

رسائل

مرت والما مخاللطيف معود

William Control of the Control of th





#### بسم الله الرحمن الرحيم!

## عرض مرتب

حضرت مولا ناعبداللطیف مسعود (م اارمئی ۲۰۰۳ء) ڈسکہ کے رہائش تھے۔ جامعہ مدینہ ڈسکہ کے مہتم حضرت مولانا محد فیروز خان فاضل دیوبند کے ابتدائی شاگردوں میں سے تھے۔ دورہ حدیث آپ نے جامعہ اشرفیہ لاہور سے کیا۔ شخ النفیر حضرت مولانا محد ادرایس كاندهلويٌّ اور جامع المعقول والمنقول حفرت مولانا رسول خانٌ كے شاگر ورشيد تھے۔ بيعت كا تعلق حضرت مولا نامفتی محمرحسن صاحبؓ ہے تھا۔ ایسے نابغدروز گارشحضیات کی صحبتوں نے آپ کو چکتاً دمکتا ستارہ بناویا تھا۔صرف ونحو بر مکمل دسترس تھی۔ ذی استعداد عالم دین تھے۔قدرت نے آپ کوخوبیوں کا مرقعہ بنادیا تھا۔عمر بجر بردی مستعدی سے عسر ویسر میں تبلیغ دین کا فریضہ سرانجام دیتے رہے۔ تمام بورین فتوں کے خلاف آپ کے پاس معلومات کا قابل فدروقابل فخر ذخیرہ تھا۔اخلاص وللبیت فقر واستغناء کا پیکر تھے۔ان کو دیکھ کرا کا برعلائے اسلاف کی یاد تازہ ہوجاتی تھی ۔طبیعت میں وقارتھا۔مزاج میں مسکنت تھی۔سرایا اخلاص تھے۔نام ونمود دکھاوہ اور ریا ہے کوسوں دور تھے عربھررز ق حلال کما کردین کی فی سبیل اللہ بنے کرتے رہے۔شان ابوذ رہے کا برتو تے۔قادیانیت وعیسائیت برجم بورگرفت رکھتے تھے۔ان کالٹریچرآپ کواز برتھا۔ برصغیر میں اس وقت عیسائیت کے لٹریچر بر گری نظر رکھنے میں آپ کا کوئی ٹانی نہیں تھا۔قادیا نیت وعیسائیت کے خلاف متعدد وقع كتب اورعام رسائل تاليف كئے۔ آپ كا عالمى مجلس تحفظ ختم نبوت سے والہاند تعلق تھا۔ چناب گر کے سالا نہ رد قادیا نیت کورس کے افتتاح پرتشریف لاتے اور اختیامی دعاء کے بعدرخصت ہوتے۔ان گنت خوبیوں کے مالک تھے۔ کی بارمخلف بیاریوں کا شکار ہوئے۔لین ات مفبوط اعصاب کے انسان تھے کہ ہر دفعہ بیار بول کوشکست دے کرشیر ہوجاتے تھے۔ بیان پررب کریم کا کرم تھا۔احکام شرع پر مراومت ان کی طبیعت ٹانیہ بن گئ تھی۔وفات کےروز شام تین بج جنازه ہوا۔حضرت مولا ناعزیز الرحمان جائندهری نے نماز جنازه پڑھایا۔



مرزاغلام احمدقادیانی کےساٹھ (60) شاہکار جم

| ےا مرزائیت کا الہا ی ہیڈلوارٹر                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٨ مرزا قادياني كرنگ برنگي شيطاني الهامات                                      |
| ۱۹۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی کے باکیس(22)حجموٹ                                        |
| مقدم الذكر نمبر: استقل كتاب ہے۔ حال ہى ميں شاكع                               |
| ہے۔احتساب قادیانیت کی اس جلد چوہیں (۲۴) میں وہ شافی نہیں کی                   |
| نام اس جلد میں شامل ہیں۔مؤخر الذکر تین نمبرے۱۹،۱۸،۱۷۔ میہ                     |
| شتهارات ہیں۔ ان کو بھی اس جلد میں شامل کردیا گیا۔ حق تعالیٰ ، مج              |
| غد مات کواپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں۔ قار <sup>نمی</sup> ن کیجئے احت |
| عِلد پیش خدمت ہے۔۲۶،۲۵ پر کام شروع ہے۔حق تعالی کومنظور ب                      |
| بوں گی۔                                                                       |
| اس جلد کی تیاری میں بہت سارے احباب مولاناعزیز الر                             |
| مفتى محمد راشد مدنى مبلغ رحيم بإرخان،مولا ناعبدا تحكيم نعمانى مبلغ ساميو      |
| پوری دفتر مرکزیه بمولا ناعبدالستار حیدری مبلغ میانوالی ، بھکر ،مولا ناعب      |
| جناب عزیز الرحمان رحمانی دفتر مرکزیداور دیگر جن دوستوں نے معاو                |

كم ستحق مين كدالله تعالى في ان كى محت قبول فرمائى اوركتاب طبع مور

فلحمد لللَّه اوّلا وآخ

مختاج دز

سمارز يقعده ١٣٢٩،

مولانا عبداللطیف مسعود صاحب کورد بیمائیت پر خصوصی دسترس حاصل تخی تر یف بائل ، برنبان بائل اوراس کان مقدمه ، روعیمائیت پر بیم آپ کی گرانفذرتفنیفات ہیں۔

مولانا مرحوم کورد قاویا نیت پر بھی بجور حاصل تفا۔ آپ نے ردقا دیا نیت پر متعدد کتب است رفع وزول وحیات می علیماللام

است رفع وزول وحیات می علیماللام

است مرزا قادیانی کی تجی با تیں

مرزا قادیانی کی تجی با تیں

کست قادیان کی البامی چکر

مسرکری و وباطل

مرزا قادیانی کی کہائی اس کی اپنی زبانی

است مرزا قادیانی کی کہائی اس کی اپنی زبانی

است مرزا تادیانی کی کہائی اس کی اپنی زبانی

مرزا تادیانی کی کہائی اس کی اپنی زبانی

۱۲.... عدالتی فیصله

۱۳ .... وه عبد كارسول

۱۳ آئینه قادیانی

۱۵..... مسلم ذرا بوشیار باش

١٦..... مرزاغلام احمرقاد ياني كے ساٹھ (60) شاہ كار جھوٹ

ا ..... مرزائيت كاالهامي ميذكوارثر

٨ ..... مرزا قادياني كرنگ برككي شيطاني الهامات

ا ا مرزا قادیانی کے بائیس (22) جھوٹ

مقدم الذكرنمبر:امستقل كتاب بي صال بي مين شائع موني عام طور يرمل جاتي ہے۔احتساب قادیانیت کی اس جلد چوہیں (۲۴) میں وہ شام نہیں کی۔ باقی اٹھارہ کتب ورسائل تمام اس جلد میں شامل ہیں۔ مؤخر الذكر تين نمبر١٩٠١٨ مير روقاديانيت يرآب ك اشتهارات میں ان كوبھى اس جلد من شامل كرديا كيا حق تعالى ، مجلس تحفظ ختم نبوت كى ان خدمات کواینی بارگاه میں شرف قبولیت ہے نوازیں۔ قار نمین کیجئے احتساب قادیا نیت کی ۲۲ویں جلد پیش خدمت ہے۔۲۷،۲۵ پر کام شروع ہے۔ حق تعالی کومنظور ہے تو وہ بھی جلد پیش خدمت ہوں گی۔

اس جلد کی تیاری میں بہت سارے احباب مولاناعزیز الرحمان ثانی مبلغ لا مور مولانا مفتى محدراشد مدنى مبلغ رحيم يارخان،مولانا عبدائكيم نعماني مبلغ ساميوال،مولانا غلام رسول دين يوري دفتر مركزييه مولا ناعبدالستار حيدري مبلغ ميانوالي بمحكر مولانا عبدالرشيد سيال مبلغ مظفر گڑھ، جناب عزیز الرحمان رحمانی دفتر مرکزیداور دیگرجن دوستوں نے معاونت کی وہ بہت ہی مبار کباد کے ستحق میں کہ اللہ تعالی نے ان کی محنت قبول فرمائی اور کتاب طبع ہور ہی ہے۔

فلحمد لللُّه اوّلًا وآخراً!

مختاج دعاء: فقيرالله وسايا

۱۳۲۷ یقعده ۱۳۲۹ه، بمطابق ۱۳۷۳ نومبر ۲۰۰۸ ء

طيف مسعودٌ صاحب كوردعيسائيت برخصوصي دسترس حاصل تقي تحريف ىكادىمقىرمىد وميسائيت بريدآپ كى گرانقدرتقىنىفات بين \_ وردقادیانیت پربھی عبور حاصل تھا۔ آپ نے ردقادیانیت پرمتعدد کتب ہ جوہمیں میسرآ نے وہ یہ ہیں۔ فغ ونزول وحيات مسج عليه السلام رزا قادیانی کی سجی ہاتیں يكم مجدكي حالت زار اديان كالهامي چكر

> زا قادیانی کی کہانی اس کی اپنی زبانی الى نبوت كرشم

رائیوں کواحدی کہناز بردست کفرے

لتي فيصله نېدكارسول<sup>م</sup> بنهقادياني

فقيقت مرزائيت

يزين دجل وفريب

ديانيت كي حقيقت

مركهن وبأطل

م ذرا موشيار باش

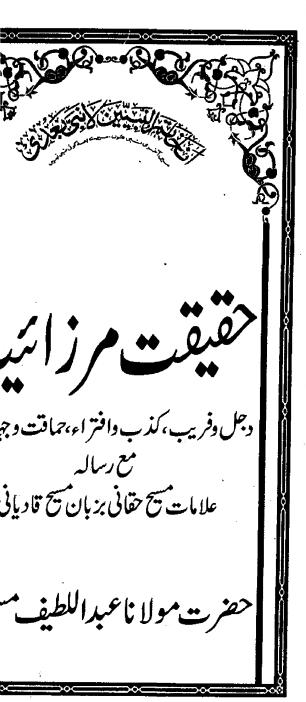

#### بسم الله الرحمن الرحيم! اجمالی فهرست ....اختساب قادیانیت جلد۲۴ ا..... حقيقت مرزائيت ٢..... مرزا قادياني كي تجي باتيس ٣.... بدترين دجل وفريب YA س....ایک مجدی حالت زار 44 ۵..... قاویان کے الہامی چکر ۸۵ ۲..... قادیانیت کی حقیقت 111 4..... معركة في وباطل 141 ٨..... مرزا قادياني كى كهاني اس كى اين زباني 771 ٩ ..... پنجاني نبوت كرشم 719 ا ..... مرزائیوں کواحدی کہناز بردست کفر ہے اا..... عدالتي فيصله ۳۸۵ ۱۲ ....۱۲ وه عبد کارسول **14** ١١٠٠٠٠ آئينة قادياني 211 AIF ۵ ..... مرز اغلام احمد قادیانی کے ساٹھ (60) شاہ کارجھوٹ 779 مرزائيت كاالهامي ميذكوارثر 462 ١٨ .... مرزا قادياني كربك بركك شيطاني الهاءت 410 ١٨ .... مرزا قادياني كي باكيس (22) جموث



#### بسم الله الرحمن الرحيم! لى فهرست .....اختساب قاديا نيت جلد ۲۸ انی کی تجی با تیں ٣٣ ين دجل وفريب ٩Þ <u>ى</u> حالت زار 44 کے الہامی چکر ۸۵ . کی حقیقت 144 وبإطل 141 إنى كى كمانى اس كى اپنى زبانى 271 ت کے کرشے 119 بوں کواحمی کہناز بردست کفرہے 2 200 ر کارسول M20 قاديانى ۵۲۳ ذرا موشيار باش MIA الم احمدقاد مانی کے ساتھ (60) شاہ کارجموث 479 يت كاالهامي ميذكوارز 40r اويانى كرتك بركك شيطانى الباءت **SFF** ادیانی کے باکیس (22) جموث

PFF

### حقيقت مرزائيت

كذب وافتراء، دجل وفريب، حمانت وجهالت (١٠ قادياني اصولوں كي روشني ميں) صلع گورداسپور تخصیل بٹالہ کے ایک گاؤں قادیان میں غداران ملت وملک کا ایک قدیم خاندان ر ہائش یذیر تھا۔ جس کاسر براہ مرز اغلام مرتضٰی تھا۔اس خاندان نے جہاں جنگ آ زادی ۱۸۵۷ء کے دوران اینے آ قا آگریز کاحق نمک ادا کرتے ہوئے عباہدین وطن وطمت کےخون سےخوب ہاتھ رنگے۔ ہاں اس کے آئندہ اخلاف بھی اس ڈگر برچلنے کاعزم لے کر دنیا میں وجود پذیر ہوتے چلے آئے ہیں۔ای غدار ملت کے گھر ۱۸۳۹ء،۱۹۴۰ء کے دوران ایک فرزند تولد ہوا۔جس کا نام . مرزاغلام احد تھا۔ بیفرزندابتدائی عمر میں کسی نمایاں بوزیشن کا مالک نہ تھا۔اس کے باپ نے خود اور چند دیگرا فراد کے ذریعے اس کی ادھوری تعلیم وتربیت کا بند وبست بھی کیا۔ آخر بیا عالم شاب (۲۵ سال کی عمر میں ) ایک شرمناک حرکت کی وجہ سے گھر سے بھاگ کر سیالکوٹ کچبری میں معمولی ی تخواہ مبلغ ۱۰روپیدیر سمال تک تعینات رہا۔ پھروہاں سے اگلے مرحلہ کے لئے ایک خاص مقصد کے تحت گھروا کی آگیا اور مختلف الل نداہب کے ساتھ بحث ومباحثہ شروع کردیا۔ جس میں ہمیشہ ناکام ہی رہا۔ آخریلان کےمطابق ۱۸۸۰ء کےلگ بھگ براہین احمدیہ نامی ایک کتاب حمایت اسلام کے سلسلہ میں شالع کرنے کے لئے اشتہار بازی شروع کردی۔جس براس کی حرص زراندوزی کی خوب آبیاری ہوئی۔اس کے بعد ۱۸۸۹ء میں مہدویت اور مجد دیت کا دعویٰ کر کے بیعت کا سلسلہ شروع کر دیااور دوسال بعد ۹۱ ماء میں مثیل مسیح اور پھر مسیح موعود کا دعویٰ ا داغ دیا اورمختلف قتم کے الہامات اور پیش گوئیاں شائع کرنا شروع کر دیں۔ساتھ ساتھ مختلف تسانیف بھی لکھیں جن میں دعویٰ مسجیت، نبوت بھی کردیا۔ نیز قرآن وحدیث میں غلو وتریف کا بھی بازارگرم کردیا۔تو ہین انبیاء وصلحاء کا محاذ بھی کھول دیا۔جس کے ردعمل میں علائے حقانی نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کے ہر دعویٰ اور تحریف وتسویل کا تار پور بھیر دیا۔ تمام مکاتب فکر کے جمیع علاء نے اس برفتو کی کفر لگادیا۔جس سے بوکھلا کربید حبال نہایت گندی ذہنیت براتر آیا۔ اس کے بعداس نے ۱۹۰۱ء میں دعویٰ نبوت کر دیا اور نہایت زور شور سے اپنے کفر والحاد کی اشاعت میں مصروف رہا۔ ادھرعلائے حق نے بھی اس کا ناک میں دم کردیا۔ چنا نیراہے بھی بھی آھنے سامنے بحث دمناظرہ کی جرأت نہ ہوتکی محض اپنے گھر بیٹھ کر ہی ہرزہ سرائی کرتا رہتا۔ متعدد مناظرے بھی کئے، مگر سب تح مری تھے۔تقریری ایک بھی نہ کرسکا۔ بلآ خراس گہما گہی میں

۲۷ مرئی ۱۹۰۸ء کونهایت ہی ذلت آ میزاورعب کتب اور تین صد اشتهارات اینا م*حدانه تر*که<sup>?</sup> جہالت وحماقت بھری ہوئی ہے۔ کوئی صحح اور م فرستاده نبين بلكه ملكه برطانيه كے زیرا ترمبعور فیصر محیح اور درست ہے کہاسے اوراس کے پیر واسط نہیں ہے۔ محض ایک تخریبی صیہونیت واذهان ميں خدارسول اور دین وندہب کارا مباحث كومحض آثربنا كراييخ اغراض ومقاصا کئے ان کے ساتھ ذہبی مباحثہ کرتے ہیں تا ک کوان کے مسائل کا جواب نہیں آتا، ورنہ حقب وایمان اور حجموٹ میں کیار ابطہ ہے۔ ایمان او اس حقیقت کوواضح کرنے کے۔ ُ جاتے ہیں جو کہ خود مرزا قادیانی کی ذاتی کت مرزا کی سیرت شخصیت اور کر دار کو برکھا گیا. كالمستحق ياكسى بهمى سطح يرقابل ذكراورتوجهبين حتیٰ که ده توایک شریف انسان بھی ثابت ہیں

اب ذیل میں وہ اصول وضوالطا مرزا قادیا نبیت کی اصلی پوزیشن ( ٹ مرزا قادیانی خود بھی اوراس – ہیں ۔ گر جب ہم اہل حق ان کے ساتھ بحث ہیں تو کوئی بھی مرزائی اس پر بحث کرنے ۔ تعلیمات کی صحت وعدم صحت معلوم کرنے ۔ مفید ہوتی ہے۔خود رب العالمین نے اپ میں یوں ارشاوفر مایا ہے۔'' فسقد لبشد: میں یوں ارشاوفر مایا ہے۔'' فسقد لبشد: (یونس: ۱۹) ''﴿ (اعلان نبوت) بلاشہ

. وعہدہ کامسحق قرار دیا جائے۔

افتراء، دجل وفریب،حماقت د جہالت (۱۰ قادیانی اصولوں کی روثنی میں ) ایٹالہ کے ایک گاؤں قادیان میں غداران ملت وملک کا ایک قدیم خاندان ناسر براہ مرزاغلام مرتضی تھا۔اس خاندان نے جہاں جنگ آزادی ۱۸۵۷ء الكريز كاحق تمك اداكرت موع مجابدين وطن وملت كےخون سےخوب کے آئندہ اخلاف بھی ای ڈگر پر چلنے کاعزم لے کر دنیا میں وجود پذیر ہوتے مرارملت کے گھر ۱۸۳۹ء، ۱۹۴۰ء کے دوران ایک فرزندتو لد ہوا۔ جس کا نام ر نندابتدائی عمر میں کسی نمایاں پوزیشن کا مالک نہ تھا۔اس کے باپ نے خود رسيعاس كى ادهورى ى تعليم وتربيت كابندوبست بھى كيار آخر بيهالم شاب ایک شرمناک حرکت کی وجہ سے گھر سے بھاگ کر سیالکوٹ کچبری میں روپیہ بریم سال تک تعینات رہا۔ پھروہاں سے اگلے مرحلہ کے لئے ایک مروالی آگیا اور مخلف الل مذاہب کے ساتھ بحث ومیاحثہ شروع کردیا۔ ى رہا۔ آخر يلان كےمطابق • ١٨٨ء ك لك بعث برابين احديدنا مي ايك کے سلسلہ میں شائع کرنے کے لئے اشتہار بازی شروع کردی۔جس براس یا خوب آبیاری ہوئی۔ اس کے بعد ۱۸۸۹ء میں مہدویت اور مجد دیت کا لسله شروع كردياا وردوسال بعدا٩٩ ١٥ مين مثيل مسيح اور پھرمسيح موعود كا دعويٰ کے الہامات اور پیش گوئیاں شائع کرنا شردع کر دیں۔ساتھ ساتھ مختلف میں دعویٰ مسیحت، نبوت بھی کردیا۔ نیز قرآن وحدیث میں غلو وتح بیف کا مین انبیاء وصلحاء کا محاذ بھی کھول دیا۔جس کے رقمل میں علائے حقانی نے اوراس کے ہر دعوی اور تحریف و تسویل کا تار پور بھیر دیا۔ تمام مکاتب فکر فتویٰ کفرنگادیا۔جس سے بوکھلا کریہ دجال نہایت گندی و ہنیت براتر آیا۔ ۱۹ میں دعویٰ نبوت کردیا اور نہایت زور شور سے اینے کفروالحاد کی اشاعت علمائے حق نے بھی اس کا ناک میں دم کردیا۔ چنا نیداسے بھی ہمی آسنے ل جرأت نه موكل محض ايخ گھر بيٹه كرى برزه سرائى كرتا رہتا۔ متعدد سب تحریری تھے۔تقریری ایک بھی نہ کرسکا۔ بالآ خراس گھا گہی میں

۲۲ مرئی ۱۹۰۸ء کونہایت ہی ذات آ میزاور عبر تناک موت مرکر واصل جہنم ہوا۔ اس نے پچاس کتب اور غین صداشتہارات اپنا طحرانہ ترکہ چھوڑا۔ جن میں ہرقتم کا کذب وافتراء، مکر وفریب، جہالت وحماقت بھری ہوئی ہے۔ کوئی سے اور معقول بات ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بقول خود خدا کا فرستادہ نہیں بلکہ ملکہ برطانیہ کے زیرا ثر معوث ہوا تھا۔ انگریز کا ہی لگایا ہوا پودا تھا۔ یہ حقیقت سو فیصد سے اور درست ہے کہا سے اور اس کے پیروکاروں کوخدا، رسول اور دین و فد جب سے رتی برابر واسط نہیں ہے۔ یہ کھل ایک تخریب سے رتی برابر واسط نہیں ہے۔ یہ کھل ایک تخریب کا رق برابر تقدی یا عقیدت نہیں ہے۔ یہ لوگ چند فہ بی مباحث کو محف آ ٹر بنا کرا پنے اغراض و مقاصد کی تحمیل میں مصروف رہتے ہیں اور ہم بھی محف اس مباحث کو محف آ ٹر بنا کرا پنے اغراض و مقاصد کی تحمیل میں مصروف رہتے ہیں اور ہم بھی محف اس کے این کے ساتھ فد ہی مباحث کردی گئی ہے۔ بھلا دین کو ان کے مسائل کا جو اب نہیں آ تا، ور نہ حقیقت و ہی ہے جو اوپر واضح کردی گئی ہے۔ بھلا دین وایمان اور جھوٹ میں کیار ابطہ ہے۔ ایمان اور دجل وفریب کا کیا جو ارب

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے ذیل بیس صرف دیں وہ اصول اور ضابطے پیش کئے جاتے ہیں جو کہ خو دمرزا قادیانی کی ذاتی کتب اور تحریرات سے لئے گئے ہیں۔ پھران اصولوں پر مرزا کی سیرت شخصیت اور کر دار کو پر کھا گیا ہے کہ مرزا کی سیرت شخصیت اور کر دار کو پر کھا گیا ہے کہ مرزا کسی بھی قتم کے شرف وضل یا اکرام واعزاز کا مستحق یا کسی بھی سطح پر قابل ذکر اور توجہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ تو ہر منفی وصف کا منبع ومرکز اور پلندہ تھا۔ حتی کہ وہ تو ایک شریف انسان بھی ثابت نہیں کیا جاسکتانے چہ جائیکہ اسے کسی بھی اعزازیا منصب وعہدہ کا مستحق قرار دیا جائے۔

اَبُ ذِیلَ میں وہ اصول وضوابط اور ان پر شخصیت مرزاکی فٹنگ ملاحظ فرمائے۔ مرزا قادیا نبیت کی اصلی بوزیشن (شرافت یار ذالت؟)

 مندرجہ بالا تنیوں قادیانی عبارات انسان کے کلام میں تاقض اور مخالفت ( کہیں ککھوے ) نہیں ہوسکتی۔ ہاں پاگل،منافق مجنو ذمل میں جناب مرزا قادیانی کی شہادت اوراق ا.....

برابين مي جمع كرديا-"

۲..... ''رہی یہ بات کہ ایساً اس بات کو توجہ کر کے بجھلو کہ یہای تسم کا تناقفر مسیح این مریم علیہ السلام آسان سے نازل ہوا تناقض کا سبب بھی یہی تھا۔''

۳..... ''اس جگہ یا در ہے کہ پورا دینے کے کئے ہیں۔جس کوبعض مولوی ہ جائے اعتر اض نہیں۔ میں مانتا ہوں وہ میری میں کلمصاان الہامات کے منشاء سے جو براہین ا

ف ..... بیر سراسر کذب ودج م ۲۰۱٬۵۹۳) پرقر آنی آیات کے حوالہ سے م ۲۶ نزائن ۲۶ م ۲۹۸) نیز (ازالدادہام ۲۰۷۰) کوقر آن وحدیث اورا جماع امت کے حواا انکار کررہا ہے۔ محض اپنے الہامات کی بناء پر بے شاراحادیث سے زیادہ وقعت رکھتے ہیں بھی مان لئے جائیں تو اور خرابی لازم آئے ازروئے قرآن مجیر بھی سراسرمحال ہے۔ خو (جالیس برس) گزار چکا ہوں۔ کیاتم نے بھی مجھے جھوٹ بولتے یا وعدہ خلافی کرتے دیکھایا سنا ہے؟ ( بیبھی نہیں ہواتو سوچ لوکہ میرادعویٰ نبوت کتنا سیج اور پنی برحقیقت ہے))

ای طرح حدیث پاک میں بھی فہ کورہ کہ جب آپ نے کفار کم نے مامنے دعوت جن پیش کرنے کا ارادہ فر مایا تو کو مصل وجد پیش کرنے کا ارادہ فر مایا تو کوہ صفا پر کھڑے ہوکرسب کو بلا کراکھا فر مایا اور پھر فر مایا "مصل وجد تصدیقاً او کا ذباً "کہ کیاتم نے جھے آج سے قبل ہر بات ومعاملہ میں سچا پایا ہے یااس کے خلاف فلط بیانی سے کام لینے والا پایا ہے؟ توسب نے بیک زبان ہوکر پکاراک "مساجر بنا کے خلاف فلط بیانی سے کام لینے والا پایا ہے؟ توسب نے بیک زبان ہوکر پکاراک "مساجر بنا کے مارہ قد برآپ کو علاق الا صد قدا "(بخاری جسم میں میں کہ میں کہ ہم نے ہر موقعہ برآپ کو راست باز اور سچابی پایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے سامنے اعلان حق فرمایا۔

مران حقائق کے برعس قادیا نیت کا معاملہ بالکل الث ہے۔ مرزا قادیانی کا ذاتی کردار ہر پہلو سے داغ دار اور منفی ہے۔ انسانیت کے خصائل وصفات سے بالکل عاری ہے۔ حتیٰ کہ خود مرزا قادیانی کی تحریرات سے واضح طور پراس کا منفی کردارا ظہر من الشمس ہے۔ ذیل میں اس حقیقت پر شواہد پیش خدمت ہیں۔ ان کو بغور مطالعہ فرما کر بائی قادیا نیت کی ضحے پوزیشن اور کردار معلوم کرلیں کہ وہ تو ایک شریف انسان بھی ثابت نہیں ہوتا۔ چہ جائیکہ وہ کسی روحانی عہدے پرفائز ہو۔ اسسمرز اقادیانی کی اپنی بوزیشن کے متعلق وضاحت

لکھتے ہیں کہ:

کرم خاکی ہوں میرے بیارے نیآ دم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(برابين احمد ميدهد پنجم ص ٩٤ فزائن ٢١٥ص ١٢١)

بتلائے الی شخصیت کو کیات لیم کریں؟ ۲....اصول

مرزا قادیانی کہتاہے کہ:

"......" "تلك كلم متناقضته متها فتة لا ينطق بها الا الذي ضلت هواسه، وغرب عقله وقياسه وترك طريق المهتدين"

(انجام آنهم ص ۸۸ خزائن ج ااص ۸۳)

(ایام نصلح ص ۲۱ بنزائن جههاص ۲۷۲،۲۷۱)

مندرجه بالانتیوں قادیانی عبارات اور حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ سی صحیح الدماغ انسان کے کلام میں تناقض اور خالفت (کمیں ایک بات لکھے اور دوسری اس کے خلاف اور بات لکھو دے) نہیں ہو سکتی ہاں پاگل ،منافق ہم نجوط الحواس اور گمراہ کے کلام میں ایسا ہوسکتا ہے۔ اب ذیل میں جناب مرز اقادیانی کی شہادت اور اقرار سننے کے لکھتے ہیں کہ:

وی یں جباب را اودیای میں ہودی اورار اسے دیے یاں در است کے اور وفات کے ، ناقل) کو براہین میں جمع کردیا۔'

اس بات کو توجہ کر کے سجھ لوکہ یہ ای تئم کا ناقض ہے کہ جسیا برا ہیں احمد یہ میں میں نے مید کھا تھا کہ میں بات کو توجہ کر کے سجھ لوکہ یہ ای تم کا ناقض ہے کہ جسیا برا ہیں احمد یہ میں میں نے مید کھا تھا کہ میں این احمد یہ میں میں نے مید کھا تھا کہ میں این مربم علیہ السلام آسان سے نازل ہوگا۔ گر بعد میں یہ کھا کہ آنے والا می میں ہوں۔ اس ناقض کا سبب بھی بہی تھا۔'

رحقیقت الوجی میں الاہم کے میں این ہوں وہ میری فلطی ہے۔۔۔۔۔۔میر البنا عقیدہ جو میں نے براہین احمد یہ میں البنا عقیدہ جو میں نے براہین احمد یہ میں کھا ان البامات کے منشاء سے جو براہین احمد یہ میں درج ہیں۔ صرت کفیض پڑا ہوا ہے۔'

میں کھا ان البامات کے منشاء سے جو براہین احمد یہ میں درج ہیں۔ صرت کفیض پڑا ہوا ہے۔'

ف ...... بیر سراسر کذب و دجل ہے۔ اس نے (براہین ص ۵۰۵، مرائن جا مس میں ۱۰،۵۹۳ ) پر قرآنی آیات کے حوالہ ہے نزول میں کا قرار کیا ہے۔ ایسے ہی (شہادت القرآن میں ۲۰۱،۵۹۳ ) پر قرآنی جو سر ۲۹۵، فرائن جو سو ۲۹۰، فرائن جو سو ۲۹۰ ) پر اس نے حیات سے کے عقیدہ کو قرآن وحدیث اور اجماع امت کے حوالہ ہے اجماعی اور اتفاقی تسلیم کیا ہے۔ اب اس سے انکار کر رہا ہے۔ محض اپنے الہامات کی بناء پر، تو کیا اس کے الہام قرآن مجید اور اجماع امت اور بیشارا حادیث سے زیادہ وقعت رکھتے ہیں؟ معاذ اللہ فی معاذ اللہ! بالفرض اس کے الہامات قطعی بیشی مان لئے جا کیں تو اور خرابی لازم آئے گی کہ خدا کے کلام میں تناقض لازم آئے گا جو کہ ازروے قرآن مجید بھی سراسر محال ہے۔خدا تعالی نے صدافت قرآن پر عدم تناقض کو دلیل بنایا

کا ہوں۔ کیا تم نے بھی جھے جھوٹ ہولتے یا وعدہ خلافی کرتے دیکھا یا سنا موج او کہ میرادعوی نبوت کتناصیح اور ہنی برحقیقت ہے) ﴾ یٹ پاک میں بھی نہ کورہ کہ جب آپ نے کفار مکہ کے سامنے دعوت حق کا کوہ صفا پر کھڑے ہوکر سب کو بلاکراکٹھا فر مایا اور پھر فر مایا ' ہسل و جسد لا ذبا ''کہ کیا تم نے جھے آج سے قبل ہر بات ومعالمہ میں سچاپایا ہے یا اس ام لینے والا پایا ہے؟ تو سب نے بیک زبان ہوکر پکاراکہ 'مساجہ ربنا (بغاری جامی ا میں باب وانڈر کمشر تک المقر بین) کہ ہم نے ہر موقعہ پر آپ کو ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے سامنے اعلان حق فر مایا۔

کے برنگس قادیا نیت کامعاملہ بالکل الث ہے۔ مرزا قادیانی کاذاتی کردار پ ہے۔ انسانیت کے خصائل وصفات سے بالکل عاری ہے۔ حتیٰ کہ خود میدواضح طور پراس کا منفی کردارا ظہر من الفسس ہے۔ ذیل میں اس حقیقت پر پی کو بغور مطالعہ فرما کر بائی قادیا نیت کی صحح پوزیشن اور کردار معلوم کرلیں کہ وہ بت نہیں ہوتا۔ چہ جائیکہ وہ کسی روحانی عہدے پرفائز ہو۔

ا پنی پوزیشن کے متعلق وضاحت ۱

رم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آ دم زاد ہوں ل بشرکی جائے نفرت اور انسانوں کی عار (براہین احمد میرحمد پنجم ص ۹۷ بزرائن ج۲۲ص ۱۲۷)

سِت کو کیانشلیم کریں؟

اہے کہ: ی سیچ اور عقل منداور صاف دل انسان کے کلام میں اتنا تناقض نہیں وُن یا ایسامنا فق ہو کہ خوشامہ کے طور پر ہاں میں ہاں ملادیتا ہو۔ اس کا

اہے۔'' (ست بین میں مبر بردائن ج ۱ مرسم ۱۳ مرب بردائن ج ۱ مرسم ۱۳ مرب کہ ایک دل سے دو متاقض با تیں نہیں نکل شکتیں۔ کیونکہ ایسے اے بیامنافق۔'' (ست بین ص ۱۳ بردائن ج ۱ مرسم ۱۳ مرب

(\*

پیش گوئی نیتھی۔''( کتاب البریم ۲۸۲ سے سے سراد کھار کا الکار کا میں شامل تھا۔ فریق سے مراد آ تھم۔ ہی معنی ہیں سیدس نے کوئی پیش گوڈ

یمی صاحب انجام آگھم میں۔ایک بھی باہرنہیں۔(دیکھئے انجام بنار ہاہے۔دیکھا کبھی الیانوسر باز؟ دوسراعدالتی جھوٹ

۱۸۹۷ء میں کتاب انجام سے زائد ہے اور جب انگم ٹیکس کا مقا صرف ۱۳۱۸ تسلیم کی ۔ گویا ایک سال "مباہلہ سے پیشتر میر۔ گھوزیا دہ وہ لوگ ہیں جواس راہ میل "مرز اغلام احمد قادیا نی

فہرست مسلکہ ہذا ۳۱۸ آ دمی ہیں۔'' ''اس جگہ محنت اور تفتیۃ جنہوں نے انصاف اور احقاق ح

جنہوں نے انصاف اور احقاق ح وکھادیا۔'' خلس

یه بیان جو داخل عداا وتصد این خودمرزا قادیانی نے بھی آ تیسر احجھوٹ

''مجددصاحب سرہند مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکٹ ہے۔ پھراس میں تناقض کیسے ہوسکتا ہے؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ قرآن برحق ہے۔ گرالہامات مرزا محض وسرادس ابلیسیہ ہیں۔ سو.....اصول

> مرزا قاديانی بقلم خود لکھتے ہیں کہ: \_\_\_\_\_

ا ..... ، "جموث بولنام تد ہونے سے کم نہیں۔"

(ضمیمة تخد گولز و پیم ۱۳ نزائن ج ۱۵ ۱ ۱۵ حاشیه )

ا ..... " تكلف سے جھوٹ بولنا گوہ كھانا ہے ـ "

(ضیمه انجام آتھم ص۵۹ بنزائن ج۱۱م ۳۳۳)

ساسس ' نفلط بیانی اور بہتان طرازی راست بازوں کا کام نہیں بلکہ نہایت شریر
اور بدذات آدی کا کام ہے۔''
ادر بدذات آدی کا کام ہے۔''
ادر جدذات آدی کا کام ہے۔''

ان حوالہ جات ہے معلوم ہوا کہ غلط بیانی کرنا، جموٹ بولنا، مرتد ہوتا ہے، غلاظت خوری ہے، شرارت اور بدذاتی ہے۔ گراس اقرار کے باوجود مرزانے سینکڑوں بزاروں جموث دھڑ لے سے بولے، سرعدالت بھی بولے۔ چنانچ کھتے ہیں کہ:

پہلاعدالتی جھوٹ

ا اسس در پیش گوئی میں فریق مخالف کے لفظ سے جس کے لئے ھاویہ یا ذات کا وعدہ تھا، ایک گروہ مراد ہے۔ جواس بحث سے تعلق رکھتا ہے۔خواہ خود بحث کرنے والا تھا یا معاون یا حالی یا سرکردہ تھا۔''
یا حالی یا سرکردہ تھا۔''
در قد مرد عیدہ نہ تہ تھر کرا المہ مدا گھی ہیں ۔ قب فقت بھی جو فرقا تھی جو فرقا تھی جو فرقا تھی جو فرقا تھی جو بھی جو فرقا تھی جو نہ تھی کر بھی جو تھی جو فرقا تھی جو بھی جو تھی جو نہ تھی کر بھی جو تھی جو

۲..... ''یة مسرعبداللہ آتھم کا حال ہوا۔ مگراس کے باقی رفیق بھی جوفریق بحث کے لفظ میں داخل سے ....ان میں سے کوئی بھی اثر صاوبیہ خالی ندر ہااوران سب نے اس میعاد کے اندرا پی اپنی حالت کے موافق صاوبی کا مزہ چھ لیا ..... ڈاکٹر مارٹن کلارک اور ویسے ہی اس کے دوسر سے تمام دوستوں اور عزیزوں اور ماتخوں کو تخت صدمہ پنچا۔''

(انوارالاسلام ص ٨ فرزائنج ٥ ص ايضاً)

اور کتاب البریہ میں جو ۱۸۹۷ء میں بیان عدالت میں دیابالکل اس کی ضد ہے اور ہے بھی دہ بیان بعد تالیف انوار الاسلام کے۔

س ''ہم نے بھی پیش گوئی نہیں کی کہ ڈاکٹر کلارک مرجا کیں گے۔۔۔۔عبداللہ آتھم صاحب ں مزواست پر پیش گوئی صرف اس بے واسطے کی تھی کل متعلقین مباحث کی بابت

بیش گوئی نتھی۔' ( کتاب البریس ۲۸۱ ہزائن جسام ۳۰۰) دیکھئے تتی جلد مکر گیا ہے۔ ہے ہوسکتا ہے؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ قرآن برحق ہے۔ مگر الہامات مرز ا سم..... " دُوْا كُتْرِ كلارك صاحب كى بابت بيه بيش گوئى نه هى اور نه وه اس بيش گوئى میں شامل تھا۔ فریق سے مراد آتھم ہے۔ جیسا کہ عبارت سے ظاہر ہے۔ فریق اور شخص کے ایک

ى معنى ہيں .....میں نے کوئی پیش گوئی نداشار تاند کنامیہ ڈاکٹر صاحب کی بابت کی۔'' (كتاب البريص ٢٦٢،٢٦١ بخزائن ج١١٦ م

یمی صاحب انجام آتھم میں لکھ کے ہیں کہ فریق سے مرادتمام افراد فریق مخالف میں۔ایک بھی با پرنہیں۔(دیکھیے انجام آتھم ص ۲۷ ہزائن ج ااص الیناً) اوراب مخص اور فریق کو ایک بنار ہاہے۔ دیکھامھی ایسانوسر باز؟

دوسراعدالتي حجفوث

١٨٩٤ء مين كتاب انجام آتهم كي ضميمه مين لكها كه مير بيرون كوتعداد آثمه جزار ہے زائد ہے اور جب آگم ٹیکس کا مقدمہ ۹۸ء میں دائر ہوا تو اس وقت اینے مریدوں کی تعداد صرف ١٨ التليم كي \_ كوياليك سال بعدتمام مريدون كوطاعون حياث كني حواله جات سنعَ:

"مبابله سے پیشتر میرے ساتھ شائد تین چارسوآ دمی ہوں گے اور اب آٹھ ہزار سے كچهزيا ده وه لوگ بين جواس راه مين جال فشال بين " (ضميمانجام آتهم ص٢٦ نزائن ج١١٥س٠١٠) "مرزاغلام احدقاد مانی ابتدائی ایام میں خود ملازمت کرتا رہا .....اس فرقه میں حسب (ضرورت الإمام ص ۴۴ بخزائن ج ۱۳ ص ۵۱۴) فهرست منسلکه مذا۸۱۳ آ دی ہیں۔''

"اس جگه محنت اورتفتیش منشی تاجدین صاحب مخصیل دار پرگنه بٹاله قابل ذکر ہیں۔ جنہوں نے انصاف اور احقاق حق مقصود رکھ کر واقعات صححہ کو آئینہ کی طرح حکام بالادست کو (ضرورت الامام ص٢٨ ، خزائن ج٣٣ ص٥١٣)

بيه بيان جو داخل عدالت موا وه ايك تخصيل دار صاحب كابيان تها-جس كى تائيد وتقدريق خودمرزا قادياني نے بھي كردى -

تيسراحھوٹ

"مجددصاحبسر ہندی نے اپنی مکتوبات میں لکھاہے کہ جس شخص کو بکثرت اس مکالمہ مخاطبه سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امورغیبیاس پرظاہر کئے جائیں وہ نبی کہلاتا ہے۔'' (حقیقت الوحی ص ۳۹۰ جزائن ج۲۲ص ۲ ۲۸)

لم خود لکھتے ہیں کہ: بھوٹ بولنامر مذہونے سے کم نہیں۔'

(ضميمة تخذ گولز و پيص١٦ خزائن ج ١٢ص ٥٦ حاشيه )

تکلف سے جموث بولنا گوہ کھانا ہے۔''

(ضميمها نجام آئقم ص ٥٩ بزائن ج١١ص٣٣٣) ملط بیانی اور بهتان طرازی راست بازون کا کام نبیس بلکه نهایت شریر (آ ربيدهم ص اا بخز ائن ج • اص١١)

سےمعلوم ہوا کہ غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا، مرتد ہونا ہے، غلاظت اتی ہے۔ مگراس اقرار کے باوجود مرزانے سینکڑوں ہزاروں جھوٹ ت بھی بولے۔ چنانچہ کھتے ہیں کہ:

یں گوئی میں فریق مخالف کے لفظ سے جس کے لئے صاوبہ یا ذات کا ۔ جواس بحث سے تعلق رکھتا ہے۔خواہ خود بحث کرنے والاتھا یا معاون (انوارالاسلام ٢٠٨٠ نزائن ج ٥٩ اييناً)

بو مسرعبداللدآ مقم كا حال مواركراس كے باتى رفيق بھى جوفريق ....ان میں سے کوئی بھی اثر ھاویہ سے خالی ندر ہااوران سب نے اس ت كے موافق هاويد كا مره چكه ليا ..... ذاكثر مارش كلارك اور ويسے بى ں اور عزیز وں اور ماتختو ں کو سخت صدمہ پہنچا۔''

(انوارالاسلام ص٨ بخزائن ج٩ص ايضاً)

میں جو ۱۸۹۷ء میں بیان عدالت میں دیا بالکل اس کی ضد ہے اور ہے الاسلام کے۔

م نے بھی پیش گوئی نہیں کی کہ ڈاکٹر کلارک مرجا کیں گے ....عبداللہ پر پیش گوئی صرف اس کے واسطے کی تھی کل متعلقین مباحث کی بابت یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ مجد دصاحب نے تو لفظ محدث لکھا ہے، یہ نبی بنا بیٹھا۔ چنا نچہ یہی لفظ محدث اس سے قبل مرزا قادیا نی نقل کر بھی چکے ہیں۔ ویکھئے (برا بین احمدیش ۱۵۵ مزائن جا سے ۱۵۵ ماشید در ماشیہ ) نیز (تخد بغدادس ۱۵ ماشید بنزائن جسم ۱۵۵ ماشید در ماشیہ ) نیز (تخد بغدادس ۱۵ ماشید بنزائن جسم سے مرکب کیا ہے۔ گریہال رگ دجالیت نے جوش مارا تو محدث کی بجائے نبی لکھ مارا۔

ج ہے۔''ان الشياطين ليو حون الیٰ اوليٹھم'' ہم.....اصول

جناب مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ:''وہ مخص بدذات اور حرام زادہ ہے جومقد س اور راست بازوں پر بے بھومقد س اور (آریدهم ص۵۵ بخزائنج ۱۰ ص ۲۲)

نیزید بات اور کتب میں بھی مندرج ہے۔گرمرزا قادیانی نے خوداس برم کا دل کھول
کرار تکاب کیا ہے۔لہذا یہ فتو کی خوداس پر عائد ہوگا۔ شنے:

ا است الورمريم كى وه شان ہے جس نے ایک مدت تک اپٹے تئیں نکاح سے روکا پھر بزرگان قوم كے نہایت اصرار سے بعجہ مل كے نکاح كرليا است بیسب مجبوریاں تعین جو پیش آگئیں۔'' (كشى نوح ص ١٦ بزرائن ١٩٥٥ ١٨) ميش آگئیں۔'' نیز حضرت عینی علیہ السلام پر بیشرمناک بہتان لگایا كہ:''عینی علیہ السلام بر بیشرمناک بہتان لگایا كہ:''عینی علیہ السلام

شراب پیاکرتے تھے۔ (معاذ اللہ) شاید کی بیاری کی وجہ سے باپرانی عادت کی وجہ سے۔'' (کشی نوح سے ۲۷ ماشیہ نزائن جواص ۱۷)

سسس نیزلکھا ہے کہ: '' یکی نی کواس (مسے علیہ السلام) پر ایک فضیلت ہے۔
کیونکہ وہ شراب نہیں پتیا تھا اور بھی نہیں سنا گیا کہ کی فاحشہ عورت نے آگرا پی کمائی کے مال سے
اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھوں اور سرکے بالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان
عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدانے قرآن میں یجی نبی کا نام حصور رکھا۔ گرمیے کا
نام ندر کھا۔ کیونکہ ایسے قصے اس نام کرد کھنے سے مانع تھے۔''

(دافع البلام من ماشيه بزرائن ج ۱۸ من ۱۸ من در افع البلام من ماشيه بزرائن ج ۱۸ من ۱۸ من در الله من مرز ا قادياني نے خود اقر اركيا ہے كہ ميں نے حضرت حسين اور من ميں خوا مام حسين كى نسبت كھا در ازى كى ہے۔ اعجاز احمدى ميں كھا ہے كہ: ''ميں نے اس قصيده ميں جوام حسين كى نسبت كھا ہے ياعينى عليه السلام كى نسبت بيان كيا ہے۔ يہ انسانى كاروائى نہيں فيسيث ہو وہ انسان جواسيخ

نفس سے کا ملوں اور راست بازوا مویا آپ نے خود بیرزبان دراز کا وجی میں اس شم کی ہرزہ سرائی نہیں حضرت داؤد علیہ السلا دورایک نانی لیوع سبع ) کے نام سے موسوم ہے۔ ب

سموئیل ۱۱:۱ (پیواله بمی غلطیج ۱:۳۱) حضرت البسع اور سیح ،موکرا ا..... "اوراب

مریم ہاذن وحکم الٰہی السع نبی کی ط مکروہ اور قابل نفرت نہ بجستا تو خ میں ابن مریم سے کم ندر ہتا۔'' ۲...... '' مجروہ

بعض مردے زندہ ہوگئے۔ جیسے
آیت میں ہے۔ وافد قتلتم نفہ
جواب یہ ہے کہ: پیطریق علم عل بھی ہے کہ جمادات یا مردہ حیوانا مشتبہ اور مجهول امور کا پیتڈلگ سکتہ سنتہ اور مجہول امور کا پیتڈلگ سکتہ

کاجزاء متفرقه تعنی جداجدا کر پیمی عمل الترب کی طرف اشار سید کا تنات آیسته کی تحقیر "جب آنخضرتهٔ

آپ کواس غلطی پر متغبیس کیا گ

مندرجه بالااقتباسا

نفس سے کاملوں اور راست بازوں پرزبان دراز کرتا ہے۔' (اعجاز احدی میں ۴۸ بزائن جواص ۱۳۹) گویا آپ نے خود بیزبان درازی نہیں گی۔ بلکہ اس کی شیطانی وجی نے کرائی ہے۔ کیونکہ رحمانی وجی ہیں اس قتم کی ہرز وسرائی نہیں ہو سکتی۔''

حضرت دا دُوعليه السلام رِتهمت ، مرزا قادياني لكهتاب كه:

''اورایک نانی آیوع صاحب کی جوایک رشتہ سے دادی بھی تھی بنت سیع (صحح بنت سیع) کے نام سے موسوم ہے۔ بیدونی پاک دامن تھی جس نے داؤد کے ساتھ زنا کیا تھا۔ دیکھوم سمویکل ۱۱:۲ (بیوالہ بمی غلط محج ۱۱،۳،۵ ہے)''

حضرت النسع اورسيح بموى اورابرا بيم عليهم السلام برمسمريزم كي تهبت

ا است '' اوراب یہ بات قطعی اور یقینی طور پر ٹابت ہو پھی ہے کہ حضرت سے بن مریم باذن و تھم النی البیع نبی کی طرح اس عمل الترب میں کمال رکھتے تھے ۔۔۔۔۔۔اگر یہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ مجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل و تو فیق ہے امید تو کی رکھتا تھا کہ ان مجو بنما ئیوں میں ابن مریم ہے کم ندر ہتا۔'' (ازالہ اوہام سم ۳۰۸ عاشیہ بزائن جسم ۲۵۸،۲۵۷)

اسس " پھردہ ایک اوردہم پیش کرتے ہیں کر آن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض مرد ندہ ہوگئے۔ جیسے دہمردہ جس کا خون بن اسرائیل نے چھپادیا تھا۔ جس کا ذکراس آیت میں ہے۔ واڈ قتلتم نفسا فادارہ تم فیھا واللہ مخرج ماکنتم تکتمون "اس کا جواب یہ ہے کہ بیطریق علم مل الترب مسمریزم کا ایک شعبہ تھا۔ جس کے بعض خواص میں سے یہ جواب یہ ہے کہ بیطریق علم مل الترب مسمریزم کا ایک شعبہ تھا۔ جس کے بعض خواص میں سے بید ہوگراس سے بعض ہے کہ جمادات یا مردہ حیوانات میں ایک حرکت مشاہہ بحرکت حیوانات پیدا ہوگراس سے بعض

مشتبهاور مجبول امور کا پیة لگ سکتا ہے۔'' (ازالداوہام ص ۵۵۱ مززائن جسم ۵۰۰ مشتبہاور مجبول امور کا پیة لگ سکتا ہے۔ سیس ''اور یا در کھنا جا ہے کہ قرآن کر کیم میں چار پر ندوں کا ذکر لکھا ہے کہ ان کے اجزاء متفرقہ یعنی جدا جدا کر کے چار پہاڑوں پر چھوڑا گیا تھا اور پھروہ بنانے سے آگئے تھے۔

یر بھی عمل الترب کی طرف اشارہ ہے۔'' (ازالہادہام ۲۵۸۰ بخزائن جسم ۲۵۰۱) ریم خلافلاس متند

ي ما رياسي المنظلية المنظم ال

''جب آنخضرت الله کی بیبیوں نے آپ کے روبروہاتھ ماینے شروع کئے تھے تو آپ کوائ غلطی پرمتنبہ بین کیا گیا۔ یہال تک کہ آپ فوت ہو گئے۔''

(ازاله ۲۳۸٪ نزائن ج ۳۹ س ۴۹۷) مندرجه بالا اقتباسات سے واضح ہوگیا کہ مرزا قادیانی نے ضابطہ تو ٹھیک بنایا ہے۔ مگر ف ہے۔ مجد وصاحب نے تو لفظ محدث لکھا ہے، یہ نبی بنا بیٹھا۔ چنا نچہ رزا قاویا نی نقل کر بھی چکے ہیں۔ دیکھئے (براجین احمدیش ۵۴۷، نزائن جا تحد بغدادم کا عاشیہ بخزائن ج کس ۲) اور (ازالہ ادہام ص۲۵۲، نزائن جس شخص بی نقل کیا ہے۔ مگر یہال رگ د جالیت نے جوش مارا تو محدث کی

شياطين ليو حون الى اوليتهم"

نی لکھتے ہیں کہ:'' وہ مخص بدذات اور حرام زادہ ہے جو مقدس اور ست لگا تا ہے۔'' (آرید هرم ص۵۵، نزائن ج اس ۲۲) ب میں بھی مندرج ہے۔ مگر مرزا قادیانی نے خوداس جرم کا دل کھول الم خوداس برعا کد ہوگا۔ سنئے:

مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تیک نکاح سے اصرار سے بعید حمل کے نکاح کرلیا ..... بیرسب مجوریاں تھیں جو (کشی نوح ص ۱۲، نزائن جام ۱۸)

رت عیلی علیدالسلام پر بیشرمناک بہتان نگایا که: دعیسی علیدالسلام لله) شاید کی بیاری کی وجرسے یا پرانی عادت کی وجرسے "

(سمتی اور حص ۱۷ حاشیہ بزائن ج۱۹ ص ۱۵) ہے کہ:'' یکی نبی کواس (مسیح علیہ السلام) پر ایک فعنیات ہے۔ فی نبیل سنا گیا کہ کسی فاحشہ مورت نے آ کراپی کمائی کے مال سے ورسر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھایا کوئی بے تعلق جوان اسی وجہ سے خدانے قرآن میں کی نبی کا نام حصور رکھا۔ مگر سے کا اسی حد کھنے سے مانع تھے۔''

(دافع البلاء من عاشيه بنزائن ن ١٨٥م ١٣٠٠) اقرار کيا ہے که بل نے حضرت حسين اور سيح کے حق ميں زبان کھاہے که: ''میں نے اس قصیدہ میں جوامام حسین کی نسبت لکھا ن کيا ہے۔ بيانسانی کاروائی نہيں۔خبيث ہے وہ انسان جواہے اس میں خود بری طرح پھنسا ہے۔ دیکھیےان اقتباسات کی روسے آرید دھرم ص۵۵ میں ذکر کردہ تمام القاب کا واحد مشتی تھہرےگا۔ ۵......مرز ائی اصول

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:

''ای طرح انسان کوچاہئے کہ جب کوئی شریگالی دیتو مؤمن کولازم ہے کہ اعراض کرے نہیں تو وہ ک کت پن کی مثال صادق آئے گ۔'' (مفوظات احمدین ۲۵س۸۰) لہذا اس حوالہ کی روسے اگرچہ بالفرض مرزا قادیانی نے جوابا ہی گالیاں دی ہوں تو بھی

لہندائی خوالہ می روسے اگر چہ بالفرش مرزا قادیاں نے جوابا بھی کالیاں دی ہوں ہو ہی اس پراپنے بیان کروہ کت بن کی مثال تو لاز ما صادق آئے گی۔ادھرآ نجناب کی گالیوں اور گندہ دہنی کی طویل فہرست محتاج بیان نہیں ہے۔

٢.....قادياتي ضابطه

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:

"أخفا كرناليمون كاكام ب-"الاخفاء معصيته عندى ومن سير اللثام" (الاستناء معصيته عندى ومن سير اللثام")

مرزا كااعتراف اخفاء ..... لكهتام كه:

"والله قد كنت اعلم من ايام مديدة اننى جعلت السميح ابن مريم وانى نازل فى منزلته ولكنى اخفيته ..... وتوقفت فى الاظهار عشر سنين " (آئيز كالات ص١٥٥ مُرّائن ج٥٥ ما٥٥)

مندرجه بالااقتباس کی روسے بتلایے مرزا قادیانی لئیم ہوایا نہیں؟ ک.....قادیانی ضابطہ

مرزا قادیانی لکھتاہے کہ:

''الیا آ دمی جو ہرروز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بیضدا کی وتی ہے جو جھے کو ہوئی ہے۔ابیابدذات انسان تو کتو ل اور سورول اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے۔''

(ضميمه برابين احدييص ٢٦١، خزائن ج ٢٩١١مي ٢٩٢)

اب د کیھے مرزا قادیانی خودہی اس دفعہ کاسکین مجرم اوران القابات کاستی بنا ہے۔ کیونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ محمدی بیگم کا نکاح مجھ سے ہوگا اور اس الہام کوموکد بقسم کیا تھا د کیھے لکھتا ہے کہ:

"يستلونك احق قل كها لا مبدل بكلماتى"

الوكآپ سوال كرتے مير رب كى قتم وہ يقينا حق ماورتم مير كلام كوكى جى نہيں بدل سكا۔
خوداس نے ياصول تحريكا على الطاهر لا تاويل فيه ولا اس

پھریہ حقیقت واضح ہے کہ مر کہ مرزانے جھوٹ موٹ محمدی بیگم کے وا الہام ہے۔توصاف طور پر مرزا قادیانی م سید ھےسادے مسلمان ہوجاؤ۔

۱۰۰۰۰۰۰ اس طرح براین ہے۔'' (دیکھواس کی اوراس براہین میں دوجگہ پر ح

جس مسئلہ کے قادیانی غلطاور فرملیم و مامور ہور کہم خود ملیم و مامور ہور کر لکھا تھا۔معلوم ہوا کہم الہام کرتا چرتا ہے۔ لہذا وہ بقول خود سور الہامات کو بھی شیطانی سیجھتے ہیں۔لہذا جا ہے۔ بدتر ہوا۔(اللہ پناہ دے)

ہے۔ بدتر ہوا۔(اللہ پناہ دے)
ہے۔ بدتر ہوا۔(اللہ پناہ دے)

مرزا قادیانی ککھتے ہیں کہ:'' موافق بنا کر پیش کرناریوان لوگوں کا کام

دوسری جگه لکھاہے کہ:"اگرہ

ہے۔ دیکھنے ان اقتباسات کی روسے آریہ دھرم ص۵۵ میں ذکر کردہ ےگا۔

میں کہ:

ن کوچاہیے کہ جب کوئی شریرگالی دے تو مؤمن کولازم ہے کہ اعراض کی مثال صادق آئے گی۔'' ( ملفوظات احمدید ۲۶س۰۸) روسے آگر چہ بالفرض مرزا قادیانی نے جوابا ہی گالیاں دی ہوں تو بھی بن کی مثال تو لاز ماصادق آئے گی۔ ادھر آنجناب کی گالیوں اور گندہ ن نہیں ہے۔

بركه:

یک کام ہے۔ 'الاخفاء معصیته عندی و من سیر اللتام'' (الاستفام ۳۳ ملحقہ حقیقت الوی ، فرائن ج۲۲ ص ۲۵۷)

خفاء.....لکھتاہے کہ:

ں کی روسے بتلائے مرزا قادیانی لئیم ہوایا ہیں؟

ہےکہ: مدر ہ

روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بیرخدا کی وقی ہے جو مجھ کو اقد کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے۔''

(ضیمہ براہین احمدیص ۲۹۱، نزائن جام ۲۹۰۰) قاویانی خووبی اس وفعہ کاستقین مجرم اور ان القابات کا سیح مستحق بنتا قلا کہ تھری بیگم کا نکاح مجھے ہے ہوگا اور اس الہام کوموکد بقسم کیا تھا

"يستلونك احق قل اى وربى انه لحق وما انتم بمعجزين زوجنا (آسانی فيملر مسم برزائن جسم ۲۵۰۰) كها لا مبدل بكلماتى " الله الله عندل بكلماتى " الوگ آپ سے سوال كرتے ہيں كه كياوه (آسانی نكاح) حق ہے تو كهددے كه بال مير ديا ہے مير ديا ہے مير ديا ہے كرديا ہے

خوداس نے بیاصول تحریر کیا ہے کہ:"والقسم یدل علی ان الخبر محمول علی الظاهر لا تاویل فیه ولا استثناء والا فای فائدہ کانت فی ذکر القسم" (مامتالبشری ص۱۹۳ می نزائن ج ۲۵ ۱۹۳)

کھر میر حقیقت واضح ہے کہ مرزا قادیانی کا نکاح محمدی بیگم ہے بھی نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ مرزانے معلوم ہوا کہ مرزانے موٹ محمدی بیگم کے والدین کومرعوب کرنے کے لئے میہ بردھا تکی تھی کہ میہ خدائی المہام ہے۔ توصاف طور پرمرزا قادیانی مندرجہ بالاالقابات کا ستحق ہوگیا۔ لہٰذااس کا دامن چھوڑ کر سید مصرادے مسلمان ہوجاؤ۔

۲ ...... اسی طرح براہین کے متعلق لکھتا ہے کہ: ''میں نے اسے ملہم و مامور ہوکر لکھا ہے۔'' (پیس نے اسے ملہم و مامور ہوکر لکھا ہے۔'' (دیکھواس کی کتاب سرمہ چیٹم آریہ، اشتہار واجب الاظہار خزائن جسم ۲۸۸) اوراسی براہین میں دوجگہ برحیات ونز ول سے کوآ بات قرآنی سے ٹابت کیا ہے۔

(برابین احدیق ۴۹۹،۵۰۵، فزائن جاس ۲۰۱،۵۹۳)

جس مسئلہ کے قادیانی غلط اور قبل از الہام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ اس نے بقول خود ملہم و مامور ہوکر ککھا تھا۔ معلوم ہوا کہ مرز اکو وی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی محض منہ زور ہوکر دعویٰ الہام کرتا پھرتا ہے۔ لہذا وہ بقول خود سور اور بندروں سے بھی بدتر ہوا۔ ایسے بی ہم مرز ا کے بقایا الہامات کو بھی شیطانی سیجھتے ہیں۔ لہذا جناب مرز ابقول خود بدذات ، کتوں ، بندروں اور سوروں سے بدتر ہوا۔ (اللہ پناہ دے)

٨....قادياني ضابطه

میرے کلام کوکوئی بھی نہیں بدل سکتا۔

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''یونبی کسی آیت کا سرپیر کاٹ کر اور اپنے مطلب کے موافق بنا کرپیش کرنامیقوان لوگول کا کام ہے۔جوسخت شریراور بدمعاش اورغنڈ کے کہلاتے ہیں۔'' (چشم معرفت ص ۱۹۵ ہزائن ج ۲۳ ص ۲۰۳۰ س دوسری خبگہ کھھاہے کہ:''اگرہم ہے باک اور کذاب ہوجا کیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے

1.

افتراؤں سے ندڈریں تو ہزار درجہ ہم سے کتے اور سورا چھے ہیں۔''

(نشان آسانی ص ابزائن ج ۲ ص ۳۲۲)

تیجہ: ا۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی نے بیتمام حرکات بدکی ہیں۔جیسا کہ سابقہ نمبروں میں بیہ سبب چیزیں ذکر ہوچکی ہیں۔ مرزا قادیانی نے جھوٹ بھی سیر ہوکر بولے ہیں۔ جھوٹے افتراء بھی خدا کے ذمے باندھے ہیں۔ آیات کو بھی تو ژمروژ کر پیش کیا ہے۔ دیکھے حیات سے کاعقیدہ کس طرح مختلف آیات کا غلط مطلب لے کر دنیا کو گمراہ کرتا ہے۔ قرآن مجید اورا حادیث کے متعلق خوب ڈٹ کر جھوٹ بولٹا ہے۔ ابھی تو میرے ۲۲ جھوٹ مرزااوراس کے حواریوں کی گردن پر فرض ہیں۔ بلکہ اس کے بعد مزید دیم جھوٹوں کا پلندہ ان کو بیج چکا ہوں۔ جن میں سے ایک کا بھی جواب ان کی طرف سے موصول نہیں ہوا۔

۲..... مرزا قادیانی نے اپنی متعدد تصانیف میں قرآنی آیات اور احادیث بو بیگائی سے ختم نبوت کو ثابت کیا اور اس کے منکر کو واضح طور پر کا فرکہا۔ گرمرزا کا بیٹا بشیر الدین محمودا پنی کتاب حقیقت النبو قامیں لکھتا ہے کہ میر سے آبانے بیٹلطی کی ہے اور ان تمام عبارتوں کو جو مرزانے تم نبوت کے لیے کھی ہیں اور وہ ۱۹۰۰ء سے پہلی کی ہیں وہ منسوخ سمجھو۔

(حقيقت النبوة ص ١٢١)

''معلوم ہوا کہ نبوۃ کا مسکلہ آپ (مرزا قادیانی) پر ۱۹۰۰ء یا ۱۹۰۱ء میں لکھا ہے اور چونکہ کتاب'' ایک غلطی کا از الہ'' ۱۹۰۱ء میں شائع ہوتی ہے۔جس میں آپ نے اپنے عقیدہ میں تبدیلی کی ہے ۔۔۔۔۔ (یہ بات ثابت ہے کہ ۱۹۰۱ء سے پہلے کے وہ حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے منسوخ ہیں اور ان سے جمت پکڑنی غلط ہے ) یہی بات مرزامحمود نے بالصراحت (حقیقت النبی قام ۲۸۱) پر جمی کھی ہے۔

سرزاقادیانی نے اپنی مسیحت کے اثبات کے لئے سورہ تحریم کی آخری آتیت کونہایت ہی گھناؤ نے طریقے پر تو ژمروژ کر پیش کیا ہے۔

لکھتا ہے کہ: ''اوراس واقعہ کوسور ہتر یم میں بطور پیش گوئی کمال تقری سے بیان کیا گیا ہے کہ عینیٰ بن مریم اس امت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرداس امت کا مریم بنایا جائے گا اور پھر بعداس کے اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی جائے گا۔ پس وہ مریم کے رحم میں ایک مدت تک پرورش پا کرعیسیٰ کی روحانیت میں تولد پائے گا اور اس پروہ عیسیٰ بن مریم کہلائے گا۔'' (کشتی نوح مریم میں ہم کہلائے گا۔''

و کیھے جن باتوں کا سورہ تحریم میں مجدوطہم اور مجتهدنے ظاہر کیا ہے۔اسے یہ العیافہاللہ!''قد صدق النبی من قال (مشکوۃ ص۳۰، کتاب العلم)''

مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ''اور جُ اسی امتہ میں سے ہوگا۔ قر آن شریف کی ہیآ اس کا ترجمہ ہیہے کہتم بہترین امت ہو۔ معبود کے فتنہ کوفر و کر کے اور ان کے شرکود فع شریف میں الناس کالفظ بھی دجال معبود بھی ' شریف میں الناس کالفظ بھی دجال معبود بھی' مجراور معنی کرنا معصیت ہے۔ چنانچہ قر آن ہے اور وہ ہیہے۔'' خسلق السیاف ات و آسانوں اور زمین کی بناوٹ میں امرار و کا بر برابر نہیں۔''

ناظرین! فرمایے،مندرجه بالام محدث ولیم نے لیاہے؟ جوبید جال عظم نکال اس طرح اس مثیل دجال نے ر آکاش، سورج، قمر، زمین کیا ہے۔ (نیم دجال قادیانی کے حوالہ جات بکثرت ملتے ہیں 9 .....قادیانی ضابطہ

مرزا قادیانی لکھتاہے کہ:''اورا' فریق کی کسرشان لازم آئے اورخودہم ایسے اورمرتکب ایسے امرکو پر لے درجے کاشریرالنف

مرزا قادیانی نے اس ایخ تسلیم اس نے کسی بھی فدہب وملت کے پیشوااورا کا کرام، اکابرین امت کی زبردست تو بین کی مجدد ولبهم اور جہتدنے ظاہر کیا ہے۔اسے بدوجال لکھتا ہے کہ کمال تصریح سے بیان کیا گیا ہے۔

العياذبالله! "قد صدق النبي من قال في القرآن برايه فليتبوًا مقعده من النار

و کیھئے جن باتوں کا سورہ تحریم میں اشارہ تک نہیں اور نہ ہی آج تک سمی محدث مفسر،

اردرجه أم سے كتے اور سورا چھے ہیں۔"

(نثان آسانی ص ارخرائن جهص ۳۶۳)

زا قادیانی نے بیتمام حرکات بدکی ہیں۔جیسا کرسابقہ نمبروں میں بیہ ں۔مرزا قادیانی نے جموث بھی سیر ہوکر بولے ہیں۔جموٹے افتراء بھی ر آیات کو بھی توڑمروز کر پیش کیا ہے۔ دیکھنے حیات سیح کاعقیدہ کس مطلب لے کر دنیا کو گراہ کرتا ہے۔قرآن مجیداوراحادیث کے متعلق ہے۔ابھی تومیرے۲۲جموٹ مرزااوراس کےحوار بول کی گردن پرفرض ره م جعوثوں کا پلندہ ان کو بھیج چکا ہوں۔ جن میں سے ایک کا بھی جواب

زِ اقادیانی نے اپنی متعدد تصانیف میں قرآنی آیات اور احادیث ابت کیااوراس کے منکر کوواضح طور پر کافر کہا۔ مگر مرزا کا بیٹا بشیر الدین وة من لكمتاب كدمير ابانے ميلطي كى باوران تمام عبارتوں كوجو اکھی ہیں اور وہ • • 9 اء سے پہلی کی ہیں وہ منسوث سمجھو۔

(حقيقت النبو ة ص١٢١)

منوة كامسكة ب (مرزاقادياني) بر١٩٠٠ء يا١٩٠١ء ميل كها باور زالہ '۱۹۰۱ء میں شائع ہوتی ہے۔جس میں آپ نے اپنے عقیدہ میں ت ابت ہے کہ ا ۱۹۰ ء سے پہلے کے وہ حوالے جن میں آپ نے نبی سوخ میں اور ان سے جمت پکڑنی غلط ہے) یہی بات مرز احمود نے ل ۲۸۲) پر بھی کھی ہے۔

زاقادیانی نے اپنی مسیحت کے اثبات کے لئے سورہ تحریم کی آخری ، طریقے پرتو ژمروژ کر پیش کیا ہے۔

'اورای واقعہ کوسور ہتریم میں بطور پیش گوئی کمال تصریح سے بیان کیا گیا ت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرداس امت کا مریم بنایا جائے مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی جائے گی۔ پس وہ مریم کے رحم میں رعینی کی روحانیت میں تولد یائے گا اور اس پر وہ عینی بن مریم کہلائے (کشتی نوح ص ۲۰،۴۵ مزائن ج۱۹ س ۲۹،۴۸)

مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ''اور منجملدان دلائل کے جن سے ثابت ہوتا ہے کمسے موعود ای امت میں سے بوگا۔ قرآن شریف کی ہے آیت ہے 'کنتم خیر امہ اخرجت للناس اس کا ترجمہ یہ ہے کہتم بہترین امت ہو۔ جواس لئے نکالی گئ ہوتا کہتم تمام دجالوں اور دجال معہود کے فتنہ کوفر وکر کے اوران کے شرکو دفع کر مے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤ۔ واضح رہے کہ قرآن شريف ميں الناس كالفظ بھى د جال معبود بھى آتا ہے اور جس جگدان معنوں كوقرينہ قويہ تتعين كرے تو پھراورمعنی کرنامعصیت ہے۔ چنانچے قرآن شریف کے ایک مقام پرالناس کے معنی دجال ہی لکھا جاوروه بيرج-"خلق السموات والارض اكبر من خلق النياس" يعنى جو كه آ سانوں اور زمین کی بناوٹ میں اسرار وعجا ئبات پر ہیں۔ دجال معہود کی طبائع کی بناوٹ اس کے (تخفه گولز و بیس ۲۱ فزائن ج ۱۲۰ ۱۲۰)

ناظرين! فرماييخ ،مندرجه بالامفهوم آج تك كسي صحابيٌّ تا بينٌ ياكسي مجتهد ،مفسر مجدد اور محدث ولمهم نے لیاہے؟ جوبید جال اعظم نکال رہاہے۔

اس طرح اس مثیل د جال نے رب العالمین ،الرحمٰن ،الرحیم ، ما لک بوم الدین کی تفسیر ، آ کاش، سورج، قمر، زمین کیا ہے۔ (نسم دعوت ص ۱۳۵۳، ۱۳۵۷، فزائن ج ۱۹ص۵، ۱۳۳۸) رجال قادياني كے حوالہ جات بكثرت ملتے ہيں۔ آپ صرف انہي پراكتفاء فرماكيں۔

٩.....قاديا بي ضابطه

برابرتيس

(مشكزة ص٥٣، كتاب العلم)''

مرزا قادیانی لکھتاہے کہ:''اوراس میں کوئی لفظ نہیں کہ جس میں کسی بزرگ یا پیشواکسی فریق کی کسرشان لازم آئے اور خود ہم ایسے الفاظ کو صراحانیا کناینة اختیار کرنا خبث عظیم مجھتے ہیں اورمرتكب ايسے امركو پر لے در بے كاشر يرائفس خيال كرتے ہيں۔''

(براین احمدیش ۱۰۱،خزائن جام ۱۰۹۰۹)

مرزا قادیانی نے اس ایے تسلیم کردہ ضابطے کی قدم قدم پرخود دھجیاں بھیری ہیں۔ اس نے کسی بھی مذہب وملت کے بیشواا ورا کا بر کومعا ف نہیں کیا۔ حتی کہ خودسیدالمرسلین مثلاث مصابہ کرام، اکابرین امت کی زبردست تو ہین کی ہے۔حضرت سے کی تو ہین و تنقیص کے بارہ میں تمام

The second secon

مركوئى قاديانى جيالاية ثابة بن جائية "هسل من مبدارز" بتلا مين جانبين ملا؟

ميں دعویٰ نبوت کوخروج من الاسلام اور آ

كر ديا\_حتىٰ كەقاد يانى ٹولداس كى تائيد

كرتے رہتے ہيں۔ نيز كہتے ہيں كہ: "عد

مسئله حیات ونز ول مسیح حقانی علیه مرزا قادیانی قبل از ارتداد و

وحدیث اوراجماع امت بصورت جسداً دیں گے۔ (دیکھیئے حوالہ جات براہین احمہ، ص۵۵۵،ص۲۱۱) وغیرہ چنانچداز الداوہام آنے کی پیش گوئی ایک اقل درجہ کی پیش قدر صحاح میں پیش گوئیاں کھی گئی ہیں

ہوتی۔تواتر کا اوّل درجہاں کوحاصل۔ پانی چھیرنا اور ریہ کہنا کہ ریم تمام حدیثیں خداتعالیٰ نے بصیرت دینی اور حق شنای

اس کے بعداس مسئلہ کوشرک مرزا قادیانی بقول خودکور باطن اور حق شنا ناظرین کرام! بندہ نے مرز پیچائے کے لئے صرف دس شواہد بمع من ذیل صفات وخصوصیات معلوم ہوتی ہے اسسمرزا آ دم زاد ہی نہیں۔ ۲سسوہ ہو ہونے کی بناء پر۔ ہمسسوہ پاگل۔ ہسسہ مرتد اور گندگی خور نیز ولدالز نا اور کنجروہ ا صدود کو پھلانگ گیا ہے۔ کتاب''مغلظات مرزا'' مشہور معروف ہے۔اس کا مطالعہ آپ کو مرزا قادیانی کی شرافت و دیانت سے خوب متعارف کرادےگا۔ \*ا.....قادیانی ضابطہ

مرزا قادیانی لکھتاہے کہ:

ا ...... '' مجھے تتم ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جس پر جھوٹ بولنا ایک شیطان اور لعنتی کا کام ہے۔'' (حقیقت الوجی ۹۳ مزرائن ج۲۲ص ۲۱۸)

۲..... '' وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں۔ وہ بھی جھوٹ بولنے ہوئے شرماتے ہیں۔''
ہیں۔''

(شحنی ص ۲۰ ہزائن ج۲ص ۲۸۷)

سیس۔'' (خوشی بولنا مرتد ہونے سے کمنہیں۔''

(اربعین نمبر ۱ من ۱۱ نزائن ج ۱ اص ۷ مهم حاشیه جنمیه تخفه گولژ دمیر ۱۳ من ائن ج ۱ ما ۵ ۲ ۵) ۱ ...... " و محصوب بولنا اور گوه کھا تا ایک برابر ہے۔"

(حقیقت الوی ص ۲۰۱ بخزائن ج ۲۲ ص ۲۱۵ بغیمه انجام آتھم ص ۳۳۳ بخزائن ج۱۱ ص ۵۹) ۵..... (تبلیغ رسالت ج ک ۲۵ س

مرزا قادیانی کے مندرجہ بالاحوالہ جات اور فاوی ہے ہم سوفیصد منفق ہیں۔اس نے بالکل سے کہ خدا کی پناہ۔ خدا کے ذے، بالکل سے کہا ہے۔ گر مرزا قادیانی خود اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ خدا کی پناہ۔ خدا کے ذے، رسول میں بیٹ کے ذمے ،قر آن وحدیث اور دیگرتمام امور کے متعلق جھوٹ ہی جھوٹ بولتا جا تا ہے۔ خود بندہ نے اس کے ۲۵ جھوٹ کا مجموعہ مرتب کر کے پیش کیا ہے۔ مگر آئ تک وہ کسی کی تر دید نہیں کر سکے۔لہذا اوپرورج کردہ تمام القابات اور فتو وَں کا مستحق خود ہی بن گیا۔

مندرجہ بالاشواہد کےعلاوہ دومزید بنیادی شم کے ضابطے مزید ساعت فرمایئے۔مسکلہ ختم نبوت،مرزا قادیانی لکھتا ہے۔

''ماکان لی ان ادعی النبوۃ واخرج من الاسلام والحق بقوم کافرین'' (حماستالبشری میں 20 میں 14 کافرین'' کافروں میں جاملوں۔ مجھے کہ حق کہ چاہے کہ دموئی نبوت کر کے اسلام سے خارج ہوکر کافروں میں جاملوں۔ اس جینے مرزا قادیائی کے بے شاراقوال اس کی کتابوں میں مندرج ہیں۔ دیکھتے اس

-مغلظات مرزا'' مشہورمعروف ہے۔اس کا مطالعہ آپ کومرزا قادیانی کی دب متعارف کرادےگا۔ . . .

> . ل لکھتاہے کہ:

'' مجھے قتم ہے اللہ تعالی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جس پر اور جس کی اور جس کی اور جس کا کا کام ہے۔' (حقیقت الوی ص ۲۹، خزائن ج ۲۳ مرماتے میں ۔ وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے (شھنج تص ۲۸ بخزائن ج ۲ م ۲۸۲)

''حجوٹ بولنا مرتد ہونے ہے۔ کم نہیں۔'' نامبر علی ان بڑنائن جے کاص ۲۰۷ حاشیہ خمیمہ تحذ گولڑ دیوں علا بڑنائن جے کاص ۵۹) ''حجوث بولنا اور گوہ کھانا ایک برابر ہے۔''

ت الوی م ۲۰۱ بخزائن ج ۲۲م ۲۱۵ بغیمر انجام آنهم م ۳۲۳ بغزائن ج ۱۱م ۵۹) د جموث ام الخبائث ہے۔'' (تبلیغ رسالت ج سے ۲۸) کے مندرجہ بالاحوالہ جات اور فرآوی ہے ہم سوفیصد مشفق ہیں۔اس نے

مرزا قادیانی خود استے جموٹ بولتا ہے کہ خدا کی پناہ۔ خدا کے ذہے، آن وصدیث اوردیگرتمام امور کے متعلق جموٹ ہی جموث بولتا جا تاہے۔ لا جموٹ کا مجموعہ مرتب کر کے پیش کیا ہے۔ مگر آئ تک وہ کسی کی تر دید رخ کردہ تمام القابات اورفقو وَل کامستحق خود ہی بن گیا۔

نوابد کےعلاوہ دومزید بنیا دی قتم کےضا بطے مزید ساعت فرمایئے۔مسلہ لکھتا ہے۔

لى أن أدعى النبوة وأخرج من الاسلام والحق بقوم (مامترالبشري م معرفة الأنج عم ١٩٤٧)

پہنچاہے کدو وی نبوت کر کے اسلام سے خارج ہوکر کا فروں میں جاملوں۔ اقادیانی کے بے شارا قوال اس کی کتابوں میں مندرج ہیں۔ دیکھیے اس معال

میں دعویٰ نبوت کوخروج من الاسلام اور کفر قرار دیا ہے۔ گراس کے بعد دعویٰ نبوت کر دیا اور برملا کر دیا۔ حتیٰ کہ قادیانی ٹولہ اس کی تائید کے لئے قرآن وحدیث کی نصوص میں باطل تاویلات کرتے رہتے ہیں۔ نیز کہتے ہیں کہ:' عدم نبوت کے حوالہ جات سے منسوخ ہیں۔''

(حقيقت النبرة من ١٢٠)

مرکوئی قادیانی جیالایہ است نہیں کرسکتا کہ پہلے کوئی بات کفر ہواور پھروہ عین اسلام بن جائے۔''ھل من مبارز'' بتلاسیے جناب قادیائی بقول خود ہی اسلام سے نکل کر کا فرول میں جانبیں ملا؟

مسكه حيات ونزول مسيح حقاني عليه السلام

مرزا قادیانی قبل از ارتداد وزندقد ای چیز کا قائل تھا کہ حضرت سے ازروئے قرآن وحدیث اوراجهاع امت بصورت جسد عضری ازیں گے اور دین اسلام کوتمام دنیا میں عالب کر دیں گے۔ (دیکھیے حوالہ جات براین احمدیہ سرم ۲۹۰، ۱۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰، ۱۰۰، ۱۰۰، ۱۰۰،

(ازالهاد بام ص ۵۵۵ فرزائن جهاص ۴۰۰)

اس کے بعداس مسئلہ کوشرک قراردے کرقادیا نیت کی بنیادای کوقراردیا ہے قبالائے مرزا قادیا فی بقول خود کورباطن اور حق شناس سے اندھا قرار نہایا؟

ناظرین کرام! بندہ نے مرزا قادیائی کی ذاتی تحریرات سے اس کی ذات اور شخصیت کو پیچانے کے لئے صرف دس شواہد بمع ضمیر پیش کئے ہیں۔ جن کے تحت مرزا قادیانی کی مندرجہ ذیل صفات وخصوصیات معلوم ہوتی ہے۔

ا اسسمرزا آ دم زاد بی نہیں۔ ۲ سس وہ بشر کی جائے نفرت (شرمگاہ) ہے۔ ۳ سسمتاقض الکلام مونے کی بناء پر یہ سسوہ پاگل ۔ ۵ سسمجنوں اور ۲ سسمنافق ہے ۔ ۷ سسبوہ کذب بیانی وہ مرتد اور گندگی خور نیز ولد الزنا اور کنجروہ راست بازنہیں ، راست بازوں پر تبہت لگانے کی وجہ سے

وه- • ا..... بدذات ادر \_ اا.....حرام زاده ہے \_ ۱۲ ..... کت بن کا عادی \_ ۱۳ ..... کیئم کیمینہ \_ ١٣ ..... بدذات ١٨ .... كتر ١٥ .... اور بندرول سے بھى بدتر كذاب ومفترى ١٨ .... 

ملاحظہ فرما نیں مندرجہ بالا مرزا قادیانی کے حوالہ جات سے اس کی صرف ۲۳ صفات اورخصلتیں ثابت ہوتی ہیں۔اب ہرا یک مخص (مسلم،غیرمسلم) سرسری نظر سے ہی مطالعہ کرے فیصلہ کرے کہ ان تیس اقراری صفات کی موجودگی کی صورت میں ہم مرزا قادیانی کوکیا ما نیں معدد دہلہم مسیح موعود ، نبی ، رسول ، بزرگ ، ایک مسلمان ، ایک انسان یا ہم اسے یکا شيطان بعين دجال وكذاب بنبع شروضلالت اورجو يجهاس نے خود كہا، خدارا كيحة تو انصاف سے کام لیجئے۔ آخرایک دن مرکر قبریب جانا ہے۔خدا کے حضور جواب دہی کے لئے پیش ہونا ہے۔ بتلایے ایس صفات کے مالک مخص کے پیچے لگ کر کیا تمہارا انجام ہوگا۔"والله . بالله ، تلله " بنده كومرزا قادياني يااس ك مأن والول يحولي ذاتي وشني نبيل محض انسانی مدردی کے تحت یہ جدوجہد کر رہا ہوں۔ خدارا سوچے پھر سوچے بندہ نے کوئی مرزا قادیانی پرالزام نہیں لگایا۔ بہتان نہیں باندھا۔ ایک ایک لفظ اس کی ذاتی تحریرات سے پیش کیا ہے۔ بندہ تو اہلیس لعین پر بھی جھوٹا الزام لگانا گناہ عظیم اور حرام سجھتا ہے۔ لہذا میری خیرخوابی کوذبن وقلب میں جگددے کراس ضلالت کی دلدل سے ذکل کرسابقد اسلام کے صراط متقيم برآ جائي -الله آپ كاماى وناصر بو- آين!

مرزا قادياني اورعلامات ميح بن مريم عليه السلام

يا اخوة الاسلام، بدايك دونوك اور برقتم كے شك وشبه سے بالاتر حقيقت بك مرزاغلام احمد قادیانی اوراس کے مانے والے مرزائیوں کوحق وصدافت اور مذہب ہے رتی تھر تعلق نہیں ہے۔ میصن ایک پایٹ کل اور تخریب کارٹولہ ہے جو ہرسطے پر ملک وملت کا کٹر دشمن ہے۔ مرزا قادیانی کے جملہ دعوے اور اعلان محض دجل وفریب اور کذب وافتر اعتمال ان میں حقیقت کا شائبة تك نبيس تعابيه بات مرزاكي مجموى بوزيش سي بهي واضح موتى إوراس كيفسيلى كردار، جدد جهداور كتب وتحريرات سے بھى اس كى تمام تحريرات اور دعوے تضاداور تاتف كالمغوب اور كورك دهنده بین اس کا ایک ایک نظریه اور دعوی متاقض اور نهایت یج دار اور پهلو دار بے ایک ایک بات چارچار پانچ پانچ متخالف عنواتات پرمشمل ہے۔کہیں ایک بات کا اقرار واعتراف اور پھر دوسرى جكهاى كاا تكار مل كالمشلأ اس كادعوى نبوت بى ملاحظه فرماليج كه:

ابتداء ميں اس كابكلي ا اور بروزی نبوت کا دعویٰ پھرغیرتشر بھی دعویٰ کرنے سے نہ چوکا۔جس بشيرالدين محمود نينهايت تفصيل ـ

ایسے ہی دعویٰ مجددیہ اعلان کر کے بیعت لینا شروع کی کے بکلی ہمنوا۔

اس کے بعد مثیل سیج ہ

ازال بعد بعینه سے بن نی به بات بتائی کهاسلامی لشریجریم ہستی کا نام ہے۔ بلکہ مجدد بھی وہو مذكورسيح كونبي بهى كها كياب-اس حقیقت بہے کہ بیتمام عنوانات آنا مجددتومر

ہے بڑھ کربھی ،مگر مرزا قادیانی ک بنائى اورنه بيعت كا ڈھونگ رجايا۔

قائم کئے گئے ہیں۔ دونوں کی علا ہے کہ نہ تو مہدی نے آ کر دعوی مسحيت كااعلان كركےاور دوسرا محض تبليغ وتجديداسا

ہوں گے۔کوئی مخالفت اور تکفیر ز آ کر ہرمنصب کا الگ الگ اعلاا تونمایان کامیانی ہوئی اور نہ ہی د'

غرض بديكهاسلامي مجد

ور۔ ۱۱.....حرام زادہ ہے۔ ۱۲.....کت پن کا عادی۔ ۱۳.....لیم لیعنی کمیینہ۔ ..... کتے۔ ۱۵..... سور اور بندرول سے بھی بدتر کذاب ومفتری۔ ۱۸..... ا۔ ۲۱۰۲۰ .... شریرالنفس۔ ۲۲.... شیطان۔ ۲۳.....لعنتی۔

یائیں مندرجہ بالا مرزا قادیانی کے حوالہ جات ہے اس کی صرف ان بات ہوتی ہیں۔ اب ہرایک شخص (مسلم، غیر مسلم) سرسری نظر ہے ہی کہ ان ہیں اقراری صفات کی موجودگی کی صورت ہیں ہم مرزا قادیانی میں موجودگی کی صورت ہیں ہم مرزا قادیانی میں موجودگی کی صورت ہیں ہم اسے پکا کہ مسیح موجود، نبی، رسول، بزرگ، ایک مسلمان، ایک انسان یا ہم اسے پکا کہ ذاب منبع شروضلالت اور جو کچھاس نے خود کہا، خدارا کچھ تو انصاف کی دن مرکر قبر ہیں جاتا ہے۔ خدا کے حضور جواب دہی کے لئے پیش ہونا کہ دن مرکر قبر ہیں جاتا ہے۔ خدا کے حضور جواب دہی کے لئے پیش ہونا مفات کے ماکٹ والوں سے کوئی ذاتی دشمی نہیں جھ شرکت سے جو جو جو الا ہوں۔ خدارا سوچنے پھر سوچنے بندہ نے کوئی کہ سے بیس لگیا۔ بہتان نہیں با ندھا۔ ایک ایک لفظ اس کی ذاتی تحریرات سے بیس لگیا۔ بہتان نہیں با ندھا۔ ایک ایک لفظ اس کی ذاتی تحریرات سے بیس مجد میں بربھی جموٹا الزام لگانا گناہ عظیم اور حرام سمجھتا ہے۔ لہذا میری بیس جگد دے کراس صلاحت کی دلدل سے نکل کر سابقہ اسلام کے صراط کے مسلم کے مراط کے مراط کی دنا صربو۔ آئین !

امات مسيح بن مريم عليه السلام

ملام، بدایک دوٹوک اور ہرفتم کے شک وشبہ سے بالاتر حقیقت ہے کہ
راس کے ماننے والے مرزائیوں کوئی وصدافت اور مذہب سے رتی بحر
ایک پویٹنگل اور تخریب کارٹولہ ہے جو ہر سطح پر ملک وملت کا کٹر دشمن ہے۔
وے اور اعلان محض دجل وفریب اور کذب وافتر اءتھا۔ ان میں حقیقت کا
مت مرزا کی مجموعی پوزیشن سے بھی واضح ہوتی ہے اور اس کے تفصیلی کردار،
مت سے بھی اس کی تمام تحریرات اور دعوے تفنا داور تناقض کا ملخوب اور گور کھ
ایک نظریداور دعوئی متنافض اور نہایت بھی دار اور پہلو دار ہے۔ ایک ایک
مقالف عنوا کات پر مشمل ہے۔ کہیں ایک بات کا اقرار واعتر اف اور پھر
ملے گا۔ مثلاً اس کا دعوئی نبوت ہی ملاحظ فرمالیجئے کہ:

ابتداء میں اس کابھی انکار کے مدعی نبوت کو کا فروکڈ اب تک کہتا ہے۔لیکن پھرظلی اور بروزی نبوت کا دعوی پھرغیرتشر لیے نبوت کا اعلان حتی کہ دبلفظوں میں حقیقی اور تشریعی نبوت کا بھی دعوی کرنے سے نہ چوکا۔جس کی تشریح ووضاحت بعد میں اس کے فرزند دلنبد مرز ابشیراحمداور بشیرالمداور بشیرالمدین محمود نے نبایت تفصیل سے کی ہے۔ (ویکھے حقیقت النبو قاوغیرہ)

ایسے ہی دعویٰ مجددیت اورمسیحت کا چکر ہے کہ پہلے ملہم اور مجدد ومہدی ہونے کا ایسے ہی دعویٰ مجددیت اورمسیحت کا چکر ہے کہ پہلے ملہم اور مجدد ومہدی ہونے کا اعلان کر کے بیعت لینا شروع کی مسیحیت سے بھی انکار تھا۔ بلکہ اس مسئلہ میں جملہ اہل اسلام کے بلکی ہمنوا۔ (ویکھے شہادت القرآن ص ۹۰۱زالہ او بام ص ۵۵۷ طبع لاہور)

اس کے بعد مثیل سیح ہونے کا دعو کی اور دعو کی سیحیت کوافتر اءاور کم فہنی قرار دیا ہے۔ (ازالیص 19 نزائن ج ۴ مس ۱۹۲)

ازاں بعد بعینہ میے بن مریم ہونے کا دعویٰ اور اعلان اور مسلسل الہامات کا چکر پھرایک نی یہ بات بتائی کہ اسلامی لٹر پچر میں جو خفس نہ کور ہیں۔مہدیؒ اور سے علیہ السلام وہ دونوں ایک ہی ہستی کا نام ہے۔ بلکہ مجد دہمی وہی ہے۔حتیٰ کہ نبوت بھی اس میں جمع ہے۔ کیونکہ احادیث میں نہ کورسے کو نبی بھی کہا گیا ہے۔ اس بناء پر اس نے مندرہ بالاتمام دعوے علی الاعلان داغ دیئے۔گر حقیقت یہ ہے کہ بیتمام عنوانات تقریباً الگ الگ ہیں۔

ا مجدد قو ہر صدی اور زمانہ میں ہوتے رہے ہیں۔ ایک ایک دود و بھی اور اس سے بڑھ کر بھی ، گر مرز اقادیانی کی طرح کسی نے اس کا دعویٰ نہیں فر مایا اور نہ ہی کوئی الگ پارٹی بنائی اور نہ بیعت کا ڈھونگ رجایا۔

محض تبلیغ وتجدید اسلام ہی کریں گے۔ سب لوگ ان کے عقید تمند اور فرمانبردار ہوں گے۔ کوئی مخالفت اور تکفیر نہ کرے گا۔ دین کوغلبہ حاصل ہوگا۔ بخلاف مرزا کے کہاس نے آ کر ہرمنصب کا الگ الگ اعلان و دعویٰ بھی کیا۔ نہ ماننے والوں کومنکر اور کا فربھی کہاا دھراسے نہ تو نمایاں کامیانی ہوئی اور نہ ہی دین اسلام کو عالمی غلبہ نصیب ہوا۔

غرض مید که اسلامی مجدد، مهدی آورمسیح والی کوئی بھی بات مرزا میں ثابت نہیں ہوئی۔ میصن عو وی حقیقت ہے جیمے کے کہاتھا کہ بہتیرے ہیں میرےنام سے آ کرلوگوں کو گمراہ کریں گے۔ (انجیل متی ۲۲۰) اور آنحضوملا نے میں جھوٹے مرعیان نبوت کی جزدی۔ ہر فردانسانی پرید بات محوظ خاطر رکھے کہ جمادے خاتم الانبیا علیہ کے بعد کسی بھی منصب کادعوی نبیں ہوسکتا اور نہ ہی کئی جق پرست نے كيا باورندي آئنده كرے كارحى كدخدائے ياك كے بى حفرت عيسى عليه السلام جب نازل ہوں گے تو وہ بھی آ کر بیاعلان یا دعویٰ نہ کریں گے کہ میں نیا نبی ہوں۔اس لئے کہان کی آ مد کی خبر خود سید دو عالم الله نے بمع علامات پہلے ہی دے دی ہے۔ تو جب وہ تشریف لاویں گے تو تمام امت مسلمه بسروچىثم ان كويجيان كرتبع موجاوي ك\_كوئى جفكرا كوئى اختلاف كوئى تكفيراور يارثى بازى كاچكر نہیں چلے گا۔وہ آتے ہی مسلمانوں کے ساتھ امام مہدی کی اقتداء میں نمازادا کریں گے۔وہ کوئی الگ معجد یا عبادت خاندند بنا کیں گے کہ کوئی مسلمان ان کے پیچیے گے اور کوئی الگ رہے اور مناظرہ بازی کا چکرچل جائے۔وہ تو آتے ہی نفاذ اسلام اورغلبراسلام کی جدوجہد میں مصروف ہوجا کیں گے اور تھوڑی بی مت میں دجال کوفل کر کے بیفریضہ پورا کرلیں گے۔ چھرنہ کوئی قادیانی رہے گا نہ کوئی عیسائی نہ یہودی نہ کوئی ہندو اور دھریہ وغیرہ۔ سب کے سب خاتم الانبیا عظی کے جمنڈے تلے آگر " ودا<u>ف عب الك</u> نكرك" كى پرنورفضاءقائم كردي<u> ع</u>كر برطرف توحيدخالص اور رسالت آخر الزمال المالية بى كاسلسله چلے كاراب ذيل مين بمحسب تحريرات مرزا قادياني چندعلامات سے عليه السلام كا تذكره كركے واضح كريں كے كه وه علامات خود مرزا قادياني مين نہيں پائي جاتيں۔الہذا مرزا كاميسحيت يامهدويت سے كوئى واسط نبيس ب-اس سالك اور في كرد بني من سلامتى ب-ملاحظ فرمايا! علامت اوّل

یہے آنے والے سے علیہ السلام کے متعلق خودسید دوعالم اللہ نے مؤکد السم یہ اعلان فرمایا ہے کہ '' والدی نفسی بیدہ لیہ وشکن ان ینزل فیکم ابن مریم (مشکوة ص ٤٧٩) باب نزول عیسی علیه السلام) ''لین اس ذات عالی کی تم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ عقریب تم میں مریم کے بیٹے (عیسی) نازل ہوں گے۔ الخ!

اب يمال دوباتيں قابل توجہ ہيں۔

ا تخصوط کے نزول میں کا خصوط کے نزول میں کا تم کھا کر بیان فر مایا ہے۔ اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ: ''جو بات قسم کھا کر بیان ہواس میں تاویل استناز نہیں ہوتا کہ اس سے مرادیہ ہوتا کہ اس سے مرادیہ ہوتا ہے گا۔' (حمامت البشری میں ہما ہزائن جے میں 191) تو جب بیا علمان موکد بقسم ہے تو اس میں بیان کردہ ابن مریم علیہ السلام سے مراد بھی

وہی عیسیٰ ہوں گے جو بنی اسرا ہے۔دوسرا کوئی فردنہ ہوگا۔ ۲..... بیہ فرہ مرزا قادیانی نے نصوص میں تا اوردوسری جگہ کہا۔

تو چونکہ بید ذات د مبعوث فرمایا تھا۔ نہ ہی اس کا ما نہیں ہے۔ میمض سیننز دری ۔ دعویٰ وغیر ہنمیں کریں گے اور ن نیز کوئی مسلمان بھی ان سے اا انسان اپنے اپنے ندہب کوچھوڑ علامت دوم متاہد

موعود کا حج کرنا ضروری ہے. علامت نیہ پائی گئ تو مدسج موع

مسيح بن مريم ك مرفع كم طور پراسلام كوفليه "نفخ في الص

كرديس مح .....اورايي زه

نے کہاتھا کہ بہتیرے ہیں میرے نام ہے آ کرلوگوں کو گمراہ کریں گے۔ (انجیل في في تمين جمولة مدعمان نبوت كى جزدى - برفردانسانى بربيه بات المحوظ خاطر یا میالت کے بعد کسی بھی منصب کا دعوی نہیں ہوسکتا اور نہ ہی کسی حق پرست نے كرے كا حتى كه خدائے ياك كے نى حضرت عيسى عليه السلام جب نازل علان یادعویٰ ندکریں کے کہ میں نیا نبی ہوں۔اس لئے کدان کی آ مدکی خرخود علامات پہلے ہی دے دی ہے۔ تو جب وہ تشریف لاویں گے تو تمام امت ى كرتميع ہو جادیں گے۔ كوئى جھگڑا كوئى اختلاف كوئى تكفيراور پارٹی بازی كا چکر مسلمانوں کے ساتھ امام مہدی کی افتداء میں نماز ادا کریں گے۔وہ کوئی الگ یں گے کہ کوئی مسلمان ان کے پیچھے لگے اور کوئی الگ رہے اور مناظرہ بازی کا ابی نفاذ اسلام اورغلبه اسلام کی جدوجهد میں مصروف ہوجا کیں گے اور تھوڑی رے بیفریضہ پورا کرلیں گے۔ پھرنہ کوئی قادیانی رہے گا نہ کوئی عیسائی نہ مریہ وغیرہ۔ سب کے سب خاتم الانبیاع ﷺ کے جھنڈے تلے آگر رك " كى پرنورفضاءقائم كردي<u>ں گ</u>ے۔ ہرطرف توحيد خالص اور رسالت آخر عكا-اب ذيل مين بم حسب تحريرات مرزا قادياني چندعلامات سيح عليه السلام مح كهوه علامات خودمرزا قادياني مين نهيس يائي جاتيس للهذامرزا كامسيحيت ں ہے۔اس سے الگ اور فی کررہنے ہی میں سلامتی ہے۔ملاحظ فرما ہے!

لَى عليه السلام كم تعلق خودسيد دوعالم الله في في كراقسم بياعلان السبى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم (مشكوة سي عليه السلام) "لين ال وات عالى فتم جس كوقف قدرت بيم مس مريم كريم كريم في الزل مول كرانخ!

المقابل قور بير -

نوس الله میں اسلمه میں اور بیان فرمایا ہے۔ اس سلمه میں سفت میں اسلمه میں سفت کی متم کھا کر بیان فرمایا ہے۔ اس سلمه میں سفت میں اور بیان ہوتا کہ اس سے مرادیہ اہری مصداق مرادلیا جائے گا۔'(جمامتدالبشریاص، انزائن جرمی میں بیان کردہ ائن مریم علیدالسلام سے مراد بھی میں بیان کردہ ائن مریم علیدالسلام سے مراد بھی

وبی میسی ہوں گے جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کرآئے تھے۔جن کا ذکر قرآن مجیدیں ہے۔ دوسراکوئی فردند ہوگا۔

تسسس بی فرمان نبوی الله نزول می کے سلسلہ میں نص صریح ہے اور خود مرزا قادیانی نے نصوص میں تاویل کرنے کوالحاد قرار دیا ہے۔ (انجام آ مقم ص ۱۲۹ خزائن ج ااص ۱۲۹) اور دسری جگہ کہا ہے۔ 'تحمل النصوص علی ظواهد''

(ازالهاوبام ص ۹ ۴۶، خزائن ج ۱۳ ص۱۳)

تو چونکہ بید ذات دہمل و فریب، نہ اسرائیلی ہے نہ ہی اس کو خدانے یہودیوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ نہ ہی اس کا ماس کا نام مریم ہے۔ لہذا اسے اصلی سے علیہ السلام کے ساتھ کچھ بھی تعلق خبیں ہے۔ بیش ہے۔ بیش سے۔ بیش سیندز وری سے دعوی مسیحت داغ رہا ہے۔ جب کہ ختیقی اور سی سیح دوبارہ آکر کوئی دغیرہ خبیس کریں گے۔ دعویٰ دغیرہ خبیس کریں گے۔ دوبارہ آگر کوئی مسلمان بھی ان سے الگ نہ رہےگا۔ بلکہ تمام مسلمان ان کے زیر فرمان ہوں گے۔ بلکہ تمام ان اسے انگ نہ رہےگا۔ بلکہ تمام مسلمان ان کے ذیر فرمان ہوں گے۔ بلکہ تمام انسان اپنے نہ ہب کوچھوڑ کرمسلمان ہوجا کیں گے۔ یکوئی مرز انی ندر ہےگا نہ کوئی عیسائی یہودی۔ علامت و دم

مندرجہ بالا اقتباس میں مرزا قادیانی نے تسلیم کرلیا ہے کہ ازروئے حدیث میچم سیح موعود کا حج کرنا ضروری ہے۔لیکن مرزا قادیانی نے مرتے دم تک حج نہ کیا۔اس لئے اس میں یہ علامت نہ پائی گئ تو یہ سیح موعود کیسے ہوسکتا ہے؟ .....لہذا مرز ااس علامت میں فیل ہوگیا۔

مین بن مریم کے زمانہ میں تمام ندا ہب ختم ہوکرصرف دین اسلام ہی رہ جائے گا۔ ہر طرف عملی طور پراسلام کوغلبہ حاصل ہوگا۔اس سلسلہ میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

"نفخ فى الصور فجمعنا هم جمعا" تب بم تمام فرقول كوايك بى مُرجب پرجع كردي مج .....اورايسے زماندين صور پيونک كرتمام فرقول كودين اسلام پرجع كياجائے گا..... لئے ایک بھاری نشاں ظاہر ہے۔ پس بیس قدر بھاری بطور علامت تھی۔ ریل کی تب (تخد کولو دیم س

(محمد لوژومی<sup>س)</sup> تنجره ونتیجه: حدیه سر

کرجموٹ یترک القلاص کم لئے اس شروع کردہ کارروائی پیش کوئی کے قبل اس منصوبہ چنانچہ اس فراہمی فنڈ کا تذکرا پیدیل آج تک نہیں چل سکی

علامت ششم مسيح موعود سي

چٹانچەمرزا قاد استاد سے نہیں پڑھاتھا گم غلط اور بکواس) اور حضرت

سط اور داری آنے والے کا نام مہدی ر آنے والاعلوم دین خدا ہ

میں حلفا کہ سکتا ہوں کہ

مديث ياتفسير كاايك سبق الاست

مندرجه بالاا ا....

تھے۔حفرت عیسی علیہ ال ہے۔جس کا کوئی بھی جو نبیوں کی طرح فلا ہری عا السلام نبی نہیں کہ انہوں جاتا ہے جواس منافقت اورایک آسان صلح آئے گا۔ درحقیقت ای مصلح کا نام سے موجود (وہ سے جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے) کا بار مسلح کیا گیا ہے) کیا گیا ہے)

اس اقتباس میں مرزا قادیانی نے تسلیم کیا ہے کہ ازروئے قرآن می موعود کی علامت یہ ہے کہ اس وقت تمام دنیا میں صرف ایک ہی ند بہ اسلام باقی رہ جائے گا۔ اب دیکھتے سہ علامت مرزا قادیانی میں بالکل موجود نہیں۔ لہذا مرزا فیل۔

مرزا قاديانى ني يحكي كلماك: "وقد اتى زمان تهاك فيه الا باطليل ولا تبغى الزور والظلام وتفنيى الملل كلها الا الاسلام" (اعجازات ص٨٦، تراس ٨٥)

نیز مزید کھا ہے کہ 'ونفح فی الصور فجمعنا هم جمعالین آخری زمانہ میں ہراکی قوم کو آزادی دیں گے۔ تاکہ اپنے ند ہب کی خولی دوسری قوم کے سامنے پیش کر ہے ..... ایک مدت تک ایما ہوتار ہے گا۔ پھر قرنا میں ایک آواز پھونک دی جائے گی۔ تب ہم تمام قوموں کو ایک قوم بنادیں گے اورایک ہی ند ہب پرجمع کرویں گے۔''

(چشمہ معرفت ص ۲۷ حاشیہ بخزائن ج ۲۳ ص ۵۵، شہادت القرآن ص ۱۲،۱۹، بخزائن ج ۲ ص ۱۳،۳۱۱) تبھرہ و نتیجہ: مندرجہ بالا متیوں اقتباسات سے بالوضاحت معلوم ہوا کہ سے موعود کے زمانہ میں تمام مذا ہب ختم ہوکر صرف ایک ہی ند ہب لین اسلام رہ جائے گا۔ اب چونکہ بیعلامت مرزا قادیانی میں نہیں پائی گئی۔ لہذا مرزا قادیانی اس میں بھی ناکام اور فیل۔

علامت چہارم

اور الله تعالی جنگ وجدال کوموتوف کردےگا۔ زمین پرامن وسلم ہوگی اور لوگوں کے دلوں میں اطمینان وسکون اور سلم وصفائی پیدا ہوجائے گی۔

چونکه پیملامت بھی مرزا قادیانی میں نہیں پائی گئی۔لہذامرزافیل۔ نیم

علامت ينجم

مرزا قادیانی لکھتاہے کہ ''مسیح موجود کے زمانہ میں مکداور مدینہ کے درمیان دیل جاری ہو جائے گی۔''مگر مرزا کی اس چیش کوئی کا اثریہ ہوا کہ حریثن میں ریل کی تیاری شروع ہوکر پھررہ گئی۔ مرزا قادیانی اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ:''اہمی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے لوگوں کے

ئے گا۔ درحقیقت ای مصلح کا نام میج موعود (وہ میج جس کے آنے کا وعدہ ( میج جس کے آنے کا وعدہ ( شہادة القرآن ص ١٥، ١١، خزائن ج٢ص ١١٣،٣١١)

یں مرزا قادیانی نے تسلیم کیا ہے کہ از روئے قر آن سیح موتود کی علامت نیا میں صرف ایک ہی مذہب اسلام باقی رہ جائے گا۔ اب دیکھتے ہیہ الکل موجود نہیں۔ لہذا مرزافیل۔

ني يحى كلماك الاسلام " (اعجازات ص ١٨ بلطليل ولا تبغى الملل كلها الا الاسلام " (اعجازات ص ٨٣ بزائن ج١٥ س٥٥) كد" و نفح في الصور فجمعنا هم جمعا يعني آخرى زمانه ميل كيم تاكدا بي ذهب كي خولي دومرى قوم كسامن بيش كر \_ ...... به المحرق ما يس ايك آواز يحوتك دى جائ كي رتب بم تمام قومول كوري فرم بي نهم تمام قومول كوري بي ترجم كردي كي رتب بم تمام قومول كوري بي ترجم كردي كي - "

شیہ نزائن جسم ۷۵، شہادت القرآن م ۱۹،۱۵ بزنائن جه ص ۱۳،۳۱۱) روجه بالا تنیوں اقتباسات سے بالوضاحت معلوم ہوا کہ سے موعود کے کرصرف ایک ہی فد ہب یعنی اسلام رہ جائے گا۔ اب چونکہ بیعلامت ا۔ لہذا مرزا قادیانی اس میں بھی ناکام اور فیل ۔

،خود تلم كيا ہے كمت موجود كا زماندامن وسلى كا دور بوگا۔ چنانچ ايك الله المصرب و تقع الامنة على الارض و تنزل السكينة يب" (خطب الهامي ٣٢٣ بزائن ١٩٢٣م) وجد الركوموقوف كرد كارزين يرامن وسلح بوگى اور لوگوں كے

کم دمغانی پیدا ہوجائے گی۔ ہمرزا قادیانی میں نہیں یائی گئے۔لہٰذا مرزافیل۔

ہے کہ: ''مسی موجود کے زمانہ میں مکداور مدینہ کے درمیان دیل جاری ہو )گوئی کا اثر بیہ واکہ ترمین میں دیل کی تیاری شروع ہو کر پھررہ گئی۔ لیلے میں لکھتے ہیں کہ: ''ابھی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے لوگوں کے

لئے ایک بھاری نثال ظاہر ہوا ہے ....حدیث 'نیترك القلاص یسعی علیها ''اس كے گواہ ہے۔ پس بیس قدر بھاری پیش گوئی ہے۔ جوسے كے امان كے لئے اور سے موجود كے ظہور كے لئے ليكورعلامت تھی۔ ریل كی تیاری سے پوری ہوگئے۔''

سیح موعود کسی کاشا گردنه ہوگا۔

چنانچ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: "ہمارے نی تقالیہ نے اپنول کی طرح ظاہری علوم کی استادے نہیں پڑھاتھ نے۔ (بالکل استادے نہیں پڑھاتھا۔ گرحفرت عیسیٰ علیہ السلام اور موئی علیہ السلام کتبوں میں ہیٹھے تھے۔ (بالکل فلط اور بکواس) اور حفرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک یہودی استادے تمام توراۃ پڑھی تھی ....سو آنے والے کانام مہدی رکھا گیا۔ (بالکل جھوٹ کی صدیث میں نہیں) سواس میں بیاشارہ ہے کہ دہ آن حدیث میں وہ کسی کا شاگرد نہ ہوگا ۔..سسو آنے والاعلوم دین خدا ہی سے حاصل کرے گا اور قرآن حدیث میں وہ کسی کا شاگرد نہ ہوگا ۔..سسو میں حلفا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا مصلح میں حالیہ بین انسان سے قرآن یا حدیث یا تفییر کا ایک سبق بھی پڑھا ہو۔ "

دیٹ یا تفییر کا ایک سبق بھی پڑھا ہو۔ " میں قابل توجہ ہیں۔

ا حضرت موی و میسی میربین کے بید نصوت کہ وہ کتب میں بیسے دے جھوٹ کہ وہ کتب میں بیشے سے حضرت موی و میسی میں بیشے سے حضرت میں علیہ السلام نے توراۃ ایک یہودی استاد سے پڑھی تھی ۔ یہ سب جھوٹ اورافتراء ہے۔ جس کا کوئی بھی جموت نہیں ۔ جب مرزا قادیانی نے پہلے یہ کہ لیا کہ ہمارے نی تعلیقہ نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی سے نہیں پڑھا۔ تو کیا حضرت موی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام نی نہیں کہ انہوں نے لوگوں سے پڑھا تھا۔ کو یا خود مرزا قادیانی کے کلام میں تناقض پیدا ہو جا تا ہے جواس منافقت اور پاگل پن کی علامت ہے۔

نے اسلام کی جمایت میں وہ کام کھنہ ہوااور میں مرگیا تو پھر سہ ہوں۔' (بالکل ایسانی ہے) اس غلب اسلام اور ا اس خبار میں لکھتا۔ مسلمان عیسائی ہو چکے ہیں اور ا کھھا ہے کہ '' اب جبکہ عیسائی نہ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ ا مندرجہ بالا دونوں اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ ا مندرجہ بالا دونوں مندرجہ بالا دونوں اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ ا مندرجہ بالا دونوں اللہ تا کے بیش صلمال ہمی لا کے دنیوی میں آ کر مراہ احد شاہ ، حافظ قائم الدین ، پا

احمد شاہ ، حافظ قائم الدین ، پا صریح خلاف ہوکراس کی دجا! مزیدایک قادیانی ''ایھی کلکتہ میں شدہ آ دمیوں کا بیان کیا ہے

ستائیں ہزارتھی۔اس بچائر عیسائیوں کا پہنچ گئے ہے۔'' قبل از مقدمہ کما کی آنہ ادہیں الا کھتک پہنچی۔

صاحب فرماتے ہیں۔جو پیجا

کی تعداد میں لا کھ تک پیخی۔ کہ ہم میں لا کھ عیسائی کر۔ دمبر۱۹۰۳ء نمبر۳۲۰) میں لکھا۔ ۲.... دوسری بید بات که مرزا قادیانی نے کی انسان سے قرآن وحدیث کا ایک سبق بھی نہیں پڑھا۔ یہ بھی بالکل جموٹ اور ہذیان ہے۔ کیونکہ خوداس کی ذاتی تحریرات میں بید حقیقت موجود ہے کہ 'میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چیسال کا تھا تو ایک فاری خواں معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا۔ جنہوں نے قرآن شریف اور چند فاری کی کتابیں جھے معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا۔ جنہوں نے قرآن شریف اور چند فاری کی کتابیں جھے پڑھا کیں۔''

ووسرى جگه المحاليث والاصول التوغل في علم الحديث والاصول والفقه الاكطل من الوبل " (آئينه كالات مهم ما الوبل " من الوبل الوبل " من الوبل ال

یعنی مجھے علوم حدیث، اصول اور فقہ میں مشغول ہونے کا بہت ہی کم اتفاق ہوا ہے۔
جیسے موسلا دھار بارش کے مقابلہ میں معمولی چھوار، اثبات جزئی سے دعویٰ کلیت منہدم ہوجا تا ہے۔
د کیکھیے اس حوالہ میں مینوں علوم میں تعلیم کا اقر اروا عمتر اف پایا جا تا ہے۔ پھر رہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مرزا قادیانی کی پوزیش نیم ملاکھی ۔اس لئے ہملم میں کچاور تاقص تھا۔ جس کی بناء پر ہر جگہ شیطانی تاویلات، غلاتا ویلات اور منفی مفہوم چیش کرتا ہے۔ حتی کہ مصنفین کتب کے سے میں بھو بیش کرتا ہے۔ حتی کہ مصنفین کتب کے سے عنوان میں بھو نی ملاحظہ فر ماسکتے ہیں۔ جس کا عنوان میں نے نی ملاحظہ فر ماسکتے ہیں۔ جس کا عنوان میں نے نی مرزا قادیانی کی پوزیش' قائم کیا ہے۔

مرزا قادیانی کے استادیدلوگ تھے فضل الی بفضل احمد بگل علی شیعد، غلام مرتضیٰ تکیم۔
اب دیکھتے اس علامت میں بھی مرزا قادیانی نے تنافض اور تضاد بیانی سے کام لیا ہے۔ حالا تکہ سچا مستح علیہ السلام کسی سے پڑھا ہوانہ ہوگا۔ نیزوہ اس قتم کے ڈھینگیس مارنے کا بھی عادی نہ ہوگا۔ لہذا مرزا قادیانی اس علامت میں بھی ناکام اور فیل۔

علامت بتفتم

مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ سے موجود آ کر صلیب کو تو ڑے گا۔ البدر ۱۹رجولائی ۱۹۰۲ء۔چنانچہ آنجمانی لکھتاہے کہ:

''باوجودان تمام علامتوں کے طالب حق کے لئے میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہی ہے کہ میں عیسیٰ پرسی کے ستون کوتو ڑ دوں اور بجائے مثلیث کے تو حید پھیلا وں اور آنخضر متعلقہ کی جلالت وعظمت اور شان کو دنیا پر ظاہر کر دوں۔ پس اگر جھے سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیاست غائی جھے سے ظاہر نہ ہوتو میں جھوٹا ہوں۔ پس دنیا جھے سے کیوں مثمئی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی۔ اگر میں معل

نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کردکھایا جو سے موعود اور مہدی معبود کو کرناتھا تو پھر میں سچا ہوں۔ اگر کھے نہ ہوا اور میں مرگیا تو پھر سب گواہ رہیں۔ (واقعی ہم گواہ ہیں کہ کذاب و د جال تھا) کہ میں جھوٹا ہوں۔'' (بالکل ایساہی ہے) (تادیانی اخبار بدربابت ۱۹۷۹ جولائی ۲۰۹۹ء)

اب غلبه اسلام اورغلبه عيسائيت كامفهوم بهي اس سيسن ليجيّه

اسی اخبار میں لکھتا ہے کہ: "میں یقینا کہ سکتا ہوں اور سیر بالکل صحیح بات ہے کہ ہر طبقہ کے مسلمان عیسائی ہو چکے ہیں اور ایک لا کھ سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہوگئی ہے۔ "البدر ۲۰ رحم بر ۲۰۹۱ء پھر کھھا ہے کہ: "اب جبکہ عیسائی ند ہب کا غلبہ ہوگیا اور ہر طبقہ کے سلمان اس گروہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی نے وعدہ فر مایا ہے کہ اسلام کواپنے وعدہ کے مطابق غالب کرے۔ " (اخبار ند کورہ بالام ۹ کالم: ۱)

مندرجہ بالا دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ عیسائیت کا غلبہ بیہ کہ لوگ عیسائی ہو رہے ہیں۔ لبندااب اسلام کا غلبہ یوں ہوگا کہ عیسائی مسلمان ہوجا تیں۔ جیسے کہ احادیث میں سچے مسیح علیہ السلام کی علامات میں فہ کور ہے کہ کوئی یہودی عیسائی باتی نہ رہے گا۔ تو جب مرزا کے بقول اس کے زمانہ میں مسلمان ہی عیسائی ہور ہے ہیں تو مسیح کی علامت اسلام کا غلبتو نہ طاہر ہوا۔ بلکہ اس کے برعس صلیب کورتی وغلبہ حاصل ہوا۔ چنا نچہ اسی ادبار کے دور میں بڑے بڑے عالم بھی لالچ دنیوی میں آ کر مرتد ہو گئے اور پادری بن گئے۔ جیسے پادری صفدر، عماد الدین، پادری احد شاہ، حافظ قائم الدین، پادری سلطان مجمد پال وغیرہ خذاہم اللہ! تو بیعلامت مرزا قادیائی کے احد شاہ مورک اس کی دجالیت پرمہرلگارہی ہے کہ داقعی بیجھوٹا سے اورکا ذب مدی نبوت تھا۔ صرح خلاف ہوکراس کی دجالیت پرمہرلگارہی ہے کہ داقعی بیجھوٹا سے اورکا ذب مدی نبوت تھا۔

مزيدايك قادياني رپورث .....قادياني خودلكه تا هيك

" انجمی کلکته میں جو پادری میکر صاحب نے اندازہ کرسٹان (عیسائی ہونے والے)
شدہ آ دمیوں کا بیان کیا ہے۔ اس سے ایک نہایت قابل افسوس بات ظاہر ہوتی ہے۔ پادری
صاحب فرماتے ہیں۔ جو پچاس سال پہلے تمام ہندوستان میں کرسٹان شدہ لوگوں کی تعدادصرف
ستائیس ہزارتھی۔ اس پچاس سال میں یہ کارروائی ہوئی جوستائیس ہزار سے پانچ لا کھ تک شار
عیسائیوں کا پہنچ گئی ہے۔ " (براہین احمد یتحت عنوان عرض خروری بحالت مجودی می و بخزائن جام ۱۹۰۸)
قبل از مقدمہ کتاب دوسری جگہ ہے کہ: " دیکھو! اس قدرلوگ عیسائی ہو گئے ہیں۔ جن
کی تعداد میں لا کھ تک پنچی ہے۔ میں نے ایک بشپ کے لیکچر کا خلاصہ پڑھا تھا۔ اس نے بیان کیا
کہ ہم میں لا کھ عیسائی کر چکے ہیں۔ " ( ملفوظات احمد یہ جام ۲۳، ربو یو آف ربیجنر بابت ماہ نومبر، دمبر ۲۹، میں لاکھ عیسائی کر چکے ہیں۔ " ( ملفوظات احمد یہ جام ہیں دیو گئے ہیں۔ یہ مرزا قادیانی کی

ی بیہ بات کدمرزا قادیانی نے کسی انسان سے قرآن وحدیث کا ایک لکل جموث اور ہذیان ہے۔ کیونکہ خود اس کی ذاتی تحریرات میں بیا لیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھسال کا تھا تو ایک فاری خواں گیا۔ جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارس کی کتابیں مجھے گیا۔ جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارس کی کتابیں مجھے (کتاب البریش ۱۲۲ حاشیہ بخزائن جسامی ۱۸۰)

كه: "لم يتفق لى التوغل في علم الحديث والاصول " (آئينه كالات م ١٥٥٥ مرز ائن ج ١٥ مرده)

ف، اصول اور فقہ میں مشغول ہونے کا بہت ہی کم اتفاق ہوا ہے۔ میں معمولی پھوار، اثبات جزئی سے دعوئی کلیت منہدم ہوجا تا ہے۔ اپنیوں علوم میں تعلیم کا اقرار واعتراف پایاجا تا ہے۔ پھر یہ بھی ایک کی کی پوزیشن نیم ملاک تھی۔ اس لئے ہرعلم میں کچااور ناقص تھا۔ جس میں میرے دوسری مضمون میں بخو بی ملاحظہ فرماسکتے ہیں۔ جس کا کی لیوزیشن ' قائم کیا ہے۔

ناد بیلوگ تھے۔فضل الہی بضل احمد ،گل علی شیعہ ،غلام مرتضلی تھیم۔ مرزا قادیانی نے تناقض اور تضادییانی سے کام لیا ہے۔ حالانکہ سپا ند ہوگا۔ نیز وہ اس تتم کے ڈھیٹکیس مارنے کا بھی عادی نہ ہوگا۔للہذا ناکام اور فیل۔

ا ہے کہ سے موجود آ کرصلیب کو توڑے گا۔ البدر ۱۹رجولائی آنہ:

وں کے طالب تن کے لئے میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ میرا این میں کو تو ڑ ایرا ہوں کہ میرا این میں کوتو ڑ ایرا ہوں کہ میرا کوتو ڑ ایرا ہوں ہوں کوتو ڑ ایرا کو میں کا ایرا میں کو میں کا ایرا ہوں اور بیا ملت عائی مجھ سے طاہر نہ ہوتو میں وشنی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی۔ اگر میں وشنی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی۔ اگر میں

''يا در كھواس پيش كوئي تشهرول گا۔اےاحقو! بیانسان کا بیرخدا کاسچا وعدہ ہے۔ وہی خداج كوئى روك نبيس سكتا-'' تبصره، ملاحظه فرمایئے۔ اور پھراس کی صدافت پراتناز ورد۔ كوخوب ذليل فرمايا كهندوه نكاح بهوا الدسول" كى مزاتقى \_استفعيل ف..... مرزا قادیا تاویلات کیں کہ بیمشروط تھی۔گرا تاویل کااشارہ تک نہیں۔ایسے ہو للبذامرزا قادياني اسعلامت ميس , ''فلعنة الله على ال علامتهم منیم سیح د نیامین ۴۵ برا "ميرابيا نز دیکے ممکن ہے کہ سی آئندہ زما۔ ۲....۲ "پاںار ہے کوئی اور سیج موعود بھی آئندہ کس تبحره،مرزا قادیانی نز زنده ربهنا حیاہے تھا۔ مگر بید۲۸ *برتر* تواس علامت کے بھی نہ یائے جا۔

ييج سيح عليهالسلام كار

اس پیش گوئی کے متعلق

حقانیت کی دلیل ہے ....عیسائیت دن بدن تی کررہی ہے۔ لصلح ۲ رمارچ ۱۹۲۸ء) دور جانے کی ضرورت نہیں۔خود مرزا قادیانی کے شلع گورداسپور کی رپورٹ ہی ملاحظ کرلیں۔ ا ۱۸۹۱ء میں عیسائی تعداد صرف ۲۴۴۰۶ تھی۔ ا ۱۹۰ ء میں عیسانی تعداد ببرکت مرزا، ۱۹۴۱ ہوگئی۔ اا ۱۹ اء میں عیسائی تعداد ببرکت قادیانی ۲۳۳۷ موگئ ١٩٢١ء مين عيسائي تعداد ببركت قادياني ٣٢٨٣٢ تك بينج كئي\_ ١٩٣١ء مين عيسائي تعداد بركت قادياني ٣٣٢٨٣ تك النج محي تقي هي\_ اب ١٩٣١ سے ١٩٩٨ء تك مزيد ٥٣ سالوں ميں بي تعداد كہاں تك پنج چكى موكى يتعداد كاازخوداندازه لگالين اور مرزا قادياني كااعتراف پرهيس كه: "اگريش نے اسلام كى حمايت ميں وه کام کردکھایا جو سیچ موعود کوکر نا چاہئے تھا تو پھر میں سیا ہوں اورا گر پچھے نہ ہوااور میں مرگیا تو سب گواه رېيل كەمىل جھوٹا ہوں\_'' (بدروارجولائي٢٠٩١ء) سی نے سچ کہاہے۔ کوئی مجمی کام مسیحا تیرا پورا نه ہوا نامرادی میں ہوا تیرا آنا جانا (بحواله محريه باكث بكص ٣٥٠) مبارک ہیں وہ لوگ جومرز اکی ناکامی اور نامرادی پر گواہی دیتے ہیں اور انہیں کذاب ود جال سجھ کراس پرتین حرف (ل عن) بھیج کراپنی عاقبت سنوارتے ہیں۔ علامت مهشنم

سپائے شادی کرے گا اور اس کی اولا دبھی ہوگ۔
مرز ا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''اس (محمدی بیٹم کے نکاح والی) پیش گوئی کی تقدیق کے لئے جناب رسول التعلیقی نے بھی پہلے سے ایک پیش گوئی فرمائی ہے کہ ''یت زوج ویولد له ''یعنی وہ سے موجود ہوی کر سے گا۔ نیز صاحب اولا دہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ تزوج اور اولا دکا ذکر کر رناعام طور پر مقصود نہیں۔ عام طور پر ہرا یک شادی کر تا ہے اور اولا دبھی ہوتی ہے۔ اس میں پھینخو بی نہیں۔ بلکہ تزوج سے مرادوہ خاص تزوج ہے کہ تو اس میں پی شروبی کی نبیس۔ اس عاجز کم پیش گوئی ہے۔ اس جگہ درسول التعلیق ان سیاہ دل مشکروں کو ان کے شہادت کا جواب دے رہے ہیں اور فرمار ہے ہیں کہ بید با تیں ضرور ہوں گی۔'' (ضمیر انجام آتھ م ۵۳ ماشیہ بزدائن ج ااش کے سم

ال پیش گوئی کے متعلق مزید سنئے۔مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

''یادر کھواس پیش گوئی کی دوسری جزیوری نہ ہوئی۔ (نکاح) تو میں ہرایک بدسے بدر مخبروں گا۔اے احمقو! بیانسان کا افتر انہیں۔ یہ کسی خبیث دمفتری کا کاروبار نہیں۔ یقینا سمجھوکہ بی خدا کا سچاوعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی باتیں نہیں ملتیں۔ وہی رب ذوالجلال جس کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔'' (ضمیدانجام آھیم میں 8 مزدائن ج ااص ۳۳۸)

تجره، ملاحظفرمایئے کی بے باکی سے حدیث رسول التعلیق کواپٹی پیش گوئی بنارہاہے اور پھراس کی صدافت پر اتناز وردے رہاہے۔ گویا کہ سیسی ٹل بی نہیں سکتی۔ گر خدائے برحق نے اس کوخوب ذلیل فرمایا کہ نہ دہ والار نہ بی آ گے اولاد کا مسئلہ بنا۔ یہ 'افتداء علی الله و علی الدسدول'' کی سزاھی ۔ اس تفصیل کے مطابق مرزا قادیانی اس علامت میں بھی فیل ہوئے۔ الدسدول'' کی سزاھی ۔ اس تفصیل کے مطابق مرزا قادیانی اس علامت میں بھی فیل ہوئے۔

ف ..... مرزا قادیانی نے اس پیش گوئی کے پورا نہ ہونے کے بعد بہت ی تاویلات کیں کہ یہ شروط تھی۔ گرجس حدیث کواپنی تائید میں پیش کررہا ہے۔ اس میں کسی شرط یا تاویل کا اشارہ تک نہیں۔ ایسے ہی مرزا قادیانی کی آخری بڑھک میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں۔ لہذا مرزا قادیانی اس علامت میں سوفیصلہ تاکام اور فیل ہوا۔

"فلعنة الله على الكاذبين والمفترين الف لعنة الى يوم الحساب"

علامت سهم

سیچے سے دنیا میں ۴۵ برس رہیں گے۔اس سلسلہ میں مرزا قادیانی ککھتے ہیں کہ: ا..... ''میرا بید دعویٰ تو نہیں ..... کہ کوئی مثیل مسیح پیدانہیں ہوگا۔ بلکہ میرے ممکن ہے کہ کسی آئندہ وزمانے میں خاص کردشق میں کوئی مثیل مسیح بیدا ہوجائے''

نزد یک ممکن ہے کہ کسی آئندہ زمانے میں خاص کردشق میں کوئی مثیل میں پیدا ہوجائے۔'' (ازالہ اوہام س۲۵۳،۷۵ حاشیہ نزائن جسم ۱۳۸۸)

۲ ...... " الساس بات سے انکارنہیں کہ شاید پیش گوئی کے ظاہری معنوں کے لحاظ ہے کوئی اور سے معنوں کے لحاظ ہے کوئی اور سے موجود بھی آئندہ کسی وقت پیدا ہو۔ " (ازالداد ہام ص ۲۲۱، نزائن جسم ۲۳۱)

تھرہ، مرزا قادیانی نزول ہے مراد پیدائش بتلاتے ہیں۔ لہذا مرزا کو صرف ۴۵ برس زندہ رہنا چاہئے تھا۔ گرید ۱۸ برس تک پہنچ گیا۔ معلوم ہوا کہ بیدہ مسیح برحی نہیں بلکہ سے کا ذب ہے تواس علامت کے بھی نہ یائے جانے کی بناء پر مرزانا کا م اور فیل ہوا۔

دہم سیچ سی علیہالسلام کاروضہ رسول میں ایس مدفون ہونا۔ مرزا قادیانی ککھتے ہیں کہ: ۷۵ ت دن بدن تی کررئی ہے۔ (پیغام اسلی ۲ مارچ ۱۹۲۸ء) آبیں۔خودمرزا قادیانی کے سلیع گورداسپور کی رپورٹ ہی ملاحظہ کرلیں۔ نداد صرف ۲۰۰۰ تھی۔

راد ببرکت مرزا،ا ۱۳۴۷ ہوگئی۔

اد ببر کت قادیانی ۲۳۳ ۱۵ موگئ\_ راد ببر کت قادیانی ۳۲۸۳۲ تک پینچ گئ\_

ماد بركت قادياني ٣٣٢٨٣ تك بينج كئ تقى\_

اءتک مزید ۵۳سالوں میں یہ تعداد کہاں تک پہنچ چکی ہوگی۔ تعداد ادیانی کا اعتراف پڑھیں کہ: ''اگر میں نے اسلام کی حمایت میں چاہیے تھا تو پھر میں سچا ہوں اور اگر پچھے نہ ہوا اور میں مرگیا توسب (بدر ۱۹۰۹جرلائی ۱۹۰۲ء)

> ۔ بھی کام مسیحا تیرا پورا نہ ہوا میں ہوا تیرا آنا جانا

(بحواله محمدیا کت بک می ۴۵۰) جومرزاکی ناکامی اور نامرادی پر گواہی دیتے ہیں اورانہیں کذماب عن) بھیج کراپنی عاقبت سنوارتے ہیں۔

اوراس کی اولاد بھی ہوگ۔ کہ: ''اس (محمدی بیگم کے نکاح والی) پیش گوئی کی تقدیق کے لئے سے ایک پیش گوئی فرمائی ہے کہ ''یت زوج و یولد له ''یعنی وہ سی ولا دہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ تزوج اور اولا دکا ذکر کر ناعام طور پر مقصود اے اور اولاد بھی ہوتی ہے۔ اس میں پچھنو بی نہیں۔ بلکہ تزوج سے ان ہوگا اور اولاد سے مرادوہ خاص اولاد ہے جس کی نسبت اس عاجر استان ہوگا اور اولاد سے مرادوہ خاص اولاد ہے جس کی نسبت اس عاجر ور مول گی۔'' (منمیم انجام آئم ص ۵ ماشیہ نزائن جاائ سے سے ''اوراس کے معنی کوظاہر پر ہی حمل کریں۔ (وہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ کیونکہ العصوص خمل علی ظواہر ))اور حدیث کو محج بھی مان لیں تو ممکن ہے کہ کوئی مثیل مسے ایسا بھی ہو جو آنخضرت اللہ اللہ کے روضہ کے پاس مدفون ہو۔'' (دیکھے ازالہ اوہام ص ۲۵، نزائن جسم ۳۵۲)

نیز مرزا قادیانی نے لکھاہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یامہ پینہ میں۔

مگر جناب قادیانی نه مکه نه مدینه جاسکتا نه هج نصیب بوا مرنا تو دورکی بات ہے اس طرح روضه رسول اللغ میں مدفون بونا تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا ۔ لہذا قادیانی اس نمبر میں بھی ناکام اور فیل ہوئے ۔

تاظرین کرام! مندرجہ بالا حوالہ جات ہے آپ ہے میے علیہ السلام کی ازروئے حدیث رسول الفقائی اور ازروئے تریات مرزا اعلامات ملاحظہ فرما کیں۔ جن میں سے ایک بھی اس میں نہ پائی گئی۔ حالا تکہ ایک دوکا پایا جاتا بھی اس کے صدق کی دلیل نہ بن سکی تھی۔ گر خدائے ذوالجلال والا نقام ایسے کذابوں اور دجالوں کوعلی روس الا شہاد سو فیصد ذلیل وخوار کرنا علامتیں تو پائی ہی گئی ہیں۔ باتی بھی فرد کو ذرا بھی اشتباہ نہ ہوسکے کہ اس میں بیدایک یا دو علامتیں تو پائی ہی گئی ہیں۔ باتی بھی شاہد پوری ہوجا کیں۔ اس شک اور اشتباہ کو بکلی ختم کرنے علامتیں تو پائی ہی گئی ہیں۔ باتی بھی شاہر نہ ہونے دی۔ تاکہ اس میں ایک علامت بھی ظاہر نہ ہوئے دی۔ تاکہ "یہ ہے مین حی عن کے لئے خدا تعالی نے اس میں ایک علامت بھی ظاہر نہ ہوئے دی کا مامان کریں اور جوافر اداس کے کہا ہے۔ اندیان درگاہ البی سے بلکی مجتنب رہ کراپئی سلامتی کا سامان کریں اور جوافر اداس کے کہا میں بین وہ خصوصی طور پر اس مسئلہ میں خور وفکر سے کام لے کر سے مسلمان بنیں اور جوافر اداس کے سعادت اخروی کو حاصل کریں۔ "و مسا تو فیقی الا جاللہ و ھو یہدی السبیل ، اللہم انا نعو ذبک من فتنة الد جال ، آمین "

ف سس یادر ہے کہ مرزا قادیان ہربات میں فیل ہی فیل ہے۔ اپنی علی تربیت میں ہی بوجہ عدم تعمیل کے فیل، بعدہ مختاری کا احتجان دیا اس میں بھی فیل، پئی پیش گوئیوں میں فیل۔ آتھم وغیرہ کے مناظرہ میں فیل، مباحثہ میں فیل، محمدی بیگم کے نکاح میں فیل، اپنے ہردمویٰ میں فیل، عربی تقسیر لکھنے کے چیلنج میں فیل۔ غرضیکہ ہرمعاملہ میں فیل جب دوسرا نکاح کیا تو اس وقت بھی فیل، عرزا فیل ہی فیل، مرزا فیل ہی فیل۔ البغدا قادیا نیوں کی خدمت میں پرزورا پیل ہے کہ اپنے اس سوفیصد فیل گروسے جان چھڑا کر سابقہ سے دین اسلام سے وابستہ ہوجا کیں۔



کے معنی کوظا ہر پر ہی حمل کریں۔ (وہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ کیونکہ النصوص مختل کوچی بھی مان لیس تو ممکن ہے کہ کوئی مثیل سے ایسا بھی ہو جو آتخضر سے ماللہ ن ہو۔'' (دیکھئے از الداد ہام ص ۲۵۸ نز ائن جسم ۳۵۲)

یانی نے لکھاہے کہ ہم مکہ میں مریں سے یامہ پینے میں۔

قادیانی نه مکه نه مدینه جاسکتانه رخج نصیب موارم نا تو دورکی بات ہے اس میں مدفون مونا تو وہم و مگان میں بھی نہیں آسکتا ۔ لہذا قادیانی اس نمبر میں

ام! مندرجه بالا حواله جات سے آپ سپے مسے علیه السلام کی ازروئے ورازروئے تر بیات مرزا ۱۰ علامات ملاحظہ فرما کیں۔ جن میں سے ایک اسانکہ ایک دوکا پایا جانا بھی اس کے صدق کی دلیل نہ بن سی تھی۔ گر اسے کذابوں اور دجالوں کوعلی رؤس الاشہاد سو فیصد ذلیل وخوار کرنا ما ایسے کذابوں اور دجالوں کوعلی رؤس الاشہاد سو فیصد ذلیل وخوار کرنا کا تھی تھی فرد کو ذرا بھی اشتباہ نہ ہوسکے کہ اس میں بیدا یک یا دو ای بھی شاید بوری ہوجا کیں۔ اس شک اور اشتباہ کو بکلی ختم کرنے میں ایک علامت بھی ظاہر نہ ہونے دی۔ تاکہ 'یدی من حی عن عن بین ایک علامت بھی ظاہر نہ ہونے دی۔ تاکہ 'یدی من حی عن عن بین ایک علامت بھی ظاہر نہ ہونے دی۔ تاکہ 'یدی من حی عن عن بین ایک علامت بھی خورو گر سے کا سامان کریں اور جوافر اداس کے مصوصی طور پر اس مئلہ میں خور دوگر سے کام لے کر سپچ مسلمان بنیں اور یون و میا تو فیقی الا بالله و ھو یہدی السبیل ، اللهم انیا دیں۔ ''وما تو فیقی الا بالله و ھو یہدی السبیل ، اللهم انیا جیال ، آمین ''

در ہے کہ مرز اقادیان ہر بات میں فیل ہی فیل ہے۔ اپنی علمی تربیت میں ، بعدہ مختاری کا امتحان دیا اس میں بھی فیل، اپنی پیش گوئیوں میں فیل۔ فیل، مباحثہ میں فیل، مباحثہ میں فیل، مباحثہ میں فیل، مجری بیٹم کے نکاح میں فیل، اپنے ہردعویٰ میں فیل، مفرضیکہ ہر محاملہ میں فیل جب دوسرا نکاح کیا تو اس وقعہ فیل گرو اقادیا نبول کی خدمت میں پرزور اپیل ہے کہ اپنے اس موفیعہ فیل گرو این اسلام سے وابستہ ہوجا کیں۔

44

# مرزاصاحب کی سچی باتیں

بسم الله الرحمن الرحيم!

کوئی چیز چاہے کتی ہی تا پہندیدہ اور نا گوار ہو، گمر پھر بھی اس بیں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز سراسر شرنہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی خیر برقسم کے شرسے خالی ہوتی ہے۔ ایسے ہی کوئی انسان چاہے کتنا ہی کذاب ، مفتری ، مکارود جال ہو، وہ بھی بھی کوئی بچے بھی بول جاتا ہے۔ چنا نچے مرز اغلام احمد قاویا نی سو کذاب و مکاراور د جال ہوں ، گر بھی بھی پچھ با تیں انہوں نے کچی بھی کی ہیں۔ اس لئے ویانت داری کا نقاضا یہ ہے کہ آ نجتاب کے اس پہلو کو بھی نمایاں کیا جائے اور صرف ان کا منفی پہلو گو خوا نہ رکھا جائے۔ چنا نچے ذیل میں اس حق اوائی کے پیش نظر بندہ خادم ، جناب مرز اقادیانی کی بچھ بچائیاں پیش کر کے عدل وانصاف کا نقاضا پورا کرتا ہے۔ تا کہ ذام ، جناب مرز اقادیانی کی بچھ بچائیاں پیش کر کے عدل وانصاف کا نقاضا پورا کرتا ہے۔ تا کہ ''اعدلو اھو اقد ب للتقوی (مائدہ ، ۸) ''کا تھم بھی پورا ہوجا ہے۔

هرز مانه میں بنیادی اسلامی تعلیمات کی شہر<sup>ت</sup>

مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں کہ:

ا ...... د مگروہ باتیں جو مدار ایمان ہیں اور جن کے قبول کرنے اور جانے سے ایک شخص مسلمان کہلاسکتا ہے۔وہ ہرز مانہ میں برابرطور پرشائع ہوتی رہیں۔''

( كرامات الصادقين ص ٢٠ ينز ائن ج عص ٦٢)

ے تفسیر کر کے خدا کی پاک کلام اور پاک

تاظرین کرام! مندرجه باا وےرہے ہیں کہ جیسے قرآن مجید کے ا باقی رہیں گے۔اسی طرح اس کے مطا دیگر اصول واحکام بھی من وعن روزاقا مسئلہ تو حید ہو یا مسئلہ ختم نبوت یا مسئلہ نے کیساں اور واضح طور پر افرادامت کے زمانہ اور دور میں یہ امور خفی ، اجمالی ا نبوت کا بیم فہوم ہے کہ مستقل نبی نہیں نبوت کا بیم فہوم ہے کہ مستقل نبی نہیں اصول بالا کے تحت الن کا وہی مفہوم حرز جان بنائے ہوئے ہیں۔اللہ کا ا الهدی ویتبع غیر سبیل اا

ختم نبوت اس شمن میں مرزاغلاما ا..... "اےالل

آ دم سے شروع فرما کراس نبی معظم وطن اورعلاقے سے مبعوث ہوئے ۲ ......

ے بعد اور کوئی بھی بھیج دے اور :

جاری کردے۔اس کے بعد کدوہ ا

. زمین اور آسمان کو چیدن میں بنابر

له الرحين الرحيم!

ن کی شہرت

یدہ اور نا گوار ہو، مگر پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی اور نہ تا کوئی جملائی ہوتی ہے۔

بوتی اور نہ تا کوئی خیر ہرشم کے شرسے خالی ہوتی ہے۔

فتری، مکارود جال ہوں، مگر بھی بھی کچھ با تیں انہوں نے انقاضا یہ ہے کہ آنجنا ہے کے اس پہلوکو بھی نمایاں کیا بات ہے۔

باتقاضا یہ ہے کہ آنجنا ہے کے اس پہلوکو بھی نمایاں کیا بات کے چش نظر بندہ بیش کر کے عدل وانصاف کا تقاضا پورا کرتا ہے۔ تا کہ بیش کورا ہوجا ہے۔

رارا یمان میں اور جن کے قبول کرنے اور جانے سے برابرطور پرشائع ہوتی رہیں۔''

(کرامات الساقین می ۲۰ بزائن ج ۲۰ می الساقین می ۲۰ بزائن ج ۲۰ می الساقین می ۲۰ بزائن ج ۲۰ می الساقی مید) بمیشه زنده رہے گا۔ اس کی تعلیم کو تازه رکھنے میں۔'' (شہادت القرآن می ۲۳ برائن ج ۲ می ۲۳ می ۱۳ میل الدکر وانا له لحافظون ''کے تحت کھتے ہیں کے دہا ہے کہ قرآن کی تحت کھتے ہیں کے دہا ہے کہ قرآن کی تحت کھتے ہیں المح کے قرآن کی کر باداور المح کے داور میں جمایا گیا، یمی سلسلہ قیامت تک رشہادة القرآن می جمایا گیا، یمی سلسلہ قیامت تک رشہادة القرآن می جمایا گیا، یمی سلسلہ قیامت تک رشہادوا کا بر کے دریعہ سے جن کو برایک صدی میں فہم المداد الحارک مقامات کی احادیث نوی المحقیقة کی مدد

تفسیر کر کے خدا کی پاک کلام اور پاک تعلیم کو ہرا کیٹ زمانہ میں تحریف معنوی سے محفوظ رکھا۔'' (ایام ملبح ص۵۵ بنز ائن جساس ۱۸۸۸)

نظرین کرام! مندرجہ بالا چاروں اقتباسات میں واضح طور پر مرزا قادیانی گواہی دے رہے ہیں کہ جسے قرآن مجید کے الفاظ وحروف روز اوّل ہے آج تک اور ہمیشہ تک محفوظ اور باقی رہیں گے۔ ای طرح اس کے مطالب ومفاہیم بھی محفوظ رہیں گے۔ نیز ہر نظریہ اور عقیدہ اور دیگر اصول واحکام بھی من وعن روز اوّل ہے آخر تک برابر کیسال طور پر واضح اور مشہور رہیں گے۔ مئلہ تو حید ہویا مسئلہ ختم نبوت یا مسئلہ زول وحیات سے وغیرہ ۔ تمام امور برابراور مسئل ہر دور میں کیسال اور واضح طور پر افراد امت کے اذہان وقلوب میں رائخ اور جاگزیں رہے ہیں۔ کی بھی زمانہ اور واضح طور پر افراد امت کے اذہان وقلوب میں رائخ اور جاگزیں رہے ہیں۔ کی بھی زمانہ اور فیر واضح نہیں رہے۔ لہذا اب کوئی اگر ہے کہ ختم نبوت کا یہ منہوم ہے کہ متعقل نی نہیں آسکا، مرظی آسکا ہوتو ہے اہذا اب کوئی اگر ہے کہ ختم کوئی کے تو ان کا وہی مفہوم ہوگا۔ جس کو ہر دور میں آئمہ امت کی تفہیم سے افراد امت کر زجان بنا کے ہوئے ہیں۔ اللہ کا علان ہے ہوئے ہیں۔ اللہ کا علان ہے۔ "من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له مصور ا (نساء: ۱۰ ا)"

ختم نبوت بالرضمن مل مرز اغلام احد

اس شمن میں مرز اغلام احمد قادیاتی تحریر کرتے ہیں کہ:

ا است '' اے اہل عرب تمہیں یہی فخر کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی و می حضرت

آدم سے شروع فرما کر اس نی معظم اللہ پڑتم فرمادی جو کہتم میں سے ہوئے ۔ تمہارے ہی خطے،
وطن اور علاقے سے مبعوث ہوئے۔''

اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں کہ وہ جمارے نبی معظم خاتم انہیں تعلیہ کے بعد اور کوئی بھی بھیج دے اور نہ ہی ہے بات اس کے لائق شان ہے کہ وہ دوبارہ سلسلہ نبوت عباری کردے۔ اس کے بعد کہ وہ اسے منقطع کرچکا ہے۔''

(آئیند کمالات م ۳۷۷ بخزائن ج کم ایسنا)

سا سن " الله وه ذات ہے کہ جورب العالمین اور رحمٰن اور رحیم ہے۔جس نے
زمین اور آسمان کو چھودن میں بنایا اور آ دم کو پیدا کیا اور رسول بھیجے اور کتابیں بھیجیں اور سب کے
سا

ة خرحفرت محمليك كوپيداكيا- بوخاتم الانبياءاورخيرالرسل بين"

لوگ د جال ہیں۔'' " جم بھی مدعی نبوت الله "كة قائل بين اورآ مخضرت الكلية كي خا ۱۰۰۰۰۰۰ آیت ماکان م نہیں ہے۔گروہ رسول اللہ ہےاورختم کر۔<sup>ا</sup> ناظرين كرام!مندرجه بالاتمام صادق ہے کہ آنحضو علیہ قر آن وحدیث فشم كاظلى يا بروزي وغيره كوئى نبي مبعوث فب آپ کے بعد باب نبوت بالکل بندہ۔ كوئى تنجائش نبيل \_جيسے سيدالانبيا حلف = \_ فلا رسول بعدي ولا نبي (جام السمېشسرات) "بالكل ا*سى طرح مرذا* قا منقطع ہوجانے کے بعدد وبارہ شروع نہیں هم مندرجه بالاحواله جات كوثر بات كہنے پر داددیتے ہیں اوران كوغلط ثابر مزيد حقائق ساعت فرمائے۔ قادياني مماشت كهتي بين كه افضل النبيين ہے۔مگر مرزا قادیائی ان۔ میں پھر کہتا ہوں کہ خاتم انٹیین کے بڑے كرآ مخضرت الفيلة برختم كرديااورنبوت خنا r..... \* ''اب بھی اس . تھے۔ ہاں ضرورتوں کے ختم ہونے پرشرایا

آخرى نقط برآ كرجو مارك سيدرسول

(اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۵۳

من گھڑت اور تحریف ہے۔ سبحان اللہ! میں

(حقیقت الوحی ص ۱۳۱ نخز ائن ج۲۲ص ۱۳۵) مه..... " " اے مخاطب، تو مدعی نبوت بن کر خدا تعالی پر جھوٹ بول رہاہے۔ کیونکہ ہارے نی کر مرابط کے بعد نی بنے بنانے کاسلساخم ہوچکا ہے۔اب فرقان حمد کے بعد کوئی كتاب نيس ب جوكه تمام سابقه كتب سے افضل ہے اور نه بى شريعت محمريد كے بعد مزيد كوئى (ضميمة هيقت الوجي ص٢٢ بنزائن ج٢٢ص ٢٨٩،٧٨٨) ه...... " "كياايياوه خض جوقر آن شريف پرايمان ركهتا ہےاورآيت" ولسكن رسول الله وخاتم النبيين "كوفداكاكلام يقين ركمتا عدوه كهرسكا بي كمين بعي آ تخضرت عليقة كے بعدرسول اور نبي مول؟'' (انجام آئقم ص ٢٤ حاشيه نزائن ج ااص اليناً) آ گے لکھا کہ''پس بلاشبہ دہ مسیلمہ کذاب کا بھائی ہے۔اس کے کا فر ہونے میں پچھ شكنبيس-اليے ضبيث كوكيونكر كهدسكة ميں كدوه قرآن شريف كوما نتاہے۔" (انجام آئقم ص ۲۸، نزائن ج الص اليناً) ۲ ..... ۲ میں سے سے کہا ہوں کہ اسلام ایسے بدیبی طور پرسچا ہے کہ اگرتمام کفار روئے زمین دعاء کرنے کے لئے ایک طرف کھڑے ہوں اور ایک طرف میں اکیلا اپنے خدا کی جناب میں کسی امرے لئے رجوع کروں تو خدامیری ہی تائید کرے گا۔ مگرنداس لئے کہ سب سے میں بن بہتر ہوں۔ بلکداس لئے کدمیں اس کے رسول اللہ پر دلی صدق سے ایمان لایا ہوں اور جانتا ہوں کہ تمام نبوتیں اس پرختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے۔'' (چشمه معرفت ص ۱۳۲۴ فزائن جسام سه ۳۲۳ ( پیشمه «فضل والے مهربان پروردگار نے ہمارے نبی کر پیمانی کا نام بلا استثناء خاتم الانبياءر كهااورنى كريم الله في الله كالفيرات فرمان ولا نسبى بعدى "مين واضح فرمادی ۔ تواگر ہم آنحضوں اللہ کے بعد کسی کے ظہور کوجائز قرار دے دیں۔ گویا ہم نے وجی نبوت کے درواز ہ کو بند ہونے کے بعد دوبارہ کھل جانا جائز قرار دے دیا۔ حالانکہ خاتم الانبیا علیہ کے وفات کے بعدسلسلہ دحی منقطع ہو چکا ہے اور الله تعالی نے آپ پرسلسلہ انبیاء کوختم کر دیا ہے۔'' ( حمامتهالبشر كاص ۲۰ بنز ائن ج يص ۲۰۰)

"لوگ میرے متعلق کہتے ہیں کہ میشخص محقطیط کو آخری نبی اور خاتم

الرسل مطالقة نہیں مانتا۔ جب کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور آپ خاتم انتہین ہیں۔ بیالزام محض

من گھڑت اور تحریف ہے۔ سبحان اللہ! میں نے ایک کوئی بات نہیں کی۔ میحض جھوٹ ہے اور بیہ (حمامتدالبشري ص ٩ بخزائن ج يص ١٨٥) لوگ د جال ہیں۔''

"جم بحى رئى نبوت يرلعنت بهجة بين-"لا اله الا الله محمد رسول

الله "ك قائل بين اورآ مخضرت عليه كنتم نوت برايمان ركهة بين-"

(اشتهارمندرجه مجموعه اشتهارات ج۲ص ۲۹۷)

 آیت' ماکان محمد ''کار جمہ' لین میں سے کی مرد کاباپ نہیں ہے۔ مگروہ رسول اللہ ہاور ختم كرنے والانبيول كائ (ازالداوبام سام ٢٠١٣ بزائن جساص ١١٣١) ناظرين كرام!مندرجه بالاتمام اقتباسات بالكل صحح اور درست بين \_ان كا قائل بالكل صادق ہے کہ آن مخصوطاف قرآن وحدیث کے مطابق خدا کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی قتم كاظلى يا بروزى وغيره كوئي نبي مبعوث نبيس موسكتا\_ بلكه آپ بي بلا استثناء آخرى رسول بين-آپ کے بعد باب نبوت بالکل بند ہے۔اس میں کسی بھی ظلی یا بروزی یا غیر متعلّ نبوت کی قطعاً كوني منجائش نبيس جير سيدالانبيا منطق نفر ماياكه الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي (جامع ترمذي ج٢ ص٥٠، باب ذهبت النبوة وبقيت المسمندات) "بالكل الى طرح مرزا قادياني نے بھي بالوضاحت اقرار كيا ہے كە: "سلسله نبوت منقطع ہوجانے کے بعدد و بارہ شروع نہیں ہوسکتا۔ ' (آئینہ کمالات اسلام سے ۲۲ ہزائن ج ۱۵ سالیما) ہم مندرجہ بالاحوالہ جات کوشرح صدر سے محیج تسلیم کر سکتے ہیں اور مرزا قادیانی کو سچی

بات كهنے يرداددية بيں اوران كوغلط ثابت كرنے والے كومند ما نگا انعام پيش كرتے ہيں -مزيد حقائق ساعت فرمايئے۔

قادياني كماشة كيت بين كدخاتم النبين كامعنى آخرى ني نبيس بكدنبيول كامصدق اور افضل النميين ہے۔ مرمرزا قادياني ان كے مفق نہيں۔ وہ برملا كہتے ہيں كہ "ختم نبوت كے متعلق میں پھر کہتا ہوں کہ خاتم النہین کے بڑے عنی یہی ہیں کہ نبوت کے امور کو آ دم علیہ السلام سے لے كرة تخضرت الله يرخم كرديا اورنبوت فتم موكى " (ديمي المفوظات احديد جاص ٢١ طبع لامور) ٢ ..... " اب بھى اس كے فيضان كے ايسے دروازے كھلے ہيں۔ جيسے كر بہلے تھے۔ ہاں ضرورتوں کے ختم ہونے پرشریعتیں اور حدود ختم ہو گئیں اور تمام رسالتیں اور نبوتیں آیئے آخرى نقط برآ كرجو مار يسيدرسول التعليق كاوجود تعا-كمال كوين كني كنيس-"

(اسلامی اصول کی فلاسفی ص۵۳، خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۹، ست بچن ص ۱۳۹، خزائن ج ۱۹ ص ۲۷۳)

(حقيقت الوحي ص ١٣١، خزائن ج٢٢ ص ١٣٥)

''اے مخاطب، تو مد کی نبوت بن کرخدا تعالی پر جھوٹ بول رہاہے۔ کیونکہ كے بعد ني بننے بنانے كاسلسلہ ختم ہو چكا ہے۔اب فرقان حميد كے بعد كوئى ام سابقہ کتب سے افضل ہے اور نہ ہی شریعت محدید کے بعد مزید کوئی (ضيمه هيقت الوي ٢٨٠ بخراكن ٢٢٥٥ م١٨٨)

° كياايياده فخف جوقر آن شريف پرايمان ركھتا ہےاور آيت ' و لسكن م المنبيين "كوفداكاكلام يقين ركفتا ب-وه كهرسكتا بكريس بهي مول اور نبي بون؟" (انجام آئقم ص ٢٤ حاشيه بخزائن ج ١١ص اليشأ) اپس بلاشبروہ مسیلمہ کذاب کا بھائی ہے۔اس کے کافر ہونے میں کچھ وكركهسكة بي كدوه قرآن شريف كومات إن

(انجام آنخم ص ٢٨ بنزائن ج الص الينة) لل کی کی کہتا ہول کہ اسلام ایسے بدیمی طور پرسچا ہے کہ اگر تمام کفار المسلخ ایک طرف کھڑے ہوں اور ایک طرف میں اکیلا اپنے خدا کی جوع کروں قو خدامیری بی تائید کرے گا۔ مگرنداس لئے کہ سب سے لئے کہ میں اس کے رسول پیلی پر دلی صدق سے ایمان لایا ہوں اور جم بي اوراس كي شريعت خاتم الشرائع ٢٠٠٠

(چشمه معرفت ۱۳۲۳ خزائن ج۳۲۹ ۱۳۳۹ (۳۲۲۰) ب والے مہربان پروردگارنے ہمارے نبی کر ممالی کا نام بلااستناء کے بعد کی کے ظہور کو جائز قرار دے دیں۔ گویا ہم نے وی نبوت مددوباره كهل جانا جائز قرار دے دیا۔ حالانکہ خاتم الانبیا علیہ کی وچکاہےاوراللہ تعالی نے آپ پرسلسلہ انبیاء کوختم کرویا ہے۔''

(حامة البشري ص٠٠ بزائن ج يص٠٠٠) میرے متعلق کہتے ہیں کہ میشخص محطیطی کو آخری نبی اور خاتم پ کے بعد کوئی می نہیں اور آپ خاتم النہین ہیں۔ بیالز ام محض

رسولوں سے عہد لیا کہ جب! بەارسول آئے گاجوتمہاری آ ترنا ہوگی۔'' وی رسالت کے ساتھ زمیر قر آن ہے توارد ہی رکھتی ہ و تکھتے! مندرج ختم نبوت کی شاندار طریا حق نبیں حتیٰ کہا گرمرزا موگا\_ بلکه وه انحراف اورا كے خلاف ایک حرف بھی قرآن مجيد كے معنی موجوداور محفوظ رماہے۔ برز مانەمىں قرآن مجيد (شهارة القرآ فمخص مسلمان كهلاسكثا

نان …..ا

فهو لين بمؤمن

(ضيمه هيقت الوي ص ٦٢ بزائن ج٢٢ ص ٢٨٩، ٦٨٨) (ازالداوبام ص١٣٥ ينزائن جساص ١٣٨) (تخذ گولژوييس ٩٨ بخزائن ج ١٥ص ٢٥٧) (رساله الفرق بين آ دم وأنسيح ملحقه خطيه الهاميه بخز ائن ج١٦ص ٩٠٠١) ١٣ .... "دير مرف اى خدانى بى خردى - جس نے مارے ني الله كوسب نبيول

(تترحقيقت الوحي ص٩٣٨ نزائن ج٢٢ص ٢٧٨)

مرزا قادياني لكفت بيرك "قسد قسال رسسول الله عَلِيَالله لا نبسى بعدى وسماه الله تعالى خاتم الانبياء فمن اين يظهر نبي بعده" (تَعْدَبِعُرَاصُ٢٨، ﴿ اَنْ مَا مُرْا اَنْ مَا مُرَا اَنْ ۵..... "د اور جو د یوار نبوت کی آخری اینت تھی، وہ حضرت محمد رسول النهافية (سرمه چیم آرییص ۱۹۸ نیزائن ج ۲۴ ۲۲۲) ٢ ..... " بارے ني كريم آخرزمانے كے نبى تھ ..... چنانچدىيام مسلمانوں كا بجد بجه جانتا ب كرآب أخرالز مان الله يحف عف " (ملفوظات احمد بيرج اص٨٨) "اليوم اكملت لكم دينكم "اورآيت" ولكن رسول الله وخاتم النبييين "من صرى نبوت كوآ مخضرت الله برخم كرچكا ب اورصرى لفظول مين فراجكاكة تخفرت الله فاتم الانبياء إلى جيك فرماتا ب-" ولكن رسول الله وخاتم (تخفه گولژ و پیم ۵۱، نزائن ج ۱۵ م النبيين' "آپ نے"لا نبی بعدی "کہ کرکی نے نی یادوبارہ آنے والے نى كا قطعاً دروازه بند كرديا\_" (ایام اصلح ص۱۵۱ خزائن جهاص ۴۰۰) "والنبوة قد انقطعت بعد نبينا المالة ولا كتاب بعد الفرقان الذي هو خير الصحف السابقة .... وان رسولنا خاتم النبيين عليه انقطعت سلسلة المرسلين فليس حق احدان يدعى النبوة بعد رسولنا المصطفى عَبْرُ اللهِ على الطريقة المستقلة'' "ایسے زمانے میں خداتعالی نے سے بن مریم کو بنی اسرائیل کے نبیوں کا خاتم الانبياء بنا كر بهيجا-'' "ال مين حكمت بيه كه آنخضرت الله خاتم الانبياء مين \_ جبيها كه آدم عليه السلام خاتم المخلوقات بين ـ'' ١٢..... "كماكان عيسى عليه السلام خاتم خلفاء السلسة الكليمية وكان لها كاخر اللبنة وخاتم المرسلين''

کے آخر میں بھیجا۔ تاتمام قوموں کو آپ کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرے۔''

و کیھے! مندرجہ بالا کثیر مقامات پر مرزا قادیانی نے نہایت وضاحت ہے اصل عقیدہ ختم نبوت کی شاندار طریقے پر وضاحت کر دی۔ اب کسی کو ہرگز اس کے خلاف کی تھے بھی کہنے کا قطعاً حق نہیں جتی کہا گر مرزا قادیانی بھی ایک نقطہ یا شوشہ کا فرق کریں تو وہ بھی ان کے لئے جائز نہ ہوگا۔ بلکہ وہ انحراف اور ارتدادی ہوگا۔ کہہ کمرنی ہوگا۔ البندا اصل مسئلہ واضح اور مشحکم ہوگیا۔ اس کے خلاف ایک حرف بھی کہنا اسلام سے انحراف کہلائے گا۔

قرآن مجيد كے معنی ومفہوم كى حفاظت

ا منهوم بھی ہر زمانہ میں موجود اور کا منہوم بھی ہر زمانہ میں موجود اور محفوظ رہا ہے۔ '' انسا نصن نزلنا الذكر وانا له لحافظون '' كے بموجب خدانے برزمانہ میں قرآن مجید كالفاظ ومعانی اور مفہوم كی حفاظت على وجدالكمال كرائی ہے۔''

(شہادۃ القرآن ص۸۳،۳۳ ہزائن ج۲ص ۳۵۰،۳۳۸، یامانیکی ص۵۵ بززائن ج۳اص ۲۸۸) ۲...... ''مگروہ باتیں جو مدارا بیان ہیں اور جن کوقبول کرنے اور ماننے سے ایک مختص مسلمان کہلاسکتا ہے۔ وہ ہرز مانہ میں برابرشائع ہوتی رہیں۔''

( كرامات الصادقين ص ٢٠ بخز ائن ج يص ٢٢)

تفسير بالرائے اور خدا پرافتر اء

ا..... "مومن كاكام بين كتفير بالرائ كر ــــمـن فسر القرآن برايه فهو لين بمؤمن بل هواخ الشيطان"

(اتمام الجيه ص به بنزائن ج ٨ص ٢ ١٢٤ ، از الرص ١٣٥ ، نز ائن ج ٣ ص ١٥٥) ٢ ..... " دين كى كى آيت كاسر پير كاث كر اور اپنے مطلب كے موافق بنا كر پيش مرزاقادیانی کھتے ہیں کر قسد قسال رسول الله میکندالله لا نبسی بعدی التم الانبیاء فعن این یظهر نبی بعده " (تخد بغداد ۱۸۸ بزائن ۲۵ سرم) التم الانبیاء فعن این یظهر نبی بعده " (تخد بعداد محمد رسول التمالیة "اور جود بوار نبوت کی آ جری این تحقی، وه حفرت محمد رسول التمالیة التمالیة (سرم چم آ ریم ۱۹۸ بزائن ۲۲۲م ۲۲۲)

''ہمارے نی کریم آخرز مانے کے نبی تھ ..... چنانچہ یدام مسلمانوں کا اخرائز مان مالی تھے'' (لمفوظات احمدین اس ۸۲)

"اليسوم اكمسلت لمكم دينكم "اورآيت" ولمكن رسول الله "من مرح أبوت أو كمكن رسول الله "من مرح أبوت أو كما أو أن المن الله وخاتم الانبياء بين - جيس كرفرما تا ج-" ولمكن رسول الله وخاتم (التنبياء بين - جيس كرفرما تا ج-" ولمكن رسول الله وخاتم (التنبياء بين - جيس كرفرما تا ج-" ولمكن رسول الله وخاتم (التنبياء بين - بين المنابية المناب

حف السابقة .... وان رسولنا خاتم النبيين عليه انقطعت يس حق احد ان يدعى النبوة بعد رسولنا المصطفى النبولة " و احد ان يدعى النبوة بعد رسولنا المصطفى النبولة " ( فيم عقيقت الوقى ١٨٥٠ ١٣٠٠ ( معمد مقيقت الوقى ١٨٥٠ ١٣٠٠ ( ١٨٥٠ ١٨٥٠ )

ایسے زمانے میں خداتعالی نے مسے بن مریم کو بنی اسرائیل کے نبیوں کا (ازالدادہام ص ۲۲۵ بزرائن جسم ۲۳۸م)

اس يْن حكمت بيه به كما تخضرت الله في الانبياء بين جبيها كما وم ب." (تخد كوازوير ٩٨ فزائن ج١٥ س ٢٥٤) كما كمان عيسى عليه السلام خاتم خلفاء السلسة

ر اللبنة وخاتم المرسلين "
(رمالدالفرق بين آدم وأسي المحقد خليدالهامية بزائن ١٠٥٥ ص ٣٠٩)
مرف اى خدان بى خبردى - جس نه مار نه بي الله كوسب فيول دل كو تبايل كو تب الشارك و كالمنطقة كوسب فيول دل كو تب الشاكر السياسة الس

(تبته حقيقت الوحي ص ٢٨٨ ، خز ائن ج٢٢ص ٢٧٨)

4

ہوجائے اور علقت گمراہ ہونے . فرمانے کا انتظام فرمارکھاہے جو رجے ہیں۔" ه..... "(مسلم خاتم النبيين كامعني آخرى ني ك وتحريف ہے۔خدامسلمانوں کوائر ۲.....۲ كرنے پراجاع ہے۔" ''النصوص يح مجددین کا کام سيددوعالم الشالة كاار ينفون عنه تحريف الغالي فرمايا"ان الله يب (ابوداؤد ج۲ ص۱۳۲، باب نيزفرمايا"لا يزال، خالفهم حتى ياتى امر الله و مرزا قادياني لكصة بإ " مجدداً قائم كرتے ہيں۔" ۲....۲ ''ایے اجمالي مقامات كواحاديث نبوبيركم تحریف معنوی سے محفوظ رکھا۔''

سا..... "مجدد

۳..... "پجراگر

كرناية وان لوگول كا كام ب\_ جو تخت شريراور بدمعاش اورغنز ح كهلات بين. (چشمەمعرفت ص ۱۹۵ نزائن ج ۲۳ ص ۲۰۴،۲۰۳) "أگر بم بے باک اور کذاب ہوجائیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے افتراؤں سے ضدوریں تو ہزار در ہے ہم سے کتے اور سورا چھے ہیں۔ " (نشان آسانی ص م بزائن جسم ٢٠١٢) سم الساآدي جو مرروز خدا پر جموث بولتا ہے اللہ اللہ کہ بیخداکی وی ہے جو جھے کو ہوئی ہے۔الیابدذات انسان تو کوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے۔" (ضميمه برامين ص٢٦ ا بخزائن ج٢٦ ص٢٩٢) " مجھے تتم ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جس پر جھوٹ بولناایک شیطان اور معنتی کا کام ہے۔" (حقیقت الوحی ص ۹ ۲۰ نز ائن ج۲۲ص ۲۱۸) كلام ميس تناقض ہونا « کسی سچیاراور عقل منداور صاف دل انسان کی کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنوں یا ایسا منافق ہو کہ خوشامہ کے طور پر ہاں میں ہاں ملاتا جائے تو اس کا کلام بےشکل متناقض ہوجا تاہے۔'' (ست بکن ص ۳۰ بخز ائن ج ۱۹۷۰) ا تنفأ ءكرياً چھيا ناليمو ل كا كام ہے۔ (الاستغناء ص٣٦، نز ائن ج٢٢ص ٢٥٧) قرآن مجيد كي تفسير كاضابطه "قرآن مجید کے دہ معانی اور مطالب سب سے زیادہ قبول ہوں گے جن کی تائید قرآن شریف ہی ہے ہوتی ہو۔ (مینی شواہ قرآن)" (بركات الدعاءص ٨! ، فرزائن ج إص اليناً) ٢ ..... " دوسرا معيار تفيير رسول التعطيع ہے۔ اس ميں شک نہيں كەسب سے زیادہ قرآن مجید کے بیجھنے والے ہمارے بیارے اور بزرگ حفرت محملی تھے۔ یس اگر آ تخضرت علی اور بلادغدغه قبول کا فرض ہے که بلاتو قف اور بلادغدغه قبول كرے \_ نبيل تواس ميں الحاداور فلسفيت كى رگ ہے۔'' (بركات ص ١٨، نزائن ٢٥ص اليذا) سسس "تيسرا معيار صحابة كي تفيير ب- اس مين كه شك نبيس كم صحابه كرامة أ تخضرت القلة كنورول كح حاصل كرنے والے اور علم نبوت كے پہلے وارث تصاور خدا كاان ير بر افضل تھا اور نفرت البی ان کی قوت مدر کہ کے ساتھ تھی۔ چونکہ ان کا نہ صرف قال ( ظاہر ) تقابه بلكه حال بهي تقايه

(بركات ١٨ خزائن ج٢ص الينا)

سم الله المركمي وقت كلام الله اورحدیث رسول کے بحصے میں اختلاف رونما ہوجائے اور عاقت گمراہ ہونے لگے تو الله تعالیٰ نے اس کے لئے ہرصدی میں ایسے علماء ربانی پیدا فرمانے کا انتظام فرمار کھا ہے جواختلافی مسائل کو خدا اور رسول کی منشاء کے مطابق واضح کرتے رہے۔''

رہے ہیں۔

السلم مفہوم کے علاوہ) ایک نے معنی اپنی طرف سے گھڑ لیتا (جیسے خاتم النہین کا معنی آخری نبی کے بجائے افضل لینا اور تو فی کا معنی موت کرتا ۔ مؤلف) بھی تو الحاد و تحریف ہے۔ خدامسلمانوں کو اس سے بچائے۔'

ازالہ میں معنی برخمول کے سے دو ضح المفہو م الفاظ) کوظا ہری معنی برخمول کرنے پر اجماع ہے۔'

ازائی میں میں مین کے واضح المفہو م الفاظ) کوظا ہری معنی برخمول کرنے پر اجماع ہے۔'

ازائی ہے۔' النصوص یحمل علی ظواھرھا' (ازالہ میں میں مین کے دو سے میں کے دو سے کا کام

سيدووع المهلكة كارشاوي كن يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين " (مكلوة ص٢٣٠، تاب العلم)

فرماياً "أن الله يبعث لهذه الامة على راس كل مائة سنة يجددلها دينًا (ابوداؤدج ٢ ص١٣٢، باب مايذكر في قدر المائة)

نيزفرمايا"لا يزال من امتى امة قائمة بامرالله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتى امر الله وهم على ذالك (مشكوة ص٥٨٣، باب ثواب هذه الامة)" مرزاقا ديانى كامت إلى كد:

ا ...... د مجد دلوگ دین میں کوئی کی بیشی نہیں کرتے ۔ گمشدہ دین کو پھر دنوں میں است میں است میں کرتے ہیں۔' (شہادۃ التر آن س ۲۸ بنزائن ۲۶ ص ۳۳۳)

۲ ..... د ایسے اکا برائمہ کوفہم قرآن عطاء ہوتا ہے۔ جنہوں نے قرآن شریف کو اجمالی مقامات کوا حادیث نبویہ کی مدر سے تغییر کر کے خدا کے پاک کلام اور پاک تعلیم کو ہر زمانہ میں تحریف معنوی سے محفوظ رکھا۔' (ایام اصلی میں ۵۵ بنزائن ج ۱۳ س ۲۸۸)

۳ ..... د مجد دمجملات کی تغییر کرتا اور کتاب اللہ کے معارف بیان کرتا ہے۔' س ۲۰۰۰ (حمدہ البشری میں ۵۵ بنزائن ج ۲۵ میں ۲۹۰)

ل پچیاراور عقل منداورصاف دل انسان کی کلام میں ہرگز تناقض نہیں ان یا ایسامنافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا تا جائے تو اس اہے۔'' رماچھپانالیمؤں کا کام ہے۔(الاستفتاء ص۲۳ بزرائن ج۲۲ ص ۲۵۷)

ن مجید کے وہ معانی اور مطالب سب سے زیادہ قبول ہوں گے جن وتی ہو۔ (بینی شواہر قرآن)''

(برکات الدعاء ۱۸۰ بزائن جهم اینا)
معیار تفییر رسول التعلیق ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سب سے
لے ہمارے پیارے اور بزرگ حضرت محملیق شخصے پس اگر
ہوجائے تو مسلمان کا فرض ہے کہ بلاتو قف اور بلاد غدغہ قبول
مفیت کی رگ ہے۔'' (برکات ۱۸ خزائن ۲۰ می اینا)
عیار صحابہ کی تغییر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ صحابہ کرام ملکی کرنے والے اور علم نبوت کے پہلے وارث شخصا ورغدا کا ان
میل کرنے والے اور علم نبوت کے پہلے وارث شخصا ورغدا کا ان
اقوت مدر کہ کے ساتھ تھی۔ چونکہ ان کا نہ صرف قال (طاہر)

9

بے ثبوت تہمت لگا تاہے۔''

كسرشان لأزم آيئے اورخودہم

٣..... " جولوگ خدا كى طرف سے مجدديت كى قوت پاتے ہيں۔ وہ نرے انتخوان فروش نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول اور روحانی طور پر آنجناب کے خلیفہ موتے ہیں۔خداتعالی انہیں تمام نعتوں کا دارث بنا تاہے۔" (فخ الاسلام ص ٩ بزائنج ٣ ص عاشيه) "سلف خلف کے لئے بطوروکیل کے ہوتے ہیں اوران کی شہادتیں آنے والى ذريت كوماننا بى پردتى بين يا (ازاله ۲۵،۳۷۵،۳۷ بخزائن جسم ۲۹۳) حديث نبوي ''پس حدیث کی قدر نہ کرنا گویا ایک عضواسلام کا کاٹ دینا ہے۔ ہاں ایک ایسی حدیث جوقرآن وسنت کی نقیض ہاورالی حدیث کی نقیض ہوجوقرآن کےمطابق یا مثلًا ایسی صدیث ہوجو چھے بخاری کے مخالف ہے تو وہ صدیث قبول کے لاکق نہ ہوگی۔'' ( کشتی نوح ص ۵۸ بخز ائن ج ۱۹ ص ۲۲) "اورا گرید کہوکہ کیوں جائز نہیں کہ بیتمام حدیثیں موضوع ہوں اور آنے والا كوئى بھى نە بوتو ميں كہتا بول كەاپياخيال بھى سراسرظلم ہے۔ كيونكه بيدهديثيں (نزول سيح كى) ایسے تواتر کی حد تک پہنے گئی ہیں کہ عندالعقل ان کا کذب محال ہے ادرایسے متواترات بد بہیات كرنگ مين بوجاتے بيں۔" (ایام اصلح ص ۴۸ فزائن ج ۱۳ ص ۴۷۹) انبياءكرام اورا كابرقوم كااحترام ا ..... "اسلام میں کسی نبی کی تحقیر کفرہے۔" (ضميمه چشمه معرفت ص ۱۸ بخزائن ج۳۳ص ۳۹۰) ۲ ..... " ' وہ بڑا ہی خبیث اور ملعون اور بدؤات ہے جوخدا کے برگزیدہ ومقدس لوگوں کو گالیاں دیتاہے۔'' (البلاغ المبين ص ١٩، يسكيم لا مور، بدرج ينمبر٢٥ص ٨، مورخه ٢٥ رجون ٨٠٩٥، ملفوظات ج ١٥٠١ (١٩١٩) " ہم مختلف فرقول کے بزرگ ہادیوں کو بدی اور بے ادبی سے یاد کرنا ير كے درج كى خبافت اورشرارت بحصة بيں۔ " (برابين احمد يدحصد دم ص١٠١ ،خزائن جام ٩٢) الم الله المعموم مع بارد خبيث الله الله المعمر وكرسنك بارد برزمل" (فغ اسلام ص 20، فزائن جساص ٢٥)

''جن نبیول کا وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا نصور کیا گیاہے وہ دو نبی

ہیں۔ ایک یوحناجس کا نام ایلیا اور ادر لیس بھی ہے۔ دوسر ہے ہیں بن مریم جن کوعیسیٰ اور بیوع بھی

کہتے ہیں۔ " (توضیح الرام سم ہزائن جسم ۲۵)

۲ ..... " دحضرت میں کا وجود عیسائیوں اور مسلمانوں میں ایک مشتر کہ جائیداد

ہے۔ " (تحد قیصریم ۲۲ ہزائن ج ۱۲ سے ۲۰۰۰ میر کا میر میں ایک مشتر کہ جائیداد

کے .... " اس خدا کے دائی پیارے اور دائی محبوب اور دائی مقبول کی نسبت جس کا

نام بیوع ہے۔ بہود یوں نے تو اپنی شرارت اور بے ایمانی سے لخت کے برے سے برے منہوم کو

جائز رکھا۔ " (تحد قیصریم ۲۲ ہزائن ج ۱۴ میر ۲۷ کی اور کا کہوگوں کوان کی

کی نسب کا تصور کر کے نفر سے پیدا نہ ہو۔ ای طرح خدا کی سنت اس کے نبیوں میں ہے۔ جوقد یم

ذمانے سے جاری ہے۔ پس ڈرواور دیکھو۔ " (اعجاز احمدی میں اے بخو ایک کرنے کے وقت نمالی کے تحریف کا نفظ لے آتے ہیں۔ گویا وہ منصف مزاح ہیں۔ "

(ست بچن ص۱۴ نزائن ج ۱۹ ص۱۲۵ ، حاشیه)

ا است بازول پر زبان دراز کرتا ہے۔''

در ابن کے مسلمان سے یہ ہر گرنہیں ہوسکتا کہ اگر کوئی پا دری ہمارے نجا ہے کوگا کی در است کو کوئی مسلمان اس کے موض حضرت عیسی علیہ السلام کوگا کی دے۔ کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں دودھ کے ساتھ بیا اثر پہنچایا گیا ہے۔جیسا کہ وہ اپنے نجی ابنائے سے محبت رکھتے ہیں، ویساہی وہ مضرت عیسی علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں۔'' (ضمیر نم سر سر تریاق القلوب بزرائن ج ۱۵ماص ۱۹۹۱) دورہ سے معبت رکھتے ہیں۔'' (ضمیر نم سر تریاق القلوب بزرائن ج ۱۵ماص ۱۹۹۱) کی شان میں کرتا ہے۔ حضرت عیسی کی نبیت سے تب الفاظ کہد دیتے ہیں۔''

(مجور فراح مین ۲ می ۱۰ می مودس ۲۳۹)

۱۳ (مجور فراه فراح مین ۲ می ۱۰ می مودس ۲۳۹)

۱۳ (آریدهم ۱۰ مین ۱۰ مین ۱۰ میل ۱۰ میل

''جولوگ خدا کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں۔ وہ نرے تے۔ بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول اور روحانی طور پر آنجناب کے خلیفہ انہیں تمام نعتوں کا وارث بنا تاہے۔''

(فق الاسلام ٥٥ بنزائن جسم ٧ حاشيه)
""سلف خلف كے لئے بطور وكيل كے ہوتے ہيں اور ان كى شہادتيں آنے بقی ہيں۔"
(از الرص ٢٩٣٨ بنزائن جسم ٢٩٣٣)

''پن حدیث کی قدر نہ کرنا گویا ایک عضواسلام کا کاٹ دینا ہے۔ ہاں آن دسنت کی نقیض ہے اور الی حدیت کی نقیض ہو جوقر آن کے مطابق یا نئح بخاری کے مخالف ہے تووہ حدیث قبول کے لائق نہ ہوگی۔''

(کشی نوح می ۵۸ فرزائن ۱۹۵ می ۱۹ می اور آنے اکہتا ہول کہ ایبا خیال بھی سراسرظلم ہے۔ کیونکہ بید حدیثیں (نزول میں کی گئی ہیں کہ عندالعقل ان کا کذب محال ہے اور ایسے متواتر ات بدیبیات ہیں۔'' (ایام اصلح می ۲۸ فرزائن ج ۱۳ می ۱۹ می ۱۹ می اور ام

''اسلام میں کسی نبی کی تحقیر کفرہے۔'' (ضیمہ چشمہ معرفت ص ۱۸ نیز ائن ج۳۲ ص ۹۹۰

''وہ بڑا ہی خبیث اور ملعون اور بدذات ہے جو خدا کے برگزیدہ ومقدس'' ''' ایکچرلا ہور، بدرج کنبر۲۵ص۸،مورند۲۵رجون۸۰۹ء،ملفوظات ج۰اص ۱۹۹۹) ''ہم مختلف فرقول کے بزرگ ہادیوں کو بدی اور بے او بی سے یاد کرنا

اورشرارت بیجهتے ہیں۔'' (براہین احمدید حصد دم ۱۰۲ مزائن جام ۹۲)
'' تیر بر معصوم ہے بارد خبیث ....۔ آساں رائے سزو گرسنگ بارد
(فق اسلام ۵۰ برزائن جسم ۲۵)
''جن نبیول کا وجود عضری کے ساتھ آسان پرجانا تصور کیا گیاہے وہ دو نبی

į.

کے فرشتوں بر، اس کی کتابوں طرف منه کرتا ہوں ، مجھ میں کوئی ۵..... "تم\_ برذرا بحرخدا تعالى سے ندڈ رے تم نے میرے صاف شفاف جے ہو۔ جب کہتم نے تکبر کے کپڑ۔ اعراض کررہے ہواور جہالت کم طرح صراطمتنقيم سيمنه يجيرر عظمت صحابه كرام

مرزا قادیانی نے اَ روشنی میں لکھاہے۔جس میں تما رسسول الله عَلَيْهُ اللهِ قُراردَ ظلم وتعدى كرنے والاقرار ديا۔ مالم يوت احدا من العال کہ تمام جہان میں سے کسی کو بھ لئے تھے۔

دوسری جگه کهها که °

اس کے بعدمسّلہ خا اورآ یت مبار که کوانبی کے قل میں من النبيين والصديقين خوب قلم چلایا۔ان کوہمزاج رس اس سلسله میں حق وباطل میں فر ا كبرُّلوتمام صحابةٌ \_ يه افضل، اعلَٰ اظهاركيا بسيدالرسلين فلطية كام كواهجح الناس محافظ امت مرحو

ایے مرکو پر لے درجے کا شریرالنفس خیال کرتے ہیں۔'' (براین ص ۱۰۱، فردائن ج اص ۹۰) ۵ ...... ۱۵ نظط بیانی اور بهتان طرازی راست بازون کا کامنمیس بلکه نهایت شریر اور بدذات آ دمیوں کا کام ہے۔" (آربيدهرم ص اا بنزائن ج • اص١١) "ای طرح انسان کو چاہیے کہ جب کوئی شریرگالی دے تو مومن کو لازم ہے کہ وہ اعراض کرے نہیں تو وہی کتین کی مثال صادق آئے گی۔'' (ملفوظات احمدیہ جام ۱۰۳) فيح عقائد

" فداتعالى جانتا ہے كەميس مسلمان موں اوران سب عقائد برايمان ركھتا بول - جوائل سنت والجماعت مانت بين اوركم عطيب لا الله الا الله محمد رسول الله كا قاكل مول اورقبلہ کی طرف نماز پر هتا مول اور میں نبوت کا مری نبیں ۔ بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجهتا موں اور بیر بھی لکھا کہ میں ملائکہ کا منکر بھی نہیں۔ بخدا میں ای طرح ملائک کو مانتا ہوں۔جبیبا کہ شرع میں مانا گیا ہے۔ نہ کسی استبعاد عقلی کی وجہ سے معجزات کے ماننے سے منہ (آسانی فیصلیم ۳ بخزائن جهم ۱۳۱۳) پھیرنے والا ہوں۔''

"ا الوگو! الے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو! مثمن قرآن نہ بنواور خاتم النميين كے بعد وحی نبوت كانياسلسله جارى نه كرواوراس خداسے شرم كرو۔ جس كے سامنے حاضر کئے جاؤگے۔'' (آسانی فیصلیص ۲۵ بخزائن جهس ۳۳۵)

"واه رموكهميراتمسك قرآن شريف سے ہاور ميں حديث كى بيروى كرتا مول جوچشمة ق ومعرفت ہے اور تمام باتوں كوقبول كرتا موں \_ جوخير القرون ميں يا جماع صحابہ محج قرار باگئی۔ ندان برکوئی زیادتی کرتا ہوں اور ندکی اوراس اعتقاد پر میں زندہ ہوں اوراس پرمیرا خاتمهاورانجام ہوگا اور جو خص شریعت محمدی میں ذرہ برابر کی بیش کرے یا کسی عقیدہ اجماعی کا ا نکار کرے، اس پرخدا، اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔''

(انجام آئقم ص١٦٦، خزائن ج ااص ايساً)

"والله انسى لا ادعى النبوة ولا اجاوز الملة ولا اغترف الامن فضالة خاتم النبيين واومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واصلى (المكتوب الى العلماء الحق ملتق بدرسالدسر الخلافيص ٨٥، خزائن ج٥٥ مه ٣٢٢) واستقبل القبلة" "اور خدا کی قتم میں نے ہر گز نبوت کا دعوی نہیں کیا اور ندمیں نے ملت اسلام سے بغاوت کی ہے۔ میں تو خاتم النہین واللہ کے فیض سے ہی فیض یاب ہور ہا ہوں۔ میں اللہ پراس

کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہوں۔ نماز کا قائل ہوں اور قبلہ کی طرف منہ کرتا ہوں، مجھ میں کوئی آلائش کفر کی نہیں۔'

در الجرخداتعالی سے ندڈر بے ورنہ ہی تم ڈرنے والے ہوئی لوگ میر بے مقام کو سمجھے ہی نہیں۔
یرد را بجرخداتعالی سے ندڈر بے اور نہ ہی تم ڈرنے والے ہوئی لوگ میر بے مقام کو سمجھے ہی نہیں۔
تم نے میر بے صاف شفاف چشمے کو کھارا سمجھ لیا ، نہ نہیں عقل ہی ہے ۔ تم کیسے الہی اسرار کو سمجھ سکتے
ہو۔ جب کہ تم نے تکبر کے کپڑ بے الٹکا رکھے ہیں ۔ تم لوگ کینہ کے جذبات میں غرق ہوکری سے
اعراض کررہے ہواور جہالت کی باتوں پر رجھے ہوئے اور تم فضولیات میں غرق ہواور اندھوں کی
طرح صراط متنقم سے منہ پھیررہے ہو۔'' (الکتوب الی العلما یکن سرالخلافہ میں الفرائی جمیر میں معلم عظمت صحابہ کرام ش

مرزا قادیانی نے ایک رسالہ بنام سرالخلافہ خزائن ج ۸ (عربی) الہام خداوندی کی روشی میں کھاہے۔ جس میں تمام صحابہ کرام کی نہایت مدح وتوصیف فرمائی۔ ان کوک جوار حدسول الله میکن الله میکن اور سول الله میکن اور سول الله میکن اور سول الله میکن اور ساور ان کی صالحت کو سلیم کیا۔ ان کی ایذ اکوایذ اء اللی قرار دیا اور کھا۔ واعطا هم ظلم و تعدی کرنے والا قرار دیا۔ ان کے سب و شتم کو انبیاء کا سب و شتم قرار دیا اور کھا۔ واعطا هم مالے یوت احدا من العالمین "ان کواللہ نے وہ مقام دیا اور انعامات واعز ازات سے نواز اکی کہتم میں سے کسی کو بھی نہیں نواز اگیا۔ ان کے تمام افعال زندگی محض رضائے اللی کے کہتم میں سے کسی کو بھی نہیں نواز اگیا۔ ان کے تمام افعال زندگی محض رضائے اللی کے لئے تھے۔

دوسرى جگه لکھا كە "گويادەسب آنخضرت قالله كى تىكى تصورىي تىس."

( فتح اسلام ص ٣٦ بخزائن ج ١٣ ص ٢١)

اس کے بعد مسئلہ خلافت میں صدیق وفاروق گوآیت استخلاف کاحقیق مصداق قرار دیا اورآیت مبارکہ کوانبی کے حق میں مخصر قرار دیا۔ اس طرح صدیق اکبڑوآیت ' انعم الله علیهم من المند بیدین والصدیقین ''کامصداق قرار دیا۔ خاص کرصدیق اکبڑی مرح وقوصیف میں خوب قلم چلایا۔ ان کو ہمزاج رسول اور خلیفہ رسول آئی ہے جسن امت ، ممدوح امت قرار دیا۔ حق کہ اس سلسلہ میں حق وباطل میں فرق کرنے کے لئے انعامی چینی اور مباہلہ تک اعلان کر دیا۔ صدیق اکبر گوتمام صحابہ سے افعال میں فرق کرنے کے لئے انعامی جینی اور مباہلہ تک اعلان کر دیا۔ صدیق اکبر گوتمام صحابہ سے افعال ، اعلی ، فضل ومدح کا مرکز قرار دیا۔ ان کے بے بناہ حسنات و برکات کا اظہار کیا۔ سید المرسلین بھائے کا ہر مشکل میں رفیق حقیق ، خداکا انتخاب اور رفیق ہجرت قرار دیا۔ ان کو اقی وقاروق کوار قیا ان اللہ کیا شان ہے۔ صدیق وفاروق کوار قیا دوق

ہ کا شریرالنفس خیال کرتے ہیں۔'' (براہین ص۱۰، تزائن ج اص ۹۰) '' غلط بیانی اور بہتان طرازی راست باز دن کا کا منہیں۔ بلکہ نہایت شریر نام ہے۔'' (آریدهم م ص۱۱، خزائن ج ۱۰ ص۱۱) ''ای طرح انسان کو چاہیے کہ جب کوئی شریر گالی دیے تو مومن کو لازم نہیں تو وہی کتین کی مثال صادق آئے گی۔'' (ملفوظات احمدیدے اص ۱۰۳)

'اے لوگو! اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو! دیمن قرآن نہ بنواور بوت کا نیاسلسلہ جاری نہ کرواوراس خدا سے شرم کرو۔ جس کے سامنے (آسانی فیصلہ ۲۵ ہزائن جمس ۳۳۵)

'گواہ رہوکہ میراتمسک قرآن شریف سے ہے اور میں حدیث کی پیروی برفت ہے اور تمام باتوں کو قبول کرتا ہوں۔ جو خیر القرون میں باجماع پرکوئی زیادتی کرتا ہوں اور نہ کی اور اس اعتقاد پر میں زندہ ہوں اور اس رجو شخص شریعت محمدی میں ذرہ برابر کی بیشی کرے یا کسی عقیدہ اجماعی کا اے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔''

(انجام آئتم صههما بخزائن ج اص الينا)

i#

ک، 'لو کان موسی و عیسی حیین لتمنیاها غبطة ولکن لا یحصل هذا المقام بالم نیده ''یعنی ان کامقام اتنامنفرداور فع ب که اگرموی ویسی زیده موت توه وی ان کے مقام کے حصول کی تمناکرتے گرحصول مقام صرف آرزو سے نہیں ہوتا۔ بیتورب دھیم کی رحمت ازلی کا نتیجہ ہے جو کہ آئیں کے ساتھ وابستہ ہے۔

روح صدیق اکبرهامع رجاء وخوف اور شوق وخشیت اور انس ومحبت تھی۔ صفائی باطن میں بے مثال اور صرف درگاہ ربوبیت کی طرف متوجبتھی۔ ایسی عظیم الثان اور منفردہت کی میم کی زیادتی اورظلم کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔

مرزا قاديانى نعم يركما أيها الناس لا تظنوا ظن السوء في الصحابة ولا تهلكوا انفسكم في بوادى الاسترابة "

صدیق اکبڑنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حق کی گواہی دی۔ای کا ساتھ ویا ای لئے علی المرتضٰی نے ان دونوں کے دست اقدس پر رضا ورغبت سے بیعت کی۔ان کے پیچھے بلا مر تکلف نماز پڑھتے رہے۔ انہی کے ساتھ ہروقت ہر مشکل میں شامل مشورہ رہے۔ وہ ان کے مخالف کیسے ہوسکتے ہیں؟ آیت استخلاف کا مصداق ہے ہی خلافت صدیق اکبڑ۔

يُرلكها كم صديق اكر فخر الاسلام والسلمين تقدان كا بو برفطرت رصت عالم الله على المرافقة على المرافقة ا

ہم قرآ نظیم میں ان کے تذکرہ کے سواقطعاکی کا بھی تذکرہ نہیں پاتے۔ 'ومن عاداہ فبین یہ وبین الحق باب مسدود ینفخ ابدا الا بعد رجوعه الی سید الصدیقین ''ای لئے ہم گروہ شیعہ میں کوئی اہل تقوی نہیں پاتے۔ کوئکہ ان کے اعمال اللہ کے ہاں غیر پندیدہ ہیں اوروہ صالحین سے عداوت رکھنے والے ہیں۔

نيزلكها كرآپ كى روح سيدالم الين الله كى روح انور كساته ملحق بهاور فيهاان الله ميس ان كى روح مطبره كساته مثان بي اور الله ميس ان كى روح مطبره كساته مثان بي اورآپ فيم قرآن ميس تمام امت معمتاز بي اور حب رسول الله من يكا اور منفرد بير حتى كد: "انسه كسان نسخة اجمسالية من كتباب النبوة وكسان امام اربساب الفضل والفتوة من بقية طين النبيين وكان كظل لرسول الم وسيدنا مَناسِله في جميع الاداب وكانت له مناسبة ازلية بحضرة

خبر البرية والذالك حصل للاخرين في الازمنة المتطاولا "أما الصديق فق

رسول الرحمان فلذاك كار يكون خليفة لحضرة خير البر ويكون الداخل في جوهررو كله لا يباليهم ولا يتاثربل يقد الى خال كاتاب

المذیب انعم الله علیهم من النه کلم الله کی طرف کی کریم الله نصح کی طرف کی کریم الله کامقام خاہر ہوجائے۔معلوم ہو ہے۔ کیونکہ صدیق اکبر ہی نسان رسا ساتھ ملادیا ۔جیسا الل نظر پرواضح ہے کوئی ان کاشر کیک و تہیم نہیں ہے۔

تو ان حقائق بالاسے شار افضل ہے۔'کسان افضل الناس ہے۔ گمرآپ نبی نہیں۔ نبوت کا مقا کمالات سے نصیب نہیں ہوتا۔ وہ محش اسی طرح مرزا قادیانی۔

نبی لکان عمر (مشکوة ص٥٥ عمرجیها با کمال انسان بوتارگرکیا کے مجمح قسم کاکوئی نی نیس پیدا بوسکار"او ولانبی (جامع ترمذی ج۲ ص۳

ہے۔(ایام ملحص۳، خزائن جساص۵

صحابہ کرام عالم تھے، فقیر کیونکہ ان میں نبوت کی استعداد اور ص

می

خبر البرية والذالك حصل له من الفيض في الساعة الواحدة ما لم يحصل للاخرين في الازمنة المتطاولة والاقطار المنباعدة"

"أما الصديق فقد خلق منوجها الى مبدء الفيض ومقبلا على رسول الرحمان فلذاك كان احق الناس بحلول صفات النبوة واولى بان يكون خليفة لحضرة خير البرية ويتحد مع متبوعه ويوافقه باتم الوفاق ويكون الداخل في جوهرروحه صدقاً وصفاء وثباتاً واتقاء وارتد العالم كله لا يباليهم ولا يتاثربل يقدم قدمه كل حين"

ای کے خالق کا تات نے نبول کے بعد صدیقین کا ذکر فرمایا۔ فرمایا ' فال اللہ علیهم من النبیین والصدیقین ''اوراس میں اشارہ ہے شان صدیق کی طرف کے ویکہ نبی کریم آلی نے نصابہ میں سے کسی کو بھی صدیق کے لقب سے نبیں نوازا۔ تاکہ آپ کا مقام ظاہر ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ بیآ یت کریمہ بھی کمالات صدیق پرا کبر شواہد میں سے کے ویکہ صدیق اکبر ہی لسان رسالت سے صدیق کہلائے اور فرقان حمید نے ان کو انبیاء کے ساتھ ملادیا۔ جیسا اہل نظر پرواضح ہے۔ بیشان بھی صدیق اکبر ہی کی ہے جس میں وہ منفر دہیں۔ کوئی ان کا شریک و مہیم نہیں ہے۔

تو ان حقائق بالا سے شان صدیق اکبرواضح ہوگئی کہ انبیاء کے بعد آپ کا ہی مقام افضل ہے۔'کیان افضل الناس بعد الانبیاء''آپ کا شان اقدس میں کوئی بھی ہمسرنہیں ہے۔ مگر آپ نی نہیں۔ نبوت کا مقام نہایت ہی اعلیٰ وار فع ہے اور وہ ہے بھی وہی۔ وہ ذاتی کمالات سے نصیب نہیں ہوتا۔ وہ مض عطائے اللی سے ملتا ہے۔

ای طرح مرزا قادیانی نے فاروق اعظم اللی کو کھی آنحضو الله کا کا کلی وجود قراردیا ہے۔ (ایام سلح ص ۳۵ ہزائن ج۱ س ۲۹۵) گراصد ق الحکل نے صاف فرمادیا 'لوکسان بعدی نبی لکان عمر (مشکوة ص ۹۵، باب مناقب عمر) ''کمیر ب بعدا گرکوئی نبی ہوتا تو وہ عرصیا با کمال انسان ہوتا ۔ گرکیا کہتے باب نبوت کو تو اب تا قیامت تالالگ گیا ہے۔ یعنی اب کسی بھی شم کا کوئی نبی نبیں پیدا ہوسکتا۔ 'ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی (جامع ترمذی ج۲ ص ۵۰، باب ذهبت النبوة وبقیت المبشرات)''

صحابہ کرام عالم تھے، فقیہ تھے، متق صالح سب کھ تھے۔ قریب تھے کہ نبی ہو جا کیں کیونکہ ان میں نبوت کی استعداد اور صلاحیت تھی۔ مگر دہ اعلان اللّٰہی آڑے آیا کہ 'ماکان محمد

سیسی حیین لتمنیاها غبطة ولکن لا یحصل هذا المقام فام اتنام فرداور و فع می کداگرموی و سینی زیده موت تو وه بھی ان کے کے گرحصول مقام صرف آرزو سینیس موتا۔ یہ تو رب رجیم کی رحمت کے ساتھ وابستہ ہے۔

سرطهامع رجاء وخوف اورشوق وخشیت اورانس ومحبت تھی۔صفائی باطن اور پوبیت کی طرف متوجیتھی۔الیی عظیم الشان اور منفر دہستی کسی قتم کی ہوسکتی۔

مريد لكما"ايها الناس لا تظنوا ظن السوء في الصحابة بوادي الاسترابة"

، حفرت ابراہیم علیہ اُلسلام کی طرح حق کی گواہی دی۔ای کا ساتھ دیا ونوں کے دست اقدس پر رضا ورغبت ہے بیعت کی۔ان کے پیچھے بلا مر نبی کے ساتھ ہر وقت ہر مشکل میں شامل مشورہ رہے۔ وہ ان کے بت استخلاف کا مصداق ہے ہی خلافت صدیق آکبڑ۔

ن اكروفخر الاسلام واسلمين تقدان كاجو برفطرت رحمت عالم الله الله المستعدين لقبول نفحات النبوة "يفرداول تقكم شردوحانى ملاحظ فرمالياتها-" وبدل الدجلابيب الممتدنسة ماها الانبياء في اكثر سير النبيين"

ل ان كتذكره كسوا قطعاكى كابھى تذكره نبيس پاتے - "و مسن اللہ عدد رجوعه الى سيد مسدود ينفغ ابدا الا بعد رجوعه الى سيد مرده شيعه من كوئى الله تقوى نبيس پاتے - كوئكدان كا عمال الله ك كين سے عداوت ركف والے بيں -

روح سيدالرسلين الله كاروح انوركساته ملص جاور فيضان كساته مثار بين اور كساته مثار بين اور كساته مثار بين اور كساته مثار بين اور نفره بين حتى كد: "انسه كسان نسخة اجما لية من كتاب اب الفضل والفتوة من بقية طين النبيين وكان كظل لين هي جميع الاداب وكانت له مناسبة ازلية بحضرة

1

ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شئى عسليما (احزاب: ٤٠) "لهذا آپك بعدكم مى نبوت كاتا قيامت كوئى امكان أيس "لا نبى بعد ولا امة بعدكم (كنزالعمال ج١٥ ص ٩٤٧، حديث نمبر ٣٨ ٤٥) " حيات ونزول مسيح عليه السلام اورقر آن وحديث

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

ا دسل رسول و سول دسول و دین الحق لیظهره علی الدین کله "یآ یت جسمانی اور سیاست کلی کے طور پر دالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله "یآ یت جسمانی اور سیاست کلی کے طور پر حضرت سے علیہ السلام کے قل میں چیش گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملد دین اسلام او بارہ اس دنیا غلبہ سے علیہ السلام دو بارہ اس دنیا غلبہ سے علیہ السلام دو بارہ اس دنیا علیہ تشریف لائیں گے وال کے ہاتھ سے دین اسلام جمیح آفاق اور اقطار علی جیسل جائے گا۔ عبی تشریف لائیں گے وال کے ہاتھ سے دین اسلام جمیح آفاق اور اقطار علی جیسل جائے گا۔ السلام حمید میں ۱۹۸۸ میں ۱۹۹۸ م

"عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا "فداتعالى كاارادهاس بات كى طرف متوجه عجمة بررم كراوراكرتم نے گناہ اورسرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سز ااورعقوبت کی طرف رجوع کریں گےاورہم نے جہنم کو کا فروں کے لئے قید خانہ بنار کھا ہے۔ یہ آیت اس مقام میں حضرت سے علیہ السلام کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ یعنی اگر طریق رفق اور نرمی اور لطف، واحسان کو قبول نہیں كريں كے اور حق محض دلائل واضحہ اور آيات بينہ سے كھل گيا ہے۔اس سے سركش رہيں كے تووہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خداتعالی مجرمین کے لئے شدت اور عنف اور قبر اور تحق کواستعال میں لائے گااور حضرت سے علیہ السلام نہایت جلایت کے ساتھ دنیا پراتریں گے اور تمام راہوں اور سڑ کوں کوخس و خاشاک ہے صاف کر دیں گے اور تجی اور ناراستی کا نام ونشان ندر ہے گا اور جلال البی اپنی قهری جلی سے نیست و نابود کردے گا۔'' (برابین احمه یم ۵۰۵ فرزائن ج اس ۲۰۲) السلام كى طرف منسوب تقيل ـ" (برابین احدیدج۵س۸۵،فزائن ج۱۲مس۱۱۱) "سوواضح ہوکہاس امرے دنیامیں کی کوبھی انکارنہیں کہ احادیث میں سے موعود (عیسی بن مریم علیه السلام) کی کھلی کھلی پیش کوئی موجود ہے۔ بلکہ قریباً تمام مسلمانوں کا اس پرا نفاق ہے کہ احادیث کی رو سے ضرورا یک فحض آنے والا ہے۔جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا اور

14

ایک مسیح موعود آنے والا ہے۔ اگر چ زیادہ نہیں ۔ گراس میں کچھ بھی کلام نج میں مدون ہو پھی ہیں۔ ان سب کو کچ ہوتا ہے کہ ضرور آنحضر تعلقہ نے کے ساتھ جو اہل سنت و جماعت کے فرقے اسلام کے مثلا شیعہ وغیرہ ال بت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ صد، دے رہی ہیں۔ پھر بعداس کے ساتھ صد، پیملی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ اس کے جائے۔ میں بچے کچ کہتا ہوں کہ اگرام ہاں میہ بات اس آ دئی کو مجھا نامشکل اعتراض کرنے والے اپنی بدشمتی نے ہوتی کہ فلال واقعہ کس قدر تو تا اور

به پیش گوئی بخاری مسلم اورتر **ن**دی وغ

منصف مزاج کی تسلی سے لئے کافی ۔

۵..... "اب ال احادیث میں پیش گوئی ہے۔ وہ الہ ہووبس۔ بلکہ بیٹا بت ہو گیا ہے کہ وریشہ میں داخل چلی آتی ہے۔ گویا پیش گوئی کی صحت پر شہادتیں موجود گ آتے تھے اور آئمہ حدیث امام بخار نکالا ہے تو صرف یمی ہے کہ جب ا

یہ پیٹ گوئی بخاری مسلم اور تر ذی وغیرہ کتب حدیث میں اس ترت سے پائی جاتی ہے جوایک منصف مزاج کی تسلی کے لئے کافی ہے اور بالضرورت اس قدر مشترک پرایمان لانا پڑتا ہے کہ ایک من موعود آنے والا ہے۔ اگرچہ بی ج کہ اکثر ہر حدیث اپنی ذات میں مرتبہ آحاد سے زیادہ نہیں \_گھراس میں کچھ بھی کلام نہیں کہ جس قدر طرق متفرقہ کی روسیے احادیث نبویہاس بارہ مں مدون ہوچکی ہیں۔ان سب کو یج ائی نظر سے دیکھنے سے بلاشباس قد رقطعی اور لیقنی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ضرور آنخضرت علی ہے نے سے موعود کے آنے کی خبر دی ہے اور پھر جب ہم ان احادیث كساتھ جوالل سنت وجماعت كے ہاتھ ميں ہيں، ان احاديث كوبھى ملاتے ہيں جو دوسرے فرقے اسلام کےمثلا شیعہ وغیرہ ان پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اور بھی اس تواتر کی قوت اور طاقت ا بت ہوتی ہے اوراس کے ساتھ صد ہاکتا ہیں متصوفین کی دیکھی جاتی ہیں تو وہ بھی اس کی شہادت وے رہی ہیں۔ پھر بعداس کے جب ہم ہیرونی طور پراہل کتاب یعنی نصاریٰ کی کتابیں دیکھتے ہیں۔ ی خبران ہے بھی ملتی ہے ....الیکن بیخبر میچ موعود کے آنے کی اس قدرزور کے ساتھ ہرزمانہ میں پھلی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کرکوئی جہالت نہیں ہوگی کہ اس کے تو اتر سے اٹکار کیا جائے۔میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کی وہ کتا ہیں جن کی روسے پینجرسلسلہ وارشائع ہوتی چلی آئی ہے۔صدی وار مرتب کر کے اسمنی کی جا کیں تو ایسی کتابیں ہزار ہاسے پھھ کم نہیں ہول گا۔ ماں یہ بات اس آ دی کو مجھا نامشکل ہے جواسلامی کتابوں سے بالکل بے خبر ہے۔ در حقیقت ایسے اعتراض کرنے والے اپنی بدشمتی سے پھھا ہے بے خبر ہوتے ہیں کہ انہیں سابھیرت حاصل ہی نہیں ہوتی کہ فلاں واقعہ کس قدر توت اور مضبوطی کے ساتھ اپنا ثبوت رکھتا ہے۔''

(شهادة القرآن م٢ بزائن ج٢ ص ٢٩٨)

۵..... "اب اس تمہید کے بعد ریبھی واضح ہوکہ سے موتود کے بارے میں جو اصادیث میں پیش گوئی ہے۔ وہ الی نہیں کہ جس کوآئمہ صدیث نے چندروا تیوں کی بناء پر کلھا ہووہ س۔ بلکہ یہ ثابت ہوگیا ہے کہ یہ پیش گوئی عقیدہ کے طور پر ابتداء سے مسلمانوں کے رگ وریشہ میں داخل چلی آتی ہے۔ گویا جس قدراس وقت روئے زمین پر مسلمان تھے، اس قدراس پیش گوئی کی صحت پر شہاد تیں موجود تھیں۔ کیونکہ عقیدہ کے طور پر وہ اس کو ابتداء سے یاد کرتے چلے آتے تھے اور آئمہ صدیث امام بخاری وغیرہ نے اس پیش گوئی کی نسبت اگر کوئی امرا پی کوشش سے نکالا ہے تو صرف یہی ہے کہ جب اس کو کروڑ ہا مسلمانوں میں مشہورا ور زبان زد پایا تو اپنے قاعدہ کے موافق مسلمانوں کے بیدا کیا اور روایات صحیحہ کے موافق مسلمانوں کے بیدا کیا اور روایات صحیحہ

جالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شئى ب: ٤) "الهذا آپ كه بعد كاتا قيامت كوئى امكان أيس "لا بعدكم (كنز العمال ج ١٠ ص ٩٤٧، حديث نمبر ٢٨ ٢٤) "

عليه السلام اورقر آن وحديث : بي

یانی کھتے ہیں کہ: وہ فرقانی ارشاداس آیت میں ہے۔''ھوالنی کرسل رسولیہ حق لیظھرہ علی الدین کله ''یآیت جسمانی اور سیاست مکی کے طور پر م کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملہ دین اسلام کا وعدہ کیا گیا ہے وہ کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت سے علیہ السلام دوبارہ اس دنیا کے قوان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں چھیل جائے گا۔

(برایان احدید ۱۹۸٬۲۹۸٬۴۹۸ زائن جام ۵۹۳ هاشیه)

 مرفوعة متصله سے جن كاايك ذخيره ان كى كتابوں ميں يايا جاتا ہے۔اسادكودكھايا۔"

(شهادة القرآن گ ۹۰۸ بخزائن ج۲ص ۳۰۵،۳۰)

ف ..... واقعی الل اسلام کی ہر کتاب حدیث میں اس مسئلہ پرمتواتر احادیث موجود ہیں کو میسی بن مریم صاحب المجیل لاز مآنازل ہوں گے۔ پھرا کابرنے ہرتفییر سے اس عقیدہ کونقل كيا-صدم تفاسير كے حوالہ جات المضح كر ديئے محتے ہيں۔اى طرح نزول مسيح كى احاديث التصريح بما تواتر في نزول المسيح كنام مصمتقل كتاب من المعي كردي كي ہیں۔جس کے بعداس عقیدہ سے انکار کی تنجائش نہیں اور نہ ہی کسی متم کے اشتباہ کی تنجائش ہے۔ مال منكرين حق بى اس ميل شك وشبهات بيش كرت ربيت بين - الله كريم تمام الل اسلام كوان تمام وسأوس ہے محفوظ فرماویں۔

" بي بات پوشده نہيں كمسے ابن مريم كة نے كى پيش كوئى ايك اول ورجه کی پیش کوئی ہے۔جس کوسب نے باتفاق قبول کرلیا ہے اورجس قدر صحاح میں پیش کوئیاں لکھی گئی ہیں،کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلوا درہم وزن ٹابت نہیں ہوتی۔تو اٹر کا اوّل درجہ اس کو حاصل ہے۔ انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر شوت پریانی چھیرنا اور بیکہنا کہ بیتمام حدیثیں موضوع ہیں۔ درحقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالی نے بصیرت دینی اور حق شناسی سے کچھ بھی بخر ہ اور حصہ نہیں دیا اور بباعث اس کے کہان لوگوں کے دلوں میں قال اللہ اور قال الرسول كى عظمت باتى نہيں رہى۔اس لئے جو بات اپنى سجھ سے بالاتر ہواس كومحالات اور ممتعات مين داخل كريستي بين. (ازالهاومام ١٥٥٥، فزائن جساص ٥٠٠٠)

ے..... ''اور ممکن نہیں کہ خدا کی پیش گوئی میں پھی تخلف ہو۔اس لئے اس آیت "هو الذي ارسل رسوله" كانستان متقدين كانقاق ب جوبم س يهك كذر يج بي كديه عالمكير غلبه يج ابن مريم كودت من ظهور من آئے گا۔"

(چشمه معرفت ص۸۳ نزائن ج۲۳ ص۹۱)

مندرجه بالا اقتباسات سے روش ترین طور پر فابت ہوگیا کہ قرآن مجید کی طرح احادیث رسول الله میں بھی بالا ہتمام آمریج علیہ السلام کو بیان فرمایا گیا ہے۔ نیز ابتداء ہی سے تمام افرادامت (عوام وخواص) كاس بركلي القاق باورتمام امت اس نظريدكوايك عام بات كى طرح نہیں بلکہ بطور عقیدہ کے اس حقیقت کو اپنے قلب وجگر میں رائخ اور بسائے ہوئے ہیں۔ چنانچه به حقیقت مشامدهٔ مجمی اور بقول مرزا قادیانی مجمی کتب تفسیر وحدیث، شروح حدیث، کتب

عقائد وتصوف مين برملا اور بالاجتمام مصدق اورمؤيدين-بيه وهسياكم اظهاركر كےنظرىياسلام كى سوفيصدتا تعدیق و تائید کے مشکور ہیں۔ اس ذخيره حديث ميں مُدُ

بلكهوبهي فرزندمريم بتول اورصاحب أ من الانبياء الله تقد مرزا قادیانی نے اس تاویل وتحریف کا ویا کہ جس بات رقتم کھائی جائے، یع **نہیں چل** کتے۔ چنانچیمرزا قادیانی تح

''والقسم يدل على استثناء والافاى فائدة فى ذ

'' ذکر قشم اس بات کی دلیا اس میں کوئی تاویل یا استثناء کی گنجائش بمحقق کے اندر براس مسئلہ میں غورو کھ موتی ہے۔ بنہیں کہ سکتے کہاس۔ رسول الميالية مين مذكور باور مذكور؟ صادق وامين نبي معظم المنت فرمات "والدذي

(بخاری ج۱ ص۲۹۲، باب قتل باب نزول عيسيٰ بن مريم)"

٢..... "والـذي ج ۱ ص۸۷، باب نزول عیسیٰ بز ٣.... "والذي

ا**ومعت**مراً (مسلم ج۱ ص۲۰۸۰

كالكة خيرهان كى كتابول ميل پاياجا تا ب\_اسنادكود كهايا\_"

(شهادة القرآن ص ۹۰۸ خزائن ج۲ص ۳۰۵،۳۰)

واقع الل اسلام کی ہر کتاب حدیث میں اس سئلہ پر تواتر احادیث موجود ماحب انجیل لاز مانان ل ہوں گے۔ پھرا کابر نے ہر تفییر سے ای عقیدہ کونقل کے حوالہ جات انحضے کر دیئے گئے ہیں۔ اس طرح نزول مسیح کی احادیث میں اندول المسیح کے نام سے ستقل کتاب میں اسم می کردی گئی تحقیدہ سے انکار کی تنجائش ہیں اور نہ ہی کسی قتم کے اشتباہ کی تنجائش ہے۔ میں شک وشہات پیش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم تمام اہل اسلام کوان فراویں۔

ب ین - اور ممکن نمیں کہ خدا کی پیش گوئی میں کھے تخلف ہو۔اس لئے اس آیت سوله "کنسبت ان متقد مین کا تفاق ہے جو ہم سے پہلے گذر تیجے ہیں مریم کے وقت میں ظہور میں آئے گا۔"

(چشمه معرفت ص۸۳ خزائن ج۲۳ ص۹۱)

افتباسات سے روش ترین طور پر ثابت ہوگیا کہ قرآن مجید کی طرح ابھی بالاہتمام آ مدسے علیہ السلام کو بیان فر مایا گیا ہے۔ نیز ابتداء ہی سے ثواص) کا اس پر کلی اتفاق ہے اور تمام است اس نظر بیکوا کیک عام بات کی و کے اس حقیقت کو اپنے قلب وجگر میں راسخ اور بسائے ہوئے ہیں۔ بھی اور بقول مرز اقادیانی بھی کتب تفییر وحدیث، شروح حدیث، کتب

مقائد وتصوف میں برملا اور بالا متمام ندکور ہے۔ کتب شیعہ اور ال کتاب بھی اس نظریہ حقد کی معدق اور مولید ہیں۔ یہ ہے وہ سچائی، صدافت اور حقیقت جس کا مرزا قادیانی نے واضح ترین اظہار کر کے نظریہ اسلام کی سوفیصد تائید کر دی ہے۔ لہذا ہم صمیم قلب سے مرزا قادیانی کی اس تعدیق وتائید کے مشکور ہیں۔

اس ذخیرہ حدیث میں مذکورعیسیٰ بن مریم علیماالسلام سے مرادان کا کوئی مثیل نہیں۔

ملکہ دبی فرزندمر یم بتول اورصاحب انجیل عیسیٰ علیہ السلام ہیں جورسدو لا السی بنی اسد اقلیل علیہ اور مبشر خاتم الانبیاء علیہ تھے۔ جیسے کہ سطور بالا سے دوٹوک انداز سے ثابت ہوگیا۔ بلکہ مرزا قادیانی نے اس تاویل وتح یف کا بمیشہ کے لئے دروازہ بندکرتے ہوئے ایک ضابطہ یہ طے کر ویا کہ جس بات پرتسم کھائی جائے ، یعنی اسے صلفا بیان کیا جائے۔ اس میں کوئی تاویل اور استثناء نہیں چل سکتے۔ چنانچ مرزا قادیانی تح ریکرتے ہیں۔

"والقسم يدل على ان الخبر محمول على الظاهر لا تاويل فيه ولا استثناء والا فاى فائدة فى ذكر القسم فتدبر كالمفتشين المحققين" (مامترالبري من المرابئ على ١٩٢٥ ماشير)

" ذرکر شم اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس خبراوراطلاع کو ظاہر ہی پر تسلیم کریں گے۔
اس بیں کوئی تاویل یا استثناء کی گنجائش نہ ہوگی۔ ورنہ ذکر شم کا کیا فائدہ تھا؟ لہٰذاتم ایک فقتش اور
محقق کے اندر پر اس مسئلہ میں غور وفکر کرو۔ یعنی شم کے ساتھ کوئی خبر، واقعہ یا اطلاع حقیقت پر بن موتی ہے۔ بنہیں کہہ سکتے کہ اس سے مرادیہ ہے یا وہ ہے۔" اب نزول سے کی خبر جوضح حدیث رمول قالیقہ میں نہ کور ہے اور نہ کور بھی اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف وغیرہ میں ہے صادق وامین نی معظم آلیا فرماتے ہیں کہ:

ا است ''والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم (بخارى ج١ ص٢٩٦، باب قتل الخنزير، ٣٣٦، باب كسرالصليب وقتل الخنزير، ٤٩٠، باب نزول عيسىٰ بن مريم)''

۲..... "والذى نفسى بيده لينزلن فيكم ابن مريم (مسلم شريف على ص ١٠٠٠) ، باب نزول عيسى بن مريم عليه السلام) ، ،

س...... ''والذى نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا اومعتمرا (مسلم ج ١ ص ٤٠٨٠) باب جواز التمتع في الحج والقرآن)''

"والذى نفسى بيده ليقتلنه ابن مريم بباب لد (مسند حمیدی ج۲ ص۳٦۰، حدیث نمبر۸۲۸)"

به جاراحادیث ہیں جن میں اصدق الخلق اللہ نے آمریج کو حلفا بیان فرمایا ہے۔ گویا اس خبر پرایک نہیں چارفتمیں کھائی گئ ہیں اور قتم بھی اس ذات اقدس کی ہے جو بلاقتم بھی تمام مخلوقات سے زیادہ راست باز اور سیچ ہیں۔لہذا اس خبراور پیش گوئی میں کوئی کیسے کہ سکتا ہے کہ مسے سے مراداس کامٹیل ہے۔ آ مدسے مرادیہ ہے، رفع یا نزول سے مرادیہ ہے، قل خزیر، کسر صلیب وغیرہ سے مراد بدہے یاوہ ہے۔ جب ایک قتم والی خبر میں بدائ ج بیج نہیں چل سکتا تو جار قىمول دالى خبريين بيد دْھكوسلے كىسے چل كىين كے للبذا ازروعے قرآن وحديث، اجماع امت اور بقول مرزا قادیانی، اہل اسلام کا نظریہ کہ آنے والے وہی سے ہیں جو کہ فرزند مریم صدیقہ اور صاحب انجیل تھے۔ دوسراکوئی فروممکن نہیں در ناقتم کھا کربیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھرامت کا ہر فرد جو بیعقیدہ رکھتا ہے، وہ ہر کتاب میں فدکور ہے کہوہ اس اصلی انداز سے آ مدمراد ومصداق ہے۔ آج تک کسی ایک فرد نے بھی اس کوتا ویل اور نتیلی انداز میں تسلیم نہیں کیا۔ لہذا جاراعقبیدہ سو فصد برحق ثابت موااورمنكرين (قادياني ياديگر محدين ) كاعقيده بإطل موار

ہارے ہرایک مفسر ، محدث ، البهم ، مجدد ، متعلم ، فقیہ وجم تند ، امام وولی وغیرہ تمام کے تمام صراحنًا اس عقیدہ حقہ پرشفق ہیں۔ایک فروجھی دکھایانہیں جاسکتا کہ فلاں نے اس کی بیتا ویل کی ہے۔ دنیا کا کوئی قادیانی ،کوئی محدایک ہی تحریبیش کر کے منہ ما نگاانعام حاصل کرسکتا ہے۔ ھے۔ل

مرزا قادياني كي علت غائي

''ہرایک چیزایی علت عائی سے شناخت کی جاتی ہے۔''

(ازالهم ۵۵۳ فزائن جهص ۳۹۸)

''میرے آنے کے دومقصد ہیں ۔مسلمانوں کے لئے مید کہ وہ سیچمسلمان ہوں اور عیسائیوں کے لئے کسرصلیب ہو،ان کامصنوعی خدانظر نہ آ وے، دنیاان کو بھول جائے۔''

(اخبارالحكم ج منبر ٢٥ص ١ مورند كارجولا في ٥٠ ١٩ م المفوظات ج ٢٩ ١٥٨)

"اگریس نے اسلام کی جمایت میں وہ کام کر دکھایا جوسی موعود اورمہدی موعود کو کرنا چاہے۔(لیعنی قیام تقوی اور کسرصلیب و تثلیث) تو پھر میں سچاہوں اور اگر پچھ نہ ہوااور میں مرکبا تو پھرسب گواہ رہیں کہ میں جموٹا ہوں۔ پس اگر جھے سے کروڑ نشان (دس لا کھ یا ہزارتو کجارہے)

برابين بهي ظاهر هول اور بيعلت غا میں حجموٹا ہوں۔'' (مرزا قادیانی کا ٩ ارجولا كي ٢ • ٩٩ ء ، مكتوبات احمديد ٢٠ < ناظرين كرام!مندرج

للبذا ان کی روشنی میں ہم دیکھیں. بورےاترے یانہیں؟سوبات با<sup>لک</sup> بلكه مزيدهملى اوراعتقادى كمزور يول (عیسائیت) کی اس سے بھی خرار

ا بني علت عائي ميں بالكل نا كام بك اس حقیقت کااظهار کر گئے ہیں۔ '' مجھے افسوس ہے ک

میری مرادحتی اوراس کے دین کر جاؤل گا كەجو كچھ مجھے كرنا جائے آتا ہے توجھے اقرار کرنا پڑتا ہے

ناظرين كرام!منده

مرزا قادياني سال بإسال إني آ بور نے ہیں کر سکے۔لہذاانبی ا میں نہ آ وے تو پھر کروڑوں نظ بہا تک وال اعلان کرتے ہیں ہو چکے۔اس لئے قادیا نیول کا واسطه وحي اللبي

مرزا قادياني لكصة بذريعه جرئيل حاصل كرساد برامین بھی ظاہر ہوں اور بیعلت عائی (غرض ومقصد) ظہور میں ندآ و بے تو پھرسب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔'' (مرزا قادیانی کا خط بنام قاضی نذر حسین مندرجہ اخبار بدر ۲۶ نمبر۲۹ ص ۱۲ مورجہ ۱۹رجولائی ۲۰۹۱ء، کمتوبات احمد بین ۲ حصداؤل ۱۹۲۰)

ناظرین کرام! مندرجہ بالاتمام تصریحات کوہم بالکل درست اور صحیحتسلیم کرتے ہیں۔ لہذا ان کی روشن میں ہم دیکھیں گے کہ جناب مرزا قادیانی اس سے اور بٹنی برحقیقت معیار پر پورے ازے یا نہیں؟ سوبات بالکل واضح ہے۔مشاہدہ ہے کہ نہ تو مسلمان صحیح مسلمان اور متی بنے بلکہ مزید عملی اور اعتقادی کمزوریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ دوسری بات کسر صلیب اور خاتمہ شلیث (عیسائیت) کی اس سے بھی خراب اور بدتر حالت ہے۔ لہذا صاف واضح ہوگیا کہ مرزا قادیانی اپنی علت عائی میں بالکل ناکام بلکہ صفر فابت ہوئے۔ چنا نچر آنجاب خودا پی زبان اور قلم سے بھی اس حقیقت کا ظہار کر گئے ہیں۔ و کیصے مرزا قادیانی تحریفر ماتے ہیں۔

'' بجھے انسوں ہے کہ میں اس کی راہ میں وہ اطاعت اور تقویٰ کاحق بجانہیں لاسکا جو میری مرادتھی اور اس کے دین کی وہ خدمت نہیں کرسکا جومیری تمناتھی ۔ میں اس دردکوساتھ لے جاؤں گا کہ جو کچھ بچھے کرنا چاہئے تھا میں کرنہیں سکا۔ جب جھے اپنے نقصان حالت کی طرف خیال آتا ہے تو جھے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ میں کیڑا ہوں نیر آدی اور مردہ ہوں نیز ندہ۔''

( تمه حقیقت الوی ص ۵۹ فرزائن ج۲۲ ص ۳۹۳)

ناظرین کرام! مندرجہ بالاتحریرات کی روثنی میں فیصلہ اور نتیجہ بالکل واضح ہے کہ جناب مرزا قادیانی سال ہاسال اپنی آمد کے جواغراض ومقاصد پیش کرتے رہے وہ مشاہرۃ اور بقلم خود پور نہیں کر سکے لہٰ داانی کی اس سچی بات کے مطابق (کہا گرجھے سے میری علت غائی ظہور میں نہ آوے تو پھر کروڑوں نشان بھی مجھے سے ظاہر ہوں تو گواہ رہو کہ میں جھوٹا ہوں) ہم اب بانگ دہال اعلان کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی شہادت خود کذاب، دجال اور ناکام و نامراد ثابت ہو چکے اس لئے قادیا نیوں کاان سے چئے رہنا تھن حمالت و جہالت اور کفروضلالت ہے۔ واسطہ وحی اللی

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

ر بیده لیقتلنه ابن مریم بباب لد (مسند

ل الخلق علی الله نے آمری کو حلفاً بیان فرمایا ہے۔ گویا ورتم بھی اس ذات اقدس کی ہے جو بلاقتم بھی تمام لہذا اس خبر اور پیش گوئی میں کوئی کیسے کہرسکتا ہے کہ بیرے، رفع یا نزول سے مراد ہیہ بہ قبل سکتا تو چار ایک قتم والی خبر میں بیدائی بی نہیں چل سکتا تو چار ایک قتم والی خبر میں بیدائی بی نہیں چل سکتا تو چار نے والے وہی سے جیں جو کہ فرزند مریم صدیقہ اور نہ می کھا کر بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر امت نہ کورہے کہ وہ ای اصلی انداز سے آمدم راد وصداق بی اور فیلی انداز میں تسلیم نہیں کیا۔ لہذا ہمارا عقیدہ سو بی اور فیلی انداز میں تسلیم نہیں کیا۔ لہذا ہمارا عقیدہ سو

مجدد، متکلم، فقیہ دمجم تند، امام وولی وغیرہ تمام کے تمام ) دکھایا نہیں جاسکنا کہ فلاں نے اس کی بیتا ویل کی ایش کر کے منہ ما نگا انعام حاصل کرسکتا ہے۔ ھل

اخت کی جاتی ہے۔''

(ازالیم ۵۵۳ فزائن جهم ۳۹۸)

۔ مسلمانوں کے لئے ہید کہ وہ سیچے مسلمان ہوں اور خدانظر ندآ وے، دنیاان کو بھول جائے۔'' اس ۱۹۰۵ء مور خد کار جو لئی ۱۹۰۵ء ، ملفوظات ج ۲ ص ۱۲۸) ن وہ کام کر دکھایا جو سیح موعود اور مہدی موعود کو کرنا نی کو پھر میں سیچا ہوں اور اگر پچھے نہ ہوااور میں مرگیا رمجھ سے کروڑ نشان ( دس لا کھ یا بزار تو کجارہے) **شان کے شایان نہیں۔اس کئے حضرت** فحمل آپ کوتمام متعلقه علوم ومعارف ــــ تحت تکوینی طور بر ہر فرد خلوق کواس کی ض جاتا ہے۔ایسے ہی جب رب کریم نے بھیجنامنظورتھا تواس کےمتعلقہ تمام ضرو َ للبذااس قادياني اشكال كي كوئي وقعت نبير آئیں گے۔ بیسب قادیانی ڈھکوسلے ہیں ناظرين كرام! ملاحظه فرما ـ رسالت میں وحی واعلام صرف بواسطہ جبر فرمايا كياتوجب جبرائيل تاقيامت اس

سسى بھى فرد كا ادعائے نبوت بھى باطل وهكو سلے ہی ہوسکتے ہیں۔ وحی الہی نہیں ا اوليائهم "والىشيطاني وى موسكتى ہے. حضرت مسيح عليهالسلام عقبيد معزول ہوکرنہیں بلکہ نبوت سے معم

آ نحضوها الله في الله الماليك الموكسان ا

''لواصبح موسىٰ فتبعتموه وا ہ جائیں اورتم ان کی پیروی کرنے لگواہ الله کی اتباع باعث ضلالت ہے جو کہ آپ کے بعد سی قتم کا کوئی نبی آنا محال نہیں کرسکتا۔ چنانچہ سے بھی آ کریٹہیں ک نبوت والہام نہیں کریں گے۔ باقی سرو جانتے پہچانتے ہوں گے۔ آتے ہی الز کریں مے۔کوئی مباحثہ،مباہلہ، جمت ہی ہمیں کروادیا ہے۔وہ ہمارےایمان ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔

"كونكه حسب تصريح قرآن كريم رسول اى كو كيتم بين جس في احكام وعقا ئددینی جبرائیل کے ذریعے حاصل کئے ہوں لیکن وحی نبوت پرتو تیرہ سو برس سے مہرلگ گئی (ازالهاوبام ۱۳۸۵، فزائن جسم ۳۸۷)

''اور ظاہر ہے کہ یہ بات متلزم محال ہے کہ خاتم النبین کے بعد پھر جرائیل علیہ السلام کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پرآ مدور فت شروع ہوجائے اور ایک نئ کتاب الله گومضمون میں قرآن شریف سے تواردر کھتی ہو، پیدا ہو جائے اور جو امرستازم محال ہو، وہ محال ہوتاہے۔فتدبر!" (ازالهاوبام ۱۲۵۰ بخزائن جسم ۱۳۳۳)

مہ..... " "اوررسولول کی تعلیم اور اعلام کے لئے یہی سنت اللہ قدیم سے جاری ہے جووه بواسطه جبرائيل عليه السلام كاور بذريعه نزول آيات رباني اور كلام رحماني كيسكهلائي جاتي (ازالداوبام ١٥٨٥، خزائن جسم ١١٥)

ف ..... مندرجه بالااقتباسات معلوم موگیا که انبیاء درسل پروی صرف بواسطه جبرائیل نازل ہوتی ہےاورکوئی بھی ذریع نہیں ہوتا۔اب وحی نبوت پر ممل طور پر مہرلگ چکی ہے۔ یعنی رسالت و نبوت منقطع ہو پھی ہے۔ بیامر محال ہے کہ جبرائیل امین دوبارہ وی رسالت لانا شروع کردیں۔اب کوئی کلام ربانی اگر چہوہ قرآن سے توارد ہی رکھتا ہو، ناز لنہیں ہوسکتا۔

للندااب قادیانی، جومرزا قادیانی کا کلام مشمل برآیات قرآنی جمع کئے بیٹھے ہیں، وہ سب من جانب الله نبیس ہے۔ بلکہ محض من گھڑت ہے۔ کیونکہ بقول مرزا قادیانی ایسے کلام کا نزول اب محال ہے۔ باتی رہا حفزت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور امت کی تعلیم وتربیت کے ذرا کع توان كوالله تعالى نے سبلے بى سب كچر كھاديا ہے۔ جيسا كةرآن مجيديس ہے۔ "ويسعلمسه المكتباب والمحكمة والتوراة والانجيل (آل عمران: ١٨) "ليني الله تعالى في عليه السلام كوكتاب وسنت كي تعليم و دى اورتو رات والجيل كي جعي -

پہل تعلیم امت آخرالز مان کے لئے اورتوارت وانجیل کی تعلیم اصلاح یہود کے لئے۔ اى طرح الله تعالى روز حشر آپ كوبطورا حسان جتلائيس كيك واذ عسامة الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل (المائده:١١٠)" اورياد يَجِحَ جب كمين ني مهمين كتاب ومحمت اورتوراة وانجيل كاتعليم دي تعي

اورظاہر بات ہے کہ اللہ جس کی کوئسی منصب پر فائز کرے گا۔اس کے متعلق تمام ضروریات پہلے ضرور فراہم فر ماوے گا۔ ورنہ تکلیف مالا بطاق لا زم آئے گی۔ جو کہ اللہ کریم کی

جسب تقریح قرآن کریم رسول ای کو کہتے ہیں جس نے احکام حاصل کئے ہول لیکن دتی نبوت پر تو تیرہ سو برس سے مہرلگ گئ (ازالداد ہام ص۵۳۸ بخزائن ج سم ۳۸۷)

ہر ہے کہ بیہ بات متلزم محال ہے کہ خاتم النہین کے بعد پھر کے ساتھ زمین پر آمدور فت شروع ہوجائے اور ایک ٹی کتاب سے تواردر کھتی ہو، پیدا ہوجائے اور جوام مستلزم محال ہو، وہ محال راز الداد ہام ۸۸۳ بڑرائن جسم ۱۳۳۳)

ل کی تعلیم اور اعلام کے لئے یہی سنت اللہ قدیم سے جاری ہے اور بذریعہ نزول آیات ربانی اور کلام رحمانی کے سکھلائی جاتی (ازالہ اوہام ۲۵۸ نزائن جسم ۲۵۵)

اقتباسات سے معلوم ہو گیا کہ انبیاء درسل پر دحی صرف بواسطہ ذریعینیں ہوتا۔اب دحی نبوت پر تکمل طور پر مہرلگ چکی ہے۔ ہے۔ بیدامرمحال ہے کہ جبرائیل امین دوبارہ دحی رسالت لا نا کرچہ دوقر آن سے توارد ہی رکھتا ہو، نازل نہیں ہوسکتا۔

قادیانی کا کلام مشمل برآیات قرآنی جمع کے بیٹھے ہیں، وہ مشمل من اللہ مسلم کا مسلم کا کلام مشمل برآیات قرآنی جمع کے بیٹھے ہیں، وہ مسلم علیا السلام کانزول اورامت کی تعلیم وتربیت کے ذرائع مسلم ادیا ہے۔ جبیسا کے قرآن مجید میں ہے۔" ویسعسلم علیہ الانجیل (آل عمد ان: ۱۸) "یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلم علیہ ورقورات وانجیل کی بھی۔

کے لئے اور توارت واقبیل کی تعلیم اصلاح یہود کے لئے۔ آپ کو بطور احسان جتلائیں گے کہ 'واذ عسلسمتك ننجیل (المائدہ: ۱۱۰) ''اور یاد کیجئے جب کہ میں نے علیم دی تھی۔

س کو کو کی منصب پر فائز کرے گا۔اس کے متعلق تمام ورنہ تکلیف مالایطاق لازم آئے گی۔ جو کہ اللہ کریم کی

شان کے شایان نہیں۔ای لئے حضرت آ دم کو جب خلافت کے منصب پر فائز فر مانا تھا تو اس سے
قبل آپ کو تمام متعلقہ علوم ومعارف سے روشناس کرادیا گیا۔ایسے بی والسذی قدر فہدی کے
تحت تکوینی طور پر ہر فرد دخلوق کو اس کی ضروریات حیات کا حصول اس کی فطرت میں ودیعت کر دیا
جاتا ہے۔ایسے بی جب رب کریم نے حضرت مسلح علیہ السلام کو امت مسلمہ کی اصلاح کے لئے
بھیجنا منظور تھا تو اس کے متعلقہ تمام ضروریات (علوم قرآن وسنت) بھی ان کو تعلیم فرمادی گئیں۔
لہذا اس قادیانی اشکال کی کوئی وقعت نہیں کہ ان پر دوبارہ وحی آئے گی یا وہ نبوت سے معزول ہوکر
آئیں گے۔ بیسب قادیانی ڈھکو سلے ہیں کہ وہ احکام شرع کہاں سے اور کیسے اخذ کریں گے؟

ناظرین کرام! ملاحظ فرمائے کہ مرزا قادیانی نے ایک سچااور سچے ضابطہ بتادیا کہ تاریخ رسالت میں دحی واعلام صرف بواسطہ جرائیل ہی چاتا آ رہا ہے۔ دیگر کوئی فرشتہ اس سے متعلق نہیں فرمایا گیا تو جب جرائیل تا قیامت اس منصب سے مؤقف کردیئے گئے ہیں تو آپ کے بعد دیگر کسی بھی فرد کا ادعائے نبوت بھی باطل تھرا، اور یہ کہنا کہ میری یہ وحی ہے، یہ وحی ہے۔ یہ سب ومعکو سلے ہی ہوسکتے ہیں۔ وحی الہی نہیں ہوسکتی۔ ہال' وان الشید اطیب نا لیہ وحدون اللی اولیا تھم' والی شیطانی وحی ہوسکتی ہے۔

حفرت سے علیہ السلام عقیدہ حقہ کے مطابق بہر حال تشریف لا کیں گے۔ نبوت سے معزول ہوکر نہیں بلکہ نبوت سے معمور ہوں گے۔ گر ان کی نبوت نافذ نہ ہوگ ۔ جیسا کہ آخصو حقیقہ نے فرمایا کہ 'لوک ان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اقباعی ''اور فرمایا 'لواصب موسیٰ فتبعتموہ و تر کتمونی لضللتم ''کا گرموکی صاحب تورات بھی ''لواصب موسیٰ فتبعتموہ و تر کتمونی لضللتم ''کا گرموکی صاحب تورات بھی آجا کیں اور تم ان کی پیروی کر نے لگواور جھے چھوڑ دوتو تم گراہ ہوجا و گے۔ و کھے جب مولی کلیم اللہ کا اجاع باعث منالات ہے جو کہ متعقل صاحب کتاب نبی تھے تو اور کسی کا کیا مقام ہے؟ لہذا آپ کے بعد کسی تم کا کوئی نبی آنا محال ہے۔ چاہوہ اعلیٰ ہویا اور نی اللہ الیکم ''یعنی قطعا دوگی انہا منہیں کرسکتا۔ چنا نچہ بھی آ کر بیٹیں کہیں گے کہ ''انسی رسول اللہ الیکم ''یعنی قطعا دوگی انہا منہیں کریں گے۔ باقی سرور دوعا کم آپ نے کتعارف کے پیش نظر مسلمان ان کو بالکل نبوت والہا منہیں کریں گے۔ وہ ہماں کی بہت دیل کی بات ندہ گئی ۔ ان کا تعادف ہمارے نہا ہمارے نہیں کہیں کریں گے اور آ کر عذر میں گوت و ہیں۔ نے سرے سان برایمان لانے کی ہمیں قطعا کوئی ضرورت نہیں۔

خواب، كشف اورالهام كاسجا هونا

۲..... دوسری جگه تحریر کرتے ہیں کہ: ''ممکن ہے کہ ایک خواب کچی بھی ہواور پھر بھی وہ شیطان کی طرف سے بھی وہ شیطان کی طرف سے بھی وہ شیطان کی طرف سے ہو۔ کیونکہ اگر چہ شیطان بڑا جھوٹا ہے۔ کیکن بھی تچی بات بتلا کردھوکا دیتا ہے تا ایمان چھین لے۔'' (حقیقت الوی میں انجزائن ج۲۲مس)

سسس '' '' '' '' ورقعض فاسق اور فاجراور زانی اور ظالم اور غیر متدین اور چوراور حرام خور اور خدا کے احکام کے مخالف چلنے والے بھی ایسے دیکھیے گئے ہیں کہ ان کو بھی بھی بھی بچی خواہیں آجاتی ہیں ۔۔۔۔۔انہوں نے ہمارے روبر وبعض خواہیں بیان کیس اور وہ بچی کٹلیں ۔''

(حقیقت الوحی ۴ بخزائن ج۲۲ ص۵)

۳ ..... "اس تقریر سے ہمارا مدعا ہے ہے..... کہ سی شخص کا محض سی خواہیں دیکھنایا بعض سیچ البہا مات کا مشاہدہ کر نابیا امر کسی کمال پر دلیل نہیں ..... بلکہ بی محض دماغ کی بناوٹ کا ایک متیجہ ہے۔ اسی وجہ سے اس میں نیک بیار است ہونے کی شرطنہیں اور نہ ہی مؤمن اور مسلمان ہونا متیجہ ہے۔ اس کے لئے ضرور کی ہے۔ "

اس کے لئے ضرور کی ہے۔ "

اس کے لئے ضرور کی ہے۔ "

د' اور ان کو بعض کی خواہیں آجاتی ہیں اور سیچ کشف طاہر ہوتے ہیں۔ "

۲۴

رات زنا کاری کا کام تھا۔ان کودیکھا اور بعض ایسے ہندوؤں کوبھی دیکھا کہ بعض خواہیں ان کوجیسا کہ دیکھا گیا،ظ

ناظرین کرام!مندرجه باا الهام وغیره کوئی حق وصداقت کا مع دشمنان اسلام اور خاص کر بقول مرز ا

یں ہوں ہے۔ چو ہڑیوں اور بھنگنوں کو بھی سچا مکاشفوں اور الہامات کے پلندے ش

یه کشف صحیح نکل آیا۔ میخواب درسنڈ صدق نہیں۔ سیچ خواب اور کشف

شیطان کے بھی ہوتے ہیں۔کسی ال محض د ماغی بناوٹ ہوتی ہے۔اس

نہیں تو ان کی بناء پر کسی کومہدی مرزا قادیانی کےالہامات اور کشوف

مرزا قادیای کے انہانات اور عود مرزا قادیانی کی صداقت کی دلیل منصب ثابت نہیں ہوسکتا۔

البهام ووحی کا دوسرامعیار مرزا قادیانی رحمانی ا

مكالمات ايك خاص بركت اورشوً ہے\_اس كئے وہ اپنے متقی اور را اور بيسوال جواب کئ گھنٹوں تك میں فصاحت اور روا گئ نہيں رکھتے صرف ایک بد بودار پیرا بیر میں فق

دی گئی که وه لذیذ اور باشوک<sup> کک</sup> تھک جاتا ہے۔ (حقیقت رات زنا کاری کا کام تھا۔ان کودیکھا گیا کہ بعض خوابیں انہوں نے بیان کیں اور وہ پوری ہوگئیں اور بعض ایس کے بیان کیں اور وہ پوری ہوگئیں اور بعض ایسے ہندوؤں کو بھی دیکھا کہ جونجاست،شرک سے ملوث اور اسلام کے بخت دشمن ہیں۔ بعض خوابیں ان کوجیسا کہ دیکھا گیا،ظہور میں آگئیں۔'' (حقیقت الوجی مسہ نزائن ج۲۲م۵)

ناظرین کرام! مندرجہ بالا چھا قتباسات سے صاف معلوم ہوگیا کہ خواب، کشف اور الہام وغیرہ کوئی حق وصدافت کا معیار نہیں کیونکہ بیرتو کا فروں، بدمعاشوں، مشرکوں، زانیوں، دشمنان اسلام اورخاص کر بقول مرزا قادیانی کچی خواب بخریوں اورزنا کار بدکار عورتوں کو بھی آسکتا ہے۔ چو ہڑیوں اور بھگنوں کو بھی سچا خواب آجاتا ہے تو پھر مرزا نیوں کا مرزا قادیانی کے خوابوں، مکاشفوں اور الہابات کے بلندے شاکع کرنے اور دکھانے کا کیافا کدہ ہوگا؟ کہ حضرت صاحب کا میکشف صحیح نکل آیا۔ بیخواب درست لکلا۔ ویکھئے مرزا قادیانی نے بچی بات کردی کہ بیکوئی معیار صدق نہیں۔ سچے خواب اور کشف تو کنجریوں اور بدمعاشوں کو بھی ہوجاتے ہیں۔ سچے الہام میکشف کا سچا ہوجانا کوئی خوبی یا کمال کی بات نہیں۔ بیتو الہام شیطان کے بھی ہوتے ہیں۔ کسی الہام یا کشف کا سچا ہوجانا کوئی خوبی یا کمال کی بات نہیں۔ بیتو نہیں تو جب ایمان واسلام شرط خبیں تو ان کی بناء پر کسی کو مہدی، مجدد یا سیح موعود کیے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ للبذا قادیا نیوں کا مرزا قادیانی کی صدافت کی دلیل بنا تامحض جہارت اور حمافت ہوگی۔ اس سے مرزا قادیانی کا کوئی مرزا قادیانی کی صدافت کی دلیل بنا تامحض جہارت اور حمافت ہوگی۔ اس سے مرزا قادیانی کا کوئی مصدافت کی دلیل بنا تامحض جہارت اور حمافت ہوگی۔ اس سے مرزا قادیانی کا کوئی مصدافت کی دلیل بنا تامحض جہارت اور حمافت ہوگی۔ اس سے مرزا قادیانی کا کوئی مصدافت کی دلیل بنا تامحض جہارت اور حمافت ہوگی۔ اس سے مرزا قادیانی کا کوئی

الهام ووحى كأدوسرامعيار

مرزا قادیانی رحمانی الهام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ: ''اور نیز یادرہے کہ خدا کے مکالمات ایک خاص برکت اور شوکت اور لذت اپنے اندرر کھتے ہیں اور چونکہ خدا سکتے والیم اور دھیم ہے۔ اس لئے وہ اپنے متقی اور راست باز اور و فادار بندوں گوان کے معروضات کا جواب دیتا ہے اور بیسوال جواب کی گھنٹوں تک طول پکڑ سکتے ہیں۔'' ماسوا اس کے شیطان گنگا ہے۔ اپنی زبان میں فصاحت اور روا تی نہیں رکھتا اور کنگ کی طرح وہ قصیح اور کثیر المقدار با توں پر قاد رنہیں ہوسکتا۔ صرف ایک بدیودار پیرا یہ میں فقیر دوفقرہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ اس کو از ل سے بیتو فتی ہی نہیں دک گئی کہ وہ لذیذ اور باشوکت کلام کر کے اسکا ور نہوں دہت دیر تک چل سکتا ہے۔ گویا جلدی میں دک گئی کہ وہ لذیذ اور باشوکت کلام کر کے اسکا ور نہوں دہت دیر تک چل سکتا ہے۔ گویا جلدی میں فیک جا تا ہے۔ (حقیقت الدی میں ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۵ میں ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۵ میں ۱۳۵، ۱۳۵ میں ۱۳۵، ۱۳۵ میں ۱۳۵ میں ان ان ان سے دول کی کو ان ان سے دول کی کو ان ان سے دول کی کور کی کہ دول نے دول کی تا ہے۔ گویا جلدی میں ان سے دول کی کور کی کہ دول کی د

ل اور غایت درجہ بدکاروں کو بھی تجی خواہیں آ جاتی اور شریر آ دمی ایسے مکاشفات بیان کیا کرتے ہیں کہ مانتا ہوں کہ تجربہ میں آ چکا ہے کہ بعض اوقات ایک مگروہ میں ہے۔جس کی تمام جوانی بدکاری ہی میں نیادہ تر تعجب بیہے کہ ایسی عورت بھی ایسی رات میں ابوتی ہے، کوئی خواب دیکھ لیتی ہے اور وہ تجی ہوتی (توضیح الرام ۴۸۵٬۸۲ نزائن جسم ۱۹۵

ہیں کہ: 'دممکن ہے کہ ایک خواب تجی بھی ہواور پھر ایک الہام سچا ہواور پھر بھی وہ شیطان کی طرف سے انجی بات بتلا کردھوکا دیتا ہے تاایمان چھین لے'' اچھی بات بتلا کردھوکا دیتا ہے تاایمان چھین لے''

(حقیقت الوی ص ا بخزائن ج۲۲ص۳) اور زانی اور ظالم اور غیر متدین اور چور اور حرام خور سے دیکھیے گئے ہیں کہ ان کو بھی کبھی کبھی کمجی کچی خواہیں ابیس بیان کیس اوروہ کچی تکلیں۔''

رهیقت الوی سی برزائن ج ۲۲ص۵)
الهیه هم بست که کسی شخص کا محص پنی خوامیس دیکه یک ایک در میکایا
دلین نہیں ...... بلکه میر محض د ماغ کی بناوٹ کا ایک
نی شرط نہیں اور نہ ہی مؤمن اور مسلمان ہونا
(هیقت الوی س ۱۰ مزائن ج ۲۲ص ۱۲)
ن آجاتی ہیں اور سیج کشف ظاہر ہوتے ہیں۔
ن (هیقت الوی ص ۲۰ مزائن ج ۲۲ص ۲۲)

ہے کہ بعض عورتیں جو تو م کی چو ہڑی لیعنی ہمنگن ما۔انہوں نے ہمارے رو بر دبعض خواہیں بیان کہ بعض زانیہ عورتیں اور قوم کے کنجر جن کا دن تاظرین کرام! ملاحظہ فرمائے مرزا قادیانی نے کتی سیح بات کصی ہے۔ آپ نے شیطانی اور رحمانی الہام اور کلام میں کتنا واضح خط امتیاز کھی کہ فیصلہ کر دیا ہے۔ اب اس معیار پر قادیانیوں کے شاکع کر دہ قادیانی الہامات اور کشوف کو پر کھ لیس کہ آیا وہ رحمانی ہیں یا شیطانی۔ فرما ہے قادیانی (تذکرہ ص 24) پر فہ کور الہام'' تین استرے، عطر کی شیشی'' رحمانی ہوسکتا ہے؟ فرما ہے اس میں کون می لذت اور طوالت ہے؟ ''امین الملک ہے سنگھ بہادر'' (تذکرہ ص 24۲) فرمائی اس میں کتنی فصاحت و بلاغت مٹی ہوئی ہے؟ ''شکار مرگ'' (البشری ج ۲ ص ۹۴، تذکرہ ص ۵۳۰) فرمائی فصاحت و بلاغت مٹی ہوئی ہے؟ ''شکار مرگ'' (البشری ج ۲ ص ۹۴، تذکرہ ص ۵۳۰) فرمائی اس میں کون می معنویت، افادیت اور کشش ہے؟ ناظرین کرام! تمام مجموعہ الہامات اس طرح کے کئے بھٹے اور مطحکہ خیز جیتھ میں ہوئی ہیں۔ جن میں کسی قسم کی کوئی معنویت، کشش اور لذت نہیں ہے۔ جن پر کوئی غیر جانبدار آ دمی اچھتی می نظر ڈال کر بھی ان کی معقولیت کا قائل نہیں ہوسکا۔

جناب مرزا قادیانی ضابطه وی کی صراحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

ا ...... '' اوریه بالکل غیر معقول اور بے مودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام اس کوسی اور زبان میں ہوجس کو وہ سجھ بھی نہیں سکتا۔ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے۔'' (چشم معرفت ص ۲۰۹ بنزائن ج ۲۲س ۲۱۸)

۲..... دو ہرایک تو میں عادت اللہ ہے کہ قدیم سنت اللہ کے موافق تو یہی عادت اللی ہے کہ وہ ہرایک تو م کے لئے اسی زبان میں ہدایت کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی زبان ایسی ہو کہ ہم کوخوب یا د ہوادر گویا اس کی زبان کے تکم میں ہے تو بسا اوقات کہم کواس زبان میں الہام ہوجا تا ہے۔''
یا د ہوادر گویا اس کی زبان کے تکم میں ہے تو بسا اوقات کہم کواس زبان میں الہام ہوجا تا ہے۔''
(چشمہ معرفت میں الہ بڑزائن ج ۲۲می ۲۱۸)

تاظرین کرام! واقعی مرزا قادیانی نے ٹھیک کہاہے کہ ہر ہم کواس کی قومی زبان میں ہی البام ہوتا ہے۔ جیسا کر آن جید یکی گوائی دیتا ہے۔ ''و مسا ارسلنا من رسول الابلسان قد و مه (ابزاهیم) ''لیکن اس معیاد پر جب ہم قادیانی کتب کو پر کھتے ہیں تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ کیونکہ ان میں مرزا قادیاتی کے البامات ہر زبان میں ملتے ہیں۔ عربی، فاری، پنجابی، اردو، انگلش، مشکرت اور عبرانی و غیرہ ۔ جن میں اکثر زبانوں کی ایجد سے بھی مرزا قادیانی واقف نہیں۔ انگلش، مشکرت اور عبرانی وغیرہ ۔ جن میں اکثر زبانوں کی ایجد سے بھی مرزا قادیانی واقف نہیں۔ البندا اگر مرزا قادیانی کے مذکورہ بالا دونوں اقتباسات میچ ہیں تو ان کے خلاف ان کی تمام تحریرات لاز ما خلام ہوں گی۔ ورند متناقض الکلام آئزاریا کرمرزا قادیانی یا گل کہلائیں گے۔ جو کہ کی قادیانی کو

معقولیت نہیں ہے۔ کیونکہ ایک صورت میں پاگل، اور تیسری صو مرز اقادیائی کی دیندار کی ا..... ''سومج حکمت عملی ہے بعض وحثی مسلما میں سے اوّل درجہ کا خیرخواہ گو

قبول نه موگا \_للېذامعالمه صاف.

سمت میں سے اوّل درجہ کا خیر خواہ گو اوّل درجہ کا بنادیا ہے۔ اسسا احسانوں نے۔ سسستیسر۔

پچاس برس کے متواتر تجربہ۔ گورنمنٹ عالیہ کے معزز دکا قدیم سے سرکار انگریزی کے نہایت حزم اور اختیاط اور تحقیہ خاندان کی ٹابت شدہ وفادار اور مہریانی کی نظر سے دیکھیں صسا ہزائن جسام سے سیکھیں

ہم..... ا آزادی) کے وقت اپنی تھو محس گورنمنٹ کی امداد کے بھے کہ اس دنیا سے گذر گ

قدم تفاـ''

قبول نه ہوگا۔ لہذا معاملہ صاف ہے کہ قادیا نیت کا تمام چکر ہی کی تماشا ہے۔ جس میں ذرہ برابر معقولیت نہیں ہے۔ کیونکہ ایک صورت میں مرزا قادیانی جھوٹے قرار پاتے ہیں اور دوسری صورت میں پاگل، اور تیسری صورت میں خالی۔ بتلائے کون می صورت منظور ہے؟ مرزا قادیانی کی دینداری اور خداور سول سے عقیدت

(ضمیم المحق کتاب تریاق القلوب می بخرائن ج ۱۵ می است به می کتاب تریاق القلوب می بخرائن ج ۱۵ می ۱۹ می ۲ میرکار دولت مدارایسے خاندان کی نسبت جس کو پیاس برس کے متواتر تجربہ سے ایک و فاوار ، جال نثار خاندان ثابت کر پیکی ہے اور جس کی نسبت گور نمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ متحکم رائے سے اپنی چشیات میں بیرگواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکارا تکریزی کے کیے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں۔ اس خود کا شتہ پودے کی نسبت نہایت جزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور این ما تحت کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ و فاداری اور اخلاص کا لحاظ کر کے جمعے اور میری جماعت کوایک خاص عنایت فائدان کی نظر سے دیکھیں۔ '' (درخواست بحضور نواب لیفٹینٹ گورز بہادردام ا قبالہ کمق بہ کتاب البریہ میں بنی کی نظر سے دیکھیں۔'' (درخواست بحضور نواب لیفٹینٹ گورز بہادردام ا قبالہ کمق بہ کتاب البریہ میں بنی کی نظر سے دیکھیں۔'' (درخواست بحضور نواب لیفٹینٹ گورز بہادردام ا قبالہ کمق بہ کتاب البریہ میں ہوتائن جسام میں میں میں بھور نواب کیفٹینٹ کورز بہادردام ا قبالہ کمق برکتاب البریہ میں میں میں میں میں میں میں میں کورز بہادردام اقبالہ کی دور کیا کہ کورن کیا کہ کورن کیا کہ کورن کیا کہ کا میں کا میں کا کا دور کیا کہ کورن کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کورن کیا کہ کرن کیا کہ کورن کیا کہ کورن کیا کہ کیں کیا کہ کورن کیا کہ کیا کہ کورن کیا کہ کا کہ کورن کیا کہ کرن کیا کہ کورن کورن کیا کہ کورن کی کورن کیا کہ کورن کیا کہ

سسسس ''اور میں سلطنت انگریزی کے ماتحت مبعوث کیا گیا۔''

(اشتہارواجبالاظہار کمتی بریاق القلوب م ۴ بزرائن ج ۱۵ م ۱۵ م ۲۰۰۰ م ۱۸۵۰ کے مفدہ (جنگ اندان نے) ۱۸۵۰ء کے مفدہ (جنگ آزادی) کے وقت اپنی تھوڑی سے حیثیت کے ساتھ بچاس گھوڑ ہے مع پچاس جوانوں کے اس محن گورنمنٹ کی امداد کے لئے دیئے اور ہروقت امداد اور خدمت کے لئے کمریڈیٹر ہے۔ یہاں محن گورنمنٹ کی امداد کے لئے دیئے اور ہروقت امداد اور خدمت کے لئے کمریڈیٹر ہے۔ یہاں کا کہاس دنیا ہے گذر گئے۔' (عاجز اندوز خواست می ایمز اکن جھام ۱۸۸۸) کے کہاس دنیا ہے گذر گئے۔' (عاجز اندوز خواست می ایمز اکن جھام ۱۸۸۸) کے دستا میں انہائی تا کہاں دیار کے اور کرد کا در کیداد جلسد عاص ۱۹ بزرائن ج ۱۵ میں ۱۸۰۸) کے در کھا گئے۔' (دوکیداد جلسد عاص ۱۹ بزرائن ج ۱۵ میں ۱۸۰۸)

نی نے کتی صحیح بات لکھی ہے۔ آپ نے کھی کے داب اس معیار پر کھی کے فیصلہ کر دیا ہے۔ اب اس معیار پر کو پر کھ لیس کہ آیا وہ رحمانی ہیں یا شیطانی۔ استرے، عطری شیشی' رحمانی ہوسکتا ہے؟ الملک ہے سنگھ بہادر' (تذکرہ ص۲۲) کا در' (البشری ج۲ ص۹۳ متذکرہ ورکشش ہے؟ ناظرین کرام! تمام مجموعہ ورکشش ہے؟ ناظرین کرام! تمام مجموعہ کی درکشش ہے کا فائل کی معقولیت کا قائل کی معقولیت کا قائل کی معقولیت کا قائل

تے ہوئے کھتے ہیں کہ:

ہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو

ہی نیس سکتا۔ اس میں تکلیف مالا بطاق

ہی نیس سکتا۔ اس میں تکلیف مالا بطاق

ہی مارخت موافق تو یہی عادت الہی ہے

مین اگر کوئی زبان ایسی ہوکہ ملم کوخوب

مین اگر کوئی زبان ایسی ہوکہ ملم کوخوب

ہی مرخت میں الہام ہوجا تا ہے۔''

ہی مرخت میں الہام ہوجا تا ہے۔''

ہی مرخت میں الہام ہوجا تا ہے۔''

الرسلفا من رسول الابلسان

ہی کہ براہم کواس کی قو می زبان میں ہی

ہی کو پر کھتے ہیں قو معاملہ بگڑ جا تا ہے۔

ہی مرزا قادیانی واقف نہیں۔

مرے بھی مرزا قادیانی واقف نہیں۔

ال کہلا کیں گے۔ جو کہ کسی قادیانی کو

کئے بیایک گوائی ہوکہ تیری زیرز تیرے رحم کے سلسلہ نے آسان; تفریق کے لئے دنیا پرایک آخرک کی طرح جس میں تازگ اور سرم; پورقاضی ماجھی رکھا۔ تا قاضی کے

مهما..... ماو کلوے کردیتے۔'' ۲..... "اور میں نے ممانعت جہاداوراگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں اکھی کی جا کیں تو پچاس کتابیں اکھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکھی کی جا کیں تو پچاس الماریاں ان سے جر سکتی ہیں۔ میں نے الی کتابوں کو تمام مما لک عرب،مصر، شام، کا بل اور روم تک بہنچادیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیر خواہ ہوجا کیں اور مہدی خونی اور مسج خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے تمام مسائل جو احتمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔ ان کے دلوں سے معدوم ہوجا کیں سسب میں بیس برس تک احتمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔ ان کے دلوں سے معدوم ہوجا کیں بدایتیں جاری کرتارہا۔" کہتے تعلیم اطاعت گور نمنٹ انگریزی کی دیتارہا اور اپنے مریدوں میں یہی ہدایتیں جاری کرتارہا۔")

يعنى كوئى دينى خدمت پيش نبيس محض الكريزى التحلي مقصودر با ے .... ان سواس نے اپنے قدیم وعدہ کے موافق جوسیح موعود کے آنے کی نسبت تھا۔ آسان سے مجھے بھیجا ہے تامیں اس مروخدا کے انگ میں ہوکر جوبیت اللحم میں پیدا ہوا (مسے علیہ السلام) اور ناصرہ (بہتی) میں پرورش پائی،حضور ملکہ معظمہ کے نیک اور بابرکت مقاصد کی اعانت میں مشغول ہوں۔اس نے مجھے بے انتہاء برکتوں کے ساتھ جوڑ ااور اپنامسے بنایا۔ تا وہ ملکہ معظمے کے پاک اغراض کوخورآ سان سے مدددے'' (ستارہ تیصریص ۵ بخزائن ج ۱۵ ص ۱۱۱) "اے ملکہ معظمہ تیرے وہ پاک ارادے ہیں جوآ سانی مددکوا پی طرف تھینج رہے ہیں اور تیری نیک میتی کی کشش ہے جس سے آسان رحمت کے ساتھ زمین کی طرف جما جاتا ہے۔اس لئے تیرے عہد سلطنت کے سواکوئی بھی عہد سلطنت الیانہیں جوسی موعود کے ظہور کے لئے موز کال ہو۔ سوخدانے تیرے نورانی عہدیل آسان سے ایک نورنازل کیا۔ کیونک نورنورکو ا پی طرف کینچا اور تاریکی تاریکی کھینچی ہے۔اے مبارک اور بااقبال ملک زمان ،جن کتابول میں مسے موعود کا آنالکھاہے۔ان کتابوں میں صریح تیرے برامن عہد کی طرف بشارات یائے جاتے (ستاره قيصريم ٢ بخزائن ج١٥ص١١) ٩ ..... "د سويدسي موعود دنيا مين آيا-تيري بي وجود كى بركت اور دلى نيك نيتي اور سچی ہدر ۱۰۱۰ ایک نتیجہ ہے۔خدانے تیرے عہد سلطنت میں دنیا کے در دمندرول کو یا دکیا اور آسان سے اینے سے کو بھیجا اور وہ تیرے ہی ملک میں اور تیری ہی حدود میں پیدا ہوا۔ تا دنیا کے لئے یہ ایک گواہی ہوکہ تیری زمین کے سلسلہ عدل نے آسان کے سلسلہ عدل کواپی طرف کھینچااور تیرے رحم کے سلسلہ نے آسان پر ایک سلسلہ رحم بیا کیا اور چونکہ اس مین کا پیدا ہوتا حق اور باطل کی تفریق کے لئے و نیا پر ایک آخری تھم ہے۔جس کی روسے مین موجود تھم کہلاتا ہے۔اس لئے ناصرہ کی طرح جس میں تازگی اور سرمیزی کے زمانہ کی طرف اشارہ تھا۔اس مین کے گاؤں کا نام اسلام پورقاضی ماجھی رکھا۔ تا قاضی کے لفظ سے خدا کے اس آخری تھم کی طرف اشارہ ہو۔''

(ستاره قیصرییص۸ بخزائن چ۵اص ۱۱۹،۱۱۸)

۱۰ ..... "نبذات ہے وہ نفس جو تیرے احسانوں کا شکر گذار نہیں۔ چونکہ بیمسئلہ تحقیق شدہ ہے کہ دل کو دل ہے راہ ہوتا ہے۔ اس لئے جھے ضرورت نہیں کہ میں اپنی زبان کی لفاظی سے اس بات کو ظاہر کروں کہ میں آپ سے دلی محبت رکھتا ہوں۔''

(ستاره قيصربيص٩،خزائنج٥١٥)

السند مرزا قادیانی اپنامقصد تحریک بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ:

دمسلمانوں میں بیدومسئے نہایت خطرناک اورسراسر غلط ہیں کہ وہ دین کے لئے تکوار
کے جہاد کواپنے ند ہب کا ایک رکن بیجھتے ہیں۔ دوسراعیب ہماری قوم مسلمانوں میں بیجی ہے کہ وہ
ایک ایسے خونی میں اور خونی مہدی کے منتظر ہیں جوان کے زعم میں زمین کوخون سے بھردےگا۔
مالانکہ خیال سراسر غلط ہے ۔۔۔۔۔گر جھے خدانے اس لئے بھیجا کہ ان غلطیوں کودور کردوں۔''

(ستارہ ص،۱۰، نزائن ج۱ص،۱۱۲) "اور اگر انگریزی سلطنت کی تلوار کا خوف نہ ہوتا تو لوگ ہمیں مکڑے

ورمیں نے ممانعت جہاداورانگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر رشائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جا کیں تو بچپاس ۔ میں نے ایسی کتابوں کو تمام مما لک عرب، مصر، شام، کا تمل اور روم میں کو تمام مما لک عرب، مصر، شام، کا تمل اور روم میں کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیرخواہ ہوجا کیں اور ہاد کے جوش دلانے والے تمام مسائل جو رہے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے تمام مسائل جو رہے ہیں۔ ان کے دلوں سے معدوم ہوجا کیں ..... میں بیس برس تک گئریزی کی ویتار ہا اور اپنے مریدوں میں بی ہدایتیں جاری کرتارہا۔'' گئریزی کی ویتارہا اور اپنے مریدوں میں بی ہدایتیں جاری کرتارہا۔'' (تای القلوب میں انہوں کی دیتارہا اور اپنے مریدوں میں انہوں کو دیتارہا اور اپنے مریدوں میں انہوں کی دیتارہا اور اپنے مریدوں میں انہوں کو دیتارہا اور اپنے مریدوں میں انہوں کی دیتارہا اور اپنے میں انہوں کی دیتارہا اور اپنے مریدوں میں انہوں کی دیتارہا اور اپنے انہوں کی دیتارہا اور اپنے میں انہوں کی دیتارہا کی دیتارہا

رمت پیش نہیں بھی اگر بن کا تجنی مقصودرہا۔

ہواس نے اپ قدیم وعدہ نے موافق جو سے موجود کے آنے کی نسبت

ہا میں اس مرد خدا کے انگ میں ہوکر جو بیت اللحم میں پیدا ہوا (مسے
قی) میں پرورش پائی ،حضور ملکہ معظمہ کے نیک اور بابر کت مقاصد کی

س نے مجھے بے انتہاء بر کتوں کے ساتھ جوڑ ااور اپنا سے بنایا۔ تاوہ ملکہ

دوآسان سے مدود ہے۔'' (ستارہ قیمریص ۵، نزائن ج۵اص ۱۱۱)

ملکہ معظمہ تیرے وہ پاک ارادے ہیں جوآسانی مدوکوا پی طرف تھی کی کشش ہے جس سے آسان رحمت کے ساتھ زمین کی طرف جھکا

میں مرکور انی عہد میں آسان سے ایک نور نازل کیا۔ کیونکہ نور نورکو نے تیرے نورانی عہد میں آسان سے ایک نور نازل کیا۔ کیونکہ نور نورکو کے کھینچی ہے۔اے مبارک اور باا قبال ملکہ زمان ، جن کتابوں میں کن کتابوں میں کو تیم موجود کے طرف ایک کار کیا۔ کیونکہ نور نورکو کی کھینچی ہے۔اے مبارک اور باا قبال ملکہ زمان ، جن کتابوں میں کن کتابوں میں صریح تیرے پرامن عہد کی طرف بیشارات پائے جاتے استارہ تیمریص ۲ نیز ائن جھام کاا)

مو یہ سے موجود دنیا میں آیا۔ تیرے ہی وجود کی برکت اور دلی نیک بیتی ہے۔ خدانے تیرے عہد سلطنت میں دنیا کے در دمندروں کو یا دکیا اور اادروہ تیرے ہی ملک میں اور تیری ہی حدود میں پیدا ہوا۔ تا دنیا کے ۱۵ کیراس کے مقابلہ میں اقرار کیا کہ:''اور میں کہرسکتا ہوں کہ میں اس اس اور میں کہرسکتا ہوں کہ میں اس گورمنٹ کے لئے بطورا یک تعویذ کے ہوں اور بطورا یک پناہ کے ہوں جو آفتوں سے بچادے۔'' (نورالحق ص۳۳ بزائن ج۸ص۳۵)

تبمره وتجزييه

ناظرين كرام! مندرجه بالاكثرا قتباسات مين جناب قادياني ني اصل حقيقت كو بالكل الم نشرح فرماديا \_ كو كي خفااور برده نبيس ركها كه بين كو كي ديني اور مذهبي آ دمي نبيس مول \_ نه بي میری تمام تک ودودین اسلام کی حمایت اور اشاعت وتروی کے لئے ہور ہی ہے۔ بلکہ میں تواپنے خاندانی غدارانداثرات کے تحت اگریزی گورنمنٹ کامخلص ٹاؤٹ ہوں۔ لبذاجب کوئی اسلام کے خلاف تحریک المتی ہے، کوئی منہ پیٹ یا دری اسلام، قرآن یا سید المرسلین میلان کی ذات اقدس پر حملہ کرتا ہے تو مسلمانوں کے ایمانی جذبات اور اشتعال کودبانے کے لئے بظاہران کا حمایتی بن کر کھڑا ہوجاتا ہوں اور یاور بول کو جواب دیتا ہول اور گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہو حالا نکہ میں تو گورنمنٹ کا اوّل نمبر کا خیرخواہ ہوں۔ان کے اقتدار کی حفاظت کے لئے مسلمانوں کوا بی حکمت عملی سے ٹھنڈا کر دیتا ہوں تا کہ گورنمنٹ کے لئے کوئی نقص امن کا مسئلہ پیدانہ ہو۔ ورنہ میں توایک سکہ بندانگریزی ایجنٹ ہوں۔ مجھے انگریز نے ہی کھڑا کیا ہے کہ تو نبوت وسیحیت کا ڈرامہ رجا کر ملت اسلامیہ کے عقائد میں شک وشبہات پیدا کر دے۔ جذبہ جہاد کوسرد کر دے تا کہ ہماری حکومت مستحکم ہوجائے۔ چنانچ میں نے ای خدمت کی ادائیگی کے لئےمسلم معاشرہ میں بے پناہ لنريج بهيلا كرحق خدمت اداكيا باوركرتار مول كاربيكور نمنث بالكل منصف اورعادل ب-كسي مسلم کواس کے خلاف اٹھنے کی قطعاً مخباکش نہیں ہے۔اس نے مجھے نبی ،عجد دمسے کے وعوے کرنے کے اشارے دے کر کھڑا کیا ہے۔ لہذااس کی اطاعت فرض ہے۔ الغرض بیگورنمنٹ میری محافظ ہےاور میں اس کا محافظ ہوں۔ ہمارابا ہمی گھ جوڑ ہے۔

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائے جناب مرزا قادیانی بادجود کذاب و مکار ہونے کے کس طرح صحیح اور کھری بات علی اعلان کہدر ہے ہیں کہ نہ میں نہ کہ میں اور مجدد وغیرہ ہوں۔ میں توایک سرکاری ٹاؤٹ ہوں۔ ید دھندہ محض پیٹ کا جہنم مجرنے کے لئے شروع کیا ہے۔ لہذاتم میرے دامت فریب میں نہ آنا۔ دیکھومیں نے صحیح اسلامی عقائد و تعلیمات کے متعلق دوٹوک الفاظ میں واضح کردیا ہے کہ صحیح اسلامی اصول اور تعلیمات شروع ہے مسلسل کھلم کھلامشہور اور شائع رہی ہیں۔

کسی بھی زمانہ میں کوئی عقید وحیات سیح ،امام مہدی کا نظ روز اوّل سے برابر مسلم چل شک وثبہات پیدا کرنے وا. حجووٹ اور کذاب وافن

مرزا قادیانی ککھ ا.....

(حقیقت الویم سر..... "لع

> جناب ميں ـ'' سم...... ''

۵.....۵ ''.ج (اربعین جسم

η<sup>ρ»</sup> .....Υ

ہے اور پھر کہتا ہے کہ بیر خدا کہ اور بندروں سے بدتر ہوتا۔ کسسہ "م

۸.....۸ مجمی اس پراعتاؤنیس رہتائے''

ناظرین کرام! ناظرین کرام! سسی بھی ندہب وملت اورم کسی بھی زمانہ میں کوئی عقیدہ مجمل یامبہم نہیں رہا کہ بعد میں واضح ہوا ہو۔عقیدہ ختم نبوت ہو، مزول وحیات مسے ، امام مہدی کا نظریہ ہو یا جہاد کا ،سب حقائق من وعن صحیح سحیح طور پروہی درست ہیں جو روز اوّل سے برابرمسلم چلے آر ہے ہیں۔ان میں کوئی تاویل نہیں چل سکتی۔لہٰذا ان حقائق میں شک وشبہات پیدا کرنے والےسب بے دین اور کھد ہیں۔

جھوٹ اور کذاب وافتر اء کے متعلق مرزا قادیانی کی پرحقیقت وضاحت مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

ا..... " بحيائی اورايمان جمع نهيں ہوسکتے "

(تخفه غزنوریس۵ بزرائن ج۱۵ص۵۳۱)

۲..... ''اے بے باک لوگو، جھوٹ بولنا اور گوہ کھانا ایک برابر ہے۔''
(حقیقت الوق ص ۲۰۱۰ نزائن ج ۲۲ص ۲۱۵ میمیدانجام آتھم ص ۲۰۵، نزائن ج ۱۱ص ۹ مسلمنہوم)
سا..... ''لعنت ہے مفتری پرخدا کی کتاب میں، عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں۔''

سم ...... '' وه کنجر جوولدالز نا کہلاتے ہیں وہ بھی بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔''

(شحنة ق ۲۸، خزائن ج ۲ص ۲۸۱)

۵..... "جموث بولنامر تد ہونے سے تمنہیں۔"

(اربعین جسم ۲۰ فزائن ج ۱۵ م ۲۰ ماشیه بخد گواز دین ۱۳ مزائن ج ۱۵ م ۲۰ ماشیه)

۲ ..... ۱۰ ایسا آ دی جو برروز خدا پر جموث بولتا ہا در آپ بی ایک بات تراشتا

ہے اور پھر کہتا ہے کہ بیخدا کی وقی ہے جو مجھ کو بوتی ہے۔ ایسابدذ آت انسان تو کو ل اور سورول
اور بندرول سے بدتر ہوتا ہے۔ '' (ضمیمہ براہین احمدید ج ۵ م ۲۷ ان ترائن ج ۲۵ م ۲۵ میں ۱۳ م ۲۵ میں ۱۳ میں ۱۳

ك ..... "جموث ام الخبائث ہے۔"

(تبلغ رسالت ج ع س ۲۸، مجوعه اشتهارات ج س ۳۸ مجوعه اشتهارات ج س ۳۸ س کوئی جمونا فابت بوجائے تو پھر دوسری باتوں میں کسی جمی اس پراعتا ذبیس رہتا۔'' (چشم مرفت ص ۲۲۲ بزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱) ناظرین کرام! کتنی صاف بات ہے جو جناب مرزا قادیانی نے ظاہر کردی کہ جموت کسی بھی نہ ہب ولمت اور معاشرہ میں اچھی چرنہیں ۔ حتی کہ برے سے برا آوی بھی اس کوغلط اور

راس کے مقابلہ میں اقرار کیا کہ: ''اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس بہ تعویذ کے ہوں اور بطور ایک پناہ کے ہوں جو آفتوں سے بچادے۔'' (نورالحق ص۳۳ بزرائنج ۸ص ۵۵)

امندرجه بالاکثیرا قتباسات میں جناب قادیانی نے اپنی اصل حقیقت کو خفااور برده نیس رکھا کہ میں کوئی دینی اور ندہی آ دمی نہیں ہوں۔نہ ہی لام کی جمایت اور اشاعت وتر وت کے لئے مور ہی ہے۔ بلکہ میں توایخ یتحت انگریزی گورنمنٹ کامخلص ٹاؤٹ ہوں۔ لبذاجب کوئی اسلام کے لَى منه بهت یادری اسلام، قرآن یا سیدالمرسلین تلطیقه کی ذات اقدس پر کے ایمانی جذبات اوراشتعال کو دبانے کے لئے بظاہران کا حمایتی بن کر ر ہوں کو جواب دیتا ہوں اور گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہو حالا نکہ میں تو خواہ ہوں۔ان کے اقترار کی حفاظت کے لئے مسلمانوں کو اپنی حکمت نا کہ گورنمنٹ کے لئے کوئی نقص امن کا مسلہ پیدا نہ ہو۔ ور نہ میں تو ایک ں۔ مجھے انگریز نے ہی کھڑا کیا ہے کہ تو نبوت ومسحیت کا ڈرامہ رجا کر ں شک وشبہات پیدا کر وے۔ جذبہ جہاد کوسرد کر وے تا کہ ہماری بنانچدیں نے ای خدمت کی ادائیگی کے لئے مسلم معاشرہ میں بے پناہ اكياب اوركرتار مول گارييگور نمنث بالكل منصف اور عاول ہے كسى می قطعاً منجائش نہیں ہے۔ای نے مجھے نبی ،عجد دمسیح کے دعوے کرنے کیا ہے۔ لہذااس کی اطاعت فرض ہے۔ الغرض بیگور نمنٹ میری محافظ ں۔ ہاراباہی گنجوزے۔

ا ملاحظہ فرمائے جناب مرزا قادیانی بادجود کذاب ومکار ہونے کے کس اعلان کہدرہ ہیں کہ نہیں نبی نہ ہے اور مجدد وغیرہ ہوں۔ میں توایک دھندہ محض پیٹ کا جہنم مجرنے کے لئے شروع کیا ہے۔ لہذاتم میرے دیکھومیں نے میح اسلامی عقائد وتعلیمات کے متعلق دوٹوک الفاظ میں اصول اور تعلیمات شروع ہے مسلسل تھلم کھلامشہوراور شائع رہی ہیں۔ فتیح، یہ مجمتا ہے۔ حتی کے جمون ام النبائث ہے۔ جمولے پر قرآن مجید میں العنت أرمائی گئی ہے اور پھر عام معاشرہ میں بھی غلط بیانی کرنے والے کا اعتاد نہیں رہتا۔ ہم ان حقائق کو ول وجان سے سلیم کرتے ہیں کہ واقعثا جمون الی ہی ہری شے ہے۔ لہذا جب سابقہ صفحات میں مرزا قادیانی نے عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ حیات وز ول سے وغیرہ قران وحدیث کے حوالہ سے اور نہایت تفصیل کے ساتھ امت مسلمہ کے مطابق صاف تخریر فرماد یے تو اس کے بعد کوئی تجربہ یا بیان، چاہوہ مرزا قادیانی کا یاان کے کسی خلیفہ یا مرید کا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سب جھوٹ اور خبائث ہی ہوگا۔ کیونکہ سے تو ایک ہی ہوتا ہے۔ دو متناقض بیان سے خبیس ہو سکتے ۔ حتی کہ خود قادیانی صاحب نے متناقض الکلام کو پاگل قرار دیا ہے۔ پھر عقائد اور واقعات میں سنے اور تبدیلی بھی نہیں ہو سکتے۔ کیا صاحب نے صورت میں شخصی بات ایک ہی ہوگا۔ دوسری سراسر غلط اور خرافات ہوگی۔ اس لئے ہم مرزا قادیانی صورت میں تحکی بات ایک ہی ہوگی۔ دوسری سراسر غلط اور خرافات ہوگی۔ اس لئے ہم مرزا قادیانی کے مندرجہ بالا بیانات کو درست اور سے قرار دیتے ہوئے اصل قرار دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ جملہ کے مندرجہ بالا بیانات کو درست اور سے قرار دیتے ہوئے اصل قرار دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ جملہ بیانات کو کوئی مجبوری قرار دے کرمرزا قادیانی کو پاگل بن سے مبر اسمجھیں گے اور اس بناء پر ہم تمام قادیانیوں کو بھی اسی حقیقت کی دعوت بیش کر کے الدین انصیحہ کے تحت ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔

قادياني خواتا

آ خری بات

ناظرین کرام! بندہ نے نہایت محنت سے مرزا قادیانی کے جیج اور پرحقیقت اعترافات کوجی کردیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آنجہانی نے ہر بات میں اصل حقیقت واضح کردی ہے۔ اب اس کے خلاف دوسری تحریرات محض کذب وافتراء، کپ اور دفع الوقتی ہوں گی۔ مرزا قادیانی کی اصل باتوں کو بی قبول کریں۔ الٹی سیدھی باتیں ہرگز نہ نیں۔ کیونکہ ان کے تسلیم کرنے کی صورت میں پھر مرزا قادیانی یا یا گل اور مخبوط الحواس کہلائیں کے یا کذاب و دجال۔

اب فیصلہ قادیانیوں کی مرضی پرموتوف ہے کہ کون می صورت کو وہ منظور کرتے ہیں یا تو ان باتوں کوسلیم کر کے اس کو صحح الد ماغ تسلیم کر والیں اور باتی باتوں کوردی قرار دیں۔ یا اس کے برعکس باتوں کوسلیم کر کے اس کو مخبوط الحواس اور پاگل تسلیم کر الیں۔ یا چھران باتوں کو چھوڑ کر دوسری با تیں تسلیم کر کے اس کو کذاب و د جال اور مفتری علی الله ، غنڈ ہے، بدمعاش ، شریر ، کما ، سور وغیر ہاتیں تسلیم کر دالیں۔ جو بھی صورت منظور ہو۔ جلد از جلد اس کا اعلان کریں تا کہ لوگ اس مخصصے سے چھوٹ جا کیں۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی صورت نہیں۔ اللہ تعالی سب انسانوں کو حتی قبول کرنے کی تو فیتی دے۔ آمین!

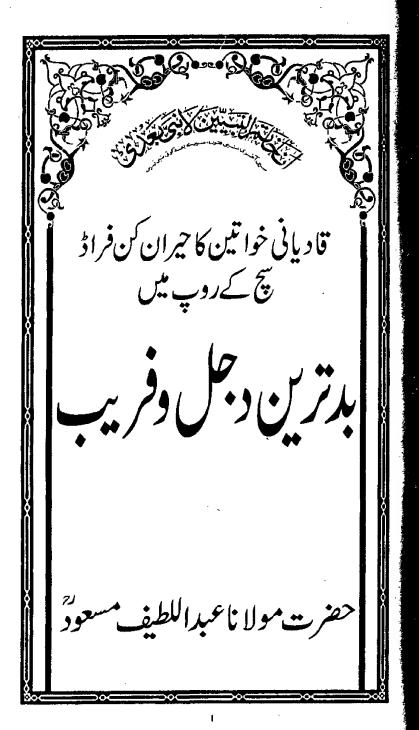

بھوٹ ام النجائث ہے۔جموئے پرقرآن جید میں لعنت فرائی گئی ہے اور ملط میانی کرنے والے کا اعتماد نہیں رہتا۔ ہم ان حقائق کو دل وجان سے جموٹ ایسی ہی بری شے ہے۔لہذا جب سابقہ صفحات میں مرزا قادیانی بعدہ حیات وزول سے وغیرہ قران وحدیث کے حوالہ سے اور نہایت تفصیل مطابق صاف تر بر فرماد ہے تو اس کے بعد کوئی تجربہ یا بیان، چاہے وہ سی خلیفہ یا مرید کا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سب جھوٹ اور خبائث ہی ہوگا۔ ہے۔ دو متناقض بیان سی خبیس ہو سکتے ۔ حتی کہ خود قادیانی صاحب نے دیا ہے۔ پھر عقا کداور واقعات میں شخ اور تبدیلی بھی نہیں ہو سکتے ۔ لہذا ہر دیا ہے۔ پھر عقا کداور واقعات میں شخ اور تبدیلی بھی نہیں ہو سکتے۔لہذا ہر بی ہوگا۔ اس لئے ہم مرزا قادیانی بی ہوگا۔ اس لئے ہم مرزا قادیانی بیت ہو سے اصل قرار دیتے ہیں۔ان کے علاوہ جملہ سے کر مرزا قادیانی کو پاگل بن سے مبر آسمجھیں گے ادراسی بناء پر ہم تمام کے دور تبین کر کے الدین العصیحة کے تحت ان سے اظہار ہدر دی

بندہ نے نہایت محنت سے مرزا قادیانی کے سیح اور پرحقیقت اعترافات میں کہ آنجمانی نے ہر بات میں اصل حقیقت واضح کر دی ہے۔ اب اِت محض کذب وافتراء، کمپ اور دفع الوقتی ہوں گی۔ مرزا قادیانی کی ارائی سیدھی باتیں ہرگز نہ میں۔ کیونکہ ان کے تسلیم کرنے کی صورت ورمخوط الحواس کہلائیں گے یا کذاب ودجال۔

نوں کی مرضی پرموتوف ہے کہ کون می صورت کو وہ منظور کرتے ہیں یا تو کو حج الد ماغ تسلیم کروالیں اور باقی با توں کوردی قرار دیں۔ یااس کے کو کھنے والے الد ماغ تسلیم کروالیں۔ یا پھران با توں کو چھوڑ کر دوسری ب و د جال اور مفتری علی اللہ، غنڈے، بدمعاش، شریر، کتا، سور وغیر ، اللیں۔ جو بھی صورت منظور ہو۔ جلدا زجلداس کا اعلان کریں تا کہ لوگ ۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو ہے۔ مین!

اےمسلم ذرا ہوشیار باش

مرزائی ٹولی کا ہرفرد چاہے وہ بچہ ہویا جوان ،مرد ہویا عورت ،کاروباری ہو۔ ملازم ہو۔ بود بود بود ہویا عورت ،کاروباری ہو۔ ملازم ہو۔ بوڈھا ہویا جوان ۔غرضیکہ ہرفرداپے مشن کے کام میں ہمہ تن مصروف ہے۔ پانچ سال کے بچے سے لے کرتا مرگ وہ ہرحالت میں مصروف کار ہے۔ ہرسطے کے افراد کی علمی یاعملی ٹریننگ کر کے اسے مشنری بنایا جاتا ہے۔ چنا نچہ ان کے چھ شعبے درج ذیل ہیں: اطفال احمد یہ

بیان کے پانچ سال سے تیرہ سال کے بچوں کی تنظیم ہے۔

خدام احمريه

۔ بیزو جوانوں کی تنظیم ہے۔

لجنتهاماءالله

بیاڑ کیوں اورعورتوں کی ایک فعال تنظیم ہے۔

واقفات

بیلڑ کیوں اور خوا تین کی وہ نظیم ہے جو کہ جز وقع طور پر قادیا نیت کی تبلیغ کے لئے مشنری سطح پر مسلمان معاشرہ میں گھوم پھر کرانہیں ہر طریقہ سے قادیا نیت کی دعوت دیتی ہے۔ چنا نچہ ہرروز ریوہ وغیرہ سے ٹولیوں کی ٹولیاں مختلف علاقوں کی طرف سفر کرتی نظر آتی ہیں۔ ان کا ہر دورہ خدمت ایک ہفتہ یا دو ہفتہ یا اس سے زیادہ بھی طول پکڑ سکتا ہے۔ان کو یہ لوگ عارضی واقفات کا نام بھی دیتے ہیں اور بعید عیسائی زمانہ تظیموں کی طرح طریقہ کا رہے۔ زیر نظر مضمون بھی اطفال احمد میر کی تربیت کے لئے نصاب کے بارہ میں ہے کہ قادیانی زبانہ تنظیم مین ( کہنتہ اماء اللہ ) کراچی ( جن کی کراچی میں ۱۲ ایونٹس ہیں ) کے لئے سلیمہ میر کا مرتب کردہ ہے کہ باتفصیل اس طرح ہے کہ:

ا است پانچ کے سات سال کے بچوں کے لئے قاعدہ کا نام کونپل ہے۔ اس میں سوالاً جواباً پہلے اسلامیات کو بیان کیا گیا ہے۔ تاکہ قادیا نیت کی اصل فطرت وجل وفریب چا بک دئی سے برقر ارر ہے۔ بعد میں احمدیت کے عنوان سے نہایت ہوشیاری سے مرزائیت کو پیش کیا گیا ہے۔ آخر میں سلسلہ نظم بھی ہے۔ اندرون ٹائٹل نیچ پر قادیانی گروؤں مثلاً مرزا

فلام احمد قادیانی ،نوردین ،خلیفهٔمحود ، ناص حجموث کی خوب ندمت کی گئی ہے۔ اس ط مشتمل ہے۔ .

۲..... دوسرارساله خخید. مشتمل ہے اور یہ بھی پانچ سال سے سام رسائل کے ٹائٹل بیچ پر قادیانی پروہتوں سو..... تیسرے نمبر پر'

• • اصفحات پرمشتل ہے اور سیسات ہے ہم ..... چوتھار سالہ'' گل

میں قادیا نیت کی زہرناک اور پر فریب مصنف بشری داؤد ہے۔غرض کہ بہتر کونپل،غنچہ،گل،گلدستہ،نہایت ہی عیا نہند برعکس کا فور کے مصداق ہیں۔ یہ انتہائی جدیدمرقع ہے اور قادیانی مزان

اہل اسلام کو باخبر کرنے کے ختم نبوت میں شائع کر ایا ہے اور اب سرمیاں رہیں میں تالیا نہ میں کہ ان

کے مسلمان اس سے متعارف ہوکر قاد . ناظرین! میہ قادیا نیت کا ابا

بغورمطالعہ فر ماکراپنے اورامت مسلم کوبھی ٹرینڈ کر کے مسلمان بچوں اور ؟ کریم آپ کوقو فق عنایت فر مائے ۔آ

حبھوٹ کے متعلق قاد مانیوں کا پیالیک سلمہ هیقت ہے کا اس کی بنیاد کروفریب اور جھوٹ

احمدقادیانی اپنے ہر نظریئے اور مسئلہ قر آن مجید ہویا حدیث رسول مصاب

ہ وہ پچہ ہویا جوان ، مر د ہویا عورت ، کار و باری ہو۔ ملازم اپنے مثن کے کام میں ہمہ تن مھروف ہے۔ پانچ سال الت میں معروف کار ہے۔ ہرسطح کے افراد کی علمی یاعملی ہے۔ چنانچہان کے پچھ شعبے درج ذیل ہیں:

نیرہ سال کے بچوں کی تنظیم ہے۔

ب فعال تنظیم ہے۔

انظیم ہے جو کہ جزوتی طور پر قادیا نیت کی تبلیغ کے لئے اگر کر انہیں ہر طریقہ سے قادیا نیت کی دعوت دیتی ہے۔ اٹولیاں مختلف علاقوں کی طرف سفر کرتی نظر آتی ہیں۔ تہ یااس سے زیادہ بھی طول پکڑ سکتا ہے۔ ان کو بیلوگ ربعینہ عیسائی زمانہ تظیموں کی طرح طریقہ کا رہے۔ زیر کے لئے نصاب کے بارہ میں ہے کہ قادیانی زنانہ تنظیم ابھی میں ۱۲ ایونٹس ہیں ) کے لئے سلیمہ میر کا مرتب کردہ

سال کے بچوں کے لئے قاعدہ کا نام کوٹیل ہے۔اس اگیاہے۔تا کہ قادیا نیت کی اصل فطرت دجل وفریب حمدیت کے عنوان سے نہایت ہوشیاری سے مرزائیت یا ہے۔اندرون ٹائٹل جج پر قادیانی گروؤں مثلاً مرزا

غلام احمد قادیانی ،نوردین ،خلیفه محمود ، ناصراحمداورطا ہر کے ا<sup>ت</sup>دال پیش کئے گئے ہیں۔جن میں مجموت کی خوب ندمت کی گئی ہے۔اس طرح یہ پہلاتر بیتی رسالہ ٹائٹل کے علاوہ ۲ اصفحات پر مشتل ہے۔

سر..... تیسر نے نمبر پر'' گل'' ہے جو بہترین ٹائٹل کے علاوہ حسب ترتیب ۱۰۰صفحات پرمشمل ہےاور بیسات سے دس سال کے بچوں کی تربیت کے لئے ہے۔

انتہائی جدید مرقع ہے اور قادیانی مزاج ( دجل وفریب ) کا قابل داداور عمدہ عکاس ہے۔ اہل اسلام کو باخبر کرنے کے لئے بندہ نے میخضر ساتعارف مرتب کر کے ہفت روزہ ختم نبوت میں شائع کرایا ہے اور اب علیحدہ طور پراس کوشائع کیا جارہا ہے۔ تا کہ قرب وجوار کے مسلمان اس سے متعارف ہوکر قادیا نہیت کے مزاج ( دجل وفریب ) سے واقف ہول۔

ناظرین! بیقا دیانیت کا ایک جدیداور تھمبیر طریق واردات ہے۔اس لئے اس کا بغور مطالعہ فرما کرا ہے اور امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کی جائے۔اس طرح اپنے بچوں کو بھی ٹرینڈ کر کے مسلمان بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کریں۔اللہ کریم آپ کو تو فیش عنایت فرمائے۔آ مین!

حبوث كيمتعلق قاديا نيول كاعلم بغاوت ونفرت

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قاد یا نیت کی فطرت اور خمیر بی جھوٹ پر استوار ہے۔ اس کی بنیاد مکر وفریب اور جھوٹ پر رکھی گئی تھی۔ چنا نچہ قادیا نیت کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی اپنے ہر نظریئے اور مسئلہ میں بڑی جراکت سے جھوٹ بولنے کے عادی تھے۔ قرآن مجید ہویا حدیث رسول ، صحابہ کرام ہوں یا بعد کے آئمہ حدیٰ ، مجددین امت ہوں یا

تحریک جدید، ہاں اب قادیا نیوں کی رسوائے زمانہ تحریک لجنتہ امااللہ کی جناب سے جھوٹ کے خلاف ایک زبردست مہم اور تحریک چلانے کی اپیل کی گئی ہے۔ جس کے متعلق انہوں نے مرزا قادیا نی کا نام تو نہیں لیا، شاکد وہ آپ کے قول وفعل کے تضاد کا خوب تجربہ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ لہذا انہوں نے جھوٹ کے متعلق اپنے خلیفہ اول تکیم نورالدین اور خلیفہ دوم بشیر الدین محمود اور دیگر افراد گروہ کے اقوال وہدایات اور تاکیدات نقل کر کے تمام قادیا نیوں کو ' ترک جھوٹ' مہم چلانے کی اپیل کی ہے۔ اللہ کرے بیشا کدصنف نازک واقعتہ اب سے جھوٹ کے خلاف مخلص ہو کرعلم بعناوت ونفرت بلند کررہی ہیں یا اپنے پیشوا کا رول ہی اداکر رہی ہیں۔

ذرا توجه فرمایئی اب ذیل میں مرزا قادیانی کے سابقہ حوالہ جات کے علاوہ مزید صرف دوا قتباس ملاحظہ فرمائیں۔ جناب والا فرماتے ہیں:

سر..... جناب تکیم نورالدین دو پس معلوم ہو کہ جب تک جڑنا اکھیٹرنا آسان ہے اور جڑمضبوط ہوجانے۔

ہوتے ہیں۔ بری عادت کا اب اکھڑنا آس لینی ان کا ترک کرنا ناممکن ہوگا۔ بعض بچوا ہی سے اسے دور نہ کرو گے تو پھراس کا دورہ حمصوٹ کی عادت پڑگئی پھرعالم فاضل ہوکر؟

زاخار بدرج ۸نبر۱۴ اص ۲۸،۴۰۶ خلیفه د وم مرز ابشیرالدین محمود کافر سسست «بهترین اخلاق

۵..... مرزاناصراحمد کاقو ۴۰۶ ج کل الرجیز کا زمانہ ہے

الرجی گرایک الرجی اگرآپ حاصل کرا کے خلاف الرجی اختیار کریں ۔ جھوٹ کی کریں جھوٹ ہے۔ جھوٹ کی بختی گئی محمد وں کی اصلاح کا یونٹ بنتا چاہئے۔ جوں ۔ ان کوجھوٹ کے خلاف جہاد کاعلم ہوسکتا ہے۔ اس جذبے سے بینصاف م

حجموب نه بولیں -'' ۷..... ''اس طرح ر

کے قادیا نیوں کونھیجت فمر مائی کہ مجھے حکمل طور پرنہیں چھوڑا۔ایسے تمام لوگ (جنگ لندن مورخداج · جناب حكيم نورالدين خليفه اول كا فرمان!

" پس معلوم ہو کہ جب تک جڑ زمین میں مضبوطی کے ساتھ نہ گڑ جائے اس وقت اکھیڑنا آ سان ہے اور جڑ مضبوط ہوجانے کے بعد دشوار۔ عادات وعقا کدبھی درخت کی طرح ہوتے جیں۔ بری عادت کا اب اکھڑنا آ سان ہے۔ کیکن جڑ پکڑ جانے کے بعد انہیں اکھیڑنا لیعنی ان کا ترک کرنا ناممکن ہوگا۔ بعض بچوں کوجھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ اگر شروع بی سے اسے دور نہ کروگے تو پھراس کا دور ہونا مشکل ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جن کو بچینے میں جھوٹ کی عادت بڑ گئی پھر عالم فاضل ہو کر بھی ان سے جھوٹ کی عادت نہیں چھوٹی ہے۔ "

(اخبار بدرج ۸نبر۱۴ م۳۰ ۲۸۰ رجوری ۱۹۰۸ء بحوالد قادیانی کتابچه کونیل اندرون ٹائل جج) خلیفه د وم مرز ابشیر الدین محمود کا فر مان

''آج کل الرجیز کا زمانہ ہے۔ یعنی الرجیز دریافت ہورہی ہیں۔ بڑی بری چیز ہے الرجی ۔گرایک الرجی اگر آپ حاصل کرلیں تو ہیں ہجھتا ہوں بہت اچھی چیز ہوگی الرجی ۔جھوٹ کے خلاف الرجی اختیار کریں ۔جھوٹ کی الرجی (نفرت) کی دعامائیس ۔ تاکہ معاشر ہے کو پاک کریں جھوٹ سے ۔جھوٹ کی نئخ کئی کی کوشش کریں۔ یہ جہادگھروں سے شروع کریں۔ گھروں کی اصلاح کا یونٹ بنتا چاہئے ۔جس تک بیآ واز پنچے خواہ وہ مرد ہو،عورت ہویا نئچ ہوں ۔ان کوجھوٹ کے خلاف جہاد کاعلم بلند کردینا چاہئے ۔جہادکاعلم دین تعلیم و تربیت سے بلند ہوں ۔ان کوجھوٹ کے خلاف جہاد کاعلم بلند کردینا چاہئے۔' (غنچ میں اتعارف) ہوسکتا ہے۔ اس جذبے سے بیلند کو اس مرزا طاہر) کا پیغام آیا ہے کہ آپ بالکل جسوٹ نہ بولیں۔' (بلنتہ کا مرتب کردہ کا پیغام آیا ہے کہ آپ بالکل جھوٹ نہ بولیں۔'

مزاج ان کے متعلق بے دھڑک جموٹ ہولنے اور بہتان باور رسالہ ان کے جملہ ملفوظات و کمتوبات ان کے جمر خالی نہیں ملیں گے ۔غرضیکہ مرزا قادیانی کا ظاہر و باطن تر اواور دجل وفریب کی نجاست و خبا ثت سے تحرا ہوا امر انسان کو دھوکہ وفریب دینے کے لئے خود بھی اپنی کہ درست مذمت کی ہے ۔گر بالکل بے نتیجہ ۔ کیونکہ مرزا اداری کی ذریت کو اس قول وفعل کے تضاد کی طرف اور اس کی ذریت کو اس قول وفعل کے تضاد کی طرف اس موضوع پر متعدد تحریرات شائع کر کے قادیا نیوں اقادیانی کے ۱۰ شاہ کار جھوٹ کے عنوان سے ایک اقادیانی کے ۱۰ شاہ کار جھوٹ کے عنوان سے ایک نیوں کی طرف کے دو اب نہیں نیوں کی طرف سے کسی بھی تحریریا رسالہ کا جواب نہیں

انیول کی رسوائے زمانہ تحریک لجنتہ امااللہ کی جناب اور تحریک چلانے کی اپیل کی تمی ہے۔ جس مے متعلق مثا نکروہ آپ کے قول وفعل کے تصاد کا خوب تجربہ کی کے متعلق اپنے خلیفہ اول حکیم نورالدین اور خلیفہ کے اقوال وہدایات اور تاکیدات نقل کر کے تمام کی اپیل کی ہے۔ اللہ کرے میں ٹاکہ صنف نازک رعلم بعناوت ونفرت بلند کررہی ہیں یا اپنے پیشوا کا

مرزا قادیانی کے سابقہ حوالہ جات کے علاوہ مزید لافرماتے ہیں:

رایک دم کے لئے لعنت ہے بلکہ قیامت تک لعنت (اربعین نمبر ۳، ص۱۲، نزائن ج ۱۵ ص ۳۹۸) کرنے سے انسان کا دل تاریک ہوجا تا ہے۔ و۔'' (غنچاندرون ٹائش)  ۸ ..... ۱۰ ایسے ہی رسالہ کوئیل میں سوال جواب کے شمن میں سوال درج ہے۔ کہ احمدی بیجے کس چیز سے نفرت کرتے ہیں تو جواب میں درج ہے''حبوٹ سے'' صفحۃ ا۔ شاباش بچواس جواب کوخوب یا در کھنا۔''

ناظرین کرام! مندرجہ بالا قادیانی بانی اورا کابر کے ۱۸ قتباس پیش کئے گئے ہیں کہ جن میں سب نے بیک زبان جھوٹ کی زبردست ندمت کرتے ہوئے اب اس کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کی تلقین کی ہے کہ جلداز جلداس خیاشت سے جان چیٹراؤ۔ ورنہ کچھ د پر بعد اس سے جان جھڑا نا ناممکن ہوجائے گا۔ بظاہر ہرفر دجھوٹ جیسی لعنت کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کے لئے بے تاب نظر آ رہا ہے۔ گر بانی سلسلہ مرزا غلام احمد قادیانی کا باطن تو بالكل واضع ہوچكا ہے كہ انہوں نے جھوٹ كے خلاف محض لاف كراف يربى اكتفاكيا تھا۔ ورنداس کی بنیاد ہی اس ام النبائث براستوارتھی۔اسی طرح دوسرے اکابر لیکن اب قادیا نی سربراہ مرزا طاہراحمہ کےموڈ سے شک گزرنے لگاہے کہ شایدیپہ داقعی خلوص سے اور سمیم قلب سے جھوٹ سے متنفراور بیزار ہوکراس کی بیخ کنی کی فوری کاروائی کا حکم دے رہے ہیں۔ کیونکہ انداز نیا ہے۔ ولولہ اور عزم جدید ہے۔ نیز دوسرے افرادسلیاحی کہ قادیانی خواتین بھی اس نجاست کے ازالہ کے لئے پورے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔اللہ کرے بیہ لوگ اینے اس ارادہ اورعزم میں مخلص ہوں اور اپنی جان تو ڑ جدو جہد سے اس خباشت سے

جان چیزانے میں کامیاب ہوجائیں۔ راز فاش ہو گیا.....قا دیا نی فراڈ کھل گیا

ناظرین کرام! ندکورہ بالا قادیانی تربیتی کتابچوں کے سرسری مطالعہ کے دوران اور مذکورہ بالا اقتباسات کے پیش نظر بندہ خاوم بہت خوش ہوا کہ اللہ! قادیا نیوں کو ہوش آ گیا ہے۔ اب بیلوگ سجیدہ ہوکر شاید صحیح راستہ پر آ جا کیں۔ گر افسوس لاکھ افسوس جب ان کتابچوں کا تفصیلی مطالعہ کیا تو ہی ڈھاک کے تین پات ہی نکلے۔ وہی کذب وافتراء کی غلاظت کے چھینے نہیں انبار نظر آئے۔ ذیل میں آپ بھی وہ غلیظ لوتھڑے ملاحظہ فر ماکیں۔ تا كه آپ كوقادياني فطرت اوړمزاج سے خوب آگا ہى ہوجائے۔ قادیانی خاتون سیلمہ میر جو جھوٹ کے خلاف علم بغاوت ہرگھر میں لہرانے کے لئے بے تاب نظر آ رہی تھیں اس نے خود

مثلاً ''رسول يا ڪعلا تیرہ سوسال کے بعد جومجد د آئے گاوہ بڑ نے بتایا کہ آخری زمانے میں آنے و ول نے میں پیداہوئے ہیں۔اس بوی

ناظرین کرام! یبی وهمنفر ا برابین احمد بیرحصه پنجم میں نقل کیا ہے کہ · مجھی نہایت اہتمام سے سیمفہوم پیش کے چودھویں صدی کا مجدد ہوگا۔'' (ضیمہ الفاظ کو ذرا بدل کرنگرمفهوم وہی بیا مۇسكىس-

بیرحوالہ مدت سے قادیانی مواقع پریدا قتباس قادیانی مربیول ضعیف مدیث ہی پیش کروجس میں کرنے سے قاصر ہیں۔حیٰ کہ کی فہوت پیش نہیں کیا جاسکا اور نہ ہی کرنے والی کجنہ نے لفظی ہیر پھیر

. اظہار کر دیا ہے۔ واقعی تھیم صاحب اسے اکھاڑنا بہت مشکل ہوجاتا ہوجا تاہے۔ د وسری جگ

" رسول الثولية <u>.</u>

چو دهوی صدی میں بہت بوامجد والاي''

مال بجيه

ا قادیانی بانی اور اکابر کے ۱۸ قتباس پیش کے گئے ہیں وٹ کی زبردست مذمت کرتے ہوئے اب اس کے کہ جلد از جلداس خباشت سے جان چیٹر اؤر ورنہ کھ جائے گا۔ بظاہر ہر فر دجھوٹ جیسی لعنت کوئے وہن سے جائے گا۔ بظاہر ہر فر دجھوٹ جیسی لعنت کوئے وہن سے ہائے گا۔ بظاہر ہر فر دجھوٹ جیسی احمد قادیانی کا باطن تو بوٹ کے خلاف تھا۔

وٹ کے خلاف محض لاف گزاف پر ہی اکتفا کیا تھا۔

میں کے خلاف محض لاف گزاف پر ہی اکتفا کیا تھا۔

میں کے خلاف محمد اور میم قلب محمد ہیں ۔

میں کی کاروائی کا تھی دے رہے ہیں۔

میں کی کاروائی کا تھی دے رہے ہیں۔

میں کی کہ قادیانی خواتین

میں کی ہوئی ہیں۔ اللہ کرے یہ میں۔

میں کی ہوئی ہیں۔ اللہ کرے یہ جود جہدے اس خباشت سے میں۔

کے مرمری مطالعہ کے دوران
گرافت اور یا نیوں کو ہوش آگیا
گرافتوں لا کھ افسوس جب ان
گرفتوں لا کھ افسوس جب ان
گرفتا ۔ وہی کذب وافتراء کی
گرفتا ۔ قادیانی خاتون سیلمہ میر جو

ا ...... "رسول پاک الله نظام نیا که برسوسال کے بعد ایک مجدد آئے گا۔ تیرہ سوسال کے بعد جومجدد آئے گاوہ بڑی شان والا ہوگا اور وہ مہدی ہوگا۔رسول پاک ملاقطہ نے بتایا کہ آخری زمانے میں آنے والا مجدد مہدی کہلائے گا۔ وہی می ہوگا۔ بچوہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔اس بڑی شان والے مہدی کا زمانہ ہے۔''

(د يكھئے لجنتہ اماء الله كادومرا تربتی رساله غنچیص ۵۷)

ناظرین کرام! یکی وہ منفرد اقتباس ہے جو مرز اقادیانی نے اپنی مشہور کتاب براہین احمد بید حصہ بنجم میں نقل کیا ہے کہ: ''احادیث سیحہ میں آیا ہے کہ ای طرح دیگر کتب میں بھی نہایت اہتمام سے یہ مفہوم پیش کیا گیا ہے کہ وہ سیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ چودھویں صدی کا مجدد ہوگا۔'' (ضمیہ براہین احمد یہ ۱۸۸ مزائن جا۲م ۳۵۹) اور یہاں ان الفاظ کو ذرا بدل کر گرمفہوم وہی بیان کردیا گیا ہے۔ تا کہ عوام الناس ان کے چکر میں آسکیں۔

یہ حوالہ مدت سے قادیا نیوں کے لئے سوہان روح بنا ہوا ہے۔ علمائے اسلام کی مواقع پر بیا قتباس قادیا فی مربوں کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ کوئی ایک ہی صحیح نہیں بلکہ ضعیف حدیث ہی پیش کر وجس ہیں چودھویں صدی کا لفظ ذکر ہو۔ گر آج تک وہ حوالہ پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ حتی کہ کی قادیا فی دولت ایمان سے بھی مالا مال ہو پی ۔ گر اس کا فہوت پیش نہیں کیا جاسکا اور نہ ہی آئندہ ممکن ہے۔ اب جھوٹ کے خلاف علم بناوت بلند کرنے والی لجند نے فظی ہیر پھیر کے ساتھ وہی نظریہ پیش کر کے قادیا نی فطرت اور مزاج کا اظہار کردیا ہے۔ واقعی حکیم صاحب نے مجھ بات کھی ہے کہ تودے کی جڑ مضبوط ہوجانے پر اسے اکھاڑ نا بہت مشکل ہوجاتا ہے۔ جھوٹ کا عادی ہوجانے سے اسے ترک کرنا محال ہوجاتا ہے۔

٢ .....٢ دوسرى جگه يول لكوديا ب:

سم ال بچد كے سوال جواب كے سلسله ميں ايك سوال درج ہے كه:

رسول پاک الله ان کو (مرزا قادیانی) جانتے تھے۔ جواب میں لجنتہ اماءاللہ کی صدر سلیم میرکھتی ہیں کہ:

''بالكل جانتے تھے۔انہوں نے بی بتایا تھا كہ جب مجھے اللہ تعالىٰ كے پاس جانے كے بعد چود وسوسال گزرجائيں گے تواكب بزابيار المخص مہدى بن كرآئے گا اور يہ بھی بتايا تھا كہ اس ذمانہ ميں لوگ اسلام كو بھول چكے ہوں گے۔''(كتابچ بنام غير سفر ۵۸) الالعنة الله على الكاذبين!

بتاؤ کہاں بیفرمان نبوی ہے؟۔ ندکورہ مندرجہ بالا دونوں اقتباس کذب وافتراء کی بدترین مثال ہے۔ کیونکہ نبوت میں تیرھویں صدی کا ذکر ہے نہ چودھویں کا۔ ویسے دوسرے اقتباس میں قادیانی خاتون نے ایک نئی بات لکھ دی ہے کہ چودہ سوسال گزرجانے کے بعد یعنی گویا پندرھویں صدی میں وہ مجوبہ روزگار مغل بچہ آئے گا۔ (بیسب میرات وہسٹریا کے کرشمے ہیں)

نیزیباں مرزا قادیانی کے لئے عہدہ رسالت اورمسیست نظر انداز کر کے عہدہ مہدویت پرزور دیا جارہا ہے جو کہ قادیا نیوں کا ایک عظیم فراڈ ہے کہ عوام منصب رسالت کے سننے سے بھی بدکتے ہیں اورمسیسیت کا نام من کر بھی۔

مہدویت چونکہ عام اورمعروف عونان ہے۔ اتنا اشتعال انگیز نہیں۔ لہذا اسے نمایاں شہرت دی جارہی ہے۔ باقی بیدامربھی قابل توجہ ہے کہ مسلمان اسلام کو بھول چکے ہیں اور مرزا قادیانی اس کی تجدید کریں گے۔ اب بتلایا جائے کہ مسلمان کہاں اسلام کو بھول گئے تھے۔ اور مرزا قادیانی نے کون سانیا اسلام پیش کیا ہے؟۔

غرضیکدایک ایک جمله کذب دافتر اءاور دجل دفریب کاپیکر ہے جو کہ قادیا نیت کی فطرت اور بنیا دہے۔

٣ ..... ايك جله يون لكه دياكه:

''احادیث میں لکھا ہے کہ آنحضور علیہ کی وفات ۱۲۰۰ سال بعد مہدی آئیں گے۔ آنحضور علیہ کے۔ آنحضور علیہ کے اور چودھویں صدی میں گے۔ آنخصور علیہ کے اور چودھویں صدی میں امام مہدی آئیں گے۔''

میرسب کچھ قادیانی فطرت کا اظہار ہے۔ کسی بھی حدیث میں مہدی کے لئے نہ

مہدی کے تو سرے سے منکر ہیں تذکرہ کررہی ہیں؟۔ ۵۔۔۔۔۔ سلیم میرا ''حضرت علی سے را

۱۲۰۰ سال بعد کا ذکر ہے نہ بی<sup>۰</sup>

''حضرت علی ہے درا امامت کا دعویٰ کرے گا۔اس موگا۔'' اس کے بعد کھاہے

'' قادِیان دو دریاؤ بوی نهروں نهرقادیان اور نهر پا آگے فرماتی ہیں: ''بات یہاں کیا

میں دو دریاؤں کے درمیان آ کدھ بمعنی قادیان بھی لکھ دیا۔ سبحان اللہ! الامال

کرتوت اور ڈرامہ وہی رہائی نہیں۔قبر کا اندھیر گھڑیا تصو ہیں؟۔اتی بیبا کی اور جسار مشکلو ہ شریف کے مذکورہ صفا بیاس کے درمیان واقع

گا.....الخ\_تومنه ما نگا میں حلفاً عرض کر شکست سیسال ا

انعام پیش کروں گا۔لہذا ک صرف مرزا قادیانی اورم ہوجا کیں جوامت مسلمہ کا د کسی عربی دان سے کرالیر ۱۲۰۰ سال بعد کا ذکر ہے نہ ہی ۱۲۰۰ سال بعد کا۔ نیز مرزا قادیانی احادیث میں ندکور امام مہدی کے تو سرے سے منکر ہیں۔ پھر خدا جانے بیسلیمہ میر کیوں بار بار بحوالہ امام مہدی کا تذکرہ کررہی ہیں؟۔

ی بین د. ۵..... سلیمه میرایک جگه یول کهتی بین که:

'' حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اکر میں ایک عظیم الثان مرد ا امامت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ظاہر ہونے کا مقام دونبروں، دو دریاؤں کے درمیان ہوگا۔''

اس کے بعد لکھاہے کہ:

'' قادیان دو دریاؤں لینی راوی اور بیاس کے درمیان ہے۔ پھر مادھپور سے دو بڑی نہروں نہرِ قادیان اور نہر بٹالہ کے درمیان بھی واقع ہے۔''

آ گے فرمائی ہیں:

''بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دمشق سے مشرق کی طرف برصغیر کے ملک ہندوستان میں دو دریاؤں کے درمیان ایک گاؤں سے مہدی ظہور فرمائیں گے۔ پھر آ گے گاؤں کا نام کدھ بمعنی قادیان بھی لکھ دیا۔''

سبحان الله! الا مان والحفظ - دعویی جموث کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے اور پھر
کرتوت اور ڈرامہ وہی پرانی طرز کا ۔ پھیتو خدا کا خوف کرتیں ۔ میر صاحبہ کیا آپ نے مرنا
نہیں ۔ قبر کا اندھیر گھڑ ہا تصور میں نہیں آتا۔ قول وعمل کا اتنا تضاد۔ آپ کس خدا کی بندی
ہیں؟ ۔ اتنی بیبا کی اور جسارت میں نہایت دلسوزی سے جدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا
مشکلو قشریف کے ندکورہ صفحہ پر اپنا ذکر کردہ حوالہ ٹابت کردیں کہ دونہروں یعنی راوی اور
بیاس کے درمیان واقع قادیان سے ایک عظیم الثان مرد امامت کا دعوی کرے
کا سیست الخے۔ تو منہ ما نگا نعام یا کیں ۔

میں حلفا عرض کرتا ہوں کہ آپ میالفاظ حدیث میں دکھا دیں تو میں آپ کو منہ ما نگا انعام پیش کروں گا۔لہذا آپ ہے اس مثن کا پر جوش مبلغ بن جاؤں گا۔اگر نہ دکھا سکیں تو صرف مرزا قادیانی اور مرزائیت پر تین حرف (ل ع ن) بھیج کر اسی اسلام سے وابستہ ہوجا کیں جوامت مسلمہ کا دین ہے۔میر صاحبہ حدیث کے الفاظ میں لکھ دیتا ہوں۔ترجمہ آپ کسی عربی دان سے کرالیں۔ سنئے: مرزا قادیانی) جانتے تھے۔ جواب میں لجنتہ اماء اللہ کی

، نى بتایا تھا كەجب جھے اللہ تعالیٰ كے پاس جانے ایک بڑا بیارا فخص مہدى بن كرآئے گا اور يہ بھی بتایا تھا كے ہوں گے۔''(كا پچرینام غچرصفیہ ۵۸)الالعنة الله

ا ندکوره مندرجه بالا دونوں اقتباس کذب وافتر اء کی ایس تیرهویں صدی کا ذکر ہے نہ چودھویں کا۔ ویسے ایک نئی بات لکھ دی ہے کہ چودہ سوسال گزر جانے وہ مجوبہ روز گارمخل بچہ آئے گا۔ (بیرسب میراق

لئے عہدہ رسالت اورمسیحیت نظر انداز کر کے عہدہ ل کا ایک عظیم فراڈ ہے کہ عوام منصب رسالت کے کربھی۔

عُونان ہے۔ اتنا اشتعال انگیز نہیں۔ لہذا اسے ان قابل توجہ ہے کہ مسلمان اسلام کو بھول چکے ہیں بہتلا یا جائے کہ مسلمان کہاں اسلام کو بھول گئے ٹن کیا ہے؟۔

ا اور دجل وفریب کا پیکر ہے جو کہ قادیا نیت کی

میلان کی وفات ۱۲۰۰ سال بعد مہدی آئیں کے میں کے کمیں کے مر پر مجدوآئیں کے اور چودھویں صدی میں (کل ص ۸۸)

(کل ص ۸۸)
ہے۔ کی بھی حدیث میں مہدی کے لئے نہ

1

"عن على قال قال رسول الله على يخرج رجل من وراء النهر (ليس بين نهرين) يقال له الحارث حراث على مقدمته رجل يقال له منصور (فاين منصور القادياني) يوطن اويمكن لال محمد كما مكنت قريسش لرسول الله على وجب على كل مومن نصره اوقال الجابته (ابوداؤد بحواله مشكرة ص ٤٧١)"

فرما یے کہاں دونہروں کے درمیان کا ذکر ہے۔کہاں ہے مرزا قادیانی کے باڈی گارڈ کا نام منصور۔ کب مرزا قادیانی نے اہل بیت کا اقتدار قائم کیا۔ وہ تو خودائگریز سرکار کے کاسہ کیس تھے۔ان سے اپنا شخفظ ما نگتے رہے۔اب فرمایے قادیانی خواتین نے جھوٹ کے خلاف کون ساعلم بغاوت بلند کیا؟ یا سابقہ جھوٹ کو نئے انداز میں بناسنوار کرپیش کردیا ہے۔خدار انخلوق خدا کے ساتھا تناظم نہ کریں۔ان کی سادہ لوجی سے غلط مفادندا ٹھا کیں۔ کیا قادیانی بچوں کو اس فراؤ اور ڈرامہ بازی کی تربیت دینا ہے۔خدار الچھوتو خدا کا خوف کرو۔ تخرم نا ہے اور سننے بہی سلیمہ میرصاحب قادیانی دجل وزند قد کا مظاہرہ یوں کرتی ہیں کہ:

'' قرآن پاک میں لکھا ہے کہ آن نصو ملک اور آن کی گاور آن خصو ملک استہ مجھا رہے ہیں کہ وہ فحض ( لیتن دوبارہ آنے والا ) غیر عرب ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آن خصو ملک فی غیر عرب فحض آئے گا۔ وہ وہی کام کرے گا جو آن محضو ملک کرتے آئے تھے۔'' (مگل ۱۵۵)

نیز آپ کے پیشوا جناب مرزا قادیانی بھی آپ کے خلاف یہی اقرار کررہے ہیں۔ چنانچہ مرزاغلام احمد قادیانی لکھتے ہیں:

كان يزكى صحابته الكريم آخرين من امته بتوجهاته الباطنيه كما (ترائن ١٣٣٣، ١٤٥٥متا البرياس ١٣٩٠)

تو پھر آپ کیسے جرأت کردہی ہیں۔عجیب پَج مگر اس ام الخبائث میں پیج کرلیا کریں تو شاید آپ کورا ماں

ایسے ہی (آئینہ کما

'' مجھے حدیث ۔' حدیث یاد آگئ۔ایک دفعہ اے اللہ مجھے اپنے بھائیوں نہیں۔آ نحضوں اللہ نے فر موں گے جومجھ پرسچا ایمان

فرمایئے آپ کو کی کیا ضرورت لاحق ہوگئ ہے تمہارا مقصد پورانہیں ا ہوئے تھے؟۔ میرصاحبہ بیرصد

کے مفہوم کے مگسر خلاف تھا کتاب کا سہارا کیوں لیا؟ کے یا اس غیر متداول کتار لکھ کرعوام الناس کو آسانی تو قادیانی بدفطرتی پر ہوسکے کتا بچے گل کے و آخس یسن منھم لمایا

ہے یامہدویت کے متعلق؟

الله سَنْدُ يخرج رجل من وراء النهر محراث على مقدمته رجل يقال له يوطن اويمكن لال محمد كما مكنت بعلى كل مومن نصره اوقال )"

) کا ذکرہے۔ کہاں ہے مرزا قادیانی کے باڈی بیت کا اقتدار قائم کیا۔ وہ تو خودانگریز سرکار ہے۔ اب فرمائی قادیانی خواتین نے جھوٹ بھوٹ کو نئے انداز میں بناسنوار کر پیش کردیا ۔ ان کی سادہ لوگی سے غلط مفاد نداٹھا کیں ۔ کیا بیت دینا ہے۔ خدارا کچھتو خدا کا خوف کرو۔ بیل وزندقہ کا مظاہرہ یوں کرتی ہیں کہ:

مالله دوبارآ ئيں گے اور آنخضو روائله سمجھا ا) غير عرب ہوگا۔ اس كا مطلب ہے كہ رب فخص آئے گا۔ وہ وہى كام كرے گا جو (گل ص ۸۵)

النی الله الله کی اتن جرائت مندانه مثال صرف یانت سے سوفیصد کورے اور بالکل اس کے انخصور الله کے دور فعد آئیں گے؟ \_ معاذ اللہ! مغیر عرب آ دی کے روپ میں ہوگی؟ \_ عاجمی نبی ہوں \_ ومن بولد ابعدی کا بھی اور استان کی بھی آپ کے خلاف یکی اقرار کررہے فی بھی آپ کے خلاف یکی اقرار کررہے

، من امته بتوجهاته الباطنيه كما (فزائن ٣٣٣، ج٤، مامت البشري ص ٣٩)

ایسے ہی (آئینہ کمالات ص ۲۰۸ ہزائن ج۵ ص ایسنا) پر بھی یہی مفہوم نقل کرتے ہیں:
تو پھر آپ کیسے اپنے پیشوا کے خلاف ایک دوسرا اور جدید مفہوم پیش کرنے کی
جرائت کر رہی ہیں۔ بجیب چکر ہے۔ وعویٰ تو ہے جھوٹ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا۔
مگر اس ام الخبائث میں پہلے ہے بھی بڑھ کرغرق ہور ہی ہیں۔ خدارا موت کو بھی بجھاریا و
کرلیا کریں تو شاید آپ کوراہ ہدایت نصیب ہوجائے۔

٨ ..... مال كعنوان سے لكھا ہے كه:

'' مجھے حدیث سناتے ہوئے آنخصو ملائے کے امام مہدی سے پیار کی ایک اور حدیث یاد آگئی۔ اور حدیث یاد آگئی۔ ایک دفعہ آنخصو ملائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا اسٹا اللہ مجھے اپنے بھائیوں سے ملا صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ اللہ جھے ہم آپ کے بھائی نہیں۔ آنخصو ملائے نے فرمایا تم تو میر سے صحابہ ہو۔ میر سے بھائی تو آخری زمانہ کے وہ لوگ ہوں گے جو مجھے دیکھا بھی نہیں۔''

( گلنمبر۲۸ بحواله کتاب بحارالالنوار )

فرمایئے آپ کواہل سنت کی مسلم شریف چھوڑ کر رافضیوں کے آگئن میں جانے کی کیا ضرورت لاحق ہوگئ۔ آیا اس کتاب کے غیر معروف ہونے کی بنا پریاسٹی مسلم شریف سے تمہارا مقصد پورانہیں ہور ہاتھا۔ کیا اس قتم کی تجدید کے لیئے میمغل بچہ صاحب مبعوث ہوئے تتے؟۔

میرصاحبہ بیر حدیث مہل الحصول کتاب مشکوۃ کے صفحہ مہم پر موجود ہے جو کہ آپ
کے مفہوم کے بیسر خلاف تھی۔ پھرتم نے مشکوۃ شریف کونظر انداز کر کے ایک غیر متد اول
کتاب کا سہارا کیوں لیا؟۔ صرف اس لئے کہ وہاں الفاظ آپ کے مقصد کے موافق ہوں
گے یااس غیر متداول کتاب تک کسی کی رسانہ ہوگ ۔ لہٰذااس کے حوالہ سے جو جی میں آئے
لکھ کرعوام الناس کوآسانی سے دھوکہ دیا جاسکتا ہے۔ خصوصاً جھوٹے قادیانی بچوں کی تربیت
تو قادیانی بدفطرتی پر ہوسکے۔

تا کیگل کے صفح ۸۸ پرعنوان تو قائم کیا ہے امام مہدی کا مگر آیت بتائی جارہی و آخریس منہم لمایلحقوابھم! ایمان داری سے فرمائے بی آیت رسالت کے متعلق ہے یامبدویت کے متعلق ؟۔ پھراس صفحہ کے آخریس لکھ دیا ہے کہ:



اب ایمان داری سے بتائے کہ مسئلہ رسالت بیان ہور ہاہے یا امام مہدی کا؟۔ ملاحظہ فر مائے وہی امور اربعہ جو خاتم الانبیاء محمد رسول الله الله کے نمایاں فرائض منصی تھے۔ وہی امام مہدی (اپنے مرز اقادیانی) کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔العیاذ باللہ!

فرمائے کس آیت یا حدیث میں امام مہدی کے اوصاف میں یہ امورار بعہ فہ کور
ہیں۔ نیز جناب قادیانی نے ان امورار بعہ کیے اور کہاں تقیل کی ہے۔ آپ نے گئے بت
پرستوں سے ظر لے کران کوا کمان میں داخل کیا۔ کون سا کعبۃ اللہ واگز ار کرایا۔ ہاں بیکیا کہ
آپ کی برکت سے قبلہ اول بیت المقدی دوبارہ اہل صلیب کے قبضہ میں آکر یہود کے زیر
تبلط آگیا۔ فرمائے آپ نے کتنے غزوات کی کمان فرمائی ہے۔ کتنا ہمندوستان کا علاقہ فتح
کیا۔ آپ کی برکت سے تو قادیان بھی کفار کے تبلط میں چلا گیا۔ کتنے افراد کو پاک وصاف
کیا۔ آپ کی برکت سے تو قادیان بھی کفار کے تبلط میں چلا گیا۔ کتنے افراد کو پاک وصاف
کئے۔ فرمائے مرزا قادیانی نے خاتم الانبیاء والے کون کون سے کام کئے ہیں۔ کتنے قیاصرہ
اور کسروں کومغلوب کیا؟۔ کتنے بت خاتم الانبیاء والے کون کون سے کام کئے ہیں۔ کتنے قیاصرہ

ناظرین کرام! فرمائے کتنی بھیا تک اور خطرناک ہے قادیانی ڈرامہ بازی۔کیما عجیب وغریب ہے میں کرائی علم کے تحت عجیب وغریب ہے میں کروفریب کہ علم کے تحت پرانے صدسالہ مروج جھوٹ کو پاؤں لگانے کی کوشش کرنے گئے۔کیا زالی شعبہ ہازی ہے اللہ کریم ہرفر دبشر کواس ابلیس کے تھکنڈوں سے محفوظ رکھے اور صرف اپنے حبیب عظیم اللہ کے دامن رحمت وشفقت سے وابستار کھے۔ آئیں!

اپیل! آخر میں بندہ دوبارہ قادیانی خواتین سے مطالبہ کرتا ہے کہ مندرجہ بالاحوالہ جات کو ثابت کیجئے۔ ورنہ جھوٹ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا ڈرامہ نہ رچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل وشعور نصیب فرمائے۔ ورنہ آپ کو صفحہ متی سے معدوم کر کے اپنی پیاری مخلوق کواس فتنہ وآز مائش سے محفوظ فرمائے۔ آئین! فادم عبداللطیف مسعود ڈسکہ!

14





) (خاتم الانبیاء) کو دوسرے لوگوں میں بھیجے کتاب دھکمت سکھانے کا کام کرے گا۔''

(صفحهٔ ۸۵،۸۴)

مرسالت بیان ہورہا ہے یا امام مہدی کا؟۔
رسول اللہ اللہ اللہ کے نمایاں فرائض منصی ہے۔
میں ڈال رہے بیں۔العیا ذباللہ!
امہدی کے اوصاف میں یہ امور اربعہ مذکور
اور کہال تعمیل کی ہے۔ آپ نے کتے بت
لون سا کعبۃ اللہ داگر ارکرایا۔ ہاں یہ کیا کہ

اہل صلیب کے قبضہ میں آ کریہود کے زیر مان فرمائی ہے۔ کتنا ہندوستان کا علاقہ فتح ملط میں چلاگیا۔ کتنے افراد کو پاک وصاف کہاں کہاں کتب وحکمت کے ادارے قائم

، کا ہوں جب رہنگ سے ہرار رکھ ہا۔ مول کون سے کام کئے ہیں۔ کتنے قیا صرہ کئے؟۔

۔ خطرناک ہے قادیانی ڈرامہ بازی۔ کیسا یا جھوٹ کے خلاف۔ مگرائی علم کے تحت یا کرنے لگے۔ کیا نرالی شعبدہ بازی ہے وظ رکھے اور صرف اپنے حبیب عظیم النظام

ن سے مطالبہ کرتا ہے کہ مندرجہ بالاحوالہ ت بلند کرنے کا ڈرامہ ندر جا کیں۔اللہ وصفح ہتی سے معدوم کرکے اپنی پیاری فادم عبداللطیف مسعود ڈسکہ! ایک مسجد کی حالت زار عوام اور حکومت کے لئے لمح فکر ہیہ

عوام الناس کی اس ناواتھی اور عدم تو جھی سے ان لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے جس کے نتیجہ میں عام مسلمان ان سے رشتہ داریاں کرتے رہے۔ مسجدوں میں اکٹھی نماز اداء کرتے رہے۔ جناز دن میں شامل ہوتے رہے۔ بڑی قربانی میں شریک ہوتے رہے۔ غرضیکہ معاشرتی، ساجی حتیٰ کہذہبی سطح پر بھی ان کے شریک کار ہوتے رہے۔ معاذ اللہ!

ہاں! ۱۹۷۴ء میں ان کوغیر مسلم اقلیت قرار دے دیئے جانے پرعوا می سطح پر کافی شعور پیدا ہوا۔ اس کے بعد ناواقف کیکن غیرت مند مسلمان سنجل گئے۔ وہ ان کوغیر مسلم، مرتد اور زندیق ولحد سمجھ کرمعاشرتی تعلقات کے بارے میں مختاط ہوگئے۔

الله سے عاجزانه استدعاہے کہ وہ خاتم المرسلین محقیقہ کے ہرنام لیوااور عقیدت مند کو اس نہ بب وملت کے ناسور سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آبین!

موضع موسی والا کی مسجداور مسجداور مسجدای به مرسطلب،مند مسجولی بی تقی میبال چیلی مسجدانوں بی مسجد افزاد قادیانی توگیری اس مجدیل کی مسجد میل کی کرتا دھرتا اور متولی بن بینے ماکٹو

ریشہ دوانیاں کرتے ہوئے اپنی نفر سےخوب فائدہ اٹھاتے رہے۔ ۱۹۲۰ء میں جبکہ ڈسکہ صاحب ٹا قب نے دار العلوم مدنیۃ

دریں حالات مسلمان<sup>و</sup>

عاذ پرسید سپر ہوکر ہرطرف پیش فر ناکوں چنے چبوادیئے۔اس للکارویا کے بیانات اور اجلاس شروع ہوگئ رزمگاہ بر پاہوگی۔ بلکہ اس کے ساتر للکاری کے نرنے میں آگیا۔ چنائ ہوگیا۔ مرز ائیت اور دین جی میں نو محر یک م کے اء

اس تحریک کی کامیالج مرزائیت کے مروہ چبرے کا نقار کے بیتیج میں بیرحق وباطل کی محا قادیانیوں نے اپنی حیثیت (غیر سازشیں مزید تیز ترکردیں۔ چنائ ہوگئی۔ مرزائیوں نے ایک خاص سے الجھنا شروع کردیا جس کی یا

احال**ت ز**ار

ے لئے لمح فکریہ

کی اگریزی استعار کے منحوں سائے تلے امت کے جن میں سے فتنہ مرزائیت سب سے محمبیر، نہ ہاکلہ باد جود یکہ صیبہونیت اور مغربی استعاریت کا رنمودار ہوا۔ وہی نام، وہی شعار واصطلاحات، وہی فا۔ اس لئے شروع میں ملت اسلامیہ کی اکثریت ن نے ابتداء میں فتوائے تکفیر میں بھی احتیاط برتی۔

ورعلائے اسلام پوری تفصیل ووضاحت کے ساتھ شائی فرمارہے ہیں۔ گرا کٹر عوام الناس اب بھی ان مورہے۔جس کے منتبے میں ان ملحدین اور زند یقوں

، مرزائیت ایک گالی تصور ہونے لگی ہے۔ جمبی سے ان لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے جس فرتے رہے۔ مسجدوں میں اکٹھی نماز اداء کرتے

ٹربانی میں شریک ہوتے رہے۔غرضیکہ معاشرتی، تے رہے۔معاذ اللہ!

ت قرار دے دیئے جانے پرعوا می سطح پر کافی شعور مسلمان سنجل گئے۔ وہ "ن کوغیر مسلم، مرتد اور ان تاط ہو گئے۔

۔ جواپنے آپ کومسلمان کہلاتے ہوئے بھی اپنے کا تقاصا پورانہیں کرتے۔ وہ اب بھی مرزا عول کی دائیوں کی حسب سابق تعلق واریاں ہیں۔خوشی فمی کی سے پر بیز نہیں کرتے۔

م المرسكين محملية كم برنام ليوااور عقيدت مندكو ق عنايت فرمائے - آين!

موضع موسى والاكي مسجدا ورمسلمان

آ مدم برسر مطلب، مندرجہ بالا تفصیل کی روشی میں اس گاؤں کے مسلمانوں کی حالت مجمی کچھائیں ہی تھی۔ یہاں پچھلی صدی کی ایک مسجد تھی۔ جبکہ ابھی قادیا نیت کا یہ مبلک ناسور نہ پھوٹا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ سجد مسلمانوں ہی نے تعمیر کی تھی۔ گراسی ناواتھی اور عدم تو جبی کی صورت کے تحت کچھافراد وار سے علاقے سے آ کر یہاں آ باد ہوگئے۔ پھر یہ قادیا نی لوگ بھی اس مجد میں آ نے جانے گے اور اپنی ہوشیاری اور چا بکدتی سے مبد نہ کور کے کرتا دھر تا اور متولی بن بیٹھے۔ اکٹھی نمازیں ، اکٹھی قربانیاں اور جناز سے ہوتے رہے۔

ُدریں حالات مسلمان تواپنے بھولے بن سے اسنے ہی رہے۔ مگر مرزائی اندرون خانہ ریشہ دوانیاں کرتے ہوئے اپنی نفری میں اضافہ کرتے رہے۔ برادری سسٹم اور خاندانی تعلقات سے خوب فائدہ اٹھاتے رہے۔

1910ء میں جبکہ ڈسکہ میں پروانہ ختم نبوت استاذ محتر م حضرت مولانا محمہ فیروز خان صاحب ٹا قب نے دارالعلوم مدنیہ قائم فر مایا۔ تو حید وسنت کے بحاذ پر بالخضوص اس فتنہ مرزائیت کے محاذ پر سید پر ہوکر ہر طرف پیش قدمی فر مانے لگے۔ ڈسکہ کے بڑے برٹ قادیانی جگادر یوں کو ناکوں چنے چوادیئے۔ اس للکار و بلغارت سے میگاؤں بھی متاثر ہونے لگا۔ یہاں بھی اس مرد بجابد کے بیانات اور اجلاس شروع ہوگئے تو عوام دیبہ کو پھشعور ہونے لگا۔ حتیٰ کہ یہاں بھی حق وباطل کی رزمگاہ بر یا ہوگی۔ بلکداس کے ساتھ ساتھ موئی والا کے قربی گاؤں بھرو کے بھی اس محاذ آرائی اور للکارت کے نرخے میں آگیا۔ چنانچاس کے نتیج میں مشتر کہ نماز و جنازہ اور قربانیوں کا مسئلہ واضح ہوگیا۔ مرزائیت اورد ین حق میں خطا میاز صاف نظر آنے لگا۔ علیحہ م مجد کا منظر سامنے آگیا۔ محکومی میں معلومی اس محاد کا میں معلومی میں محکومی میں معلومی میں خطا میں خطر سے میں خطا میں میں خطا میں خطا میں خطا میں خطا میں میں خطا م

اس تحریک کی کامیابی کے نتیج میں قادیانیت کے مکروفریب کا پردہ چاک ہوگیا۔
مرزائیت کے مکروہ چہرے کا نقاب اتر گیا۔ تمام غیرت مندمسلمان اصل حقیقت کو پانچے۔ جس
کے نتیج میں بیرحق وباطل کی محاذ آرائی ہر جگہ مزید سے مزید نمایاں اور متحرک ہوگئی۔ کیونکہ
قادیانیوں نے اپنی حیثیت (غیرمسلم) بسلیم نہ کی تھی۔ بلکہ انہوں نے اپنی ریشہ دوانیاں اور
سازشیں مزید تیز ترکردیں۔ چنانچہ اس گاؤں (موٹی والا) میں بھی کچھالی بی صورت حال بیدا
ہوئی۔ مرزائیوں نے ایک خاص پلان اور پروگرام کے تحت الی اسلام سے مختلف حیلوں بہانوں
سے الجھنا شروع کردیا جس کی کچھ تفصیلات ہماری کتاب "قصر مرزائیت میں اور شگاف" کے
سے الجھنا شروع کردیا جس کی کچھ تفصیلات ہماری کتاب "قصر مرزائیت میں اور شگاف" کے

دیباچه میں ایک واقف حال کے قلم سے مذکور لے ہیں۔

استحریر کے مطابق ایک سال عید کے موقعہ پرعیدگاہ میں نماز کے لئے آئے ہوئے نہتے مسلمانوں پرقادیا نیوں نے حملہ کر دیا (حالاتکہ ان کے گرومرز اغلام احمدقادیا نی نے دینی جنگ کوحرام قرار دیا ہے) جس کے نتیجہ میں دوقادیا نی ہلاک ہوکرواصل جہنم ہوئے اور پچھ مسلمان شدید زخمی ہوگئے۔

اس کے بعد فوجداری مقد مات بہتے نہ ہی بحثوں کا سلسلہ شروع ہوگیا جوسول کورٹ سے ہائی کورٹ تک پہنچا۔ یہ مقد مدابتدائی طور پر مور نہ ہائی کورٹ تک پہنچا۔ یہ مقد مدابتدائی طور پر مور نہ ہائی کورٹ تک پہنچا۔ یہ 1920ء کو برائے استقرار تق اور تکم امتنائی دوامی دائر کیا گیا جو کہ ہائی کورٹ تک پہنچ کر دوبارہ سول عدالت ڈسکہ میں مور نہ ۱۱ امراک توبر ۱۹۸۵ء کو نتقل ہوا۔ پھر پوری بحث و تحیص کے بعد مور نہ ۱۹۸۷ء کوسول بچ جناب منظور حسین ڈوگر نے اس کا فیصلہ اہل اسلام کے تق میں سنادیا۔ اس مقد مہ میں زیر بحث آنے والے امور و نکات

۳۵۱۰ کا اسمبلی کا فیصله اگر چه اپن تفصیلات اورایمان افروز فیصله کے لحاظ سے ایک منفر د تاریخی تھا۔ گرید فیصلہ بھی اپنی بحث و تحصی ، تکات اور فیصلہ کے لحاظ سے نہایت اہم اور منفر دحیثیت کا حامل ہے۔ کیونکہ اس میں قادیا نیوں کے غیر مسلم ہونے کے علاوہ ان کے اسلامی اصطلاحات و شعائر کو استعمال کرنے کے متعلق بھی بحث و فیصلہ تھا۔ جس کوموجودہ سپریم کورٹ کے فیصلہ کا دیبا چہ اور پیش خیمہ قر اردیا جاسکتا ہے۔ اس میں کا فی صد تک قادیا نی چلا کیوں اور مغالطوں کوزیر بحث لایا گیا تھا جن کا تحاری طرف سے مسکت اور فیصلہ کن جواب یا کر فاضل جج بالکل مطمئن ہوگئے تھے۔

اس مقدمہ میں زیر بحث آنے والے امور و نکات یہ ہیں: قاد یانی موقف

ا سستمبر ۱۹۷۴ء کے فیصلہ (قادیانی غیر سلم اقلیت ہیں) کوشلیم کرتے ہوئے بھی قادیانی اسلامی شعائر واصطلاحات استعال کرنے کے مجاز ہیں۔ اپنی عبادت گاہ کو مبحد کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں غیر مسلموں کے عبادت خانوں کو مبحد کہا گیا ہے۔ جیسے سورہ کہف کی آیت ۲ میں اس کی وضاحت ہے۔

سے معبد متناز عملی تولیت اور انتظام والصرام چونکه مدت سے قادیا نیوں کے است

اں کتاب میں مقدمہ مجد کے سلسلہ میں تمام مباحث کو سمودیا گیا ہے اور آخر میں عدالتی فیصلہ کا انگریزی متن اور پھراس کا اردوتر جمہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔اس کا مطالعہ آپ پر بہت سے حقائق منکشف کردےگا۔

اس ہے۔للبذاوہ سجدا نہی کا حق ہے سسسس اس مجد کیا اُ**ومی اس کے ح**ق دار ہیں۔

<u>ڈون می اس کے حق دار ہیں۔</u> مہ..... قاد

۳ ..... قادیانیوں مبوت) کی تا ئید میں متعدد مغالطرآ گوغلط کار ثابت کرنے کی ٹا کا م سعی

ڈسکہ میں عدالتی کاررو '' مخت اپنے سینئر قادیانی وکلاء (مجیب 'نہایت عماری اور حا بکدستی سے۔

کرنے شروع کردیے جس کے دو بحث و تحیص کے بعدائل اسلام کے

پھر اصولی طور پر وہ الا کرجاتے۔تا کہ جق دباطل کا فیصلہ ع سطح پر تتھے۔لہذا جب ہمارے جوائی سے رو بوش ہو گئے۔اس کے ہا دج

سے روپوش ہو گئے۔اس کے باوج تاروپود بکھیر کراصل حقیقت نمایالط حوار

کی ہوئتی ہے۔ کسی غیر مسلم کی عبا السلام سابقین اپنی امتوں کواسلام اور مسیحی بعد میں لوگوں نے اپٹے طور کی عبادت گا ہیں بھی مسید ہی کہلا کی

۲..... میجد صرا

چنانچېم

بنام مبجد ، مسجد نہیں کہلاسکتی۔ زیاد عبادت گاہ بنام مسجد ، مسلمان بطو ندکور ہے اور اس طرح کوفہ میں م یاں ہے۔لہذاوہ مسجدا نہی کاحق ہے۔

پاں ہے۔ ہمراوہ بدر ہن کی ہے۔ سسسس اس مسجد کی تعمیر وآرائش ٹانی واضح 'ور پر قادیا نیوں نے کرائی ہے۔ لہذا وی اس کے قق دار ہیں۔

ہ ...... تادیانیوں نے اپنے مخصوص مسائل وعقائد (وفات میں اور اجرائے نبوت) کی تائید میں متعدد مغالطہ میز حوالہ جات پیش کر کے اپنے آپ کو برحق اور عامته کمسلمین کو فلاکار ثابت کرنے کی ناکام سعی کی۔

ڈسکہ میں عدالتی کارروائی کے دوران قادیانیوں نے ایک خاص غرض اور منصوبہ کے تحت اپنے سینئر قادیانی وکلاء (مجیب الرحن اور عبد الحمید وغیرہ) کوعدالت میں پیش کیا جنہوں نے نہایت عیاری اور چا بکدتی سے نئے سرے سے پھراپنے باطل اور گمراہانہ عقائد پر دلائل پیش کرنے شروع کردیئے جس کے وہ ہرگڑ مجازنہ تھے۔ کیونکہ ان تمام مباحث کا قومی اسمبلی نے پوری بحث و تحییص کے بعد اہل اسلام کے تی میں فیصلہ کردیا تھا۔

پھراصولی طور پر وہ اس بات کے پابند تھے کہ اپنے پیش کردہ دلاک کا جواب بھی کن کر جاتے۔تا کہت وہاطل کا فیصلہ عوام الناس بھی کر لیتے لیکن وہ تو صرف وقت گزاری اور خانہ پری کی سطح پر تھے۔لہذا جب ہمارے جوابی بیانات کی باری آئی تو تمام قادیانی مع اپنے وکلاء کے کمرہ عدالت سطح پر تھے۔لہذا جب ہمارے جوابی بیانات کی باری آئی تو تمام قادیانی مع اپنے وکلاء کے کمرہ عدالت بوری شرکے ان کے تمام خانہ ساز دلائل کا تارو پود بھیر کراصل حقیقت نمایاں طور پرواضح کردی جس سے عدالت پوری طرح مطمئن ہوگئ۔ جواب

ا است چنانچ ہم نے بے شار قرآنی دلائل سے واضح کردیا کہ مجد صرف مسلمانوں ہی ہوکتی ہے۔ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ مجد نہیں کہلا سکتی۔ نیز یہ بھی ہابت کردیا کہ تمام انہیاء علیم السلام سابقیں اپنی امتوں کو اسلام ہی کی تلقین و تبلیغ فر ماتے رہے۔ وہ امتیں مسلمان ہی تھیں۔ یہ یہ دور سے بعد میں لوگوں نے اپنے طور پرنام وضع کر لئے ہیں۔ لہذا جب اصل میں وہ مسلمان ہی تھے تو ان کی عبادت گاہیں بھی مبحد ہی کہلا کمیں گی۔ ہاں اختلاف لسانی کے لحاظ سے کوئی دوسرانام بھی ہوسکتا ہے۔ کسی غیر مسلم کی بنائی ہوئی عمارت کا مسجد مسجد نہیں کہلا کئی ۔ زیادہ وہ مسجد ضرار کہلائے گی۔ اس بنا پرغیر مسلم کی بنائی ہوئی عبادت گاہ بنام مبحد ، مسلمان بطور مسجد استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ مسجد ضرار کا واقعہ سورہ تو بہ میں غیادت کا می بنائی ہوئی عمارت بنام مبحد ، حس کے مسام کرنے کا تھام فیکور ہے اور اس طرح کوفہ میں مسلم کی بنائی ہوئی عمارت بنام مبحد ، جس کے مسام کرنے کا تھام فیکور ہے اور اس طرح کوفہ میں مسلم کی بنائی ہوئی عمارت بنام مبحد ، جس کے مسام کرکے کا تھام فیکور ہے اور اس طرح کوفہ میں مسلم کی بنائی ہوئی عمارت بنام مبحد ، جس کے مسام کرکے کے تھام

رلے ہیں۔ اس کے موقعہ پرعیدگاہ ہس نماز کے لئے آئے ہوئے نہتے ن کے گروم زاغلام احمد قادیانی نے دینی جنگ کوحرام قرار دیا مل جہنم ہوئے اور کچھ سلمان شدید ذخی ہوگئے۔ ع مذہبی بحثوں کا سلسلہ شروع ہوگیا جوسول کورے ہے۔ فیصلہ کے مرحلہ تک پہنچا۔ بیمقد مہابتدائی طور پرمور دیہ

م امتنائی دوائی دائر کیا گیا جو کہ ہائی کورٹ تک پہنچ کر ۱۹۸۷ء کونتقل ہوا۔ پھر پوری بحث و تتحیص کے بعد ن ڈوگرنے اس کا فیصلہ الل اسلام کے حق میں سنادیا۔ لیے اموروز کات

نفیلات اورایمان افر دز فیصله کے لحاظ سے ایک منفرد سے اور فیصله کے لحاظ سے ایک منفرد میں اور منفر دھیتیت کا م ہونے کے علاوہ ان کے اسلامی اصطلاحات وشعائر بھی کو موجودہ سپریم کورٹ کے فیصلہ کا دیبا چداور پیش یانی چلا کیوں اور مغالطوں کوزیر بحث لایا گا انتمام میں مناز ہوگئے تھے۔

الحاصور و نکات یہ ہیں:

(قادیانی غیرمسلم اقلیت ہیں) کونسلیم کرتے ہوئے اگرنے کے مجاز ہیں۔ اپنی عبادت گاہ کومبحد کہہ سکتے ادت خانوں کومبحد کہا گیا ہے۔ جیسے سورہ کہف کی

ررانظام وانفرام چونکدمت سے قادیانیوں کے ملسلہ میں تمام مباحث کوسمودیا گیا ہے اور آخر میں جمہ بھی شامل کردیا گیا ہے۔اس کا مطالعہ آپ پر

۲,

ه..... جم نے یے سر ظفراللہ قادیانی کی تصنیف ''اگراحدی(مرزا ا....اس اقتباس **نمام مرزائی با تفاق عالم اسلام** ساتھ کیاتعلق رہ جا تاہے۔۲... سكتے اور نہ ہی اسے سجد کی طرز شعائر بهى استعال نبيس كريحة ۲.... اسی د مسلمانوں کو یہ پیشکش کرنے موجا ئى<u>س ئ</u>ىركوئى بھىمسلمان ہے قادیا نیوں کا کفر اور مسج خرید وفروخت ناممکن ہےاور لئے سب چھھیک ہے۔وہ اور اصطلاحات ہوتی ہیں۔ ج دوسر بے کا نام اور مذہبی علامات اصول نداہب سے ہٹ کراال ہیں۔جن کا آنہیں کوئی حق نہیر نَلْقی ہے۔(الحمدیلند! اب تو س شعائر واصطلاحات جيسے سجد وتكرمذاجب كيطرح اينياصو

عدالتي فيصله كے بعد

قاديانيون نيابيت بوشيار

جس كے نتيجہ ميں سجد كى يوز ب

۲ منگ ۱۹۸۸ء کو

حضرت عبدالله بن مسعود گورنر كوفه نے صاور فر مایا تھا۔ (داری شریف، مدیث نمبر۲۵۰۷) اگر کسی وقت مسلمان کوئی مسجد تعمیر کریں۔اس کے بعد خدانخو استداس پر کفار قابض ہوجائیں تو پھر بھی اس کی مسجدیت زائل نہ ہوگی۔ بلکہ وہ مسجد ہی رہے گی۔ جب بھی مسلمان دوبارہ اس پر قابض ہوں گے تو وہ اسے بطور معجد استعمال کریں گے۔ یہ غیر مسلم کا قبضہ وتصرف چاہے کتنا ہی طویل ہواس کی مسجدیت کو زائل نہ کرسکے گا۔ جیسے لا ہور کی شاہی مسجد جو کہ سلطان اورنگ زیب نے بنوائی تھی۔ بعد میں اس پر کفار نے قضد کر کے اسے اصطبل میں تبدیل کردیا۔ گر جب وہ دوبارہ مسلمانوں کے حق میں واگز ارہوگئی تو وہ آج تک مسلمانوں کے زیر تصرف معجد ہی ہے۔ بیعارضی تقرف کفاراس کی حیثیت اولی پراٹر انداز نہ ہوا۔ای طرح اندلس، ہندوستان،سمرقند اور بخاراوغیرہ میں لاکھوں مساجد کامعاملہ ہے کہ وہ تعمیر تو مسلمانوں نے کی تھیں۔ بعد میں کفار کے تصرف میں چکی گئیں۔ لیکن جب پھراس پر مسلمان قابض ہوں گے تو وہ عمارات اپنی بنیادی اور ابتدائی حیثیت کےمطابق معجد ہی ہوں گی۔اس بھی واضح خانہ کعبدی مثال ہے کداہے ابتدا چونکد امام الموحدين حفرت ابراتيم عليه السلام نيتميركيا تفاراس پراس كي متجديت ثابت اورمفق ہوگئ ۔ بعد میں اس برکئی دور آئے۔ عاص کر بعثت آخرالانبیا علیہ ہے تین صدی پیشتر ہے وہ بت خانہ بنادیا گیا تھا۔ مگر جب اہل اسلام کے قبضہ میں آیا تو اس کی ابتدائی بوزیش بحال کی گئی اور آج تک وہ بیت اللہ ہی ہے۔عہد اسلام کے دوران بھی ایک آ دھ مرتبہ محدین کے تصرف میں آیا جیسے کچھ مدت (۱۹سال) تک قرامطیو ن کا تصرف وقبضه گر جب اس پرمسلمان ایل تو حید متصرف و قابض موئة واس كى سابقة حيثيت بى قائم تقى بصر يرحضرت خليل الله عليه السلام في السي تعمير كيا تقار اسى طرح مىجدىتناز عدكامعاملد ہے كداسے شروع ميں مسلمانوں نے تعمير كيا تھا۔جس سے اس كامىجد مونا ثابت اور محقق موگیا۔ اب بعد میں قادیانی ملحدین کا تصرف دانظام اس کی مسجدیت براثر انداز نہیں ہوگا۔ جب مسلمان اس کو واگز ار کرا کر اس پر متصرف ہوں گے تو پھر اصولاً وہ انہی کی مسجد موگى قاديانيون كاس پركوئى استحقاق نبين موسكتا - چاہے اسے ایک بارنبین دس بار بھی تغيير كريں \_ س اس مجدے متعلق ہم نے واضح طور پر ثابت کردیا کہ میسجد قادیا نیت کے وجود سے پیشتر کی تعمیر شدہ ہے جیے صرف مسلمانوں نے تعمیر کیا تھا۔ بعد میں مرزائی اپنی عیاری ہے اس پر قابض ومتصرف ہو گئے۔اس کی تغییر ثانی میں بھی وہ شریک عمل تھے۔مگر وہ لوگ چونکہ غیرمسلم مونے کی بنا پر معجد کے اہل بی نہیں۔ لہذا بیصرف اہل اسلام کا بی حق ہے۔ بید در میانی قادیانی تصرف اورانتظام والفرام كالعدم موكار بحكم فرقان حميد ان اولياة الاالمتقون!

ود گورنر کوفدنے صادر فرمایا تھا۔ (داری شریف،صدیث نبر۲۵۰۱) اگر کی وقت ملمان کوئی مسجد تغییر کریں۔اس کے بعد خدانخواستداس پر کفار

قی - بعد میں اس پر کفار نے قبضہ کر کے اسے اصطبل میں تبدیل کردیا۔ مگر

انہیں ۔ البدا بیصرف اہل اسلام کا ہی حق ہے۔ بیدورمیانی قادیانی

م موكار يحكم فرقال حيد ان اولياة الاالمتقون!

می اس کی مبجدیت زائل نه ہوگی۔ بلکہ وہ مبجد ہی رہے گی۔ جب بھی مسلمان ل مے تو وہ اسے بطور مبجد استعال کریں گے۔ یہ غیرمسلم کا قبضہ وتصرف س کی معجدیت کوزائل ند کرسکے گا۔ جیسے لا مورکی شاہی معجد جو کہ سلطان ا کے حق میں واگز آر ہوگئی تو وہ آج تک مسلمانوں کے زیرتصرف مجد ہی راس کی حیثیت اولی پراثر انداز نه ہوا۔ای طرح اندلس ، ہندوستان ،سمرقنر مساجد کامعاملہ ہے کہ وہ تغییر تو مسلمانوں نے کی تھیں۔ بعد میں کفار کے ن جب پھراس پرمسلمان قابض ہوں گے تو وہ عمارات اپنی بنیادی اور مجدى مول گى-اس بھى واضح خاند كعبدكى مثال ہے كداسے ابتدا چونكد يم عليه السلام ن تعمير كيا تعاراس براس كي معجديت ثابت اور مقق هو كي \_ و خاص کر بعثت آخرالانبیا علیہ ہے تین صدی پیشتر سے وہ بت خانہ سلام کے قبضہ میں آیا تو اس کی ابتدائی پوزیشن بحال کی گئی اور آج تک ملام کے دوران بھی ایک آ دھ مرتبہ لحدین کے تصرف میں آیا جیسے پچھ يول كالقرف وتبقنه يمكر جب اس پرمسلمان الل تو حيد متصرف و قابض وی قائم تھی۔جس پر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا۔ ہے کہاسے شروع میں مسلمانوں نے تعمیر کیا تھا۔ جس سے اس کامبحد بعدين قادياني ملحدين كانضرف وانتظام اس كي مجديت پراثر انداز ) کو واگر ار کرا کر اس پر متصرف ہول گے تو پھر اصولاً وہ انہی کی مجد ستحقاق نہیں ہوسکتا۔ چا ہےا ہے ایک بارنہیں دس بار بھی تعمیر کریں۔ تجدے متعلق ہم نے واضح طور پر ثابت کر دیا کہ بیہ مجد قادیا نیت کے جے صرف ملمانوں نے تعمیر کیا تھا۔ بعد میں مرزائی اپنی عیاری ہے ال کی تغییر ثانی میں بھی وہ شریک عمل تھے۔ مگروہ لوگ چونکہ غیرمسلم

 ہم نے اس مسئلہ پر کہ مجد صرف مسلمانوں ہی کاحق ہے بطور ضمنی استشہاد كرسرظفر الله قادياني كي تصنيف "تحديث نعمت "سايك اقتباس پيش كياكه:

''اگراحمہ ی (مرزائی) غیرمسلم ثابت ہوجا ئیں توان کامسجد کے ساتھ کیاتعلق ہے؟۔'' . ا....اس اقتباس پر ہم نے اپناحق تفریع استعمال کرتے ہوئے بیٹا بت کیا کہ جب

تمام مرزائی با تفاق عالم اسلام غیرمسلم قرار دیئے جا چکے ہیں تو ان کا اس معجد یا کسی بھی مسجد کے ساتھ کیاتعلق رہ جاتا ہے۔۲۔۔۔۔ نیز اس کے نتیجہ میں پیلوگ اپنی عبادت گاہ کا نام بھی مجدنہیں رکھ سكتة اورنه بي اسيمسجد كي طرز بربناسكته بين-اس كے ساتھ ساتھ قادياني اسلامي اصطلاحات اور شعائر بھی استعال نہیں کر سکتے۔ کیونکہ معجد سے قادیا نیوں کی لاتعلقی غیرمسلم ہونے کی بنا پر ہے۔

ای دوران جارے سامنے بیشہادت بھی آئی کہ ایک موقعہ برقادیانی ملمانوں کو یہ پیشکش کرنے گئے کہ وہ ہم سے حسب مرضی کچھ رقم لے کرمسجد سے دستبردار

ہوجائیں گرکوئی بھی مسلمان بوجہ نا جائز ہونے کے اس بات کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ادھراس بات سے قادیانیوں کا کفر اورمسجد سے لاتعلقی اور بھی واضح ہوگئ۔ کیونکہ خانہ خدا ہے۔ اس کی خرید وفروخت ناممکن ہے اور جواس ضابطہ کا قائل نہ ہو۔ وہ مسلمان نہیں کہلاسکتا۔ ہاں کفار کے

لئے سب کچھ فیک ہے۔ وہ سجد بیچیں یا پچھاور کریں۔

م نے بیکھی ثابت کردیا کہ ہرندہب کے اسینے اسینے شعائر (خاص علامات) اور اصطلاحات ہوتی ہیں۔ جیسے یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، یاری وغیرہ۔ مگران میں سے کوئی بھی دوسرے کا نام اور زہبی علامات واصطلاحات استعمال نہیں کرتا۔ برخلاف قادیا نیول کے۔ بیلوگ تمام اصول ندابب سے بٹ کراہل اسلام کانام (مسلمان) اور اسلامی شعائر واصطلاحات استعال کردہے ہیں جن کا آبیں کوئی حق نہیں گورنمنٹ کو آبیں بازر کھنا جائے۔ کیونکہ بیسراسردھوکہ دہی اور ہماری حق تلفی ہے۔ (الحمدللد! اب توسیریم کورٹ نے ہمارے اس حق کوسلیم کرتے ہوئے مرزائیوں کواسلامی شعائر واصطلاحات جیسے مسجد ، کلمہ ، اذان وغیرہ استعال کرنے سے قانو ناروک دیا ہے ) البذااب انہیں ويمر بذابب كى طرح ايني اصطلاحات اور شعائر وضع كر كے استعمال كرنا جائے۔ عدالتی فیصلہ کے بعد

٢ من ١٩٨٨ ء كوجب يه فيصله صادر كيا كيا تو مارى تعوزى ى كوتابى سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قادیانیوں نے نہایت ہوشیاری سے علم امتناعی حاصل کرنے کے لئے عدالت میں عرضداشت پیش کردی جس کے نتیجہ میں مسجد کی پوزیش حسب سابق (سیل) بحال رہی اور پھرعدالتی کارروائی ایک اورانداز سے



اب ہم اہل اسلام رب العالمين كى جناب عالى ميں دست سوال دراز كرتے ہيں كہ وہ اے كى صاحب كوتو فيق دے كہ وہ موقعہ پر جاكرا پى لگائى ہوئى سيل برآ مدكريں \_مسجد كا سامان فراہم كريں اور عدالت بھى پچھ بركى عدالت كالحاظ ركھتے ہوئے جلداز جلداس بے مقصد طوالت كو سميث كر مسجد مسلمانوں كے حوالے كرے كہ وہ اسے دوبارہ تغيير كرے محدرسول اللہ اللہ اللہ الموفق! بندہ نا چيز عبد اللطيف مسعود دسكہ اور تعليمات كامركز بنا كيس والله الموفق!

آئ کل عالمی سطیر ہیومن رائنٹس (انسانی بنیادی حقوق) کا بہت پرا پیگنڈہ کیا جار ہا ہے کہ ہمخص آزادی رائے کا حق دارہے۔اس کے تحت پاکستان میں بھی حقوق انسانی کا بہت واویلا کیا جار ہا ہے۔ مگراس واویلا سے غرض میہ ہے کہ عیسائی تھلے بندوں اسلام اور خاتم المسلین اللیہ کی کیا جار ہا ہے۔ مگراس اور خاتم المسلین اللیہ کی کہ میسائی تھلے بندوں اسلام اور خاتم المسلین اللیہ کی کہ تو بین کا ارتکاب کرتے بھریں۔ نیز قاویا تی اپنے طحد اندعقا کدونظریات کو مسلمانوں کے مگراہ کرنے کے لئے خوب ریشہ دوانیاں کرتے بھریں اور کوئی غرض وغایت نہیں ہے۔

قادیانیوں مولا



۔ تاریخوں کے چکر میں ہی انگی ہوئی ہے۔ حالانکہ اب اس کیس میں رتی اسے ان کی جیئر میں ہیں رتی اسے ان کی جیئر میں ہیں رتی اسے ان کی جیئر میں ہیں رقی ہے۔ ان کی جیئر کی کورٹ نے ان کی سات اپیلوں کا فیصلہ سناتے ہوئے یہ مرسلم ہونے کے اسلامی علامات و شعائر استعال کرنے کے قانو نا مجاز مرموں کی حق تن و نذہب دومروں کی حق تن فی کے تحت آتی لے ہے۔ گر حکومت کی دین و نذہب با نتیجہ ہے کہ آج میں مجد حکمرانوں کی غفلت اور بے پرواہی پرنوحہ کناں خود قادیانی ہی چرا کرلے گئے ہیں۔ وہ دروازہ جسے جناب اے می نخود قادیانی ہی چرا کرلے گئے ہیں۔ وہ دروازہ جسے جناب اے می

خواڑاتے ہیں کہ سے ہیں متجد کے بانی اور متولی اور سے ہے اسلامی میں ہی متجد کی شکل وصورت پرنہیں بلکہ گندگی اور ملبہ کے ڈھیر کی الااسے دکھ کرخون کے آنسورو نے پرمجبور ہوجاتا ہے۔ چنانچے متجد الااسے دکھ کرخون کے آنسورو نے پرمجبور ہوجاتا ہے۔ چنانچے متجد برون نامہ پاکستان ایکسپریس کی ۱۳۳ جنوری ۱۹۹۵ء کی اشاعت میں ہریزی روز نامہ THE NEWS میں بھی بٹائع ہوگئی جس میں کا واسطہ دے کر استدعا کی گئی ہے کہ آئی سجد کو مسلمانوں کے پہلے الحالے ہوگئی جس میں العظر فرمالی جائے۔ پوری تفصیل اخباری کائنگ میں لاحظر فرمالی جائے۔ پوری تفصیل اخباری کائنگ میں لاحظر فرمالی جائے۔ پوری تفصیل اخباری کائنگ میں ارز کرتے ہیں کہ وہ لعامیان کے وقعہ پر جاکر آئی لگائی ہوئی سیل برآ مدکریں۔ متجد کا سامان مالت کا کھا در کھے ہوئے جلد از جلد اس بے مقصد طوالت کو میں کے دین کے دین ہوفق!

وفق! بنده ناچیز عبداللطیف مسعود ڈسکہ ان رائٹس (انسانی بنیادی حقوق) کا بہت پراپیگنڈہ کیا جارہا ما کہ حقوق انسانی کا بہت واویلا ما کہ عیسانی کھلے بندول اسلام اور خاتم المرسلین میلائے کی بہت کی میسانی کھلے بندول اسلام اور خاتم المرسلین میلائے کی ان ایس طریات کومسلمانوں کے گمراہ کرنے اور کوئی غرض وغایت نہیں ہے۔

## قاديال كالهامى چكر بسم الله الرحمن الرحيم!

بسم الله الرحمن الرحيم! \*ش اله:1

"نحمده ونصلى على رسوله الكريم · اما بعد · فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم · بسم الله الرحمن الرحيم · ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اوقال اوحى الى ولم يوحى اليه شتى (الانعام: ٩٣) ''

"وقال تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروابه ثمناً قليلا فويل لهم مما كتبت ايديم وويل لهم مما يكسبون (البقره:٧٩)"

حضرات! حجوث اورافتراء ہر مذہب وملت میں ایک فتیح اور بہت بری شے ہے۔ نیز عقل سلیم بھی اس سے انکار کرتی ہے۔جموٹا آ دمی معاشرے اور سوسائٹی میں صاحب وقارنہیں ہوتا۔لیکن جب اصدق القائلین لینی خدا تعالیٰ کے ذمہ جھوٹ بات لگائی جائے تو تو اس سے برتر كوئى وصف نہيں ۔اس كئے كداس كے نتائج بہت برے ہوتے ہيں اور فعل كى قباحت اور الحسان نتیجہ یر ہی موقوف ہوتے ہیں۔اللہ تعالی نے جوسلسلہ وی ورسالت جاری فرمار کھا ہے اسے بطل كي آميزش سے بالاتر ركھنے كے لئے بہت انظام فرمار كھے ہیں۔ جيسے فرمايا "كيسلك ومن بين يديه ومن خلفه رصداً (البن:٢٧) " كيم جُخْف اس مِن آميزش كرني كاسى ناكام کرےاس کے لئے بڑاعذاب ہے۔ چنانچیراستہ میں خلل انداز ہونے والوں کا تو ناطقہ ہی بند کر ' دیا۔ آسانوں پر بہرے لگ گئے اور بعد از نزول جواس وحی اللی اور شریعت غز اہی خلط ملط کرنے کی کوشش کرے اس کے حق میں عذاب الیم کا پروانہ جاری فرمایا اور اظلم کے خطاب سے نوازا۔ گر پھر بھی اس ملیج پر آنے والے بغیر کسی ججک کے آئی دھمکتے ہیں۔ بھی مسلمہ ہے تو مجھی اسودعنسى مجمعي طليحه بيه توهمهمي كوئي دوسرابد بخت في غرضيك لمبي چوژي فهرست بهاوراس زمانه مين بھی اس قتم کے بہت سے مفتری ہوئے۔ جن کے سرغنہ کا نام نامی مرز اغلام احمد قادیانی ہے۔اس کوچھی جب مالیخولیا کا دورہ پڑا تو دحی کی الیی مجر مارشروع ہوئی کہ سنجالنا بھی دشوار ہو گیا۔اس مختصر رسالہ میں اس کی وحی کا جائز ولیا گیاہے کہ رحمٰن کی طرف سے ہے یاشیطان کی جانب سے۔ویسے بى نبيس بلكه ايك معيار اورضابط ك تحت تاكرت وباطل مي تميز بهواور بندگان خدا نور اورظلمت میں امتیاز کر کے وہ حق سے دور نہ جاہزیں کہ آخرت کی ٹاکامی دیکھناپڑے۔واللہ الموفق!

بسم الأ ك**شف** 

کشف: عالم غیب کی سمی چیز **عوف یعنی خا** ہر ہوگئی۔ قاضی مجمع ملی تھا نو کٹ (اصطلاحار

مند اهل السلوك هو المكاشفة وم مراكرة سبحواس ظاهرى نوال كرد-"

ر بحوالداعلام از حفرت مو ۱۳۰۰ الل سلوک کے نز دیک کشف

ان سوں سے ردیک سے جسمانی کے درمیان ہوتا ہے۔جس کا ادراً سے جسر مھا

الهام إنسى الحيى اوربعلى دل مين القاء مونا الهام محض الله كاء كشف اينة معنى كے لحاظ-

سف ہے اور الہام کا تعلق امور قلبیہ سے۔ سے ہے اور الہام کا تعلق امور قلبیہ سے۔ وحی عن مخفی طور پر سکی چیز

وی ع: می صور پر ق پیر حلور پر ہو یا الہام کے طور پر یا کلام کے طو

لے ''ان پیلقی الله فی اوترکه المنجه (المنجد ص۳۹ الهام بیے کہالاتعالی انسان کے دل مجموڑے پرآ مادہ کردے۔ مگراصطلار

میوزے پرا مادہ بردے۔ راستان اگر چافوی لحاظ سے عام ہے۔ چنانچیا هاو تقوها (الشمس:۸) "اللہ ف

ع ''وحى اليه، اش يخفيه عن غيره · الوحى · ؟

ي حقيه عن عيره مرسي ( ص ۷۰۰ لفظ وحي)" بسم الله الرحمن الرحيم!

كشف،وحى اورالهام

کشف: عالم غیب کی سی چیز سے پردہ اٹھادیے کو کہتے ہیں۔ پہلے جو چیز مستور تھی وہ کھوف یعنی ظاہر ہوگئی۔

قاضى محمطى تفانوى (اصطلاحات الفنون ١٢٥٥) مين ارشاد فرمات بين كه: "المكشف عند اهل السلوك هو المكاشفة ومكاهفه رفع حجاب را كويند كدميان روح جسماني است كه ادراك آن بحواس ظاهرى نتوان كرد- "

(بحواله اعلام از حفرت مولا نامحم ادرلین کا ندهلوئی مشموله احتساب قادیا نیت تا ۲ م ۱۵۰ ، ۵۱ '' ایل سلوک کے نز دیک کشف مکاهفه یعنی اس پر ده کے ایمحہ جانے کو کہتے ہیں جوروح جسمانی کے درمیان ہوتا ہے۔ جس کا ادراک حواس فلا ہری (آئکھ، کان وغیرہ) سے نہیں ہوسکتا۔'' البام اِن کسی اچھی اور بھلی بات کا بلانظر وفکر اور بغیر کسی سبب فلا ہری کے اللہ کی طرف سے دل میں القاء ہونا۔ البام محض اللہ کا عطیہ ہے۔

کشف اپنے معنیٰ کے لحاظ سے البہام سے عام ہے۔ گراس کا تعلق زیادہ تر امور حتیہ سے ہوارالبہام کا تعلق امور قلبیہ سے ہے۔

(اعلام شمولہ احتساب قادیا نیت ۲۶ س ۲۵۰۱۵)

وحی سے: مخفی طور پر کسی چیز کے خبر دینے کا نام ہے۔ بطور اشارہ کنایہ ہویا خواب کے طور پر ہویا البہام کے طور پر یا کلام کے طور پر۔ گرا صطلاح شرع میں وحی اس کلام کو کہتے ہیں جواللہ

لے ''ان یہ نقی الله فی نفس الانسان امرایبعثه علی فعل الشتی اوترکه المنجه (المنجد ص۹۳۰، طبع بیروت) کانه شئی القی من الروع ''یخی الهام یہ کا لله تعالی انسان کے ول میں کوئی ایسی بات ڈال دے جواسے کسی چیز کے پانے یا چھوڑے پر آ مادہ کردے۔ مگراصطلاح میں کسی نیک خیال کودل میں ڈال دیے کوالہام کہتے ہیں۔ اگر چلفوی کی اظ سے عام ہے۔ چانچ ای انعوی کی اظ سے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ ' فالهمها فجور هاو تقوها (الشمس:۸)' الله نے نفس انسانی میں اس کی برائی اوراجھائی ڈال دی۔

ل "وحى اليه، اشار اليه، وحى اليه كلاماً، كلمه سراء اوكلمه بما يخفيه عن غيره الوحى كل ما القية الى لغيرك ليعلمه (المنجد طبع بيروت ص٠٠٠، لفظ وحى)"

قاديال كالهامي چكر بسم الله الرحمن الرحيم! پيش لفظ

مده ونصلى على رسوله الكريم · اما بعد · فاعوذ بالله من م · بسم الله الرحمن الرحيم · ومن اظلم ممن افترى على الله ي الى ولم يوحى اليه شتى (الانعام: ٩٠) "

تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا متروابه ثمناً قليلا فويل لهم مما كتبت ايديم وويل لهم مما

! حجموث اورافتر اء ہر مذہب وملت میں ایک فتیح اور بہت بری شے ہے۔ نیز ا الكاركرتى ہے۔ جھوٹا آ دى معاشرے اور سوسائل ميں صاحب وقارتييں ق القائلين يعنى خدا تعالى كے ذمه جموث بات لگائى جائے تو تو اس سے بدتر النے کہاس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں اور نعل کی قباحت اور الحسان تے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جوسلسلہ وحی ورسالت جاری از مار کھا ہے اسے بطل کے کے لئے بہت انظام فر مارکھ ہیں۔ بیسے فر مایا "کیسلك و من بين ٥ وصداً (الدن:٢٧) '' پيم جيُحض اس مِس آ ميزش كرنے كى سى ناكام اعذاب ہے۔ چنانچہ راستہ میں خلل انداز ہونے والوں کا تو ناطقہ ہی بند کر ع لك كئة اور بعد از نزول جواس وحي البي اورشر بعت غرّ البين خلط ملط اس کے حق میں عذاب الیم کا پروانہ جاری فر مایا اور اظلم کے خطاب سے پرآنے والے بغیر کسی جھبک کے آئی دھمکتے ہیں۔ بھی مسیلمہ ہے تو بھی بمهی کوئی دوسرابد بخت \_غرضیکه لمبی چوژی فهرست ہے اور اس زمانه میں مفتری ہوئے۔جن کے سرغنہ کا نام نامی مرز اغلام احمد قادیانی ہے۔اس ه پژاتو دحی کی الیی بھر مار شروع ہوئی که سنجالنا بھی دشوار ہو گیا۔اس مختصر ئزہ لیا گیاہے کہ رحمٰن کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ویسے ضابطه كيتحت تاكهت وباطل مين تميز هوادر بندگان خدا نور اورظلمت دور منه جابری که آخرت کی ناکامی دیکھنار سے واللہ الموفق!

٣

کی طرف سے بذر بعہ فرشتہ نبی کو بھیجا جائے۔اس کو وی نبوت بھی کہتے ہیں۔ جوانبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔اگر بذریعہ القافی القلب ہوتو وحی الہام ہے۔جواولیاءکوہوتی ہے اور بذریعہ خواب موتواس کوشریعت میں رویائے صالحہ (نیک خواب) کہتے ہیں۔ جوعام مونین کو بھی ہوتی ہے۔ كشف، الهام اورروياء صالحه برلغة وحى كااطلاق موسكات بر محرشر يعت مين جب لفظ وى بولا جائے گا تو اس سے دی نبوت ہی مراد ہوتی ہے۔ لغتہ تو شیطانی وسوسوں پر بھی دی کا لفظ آیا ہے۔ جيئ ان الشياطين ليوحون الى اوليهم "بشكشيطان ايخ دوستول كاطرف وقى (اعلام مشموله اختساب قادیانیت ج عص ۱۵۱) کرتے ہیں۔

وی اورالہام میں فرق: وی نبوت قطعی اور یقنی ہوتی ہے۔ امت براس كاماننا فرض موتا ب اورنبي براس كتبليغ فرض موتى ب إ جيد فرمايا" ايها الرسول بلغ ما انذل اليك "احرسول الله المعالمة اجوكهم وكل طرف اترااس كاتبلغ كرد يجع الهام نطنی ہوتا ہے غلطی سے خالیٰ ہیں ہوتا۔ کیونکہ انبیاءتو معصوم ہوتے ہیں ۔گمراولیا نہیں ہوتے ۔ پھر الہام دوسروں پر جحت نہیں ہوتا۔ ندالہام سے كوئى تھم ثابت ہوتا ہے۔ حتى كدكوئى چيز الہام سے متحب بھی نہیں ہو عتی۔ پھرالہام بنسبت وی کے بہم بھی ہوتا ہے۔

جتنا كوئي صالح اورنيك موگاا تنابي الهاصيح اورواضح موگا\_

(اعلام شموله اختساب قادیانیت ج۲ص ۱۵۲،۱۵۱)

ل وحى چيما كرر كف كونيس آتى - جيسے مرزا قادياني (اعبازاحدي معدرزائن جواص١١١) میں کہتے ہیں کہ بار دسال مجھے یقین نہ آیا۔ جب خود ہی یقین نہ آیا تو دوسروں کو کیا متلا کیں گے۔ مال تكرنبول كى شان بيب كه "احن الرسول بما انزل اليه من ربه والمومنون (البقره:٥٨٠) "رسول يرجو كهماتر اوه اس برايمان لايا اورايما ندار بعى -انبيس جب خود بى يقين ندة يا توايمان كيسا؟ اس طرح (آئينه كمالات ص ٥٥، فزائن ج٥ص ايفاً) ميس وس سال چيسيا كرر كهنا ندکور ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ ۱۰سال وی جیجار ہا کہ تو ہی سے ہے۔ گرمیں تھا کہ اسے چھیائے رکھا اور اوپر کے حوالے میں بارہ سال وحی پریقین نہ آیا۔ پھروہاں عدم یقین یہاں اخفاء، پھراخفاءاس لئے تھا کہ موقع تاڑ کرا ظہار کروں گا۔ مبادامریداورعام مسلمان دفعتاً وعویٰ مسجیت سے بدک ند جا ئیں اور میری روزی میں فرق نہ آئے۔اس لئے پہلے مجدد، پھرمہدی، پھرمثیل، پھرعین مسیح کا بتدريج دعويٰ کيا۔

لِ مرزا قادیانی بھی القرآن فهوكذب والحا وہ جھوٹ اور الحاد اور زندقہ ہے

الهام شيطانی اوررج

طرف داعی ہوتو وہ رحمانی ہےاورا

ہے۔(جیسے مرزا قادیانی کوروپے ہ ( کذانی خواتم افکام ص۹، مدارج السالگ

الهام كاشرى حكم خواب بھى قطعيە ہے اور واجب احم

الله کوذ نح کرنے کاعزم کرلیا۔ مگرا

سنت رسول الله کے موافق ہوتو

بالاجماع جائز نهيس اوروه الهام .

معيارصادق اور كاذب كاموافقت

کے مخالف نہ ہوا ہے ہی دوسر۔ کے لکھنے کی اس مختصر میں گنجائش نم

تبھی محض الہام کی بناء پرالٹے جار

کی بناء پراہے بھی بدل دیا کہوہ ا

كثير من الامور الواردة

اس كااطلاق وحى النوت ع ير

فتوح الغيب ميں ہے

يع جيےالہام کاايک ہے اور ایک اصطلاحی اور ایسے لغت میں اطلاع دینے کو کہتے ہ <u>لئے</u>تشریع احکام لازمی ہےاو نبوت ورسالت كانام نبوت تشر

الہام شیطانی اور رحمانی میں فرق: اگر الہام کسی نیک کام ار اللہ کی اطاعت کی طرف داعی ہوتو وہ رحمانی ہے اوراگر دنیوی شہوتوں اور نفسانی لذتوں کی طرف بلار ہا ہوتو شیطانی ہے۔ (جیسے مرزا قادیانی کورویے وغیرہ آنے کا الہام ہوتار ہتاتھا)

(کدانی خواتم الحکم ۹، دارج السالکین جاس ۲۰، بحواله اعلام مشموله احتساب قادیانیت ج ۲ م ۱۵۲،۱۵۳)

الههام کا شرع تحکم: حضرات انبیاء علیم السلام کی وی تو قطعی ہوتی ہے۔ ان کا تو خواب بھی قطعیہ ہے اور واجب العمل ہے۔ چیسے حضرت خلیل الله علیہ السلام نے خواب دیکھ کر ذہبح اللہ کو ذہبح کرنے کا عزم کر لیا۔ مگر اولیاء الله کا الهام جمت اور واجب العمل نہیں۔ اگر کماب الله اور سنت رسول الله کے موافق ہوتو عمل جائز ہے۔ پھر بھی واجب نہیں اور جو خلاف ہوتو اس پر بالا جماع جائز نہیں اور جو خلاف ہوتو اس پر بالا جماع جائز نہیں اور وہ الہام لے شیطانی ہے۔ کیونکہ اس سے کماب اللہ کا نئے لازم آتا ہوتو معیارصا دق اور کا در کا موافقت کماب الله اور خالفت کماب اللہ ہوا۔

(اعلام شموله احتساب قاديانيت ٢٥٦ ١٥٢)

فتون الغیب میں ہے کہ الہام اور کشف پر عمل کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ قرآن وحدیث کے مخالف نہ ہوالیے ہی دوسرے اولیاء عظام کے بے شاراقوال کتب معتبرہ میں وارد ہیں۔ جن کے لکھنے کی اس مختبر میں گنجائش نہیں۔ مگر مرزا قادیانی کی شان دیکھئے کہ یہاں پر اجماعی عقیدے بھی محض الہام کی بناء پرالئے جارہے ہیں۔ (جیسے نزول سے کاعقیدہ) ابنانسب مغل ہے۔ مگر الہام کی بناء پراسے بھی بدل دیا کہ وہ بنی فاطمہ ہے اور بنی فارس سے ہے۔ "علیٰ هذا القیاس کثید من الاحدور الواردة فی کتبه" اور وی کے متعلق گذر چکا ہے کہ اصطلاح شرع میں اس کا اطلاق وی الدہ سے بر ہوتا ہے۔ جو معی اور بینی ہوتی ہے۔ مگر لغت الہام وغیرہ پر بھی بولی اس کا اطلاق وی الدہ سے بر ہوتا ہے۔ جو معی اور بینی ہوتی ہے۔ مگر لغت الہام وغیرہ پر بھی بولی

ل مرزا قادیانی بھی فرماتے ہیں کہ: "واعلم انه (ای الالهام) کلها یخالف القرآن فهو کذب والحاد وزندقة "جانتا چاہئے کہ الہام جب بھی قرآن کے خلاف ہوتو وہ جھوٹ اور الحاداور زندقہ ہے۔ (حامت البشری م ۲۹۷ می ۲۹۷)

ع جیسے الہام کا ایک معنی لغوی ہے اور ایک اصطلاحی ایسے ہی وی کا بھی ایک معنی لغوی ہے اور ایک اصطلاحی ایسے ہی وی کا بھی ایک معنی لغوی ہے اور ایک اصطلاحی اور ایسے ہی حفرات صوفیہ نے بعث خدا سے اطلاع پاکر دوسروں کو مطلع کرنا ۔ چونکہ نبوت کے لغت میں اطلاع دینے کو کہتے ہیں ۔ لینی خدا سے اطلاع پاکر دوسروں کو مطلع کرنا ۔ چونکہ نبوت کے لئے تشریع احکام لازمی ہے اور ولایت میں کوئی تھی شری نہیں ہوتا۔ اس لئے حضرات صوفیہ نے نبوت ورسالت کا نام نبوت اشریعہ رکھا اور دلایت کا نام غیرتشریعیہ ، (بقیہ حاشیہ الگے صفی پر)

بھیجاجائے۔اس کو وتی نبوت بھی کہتے ہیں۔ جو انبیاء کے ساتھ قلب ہوتو وتی الہام ہے۔ جو اولیاء کو ہوتی ہے اور بذر بعیہ خواب مالحہ (نیک خواب) کہتے ہیں۔ جو عام مونین کو بھی ہوتی ہے۔ نیڈ وجی کا اطلاق ہوسکتا ہے۔ گرشر بعت میں جب لفظ وحی بولا را دہوتی ہے۔ لغت تو شیطانی وسوسوں پر بھی وحی کا لفظ آیا ہے۔ ن اللی اولیہ م ''ب شک شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی (اعلام معمولہ احتساب قادیا نیت جوس ۱۵۱)

وی نبوت قطعی اور میتنی ہوتی ہے۔ غلطی سے پاک ہوتی ہے۔ نبی پراس کی تبلیغ فرض ہوتی ہے لے جیسے فرمایا 'ایھا الرسول الشعافی اجو پھی آپ کی طرف از ااس کی تبلیغ کرد یجئے۔ الہام السام سے کوئی معصوم ہوتے ہیں۔ مگر اولیاء نہیں ہوتے۔ پھر الہام سے کوئی تھم ثابت ہوتا ہے۔ حتی کہ کوئی چیز الہام سے بیت دی کے بہم بھی ہوتا ہے۔

وگاا تناہی الہام سیح اورواضح ہوگا۔

(اعلام مثموله احتساب قاديا نيت ج ٢ص ١٥٢،١٥١)

آتی۔ جیسے مرزا قادیانی (اعباز احمدی ص یہ نزائن ج ۱۹ س ۱۱۱) ندآیا۔ جب خود بی یفین ندآیاتو دوسروں کو کیا بٹلائیں گے۔ الدرسول بسا انسزل الیہ من ربه والمومنون اوہ اس پرایمان لایا اور ایما ندار بھی۔ انہیں جب خود بی یفین الات ص ۱۵۵، نزائن ج مس اینا) میں دس سال چھیا کر رکھنا الات میں ادام تو بی سے ہے۔ مگر میں تھا کہ اسے چھیائے رکھا اور مین ندآیا۔ پھروہاں عدم یفین یہاں اخفاء، پھرا نفاء اس مبادام یداور عام مسلمان دفعتاً وعوی مسیحت سے بدک نہ کے۔ اس لئے پہلے مجدد، پھرمہدی، پھرمٹیل، پھر عین مسیح کا جاسکتی ہے۔ چونکہ ظنی ہوتا ہے اور وحی شرعی بوجہ ختم نبوت کے بالکل بند ہے۔ اب باتی ہے تو وحی لغوی جوظنی ہے اور اگر کوئی اب قطعی وحی کا دعویٰ کرے تو و دسر کے نفظوں میں اس نے نبوت کا اعلان کیا ، کیوں کہ قطعی وحی نبوت ہی ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے بے شارمقامات پراپنی وحی کے قطعی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ملاحظہ ہوفر ماتے ہیں۔

(بقیه ماشیه گذشته صفی) به مطلب نبیس که شریعت میں نبوت کی دونشمیں ہیں۔ تشریعی اور غیرتشریعی جیسے بیقادیانی اوراس کی ذریت لوگول کودھوکا دیتی ہے۔ بلکہ نبوت بمعنی لغوی کی دوشمیس ہیں۔ ایک اصطلاحی نبوت جس کے لئے تشریع احکام لازمی ہے۔ دوسری عام بغوی جوولایت ہے۔جس تصرف حقائق اورمعارف كاانكشاف موتاب - مراس سے كوئى علم شرى ابت نيس موتا اور حضرات صوفیاء نے وضاحت کردی ہے کہ در نبوت بالکل مسدود ہو چکا ہے۔ وہ وحی جونبیوں پر اترتی تھی۔ وہ بالکل بندہے۔خدا جانے اب مرزا قادیانی پر کیوں شروع ہوگئ۔شاید انہیں وحی شیطانی اور رحمانی میں تمیز نہیں ہوئی اور نہ کسی کے لئے بیجائز ہے کہ اینے آپ پر نبی اور رسولوں کا لفظ بولے۔ جیسے کہ مرزا قادیانی بول کردائرہ اسلام سے سریف دوڑ پڑے۔ ہاں اولیاء کے لئے الهام باقى ہے۔ صديث ميں ہے' من حفظ القرآن فقد ادرجت النبوة بين جنبيه '' حافظ فرآن نے دونوں پہلووں میں نبوت داخل کردی گئی ہے۔ حالاتکداسے کوئی نی نبیس کہتا۔ ابن عربي فرمات ين -"اعلم أن النبوق التي هي الاخبار من شئى سارية في كل موجود منه اهل الكشف والوجود ولكنه لا يطلق على احد منهم اسم نبي ولا رسول الاعلى الملائكة الذي هم رسل "(كبريت احرق ص١١٨، بواله اطام شموله المساب قادیانیت عص ۱۵۴) جاننا جائے کہ نبوت جس کے معنی لغت میں خبرویے کے ہیں وہ الل کشف كنزديك تمام موجودات من سرايت كے ہوئے بے ليكن معنى شرع كے لحاظ سے نى اوررسول کا اطلاق بجز فرشتوں کے اور موجودات برنہیں کیا جائے گا۔اب دیکھے لغوی لحاظ سے تو ساری موجودات نبی ہونی جا ہے۔ مرزا قاریانی کی کوئی خصوصیت نہیں ۔ مگراطلاق غیر پر بجو فرشتہ کے جائز نہیں۔اس لغوی لحاظ سے تمام کی طرف الہام وی کاسلسلہ بھی ہے۔ جیسے فرمایا" واو حسب ربك الى النحل (النحل:٨٨) "" فالهمها فجورها وتقوها (الشمس:٨) " فاسَّ، فاجر، حیوان، چرند، پرندکسی کی کوئی مخصیص نہیں۔

سب سے ربط آشنائی ہے کچھے ول میں ہر ایک کے رسائی ہے کچھے

'اور بیر مکالمه البی شک کروں تو کا فر ہوجاؤں اور کلام جو مجھ پرنازل ہوتا ہے بھی ایمان لاتا ہوں۔جسیا کہ خدا ا اور زند این نہیں ہے؟) بلفظہ وتلخ پر بکشرت آیا ہے۔ جیسے (زول

ے خارج ہوجا کا اور کا فرول تو مل گئے ) دوسر لے لفظوں میر

مندرجه بالإحوالهجا

دوسرے سفول کر گذر چکا اوراس پر بھی بس نہیر خزائن جے اص ۳۳۵) میں ہے خارج بھی ہو گئے۔فرمایا''و مہ بقوم الکافرین '' جھے کب کی وقی رحمانی نہ تھی۔شیطانی خ انہیں یقین نہآتا تھا۔خود ککھتے' انہیں یقین نہآتا تھا۔خود ککھتے

مجدداورسیج موعود\_سیحان الله نبیس بنا کرتی \_ بلکهاس گندیشر سع مرزا قادیانی ا

رسول تھا۔ پھریے کتاب در بار ہے۔(براجین ۴۲۲۸،۲۲۸ نزاءً یدوهوکہ تو نہیں کیا کہ پہلے صحیح عق

ا دعوى كري تو دوسر لفظول مين اس نے نبوت كا چنانچیمرزا قادیانی نے بے ثارمقامات پراپنی وی کے تے ہیں۔

یت میں نبوت کی دونشمیں ہیں \_تشریعی اور غیرتشریعی کا دیتی ہے۔ بلکہ نبوت بمعنی لغوی کی دونشمیں ہیں۔ م لازی ہے۔ دوسری عام لغوی جوولایت ہے۔جس ناہے۔ مگراس سے کوئی تھم شرعی ثابت نہیں ہوتا اور ر نبوت بالکل مسدود ہو چکا ہے۔ وہ وحی جونبیوں پر . مرزا قادیانی پر کیوں شروع ہوگئی۔ شاید انہیں وی کے لئے بیرجائز کے کہاپنے آپ پر نبی اور رسولوں کا املام سے سریٹ دوڑ پڑے۔ ہاں اولیاء کے لئے القرآن فقد ادرجت النبوة بين جنبيه " **ں کردی گئی ہے۔** حالا نکہا ہے کوئی نبی نہیں کہتا۔ ابن لتى هي الاخبار من شئى سارية في كل كنه لا يطلق على احد منهم اسم نبي ولا ل" ( كبريت احمرت ص١١٨، بحواله اعلام مثموله احتساب کے معنی لغت میں خبر دینے کے ہیں وہ اہل کشف ئے ہے۔ لیکن معنی شرع کے لحاظ سے نبی اور رسول اکیا جائے گا۔اب ویکھئے لغوی لحاظ سے تو ساری لَى تَصوصيت نهيں \_گراطلاق غير پر بجز فرشتہ ك ودی کاسلسلہ بھی ہے۔ جیسے فرمایا" واو حسی ها فجورها وتقوٰها (الشمس:٨)''ناس،

آشائی ہے کجھے کے رسائی ہے کجھے

''اوربيه كالمدالبية جومجھ سے ہوتا ہے بقنی ہے۔ا ً رمیں ایک دم کے لئے بھی اس میں مل كرول تو كافر موجاؤل اورميري له آخرت جاه موجائ \_ (تو فكرنه كرين وه تو موچك ، وه کلام جو مجھ پر نازل ہوتا ہے بقینی اور قطعی ہے۔ مانند آفتاب کی روشنی کے .....اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں۔ جبیسا کہ خدا کی کتاب پر۔'' (بتلایئے قرآن کے برابراپنی وحی کو بتلانے والاطحد اور زندیق نہیں ہے؟ ) بلفظہ و تلخیصہ ، (تجلیات الہیص ۲۰ نزائن ج۲ص ۱۳) بیضمون اور بھی مقامات يربكثرت آيا ہے۔ جيسے (نزول المسے ص ١٦ اخزائن ج١٥ص١٢١، حقيقت الوحي ص ٢١١، خزائن ج٢٢ص ٢٢٠)

مندرجه بالاحواله جات ميس مرزا قادياني نے وح قطعي آنے كا دعوى كر كاور "اسلام سے خارج ہوجا وَں اور کا فروں سے جاملوں۔' ( گرمرزا قادیانی اویرتو دعویٰ کر چکے ہو۔لہٰذااب تومل سکئے) (حمامتدالبشري ص ٩٤ بزائن ج يص ٢٩٤)

دوسر کے فظول میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کیونکہ قطعی وی نبوت ہی کی ہوتی ہے۔ جیسے مگذر چکا اوراس کر بھی بس نہیں صراحنا بھی وعویٰ نبوت تشریعیہ کیا ہے۔ جیسے (اربعین نمبرین، ص١٠، خزائن ج اص ٣٣٥) ميں ہے۔ اس بناء پر مرزا قادياني اپنے مندسے كافر اور دائرہ اسلام سے خارج بهي موكة ـ فرمايا" وماكان لي ان ادعى النبوة وِاخرج من الاسلام والحق بقوم الكافرين " بمحصك لائق كمين نبوت كادعوى كرول ليكن حقيقت بيب كمرزا قادياني کی وئی رحمانی ند تھی۔شیطانی تھی ، یقینی نہ تھی بلکہ غلط اور بالکل جھوٹی ہوتی تھی۔اس لئے خود بھی انبيل يقين ندآ تا تفارخود لكھتے ہيں۔

"دىس ميرى كمال سادگى اور ذمول (نه مرزا قاديانى عدم يقين كيئے \_ بوجه شيطانى ہونے کے ) پر بیدلیل ہے کہ وحی الٰہی مندرجہ برابین احمد بیرق جھے سے موعود بناتی تھی ۔ مگر میں نے اس رسی عقیدہ ع کو براہین میں لکھ دیا۔ (میعقیدہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کا تھا۔ جو

لے مرزا قادیانی ایک دم شک کرنے سے کا فرینتے ہوتو بارہ سال شک کرنے سے مہدی مجدد اور سے موعود۔ سبحان اللہ اس اللی منطق پر اے عقل کے دشمن گند بردھتے بردھتے کہتوری بھی نہیں بنا کرتی۔ بلکہ اس گندمیں اور سرا عثر پیدا ہوجاتی ہے۔

ع مرزا قادیانی اب تو پھنس گئے۔ آپ کا تو دعویٰ ہے کہ میں براہین کے وقت بھی رسول تھا۔ پھر یہ کتاب در باررسول اللہ میں پیش ہوکررجٹری ہو چکی ہے اور یہ یعنی غیرمتزاز ل ہے۔(براین ص ۲۲۹،۲۲۸ برزائن جام د مرسول تو غلطی نے پاک منتا نظطی کیسے ہوگئ کے (بقيه حاشيرا گلے سنی

اوپریہ بھی گذر چکاہے کہ ظن ہوتا ہے۔ اب مرزا قادیانی پر: وکی۔اگر دحی ثابت ہوتو پھر مرزا قاد سے جاملے۔ کیونکہ دحی اصطلاحی جو: اگر الہام ہوا جو کہ بہم ہوتا ہے اور شیط نہ وہ دوسرے پر جحت ہے۔ پھر م دوسروں کے سامنے پیش کرنے اور منو

اوروہ بیجھ بھی لے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہ (ابسد اهیہ: ٤) "ہم نے کوئی رسول خود بھی تسلیم ہے۔ لکھتے ہیں کہ:''اور ہ کوئی اور ہواور الہام اس کودوسری زباہ مالا پطاق ہے۔''

<u>پ</u>ھروحی والہام کا قاعدہ\_

جس دل پر حقیقت آفآب گرنهیں رہتی۔ (مرزا قادیانی! پھرآپ (بقیہ حاشہ گذشتہ شخہ) بڑے در دبھر۔ البی پر یقین نہ آیا اب فورایقین آگیا۔ پیشین گوئی اس خص کے رگ وریشہ شم مثل ہے جس کوخدائی دی پر یقین نہ آ۔ مرے یقین آجائے وہ کس درجہ کا آد حالانکہ او پر گذر چکا ہے کہ اگر میں ایک کروڑوں دم شک رہا، کیا بیشتر مرزا قاد بتوں سے تج بخوں سے تج

نوٹ!•۸۸اھے وی ثر

بیان سے یفین آ گیا۔سجان اللّٰدمرزا قا

ساری امت کے ہال متفقہ عقیدہ ہے۔ جس کو (براہین ص ۲۹۸، ہزائن جاس ۵۹۳) پر لکھودیا ہے ) گرمیں خود تبجب کرتا ہول کہ میں نے باوجود کھلی کھلی وی کے جو براہین میں مجھے سے موجود بناتی تقی ۔ کیونکراس کتاب میں رسی عقیدہ لکھودیا۔ (چونکہ وی شیطانی تھی۔ جس میں یقین نام کو بھی نہیں ہوتا۔ اس لئے اور پچھا کیمان کی رمتی باتی تھی۔ لہذا قدرت کا ملہ نے آپ کو ذکیل کرنے کو لکھوادیا ) بھر میں قریباً بارہ برس تک جو ایک زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بے خبراور عافل رہا کہ خدانے بھر میں قریباً بارہ برس تک جو ایک زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بے خبراور عافل رہا کہ خدانے بھر میں اور کیا اس لئے اس کی وی میں یقین کا بھر میں اور کیا نہ خوائن جداس میں ہے ہوگا کی درات ہے۔ بالک ان سے بے خبراور عافل رہا کہ خدانے نام ونشان نہ تھا۔ پھرلانے وال بھی خبراتی وغیرہ تھا۔ (تریاق القلوب میں ۴ بخوائن جداس اس کی آ مہ بانی کے رسی شدو مدسے براہین میں سے موجود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیلی علیہ السلام کی آ مہ بانی کے رسی عقیدہ پر جمار ہا۔

ای طرح بعض مقامات پر لکھا ہے کہ: ''میں نے ۱۰برس تک چھپائے رکھا۔ جیسے کہ (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۵، خزائن ج ۵ص ایسنا) لے میں ہے۔''

(بقیہ حاشی گذشتہ سخہ) اگر دھو کہ نہیں تو بتاا ہے کہ دجٹریشن کے وقت بیالفاظ تھے کہ نہیں۔اگر سے اللہ علی برگی سے اور تھا عقیدہ غلط، تو سید المرسلین بیالیہ نے درسی کیوں نہ فر مائی کہ بیتو ساری امت غلطی پر گی ہوئی ہے۔ اصل میں میں نے بیہ کہا تھا کہ سے فوت ہوگئے۔ اگر نہیں تو بعد میں داخل کئے تو مرفر یب ہے۔ مرزا قادیانی آئی تھیں کھو گئے، کہیں اخبار میں بھی نئے ہوتا ہے۔ پہلے تو کسی وی میں بحالت رسالت آ مدسے لکھ دی۔ پھر اس کے خلاف وی آگی۔ اس کی مثال پہلے تو کسی وی میں نہیں ملتی کہ پہلے تو نوح علیہ السلام کے متعلق فر مایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی تو م و بلیغ فر مائی یا بیکا م کہیں لئی کہ پہلے تو نوح علیہ السلام کے متعلق فر مایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی تو م و بلیغ فر مائی یا بیکا م کیا۔ پھراس کے خلاف وی شروع ہوجائے۔ مرزا قادیانی اپنا تو بوجہ نسیان حال خراب ہے۔ وی اللی کو کیوں ملوث کررہے ہو۔ خدا کا خوف چا ہے۔ اب ہاتھ پاؤں مارنے اور حسرت وافسوں کرنے سے پھونہ ہوگا کہ کیوں برا بین میں لکھودیا۔ یا وہ غلط یا موجودہ وسوسہ غلط، تناقص تو بہر حال کے بی سی تضاد وغیرہ ہوتا ہے۔

لے مرزا قادیانی کو بارہ سالہ دحی پر یقین نہ آیا کہ تم ہی سے ہوتو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ یقین کی کیاصورت ہوئی، وہ بھی سنے ۔ گلاب شاہ نامی ایک مجذوب لینی ملنگ جو پہلے ٹھیک تھا بھراس پر بیہوشی طاری ہوگئی اور ملنگ بن گیا۔ اس نے پیشین گوئی کی تھی کہ عیسیٰ اب جوان ہوگیا ہے اور لدھیانہ آکر قرآن کی خلطیاں نکالےگا۔ (ازالہ اوہام ص۸۰ کہ نزائن جسم ۸۸ میانہ گوئی کو کریم بخش نے بیان کیا کہ حضور تمہارے معلق میں پیشین گوئی ہے۔

(بقیہ حاشیہ الکے صفور تمہارے معلق میں پیشین گوئی ہے۔

المتفقة عقيده ہے۔جس كو (برابين ص ۴۹۸، ۴۹۸ ،خزائن جاص ۵۹۳) برلكوريا ارتا ہوں کہ میں نے باد جود کھلی کھلی وی کے جو برابین میں مجھے سے موعود بناتی ميں رسى عقيده لكھ ديا۔ (چونكه دحی شيطانی تھی۔ جس میں یقین نام کو بھی نہیں ایمان کی رقع باقی تھی۔ لہذا قدرت کا ملہ نے آپ کوذلیل کرنے کو کھوادیا) لك جوايك زمانة وراز ب\_بالكل اس سے بے خبر اور غافل رہا كه خدانے \_' ( تخه گولزویه م ۹۹ ، نزائن ج ۱۵ م ۲۰۹ ) اس لئے اس کی وحی میں یقین کا نے والابھی خیراتی وغیرہ تھا۔ (تریاق القلوب م ۹۴ بخزائن ج۱۵م ۱۵۵) بوی سے موجود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آ مد ثانی کے رسی (اعجازاحدی ص مے بزرائن ج واص ۱۱۳)

تض مقامات پر لکھا ہے کہ: ''میں نے • ابری تک چھپائے رکھا۔ جیسے کہ ه فرائن جه ص ایضاً) له میں ہے۔"

ا گروھو کہ نہیں تو ہٹا ہے کہ رجٹریشن کے وقت بیالفاظ تھے کہ نہیں۔اگر سیدالمرسلین الله نے درسی کول نه فرمائی که بیتو ساری امت علطی پر لگی يل نے بيكها تھا كمسيح فوت موكئے \_ اگرنمين تو بعد مين وافل كئے تو ادیانی آ تکھیں کھولئے ، کہیں اخبار میں بھی ننخ ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ نے لکھ دی۔ پھراس کے خلاف وحی آ گئی۔اس کی مثال پہلے تو کسی وحی میں ملية السلام ك متعلق فرمايا كياب كهانهول في ابني قوم كوتبليغ فرمائي ياييكام وحی شروع ہوجائے۔مرزا قادیانی اپناتو بعجدنسیان حال خراب ہے۔وحی م مورخدا كاخوف جائے۔ اب ہاتھ ياؤں مارنے اور حسرت وافسوس بركول برامين ميس لكصوديا - يا وه غلط يا موجوده وسوسه غلط، تناقص تو بهرحال تناقص نہیں ہوتا بلکہ مخبوط الحواس کے کلام میں تضاد دغیرہ ہوتا ہے۔ ) کوبارہ سالہ وحی پریفین نہ آیا کہتم ہی مسیح ہوتو ریجی معلوم ہونا جا ہے کہ وه بھی سنئے ۔گلاب شاہ نا می ایک مجد وب یعنی ملنگ جو پہلے ٹھیک تھا پھراس للك بن گيا۔اس نے پيشين كوئى كى تقى كميسى اب جوان ہوگيا ہے اور ميان نكافي كار (ازالداو بام ص ٨٠ ٤ بزائن جسم ٨٨١) اس پيش كوئى كوكريم

(بقيه حاشيه ا گلے صفحہ پر)

تہارے متعلق سے پیشین گوئی ہے۔

اویریہ بھی گذرچکاہے کہ وی کے اندروضاحت اوریقین ہوتا ہے۔ الہام میں ابہام اور ظن ہوتا ہے۔اب مرزا قادیانی پر جو پچھاتر تا رہا۔اس کے متعلق فیصلہ کریں کہ وہ الہام ہے یا وجی۔اگر دحی ثابت ہوتو پھر مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کےخروج از اسلام کرلیا اور کا فروں سے جاملے۔ کیونکہ دمی اصطلاحی جو نبوت کی ہے وہ آنخضرت علیقہ کے بعد بالکل مسدود ہے اور اگرالہام ہوا جو کہ مہم ہوتا ہے اور شیطانی بھی ہوسکتا ہے اور اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا۔ نہ وہ دوسرے پر حجت ہے۔ پھر مرزا قادیانی گھرییٹھ کر النہام پر الہام گھڑتے چلے جا کیں۔ دوسرول کے سامنے پیش کرنے اور منوانے کے مجاز نہیں۔

پھروحی والہام کا قاعدہ ہے کہ وہ اسی زبان میں اترے جومنزل علیہ کی ہواور قوم کی ہو اورده مجريمي له الله تعالى فرمات بين وما ارسلنا من رسول الابلسان قومه (ابسداهید: ٤) "هم نے کوئی رسول نہیں بھیجا۔ گراس کی قومی زبان میں۔مرزا قادیانی کویہ بات خود بھی تتلیم ہے۔ لکھتے ہیں کہ: ''اور یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امرہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہواورالہام اس کود وسری زبان میں ہو۔جس کووہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اس میں تکلیف (چشمهٔ معرفت ص ۲۰۹ خزائن جستاص ۲۱۸)

جس دل پرحقیقت آفاب وحی تجلی فرماتا ہے۔اس کے ساتھ ظن اور شک کی تاریکی ہر گزنہیں رہتی۔(مرزا قادیانی! پھرآپ کیوں شک کی تاریک گھائیوں کے اندر بارہ سال ٹھوکریں

(بقیه حاشیه گذشته صفی) بوے در د بھرے الفاظ میں بیان کیا۔بس بھر کیا تھا۔ پہلے جو بارہ برس وحی اللی پریقین نیآ یااب فورایقین آ گیا۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ پس اس روزیقین قطعی ہے تمجھا گیا کہ ہیہ پیشین گوئی اس شخص کےرگ وریشہ میں اثر کر گئی ہے۔ (نشان آ سانی صس بنزائن جسم ٣١٣)اب ہتلاہیے جس کوخدائی وحی پریقین نہ آئے اور پھرایک مجذوب کی بات جس کوصرف ایک آ دمی بیان كرك يفين آجائے وه كس درجه كا آدمى ہے۔ جے خدا پر يفين نہيں اس كا ہم كيے يفين كرليں \_ حالانکہ اوپر گذر چکا ہے کہ اگر میں ایک دم بھی وحی میں شک کروں تو کا فر ہو جاؤں۔ یہاں تو كروژون دم شك ربا، كياييشعرمرزا قادياني كي حالت كي نمازي تونهين كرربا\_

بتول سے تھ کو امیدیں خدا سے نومیدی مجھے بتا تو سبی اور کافری کیا ہے نوٹ! • ۱۸۸ هے وحی شروع ہوئی اور ۱۲ سال شک رہا۔ ۱۸۹۲ء میں کریم بخش کے ميان سے يقين آ گيا۔ سجان الله مرزا قادياني!

کھاتے رہے۔معلوم ہوا نا! کہ وی ربانی نہ تھی۔ یہی ہمارامقصود ہے) (ص ۱۹ از قادیانی نہ ہب ص ۲۰۰۰) کیکن اگر کوئی کلام بھی نے مرتبہ سے کم تر ہوتو وہ شیطانی کلام ہے نہ ربانی۔ (نزول آسے ص ۱۹۰۸، نزائن ج ۱۸ ص ۲۸ می انبریاء کے خل شیطان سے باک۔ (ایام السلح ص ۱۹۲۱، نزائن ج ۱۵ ص ۱۹۰۰) اور بموجب حدیث کی البہام بھی وی کے نام سے موسوم اور مشکر وی بھی ہبیاں جو سکے اور مشکر وی بھی نہیں جھے سکتے مشکر مرز اقادیانی کو البہامات ہرزبان میں ہوتے رہے۔ جن کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے سے ملاحظہ بھی نزدہ مرز اقادیانی کو اقتمات نہیں۔ جیسے کہ بعض البہامات مجھے ان زبانوں میں ہوتے ہیں۔ جن سے جھے پچھ بھی واقفیت نہیں۔ جیسے انگریز کی یا مشکرت یا عبرانی وغیرہ۔'' اس سے جھے پچھ بھی واقفیت نہیں۔ جیسے انگریز کی یا مشکرت یا عبرانی وغیرہ۔'' ۲۲۱،۳۳۵)

<u>پ</u>هرثابت موا که شیطانی بین!

اب وہ البهام بھی سنئے جن کے معنی مرزا قادیانی سجھنے سے قاصرر ہے۔ دوسرول سے تشریح طلب کرتے رہے۔ بلکدایک ہندولڑ کا شام لال بھی تشریح البهام کے لئے رکھ رکھا تھا۔ مگروہ بھی کہی وقت نا کام ہوجا تا تو دوسری طرف سلسلۂ جنبانی کرنا پڑتا۔ لکھتے ہیں کہ:

''مخدوی،مکرم اخویم میرعباس علی شاه صاحب سلمه! .

السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکانہ! بعد ہذا چونکہ اس ہفتہ میں بعض کلمات انگریزی وغیرہ الہام ہوئے ہیں اور اگر چہ بعض ان میں سے ایک ہندولڑ کے سے دریافت کئے ہیں۔ مگر قابل اطمینان نہیں اور ابعض منجانب اللہ بطور ترجمہ الہام ہوا۔ (آج تک کسی نبی پر ترجمہ لفظی کے ماتھ دی نہیں آئی) بعض کلمات شاید عبرانی ہیں۔ ان سب کی شخص تنقیح ضروری ہے۔ تابعد تنقیح صروری ہے۔ تابعد تنقیح جیسا کہ مناسب ہو۔ آخر جزومی کہ اب تک چھپی نہیں درج کے جائیں۔ آپ جہال تک ممکن ہو

الیسی حضرات! مرزا قادیانی پریشان ہیں۔ پچھامداد ہیں بھی کے دیتا ہوں۔ اپریش شاید مرزا قادیانی بھول گئے۔ حافظ جو جواب دے گیا تھا۔ (تریاق القلوب ص٩٥، نزائن ج١٥ ص٣٥٢) میں ہے کہ: ''اس رات کے بعد میں نے شفی حالت میں دیکھا کہ ایک شخص جو جھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ گرخواب میں محسوس ہوا کہ اس کا نام شیر علی ہے۔ اس نے جھے ایک جگہ لٹا کرمیری آنکھیں نکالی ہیں اورصاف کی ہیں اور میل و کدورت ان میں سے بھینک دی اور ہرایک بھاری اور کوتاہ بنی کا مادہ نکالی ہیں اور ایک مصلی نور جوآ تکھوں میں پہلے سے موجود تھا۔ گربعض مواد کے کوتاہ بنی کا مادہ نکال دیا ہے اور ایک مصلی نور جوآ تکھوں میں پہلے سے موجود تھا۔ گربعض مواد کے بینے دیا ہوا تھا۔ اس کو چیکتے ہوئے ستار ہے کی طرح بنادیا اور میگل کرکے بھروہ شخص غائب ہوگیا۔''

بہت جلد دریافت کر کے صا عمر براطوس یا پلاطوس، لینی (سبحان اللہ! جس پر الہام ہو الہام کرنے والافرشتہ شیر علی بہ ملہم علیہ ضعیف القوی ہے۔ و اور 'عمر''عرفی لا

کہ کیا ہیں اور کس زبان کے ا زبان کے ہیں اور انگریزی یہ واحسانیا "یوسٹ ڈودہار کرنا جاہے جومیں نے فرمایا

اردوعبارت بھی الہامی ہے۔ بلکہ ایک ہندولڑ کے نے بتلا الہامات میں فقرات کا نقدم و

بی پیدنہیں چلا تو دوسرے کو کہ اینگری بٹ گا ڈاز ددیو\_ی شکر اینگری بٹ گا ڈاز ددیو\_ی شکر اگرتمام آ دی نارا'

اللہ کے کام بدل نہیں سکتے۔ اُ معلوم ہیں اور وہ یہ ہیں۔''آ ﴿ فقرہ ہے جس کے معنی معلوم نہیں تنقیح سے دیکھیں اور یہ برائے مزید ایکی مصیبت نہ پڑ جائے

درج ہوسکیں۔

لی بیجی یا در ہے کہ ا مہ ۳۲ نزائن ج۸ام ۳۲۷) میں م مجھے ہرا کی علم دیا گیا ہے۔اگر، مجموٹا آ دمی نبی محدث، مجد ذہیں

م ہوا نا! کہ دحی ربانی نہ تھی۔ یہی ہمارا مقصود ہے) (ص ۱۸ از قادیانی نہ ہب کا ام یقین کے مرتبہ سے کم تر ہوتو وہ شیطانی کلام ہے نہ ربانی۔ (نزول آسے ۱۸۲۸) اور بمو جب حدیث تھے کے محدث کا الہام بھی وحی کے نام سے موسوم کے دخل شیطان سے پاک۔ (ایام السلح ص۱۲۲ بنزائن جماص ۱۳۸) قادیانی کو البہامات ہر زبان میں ہوتے رہے۔ جن کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے لراس سے زیادہ ترتجب کی بات یہ ہے کہ بعض البہامات مجھے ان زبانوں میں کرمی کے تھے بھی جو تھے ہو کہ بھی دائی وہ تھے ہو کہ کا اور میں بھی کہتے ہو کہ بھی واقفیت نہیں۔ جسے اگریزی یا سنسکرت یا عبرانی وغیرہ۔'' رائول آسے ص ۵۵ ، ۸۸ ، خزائن جماص ۳۲۲، ۲۳۵)

ہوا کہ شیطانی ہیں!

ہام بھی سنئے جن کے معنی مرزا قادیانی سمجھنے سے قاصرر ہے۔ دوسروں سے ہام بھی سنئے جن کے معنی مرزا قادیانی سمجھنے سے قاصرر ہے۔ دوسروں اللہ اللہ میں تشریح البہام کے لئے رکھار کھا تھا۔ مگروہ جاتا تو دوسری طرف سلسلۂ جذبانی کرنا پڑتا۔ لکھتے ہیں کہ:

«مخدومی، مکرم اخویم میرعباس علی شاه صاحب سلمه!

م ورحمتدالله وبركاته! بعد ہذا چونكه اس ہفتہ ميں بعض كلمات اگريزى وغيره كرچه بعض الله وبركاته! بعد ہذا چونكه اس ہفتہ ميں بعض كلمات كئے ہيں۔ مگر قابل من مخانب الله بطور ترجمه الہام ہوا۔ (آج تك كسى نبى پر ترجمه لفظى كے من كلمات شايد عبرانى ہيں۔ ان سب كی حقیق تنقیح ضرورى ہے۔ تا بعد تنقیح خير جزوميں كداب تک چيئي نہيں درج كئے جائيں۔ آب جہاں تك ممكن ہو خير جزوميں كداب تک چيئي نہيں درج كئے جائيں۔ آب جہاں تك ممكن ہو

رات! مرزا قادیانی پریشان ہیں۔ پچھامداد میں بھی کئے دیتا ہوں۔ اپریش ی گئے۔ حافظہ جو جواب دے گیا تھا۔ (تریاق القلوب ۱۵، فزائن ج۱۵ اس دائلے۔ خض جو مجھے فرشتہ اس دائلے۔ خض جو مجھے فرشتہ بیس محسوں ہوا کہ اس کا نام شیر علی ہے۔ اس نے مجھے ایک جگہ لٹا کرمیری ساف کی ہیں اور ہرایک بیاری اور ساف کی ہیں اور ہرایک بیاری اور یا ہے اور ایک معنی نور جو آئکھوں میں پہلے سے موجود تھا۔ مگر بعض مواد کے بیا ہوگیا۔ " بیاری تا براید شن کا نب ہوگیا۔ " بیاری تا پہلے کے ایک بھروہ خض غائب ہوگیا۔ " بیاری تن کا پید لگایا نہیں؟ )

بہت جلدوریافت کر کے صاف خط میں جو پڑھاجائے اطلاع بخشیں اور وہ کلمات ہے ہیں۔ ''آ پریش عمر براطوں یا پلاطوں، یعنی پڑطوں لفظ ہے۔ یا پلاطوں۔'' بہاع سرعت الہم وریافت نہیں ہوا۔
(سجان اللہ اجس پر الہم م ہوااست و پہنیں چل سکا تو دوسرے کو کیا پہ چلے گا۔ آخر پہ چلآ کیے؟
الہم کرنے والافرشتہ شرعلی بڑا بہادر ہے۔ الہم پر البہم پھینے جاتا ہے۔ کم بخت کو یہ ہوٹن نہیں کہ میرا البہم علیہ ضعف القوی ہے۔ دماغ کر ور، دل کم ور، مالیخو کیا ورمراق کا مارا ہوا، وہ کیے سخبال سکھ؟)
ملم علیہ ضعف القوی ہے۔ دماغ کر ور، دل کم ور، مالیخو کیا اور مراق کا مارا ہوا، وہ کیے سخبال سکھ؟)
اور ''عر' عربی لفظ ہے۔ اس جگہ پر اطوں اور پریش لے معنی دریافت کرتے ہیں اور 'عربی کو میں اور کھن نہیں اور کس زبان کے بیں اور اگر برزی ہی ہیں۔ اوّل عربی فقرہ ہے۔ '' یہا داق د عہامل بہالنہ اس د فقہ واحسانا'' یوسٹ و درہائ آئی لو یو۔ (You must do that, I love you) تم کو وہ کرنا چاہ ہے جو میں نے فرمایا ہے۔ (بیمتر جم الہما ہے کہ مرزا قادیائی پر زیادہ یو جھنہ پڑے) یہ اردوعبارت بھی البہای ہے۔ پھراس کے بعدا یہ البہام ہے کہ مرزا قادیائی پر زیادہ یو جھنہ پڑے) یہ بلکہ ایک ہندولڑ کے نے بتالیا ہے۔ فقرات کے نقذیم وتا خبر کی صحت بھی معلوم نہیں اور بعض البہا مات میں فقرات کا نقدم وتا خبری ہوجا تا ہے۔ اس کو خور سے دیکھ لینا چاہئے۔ (جب آپ کو البہا مات میں فقرات کا نقدم وتا خبری ہوجا تا ہے۔ اس کو خور سے دیکھ لینا چاہئے۔ (جب آپ کو البہا مات میں فقرات کا نقدم وتا خردی ہوجا تا ہے۔ اس کو خور سے دیکھ لینا چاہئے۔ (جب آپ کو البہا مات میں فقرات کو کیا چلے گا؟ واہ مرزا قادیائ!) وہ البہام یہ ہیں۔ ''دوآل می حدث بی البہام ہے جو میں۔ پھر اس بیا وار ڈدیو۔ می شل بہلے یو دار ڈدیل آپ کو البہام یہ ہیں۔ ''دوآل می حدث بی

اگرتمام آدی ناراض ہوں گے لین خداتمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ تمہاری مدد کرے گا۔
اللہ کے کام بدل نہیں سکتے۔ پھراس کے بعد ایک دواور انگریزی الہام ہیں جن میں سے پھوتو
معلوم ہیں اور وہ یہ ہیں۔ '' آئی شل ہلپ یو'' گر بعد اس کے بیہ ہے۔ '' یو ہیوٹو گوامر تسر'' پھرایک
فقرہ ہے جس کے معنی معلوم نہیں اور وہ یہ ہے۔ '' ہی بال ٹس ان دی ضلع بشاور' یہ فقرات ہیں ان کو
منقبے سے دیکھیں اور یہ برائے مہر بانی جلد جواب بھیجیں۔ (کہیں نبوت نہ ڈھیلی پڑ جائے اور کوئی
مزید الی مصیبت نہ پڑ جائے۔) تا کہ اگر ممکن ہوتو آ خیر جز میں بعض فقرات بہموقع مناسب
درج ہوسکیں۔
(کتوبات احمدین نام 100) کمتوب نبر ۲۷)

لی یکمی یادر ہے کہ مرزا قادیانی نے سب علموں کے جانے کادعویٰ کیا ہے۔ (اعجاز اس میں اس میں اس میں اس میں اس مرزا قادیانی کوخطاب ہے کہ: 'انك رزقت من كل علم ''لینی تختے ہرایک علم دیا گیا ہے۔ اگر میں تھے ہے تو شام لال اور عباس كی كیا ضرورت اور اگر جموٹ ہے تو جموٹا آ دی نبی ، محدث ، مجد ذبیس ہوسكتا ۔ فائم وتفکر!

'' خداتمهاری طرف ایک لئکر مهارے ساتھ ہے۔'' '' وودن آتے ہیں کہ ضداتمہار

''خدائے ذوالجلال۔'' ''آ وَبلندوُز مِين وَآسان۔''

د دهمهیں امر تسر جانا پڑے گا۔'' دومہیں

'' وہ ضلعٰ بیٹا ور میں تھہرتا ہے'' ''ایک کلام اور دولڑ کیاں۔''

> و معقول آ دی۔'' درگر مدرسی میں

''اگرتمام آدی ناراض مول۔ خداکی باتنی بدل نہیں سکتیں۔''

اس کے بعد دوفقر سے انگریز کا تک معلوم نہیں ہو تکی اور وہ یہ ہیں۔

em

چونکداس ونت یعنی آج کے د معنی کھلے ہیں۔اس لئے بغیر معنوں کے لک

اب آپ ای طرح مرزا قاد اوپر کے اقوال اور قواعد پرفٹ بیٹھتے ہیں ا بعدازعلم پیدا ہوتا ہے۔ جب پید ہی نہیں کا ایک اگریزی خوال کی آ مد پر

''عبدالله خال، ڈیرہ اساعیل ''جناز ہ'' (کیامبہم نہیں! جوشیطانی کلا I Love You.

I am with You.

Yes I am Happy.

Life is pain.

I shall Help You.

I can what I will do.

We can what will do.

God is comming by his army. He is with you to hill enemy.

The days shall come God shall help you.

Glory be to the lord.

God makes of earth and heaven.

You have to to to Amritsar.

He had to in the zila Peshawar.

Word and to girls.

A reasonable man.

Though all men should be angry but god is with you. He shall help you. Wordo of god cannot Exchange.

(تذكره من ١٣)

''میں تم سے محبت کرتا ہوں۔''

(تذكره ص ۲۲)

''میں تہارے ساتھ ہوں۔'' ''ہاں میں خوش ہوں۔''

(تذکره ص ۲۵) (تذکره ص ۲۵)

''زندگی دکھہے۔''

(تذكره ص ۲۱۳)

«مین تبهاری مدد کرون گا-"

(تذکره ص۱۲)

"ميل كرسكتا مول جوجا مول كا\_"

(تذکره ص۱۲) (تذکره ص۱۲) " ہم کر سکتے ہیں جوچاہیں گے۔"

14

| ہے۔ رہ دشمن کو ہلاک کرنے کے لئے                              | ''خداتمهاری طرف ایک تشکر کے ساتھ چلا آتا۔                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (تذكره ص ١٥)                                                 | تمهارے ساتھ ہے۔''                                               |
| (تذكره ص ۹۹)                                                 | ''وہ دن آتے ہیں کہ خداتمہاری مدوکرےگا۔''                        |
| (تذكره ص ۵۲۸)                                                | ''خدائے ذوالحِلال''                                             |
|                                                              | '' آ وَبلندهٔ زمین وآ سان ''                                    |
| (تذكره ص ١١٤)                                                | <sup>د د تمه</sup> یس امرتسر جانا پڑےگا۔''                      |
| (تذكره ص ١١٤)                                                | '' وہ شلع پیثاور میں ٹھہرتا ہے۔''                               |
| (تذكره ص ۵۹۳)                                                | ''ایک کلام اور دولژ کیال ''                                     |
| (تذكره ص١٨٣)                                                 | ''معقول آ دی۔''                                                 |
| ے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری مدد کرے گا۔                             | ''اگرتمام آ دمی ناراض ہوں گے۔مگر خداتہ ہارے                     |
|                                                              | خدا کی با تیں بدل نہیں <sup>سکتی</sup> ں۔''                     |
| اظ کی صحت بباعث سرعت الہام انجھی                             | اس کے بعد د وفقر ہے انگریزی ہیں۔جن کے الفا                      |
|                                                              | تک معلوم نہیں ہوسکی اور وہ یہ ہیں۔                              |
| I shall give you a large party of Islam.                     |                                                                 |
| یزی خواں مہیں اور نہاس کے بورے                               | چونکہ اس وقت یعنی آج کے دن اس جگہ کوئی انگر                     |
|                                                              | معنی کھلے ہیں۔اس لئے بغیر معنوں کے لکھا ہے۔                     |
| رحاشیهٔ نمبر ۳ م ۵۵ نز ائن ج اص ۲۹۳)                         |                                                                 |
|                                                              | اب آپ ای طرح مرزا قادیانی کے گول مول ا                          |
|                                                              | ُ اوپر کے اقوال اور قواعد پرفٹ بیٹھتے ہیں اور مرزا قادیانی کواا |
| ہے تو یقین کہاں ہے آئے گا۔<br>برینہ یہ یہ                    | بعدازعكم پيدا ہوتا ہے۔ جب پية بئ نہيں كيكس زبان كالفظ           |
|                                                              | ايك انگريزي خوال كي آيد پرانگريزي الهام: " ذ                    |
| ياق القلوب ص ۲۱ بخزائن ج۱۵ ص ۲۲۵)                            |                                                                 |
| إق القلوب ٣٦ ، خزائن ج ١٥ص ٢٢٩)<br>لمد                       |                                                                 |
| دول انسیح ص ۲۲۵ فرزائن ج ۱۸ص ۲۰۳)<br>• به                    |                                                                 |
| ( کیامبہم نہیں!جوشیطانی کلام ہوتا ہے۔ بقول مرزا قادیانی)<br> |                                                                 |
|                                                              |                                                                 |

I Love You.
I am with You.
Yes I am Happy.
Life is pain.
I shall Help You.
I can what I will do.
We can what will do.

God is comming by his army. He is with you to The days shall come God shall help you.

Glory be to the lord.

God makes of earth and heaven.

You have to to to Amritsar.

He had to in the zila Peshawar.

Word and to girls.

 ${\it A\ reasonable\ man.}$ 

Though all men should be angry but god is wit shall help you. Wordo of god cannot Exchange

11

اس کئے ان کی پیشین گوئیال پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔شلاٴ ''بعدا!انشاءاللہ'' کیامطلب؟ گیا اس کئے کا آخرکا اسے دوائی دینے لگا ہوں تو میے سجان اللہ! خیر خ

جارہی ہے۔ادھرفضل احمد مر ''افسوس صدافس واقعی مرزا قادیا

ايندهن بنايا-

''فیرمین، (an) کون ہے معقول سمجھانے میں نگادی۔ گرائر ''فضل الرحمٰن پیشنیں کیسادر ''

غالبًا مرزاقاد معاملہ آپ کے حق میں چاہیں گے۔ دہ تش فشار

ایک کاغذ دکھ کا آتش فشاں \_تو مرزا ق ''ایک دانہ'' مرزا قادیانی کا ایک مرید قاضی یارمحمد این ٹریکٹ سسم موسومہ (اسلائ قربانی سی ۱۱) میں لکھتا ہے کہ: '' حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے ایک موقع پر اپنی حالت بین طاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پرطاری ہوئی گویا کہ آپ عورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجولیت کی طاقت کا ظہار فرمایا۔ (نعوذ باللہ! گویا جماع کیا)''

کیاریجی الہام ربانی ہے؟ العیافہ باللہ! یادر ہے کہ یارمحد پلیڈر نبوت کے مدعی ہیں۔اس لئے ان کی بات معتبر ہونی چاہئے کہ نبی جمونانہیں ہوتا۔

أيك دفعه الهام موا-" بسرعيش"

(تذکرہ ۱۹۹۳ء البشری جُمع ۸۸، مورخد ۱۹۰۵ء بر۳۰ ۱۹۰۳ء بحوالہ بدرج۳) کیا یہ بہم نہیں؟ شاید مرزا قادیانی خود بھی کوئی معنی ندفر ماسکیں اور ہوسکتا ہے کہ منکوحہ کہ سانی جس کے پیچھے جان کھیادی اس کے وصال کی امید ہو۔

(تذکره م ۲۳۲۵، البشری ج ۲۰ مطلب ندارد) (تذکره م ۲۳۳۵، البشری ج ۲ م ۱۱۰۳۳۰) (تذکره م ۵۳۲۵، البشری ج ۲ م ۱۱۰۳۳۰) (تذکره م ۵۷۷۵، البشری ج ۲ م ۱۱۰۳۳۳)

رندیدن ما مند لیکن کن کی زندگیوں کا خاتمہ؟ کب اور کیے؟ مرزائیوں کی زندگیوں کا خاتمہ یاان کے آتا قاءاگریز کی زندگی کا کوئی تشریح نہیں۔

''لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے۔ شیر خدانے فتح پائی۔امین الملک ہے سنگھ بہادر'' (تذکرہ ص121،البشریٰ جمع ۱۵۸)

ناظرین ہے کوئی مناسبت؟ کیار حمانی الہام کی یہی خصوصیات ہیں ؟ ''

''لا ہور میں ایک بےشرم ہے۔'' (تذکرہ ص۹۰، البشریٰ ج۲ص، بحوالہ بدرج۲ ص۱۱)

بےشرم کی تشریح نہیں فرمائی۔ شاید خود ہی مراد ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کیچھ دی نہیں فرمائی اورادھرمانند بارش کے دحی کا دعویٰ کیا جارہا ہے۔

ذرمائی اورادھرماند برز جزل کی پیشین گوئی کے پورا ہونے کا دفت آگیا۔''

(تذکرہ ص۲۳۳، البشری جام ۵۷) مدیث میں حضرت مین کی صفت'' تھما عدلا'' آئی ہے کہ وہ عادل حاکم ہوں گے۔ مرزا قادیانی (تریاق القلوب ۱۷) میں کہتے ہیں کہ اس کامعنی ہے گورنر جنزل اور وہ بیخود ہی ہیں۔ اس لئے ان کی پیشین گوئیاں بوری ہونے والی ہیں۔ کیا پہلے بوری نہ ہوئی تھیں؟ ہمیں تو کوئی پوری ہوتی نظر نہیں آتی مشلا منکوحہ آسانی آئھم اور دیگر پیشین گوئیاں۔

( تذکره ص ۱۰۶۱ البشر کی ج۲ص ۲۵)

"بعدا!انشاءالله"

کیامطلب؟ گیارہ دن ،سال یا ہفتہ؟ کیامطلب ہے۔

اس کتے کا آخری دم فرمایا میں نے کشف میں ویکھا کہ کوئی کتاب بیار ہے۔ میں اسے دوائی دینے لگاہوں تو میری زبان پر بیجاری ہوا۔ (تذکرہ ص ۲۱۷، رسالد مکاشفات مرزاص۲۲) سجان الله! خیرخوابی کیا کہنے، کوں کے ساتھ اتی ہدردی کہ کشف میں دوائی دی

جار ہی ہے۔ ادھ فضل احد مرگیا تو آئی بے رحی کہ جنازہ بھی نہ پڑھا۔

(تذکره ص ۱۹۸۸،البشری جهاص ۷۱)

''افسو*ن صد*افسو*ن*''

واقعی مرزا قادیانی پرانسوس که کیون خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسری خلق خدا کوجہنم کا

ايندهن بنايا\_

"فيرمين، (Fair Man)"معقول آدمي التذكرة ص١٨٨، البشري ٢٥٠٥) کون ہے معقول آ دی ۔شا یرمولا نامحر حسین بٹالوی ہوں۔جنہوں نے ساری عمراسے سمجھانے میں لگادی۔ مگراس نامعقول نے اس معقول آ دمی کی بات نہیں۔

''فضل الرحمٰن نے دروازہ کھول دیا۔'' ( تذکرہ ص ۹۰۵،البشر کی ج ۲ص ۹۰)

یہ نہیں کیسا دروازہ کھولا مبہم ہے۔

در کیا عذاب کامعاملہ درست ہے؟ اگر درست ہے تو کس حد تک؟''

(تذكروص ۵۴۸،البشريل ج ٢ص ٩٤)

عَالبًا مرزا قادیانی اینے متعلق پوچھ رہے ہیں تو مرزا قادیانی فکرنہ کریں۔عذاب کا معاملہ آپ کے حق میں بالکل ورست ہے اور کوئی اس کی صدیعی نہیں۔ جہاں تک الله تعالی جا ہیں گے۔

دوم تش فشان ،مصالح العرب، بإمراد، روبلاً ' (تذكره ص٥٦٣،٥٦٣، مكاشفات ص٣٣) ايك كاغذوكها ألى وياس برلكها تها عجيب الهام ہے، نه كوئى سرنه بير، گاليوں اور لعنتوں

كا آتش فشال يتومرزا قادياني تته بى باقى تينول كامفهوم مجهيج بحي نهيس آتا-

(تذكره ص٥٩٥، البشريٰ ج٢ص٤٠)

"أيك دانهس كس في كهايا؟"

اليخ ريك ص ٣٦٠ موسومه (اسلامي قرباني ص١١) ً)) نے ایک موقع پر اپنی حالت پیرطا ہر فر مائی کہ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت

بھی ہیں۔اس لئے ان کی بات معتبر ہونی جاہتے

ر کی ج ۲م ۸۸ ،مورنه ۵ رومبر ۱۹۰۳ ، بحواله پدر رج ۳ ) بھی کوئی معنی نہ فر ماسکیس اور ہوسکتا ہے کہ منکوحہ ً ئاامى*د* ہو۔

(تذكره ص۵۳۳، البشري ج۲ص۱۲) (تذكره ص ۵۷۷، البشري ج۲ص ۱۰۳) رکیے ؟ مرزائیوں کی زندگیوں کا خاتمہ یاان کے

انے فتح یا کی۔ امین الملک ہے شکھ بہادر'' (تذكره ص١٤٢، البشري ج٢ص١١٨) لهام کی یہی خصوصیات ہیں؟

ز كروص ٢٠ ٤ ، البشري ج ٢ص ، بحواله بدرج ٢ ص ١١) د ہی مراد ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ وحی نہیں

ونے کا وقت آ گیا۔''

(تذكره ص٢٩٣، البشري ج٢ص ٥٤) ما عدلا'' آئی ہے کہ وہ عادل حاکم ہوں گے۔ س کامعنی ہے گورز جزل اور وہ بیخود ہی ہیں۔ ''صاف<sup>ط</sup> قریب ہی بیدحی اللہ

ابايمال

رہی ہے اور اسی طرر رہی ہے اور اسی طرر رہی العالمین بن کرآئے ؟
مرز اقادیائی نے حقیق اور پراوڑ ھر ہا ہے۔ اسیدالم العین امام مہدی میر کا رہا گیا گیا گیتے ہیں۔ المان کیا کہتے ہیں۔

ران یا ہے یا فاطمة "(طلهٔ ا كهمهدى بنى فاطمه صاحب نے كے مرزا قاديانی، شحا الزامی جواب ہیں۔ الله جانے بیکون سادانہ ہے۔ تشریح ندارد، جوعلامات کلام شیطانی کی ہے۔
''شر المذین انعمت علیهم'' ''ان لوگوں کی شرارت جن پرتونے انعام کیا۔''
(تذکرہ ص-۵۵، البشر کی جا)
جناب مع علیہ تو مجمعہ خیر ہوتے ہیں۔شرارت کیسی؟ یار محد کے حوالہ سے یہاں تک
سب حوالے پاکٹ بک سے لئے گئے ہیں۔

الوہیت کے الہام

"میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ پھر نیقین ہوگیا کہ میں وہی ہوں۔" (آئینہ کمالات ص۲۲۸ فرزائنج ۵سالینا)

"اانت بمنزلة اولادى" توجيح بيۇل جىيا ہے۔ (اربعين نمبر ٢٥ س ١٩ نزائن ج ١٥ ص ٢٥٢ عاشير، وافع البلاء ص ٢ بزائن ج ١٨ص ٢٢٧)

عام البامات

۵ارمارچ ۲۰۱۹ء بروز پنجشنبه وقت صبح به الهام جوا نخد انگلنے کو ہے۔'' ( تجلیات الہیص ۲۲ بخزائن ج ۲۰ ص ۴۰ م

ر کہاں ہے مرزا قادیانی؟

"افطر واصوم" من افطار كرتا بول اورروز وركمتا بول

(وافع البلاء ص ٢ ، فزائن ج ١٨ص ٢٢٧)

العیاذبالله! کیا خدا بھی ہیکام کرتا ہے؟ "انت منی وانا منك" توجمح سے اور میں تجھ سے۔

، ملى والما ملك موجه سع اور من مهد سع -(دافع البلاء م ٢، نزائن ج ١٨ ص ٢١٤، كتاب البريش ٨٢، نزائن ج ١٣ ص ١٠٠)

استغفرالله اخداتعالى و"لم يلد ولم يولد "عدندهكى عدانداس ف

کسی کو جنا۔ بیکیا بندیان ہے کیا یہی رہانی کلام ہے۔ نہیں نہیں بیکطلا ہواشیطانی کلام ہے۔

"انی بایعتک بایعنی ربی "میں نے تیرے ساتھ بیعت کی میرے ساتھ میرے ساتھ میرے درب نے بیعت کی۔ (دافع البلاء ص ۲۲٪ اُن ج ۱۸ص ۲۲۷)

رب بھی بیعت کیا کرتا ہے؟ ہوسکتا ہے کہ دجل وفریب میں شیطان نے بیعت کی ہو۔ ۱۲، "عسیٰ ان یبعثك ربك مقاماً محمودا" قریب ب كررب تيرا تجه مقام محمود من كراكري" (دافع البلاء س انزائن ج ۱۸ س ۲۲۷)

یہ آیت قرآن کی سیدالرسلین میالئے کے متعلق ہے۔ مگر مرزاکے ہاں اپ اوپر چیاں ہورہی ہے۔ کیا یہ کھلی قو بین نہیں ہے؟

"انى انا الصاعقة" ميں صاعقه بول - (موابب الرطن ص١٣٦، خزائن ج١٩ص ٣٣٧)
لين خداكا نام صاعقه بيج وندكى كتاب ميں نه حديث ميں حالا نكه اسائ الهمية تمام توفيقيه بين يعنى ساع يرموقوف بين -

نهو الذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين (راين الحمديث ١٩٩٨ مرائن ١٥٥٣ م

"صاف طور پراس عاجز کورسول کر کے پکارا گیا۔ پھراس کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی بیوجی اللہ جسسمحمد رسول الله والذین معه"

(ایک غلطی کاازاله ۲۰۲۰ بخزائن ج۱۸ص ۲۰۷،۲۰۷)

اب ایمان داری سے بتلائے کہ یہ آیت جو حضوطی کے حق میں رسالت ثابت کر رہی ہے اور اس طرح اگلی محمد رسول اللہ وہ ہیں جوعرب میں رحمتہ العالمین بن کر آئے یا قاویا نی صاحب پھر بید رسول اور محمد بروزی ہے یا اصلی ۔اب بھی کسر رہ گئی کہ مرزا قادیا نی نے حقیقی نبوت کا دعوی کیا یا بروزی کا ؟ یہ بد بخت تو رسالت محمدی کی یا کیزہ چا درا پنے اور پاوڑ ہوں کا دعوی کیا کہ گے جوتو ہیں لے رسول عربی تھا تھے کر رہا ہو۔وہ مسلمان بھی اور پر اور اور ہے ۔ایسے کے متعلق کیا کہ کو تھیں کے رسول عربی تھا تھے کر رہا ہو۔وہ مسلمان بھی

السيدالمرسلين المسلين المسلين المسلق المسلق

ہے۔تشریخ ندارد، جوعلامات کلام شیطانی کی ہے۔ ملیعم" ''ان لوگوں کی شرارت جن پرتو نے انعام کیا۔'' ( تذکرہ س ۵۵،البشر کی جہ) معرقہ تاہیں شی کیسروں مرسر سروں سے مسا

ہوتے ہیں۔شرارت کیسی؟ یار محمہ کے حوالہ سے یہاں تک ہیں۔

ا ہمیت کے الہام اکہ میں خدا ہوں۔ پھریقین ہوگیا کہ میں وہی ہوں۔''

(أ مَيْنَكُ الات ص ٢٨٥ فرزائن ج ٥٥ اليناً)

'' تو مجھے بیٹوں جیسا ہے۔ نزائن جے کام ۲۵۲ ماشیہ دافع البلاء ص ۲ ہزائن ج ۱۸ص ۲۲۷)

برونت من بیالهام ہوا۔'' خدا نکلنے کو ہے۔'' ( تجلیات الہیں ۱۲، نزائن ج ۲۰ ص ۲۰۸)

اركرتا ہوں اور روز ہ رکھتا ہوں\_

(دافع البلاء ص٧ بخرائن ج٨١ص ٢٢٢)

مجھے سے اور میں بچھ سے۔

فرائن ج ۱۸ م ۲۲۷، کاب البریس ۸۴ فرائن ج ۱۹ م ۱۰۰) م یلد ولم یولد " ب- نده کی سے جنانداس نے ام بے نبیس نبیس بیکھلا ہواشیطانی کلام ہے۔ دبی "میں نے تیرے ساتھ بیعت کی میرے ساتھ (دافع البلاء ص ۲۶ خزائن ج ۱۸ م ۲۲۷)

ملکاہے کہ دجل وفریب میں شیطان نے بیعت کی ہو۔ ۱۹ رہ سکتا ہے؟ چہ جائیکہ اسے سے اور مہدی اور مجد دسلیم کرلیں۔ مرزائی لوگ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے غیرتشریعی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ جاری ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے اجراء یا عدم اجراء کی بحث ہی نفنول ہے۔ وہ تو حقیقی نبوت کا دعویٰ کررہے ہیں۔ جب اپنی وحی کوقر آن کی طرح قطعی بنارہے ہوں اور اپنی وحی میں امرونہی کا اعلان کررہے ہوں۔

(اربعین نمبر اس ۲ بزائن ج ۱ اص ۳۳۵)

اورمرزامحمودقادیانی ''حقیق نبی کهررہے ہوں۔'' (حقیقت النبوۃ ص۱۵۳) تو تشریعی غیرتشریعی کی بحث ہی فضول ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی تو تمام نبوت کا جامع بنتے ہیں۔خاتم الانبیاء بھی بنتے ہیں۔

(حقيقت الوكن ص٣٤ برزائن ج٢٢ ص ٢٤ بتقيد الاذبان ج١٦ نمبر ٨ص ١٠ ماه أكست ١٩١٤)

(بقیماشی گذشته منی) اگرچہ بدبات بھی باطل ہے کیونکہ کی کتاب میں نہیں ہے کہ: "پی اس نادان اسرائیل نے ان معمولی باتوں کو پیشین گوئی کیون نام رکھا۔" (خمیما نجام آخم میں ہزائن خاا میں معسد آجا تا میں اس ۲۸۸)" بال آپ کو گالیاں بکنے اور بدز بانی کی اکثر عادت تھی۔ اونی اونی بات میں غصر آجا تا تھا۔ اپنی نفس کو جذبات سے روک نہیں سے تھے۔ گرمیر نزد یک آپ کی بیشرکات جائے افسوں نہیں۔ کیونکہ آپ تو گالیاں بکتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسرنکال لیا کرتے تھے۔ بیشی یاد میسی سے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ ہو لئے کی بھی عادت تھی۔" (ضیمہ انجام آخم میں ہزائن جااس ۲۸۹) "میسائیوں نے بہت سے آپ کے بچزات لکھے ہیں۔ گرحی بات بدہ کہ آپ می کوئی مجزہ نبیں ہوا۔" (ضیمہ انجام آخم میں ہزائن جااس ۲۹۹) آپ فرما سے کہ بدالزامی جواب ہے یا بی خبیں میں مایا جو سالار انبیاء ہیں۔ دوسرے سے کب خبات کا اظہار ہے جو سید الرسلین اللے سے نبیں شرمایا جو سالار انبیاء ہیں۔ دوسرے سے کب شرمائے گا۔ دوستوظلم ہوگیا۔ بدوجال تو اپنی دکان چکانے کے لئے غدا تعالی پر بھی ہاتھ صاف شرمائے گا۔ دوستوظلم ہوگیا۔ بدوجال تو اپنی دکان چکانے کے لئے غدا تعالی پر بھی ہاتھ صاف کرنے لگ گیا۔ خلوق کیا چیز ہے؟ سنے:

"مسلمانون كابالاتفاق اعتقاد بيكراب وى رسالت تا قيامت منقطع ب-"

(ازالهاد بام ص ۱۲، فزائن جسم ۲۳۳)

مرزا قادیانی اس پراعتراض کرتے ہیں۔''کوئی عقلنداس بات کو قبول کرسکتا ہے کہ اس زمانہ میں خداسنتا تو ہے کمر بولٹا نہیں۔ پھر بعد میں اس کے سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولٹا۔ کیا زبان پرکوئی مرض لاحق ہوگئی۔'' العیاذ باللہ! (ضیر دھرۃ الحق ص۱۳۸، خزائن ج۱۲ص۳۱۳) میکون کی کتاب میں ہے خدارا کچھتو حیا کیجئے۔

11

''من فرق بینی وبین

ایسے بے ثار حوالہ جات لگ ایک دفعہ مرز اقادیانی کوا کم

مرزا قادیانی کوخوامین اور اوراو پرگذر چکاہے کہ جوالہام دنیوی ہے۔(خواتم الحکم اور مدارج) ''الیا تفاق دو ہزار مرتب

الہام یا کشف سے بینجردی کر عنقریہ دوسری جگہ ہے'' کی لا کھر دیسیہ تجھے آ ''ہرچہ بایدنوعرد سے را بیرچمری بیگم کے متعلق بیرچمری بیگم کے متعلق

سنواری کا تو نه ہوسکا تو دوسراالهام گا گرزیج قسمت نه ہو ''اپنے صدق و کذب کامعیار تضمرا بلکہ یہی کنواری مرزا آ گر کذب پہلے بھی وا

پندرہ ماہ تک مرنے کا الہام تفاکم اگلے دن امرتسر میں آتھم کوجلوں ''میں نے خواب میں ران پررکھا ہوا ہے۔العیاذ باللہ!

ران پرون بولاند اب بتلایج که حف اور کشف یقین ہے، شطحیات ت شیطائی چتمہ ہے۔

ملان کررہے ہوں۔

ل كهديه

''من فرق بيني وبين المصطفىٰ فما عرفني وما راى'' (خطبه الهاميص ٢٥٩ خزائن ج٢١ص اليناً)

ایسے بے شارحوالہ جات مل سکتے ہیں۔جوا کثر میرے رسالہ "آئینہ قادیانی" میں جمع ہیں۔ ا يك د فعه مرزا قادياني كوايك فرشته نے خواب ميں نان عطافر مايا۔ ملاحظه مو: (نزول أسيح ص ٢٠ ، خزائن ج٨١ص ٥٨٨)

مرزا قادیانی کوخوابین اور کشف کھانے پینے اور نکاحوں اور روپید کی آمہ کے آتے تھے اوراو پر گذر چکاہے کہ جوالہام دنیوی لذات وشہوات مثل کھانے پینے ،روپید کے ہول تو وہ شیطانی ہے۔(خواتم الحکم اور مدارج)

''ابیااتفاق دو ہزار مرتبہ ہے بھی زیادہ گذراہے کہ خدانے میری حاجت کے وقت مجھے المام باكشف سے مينجروى كى عقريب كھوروپيآنے والا ہے۔ " ( ترياق ص٣٣، تزائن ج١٥٥ ١٩٩) دوسری جگہ ہے دو کئ لا کھرو پید تھے آئے گا۔" (قادیان کے آریداورہم ص۲۵ بخزائن ج۲۰ص ۲۳۳) "برچه بایدنوعرد سے راہم سامان کنم" (تریاق القلوب ص۳۵ بزرائن ج۵ اص۲۰۲) یے محری بیگم کے متعلق ہے کہ ضرور نکاح ہوکر رہے گا۔ مگر حالات زمانہ جانتا ہے کہ كنوارى كا تونه بوسكا تو دوسراالهام گفر اكه " ايك باكره اورايك بيوه آئيل گا- "

(ترياق ١٥٠٥ بخزائن ج١٥٥ اس٢٠)

مگر زہے قسمت نہ بیوہ نہ کنواری بلکہ نا مرادی میں ہی چل بسے۔ حالانکہ اس نکاح کو "اييغ صدق وكذب كامعيار كفهرايا تقاء" للاحظه مون (ضيمه انجام آمخم ص٥٠ فزائن ج١١٥ ١٣٣٨) بلکہ یہی کنواری مرزا قادیانی کے بعد بیوہ ہوگئ۔الہام تو کسی صورت میں پوراہوگیا۔ مركذب بهلي بهي واضح تقابعده حالات في اورتقند يَن كردي-اى طرح أتحم ك پندره ماه تک مرنے کا الہام تھا مگر وہ بھی ندمرائة خری رات بزاز ورلگایا۔منتر پڑھے مگر پچھے نہ ہوا۔ ام كله دن امرتسر مين آئتم كوجلوس مين چرايا گيا-

"میں نے خواب میں دیکھا کہ میراسر حضرت فاطم علیہ نے مادر مہر بان کی طرح اپنی (تریاق ۱۵۳ بخزائن ۱۵۳ (۲۰۲) ران برر کھا ہوا ہے۔ العیاذ باللہ!" اب بتلائي كم حصرت فاطمة ايها كرعتى بين العياذ بالله! جب مرزا قادياني كي وحي اور کشف یقنی ہے، صلحیات سے خارج ہے توبیلا رُما مرزا قادیانی نے جموٹا خواب گفراہے یا کوئی شیطانی چمہ ہے۔

(ازالداد بام صهاا دبخزائن جسم ۱۳۳۸) تے ہیں۔" کوئی عقمنداس بات کو قبول کرسکتا ہے کہ اس مديس اس كيسوال موكاكه كيون نبيس بولتا \_كيازبان ر نفرة الحق م ۱۳۲۸ خزائن ج۲۱ م ۳۱۲) بد کون می کتاب

ن ج ٢٣ ص ٢٦ تحيد الاذبان ج ١٢ تمبر ٨ ص ١٠ ما واگست ١٩١٤ -)

(اربعین نمبر مص ۲ بخزائن ج ۱۷ص ۳۳۵)

(حقيقت النوة قص ١٧١)

ما باطل ہے کیونکہ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ:'' پس اس ين كونى كيون نام ركعا-" (ضميمه انجام آئتم ص، فزائن جاا بانی کی اکثر عادت تھی۔ادنیٰ ادنیٰ بات میں عصد آجاتا عکتے تھے۔ گرمیرے زو یک آپ کی بیر کات جائے فادر ببودی ہاتھ سے كسر تكال لياكرتے تھے۔ يہمى ياد عادت تقى-'' (منيمه انجام آئقم ص۵ ، نزائن ج١١ س ٢٨٩) ت كھے ہيں۔ مرحق بات يہ ب كرآ پ سے كوئى معجزه اام ۲۹۰) آپ فرمائے کہ سالزامی جواب ہے یااین ہے نہیں شرمایا جو سالار انبیاء ہیں۔ دوسرے ہے کب فی دکان جیکانے کے لئے خداتعالی پر بھی ہاتھ صاف

اورمجد دشلیم کرلیں۔مرزائی لوگ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی

دہ جاری ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے اجرا، یا عدم اجراء کی

دمویٰ کررہے ہیں۔ جب اپنی دحی کوقر آن کی طرح قطعی

ى فغول ہے۔ بلكه مرزا قادياني تو تمام نبوت كا جامع بنتے

"اوّل مجھ كوشفى طور يردكھلايا گياكميس نے بہت سے احكام قضا وقدر كال ونياكى نیکی وبدی کے متعلق اور نیز اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے لئے لکھے تمثیل کے طور پر میں نے خداتعالی کودیکھااوروہ کاغذ جناب باری کے آھے رکھ دیا کہ وہ اس پر دستخط کر دیں۔ (پیخدایلاش ہوگا ورندرب العالمين كى توبيشان نبيس) مطلب ياتھا كه بيسب باتيل جن كے مونے كے لئے میں نے ارادہ کیا ہے ہوجائیں۔سوخداتعالی نے سرخ سابی سے دستخط کر دیئے اور قلم کی نوک پر جوسرخی زیادہ تھی اس کو جھاڑ ااور معاجھاڑنے کے ساتھ ہی اس سرخ سیاہی کے قطرے میرے كيرُ ول اورعبدالله كے كيرُ ول پر پڑے۔ (خدا يلاش نے آپ كى بڑى تو بين كر دى كه ايك شريف نی کے کیروں کاستیاناس کر دیا) ساتھ ہی میں نے بچشم خودان قطروں کودیکھااور میں رفت دل کے ساتھ اس قصہ کومیاں عبداللہ کے پاس بیان کررہاتھا کہ اتنے میں اس نے بھی وہ تربتر قطرے كيرُول يريرُ ب بوئ وكي كي كي الركوني اليي چيز بهارے پاس موجود نتھي جن ہے اس سرخي كے گرنے کا احمال ہوتا اور وہ یہی سرخی تھی جو خدا تعالیٰ نے اپنے قلم سے جھاڑی تھی۔اب تک بعض كير عميال عبدالله ك ياس موجود بين بين بروه بهت مي سرخي بيري تقي اورميان عبدالله زنده موجود ہیں اور اس کیفیت کو صلفا بیان کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بیرخارق عادت اور اعجازی طور پرامرتھا۔'' (ترياق ص ٣٣٠، خزائن ج١٥٥ ص ١٩٤، نيم دعوت ص ٢٢، خزائن ج١٥ ص ٢٢٧، مزول كمسيح ص ٢٢٧، ٢٢٧، خزائن

حفرات مديث من م كرتقتر للهي جا چكى م - "لا تبديل بكلمات الله اورجف القلم "قلم لكه كرسوكه چكى ب-اب مرزا قاديانى نى تقديم تب كرن لگ گئے كيا مرزائی وہ عبداللہ کے تربتر کیڑے وکھلا سکتے ہیں۔و شخط کردانے بیعرش پر گئے یا خدا قادیان میں آیا۔نیز بہت سے نکات فہم روثن شمیر رکھل سکتے ہیں۔

"حيوة طيبة ثمانين حولا اوقريباً من ذالك عرر متعلق الهام بواك تحجے ای سال تک یا کیزہ زندگی عطاء کریں گے یا اس کے قریب قریب یعنی دوجار برس کم یا زیاده'' (ضیمه تخفه کوژوییص ۱۹ بخزائن ج ۱۷ سا۲۷ ،اربعین نمبر ۱۳ سام ۳۲،۲۹ بخزائن ج ۱۵ س ۲۲۲، ۲۱۹ ) ال قتم کے حوالہ جات بیشتر کتب میں مل سکتے ہیں۔اب دیکھیں کہ واقعۃ مرزا قادیانی ك عمراتني بي بهوني \_ جنتني البهام مين بتلائي تني يا كم وبيش؟ تو ديكھيئے خود مرزا قادياني جوللهم من الله كي وجی سے بولتے ہیں فرماتے ہیں کہ ''میری پیدائش ۱۸۳۹ءیا ۱۸۴۰ء سکھوں کے تری وقت میں (كتاب البرييص ١٥٩، خزائن ج١١٣ ص ١٤٤)

ہے۔اب آپ ہی اندازہ لگائیر عا ہے تھی یا ۸۴،۸۲ مگر یہال تکلتی ہے۔حالانکہاس وحی شدہ سمسی بزرگ کی قبر پریشفی حالت كه عمر بھى بروھالى جائے تو پندر اس ہزرگ سے الجھ گئے۔ مشتم

اسی طرح وفات مر

اس لحاظ ہے۔ ۹ س

نے کہددی۔

نے دل ہے آمین نہ کہی اور اا مخالفت نيك پھل تونہيں لاتى ص ۱۹۷، باب ذکر الله عز وجل وا<sup>ا</sup> اعلان جنگ کرتا ہوں۔بشمیر ہ مرزا قادياني كوكشف طاري

ياس پيش کي گئي۔جس ميں بشم ہے آ دھی قید کواینے ہاتھ سے

واهمرزا قادياني خ گئے اور خیراتی وغیرہ سے کتاب

شاید دفتر بند تھایا یلاش نے جا

سواراريل ۱۸۹۹

تھوڑاء مصرکر میں کھیے عنق ساتھ ہی ب<u>ہ</u>الہام ہوا۔'' رب ا ہونے ہے بیا .... بیالہام تما

لکھ کر دوستوں کو بھیج دیئے۔د

می جا چی ہے۔'' لاتبدیل بیلمسات الله ب مرزا قادیانی نی تقدیر مرتب کرنے لگ گئے۔ کیا ب و سخط کروانے میر عرش پر گئے یا خدا قادیان میں نیں۔

ا او قدید آمن ذالك عمر کے متعلق الہام ہوا که کے آیا اس کے قریب قریب یعنی دوچار برس کم یا الا الدین نبر اس م اللہ ۱۳۲۰ بزائن شکام ۱۳۲۰ میں اللہ ۱۳۲۰ برائن شکام ۱۳۲۰ برائن شکام اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا ال

ای طرح وفات مرزا قادیانی کی ۲۷ رئی ۱۹۰۸ء ہے۔ یہ کل عمر ۲۸ یا ۲۹ سال بنتی ہے۔ اب آپ ہی اندازہ لگا ئیس کہ یہ الہام کیسا تھا؟ جس میں اثنا فرق نکل آیا۔ ۲۷ یا ۲۸ سال جائے تھی یا ۸۴،۸۲ مگر یہاں ۲۹،۷۸ سال ثابت ہوئی اور بعض حسابات سے اس ہے بھی کم نگلتی ہے۔ حالا تکہ اس وی شدہ عمر پر مزید عمر بھی ال گئتی ۔ وہ اس طرح کہ ایک وفعہ مرزا قادیانی کسی بزرگ کی قبر پر کشفی حالت میں دعاء کر رہے تھے۔ وہ بزرگ آمین کہدرہ تھے۔ خیال آیا کہ عمر بھی بڑھالی جائے تو پندرہ سال عمر بڑھنے کی دعاء کی۔ بزرگ نے آمین کہی تو مرزا قادیانی اس بزرگ سے الجھ گئے۔ سمتم کشتا ہو گئے تو بیجارے نے کہا کہ چھوڑ دو۔ آمین کہد ویتا ہوں تو اس نے کہددی۔

(البدرج ۲ میں ۲ میں 19۰۹ء، کا شفات میں)

اس لحاظ ہے ، ۹ سال ہے اوپر چاہئے گر بجائے بڑھنے کے گھٹ گی۔ شاید بزرگ نے دل ہے آ مین نہ کہی اوران کی گستاخی کی وجہ ہے اور بھی گھٹ گئی۔ آخر مقبولوں کے ساتھ مخالفت نیک پھل تو نہیں لاتی۔''من عادی لی ولیا ، فقد اذنته بالحرب ''(محلوة میں ۱۹۷۰، باب ذکر اللہ عزوجل والتر بالیہ) جومیر کے کی ولی سے عداوت کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بھی واس تا می آ ومی پر کوئی مقدمہ تھا۔ اس کے بھائی نے وعاء کا کہا۔ تو مرزا قادیا نی کو کشف طاری ہوا۔ فرمایا کہ میں قضا وقدر کے دفتر میں گیا اور ایک کتاب میر سے پاس پیش کی گئی۔ جس میں بھی داس کی قید میں بیاس پیش کی گئی۔ جس میں بھی داس کی قید میں ہوئی تھی ۔ تب میں نے اس کی قید میں سے آ دھی قیدکوا ہے ہاتھ سے اور اپنے قلم سے کا شدیا ہے۔

(ترياق القلوب ص٣٦، خزائن ج١٥ص١٩١)

واہ مرزا قادیانی خوب! کیا قضاد قدر کے دفتر میں خذائے بلاش کی نظر سے نیج بچا کر پینچے کے اور خیراتی وغیرہ سے کتاب منگوا کر قید کاٹ آئے۔ تصرف ہوتو ایسا ہی ہو۔ مگراپی عمر کے لئے شاید دفتر بند تھایا بلاش نے چارہ نہ چلنے دیا کہ بجائے برصانے کے گھٹ گئی۔

''جس طرف تیرامنداس ط ''اے احمد تیرے کیول ؟ رحمت سے کہتے ہیں۔ کیا وہی رحمت تو گردان بھی ذریعہ البغایا اور بھی ختاز منہیں چاہئے۔مرزا قادیانی کوہی مبار ''خداکی رحمت کے خزا۔

''آواہن خدا تیرے انکی مدا تیرے انکی صاحب نے (اسلائ قربانی صلا) میں انکی تصاور مجمع الامراض بن ۔ ''اس کوخدا نے قادیال سے میں اسے میں انکی سے نازل بی میں انکی سے نازل بی سے نازل بی سے میں انکی سے میں سے میں

''میں ایک سوراخ دارہ ''سومیں نے پہلے آ' وتفریق نہھی۔ پھر میں منشاء حق ۔ کے خلق پر قادر ہوں۔'' کیا بہ خدائی دعویٰ نہیر

پیثاب ہی کرتے رہو۔اللہ ایسے ا

"يا احمديتم

''تیرے پر انعام خا

تولڑ کے کھی اور ہولی آپ میں؟ )اور الہام کے طور پر بیکلام اس کا میں نے سنا۔ 'انسی اسفط مسن الله واصیب ''یعنی اب میر اوقت آگیا ہے اور میں اب خدا کی طرف سے اور خدا کے ہمات ہوگا ہوں کے انہوں گا اور پھر اس کی طرف جا کوں گا۔ (زمین پر کہاں سے گرے گا؟ آسان سے؟ وہ تو مرز ا قادیانی کے اندر تھا) دو سری مرتبہ کی جنوری ۱۸۹2 میں بطور الہام بیکلام جھے سے؟ وہ تو مرز ا قادیانی سے۔ (مرز اصاحب! ۱۸۹۹ء کے بعد ۱۸۹۷ء کہاں اور کیسے ہوگیا۔ رجعت کیا اور مخاطب بھائی سے۔ (مرز اصاحب! ۱۸۹۹ء کے بعد ۱۸۹۵ء کہاں اور کیسے ہوگیا۔ رجعت فیم ہمیں کی کہا ہمینی کہا گیا ہوں کی میعاد ہے۔ یعنی اے میرے بھائیو! میں پورے ایک دن سے مراد دو برس سے۔ '(ایک دن سے مراد دو برس سے۔ '(ایک دن سے مراد دو برس سے۔ واہ مرز ا قادیا نی بچ مراد دو برس سے مرز ا قادیا نی بچ مراد دو برس بیمرز ا قادیا نی کی ہی لغت ہے۔ ورنہ اس کی نظیر تو مفقود ہے۔ واہ مرز ا قادیا نی بیک مراد دو برس بیمرز ا قادیا نی کی ہی لغت ہے۔ ورنہ اس کی نظیر تو مفقود ہے۔ واہ مرز ا قادیا نی بیک بیک بیک ہی البام کر رہا ہے۔)

(ترياق القلوب ص اله ، خز ائن ج ۱۵ص ۲۱۲، ۲۱۲)

''ایک دفعہ ہم گاڑی پر سوار تھے اور لدھیانہ کی طرف جارہے تھے کہ الہام ہوا کہ ''نصف ترا، نصف عمالیق را''اس کے ساتھ تیفہیم ہوئی کہ امام بی بی جو ہمارے جدی شرکاء میں سے ایک عورت تھی مرجائے گی اوراس کی نصف زمین ہمیں اور نصف دیگر شرکاء کوئل جائے گی۔'' (نزول آسے مسالہ ۲۱۳،۲۱۳،۴۳ نزائن ج۸ام ۵۹۲،۵۹۱)

عماليق كامعنى دوسرب شركاء كس لغت ميس بي؟ ديكها حضرات دنياوي اموركا بي الهام ب-وهو من الشيطان الرجيم!

'' تو ہمارے پانی سے اور دوسرے لوگ خشکی سے'' گویا مرزا قادیانی نطفهٔ خدا ہیں۔ العیاذ باللہ!اوراس میں دوسرے لوگوں انبیاءواولیاء کی تو بین بھی واضح ہے۔

"آسان زمین تیرے ساتھ جیسے میرے ساتھ۔" شرک اور کیا چیز ہے؟ جب تفرف کیساں ہوا۔

''تواس سے لکلا۔''اس سے کوئی نہیں لکلا۔ لم یلد''تو کلمتہ الازل ہے''حفرت سے علیہ السلام تو صرف کلمتہ اللہ تھے اور بیصا حب کلمتہ الازل ہوگئے۔

"میں فوجوں سمیت تیرے پاس آؤں گا۔" بید کیا؟ فوجوں کی کیا ضرورت؟ جہاد تو حرام ہے۔ شاید مرزا قادیانی کے خدا خاج اور بلاش کواس کی اطلاع ندہو۔
"میرالوٹا ہوامال تھے ملےگا" خدانے کہاں سے لوٹا تھا؟

" جس طرف تيرامنها سطرف خدا كامنه "سجان الله!

"اے احمہ تیر بے لیوں پر رحمت جاری کی گئی۔" سمجھ نہیں آتا کہ مرزائی لغت میں رحمت کے کہتے ہیں۔ سمجھ نہیں اور محت کے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کیا وہی رحمت تونہیں جو بخالفین کے حق میں برساکرتی تھی۔ مجھی ہزار لعنت کی سمجھی خناز مرالفلاء وغیرہ وغیرہ ۔ گو ہرافشانیاں ۔ اے اللہ الی رحمت نہیں جائے ۔ مرزا قادیانی کو ہی مبارک ہو۔

" فدا کی رحمت کفر ان مجتمع دیئے گئے۔" یہاں تولعت کے چشمے پھو شتے ہیں۔
(نورائح صر ۱۹۲۱، خزائن ج ۸س ۱۹۲۱)

''آ وائن خدا تیرے اندر اترآیا۔'' به خدائے یلاش کا نزول ہوگا۔ جس کو یار محمد صاحب نے (اسلای قربانی ص۱۲) میں ذکر فرمایا ہے۔ شایداس وجہ سے سار بے اعصاب جواب وے گئے تھے اور مجمع الامراض بن گئے تھے۔

"اس کوخدانے قادیاں کے قریب نازل کیا۔" کہاں سے؟ قادیان میں تو پہلے ہی تھے۔ پھراس کے قریب کیسے نازل ہوگئے؟

" تیرا بھید میرا بھید ہے؟" یہ ہمرازی سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرماتے ہیں۔" انك تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسك "اے اللہ تو میرے دل کی بات جانتا ہے اور میں تیرے بھید سے واقف نہیں۔ اس کے بھیدوں کوکون جان سکتا ہے۔

مگر جوقضا وقدر کے دفتر میں تصرف رکھتا ہووہ واقعتا ہمراز ہوسکتا ہے۔العیاذ باللہ! ''تیرے پر انعام خاص ہے۔'' بیرانعام وو زرد چا دروں والا ہی ہوگا۔ ہمہ وقت پیٹاب ہی کرتے رہو۔اللہ ایسے انعام سے ہرایک کو بچائے۔

کیا بیضدائی دعویٰ ہیں۔

"يا احمد يتم اسمك ولا يتمى اسمى "اساحم تيرانام پورا بوجائكا ور

کے طور پر بیکلام اس کا میں نے سنا۔ 'انسی استقط کیا ہے اور میں اب خدا کی طرف سے اور خدا کے ہ جاؤں گا۔ (زمین پر کہاں سے گرے گا؟ آسان ہ کی جنوری ۱۸۹۵ء میں بطور البہام بیکلام جھے اور کیسے ہوگیا۔ رجعت اور کی میعاد ہے۔ لیجنی اے میرے بھائیو! میں میک دن سے مراد دو برس تھے۔'' (ایک دن سے نداس کی نظر تو مفقو د ہے۔ واہ مرز اقاد یا فی بیچ کے بی البام کر رہا ہے۔)

(تریاق القلوب ص ۳۱ بخزائن ن۱۵ م ۲۱۷،۲۱۹) مدهمیانه کی طرف جار ہے شخصے که البهام ہوا که م ہوئی که امام بی بی جو ہمار سے جدی شرکاء میں ناجمیں اور نصف دیگر شرکاء کوئل جائے گی۔'' زول آئے ص ۲۱۳،۲۱۳، بزنائن ن۲۸ م ۱۵ م ۹۲،۵۹۱ میں میں ہے؟ ویکھا حضرات دنیاوی امور کا ہی

یکل سے'' گویا مرزا قادیانی نطفهٔ خدا ہیں۔ تو بین بھی واضح ہے۔ ماتھ۔''شرک ادر کیا چیز ہے؟ جب تصرف

لم یلد'' تو کلیة الازل ہے'' حضرت سے علیہ محصّہ

گیدگیا؟ فوجول کی کیا ضرورت؟ جہاد تو اکی اطلاع نہ ہو۔ سے لوٹا تھا؟ "قصر ہند کی طرف۔ وجداس كى بديكرسا كتابين ككصين \_ جهاد حرام كيا يتحفه قب خیرخواه نبیں۔ ہاراکب ہوسکتاہے بوے لوگوں كوسر اور شس العلماء خد مات ادا کی تھیں کسی نے نہ کی ہو ٹرانسوال میں••۵ روپی<sub>ی</sub>ے چندہ دیا معمولي سي خطاب بھي نه ملاء آخر ماب خدا جانے بیکون کہدر ہاہے۔ یا اوھ تھے۔جیسے خود فرماتے ہیں کہ ''میر نه خدا ہی ملانہ وصال صن تو اینا ہی سب چھتھا۔ خطامات نہیں دیا کرتے۔ '' پھرو یکھا کہمیرے وہ بینگ ٹوٹ گئی اور میں نے اس ہے' بینی فنتح'' واهمرزا قادياني! آپ

''ايپوي ايثن'' تشرآ

مبهم الهام شيطاني هو

''ہیضہ کی آمد ہونے

° و کشفی رنگ میں مغن . پہلے حوالہ کو کمحوظ رکھ کم (حقيقت الوحي م ٨٩ بزرائن ج٢٢ م ٩٢) خواتم الحكم وغيره\_مرزا قادياني كا سب سے اونچا تخت تو سید الرسلین الله کا ہے۔ ابر اہیم خلیل علیہ السلام ، مولی کلیم اللہ چیج فروں کی ہی خواب آتی تھی۔

ميرانه موكا \_استغفرالله! خداكا نام توكائل بـ فقص بي تو مخلوق ميس \_ يهال مرزا قادياني كسي (تخد بغدادص ٢٣٠ فزائن ج يص ٢٥، اربعين نمبر ٢٥ مزائن ج ماص ٣٥٣) "زوجنا کھا" ہم نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کرویا۔ (تحذ بغدادس ٢٢ بنزائن جے مص ٢٨) "كن في الدنيا كانك غريب اوعابر سبيل "دنياس ايكمكين اورمافر کی طرح رہ۔ (تخذ بغدادس٢٣ بغزائن ج يص٢٥) مگر مرزا قادیانی تو روپیه بیورنے کی فکر ہی میں رہے۔ بھی میچی میچی لار ہاہے۔ بھی دوسراءالہام بھی اسی کے اور کشف بھی اس کے مالیا محمدی بیکم کے متعلق ہے۔ مگر نامرادی ہوئی تو دومراالهام ہوا۔ "مين دها الميك اسے پيمركريعنى بوه كركے تيرى طرف لاكيں كے ـ" بيرى نه بوا۔ (اتمام الجيزج يص١٩٢) برطرف سے ناکامی دیکھ کرالہام گھڑا۔ فرمایا: "ایسلی ایسلی لما سبقتنی "اے مير اللدتون مجھ كيول چوڙ ديا۔ "جناب كے افتراء كى وجه سے چور ابوگا۔ (تخد بغدادص۲۴، خزائن ج ۲ص۲۹) "ياتيك قمر الانبياء" تيرے ياس نيول كاجا ندآ عام (تخذ بغدادص ۲۵، فزائن ج عص ۳۱) ہم لوگ تو نبیوں کا چا ندسید الرسلین الله کوئی مانتے ہیں۔ یہ بد بخت کون ہے۔ آپ كمقام برمنوس قدم ر كھنے والا \_ بيشين كوئى بشيراحدصاحب كمتعلق كورى جارہى ہے - جے اب بهى قمرالا نبياء لكصة بين - ديم يشراحمه صاحب كى تصانيف تبليغ مدايت وغيره - استغفراللد! "اسان سے کی تخت اترے، پر تیرانخت سب سے او پر بچھایا گیا۔"

عليه السلام كاتخت بھى نيچے ہے۔ يكيسى ياوہ كوئى ہے۔ "انت مدينة العلم" " وعلم كاشهر ب - (ابعين فبرس سس مرزائ ج ١٥ سس) علم كاشر سيدالمر للين علي على ربي حديث ب-"انسا مدينة العلم وعلى بابها''

نہ خدا ہی ملانہ وصال صنم ........ نہادھر کے رہے نہادھر کے رہے نو اپنا ہی سب کچھ تھا۔خطاب کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔گھر کے آ دمی کو گھر والے خطابات نہیں دیا کرتے۔

'' پھردیکھا کہ میرے مقابل پر کسی آ دمی نے یا چند آ دمیوں نے بیٹنگ چڑھائی ہے اور وہ پٹنگ ٹوٹ گئی اور میں نے اس کوز مین کی طرف گرتے دیکھا۔ پھر کسی نے کہا۔''غلام احمد کی جے''لیعنی فتح''

واہمرزا قادیانی! آپ تو پٹنگ بازوں کے بھی استادین گئے۔

دوکشفی رنگ میں مغزیادام دکھائے گئے اور کشف کا غلباس قدرتھا کہ میں اٹھا کہ بادام (تذکرہ ۲۲س)

پہلے حوالہ کو لمحوظ رکھ کرنتیجہ نکالئے کہ کھانے پینے کی چیزوں کا الہام شیطانی ہوتا ہے۔ افواتم الحکم وغیرہ۔مرزا قادیانی کا دماغ بہت کمزور تھا۔جیسا کہ ذیابیطس کا خاصہ ہے۔للندا بلی کو محکم وں کی ہی خواب آتی تھی۔

"ابیوی ایشن" تشریح ندارد (تذکره ص ۲۲۳) مهم الهام شیطانی بوت بین -"مینه کی آید بونے والی ہے۔" (تذکره ص ۲۲۳) م تو کامل ہے۔ نقص ہے تو مخلوق میں۔ یہاں مرزا قادیانی کیسی بغداد ص ۲۳ ہزائن ج مص ۲۵ ، اربعین نمبر ۲ ص ۲۸ ہزائن ج مے ۲ ص ۳۵۳) تیرا لکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ (تخد بغداد ص ۲۷ ہزائن ج مص ۲۸) کافک غریب او عاہر سبیل '' دنیا میں ایک مسکین اور مسافر (تخد بغداد ص ۳۲ ہزائن ج مے مصرف

پھر کریعنی بیوہ کرکے تیری طرف لائیں گے۔'' بی بھی نہ ہوا۔ (اتمام الج: جے یص ۱۹۲)

کی کرالهام گفرا فرمایا: "ایسلی ایسلی لما سبقتنی "اے یا ایک افتراء کی وجہ سے چھوڑ اہوگا۔

(تخد بغداد ۲۴ ۴۸ نزائن ج ۲۷ (۲۹)

باء ''تيرب پاس نبيول كاچاندا ئے گا۔

(تخد بغداد م ۲۵ نزائن ۲۵ ماس) مسید المرسلین مطالعهٔ کوبی مانتے ہیں۔ مید بخت کون ہے۔ آپ پیشین کوئی بشیر احمد صاحب کے متعلق گھڑی جارہی ہے۔ جسے بشیر احمد صاحب کی تصانیف تبلیغ ہدایت وغیرہ۔استغفر اللہ!

رّے، پر تیراتخت سب سے او پر بچھایا گیا۔''

(حقیقت الوقی ۱۹۸ خزائن ۲۲۳ ص ۹۲) سیدالمرسلین میلینه کا ہے۔ابراہیم خلیل علیہ السلام،موسیٰ کلیم الله سی یادہ گوئی ہے۔

"وعلم كاشرب- (اربعين نبرس سس بزائن ج ١٥ ص ٣٣٣) أن علم كاشرب- (اربعين نبرس سه بزائن ج ١٥ ص ٣٣٣)

10

ایک ہیب ناک امرتھا۔' لینی لوگوں کو مسطرح پنجابی نبی حپالبازیاں دکھلاتا دیکھئے حضرات مرزا قادیانی

میں کسی مخالف کے مرنے کی خبر ہے۔ فج مجرا کرتا تھا۔ پھر کہاں عبداللطیف مرزا مرزا قادیانی صادق تھے۔اس کی موت

مرزا قادیانی کاذب تھے۔ پھرمرزا قادیا خدا محفوظ

خصوصاً آر

مثال نمبر۲: ۱۸۸۰ء ۳۰

مرزا قادیانی نے ایک الہام سنایا تھا۔" نا ذنح کی جائیں گی اورز مین پرکوئی نہیں ؟ گیا کوئی چیچھےاسے جاملا۔

ای طرح ( تذکرة الشهادتین ہے۔حضرات! بیگول مول اورمبهم الہامُّ

فارغ كيوں بينيس كوكى ا ہوتے \_خودمرزا قادياني كوايك دفعهالها

بمرے ذائح كرديئے۔

جوایک معمولی بات تھی۔ گا تنگییس ہوتی تھی۔ چنانچہ ۲۰۵ برس گذر الہام یاد آگیا۔ پھر کیا تھا آؤد یکھانہ تا کے باپ احمد بیگ پرجڑ دیا کہ یدوونوں'

گرخداتعالی کو چونکه مرزا : اس لئے سلطان مجمد ندمرا۔ بیالہام جول یہ جولائی ے ۱۹۰۰ء کا ہے۔جس کے تعوڑی دیر بعد بعنی مئی ۱۹۰۸ء کومرزا قادیانی بمرض ہینہ رخصت ہو گئے۔ کیابی سچاالہام ہے۔ یہ واقعی قابل شلیم ہے۔

حضرت مرزا قادیانی کے الہامات کا سلسلہ بڑا عجیب ہے۔ ایک الہام گول مول گھڑ لیتے۔جس کی تشریح دوسرے دنت پراٹھار کھتے۔ جب کوئی واقعہ ہوتا تو حجث اس پر نٹ کر کے اپنی صداقت کا اعلان کردیتے۔ان کی زندگی ہی انہی چالبازیوں میں گذری ہے۔

ے بی سدوسی ۱۹۰۱ درجنوری ۱۹۰۳ء کوالهام ہوا۔''قل خبیعہ وزید مبیعہ'' ایک آ دی نامرادی ہے۔ مثال نمبرا: ۹رجنوری ۱۹۰۳ء کوالهام ہوا۔''قل خبیعہ وزید مبیعہ'' ایک آ دی نامرادی ہے۔ ہے مرگیااور ہلاکت اس کی ہیت ناک ہوگی۔

(مواهب الرحمٰن ص ١٠ ابنزائن ج١٩ص ٣١٨ ، تذكره ص ٢٥٠)

اس الہام کے الفاظ کی ہی دورگی دیکھتے۔ قبل اور زید دو ماضی مجبول کے صیغے ہیں۔
ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک آ دمی نامرادی میں ہلاک ہوا۔ یہ تو ٹھیک، دومراجملہ اس کا مرنا ہیب ناک
ہوگا۔ یہ کیسے؟ شاید ربط یہ ہے کہ اس کی موت کا نتیجہ آ کے چل کر ہیب ناک ہوگا۔ گریہ فہوم ذہن
میں نہیں ہے۔ بہرصورت کی کے نامراد مرنے کا تذکرہ ہے۔ گوجو گیوں کی طرح غیر متعین ہی
ہے۔ پھر اللہ کی قدرت دو چار دن بعد ایک غریب ماشکی جو ان کا مخالف تھا فوت ہوگیا۔ تو
مرزا قادیانی جن کا دعوی یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور نبیوں کے جملہ افعال واقوال اور خیالات سب
تضرف باری سے ہوتے ہیں۔
(ریویوج ہن نبر ۲۳ میں ایک بیات فروری ۱۹۰۳ء)

یوں فرمایا ایک سقہ مرگیا۔ اس دن اس کی شادی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جھے خیال آیا کفل حبیعہ وزید مہینہ جود حی موئی تھی وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔

(البدرنمبر۵ج۲مورند۲۰رفروری۳۰۹ء،ملفوظات ج۴م ۱۹۳۳)

ناظرین کرام! و یکھے پنجانی نبوت کے کرشے کہ کسے وہ گول مول الہام جو پہلے گھڑر کھا تھاوہ غریب ماشکی پرتھوپ دیا۔ خیر بیتو ہوا۔ آ کے ملاحظ فرمائے۔ ملک کائل میں مرزا قادیانی کے دومر پرعبدالرحمٰن اور عبداللطیف بوجہ بلغ حرمت جہاو ہجھ کرسنگ ارکئے گئے تو مرزا قادیانی نے زبان وی سے فرمایا۔ ''اس سے پہلے ایک صرت وی الہی (اب گول مول صرح ہوگئ) صاجز ادہ مولوی عبداللطیف صاحب مرحوم کی نبست ہوئی تھی۔ جب کہ وہ زندہ تھے۔ بلکہ قادیان میں ہی موجود تھے اور بیدوتی الہی (میگزین اگریزی ہرزوری ۱۹۰۳ء، الکم کارچنوری ۱۹۰۳ء اور البدر ۱۹رجنوری ۱۹۰۳ء کالم دومیں شائع ہو چکی ہے۔ جومولوی صاحب کے مارے جانے کے بارہ میں ہوا دورہ بیے۔ دفتی خیبتہ وزید ہیبتہ ''بینی اس حالت میں مارا گیا کہ اس کی بات کوسی نے نہ سنا اور اس کا مارا جانا

کھتے۔ جب کوئی واقعہ ہوتا تو حجسٹ اس پرفٹ کر ہی انہی حالبازیوں میں گذری ہے۔ مهوا دوقتل حيية وزيدميية "ايك آ دمي نامرادي

بالرحمٰن ص٨٠ ا بخزائن ج١٩ص ٣١٨ ، تذكر وص ٥٥٠) یکھئے۔قل اورز یر دو ماضی مجہول کے صیغے ہیں۔ ہوا۔ یہ تو ٹھیک، دوسراجملہاس کا مرنا ہیبت ناک بچەآ گے چل کر ہیت ناک ہوگا۔ مگر پیمفہوم ذہن کا تذکرہ ہے۔ گوجو گیوں کی طرح غیر متعین ہی ریب ماشکی جوان کا مخالف تھا فوت ہوگیا۔ تو رنبیوں کے جملہ افعال واقوال اور خیالات سب (ريويوج ۲ نمبر ۲ ص ۲،۷۲، بابت فروري ۴۰،۱۰) ل کی شادی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خیال آیا

ف اشاره ہے۔ ۵ج ۲ مورخه ۲۰ رفر وري ۱۹۰۳ء، ملفوظات جهم ۱۳۳۳) عكر شم كه كيي وه كول مول الهام جو يملياً كفر ركها · ملاحظہ فرمائے۔ملک کابل میں مرزا قادیانی کے ہاد مجھ کرسنگسار کئے گئے تو مرزا قادیانی نے زبان ) (اب گول مول صرت کم ہوگئی) صاحبز ادہ مولوی ب كهوه زنده تھے۔ بلكه قاديان ميں ہي موجود ء، الحكم كارجنوري ١٩٠٣ء اور البدر ١٦رجنوري ١٩٠٣ء) کے مارے جانے کے بارہ میں ہے اور وہ بہہے۔ إكهاس كى بات كوكسى نے ندسنا اوراس كا مارا جانا

ایک بیبت ناک امرتفائ میخی لوگول کو بہت ہیبت ناک معلوم ہوا اوراس کا بردااثر دلوں پر ہوا کہ مُ صطرح پنجابی نبی چالبازیاں دکھلاتا ہے۔ (تذکرۃ الشبادتین ص۲۰ ہزائن ج۲۰ ص ۲۵)

د كيميخ حضرات مرزا قادياني كي حيالاكيال كه كهال بيركول مول ادرية تكاسا فقره جس میں سی مخالف کے مرنے کی خبر ہے۔ پھر کہاں ایک قادیاں کاغریب ماشکی جومرزا قادیانی کایانی بحرا كرتا نھا۔ پھر كہاں عبداللطيف مرزائي جو نالف نه تھا۔ نه اس كي موت نامرادي كي تھي \_ چونكه مرزا قادیانی صادق تھے۔اس کی موت تو اعلی درجہ کی شہادت ہونا چاہئے تھی۔ نامراد کیسی؟ واقعی مرزا قادیانی کاذب تھے۔ پھر مرزا قادیانی کا کہنا کہ عبداللطیف کی موت کاصرح الہام تھا، سے ہے:

خدا محفوظ رکھے ہر بلا ہے خصوصاً آج کل کے انبیاء سے

مثال نمبرا: ١٨٨٠ء - ٨٣٠ ك درمياني زماني مين بوقت تاليف براجين احديد مرزا قادياني في ايك الهام سناياتها- "شاتان تذبحان وكل من عليها فان "ووبكرياس ذبح کی جائیں گی اور زمین پر کوئی نہیں جوم نے ہے چ جائے گا کوئی چارروز پہلے اس دنیا کوچھوڑ گیا کوئی پیچھےا سے جاملا۔ (براجين صا٥) بقيه حاشيه نمبر٣ بخزائن جاص ١١٠)

اسى طرح ( تذكرة الشبادتين ص ٢٤ ، نزائن ج ٢٠ ص ١٩) ميس اس كو بعنوان جلى بيان كيا ب-حضرات! يول مول اورمبهم الهام گفرليا كرة كنده كام آئے گا۔

فارغ کیوں بیٹھیں کوئی الہام ہی گھڑ لیں۔ کیا ہزاروں بکرے روزانہ ذیج نہیں ہوتے۔خودمرزا قادیانی کوایک دفعہالہام ہوا۔'' تین بکرے ذبح کئے جائیں گے۔''صبح اٹھ کرتین (تذكره ص ۵۸۹) بمرے ذبح کردیئے۔

جوایک معمولی بات تھی۔ گرمرزا قادیانی کامقصودایے گھڑے ہوئے الہامات سے تلمیس ہوتی تھی۔ چنانچہ ۲۰ برس گذر گئے تو منکوحہ آ سانی محمدی بیٹیم کی پیشین گوئی کے درمیان بیہ الهام يادآ گيا۔ پھر كيا تھا آؤد يكھانە تاؤ حجث اس شيطاني الهام كواپيخ رقيب سلطان محمد اوراس کے باپ احمد بیگ پر جڑ دیا کہ بید دنوں مرجائیں گے۔'' دو بکر یوں سے بیم اد ہیں۔''

(ضميمه انجام آئمقم ص ۵۵ نزائن ج ااص ۳۴۱)

مگر خدانعالی کو چونکه مرزا قادیانی کا کا ذب ہونا منظور تھا اور خاصی ذلت مقصودتھی۔ ال لئے سلطان محمد ندمرا۔ بدالہام جول کا تول رہ گیا۔ آخر سوچتے سوچتے ۱۹۰۳ء میں عبداللطیف

اورعبدالرحمٰن كا بلى مرداروں پر چسپاں كرديا۔ چنانچة آپ نے بكمال شان نبوت ان كى موت پر جر ديا۔ دو بكرياں ذرئح موں گی۔ يہ پيشين كوئى مولوى ديا۔ '' خدا تعالى براجين احمد يہ ميں فرما تا ہے۔ دو بكرياں ذرئح موں گی۔ يہ پيشين كوئى مولوى عبداللطيف اوران كے شاگر دعبدالرحمٰن كے بارہ ميں ہے۔ جو پور تے تيس برس بعد پورى ہوئى۔'' ( تذكرة الشہادتين ص ٥٠ برزائن ج ٢٠ ص ٢٠ برت و ميں ايک عنوان قائم كر كے اس پيشين كوئى كوان دومرداروں كے بارے ميں چسپال كرتے ہيں۔ ہندو، مسلم سكھ بھائيو غلام احمد كى ہے!

مثال نمرس: حضرات آخر یہ بھی سننے کہ مرزا قادیانی کو وحی کون بھیجنا تھا اور لانے والے کون جی بھی کئی کتاب یا والے کون جی مرزا قادیانی کے ضدا کا نام بھی الگ ہے اور فرشتوں کے نام بھی کسی کتاب یا حدیث میں نہیں سنے گئے۔مرزا قادیانی کے خدا کا نام۔

(تذكره ص ۲۲۲۷) صاعقه يلاش (تخفه گولژ ورم ۲۹ ،خزائن ج ۱۷ص۲۰) (برابین ۱۹۵۳ هاشیه بنزائن ج اس ۲۹۳) عاج میچی میچی: وقت مقررہ پرروپیدلانے والا۔ (حقیقت الوحی ۱۳۳۷ خزائن ۲۲۴م ۳۳۷) خيراتي (تریاق القلوب ص۹۴ فرائن ج۵ اص ۳۵۱) شيرعلى (ترياق القلوب ٩٥ بنزائن ج١٥ س٢٥١) ۳....۴ مٹھن لال (تذكره ص ۲۱۵) انكريز ي فرشته (برابین احریمی ۱۸۸ فزائن جام ۱۵۷) حضرات! ان کے علاوہ بھی مرزا قادیانی کے بے شار ولا تعداد الہامات اور کشوف ہیں۔بطور نمونہ پیش کئے گئے ہیں۔اب فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔اصول اورضوابط کو ذہن میں ر کھتے ہوئے اثدازہ لگا یے کہ برالہامات کیے ہیں۔خواہشات ولذات دنیویہ کے متعلق ہے یا امورضروربيركم تعلق \_ آب ديكميس مح كداكم بلككل الهامات كمان يين ثكاح اورآمد مال ك متعلق بين اور يهلي خواتم أفكم اور مدارج السالكين كح والدي منذر جكاب كداي الهامات شیطانی ہوتے ہیں تو مرزا قادیائی نی کیے بن مے؟ مجدد اور مهدی کیے ہوسکتے ہیں۔ان برتو شيطاني تسلطنيس موسكتا فداراامرآ خرت مين غور وفكر سے كام لو محض ضداور تعصب كى بناء يرق كوباطل اورباطل كوت كهدديناعقل انسان كالقاضانبين

"اللهم اهدنا الصراط المستقيم واخر دعونا الحمد لله رب العالمين"

قا

حضرات! ایک نہایہ لوگ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی ۔ اور مباحثے کئے ۔جس کی نظیر نہیں اس میدان میں کھڑا ہوں ہیں۔

مجمیلاؤں\_ (بہت مبارک خیال دوں\_''پس اگر مجھ سے کروڑ

ہوں۔'' کیجئے حضرات نشانات' میں پیش نہیں کر سکتے \_صرفعا

میرےانجام کونہیں دیکھتی۔''ا،' دیکھتے۔وہ نشان نشان کرتے،

موعوداورمهدى معبودكوكرنا جا-بن بينيهي؟ اورلفظ معبود اورموا

موں'' تو پھرسچا ہوں اور آگر پَ مزے کی بات کہی ،قرین انصا

''میرے آنے۔' برقائم ہوجا کیں اور وہ ایسے۔

بیسائیوں کے لئے کسرصلیب جائے اور خدائے واحد کی عبا

(ملفوظات خ ''تمام دنیامیں ا

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### ضميمه

# قادیانیوں کی تبلیغ کے مقاصد

حصرات! ایک نہایت اہم چیز جس کوعوام پر منکشف کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ مرزائی لوگ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اسلام کی بڑی مدافعت کی ہے۔غیر مسلموں کے ساتھ مناظرے اورمباحث كئے \_جس كى نظير بيس ملى اورخودمرزا قاديانى بھى كہتے ہيں كدميراكام جس كے لئے ميں اس میدان میں کھڑا ہوں یہی ہے کہ عیسی برتی کے ستون کوتو ڑووں اور بجائے مثلیث کے تو حید کو محیلاؤں۔ (بہت مبارک خیال ہے) اور آنخضرت اللہ کی جلالت اور عظمت دنیا پر ظاہر کر دوں۔ ''پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیاست غائی ظہور میں آئے تو میں جھوٹا موں '' لیجئے حضرات نشانات کا تو بھا نڈا پھوٹ گیا۔ان کواب مرزائی مرزا قادیانی کی صدافت میں پیش نہیں کر سکتے۔ صرف علت غائی کو پیش کریں۔ ''پس دنیا مجھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے۔وہ میرے انجام کوئیں دیکھتی۔'اجی دنیا تو دیکھتی ہے اور وہ براہی ہوا۔ گرتمہارے چیلے چاہے ہی نہیں ر کھتے۔وہ نشان نشان کرتے رہتے ہیں۔''اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو سیح موعوداورمہدی معہود کوکرنا چاہیے تھا۔'' بیدونوںا لگ الگ ہتایاں ہیں۔مرزا قادیانی دونوں کیسے بن بیٹے؟ اور لفظ معبود اور موعود علیحدگی بردلیل نہیں ہے؟ اور تمبارا دالمبدی الاعسیٰ کہنا ہے کار ہوا۔' تو پھرسیا ہوں ادراگر کچھ نہ ہوا اور میں مرگیا تو پھر گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔واہ جی کیسے مرے کی بات کمی ،قرین انصاف یمی ہے۔ (اخبار بدرج منبر ۲۹ص مرد ند ۱۹۰ بولا کی ۱۹۰۱ء) ''میرے آنے کے دومقصد ہیں۔مسلمانوں کے لئے بیکہ دہ اصل تقویٰ اور طہارت يرقائم موجائيں اوروہ ايسے سيحمسلمان مول جواللدتعالى في مسلمان كے مفہوم بيس جا باہے اور میں تیوں کے لئے کسرصلیب ہواوران کامصنوی خدا (بیوع مسیح) نظرنہ آئے۔ دنیااس کوجھول جائے اور خدائے واحد کی عبادت ہو۔'

(طفوظات جهس ۱۳۸۸، خبارالحکم قادیان جهص ۱ نمبر۲۵ کالم ۲۳ مورخه ۱۲ مروول کی ۱۹۰۵) ""تمام دنیامیس اسلام بی اسلام موکروحدت قومی موجائے گی۔" (طخص چشر معرفت ص ۸۳ مغز ائن ج ۲۳ ص ۱۹) ا۔ چنانچہ آپ نے بکمال شان نبوت ان کی موت پر جڑ ہے۔ دو بکر یال فرخ ہوں گی۔ یہ پیشین گوئی مولوی ، بارہ بلس ہے۔ جو پورے تیکس برس بعد پوری ہوئی۔'' کرمی ۸۸) بلس ایک عنوان قائم کر کے اس پیشین گوئی دیتے جیں۔ ہندو، سلم ، سکھ بھائیوغلام احمد کی ہے! می سننے کہ مرزا قادیانی کو وحی کون بھیجتا تھا اور لانے مجھی الگ ہے اور فرشتوں کے نام بھی کسی کتاب یا مخدا کا نام۔

(تذکره ص ۲۳۷) (تخذگولژومیر ۹۴ بخزائن ج ۱۵ص ۴۰۳) (براین ص ۵۵۱ حاشیه نزائن ج اص ۲۹۳)

ه پرروپیدلانے والا۔ (حقیقت الوتی ساسه بزرائن ج۲۲ص ۳۳۲) (تریاق القلوب س۹۶ بزرائن ج۱۵ص ۳۵۱) (تریاق القلوب ص۹۵ بزرائن ج۱۵ص ۳۵۲) (تذکره ص۱۵۲)

(براہین احمدیم ۱۳۸ بخزائن جاس ۵۷۲) زا قادیانی کے بے شار ولا تعداد الہامات اور کشوف
للمآپ کے ہاتھ ہے۔اصول اور ضوابط کو ذہن میں
ہیے ہیں۔خواہشات ولذات دنیویہ کے متعلق ہے یا
لائم بلکہ کل الہامات کھانے پینے نکاح اور آمد مال
السائلین کے حوالہ سے گذر چنکا ہے کہ ایسے الہامات
بن گیے؟ مجدد اور مہدی کیسے ہوسکتے ہیں۔ان پر تو
س غور وککر سے کام لو محض ضدا ور تعصب کی بناء پر تق

تقيم وأخر دعونا الحمد لله رب العالمين"

فاضائيس\_

٣

''مسلمان اعلیٰ درجے کے متقی جوخدا کے نزدیکے متقی ہوں، ہوجا ئیں گے۔'' '' فیر معبود سے وغیرہ کی بوجاند ہے گی اور خدائے واحد کی عبادت ہوگی۔وغیرہ'' (اخبار الحکمج 4ص• انبر۲۵ کالم ۴، مورخہ ۱مرجولائی ۱۹۰۵ء) ''میں تمام دنیا کی اصلاح کے لئے آیا ہوں۔''

(حقیقت الوحی ص ۱۵۱، خز ائن ج ۲۲ص ۱۵۵)

اسی طرح اب بھی بہت سے مجھداراسی وسوسے کے اندر بھنسے ہوئے ہیں کہ مرزائی خصوصاً لا ہوری پارٹی باہر جاکر بہت بہلنے کرتی ہے۔مولوی کیا کررہے ہیں؟

حفرات! بیسب شیطانی همه اور جال ہے۔اب دیکھتے میں بفضلہ تعالیٰ اس کو کیسے تار تاریکے دیتا ہوں۔

اوّل سے سنے: جواعلانات مرزا قادیانی کے ہیں کہ سب مسلمان اعلیٰ تقوے کی شیم پر نظر
آئیں گے ادر عیسائی وغیرہ غیر ندا ہب مث کر وحدت قومی ہوجائے گی۔ تو آئی تھیں کھول کر دیکھنے
کہ سب مسلمان ایسے ہی ہو گئے؟ سب کوچھوڑ ہے ، مرزا قادیانی کے مریداور مانے والوں پر ہی
ہیرنگ چڑھا؟ صاحب ہوش تو یہی کج گا کہ کچھ نظر تو نہیں آتا۔ جس طرح دوسر بے لوگ بڈمل
ہیں۔ ایسے ہی مرزائی ہیں۔ احکام شرح کی کوئی پابندی نہیں کرتے۔ نہ کچے نمازی ہیں، نہ سب
روزے ہی رکھتے ہیں۔ اسی طرح دوسر بے احکام کی حالت ہے۔ دوسری طرف رشوت وغیرہ جتنی
مورزائی میں کوئی فرق نہیں۔ تقوی کی ہوا
بھی نہیں گئی۔

نمازی مصیبت کون مول لے ، سوٹ بوٹ کون اتارے۔ جب کہ تو بہت سب پھی بن جاتا ہے۔ ''ایک خض نے سوال کیا کہ وہ چھ ماہ تک تارک صلوٰ ہتا۔ اب توبہ کر لی ، ساری نمازیں پڑھوں تو فرمایا، نمازی قضائییں ہوتی۔ اب اس کا علاج توبہ ہی کافی ہے۔' ( ملفوظات جو ا مرتبہ کو سے بقیہ نمازیں ٹل جاتی ہیں تو جب چاہا تو بہ کر لی۔ ہرسال یا چھ ماہ بعد توبہ کر لی ، دن میں پانچ مرتبہ کون بوٹ سوٹ اتارے۔ یا درہے کہ تو بہت نماز معاف نہیں ہوتی۔ کہیں قرآن وحدیث اور کی فقیہ امام کا قول نہیں۔ بیا بناؤھکوسلہ ہے۔

''مفتی محمصادق کوایک دفعہ فرمایا کہ آپ کا جسم کمزور ہے۔ان دنوں روزہ ندر کھیں۔ اس کے عض سردیوں میں رکھ لیس۔''مفتی صاحب کی ڈائزی بحوالہ عقائد مرز ااز مولانا عبدالغفار صاحب، کمزوری کی صراحت نہیں ہے۔ (مؤلف)

س

ییسائی تسلط کی ظاہری ترقر جانا امر لا ہدی تھا۔جس کے نتیجہ میں آئ عظمت ضائع کر ہمیٹا ہے۔ اب آپ ان کی فد نبی ترقی اور مرز اقادیانی کی صدافت کہاں تک اع ''عیسائیت دن بدن چیل ر

وحدت قومی کی بجائے انتشا

ہے پہلے مسلمانوں کی اپنی حکومت بھی۔: **جما**گئی۔جس کوختم کرنے آئے تھے دہ<sup>ز</sup>

ہندوستان تمام عالم اسلام پرعیسائیت چھ جاتے ہی پھرے بیمما لک آ زاد ہوتے <sup>'</sup>

کوئی مجمی

نامرادی 🖫

حمس قدرخوش نصيب بير

كوجمونا سجهة بين ردراصل عاقبت الأ

خداکےزد یک مقی ہوں، ہوجا کیں گے۔'' ہے گی اور خدائے واحد کی عبادت ہوگی۔وغیرہ'' اخبارا كلم ج ٢٩ م انمبر ٢٥ كالم ٢٨ ، مورخه كارجولا في ١٩٠٥ م) هُ آيا ٻول ـ''

(حقیقت الوی ص ۱۵۱،خز ائن ج۲۲ص ۱۵۵) ارای وسوسے کے اندر کھنسے ہوئے ہیں کہ مرزائی ہ۔مولوی کیا کررہے ہیں؟ ہال ہے۔اب دیکھئے میں بفضلہ تعالیٰ اس کو کیسے تار

نی کے ہیں کہ سب مسلمان اعلیٰ تقوے کی تیج پر نظر مدت قومی ہوجائے گ<sub>ا</sub>تو آئکھیں کھول کرد کیھئے یے،مرزا قادیانی کے مریداور ماننے والوں پر ہی الفرتونبين آتار جس طرح دوسرے اوگ بدعمل ا پابندی نہیں کرتے۔ نہ یکے نمازی ہیں، نہ سب اکی حالت ہے۔ دوسری طرف رشوت وغیر ہ جتنی ائی وغیرمرزائی میں کوئی فرق نہیں \_تقو ٹی کی ہوا

بوٹ کون اتارے۔ جب کہ تو بہے سب پچھ ماه تك تارك صلوة تهار اب توبه كرلى، سارى اس كاعلاج توبه ى كافى ب- " (ملفوظات ج ١٠ جاتى مين توجب جابا توبه كرلى - برسال يا چه ماه اتارے میادرہے کہ توبہ سے نماز معاف نہیں بیں۔ بیا پنا ڈھکوسلہہے۔

پ کاجیم کمزور ہے۔ان دنوں روز ہ نہ رکھیں \_ كى دُائرى بحواله عقائد مرز اازمولا ناعبدالغفار

وحدت قومی کی بجائے انتشار قومی اس صدتک پہنچ کیا ہے کہ مرزا قادیانی کے آنے سے پہلےمسلمانوں کی اپنی حکومت تھی۔جب بیمقدس ہستی آئی تو دیکھتے سلطنت برطانیہ س طرح جما گئی۔جس کوختم کرنے آئے تھے وہ ترتی کر گئے۔عرب ممالک،مصر،عراق،شام وغیرہ ادھر ہندوستان تمام عالم اسلام برعیسائیت چھا گئی۔خداکی قدرت کا کرشمہ ویکھئے ان کے تشریف لے جاتے ہی پھرسے میممالک آزاد ہوتے گئے اوراب تک تقریباً مطلع صاف ہے۔

یے سائی تسلط کی ظاہری ترتی تھی۔جس کے ساتھ ساتھ عیسائی ندہب وتہذیب کا چھا جاناامر لابدي تفايجس كے نتيجه ميں آج عالم اسلام اينے ند ب وتہذيب كوسلام كهدكرا پناو قاراور عظمت ضائع كربينها ہے۔

اب آپ ان کی مذہبی ترقی اور ترویج کا حال سننے کیسٹی پرتی کا ستون کہاں تک ٹوٹا ادر مرزا قادیانی کی صدافت کہاں تک اجا گر ہوئی۔خودانہیں سے ہی سنے:

''عیسائیت دن بدن پھیل رہی ہے۔''

(اخبار پیغام ملحص ۳۵، بحواله یا کث بک، مارچ ۱۹۲۸ء)

دور کیوں جائیں ۔خود قادیان کے شلع گورداسپور کی عیسائیوں کی آبادی دیکھئے۔ ۱۹۹۱ء میں عیسائی آبادی ۲۳۰۰، ۱۹۹۱ء میں <u>የየረ |</u>

MYNTA ۲۳۳۷۵ ا۱۹۲۱ء ش 1911ء می*ں ال* ال

۳۳۲۳۳ (محمدیاک بکس ۳۵۰) ۱۹۳۱ء میں رر

مندرجه بالانقشه بتلار ہاہے كەمرزا قاديانى كايغ مركز ميس عيسائى اٹھارہ گناترتى كر صحے \_ دوسر ے اصلاع اورمما لک کا کیا اندازہ ہوگا؟ اب دوبارہ مرزا قادیانی کا اعلان پڑھیے ۔

"أكريس نے اسلام كى حمايت ميں وہ كام كر دكھايا۔ (يعنى عيسائيت كوختم كرك وحدت قو می کا قیام ) جومسیح موعود کوکرنا چاہیے تھا تو پھر میں سچا ہوں اورا گر پچھے نہ ہوااور میں مرگیا تو سب گواه ربین که میں جمعوثا ہوں۔'' (بدرج ۲ ص ۴ نمبر ۲۹ بمورضه ارجولا أن ۲۹ ۱۹ ء)

حضرات! آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ یہی ناکہ

کوئی مجھی کام مسیحا ترا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا ہے ترا آنا جانا

س قدرخوش نصیب ہیں وہ لوگ جومرز اقادیانی کی تاکامی برگواہی دیتے ہیں اوران

کوجھوٹا سیجھتے ہیں۔دراصل عاقبت انہی کی ہے۔ ۱۳۲

مرزائیوں کو بہت فخر ہے کہ انہوا سے نے اور قیتی اصول وضع فرما خواجہ کمال الدین ص تحریر فرماتے ہیں کہ عیسائیت ک نوعیت میں نیاہے بلکہ اس نے ا د'نم ہے کلیسوی کی

مروقه ندموـ"

اس اصول کوخواجہ ص مرزا قادیانی نے اس کے اسا مرزا قادیانی لکھتے ہیں''ماسواا' کی کسی نہ کسی شاخ میں موجود۔ دراصل مرزا قادیاہ

درون ک فرد مادوی ہےاور میساری تبلیغ ایک دھو کہ

''ک۵۱ء کےغدر

آ عمی مسلمان قوم پروہ ظلم کے امداد میں پچاس گھوڑے مع پہنچائے۔ بدان کی انگریزول ہے کہ ستاون میں جب بے تب

ر بانی اوراولیاء کرائے جنہوں۔ اللہ بے تمیزاور قادیان کے دہ

اپریل ۱۸۹۸ء ارمند عورائه

''امہات المومنین''شائع کی مسلمان برداشت نہیں کرسکتا

محورنمنٹ کومیموریل روانہ کم معنی ہے اعروب جسراسلام اور ا

ا پی جماعت جےاسلام اور با جماعت کثیر اور مع دیگرمعز مزید سنئے: آج سے ڈیڑھ سال پہلے ہندوستان میں عیسائیوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہتی۔آج بچاس لا کھ کے قریب ہے۔ اب۱۹۲۸ء میں کہاں تک بیٹی گئی ہوگی؟

ناظرین و کیھتے چلے جائیں کے پیٹی پرتی کاستون کس طرح گررہاہے۔ یا گررہاہے۔
اس وقت دنیا میں میسیحیت کی اشاعت کے لئے بردی بردی انجمنیں سرگرمی اور مستعدی
سے کام کررہی ہیں۔ ان کی تعداد سات سوہ اور بیصرف انگلیشین اور پروٹسٹنٹ سوسائیٹیاں
ہیں۔ رومن کیتھولک کی جمعیتیں ان کے علاوہ ہیں۔ ۱۹۲۳ء میں جن ممالک نے اوّل الذکر
انجمنوں کو مالی المداددی ان کی فہرست:

امریکه لاكه پونڈ 9224446 كينيدا لاكه يونڈ 277297 برطانوي جماعتيں لاكه بوتثر 124970r ناروىيە ، سويڈن ، مالينڈ ،سوئٹز رلينڈ لاكه يونڈ LA+91+ جرمنى 4290 ہزار بونڈ ميزان كروز يونز 10'110'A • 10'

(اخبار پیغام ملک۲۷ را کتوبر ۱۹۲۸ و بحواله مرزا قادیانی)

ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ ہمیں تو ہمارے ریفار مراور حکمران یہ راگ سنار ہے بیں کہ نمر ہب ہماری ترقی کا روڑا ہے۔ ہر طرف قد غنیں لگ رہی ہیں۔ گریہ مہذب ممالک کا وطیرہ تو پچھاور ہی ظاہر کر رہا ہے۔ یہ تو اپنی ترقی نم ہی ترویج میں سجھتے ہیں۔ ہر طرف مشنریاں پھیلار کھی ہیں۔ گرانٹیں پہنچ رہی ہیں۔ تفصیل پچھٹی نہیں ہے۔

بیلا ہوری مرزائیوں کا خبار ہتلار ہاہے، بیتو ڑا ہے سے قادیانی نے بیٹی پرتی کاستون۔ اوپر کا اعلان دوبارہ بغور پڑھئے۔ ہم نے اپنے پاس سے پچھٹیں لکھا۔ سب پچھان کے گھر کا ہے۔ مرزا قادیانی نے جو پچھ کہا تھا تعینہ اس کا الٹ ظاہر ہور ہاہے۔

سے سرہ ہے۔ رہ ماریوں سے وہ دہ ہوں ماہیدہ ان اس ہر دور ہے۔ مرزا قادیانی تواپ آپ کوخاتم انٹیین ملک کا بروز کہتے ہیں۔ان کی توہر بات پوری ہوئی۔گریہاں کچھ بھی معلوم نہیں ہور ہا۔اپنی زبان سے معکوس نتیجہ سنایا جار ہاہے۔ پچھ توسمجھو۔ بوں مرزائیوں کو بہت فخر ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کو بہت تھستیں دیں اور تر دیدعیسائیت ہیں بہت سے نئے اور فیتی اصول وضع فرمائے۔

خواجہ کمال الدین صاحب اپن تصنیف مجدد کامل طبع جمبئی کے ص۱۱۳ پر ہوئے فخر سے تحریف میں کا ایک اندین کے طلاف جود سوال اصول مرز اقادیانی نے ایجاد کیا وہ نہ صرف اپنی نوعیت میں نیا ہے بلکہ اس نے اس ند ہب (عیسائی) کا خاتمہ ہی کردیا وہ بیہ:

'' نمر نہب کلیسوی کی کوئی تعلیم کا ایک امر بھی ایسانہیں جوقدیمی کفار کے نداہب سے مسروقہ ندہو''

اس اصول کوخواجہ صاحب نے بڑے فخر سے پیش کیا ہے۔ گرشایدان کو بیمعلوم نہ ہوکہ مرزا قادیانی نے اس کے اسلام کے گرانے کے لئے بم کا گولہ رکھا ہوا ہے۔ بغور دیکھئے: مرزا قادیانی کھتے ہیں '' ماسوااس کے جس قدراسلام میں تعلیم پائی جاتی ہے۔ وہ تعلیم دیدک تعلیم کی کئی نہ کسی شاخ میں موجود ہے۔'' (پیغام صلح ص ۱۰ بزائن ج ۲۳س ۲۳۵)

دراصل مرزا قادیانی اوران کے مریدوں کو اسلام اور پیغیراسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے اور بیساری تبلیغ ایک دھوکہ ہے۔ حقیقت کچھاور ہی ہے۔ جبوت اس کا بیہے:

" نام ۱۸۵۷ء کے غدر میں جب کہ مسلمانوں کا ستارہ عروج و وب گیا۔ غیروں کی حکومت آگی۔ مسلمان قوم پروہ ظلم کے پہاڑتو ڑے گئے کہ خدا کی بناہ۔ اس خاندان نے انگریزوں کی اداد میں پچاس گھوڑ ہے مع سازوسامان بہم پہنچائے اور دوسرے موقع پر مزید چودہ سوار بہم پہنچائے۔ یہان کی انگریزوں کے ساتھ خیرخواہی اور مسلمانوں کے ساتھ غداری ہا اور سیجی لکھا ہے کہ ستاون میں جب بے تمیز اور مفسد لوگوں نے محن سلطنت کے خلاف یورش کی۔ (وہ علائے رہانی اور اولیاء کرام جنہوں نے اپناتن من دھن سب پھھ قربان کردیا اسلام کی خاطر، وہ سب معاذ اللہ بے تمیز اور قادیان کے دہقان باتمیز)" (شہادت القرآن ص ۹۲،۳۸۸ میرائن کا سر سور سے ساتھ کی اللہ بے تمیز اور قادیان کے دہقان باتمیز)"

ابریل ۱۸۹۸ء میں ایک عیسائی پادری نے مطبع آرمی پریس گوجرانوالہ سے ایک کتاب "مہات المومنین" شائع کی جس میں سید المرسلین اللہ کی کا بخت توجین کی گئی تھی جس کوس کرکوئی مسلمان برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ اس لئے لا مور کی انجمن" تھا یت اسلام" نے اس بارے میں گورنمنٹ کومیموریل روانہ کیا کہ ایسی تحریر کے متعلق مناسب کا روائی کرے۔ مگر مرزا قادیائی مع اپنی ہماعت جے اسلام اور بانی اسلام اللہ اللہ کے سے ذراجمی تعلق نہیں ہے فرماتے ہیں کہ:" میں معانی جماعت کثیر اور مع دیگر معزز مسلمانوں ( یہی معزز مسلمان ساری خرابی کا باعث ہیں، اللہ انہیں جماعت کثیر اور مع دیگر معزز مسلمانوں ( یہی معزز مسلمان ساری خرابی کا باعث ہیں، اللہ انہیں

لاکھ ہزار نیخ ہندوستان کی مختلف زبانوں میں بائبل (اخبار پیغاصلے مور خد۱۳ رمارچ ۱۹۲۸ء) کی پرسی کاستون کس طرح گرر ہاہے۔ یا گڑر ہاہے۔ ماعت کے لئے بوری بڑی الجمنیں سرگر می اور مستعدی

ہاور بیصرف انگلیشین اور پروٹسٹنٹ سوسائیٹیاں لاوہ ہیں۔ ۱۹۲۳ء میں جن ممالک نے اوّل الذکر

عدم ۱۳۱۰۸۳ لاکه پوتل ۲۲۲۷۹۳ لاکه پوتل ۲۷۹۳۵۳ لاکه پوتل ۲۸۰۹۲۰ لاکه پوتل ۱۳۹۵ برار پوتل ۱۳۱۱۳۸۰ کروژ پوتل

(اخبار پیغام ملح ۲۷ مرا کتر ۱۹۲۸ء بحاله مرزا قادیانی) ل تو ہمارے ریفار مرادر حکمران سیراگ سنار ہے فیشنیں لگ رہی ہیں۔ مگر یہ مہذب ممالک کا ما مجہی تروی میں سجھتے ہیں۔ ہرطرف مشنریاں فینیس ہے۔

، پرتوڑا ہے تی قادیانی نے عیسیٰ پرتی کاستون۔ نے اپنے پاس سے پچھنمیں لکھا۔ سب پچھان ماکالٹ فلام ہور ہاہے۔ متالقیں

مالله کابروز کہتے ہیں۔ان کی توہر بات پوری الله کا کابروز کہتے ہیں۔ان کی توہر بات پوری اسے معکوں نتیجہ سایا جار ہاہے۔ پچھ توسمجھو۔ س ہدایت دے) کے اس میموریل کا سخت مخالف ہوں اور ہم سب لوگ اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ کیوں اس انجمن کے ممبر دل نے تحض شتاب کاری ہے یہ کاروائی کی۔''

حضرات بات كمبي بور

''اب میں اپنی گورنمنه

بات كى طرف آ يئے كەمرزا قاديا أ

اسلام كي حمايت تقى يأكور نمنث كي

سالہ میری خدمت ہے۔(اوپراز

برلش انڈیا میں ایک بھی اسلامی خا

تک جو کہیں برس کا زبانہ ہے۔

غرض کا کامنہیں۔(واقعی مرزاج

کے حق میں سب سے بڑے غدار

خیرخوابی ہے۔ ہاں میں اس بار

لوگوں ہے مباشات بھی کیا کرتا

شائع كرنا ربا ہوں اور ميں اس

نہایت بخت ہوگئ۔(یادرہے یا

جو**گا** اور انگریزوں وغیرہ کو یاجو

ثبوت دیا جار ہاہے) اور حدا<sup>ع</sup>

اخبارلدهمانهت نكلتاب نها

كي نسبت نعوذ بالله السي الفاظ ا

میں بیشائع کیا کہ میخص بدنیخ

لوث ماراورخون كرنااس كاكا

میں پیدا ہوا کہ مبادامسلمانول

اشتعال دينے والا اثر پيدانه:

میں تو کوئی اشتعال پیدا نہ ہوا

اسلام ليلنه كي حمايت اورغير

جوش کود بانے کے لئے حکمت

سریع الغضب انسانوں کے:

كهايخ آقا أنكريز كي خدم

(مجموعا شتہارات جسم ۱۳۸۰)
اس طرح پچھلے دنوں امریکہ کے ایک ہفتہ واررسالے میں سید الرسلین اللہ کی فرضی تصویر شائع ہوئی۔ جس پر سفار شخانہ پاکستان نے احتجاج کیا۔ محرظفر اللہ خال کی وزارت خارجہ اس احتجاج براز حد تاراض ہوئی کہ ایسے کام نہ کیا کرو۔

(روزنامدامروزلا مورنده الرجون ۱۹۵۴ء، بحوالدمرزائيوں كى ساس چاليس من) سيت تعلق مخفر طور پر اسلام كے ساتھ د بخلاف اسپیم متعلق ایسے موقعوں پر كياتعليم دى منى ہے۔

' سب سے پہلی اور مقدم چیز جس کے لئے ہراحدی (مرزائی) کواپنے خون کا آخری قطرہ تک بہادینے میں دریغ نہیں کرنا چاہئے۔ وہ حضرت سے موعود (مرزاجی) اورسلسلہ کی ہتک ہے۔'' دیکھا حضرات! کیا یہی دین تے تعلق ہے کہ وہال خمل کی تلقین اور یہاں آخری قطرہ کے تاقید میں سی سی کی تواہد نہ

بہادینے کی تلقین تو ظاہرہے کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے لئے جہاد حرام اور اپنے کرشن کے لئے آخری قطرہ بھی بہادینا فرض ہے۔ اب سمجھے حرمت جہادی فتوے کاراز؟

''اپنے دینی اورروحانی پیشواکی معمولی جنگ کوئی برداشت نہیں کرسکتا۔ پھر کس طرح خیال کیا جاسکتا ہے کہ جماعت کے معزز خیال کیا جاسکتا ہے کہ جماعت احمدید کے امام ان کے خاندان کی خواتمین جماعت کے معزز کارکنوں اور معزز خواتمین کے خلاف اس درجہ شرمناک اور حیاسوز جموٹے اور بناوٹی الزامات لگائے جا کیں اور بار بار لگائے جا کیس لیکن کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ برخمض جانتا ہے کہ اس قسم کی شرار توں کا نتیجہ لڑائی جھڑا فتند فسادتی کی گیل وخون ریزی معمولی بات ہے۔''

(الفعنل ج اص انبرا ۹ مورد ۲۰ رکی ۱۹۳۰)

گذارش ہے کہ پھریت تقین مسلمانوں کو کیوں کی جاتی ہے۔ ان کو دلد الحرام تجریوں کی اولا د، جنگل خزیر کہہ لیٹا ہو ہی معظم ہوجائے گا؟ حالانکہ بیروحانی پیٹوا جن باتوں پر پردہ ڈال رہا ہے۔ یعنی خلیفہ محمود صاحب پروہ الزامات زناوغیرہ برش ہیں۔ کہیں سے تاریخ محمود یت کتاب آل جائے تو سب حقیقت آپ لوگوں پرعیاں ہوجائے۔ ۱۹۳۹ء کا الفصل بھی اس پرشاہد ہے۔ ذرا دکال کرد کھے تولیں۔

لماس میموریل کاسخت مخالف ہوں اور ہم سب لوگ اس بات پر افسوس کرتے ہیں ن کے مبر دل نے محض شتاب کاری سے بیکاروائی کی۔''

(مجموعه اشتهارات ج ۳م ۴۸،۳۸)

رح پچھلے دنوں امریکہ کے ایک ہفتہ داررسالے میں سید المرسلین مالیہ کی فرضی بھیلے کی فرضی بھیلیے کا مندورات خارجہ اس بھی ہوئی کہالیے کام نہ کیا کرو۔

(روزنامه امروزلا بور، مورند ۱۹۵۷ جون ۱۹۵۲ء، بحاله مرزائیوں کی سیاسی چالیس ۲۰۰۰ علق مختصر طور پر اسلام کے ساتھ ۔ بخلاف اپٹے متعلق ایسے موقعوں پر کیا تعلیم دی

سے پہلی اور مقدم چیز جس کے لئے ہرا تھدی (مرزائی) کواپنے خون کا آخری میں در اپنے نہیں کرنا چاہئے۔ وہ حضرت مسیح موعود (مرزاجی) اور سلسلہ کی ہتک (اخبار الفضل ج۲۲س ۵، نمبر ۴۳م،مور ند۲۰راگست ۱۹۳۵ء)

مفرات! کیا یکی دین سے تعلق ہے کہ وہاں تخل کی تلقین اور یہاں آخری قطرہ ماہرہ کہ اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ اسلام کے لئے جہاد حرام اوراپنے کی قطرہ بھی بہادینا فرض ہے۔ اب سمجھ حرمت جہاد کے فقے کاراز؟

دین اور روحانی پیشوا کی معمولی جنگ کوئی برداشت نہیں کرسکتا۔ پھر کس طرح کہ جماعت احمدید کے امام ان کے خاندان کی خواتین جماعت کے معزز اثنین کے خلاف اس درجہ شرمناک اور حیا سوز جھوٹے اور بناوٹی الزامات بار کھائے جا کیں۔ لیکن کوئی فتنہ پیدانہ ہو۔ ہر مخص جانتا ہے کہ اس قتم کی بار لگائے جا کیں۔ لیکن کوئی فتنہ پیدانہ ہو۔ ہر مخص جانتا ہے کہ اس قتم کی بات ہے۔''

(الفضل ن اص انبرا ۹ بموره ۱۹۳۸) الفضل ن اص انبرا ۹ بموره ۱۹ برای و الدالحرام نخریوں کی جاتی ہے۔ ان کو ولد الحرام نخریوں کی ما پیشواجن باتوں پر پردہ ڈال رہا عب پروہ الزامات زناوغیرہ برحق ہیں۔ کہیں سے تاریخ محودیت کتاب آل الم الوگوں برعیاں ہوجائے۔ ۱۹۳۹ء کا الفضل بھی اس پر شاہد ہے۔ ذرا

حضرات بات بمی مور بی ہے۔ بیسلسلہ جتنا مطے گانجاست بی نجاست نکلے گی۔اصل بات كى طرف آيي كمرزا قادياني جومباحة عيسائيون دغيره سے كرتے تصان كى غرض كياتمى؟ اسلام کی جهایت بھی یا گورنمنٹ کی جهایت اورمسلمانو س کودھوکہ۔ انہیں کی زبانی سنتے فرماتے ہیں کہ: "اب میں اپن گورنمنٹ محسند کی خدمت میں جرات سے کہسکتا ہوں کہ بیرہ ابست سالہ میری خدمت ہے۔(اوپراین خدمات جو ۸۵۷ء وغیرہ کی تھی ان کا ذکر ہے) جس کی نظیر برکش انڈیا میں ایک بھی اسلامی خاندان پیش نہیں کرسکتا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس قدر لمبے زمانے تک جو کہ بیں برس کا زبانہ ہے۔ایک مسلسل طور پرتعلیم ندکورہ پر زور دیتے جاناکسی منافق اور خود غرض كاكامنيس \_ (واقعي مرزاجي مخلص آدي تفي مركور تمنث كحت مين خدا يحت اورمسلمان کے حق میں سب سے بوے غدار) بلکدا میں محص کا کام ہے جس کے دل میں اس گور نمنٹ کی مجی خیرخواہی ہے۔ ماں میں اس بات کا اقر ار کرتا ہوں کہ میں نیک نیتی سے دوسرے نداہب کے لوگوں سے مباحثات بھی کیا کرتا ہوں اور ایسے ہی یاور بوں کے مقابلہ پر بھی مباحثات کی کتابیں شائع كرتا ربا موں اور بيں اس بات كا اقرار موں كه بعض يا در يوں اور عيسائي مشز يوں كي تحرير نہایت سخت ہوگئ۔(یا در ہے یا در یوں کومرزا قا دیانی نے بھی دجال کہا ہے جوآ خرز مانہ میں ظاہر موگا اور انگریزوں وغیرہ کو یاجوج ماجوج کہا ہے اور آپ ان کی توصیف کر کے اپنی وفالیشی کا شوت دیا جار ہاہے) اور حداعتدال سے بردھ گی اور بالخصوص پر چینورافشاں میں جوایک عیسائی اخبارلدهیاندے نکانا بے۔ نہایت گندی تحریریں شائع موسیں اوران مولفین نے مارے نو اللہ كى نسبت نعوذ بالله ابيالفاظ استعال كئے كر خص (معاذ الله) ۋا كوتھا، زنا كارتھا اورصد ہارچوں میں بیشائع کیا کہ میخض بدنیتی ہے (معاذ اللہ) اپی اڑی پرعاش تھااور بایں ہمہ وجود جموثا تھا۔ لوث ماراورخون کرنااس کا کام تھا۔ تو مجھے ایس کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے بیاندیشردل میں پیدا ہوا کہ مبادامسلمانوں کے دلول پر جوایک جوش رکھنے والی قوم ہان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دينے والا اثر پيداند مور (حضرات چور پكرا گيايانيس؟ دوسرول كاتو خدشه موا، اين دل میں تو کوئی اشتعال بیدانہ ہوا) تب میں نے ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لئے (اسلام اور پیغبر اسلام الله کی حمایت اور غیرت مین نبیس) اپنی صحیح اور پاک نیت سے یبی مناسب سمجما که اس عام

جوش کود بانے کے لئے حکمت عملی یمی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قد رحقی سے جواب دیا جائے۔ تاکہ

سرلیج الغضب انسانوں کے جوش فرو موجا کیں اور ملک میں کوئی بدائنی پیدانہ ہو۔ (اصل بات بیتی کداینے آتا انگریز کی خدمت اور مدد، اسلام کے ساتھ میں کیا واسطہ؟) تب میں نے بمقابل

الی کتابوں کے جن میں کمال بختی سے بدزبانی کی گئی تھی چندا یی کتابیں تکھیں جن میں کسی قدر بالتھا بل بختی ہے۔ (بید ڈرتے ڈرتے لکھ رہے ہیں تا کہ آتا ناراض نہ ہو جائے) کیونکہ میرے کا نشنش نے جھے قطعی طور پرفتو کی دیا کہ اسلام میں بہت سے وحشیا نہ جوش والے آدی موجود ہیں۔ ان کے غیض وغضب کی آگ بجھانے کے لئے بیطریق کافی ہوگا۔ "(ضمید نبر المحقد کتاب تریاق التعلومی ۱۳۹۰،۳۸۱ می گرفت نے کھنور درخواست میں، ج بخوائن ج ۱۵می ۱۳۹۰،۳۸۹)

پھر چندسطریں بعداور وضاحت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ: "سو جھے یا ور بول کے مقابلہ پر جو یکھ وقوع میں آیا یک ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحثی مسلمانوں کوخوش کیا گیا ہے۔ (ورنہ کوئی حمایت اسلام نہیں ہے۔ اس غرض سے مباحثے نہیں کئے۔ لہذا اے گورنمنٹ کجھے میری نیت پرنفاق کافتو کی دینے کی ضرورت نہیں کہ میرا خیر خوابی کا بھی ڈھنڈ ورہ ہے اور میری یا در یوں سے بھی جدال ہے ) اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اوّل درجہ کا خیر خوابی میں اوّل درجہ کا بادر یا ہے۔ اوّل فیرخوابی میں اوّل درجہ کا بنادیا ہے۔ اوّل والد مرحوم کے اثر نے، دوم اس گورنمنٹ عالیہ کے اصانوں نے، تیسر نے خداتعالی کے الہام والد مرحوم کے اثر نے، دوم اس گورنمنٹ عالیہ کے اصانوں نے، تیسر نے خداتعالی کے الہام نے۔''

د یکھا حضرات! اس پاک تلیث کو بم تو پہلے ہی سے کہدرہ میں کہ یہ اگریزوں کا لگا ہوا ہوداہے۔ ایک قاضح ہوجانے پر لگا ہوا ہوداہے۔ لگا ہوا ہوداہے کا میں اللہ الموفق! جادہ حق پر چلنے کی کوشش کریں۔والله الموفق!

### غاتمه ..... بوجهوته جانيس

ا جناب مرزا قادیانی (تریاق القلب ضمیر نبر۳ مرقومه ۲۷ رخبر ۱۸۹۹م وال، خزائن ج۱۵ س۳۹۳) میں تحریر فرماتے میں کہ: ''اب میں یقین کرتا ہوں کہ میری جماعت کے لوگ دس ہزار ہے بھی زیادہ ہوں کے اور میری فراست یہ پیشین گوئی کرتی ہے کہ تین سال تک میری جماعت ایک لاکھ تک پہنچ جائے گی۔''

٣.... كهر (نزول المسيح مرقومة ١٩٠١م الاابنز ائن ج١٨ص ٥٠٩) مين لكها به كه: "نه

سم ..... (ریان القه که: "اب میگروه دس بزار کرمی جناب میر قل معکول" هم که نیم نمبر اکود کههئه که د بال مجمع فلسفه بریار آدی اور شفه : (تبلیات الهیه میر بریار الا که کرمیر میر بریار الا که کرمیر

صرف ستر ہزار بلکہ اب تو جماعت

ہوتی معلوم ہوتی ہے۔ مکراند میر ہو

ریخفن سفید جھوٹ نے ہیں۔ اب جناب ۲۵ را کتو

واضح سیجئے۔ان لا کھوں مریدول دوسری بات سنئے: م ذیابطس کی بیاری ہے۔ پندرہ ہیں

میں پیشاب آتا ہے اور بوجدال ہے۔ جھے دومرض دامنگیر ہیں۔ خون کم ہوکر ہاتھ پیرسرد ہوجانا

کثرت سے آنااوراکثر دست آ دوسری جگہ لکھتے ہیں

امور من الله مونے کا دعویٰ کیا۔ تیسری بات جناب

بیں کہ:''اب تک دولا کھسے زیا کھراس کتاب میں آ

لا كه سے زیادہ نشان ظاہر ہو بچکے

مرفستر بزار بلکہاب تو جماعت ایک لا کھ کے قریب ہوگئے۔' واہ سجان اللہ! پیشین گوئی پوری ہوتی معلوم ہوتی ہے۔ گراند چر ہوگیا۔

۳۰ سبر (تریاق القلوب مرتومه ۲۵ را کتوبر ۱۹۰۳ م ۱۱۰ فرزائن ۱۵ م ۱۵ میل لکهو دیا که: د اب میگرده دس بزار کے قریب ہوگیا۔''

جناب بیرتی معکوں بھے سے بالاتر ہے۔ نیز آپ کی پیشین گوئی بھی ناکام ہورہی ہے۔ چیب ہے۔ پھر نمبر الکو کو کی بھی کا کام ہورہی ہے۔ پھینہ سے۔ پھینے کہ وہاں بھی ۱۹۰۲ء میں تعدادستر ہزار بلکہ لاکھ تک پہنچائی گئی ہے۔ بجیب فلفہ ہے۔ بیتضاد بیانی جیار آ دی کے شایان شان نہیں ہے۔

اورسفنے: (تجلیات الہیم قوم ۱۵ مرارچ ۱۹۰۱ م ۵ ہزائن ج ۲۰ ص ۳۹۷) میں لکھتے ہیں کہ: ''میرے ہاتھ پر جا رلا کھ کے قریب لوگوں نے معاصی سے قوبہ کی۔''

یم مطابق مرزائی ۵۰ ہزارتک ہنچے مطابق مرزائی ۵۰ ہزارتک ہنچے بیں۔ (نوبت مرزاص ۲۵۱)

اب جناب ۲۵ را کوبر۱۹۰۴ء سے ۱۵رمار چ۱۹۰۱ء تک کی مدت نکالئے اور بیمجی واضح سیجے ان لاکھوں مریدوں کی اوسط فی دن اور فی گھنٹہ کیا ہے؟

دوسری بات سننے: مرزا قادیانی شیم دعوت میں فرماتے ہیں کہ: '' مجھے کی سال سے ذیا بیطس کی بیاری ہے۔ پندرہ ہیں مرتبدروز پیشاب آتا ہے اور بعض دفعہ سوسود فعدا یک ایک دن میں پیشاب آتا ہے اور بعجہ کا مار فہ بھی ہوجاتا میں پیشاب آتا ہے اور بعجہ اس کے کہ پیشاب میں شکر ہے۔ بجھے دومرض دامنگیر ہیں۔ ایک جسم کے اوپر کے حصہ میں کہ سردرداور دوران سراور دوران مون کم ہوکر ہاتھ ہیر سرد ہوجاتا، نبض کم ہوجانا، دوسرے جسم کے بنچ کے حصے میں کہ پیشاب مون کم ہوکر ہاتھ ہیر سرد ہوجاتا، نبض کم ہوجانا، دوسرے جسم کے بنچ کے حصے میں کہ پیشاب کا ادراکٹر دست آتے رہنا ہیددنوں بیاریاں قریبا ہیں برس سے ہیں۔''

دوسری جگه کیستے ہیں۔''دوران سراور کثرت پیشاب ای زمانہ سے ہیں۔ جب میں مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔'' (حقیقت الوی ص ۲۳، خزائن ج۲۲م،۳۲۰)

تیسری بات جناب مرزا قادیانی (تذکرة الشهادتین ص۳۳، خزائن ج ۲۰ ص۳۹) میس ککسته پی که: "اب تک دولا که سے زیاده میرے ہاتھ پرنشان ظاہر ہو پیکے ہیں۔ "

پھراس کتاب میں آ گے چل کر لکھتے ہیں کہ: ''جس فخص کے ہاتھ سے اب تک دی لاکھ سے زیادہ نشان طاہر ہو چکے ہیں۔'' (تذکرۃ الشہاد تین ص ۲۱ ہزائن ج ۲۰۰۰ سسس ہ بدزبانی کی گئی تھی چندایی کتابیں تکھیں جن میں کسی قدر کھورہے ہیں تا کہ آقا ناراض نہ ہو جائے ) کیونکہ میرے اسلام میں بہت سے وحشیانہ جوش والے آدی سوجود ہیں۔ اسکے لئے میرطریق کانی ہوگا۔'' (ضمیر نبر سلحقہ کتاب تریاق فواست میںب،ن ،خزائن ج۱۵می ۴۸۹۰،۴۸۹)

دت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ: ''سو جھے پادریوں کے مکمت عملی سے بعض وحثی مسلمانوں کوخوش کیا گیا ہے۔ المفرار سے مباحثہ نہیں گئے۔ لہذاا ہے گور نمنٹ کھے میری کے ۔ لہذاا ہے گور نمنٹ کھے میری ک کہ میرا فیر فوائی کا بھی ڈھنڈ ورہ ہے اور میری پادریوں کے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اوّل درجہ کا بنادیا ہے۔ اوّل میں باتوں نے فیر خوائی میں اوّل درجہ کا بنادیا ہے۔ اوّل کے المہام کی عالیہ کے احمانوں نے ، تیرے خدا تعالیٰ کے المہام (تریاق القاوم ۳۹۳، تزائن جے ۱۵س ۲۹۱)

بث کوہم تو پہلے ہی سے کہدرہے ہیں کہ بیدانگریزوں کا ا۔اب توس لیا،لہذاحق وباطل کا امتیاز واضح ہوجانے پر موفق!

.... بوجھونو جانیں

گی (تریاق القلوب ضیمه نبر۳ مرقومه ۲۷ رنتبر۱۸۹۹ه م وال، مه: ''اب میں یقین کرتا ہوں کہ میری جماعت کے لوگ گراست میں پیشین گوئی کرتی ہے کہ تین سال تک میری

مرقومہ کارجولائی ۱۹۰۰وم ۲، نزائن ج ۱۵ ص ۲۸) میں لکھا ا۔" چلوٹھیک ہے کہ تقریباً ایک سال کے عرصہ میں

۱۹۰۹ء من الله انزائن ج ۱۸ص ۹۰۹) میں لکھاہے کہ: "نه پسو

41



ناظرین! دیکھئے کس آہ وزاری کے ساتھ طلب نشان ہور ہاہے اور وہاں دو گھنٹہ میں آٹھ لاکھ آگئے۔

حضرات غور سیجے کہ جس ہستی کو سوم رتبہ پیشاب آ رہا ہو۔ دن یا رات ، تو ساڑھے تین منٹ بعد بیشاب ، پھر سر درد بے چین کئے ہوئے ہو۔ سراق کے سبب دما غی تو از ن درست نہ ہو۔ بے خوائی بھی ہو، شنج دل اور بندش نبض بھی طاری ہوادھر اسہال دم نہیں لینے دیتے اور حقیقت الوجی میں قولنج کا بھی ذکر ہے۔ وہ نماز کیسے اداکرتی ہوگی۔ کھانے کا کیا انظام ہوگا۔ مریدوں سے بیعت کیے لیتی ہوگی۔ خصوصاً جب کہ ہرروز دواڑھائی منٹ کی اوسط بیٹی ہے۔ پھر جو اتن تصانیف اس کی طرف منسوب ہیں۔ وہ کیسے تصنیف ہوگئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ الی ہستی کے پاس کھانا کی طرف منسوب ہیں۔ وہ کیسے تصنیف ہوگئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ الی ہستی کے پاس کھانا کھانے اور نماز پڑھے کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے۔ چہ جا کیا تصنیف کا موقع مل سکے۔ دو با تو س سے۔ جہ جا کیا تصنیف کا موقع مل سکے۔ دو با تو س سے۔ جہ جا کیا تصنیف کا موقع مل سکے۔ دو با تو س سے سے ایک ضرور جھوٹی ہے یا تھانیف صرف اس کے۔ یہ جا تیا تھانے اور کرا میر پر کھوائی گئی ہیں۔

خداراانصاف میجئے کەمرزا قادبانی كى صداقت كيے ۋابت ہوسكتى ہے۔

والله يهدى السي سبيسل السرشساد

مراق،مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:''اس طرح مجھکودو بیاریاں ہیں۔ایک اوپر کے دھڑکی اورایک نیچ کے دھڑکی لیعنی مراق اور کثرت بول''

(اخبارالبدرقاديان ٤/جون ١٩٠٦ء، بوالدثوبت مرزاص ٢٣٥) ١٩٩



غور سیجے کہ جس ہتی کو سوسومر تبدیثاب آرہا ہو۔ دن یا رات ، تو ساڑھے ، پھر مردرد بے چین کے ہوئے ہو۔ مراق کے سب د ماغی تو ازن درست نہ الشخ دل اور ہندش نبض بھی طاری ہوا دھر اسہال دم نہیں لینے دیے اور حقیقت ذکر ہے۔ وہ نماز کیسے اداکرتی ہوگی۔ کھا۔ یہ کا کیا انظام ہوگا۔ مریدوں سے فرکر ہے۔ وہ نماز کیسے اداکرتی ہوگی۔ کھا۔ یہ کا کیا انظام ہوگا۔ مریدوں سے نصوصا جب کہ ہرروز دواڑھائی منٹ کی اوسط بیٹھی ہے۔ پھر جواتی تصانیف بیس ہوگئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایس ہستی کے پاس کھانا کے کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے۔ چہ جائیکہ تصنیف کا موقع مل سکے۔ دوباتوں میں ہے کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے۔ چہ جائیکہ تصنیف کا موقع مل سکے۔ دوباتوں میں ہے یا تھا نیف صرف اس کے ایس کے ایس کھوائی گئی ہیں۔

والله يهدى الى سبيل الرشاد

را قادیانی فرماتے ہیں کہ:''اس طرح مجھ کودو بیاریاں ہیں۔ایک اوپر کے احداد کی یعنی مراق اور کثرت بول ''

(اخبارالبدرقادیان کرجون ۲۰۹۱ء، بحوالینوبت مرزاص ۳۳۵) ۱۹۳۹

# معجزه خسوف وكسوف كى حقيقت

74

## مرزا قادیانی کے ۴۵ سیاہ جھوٹ

بسم الله الدحين الدحيم! قاديا نيت كي حقيقت اور خسوف وكسوف كي فيصله كن بحث

"قال الله: ومن ايساته اليل والنهار والشمس والقمر (فصلت:٣٧)" ﴿ خَدَاكَ تَدَرِتَ كَالْمَهِ كَانَتُ اللهِ عَلَى ا

"وقال النبى عَلَيْهِ ان الشمس والقمر أيتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته (البخارى ج ١ ص ١٤٢٠ باب صدقة في الكسوف)" ﴿ بِ شُك سورج اور جا مُدالله تعالى كن نشانيول عن عدونشانيان عير ان كور بن لكنا (الله ك قدرت كي نشاني مي كموت يا زندگى كي وجد من بين بوتا د ﴾

ایها الاخوة المسلمون! اس عالم رنگ و بوش فی وصداقت کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لئے بوٹ بوٹ کے لئے بوٹ بار مشاطر، عیار اور فذکار آتے رہے۔ جنہوں نے طلق خدا کونور ہدایت سے رو کئے اور برگشتہ کرنے کے لئے نہایت پر فریب چکر چلائے۔ قتم قتم اور رنگارنگ کے جنن اکنے۔ گر ان میں مثیل وجال، سرخیل کذابین، سرتاج طحدین، قد وہ المبطلین والمفلین، امام المفترین والکذابین، پیکر دجل وفریب، تکس عزازیل، طلق مسیلمہ وعنی جناب مرزاغلام احمد قادیا فی عاتم وائرہ صلالت علیہ ماعلی اسلاف من المبطلین والملحدین الی یوم القرار کا مقام اور شان نوالا اور نہایت امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ آئجناب کی ساری سیرت اور تاریخ عجیب قتم کی رنگینیوں اور بوالحجیوں سے مزین و معمور ہے۔ آپ کا علم وعمل ہم قتم کے تصاد و تناقض سے معمور ومرصع اور بوالحجیوں سے مزین و معمور ہے۔ آپ کا علم وعمل ہم قتم کے تصاد و تناقض سے معمور ومرصع و تخالف کے ماہر اور مسلم امام ہیں۔ ایک مسلمہ حقیقت کی تکذیب و تر دیداور ایک طے شدہ کذب و تالل کی مظہر حقیقت کے طور پر چیش کر ویٹا آپ کے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے۔ آئجناب پہلے ایک نظر یہ کو دلائل نقلیہ (قرآن وحدیث) اور عقلیہ سے ثابت کر کے دلائل کی دیا میں تہلکہ بھا یہ سے گارت کر کے دلائل کی دیا میں تہلکہ بھاری سے گار دیں گر بچی مدت کے بعدان تمام ولائل کو حقت قرار دے کراس نظر یہ کی سے خالف

کودولت دلائل سے مالا مال کر۔
کہ افغت ومحاورہ میں بھی سے وتبد
حیات نا پائیدارائ شم کے جوڑتو
اوراعلان کئے ہیں کہ انہیں خود بھی
اورنظر یہ کوچارچار پانچ پانچ طور ہ
میں آپ کی تحریرات اور کت ورس
وہ اس کے حق میں آپ کی متعدد ہ
وہ اس کے حق میں آپ کی متعدد ہ
وہ اس کے حق میں آپ کی متعدد ہ
کوکا فر کہتے ہیں تو میٹے کے کہ
کوکا فر کہتے ہیں تو میٹے کے کہ
کہ لا موری مرزائیوں کی کتاب "
اس طرح دموئی میں تابیت اورد گرد ہ
اس طرح دموئی میں جینے تالی کی اس

مرزا قادیانی کی ایک دیتے تھے۔ نداہب عالم میں آ اسی وقت ہمہ تیم کی پرفریب اور لچ انتقک کوشش شروع کردیتے۔ جیے کہ میں ہی وہ کرش ہوں۔ جس کے آگر کسی طبقہ میں کسی

ہی وہ مہدی ہوں۔ اگر بدھ ندہ ہوں۔ عیسائیوں میں آ مدسی کا میں حضرت سے علیہ السلام کے نز براجمان ہونے کی تک ودوشرور موجوداور مسلم ہے تو فورا مجدد یے ماطیہ کسی بھی قدم پر پیچے رہنا یا تلملا الشحتے ہیں اور یہ بات بھی

# عجزه خسوف وكسوف كي حقيقت

اور

رزا قادیانی کے ۴۵ سیاہ جھوٹ بسرالله الرحین الرحید!

ورضوف وكوف كى فيصله كن بحث ومن ايساته اليل والنهار والشمس والقمر (فصلت:٣٧)"

ومن بيانه الين والنهار والسمس والعمر العصد الله المامين المامين المامين المامين المامين المامين المامين المامي يون من المامين المامين

لا لحیاته (البخاری ج ۱ ص ۱۶۲۰ باب صدقة فی الکسوف) " لله تعالی کی نشانیول میں سے دونشانیاں ہیں۔ان کو گر بمن لگنا (الله کی لی موت یازندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ﴾

المسلمون اس عالم رنگ و بویس تق وصدافت کے ساتھ نبرد آنا ما مین اور فاکار آتے رہے۔ جنہیں نے خلق خدا کونور ہدایت کے شاطر، عیاراور فاکار آتے رہے۔ جنہیں نے خلق خدا کونور ہدایت الله برخیل کذابین، سرتاج محدین، قدوۃ المبطلین والمفلین، امام بحل وفریب، عکس عزازیل، خلف سیلمہ وعنی جناب مرزاغلام احمد ملیہ ماغلی اسلافہ من المبطلین والملحدین الی بوم القرار کا مقام اور شان میں مور ہے۔ آنجناب کی ساری سیرت اور تاریخ عجیب قسم کی رنگینیوں محمور ہمرصے محمور ہمرصے میں۔ آپ کا علم وعل ہم قسم کے تضاد و تناقض سے معمور ومرصے میں۔ آپ کا علم وعلی ہم تھا سے لبرین ہے۔ آنجناب صفت عکس میں۔ ایک مسلم حقیقت کی تکذیب وتر دیداور ایک طے شدہ کذب میں ساتھ کا کرتب ہے۔ آنجناب پہلے ایک بیدین کر دینا آپ کے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے۔ آنجناب پہلے ایک دورین میں شہلکہ کی دنیا میں شہلکہ کی دوریا میں شہلکہ کے بائیں اور عقلیہ سے جارت کر کے دلائل کی دنیا میں شہلکہ کے بعدان تمام دلائل کو بے وقعت قرار دے کراس نظریہ کی سمت مخالف

کودولت دلاکل سے مالا مال کر کے اپنے پیروم شدا ہلیس کوبھی ورطہ جرت میں ڈال دیں گے جتی کہ لغت و محاورہ میں بھی ننخ و تبدیلی سے فجالت و ندامت محسوس نہ کریں گے۔ آ نجناب کی پوری حیات ناپائیدارائ شم کے جوڑتو ڑاور ہیرا پھیری میں گذری۔ آپ نے قدم قدم پراستے دعوے اور اعلان کے ہیں کہ آئیس خود بھی ان کا تضاد اور تبائن و تخالف پیش نظر نہ رہتا تھا۔ ایک ایک دعوی اور نظر بیکو چارچار پارٹی چائی طور پر پیش کرتا آپ کا عام وطیرہ اور دل پیندمعول تھا، جس کے نتیجہ اور نظر بیکو چارچار بارٹی جو بھی دعوی ٹاب کرنا چاہئے۔ میں آپ کی تحریرات اور کتب ورسائل کی حالت یہ ہوگئی کہ جو بھی دعوی ٹاب کرنا چاہئے۔ وہ اس کے تق میں آپ کی متعدد تائیدات پیش کرسکتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی دعوی کرے کہ مرزا قادیا نی فواس کے تو میں آپ کی متعدد تائید وہ اس کی تائید وہمایت میں بیسیوں حوالہ جات پیش کرسکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا آ دمی ہیں جہنے گئے کہ مرزا قادیا نی نے دعوی نبوت ہرگڑ نہیں فر مایا۔ ہلکہ وہ تو مدعی نبوت کوئی دوسرا آ دمی ہیں جہنے گئے کہ مرزا قادیا نی نے دعوی نبوت ہرگڑ نہیں فر مایا۔ ہلکہ وہ تو مدعی نبوت کے کوئی دوسرا آ دمی ہیں تو ہے خص بھی اپنی تائید ہیں در جنوں حوالہ جات کتب مرزا مداری کی پناری ہیں۔ کہ لا ہوری مرزا ایک کی تاب ''فروک کا معاملہ سمجھ لیجے۔ گویا کہ کتب مرزا مداری کی پناری ہیں۔ اس طرح دعوی میں سے مرضی کی ہر چیز نکا لی جاسکتی ہے۔

مرزا قادیانی کی ایک عجیب عادت میقی که آپ ہرمنصب ومقام کے متعلق دعویٰ کر دیتے تھے۔ فداہب عالم میں آئندہ زمانہ میں جس کی شخصیت کے ظہور وآ مد کا تذکرہ سنتے ، بس اس وقت ہمدتم کی پرفریب اور لچوتم کی تاویلات سے اپنی ذات کواس ڈھانچہ میں فٹ کرنے کی انتقال کوشش شروع کر دیتے ۔ جیسے ہندؤں میں اگر کسی کرشن کے آنے کی بات من کی تو دعویٰ کر دیا کہ میں ہی وہ کرشن ہوں۔ جس کے تم منتظر ہو۔ (تمد حقیقت الوجی ۸۵ منز ائن ج۲۲ ص ۲۵ مندی کے میں اس میں دی کرشن ہوں۔ جس کے تم منتظر ہو۔ اس کے تم منتظر ہوں کرشن ہوں۔ جس کے تم منتظر ہوں کے تم منتظر ہوں کرشن ہوں۔ جس کے تم منتظر ہوں کرشن ہوں کرشن ہوں۔ جس کے تم منتظر ہوں کرشن ہوں۔ جس کے تم منتظر ہوں کرشن ہوں۔ جس کے تم کی تم کرشن ہوں کرشن ہوں۔ جس کے تم منتظر ہوں کرشن ہوں۔ جس کے تم منتظر ہوں کرشن ہوں

اگرکسی طبقہ میں کسی خاص مہدی ہے آنے کی خبر نہ کور ہے تو فورا دعویٰ داغ دیا کہ میں ہی وہ مہدی ہوں۔اگر بدھ ند ہب میں کسی ہستی کے آنے کی خبر سی تو فورا کہد دیا کہ وہ تو میں ہی ہوں۔ عبدائیوں میں آ مدسیح کا سیا تو وہ ہی دعویٰ کر دیا۔اگر اہل اسلام میں بیسنا کہ ان کے عقیدہ میں حضرت میں علیہ السلام میں آ مدسیح کا سیا تو وہ ہی دور گئر نہ کور ہے تو آ نجتاب نے بھی اس کی جبر دوں کا تصور براجمان ہونے کی تک ودوشروع کر دی۔ اگر سیا کہ بیں بھی مجد دیوں نے ضیکہ کہ آنجتاب علیہ موجود اور مسلم ہے تو فورا مجد دیت کا دعویٰ داغ دیا کہ میں بھی مجد دہوں نے ضیکہ کہ آنجتاب علیہ ماعلیہ کسی بھی قدم پر چیچے رہنایا خاموش رہنا اپنی تو بین اور کسر شمان سیجھتے ہوئے فوراً مصنطر ب اور معامل سیار کے گئے اس دعویٰ کا مصداق بننے کے لئے ململا المصتے ہیں اور یہ بات بھی نہایت توجہ طلب ہے کہ آپ اس دعویٰ کا مصداق بننے کے لئے

نہایت جا بک رستی اور عیارانہ طریقے سے مطحکہ خیز تاویلات اور دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے درجنوں دعوؤں میں سے ایک مہدی ہونے کا بھی دعویٰ ہے کہ احادیث نبویہ میں جس مہدی کے آنے کی اطلاع اور خبر ہے۔اس کا مصداق میں ہی ہوں۔ دوسرا کوئی نہیں ہوسکتا۔ علادہ ازیں آنجناب کا پہنظر میر بھی ہے کہ مہدی اور سیح موعود رونوں ایک ہی شخصیت ہے، دونہیں۔ جب كەكتب احادىث ميں دونوں كے لئے الگ الگ باب منعقد كئے گئے ہيں محرآ نجناب كواس نظریدی اس کئے ضرورت لاحق ہوئی کہ آپ کے ولی نعت اور سر برست انگریز کواس سے قبل ایک مہدی (مہدی مووانی) سے سابقہ براچاتھا۔جس نے اگر بزے مدت تک وانت کھئے کئے تھے۔ البغدادة توم دعوى مبديت سے بچھ خاكف اور الرجك تھى۔اس لئے ان كے اس خود كاشتہ بودے اور نمک حلال گماشتے نے مستقل طور پر اس دعویٰ سے احتر از واجتناب ہی کیا۔ محمر اسے بالکل ترک کرنا بھی گوارا نہ کیا۔لہٰذااس نے اس دعویٰ کوسیحیت میں مدعم کر دیا۔ کیوں کہا یک ضعیف الا سناد اورنا قابل جحت روايت مين الفاظ ولا مهدى الاعيسي " بهى دارد موسع مين اليكن جمله برادران اسلام خوب بادر کھیں کہ احادیث میں مہدی کی علامات الگ بیان کی گئی ہیں اور عیسیٰ بن مريم كى الك، اوراد هر جناب مرزا قادياني لسي بھي تشم كى علامات سے مطابقت نبيس ركھتا۔

مثلاً مسیح ہیں تو وہ پیدا ہو کرنہیں بلکہ آسان سے نازل ہوں گے۔ آ کر سلطنت کے ما لک بن کر دین اسلام کو دنیامیں غالب کر دیں گے۔ پھرتمام خلق خدامیجے عقا کداورصالح اعمال پر عدل وانصاف اورامن وسکون کی فضامیں زندگی گذاریں گے ۔سوائے اسلام کے کوئی بھی نظر بیاور ند ہب باقی ندر ہےگا۔ ندعیسائیوں کی صلیب پریتی ند ہندوؤں کی مظاہر بریتی اور ند ہی دیگر کوئی ' الحادي تحريك باقى رہے گى۔ بيرسى جاليس سال تك دنيا ميں سكونت يذيرره كرطبى وفات سے دو جار ہوں گے۔مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے اوروہ روضدرسول کے اندر مدفون ہوں گے۔

اس طرح متعدد احادیث میں حضرت سیج کے ذاتی حالات اور آپ کے زمانہ کے حالات تفصیل سے مذکور ہیں۔جن سے مرزا قادیانی کو کچھ بھی مناسبت نہیں ہے۔ امام مهدى عليه السلام

اس طرح احادیث میں امام مبدی کے حالات وعلامات بھی بکثرت وارد ہیں۔جن میں سے نمایاں درج ذیل ہیں۔

وہ حضرت حسن کی اولادے پیدا ہوں گے۔

ان كانام محمد موگا\_

وه کشاده پیشانی اور او نجی ناک وهسات يانوسال تك زمين بر .....۵ وہ زمین کوعدل وانصاف ہے ۲..... وہ مدینہ کے باشندے ہوں کے .....4 لوگ ان کو بیعت کے لئے تلا<sup>ث</sup> .....٨ السلام کے درمیان ان کے ہاتھ وہ بیعت کے خود خواہش مند .....9 بنائیں گے۔ وه اپیخ اخلاق وعادات میں س .....|+ ظا ہر أاور باطناً متبع سنت ہوں \_

۳....۳

۳....

ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا.

اس کے برعکس جناب مثیل وجال ملت - ان مين أيك علامت بهي نبين يائى جاتى محويانهام ملتاب ندكام رسب يحفيكده بلكهاا پھرادھر بدستی ہے مرزا قادیانی ·

مندرجه بالاتمام امورصحاح ستهكي

وغیرہ کے دعوے بھی کر بیٹھے۔ جب کہ دہ مہدأ نہ وہ کوئی یارٹی بنائیں گے۔مگر پیوصا حب ہرم زمانه میں اہل اسلام کی کوئی اور قیادت باتی نه

متفرق اورمختلف قیاد تنیں موجود ہیں۔

مرزا قادیانی کےحالات وکوائف

آپ كا نام غلام احد، باپ كا نام گورداسپور،خلق وعادات سنت مصطفی میانند <u>ک</u> بالابیان سے بالکل غیرمتعلق اور غیرمناسب،خا غیرت و جدردی سے بالکل دور اور معزیٰ۔ آج

س..... ان كوالدكانا م عبدالله موكا\_

هم..... وه کشاده پیشانی اوراو نجی ناک والے ہوں گے۔

۵..... وهسات یا نوسال تک زمین پرحکومت کریں گے۔

٢ ..... وه زين كوعدل وانصاف معمور فرماوي كي

کسس وہ دینہ کے باشندے ہوں گے۔وہاں سے نکل کرمکہ کرمیشریف لائیں گے۔

۸ اوگ ان کو بیعت کے لئے تلاش کرتے ہوں گے حتیٰ کدرکن اور مقام ابراہیم علیہ
 السلام کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔

۹ ...... وہ بیعت کے خود خواہش مند نہ ہول گے۔ بلکہ لوگ ان کو مجبور کر کے اپنا پیشوا بنائیں گے۔

ا ...... وه این اخلاق وعادات میں سید المرسلین الفیلی کے مشابہ ہوں گے۔ یعنی کمل طور پر ظاہر اور باطناً متبع سنت ہوں گے۔ وغیر ذالك!

مندرجه بالاتمام امور صحاح سته كي ايك مشهور كمّاب ابودا ؤدسے ماخوذ بيں۔

(ابودا دُدج ٢ص ١٣١٠،١٣١ ، كتاب المهدي)

اس کے برعکس جناب مثیل دجال کے حالات وعلامات ان کے ساتھ رتی بحر بھی نہیں طقے۔ان میں ایک علامت بھی نہیں پائی جاتی ۔ نہ خاندان ، نہ نام وولدیت ، نہ حکومت وسلطنت ۔ محویانہ نام ماتا ہے نہ کام ۔سب کچھ علیحہ ہ بلکہ الث ہے۔

پھرادھر بدشمتی سے مرزا قادیانی مہدیت کے ساتھ مجد دیت، مسیحیت، نبوت، کرشن وغیرہ کے دعوے بھی نہ کریں گے۔ وغیرہ کے دعوے بھی کر بیٹھے۔ جب کہ وہ مہدی برحق کوئی ایک اعلان اور دعویٰ بھی نہ کریں گے۔ نہ وہ کوئی پارٹی بنا کیں گے۔ گریئے صاحب ہر طرف ٹا نگیں پھیلائے دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان کے زمانہ میں اہل اسلام کی کوئی اور قیادت باقی نہ رہے گی۔ جب کہ مرزا قادیانی کے زمانہ میں متعدد مقرق اور مختلف قیاد تیں موجود ہیں۔

مرزا قادیانی کے حالات وکوائف

آپ کا نام غلام احمد، باپ کا نام غلام مرتفظی خاندان مغل برلاس، وطن قادیان ضلع گورداسپور، خلق وعادات سنت مصطفی میلید کے بالکل برعکس، شکل وشبهات رنگ ڈھنگ، مذکورہ بالدیان سے بالکل غیر متعلق اور غیر مناسب، خاندانی حالات دین و مذہب، اخلاق وشرافت، تو می فیرت و بعد ردی سے بالکل دور اور معر کی۔ آنجناب کا بحیین، جوانی، قبل از دعاوی اور بعد از ال

ت اور دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔
کامجی دعویٰ ہے کہ احادیث نبویہ میں
کی بی ہوں۔ دوسرا کوئی نہیں ہو مکتا۔
دونوں ایک بی شخصیت ہے، دونہیں۔
منعقد کئے گئے ہیں۔ گر آنجناب کواس
درسر پرست اگر ہز کواس سے قبل ایک
بز کے مدت تک دانت کھٹے گئے ہتھ۔
بز کے مدت تک دانت کھٹے گئے ہتھ۔
بر کے ان کے اس خود کا شتہ پودے اور
اجتناب بی کیا۔ گر اسے بالکل ترک
مر کے ان کہا گئی ایس الکل ترک
مات الگ بیان کی گئی ہیں اور عیسیٰ بن
مات الگ بیان کی گئی ہیں اور عیسیٰ بن

ے نازل ہوں گے۔ آ کرسلطنت کے مفاق خدا سجح عقا کداورصالح اعمال پر اللہ مسلام کے کوئی بھی نظر بیاور اور نہ بھی نظر بیاور اور نہ بھی وفات سے مدسول کے اندر مدفون ہوں گے۔ ذاتی حالات اور آپ کے زمانہ کے وفات ہوں گے۔ فاتی حالات اور آپ کے زمانہ کے ماسبت نہیں ہے۔

، وعلامات بھی مکثرت وارد ہیں۔جن

سب پچھاسلام اورائل اسلام سے بالکل اگ تھلگ بلکہ خالف اور متضاد۔ مرزا قادیانی کی ذاتی سیرت واخلاق کی نمایاں پوزیشن بلکہ عام خطوط سے بھی ڈائن۔ جیسے بچپن بین آپ پڑی مار مشہور تھے۔ عام اوباش لڑکوں کے ساتھ مشخول ومعروف رہتے تھے۔ ایک دفعہ گھرسے چینی کی بجائے نمک بی جیب ایک شی مذہبیں ڈائی تو دم نکلئے کوہوگیا۔
ایک دفعہ ماں سے کھاٹا ما نگا، مال نے کہا گڑ ہے کھالے، نہ مانا کہا اچار سے کھالے، نہ مانا۔ آخر تھی آ کر کہدیا کہ جارا کھ سے کھالے تو را کھ بی روئی پررکھ کر کھانے گئے۔ ایک دفعہ ذی کرتے میں ہوئے چھری سے بجائے وگوگا فی فو داکھ بی روئی پررکھ کر کھانے گئے۔ ایک دفعہ ذی کرتے میں اور باتمیز میں انگی کاٹ کی۔ زیرک، مظمند، حساس اور باتمیز محربی ہوئے چھری سے بجائے وگوگا فی فو داکھی با کیس کی تمیز نہ ہوگی ۔ اہلیہ نے نشان بھی لگا کردی محربی بات نہ بنی۔ یہ نیان بھی گا کردی میں اور او پرکا بیچ کے کائی میں ڈال لیتے۔ لائی لگ ایسے کہ ایک دفعہ بہنے کوگرگا فی فو داکھی اس اور او پرکا بیچ کے کائی میں ڈال لیتے۔ لائی لگ ایسے کہ ایک دفعہ ان کا تایا زاد بھائی امام اللہ بین ان کے ساتھ دادا کی پیش کی رقم سات صد رو پید لینے چلا گیا تو داست بی میں اس کوورغلا کرادھ (ادھر پھراتا رہا۔ حق کہ دو مان میں کی رقم سات صد روپیہ لینے چلا گیا تو داست بی میں اس کورغلا کرادھ (ادھر پھراتا رہا۔ حق کی کوہ خطیر رقم چنددنوں میں جہاں آئیں پندرہ رو و پیدما ہواری ملازمت کے گئے جوچا رسال تک چلتی رہی۔ اس دوران ترقی کا سودا دماغ میں سایا تو مختاری کا امتحان کا دیے۔ جب کہ ان کا ایک جو میا سات کی جوچا رسال تک چلتی رہی۔ اس دوران ترقی کا سودا جمل میں سے ماحب فیل ہوگئے۔ جب کہ ان کا ایک

العرض اس فتم کے حالات وواقعات قادیا نیوں کی ذاتی تصانیف میں کافی ندکور ہیں۔ خاص کرسیرت المہدی نامی کتاب جواسی کے فرزند مرز ایشیراحمہ نے کصی ہے۔

ازال بعد پجھور بی فاری تعلیم بھی حاصل کی گروہی نیم ملاخطرہ ایمان والی بات بی۔
اس کے بعد آ نجناب اپنی شہرت اور ذریعہ معاش کے لئے میدان مباحثہ ومناظرہ میں قدم رکھنے
گئے۔ ہرتسم کے چیلنے اور دعوے شروع کردیئے۔ جب پچھشہرت ہوگئ تو پھر الہام ومجد دیت کا خبط
سایا، جو نمبروار چانا چانا (نہایت ہی شاطرانہ اور عیارانہ طور پر) دعوی نبوت تک جا پہنچا۔ حتیٰ کہ
کرش اوتاراور جے نگھ بہادر، ردرگو پال تک نوبت جا پہنچی حتیٰ کہ خدا کا بیٹا بلکہ خدا بھی بن گئے۔
ایک بجیب چکر

مرزا قادیانی نے قبل از دعوی الہام وجددیت تائید اسلام میں ایک کتاب براین احمدیہ کے عنوان سے تحریر کی۔ جس میں پھھانے اور پھھ مائے تائے کے مضامین درج کر کے خوب مال اور شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مخملہ اس کے مباحث میں ایک موضوع دی

الهام اور کشف کی حقانیت پیخ کشوف والهامات بھی ذکا کی حقانیت واضح ہوجائے۔ پینانچہ ایک جگہ کھ

کماس ہے مومنوں کی قوت مفتہ کو بہ یقین کا مل بھھ لیس کا اب آسان کے نیچے فقط ایک وافضل سب نبیوں سے اور افا ملتاہے۔''

مندرجه بالا اقتر وعوىٰ اور كوئى منصب(مجدر

وہی امور بتلائے گئے ہیں ا کھیں۔اس کے بعد جب د کے جعلی اورخود ساختہ ہرکار

ہے کی اور تورمی شنہ ہرہ ر آنے جانے لگے تو آنجنا ہ

عیش وآ رام کے لئے سلطنہ نئے گریڈ میں ترقی کی منز ل

ہے۔ آج اگر محدث ہے تا میا۔ وہاں سے مثیل مسے

رہے۔ نیز اس افراتفری حدیث رسول اللہ ، نداجم

ماييك مايان به آليد، صرف ونحوا ورلغت مير

تو کل اس کود دسرےانداز مغیر میں دور س

مغهوم اخذ الشى وافيا ويا كياركويا كه آنجتاب.

انقلاب پيدا كرديا\_اب<sup>م</sup>

اور متفاد مرزاقا دیانی کی ذاتی ان بیری مار استین میں آپ چڑی مار خیر میں آپ چڑی مار خیر میں آپ چڑی مار خیر میں آپ چڑی کی دو میں میں آپ چڑی کی مار کیا اور میں گائے کو ہوگیا۔ کیا اور باتمیز مال اور باتمیز کیا۔ ایک دفعہ ذرخ کرتے کیا۔ ایک دفعہ ذرخ کر کے ایک دفعہ دادا کی پنش کی رقم سات صد کیا۔ جی کہ کہ دو دادا کی پنش کی رقم سات صد کیا۔ جی کہ کہ دو دادا کی پنش کی رقم سات صد کیا۔ کیا کہ دو دادا کی پنش کی رقم سات صد کیا۔ کیا کہ دو دادا کی پنش کی رقم سات صد کیا۔ کیا کہ دو دادا کی پنش کی رقم سات صد کیا کہ کہ دو دادا کی کہ دو دادا کی کہ کہ دو دادا کی کہ کہ دو دادا کی کہ دو دادا کی کہ دو دادا کی کہ کہ دو دادا کی کہ دو دادا کی کہ دو دادا کی کہ دو دادا کی کہ دو دادا کیا دو دادا کیا کہ د

تی تصانیف میں کافی ندکور ہیں۔ نے لکھی ہے۔ ہم ملاخطرہ ایمان والی بات بنی۔

است سرہ بیاں دان ہات ہیں۔ ن مباحثہ ومناظرہ میں قدم رکھنے ہوگئ تو پھرالہام ومجددیت کا خبط نوی نبوت تک جا پہنچا۔حتیٰ کہ ہے خدا کا بیٹا بلکہ خدا بھی بن گئے۔

اسلام میں ایک کتاب براہین ننگے کے مضامین درج کر کے مباحث میں ایک موضوع وحی

والهام اور کشف کی حقانیت تھا۔جس پر مرزا قادیانی نے عقلی ولائل پیش کر کے اس کے بعد کیھھ اینے کشوف والہامات بھی ذکر کئے ۔ گراس غرض سے کہ بیموضوع مویداور مدلل ہو۔ دین اسلام کی خقانیت واضح ہوجائے۔ (ملاحظ فر ائس کتاب مذکورہ کاص ۲۵۵۲۵۸ بخز ائن ج اص ۵۵۷۲۵۵۵) چنانچدایک جگه کھا کہ:''اور نیز ان کشوف والہامات کے لکھنے کا بیجھی ایک باعث ہے کہاس ہےمومنوں کی قوت ایمان بڑھے،ان کے دلول کوشب اور تسلی حاصل ہواوروہ اس حقیقت حقہ کو بدیقین کامل سمجھ لیس کہ صراط متعقیم فقط دین اسلام ہے۔ ( نہ کہ مرز ائیت ، ناقل ) وغیرہ اور اب آسان کے پنچے فقط ایک بی نبی اور ایک ہی کتاب ہے۔ مین حضرت محمصطفی اللہ جو اعلیٰ والفل سب نبیوں سے اورائم اکمل سب رسولوں ہے اور خاتم الانبیاء ہیں۔جن کی پیروی سے خدا (برابین ص ۱۲ م، فزائن ج اص ۵۵۵) مندرجه بالا اقتباس بالكل صحح اور جارے موافق ہے۔ اس میں مرزا قادیانی كاكوئي د وکی اور کوئی منصب (مجددیت ،مهدیت یامسیحیت) ظاهر نبیس کیا گیا۔معیارایمان ونجات صرف وہی امور بتلائے گئے ہیں جوتمام امت کے ہاں مسلم ہیں۔ ناظرین اس پہلو کوخوب ذہن تشین رتھیں۔اس کے بعد جب ول ود ماغ پر ابلیسانہ پر چھاکیں پڑیں۔خدامے بلاش اور صاعقہ وغیرہ ع جعلی اورخودساخته ہرکارے ( ٹیچی مٹھن لال ،خیراتی ،شیرعلی وغیرہ ) ملکه برطانیه کی برکات سے آنے جانے گھے تو آ نجناب نے ہر چیز کو پلٹ دیا۔ بداسلام کا خادم اور کارکن بینے والا اب اپنے عیش و آرام کے لئے سلطنت انگلشیہ کا غلام بے دام بن گیا۔ پھرکیا ہوا کہ ہر آن ہر لخط نے سے نے گریڈ میں ترقی کی منزلیں طے کرنے لگا۔ آج اگر صرف ملہم تو کل ساتھ محدث بھی بننے کی فکر ہے۔ آج اگرمحدث ہے تو کل مقام مجددیت کے لئے پرتو لئے لگتا ہے۔ پھرمقام مہدیت پر پہنچ گیا۔ وہاں سے مثیل مسیح ، پھر اصلی مسیح ، پھرظل نبی اس کے بعد اصلی نبوت تک تک ودو کرتے رہے۔ نیز اس افراتفری اور ماردھاڑ میں ہر چیز روندتے چلے گئے۔ نہ قرآن مجید کا خیال، نہ عديث رسول عليه ، نه اجماع امت اورآئمه دين كا، بلكه خود ، كى سب يجه بن بييض حتى كه علوم آلیہ بصرف ونحواور لغت میں بھی داخل اندازی ہے ندرہ سکے۔جیسے اگر آج نبوت کا ایک مفہوم ہے توکل اس کودوسرے انداز اور مفہوم میں بیان کیا جار ہاہے۔ پہلے آئمد لغت کے ہاں اگر لفظ توفی کا مفهوم اخذ الشي وافيا بإوان دعاوى كرش ميس اس كامعني صرف موت بي قابل تسليم قرار دیا گیا۔ گویا کہ آ نجناب کے دست سم سے نہ کوئی نظر پیمحفوظ رہا، نہ ضابط علم وفن ۔ ہر چیز میں

اثقلاب پیدا کردیا۔اب مندرجہ بالاسطور کی روشنی میں زیر بحث موضوع کی طرف آ ہے کہ برا ہین

میں جوالہامات اور کشوف بیان کئے گئے تھے وہ صرف دین اسلام کی تائید وتقدیق کے لئے تھے۔
ان میں کوئی ذاتی غرض نہ تھی۔ گر جب آپ انقلابات وتغیرات کی نذر ہو گئے تو انہی الہامات کو
اپنے دعویٰ کی سنداور ولیل بنانے گئے کہ میری براہین میں بیالہام درج ہے، وہ درج ہے۔ والانکہ
وہ تو صرف دین حق کے مسئلہ وحی والہام کی تائید وتقدیق کے لئے تھا۔ نہ کہ مرزا کے کسی دعویٰ
ومنصب کی تائید میں۔ بتلا ہے کہ کتنا عظیم دجل اور فراڈ ہے۔ گویا اب چیوٹی کو پرلگ گئے۔ یہ
ریگئے والی معمولی می چیز ہر طرف بھن بھناتی ہوئی اڑ رہی ہے یاللجب۔ الغرض مرزا قادیانی کی
میام تاریخ آئی قتم کے ہیرا بھیری اور دجل وفریب سے معمور ولبریز ہے۔ کسی موقعہ اور دعویٰ پر
صاف گوئی اور معقولیت کا شائر نظر آنا محال اور ناممکن ہے۔

دعوی مهدیت

دعویٰ کی اس چکر بازی میں ایک مقام پر آپ نے مہدویت کا بھی دعویٰ کیا اور پھر حسب عادت اس کی تقدیق وتائید کے لئے قرآن وحدیث سے پچھ دلائل اور سہارے تلاش کرنے نکلے تو کہیں سے کوئی تائید نال سکی۔ آخر پھرتے پھراتے سنن دار قطنی ، جوایک چوتھ درج کی حدیث کی کتاب ہے۔ اس سے اپنے زعم میں ایک سہارانظر آیا تو اس کی ٹوک پلک درسے کی حدیث کی حدیث کے دربے ہوئے۔ وہ روایت درج ذیل ہے:

"حلتنا ابو سعيد الاصطخرى ثنا محمد بن عبدالله بن نوفل ثنا عبيد الله بن يعيش ثنا يونس بن بكير عن عمروبن شمر عن جابر عن محمد بن على قال ان لمهدينا ايتين لم تكونا منذ خلق السموات والارض تنكسف القمر لاول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس فى النصف منه ولم تكونا منذ خلق السموات والارض (سنن الدار قطنى مع تعليق المغنى ص٥٦ ج٢، باب صفة الصلوة الخسوف والكسوف، مطبعه دار نشر الكتب الاسلاميه لاهور)"

"فسال فی التعلیق: قوله عمر وبن شمر عن جابر کلا هما ضعیفان لا یحت بهما "امام برعلی بن عردارقطی مصنف کتاب کمتے بیل کہ ہم سے ابوسعید نے بیان کیا۔ ان کومحہ بن عبداللہ نے ، ان سے عبیداللہ بن یعیش نے ، ان سے بونس بن بر نے ، ان سے عمروبن شمر نے ، ان سے جابر نے بیان کیا کے محمہ بن علی (خداجانے کون ہے) کہتے بین کہ ہمارے مبدی کی دونشانیاں بیں۔ وہ دونو بن نشانیاں آسان وزمین کی آفزیش سے آج تک ظہور پذر بنیں ہوئیں (وہ بیک ) جاندرمضان کی کیم کوخسوف پذیر ہوگا اور سورج نصف رمضان کو (پندره نہیں ہوئیں (وہ بیک ) جاندرمضان کی کیم کوخسوف پذیر ہوگا اور سورج نصف رمضان کو (پندره

تاریخ کو) پھرس لوکہ بیدونوں نشا جہیں ہوئیں۔ جب آنجناب کو بیدوا:

بب ابب برید وجل وفریب اور صنعت تا ویلات و میصویه حدیث صحیح ہے۔ آسان وز ورسائل میں اس پیش گوئی کے متع ہڑ ہونگ مچائی۔ پھر تقریباً اپنی ہر کڑ باطلہ سے مزین کرکے خوب پلٹر

انسان کے لئے رتی محر تنجائش نیم ماننے والے نہیں ہوسکتے۔ووائی انہوں نے بھی السی یوم یبعثو

مرزا قادیانی کی ہرتاویل تسویل ک

یڈ ریموا تھا، اس کو پھر ۱۹۹۳ء مگر کتب ورسائل میں پیش کر کے خود کاشتہ بیدے اس کے رسم ورا

سلسلہ ہدایت ورشد میں الی کو کو جو بلی وغیرہ منائی جائے۔مثلاً ہ اس کی کوئی یا زنہیں منائی جاتی۔ ارشاد رسالت موجوز نہیں اور ن

منائی ہے۔ بلکہ خود میقادیانی ٹو (اورادھر میخسوف و کسوف مرز کے کسی معجزہ کی یادگار منائی گئی دیگر عظیم الشان معجزات کی جن کے کسی بھی معجزہ کی یاد گارمن

مرزا قادیانی جوآپ کابردزظر ہے؟ خاص کر جب کہ وہ ہو؟ تاریخ کو) پھرس لو کہ بید دونوں نشانیاں آسان وزمین کی پیدائش سے لے کر آج تک بھی واقع نہیں ہرئیں۔

جب آنجناب كويدوايت نظرآ كى تو چركيا تها، آپ كى قوت مخيله متحرك موكى فن دجل وفريب اورصنعت تاويلات بإطلبه اورتسويلات ابليسي كاخوب مظاهره كيا\_اعلان كرويا كيه دیکھویہصدیث سی ہے۔آ سان وزمین نے میری صدادت کی گوائی دے دی۔فلال فلال کتب ورسائل میں اس پیش گوئی کے متعلق کچھ لکھا گیا ہے۔ بیمراد ہے، دہ مراد ہے۔ الغرض خوب ہڑ بونگ مجائی۔ پھرتقریباً اپنی ہر کتاب ورسالہ اوراشتہارات میں اس کسوف وخسوف کوتا ویلات باطلہ سے مزین کر کے خوب پبلٹی کی گئی۔ گمر علمائے حق نے بوری ویا نتداری اور خیر خواہی ہے مرزا قادیانی کی ہرتاویل تسویل کا نہایت مسکت اور شافی جواب دیا۔جس کے بعد کسی ہوشمند انسان کے لئے رتی بھر گنجائش نہیں رہ جاتی ۔ گر اہلیس اور اس کے نمائندے قیامت تک اپنی ہار ماننے والے نہیں ہوسکتے۔وہ اپنی دسیسہ کاریوں میں مسلسل مصروف ومشغول رہتے ہیں۔ کیونکہ انبول فبجى المي يوم يبعثون والاصيكمكر تاب لبذابيوا قعدكسوف جو١٨٩٣ء من وقوع یذیر ہوا تھا، اس کو پھر ۱۹۹۳ء میں لیعنی سوسال بورا ہونے پر امت قادیانیہ بورے زور وشور ہے كتب ورسائل ميں پيش كر كے عوام الناس كو كمراه كرنے كى كوشش كررہى ہے۔ بيا الكريز كے خودكاشته يود ے اى كرسم وروائ كواپنا كراين كفروضلالت برم رتصديق لگار بي يي ورنه سلسلہ ہدایت ورشد میں ایسی کوئی نظیر موجو ذہیں ہے کہ ایک مجمزہ کی صد سالہ یا بچاس سالہ یا دگاریا جوبلی وغیرہ منائی جائے۔مثلاً فتح بدر جو کہ مسلم طور برایک کا نناتی حقیقت ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس کی کوئی یا دنہیں منائی جاتی۔ فتح کمہ اور دیگر فتو حات کی کوئی یادگار منانے کا کوئی اسوؤ حسنہ یا ارشادرسالت موجوز نبیں اور نہ ہی عہد صحابہ سے آج تک امت مرحومہ نے ان کی جو بلی وغیرہ منائی ہے۔ بلکہخود سیقادیانی ٹولہ بھی الی کوئی یادگا زئیس مناتا۔ حالاتکہان کو برحق بھی سجھتا ہے۔ (اورادهر پیخسوف و کسوف مرزا تو ہے بھی متنازعہ ) کوئی قادیانی بتلائے کہ کیا بھی سیدالمسلین اللَّافِیة کے کسی مجزہ کی یادگارمنائی گئی ہے؟ ۔ کیاشق القمر کی جھی یادگارمنائی گئی ہے؟ واقعہ معراج کی یاد ويكر عظيم الشان مجمزات كى جن كى تعدادخودمرزا قاديانى بهى تين بزارتك تسليم كرتا ہے تو جب آپ کے کسی بھی معجزہ کی یاد گار منانے کا وستور نہیں۔ نہ اہل اسلام میں نہ خود قادیا نیوں میں۔ تو مرزا قادیانی جوآپ کا بروزظل ہونے کا مدی ہے۔اس کے متعلقہ کسی واقعہ کی یا دمنانے کا کیا جوڑ ہے؟ خاص كر جب كدوہ ہوبھى غيرمسلم اور متنازعہ البذا قاديانيوں كا بيرواويلا خلاف جي ہے۔ اکی تائیدوتقدیق کے لئے تھے۔
اکی تائیدوتقدیق کے البامات کو درج ہے۔حالانکہ
درج ہے، دہ درج ہے۔حالانکہ
لئے تھا۔ نہ کہ مرزا کے کسی دعویٰ
دیا اب چیوڈئ کو پرلگ گئے۔ بیہ
ملحجب۔الغرض مرزا قادیانی کی
مریز ہے۔کسی موقعہ اور دعویٰ پر

ہدویت کا بھی دعویٰ کیا اور پھر ہے کچھ دلاکل اور سہارے تلاش مسنن دارقطنی ، جوایک چوتھے رانظر آیا تو اس کی ٹوک پلک

ن عبدالله بن نوفل ثنا وبن شمر عن جابر عن فلق السموات والارض س في النصف منه ولم تعليق المغني ص٦٠ ج٢، الاسلاميه لاهور)"

جابر کلا هما ضعیفان یا کہ ہم سے ابوسعیدنے بیان یے یونس بن بکرنے ،ان سے ن ہے ) کہتے ہیں کہ ہمارے ش سے آج تک ظہور پذر بن نصف رمضان کو (پندرہ ماہناموں کے خصرصی نمبر اور مستقل رسالوں میں اتنا واویلا کرنامحض شور شرابہ ہے اور پھر دیکھتے،
میرے مامنے ان کے ایک ماہنامہ مصباح کا خصوصی نمبر موجود ہے۔ جس میں مضامین تھوڑے گر
قادیانی خواتین کی مبارک بادیوں سے بیسیوں صفحات سیاہ کئے گئے ہیں۔ یا در ہے کہ بیروہی باطل
پرستوں خاص کر عیسائیوں اور انگر بزوں کا فارمولا ہے کر چھوٹ کو اتنا اچھالوا ور اتنا بیان کروکہ لوگ
اسے سے سمجھنے لکیس۔ اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں۔ جب کہ خوشبو (صدافت) خود ہی مہک اٹھتی
ہے، اسے مہکانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

الغرض قادیانی اوراس کی ذریعت باطلہ کا یہی دستور چلا آ رہاہے کہ معمولی ہی بات کو اتن اچھالتے ہیں کہ گویا وہ کوئی نص قر آئی ہے۔ خود قادیانی کی کتب ورسائل دیکھیئے ایک بات کو اتن کشرت ہے اور مختلف تاویلات کے روپ میں ذکر کرے گا کہ کوئی کتاب یا رسالہ اس سے خالی رہنا مشکل ہوتا ہے۔ الغرض اہل حق نے مرزا کے مقابلہ میں ای وقت مرزا قادیانی کی ہر باطل ولیل اور تاویل کے پر فچھاڑا دیئے۔ متنقل کتب تحریرہوئیں۔ مضامین بھی شائع ہوں گے۔ منجملہ ولیل اور تاویل کے پر فچھاڑا دیئے۔ مستقل کتب تحریرہوئیں۔ مضامین بھی شائع ہوں گے۔ منجملہ ان تحریری شہادت آسانی' ہے جو حضرت العلام معارف کا مل مولا تا سید محملہ پر ان تحریری کی تصنیف ہے۔ جس میں حضرت العلام میں نے نہایت بسط و تفصیل سے ہر مسئلہ پر محت فرما کر قیامت تک کے لئے قادیا نیوں کا ناطقہ بند کر دیا ہے۔ نہایت لاجواب کتاب ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت والوں کی خدمت میں اس کی جدید طباعت کے عاجز اند درخواست کرتا ہوں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت والوں کی خدمت میں اس کی جدید طباعت کے عاجز اند درخواست کرتا ہوں۔ المحد للہ انتصاب قادیا نبیت پرشائع کر دی ہے۔ فقیر مرتب) تا کہ ہر مبلغ اور عالم بلکہ عوام الناس مسئلہ کی ستعداد کے مطابق مختصر آ اس مسئلہ کی حصل تحقیقت پیش کرنے کی جہارت کر رہا ہے۔ اللہ اسے اللہ ایمان کے لئے مضبوطی ایمان کا باعث ورئم اموں کے لئے ذریعہ ہدایت بنادے۔ آئی ایمان ایمان کے لئے مضبوطی ایمان کا باعث وار گرا ہوں کے لئے ذریعہ ہدایت بنادے۔ آئی ایمان ایمان کے لئے مضبوطی ایمان کا باعث وار گرا ہوں کے لئے ذریعہ ہدایت بنادے۔ آئی ایمان ا

روايت دارقطني بترجمها ورمفهوم

ناظرين كرام!مندرجه بالا دار قطني كي روايت بمع ترجمه دو باره ملاحظ فرمايية:

"عن عمرو بن شمر عن جابر عن محمد بن على قال ان لمهدينا ايتين لم تكونا منذ خلق السموات والارض · تنكسف القمر لاول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه · ولم تكونا منذ خلق السموات والارض (سنن الدار قطني مع تعليق المغني ص٥٦ ج٢، مطبوعه دار نشر الكتب الاسلاميه لاهور)"

اس روایت کے راوی صاحه بحث روایت (بفرض صحت) قادیانی کی پیش کرده اس رواز اسس اول تو بیا کی سرت ایک ر

۲..... اس کے راوی ا کیا ہے کہ بید دنو ل راوی عمر و بن شمر اور جن کی جلالت قدر پرخود مرز اقادیانی ج

جن کی جلالت فدر پرخودمرزا قادیان سند معتعن بھی جو کہ بوجہامکان تدلیس سر بہتنہ سے اس روایت۔ سسر بہتنہ کے حدود میں مثار

بیں یادیگر کوئی شخصیّت؟ لبذا بیسند محدثا علی وہی امام زین العابدین کے فرزند ہے جو کہ عندالمحد ثین والمحد دین غیرمع مہ..... بیر دوایت ا۔

ہے۔ کیونکہ میچے حدیث (بخاری نامی میں یوں نہ کورہے:"ان الشمس احد ولا لحیاته الغ او کما قا دونشانیاں ہیں۔ یہ کسی کی موت یاز

دونشانیاں ہیں۔ یہ 00 نوٹ یام اپنے بندوں کوڈرا تااور متنبہ کرتاہے لیعنی اے میرے بندود

قادر قیوم خداان کے نورادر کمالات کیاوقعت ہے۔ لہٰذامیری نافر مانی ہوگی۔ مصحح حدیث ہے۔جس م فرمائی گئی ہے۔ لہٰذا بیردوایت مرز ہوگی۔ پھر مزے کی بات بیہ ہے

ساری جالا کیوں پر پانی مجیرنے

اس روایت کے راوی صاحب کتاب سے لے کے محمد بن علی تک سات ہیں۔ کمامرانفاً بحث روایت (بفرض صحت)

قادیانی کی پیش کردہ اس ردایت (نه که حدیث) پر کی طرح سے بحث کی ضرورت ہے۔ ا ...... اوّل تو بیا یک ردایت ہے، حدیث نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث فرمان رسول کو کہتے ہیں۔ جب کہ بیآ تخضرت اللّیظة تو کہا کسی صحابی تک بھی نہیں پہنچتی۔

سسس اس روایت کے آخری رادی محمد بن علی معلوم نہیں کہ کون ہیں۔ آیا ام باقر ہیں یاد گیرکوئی شخصیت؟ لہذا میسند محمد ثین مجددین امت کے ہاں غیر معتبر ہوئی۔ بالفرض اگر محمد بن علی وہی امام زین العابدین کے فرزندامام باقربی ہوں پھر بھی میسند مرفوع متصل نہیں بلکہ منقطع ہے جو کہ عندامحد ثین والمجد دین غیر معتبر ہے۔ لہذا اس سے کوئی مسئلہ ثابت ندہوگا۔

یعنی اے میرے بندود کی تھو، یہ سورت اور چا ندائے عظیم جسامت کے مالک ہیں۔ ہیں قادر قیوم خداان کے نور اور کمالات کے سلب کرنے پر بھی قادر ہوں۔ تم مٹھی بجرخاک ہو، تمہاری کیا وقعت ہے۔ لہذا میری نافر مانی اور عدادت سے باز آؤے۔ اس کا خیال بھی نہ کرنا، ورنہ پھر خیر نہیں ہوگی۔ یہ سے حدیث ہے۔ جس میں خسوف و کسوف کی غرض وغایت بزبان اصد ق الحلق بیان فرمائی گئی ہے۔ لہذا یہ روایت مرز الصولی طور پر اس کے خلاف ہونے کی بناء پر قابل جمت نہ ہوگی۔ پھر مزے کی بناء پر قابل جمت نہ ہوگی۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے اور مرزے کی، کی کرائی ماری چالا کیوں پر یائی چھیرنے کے لئے امام وارقطنی نے اس روایت کے بعد اور اس باب کے ماری چالا کیوں پر یائی چھیرنے کے لئے امام وارقطنی نے اس روایت کے بعد اور اس باب کے ماری چالا کیوں پر یائی چھیرنے کے لئے امام وارقطنی نے اس روایت کے بعد اور اس باب ک

رنامخض شورشرابہ ہے اور پھر دیکھتے، دہے۔جس میں مضامین تھوڑ ہے مگر کئے ہیں۔ یا درہے کہ یہ دہی باطل ،کواتنا چھالواورا تنابیان کرد کہ نوگ دشبو (صدافت) خود ہی مہک اٹھتی

چلاآ رہاہے کہ معمولی ی بات کو اتنا ب ورسائل دیکھنے ایک بات کو اتنی کوئی کتاب یا رسالداس سے خالی می وقت مرز اقادیانی کی ہر باطل منابین بھی شائع ہوں گے منجملہ مزت العلامہ عارف کامل مولانا مزت العلامہ عارف کامل مولانا ایت بسط و تفصیل سے ہرمسئلہ پر ایت بسط و تفصیل سے ہرمسئلہ پر منابت لاجواب کتاب ہے۔ معابر اندور خواست کرتا ہوں۔ ہرمبلغ اور عالم بلکہ عوام الناس دے مطابق مخفراً اس مسئلہ کی کے مطابق مخفراً اس مسئلہ کی

دباره ملاحظ فرماية:

ن على قال أن لمهدينا

ف القمر لاول ليلة من

ونا منذ خلق السموات

مطبوعه دار نشر الكتب

آخریں اسی صحح حدیث رسول الله کو درج فرمایا ہے کہ بیتو ایک غیر معتبر روایت ہے۔ حدیث رسول نہیں۔ اصل صحح فرمان پغیبر بیہ ہے جو اس غیر معتبر روایت کے مضمون کے خلاف اور قابل اعتبار وجت ہے۔ بید حدیث کا کثر اصول ہوتا ہے کہ وہ صحح اور فیصلہ کن حدیث کو بطور فیصلہ کے یا اعتبار وجت ہے۔ بید حدیث کا کثر اصول ہوتا ہے کہ وہ صحح اور فیصلہ کن حدیث کو بطور فیصلہ کے یا ایس میں میں اس میں میں کو بہت سراہتے اور ہدید عقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ انہی امام وارقطنی نے مرزا کی کھل کر تک میں بیٹ کرنے اور میں اولی الالباب!

۵ ...... آنجهانی مرزا قادیانی کی ایک عادت پیجی ہے کہ وہ بھی اپنی خالف حدیث کواس لئے بھی نا قابل قبول قرار دے لیتا ہے کہ یہ بخاری میں نہیں ہے۔ اگر شیح ہوتی تو اسے بخاری کیوں نہ ذکر کرتے۔ جیسے احادیث مہدی اور بعض احادیث نزول سے۔ (ازالہ اوہام وغیرہ) گر جب اپنی باری آتی ہے تو دور دراز کی روایت کو بھی درجہ اوّل کی متندا ور معتبر قرار دے لیتا ہے اور خود تھم بننے کا دعویٰ کر لیتا ہے۔ حالا نکہ بیضا بطر سرا سر خلاف عقل ہے تو جب اصول حدیث کے روسے بروایت سنداو متناغیر معتبر قرار پائی تو اس کو اپنے دعویٰ کے ثبوت میں رائی کا پہاڑ بنا کر پیش کرنا کون کے دوایت سنداومن تاخیر معتبر قرار پائی تو اس کو اپنے دعویٰ کے ثبوت میں رائی کا پہاڑ بنا کر پیش کرنا کون کی دیات تھے۔ ان میں سے کی مسلمہ کی دیکھی جی دیات وار کیا ہے؟

۲ ..... اگریدروایت مهدی کے لئے تشلیم کربھی لی جائے تو بھی مرزا قادیانی کواس کے لئے نشان ثابت ہوسکتا ہے۔ مگر مرزا قادیانی تو سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ مگر مرزا قادیانی تو مسیح موعود ہونے کے بھی مدعی ہیں۔ اس کے بعد نبوت اور رسالت کے بھی مدعی ہیں۔ لہذا میان کومفیز نہیں۔ کہاں مہدی اور کہاں کرشن؟

مندرجہ بالا اصولی اور اجمالی تحقیق کے بعد اب اس روایت کے مندر جات نمبر وار اور تفصیل سے ماعت فرمائے۔ اس روایت کے للے ایک پانچ جملے ہیں۔ اب ہرایک کی الگ الگ تشریح اور مفہوم کی تنقیح ملاحظ فرمائیں:

ا است مردی کی دو نان است میدی کی دو نان است میدی کی دو نان این میدی کی دو نانیان مول گی۔

اس جملہ میں مہدی کی وونشانیوں کا ذکر ہے۔ پھرمہدی بھی ایسا کہ جس کے وعویٰ کرنے کا کوئی ذکرنہیں ہے۔ بلکہ اس کی پہچان ان دونشانیوں سے ہوگی نہ کہ دعویٰ سے \_ازاں بعد وہ صرف مہدی ہوگا۔ نہ مثیل مسے ہوگا اور نہ سے موعود اور نہ ظلی و بروزی یامطلق نبی ورسول \_جس

اوررودرگو پال بھی بنتے نظراً تے ہیں پھرتے ہیں۔ جب کدروایت میں فا وریں صورت جناب قادیانی پہلے نمبر لفظ اس جملہ میں آیشین کا ہے جو کہ آ چوکسی پوشیدہ شے کو ایسے طور پر لاز جائے۔وہ فی حدذاتہ معلوم نہ ہو تکی تھ جب آیت کے بیم عنی ہو

طرح مرزا قادیانی ہرمقام کی طرف۔

کاؤکر ہے کہ جس وقت ان کاظہور بعد نہ دعوئی مہدیت کی ضرورت ہو کئے جائیں گے۔ادھر جناب مرزا علامات سے بھی بیصاحب میسر خا کام بخرضیکہ مرزا قادیانی ہرنمبر میلر ایک مزید شبہ اوراس کا جوار قادیانی اوراس کی ذر

(ابن ملجه هن٣٠) "مهدی آن کے ساتھ میسجیت کا دعویٰ بھی اس الجواب د میں متا

جواب بیہ ہے کہ اقل صحیح عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی ا کتب حدیث میں محدثین نے لئے الگ باب اور سے علیہ السلا دونوں کی علامات الگ الگ بیل رہ جاتا۔ اس بناء پرامت مسلمہ ایک ہی حدیث ہے وہ بھی منکر ہے کہ اس میں محدین خالدراوا

كهوه بمجى اپنى مخالف حديث الرضح بوتى تواسيه بخارى - (ازالهاو مام وغیره) مگر برقرارد بالتاب اورخود اصول عدیث کے روسے كايماڑ بنا كريبيش كريا كون ھے۔ان میں سے کی مسلمہ ر نربیں تو اور کیاہے؟

برمعترر دایت ہے۔ حدیث

، مضمون کے خلاف اور قابل

ن مدیث کوبطور فیصلہ کے یا

زا قادیانی جو که امام صاحب

وارتطنی نے مرزا کی کھل کر

وبمحى مرزا قاديانى كواس لمّاہ۔ مگر مرزا قادیانی ي مدعى بين\_البذابيان

ومندرجات نمبر واراور ب كى الگ الگ تشريخ

ہارےمہدی کی دو

با کہ جس کے دعویٰ وڭ سے۔ازاں بعد نا نبی ورسول به جس

طرح مرزا قادیانی ہرمقام کی طرف بے تکے ہی دوڑتے نظر آتے ہیں۔ بلکہ بیتو کرشن، جے سلکھ اوررودرگویال بھی بنتے نظراتہ تے ہیں۔مویٰ اورابراہیم علیہالسلام وغیرہ تمام انبیاء کا اوتار بھی بنتے مرتے ہیں۔ جب کرروایت میں ندکورمہدی مطلق مہدی ہوگا۔ وہ معجون مرکب ہرگز ند ہوگا۔ دریں صورت جناب قادیانی پہلے نمبر ہی ہے قبل ہوجاتے ہیں۔ باقی کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک لفظاس جمله میں آیتین کا ب جو که آیت کا تثنیہ ہے اور آیت ایک علامت اور نشانی کو کہتے ہیں کہ جو کی پوشیدہ شے کو ایسے طور ہر لازم ہو کہ ای نشانی کے ادراک سے خود اس چیز کا ادراک ہو جائے۔وہ فی حدد اند معلوم نہ ہوسکتی تھی۔ (دیکھیے مفردات امام راغب ص ۲۳)

جب آیت کے بیمعن ہوئے تو معلوم ہوا کہاس روایت میں مہدی کی دوالی نشانیوں کاذکر ہے کہ جس وقت ان کاظہور ہوگا فوراً یقین ہوجائے گا کہ امام مہدی موجود ہیں۔اس کے بعدنه دعوی مهدیت کی ضرورت موگی نه کسی دوسری شرط کی ۔ وہ خود بی ایک خاص موقعہ پر پہچان کئے جا کیں گے۔ادھر جناب مرزا قادیانی میں بیہ بات نہیں پوئی گئی۔ بلکہ حدیث میں مٰدکورہ دیگر علامات سے بھی پیصاحب بیسرخالی اورمحروم ہیں۔مہدی والا نہ نام، نہ ولدیت، نہ خاندان، نہ كام \_غرضيكه مرزا قادياني هرنمبر مين فيل مو گئے۔

ایک مزید شبه اوراس کا جواب

قادياني اوراس كي ذريت ايك مديث يي فيش كرتى ب: "لا المهدى الاعيسى (ابن ماجه ص۲۰۲) "مهدى توصرف عيسى عليه السلام بين - الك كوئى مهدى نبين البذامهدويت کے ساتھ میں سے خلاف نہ ہوگا۔ الجواب

جواب یہ ہے کداوّل توبیحدیث ہی ضعیف اور منکر ہے۔ کیونکداز روئے احادیث کثیرہ سیح عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام دونوں الگ الگ مخصیتیں ہیں۔ دونوں کے لئے تمام کتب مدیث میں محدثین نے الگ الگ باب منعقد فرمائے ہیں۔خودای کتاب میں مہدی کے لئے الگ باب اور سے علیہ السلام کے لئے الگ باب منعقد ہے۔ لہذا دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ دونوں کی علامات الگ الگ بیان فرمائی گئ ہیں۔اس کے بعد اس خلط ملط کا کوئی امکان ہاتی نہیں رہ جاتا۔ای بناء پرامت مسلمہ ابتداء ہی ہے دوہستیاں الگ الگ تسلیم کرتی آئی ہے۔ پھر پیصرف ایک ہی حدیث ہےوہ بھی منکر اورضعیف جیسا کہ خودای صفحہ کے حاشیہ اپر مفصل باحوالہ بحث کی گئی ے کہ اس میں محمد بن خالدراوی غیر معتبر ہے۔امام ذہبی اس روایت کومنکر کہتے ہیں۔ برخلاف اس

کے سے اور مہدی کے علیمدہ ہونے کی احادیث بے شار اور ہر حدیث کی کتاب میں مذکور ہیں۔
بصورت صحت روایت اس کا مفہوم ہیہ ہے کہ مہدی کا مل صرف عیلی ہیں۔ گویا مطلق مہدی کی نفی نہیں۔ بلک نفی کمال کا ذکر ہے۔ جیسے 'لا سیف الا ذو المفقدار و لا فتی الا علی ''و کیا ذو الفقار کے سوااور کوئی تلوا تہیں ہے۔ علی کے سواکوئی بحی جوان اور بہادر نہیں ہے؟ تو جیسے یہاں ظاہر مفہوم مراد نہیں۔ جیسے ایک جگہ خود مرز اقادیانی نے لکھا ہے: ''لا احد الا عیسی ولا عیسی الااحد ''تو کیا یہاں بھی دونوں کو ایک ہی نشلیم کر لو گے۔ بتاؤ عیسی کی نفی کروگے یا احمد کی۔ (العیاذ باللہ) الغرض الیمی دونوں کو ایک ہی نشلیم کر لو گے۔ بتاؤ عیسی کی نفی کروگے یا احمد کی۔ (العیاذ باللہ) الغرض الیمی تاویلات اور سہاروں سے قادیا نیوں کا مقصود حاصل نہیں ہوسکتا۔

ناظرین کرام! مندرجہ بالاتفصیلات سے آپ نے معلوم کرلیا کہ وجود مہدی کے وقت مید ونشانیال ظاہر ہوں گی۔ جن سے ان کی شاخت ہوجائے گی۔ یہیں کہ پہلے ایک فخص مہدیت کا دعویٰ کرے گا۔ پہلی کہ پہلے ایک فخص مہدیت کا دعویٰ کرے گا۔ پھر لوگ اس سے نشان طلب کریں گے تو وہ پھے مدت تک اس کے لئے دعاء کرتا رہے گا اور پھر یہ نشان ظہور پذیر ہوں گے۔ روایت بالا میں ان امور کا کوئی ذکر نہیں گر چونکہ بظاہرروایت قادیانی کی تائید نہ کرتی تھی ۔ لہذا مختلف جیلے بہانے اور تاویلات باطلہ سے فشک کی کوشش کرتے ہوئے ایک مربی سلسلہ قادیانیہ یوں نتائج اخذ کرتے ہیں کہ: ''اب آپ اس صدیث (روایت) کو دوبارہ غور سے پر معیں۔ (یعنی قادیانی عینک لگا کر۔ ناقل) تو آپ کو معلوم موگا کہ اس میں بہت کی پیش گوئیاں جمع ہیں۔''

ا ۔۔۔۔۔۔ رسول کر بم اللہ کی پیش گوئی (بالکل غلط، روایت میں آپ کا اسم گرامی مرے سے ہے، ی نہیں ) کے مطابق ایک شخص امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ (بیر بھی بالکل غلط، روایت میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے)

عددیت من میں وں تقط میں ہے) ۲..... بیامام مہدی قرآن کریم اور رسول اکرم میں کا کہ مطبع اور فرما نبر دار ہوگا۔ (دیکھئے روایت میں اس کا نام ونشان تک نہیں۔ ریمض قادیانی سینے زوری کا کر شمہ ہے)

سسس لوگ امام مہدی ہے اس کی صداقت کا نشان طلب کریں گے۔ (بیہ بھی بالکل جھوٹ ہے)

هم ..... ينشان رمضان كي مهيني ميس واقع هوگا\_

ه..... چاند کو گربن کی پہلی تاریخ کو گربن گلے گا۔ (پیلفظ ''گربن کی پہلی تاریخ'' بیقادیانی چکر بازی ہے )

10

۲..... سورج کو گربی کا در میانی تاریخ'' چکر بازی ہے) ''گربین کی درمیانی تاریخ'' چکر بازی ہے) موعود ہوگانہ ظلی بروزی نبی اور نہ ہی مہدیت کا اور پھر تاویلات باطلہ سے اس کواپنے او پر فٹ کربین پہلے کسی کی صدافت کے لئے ظاہر نہیں گربین پہلے کسی کی صدافت کے لئے ظاہر نہیں

چنانچة تاریخ سے ثابت کیا جائے ا کے زمانہ میں ہوئے۔ ناظرین کرام، مندرجہ با کوئی تذکرہ نہیں۔ یہی قادیانی مکاریاں اور ح وفریب سے مرزا قادیانی پرفٹ کرنے کے لیا ہے۔ مگرسب بے سود۔ ایماندار اور حقیقت شاہ روایت وارقطنی کا جملہ آ:''الم ت دونوں نشان ابتداء آفرینش سے بھی بھی ظہور ہا بلکہ ہیں۔ بمثال اور بے نظیر ہیں۔ موا۔ یہ جملہ روایت میں دومر تبہذکر ہوا ہے۔ ا بیان کے بعد۔ پہلی مرتبہ یہ جملہ آیتیدن کی صفا

مزیداظهارندرت کے لئے۔اب لم کونافعل:
اس کا کوئی مرجع نہیں۔مفہوم یہ ہوگا کہ جب وقوع پذیرنہیں ہوئے۔ بلکہ بیصرف مہدی۔
جارہا ہے کہ بید دونوں کسوف وخسوف ایسے عجیہ منہیں ہوئے۔ بیصرف عہدمہدی برق کے سامال اور ہمارے مہدی کے لئے مخصوص۔ پہلے مثال اور ہمارے مہدی کے اس ایس آ ۔۔۔ بیشتہ مہدی کے اس ایس آ ۔۔۔ بیشتہ مہدی کے اس ایس آ ۔۔۔ بیشتہ

روايت كاجمله ايان آيتين: "ت وتنكسف الشمس في النصف منه "": ۲ ..... سورج کوگرئن کی درمیان تاریخ کو گرئن گلے گا۔ (یہال بھی بیلفظ دوگرئن کی درمیانی تاریخ ، چکر بازی ہے )

ے ۔۔۔۔۔۔ بینشان امام مہدی کی صدافت کے لئے ظاہر ہوگا۔ (لیکن وہ مہدی نہ می موجود ہوگا نظلی بروزی نبی اور نہ ہی مہدیت کا دعویٰ کر کے لوگوں کی طلب پربینشان طلب کرے گا اور پھرتا ویلات باطلہ سے اس کواپنے او پرفٹ کرنے کی کوشش کرے گا)

مسسسورج اور چاندگر ہمی تو تگتے ہی رہتے ہیں۔ کیکن اس طرح بطور نشان میہ گرمن پہلے کسی کی صدافت کے لئے ظاہر نہیں ہوا۔ (گرمرز الکی طرز کے گر ہن ہو پچکے ) (آسانی کواہ ازعمر اسیع خان قاد مانی صداقت)

چنانچہ تاریخ سے ثابت کیا جائے گا کہ اس قتم کے گربن کی معیان مہدیت وسیحیت کے زمانہ میں ہوئے۔ ناظرین کرام، مندرجہ بالاتمام تقیحات محض خانہ زاد ہیں۔روایت میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں۔ یہی قادیانی مکاریاں اور حیلہ سازیاں ہیں کہ ایک بے تعلق بات کو اپنے وجل وفریب سے مرزا قادیانی پرفٹ کرنے کے لئے زمین وہ سان کے قلامے ملانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگرسب بے سود۔ایما نمار اور حقیقت شناس نگاہیں فور اسب بچھ تاڑ لیتی ہیں۔

روایت وارقطنی کاجملم از الم تکونا منذ خلق السموات والارض "به دونون نشان ابتداء آ فرینش سے بھی بھی ظہور پذرنیس ہوئے۔

بلکہ یہ بے مثال اور بے نظیر ہیں۔ یعنی سابقہ تمام تاریخ انسانی میں ایسا گرہن کھی نہیں ہوا۔ یہ جملہ روایت میں دومر تبد ذکر ہوا ہے۔ ایک تو ذکر آیات سے پہلے اور دوسری مرتبہ ان کے بیان کے بعد۔ پہلی مرتبہ یہ جملہ آیتیدن کی صفت کا ہفہ واقعہ ہوا ہے اور دوسری مرتبہ بطور تاکیداور مزیدا ظہار ندرت کے لئے۔ اب لم تکونا فعل میں ضمیر تشنیہ آیتین کی طرف راجح ہے۔ طاوہ ازیں اس کا کوئی مرجع نہیں۔ منہوم یہ ہوگا کہ جب سے آسان وزمین پیدا ہوئے ہیں یہ کسوف بھی بھی وقوع پذیر نہیں ہوئے۔ بلکہ بیصرف مہدی کے وقت بطور علامت ظاہر ہوں گے۔ گویا یہ ظاہر کیا جارہ ہوں گے کہ یہ دونوں کسوف وضوف ایسے عجب وغریب ہوں گے کہ ان جیسے پہلے بھی بھی واقع جارہ ہے کہ یہ دونوں کسوف وضوف ایسے عجب وغریب ہوں گے کہ ان جیسے پہلے بھی بھی واقع مارہ اس کے کہ ان جیسے نہیں ہوئے۔ یہ مہدی برق کے ساتھ خض ہیں۔ یعنی وہ اپنی ذات میں بنظیر و ب

روايت كاجمله ايان آيتين: "تنكسف القمر لأول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه "جمل فعلي خرب معطوف." (مضان كي بهل رات كوچائر

، ثاراور برحدیث کی کتاب میں مذکور ہیں۔ فائل صرف عیلی ہیں۔ گویا مطلق مہدی کی نفی خوال ف قسار و لا فتسی الا علیٰ "توکیا کی بھی جوان اور بہادر نہیں ہے؟ توجیسے یہاں ظاہری مغہوم مراد نہیں۔ جیسے ایک جگہ خود فاہری مغہوم مراد نہیں۔ جیسے ایک جگہ خود ولا عیسسی الااحمد "توکیا یہاں بھی دکے یا احمد کی۔ (العیاذ باللہ) الغرض ایسی الہوسکتا۔

پ نے معلوم کرلیا کہ وجود مہدی کے وقت بائے گی۔ ینہیں کہ پہلے ایک فخص مہدیت گے تو وہ پچھ مدت تک اس کے لئے دعاء کرتا لا میں ان امور کا کوئی ذکر نہیں گرچونکہ یلے بہانے اور تا ویلات باطلہ سے فٹنگ کی مائج افذ کرتے ہیں کہ: ''اب آپ اس دیانی عینک نگا کر۔ ناقل) تو آپ کو معلوم

اِلْکُل غلط ، روایت میں آپ کا اسم گرامی ماہونے کا دعویٰ کرےگا۔ (پیجمی بالکل

ل اکرم اللہ کا مطیع اور فرما نبردار ہوگا۔ اِنی سیندزوری کا کرشمہ ہے) قت کا نشان طلب کریں گے۔ (بیر بھی

ن گھےگا۔ (بدلفظ'' گرہن کی پہلی

گربن ہوگا۔نصف رمضان لینی پندرہ تاریخ کوسورج گربن ہوگا۔''

اب تاریخ عالم گواہ ہے کہ ابھی تک ایسا گربن بھی وقوع پذیر نہیں ہوا۔ مرزا قادیا نی کے زمانہ میں چاند دسورج کوگر بن ہوا۔ مگر وہ ۱۳ اور ۲۸ کو ہوا۔ للبذاوہ بے نظیر نہیں جب کہ روایت میں بے مثال و بے نظیر کسوف کا تذکرہ ہے۔

اب اس فقرہ کے متعلق کی امورز ریجث آئیں گے۔

ا..... لفظ قمر کی شخفیق۔

۲.....۲ وتوع خسوف کاونت۔

ا ..... تادياني پيش كرده خسوف كي حقيقت \_

مندرجہ بالا زیر بحث روایت کے الفاظ سب پرعیاں ہیں کہ رمضان کی پہلی رات کو چاندگر بن ہوگا۔ گر بالفاظ روایت چونکہ ایسا گربمن ہوگا۔ گر بالفاظ روایت چونکہ ایسا گربمن بھی نہیں ہوا اور جس کو یہ پیش کرتے ہیں وہ ان توارخ میں نہیں ہوا۔ لہذا یہ لوگ کی تاویلات باطلہ کا سہارا لیتے ہیں۔ مثلاً روایت میں جو پہلی رات کا ذکر ہے اس سے مراد ضوف قمر کی پہلی رات یعنی تیر ہویں رات مراو ہے۔ کیونکہ قانون قدرت کے مطابق چاندگر بن ہمیشہ کی بہلی رات اور ۱۵ تاریخ کو ہوئے ہیں۔ ای طرح سورج گربن کی تاریخیں بھی حسب قانون اللی کا ۱۳٬۱۳ اور ۱۵ تاریخ کو ہوئے ہیں۔ ای طرح سورج گربن کی تاریخیں بھی حسب قانون اللی کے ۲۰ ۱۲۸ اور ۲۹ ہیں تو نصف سے مراد ۲۸ تاریخ ہے۔ یعنی اوّل لیلة من رمضان میں حذف مضاف مانا پڑے گا ورنہ قانون قدرت کے خلاف ورزی لازم آئے گی۔ نیز اس لئے بھی کہ روایت میں افظ قمر ہے جو کہ تیسری رات کے بعد پر بولا جاتا ہے تو جب پہلی رات کو قمر ہے بی نہیں تو خسوف کا کیا مطلب ہوگا؟

ہم اہل حق شق وار جواب دیتے ہیں کہ چونکہ روایت میں یہ لفظ موجود ہے کہ بینشان پہلے بھی ہوئے بیں۔ بیا لکل خلاف عادت ہوں گے۔ لہذا بی ظاہری الفاظ کے مطابق ہی ہوں گے۔ لین کی مرمضان اور پندرہ رمضان کو ورنہ بیہ ہمٹال ندر ہیں گے جو کہ روایت کا مرکزی مفہوم ہے۔ باتی رہا تہارالفظ تمرکا الشکال تو عرض بیہ کو قرآن مجید میں بیلفظ کا مرتبہ وار دہوا ہے۔ جن کے مجموعی ملاحظہ سے بیحقیقت واضح ہوتی ہے کہ لفظ تمر بطور جنس کے اوّل سے لے کر انتیاس یا تیس تک، مررات کے چاند پر بولا جائے گا۔ بسا اوقات اس کی مختلف کیفیات کے اظہار کے لئے دوسرے اسا بھی مربی استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے ابتداء میں ہلال پھر قمر پھر بدر وغیرہ، ویسے مجموعی طور پراس پر لفظ تمرکا اطلاق قرآنی استعمال ہے۔ جیسے فرمایا: ''والے عمر قدر نماہ منازل

حتیٰ عاد کالعرجون القدید تک کروه آخریس پرانی ثبنی کی طرح نص قطعی ہے کہ اوّل سے لے کرآخراً میں مختلف نام ہلال بدروغیرہ کا اطلاق تاریخ سے ہی اس سے صادر ہوئے گئ کوچا ند کہتے ہیں۔

ل**غات عربی** عربی کی متنداور مشہور نغ

غـرة القمر وهى أوّل ليلة "ليخ قمرايبالفظ ہے كہ پہلى رات كے جانك ليسلتيسن من أوّل الشهر هلالا انه اور 12 تاريخ كے جاندكو بحى ہلال ناظرين كرام! لما حظفر

مہینے کے چاند کو قمر کہتے ہیں اوراس کر ہے ایک بی نام یعنی چاند، بوجد اضاف نے اس نظرید پر بر بان اوّل سورة لیا جعل الشمس ضیباۃ والقمر نو (یونس: ٥، و کنذالك آیات اخر) اوراس کے لئے مزلیں مقرر فرما سیر جان سكواور حساب كرسكو ۔ ﴾

و مکھنے اوّل رات ہے۔

اس ذات بے مثال نے اس کی مختلفہ کرسکوتو اگر قمر کا اطلاق تین دن یا ا حساب میں یا کیلنڈر میں نہ آ ویں گ معلوم ہوا کہ قادیانی ادراس کی ذر: اور سطی مطالعہ بھی میسرنہیں محض میج اور سطی مطالعہ بھی میسرنہیں محض میج

4

گا۔'' اوقوع پذیر نہیں ہوا۔ مرزا قادیانی ہذاوہ بےنظیر نہیں جب کدروایت

میں پر لفظ موجود ہے کہ پر نشان پر طاہری الفاظ کے مطابق ہی ہیں گے جو کہ روایت کا مرکزی مجید میں پر لفظ کا مرتبہ وارد ہوا بطور جنس کے اوّل سے لے کر کی مختلف کیفیات کے اظہار ال پر قمر پھر بدروغیرہ، ویسے والسق مدر قدر نباہ مغازل

حتیٰ عاد کالعر جون القدیم "" اورہم نے چاندگی مختلف منزلیں مقرر کردی ہیں۔ یہاں تک کدوہ آخر میں پرائی شہنی کی طرح (باریک اور نمیدہ) ہوجا تاہے۔" پیاطلاق میر نظریے پر نص قطعی ہے کداول سے لے کر آخر تک تمام راتوں کے چاند کو قمر کہاجا تاہے اور بھی مختلف مدارج میں مختلف نام ہلال بدروغیرہ کا اطلاق بھی ہواہے۔ قمر کامعنی ہی اجالے اور روشنی کے ہیں جو کہ پہلی ماریخ سے ہی اس سے صادر ہونے گئی ہے۔ لہذا ہے ہر حالت میں قمر ہی قمر ہے۔ جیسے اردو میں سب کو چاند کہتے ہیں۔

لغات عربيه

عربی کی متنداور مشہور لغات قاموں اوراس کی شرح تاج العروس میں ہے۔ 'الهلال غدرة القعد و هی اوّل لیلة ''یعنی ہلال قمر کی پہلی رات کو کہتے ہیں۔ دیکھئے کیے واضح ہوگیا کہ قمرای الفظ ہے کہ پہلی رات کے چاند کو بھی کہتے ہیں۔ صاحب تاج العروس لکھتے ہیں۔ ''القعد لیسا الفظ ہے کہ پہلی رات کے چاند کو بھی مہلالا ''یعنی مہین کی پہلی دوراتوں کے چاند کو قمر کہتے ہیں۔ ایسے ہی ایما اور ۲۵ تاریخ کے چاند کو بھی ہلال کہا جاتا ہے۔

(قاموں جم مرم میں اور العروس کے بھی ہلال کہا جاتا ہے۔

ناظرین کرام! ملاحظفر مائیس که لفظ تمرکا سی منبوم کسے واضح ہوگیا کہ مجموق طور پرتمام مہینے کے چاند کوقر کہتے ہیں اوراس کی مختلف حالتوں کی بناء پراس کے دوسرے نام بھی ہیں۔ گریہ ہے ایک بی نام یعنی چاند، بوجہ اضافت ہلال الی القمر۔ ید میرے دعویٰ پر برہان قاطع ہے۔ میں نے اس نظر یہ پر برہان اوّل سورة کیسین سے پیش کیا۔ دوسری آیت عاصت فرما ہے: ''ھوالذی جعل الشمس ضیباء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب جعل الشمس ضیباء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ربونسن، وکے خار بنایا اور چاندکوروشی اوراس کے لئے منزلیں مقرر فرما کیں۔ ( کبھی ہلال، کبھی قراور کبھی بدروغیرہ) تاکیتم برسوں کی گنتی جان سکواور حساب کرسکو۔ پھ

و یکھنے اوّل رات سے لے کر آخرتک کوقمر کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ اس ذات بے مثال نے اس کی مختلف منزلیس مقرد کردیں تا کہتم ڈائزی اور حساب و کتاب معلوم کرسکوتو آگر قمر کا اطلاق تین دن یا اس کے بعد کے چاند پر کیا جائے تو کیا پہلی دو تین تاریخیس حساب میں یا کیلنڈر میں نہ آویں گی۔ یاللعجب! ملاحظلہ فرما پئے قادیانی عقل وقیم اور علم ودیانت، معلوم ہوا کہ قادیانی اور اس کی ذریت ضالہ کوقر آن مجید، لغات عربی اور محاورات عامہ کا ظاہر اور علی مطالعہ بھی میسر نہیں محض ٹیجی ٹیجی اور محض لال کے بیش کردہ ڈھکوسلوں ہی کے زیرگردش اور سطی مطالعہ بھی میسر نہیں محض ٹیجی ٹیجی اور محض لال کے بیش کردہ ڈھکوسلوں ہی کے زیرگردش

رہ کر جگ ہنسائی اور اضحوکہ عالم بنے ہوئے ہیں۔اللدان کورشد وہدایت سے بہرہ ور فرمائے یا ہاری ان ہے جان چھٹرائے۔

ا یک ولچسپ اور قابل توجه بات به ہے کہ قادیانی اوّل رات سے مراوگر بن کی اوّل رات مِراد لِیتے ہیںاورنصف سے مراد درمیانی تاریخ لے کراپناالوسیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں گھر وہ غور کریں تو تمام مسلم عل ہوجائے۔ کیونکہ کھاہے کہ جاند گر بن رمضان کی پہلی تاریخ کواورسورج گربن اس کے نصف میں وقوع پذیر ہوگا۔ تو اگر حسب مراد قادیانی نصف سے مراد سورج گربن کی ٢٩،٢٨،٢٤ تواريخ مين درمياني تأريخ مرادلي جائة وابيامكن نبين \_ كيونكه تين كانصف نبيس موتا ـ بلكه وسط بوتا بيتو چونكه روايت من لفظ والنصف منه ب ندكه في الواسط منه البدآ بيلفظ بهي قادیانیوں کے خلاف اور ہمارے لئے ایک واضح دلیل ہے۔ کیونکہ سورج گر ہن کی تعین تاریخوں کا نصف ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا لا محالہ روایت کے ظاہری معنی مراد لئے جائیں گے کہ سورج گر ہن ۱۵رمضان کو داقع ہوگا جو مہینے کا نصف ہے۔ قادیانی مفہوم کے پیش نظر رینسوف بے نظیر نہیں ہو سكتے \_ كيونكدا يے كر بن او صرف نصف صدى كر عرصة بن تين مرتبدو قوع يذير بهو يك يي \_

اس فتم كا خسوف ٢٨٠١ ررمضان ١٢٦٤ و واقع بوا اور بوا بمي مندوستان میں\_

د دسراال فتم کا اجتماع ۲۸،۱۳ ررمضان ۱۳۱۱ء کو ملک امریکه میں ہوا جب · كداس وقت ومال مسٹر ذوني مدعي مسيحيت موجود تھا۔

ايها تيسرا اجماع يمي ٢٨٠١٣رمضان١٣١٢ء كو وقوع يذير موا-جس كو آ نجاب بےنظر قرارد بے کرائی صدافت کی تائید میں پیش کرد ہے ہیں۔

تواگرابیااجماع خسوف و کسوف کسی مدعی کی صداقت کی دلیل ہے تو قادیانی مسٹرڈوئی کو بھی تسلیم کرلیں۔ یہ تفصیل حضرت العلامہ سید محمرعلی صاحب موتگیری ؒ نے اپنی لا جواب کتاب " دوسرى آساني شهادت "مين اس فن نجوم كي دومشهور كتابون مسر كيته كي يوز آف دى گلويس اور حدائق النجوم سے اخذ کرے درج فرمائی ہے۔آ عے تحریر فرماتے ہیں کہ انسائیکاویڈیا برمینکا کی تحقیق یہ ہے کہ ہر واقع شدہ کہن ۲۲۳ برس کے بعد پھراسی طرح اور انہی خصوصیات کے ساتھ دوباره وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب فد کور صفحہ ۳۳ یہ تجربدانسائیکلو بیڈیا میں ۱۳ قبل مسیح سے کے کرا ۱۹۰ء تک درج کیا گیاہے۔

ايك قادياني منطق

قادیانی منطق بیہ ہے کہ ثابت وقت کو کی مدی مهدیت بھی موجود ہو۔ تو ح كانقشة بهي پيش كرديا ہے كہ جواليے كهن \_ ا..... طریف نامی مدقح

ونبوت ہواہےاوراس کے زمانہ دعویٰ لینی ز مانه میں ہوا۔۱۳ اررمضان کو جا نداور ۸ ہوگئی۔ بیتواگر کسی مدعی کے زمانہ میں جان کی دلیل ہے تو اس طریف کو بھی تشکیم کرلیا اس کا بیٹا مندحکومت پر بیٹھا۔ادھرمرزا : وارندبن سكے\_اس بناء پرطریف كاپلها كر ۲..... اپومنصور عیسلی: ام

جو کہاس کے دعویٰ کا دفت ہے۔اس دفتۃ س.... صالح:اس نے طرح جا ندسورج كاگر بهن ايك مرتبهين

٧٧..... مسٹر ڈو کئی: اس. اور ۲۸ ررمضان کوابیبا گر<sup>ب</sup>ن ہوا۔لہٰڈاا<sup>گ</sup> مجھی سیا ہوگا۔

۵..... یا نیجوین شاهسوا خسوف وكسوف كاابياا جماع مواتواكر ر مدعیوں کو بھی سیا مان لے ور نہاس زند لا ناظرين كرام! مندرجه بالاتفعيل س (بصورت صحت روایت) که جس کی کوکر کی ذریت پیش کرتی ہے۔اس کی نظائز ا موسكا اورآ نجناب اس طرح لباس عزبة درمیان کرناایک لا جواب خیانت اور د<sup>جا</sup>

دیانی اوّل رات سے مرادگر بن کی اوّل رات بیا الوسیدها کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر چاندگر بن رمضان کی پہلی تاریخ کو اور سورج کر بن کی ایسامکن نہیں۔ کونکہ تین کا نصف نہیں ہوتا۔ مدہ کہ فی الواسط منہ 'لہذآ یہ لفظ بھی ہے۔ کیونکہ سورج گر بن کی تین تاریخوں کا مفہوم کے پیش نظر بیر خسوف بے کہ سورج گر بن مفہوم کے پیش نظر بیر خسوف بے مفہوم کے پیش نظر بیر خسوف بے نظر نہیں ہو

ررمضان ااسااء كوملك امريكه مين هواجب

مضان ۱۲۶۷ء کو واقع ہوا اور ہوا بھی

یں تین مرتبہ دقوع پذریہو چکے ہیں۔

ررمضان۱۳۱۲ء کو وقوع پذیر ہوا۔ جس کو پیش کررہے ہیں۔

یں درہے ہیں۔
ماصدات کی دلیل ہے تو قادیانی مسٹر ڈوئی اصاحب مونگیریؓ نے اپنی لا جواب کتاب کتاب الاوراب کتاب کتاب کتاب کتاب کور فرماتے ہیں کہ انسائیکلو پیڈیا برطین کا کی امراس طرح اور انہی خصوصیات کے ساتھ الدیتر جربانسائیکلو پیڈیا ہیں۔
الدیتر جربانسائیکلو پیڈیا ہیں۔ ۲۳ قبل مسیح سے

ایک قادیانی منطق

قادیانی منطق بیہ کہ ثابت کیا جائے کہ پہلے بھی ایساخسوف کسوف ہوا ہواوراس وقت کوئی مرجی مہدیت بھی موجود ہو۔ تو حضرت العلامہ نے اس کتاب میں ایسے گہنوں اور مدعیوں کانقشہ بھی چیش کردیا ہے کہ جوالیے گہن کے وقت مدعی مہدیت اور مسیحیت تھے۔

ا است طریف تا می مرقی مبدویت: دوسری صدی کے ابتداء میں سے مدتی الہام و نبوت ہوا ہے اوراس کے زماند دعویٰ یعنی کا احدیث ایسا گر بمن واقع ہوا جیسا کہ مرزا قادیانی کے زمانہ میں ہوا۔ ۱۳ ارمضان کو جوز نداور ۲۸ ررمضان کو صورج گر بمن ۔ لیجئے قادیانی کی شرط پوری ہوئی۔ بیتو اگر کسی مدتی کے زمانہ میں جا نداور سورج کا ان تاریخوں میں گر بن لگنااس کی صدافت کی دلیل ہے تو اس طریف کو بھی شلیم کر لیا جائے۔ جب کہ بیصاحب حکومت بھی ہو۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مند حکومت بر بیٹھا۔ ادھر مرزا قادیانی تو اپنے گاؤں بلکھا پنے محلّہ کے بھی نمبرواریا فرمہ دارنہ بن سکے۔ اس بناء پر طریف کا پلے اس قادیانی ہے ماری ہوجا تا ہے۔

۲..... ابومنصورعیسیٰ: اس نے دعولی نبوت کیا، ۳۹۸ میں مارا گیا۔ ۳۳۲ میں عیس میں است کے دعولی کا دفت ہے۔ اس دقت ایسے گر ہنوں کا اجتماع ہوا تھا۔ ۲۸، درمضان کو۔
۳.... صالح: اس نے ۱۲ ھیں دعولی نبوت کیا اور اس کے زمانہ میں مرزاکی طرح جا تدسورج کا گر ہن ایک مرتبہ ہوا۔ پہلے ۱۲ ھاور دوسری مرتبہ ۱۲ ھیں۔

سی سیس کیا تو اساء میں وہاں اس نے مسیحت کا دعویٰ امریکہ میں کیا تو اساء میں وہاں ۱۳ اور ۲۸ ررمضان کوالیا گربن ہوا۔ لہٰذا اگر بوجہ خسوف کے مرزا قادیانی بچے ہوتے ہیں تو بیصاحب مجسی سیا ہوگا۔

۵..... پانچوی شاہسوار جناب مرزا قادیانی ہیں جن کے زماند دعویٰ ہیں ۱۳۱۱ء کو خسوف کا ایساا جناع ہوا تو اگر بیاس کے سیچ ہونے کی دلیل ہے تو قادیانی است سابقہ دعیوں کو بھی سیچا مان لے ورنداس زندیق ہے بھی پلہ چھڑا کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوجا کیں۔ ماظرین کرام! مندرجہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ روایت میں کسی ایسے گرہن کا ذکر ہے۔ (بھورت صحت روایت) کہ جس کی کوئی مثال اور نمونہ ندگذرا ہو۔ گرجس گربن کوقادیانی اوراس کی ذریت چیش کرتی ہے۔ اس کی نظائر موجود ہیں۔ لہذا ہیہ بے نظیر نہ ہوا تو پھرروایت کا مصداق نہ ہوسکا اور آنجناب اس طرح لباس عزت وتائیہ سے نگے اور خالی ہی رہ گئے۔ العصف منہ کامعنی ورمیان کرنا ایک لاجواب خیانت اور دجل وفریب ہے۔

قاديانيون سايك لاجواب سوال

حضرت العلام فرماتے ہیں کہ بیتو فرماسے کہ جب اس طرح کے گہنوں کے اجتماع کا ایک مقرر قاعدہ ہے۔ ہنود ، نصاری اورمسلمانوں نے آئندہ ہونے والے گہنوں کی فہرتیں مرتب كرركهي بين جوكه عام مطبوعه كتب مين مذكور بين \_ تواگر كوئي ما هرفن اوران كتب كا جائنے والا اس قاعدہ کومعلوم کر کے اپنے وقت میں ایسے گہن کا واقع ہونامعلوم کر کے اور وہ فہرشیں دیکھ کرمہدی ہونے کا دعویٰ کر دے اور ساتھ ہی دارقطنی کی روایت بھی پیش کردے تو کیا وہ مہدی تسلیم کرلیا جائے گا؟ ممکن ہے جناب مرزا قادیانی نے انہی کتابوں کو دیکھ کرید دعویٰ مہدیت کردیا ہے۔ چنانچہ آنجناب حقیقت الوحی میں لکھتے ہیں کہ خدانے بارہ سال پیشتر مجھے بی خبر دی تھی کہ ایسا گہن ہوا۔ (ماخوذ ازص ۴۰،۳۰) ہے کوئی قادیانی جیالا جواس اشکال کا جواب دے۔ ہمارے خیال میں تو يبى بات آتى ہے كەمرزا قاديانى نے حدائق النجوم دىكھ كربى بدوى كيا تھا۔ بدروايت دارقطنى محض سین زوری سے اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ ویسے بیتو سراسراس کے خلاف جاتی ہے۔ پھر مرزا قادیانی کابیکهنا که کوئی جھوٹا مدگی ۲۳ برس تک کامیاب نہیں ہوسکتا۔ جب که ادھرصالح باوجود کاذب ہونے کے عہرس تک بادشاہ بھی رہا۔ پھراس کی اولاد میں کئی صدیاں حکومت رہی۔ ادھر جناب قادیانی ایک دن کے لئے اینے قادیان کے بھی نمبردار ندین سکے تو بتلایے قادیانی معیاری روسے صالح زیادہ سچاہے یا مرزا قادیانی؟ صرف دعووں کے داویلا اوراشتہار بازی کے بل بوتے برتو سچائی ثابت نہیں ہوسکتی۔ بلکدان کے لئے ایک سیح اورمضبوط بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔جس کی بناء پر مدعی کی صداقت خود بخو دعندالناس مسلم ہوجاتی ہے۔ بھر مرز ا قادیانی ان امور ے يكسر خالى اور محروم بيں \_ بيصرف جھو فے واويلاسے كام تكالنا جاہتے ہيں \_

سائنس اورقانون قدرت كاسهارا

روایت کے ظاہری الفاظ کہ چاندگرہن پہلی رمضان کواورسورج گرہن اس کے نصف یعنی پندرہ تاریخ کو واقع ہوگا۔ اس پر قادیانی ایک اعتراض کرتے ہیں کہ بینظاہر مفہوم قانون قدرت اور سائنسٹی اصولوں کے ظاف ہے۔ کیوں کہ دونوں کے لئے قواعد اورضوالط موجود ہیں کہ چاندگرہن ہیں ہیں انہ ۱۲،۱۲ اور ۱۵ کو وقوع پذیر ہوتا ہے۔ میسیہ ۱۲،۲۱ اور ۱۵ کو وقوع پذیر ہوتا ہے۔ بیسائنسی اصول ہے۔ بیقانون قدرت ہے۔ اس کے ظاف ہونا ممکن ٹہیں۔ البندااس روایت سے واد ہے کہ چاندگرہن خروف کی پہلی رات (نہ کہ مہینے کی پہلی رات ) ۱۳ کو ہوگا اور سورج گرہن کہ صوف کی درمیانی رات اللہ کو ہوگا اور سورج گرہن کہ صوف کی درمیانی رات اللہ کو ہوگا نہ کہ ۱۲ کو ہوگا نہ کہ ۱۳ کو کے کیونکہ بیاتو صابطہ کرہن ہی کے خلاف ہے۔

الجواب

جواب بیہ ک بیتمهاراا پناڈھکا ہیں کہ بیتمہاراا پناڈھکا ہیں کہ بیب ہوا۔ قادیانی نے چونکہ ایک شیطا فی فٹ کرنا فرض کررکھا تھا۔ للبنداوہ ایسے لچرتاہ موایت میں اس کی تائید نہیں ہوتی اور نہ ہو فعال لما یرید ہے۔ ان الله علی کل فعال لما یرید ہے۔ ان الله علی کل کوگلزار بناسکتا ہے۔ سمندر میں خشک راستے لکڑی کے ستون سے انسانی اعمال (رونا اور فوانوا مواسکتا ہے۔ اس کا دائرہ اختیار اور قانوا وصفات بے شل ہیں۔

اورآ ہتہ آ ہتہ فاہر ہورہ ہیں۔ گرافسوں
کا کوئی شخص یہ بات فاہر کردے کہ میں پھر
ہوں تو اس کے مقابل پر یہ لوگ دم بھی نہ مار ا کلام نے جو کچھ میان کیا اس کوئیس مائے۔'' ملاحظ فرما ہے کہ کس طرح کا ایک قادیا تی ٹولہ اپنے راہنما اور پیشو قانون قدرت کی گردان کر کے تو دیکھیں۔ ایا

چنانچەمرزا قاديانى خودشلىم كر\_

قوانین اور قدرت کے احاطہ کرنے والے۔ و درہم برہم بھی کردےگا اور سورج کے طلوع من سے نکال لائے گا۔ تم اس وقت کون سے ساتا اس قتم کے ڈھکوسلہ بازی سے باز آ جا واورائ عافیت کوتھام لو۔ ''ورنہ کیا ہوت، جب چڑیاں مہدی اور ہیں جن کے حالات وصفات اصد فر طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مہدی سے الگ

الجواسه

له جب اس طرح كے كہنوں كے اجتماع كا ئندہ ہونے والے گہنوں کی فہرتیں مرتب ركوئي ماہرفن اور ان كتب كا جاننے والا اس ونامعلوم كرك اوروه فهرستين ديكيم كرمهدي بھی پیش کر دے تو کیا وہ مہدی تسلیم کر لیا وں کو دیکھ کرید دعویٰ مہدیت کردیا ہے۔ اره سال پیشتر مجھے بیڈبر دی تھی کہ ایسا گہن ٹکال کا جواب دے۔ ہارے خیال می*ں* تو رى پيدورئ كياتفا - بيروايت دارقطني محض ے بیتو سراس اس کے خلاف جاتی ہے۔ پھر إبنيين موسكنا \_ جب كها دهرصالح باوجود ں کی اولا د میں کئی صدیاں حکومت رہی۔ ي بمي نمبردارنه بن سكي توبتلاية قادياني **ن دعووں** کے واویلا اوراشتہار بازی کے ئے ایک صحیح اور مضبوط بنیاد کی ضرورت ہوتی سلم ہوجاتی ہے۔ گرمرزا قادیانی ان امور كام فكالناحابة بين-

ضان کواورسورج گرئن اس کے نصف یعنی نے ہیں کہ بین طاہر مفہوم قانون قدرت اور سے قواعد اور ضوابط موجود ہیں کہ چاندگر بمن ملاہ ۲۹ اور ۲۹ تاریخ کو دقوع پذیر ہوتا ہے۔
۔ بوناممکن نہیں ۔ لہذا اس روایت ہے مراد ایت اس کو بوگا اور سورج گرئن کسوف کی ابطا گرئین ہی کے خلاف ہے۔
۔ ابطا گرئین ہی کے خلاف ہے۔

جواب یہ ہے کہ پہتمہاراا پناؤھکوسلہ ہے۔ روایت کے الفاظ بصورت تسلیم یہی بتاتے ہیں کہ یہ بنظر خسوف و کسوف کا ابتماع ماہ رمضان میں کیم اور پندرہ تاریخ کوبی ہوگا۔ جو کہ آئ تک نہیں ہوا۔ قاویانی نے چونکہ ایک شیطانی منصوبے کے مطابق تھنج تان کراسے اپنے اوپر بی فٹ کرنا فرض کر رکھا تھا۔ لہٰذا وہ ایسے لچر تاویلات اور سائنسی اصولوں کا سہارالیتا ہے۔ جب کہ روایت میں اس کی تائیز نہیں ہوتی اور نہ بی خالق کا کنات کسی سائنسی اصول کا پابند ہے۔ وہ تو فعال لما یدید ہے۔ ان الله علی کل شئی قدیر ہے۔ وہ تو خلاف عادة اور قانون آگ کوگڑار بنا سکتا ہے۔ پھر سے پانی کے چشے پیدا کرسکتا ہے۔ کوگڑار بنا سکتا ہے۔ سمندر میں خشک راستے بنا سکتا ہے۔ پھر سے پانی کے چشے پیدا کرسکتا ہے۔ کوگرار بنا سکتا ہے۔ اس کی دائرہ اختیار اور قانون انسانی فہم وقکر سے کہیں ماورا ہے۔ اس کی ذات بڑھا سکتا ہے۔ اس کا دائرہ اختیار اور قانون انسانی فہم وقکر سے کہیں ماورا ہے۔ اس کی ذات

ینانچی مرزا قادیانی خودسلیم کرتے ہیں کہ: ''خداکے کروڑ ہا قانون قدرت ابھی مخفی ہیں اور آ ہستہ آ ہستہ ظاہر ہورہ ہیں۔ گرافسوس ان لوگوں پر کہ دانستہ آ نکھ بند کر لیتے ہیں۔ اگر یورپ کا کوئی شخص یہ بات ظاہر کر دے کہ میں پھر میں سے پانی نکال سکتا ہوں یا تمام پھر کو پانی بنا سکتا ہوں تو تا تمام پھر کو پانی بنا سکتا ہوں تو اس کے مقابل پر میلوگ دم بھی نہ ماریں اور فی الفور امنا و صد قندا کہنے گئیں۔ مگر خدا کے کلام نے جو پچھ بیان کیااس کوئیس مانتے۔'' (چشم مرفت س ۲۲۳ بزائن ج ۲۳س ۲۳۳)

ملاحظ فرمائے کہ سطرح کا ایک جملہ اور لفظ خود انہی کے اوپر صادق آرہا ہے۔

قادیانی ٹولہ اپنے راہنما اور پیشوا کے بیالفاظ بار بار پڑھیں۔ پھر ذرا قانون قدرت
قانون قدرت کی گردان کر کے قویکھیں۔ ایھا المضالون المتعنقون تم کون ہوتے ہوخدا کے
قوانین اور قدرت کے احاطہ کرنے والے وہ توسب پھے کرسکتا ہے۔ وہ تو ایک دن اس تمام نظام کو
درہم برہم بھی کردے گا اور سورج کے طلوع مشرق کے قاعدہ اور قانون کی دھجیاں اڑا کرا سے مغرب
سے نکال لائے گا۔ تم اس وقت کون سے سائنسی اصول اور قانون فطرت کا سہارا لوگے؟ اس لئے
اس منہ کی کہ وہری ہوت کہ باز آ جا و اور اس خناس اکبر سے جان چیڑا کر حبیب قائی کے دامن
عافیت کو تھام لو۔ ' ورنہ کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ' البذا سلامتی کا راستہ بھی ہے کہ امام
مہدی اور ہیں جن کے حالات وصفات اصد ق الحقات ہیں۔ تا بین اس کے حالات وصفات ایک

سوسے اوپرارشادات نبوبیدیں نہ کور ہیں۔ دونوں ایک نہیں۔ نیز بدروایت دارقطنی غیر معتبر ہے۔ بصورت تعلیم صحت مرزا قادیانی پرفٹ نہیں بیٹھتی۔ للہذا تمہارے بیجشن، جوبلیاں اور مبارک بادیاں محض جھوٹی طفل تسلیاں دجل وفریب اور مضحکہ خیز اور حمافت آنگیز مشغلہ ہے۔ اب بھی موقعہ ہے ان خرافات سے مجتنب ہوکر جادہ حق پر گامزن ہوجاؤ۔

قادياني حماقت وجهالت كاايك نادرنمونه

قادیانی اپنی صدافت کے لئے اس خوف و کسوف کے لئے نمی کل والد بھیمون کا نمونہ پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ ''آ سان میرے لئے بنایا تونے ایک گواہ۔ چاند اور سورج ہوئے میرے لئے تاریک و تار' کلاحظ فرمائے کہ انبیاء ورسل تو تخلوق خدا کے لئے نور اور روشی میرے لئے تاریک و تار' کلاحظ فرمائے کہ انبیاء ورسل تو تخلوق خدا کے لئے نور اور روشی میرے لئے ہیں۔ مگر بیذات بین کر آتے ہیں۔ ظلمت کدہ دنیا کوآ فاب ہدایت بن کر منور اور روشن کر دیتے ہیں۔ مگر بیذات محروم ہوگے۔ یہ للعجب اوا قعتا سر اجا منیر اے بعد ایسے بی تاریک و تارآ سکتے ہیں۔ نور اور روشن تو خاتم الانبیا علی ہے ہیں اختیام پذیر ہو چکا ہے۔ آفیاب نبوت کے بعد سوائے ظلمت و وظلمت کے اور کیا ظہور پذیر ہوسکتا ہے؟

روایت کا چوتھا جملہ: 'ولم تکونا منذ خلق السموات والارض'' روایت میں مندرج دونشانوں کے ذکر کے بعد پھروہ جملہ لایا گیا۔ جو پہلے آیتین کے

روایت یک مندری دولتا اول کے درکے بعد پروہ بملدلایا کیا ہے۔ پہلے مقام پر تو یہ جملہ ایستین کی صفت تھا۔ (جس کی دضاحت پہلے کردی گئی ہے) جس سے ممل طور پرمعلوم ہو گیا تھا کہ مہدی کے دہ دونتان بنظیر ہوں گے۔ جن کی مثال پہلے کی مدی کے زمانہ ہیں تو کجا بلکہ کسی بھی مہدی کے دہ دونتان بنظیر ہوں گے۔ جن کی مثال پہلے کسی مدی کے زمانہ ہیں تو کجا بلکہ کسی بھی دفت ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ بلکہ پہلی ہی مرتبہ بینثان اور علامتیں فاہر ہوں گی۔ پھر ان دونوں علامتوں کے دفت کو صاف طور پر بیان فرما کر دوبارہ اس جملہ کو اوصالیہ کے ساتھ ذکر کیا تا کہ نہایت تا کینہایت تا کیداور خصوصیت کے ساتھ ان نشانوں کی کیفیت اور حالت بیان ہوجائے کہ ظہور اور وقوع اس تا کیداور خصوصیت کے ساتھ دان کا وقوع صرف اور صرف مہدی برق کا زمانہ اور عہد ہے۔ گویا اس جملہ کا تکرار بغرض تا کیداور مزید اظہار ندرت کے لئے ہے۔ قادیانی حضرات اکثر جگہ اس تا کیدی جملہ کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ تا کہ ان کے دجل وفریب کی کچھ پردہ داری رہ جائے۔ مگر خدا نے جسکہ بند دجالوں کا ابتداء بی سے ناطقہ بندی کا سامان فراہم فرمادیا ہے۔ ویسے آپ قادیانوں کے جس استدلال کو بھی ملاحظ فرما کیں گے وہاں یہی حقیقت یا کیں گئی گے۔ جب شاہد ہے۔

الغرض مندرجه بالا روایت کی سن ومضمون بھی قادیانیوں کے حق میں غیر سی خ "ربنا لا تدزغ قلوبنا بعد اذھدیت المستقیم امین ثم امین''

قادیانی مهم کا آیک قرآنی استدلال بیایک حقیقت ہے کہ''اذا ف اتا

سے حیاء رخصت ہوجائے تو پھروہ جومرضی ا جاتا ہے۔ ' ختیم الله علی قلو بھم '' ک پذیر ہونے کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ بعینہ آگ وجل وفریب اور جھوٹے دعوؤں کی تائید یم گذرتا ہے۔ حتی کہ قرآن مجید میں بھی تح ا مفہوم پیش کرتا ہے کہ سی بڑے سے بوٹ خاطب اس خسوف وکسوف کے بارہ میں آیک شیطان کے بھی کان کتر تے ہوئے قرآل استدلال کرتا ہے۔

''فاذا برق البصر وخسا قادیانی ترجمہ: لینی جس وقت چاندا کٹھے کئے جاکیں گے۔لیخی سورج کو گا (م

ان آیات کوقادیانی اوراس کی گریه بتا کیس که ان آیات میس مرزا قادیا تاریخوں کا کہاں ذکر ہے؟ بیرتو وہی بات میں؟ وہ فوراً بولا چار روٹیاں۔ ای طرح ا ہے۔ایسے ہی مرزا قادیانی کوجمی جب ایک گسن ہو جاتے ہیں۔ جب خسوف وکسوف

۔ نیز بیردوایت دار قطنی غیر معتبر ہے۔ بیجشن، جو بلیال اور مبارک بادیاں نگیز مشغلہ ہے۔اب بھی موقعہ ہے ان

الی کے گئے فسی کل والدیھیمون کا ایا تونے ایک گواہ۔ چاند اور سورج اور دوشن کر دیتے ہیں۔ مگریہ ذات کی میرے لئے اپنی روشنی اور نورے کے بی تاریک وتاراً سکتے ہیں۔ نور آب نبوت کے بعد سوائے ظلمت

سموات والارض "
وجملالایا گیا۔ جو پہلے آیتیدن کے
میا گیا ہے۔ پہلے مقام پر تو یہ جملہ
ال ہے محمل طور پر معلوم ہو گیا تھا کہ
می کے ذمانہ میں تو کجا بلکہ کسی بھی
می نظاہر ہول گی۔ پھر ان دونوں
اضا ہر ہول گی۔ پھر ان دونوں
خالیہ کے ساتھ ذکر کیا تا کہ نہایت
برتن کا زماندا ورعہد ہے۔ گویا اس
این موجائے کہ ظہور اور وقوع اس
برتن کا زماندا ورعہد ہے۔ گویا اس
این حفرات آکٹر جگہ اس تاکیدی
پردہ داری رہ جائے۔ گرضدانے

رماديا ب- ويسيآب قاديانيون

) مے تجربہ شاہدہ۔

الغرض مندرج بالا روایت کی سند بھی غیرضج اور غیر معتر ہے۔ ایسے ہی اس کا مفہوم وضمون بھی قادیانیوں کے حق میں غیرضج قابت ہوگیا۔ واہ رے نصیب بد بختیاں و گراہاں۔ "دبنا لا تدزغ قلوبنا بعد اذھدیتنا ، اللهم ثبت قلوبنا علی الحق والصراط المستقیم امین ثم امین "

قادياني ملهم كاليك قرآني استدلال

سیایک حقیقت ہے کہ 'اذا فسات السیداء فافعل ماشئت ''کرجب کی انسان سے حیاء رخصت ہوجائے تو پھر وہ جومرض میں آئے کرتا پھرے۔ کیونکہ وہ روحانی ایڈز کا شکار ہو جات ہے۔ ' ختیم الله علی قلو بھم '' کے زمرہ میں آجا تا ہے۔ جس کے سدھرنے اور اصلاح پیزیہ ہونے کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ بعینہ اسی طرح جناب مثیل دجال اکبر کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے وہل وفریب اور جھوٹے وجووں کی تائید میں شرم وحیاء کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہر حرکت کر گفریب اور جھوٹے وجووں کی تائید میں شرم وحیاء کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہر حرکت کر گفرت ہے۔ حتی کہ قرآن مجید میں بھی تحریف کرتے ہوئے ذرا بھجک محسوس نہیں کرتا۔ ایسالچر مفہوم پیش کرتا ہے کہ کسی بڑے ہوئے وہن اسلام کوبھی و لیی جسارت نہیں ہوتی۔ چنا نچے ہمارا مفہوم پیش کرتا ہے اور دوسرے نمبر پر مفلوان کے بھی کان کترتے ہوئے قرآن مجید کی سورۃ ۵ کے القیامہ کی درج ذبل آیات سے شیطان کے بھی کان کترتے ہوئے قرآن مجید کی سورۃ ۵ کے القیامہ کی درج ذبل آیات سے استعمال کرتا ہے۔

''فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر'' قادیانی ترجمہ: یعن جس وقت آ تھے سی پھراجا ئیں گی اور چاندگر ہن ہوگا۔سورج اور چاندا کھے کئے جائیں گے۔ یعنی سورج کوبھی گرہن لگے گا۔

(مرزا قادیانی کی کتاب نورالحق حصد دوم ص بے بخزائن ج ۸ص ۱۹۳)

ان آیات کوقادیانی اوراس کی ذریت ضاله ایخ خسوف و کسوف کی دلیل بناتے ہیں۔ گرمیہ بتائیں کہ ان آیات میں مرزا قادیانی کا دعویٰ مہدیت کہاں فہ کور ہے۔ رمضان اور گربن کی تاریخوں کا کہاں ذکر ہے؟ بیتو وہی بات ہوئی کہ جب بھو کے کو پوچھا گیا کہ دواور دو کتنے ہوتے ہیں؟ وہ فوراً بولا چارروٹیاں۔ ای طرح مشہور ہے کہ ساون کے اندھے کو ہر چیز سبز ہی نظر آتی ہے۔ایسے ہی مرزا قادیانی کوچھی جب ایک لفظ مل جائے تو اسے اپنے اوپر فٹ کرنے کی دھن میں مگن ہوجاتے ہیں۔ جب خسوف و کسوف کو مدنظر رکھ لیا جائے تو بھر جہاں بھی یہ لفظ دیکھا اسے اپنے ہی کھاتے میں ڈالنے کی فکراس کے قلب وذہن پرسوار ہوجاتی ہے۔ ورندان آیات میں مرزائی خسوف و سوف کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ خود قر آن مجید سے سورۃ القیامہ نکال کراور تلاوت کر کے اصل حقیقت معلوم کر سکتے ہیں۔ ذرا توجہ فر ماسیئے قادیانی کا ایک اور نمونہ کہان آیات مبار کہ کومرزا قادیانی کے مقصود ومطلوب کے ساتھ کچھتل ہے یائمیں۔ یہاں تو روز قیامت کا تذکرہ ہے کہ جب بینظام کا نئات درہم برہم کردیا جائے گا۔ بیتمام ستارے اور سیارے نیز مشمن وقمرانی ڈبوٹی کے ساتھ کے ایس سے آتو اس وقت انسان فیری کچلی کا شکار ہو جا نمیں گے۔ تو اس وقت انسان

نیز شمس وقمر اپنی اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر خدا کی قہری بخلی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس وقت انسان پریشان اور مضطرب ہوکر بھاگ دوڑ کرنے کی کوشش کرےگا۔ اس پرتمام حقیقت منکشف ہوجائے گی۔وہ جان جائے گا کہ اس نے اس آنے والے جہاں کے لئے کیامحنت کی ہے۔

ملاحظہ فرمائے! خلاق عالم نے اس سورۃ کا نام ہی القیامہ رکھا ہے۔ لہٰذا ظاہر ہے کہ بھراس میں حالات وکوا کف بھی اسی کے بیان ہوں گے۔ ندکسی زماند کے مدعی مہدیت اور الہام وکشف کے۔ ملاحظہ فرمائے مرزائی مفہوم سورت کے نام ہی ہے کتنا بعیداور لاتعلق ہے۔ آپ میر

آیات بمع چنداگلی آیات ساعت فرما کرقاد مانی دجل وفریب کی دادد بیجئے۔

ناظرین کرام! خدارا ذرا فیصله فرمایئے که کیا ان آیات مبارکه کومرزائی مفہوم کے ساتھ کچھ تعلق ہے۔ کوئی اشارہ کوئی کنامیمکن ہے؟ بالکل نہیں ہر گزنہیں۔ یہ ہے قادیانی وجل وفریب کا انمول شاہکار۔ انجیل اور قادیانی

وارتطنی کی روایت اور مندرجه بالاقرآنی آیات کے بعد جناب قادیانی انجیل میں بھی

وسیسہ کاری ہے نہیں چو کے۔ وہاں سے کھن ا ونوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہوجائے گا ہے کریں گے۔'' (أَ

ملاحظہ فرمائے کہ ان آیات میں میں ہو ۔ پہلے یہ کچھ ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد ابن آ دم نازل موجود ہے گا۔ پھر اس کی صدافت کے اظہار کے ہوں گے۔ نہ اس میں کسی مہینے کا ذکر ہے اور نہ ہو دلیل ناظرین! اسی نمونہ کوسا منے رکھ کر بھین کر

کے بے جوڑی ہوتے ہیں۔لہذاان کے کسی بھی ڈ اللہ آپ کو ہر فتنہ سے محفوظ فرما کر

فرمائے۔

"-עי

ا..... ایک منچلے قادیانی نے ا

ورج کتے ہیں۔ (اعمال ۱۹:۲۱ تا ۱۲، اوا

مگر سابقہ حوالہ کی طرح ان میں بھی ا جات کا تجزیہ کر کے حقیقت شناس ہوسکتا ہے۔ مرز اقا دیانی کے ۲۰سیاہ حجموث

تجموٹ کے متعلق مرزا قادیانی کافیم اسسہ «لعنت ہے مفتری پر

جناب میں''

٣..... '' وه کنجر جو ولد الزنا کو

سر..... "حجوث ام الخبائث

'' حجموت بولنامر مد ہونے سے تم (ضمیر تخد کوڑ ورم ۱۳ انزاا

س..... نیز مرزا قادیانی <u>کهت</u>

ہوجاتی ہے۔ ورندان آیات میں پخود قرآن مجید سے سورۃ القیامہ بجفرمایے قادیانی کا ایک اور نمونہ پہتعل ہے یانہیں۔ یہاں تو روز کے گا۔ یہ تمام ستارے اور سیارے جائیں گے۔ تو اس وقت انسان پر ہمام حقیقت منکشف ہوجائے کیا محنت کی ہے۔

تقیامہ رکھا ہے۔ لہٰذا ظاہر ہے کہ زمانہ کے مدعی مہدیت اور الہام کتنا بعید اور لا تعلق ہے۔ آپ میں دو بحر

ت مبارکہ کو مرزائی مفہوم کے نزئیس ۔ یہ ہے قادیانی دجل

جناب قادياني انجيل ميس بهي

رسیسہ کاری سے نہیں چو کے۔ وہاں سے محض بے جوڑ بیددلیل پیش کرتے ہیں کہ: ''اور فورا ان ونوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہوجائے گا اور چاندا پی روشنی نیددے گا اور ستارے آسان سے گریں گے۔'' (انجیل متی باب:۲۴ آیت: ۱۲۹، رسالد آسانی کواوس ۱۲)

ملاحظہ فرمائے کہ ان آیات میں سے موجود کے آنے کی خبرہے کہ ان کے آنے سے پہلے یہ کچھ ظاہر ہوگا۔اس کے بعد ابن آ دم نازل ہوگا۔اس میں بیکبال ہے کہ مرزا قادیانی سے موجود بنے گا۔ پھر اس کی صدافت کے اظہار کے لئے اس کے فرمان دعویٰ میں بینشان ظاہر ہول گے۔ نداس میں کسی مہینے کا ذکر ہے اور نہ ہی کسی تاریخ کا۔خداکی پناہ اتنی بے جوڑ بات اور دلیل ۔ ناظرین !اسی نمونہ کوسامنے رکھ کریقین کرلیں کہ قادیا نیول کے تمام دلائل کم وہیش اسی طرز کے بے جوڑ ہی ہوتے ہیں۔لہذاان کے کسی بھی دعویٰ یادین پرکان ندھریئے۔

الله آپ کو ہر فتنہ ہے محفوظ فرما کر بروز حشر خاتم المرسلين عصله کی شفاعت نصيب

فرمائے۔

ا ایک منجلے قادیانی نے اس بحث کی تائید میں مندرجہ ذیل حوالہ جات بھی درج کئے ہیں۔ (اعمال ۱۹:۱۱موس ۲۸:۳۵، موس ۲۳:۳۵، موس ۲۳:۳۵، موس ۲۳:۳۵، موس کا معرب کے ہیں۔ اس کا معرب کا مع

مگرسابقه حواله کی طرح ان میں بھی ان کوذرہ بھرتا ئید میسرنہیں ہوسکتی۔ ہر خض ان حوالہ جات کا تجزید کرے حقیقت شناس ہوسکتا ہے۔

مرزا قادیانی کے ۲۰سیاہ حجموب تریس متعلقہ میں سا

جھوٹ کے متعلق مرزا قادیانی کافیصلہ کھتے ہیں: دوں مدند میں سے ست

ا ...... "دلعنت ہے مفتری پرخدا کی کتاب میں۔عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں۔''
جناب میں۔''

در اور کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں۔ وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے

سو دوجور دامالا المدين (مي التاريخ الاستان ٢٥٥ ملا المي التاريخ الاستان ٢٥٥ ملا التاريخ المي التاريخ التاريخ

سسس "د جھوٹ ام الخبائث ہے۔" (مجموعا شہارات جسم اسم عاشیہ) "د جھوٹ بولنامر تد ہونے سے کم نہیں۔"

(ضیمه تخد گوار ویی ۱۳ مزائن ج ۱۵ م ۱۵ ۱۱ را بعین نبر ۱۳ م ۲۰ فرزائن ج ۱۵ م ۱۵ می ۱۸ میتر است مین کوئی جمعوثا ثابت مو .....

۸.....۸ مسیح کے ذمانہ کے علماءان سب لوگول

ہ..... مرزا قادیانی آ دم کی عمرسات ہزار برس ہے اور آ ششم سے تھم میں ہے۔ پیدا ہونے و نیز لکھا کہ اس ابن مریم

یہ میں بالکل جھوٹ ہے۔

بالكل غلط!

ا ا ن د د چونکه صد کتاب ہوگی - جس میں اس سے تیر پیش کوئی آج پوری ہوگئ - '' کسی صیح حدیث میں ہ چھیا کر پیش گوئی پوری کر نامحض دجل جائے تو پھردوسری باتوں میں بھی اس پراعتبار نہیں رہتا۔ '(چشہ معرفت ۱۲۲۳ ہزائن جسم ساست)
مرزا قادیانی کے اس اصول سے ہم سو فیصد متفق ہیں۔ گر اب ذیل میں ہم
مرزا قادیانی کی کتب سے صرف ۲۰ جھوٹ درج کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو بچ فابت کردی تو ہم
اے مبلغ ایک ہزارروپی نقد انعام دیں گے۔ ورند تمام قادیانی مرزائیت سے تو بہ کرکے دائر ہ اسلام
میں داخل ہوجا کیں اور مرزا قادیانی کومندرجہ بالاخطابات سے نوازیں۔

ا مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: ''مسیح موعود کی نسبت تو آثار (روایات) میں بیلکھا ہے کہ علاءاس کو قبول نہیں کریں گے۔'' (ضمیہ براہین احمہ بین کہ انہوائن جام ۲۵۵) حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ایسی بات کسی حدیث معتبر میں نہیں آتی۔ لہذا یہ مرزا قادیانی کا جھوٹ ثابت ہوا۔

۲ ..... کسی نے مرزا قادیانی سے ایک دفعہ سوال کیا کہ کیا پاری زبان میں بھی کسی خدانے کلام کیا ہے تو مرزا قادیانی نے کہا کہ: ' ہاں خدا کا کلام پاری میں بھی اتراہے۔جیسا کہ دواس زبان میں فرما تاہے۔ ایں مشت خاک راگر نہ خشم چہ کم''

(چشمەمعرفت ص ۱۱، نزائن ج۳۲ ص ۳۸۲)

ید مرزا قادیانی کی اپنی وحی ہے۔ جب کہ مرزا قادیانی پر خدا نے کوئی بھی وحی نہیں اتاری پھر کلام الٰہی شاعرانہ نہیں ہوتا۔الہٰ الیہ بھی آنجناب کا جھوٹ ہوا۔

سسس ''اوّل تم میں سے مولوی اساعیل علی گڑھی نے میرے مقابل پر کہا کہ ہم میں سے جوجھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔'' میں سے جوجھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔'' عالانکہ انہوں نے بھی ایسانہیں کہا۔ جناب مرز اقادیانی نے بیہ بالکل غلط اور جھوٹ کھا ہے جوان کی عادت ہے۔

سم الله المعتمر المعت

مسسد "آنخضرت الله في فرمايا كه جب كى شهريس وبانازل موتواس شهرك لوگول كو چائي كه بلا توقف اس شهركو جهور دير ورنه خداتعالى سے لاائى كرنے والے مضهريں گے۔" (ربوية ف المجزع انبرام ١٩٠٥ ، تبر ١٩٠٤)

۲

۲ ..... ۱۰ تین بزار سے زائد پیش گوئیاں جوامن عامہ کے خلاف نہیں تھیں ۔ پوری ہوچکی ہیں؟ '' (حقیقت المہدی م ۸ ) پھراس کے بعد اپنے رسالہ (ایک غلطی کا ازالہ م ۲ ، خزائن ن ۱۸ میں ۱۸ ) میں لکھا کہ: '' لیس میں جب کہ اس مدت تک ڈیڑھ سوپیش گوئیوں کے قریب خدا کی طرف سے پاکر پچشم خود پوری ہوتے دکیے چکا ہوں۔''

المن عامه کی شرط کی کیا وجہ ہے؟ نیز فیصله یجئے که مرزا قادیانی کی پہلی بات سیح ہے یا دوسری یعنی اسووالی یا ڈیڑھ سووالی۔

ي مراسر كذب وافتر اء ب-اس تفسير من كبين بيات درج نبين البذال عنة الله

على الكاذبين!

یکھی بالکل جھوٹ ہے۔ ایسی کوئی حدیث موجو ذہیں۔ ذرا کھلا ہے نقد انعام پا ہے۔

9 ...... مرزا قاویا نی نے لکھا ہے کہ: ''بہت می حدیثوں سے ثابت ہوگیا کہ بنی
آدم کی عمر سات ہزار برس ہے اور آخری آدم پہلے آدم کی طرز پر الف ششم کے آخر میں جوروز
ششم کے تم میں ہے۔ پیدا ہونے والا ہے۔'' (ازالہ اوہا م م 14 ہزائن جسم م 20)

نیزلکھا کہاس این مریم (مرزا قادیانی) کا نام انجیل اور قر آن میں آ دم رکھا گیا ہے۔ پاکل غلط!

ی جدیث میں مدیث میں یہ ہیں۔ ویسے مرزا فادیاں سے پا ک کا میں صاب کے وار چھپا کر پیش گوئی پوری کر نامحض دجل وفریب اور مغالط دہی ہے۔ جو کہ مرز ائٹیت کا تا نابانا ہے۔ ۲۷ ر دفت ۱۳۲۷ بزدائن ج۳۳ س۲۳) آبیں۔ مگر اب ذیں میں ہم لوئی ان کو بچ ٹابت کردے تو ہم ئیت سے تو ہرکے دائر ہ اسلام یں۔

انسبت تو آثار (روایات) میں بین ۱۸۷ نزائن ۱۲۵ س ۳۵۷) معتبر میں نہیں آتی۔ لہذا ہیہ

کیا کہ کیا پاری زبان میں بھی <sub>ک</sub>پاری میں بھی اتراہے۔جیسا

دِنت من البخز ائن جسه من ۳۸۲) پر خدا نے کوئی بھی دحی نہیں

نے میرے مقابل پر کہا کہ ہم پیمن ۳۱ نزائن ج۱۸ میں ۴۰۰) انے یہ بالکل غلط اور جھوٹ

بوتا ہے کہ ایسا مفتری (مدعی "(انجام آتھم ص ۹۳،۵۰،۳۹، --"انما نملی لهم لیزدا

ں وہانازل ہوتو اس شہر کے اسے لڑائی کرنے والے منبروص ۳۱۵ متبر ک-19، ف..... حضرت مسيح؟ ہے۔جس سے بروا کفر کوئی نہیں۔(الع ف..... بيقول مرزار نے اس اجهاع کونقل نہیں کیا۔ ہاں تواتر ثابت ہے۔کسی کااعتراض بھی ۱۸..... د ميرودخود إ ف..... ملاحظه فرما قرةن مجيدي تكذيب كي قرآن ج (نساء:۱۰۸)''لعنی ہم نے می کو وا..... وو كفار ـ ان كوجواب ملا-"قل سبحان وعدہ کے خلاف کرےوہ کہہ چکا۔ ف..... يېجىس لعنة الله على الكاذبين وا ۲۰.... مرزاقا ن.... پېجى

مرزا قادياني وفات مسح يرتمين آ

''ميسوع درخق

اا ..... " احادیث صححه میں پہلے سے یہی فر مایا گیا ہے کہ مہدی کو کا فرطم رایا جاتے (ضميرانجام) تقمص ١٨٨ بنزائن ج١١ص٣٢٢) كونى ايك روايت بهي يشنبين كى جاسكتى للبذاوظيف بنالو الالعدة الله على ١١ .... دوضيح بخاري مين صاف لفظون مين لكها كياب كرآن والأسيح موعوداس امت میں ہے ہوگا۔'' (ضميمه انجام آتهم ص ٣٨ بخزائن ج ١١ص٣٢٢) ف ..... یہ جمی مرزا قادیانی کا خالص اور سیاہ جموٹ ہے۔ بخاری میں بلکہ کہیں بھی صاف لفظول میں مضمون نہیں آیا ہے۔ ١٣ .... "أيك وقت اليا آئے گا كەسب دوزخ سے نكل چكے ہوں گے۔ يہ (ملفوظات ج•اص ١٩٤) يه بالكل درست نبيس ب-قرآن يس توب-"وما هم بخارجين من الغار (البقرة:١٦٧) "ليني مجرم بهي بهي دوز خرين نكل كيس كي يْبِرْفُرِمَايَا: 'لا يَحْفَفُ عِنْهُمُ الْعَذَابِ (البِقَرة:١٦٢)''''كُلُما نَضْبِحَت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها (نساء:٥٠) "يعنى كفارے برگز عذاب باكاندكياجات گا۔ جب بھی ان کے چڑے دہک جائیں گے۔ ہم ان کے چڑے دوسرے بدل دیں گے۔ "كذالك في ايات اخر "ابفرماية مديث يح قرآني نصوص ك خلاف كيي بوسكتي بي -؟ -لهذا لعنة الله على الكاذبين! بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ بیکی نبی کواس پر ایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں بیتا تھا۔'' (وافع البلاء ص م بخزائن ج ۱۸ص ۲۲۰) ف .... ناظرین کرام! بیمرزا قادیانی کاسفید جموث ہے۔ مینے کاشراب بینا کہیں بھی نہیں ثابت ہوسکتا۔ نہ بائبل سے نہ تاریخ سے۔ ۵ ...... "اور مجھے بتلایا گیا ہے کہ تیری خبر قرآن وصدیث میں موجود ہے اور تو بی آیت''هو الذی ارسل رسوله''کاممدال ہے۔'' (اعجازاحدی ص عافزاتن جواص ۱۱۱) ف ..... یی بالکل بکواس ہے۔ کہیں بھی مرزا قادیانی کاذکر نہیں ہے۔ ہاں احادیث

میں بطور مفتری اور دجل کے عموی طور پرضرور ذکرہے۔

" ييوع درحقيقت بعجه بهاري مرگى كه ديوانه موكيا تها-" (ست بجن ص ا ا ا بخز ائن ج • اص ٢٩٥) ف..... حضرت ميح پريدالزام خالص كفر ہے اور تو بين انبيائے كے زمرہ ميں آتا ہے۔جس سے بڑا کفر کوئی نہیں۔(العیاذ باللہ) ا .... "وفات ميح پر صحابه كا اجماع بوچكا ہے۔" (ضميمه برابين احدييص ٢٠ فزائن ج١٢ص ٢ ٣٧) ف..... بیقول مرزابالکل جموث اور کذب واختراع ہے۔ کسی ایک محدث ومفسر نے اس اجماع کونقل نہیں کیا۔ ہاں حیات مسے پر حدیث ابی ہرریہ گے تحت اجماع کا ثبوت بدرجہ تواتر ثابت ہے۔ کس کااعتراض بھی منقول نہیں۔ ١٨..... "ديبودخوديقينااعتقانبين ركت كمانهون فيسلى عليه السلام كوتل كيا-" (ضيمه برابين احديي ٢٠٥ بزائن ج ٢١ص ٣٧٨) ف ..... ملاحظه فرمايج! مرزا قادياني نے كيما سفيد جموث بولا اور كتاب اللي قرآن مجيدى تكذيب كى قرآن مجيديس يهود كاتول يون ب- "انسا قتلنا المسيح (نساه:۸۰۸) "بعنی م نے کے قبل کردیا ہے۔ مرزا قادیانی اکثری حرکت کرتے رہے ہیں۔ السبب من کفار نے درخواست کی کہ آپ مع جسم عضری آسان پر چڑھ جا کیں تو ان كوجواب ملات قل سبحان ربى "لين ان كوكهدد كدمير اخداياك بكروه اي عبداور ۔ وعدہ کے خلاف کرے وہ کہہ چکاہے کہ کوئی جسم عضری آسان پرنہیں جائے گا۔'' (ضميمه برابين احمد يص٢٢٣ ,خزائن ج٢٢٥٠ • ٩٠٠) ف..... يبهى سرامرسفيد جموث بخداني كهين بهي بيوعده نهيس فرمايا- "قل لعنة الله على الكاذبين والمفترين" مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:''وفات میج کا بھید صرف مجھ پر کھولا گیاہے۔'' (اتمام الجيه ص منزائن ج ٨ص ٢٤٥) ف ..... یہ بھی مرزا قادیانی کامحض دجل وفریب ہے۔ کیونکہ اس سے قبل مرزا قادیانی وفات میچ پرتیس آیات قرآنی پیش کر پچکے ہیں۔ (ازالص ۱۹۱۸،۱۲۲، فزائن جسم ۲۲۳۳۳)

رمایا گیاہے کہ مہدی کو کا فرختم رایا جائے بمانجام انتخم ص ۳۸ بخزائن ج ۱۱ص۳۳) ظیفہ بنالو۔ الا لمسعسنة الله عسلسی

کھا گیاہے کہ آنے والاسیح موعوداس سانجام آتھم ۳۸ بنزائن ج۱ام ۳۲۲) موٹ ہے۔ بخاری میں بلکہ کہیں بھی

وزخ سے نکل چکے ہوں گے۔ یہ (ملفوظات ج۱۰ص۱۹۷) اهم بخدار جین من الغاں

بة (۱۹۲۶) ""كسلما نضبحت فارس برگز عذاب بلكانه كياجائ چرك دوسرك بدل دي گ-وص كفلاف كيس بوكتي ب-؟

کے دوسرے راست باز وں سے - کیونکہ وہ شراب نہیں پیٹا تھا۔'' فع البلاء صبح بخزائن ج۱۸ص۲۱۰) ٹ ہے۔ مسیح کا شراب پیٹا کہیں

حدیث میں موجود ہے اور تو ہی زاحمدی ص2 بخزائن ج ۱۹ ص۱۱۱) کاذ کرنبیں ہے۔ ہاں احادیث نیز بخاری مسلم کی صحیح احادیث اور کی علائے امت کے اقوال اس مسئلہ پر پیش کر چکے ہیں۔ بتلا ہے اب یہ اس قدر واضح اور مدل مسئلہ بھید کیسے ہوسکتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ آنجناب اس سے قبل حیات مسیح آیات قرآنیا ورمتواتر صحیح احادیث اور اجماع امت سے واضح کر چکے ہیں۔ ملاحظ فرمائیں۔

(ازالہ اوہام م ۵۵۷ ، خزائن ج س ۲۹۰ ، شہادت القرآن م ۲۹۰ ، خزائن ج ۲۹ م ۲۹۸)

اب بتلا ہے مرزا قادیانی کا پہلامو تف درست ہے۔ (حیات سے )یا تمیں آیات اور
احادیث کثیرہ اور اجماع امت سے ثابت شدہ مسئلہ (وفات میح) درست ہے یا تمیرا مو تف،
اخفائے مسئلہ کا مؤقف درست ہے؟

ناظرین کرام! آپ مندرجہ بالا بیس حوالہ جات سے نہایت وضاحت سے معلوم کر چکے بیں کہ مرزا قادیانی سراسر کذب اور دجل وفریب کا پلندہ ہے۔ صدق ورائ کا کوئی ذرہ بھی اس میں نہیں۔ البنداس نقنہ سے بمیشہ بناہ ما نگتے رہے۔ 'اللهم اعو ذبك من فقنة الدجال '' نیز وہ لوگ جو محض سادہ نیک نیتی یا کسی دباؤیا لا کچ کے تحت اس فقنہ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وہ بھی اپنی عاقبت کا خیال کرتے ہوئے نہایت غور سے سوچیں کہ ایسا مکارو کذاب کیسے ایک راست باز انسان ہوسکتا ہے۔ مہدی مجدد یا مسیح موجود یا نبی ہونا تو لاکھوں میل دور کی بات ہے۔ اللہ رب کریم ہرایک فرونس کے فوظر کھے آھیں۔

مرزا قادیائی کے مزید ۲۵جھوٹ

مندرجہ بالا ضابطہ کے تحت لگے ہاتھوں ۲۵ جھوٹ اور بھی ساعت فرماہیے۔ تا کہ آنجتاب کے متعلق آپ کے ذہن میں مزید سے مزیدان کا کذب وفراڈ واضح ہوجائے اور پھران کی طرف سے کوئی بھی ڈھکوسلین کرکوئی وسوسہ پیدا ہونے کا امکان باقی ندر ہے۔

ا مرزا قادیانی تحریفرماتے ہیں کہ: ' عزیز وتم نے وہ وقت پایا ہے کہ جس کی بیارت تمام نیول نے دی ہے۔ اس سے موعود (مرزا قادیانی) کودیکھنے کی بہت سے نبیول نے خواہش کی تھی۔' لاحول ولا قوۃ! (اربھی نبرہ ص ۱۳ بنزائن جے ۱۸ سے ۱۳۳۷)

ف ..... ملاحظ فرمائے کیا آغابر اجھوٹ آپ نے جمعی سنا ہے۔اس چیز کا تو کہیں اشارہ تک بھی نہیں ہے۔

۲ .....۲ نوانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل (خداکی مانند) لکھا ہے۔''

ن ..... ناظرین کرام!داد به میمن نیجی کاشاخساند ہے۔
سر میمن نیچی کاشاخساند ہے۔
سر میں میں کھا ہے کہ وہ (خاتم الخلفاء) چینی الاصا
فیسی الصل ہے گر نہیں ہے۔ بلکہ وہ پنجا لی با میں اسلام کر نہیں ہے۔ بلکہ وہ پنجا لی با میں سے سر کا میں کے نام سے لیک

ف...... ''لاحـول ولا حجوث لکھتے وقت اہلیس کے کان کتر کے نہی کتب سابقہ میں کہیں اس کانشان کے نہیں کتب سابقہ میں کہیں اس کانشان کے

ن سید بیدالکل جموت دزدول سے پر ہواتھا۔ جس کوتمام مضرین کوفقل کیا۔ (ازالہ ص ۵۵ اس کے برعکس کسی ایک۔ سسی ایک محدث ومفسر کی فقل دکھا سکتا سسی میک میدی۔ دیشتر کی فقل دکھا سکتا سسکم ہوگا۔''

ن بیمی بالکل ہوگا۔ بلکہ فرمایا''والہ ذی نے فسی کے بیچے میسی ٹازل ہوں گے۔ کے سیچے میں مرزا قادیا ف نے..... ناظرین کرام! دانیال کی کتاب میں اس مضمون کا کہیں نام ونشان بھی نہیں ہے۔ یکھن ٹیجی کا شاخسانہ ہے۔
ہے۔ یکھن ٹیجی کا شاخسانہ ہے۔
ہیں وزیرے یی : ' دن فصر میں لکھ'' (ان کی معروف کرتا ہے کا نام سے ناقل )

سو در این عربی نے دفسوص الحکم' (ان کی معروف کتاب کا نام ہے۔ ناقل) میں ککھا ہے کہ وہ (خاتم الخلفاء) چینی الاصل ہوگا۔'' (حقیقت الوق ص ۲۰۱۰ نزائن ج ۲۲ص ۲۰۹) فیسس اگر ایسا ہو بھی تو اس سے مرزا قادیانی کو کیا فائدہ؟ کیونکہ مرزا قادیانی تو چینی الاصل ہرگرنہیں ہے۔ بلکہ وہ پنجابی ہیں۔

میں میں میں میں میں بہت بہت ہوں ہوئی ہے کہ وہ آخری مرسل جوآ دم کی میں ہے کہ وہ آخری مرسل جوآ دم کی میں ہے ہیں ہے گا اور میں پیدا ہوگا۔'' صورت میں آئے گا اور میں کے نام سے لکارا جائے گا۔وہ لاز ماچھنے ہزار کے آخر میں پیدا ہوگا۔'' (بیکچرلا ہورس ۳۹ ہزائن ج ۲۰ س ۱۸۵)

ف...... "لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم "مرزا قاديانى في يه محدث لكمة وقت البيس ككان كترب بيل قرآن مجيد مي الكي كامكان بي نيس اور في كتب ما بقد من كمين اس كانشان ہے۔

۵..... ''اجماعُ صحابةٌ وفات سيح پر بهو چکاہے۔''

(ليكچرسالكوي ٥٤ فزائن ج٠٢٥ ١٢٢١)

ن ...... بیبالکل جموت ہے۔ان کا اجماع تو صدیث الی ہریرہ کی روشی میں حیات وزول سیح پر ہوا تھا۔ جس کوتمام مفسرین اور محدثین نے نقل کیا ہے۔ حتی کرخود مرزا قادیانی نے اس کونقل کیا۔ (ازالیس ۵۵۷ ہزائن جس ۴۰۰، شہادت القرآن ص ۴۰۲ ہزائن جس ۴۰۰ میں میا۔ اس کے برعکس کسی ایک نے بھی وفات مسیح پراجماع نقل نہیں کیا۔ کیا کوئی قادیانی جیالا

اں کے بر من ماری است کے موقات می پوریسان ماری ہے کی معنون، سی ایک محدث و مفسر کی نقل دکھا سکتا ہے؟

سسست میں ہوئے۔ اللہ فرمایا ''والمذی نفسی بیدہ لیو شکن ان ینزل فیکم ابن مریم ''نعنی مریم کے بیغ سی نازل ہول گے۔

ے..... مرزا قادیانی نے کا اس کے: 'پیقول ابن عباسؓ قال سمعت اس اس عباسؓ میں اسمعت

کے اقوال اس مسئلہ پر پیش کر پھے سکتا ہے۔ پھر ریب بھی یا در ہے کہ دیث اور اجماع امت سے واضح

القرآن ص۲۰ فزائن ج۲ص ۲۹۸) - (حیات مسح) یا تیس آیات اور )) درست ہے یا تیسرا مؤقف،

دنهایت وضاحت سے معلوم کر ه۔ صدق ورائی کا کوئی ذره بھی و ذبك من فتنة الدجال '' تندیش مبتلا ہو چکے ہیں۔ وہ بھی روگذاب کیے ایک راست باز روگ بات ہے۔ اللدرب کریم

ر بھی ساعت فرہائے۔ تا کہ وفراڈ واضح ہوجائے اور پھران باتی ندرہے۔ نے وہ دفت پایاہے کہ جس کی کیھنے کی بہت سے نبیوں نے

فی سناہے۔اس چیز کا تو کہیں میکائیل (خدا کی مانند) لکھا

ار ويص ١١ بخزائن ج ١١ص ١١)

برام سافزائن جداص ۱۳۸۸)

ف..... يتجمى بالكل خلا عمرمیں ہواہے۔مرزا کو ماہ اورسال میں میں غور سے پڑھو۔'' ف ..... جناب قادياني كياريْ هير\_ يمي نا "كعنة الله على ا ۵۱..... مرزاکواس کے اوركيا" اسمع ولدى" ا ف..... ازروئے قرآ نظرية رمايا كياب فرمايا" كم يتخ وتنشق الارض وتخر الجبال میں ایک بات ہی کافی ہے کہ وہ اپنے آ ١٢..... "مسيح نے تو ص٤٠ بنزائن ج٨ص ٣٣٨) بالكل غلط ف..... يدافتراءعلى ہی کوئی اشارہ <sub>- ہ</sub>اں مرز اجیسے خناسوا ۱۸..... "تمام الها" ص ۴۸۱) بالكل غلط، ورنه ثبوت ديجح ١٩..... ''قرآن۔

ف..... كوئى حواله

وحمل کے مرحلے طے کر سے میسیٰ نے

رسول عَلَيْكُ يقول ينزل اخي عيسي ابن مريم على جبل افيق " (حمامتهالبشري ص ۸۸ بخزائن ج يص ٣١٢) ف ..... اس روایت مین "من السماء" كالفظ بهی تفار كر وه مرزا قادیانی نے حذف کردیا ہے۔ یہی گڑ بڑان کا وطیرہ ہے۔ ٨ ..... " دهزت ني الرميك نے گوائي دي كه ميس نے معراج كي رات حضرت عيسلي كومر دول ميں ديکھا۔'' (ملفوظات ج٠١ص ٥٨) ف .... يجى جناب قاديانى كاسفيد جموث اور دجل باورا يعلق ك زمه جموت لكايا كيا ب-اس كم تعلق حضو علية كارشاد ب-"من كمذب على متعمداً فليتبوأ مقعده في النار "لعن جومير فرمجهوث لكائ وها ينام كانهم مناك \_ و..... "" " دم سے بہلے بھی زمین برنسل انسانی موجود تھی۔" (لمفوظات ج ١٠ص١٣٣) ف ..... يبيمى بالكل جموث ہے۔ ورند بتلاييخ كدان كا فرداوّل كون تھا؟ نيزيد بات کس آیت یا حدیث میں منقول ہے؟ • ا ..... " " الم المحدين آيا ہے كه اس كو د كا ديا جائے گا اور اس برلعنتيں جميحي جائيں گي۔" (ضميمه كتاب البريين ٢ بنزائن ج١٣٩٥) ف ..... ید بالکل صرح اور ذبل جموث ب\_ به اس پرصرف یمی کهد کے میں که "لعنت الله على الكاذبين والمفترين" اا..... "د مرہم عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہزار ہاطب کی کتابوں میں موجود ہے۔" (ست بچنص ج بنزائن ج ۱۰ ۳۰۳) ف ..... آپ صرف پانچ سوکتب طب میں اس کا ذکر دکھا دیں تو منہ مانگا انعام۔ ورنەلعنت اللەعلى الكاذبين ور دكريں۔ ۱۲ ..... " "سورة تحريم من مري صفات كانام ابن مريم ركه ديا گيا ہے ... (ترياق القلوب ص ١٥٩ فرائن ج١٥٥ ص ١٨٨) ف ..... جم اس باره میں سوائے لعنت الله علی الكافر بین كے پچھاور نہيں كہتے۔ ١١ ..... " د حضو ما الله كى جد ماه كى عمرتك آپ الله كى مال باپ دونول فوت مو اليام الملح ص ١٥٠ فزائن ج١٨ص ٣٩١) كَنْ يَحْدِ"

ن مریم علی جبل افیق " (حمامته البشری ش ۸۸ نزائن ج مرس ۳۱۲) السماء" کا لفظ بھی تھا۔ مگر وہ مرزا قادیاتی نے

الله فراجی دی که میں نے معراج کی رات (ملفوظات جواص ۵۸) مفید جھوٹ اور دجل ہے اور آپ الله کے ذمہ مثارہے۔''من کدنب عملی متعمد آ مجھوٹ لگائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنالے۔ پرنسل انسانی موجودتھی۔''

(ملفوظات ج٠١٥ ٢٣٣) ورنه بتلاسيئے كه ان كا فردا ۆل كون تقا؟ نيز بير

ساس کودکھ دیا جائے گا اور اس پرلعنتیں بھیجی (ضیمہ کتاب البربیص ۲ ، فزائن جسام ۳۲۹) شے ہے۔ ہم اس پرصرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ

ر ہزار ہاطب کی کتابوں میں موجود ہے۔'' (ست بچن ص ج ہنزائن ج ۱۰ص۳۰) ب میں اس کا ذکر دکھا دیں تو منہ ما تگا انعام \_

ت کانا م ابن مریم رکھ دیا گیا ہے۔'' (ٹریاق القلوب ۱۵۹ نزائن ج۱۵ ص ۴۸۸) الله علی الکاذبین کے کچھا ورنہیں کہتے۔ بنگ آپ آلیاتی کے مال باپ دونوں فوت ہو (ایام السلح ص ۱۵ نزائن ج۱۴ ص ۳۹۲)

ف ..... یہ بھی بالکل خلاف واقع ہے۔ آپ کی والدہ کا انقال آپ کی چیرسال کی عمر میں ہواہے۔ مرز اکو ماہ اور سال میں فرق نظر نہیں آیا۔

۱۳ "وما ارسلنا من رسول ولا نبی ولا محدث کی قرات بخاری مین غور سے پڑھو۔'' (ایام اسلی ص۵۵ بخزائن جماص ۳۰۹)

ف ..... جناب قادیانی، بخاری میں ہوتو پڑھیں۔ جب وہاں ہے، بی نہیں تو پھر ہم کیا پڑھیں۔ یہی نا''لعنة الله علی الکاذبین''

۱۵ منی بمنزلهٔ است مرزاکواس کے خدایلاش وصاعقہ نے کہا'' انست مندی بمنزلهٔ اولادی'' (دافع ابلاء س ۲ بخزائن ج ۱۸ س ۲۲۷)

اورکہا''اسمع ولدی''اے بیٹے سن۔ (البشریٰجاس ۲۹)

ف ..... ازروئ قرآن ضدان کوئی اولادنیس بنائی۔ بلکه اس کونهایت کافرانه نظریفر مایا گیا ہے۔ فرمایا: "لم یتخذ ولدآ" اور فرمایا: "تکاد السموات یتفطرن منه وتنشق الارض و تخر الجبال هذا أن دعوا للرحمن ولدآ" مرزائی کے جموٹا ہوئے میں ایک بات بی کافی ہے کہ وہ ایخ آپ کوخدا کا بیٹا ما نتا ہے۔

۱۶ .... "دمین نے تورات ایک یہودی عالم سے سبقاً سبقاً پڑھی۔ ' (نزول اُسے ص ۱۶ بخزائن ۱۸ مس ۲۳۸) بالکل غلط۔

ا ..... " "سورة الناس مين صرت اشاره هي كه بادشاه وقت كي اطاعت كرو ي"

(روائدد اوجلسهٔ عام ص ٢٤ فرزائن ج١٥ص ٢١٩)

ف ...... بیافتراعلی الله کی نهایت گھنا ونی مثال ہے۔ نه وہاں صراحت ہے اور نه بی کوئی اشارہ۔ ہاں مرزاجیسے خناسوں کاذ کرواضح طور پرموجود ہے۔

۸۱..... '' تمام الهامی کتب بروز کی قائم بین '' (تریاق القلوب ۱۵۸ نزائن ج۱۵ ص ۸۸۱) بالکل غلط، ورنه ثبوت دیجیځ \_

ا ا ا است د قرآن سے ثابت ہے کہ سے موجود عیسیٰ بن مریم نہیں۔''

(تخفه گولز ویدص ۲۰ فزائن ج ۱۱۸ ۱۱۸)

ف ..... کوئی حوالہ پیش کیجئے۔ نیز ہلا ہے کہتم پھر کیوں مریم بنتے رہے اور حیض وحمل کے مرحلے طے کر کے عیسیٰ بنتے رہے۔ سند ناظرین کرام! لیجئے آپ۔
فرمائے ہیں۔ جب کہاس کی تقریباً ہر؛
ہیں۔اب اس کے بعد آپ چرم زاقا
جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔جھو
بات میں جھوٹا ثابت ہوجائے تواس کی آ
بات کا یقین کرلیں۔اس ضابطہ سے تو
ونظریہ پرمطلق توجہ ندیں۔ بیش وہوکاا
ونظریہ پرمطلق توجہ ندیں۔ بیش وہوکاا
مود بانہ گذارش ہے کہ آپ بھی مندرجہ باس شیطانی جال سے نکائے۔ تم نے ان م

ا سیصای جات ہو ہے۔ ہو ہماری اپنی اپنی جوار نہیں جھوڑتے۔ ہر محص کواپنی اپنی جوار سعادت اخروی ہی کو طحوظ رکھ کرزندگی گذ مرز اقادیانی کی عربی آنجہ انی مرز اقادیانی کی م

گربسااوقات وہ صاحب ریکارڈ توڑاؤ برم ہا تک دی کہ:'' قرآن کے بعد میری حالا نکہ بیہ مقام دمر تبہتواس

العرب''اورفرمایا:''اعطیت جوام لین میں تمام عرب سے نہ

فرمایا گیا ہے۔گر جناب مرزا قادیائی گستاخی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ف ہیں۔ملاحظ فرمائیے:

ا..... ''سمعت از

ف ..... میخش افتراء علی الله بے فلعنة الله علی الكاذبين! وسم دمين (مرزا قاويانی) اگريزي سے واقف نہيں۔''

(براین احدید پنجم می ۱۰۸ فزائن ج۱۲م ۱۰۵) سال میکرون کرده در این می

ف ...... یوجهی بالکل بکواس ہے۔ ورنہ بتلا یے کہ مختاری کا امتحان کس زبان میں ہوتا تھا۔ نیز تیری انگریزی وحی کا کیا حماب کتاب ہوگا؟ جب کہ ضابطہ بیہ ہے کہ ہر نبی اس کی قومی زبان میں وی ہوتی ہے۔

۲۵ ..... ۱۳ نحضو و الله نظر ما یا که غلبه صلیب کے وقت ایک شخص پیدا ہوگا۔ جو صلیب کو قر نے ایک شخص پیدا ہوگا۔ جو صلیب کو قو ڑے گا۔ اس کا نام سے این مریم رکھا۔' (ضیر انجام آھم من انجزائن جا اس کا نام سے اس کی جھوٹ ہے۔ آپ الله نے یہ کہیں نہیں فر مایا۔ اس کئے زاقادیانی صلیب توڑنے کی بجائے اس کی پرستش ہی کرتے رہے۔

رات کے سلسلئہ میں اس کے نقطے بھی گن رکھے (شہادت القرآن ص ۳۲ بزنائن ج۲ص ۳۳۸) نابت نہیں ہوسکتا۔ ہے کوئی مردمیدان جواس کا

ہوفت ابھی پیٹ میں تھے۔ابان کی اولا دبھی (منمید برا بین احمدیہ ۱۲۵ ہزائن جا۲ سال ۱۳۵ سے کونکہ برصورت میں تو پیٹ والے افراد کم مرزا قادیانی کا دعوی ۱۸۸۰ء سے بھی تسلیم کیا گیا ابھی پیٹ والے جواب ہوئے نہ کہان کی میدھی'' آنجناب ہرموقعہ بے موقعہ جموت کے میدھی'' آنجناب ہرموقعہ بے موقعہ جموت کے میدھی۔

رييان يه كداس امت كي بعض افرادكانام (ضيمه براين احمد برص ۱۸ انجزائن ج ۲۱ ص ۳۱) عد فلعنة الله على الكاذبين! زى سد واقف تبيس "

(براہین احمدیہ جُمِم، ۸ بنز ائن ج۱۲ص ۱۰۵) نہ بٹلا ہے کہ مختاری کا امتحان کس زبان میں یا؟جب کہ ضابطہ یہ ہے کہ ہرنی اس کی قو می

لمبرضلیب کے وقت ایک فخص پیدا ہوگا۔ جو (ضمیرانجام آتھ مص ابخز ائن ج ااص ( میرانجام آتھ مص ابخز ائن ج ااص ( میرانجام آتھ کے کہیں نہیں فرمایا۔ اسی لئے اگرتے رہے۔

ناظرین کرام! لیجے آپ نے بیمرزا قادیانی کے صرف ۲۰+ ۲۵= ۲۵ جموٹ ملاحظہ فرمائے ہیں۔ جب کداس کی تقریباً ہر بات جموفی ہے۔ سینٹلزوں ہزاروں جموٹ کئے جاسکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کچر مرزا قادیانی کے مندرجہ بالا اقوال پڑھئے کہ ولد الزنا اور کنجر بھی جموٹ بولنا مرتد ہونے ہے کم نہیں۔ نیز لکھا ہے کہ:''جوایک بات کا اعتبار نہیں رہتا۔''

(چشەمعرفت ص۲۲۲ نخزائن ج۳۲ص ۲۳۱)

اب فرمائے کہ مرزا کے تو بہاں ۴۵ جھوٹ ثابت ہوگئے۔ لہذا ہے ہم کیسے اس کی کسی بات کا یقین کرلیں۔ اسی ضابطہ سے تو اس کا ہر دعویٰ اور ہرا یک پیش گوئی حض ڈرامہ ہی ثابت ہوگئے۔ پیٹ کا چکر ہی ہوگا۔ لہذا ہر مسلمان کی خدمت میں گذارش ہے کہ ان کی کسی بات یا مؤقف ونظر یہ پرمطلق توجہ نددیں۔ پیمخض دھوکا اور خالص فراڈ ہے۔ نیز ان کے پیروکاروں کی خدمت میں مود بانہ گذارش ہے کہ آپ بھی مندرجہ بالاحوالہ جات کو ملاحظہ فرما کیں۔ اگر وہ واقعی غلط ہیں تو پھر اس شیطانی جال سے نظئے ہم نے ان سے کوئی ادھار کے کرکھالیا ہے جو ہرصورت میں ان کا پلہ نہیں جھوڑ تے۔ ہر شخص کو اپنی اپنی جواب وہی کرنا ہوگی۔ اللہ ہر فردانسانی کوتو فیق دے کہ وہ اپنی میں سعادت اخر وی ہی کو فیق دے کہ وہ اپنی سعادت اخر وی ہی کو فیق دے کہ وہ اپنی اس سعادت اخر وی ہی کو فیق دے کہ وہ اپنی اپنی جواب وہی کہ نام ہوگی۔ اللہ ہر فردانسانی کوتو فیق دے کہ وہ اپنی سعادت اخر وی ہی کو فیق دے کہ وہ اپنی اپنی میں میں جو میں کو اپنی اپنی گونا کے کہ کہ کا کہ اس سعادت اخر وی ہی کو فیق دے کہ وہ کی گذار ہے۔ آئی بین ٹم آئین !

مرزا قادیانی کی عربی

میں۔ملاحظہ فرمایئے:

آنجمانی مرزا قادیانی کی مبالغد آرائی اور دجل وفریب یون تو ہر پہلومیں نمایاں ہے۔
گربسااوقات وہ صاحب ریکارڈ تو ژاقد ام بھی کرگذرتے ہیں۔ چنانچ ایک مقام پرانہوں نے سے
ہڑا مک دی کہ: ''قرآن کے بعد میری بلاغت کا نمبر ہے۔'' (بحد النور ۱۲۸ ہزائن ۱۲۸ س۱۳۳)

حالا کمہ بیمقام ومرتبہ تواس ذات مقدسہ کا ہے جس نے اعلان فرمایا کہ: ''انسا المصبح
العرب''اور فرمایا:''اعطیت جو امع الکلم'' (مکلو ہ ص۱۵ مایا کہ جھے جامح کلام عطاء
لیعنی میں تمام عرب سے زیادہ فصاحت کا مالکہ ہوں اور فرمایا کہ جھے جامح کلام عطاء
فرمایا گیا ہے۔گر جناب مرزا قادیانی حسب عادت ہر معالمہ اور ہر موقعہ پر نہایت بے باکی اور
گرمانی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ذیل میں مرزا قادیانی کی عربی کے چند نمونے پیش خدمت

..... ''سمعت ان بعض الجهال يقولون'' (خطيالهاميص ١٣٣١ خزائن ج١٦ص ٢٣١)

عليها جإ بخ تحار اا..... "لا شيوخ و اس میں جمع اورمفرد کا عطف ١٢..... " هذا الرجيد حالانكەرجىم ابلىس كى صفت. ۱۳۰۰۰۰۰۰ "فارتدعلی ملاحظه فرمايئة الجندمونث ن*ەكە*وھىبـ سما..... "أجــاهد جي ترجمه كى لطافت قابل توجهة ۵ا..... ''بایعنی ربی ترجمه از مرزا قادیانی "اے لین که بیتر جمه کس اصول بلاغت کی بناء پر ۱۲ ....۱۲ ایا مسیح ا وفسسادنا"رجمازمرزا قادیانی"اے اورجمیں اپنی کتاب الصدق سجی کتاب د۔ ترجمه کے کمالات عمال ہیں۔ ےا..... رش الخمر برجمها

٨..... "صلوة العر

دكب عليه مي ضمير

حالانكدازروعة آن ومن الناس من يقولو "يقولون كى جكد يقول جا بخ تقا-٢ ..... 'وبو سهن وعنا قهن " (خطبالهاميص ٢٩، تزائن ١٢ص ٢٩) بتلايئے بوسم في زبان كالفظ ہے؟ س..... مرزا قادیانی کی اعجازی کتاب کی جھلکیاں۔ کھاہے: ''ویترك الناس طرق الله ذا الجلال" (اعجازامسے ص ۱۲۱،خزائن ج ۱۸ص۱۳۱) لفظ الله مجرور مون في كي بناء برذى الجلال حاسة تفاريم الصح الخلق مرزا كاكرشمد كيص "ولم يزل هذه الجنود تلك الجنود يتحاربان" (اعازامسح ص١٦١، فزائن ج١٨ص١٣١) "يتحاربان" غلط إ-"تتحاربان" چائے تھا۔ يونكہ جنود بوجہ جمع ہونے ك ضمیر واحدمونث کامتقاضی ہے۔ a..... ''الا على النفس التي سعى سعيها'' (اعجاز أكسيح ص٣٦ انزائن ج٨١ص ١٨٠) لفظ نفس مونث ہے۔ لہذا سعی کے بنائے سعت جائے تھا۔ مگر افتح الناس کواس ہے کیاغرض؟ ٢..... "وأن لا توذى اخيك" (اعجازاً كل ١٥ ١٠ برائن ١٨٥ ١١٠) احیک مجرور نہیں بلکہ مفعول ہونے کی بناء پر اخاک چاہئے تھا۔ شاید مرز ا قادیانی کے ہرکارے ٹیجی ادرمٹھن لال دغیرہ معمولی صرف ونحو سے بھی واقف نہیں۔ (اعجاز ص٧٤، خزائن ج٨١ص٨٤) الف كى جمع الاف، الوف ہےنہ كما يلاف۔ ٨..... "اتظن أن يكون الغير" (اعَازَاتَ ص٠١١ مُزاكَن ١٨٥٥ ١١) الغير عربي زبان مين معرف بالامنيين آتا-٩..... "الزم الله كافة اهل الملة" (اعجاد المسيح ص٥٨، فزائن ١٨٥٥ م٥٨) حالانكه كافه مضاف تهيسآتا-• ا ..... '' ومثلها كمثل ناقة تحمل كلما تحتاج اليه وتوصل الى (اعازامسے ص ۷۷، فزائن ج ۱۸ص ۷۹) دار الحب من ركب عليه "

لو "يقولون كى جكه يقول جائة تقار (خطبدالهاميص ٢٩، خزائن ج٢١س ٢٩)

```
دكب عليه مين خميرناقد كے لئے جوكه خدكر تبيس بلك مونث ب_للغاركب
                                                            عليها عاج تقار
"لا شيوخ و لا شاب" (اعباز المي مه، فزائن ج ١٨ص٥)
                             ال میں جمع اور مفرد کاعطف خلاف ادب ہے۔
   ١٢..... " فذا الرجيم هو الذي ورد فيه الوعيدا عنى الدجال"
(اعجاز أسيح ص ٨١ بخزائن ج١٨ ص٨٣)
                                         حالانکہ رجیم ابلیس کی صفت ہے۔
                    ۱۳ .... " فارتد على اثارهما ووهب له الجنة "
(البشريٰ جاص۵۵،تذ کره ص۲۹)
ملاحظ فرمائية الجندمونث ب_ جس كے لئے فعل بھى مونث جا ہے تھا۔ و ھبت
                                                                  شكهوهب
۱۲۰ .... "اجساهد جیشی "ترجمهازمرزا قادیانی که: "مین اینالشکرتیار کرر با
                                                                      ہول۔''
 (البشرى جاص۵۵)
                                           ترجمه كى لطافت قابل توجه ہے۔
                                           ۱۵..... "بایعنی ربی"
 (البشريٰ ج٢ص١٤،تذكرهص١٣٠)
 ترجمه از مرزا قادیانی ''اے رب میری بیعت قبول کر۔'' ناظرین کرام! فیصلہ خود کر
                             لیں کہ بیر جمد کس اصول بلاغت کی بناء پر درست ہوسکتا ہے۔؟
 ١٢ .... "يا مسيح الخلق عد ورنالن ترى من بعد موادنا
 وفسادنا "ترجمهازمرزا قادیانی"اے خدا کے سیج جو مخلوق کی طرف بھیجا گیا۔ ہماری جلد خبر لے
  اور میں اپنی کتاب الصدق کچی کتاب دے۔'' (البشریٰ جس اے،تذکرہ صسمیہ)
           ترجمه کے کمالات عمال ہیں - بیہ مرزا قادیانی کی بلاغت کے شاہ کار۔
               ١٤ .... رش الخبر يرتر جمه از مرزا قادياني "ناخوانده مهمان كي خبر"
  (البشريٰج ٢ص ٢٩، تذكر هص١١٦)

    ٨ ..... "صلوة العرش الى الفرش "ترجمان مرزا قاديانى" يعنى رحت
```

لليال لكماج: "ويترك الناس (اعجاز المسيح ص ١٢٤ خزائن ج ١٨ص ١٣١) ا ِگران الحافظ مرزا کا کرشمه دیکھئے۔ لجنود يتحاربان'' (اعجازاً مع ۱۲۹، فزائن ج۱۸ ۱۳۳) ہے تھا۔ کیونکہ جنود بوجہ جمع ہونے کے

(اعجاز المسيح ص٢٣١ بنزائن ج٨١ص١٨٠) ت حاسبے تھا۔ مگر انصح الناس کو اس (اعباز المسيح ص ۱۲۵، نزائن ج ۱۸ص ۱۲۹)

ك چاہئے تھا۔ شايد مرزا قادياني كے ن نہیں۔ لف بیل۔ ة أيلاف''

(اعجازس۲۷، نزائن ج۸اس ۷۸)

(اعجاز المسيح ص• سما بغز ائن ج ۱۸ص م ۱۷)

اعبازائی ص۳۸ بخزائن ج۸اص ۸۵)

كلم اتحتاج اليه وتوصل الى . (اعباز المسيح ص 22 مزز ائن ج ١٨ص ٧٩)

الى جوتم يرب ده عرش سے فرش تك بـ" (البشريٰ ج٢ص ٩٨، تذكره ص٥٥٢) ترجمه كى نزاكت ولطافت ملاحظ فرمايئه

ا..... مرزا قادیانی نے اعجاز اُسے نامی بزبان عربی ایک کتاب کھی تو بطورتحدی اور چینج اعلان کیا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا۔ گرخدائے عظیم نے اسے پہلے قدم ہی پر رسوا كرويا-كيونكداس كمائش بيج براكهام كد:"وقد طبع في مطبع ضياء الاسلام في (اعجاز المسيح ٹائنل بخزائن ج ۱۸ص۱) سبعين يوماً من شهر الصيام''

لیتن برکتاب مطبع ضیاءالاسلام میں رمضان کےستر دنوں میں طبع ہوئی ہے۔ جب کہ سی بھی صورت میں رمضان کے ستر دن نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ۲۹ یا تمیں ہوتے ہیں۔ بدافعے انخلق کی بلاغت وفصاحت \_

بندہ فقیران نمبروں کو بعد د زبانیہ جہنگہ (جہنم کے نتظم فرشتے ) انیس کے عدد پر ہی ختم كرتا ہے\_ (ورنہ الاش سے ايسے نمونے ال كتے بيں۔) كيونكد كذب وجل كے منصب والا آخرت میں انہی انیس (علیہا تسعة عشر) کے ہی حوالہ کیا جائے گا۔ (العیاذ بالله) خاتم الانبيا ﷺ كا مكذب اور كتاخ بميشد بميشد انبي ك زير تكراني رب كا-الله تعالى بم سب الل ایمان کوحق برست بنائے اور آخرت میں اسے برے مقام سے بحرمت سید الانبیا و اللہ محفوظ فر مائے۔ جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ آ مین ثم آ مین بحرمته سید الاوّل وخاتم النمیین علاقتے واصحابه واز واجها جمعين صلوة دائمه الى قيام الساعد

قادياني كلمه

قادیانیوں کاعقیدہ ہے کہ کھمطیبہ 'لا السہ الا الله مسحمد رسول ''میں محمد سول الله يم اومرز اغلام احمد قادياني ب\_مرز ابشير احمدايم الكهتاب. "مسيح موعود مرز اغلام احمد قادیانی خود محمد رسول الله بیں۔ جواشاعت اسلام کے لئے دوبارہ تشریف لائے۔اس لئے ہم مرزائیوں کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محدرسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش ( كلمة الفصلص ١٥٨) آتى۔''نعوذ باللہ!

مرزا قادیانی کی شان

قادیانی عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی کی ٹھیک وہی شان وہی نام وہی رتبہ ہے۔ جو

تمام انسانوں کے لئے نبی اور رسو قادیانیوں کاعقیدہ ہے کہ چو مرزاغلام احمرقاد بإنى بي فعوذ بالله! مرزارحمة للعالمين ہے قاد بانیوں کاعقبیرہ ہے کہ رحمته مرزاسيدالا ولين وآخرين ہے مرزائی اخبار (الفضل نبراس وه مرزا وہی ختم المرسلین تھا۔ وہی فخرالاوّ للعالمين بن كرآياتها فعوذ بالله! مرزا قادياني باعث تخليق كائنانه قادياني عقيده ہے كه آسان خاطر پيدا كيا گيا\_نعوذ بالله! مرزا قادياني كى روحانىت آنخط

م تخضرت الله كاتفا نعوذ بالله!

قادیانی عقیدہ ہے کہ آنخض مرزا قادیانی کے زمانے میں روحانیت کی ہ مرزا قادیانی کاتخت سب سے قادیانی عقیدہ ہے کہ آسا سب ہے اونچا بچھا یا گیا۔ نعبوذ باللہ!

مرزا قادیاتی کوبرسی فتح نصیب قادياني عقيده ہے كه آنخه مرزا قادياني كوهوكي تعوذ بالله!

مرزا قادياني كااسلامانضل-قادیانی عقیدہ ہے کہ آنخ تأقص اور بإنورتها اورمرزا قادياني

(اخبارالففال جسانير ١٣٥٥ عرمورخد ١ ارتمبر ١٩١٥)

آنخضرت للله كاتفا نعوذ بالله!

تمام انسانوں کے لئے نبی اور رسول

قادیا نیوں کا عقیدہ ہے کہ چودھویں صدی کے ترام انسانوں کے لئے نبی اور رسول مرزاغلام احمد قادیا نی ہے۔ نعوذ باللہ!

مرزاغلام احمد قادیا نی ہے۔ نعوذ باللہ!

مرزار حمته للعالمين ہے

قادیانیوں کاعقیدہ ہے کرحمتہ للعالمین مرزاغلام احمقادیانی ہے نعوذ باللہ! (تذکرہ ۱۸۳۰) مرز اسپدالا ولین وآخرین ہے

ر دیگیری و کا می میکنی می میں میں میں میں میں میں میں انتقامی کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ مرزا وہی ختم المرسلین تھا۔ وہی فخر الاقلین وآخرین ہے۔ جوآج سے تیرہ سو برس پہلے رحمت

وہ طروروں ہمروں المرون اللہ! للعالمین بن کرآیا تھا۔ نعوذ باللہ! مرزا قادیانی باعث تخلیق کا سنات ہے

ورد با وی این عقیده ہے کہ آسان وزمین اور تمام کا نئات کو صرف اور صرف مرزا قادیانی کی عقیده ہے کہ آسان وزمین اور تمام کا نئات کو صرف اور صرف مرزا تا دیانی کی خاطر پیدا کیا گیا نیوذباللہ!

خاطر پیدا کیا گیا نیوذباللہ!

سرخ نی صلاقات نی تخصر سیانیہ نیوزباللہ ہی تخصر سیانیہ نیوزباللہ ہی تحصر سیانیہ نیوزباللہ ہی تحصر سیانیہ ہی تحصر سیانیہ

مرزا قادیانی کی روحانیت آنخضرت الله سے زیادہ تھی \_

قادیانی عقیدہ ہے کہ آنخضرے اللہ کا زماندروحانی ترقیات کی طرف پہلا قدم تھا اور مرزا قادیانی کے زمانے میں روحانیت کی پوری بھی ہوئی نعوذ باللہ! (خطبہ الہامیص اسمانی ایمانی اسمالی ایساً) مرزا قادیانی کا تخت سب سے او نیجا تھا

قادیانی عقیدہ ہے کہ آسان سے بہت سے تخت ابرے لیکن مرزا قادیانی کا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔ نعوذ باللہ! (حقیقت الوی سم ۱۹۸ نزائن ۲۲ س۹۲) مرزا قادیاتی کو بڑی فتح نصیب ہوئی

تادیانی عقیده ہے کہ آنخضرت اللہ کوچھوٹی فتح نصیب ہوئی تھی اور بڑی لیمن فتح مبین مرزا قادیانی کوہوئی نیوز باللہ! (خطبه الہامیس ۲۸۸ خزائن ۲۲اص ۲۸۸)

مرزا قادیانی کااسلام افضل ہے قادیانی عقیدہ ہے کہ آنخضرت آلی کے زمانے کا اسلام پہلی رات کے چاند کی طرح ناقص اور بے نور تھا اور مرزا قادیانی کے زمانے کا اسلام چودھویں رات کے چاند کی طرح تاباں (البشريل جهاص ۹۸، تذ کره ص۵۵۲)

بزبان عربی ایک کتاب کسی تو بطورتحدی ائے عظیم نے اسے پہلے قدم ہی پررسوا مع فسی مسطیع ضیاء الاسلام فسی (اعجاز آسے ٹائش بخزائن ج۸اص۱) کے سر دنوں میں طبع ہوئی ہے۔ جب کہ ہے ہے تاہیں ہوتے ہیں۔ بیافتح الخلق کی

کے نتظم فرشتے ) انیس کے عدد پر ہی ختم ۔
.) کیونکہ کذب دجل کے منصب والا لہ کیا جائے گا۔ (العیافہ باللہ) خاتم ، گرانی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب اہل اللہ علیہ اللہ علیہ مخفوظ منام سید الانبیا حقیقہ محفوظ ن بحرمت سید الانبیا حقیقہ محفوظ ن بحرمت سید الاوّل وخاتم النبیین عقیقہ محفوظ ن بحرمت سید الاوّل وخاتم النبیین عقیقہ

الله محمد رسول "میں محدرسول کے کھا محمد رسول کے کھتا ہے۔ "میچ موعود مرزاغلام احمد کے دوبارہ تشریف لائے۔ اس لئے ہم اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش (کلمتہ الفصل ۱۵۸)

ہی شان وہی نام وہی رشبہ ہے۔ جو



اور در خش ہے۔ تعوذ باللہ! (خطبهالهاميص ١٤٦ فزائن ج١١ص ٢٤١) مرزا قادیانی کے مجزے آنحضرت کیا ہے۔ نیادہ ہیں قادياني عقيده بكرة تخضرت الله كمجزات تين بزارت فعوذ بالله! (تخذ گولژوييس ۴۶ فزائن ج١٥٥ ١٥٣) اورمرزا قادیانی کے معجزے تین لا کھسے زیادہ ہیں نعوذ باللہ! (حقیقت الوحی ص ۲۷ بخزائن ج ۳۲۲ س ۷۰) مرزا قادیانی دہنی طور پرآنخضرت اللہ سے افضل ہے وریانی عقیدہ بے کہ مرزا قادیانی کا وینی ارتقاء آ مخضرت الله سے زیادہ ہے۔ (ريديويكي ١٩٢٩ء بحواله قادياني غدمب ص ٢٣١) مرزا قادیانی کی روحانیت آنخضرت فلی سے اعلی ہے قادیانی عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی کی روحانیت آنخضرت للط سے اقوی ایمل اور اشد ب\_نعوذ بالله! (خطبهالهاميص ١٤٦ فرائن ج١١ص الينا) آ تخضرت الله مرزا قادیانی کی شکل میں دوبارہ تشریف لائے ہیں قاديانى عقيده ہے كە: محم بحر از آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں محمد کیھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

نبیوں سے مرزا قادیانی کی بیعت کاعہد قادیانی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی فے حضرت آدم علیہ السلام سے لے كرحضرت محمد رسول التعلق تك برايك ني عرزا قادياني برايمان لان اوراس كى بيعت وتصرت كرف كاعبدليا (اخبارالفضل ج اانمبر ۲۷ص المورند ۲۷ رفروري ۱۹۲۳ء)

(اخبار بدرقاد مان ج نمبرا، شاره ۳۳ ص۱۱، مور خد۲۵ را کوبر۱۹۰۱ء)

تعوذ بالله!

تعایفوذباللہ! آنخضرت اللہ کی پیروی باعث نجات نہیں آنخضرت اللہ کی پیروی باعث نجات نہیں

قادیانی عقیدہ ہے کہ اس زمانے میں آنخضر تعلقہ کی پیروی باعث نجات نہیں۔ بلكه صرف مرزا قادياني كي پيروي سے نجات موكى فعوذ بالله! (اربعين نمراس، بزائن ج ١٥ س٣٣١)



(خطبالها مير ١٦ من ١٦ من ١٦ من ١٦ من ١٦ من ١٥ م

ہم میں ما شان میں نے اکمل الدر میر

يان مل نعوذ بالله! مثاره ١٩٠٢م مورخه ٢٥ را كور ١٩٠١ع)

بدانسلام سے لے کر حفزت محمد دسول ل کی بیعت ونفرت کرنے کا عہد لیا انبر ۲۷م ا بمور ند ۲۷ رفر در کی ۱۹۲۴ء)

الله الله کی پیروی باعث نجات نہیں\_ ربعین نمراص ۴ نزائن ج ۱۵ ۱۳۳۷) حق وصدافت کے ق

ببهلامعيار

مرزا قادیانی اس کے لڑکے اوراا امتباع نبوی سے حاصل ہوئی ہے۔ مگر میدبات

رہاں جن کے است کا مسل م ہے۔ نیز خود مرزا قادیانی بھی کہی بات کہتا۔

.....١ "لا شك ان الت

كما هو شان النبوة"

''اس میں ذراشک وشبر میں سر صل

ہے کسی ریاضت یا محنت سے ہرگز حاصل میں دور کسی ہوں عوں اطر قد مجام

جیسے مقام نبوت کسی اتباع یار یاضت ومجاہد ۲ ..... وسری جگه کھا۔

النعمة على سبيل الموهبة'' س..... ''سومِس خم

كامل حصه بإياب-جوجه سي ببلغنبوا

س..... «اب مين بمو

بیان کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس مجاہدہ کو بچھ بھی دخل نہیں ص ۲۵) میں د

مجاہرہ تو چھ کا د ش بین سے ایک کہائے۔'' شکم مادر میں ہی مجھےعطاء کی گئے ہے۔''

''اب خلاصہ' رحمانیت ہے۔ کسی عامل کاعمل نہیں

رحمانیت ہے۔ ماعان ہاں برہمووغیرہ بے خبر ہیں۔''

تنجه

، ناظرین کرام!مندرجہ ہے کہ نبوت محض عطائے الٰہی سے معركهن وباطل

امت مسلمہ میں قادیا نیت کا ناسور پھوٹے ایک صدی گذر پچی ہے۔ اس عرصہ میں معلیٰ است نے اس کی مکمل تشخیص کر کے اس ناسور کو جسد ملت سے جڑوں سمیت کاٹ کر الگ بھینک دیا ہے۔ گراس کی سرانڈ ابھی تک ملک وملت کو پریشان کر رہی ہے۔ لہذا تمام امت کو متحد ہوکر اس سرانڈ سے نجات پاٹا از بس ضروری ہے۔ نیز اس طرف بھی توجد پناضروری ہے کہ جس اس ناسور کی کوئی جڑ پھر نہ پھوٹ پڑے۔ لہذا اس مسلم میں غفلت اور لا پرواہی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ کی کوئی جڑ پھر نہ پھوٹ بڑے۔ کے مقادیا نیت کو غد جب اور حقانیت کے ساتھ ذرہ مجر تعلق نہیں ہیں بات سونے فیصد میں جے کہ قادیا نیت کو غد جب اور حقانیت کے ساتھ ذرہ مجر تعلق نہیں

ے۔ بیتو محض مغربی استعار کا ایک آلہ کاراورا بجنٹ گروہ ہے۔اس ٹولدنے پچھودی مباحث کو محص آڑے طور پراپنار کھا ہے۔ جیسے مسئلہ حیات ونزول سیج علیہ السلام اور اجرائے نبوت وغیرہ۔ علمائ امت نے ان کے تمام ترشبهات کے سکت جوابات دے کرمیدان مناظرہ ومباحث سے تو ان کو بھگادیا ہے۔ گراب بیلوگ ایسین طور پر بذر ابعد لٹر پی مختلف وسوسے اور شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔جومض دجل وفریب اور وسیسہ کاری ہوتی ہے۔ حقیقت سے ان کو بچھ بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اس سلسلمیں بندہ حقیر بھی کچھ تجربدر کھتا ہے۔جس کی بناء پرعرض سے کہدربارہ مسائل قادیا نیوں سے نیٹنے کے لئے مخترطریقہ سے کدان کے پیش کردہ نظریات کارداورتو ڑخودمرزا قادیانی ہی کی تحریرات سے کیا جاوے تا کہ ان نے لئے کوئی مخبائش ندر ہے۔ اگر چہ پہطریقہ اپنانے میں قادیا نی کتب کا وسیع مطالعہ درکار ہے۔ گریہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تھوڑی سی محنت کر کے ہمیشہ کے لے سہولت فراہم ہوجائے گی۔ چنانچہ بندہ حقیر نے اس طریقے کواپناتے ہوئے ذیل میں قادیانی کے پیش کردہ معیار ہائے صدافت کوشلیم کر کے ان کی تر دید و تکذیب کا تمام مرحلہ خود قادیانی کتب سے باحسن وجوہ طے کیا ہے۔ جس کا مطالعہ ہرفرو کے لئے نہایت مفید ہوگا۔ بایں طور کہ مرزا قادیانی نے اپنی ذاتی کتب وتحاریر میں حق وصدانت کے جوجومعیارا ورضوابط پیش کئے ہیں۔ انبی کوشلیم کرتے موے خودای کی دیگر تحریرات سے مرزا قادیانی کی تردیداور تکذیب اس حد تک کر دی ہے کہ کسی ہوشمندانسان کوقادیا نیت کے دجل وفریب اور حمالت و جہالت ہونے میں رتی مجرشک وشبہ باقی نہیں رہ جاتا۔اب بندہ ذیل میں وہ معیار بمع ردیثی کر کے ہرفرد بشر کودعوت فکر دیتا ہے کہ وہ استحرِیر کو بغور مطالعہ فر ما کراپنی عاقبت کی فکر کرے۔اللہ تعالیٰ سب کو جاد ہُ حق ہر گامزن بونے کی توفیق عنایت فرمائے۔''والله یهدی من یشاء الیٰ طریق مستقیم'

احقر:عبداللطيف مسعود، دُسكه!

## حق وصدافت کے قادیانی معیاراوران کا نتیجہ

يبلامعيار

پوروں کی ہے۔ مرزا قادیانی اس کے لڑکے اور اس کے پیروکارسب کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو نبوت اجاع نبوی سے حاصل ہوئی ہے۔ مگریہ بات بالکل غلط ہے۔ کیونکہ دین اسلام میں تو اس کی ممل نفی ہے۔ نیزخود مرزا قادیانی بھی بہی بات کہتا ہے۔ چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ:

ا..... "لا شك ان التحديث موهبة مجردة لا تغال بكسب البتة (مامتالبشركاص ۸۲ مردال جـمال البتة معالم البتة النبوة"

''اس میں ذراشک وشبہ نہیں کہ مکالمت و ناطبت الہید (وتی البی) محض عطائے البی ہے۔ کسی ریاضت یا محنت سے ہرگز حاصل نہیں ہوتی۔ جبیبا کہ شان نبوت کا معاملہ ہے۔ ( لیعن جیسے مقام نبوت کسی اتباع یاریاضت ومجاہدہ سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس طرح تحدیث ہے۔)''

النعمة على سبيل الموهبة "والمؤمن الكامل هو الذي رزق من هذه النعمة على سبيل الموهبة "

(حقيقت الوي ص ٢٢ فرزائن ج٢٢ص ٢٢)

ابیست "ابین برجب آیریم" واما بنعمة ربك فحدث "این نسبت بیان کرتا بول که خددث "این نسبت بیان کرتا بول که خدا تعالی نے مجھے اس تیسرے درج (جن کے مدارج میں کسب اور سلوک اور مجھے بھی وظن نہیں ص ۲۵) میں داخل کر کے وہ نمت بخش ہے کہ جومیری کوشش سے نہیں بلکہ شکم مادر میں ہی مجھے عطاء کی گئی ہے۔"

(حقیقت الوقی ص ۲۷ بخزائن ۲۲۵ ص ۵) کا صدی اللہ کے زول کا اصل موجب خدا تعالی کی ۔....

۵ ...... "داب خلاصہ کلام میہوا کہ وگی اللہ کے نزول کا اس موجب خدا تعالی کی رحمانیت ہے۔ جس سے ہمارے مخاطب رحمانیت ہے۔ جس سے ہمارے مخاطب رہموہ غیرہ ہیں۔'' (براہین احمدیش ۳۵۳،خزائن جام ۲۲۰،حاشیدال)

یجہ ٹاظرین کرام!مندرجہ بالااقتباسات میں جناب مرزا قادیانی نے واضح طور پرتسلیم کیا ہے کہ نبوت محض عطائے الٰہی سے ملتی ہے۔اس میں سی محنت یا ریاضت ومجاہدہ کا ذرہ دخل نہیں ب نے ایک صدی گذر چی ہے۔اس عرصہ میں لوجید ملت سے جڑوں سمیت کاٹ کر الگ بیثان کردہی ہے۔ لہذاتمام امت کو متحد ہوکر ف بھی توجہ دینا ضروری ہے کہ کہیں اس ناسور ادرلا پروائی نقصان کاباعث بن سکتی ہے۔ ب اور حقانیت کے ساتھ ذرہ بھر تعلق نہیں روہ ہے۔اس ٹولہ نے پچھ دینی مباحث کو مسى عليه السلام اوراجرائے نبوت وغیرہ۔ بات دے كرميدان مناظره ومباحثر سے تو پڑمختلف وسوسے اور شوشے چھوڑتے رہتے یقت سے ان کو کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا۔اس يرعرض بيه ب كدور باره مسائل قاديا نيول ظریات کارداورتو ژخودمرزا قادیانی ہی کی - إ رجه يرطر يقد ا پنان مين قادياني ما ہے۔تھوڑی می محنت کر کے ہمیشہ کے ریقے کواپناتے ہوئے ذیل میں قادیانی يدوتكذيب كاتمام مرحله خودقادياني كتب کے لئے نہایت مفید ہوگا۔ بایں طور کہ کے جو جومعیار اور ضوابط پیش کئے ہیں۔ قادیانی کی تر دیداور تکذیب اس حد تک ب اور حمالت وجهالت مونے میں رتی بن رد پیش کر کے ہر فر دبشر کو دعوت فکر ر کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جاد ہُ حق پر

ن يشاء الى طريق مستقيم "

احقر :عبداللطيف مسعود، دُسكه!

میں اور خیال کرتے ہیں کہ ثاید میں نے اس ماست نبیوں کولی ہے کیکن وہ اس خیال میں ملاحظه فرمايئج كمثنتي صاحب جس میں آ کراینے کمالات اور کا ئبات بیان کرنے سب سے بڑھ کر ہوں۔حضرت سیح علیہ السلا جہاں میں آ زمانے اور پر کھنے والوں کے سا۔ تمام ہوائی قلعے مسار ہوجاتے ہیں کہ میں نے مجمی زیادہ زج ہوکر کہدویا کہ نبوت سے نبوت كادعوى ندتها \_اكرتمهين اس لفظ پراعتر مرزانكل نهيں سكتا \_ كيونكه جب وه آيات فيثم ہے۔ مرمیدان موازنہ میں آتا ہے تو فورا . اجرائے نبوت کا دعویٰ کیسے؟ پیربقائے نبوت مادر کھئے! اللہ نے توایک ہی<sup>ا،</sup> الانبيا والله كم تعلق بحى فرماياك: "هذا سابقه نبيوں ميں سے ايک نبي ہي ہيں۔ فرذ فضلنا بعضهم على بعض ''ل<sup>إزائم</sup> بيمرزا قادياني والى نبوت سم علیحدہ ہی چیز ہے۔الی نبوت کا اعلان اخرّ ای چیز ہوتو الگ بات ہے۔ مگر پھر؟ وابسته ہونا ہے جواللد کریم نے حضرت

فر مادی اوراسی نبوت کے متعلق ہی اختہ

سابقہ جلی آنے والی نبوت کے خاتم الا

خارج ہے۔اسی طرح اگر کوئی اس ہے

(آئينه کمالات اسلام ص

دوسری جگه کھھاہے کہ: "بہت سے لُم

ہوتا۔ مزید برآ س آنجمانی قادیانی تواس سے بھی برھ کرشکم مادر ہی سے بیمقام لے کر آئے ہیں۔ لیکن خداجانے پھراس پر کیا مصیبت نازل ہوگئ کہ بیسب کچھ بھول کر لکھ دیا کہ مجھے آنحضو واللے کی اتباع سے نبوت لمی ہے۔ اب اس معمد کاحل کوئی قادیانی مرلی یاان کا گرومرز اطاہر ہی کر سکے گاربل من مبارز؟ نیز قادیانی تو بجائے اجاع کے الثا مخالفت کے راستہ پرچل برا تھا۔ جیسے مسلد ختم نبوت ،مسئله حیات ونزول می علیه السلام اور مسئله جهاد وغیره میں مداجانے قادیانی لغت میں اتباع بھی مخالفت ہی کو کہتے ہیں؟ کیونکہ مرزا ہر معاملہ میں حکم جوہوکر آیا تھا تو آخراس نے جہاں قرآن كى غلطيال تكاليس، مديث رسول اليقط مين من پندرد و تبول كررويدا بنايا \_ ايسے بى بيروبيد عربی لغت ومحاوره میں بھی ضرور چلانا جا ہے تھا۔ تا کہ اس کی حکمیت مکمل ہو جائے۔ یاللعجب! ملاحظه فرمائے مرزانے ساری امت ہے کٹ کر نبوت کی ٹی تقتیم کر ڈالی کہ اس کی ایک قتم ظلی نبوت بھی ہے۔جواتباع واطاعت سے حاصل ہوسکتی ہے۔ پھراس مفہوم کلی کوفر دواحد (صرف اپنی ذات) ہی میں محدود و منحصر فرمادیا۔ علاوہ ازیں آنجناب نے لفظ توفی کے منہوم میں بھی تبدیلی وترميم فرمائي كمريبط اس كامعني تفاكال نعت دينا، كال اجردينا - كيراس كامفهوم صرف موت ميس منحصر کر دیا۔الغرض قادیانی اصول وضوابط بطور تجدید کے ساری دنیا سے نرائے اور منفرد کردیا۔ الغرض قادياني اصول وضوابط بطورتجديد كےسارى دنيا سے زالے اور منفرد بيں۔ ايسے ہى اگراس کے ہاں اتباع کامعنی بھی مخالفت ہوتو کوئی بعید بات نہیں ہے۔واہ رے مرزا قادیانی، تیری تو وہی بات مونی که: "اونث رے اونت تیری کون ی کل سیدهی"

تو گویا مرزا کاظلی نبوت کانظریہ خوداس کی دیگر تحریرات سے بی ختم ہوجاتا ہے۔ ہمیں قرآن وصدیث سے دلائل دینے کی ضرورت بی نہیں رہتی۔ اسی طرح ہمیں قادیا نیوں کے تمام نظریات کوخود مرزا قادیانی کی تحریرات سے ختم کرنا چاہئے۔

دوسرامعيار جقيقي نبوت سأبقه

 کروائیں۔' (آئینہ کمالات اسلام سہ ۳۳۹ بزائن ج۵س ۳۳۹، خط بجواب نواب محمیلی خال) دوسری جگہ لکھا ہے کہ:''بہت سے لوگ میرے دعویٰ میں نبی کا نام سن کردھو کہ کھاتے میں اور خیال کرتے ہیں کہ شاید میں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جو پہلے زمانوں میں براہ راست نبیوں کولی ہے۔ لیکن وہ اس خیال میں خلطی پر ہیں۔''

(حقيقت الوي من ١٥ حاشيه خزائن ٢٢٥ من ١٥٨)

ملاحظ فرمائے کمتنی صاحب جب دعویٰ کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں تو پھرتر نگ
میں آکراپنے کمالات اور کا نبات بیان کرنے میں آسان وزمین کے قلابے ملادیتے ہیں کہ میں
سب سے بڑھ کر ہوں۔حضرت مینے علیہ السلام سے بھی کہیں بڑھ کر ہوں۔ مگر جب حقیقت کے
جہاں میں آزمانے اور پر کھنے والوں کے سامنے ہوتے ہیں تو تمام کن تر انیاں کا فور ہو جاتی ہیں۔
ہماں میں آزمانے اور پر کھنے والوں کے سامنے ہوتے ہیں تو تمام کن تر انیاں کا فور ہو جاتی ہیں۔
ہماں موائی قلع مسار ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو سابقہ انبیاء کیا ماللام جیسی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔
ہمی زیادہ زیج ہوکر کہد دیا کہ نبوت سے میری مراد حصٰ مکالمہ و فاطبہ الہمیتی۔ ویگر انبیاء والی
نبوت کا دعویٰ نہ تھا۔ اگر تمہیں اس لفظ پراعتر اض ہے تو اسے کا ٹا ہوا مجھو لیکن الی طرح دے کر
مرز انگل نہیں سکا۔ کیونکہ جب وہ آیات ہیں کرنے پر آتا ہے تو سابقہ نبوت والی آیات پیش کرتا
ہم مرز انگل نہیں سکا۔ کیونکہ جب وہ آتا ہے تو فورا پیچھے کو کھسک جاتا ہے۔ اگر سابقہ نبوت باتی نہیں تو
ہم میدان موازنہ میں آتا ہے تو فورا پیچھے کو کھسک جاتا ہے۔ اگر سابقہ نبوت باتی نہیں تو
ہم اجرائے نبوت کا دعویٰ کیسے؟ یہ بقائے نبوت کے مناظرے اور مباحث کس لئے کرتے پھرتے ہو؟
ہمار کے اللہ نے تو ایک ہی طرز کی نبوت جاری فرمائی ہے۔ حتی کہ اس نے تو سید
ہمالی ہم متعلقہ بھی فو ال اسلام نہ دورا المند دالاہ لیا ۔ "کہ دورا کے معلی ہیں متعلقہ بھی فو ال کے " دورا المند دالاہ لیا ۔" کہ ہمارے سری متعلقہ بھی فو ال کا '' موان ندر میں المند دالاہ لیا ۔" کہ ہمارے سری متعلقہ بھی فو ال کا '' موان ندر میں المند دالاہ لیا۔ " کہ ہمارے سری متعلقہ بھی فو ال کا '' موان ندر میں المند دالاہ لیا۔ " کہ ہمارے سری متعلقہ بھی فو ال کا '' موان ندر میں المند دالاہ لیا۔ " کہ ہمارے سری متعلقہ بھی فو ال کا '' موان ندر موان کی دورا المند دی المالیات کہ موان کے معلقہ بھی فور المند دی ہم کا المالیات کہ موان کے معلقہ بھی موان کی موان کیا کہ کو معلقہ بھی موان کی موان کر میں کہ کی موان کے معلقہ بھی موان کی موان کو موان کی موان کی موان کی موان کی موان کی موان کی کو کی کو کی کر کر کو کر کو کر کی کر کو کر کر کی کر کو کر کو کی کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کو کر کی کر کر کی کر کر کر کی

یرمرزا قادیانی والی نبوت کس انداز کی ہے؟ جوسابقدانییا علیم السلام کی نبوت ہے کوئی علیحہ ہی چیز ہے۔ الیمی نبوت کا اعلان خدانے تو تمہیں فرمایا نہیں ہے۔ ہاں یہ کوئی اہلیسی اور اختر آئی چیز ہوتو الگ بات ہے۔ گر پھر جمیں اس سے کیا سروکا رہوسکتا ہے۔ جمیں تو اس نبوت سے وابستہ ہوتا ہے جواللہ کریم نے حضرت آ دم علیہ السلام سے شروع فرما کر خاتم الا نبیا علیلیہ پڑتم فرمادی اور اسی نبوت ہے۔ پھرا گر کوئی سر پھرا فرمادی اور اسی نبوت ہے۔ پھرا گر کوئی سر پھرا ما بیت ہوئے گا آئے والی نبوت کے خاتم الا نبیا علیلیہ پڑتم ہونے کا قائل نبیں تو وہ قطعاً دائرہ اسلام سے خارج سے انک می اور قسم کی نبوت کے اجراء کا نظریہ رکھتا ہے تو یہ بھی خارج ۔ اسی طرح اگر کوئی اس سے الگ سی اور قسم کی نبوت کے اجراء کا نظریہ رکھتا ہے تو یہ بھی خارج ۔ اسی طرح اگر کوئی اس سے الگ سی اور قسم کی نبوت کے اجراء کا نظریہ رکھتا ہے تو یہ بھی

م مادری سے بیمقام کے کرآئے ہیں۔

پر کچھ بھول کر لکھ دیا کہ جھے آنحضوط اللہ

یانی مربی یاان کا گرومرز اطاہر ہی کرسکے
افعت کے داستہ پر چل پڑاتھا۔ جیسے مسئلہ
وغیرہ بیں۔ خداجانے قادیانی لغت میں
حم جوہوکر آیا تھا تو آخراس نے جہاں
مردوقبول کر دوبیا پنایا۔ ایسے ہی بیروبیہ
میں حکمیت ممل ہوجائے۔ یاللجب!
پھراس مفہوم کلی کوفردواحد (صرف! پی
پھراس مفہوم کلی کوفردواحد (صرف! پی
بیراس مفہوم کلی کوفردواحد (صرف! پی
بیراس مفہوم کلی کوفردواحد (صرف! پی
ماری دنیا سے خرائی کا ایسے ہی تبدیلی
ماری دنیا سے خرائی کا اور منفرد کردیا۔
ماری دنیا سے خراقا دیانی، تیری تو وہی
ماری دیا۔ سے مرزا قادیانی، تیری تو وہی

ریات سے بی ختم ہوجا تاہے۔ہمیں ای طرح ہمیں قادیانیوں کے تمام

رام علیم السلام کے معیار پر بلکه ان خ ص۸۸ بزائن ج۸۱ س ۲۹۲،۳۹ س) اشتر مرغ کی طرح عذر کر دیتا ہے اوراس کے فرمودہ اور کتاب اللہ پر بک شم کی بے جس ہے۔ کیونکہ انبیاء ار اوراکی قبلہ سے دوسرا قبلہ مقرر بوجہ عدم جوت کے دائر ہ اسلام سے خارج ہوگا۔ کیونکہ اس نے بلادلیل ایک نئی چیز کے ابتداء اور جریان کا دعویٰ کیا ہے۔ اسلام میں تو بلاجوت کوئی عملی مسئلہ ٹابت نہیں ہوتا۔ چہ جائیکہ کوئی نظریہ ٹابت ہوجائے۔ حاصل کلام ہے ہے کہ قادیانی ہمیشہ دورخی، متفاد اور پہلود اربات کرتے ہیں جو کہ ان کے متبوع اور گروکا وطیرہ تھا۔ لہذا ہم ان سے بوچھتے ہیں کہ کیا مرزا قادیانی کی نبوت سابقہ نبیوں ہی کے سلسلہ کی نبوت سابقہ نبیوں ہی کے سلسلہ کی نبوت ہے یا کوئی الگ قسم ہے؟ اگرتم سابقہ سلسلہ نبوت میں اس کو کھڑے کرو تو یہ بات خلاف اسلام ہے کہ وہ نبوت خاتم الانبیاء کیم السلام پرختم ہوچی ہے۔ جس کا اقرار مرزا تادیانی نے بھی کیا ہے وار اگرتم کسی نئی قسم نبوت کے مدی ہو۔ جسے (کلہ الفصل س) اسلام مرزا بھیراحم قادیانی نے بھی کہی بات کہی ہے تو یہ بھی اسلام کے خلاف اور کفر خالص ہے۔ نیزتم اس خود مرزا قادیانی نے بھی کہی بات کہی ہے تو یہ بھی اسلام کے خلاف اور کفر خالص ہے۔ نیزتم اس صورت میں اجرائے نبوت کا دعویٰ مباحث اور ممنا ظر نے بھی کر سکتے۔ بات ختم ہوئی۔ تیسرامعیار، مدت نبوت

آنجمانی مرزاقادیانی کہتا ہے کہ میں نے تیس سال سے دعوی نبوت کیا ہوا ہے اور ایمی تک بیسلملد آگے چل رہا ہے۔ خدا جانے کہاں تک جائے۔ جب کہ آنخصو تعلقہ کے بارہ میں آیت 'لمو تقول علینا بعض الاقاویل ''وارد ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے۔ مدی نبوت کا ذبہ جلدی مارا جاتا ہے۔ وہ تیکس سال تک زندہ نبیس رہ سکا۔ لہذا میں بھی سچا مدی نبوت ہوں۔ وہ کھکے اس کی کتاب (حقیقت الوی ص ۲۰۱۸، خزائن ج۲۲ص ۲۱۳، تتر حقیقت الوی ص ۲۰۱۹، خزائن ج۲۲ص ۲۱۳، تر مقیقت الوی ص ۲۰۱۹، خزائن ج۲۲ص ۲۱۳، ترائن جرائم مدت تیکس حت سکیل مدت تیکس مدت تیکس سال ندکور ہے۔

جواب بیدہ کہ اوّل تو تیری مدت ہی میں شدید تضاوہ ہے۔جس سے تیری یادہ گوئی اور کذب وافتر اء کھل جاتا ہے۔ دیکھئے (آئینہ کمالات اسلام ۲۵، خزائن ج۵ ۲۵ میں ۱۲سال، (نان آسانی ص ۲۵، خزائن ج۲ مس ۳۹۷) میں ۱۱سال، (سراج منیرص، خزائن ج۲ اص ۲۷) میں ۱۱سال، (ضمیہ تحد کولا و یوس، خزائن ج۲ اص ۲۷۸) میں ۱۲سال، (ضمیہ تحد کولا و یوس، ۱۶۰۰ نزرائن جرام ۸۵ میں اور اربعین جسم ۲۷ مرائی جرام ۱۲۰۰ نزرائن جرام ۱۳۰۰، خزائن جرام ۱۳۰۰، میں ۱۳۳۰، میں بھی تئیس سال۔ بتلاسیت مرزا قادیانی کی کس بات براعتبار کیا جاوے۔

که اگرآپ خاتم الانبیاء ایسے بی کا نہیں۔ ورند معاملہ نزاب ہوجا۔ صرف تین سال امت میں رہے شہید ہو گئے۔ نیز اس طرح آپ انہوں نے حکومت بھی قائم کر لی۔ واضح ہوا کہ بیآ بیت صرف آ نخصنو ہائبل اور اختصاص خاتم اللہ قادیانی نے خود ہی با صاحب بہادر بحوالہ استثناء کلھتے صاحب بہادر بحوالہ استثناء کلھتے شرارت کرے کہ کوئی کلام میر۔ وہ نبی مرجائے گا۔'' (استثناء وہ نبی مرجائے گا۔'' (استثناء وہ نبی مرجائے گا۔'' (استثناء میسے اس حوالہ۔''

مرت بھی غلط ہے۔
دول میں خاط ہے۔
دعویٰ نبوت کیا تواس صاب.
ایک اور طریقہ۔
ہیں وہ بھی مرزا قادیانی میں آ اگرتم ایک ایسے محض کو پاؤجو پانے کے دعویٰ پرتئیس برک اوروہ دعویٰ اس کی شائع کر اوراس مدت میں آخرتک ک

خدا کی وی کو تجھایی نەسکاتھا۔(

لعنى كل براس زنده ره كرو

س..... اس<

ال نے بلادلیل ایک نئی چیز کے ابتداءاور سلد ثابت نبیس ہوتا۔ چہ جائیکہ کوئی نظریہ ) ، متضاداور پہلودار بات کرتے ہیں جو کہ تے ہیں کہ کیا مرزا قادیانی کی نبوت سابقہ م سابقه سلسله زوت میں اس کو کھڑ ہے کرو السلام پرختم ہو پھی ہے۔ جس کا اقرار کے مدعی ہو۔ جیسے (کلمہ الفصل ص۱۱۲) بر قت نبوت میں خوب زور مارا ہے۔ ہلکہ کےخلاف اور کفرخالص ہے۔ نیزتم اس ل كرسكة - بات ختم بهو كي \_

اسال سے دعویٰ نبوت کیا ہوا ہے اور ائے۔ جب کہ آنحضو علیہ کے بارہ ہے۔جس سے ثابت ہوتا ہے۔ مرعی ر روسکتا لهذا میں بھی سچا مدعی نبوت ٢ص٢١٦، تتر حقيقت الوحي ص٢٩، خز ائن فزائن ج ١٥ص ١٩٠٩) مين مدت تنيس

تفناد ہے۔جس سے تیری یادہ کوئی ٥٥، فزائن جه ص٥٥) يس ١٢ سال، منیر صبه، خزائن ج۱اص م) میں اور لِرُومِيمُ ١٨ مُرْرَائِنَ جِ ١٥ص ٥٨) ميس m) میں بھی تیکس سال۔ بتلایے

ب،عام نيس - كونكه الو تقول q-بلكريفرماياكة <u>لوتـقول</u>

کراگرآپ خاتم الانبیاء ایے ہی کوئی بات بلاوی کہددیں تو ہم یوں کریں گے۔ بیخاص ہے عام نہیں۔ ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود سے نبی ہونے کے صرف تین سال امت میں رہے۔حضرت کی علیدالسلام کی مت بھی نہایت مخضر ہے۔ بعد میں شہید ہو گئے۔ نیز اس طرح آپ کے بعد کاذب مرعیان نبوت ، ۲۰،۰۰۰ سال تک زندہ رہے۔ بلکہ انہوں نے حکومت بھی قائم کرلی خود بہاءاللدارانی کامسکدتہارے سامنے ہے۔ان تفاصیل سے واضح مواكدية يتصرف أنحضو علي التي لئ به عام نيس-

بائبل اوراخضاص خاتم الانبياء عليه

قادیانی نےخود بی بائبل کا حوالہ و سے کراس دلیل کا خاص ہوناتشلیم کرلیا ہے۔ و کیھئے صاحب بهادر بحواله استثناء لکھتے ہیں کہ: ''میں ایک نبی مبعوث کروں گا....لیکن وہ نبی جوالی ک شرارت کرے کہ وئی کلام میرے نام سے کہے جو کہ میں نے اسے حکم نہیں دیا کہ لوگوں کوسنا تا ..... وه نبي مرجائے گا-" (استناء ١٨:١٨ تا ٢٠ ، بحوالضميم اربين نبرس ، مندرج فزائن ج ماص ٢٧٢) د کھتے اس حوالہ سے صاف اختصاص معلوم ہور ہاہے۔

س..... تیرابیدوی نبوت تیس سال یا کم دبیش محض غلط ہے۔ کیونکہ تو اتنے برس خدا کی وحی تو بھے ہی ندر کا تھا۔ (ا بچاز احمدی ص بے بنز ائن ج9ام ۱۱۳) دعویٰ توسمھ کے بعد ہونا تھا۔

٣ ..... اس حماب سے تو نے دعویٰ مسجیت ۱۹۸۱ء میں کیا اور ۱۹۰۸ء میں یعنی کل سے ابرس زندہ رہ کر واصل جہم ہوا ہمیکس برس تو پورے نہ کئے ۔ لبذا فیل ۔ حالانکہ ہیہ مرت بھی غلط ہے۔

دراصل بقول مرز امحود اورعام قادیا نیوں کے مرزا قادیانی نے ۱۹۰۱ء میں دعوى نبوت كيا تواس حساب سے صرف عسال ره كرواصل جہنم بوا۔ توسيا كيسے كہلاسكتا ہے؟

ایک اورطریقدے: آنجمانی نے آیت الوتقول "کے بارہ میں جوشرا اطبیان کی ين وه بھى مرز إقاديانى مين تبين يائى جائيں۔ چنانچيمرز اقاديانى نے لکھا ہے كه: ' ديس اے مومنو! اگرتم ایک ایسے مخص کو یا وجو مامورمن الله مونے کا وعویٰ کرتا ہے اورتم پر ثابت موجائے کہ وجی الله یا نے کے دعویٰ پرتیکس برس کاعرصہ گذر گیا اور وہ متواتر اس عرصہ تک وی اللہ یانے کا دعویٰ کرتارہا اُوروہ دعویٰ اس کی شائع کردہ تحریروں سے ثابت ہوتا رہا تو یقینا سجھلو کہ وہ خدا کی طرف سے ہے اوراس مدت میں آخر تک مجھی خاموش نہیں رہااور نداس دعویٰ ہے دستبر دار ہوا۔''

(ضميمة تخذ كولزوييص ١٨ نزائن ٢١٥٥)

اب فرمائے! مرزا قادیانی کے متیع تک پنچیں کہ آنجناب مرف چیسات مرزا قادیانی آپ کا ایک حریف بابوالہی پخش رکھا ہوا تھا۔ ملاحظ فرمائے! مرزا قادیانی کی

وہ اس کتاب (عصائے موکیاً۔ الوجی صیمال بخزائن ج۲۲م ۵۵)ویسے مرزا قا

اب فرمایئے کہ جب بابوالی کا دیا گیا تو آپ جناب بھی حساب لگالیں کا سال والی معیاری مدت پوری کر لی یا ابتہ محتے؟ یہ بات کوئی تخفی یا الجھی ہوئی نہیں۔ اپنے کذب وافتر اء پرمبرتصدیق ثبت کر۔ ایک مزیدِ مغالطہ: اگر کوئی ق

ایک مزید معاطد الروی و ساتھ اتنی مت پوری کر مے ہیں۔ لہذاہ کہ یہز بردست خلط محث ہے۔ جناب متعلق قرار دیا ہے نہ کہ مطلق الہام و "کو تـقول" میں امر نبوت کا ذکر ہے اس ضابطہ کے بیان میں پہلو دار اور نہا اصل حقیقت وہی ہے جو میں نے عرض ہے۔ اہل اسلام، قادیانیوں کے اس

مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ناظرین کرام! ملاحظہ فرماسیئے کیا ہے مکورہ شرائط مرزا قادیانی میں پائی جاتی ہیں کہ: ا..... ہے مصاحب، برا ہین احمد ہیہ ہے کر آخر تک بھی اپنے دعویٰ نبوت سے خاموش یا دستبردار نہ ہوا ہو؟

سنر مسلس اس دعوی کوز ورشور سے اپنی کتابوں میں شائع کرتارہاہو۔

تیجہ: افسوس صدافسوس۔ جناب آنجہانی ان علامات سے یکسرخالی اور محروم ہے۔ اس
میں سلسل اور دوام دعویٰ ہرگز نہیں پایا گیا۔ لہذا ہے اسے دعویٰ نبوت میں بالکل فیل اور صغر ہے۔
کیونکہ اس مدت میں مرزا قادیانی سے بجائے تسلسل دعویٰ کے قدم قدم پر اس وعویٰ سے
دستبرداری اور انحاف واقع ہوتا رہا۔ بلکہ مدی نبوت کو کافر ہعنتی اور خارج از اسلام بھی کہتا رہا۔
و کیھے ککھتا ہے کہ: ''فلا تنظن یا اخی انی قلت کلمة فیه رائحة ادعاء النبوة''

(حمامته البشري ص ٨٨ فزائن ج ٢٥٠٢)

نیز لکھا کہ: ''ماکان لی ان ادعی السنبوۃ واخرج من الاسلام والحق بقوم کافرین'' (جماعت البشری م) کے عام میں کا عمانیہ سے علط کی شہری میں کا عمانیہ سے علط کی شہری کا معانیہ سے علاق کی شہری کا معانیہ سے علاق کی شہری کا معانیہ کی معانیہ کے معانیہ کی معانیہ کے معانیہ کی معانیہ کے معانیہ کی کر معانیہ کی معانیہ کی معانیہ کی کر معانیہ کی معانیہ کی کر معانیہ کی کر معانیہ کی کر معانیہ

نیزییمی لکھا کہ: ''میرانبوت کا کوئی دعویٰ نہیں۔ بیآ پ کی فلطی ہے ۔۔۔۔۔کیابیضروری ہے کہ جو اہمام کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی بھی ہوجائے ۔۔۔۔۔ اوران نشانوں کا نام معجزہ رکھنا ہی نہیں چاہئے ۔۔۔۔۔ بلکہ کرامات ہے۔'' (جنگ مقدی میں ۲۔ بخزائن ج۲م ۱۵۲)

مرزا قادیانی نے تو دعوئی نبوت کی طرح دعوئی میسجیت سے بھی برطلا انکار کیا ہے۔ دیکھئے لکھتا ہے کہ:''اس عاجز نے جومثیل مسے ہونے کا دعوئی کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسے موعود خیال کر بیٹھے ..... میں نے بیدوی ہرگزنہیں کیا کہ میں مسے بن مریم ہوں۔ جو محض بیالزام ممرے پر لگا ہے، دہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔'' (ازالیا وہامی، ۱۹۴ نزائن جسم ۱۹۲)

تو جب مرزا قادیانی میں سیچے مدی والی شرا کظ نہیں پائی گئیں۔ بلکہ وہ اپنے دعویٰ سے بیسیوں مرتبہ انکاروانح افر پہلوتہی کرتار ہاہت و پھروہ سی کسے ہوگیا۔ وہ تو سراسر کذاب، دجال اور کا فرملعون ہوگا۔ یہ تیجہ ادر تھم ہم نے خود آ نجناب کے ضابطہ کے مطابق نگایا ہے۔ لہٰذا آپ سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیز بقول مرز انحمود قادیانی کہ آپ نے دعویٰ نبوت اوا وہ میں کیا ہے۔ آپ نے تریاق القلوب کی تصنیف کے بعد اپنے عقیدہ میں تبدیلی کی ہے۔ لہٰذا اوا وہ سے کے سال کے تمام حوالہ جات جن میں دعویٰ نبوت سے انکار ہے، وہ اب منسوخ سمجھے جا کیں گے۔ ان سے جمت پکڑنی غلط ہے۔ دیکھیے: (مرز امحمود کی کتاب حقیقت الدوق میں اللہ وہ سے اللہ وہ

لَامِرْا قادیانی میں پائی جاتی ہیں کہ: لے کرآ خرتک بھی اپنے دعو کی نبوت سے

را پنی کمابوں میں شائع کرتار ہاہو۔ ملامات سے یکسرخالی اور محروم ہے۔اس دعویٰ نبوت میں بالکل فیل اور صفر ہے۔ دعویٰ کے قدم قدم پر اس دعویٰ سے رامنتی اور خارج از اسلام بھی کہتا رہا۔

فیه رافحة ادعاء النبوة "
ماستالبشری مهر ۱۸ برائن جرس ۱۳۰۸ برائن جرس ۱۳۰۸ بود و الحق و الحرج من الاسلام و الحق ماستالبشری مهده برائن جرس ۱۳۹۷ برائن شانول کا نام مجره رکهنا بی نهیس در برگ مقدس می برطا انکار کیا ہے۔
ایک مقدس می برطا انکار کیا ہے۔
ایک بول برخی موقود خیال از الداد بام می بواد ان برائن جرس ۱۹۵۷)
از الداد بام می ۱۹۰۰ برائن جرس ۱۹۲۷)
از الداد بام می ۱۹۰۰ برائن جرس ۱۹۲۷)
ایک بی بوگیا۔ وہ تو سرامر کذاب، د جال ایک بی برائز آپ سے برک مطابق لگایا ہے۔
ایک مطابق لگایا ہے۔ البندا آپ سے برک مطابق لگایا ہے۔

مآپ نے دعویٰ نبوت ۱۹۰۱ء میں کیا

ویں تبدیلی کی ہے۔الہذاا ۱۹۰۱ء سے

اب منسوخ سمجھے جائیں گے۔ان

(مرزامحمود کی کتاب حقیقت النبو قاص ۱۲۱)

اب فرما ہے! مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کے صدق وکذب کے متعلق شرا لکا کس نتیج تک پنچیں کہ آ نجناب صرف چھ سات سال تک اس دعویٰ پر زندہ رہا اور اتن ہی مدت بقول مرزا قادیانی آ پ کا ایک حریف بابوالی پخش بھی دعویٰ نبوت کر کے زندہ رہا۔ جس نے اپنانا ممویٰ رکھا ہوا تھا۔ ملاحظ فرما ہے! مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:'' بابوالی پخش نے اپنانا ممویٰ رکھا تھا۔'' (تترحقیقت الوی سے ۱۰۶ نزائن ج ۲۲مس ۵۲۱)

وہ اس کتاب (عصائے مویٰ) کی تالیف کے چھ برس بعد فوت ہوگئے۔ (تمتر حقیقت الوج م ۱۱۱ بزدائن ج ۲۲ ص ۵۵) ویسے مرزا قادیانی نے بھی اپنانا م مویٰ رکھ لیا تھا۔

(تته حقيقت الوي ص٨٨ خزائن ج٢٢ص ٥٢٠)

اب فرمائے کہ جب بابواللی بخش چھ برس دعویٰ کے بعد مرگیاتو وہ جھوٹا اور کذاب قرار دیا گیاتو آپ جناب بھی حساب لگالیس کہ ا ۱۹۰ء کے بعد کتنے برس زندہ رہے؟ کیاتم نے تیس مال والی معیاری مدت پوری کرلی یا ابتدائی پیش رفت ہی میس غضب اللی کے شکنے میں پھنس گئے؟ یہ بات کوئی خفی یا المجھی ہوئی نہیں۔ بلکہ نہایت واضح ہے کہتم نے دعویٰ نبوت کے بعد جلد ہی اپنے کذب وافتر اء پرم ہر تعدد ہی شبت کر کے آنجمانی ہوگئے۔

ایک مزید مغالط: اگرکوئی قادیانی به کهدد که مرزا قادیانی مطلق دعوئی الهام کے ساتھ آئی مدت پوری کر گئے ہیں۔ للبذاوہ جھوٹے نہیں بلکہ سے قابت ہوں گؤ گذارش بیہ کہ دیز بردست خلط بحث ہے۔ جناب مرزا قادیانی نے 'کسو تبقول ''کامعیار دعوئی نبوت کے متعلق قرار دیا ہے نہ کہ مطلق الهام وکشف کے متعلق اور نہ ہی وہ معیار بن سکتا ہے۔ کیونکہ ''کسو تبقول '' میں امر نبوت کا ذکر ہے نہ کہ مطلق الهام وکشف کا۔ اگر چہ مرزا قادیانی کی تحریرات اس ضابطہ کے بیان میں پہلودار اور نہایت مغالطہ آئیز ہیں جو کہ اس کی سرشت اور بنیاد ہے۔ گر اس ضابطہ کے بیان میں پہلودار اور نہایت مغالطہ آئیز ہیں جو کہ اس کی سرشت اور بنیاد ہے۔ گر امل متبقت وہی ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ دعوئی الہام نہیں بلکہ دعوئی نبوت کے لئے بیمعیار ہے۔ الل اسلام، قادیا نبول کے اس دھو کے سے خوب ہوشیار ہیں۔ قادیا نی ہر جگہ الی و نثری مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔

 کیا تو اس کے رد میں خالق کا کات نے بھی بہی لفظ استعال فرمایا تا کہ خالفین کا خوب رد ہو جائے۔ کیونکہ کسی الزام کا جواب ہمیشہ اس لفظ میں دیاجا تا ہے۔ جسے حضرت نوح علیہ السلام کوقوم نے بیالزام دیا کہ:''انیا لغراك فی ضلل مبین (اعراف: ۲۰)'' ایسے ہی قوم ہودنے اپنے پیٹی ہرطیہ کہ:''قبال یقوم لیس بی ضلالة (اعراف: ۲۱)'' ایسے ہی قوم ہودنے اپنے پیٹی ہرطیہ السلام کو بیطعن دیا کہ:''انیا لغراك فی سفاھة (اعراف: ۲۲)'' اس کے جواب میں فرمایا کہ: 'قسال یقوم لیسس بی سفاھة ولكنی رسول من رب العالمین (الاعسراف: ۲۰،۲۲)'' ملاحظ فرما کے کھی مرکز میں کا جواب نی کے لفظ میں دیاجا رہا ہے۔ اس طرح کفار مکرنے کہ دیا کہ:''ام یقولون تقول ہے ''تواس کے جواب میں بی فرمایا کہ: ''او تقول علینا بعض الاقاویل (الحاقة: ٤٤)''

تمام قرآن مجيد على ان دومقامات كسواكيس بحى بيماده استعال نبيل بهوا للذاال كغرض وغايت وبى مجوسيد النبيا علقة كاس عابز اور حقير ترينا متى ني يشى كى مهد اليك اور حقيقت: اس انداز سے دوسرے مقام پربيعنوان اختيار فرمايا گيا مه كه: "وان كادوا ليفت نونك عن الذى او حينا اليك لتفترى علينا غيره واذا لا تخذوك خليلا ولو لا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئاً قليلا ، اذا لا ذقناك ضعف الحيوة وضعف المماة ثم لا تجد لك علينا نصيرا"

(نی اسرائیل:۵۷تا۸۳)

"اوروہ منکرین تواس کوشش میں سے کہ آپ کواس وی برتن سے برگشتہ کردیں جوہم نے آپ کو کی ہے۔ تاکہ آپ ہم پراس کے علاوہ پکھاور گھڑ لائیں۔ تب وہ آپ کواہاد کی دوست بنالیتے اور اگریہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا تو آپ توان کی جانب پکھ قدر مائل ہوہی چلے تھے۔ (اگر ایسا ہوجاتا) تواس وقت ہم آپ کو دنیا اور آخرت میں دوگنا عذاب دیتے اور پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کی کوسی اپنا کہ دگار نہ یاتے۔" (العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ)

ناظرین کرام! ملاحظ فرمائیں بیعنوان سابقہ عنوان سے بھی کتنا علین ہے۔جس سے رسب العالمین کی کبریائی اورشان جلالیت کا نمایاں اظہار ہور ہاہے کہ ہمارے نی برق علیہ السلام ہمارا پیغام پہنچانے میں استے محتاط اور حساس ہیں کہ اس میں معمولی می گربر کا بھی کہیں امکان نہیں ہے۔ بالفرض والقد برا کر کہیں الیا ہوجاتا تو ہمارا پیضابط شاہی صادر ہوجاتا۔ لہذا پیعنوان صرف امر رسالت کے انتہائی محفوظ ومصوئ ہوئے کے اظہار کے لئے ہے۔ نہ کہی کے لئے مدت اور

معیار صدافت بیان کرنے کے لئے۔ بیا،
کانو یعملون (انعام:۸۸) "لبذا قاد
سہار آنہیں مل سکتا۔ مرزا چونکہ اللہ تعالیٰ کی
بے بہرہ اور محروم ہے۔ لبذا وہ باغوائے :
مقیقت کا دور دور کہیں نام ونشان نہیں ہو
معیقت کا دور دور کہیں نام ونشان نہیں ہو
مرکھ اور جو چسس چکے ہیں۔ان کو بھی راہ ا

قادیانی اوراس کی امت مرزا فیکم عمر ا من قبله افلا تعقلون ازدعویٰ)زندگی لماحظه کرور تیمره و تجزیه

ا سس بیآیت کریمه سی میآیت کریمه سی دور (قبل از نبوت اور بعد از سامنے ہیں۔ کوئی مخالف سے مخالف بھی ا طیب کے پیش نظر آپ قبل از نبوت بھی ا مشہور ومعروف تصاور بعد از نبوت تو آبی ضابطہ حیات، معیار سعادت اور دین و فہ پاکیزہ اور ' و انك له علی خلق عظیم ومكان میں چکرلگایا جائے تو كوئی جھجك م

كراينانے كے لئے بے تاب ہوجائے.

برخلاف اس کے قادیانیول

کرنے کا کہا جائے تو وہ زہر کا پیالہ پینا تا بیہ ہے بھی حقیقت، کہ مرزا قادیائی نے کہ کیا۔ نہ قبل از دعویٰ اور نہ ہی بعد از دعو پر کھنے سے کتر اتا ہے اور اس کو قادیا نیوا مشہور کتاب (آئینہ کالات س۳۹، خزااً

مى يى لفظ استعال فرمايا تاكه خالفين كا خوب رد مو فظ من دياجا تا ہے۔ جيسے حفرت نوح عليه السلام كوقوم مدين (اعراف: ٦٠) "تواس كے جواب مين فرمايا (اعراف: ٦١) "ايسے ہى قوم ہود نے اپنے پيغمرعليه فاهة (اعراف: ٦٦) "اس كے جواب مين فرماياكه: اهة ولكنسى رسول من رب العالمين طعن منكرين كا جواب ألى كے لفظ مين دياجار ہاہے۔ حون تقوله "تواس كے جواب مين بيفرماياكه: حافة: ٤٤) "

ت كسواكبين بهى يدماده استعال نبيس بوا لبذااس كاس عاجز اور حقيرترين امتى نيش كى ہے۔ سے دوسرے مقام پر بيعنوان اختيار فرمايا گيا ہے كه: بى او حينا اليك لتفترى علينا غيره واذا لا كى لقد كدت تركن اليهم شيئاً قليلا ، اذا لا

ثم لا تجد لك علينا نصيرا"

(بنی اسرائیل:۵۷۵۵۸)

سطے کہ آپ کواس وی برخق سے برگشتہ کردیں جوہم ملاوہ پچھاور گھڑلا ئیں۔ تب وہ آپ کواپناد لی دوست کوٹا بت قدم رکھاتو آپ توان کی جانب پچھقدر مائل نت ہم آپ کو دنیا اور آخرت میں دو گنا عذاب دیتے دگارنہ پاتے۔'(العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ) لنوان سابقہ عنوان سے بھی کتنا تھین ہے۔ جس سے مایاں اظہار ہور ہاہے کہ ہمارے نبی برخق علیہ السلام میں کہ اس میں معمولی ہی گر ہڑ کا بھی کہیں امکان نہیں

بهارا بيضابطه شابي صادر موجا تاله بذاب عنوان صرف

کے اظہار کے لئے ہے۔ نہ کیسی کے لئے م**دت** اور

معیار صدافت بیان کرنے کے لئے۔ بیابی ہے جیسے فرمایا: 'کسوانسر کو الحبط عنهم ما کانو یعملون (انعام:۸۸) ''لہذا قادیا فی اوراس کی ذریت باطلہ کو ایسے عنوانات سے رقی برابر سہارانہیں مل سکتا۔ مرزا چونکہ اللہ تعالیٰ کی شان کبریا کی اور عظمت رسالت کی حقیقت سے سوفیصلہ بہرہ اور محروم ہے۔ لہذا وہ باغوائے شیطانی ایسے ایسے ذھکو سلے بیان کرتا رہتا ہے کہ جس کی حقیقت کا دور دور کہیں تام ونشان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہر فرد بشرکواس کے دجل وفریب سے محفوظ مطے اور جو پہنس کچکے ہیں۔ ان کو بھی راہ راست پر آنے کی تو فیتی عنایت فرمائے۔

چوتھامعیار

قادیانی اوراس کی امت مرزائے معیار صدق وکذب کے لئے آیت 'لے قد ابشت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون (یونس:۱۶) '' بھی پیش کرتے ہیں کہ میری پہلی (قبل ازدوی ) زندگی ملاحظہ کرو۔

تبمره وتجزييه

ا سست سیآیت کریمه صرف آنخضرت الله کیا ہے۔ جن کی سیرت طیب کے دونوں دور (قبل از نبوت اور بعدازاں) درخثاں اور بعیب طاہر ومطہر آج بھی ہمارے مامنے ہیں۔ کوئی مخالف سے خالف بھی آپ کی ذات اقدس پرانگی نہیں اٹھا سکتا۔ بلکہ اسی حیات طیبہ کے پیش نظر آپ بل از نبوت بھی تمام معاشرہ عرب میں صادق وامین کے لقب عالی سے مشہور ومعروف تھاور بعداز نبوت تو ایک ایک لمحہ حیات امت کے لئے قیامت تک اسوہ حسنہ مضابور ومعروف تھاور بعداز نبوت تو ایک ایک لمحہ حیات امت کے لئے قیامت تک اسوہ حسنہ ما بلحہ حیات ،معیار سعادت اور دین و مذہب بنا۔ آپ کی خلوت وجلوت کے اعمال واخلاق ایسے فی ایکڑہ اور 'و انگ لے علی خلق عظیم ''کرج جمان تھے کہ اگران کوا بی تھیلی پررکھ کرتمام زمان و مکان میں چکر لگایا جائے تو کوئی جھیک محسوس نہ ہو۔ بلکہ خلق خداان کوروح سعادت و کا مرانی سمجھ کراپنانے کے لئے بتاب ہوجائے۔

برخلاف اس کے قادیانیوں کی حالت یہ ہے کہ جب بھی ان کوسیرت مرزا پر بحث کرنے کا کہاجائے تو وہ زہر کا پیالہ پینا تو گوارا کر سکتے ہیں گراس بحث کے لئے تیار نہ ہوں گے۔ بیہ بھی حقیقت، کہ مرزا قادیائی نے کسی معیاری کرداراوراخلاق واعمال کانمونہ ہرگز پیش نہیں کیا۔ نہ قبل از دعویٰ اور نہ ہی بعد از دعویٰ۔ ملاحظہ فرمایئے وہ تو خود اپنے آپ کو معیار نبوت پر میکھنے سے کترا تا ہے اوراس کوقادیا نیوں کی کم فہمی اور بے بھی قرار دیتا ہے۔ ملاحظہ فرمایئے اس کی مشہور کتاب (آئینہ کمالات س ۳۳۹ بزرائن ج هم ایسنا) نیز وہ اپنی پہلی زندگی کے متعلق خود رقمطرا ز

پوری واقفیت سے نہ کھھا گیا تھا۔ جیسا کہ خوہ ویٹا آپ کا ایساوصف لازم بن گیاہے گویا احمد میہ کے پہلے آپ کی سوائح عمری کا میں تفص بولنادھوکہ دیٹا آپ نے اختیار کیا۔''

اوراس کا مؤلف اسلام کی مالی وجانی قلمی وا

جس کی نظیر پہلی کتابوں میں بہت ہی تم یا گی آ

اس عبارت كومرزائى اكثر پیش كم

ا..... بيمضمون محض سابقه

نیز مرزا قادیانی نے جو بٹالویؓ م براہین احمد یہ کے پہلے آپ کی سوائح عمر می احمد بیہ سے جوجھوٹ بولنا، دھو کہ دینا آپ ہے آپ نے میسے موعود ہونے کا دعویٰ مشتہر کیا۔

اسس علاده ازی اس کی چراغ دین جونی کی خریر کو بہت سرا ہا اوراس دیا۔ چنا نچہ مرزا قادیا فی لکھتا ہے کہ: ''اور! اعتراض حصہ ابھی سنانہیں گیا تھا۔ اس لئے! مضا نقہ نہیں گرافسوں کہ خطرتاک لفظ اور 'کشرت لوگوں اور دوسرے خیالات کی وجہ۔ اجازت دے دی۔'

سا..... پھر آ گے مزید لکھا جمارے ہچے انصار کی ہٹک کی اور عیسائیوں قد جب مجھ لیا۔ سوہم کوا یسے مخص کی پچھ پرواڈ پہنچا سکتے ہیں۔ ہماری جماعت کو چاہئے کہ ا جمیں پوری واقفیت نتھی۔اس لئے اجازت م ہے کہ: '' مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ نہ کوئی موافق تھا نہ خالف۔ کیونکہ میں اس زمانہ میں پچھ بھی چے بھی چے بھی چے بھی جے نہ نہاں نہانہ میں جانتا تھا۔ نہ کوئی ہو جے نہ نہاں سے مدفون ہو اور کوئی نہ جانتا ہو کہ دیکس کی قبرہے۔'' (تترحقیقت الوی میں ۲۸،۲۲، نزائن میں ۲۲۱،۲۲۰) نیز لکھا ہے کہ:'' بلکہ میرے دوشناس بھی صرف چند آ دی ہی نکلیں گے اور خود گورخمنٹ

نیز لکھا ہے کہ:'' بلکہ میرے روشناس بھی صرف چندآ دمی ہی تھیں کے اور خود کور سنٹ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ قادیان میں میرے لئے سی کی آ مددر فت نہتی۔''

المحال بات ی مواہ ہے کہ فادیات یں جیرے سے میں 10 مدوردت نہ 00 ہے۔ کو اونبر 10) (زول کمسے میں ۱۲، نزائن جماص ۱۵۸، بقیدرویت کو اونبر 19) اب فرما ہے کہ مرزا قادیانی کی ایسی زندگی کو جو بالکل مہمل اور نا قابل توجہ ہو۔ کیسے کی معیار کے لئے پیش کیا جاسکتا ہے؟

مولا نامحم حسين بنالوي كي تعريف مرزا:

مرزا قادیانی مولا نا بٹالوی کی تعریف اپنے حق میں یول نقل کرتے ہیں کہ: "مؤلف براہین (مرزا قادیانی) کے حالات وخیالات سے جس قدرہم واقف ہیں، ہمارے معاصرین ایسے واقف کم تکلیں گے۔مؤلف صاحب ہمارے ہم وطن بلکہ اوائل عمر کے ہمارے ہم مکتب ہیں۔ اس زمانہ سے آج تک خط و کتابت وملاقات ومراسلت برابر جاری ہے۔مؤلف براہین احمد یہ مخالف وموافق کے تجر بداور مشاہدہ کی روسے واللہ حسیبہ شریعت جمد یہ پرقائم اور پر ہیزگار وصدافت شعار ہیں۔ کتاب براہین احمد یہ ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی

اوراس کا مؤلف اسلام کی مالی وجانی وقلمی ولسانی وحالی وقالی نصرت میں ایسا ثابت قدم لکلا ہے۔ جس کی نظیر پہلی کتابوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔'(ازالداد ہام ۸۸۳،۸۸۳،خزائن جسس ۵۸۱) اس عبارت کومرزائی اکثر پیش کرتے ہیں تو اس کے متعلق گذارش ہیہے کہ:

نیز مرزا قادیانی نے جو بٹالوگ صاحب کا تجرہ بایں الفاظ آلی کیا ہے کہ:'' و مانہ تالیف برا بین احمد یہ کے پہلے آپ کی سوائح عمری کا میں تفصیلی علم نہیں رکھتا تھا۔ مگر زمانہ تالیف برا بین احمد یہ سے جوجھوٹ بولنا، دھوکہ دینا آپ نے اختیار کیا ہے ....علی الحضوص ۱۸۹ء سے جب سے آپ نے سے موعود ہونے کا دعولی مشتہر کیا ہے .....آپ کا یہی حال ہے۔''

(آئینه کمالات ص ۱۳۱، خزائن ج۵ص ایسنا)

سسس علاوہ ازیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ خود مرزا قادیانی نے پہلے چراغ دین جمونی کی تحریر کو بہت سراہا اوراس کے طبع کی اجازت دے دی۔ گر بعد میں جلانے باتھ مویا۔ چنا نچہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ''اور میں نے سرسری طور پر پچھ حصدان کا سنا تھا اور قابل اعتراض حصدابھی سنانہیں گیا تھا۔ اس لئے میں نے اجازت دے دی تھی کہا س کے چھپنے میں پچھ مضا نقہ نہیں۔ گر افسوس کہ خطرناک لفظ اور بیہودہ دعویٰ جو کہ اس کے حاشیہ میں ہے۔ اس کو میں مضا نقہ نیس سے اس کو چھپنے کے لئے کا فرت اور دوسرے خیالات کی وجہ سے من نہ سکا اور محض نیک طنی سے ان کو چھپنے کے لئے اجازت دے دی۔'' اور فع البلامِ من البرامِ من البر

سسس پھرآ گے مزید لکھا ہے کہ: ''افسوس کہ اس نے بے وجہ اپنی تعلی سے ہمارے سے انصار کی ہتک کی اور میسائیوں کے بد بودار فد جب کے مقابل پر اسلام کو برابر درجہ کا فہ جب مجھ لیا۔ سوہم کو ایسے خص کی پچھ پر واہ نہیں۔ ایسے لوگ ہمارا پچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے اور نہ نفع بہنیا سکتے ہیں۔ ہماری جماعت کو چاہئے کہ ایسے انسان سے قطعاً پر ہمیز کریں، اس کی تحریدوں سے ہمیں پوری واقفیت نہیں۔ اس لئے اجازت طبع دی تھی۔ اب ایسی تحریدوں کو چاک کرنا چاہئے۔'' ہمیں پوری واقفیت نہیں۔ اس لئے اجازت طبع دی تھی۔ اب ایسی تحریدوں کو چاک کرنا چاہئے۔'' (دافع البلاء ص ۲۲ برزائن ج ۱۹ ص ۲۳۲)

رافق تھا نہ خالف۔ کیونکہ میں اس زمانہ میں کی تھے بھی اس زمانہ میں کی تھے بھی اس رہ مانہ میں کی تھے بھی اسردہ کی طرح تھا جو قبر میں صدباسال سے مدفون ہو (تیز حقیقت الوق میں ۲۸،۴۷، نیز ائن میں ۲۸،۴۷۰) کی محرف چند آ دمی ہی گھیں کے اور خود گورنمنٹ بھی کی گئے مدروفت نہتی۔''

المسيح م ۱۲۰ بزائن ج ۱۸ص ۵۱۸ بقید دئیت گواه نمبر ۱۹) می زندگی کوجو بالکل مهمل اور تا قابل توجه بهو \_ کیسے کسی

کمرزاقادیانی خودی اپ آپ کاستیاناس کر گیا پیش کرنے کو تاہجی قرار دیتا ہے اور دوسری طرف بھی کر دیتا ہے۔ عجیب مخرہ ہے۔ خدا کرے کوئی نہ جوخودکوا کی معمد بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی کوئی اگرنا چاہتا ہے۔ تم خواہ تواہ اس کے پیچھے لگ کراپئی رزاقادیانی وہی حقیقت مجھانا چاہتا ہے کہ: ''ایھا نہ الله و من کتمه اعزہ الله ''لہذا قادیا نیت بر کے صاف محرے اور منور ومطہر جادہ حق پر آجا کو۔ ایک سور اط مستقیم''

رد:

ابیخ تن میں یوں نقل کرتے ہیں کہ: "مؤلف بے جس قدر ہم واقف ہیں، ہمارے معاصرین بہم واقف ہیں، ہمارے ہم کتب ہیں۔
دہم وطن بلکہ اواکل عمر کے ہمارے ہم کتب ہیں۔
دمراسلت برابر جاری ہے۔مؤلف برابین احمد بیا
ندھید شریعت محمد یہ پرقائم اور پر ہیزگاروصدافت
بہس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی

اس کے متعلق اس اقتباس کے سابق ولاحق میں مزید بھی اس کی تنقیص کی ہے۔ تاکہ اجازت طبع کے اثرات کا ازالہ ہو سکے۔ یہی حساب مولا نا بٹالون کی تحسین کا بھی لگالیزا جا ہے کہ ہیہ نا قابل اعتبار ہے۔ جیسے جمونی کی محسین مرزائیوں کے ہاں نا قابل اعتبار ہے۔ علاوہ إزيں مرزا قادیانی نے ایک اور مخص ڈاکٹر عبدالحکیم کے متعلق بھی نہی رویدا پنایا ہے۔ پہلے تو اس کی لکھی ہوئی تغییر کوخوب داددی کہ یقیرنہایت عمرہ ہے۔شیریں بیان ہے، نکات قرآنی خوب بیان کئے ہیں، دل سے نکلی ہےاور دلوں براثر کرنے والی ہے۔ پھراس کے برعکس دوسرے مقام پر یوں لکھا كه: '' ڈاکٹرعبدائحكيم كاتقو ئاضچے ہوتا تو تہمى تغییر لکھنے كا نام نہ لیتا۔ كيونكہ وہ اس كا اہل نہيں ہے۔ اس کی تقسیر میں ذرہ روحانیت نہیں اور نہ بی ظاہری علم کا کی تحصد ہے۔"

ناظرين كرام! جيسے مرزانے خودسن ظن كے طور برسرسري طور يرجموني اورعبدالكيم كي تحریرات کواجمالاً دیکی کران کی مدح وتوصیف کردی۔ بعد میں بغوراور تفصیلی علم ہوجانے بران کی سخت تنقيص اورتو بين كرنے لگے۔ ايسے بى مولا نامحر حسين بڻالوي كامعاملى بھى مجھ ليجئے۔ قاديا نيول کوان کی تحسین سے خوش نہ ہونا جا ہے ورنہ ان دونوں کی تحریرات بھی ججت سمجھیں۔جن کی مرزا قادیانی نے محسین کی ہے۔ جب وہ نہیں تو یہ بھی نہیں۔ جب کہ مرزاہلہم ہے ادر بٹالوی صاحب غيركم.

ہم..... نیز مرزا قادیانی کے ہم مجلس لوگ مرزا کے حق میں یہ گواہی بھی دیتے ہیں كه "مرزا قادياني)نفس برست ب، فاس ب، فاجر بي .... بدا خلاق، شهرت كاخوابال، شكم يرور بي ..... كم بخت ، كما في سے عارر كھنے والا ، كراور فريب اور جموث ميں مشاق ..... اور جموث بولنے والا ہے۔ مرزا کی جماعت کے لوگ بدمعاش بدچلن لوگ ہیں کہ ہم نے پندرہ سال تک متواتر پہلویہ پہلوایک ہی قصبہ میں ان کے ساتھ رہ کران کے حال برغور کیا تو اتنی غور کے بعد ہمیں يهي معلوم مواكه ميشخص درحقيقت مكار،خودغرض،عشرت پيند، بدزبان وغيره وغيره ب-' و يكھنے (تتمة حقيقت الوحي ص١٥٢،١٥٣، خزائن ج٢٢ص ٥٩١،٥٩) مرزا قادیانی کی ذاتی کتاب:

مرزا قادیانی نے میتجریر آربیہ کے اخبار شبھہ چنتک کے مخلف پر چوں سے اخذ کر کے لکھی ہے۔ ملاحظہ فر ماییج ریہ ہے مرزا قادیانی کے ہم وطن اور حالات کے ذاتی طور بردیکھنے والوں کا تجرہ واقعہ، جناب مرزا قادیانی جب ممنای کےخول سے نکل کر پبلک سطح برنمودار ہوا تو اس کے كريكثر وكرداركي تصويريشي براز حقيقت يهي واضح هوني كه بيصاحب نهايت شاطر ومكار، دهوكه باز اور پر لے درجہ کا نوسر باز آ دمی ہے۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلی کتاب براہین کے بارے

. **میں لوگو**ں سے بچاس جلدیں لکھنے کا وعدہ کر۔ **پیا**س جلدوں کی بجائے صرف یا نچ ہی ریر خاد اعلان کردیا کہ: ''پہلے برامین کے پچاس تھے كيونكه پيچاس اور يانچ مين صرف صفر كافرق -

یہ ہے مرزا قادیانی کی سابقہ نہی

مرزا قادیانی کی کتاب برایین احمد بیکا ڈرامد۔ مرزا قادیانی نے تر تک میں آ کر مکھوں گا۔جس میں اسلام کی حقانیت کے " ستاب شروع كي تو سجان الله پېلاحصەتوچ حصة مرتب مواراس كيساته ساته يلقى بندوبست کیا که کتاب کی قیت ۱ ارویے رکا بى نېيى بلكه اعلان كيا الل ثروت اصحاب زي<u>ا</u> كى جھولى ميں بواسط فيچى وخيراتى وغيره كافى نقى \_ كيونكهاس كتاب يركل خرچە صرف ا

ادهر مرزا قادیانی اینے فیاض بلاعذرے وحیلے اپنی جائیداد دس ہزار رو ص ٢٨) مُركتاب كے لئے لوگوں سے مأتم فرمایا یمرصرف دوشم کی دلیلوں پراکتفاء<sup>کر</sup> چنانچەمرزا قادمانى لكھتے ہیں

ے لئے تین سود آیل براین احمد بیدیں لکھ ووقتم کے دلاکل ہزار ما نشانوں کے قام وراصل مرزا قادیانی کےدانے بھی مک۔ ملاحظه فرمائئ كهجس كتاب کی پیشکی قیمت بھی بڑھ چڑھ کروصول کر

یہ ہے مرزا قادیانی کی سابقہ نہیں بلکہ دور رسالت والہام کی کیفیت، اور سنتے

مرزا قادیانی کی کتاب براین احمد بیکا ڈرامہ۔

ادھر مرزا قادیانی اسنے فیاض تھے کہ اعلان کر رہے ہیں۔ میں مشتہر ایسے مجیب کو بلاعذرے و حیلے اپنی جائزائن جا بلاعذرے و حیلے اپنی جائزاد دس ہزار روپیہ پر قبض ودخل دے دوں گا۔ (براہین س۲۲ ہزائن جا مسلا) گرکتاب کے لئے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا۔اس کے بعد کہ تین سودلائل لکھنے کا وعدہ فرمایا۔ گرصرف دوشتم کی دلیلوں پراکتفاء کرلیا۔

چنانچ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''میں نے پہلے ارادہ کیا تھا کہ اثبات حقیقت اسلام کے لئے تین سودلیل براہیں احمد یم کلکھوں۔ لیکن جب میں نے خورے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سے دوسم کے دلائل ہزار ہا نشانوں کے قائم مقام ہیں۔'' (دیپاچہ براہین ۵، خزائن جام ۲۰) دراصل مرزا قادیانی کے دانے بھی مک گئے تھے۔ دراصل مرزا قادیانی کے دانے بھی مک گئے تھے۔

ملاحظہ فرمائے کہ جس کتاب کو بچاس جلدوں میں شائع کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس کی پیکٹی قیت بھی بڑھ چڑھ کروصول کرلی مگر جب چندہی قدم چلے تو دانے ختم ہوتے نظر آئے، ن میں مزید بھی اس کی تنقیص کی ہے۔ تاکہ الا نا بٹالوگ کی تحسین کا بھی لگالینا چاہئے کہ یہ کے ہاں نا قابل اعتبار ہے۔ علاوہ ازیں بھی یہی روبیہ اپنایا ہے۔ پہلے تو اس کی تعمی پی بیان ہے۔ پہلے تو اس کی تعمی پیران سے نکات قرآنی خوب بیان کئے پھراس کے برعکس دوسرے مقام پریوں لکھا پھر حصہ ہے۔''

کے طور پر سرسری طور پر جمونی اور عبد انحکیم کی بعد میں بغور اور تفصیلی علم ہو جانے پر ان کی بین بٹالوگ کا معاملہ بھی سمجھ کیجئے۔ قادیا نیوں کا کی تحریرات بھی جمت سمجھیں۔ جن کی کی نہیں۔ جب کہ مرز اللمم ہے اور بٹالوی

ک مرزا کے حق میں یہ گواہی بھی دیتے ہیں بر ہے۔۔۔۔۔ بداخلاق،شہرت کا خواہاں،شکم فریب اورجھوٹ بیں مشاق۔۔۔۔۔ اورجھوٹ بیل مشاق۔۔۔۔۔ اورجھوٹ بین کہ ہم نے پندرہ سال تک بن کے حال پر خور کیا تو اتی نحور کے بعد ہمیں تابین، بدزبان وغیرہ وغیرہ ہے۔' ویکھئے اوی میں ۱۵۲،۵۳س، ۱۵۲س ۵۹۱،۵۹س) منتک کے ختلف پر چول سے اخذ کر کے کھی ور حالات کے ذاتی طور پر دیکھنے والوں کا ور حالات کے ذاتی طور پر دیکھنے والوں کا کے دیکھی سے نکل کر پیک سطح پر نمودار ہوا تو اس کے کہ دیسے میں کہ دیسے میں کہ ایت شاطر و مکار، دھوکہ باز سے بہل کتاب براین کے بارے

بولانا ثناءالله،مولانامير حسين بثالوي، دُاكثرَ<sup>ع</sup> م فیل ہی ہوے۔ پیر آخر میں اپنی ہی دعاء۔ يمرزا قادياني كازندگى جس كوده "لقدا بے۔ بیتو وہی شل ہوئی کہنا منہندز تکی را کافور اللدتعالى ايسيمكارون اورابليس

وجهنامعياره تناقضات مرزا

جناب مرزا قادياني اس مئله مير نه پوتین تو ان میں تناقضات واختلا فات ہو۔ یاصول واقعی درست ہے۔ کیونَ لوجدوا فيه اختلافا كثيراً "أكرم

ہے اختلافات یائے۔

اب اس معيار پر جب مرزا قا اقراركر ليتة بين - ملاحظ فرمائ لكهتة بين "رى پە بات كە

سواس بات کوتوجه کرتے مجھالو کہ میاس مشم کا تناقض كاسب بهي يبي تفا-''

ملاحظه فرماية! جناب مرزا

تسليم كرليا ب-مزيد سنة لكهة بي كه: ..... ° ان دونول متز

وفت مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہ کرنا... کردیا۔''

° میرااپناعقبا

ہے جو براہین احمد میدس درج ہے مر

مرزا قادياني كافتوى دربارهمة "بر لے در۔

جوث مرام براگیا تو لگے اختصار کا راستہ ڈھونڈ نے کہ اتنی طوالت کی کیا ضرورت ہے؟ بیکام تواس اختصار میں بھی کافی ہے۔ پھر بیکھی یا درہے کہ جو برائے نام چار جھے لکھے، وہ بھی مانگ تا نگ کر پورے کئے۔ایے اندراتی سکت کہاں تھی۔خورتو آنجناب نیم ملاخطرہ ایمان کے مصداق تھے، پھر کیا ہوا؟ مرزا قادیانی کی زبانی سنے "' پھر تخیینہ ۲۳سال تک اس کتاب کا چھپنا ملتوی رہا .....اور بہت سے لوگ جواس کتاب کے خریدار تھے۔اس کتاب کی تھیل سے پہلے ہی دنیا ہے گذر گئے۔" (دياچه براين احمريه همه پنجم ص٢ ، فزائن ج٢١ص٣)

عوام الناس تاخیراور ٹال مٹول کی وجہ سے اپنی رقم کا مطالبہ کرنے گے اور اس میں وہ حق بجانب بھی تھے۔ آخر ۲۳ سال گوربع صدی کاعرصہ کُون انتظار کرسکتا ہے؟ اس برمرزا قادیانی توخریداروں کوٹالتے ہی رہے۔ بھی اپن طرف سے اور بھی دی والہام کے زور سے مگرلوگ نہ ملنے تے ند کے۔جس بر مرزا قادیانی تو مندے وہید بنے رہے۔لیکن فوردین برداشت نہ کرسکا۔ اس نے ازخودا جازت طلب کی کہ: ''اگرخریدار براہین تو قف طبع کتاب سے معظرب موں تو مجھے اجازت فرمايية كه بيادني خدمت بجالاك كهان كى تمام قيمت اداكرده اين ياس سهوايس (فتح اسلام ص ۱۷ بززائن چسوس ۳۷)

مرزا قادیانی جب اس کے مجیب کودس براردیئے کے لئے مصطرب تھے (خزائن ص ۳۸) تواس کی طباعت برخرج کیول نہ کرسکے؟ آخر غیرت دینی بھی کوئی شے ہے۔ بیند کرسکے تھے تو کی سے قرضہ حسنہ لے کر ہی برا ہیں طبع کرالیتے ، پھر فروخت کر کے رقم دے دیتے۔ اتنی لمبی چوڑی اشتہار بازی کی کیاضرورت تھی کہ جس کے نتیجہ میں خریداروں کواتنی زحت برداشت کرنی یژی اور مرزا قادیانی کوچمی اتنا کچھسننا پڑا۔ آخر کی افراد کومجبوراً رقم واپس بھی کرنا پڑی۔ وریں صورت دین حمایت بھی زندہ رہتی اگر داقتی مرزا قادیانی اس میں مخلص تھے۔جس کا اظہار یوں کیا ہے کہ: '' ہیں پچھ تجارت کا معاملہ نہیں اور مؤلف کو بچو تائید دین کے کسی کے مال سے پچھ غرض (پراہین ص وہ څزائن جام ۲۹)

اس اظہار کے بعد بھی مرزا قادیانی نے لوگوں کی رقوم واپسنہیں کیس اور نہ ہی نور دین کووالی کرنے کی اجازت دی تو چرہم اس کے سواکیا گمان کر سکتے ہیں کدبیسب معاملہ حض شکم یروری اور حرص زر کی تکمیل تھی۔ لوگوں کے اموال پر محض ڈاکہ ڈالنا اور لوٹ کھسوٹ تھی۔ کوئی تَقوىٰ، تائيددين اورخلوص ندتھا۔ چنانچہ پھراس كے بعد بھی جناب آنجمانی كى زندگی اى جوڑ توڑ كروفريب، حيله سازى، لوث كهسوك اورنفساني محاذ آرائي مين گذري - آنجناب سلطان محر،

مولانا ثناءالله، مولانا محمصین بنالوی، و اکر عبدالکیم ، حمدی بیگم و بدالله آسختم وغیره سے مقابله کر کے لیل ہی ہوے۔ پھر آخریس اپنی ہی دعاء سے ۱۹۰۸ء میں عالم رنگ و بوسے ناکام چل بسا۔ بیہ ہم زاقادیانی کی زندگی۔ جس کووو ' لقد لبشت فید کم عمد ا من قبله '' کہہ کرپیش کررہا ہے۔ یہ تو وہی مثل ہوئی کہ نام نہندز کی راکا فور۔

الله تعالی ایسے مکاروں اور اہلیس سرشتوں سے ہر فردانسان کو محفوظ رکھے، آبین!

چھٹامعیار، تناقضات مرزا

جناب مرزا قادیانی اس مسئله میں خود کھتے ہیں کہ: ''اگر میری با تیں اللہ کی طرف سے فہوتیں توان میں تناقضات واختلافات ہوتے۔'' (حقیقت الوی س۲۰ ۱۰۹،۱۰۸ من ۲۲ص ۱۰۹،۱۰۸)

یواصول واقعی درست ہے۔ کیونکہ خدائی فرمان ہے: ''لموکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیراً ''اگریقر آن مجیداللہ کی طرف سے نہ ہوتا تووہ اس میں بہت سے اختلافات یاتے۔

اب اس معیار پر جب مرزا قادیانی کوآ زمایا جاتا ہے تو آنجناب خود ہی گھبرا کراس کا اقرار کر لیتے میں۔ملاحظہ فرمایئے کھتے ہیں کہ:

تعليم كرليا ب-مزيد سنته لكھتے ہيں كه:

بنسست من دونوں متناقض مضمونوں کا ایک ہی کتاب میں جمع ہونا اور میرا اس وقت سے موعود ہونے کا دعویٰ نہ کرنا ۔۔۔۔۔اس لئے میں نے ان متناقض بالتوں کو براہین میں جمع کردیا۔''
کردیا۔''

سسس " میرااپناعقیدہ جومیں نے براہین احمد پیمیں لکھا، ان الہامات کی منشاء سے جو براہین احمد پیمیں درج ہے، صرح کفیض میں پڑا ہوا ہے۔''

(ایام اصلح ص۱۴ بخزائن جهاص ۲۷)

مرزا قادياني كافتوى درباره متناقض الكلام

ا...... '' پر لے در ہے کا جاہل جوا پنے کلام میں متناقض بیا نوں کوجع کرے اور ۱۷ روینی بھی کوئی شے ہے۔ یہ نہ کر سکے تصورت رفروخت کر کے رقم دے دیتے۔ اتی کمی ش خریداروں کو اتن زحت برداشت کرتی راد کو مجبوراً رقم واپس بھی کرنا پڑی دریں اس میں مخلص تھے۔جس کا اظہار یوں کیا ئید دین کے کسی کے مال سے پچھ غرض نمید دین کے کسی کے مال سے پچھ غرض (براہین میں ورنزائن جام ۲۹) ایک رقوم واپس نہیں کیس اور نہ ہی نور دین

ان کر سکتے ہیں کہ بیسب معاملہ محض شکم ان ڈا کہ ڈالنا اور لوٹ کھسوٹ تھی۔ کوئی کی جناب آنجمانی کی زندگی اسی جوڑ تو ڑ رائی میں گذری۔ آنجناب سلطان محمد،

كلام قرارد ب كراس مدار نجات انسانيت قرارا اور سنئے مرزا قادیانی نے صاف کھا۔

ر ہے ہیں دیتا۔''

فرمايئے كەمرزا قاد يانى ١٢ اسال تك افسانه مرزا قادیانی کا اپنامن گھڑت ہے۔کوئی ہے۔ تا کہ نوردین تھیم کے ساتھ خوب عزرومشک ہے بھی لطف اٹھا تیں۔

ساتوال معيار ، نبوت كي غرض وغايت اس سلسله میں جناب آنجمانی تحریر کر

..... "جبعلت غائي رساله

كرنا ہے تو پھرا گراس علت غانى پر نبى لوگ آپ كوان كى بات ميں اثر ہوگا۔''

۲..... "پن جب تک ایک نفس \*

جائے تب تک وہ<sup>نف</sup>س قابلیت فیضان وحی کی پیا اورغيرقابل يكسال هوتا توساراجهان نبي موجاتا س..... ° وه ایسے لوگ ہوت

نه ندبب بيرثابت اور منتقيم مول-" س..... ''ازال جملهایک عصم

اورا گرکوئی لغزش بھی ہوجائے تورحمت الہی جلد

مندرجه بالاجإرول عبارات بغور صفات سے سی بھی درجہ پرمتصف تھا؟ نداس میں باقرارخود مدتوں گمراہی میں رہا۔ نیز آنجز کے بارہ میں نہایت ناقص منفی اور گمراہ کن محروم اور لاتعلق ہے۔مقام نبوت تو بعیداز و . *تمار يبطالم توتمام عمرٌ* يشساقيق البرسيو

اس براطلاع ندر کھے۔" (ست بچن ص ۲۹ فزائن ج ۱۴ اص ۱۳۱) نیز لکھا کہ: 'دمسی سچیار اور عقلمند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نبیں ہوتا۔ ہاں آگر کوئی یا گل یا مجنوں یا آبیا منافق ہو کہ خوشامہ کے طور پر ہاں میں ہاں ملادیتا ہو،اس کا کلام بے شک متناقض ہوجا تا ہے۔'' (ست بچن ص ۳۰ بغزائن ج ۱۴ س۱۳۲) س ..... نیز لکھا کہ: '' ظاہر ہے کہ ایک دل سے دومتناقض با تیں نہیں نکل سکتیں۔ كيونكها يسيطريق سے ياانسان يا كل كہلاتا ہے يامنافق - " (ست بجن م ٣١ بزائن ج٠١م ١٣٣) " بلكه سراسيمه اور مخبوط الحواس أدى كي طرح اليي تقرير ب بنياد اور متناقض ہے۔'' (براین ص ۲۵۸ فزائن جاص ۵۰۸) "اورجمولے كلام من تناقض ضرور بوتا ہے۔" (ضميمه برابين احديدج ٥ص ١١١ بخزائن ج٢٦ص ٢٤٥) "قل لوكان الامر من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا (ازالهاوبام ص ۷۵، خزائن جهم ۱۳۹) ۲۰۰۰ مضخص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض اینے کلام میں رکھتاہے۔'' (حقیقت الوحی ص ۱۸ ابخز ائن ج ۲۲ص ۱۹۱) ۸..... "تلك كلم متها فتة متناقضة لا ينطق بها الا الذي ضلت حواسه وغرب عقله وقياسه وترك طريق المهتدين''

(انجام آئقم ص٨٨ خزائن جااص اليشا) ناظرین کرام! مندرجه بالا متعدد حواله جات سے آب مرزا قادیانی کے تناقش کو خوب مجھے چکے ہوں گے اوراس کا حکم اور نتیج بھی خود آنجناب کی زبان سے من چکے ہیں کہ جو مخص خودایک ضابط صداقت مرتب کرے اور پھرخود ہی اینے آپ کا اس کے خلاف ہونا بھی تسلیم كرياتو پيراس كي شناخت كاكو كي بيمي پيلو با تي نهيس ره جا تا بيرا هوالمراد والمرام! للبذا هم اس ضابطہ کے تحت تمام قادیا نیوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہمخض خدا کے لئے اوراینی عاقبت کے پیش نظر سوچیں کہ آئی وضاحت کے بعدان کے لئے دائرہ مرزائیت میں رہنے کا کوئی جواز موسكتا ب؟ بم في افي طرف سے كوئى ضابط نيس بنايا۔ بلكة خودمرزا قاديانى كى تحريرات سے پیش کیا ہے کہ متناقض کلام کسی مخبوط الحواس ،مجنون ، پاگل ، کذاب وغیرہ کا تو ہوسکتا ہے۔لیکن وہ كسى خدا پرست، سچياراور صحح الد ماغ انسان كا كلام نہيں ہوسكيا۔ چه جائيكدا سے خدا كى يا البامى

کلام قرار دے کراہے مدار نجات انسانیت قرار دیا جائے۔

اور سننے مرزا قادیانی نے صاف کھا ہے کہ:''اللہ تعالی بچھے غلطی پرایک لمحہ کے لئے بھی رہنے نہیں دیتا۔''
رہنے نہیں دیتا۔''
فرمائیے کہ مرزا قادیانی ۱۲سال تک سابقہ غلطی پررہے یانہیں؟ تو بتیجہ کیا لکلا کہ میسارا افراد میں زائد افراد میں گئے تھے۔ یہ کہ کی جو رکا مدایا نہیں سے صوف سے مدیدہ کا حکمہ

افسانہ مرزا قادیانی کا اپنامن گھڑت ہے۔ کوئی وحی کا معاملہ نہیں ہے۔ صرف پیٹ بوجا کا چکر ہے۔ تاکہ نوردین حکیم کے ساتھ خوب عنر ومشک اور یا قو تیوں کے مزے آئیں اور ان کے نتیجے سے بھی لطف اٹھا کیں۔

ساتوال معيار، نبوت ك*ى غرض* وغايت

السللمين جناب آنجماني تحريركت بين كه

ا ...... "جبعلت غائی رسالت اور پیغیری کی عقائد حقد اور اعمال صالحه پر قائم کرنا ہے تو پھر اگر اس علت غائی پر نبی لوگ آپ ہی قائم ند ہوں تو ان کی کون من سکتا ہے اور کا ہے کوان کی بات میں اثر ہوگا۔" (براہین احمد میں ۱۰۵مز ان جاس ۹۵)

۲..... "د پس جب تک ایک نفس کو ہرتتم کی نالائق باتوں سے تنز ہ تام حاصل ند ہو ماسک ند ہو ماسک ند ہو ماسک ند ہو ماسک د ہوتے تب تک وہ نفس قابلیت فیضان وحی کی پیدائبیس کرتا اور اگر تنز ہ تام کی شرط نہ ہوتی اور قابل اور غیر قابل یکساں ہوتا تو ساراجہاں نبی ہوجا تا۔" (براہیں احمد پیس ۲۰۱۴ نزائن جام ۹۷) میں جن کے سیحے اور باک عقابکہ ہوں اور سیح

سسس ''وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے سپے اور پاک عقا کد ہوں اور سپے فہر ہب پر ثابت اور متقم ہول۔'' (براہین احمدیص ۴۰۳ ماشید در ماشید ہزائن جام ۳۵۳)

ر بیاب پر باب سروسیم اول میں میں ہوتی ہے جس کو حفظ اللی سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔ اورا گر کوئی لغزش بھی ہوجائے تو رحمت اللی جلد تر ان کا تد ارک کر لیتی ہے۔''

(برابين احديش ٢٣٨ فزائن جاس ٥٣١)

مندرجه بالا چارون عبارات بغور ملاحظه فرما كرخود فيصله فرمايئ كه كيام زا قادياني ان مفات سے كسى بھى درجه برمتصف تھا؟ نداس كے عقائد درست تھے كہ مسئلة تم نبوت اور حيات سے من باقرار خود مدتوں گراہى ميں رہا - نيز آنجناب كنظريات اور تاثرات انبى مقدس انبياء ورسل كى بارہ ميں نهايت ناقص ، منى اور كمراه كن بيں - بيصاحب خثيت الى اور تعلق مع الله سے قطعى كموم اور لاتعلق ہے - مقام نبوت تو بعيد از وہم و كمان ہے - اس كاذاتى اخلاق كردار انتهائى ڈاؤن أفاد سيطالم تو تمام عمر " يشا الله منين " كا پيكراور الله كالم تو تمام عمر" يشاق الرسول و يتبع غير سبيل المؤمنين " كا پيكراور

(ست بچن ۱۹۸ بزدائن ج ۱۹ س۱۹۱)

ر محقند اور صاف ول انسان کے کلام میں ہرگز
منافق ہوکہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملادیتا

(ست بچن ص ۳۳ بزدائن ج ۱۹ سامیس)
ایک ول سے دومتناقض با تیں نہیں نکل سکتیں۔
تافق ۔'' (ست بچن ص ۳۳ بزدائن ج ۱۹ س۱۳۳)
کواس آ دمی کی طرح الی تقریر بے بنیاد اور
(براہین ص ۳۲۵ بزدائن ج ۱۹ س۸۵)

ن ضرور موتا ہے۔'' شمر مرابین اتحدید ن ۵۵ ۱۱۱، خزائن ج۲۱ ص ۲۷۵) ن عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا (ازال اوہام ص ۷۵، خزائن جسم ۱۳۵۱) وط الحواس انسان کی صالت ہے کہ ایک کھلا کھلا (حقیقت الوجی ص ۱۸، خزائن ج۲۲ ص ۱۹۱)

لتناقضة لا ينطق بها الا الذي ضلت المهتدين"

(انجام آتھم ص۳۸، نزائن جاام این) جات سے آپ مرزا قادیانی کے تناقض کو انجناب کی زبان سے من چکے ہیں کہ چوشخص اپنے آپ کا اس کے خلاف ہونا بھی تشلیم مارہ جاتا۔ ہذا ہوالمراد والمرام! لہذا ہم اس کہ وہ محض خدا کے لئے اورائی عاقبت کے لئے دائرہ مرزائیت میں رہنے کا کوئی جواز نایا۔ بلکہ خود مرزا قادیانی کی تحریرات سے نایا۔ بلکہ خود مرزا قادیانی کی تحریرات سے گل، کذاب وغیرہ کا تو ہوسکتا ہے۔لیکن وہ میں ہوسکتا۔ چہ جائیکہ اسے خدائی یا الہا می یناتی رہی گریں بے خبررہااور براہین یہ اصل حقیقت کھول دی گئی کہ واقعی تو میں یاور ہے کہ ۱۸۸ء میں بارہ سال طا۔ قادیانی کو براہین کے زمانہ میں یہی معلو اس کے بعدا یک جگہ کھھا کہ میں نے دس

اب بتلایے اس کی کسی بات بات ہے اور کسی بات کا چھپائے رکھنا او ہے۔ یہی جناب آنجمانی کا وطیرہ ہے اس کا کوئی جمی نظر بیاور تحریر پیش نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ ایک نہیں چھوڑ ا۔ جب تک خدا تعالی نے ر

اس سے معلوم ہوا کہ مرز وصدیث کی نصوص پر گراس کے ظاف تمیں آیات والات کر رہی ہیں۔ نیزا آل ان عیسیٰ ما مات وان نیزاکھا کہ: "اتب دون فلما توفیتنی یا ذوی الحصاة "کیا تم عیسیٰ علیہ السلام" یعنی جوتو پھر" فلما توفیتنی "کا توفیتنی "کا یعنی جب قرآن مجید ہیں۔

ذکر کیسے ممکن ہوسکتا ہے؟ بیتو تضادہ محض اپنے الہامات کی ہناء پر بیرعقید سے نہیں بلکہ قرآن کی صریح نصوم ہے۔ فرما سے کون کی بات درست مصداق بنار ہا۔ حیات سے کے بارہ میں بارہ سال تک باوجود یکہ الہام الی اس پرحقیقت واضح کرتا رہا۔ گریہ بھی جھ بھی نہ بچھتا تھا۔ تو کیا ایسا ہونق عالم اور بدھومیاں معاذ اللہ مقام نبوت کا استحقاق رکھ سکتا ہے؟ جس کی ایک بات بھی دوٹوک صاف اور غیر متناقض نہ ہو۔ وہ کیسے کی منصب کا الل ہوگا اور تو اور بہتو ہیں سال تک مقام نبوت کو نہ بچھ سکا۔ (بقول مرز انحمود قادیانی) یہ بدھومیاں نصوص شریعت اور محاورہ ولغت میں بھی اپنی ٹانگ اڑا تا رہا۔ ان میں تبدیلی وترمیم کا ارتکاب کرتا رہا۔ جس کی مثال کسی بھی نبی یا ملبم کے ہاں نہیں ملتی۔ ایسے فردیگا نہ کومقام انسانیت سے بھی ربط نہیں ہوسکتا۔ مقام مکالمت ومخاطبت الہی تو کہیں دور کی بات ہے۔ جو طحد ہرموقع پر نصوص قرآ نبید میں تاویل و ترکی بات ہے۔ جو طحد ہرموقع پر نصوص قرآ نبید میں تاویل و ترکی بات ہے۔ جو طحد ہرموقع پر نصوص قرآ نبید میں تاویل و ترکی بات ہے۔ جو طحد ہرموقع پر نصوص قرآ نبید میں مصحکہ بنائے رکھ بازیا ہو ایک بازیا والے مسلم کو بی بازیکو اطفال اور مصحکہ بنائے رکھی آئی ہو ارنسانیت کو کسی منصب الہی سے کیا واسطہ ہوسکتا ہے؟

علاوہ ازیں جو بنیادی احکام شرعیہ سے عافل رہے۔ ہمیشہ دخصت ہی پرکار بندر سنے کو کمال سجھتار ہے۔ اسے مقام وہی والہام الہی سے کیا واسطہ؟ جس لا یعقل کی معاشرتی اور معاملاتی زندگی بالکل ناقص اور داغدار ہو، اسے مقام مجدویت اور پیشوائی سے کیا جوڑ ہوسکتا ہے؟ سیدوعالم اللہ نے فرمایا کہ ایک مؤمن بردل بھی ہوسکتا ہے، بخیل بھی ہوسکتا ہے۔ (اگرچہ ایسا ہونانہ چاہئے کہ مرزا قادیائی آنجمائی جامع صفات مونانہ چاہئے کہ مرزا قادیائی آنجمائی جامع صفات کل ہیں۔ بردل بھی شے کہ بھی آسے سامنے بات کی ہمت نہیں کی ۔غزوہ وجہادتو نہایت دور کی بات تھی ۔مرزا قادیائی بخیل بھی پر لے در جے کے شے کہ مض زبانی انعام کا اشتہارتو و دریت سے مرکبھی دینے کا ادادہ نہ کیا۔ باق تیسراوصف یعنی جمون تو وہ ان کی روح رواں اور اوڑھنا بچھونا ماریک وہ ان اور اوڑھنا بچھونا کے دن بھی اس کے بغیر گذارانہ ہوسکتا ہے۔ آپ مختصراور جامع طور پر قادیا نیت کو سجھنے کے لئے سورہ انعام کی آبیت کا محاورت کی مطاورت کی مطاب است کی مطاب اور انجام ہے۔

لہذاایسے انسانی ڈھانچ سے کسی بھی سی خطریے یا کردار میں راہنمائی ناممکن ہے۔ لہذا جوکوئی مرزا قادیائی آنجمانی کے حوالہ سے کوئی نظر بیانتیاریا قبول کر لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کرکوئی محروم العقل والفہم نہیں ہوسکتا۔ اللہ کریم ہر فرد بشرکوا یہے بہرویوں سے محفوظ رکھے آمین! اللہ محفوظ رکھے ہر بلاسے خصوصا آج کل کے انبیاء سے۔
محفوظ رکھے ہر بلاسے خصوصا آج کل کے انبیاء سے۔
آٹھوال معیار، در بارہ حیات ونزول مسیح

مرزاً قادیانی نے براہین میں صاف اقرار کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دوبارہ آسان سے نازل ہوں گے۔ بعد میں اعجازاحمدی میں لکھا کہ مجھے وحی الہام بارہ برس تک سیح موعود بناتی رہی۔ مگر میں بے خبر رہا اور براہین میں ذکر کردہ رسی عقیدہ پر قائم رہا۔ ہارہ برس کے بعد مجھ پر اصل حقیقت کھول دی گئی کہ واقعی تو مسیح موجود ہے تو پھر اس نے ۱۹۸۱ء میں دعویٰ مسیحیت کیا۔ یا در ہے کہ ۱۸۸۴ء میں بارہ سال ملانے سے ۱۹۹۱ء بنتا ہے نہ کہ ۱۹۸۱ء معلوم ہوا کہ مرز اقادیانی کو براہین کے زمانہ میں بہی معلوم تھا کہ واقعتا عیسیٰ علیہ السلام ہی نزول فرمائیں گے۔ مگر اس کے بعد ایک جگہ کھا کہ میں نے دس سال تک اسے چھیائے رکھا۔" و لکن اخفیدته"

. (آ ئىنە كمالات ص ۵۵، خزائن ج ۵ ص ايينا)

اب بتلایئے اس کی کسی بات کا اعتبار کیا جاوے۔ کیونکہ ایک بات کا معلوم نہ ہونا اور بات ہے اور کسی بات کا چھپائے رکھنا اور بات ہے۔ گویا دونوں حوالوں میں عدم علم اور علم کا تضاد ہے۔ یہی جناب آنجمانی کا وطیرہ ہے کہ اس کی ہر بات تضاد کا شکار ہے۔ تناقص وتضاد سے خالی اس کا کوئی بھی نظرید اور تحریب پیش نہیں کیا جاسکتا۔ `

دوسری بات بیہ کہ ایک جگہ لکھا ہے کہ:''پس بیم مجھ سکتے ہو کہ میں نے پہلے اعتقاد کو نہیں چھوڑا۔ جب تک خدا تعالی نے روثن نشانوں اور کھلے کھلے الہاموں کے ساتھ نہیں چھڑایا۔'' (تتہ حقیقت الوی ۱۹۳٬۱۹۳٬۱۲۳ خزائن ج۲۲ ص۲۲)

اس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیائی نے بیعقیدہ اپنے الہام پر قائم کیا تھا نہ کہ قرآن وصدیث کی نصوص پر۔ مراس کے خلاف بیکی لکھ دیا کہ: ''منے فوت ہوگئے ہیں۔ اس پرقرآن مجید کی تمین آیات دلالت کررہی ہیں۔ نیز اس پرقوتمام سحابہ گاا جماع ہوچکا ہے۔ لہذا و من سوء الادب ان یقال ان عیسیٰ ما مات و ان ہوالا شرك عظیم!'' (الاستنتاء س ۳۹ فرائن ۲۲ س ۲۲۰ س ۲۲۰ نیز لکھا کہ:'' اتب جدون فی كتاب الله نزول عیسیٰ بعد موته فما معنی

فلما توفیتنی یاذوی الحصاة" (شمر حققت الوی ین استفاع ۲۳۰ نزائن ۲۲۳ م ۱۲۵)

د کیاتم عیسی علید السلام کے ذکر موت کے بعد ان کے نزول کا تذکرہ قرآن میں

پاسکتے ہوتو پھر' فلما تو فیدتنی ''کا کیامعنی ہوگا؟''
لیمی جب قرآن مجید میں ان کی موت کا ہی ذکر ملتا ہے تو اس کے بعدان کے نزول کا
ذکر کیسے ممکن ہوسکتا ہے؟ بیتو تضاد ہوجائے گلہ پھر سابقہ اقتباس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نے
محض اپنے الہامات کی بناء پر بیمقیدہ بدلا ہے۔ مگر اس دوسرے اقتباس سے واضح ہوا کہ محض الہام
سے نہیں بلکہ قرآن کی صریح نصوص (تیس آیات) اور اجماع صحابہ کی بناء پر بیمقیدہ اختیار کیا

ہے۔ فرمایئے کون می بات درست ہوگی؟

باره سال تک باوجود یکه الهام الهی اس پرحقیقت واضح کرتا مونق عالم اور بدهومیال معاذ الله مقام نبوت کا استحقاق رکھ مصاف اور غیر متناقض نه ہو۔ وہ کیسے کسی منصب کا اہل ہوگا کونہ مجھ سکا۔ (بقول مرز امحود قادیانی) یہ بدهومیاں نصوص نگ اڑا تا رہا۔ ان میں تبدیلی وترمیم کا ارتکاب کرتا رہا۔ انہیں ملتی۔ ایسے فردیگا نہ کومقام انسانیت سے بھی ربطنہیں انہیں دور کی بات ہے۔ جوطحہ ہرموقع پر نصوص قرآنیہ میں فیم کی طارشادات خاتم الانبیا عظیمیا کوئی بازیچہ اطفال اور کی منصب الہی سے کیا واسطہ ہوسکتا ہے؟

شرعیہ سے غافل رہے۔ ہمیشہ رخصت ہی پر کار بندر ہے کو اللہ سے کیا داسطہ جس لا یعقل کی معاشرتی اور معاملاتی ہے مقام مجددیت اور پیشوائی سے کیا جوڑ ہوسکتا ہے؟

بر دل بھی ہوسکتا ہے، بخیل بھی ہوسکتا ہے۔ (اگر چہ ایسا اللہ مشکوۃ) جب کہ مرزا قادیانی آ نجمانی جامع صفات سے بات کی ہمت نہیں کی غزوہ و جہادتو نہایت دور کی سے بات کی ہمت نہیں کی غزوہ و جہادتو نہایت دور کی ہے کے تھے کہ محض زبانی انعام کا اشتہارتو دے دیتے۔ ہے کہ محض زبانی انعام کا اشتہارتو دے دیتے۔ ہی جسے کہ محض زبانی انعام کا اشتہارتو دے دیتے۔ ہی جسے کہ محض اور جامع طور پر قادیا نیت کو بجھنے کے سے دور کی اس وہ بی اس دوبالی فقنے کی مکمل تاریخ وانجام ہے۔ البذا کی بھی صحیح نظر ہے یا کر دار میں را ہنمائی ناممکن ہے۔ لہذا کی بھی صحیح نظر ہے یا کر دار میں را ہنمائی ناممکن ہے۔ لہذا کی بھی صحیح نظر ہے یا کر دار میں را ہنمائی ناممکن ہے۔ لہذا کی بھی صحیح نظر ہے یا کر دار میں را ہنمائی ناممکن ہے۔ لہذا کی بھی صحیح نظر ہے یا کر دار میں را ہنمائی ناممکن ہے۔ لہذا کی بھی صحیح نظر ہے اور کر لیتا ہے۔ اس سے بڑھر کوئی کی نظر بیا ہتار یا تو کے لیا تھی اسے دائیں سے بڑھر کوئی کی نظر بیا ہتار یا تو کے دائیں کے دائیں کی دور کوئی کی دور کوئی کی دور کوئی کی دور کوئی کی دور کی کیا ہے۔ اس سے بڑھر کوئی کی دور کوئی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کوئی کی دور کی کیا ہے۔ اس سے بڑھر کوئی کی دور کی کی دور کی کی دور کوئی کی دور کی دور کی کا دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی

ر دبشر کوایسے بہر ویوں سے محفوظ رکھے آمین! اللہ

ل ح ف اقرار کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دوبارہ نعری میں ککھا کہ ججھے وحی الہام بارہ برس تک مسے موعود

تيسرىبات

يبليمرحلهم يذات عجيب قران مجيدكى آيات ساوراتباع الل ايمان کے حیات مسے کا عقیدہ تشکیم کرتی رہی۔ نیز صحیح احادیث (سنی وشیعه ) اور جمیع کتب الل تصوف بھی تھے۔'' وغيره كا اتباع مين بهي يهي مقيقت تقى و يكھيئاس كى كتب: "قرات قـ (شبادت القرآن ص٩٠٩ فزائن ج٢ص ٢٠٥٠ ازاله ٢٥٥٥ فزائن جسه ٢٠٠٠) دوسرے مرطع میں قرآن مجید کی تمیں آیات ادر اجماع صحابہ کی بناء پر

> وفات مسيح ثابت ہوئی ۔لہذا پھراس عقیدہ کوابنایا۔ س..... تیسرے مرحلہ میں بی ظاہر کیا کہ بیمسئلہ اور عقیدہ تمام امت سے مخفی رہا تھا۔ حتیٰ کہا کابرین امت بھی ای غلطی میں مبتلا تھے۔گروہ معذور تھے۔اب اس راز کوخدا نے صرف مجھ پرمنکشف فرمایا ہے۔ دیکھنے اس کی کتب: (اتمام الحبص ۱۳، فزائن ۲۵، ۵۵، ۱۲، معمد حقیقت الوي ص ٢٦ ، فزائن ج٢٢ ص ٢٦٨ ، جمامة البشرى ص ١٣ ، فزائن ج عص ١٩١)

> اب فرمايي جومئلة ميس آيات قرآنيد عابت مواءاس يرتمام صحاباً واضح اجماع موچاہے۔وہ ایک راز کیسے ہوسکتاہے؟وہ تمام امت مسلمہ سے فقی کیسے رہسکتاہے؟

> یہ ہاس د جال و کذاب کارویہ کہ بات کو واضح نہیں کرسکتا محض چکردینے کی کوشش كرتا ہے۔ نيز ہر بات ميں كئ كئي بہلواختيار كرتار ہتا ہے جو كەصرىخا ايك دوسرے كےخلاف ہوتے ہیں۔ دریں صورت اے ایک فریب کار، مکاراورنوسر باز توتسلیم کیا جاسکتا ہے۔ مگر کسی بھی سے منصب (مسے یامہدی وغیرہ) کا اہل تسلیم کرنا نامکن ہے۔اس مسئلہ میں مرزا قادیانی کے مزید کی تناقض بھی پیش کئے جاملتے ہیں۔گراخصار کے پیش نظراتے پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ نواں معیار ، انبیاء کسی کے شاگر دہیں ہوتے

> . اس سلسله مين مرزا قادياني لكصة بين كه: "انبياءيليهم السلام تمام نفوس قدسيه انبياء كوبغير كسى استاداورا تاليق كي سبح تعليم اورتاديب فرما كرايينه فيوض قد يمه كأنشان ظاهرفر مايا-" (برابين احمديش ٤، فزائن جاس١١)

اس كے برخلاف اينے متعلق لكھا ہے كه: ا..... " " چونکه میں نے یونانی طبابت کی کما بیں سبقاسبقا پر هی تھیں۔ " (حقيقت الوي ص٢٣٦ فزائن ج٢٢٥ ١٢٥٥)

"جب بيضعيا

<sup>د د</sup> مولوی ابوس

والنحو وعدة من العلوم تعميا يتفق لى التوغل في علم الحد

۵..... "جَبِد ہم قطبی تك بهم مين ان مين خط و كتابت ..... (شهادت القرآك

"ميرااستاذ ووميرسا

تولاتبريٰ ہے۔''

ف..... میرے خیا

ہمہ وقت تبرابازی کرتار ہتاتھا۔ ۸....۸ مرزاغلام ا

ے انگریزی بھی پڑھنے کی کوشش امتحان میں بھی فیل ہو گیا تھا۔

مندرجه بإلااسا تذه

مندرج ہیں۔جن کی ممل فہرست ا..... مولوی فضا

سر.... گل علی ش

لبذااس تعليم وتعلم ك

نے خوو ہی ہے قانون بنایا کہان کام

"جب پيضعيف اپني عمر كے پہلے حصه مير ، ہنوز تخصيل علم ميں مشغول تفا۔" (برابين احديد ٢٣٩ ماشيدور ماشيد فزائن ج اص ٢٤٥) ''مولوی ابوسعید محمد سین بنالوی که جوکسی زمانه میں اس عابز کے ہم مکتب (برابين احديد م ٥٢٠ حاشيه درحاشيه بخزائن ج اص ١٢١) ہمی تھے۔'' "قرات قليلا من الفارسية ونبذة من رسائل الصرف والنحو وعدة من العلوم تعميقية وشياء يسيراً من كتب الطب ..... وكذالك لم يتفق لي التوغل في علم الحديث والاصول والفقه الاكطل من الوبل'' (آئينه كمالات ص٥٣٥ خزائن ج٥ص اييناً) ۵ ..... "جبكه بمقطى وشرح ملا يزهة تقد ماريهم كمتب اس زماند سة آج تک ہم میں ان میں خط و کتابت .....جاری ہے۔'' (شهادت القرآن كااشتهار ملحقه بوليليكل مكتة يكيني كاجواب ص٨٨ بخزائن ج٢ص ٣٨٨) ''میرااستاذمولوی فضل احد'' (ازالهاه بام ۲۸۸۸ نزائن جسوم ۵۷۹) "میرے استاذ ایک بزرگ شیعہ تھے۔ ان کا مقولہ تھا کہ وبا کا علاج فقط (دافع البلاء ص٣ ، فزائن ج ١٨ص ٢٢٣) تولاتىرى ہے۔'' ف ..... میرے خیال میں ای رافعنی استاد کی صحبت کا اثر تھا کہ بیہ ہونہار شاگر دہمی همدونت تبرابازي كرتار متاتها ٨..... مرزاغلام احد نے سالکوٹ كى ملازمت كے دوران كسى الكريزى دان ے انگریزی بھی پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ گر بعجہ غبی ہونے کے چل ندسکا، ای لئے مخاری کے امتحان میں بھی فیل ہو گیا تھا۔ (سيرة المهدي حصه اقال ص١٥١، روايت نمبر ١٥٠) مندرجه بالا اساتذہ کے علاوہ بھی مرزا قادیانی کے مزید استاذ اس کی سوانح عمری میں مندرج بیں۔جن کی ممل فہرست بیہے۔ ميال فضل اللي \_ ا..... مولوی فضل احمه ۲..... س..... کل علی شاه شیعه-خودمرزا كاوالدغلام مرتضى وغيره بم..... لبذااس تعليم وتعلم كسلسلكي صورت مين بهي جناب قادياني نبي ند بوع \_ كيونكهاس نے خود ہی بیقانون بنایا کہ ان کامعلم خود خدا ہوتا ہے۔

(برایین کر برزائن جام ۱۱)

يبقران مجيدكي آيات ساوراتباع الل ايمان حادیث (ئ وشیعه) اور جمیع کتب ال تصوف ا کی کتب: ٢ ص ٢٠٠٠، از الرص ٥٥٥، خو ائن جسم ٢٠٠٠) ن مجيد كي تميل آيات اوراجهاع صحابة كي بناء ير

ركياكه بيمسكداورعقيده تمام امت سيخفى ربا تھے۔ گروہ معندور تھے۔اب اس راز کوخدانے .: (اتمام الحبص ٣ بزائن ج ٨ص ٢٥ ٢٤ بنميمه حقيقت زائن ج 2ص ۱۹۱) سے ثابت ہوا، اس پرتمام صحابی واضح اجماع ف مسلمدے فی کیےرہ سکتا ہے؟

ف کوداضی نہیں کرسکتا محص چکر دینے کی کوشش ہتاہے جو کہ صریحاً ایک دوسرے کے خل**اف** راورنوسر باز توتسليم كياجاسكتاب يحرسي بمي لن ہے۔اس مئلہ میں مرزا قادیانی کے مزید بن نظرات پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔

انبياعليم السلامتمام نفوس قدسيه انبياء كوبغير رايخ فيوض قديمه كانشان ظاهر فرمايا." (يرابين احمديص كرفزائن جام ١٦)

ل كتابين سبقاً سبقاً برهمي تفين \_'' (حقیقت الوی ص ۲۳۳، خزائن ج ۲۲**ص ۲۳۵)** 

توجب مرزا قادیانی کے استے استاذ برآ مدہو گئے تو یہ بقول خود بھی اس مقام کا مستق کیسے ہوسکتا ہے؟ مرزا قادیانی نے اگر چداس موقع پر بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو را قالیک یہودی عالم سے سبقا سبقاً پڑھی۔ مگر میہ بات پایی بھوت تک نہیں پڑنچ سستی ۔ ( کیونکہ خود قرآن مجید میں ہے کہ: ''اذ عللے متلک السکت اب' '') نیز بصورت تعلیم مسلم علیہ السلام آپ کی نبوت کا مرزا قادیانی کا مندرجہ بالا اصول غلط ہوجائے گا۔ نیز بصورت تعلیم سے علیہ السلام آپ کی نبوت کا معالمہ مشکوک ہوجاتا ہے۔ لہذا ان تمام حواد ثات سے نبیخ کا ایک ہی راستہ ہے کہ مرزا قادیانی سے جان چھڑ ائی جائے اور اسے کوئی بھی منصب نہ دیا جائے تو پھر سارا معالمہ درست ہوجائے گا۔

سے بالکل خلاف ہے۔ ہاریوں ہا ہمراہ اور تو این کی علیہ اسلام کا انداز جو سرا سر کھی فر آئی کے بالکل خلاف ہے۔ ہتاہیے کیا نبی اور مجدد والبم ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جو قر آئی نصوص کے خلاف بیان کریں اور اس کے مقدس انبیاء کرام علیم السلام کی کردار کشی کرتے پھریں؟ العیاذ باللہ! کارسید سے اس میں میں ناتا ہا آئی کس بھی ناتا ہے۔

اس بناء پر مرزا قادیانی کسی بھی منصب کا اہل نہیں ہوسکتا۔ است نیز انبیاء کرام علیم السلام کا نقترس دعظمت بھی بحال رہتی ہے۔

مسلخم نبوت بھی درست رہتا ہے۔ البندااس قادیانی سے ہمیشہ اجتناب

کرنائی ضروری ہے۔ معیار نبوت

کہ نی اپن تعلیم اور دعویٰ میں غلطی نہیں کرتا۔ چنانچہ آنجمانی لکھتا ہے کہ:''اصل بات
سیہ کہ جس یقین کو نبی کے دل میں اس کی نبوت کے بارہ میں بٹھایا جاتا ہے۔وہ دلائل تو آفاب
کی طرح چمک المصنے ہیں اور اس قدر تو اتر سے جمع ہوتے ہیں کہ وہ امر بدیجی ہوجا تا ہے۔۔۔۔۔ پس
الیابی نبیوں اور رسولوں کو ان کے دعویٰ کے متعلق اور ان کی تعلیموں کے متعلق بہت نزد کیا ہے
دکھایا جاتا ہے اور اس میں اس قدر تو اتر ہوتا ہے جس میں پھھٹک باقی نہیں رہتا۔ بعض جزوی
ہو

امورجواہم مقاصدیس سے نہیں ہو ہوتا۔اس لئے بھی ان کی شخیص میں پھر مرزا قادیانی اپنے با خطا طرفة عین ویعصمنی،

''ب شک الله مجھ خلط سے محفوظ فر مالیتا ہے۔ نیز شیطانی را ملاحظہ فرما ہے! جناب

اپنے صدق کو واضح فرمارہے ہیں۔ طور پر جناب قادیانی اس پرایک فیا بات یعنی حیات سے کے بارہ میں ا پورے بارہ سال تک غلطی پراڑے احادیث اور کتب تصوف وغیرہ اللہ ہیں کہ: '' پھر میں قریباً بارہ برس تکہ خدانے جھے شدومہ سے براہین میں خانی کے اس رسی عقیدہ پر جمارہا۔ حقیقت کھول دی گئی۔ ورنہ میر۔ موعود بنایا گیا۔ بارہ برس تک بیہ فر

تبھرہ: جناب قادیا کے پیش نظر جواب دیجئے کہ جس آیا۔جب کہ بید مسئلہ بھی تیری تعلیم جب مجھے اپنی وجی پرمشل قر آن ہا

ديا\_"

تو پھرتو ہارہ سال تکہ

امور جوائم مقاصد میں سے نہیں ہوتے ،ان کونظر کشفی دور سے دیکھتی ہے۔ان میں پکھتو اتر نہیں موتا۔اس لئے بھی ان کی شخیص میں دھوکا بھی کھالیتی ہے۔'(اعبازاحمدی مرائز اور ان جواس ۱۳۵) پھر مرزا قادیانی اپنے بارہ میں خصوصاً لکھتے ہیں کہ:''ان الله لا یتر کندی علی

خطاطرفة عين ويعصمنى من كل مين ويحفظنى من سبل الشيطان" (نورائق م٠٨٨ تراس ٢٥٨ مراس ٢٢٠)

"بے شک اللہ مجھے خلطی پرایک لی مجربھی باتی نہیں رہنے دیتا اور مجھے ہرغلط اور جھوٹ مے مخفوظ فر مالیتا ہے۔ نیز شیطانی راستوں سے میری حفاظت فر ما تا ہے۔"

ملاحظ فرمائے! جناب قادیانی، انبیاعیہ السلام کے صدق کو کس اعلی معیار پر بالحضوص اپنے صدق کو واضح فرمارہ ہیں۔ گرافسوں اور صدافسوں بیصرف ان کا دعو کی ہے۔ عملی طور پر جناب قادیانی اس پر ایک فیصد بھی فٹ نہیں ہوتے۔ کیونکہ آنجناب اپنی مرکزی اور بنیادی بات یعنی حیات سے کے بارہ میں ہی ایک لحم نہیں ایک گفتہ نہیں ایک دن یا ماہ نہیں سال نہیں بلکہ پورے بارہ سال تک غلطی پراڑ نہیں بلکہ ڈٹے رہے۔ اس عقیدہ کو بحوالد آیات قر آنیا ور ذخیرہ اصادیث اور کتب تصوف وغیرہ اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ بتاتے رہے۔ چنا نچے خود واعر آف کرتے ہیں کہ '' پھر میں قریباً بارہ برس تک جوایک زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بے خبر اور عافل رہا کہ خدا نے مجھے شدو مدسے براہین میں میں مود قر اردیا ہے اور اس میں حضرت میں علیہ السلام کی آمہ طانی کے اس رسی عقیدہ پر جمارہا۔ جب بارہ برس گذر گئے تب وہ وقت آگیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی گئے۔ ورنہ میرے مخالف بتلادیں کہ میں نے باوجود سے کہ براہین احمد سے میں میں موجود بنایا گیا۔ بارہ برس تک بید ویول نہ کیا اور کیوں براہین میں خداکی وی کے خالف لکھ موجود بنایا گیا۔ بارہ برس تک بید ویول کی کول نہ کیا اور کیوں براہین میں خداکی وی کے خالف لکھ دیا۔''

تبھرہ: جناب قادیانی بیکوں کیوں کی گردان نہ سنائے۔ بلکدا پنے بیان کردہ معیار کے پیش نظر جواب دیجئے کہ جب نبی کواپی دحی پر کامل ترین یقین ہوتا ہے تو بختے کیوں یقین نہ آیا۔ جب کہ بیمسئلہ بھی تیری تعلیم کا بنیادی حصہ تھا۔ جزدی یا غیرانهم نہ تھا۔ وہ بھی بارہ سال تک، جب بختے اپنی وحی پرمشل قرآن پڑتے یقین تھا اورا گرتو ایک دم بھی شک کرتا تو کا فر ہوجا تا۔

(تبلیات البیس ۲۰ فزائن ج ۲۰ مس ۱۳۱۸) تو پھرتو باره سال تک کیوں کافر بنار ہا۔ جب تھے خداتعالی ایک لمحہ بھی غلطی پر باتی ۷۵ اُ مد ہو گئے تو یہ بقول خود بھی اس مقام کا مستق پر بھی ڈنڈی مار نے کی کوشش کی ہے کہ حضرت اسبقاً پڑھی۔ گریہ بات پایی جوت تک نہیں پہنچ سمتك المستساب ") نیز بصورت شلیم زبھورت تعلیم سے علیہ السلام آپ کی نبوت کا سے نبخنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مرز ا قادیا نی جائے تو پھر سارا معالمہ درست ہوجائے گا۔

پخودرب العالمين نے اس حقيقت كوبيان تقاب والحكمة والقوراة والانجيل وحكمت اورتوراة والجيل كي تعليم دى \_ ﴾ ت عليه السلام كا انداز جوسراسرنص قرآنی به بی موتے ہیں \_ جوقرآنی نصوص كے م كى كرداركثى كرتے پھريں؟ العياذ باللہ! م كى كرداركثى كرتے پھريں؟ العياذ باللہ! م كا بلادا الى تيں موسكا \_ اوعظمت بھى بحال رہتى ہے \_ اوعظمت بھى بحال رہتى ہے \_

لىلام نے كى يېودى سے تورات پڑھى۔

ہنانچہ آنجمانی لکھتاہے کہ:''اصل بات میں بٹھایاجا تاہے۔وہ دلاکل تو آفاب بی کہ دہ امر بدیمی ہوجا تاہے۔۔۔۔۔ پس باتعلیموں کے متعلق بہت نزدیک سے پچھشک باتی نہیں رہتا۔ بعض جزوی نہیں رہنے دیتا تو اس نے بارہ سال تک مجھے کیوں گمراہی کی دلدل میں پھینک رکھا؟ (معلوم ہوا کہ تیرا سارا چکر ہی ابلیسی ہے)

انبیاءعظام علیم السلام تو خدائی تعلیم کے مطابق صحیح اور واقعی عقائد پر ہوتے ہیں۔ تو کیوں بارہ سال تک رسی عقیدہ پر ڈٹار ہا؟ اللہ تعالی نے تیری را ہنمائی کیوں نذر مائی۔ یا تو ہی وی الہی کوٹالتار ہا۔ وونوں حالتوں میں تو کذاب و د جال بنتا ہے۔ تیری صدافت کا ذرہ بھی طابت نہیں ہوتا۔ کمال ہے کہ خدا کی وی تجھے براہین میں متنبہ کرتی ہے کہ تو ہی سیح موجود ہے۔ مگر تو ایسالا یعقل اور بدھو ہے کہ بڑے اعتماد ہے تر آئی آیات کے حوالہ ہاس کے خلاف سیح کے جسمانی نزول کا عقیدہ بار بار درج کرتار ہا۔ غرضیکہ تو ہر حالت میں نااہل، نالائق، بدھواوراحت ہی قرار پائے گا، تیرا کوئی بھی پہلودرست نہیں ہوسکا۔

گيارهوال ميعار، قادياني مبلېله اوران كاانجام

قادیانی کہتے میں کہ مرزا قادیانی نے کئی مباہلے کئے جن میں وہ کا میاب رہا۔

الجواب: مرزا قادیانی کے مباہلہ کے بارہ میں جوشرا لط اس نے خودلگائی ہیں۔وہ اس کے کسی بھی مباہلہ کواپنی صدافت کے لئے کے کسی بھی مباہلہ کواپنی صدافت کے لئے پیش نہیں کرسکتا۔

مباہلہ کے لئے قادیانی شرائط

جناب قادياني لكصتاب كه

ا ..... دیم بھی بیش طرح تا ہوں کہ میری دعاء کا اثر صرف اس صورت میں سمجھا جائے گا کہ جب تمام وہ لوگ جو مباہلہ کے میدان میں بالمقابل آ ویں۔ ایک سال تک ان بلاوں میں سے کی بلایس گرفتار ہوجاویں۔ اگر ایک بھی باقی رہا تو میں اپنے تیس کا ذب سمجھوں گا۔ اگر چہ وہ جزار ہوں یا دو ہزار .....میرے مباہلہ میں بیشر طبھی ہے کہ اشخاص مندرجہ ذیل میں سے کم سے کم دس آ دمی حاضر ہوں۔ اس سے کم نہ ہوں۔ " (انجام آ تھم ص ۲۷ ہزائن جاام سے کم نہ ہوں۔ "

۲ .....۲ د مگر میشرط ضرور به که جوافها مات میں نے رساله (انجام آتھ م ص ۲۵ تا میں کصے اور محض حواله نه دے۔ بلکه کل ص ۲۲) تک لکھے ہیں۔ وہ کل الہا مات اپنے اشتہار مبابلہ میں لکھے اور محض حواله نه دے۔ بلکه کل الہا مات مندرجہ صفحات نہ کورہ کی نقل اشتہار میں درج کرے۔"

(ضميرانجام آمخم ص ٣٣ فزائن ج ااص ١١٥)

+4

سسسس ''میکی مدعی کے ساتھ مباہلہ کریں جو مام وہ جماعت مباہلین کی ہو۔ صرف

هم..... ''اور ا درخواست بیمیج توالیمی درخواست

اب ہم دیکھتے ہیں کہ مباہلات میں پائی گئیں؟ ہرگزنید باطلہ کس طرح ان کو اپنی حقا: مرزا قادیانی کیسے کہ سکتا ہے کہ وہ حضرات جن کومز

مولوی اصغرعکی مولوی عبدالجید د لدهیانوی مولوی غلام رسول ع قصوری کیکھر ام وغیرہ -

(حقیقت الوحی ص ۲۲۸،۲۲۸ و ۳۰۰،۲۸۸

اس کے علاوہ مرزا لوگوں میں ہے کوئی مباہلہ کے۔ نیزیبی بات اس نا

تو جب بقول ثما تیر تیرے مباہلہ کے شکار کیسے ہو۔ کئے چیش کرنا کس قدر د جل وفر پر

میں جوفوت ہوئے، دہ ان کی اند کی دلیل کیسے بناسکتا ہے؟ پھر، وقت پر دار آخرت کوسدھارے

وقت پروارا عرت وسدھارے ہاںتم مولا نا ثناءاللدامر تسریؒ کے

مرای کی دلدل میں بھینک رکھا؟ (معلوم ہوا

مطابق صحیح اور واقعی عقائد پر ہوتے ہیں۔ تو نے تیری را ہنمائی کیوں نہ فر مائی۔ یا تو ہی وحی نمآہے۔ تیری صدافت کا ذر ہ بھی <del>ٹابت نہی</del>ں ) ہے کہ تو ہی سیح موعود ہے۔ مگر تو ایسالا یعقل مصاس کے خلاف مسیح کے جسمانی نزول کا ں، نالائق، بدھواوراحق ہی قراریائے گا، تیرا

بالم كئے جن ميں وہ كامياب رہا۔ میں جوشرائط اس نے خودلگائی ہیں۔وہ اس ابے کسی بھی مباہلہ کواپنی صدافت کے لئے

میری دعاء کا اثر صرف اسی صورت میں سمجھا ابالمقابل آویں۔ایک سال تک ان بلاؤں باتومیں اپنے تین کا ذب مجھوں گا۔اگر چہ ب كداشخاص مندرجه ذيل ميس سے كم سے (انجام آتھم ص ٧٤ بنزائن ج ااص ٧٤) لهامات میں نے رسالہ (انجام آ تھم ص ۵۱ تا بله میں لکھے اور محض حوّالہ نہ دے۔ بلکہ کل

(ضميمدانجام آئقم ص٣٦، خزائن ج١١ص ١١٦)

س..... " " يبهى يادر ب كداصل مسنون طريقة مبابله مين يبي ب كدجولوگ ايس مدی کے ساتھ مباہلہ کریں جو مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ رکھتا ہوا دراس کو کا ذیب اور کا فرحم ہرائیں ، وه جماعت مباہلین کی ہو۔صرف ایک دوآ دمی نہ ہوں۔''

(ضمير انجام آنهم ص٣٥ بخزائن جااص ٣١٩) ''اور اگر کوئی ایما نه کرے اور پھر کسی دوسرے وقت میں مباہله کی درخواست بصح توالیی درخواست منظور نہیں کی جائے گی۔''

(ضميرانجام آئقم ص ٣٦ خزائن ج١١ص ١٣٠) اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن شرائط کا تذکرہ مرزا قادیانی نے کیا ہے۔کیاوہ شرائطاس کے مباہلات میں یائی مُنیں؟ ہرگزنہیں۔ جب وہ شرائط ندیائی مُنین تو مرزا قادیانی اوراس کی ذریت باطله کس طرح ان کواینی حقانیت کی دلیل بناسکتے ہیں۔ جب وہ شرائط ہی نہ پائی گئیں تو مرزا قادیانی کیے کہ سکتا ہے کہ بدلوگ میرے مبابلہ کے اثرات ہے مرے۔

وه حضرات جن كومرزا قادياني اين مبابله كاشكار قرارديتا ب: مولانا نذر حسين د بلويّ، مولوي اصغرعليَّ ،مولوي عبدالمجيد د ہلويٌّ ،مولا نارشيداحم گنگو،يُّ ،مولا ناسعدالله لدهيانوي ،مولوي محمد لدهیانوی،مولوی غلام رسول عرف رسل بابا،مولوی اساعیل،مولوی شاه دین،مولوی غلام دیگیر قصوری کیکھر ام وغیرہ۔

(حقيقت الوي ص ٢٢٨، ١٠٨٠ ، ٢٠٠٠ ، ٣٠٠ ، خزائن ج٢٢ص ٢٣٠١، ١٠٠٠ ، ٢٣٣ ، ٢٥٨، تتر حقيقت الوي ص٢٢) اس کے علاوہ مرزا قادیانی کی تکذیب کے لئے اس کا یمی اقرار کافی ہے کہ: "ان لوگوں میں سے کوئی مباہلہ کے لئے نہیں آیا۔ ' (حقیقت الوجی من ۲۰۰۰ خزائن ج۲۲ص ۱۳۱۳) نیزیمی بات اس نے (انجام آئھم ص ۲۲) پر بھی لکھی ہے۔

تو جب بقول شاتیری شرائط کے مطابق کوئی میدان مباہلہ ہی میں نہیں آیا تو پھروہ تیرے مباہلہ کے شکار کیے ہوگئے؟ جناب آنجمانی دریں صورت تیرا مباہلہ کواپنی صدافت کے لن يش كرناك قدردجل وفريب ب-"الالعنة الله على الكاذبين" "نيزان حضرات میں جونوت ہوئے ، وہ ان کی انفرادی موت تھی۔اجٹما عی نہتھی۔للبذا تو ان کی وفات کواپنے صدق کی دلیل کیسے بناسکتا ہے؟ پھر بیافرادسال کے اندراندر نہیں بلکہ مختلف اوقات میں اپنے اپنے وقت پردارآ خرت کوسدهارے -الہذاان حقائق کی موجودگی میں تواپنااتو کیے سیدها کرسکتا ہے؟ ہاںتم مولانا ثناء الله امرتسری کے مقابلہ میں دعائے استفتاح کے نتیجہ میں ضرور مرے۔

باربوال معيار

ایسی مرزا و یانی کوی الهام می مواکد: "لقد جئت شیئا فریا ، ماکان البوك امرا سوء وما كانت امك بغیا"

''اے مرزاا بے تو ایک بہتان باندھ لایا۔ (کد دعویٰ نبوت کردیا) تیرا باپ ایسا برا آ دی نہ تھااور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکارتھی ۔ تو کس راستہ پر چل پڑا۔ وہ دونوں توضیح ختم نبوت کے قائل تھے۔''

ملاحظة فرمائي كرائي البهام مين كها جار بائي كدائ مرزاتو بهت برابهتان كمرلايا يهد وي نبوت اومسيحت كرنى كرات كرلى تيراخاندان سوبراسي مكراتي فراني الله مين نه مقى البذا" وممن اخلم ممن افتدى على الله كذبها "بيني السسة برا ظالم كون بوسكت به وخداك ذع جموت لكائي كراس نے مرزا قادیانی كوسی بنایا، نبی بنایا، مجدد ومهدى بنایا تھا۔ كراس نے اسے جمیعی نه بنایا تھا۔

اسسلمدین اب مرزا قادیانی کی ایک ذاتی تحریر سنتے لکھتے ہیں کہ: "اگرہم بے باک اور کذاب ہوجا کیں اور خدا تعالی کے سامنے افتر اوی سے ندار یں تو ہزار درجہ ہم سے کتے اور سور ایکھے ہیں۔ "واقعی! (نثان آسانی صرم ہزائن جس سے سے ا

اب فیملہ واضح ہے کہ جناب مرزا قادیانی کی تحریرات سے وہ مفتری علی اللہ ثابت ہوگئے اور خدا کے فرمان کے تحت ظالم ترین اور اسپے فتوگل کے مطابق کئے اور سور سے بھی بدتر ہے۔ اس کے بعد ہم مرزا قادیانی کو کیا سمجھیں اور مرزا قادیانی کے بلے اب باتی رہ کیا گیا ہے جو بہقادیانی لئے بیٹھے ہیں۔ لہذا تمام قادیانیوں کو اس خناس اعظم سے جان چھڑ الینا چاہئے۔ تا کہ وہ دونوں جہان کی رسوائیوں سے نے کیس۔ 'واللہ یہدی السبیل ویہدی الی طریق مستقیم''

استفتاح اوراس کا انجام، مرزا قادیانی ساری زندگی بمیشدی وجینی کرتا، دعوت مبارزت وم ای بناء پراس کے اکثرت مباحثات اپ خضب وقهر کے شکنچ میں ایسا جکڑا بوایوں کے مرزا قادیانی نے ''بخدمت مولوی ثناءاللہ

تيرهوال معيار ،صدق وكذبه

مت ہے آپ کے پرچ ہے۔ ہمیشہ مجھے آپ مردود، کذاب، میری نسبت شهرت دیتے ہیں کہ میخفم موعود ہونے کا سراسرافتراء ہے۔ میں ہے بلکہ تو ہمیشہ ترکی برتر کی ان کی تو بر میں حق کو پھیلانے کے لئے مامور ہو طرف آنے سے روکتے ہیں اور مجھےا جن ہے بڑھ کر کوئی لفظ سخت نہیں ہوسا اہے ہر پر چہ میں مجھے یاد کرتے ہیں ا جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت؟ لهم ليزدا دوا اثما") اورآ خروه نا کام ہلاک ہوجاتا ہے۔ (بیجی ضرو بعد بلاك موا) اوراس كابلاك موناع ابیابی ہے) اور اگر میں کذاب اور مف اورمسيح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل۔ ہے نہیں بچیں گے۔ پس اگروہ سزاج ہے۔جیسے طاعون، ہیفنہ وغیرہ مہلک

تیرهوال معیار، صدق و کذب کا ایک عظیم بر بان، مرزا قادیانی کی دعائے استفتاح اوراس کا انجام، حضرت مولانا ثناء الله امرتسری کے ساتھ مرزا قادیانی کا آخری فیصلہ

مرزا قادیانی ساری زندگی ممروفریب اور شاطرانه چالبازیوں کے تانے بانے بنآر ہا۔ ہمیشہ تن کوچینج کرتا، دعوت مبارزت ومباہلہ دیتا۔ مگر حیلہ بہانہ سے سامنے آنے سے ٹی کتر اجا تا۔ ای بناء پراس کے اکثرت مباحثات تحریری ہیں، تقریری نہیں۔ مگر رب قدیرنے آخر میں اسے اپ غضب و قہرے شکنج میں ایسا جکڑا کہ جس سے وہ نکل نہ کا۔

ہوایوں کمرزا قادیانی نے ۱۵راپریل ع-۱۹ء کوائی طرف سے ایک اشتہار شائع کیا کہ:
"بخدمت مولوی تناء الله صاحب المسلام علیٰ من اتبع الهدیٰ"

مت سے آپ کے پرچالل حدیث میں میری کندیب اورتفسین کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ مجھے آپ مردود، کذاب، دجال ومفید کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شهرت دیتے ہیں کہ پیخص مفتری اور کذاب اور دجال ہے، اور اس محف کا دعویٰ سیح موعود ہونے کا سراسرافتراء ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھا تھایا اور صبر کرتار ہا۔ (بیکھی جھوٹ ہے بلکہ تو ہمیشہ ترکی بہتر کی ان کی تو ہین و تنقیص میں سرگرم رہا۔ ناقل ) گرچونکہ میں دیکھیا ہوں کہ میں حق کو پھیلانے کے لئے مامور ہوں اور آپ بہت سے افتر اء میرے پر کر کے دنیا کومیری طرف آنے سے روکتے ہیں اور مجھے ان گالیوں اور ان تہتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کرکوئی لفظ بخت نہیں ہوسکتا۔ اگر میں ایبا ہی کذاب اورمفری ہوں جیسا کہ اکثر آپ اپنے ہر پر چہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی ہی میں ہلاک ہوجاؤں گا۔ کیونکہ میں مانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی ۔ (بی بھی غلط ہے، قرآن میں ہے: "انعا نعلی لهم ليزدا دوا اثما") اورآ خروه ذلت اورحسرت كساتها عن اشدد شمنول كى زند كى من بى ناکام بلاک ہوجاتا ہے۔ ( ہیجی ضروری نہیں ، دیکھئے مسیلمہ کذاب رحلت خاتم الانبیا میلائی کے بعد ہلاک ہوا) اوراس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تا خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ (بے شک الیابی ہے) اوراگریں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ ہے مشرف ہوں اور می موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امیدر کھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے مطابق مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے۔ جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیاریاں، آپ پرمیری زندگی میں بی وارد نہ ہوئی تو میں خدا

تشناء م ۸۵، خزائن ج۲۲ ص ۱۷) اے اللہ کے نبی، میں کھیے نہیں ال ہے فلال ہے اور صرف عن لدا ہے مرزا میں تو کھیے جانتا بھی الانبیا والے پڑتم کر چکا ہوں۔

شت شیستا فریا ، ماکان (تذکره م ۲۷) نبوت کردیا) تیراباپ ایسا برا ده دونول توضیح ختم نبوت کے

مرزا تو بہت برا بہتان گھڑ لایا براسمی گراتی خرابی اس میں نہ اسے بردا ظالم کون ہوسکتا ہے ان بنایا،مجدد ومہدی بنایا۔ جب

کھتے ہیں کہ ''اگرہم ہے باک تو ہزار درجہ ہم سے کتے اور سور آ مانی من ہزائن جہم ۳۹۱س) یہ سے وہ مفتری علی اللہ ٹابت باتی کتے اور سور سے بھی بدتر کے لیے اب باتی رہ کیا گیا ہے اس جان چھڑ الینا چاہے۔ السبیل ویھدی الی

ک طرف سے نہیں۔ بیکسی الہام یا وی کی بناء پر پیش گوئی نہیں جھن دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ جا ہا ہے۔ (معلوم ہوا کہ بیمبابلہ نہیں محض دعاء ہے۔جس کے لئے فریق ثانی کی منظوری یا نامنظوری ضروری نہیں )اور میں خدا ہے دعاء کرتا ہوں کہا ہے میر ہے مالک بصیروقد سر جوعلیم وخبیر ہ، جومیرے دل کے حالات ہے واقف ہے، اگرید دعو کامیح موعود ہونے کا تھن میرے نفس کا افتراء باور میں تیری نظر میں مفسداور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنامیرا کام باتوا ، میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کے مولوی ثناء الله صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کراور میری موت ہےان کواوران کی جماعت کوخوش کر دے۔ (انشاء اللدايها بى بوگا اور بوا) آين ايكرايم ميرے كامل اور صادق خدا، اگر مولوى ثناء الله ان تهتول میں جو مجھ پرنگاتا ہے، جق پرنہیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کدمیری زندگی میں ہی ان کو نابود کر ۔ گرندانسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون وہیننہ وغیرہ امراض مہلکہ سے بجراس صورت کے کہوہ کھلے کھلے طور پرمیرے روبرواور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدز بانیوں سے توبہ کرے۔ جن کو وہ فرض منصی سمجھ کر جمیشہ مجھے دکھ دیتا ہے۔ آ مین یا رب العالمين!.....اب ميں تيرے ہي تقدّس اور رحمت كا دامن پكڑ كر تيرى جناب ميں ملتجي ہوں كه مجھ میں اور ثناء الله میں سیافیصلہ فرمااور وہ جو تیری نگاہ میں درحقیقت مقسد اور کذاب ہے۔اس کوصاد ق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھائے پاکسی اور سخت آفت میں جوموت کے برابر ہو، مبتلا کر۔اے وانت خير الفاتحين . آمين!" (مرزاقادياني كشائع كرده مجوما شتهارات جساس ٥٤٩،٥٤٨) تبصره وتجزييه

ناظرین کرام! قادیانی کی بیطویل تحریر بغور مطالعه فرها کرفیصلہ کریں کہ آیا بیر مباہلہ ہے یا صرف دعا کی طرف دعا ہے کے طرف دعاء ہونے کی منظوری یاعدم منظوری کو کھوڈ خانہیں۔

ا ...... پھر اس کے بیک طرف دعاء ہونے کی تائید میں مرزا قادیانی نے آخر میں قرآن مجید کی ایک دعاء بھی نقل کر دی۔ جو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے مایوس ہوکر خدا کے حضور پیش کی تھی اور وہ فریق مخالف یعنی کفار دم عکرین کی منظوری یا عدم منظوری کی شرط کے بغیر بھی کامل طور پر دقوع پذیر ہوگئی۔ان کے منکر و کذاب تباہ و ہر باد ہوگئے۔

ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے اور قوم کفار کے درمیان خدائی فیصلہ کے لئے دعاء کی تھی۔ جس کا تذکرہ رب کریم اپنے کلام مجید میں یوں فرماتے ہیں۔

"قال رب ان قومی کذبون و فافتح المؤمنین (الشعراء:۱۱۹٬۱۱۸)" ﴿ الله سوتومیر اوران کے درمیان سچافیمل فراد۔ در کھے مرزا قادیانی نے بھی بالکر

الله كذاب ودجال كهتا ہے۔ تواگر میں ایبا ہ

اب اس میں خالفین نوح علیہ السلام سے منظو منظور ہے یانہیں؟ بلکہ محض خدا کے حضور کیکہ بشرخوب جانتا ہے کہ محرین ہلاک ہو گئے او رہے۔اسی طرح مرزا قادیانی نے اس طرز بر (جس کے لئے فریقین کی منظوری اور حاض قادیانی واقعتا کذاب وو جال کو سچے کی زندگہ ہات تو باالکل واضح ہے گر پھھ قادیانی افرادا شاء اللہ صاحب نے اس کومنظور نہ کیا تھا۔ البا حالا تکہ مندرجہ بالا تفاصیل سے ان کی اس تا اپنی وعاء کے نتیجہ میں منہ مانگی موت سے ہا جالیس سال تک عیش وسکون کی زندگی گذ

جب قادیانی بقول خود ہیفنہ کی مم تصدیق ثبت کر گیا۔ (دیکھئے مردا کے خس

۱۹۴۸ء میں خدا کے حضور حاضر ہوئے۔ وہ ا

بڑھکراس محاذ پر قادیا نیت کے پر فیجاڑا۔

اب قادیانی حضرات کی خدمت ہوش کریں کہ مرزا قادیانی کا کذب وافتراء ہ سے چھٹے ہوئے ہو ہمہیں اپنی قبراور حشر کی گلا خدارا کچھ خیال کیجے!! آخر ضدہ

حدارا پرهنان بین عاقبت کی بھی فکر: ہونی چاہئے کہ انسان اپنی عاقبت کی بھی فکر:

ایں کوئی نہیں مجھن دعا کے طور پر میں نے خدا سے دعاء ہے۔جس کے لئے فریق ٹانی کی منظوری یا ناہوں کہاے میرے ما لک بصیروقد ری<sub>ے ج</sub>علیم وخبیر اگریددوی میے موعود ہونے کامحض میرے نفس کا ہوں اور دن رات افتر اء کرنا میرا کام ہے تواہے ناب میں دعاء کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب ہان کواوران کی جماعت کوخوش کر دے\_ ( انشاء كامل اورصادق خدا، اگرمولوي ثناء الله ان تهتوں سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کہ میری زندگی لدطاعون وہمینہ وغیرہ امراض مہلکہ ہے بجزاس ورمیری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور اسمجھ كر بميشہ مجھے دكھ ديتا ہے۔ آمين يا رب ن كا دامن بكر كرتيري جناب مين التجي مول كه مجه می در حقیقت مفسداور کذاب ہے۔اس کوصادق ، آفت میں جوموت کے برابر ہو، مبتلا کر۔اے "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ا ك شالع كرده مجموعه اشتهارات جسم ٥٤٨،٥٤٨)

بغورمطالعه فرما کر فیصله کریں که آیا بید مبابله ہے یا یق اف کی منظوری یا عدم منظوری کو پچھوش نہیں۔ وجونے کی تاکید میں مرزا قادیانی نے آخر میں بھیب علیه السلام نے قوم سے مالیوں ہو کر خدا مگرین کی منظوری یا عدم منظوری کی شرط کے بغیر بناہ ویریاد ہو گئے۔

رالسلام نے بھی اپنے اور قوم کفار کے درمیان ب کریم اپنے کلام مجید میں یون فرماتے ہیں۔

"قال رب ان قومی كذبون ، فافتح بینی وبینه فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین (الشعراه:۱۱۹،۱۱۸) " (اسمیرے الكوم بیری امت نوج مجمع الدیا موقیرے اور ان كورمیان سچافیملفر ادے - ا

و یکھے مرزا قادیانی نے بھی بالک بہی عنوان افتیار فرمایا ہے کہ اے اللہ، مجھ ثناء
اللہ کذاب و د جال کہتا ہے۔ تو اگر میں ایساہی ہوں تو مجھے ہلاک کروے ور نداسے ہلاک فرما۔
اب اس میں مخافیین نوح علیہ السلام ہے منظوری کا کوئی مطالبہ نہ تھا کہ آیا تہ ہیں سیطریق فیصلہ منظور ہے یا نہیں؟ بلکہ محض خدا کے حضور کیک طرفہ دعاء ہے۔ جس کی منظوری کے متعلق ہرفر و بشرخوب جانتا ہے کہ منکرین ہلاک ہو گے اور غدا کے ہرگزیدہ نبی علیہ السلام بخیر وسلامتی زندہ سے۔ اس طرح ہرزا قادیانی نے اس طرز پر خداسے فیصلہ طلب کیا، نہ کہ مبابلہ کی وقوت وی۔
رجس کے لئے فریقین کی منظوری اور حاضری ضروری ہے) کو اللہ تعالیٰ نے حسب خواہش قادیانی واقعتا کذاب و د جال کو سیچ کی زندگی میں اس کی منہ مانگی موت ہیں گئے۔ ہلاک کردیا۔
بات تو باالکل واضح ہے گر بچھ قادیانی افراداس میں شیطانی تا ویلیں کرتے رہتے ہیں کہ مولوی بات تو بالکل واضح ہے گر بچھ قادیانی افراداس میں شیطانی تا ویلیس کرتے رہتے ہیں کہ مولوی خالات کہ مندرجہ بالا تفاصیل سے ان کی اس تاویل کا باطل ہونا اظہر من افتس ہے کہ مرز اوا تعتا کا والنہ مندرجہ بالا تفاصیل سے ان کی اس تاویل کا باطل ہونا اظہر من افتس ہے کہ مرز اوا تعتا کی دعاء کے نتیجہ میں منہ مانگی موت سے ہلاک ہوا ہے اور جنا ہ مولانا ثناء اللہ اس کر بعد چالیس سال تک عیش وسکون کی زندگی گذار کر بلکہ قادیانی کو کذاب و دجال خابت کر کے چالیس سال تک عیش وسکون کی زندگی گذار کر بلکہ قادیانی کو کذاب و دجال خابت کر کے چالیس سال تک عیش وسکون کی زندگی گذار کر بلکہ قادیانی کو کذاب و دجال خابت کر کے پر شیج اس میں خدا کے حضور حاضر ہوئے۔ وہ اپنے اس مثن ہے ذرہ چیچے نہ ہے۔ بلکہ پہلے سے بلاک ہوا۔

جب قادیانی بقول خود ہمیندگی مہلک مرض سے ہلاک ہوکراپنے کذاب وافتراء پرمہر ضدیق ثبت کر گیا۔ (دیکھئے مرزا کے ضرنا صرنواب کی کتاب حیات ناص میں ۱۲ ہمطبوعہ دمبر ۱۹۲۷ء) نیسر کی سے صفر کی نیسر سے سے میں میں میں میں میں سے میں میں میں میں میں سے میں میں میں سے میں میں سے میں میں س

اب قادیانی حضرات کی خدمت میں گذارش ہے کہ اس واضح خدائی فیصلہ کے بعد پھھ ہوش کریں کہ مرزا قادیانی کا کذب وافتر اءتو سوفیصد ثابت ہوگیا تو تم کیوں اس منحوں کے دامن سے چٹے ہوئے ہو تمہیں اپنی قبراورحشر کی فکرنہیں؟

خدارا کچھ خیال کیجئے اُا آخر صُد، ہٹ دھری کی ایک حد ہوتی ہے۔ اتن ہٹ دھری نہیں ہونی چاہئے کہ انسان اپنی عاقبت کی بھی فکرنہ کرے اور ایک واضح اور ثابت شدہ کذاب و د جال

سے وابستہ رہ کر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل وتمیز سے نوازاہے، تم کیوں اس وجال سے وابستہ رہنے پرادھار کھائے بیٹے ہو۔الخدرالخدر!

يح اورائي آل واولا وكويمي بچاوال مكاروعيار سدفر مان اللي بكد: "قسوا انفسكم واهليكم نارا (تحريم: ٢) "الله تعالى آپ كوراه بدايت اور مراطمتقيم سنواز من اللهم انا نعو دبك من فتنة المسيح الدجال "

ف سست مرزا قادیانی کی بید دعاء بطور فیصله کے تھی۔ اس میں فریق مخالف کی منظور می شرطنہیں ہے۔ جیسے کہ بطور مثال قرآنی مثالیں عرض کر دی گئی ہیں۔اب اس طرح خود مرزا قادیانی کی ذاتی تحریر سے بھی ثبوت لیجئے۔ جناب قادیانی مولوی غلام دیکیرتصوری کے متعلق کصحتے ہیں کہ:''انہوں نے اپنی کتاب میں میرے تق میں بددعا کی تھی کہا ہے اللہ مرزا اوراس کے متبعین کو ہدایت دے ،ورنہ تیاہ و بریاد کر دی تواس کے نتیجے میں وہ خود ہی مرگئے۔''

(نشان نمبر۱۳۵، حقيقت الوي ص ٣٣٠ بخزائن ج٢٢م ٣٨٣)

یمی بات ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے خداسے یک طرفہ دعاء کی ، تو خود ہی اس کے متیجہ میں ہائک ہو کرا ہے تاہم کہ کا دی۔ متیجہ میں ہلاک ہوکرا ہے کذب، پرمہرلگادی۔ چود هواں معیار ، کمیل مشن

ا ...... مرزا قادیانی نے کسی کی صدافت کی جوعلامات کھی ہیں۔ ان بنہ سے ایک میہ ہیں۔ ان بنہ سے ایک میہ کے اللہ تعالیٰ ان کوموت نہیں دیتا۔ جب تک وہ کام پورا نہ ہوجائے۔ جس کے وہ جسیح مجھے مجھے ہیں اور جب تک پاک دلوں میں ان کی قبولیت نہ چیل جائے۔ تب تک البتہ سفر آخرت ان کو چیش نہیں آتا۔ (ازالہ اوہام میں ۱۹۸۸ خزائن جسم ۳۳۸ بنبر ۱۹)

المنه الدنيا الى تركم المنه الدنيا الى الانبياء لا ينقلون من هذه الدنيا الى دار الاخرة الا بعد تكميل رسالات قد ارسلوا لتبليغها"

(ازالهادبام ۲۹۸، فزائن جسم ۲۹۸

44

اب ہم مندرجہ بالا معیار پر جب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ:'' ججھے افسور بہانہیں لاسکا جومیری مرادشمی اوراس کے د' وردکوساتھ لے جاؤں گا کہ جو پھھ کرنا چاہے مطرف خیال آتا ہے تو جھے اقرار کرنا پڑتا ہے

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ جنا می چھوڑ کر راہی ملک عدم ہوگیا۔'' فاعتبدہ فیس اس پیچارے نے تو انجیل کو ناقص ہی چھوڑ کر آسانوں پر جاہیٹے سے تحت تو حضرت سے علیہ السلام بھی .....''ا

بلکہ سے اپنے مشن کی تحییل کریں گے۔ کیونکا مگمراہ عیسائیوں کے راہ راست پرلے آوا ہے۔ورندان کے سچے نبی ہونے میں تومرنا مزید ساعت فرمائے۔ قادیا فر

جس کام کے لئے میں آیا ہوں وہ پوراہوا۔ ومجرات ہوں، کوئی ان کااعتبار ٹیس۔' اصل عبارت ورج ذیل ہے،

میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس عیسلی پرستی کے ستون کوتوڑ دوں اور بجا جلالت اور عظمت اور شان دنیا پر ظاہر کر علت عائی ظہور میں نہ آوے تو میں جموٹا انجام کو کیوں نہیں دیکھتی؟ اگر میں نے ا معبود کو کرنا چاہئے تھا تو پھر میں سچا ہوں ا

حبوثا ہوں۔''

(اخبارالبدرج)

ابہم مندرجہ بالا معیار پر جب مرزا قادیانی کو پر کھتے ہیں تو ہمیں آنجمانی بیاعتراف کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ:'' مجھے افسوں ہے کہ بین اس کی راہ بین وہ طاعت اور تقویٰ کاحق ہجانہیں لاسکا جومیری مرافقی اور اس کے دین کی وہ خدمت نہیں کرسکا جومیری تمناتتی ۔ میں اس دردکوساتھ لے جاؤں گا کہ جو کچھ کرنا چاہتے تھا، میں کرنہیں سکا ۔۔۔۔۔ مجھے اپنے نقصان حالت کی طرف خیال آتا ہے تو مجھے اقر ادکرنا پڑتا ہے کہ میں کیڑا ہوں نہ آدمی اور مردہ ہوں نہ زندہ۔''

(تتمه حقیقت الوحی ص ۵۹ خزائن ج۲۲م ۳۹۳)

اس عبارت سےمعلوم ہوا کہ جناب قادیانی اپنی ذمدداری پوری نہ کرسکا۔ بلکہ ادھوری بی چھوڑ کرراہی ملک عدم ہوگیا۔ 'فاعتبروا یا اولیٰ الابصار''

ف ..... اس بیچارے نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں بھی لکھودیا کہوہ انجیل کو ناقص ہی چھوڑ کرآ سانوں پر جا بیٹھے۔ (براہین س ۲۹۱۱، خزائن جا س ۲۹۱۱) کے اس اقتباس کے تحت تو حضرت سے علیہ السلام بھی ..... ''الا لمعنة الله علی الکاذبین ''مگریہ بات نہیں۔ بلکہ سے این مشن کی جمیل کریں گے۔ کیونکہ ابھی وہ فوت نہیں ہوئے۔ دوبارہ آ کرتمام یہود بمع مگراہ عیسائیوں کے راہ راست پر لے آ ویں گے۔ گویا ان کا پہنقصان مشن ان کی زندگی کی دلیل ہے۔ ورندان کے سیچ نبی ہونے میں تو مرزا قادیانی کو بھی شک نہ تھا۔

مزیدساعت فرمایئے۔قادیانی ککھتے ہیں کہ: ''میری صداقت اس سےمعلوم کرلوکہ جس کام کے لئے میں آیا ہول وہ پوراہواہ یانہ؟اگروہ غرض پوری ندہوتو خواہ میرے کروڑ نشان ومجزات ہول،کوئی ان کا عتبار نہیں۔'' (دیکھئے قادیانی اخبار بدرمور ندہ ارجولائی ۱۹۰۹ء)

اصل عبارت درج ذیل ہے۔''گر باوجودان تمام علامتوں کے طالب تق کے لئے میں سے بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوں کہ میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوں کہ ہے کہ میں عیسیٰ پرسی کے ستون کو تو ر دوں اور بجائے شلیث کے تو حید کو پھیلا وَں اور آ تحضرت اللّه علی کہ جوالت اور عظمت اور شان جی طاہر ہوں اور سے علم علم عالم خانی ظاہر ہوں اور سے علم عالم نے ان فائی ظاہور میں ندآ و نے قیس جھوٹا ہوں ۔ پس و نیا جھ سے کیوں دشنی کرتی ہے۔ وہ میر ب انجام کو کیوں نہیں دیکھتی؟ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو سے موجود ومہدی معبود کوکرنا چاہے تھا تو پھر میں سے ہوں اور اگر کھے نہ ہوا اور میں مرگیا تو پھرسب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔'

(اخبارالبدرج انمبر٢٩ رجولا في ٢٠١١ م ٢٠ متوبات احدبية صداوّل ج١٥ ص١٦١)

ئے۔اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل وتمیز سے نواز اہے، نہیٹے ہو۔الخدرالخدر!

كاردعيارے فرمان الهي بي كه: "قـــوا ي آپ كوراه بدايت اور صراط متقيم سينوازے الد جال "

ور فیصله کے تقی۔ اس میں فریق مخالف کی لیں عرض کر دی گئی ہیں۔اب اس طرح خود ب قادیانی مولوی غلام دشکیرقصوری کے متعلق میں بدوعا کی تھی کہا ہے اللہ مرز ااوراس کے کے تیجہ میں وہ خود ہی مرگئے۔''

۱۹۹۱، حقیقت الوی مسهم برزائن ج۲۲م ۳۳۳) . خداسے یک طرفہ دعاء کی ، تو خود ہی اس کے

افت کی جوعلامات کھی ہیں۔ ان بہ ہے وہ کام پورانہ ہوجائے۔جس کے وہ تن نیچیل جائے۔جس کے دو تن نیچیل جائے۔ جس کے البنائی جس کے البنائی جس کے البنائی جس سے مسلم میں میں میں ہذہ المدنیا الی المانیا المانی

سه ۱۳۳۲ اربعین نمبر ۲۳ م ۴ نزائن ت ۱۵ م ۲۳۳ ) ب جانتے بیل کہ ایسے مامور من اللہ کی بی خدمت کے لئے اس کا دعویٰ ہے کہ اس ت کو المی طرز پسندیدہ اور طریق برگز یقینا سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے دعویٰ میں (ازالہ اوہام ۲۵۵ مزائن جسم ۳۹۸ ملاحظہ فرہائیں جوں جوں دنیا میں میسائیاں مزید سے مزید ہور ہی ہے۔ کہاں پاکستان میں بچاس ساٹھ لا کھ بتائی جاتی ہے قابل توجہ ہے۔ یہ ہے مرزا قادیانی کی کسر صلیہ

عام وجهه هے۔ بیہ خرر مادیاں کریا پیدر هوال معیار بخریف قر آن مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ:" یونک

ہنا کر پیش کردینا پہلوان لوگوں کا کام ہے جو تخ

نیزلکھا کہ:''سوقرآن کے برخلا

ہے۔ نیز قر آن مجید کا اعلان ہے کہ:'' نص سے زیادہ ظالم کون ہوسکتا ہے جواللہ۔ نیز بقول مرزا قادیانی مفتر ی علی

ناظرین کرام! آپ نے اقتبا کے ذمے جھوٹ لگانے والا اور قر آن مجبا موروں سے بدتر نیز وہ بخت بدمعاش اورغنڈ اب آپ ذیل میں جناب قاد، چند نمونے اورمظا ہرے ملاحظہ فرما کیں۔

چد وے اروس ارطان سارہ یا اور قادیا فی افتر اء قادیانی این کتاب کشی نوح میر

او دیاں ہیں ماب س دی۔ سے بیان کیا گیا ہے کھیٹی بن مریم اس ا مریم بنایا جائے گا اور پھر بعد اس کے اگر مریمیت کے رخم میں ایک مدت تک پرورڈ وومیسلی بن مریم کہلائے گا۔ بیدہ خبر محدی ا تحریم میں اس زمانہ سے تیرہ سو برس پہلے ، تنجره وتجزبيه

ناظرین کرام! آین کرام! آین کواس معیار پر پھیں کہ کسر صلیب سے کیا مراد ہے؟ اولہ تو حید کو واضح کرنا اور ولائل تثلیث کو باطل کرنا ہے یا کہ عیسائیوں کی تعداد کو کم کر کے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے؟ اگر مراد شق اوّل ہے تو جناب آنجمانی قادیانی اس میں مراسرنا کا م اور جمونا ہے۔ اس لئے کہ اولہ تثلیث کو تر آن مجید نے پہلے ہی باطل کر کے ولائل توحید فالص کواظہر من اشمس کر دیا ہے اور بائیل کی روسے یا عقی طور پر دلائل تثلیث کو تو نے کا نہایت بہترین کام حضرت مولا نار جمت اللہ کیرانوی ،سید آل حسن ودیگرا کا برین امت اپنی تصانف میں بہترین کام حضرت مولا نار جمت اللہ کیرانوی ،سید آل حسن ودیگرا کا برین امت اپنی تصانف میں کرنے تا کہ مرز اقادیا نی کے مباحث سے اور تحریرات تو عشر عشیر بھی نہیں۔ بلکہ مرز اقادیا نی تو خود آئیس بزرگوں کا خوشہ چین ہے۔ نیز عقف مباحث میں بینہایت تا کام رہا ہے۔ پادری آتھم کے مقابلہ میں بری طرح نا کام ہوا۔ جب کہ اس بحث کا خاتمہ مروجہ انا جیل سے نہایت سولت سے ہوسکتا تھا۔ گرید اپنی تھوان وانصار مشل نور دین وغیرہ کے ساتھ لل کرمی پیدرہ دن تک مغز ماری کرتا رہا لیکن کے حد بنا۔ بالاخرا کی الہام کا بہانہ بنا کر بھاگ گرا ہوا۔ یہ پیدرہ دن تک مغز ماری کرتا رہا لیکن کے حد بنا۔ بالاخرا کی الہام کا بہانہ بنا کر بھاگ گو ام ہوا۔ یہ تم اس کی ذاتی کرتا رہا لیکن بھی تھیں سے معلوم ہو تی ہے۔

اگرمراداس سے دوسری شق ہے کہ عیسائی شارکم ہوجائے اور مسلمان بکش ت ہوجا کیں اواس شق میں مرزا قادیانی خود لکھتا ہے کہ:

تواس شق میں مرزا قادیانی باقرار خود بی نہایت ناکام ہواہے۔ چنانچ مرزا قادیانی خود لکھتا ہے کہ:

ا است " کلکتہ میں جو یا دری میکٹر صاحب نے اندازہ کرسٹان شدہ آدمیوں کا

بیان کیا ہے۔ اس سے ایک نہایت قابل افسوں خبر ظاہر ہوتی ہے۔ پادری صاحب فرماتے ہیں کہ جو پچاس سال سے پہلے تمام ہندوستان میں کرسٹان شدہ لوگوں کی تعداد صرف ستائیس ہزارتھی، جو پچاس سال سے پہلے تمام ہندوستائیس ہزار سے پانچ لا کھتک شارعیسائیوں کا پہنچ گیا۔'' اب پچاس سال میں بیکارروائی ہوئی جوستائیس ہزارسے پانچ لا کھتک شارعیسائیوں کا پہنچ گیا۔'' (دیکھے مرزا قادیانی کی کتاب براہین احمدیص ج بخزائن ج اص ۲۹)

بیقادیانی کا کسرصلیب اوراشاعت وغلبداسلام کا منظر برابین کے وقت کا ہے۔اس کے بعد مزید ملاحظ فرما سے قادیانی لکھتا ہے کہ:

۲ ..... ۲۰ کیونگه انتیس لا که نومر تدعیسانی پنجاب اور مندوستان میں ظاہر ہوگیا۔ ۲ ..... (زول سے ۲۰ بنز ائن ج ۱۸ ص ۲۰۸)

س..... "اس ملک مندوستان میں ۲۹لا کھانسان مرتد ہوا،عیسائی ہوگیا۔" (ملفوظات جسم ۴۳۰) ملاحظہ فرمائیں جوں جوں دنیا میں مرزا قادیانی نے کام کیااس کی تکذیب یعنی کشت میسائیاں مزید سے مزید ہورہی ہے۔ کہاں وہ چند لا کھ اور کہاں آج کی مردم شاری جو صرف پاکستان میں پچاس ساٹھ لا کھ بتائی جاتی ہے اور عالمی سطح پر ان کی کشت اور غلبہ شوکت تو نہایت قائل قوجہ ہے۔ یہ ہے مرزا قادیانی کی کسرصلیب نام نہندزگی راکا فور!
پندر هوال معیار تجریف قرآن

مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ:''یونہی کسی آیت کا سرپیرکاٹ کراپنے مطلب کے موافق بناکر پیش کردینا میتوان لوگوں کا کام ہے جو شخت شریراور بدمعاش اور گنڈ کے کہلاتے ہیں۔'' (چشم معرفت ص ۱۹۵ مززائن جسم سم ۲۰۰۳)

نیز لکھا کہ:''سوقر آن کے برخلاف اس کے اور معنی کرنا یہی تحریف اور الحاد اور دجل (نزول سے صب بزرائن ج ۱۸ س ۱۸۸)

نیزقر آن مجید کا اعلان ہے کہ:''ومن اظلم ممن افتری علی الله ''لعن اس مخف سے زیادہ ظالم کون ہوسکتا ہے جواللہ کے ذمے جھوٹ لگائے۔

نیز بقول مرزا قادیانی مفتری علی الله سوروں اور کتوں سے بھی بدتر ہے۔ .

(نشان آسانی ص م بخزائن جهم ۲۲۳)

ناظرین کرام! آپ نے اقتباسات میں قادیانی کابیاعتراف اور فیصلہ من لیا کہ خدا کے خدا کی کہ خدا کے خدا کے خدا کی سامت میں کہ خدا کی کہ خدا کی کہ خدا کو کہ اور موزوں سے بدتر نیز وہ تخت بدمعاش اور غنڈ وقتم کا انسان ہے۔

اب آپ ذیل میں جناب قادیانی کے افتر اء دجمل وفریب اورتحریف قر آن کے صرف چدنمونے اور مظاہرے ملاحظ فرمائیں۔ چدنمونے اور مظاہرے ملاحظ فرمائیں۔ قادیانی افتر اء

قادیانی اپنی کتاب کشتی نوح میں لکھتا ہے کہ: ''اوراسی واقعہ کو بطور پیش گوئی کمال تصریح سے بیان کیا گیا ہے کہ بینے کوئی فرواس امت کا میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرواس امت کا مریم بنایا جائے گا اور پھر بعداس کے اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھو تک دی جائے گی۔ پس وہ مریمیت کے رحم میں ایک مدت تک پرورش پا کرعیسیٰ کی روحانیت میں تولد پائے گا اور اس طرح پر وہ میں ہے رحم میں ایک مدت تک پرورش پا کرعیسیٰ کی روحانیت میں تولد پائے گا اور اس طرح پر وہ میں بے جو قر آن شریف میں یعنی سورہ وہ سی بن مریم کہلا ہے گا۔ بیوہ فرجم میں ابن مریم کے بارہ میں ہے جو قر آن شریف میں بعنی سورہ تحریم میں اس زمانہ سے تیرہ سوبرس پہلے بیان کی گئی ہے۔'' (کشتی نوح ص ۲۵،۳۵، جزائن جواص ۲۵)

راس معیار پر پھیں کہ کسر صلیب سے کیا مراد کا کرنا ہے یا کہ میسائیوں کی تعداد کو کم کر کے افران مجیدنے پہلے ہی باطل کر کے دلائل تو حید ہیا عقل طور پر دلائل تثلیث کوتو ڑنے کا نہایت اس و یگرا کا برین امت اپنی تصافیف میں اشات اور تحریرات تو عشر عشر بھی نہیں ۔ بلکہ وا۔ جب کہ اس بحث کا خاتمہ مروجہ انا جیل والے جب کہ اس بحث کا خاتمہ مروجہ انا جیل انصار مثل نور دین وغیرہ کے ساتھ مل کر بھی یک الہام کا بہانہ بنا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ ہوگتی ہے۔

فارکم ہوجائے اور مسلمان بکشر تہ ہوجا ئیں اے۔ چنانچے مرزا قادیانی خودلکھتا ہے کہ:
احب نے اندازہ کرسٹان شدہ آ دمیوں کا ہوتی ہے۔ پادری صاحب فرماتے ہیں کہ لاہ لوگوں کی تعداد صرف ستائیس ہزارتھی، کہ پائچ گیا۔'' کہ پائچ گیا۔'' کہ پائچ گیا۔'' کہ بائچ کا مظر براہین احدیث سے وقت کا ہے۔اس ملام کا منظر براہین کے وقت کا ہے۔اس

پنجاب اور ہندوستان میں طاہر ہوگیا۔'' (نزول سے ص ۲۹ نزائن ج۸اص ۷۰۷) مانسان مرتد ہوا،عیسائی ہوگیا۔'' (ملفوظات جساص ۲۳۰) اب فرمائے کیا وہاں اس قادیانی پیش موئی کا کوئی اشارہ بھی ہے۔ بلکہ یہ تو مرزا قادیانی خود ہی آیت کے مفہوم کوتو ژموژ کراپے نفسانی اور شیطانی مطلب کے موافق بنارہا ہے اور خود اپنے فتوی کے مطابق کتوں اور سوروں سے بھی بدترین بن رہا ہے۔ دجل وافتر اء کا ارتکاب کر کے نہایت بدمعاش اور غنڈہ بن گیا ہے۔ کیونکہ آج تک کسی بھی محدث ومفسر نے یہ مفہوم بیان نہیں کیا۔

اصل حقیقت سنئے: سورہ تحریم میں اصل حقیقت بیہ کدرب کا نتات نے صرف کی نسبت کے غیرمؤٹر ہونے اور ذاتی عقیدہ وحسن کردار پرکامیا بی کا انحصار بیان فرماتے ہوئے چار خواتین کا تذکرہ ہے کہ جن کی نسبت تو نہایت او کی خواتین کا تذکرہ ہے کہ جن کی نسبت تو نہایت او کی تحقی گر ذاتی نظریہ وکردار بالکل منفی تھا۔ یعنی حضرت نوح اورلوط علیجا السلام کی ہویاں جو کہ ایمان وکردار صالح سے خالی تعین تو فرمایاان کویہ پنجبری کی نسبت کام ند آئے گی۔ بلکدان کو تھیں۔ لل الدخلا الدار مع الدا خلین "کافرمان کبریا سنادیا جائے گا۔

اوردوسر سے نبر پردوان خوا تین کا تذکرہ فرمایا کہ جن میں سے اوّل الذکر لیعی فرعون کی اہلیہ آسیہ خاتون کی نسبت تو بالکل منفی تھی۔ مگران کا بمان وکردار قابل رشک تھا۔ لہذا انہیں ای دنیا میں دار آخرت کی بہتر بن زندگی کی بشارت سنادی گئی اور دوسر نے نبر پرحضرت مریم علیماالسلام کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی اعلی کردار کی مالک تھیں۔ اس لئے یہ بھی سعادت دارین سے بہرہ ورہول گی اور نہایت صالح زمرہ میں شامل ہوں گی۔ بتلا ہے یہ بہاں قادیانی مفہوم کیسے ثابت ہوگیا کہ ایک مغل نہایت صالح نہر بمیت سے متصف کیا جائے گا۔ پھراس میں میسی کی روح لانخ کی جائے گی۔ پھر اسے دس ماہم منقول ہے؟ کی صحابی یا تا بھی یا آئمہ بمحد ثین بمفہوم کیسے بنے گا؟ کیا کسی حدیث میں ایسا مفہوم منقول ہے؟ کسی صحابی یا تا بھی یا آئمہ بمحد ثین بمفہوم نی نہر بین داولیائے کرام میں سے کسی نے بھی میمفہوم ذکر کیا ہے؟ حالانکہ بقول مرزا قادیانی قرآن کو تح یف لفطی وتح یف مغوی سے محفوظ رکھا۔

(ایام اصلح ص ۵۵ بخزائن ج ۱۳ ص ۲۸۸)

مگریة و یانی مغہوم تو ہمیں کسی بھی کونے کھدر ہے ہیں سوائے دجال گڑھ (قادیان) کے نظر نہیں آیا۔ نیز اگر تمہارا ہی بیمغہوم ایک منٹ کے لئے تسلیم بھی کرلیا جائے تو فرمائے اس سے پہلے ذکر کردہ تین خواتین کا مظہر کون ہوا اور کسے ہوا؟ آخران چار میں سے صرف ایک خاتون کے ذکر کواپے حق میں پیش کوئی بنالینا کون ساانصاف ہے؟ کون ساضا بطر تغییر اور قرآن فہی ہے؟

آخراتنا دجل وفریب، غنده گردی اور بدمعا آنجهانی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کهآ بگاژ کر کتے اور سورے بدتر ند بنتے۔اے کا اُ میں بیچر بیف کر کے اس کے قبر وغضب کا نشا: اور سنتے، مرزا قادیانی کھتے ہیں۔

کوئی غرض بھی ہوتی ہے۔ پیش گوئیاں اللہ تع لوگوں کے ایمان میں ترتی ہو لیکن ال قسم فائدہ نہیں دے سکتیں ۔ کیونکہ ان کے پورا ہ کے سامنے وہ پوری ہوئیں اوراب ایک بڑا سمجھ میں میہ بات آئی جو واقعات سے بھی با اسے معاویڈ پرلگادیا۔ کیونکہ آپ معاویڈو اس آیت کے واقعی مصداق تھے۔''

قول مرزامنقول) خلاہرہے کہ جناب مرزا قاویا

طور پراس کو حفرت معاویة پرنن کرنے ا زوری سے اس آیت کا مصداق حفرت ا مجی آیت تحریم کے سلسلہ میں دجل و تحریف ہے کہ مید آیت آپ جیسے جعلی سے کے لئے کیا تھا کہ آپ واقعی پہلے مریم بن کے ۔ السلام کو متولد ہوتے دیکھا؟ کیونکہ جب اس وقت تک چیش گوئی کا کیا فائدہ ب املیوم کو کسی اور مجد دولیم نے نقل کیا ہے؟ جب تک تم ان تمام امور کو ا محض ایک دھوکا اور ڈرام تو ہوسکتا ہے ۔

مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ:

قادياني افتراء

قادیانی پیش گوئی کا کوئی اشارہ بھی ہے۔ بلکہ یہ تو موڑ کراپنے نفسانی اور شیطانی مطلب کے موافق بنار ہا ورسوروں سے بھی بدترین بن رہا ہے۔ دجل وافتر او کا بن گیاہے۔ کیونکہ آج تک کسی بھی محدث ومفسر نے یہ

کاتذکرہ فرمایا کہ جن میں سے اوّل الذکر یعنی فرعون کی ران کا کیان وکردار قابل رشک تھا۔ لہذا انہیں ای دنیا سنادی کی اور دوسر نے نبر پر حضرت مریم علیجا السلام کا سنادی کی اور دوسر نفر میں سے بہرہ ور بول گی اور یئے کہاں قادیائی مفہوم کیے ثابت ہوگیا کہ ایک مثل کے کہاں قادیائی مفہوم کیے ثابت ہوگیا کہ ایک مثل کے گا۔ پھر اس میں عیسیٰ کی روح نفخ کی جائے گی۔ پھر کا کہا کی حدیث میں ایسا مفہوم منقول ہے؟ کسی نو اولیائے کرام میں سے کسی نے بھی یہ مفہوم و کرکیا کے فاقلی وتح یف مغہوم و کرکیا گفتی وتح یف مغوی سے محفوظ رکھا۔

(ایام السلم ۵۵، خزائن جهام ۸۸۸) ماکونے کھدرے میں سوائے دجال گڑھ( قادیان) منٹ کے لئے تسلیم بھی کرلیا جائے تو فرمایے اس رکیے ہوا؟ آخران چارمیں سے صرف ایک خاتون نصاف ہے؟ کون ساضا بطر تغییر اور قرآن نہی ہے؟

آخراتنا دجل وفریب، غنلرہ گردی اور بدمعاشی امت کیے برداشت کرلے گی؟ البذا ہم جناب آ نجمانی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ انسان ہی رہتے تو اچھاتھا۔ اس آیت کے مفہوم کو اگاڑ کرکتے اور سورسے بدتر نہ بنتے۔ اے کاش آپ بید بدمعاشی اور غنٹرہ گردی نہ کرتے ۔ کلام اللی میں تیجریف کرکے اس کے قیم وغضب کا نشانہ نہ بنتے۔

اور سننے ، مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''ہم پوچھتے ہیں کہ پیش گوئی کے بیان کرنے سے
کوئی غرض بھی ہوتی ہے۔ پیش گوئیاں اللہ تعالی اس لئے بیان فرما تا ہے کہ انہیں پورا ہوتے دیکھ کر
لوگوں کے ایمان میں ترتی ہو لیکن اس ضم کی پیش گوئیاں جومصنف کتاب پیش کرتے ہیں ، ایسا
فائدہ نہیں و سے ستیں ۔ کیونکہ ان کے بورا ہونے کوان لوگوں نے تو سمجھا ہی نہیں۔ جن کی آتھوں
کے سامنے وہ پوری ہوئیں اور اب ایک ہزاریا تیرہ سوسال بعد ایک شخص (مرزا قادیانی وغیرہ) کی
سمجھ میں میہ بات آئی جووا قعات سے بھی بالکل بخبر ہے۔ جوآئیت طالموں کی سزا کے لئے ہے ،
اس معاویڈ پرلگا دیا۔ کیونکہ آپ معاویڈ وچھا نہیں سمجھتے لیکن کیاان کو یقین ہے کہ حضرت معاویڈ
اس آئی ہے۔ کو واقعی مصداق ہے۔''

(قول مرزامنقول ازریوی قفری ایم نامراه او می ایم نامره ایم این اور احتراه او می ۱۹۰۳)

ظاہر ہے کہ جناب مرزا قادیانی کسی شیعہ کواس آیت کی تحریف کرنے میں اور اخترا گی طور پراس کو معزت معاویہ پرفٹ کرنے کے جرم میں تعبیہ کررہ ہے ہیں کہ اس نے بلا جوت اور سینہ زوری سے اس آیت کا مصداق معزت الامیر توقر اردے کر ارتکاب ظلم کیا۔ اب اس معیار پرہم مجس آیت تحریم میں یوچھتے ہیں کہ تہمیں کیا واقعی یقین میں آیت تحریم میں یوچھتے ہیں کہ تہمیں کیا واقعی یقین مشاہدہ ہوگئے اور لوگوں نے مشاہدہ کے کہ میآ یہ واقعی کیا تھا کہ آپ واقعی کہ کے اور اور گوں نے آپ سے میسی علیہ اللام کومتولد ہوتے ویکھا؟ کیونکہ جب تک بیتم منظر بقول شالوگوں کے مشاہدہ میں نہ آئی ہوگی؟ کیا اس اللام کومتولد ہوتے ویکھا؟ کیونکہ جب تک بیتم منظر بقول شالوگوں کے مشاہدہ میں نہ آئی ہوگی؟ کیا اس اس وقت تک پیش گوئی کا کیا فائدہ؟ اور اس سے کیسے لوگوں کے بقین میں ترتی ہوگی؟ کیا اس

جب تکتم ان تمام امورکو ثابت ندکرو کے تمہارا بیاستدلال اور تمہارا مریم ویسی بنتا محض ایک دھوکا اور ڈرامہ تو ہوسکتا ہے۔ محرحقیقت کے ساتھ اس کا کوئی واسطینیں ہوسکتا۔ قادیانی افتر ا ۲۶

ر مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: '' قرآن مجید کے بعض اشارات سے نہایت صفائی کے

مثال نمبرا: "اوراحاديث (ر کھنے بوگا۔'' يتحريجي افتراعلى الرسول مسیح موعود فلال سنه با صدی میں پیدا<sup>ا</sup> پیدائش کا تذکره-بید بل اورنهایت مم مثال نمبرسو: ''اییانی احاد وه چودهوي صدى كامجد د بوگا-. مثال نمبره: ' خاص کروه لِيِّ آواز آ ئى كى: "ھذا خليد ہے۔جوالی کتاب میں درج ہے۔ ملاحظه فرمائي ال الانبيان الله كالمراجعوث لكار وکھادے؟ مرزا قادیانی کا کچھاتھ خلاصی کرانے کی کوشش کرے۔ عنايت فرماوے - آمين! قادمانى تاويلات كى ھثيي

ناظرين كرام! آب

نهایت مکروه اور برالحاد چکر ملاح

كه:"من قال في القرآن

قرآن میں کچھ کہتا ہے، وہ!

"النصوص تحمل

مدیث سے لیاجائے گا۔ پھرم

کہا کہ قرآن کا صحیح مفہوم ہر

زمانه مين برابرمشهور ومتعارف

ساتھ معلوم ہوتا ہے کا نسانوں کو خدا بنانے کے موجد پہلے آربدورت کے برہمن ہی ہیں۔" (ست بچن ص ۱۶۴ نزائن ج ۱۰ص ۲۸۷) اب قادیانی یا تو قرآن مجید کی ان آیات کا حوالددیں۔جن میں بداشارات یائے

جاتے ہیں۔ورنہ تنلیم کرلیں کہ جناب مرزا قادیانی واقعی کوں اورسوروں سے بدتر تھااور پر لے در ہے کا بدمعاش اور غنڈہ تھا۔ امید ہے کہ ذی ہوش قادیانی ضرور قادیا نیت پر تین حرف بھیج کر سیدھے سادھے دین اسلام میں آجائیں گے۔

قادياني افتراءعلى اللدكي مثال

قادیانی لکھتا ہے کہ: "قرآن شریف اور انجیل سے ثابت ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسی علیدالسلام کورد کردیا تفااوراصلاح تلوق مین تمام نبیون سے بیان کا گرا ہوانمبر تھا۔" (براين احريرج ۵ س.۳۷، ۲۸، فزائن ج ۲۱ س ۲۸)

بتلاسيئ ميكسي آيت سے ثابت مور ما ہے۔ ورند چلئے غندوں اور بدمعاشوں كى است اور کتوں اور سوروں سے بدتر مقام میں اتر جائے۔ قادياني افتر اعلى الله كي مثال،

"اور بدالهام جو برامین احمد بدیل بھی جھپ چکا ہے۔ بصراحت وبا آ واز بلند ظامر کر ر ما ہے کہ قادیان کا نام قرآن شریف میں یاحد سٹ نبوریس بمعدیث گوئی ضرورموجود ہے۔انسا انزلناه قريباً من القاديان!" (ازالهاوم معاشية ثرائن جسم ١٣٩) اب حسب تفصیل ربویوآف ریلیجز اکتربا۱۹۰مید پیش گوئی قرآن وحدیث سے البت كى جائے ورند مرزا قادياني اور مرزائي با آواز بلنديدو ظيف كريں۔

ونساء نا من دو نهن الاكلب" "نحن فوق خنازير الفلا برمرزانی اورمرزائنین صبح وشام اس دخیفه کی ایک ایک تبییح ضرور کیا کریں ۔ مرمرزانی اورمرزائنین صبح وشام اس دخیفه کی ایک ایک تبییح ضرور کیا کریں۔ افتراء علی الله کی چارمثالوں کے بعد چندمثالیں افتراعلی الرسول مجھی ملاحظ فرما ہے۔ مثال نمبرا: "مثلاً صحيح مسلم كى حديث من بيلفظ موجود ب كم حضرت من عليدالسلام جبآ سان سے اتریں کے توان کالباس زردرنگ کا ہوگا۔ '' (ازالداد بام ص ۸ بخزائن جسم ۱۳۲) حالانکه صدیث مسلم میں آسان کا لفظ موجود نہیں ہے۔ بلکہ یکسی دوسری کتاب میں غدكور ہے۔

ا دیدورت کے برہمن ہی ہیں۔" (ست بچن ص۱۹۳ نزائن ج ۱۰ ص ۲۸۷) حوالدویں۔جن میں بیاشارات یائے کول اورسورول سے بدتر تھا اور پرلے یانی ضرور قادیانیت پرتین حرف بھیج کر

بل سے ثابت ہے کہ یہودیوں نے منبول سے بیان کا گراہوا نمبرتھا۔" غريدي ۵ مل ۲۵،۳۸، فزائن ۱۲ص ۲۸) مطلع غنڈول اور بدمعاشوں کی لسٹ

ے۔بھراحت وبا آواز بلندظا ہر کر مین کوئی ضرورموجود ہے۔انسا ہام ص ٢٨ عاشيه بخزائن ج سوم ١٣٩) یہ پیش گوئی قرآن وحدیث ہے مر<u>یں</u>۔

يامن دو نهن الاكلب" شہیع ضرور کیا کریں۔ ''جنع ضرور کیا کریں۔ على الرسول سجى ملاحظه فرما \_ ييخه \_ و ہے کہ حفرت مسیح علیہ السلام . الدادبام ص ۸۱ بخز ائن جسوص ۱۳۲۲) - بلكه يدكى دوسرى كتاب مين

مثال نمبرا: ''اوراحادیث صححہ ہے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سے موعود چھٹے ہزار میں پیدا (و كيميئ مرزا قادياني كي كتاب حقيقت الوحي ص ٢٠١ بخزائن ج٢٢ص ٢٠٩)

یتحریکھی افتراء علی الرسول کی بدترین مثال ہے۔ کسی حدیث میں ایساذ کرنہیں ہے کہ مسيح موعود فلال سنه یا صدی بیس پیدا هوگا۔ نه کسی حدیث بیس سنه اورصدی کا ذکر اور نه ہی ان کی پیدائش کا تذکرہ۔ بیڈیل اور نہایت گمراہ کن افتراء ہے۔

مثال نمبر٣: "ابیابی احادیث صحح میں آیا تھا کہ وہ سے موعود صدی کے سریر آئے گا اور (ضیمه براین احربیدهد پنجم ص ۱۸۸ خزائن ج۱۲ص ۳۵۹) وه چودهوي صدى كامجدد جوگائ مثال نمبرم، '' خاص کروہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھاہے کہ آسان سے اس کے

لَيْ وَازْ آ عُ كَى كَدُ " هذا خليفة الله المهدى "ابسوچوكدىيعدىكس بإيراورمرتبك ہے۔جوالی کتاب میں درج ہے۔جواضح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔"

(د يكيئ مرزا قادياني كي ذاتي كتاب شهادت القرآن ص ٢٨ ، فرائن ج٢ص ٣٣٧) ملاحظه فرمایئے اس بے باک وشن خداکی جرأت كه كس وحر لے سے خاتم الانبيا ملط کے ذمہ جموث نگار ہاہے۔ ہے کوئی قادیانی جیالا جو بخاری میں مندرج بیر حدیث د کھادے؟ مرزا قادیانی کا کچھاتوحت نمک ادا کرے ورنداس بدمعاش اورغندے سے اپنی ظلصی کرانے کی کوشش کرے۔اللہ تعالی ہر گم کردہ راہ حق کو جادہ منتقیم پرواپس آنے کی توفیق عنابيت فرماوے۔ آمين!

قادیانی تاویلات کی حیثیت

"-Bes

ناظرين كرام! آپ مطالعة قاديانت شي مرزا قادياني اور مرزائيون كي تاويلات كا نہایت مکروہ اور برالحاد چکر ملاحظ فرمائیں گے۔ حالائکدرحت کا کنات تعلقہ نے صاف فرمادیا تھا كن "من قال في القرآن برايه فليتبوء مقعده من النار" كريم فخص الي رائ ست قرآن میں کچھ کہتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے اور بقول مرزا قادیانی بھی بیشلیم ہے کہ: "المنصوص تحمل على ظواهرها "اوريكقرآن كالميحمفهوم يبلةرآن است، پهر حديث سيليا جائے گا۔ پر صحابة اور پر بعد ميل مفسرين ، مجددين ولمبين رحميم الله سي ، اور ريمي کہا کہ قرآن کا تھی مفہوم ہرز مانہ میں موجودر ہاہے۔ بالخصوص بنیادی مفاجیم مدار ایمان امور ہر زماندين برابرمشهورومتعارف رب بير- تو پھران اصول وضوابط کے پیش نظر قادیانی تاویلات دربارہ سورۃ تحریم اور دیگر آیات واحادیث کا حکم صاف ظاہر ہوجا تا ہے۔

مزيدوضاحت

جناب مرزا قادیانی سرسید کے متعلق بہت تفصیلی اور پر حقیقت اظہار رائے کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ: ''سرسید صاحب قرآن کی تعلیم اوراس کی ہدا تھوں سے ایسے دور جاپڑے کہ جو تاویلیں قرآن کریم کی نہ خدا کے علم میں تھیں، نہاس کے رسول کے علم میں، نہ حجابہ کے علم میں، نہ اور نہان پر دلالتہ العص نہ اشارۃ العص، وہ سید اولیاء اور قطبوں اور ابدال کے علم میں اور نہان پر دلالتہ العص نہ اشارۃ العص، وہ سید صاحب کو سوچھیں سے نہوں نے قرآن کریم کی الی بعید از صدق وانصاف تاویلیں کیں کہ جن کو ہم کسی طرح سے تاویل نہیں کہ سکتے۔ بلکہ ایک پیرا سے میں قرآن کریم کی پاک تعلیمات کا رو ہے۔

بینتقیدی حاشیه ۲۲۷ سے ۱۷۳ تک چلاگیا ہے۔جس میں مرزا قادیانی سرسید کی فلسفیانہ تاویلات باطلہ کی تروید کرجودان کا حال سیدصاحب سے مخلف نہیں۔ بلکہ

حقیقت بیہ کے مرزا قادیانی۔ اپ اسی محسن پر تقیدی ہو چھاڑی ہو اسی طرح حکیم نورد' کا ہونا اسلامیوں میں مسلم ہے۔ کام لیا جائے تو ہراکی طحد ، منا طیبات کولاسکتا ہے۔'

ناظرین کرام!من کراپنے ندموم مقاصد حاصل بناء پر جب ہم قادیانی تحریرار

ہویل بازی کا چکرنظر آتا۔ حقیقت کھل کرسامنے آجاتی اسلام سے بغاوت کا نام

سولېوال معيار بمرزا : حجه ,

.....p

اوربدذاتآ دمیولکاً م

۲..... افترام*کرتے ہیں*اور<sup>ح</sup> حقیقت بدے کمرزا قادیانی نے خودوفات سے اور لفظاتونی کامفہوم سرسیدے اخذ کیا ہے اور پھر اپنے ای محسن پر تنقید کی ہو چھاڑ بھی کررہے ہیں۔

اسى طرح مكيم نوردين بهى لكصة بين كه: "البي كلام مين تمثيلات واستعارات وكنايات کا ہونا اسلامیوں میں مسلم ہے۔ مگر ہر جگہ تاویلات وتمثیلات سے،استعارات و کنایات سے آگر كام ليا جائة تو برايك محد، منافق ، برعتى ايني آراء ناقصه اور خيالات باطله كيموافق البي كلمات طيبات كولاسكتا ہے۔'' (تحریم کیم نوردین کمتی از الداو بام م۸ فرزائن جهوم ۱۳۳)

ناظرین کرام! مندرجه بالاگرواور چیلے کے دونوں اقتباس سے صاف واضح مور ہاہے کہایے ندموم مقاصد حاصل کرنے کے لئے ہرجگہ تاویل بازی کا چکر طحد ومنافق کا کام ہے۔اس بناء پر جب ہم قادیانی تحریرات ملاحظ کرتے ہیں توان کے جمیع نظریات ومسائل میں ای شیطانی تاویل بازی کا چکرنظر آتا ہے۔اباس قادیانی ضابطاوراس کے کردارے موازند کے بعداصل حقیقت کھل کرسامنے آ جاتی ہے کہ قادیا نیت سراسرالحاد دمنافقت کا نام ہے۔قادیا نیت قر آن اور اسلام سے بغاوت کا نام ہے۔

سولهوال معيار بمرزا قادياني كى كذب بيانيان

جھوٹ کے بارہ میں مرزا قادیانی کافتوی

" حجوث بولنامر مد مونے سے كم نبيس ـ " (تخد كارويس البخر اكن ج عاص ٥١)

" كلف سے جموث بولنا كوه كھانا ہے " (انجام القم م ٥٩، فزائن جام سام .....Y "جموثاس بإخانه يروكربد بوركمتاب-"

(سلسلة تعنيفات احديث عبددوم ، لمفوظات احديدج اص ١٨١)

"غلط بیانی اور بهتان طرازی راست بازون کا کامنییں \_ بلکه نهایت شریر

(آريددهم من إا فرائن ج ١٠ س١١) اور بدذات آدمیون کا کام ہے۔"

"میرےنزدیک جمونا ہونے کی ذالت ہزار موتوں سے بدتر ہے۔"

(آريدهم ص ٢٨٠ فرائن ج ١٠ س ٨١)

«ولعنتی زندگی والے،اوّل و وقض اور اس کی جماعت ہے۔ جوخد اتعالیٰ پر

افتراء كرتے ہيں اور جموث اور د جالی طریقہ ہے دنیا میں فساداور پھوٹ ڈالتے ہيں۔'' (نزول سي مراا، فرائن جرماص ٢٨٩،٣٨٧)

ين نظرقادياني تاويلات درباره سورة تحريم اورديكر آيات

متعلق بہت تفصیل اور پر حقیقت اظہار رائے کرتے کی تعلیم اور اس کی ہدایتوں سے ایسے دور جاپڑے کہ جو ما، شاس كے رسول كے علم ميں ، شصحاب كے علم ميں ، نه ميں اور ندان پر دلالتہ النص نداشارۃ النص ، ووسيد كالحا بعيداز صدق وانصاف تاويليس كيس كه جن كو پیرامیش قرآن کریم کی پاک تعلیمات کارد ہے۔ انجات ادر مدار ایمان جس کا حرف حرف قطعی اور برصاحب کے ہاتھ میں ہے۔ گران کی اس لغزش کو انے قو قرآن کریم پر ہی (تاویلیں کر کے )خطاشخ وقعہ پران کے قلب نے شہادت دی ہو کہ جو کچھ یا۔وہ میچ ہے بلکہ جابجا خودان کا دل ان کوملزم کرتا كرقرآن كريم ايك مجسم فخض موتا توبعد زبان ان ا ب- كيونكه ان لوگول كوسخت مورد غضب تظهرايا ل کی کارستانیوں کانمونہ ہمارے سامنے ہے کہ یانام رکھایا۔ قرآن کریم کی کمی آیت کے ایسے واس کی تقدیق کے لئے کھڑی ہوں،مطابق امناءالی ہے جواس کے پاک کلام سے طاہر م قرآن کریم کی الیی دوراز حقیقت تاویلیں میں یا اس کووہ باتیں بتلارہے ہیں جواس کو آئيندكالات م ۲۲۸،۲۲۹ خزائن ج٥ص ايينا) لا گیا ہے۔جس میں مرزا قادیانی سرسید کی ، کا حال سیدصا حب ہے مختف نہیں۔ بلکہ

جب كه يحيم مسلم كي سي بزارروپی<sub>ی</sub>ربتا تھا۔" (ایام<sup>الی</sup>م ص۱۲) میں دو ہزار لکھاہے۔ مگر کسی سوكالجفى نبيل-ے..... يائي \_ يعني ايك سوتيجيس سال زنده حالانكه ريسب بهتالن ۸..... مرزا قاد زمان ليس فيها احدو نس محرحقیقت ہے کہ كذب على متعمدا فليتبو و..... أيك مُّ ے۔''ایں مشت خاك را حالانكه بيكوئي اجم (انجام آئتم صااا حالانكەحدىث

بير.

السس " فلام ب كه جب كوئى ايك بات من جمونا ثابت موجائ تواس كى دوسری با توں میں بھی اعتبار نبیس رہتا۔'' (چشمەمعرفىت مى٢٢٢، فزائن ج٣٣ ١٣٣) اب ذیل میں آ نجمانی کے چند بالکل نظم جموث ملاحظہ فرمائے۔ چنانچ صاحب "میرے بی زماند میں ملک برموافق احادیث صحیحه اور قر آن شریف اور پہلی كتابول كيطاعون آئي ." (حقيقت الوحي ٢٥٥ بخزائن ج٢٢م ٢٨٨ بشتى نوح ص ٥ بزائن ج١٩٥٥) اب فرمايي كمال قرآن وحديث وغيره ميل كهما ب كدمرزا قاوياني ك زمانه ميل طاعون ظاہر ہوگی ۔ حقیقت سے بے کہ مرزا قادیانی سرے لے کریاؤں تک کذب وافتر اءاور دجل وفريب بى كاپلىدە ب- جهالت وحماقت كاپكر ب- "اللهم احفظ عبادك منه" ۲..... مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ ""بہشتیوں کے لئے قرآن مجید میں" الا (حقیقت الوحی ۱۸۹ نزائن ج۲۲م ۱۹۲) ماشاء ربك "نيس ہے۔" حالانکہ ای صورت میں بیلفظ واضح طور پر مذکور ہے۔لیکن مرزا قاویانی پر تکذیب قرآن کی مہرلگ گئی ہے۔ لبندااس نے صاف اٹکار کردیا ہے کہ بہشتیوں کے لئے پیلفظ نہیں آیا۔ س..... مرزا قادیانی نے بحواله کتوبات مجد دسم ، ندی لکھا ہے کہ: ' دکیکن جس مخض كوبكثرت اس مكالمة خاطبت البيي سے مشرف كيا جاوے اور بكثرت امور غيبياس برظا بركيے (حقيقت الوي ص ۳۹۰ بزائن ج۲۲ص ۲۰۸) جاویں وہ نی کہلاتاہے۔' مالاتكمتوبات من لفظ في قطعانيس بلك لفظ محدث ب-" فسلسعنة الله على " خاص كروه خليفه جس كى نسبت بخارى ميس لكها ب كدآ سان ساس ك لينة وازآ ع كى كه:هذا خليفة الله المهدى!" (شهادت القرآن ص اسم بخزائن ج٢ص ٣٣٧) حالانکہ بخاری شریف میں اس لفظ کا کہیں تام ونشان نہیں ہے۔ لبذا بیمرزا قادیانی کا محض جھوٹ ہے۔ " وصحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے اتریں گے۔" (ازالهاوبام ص ۸، فزنائن جساص ۱۳۱)

جب کھیجے مسلم کی کسی روایت میں پیلفظ نہیں ہے۔

۲ ..... ۲۰ آجیل سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کم از کم ایک ہزار روپیدر ہتا تھا۔" (ایام اصلح ص ۱۳، نزائن جسماص ۳۸۵، سلسلہ احدیہ شعبہ دوم، ملفوظات احدیہ جا ص ۱۲) میں دوہزار لکھا ہے۔ گرکسی بھی انجیل میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ نہ ہزار کا نہ دوہزار کا۔ بلکہ سوکا بھی نہیں۔

ک ..... ''اسلام کے تمام فرقے مانتے ہیں کہ حضرت سیح علیہ السلام نے کامل عمر پائی ۔ یعنی ایک سوچییں سال زندہ رہے۔'' (میج ہندوستان ص۵۵ بخزائن ج۵اص۵۵) حالانکہ ریسب بہتان ہے۔

٨..... مرزا قادیانی لکمتا که: "صدیث آتی که یساتی علی جهنم زمان لیس فیها احدو نسیم الصبا تحرك ابوابها!"

(حقیقت الوی ۱۸۹ه، ح بخزائن ج۲۲ ص۱۹۹)

گرحقیقت ہے کہ بیرصدیث کہیں نہیں۔ سے ہیں تو حوالہ دیں ورنہ قول رسول مسن کذب علی متعمدا فلیتبو أ مقعده من النار "كافنے وشام وظیفہ كیا كریں۔

۹..... ایک جگه مرزا قادیانی آنجمانی لکھتا ہے کہ: ''ایک فاری حدیث یوں ''لد مشت خلاب اگر نام مشد ولا کندا'' هذا موتان علی النام خلوالله

َ - 'ایں مشت خاك را گر نه بخشم چه كنم!' هذا بهتان على النبي عَلَيْلًا!

(حقیقت الوی ۱۸۹ برزائن ۲۲۳ ۱۷۳۷)

ا ...... ' تیرہویں صدی کے اختیام پرسیح موعود کا آنا اجماعی عقیدہ ہے۔'' (ازالدادہام ۱۸۵ مزدائن جسام ۱۸۹)

مالانکدیکوئی اجماعی عقیده نمیس محض قادیان کے چنڈ وخانے کی ایک کپ ہے۔
اا سست '' حضرت سے علیدالسلام کے لئے کی حدیث میں رجوع کالفظ نمیس آیا۔''
(انجام آتھم ص ااا،ا۵ا، فرائن ج ااص ایسنا فیمر را بین احمدیث ۵ ص ۱۲۳، فرائن ج ۱۲ ص ۲۹۰)
مالانکه حدیث میں '' وانسه راجع الیکم قبل یوم القیامة ''کے الفاظ موجود
(تغیر ابن جریج ۲۳ ص ۲۸۹، درمنثور ج ۲۵ س۲۲)

۱۲ ..... ' ملف کے کلام میں سے کے لئے نزول من السماء کا لفظ نہیں آیا۔'' (انجام آتھم ص ۱۲۸، نزائن ج ۱۱۹ س ، کوئی آیک بات میں جموٹا ثابت ہو جائے تو اس کی (چشم معرفت ص۲۲۲، فزائن جساص ۲۳۱) بالکل نگے جموٹ ملاحظہ فرمائے۔ چنانچہ صاحب

یا ملک پرموافق احادیث صححه اور قرآن شریف اور پہلی مالک پرموافق احادیث صححه اور قرآن شریف اور پہلی مالات میں مثن نظرہ میں کا مانہ میں فی مرزا قادیانی کے زمانہ میں افی سے کے کہ مرزا قادیانی کے زمانہ میں افی سے کے کہ پاؤل تک کذب وافتر اء اور دجل میں ۔۔۔''اللهم احفظ عباد ک منه''

ہو میں میں میں ایک کا ایک است میں الا کے در آن مجید میں "الا است کے لئے قرآن مجید میں "الا است کا میں میں المام کا میں میں المام کا میں کا میں کا میں کا میں کا کارکردیا ہے کہ بہشتیول کے لئے پیلفظ نہیں آیا۔

کیا جاوے اور بکشرت امور غیبیاس پر ظاہر کیے (حقیقت الوی ص ۲۹۹ بزرائن ج۲۲ ص ۲۹۸)

) بلكلفظ محدث م- "فلعنة الله على

متوبات مجدد سر مندی لکھاہے کہ: ''لیکن جس شخص

(شہادت القرآن ص ۴۸ بخزائن ج۲ص ۳۳۷) کہیں نام ونشان نہیں ہے۔ لہذا سیمرز اقادیانی کا

رت عیسیٰ علیہالسلام آسان سے اتریں گے۔'' (ازالہادہام ص۸۶، خزائن جساص ۱۳۱) ہم

~+

بيں۔

حالانكەسراسرغلطى- كيو تو پھر آ باوگ سیح موعود کو آسان سے ظاہرہے کہ اس کی ایک باء ۲۱..... مرزا قادیانی؛ قلت كلمة فيه رائحة ادعاء النب حالانكه بدكتاب ااسلاه لکھتا ہے کہ میرے دعویٰ نبوت کو ۲۲س ناظر بن كرام! برندېب میں تو اسے ایمان کے منافی اور ضد کو میں نہایت واضح الفاظ میں فتو کی دیا۔ مرزا قادیانی کی کذب بیانی واضح ۴ حقدار سجھ سکتے ہیں کہ وہ مجدد ہے یا کم بيہے كېمىں اس جيبا كوئى بيباك او بوے دھر لے اور دلیری سے صریح ندرسول سے اور نہ کی اسے عام معام پر مجھے شرمسار ہونا پڑے گا۔ غرضیکہ ہوتی ۔ تو فر مایئے ایسے انسان کوہم کم فافعل ماشئت " قاديا في با كذب بيانى تقى - ہم تواسے د تکھتے ظالم فسميس اورحلف المفاكر بهي جعور

الحياء فافعل ماشئت ''كاأ

اٹھا کرجھوٹ بولنے کے چندنمونے

۲۰..... مرزا قادیانی۔

حالاتككي سلف ك كلام مين بيلفظ موجود ب\_مثلاً فقد اكبرس ٨ مين امام اعظم كابيه كلام موجود ہے۔ بلكية 'يسنسزل مسن السسمساء ''كالفظ حديث بيس موجود ہے۔ جس كوخود مرزا قاديانى في بعي فقل كياب - (ويحية البشري ص ٨٨ بخزائن ج ٢٥ سا٣) فقول والعنة الله على الكاذبين! سا..... " دعلم نحومیں بیقاعدہ مانا گیا ہے کہ توفی کے لفظ میں جہاں خدا فاعل ہواور انسان مفعول ہو، وہاں ہمیشہ مارنے اورقبض کرنے کے متنی ہوتے ہیں۔'' (تحقہ کوڑ ویص ۴۵، خزائن ج اص ۱۲ و تخذص ۳، فزائن ج ماص ۹۰ نيز ارجين ج٢ص ٢٥ ح، فزائن ج ماص ٢٧) مي بحي ايك قادیانی کپ ہے۔ ١٨٠٠٠٠٠ مرزا قادياني لكمتاب كدن تاريخ دان لوگ جانت بين كمآ تخضرت عليك کے گیارہ لڑ کے ہوئے اور سب فوت ہو گئے۔'' (چشمه معرفت ص ۲۸۱ بخزائن ج ۲۳ ص ۲۹۹) سراسر مذیان اور جھوٹ ہے۔ ۵ ...... " "قوم كا تفاق م كه " يعيسى انى متوفيك " يس جارول مواعيد (حمامته البشري ص ٥٦ ، خزائن ج عص ٢٥٩) بالترتيب وتوع ميں آئے۔'' يد بالكل غلط اور باصل ب- بلكه ادهرتو حضرت عبد الله بن عباس كا قول ب- "فيه تقديم وتاخير أ ١١ .... مرزا قادياني لكمتا ب كه: " دارقطني كوشائع موت موس كياره سوبرس ہو چکے ہیں۔" (ایام اسلم ص ۱۸۸ فزائن جسام ۲۸۰) المسسس "فقاول ابن مجر جو حفيول كي نهايت معتبر كتاب ب-" المام المسلم ص ٨٠ بخزائن جهم ٣١٥) بیسراسرغلط بیانی ہے۔ نہ دار قطنی گیارہ سوسال سے شاکع ہے اور نہ فاوی ابن حجر حفیوں کی معتریا غیرمعتر کتاب ہے۔ بلکہ بیتوشافعیوں کی کتاب ہے۔ ۱۸..... " "بیحدیث كدهفرت عیلی علیه السلام كی غمر ۱۲سال تقی مودثین ك نزد یک اوّل درجہ کی سیح مانی ہوئی ہے۔' (ایام انسلی صسه ارزن شه ۱۳۸۸) میم محض ایک کپ ہے۔ورند ثبوت دیا جائے۔

ا ..... مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: "مفر کا مہینہ اسلامی مہینوں میں چوتھا مہینہ

(ترياق القلوب من ٢١٨ بخز ائن ج ١٥ص ٢١٨)

"-

٢٠ ..... مرزا قادياني نے لکھاہے كه: "ميرادعويٰ مسيح موعود كانبيں\_"

(ازالهاوبام ۱۹۰ فزائن جساص ۱۹۲)

مالانکه سراسرغلط ہے۔ کیونکہ بیای کتاب میں لکھتاہے کہ: ''اگر بیرعا جزمیج موعود نہیں لو پھرآپ لوگ سے موعود کوآسان سے اتار کر دکھا کیں۔''

(ازالهاوبام ص ۱۸۹،۷۵، فزائن جسم س ۱۸۹،۱۸۹)

ظاہرہ کداس کی ایک بات ضرور غلط ہے۔

طلا ککہ بیکتاب ااسلام کی تالیف ہے اور مرزا قادیانی خود (ابلین جہم ۲۰۱۷) میں

لکمتاہے کہ میرے دعویٰ نبوت کو ۲۳ سال گذر چکے ہیں۔ بتلایئے کون می بات درست ہے؟

ناظرین کرام! برفد بب ولمت بین جموث ایک قیج اور بری چیز قراردیا گیا ہے۔ اسلام بیل تو اے ایمان کے منافی اور ضد کہا گیا ہے۔ حتی کہ خود مرزائے قادیان نے بھی اس کے بارہ بیل نہایت واضح الفاظ بیل فتو کا دیا ہے۔ تو اب مندرجہ بالا ۲۱ حوالہ جات بیل نہایت صراحت سے مرزا قادیا فی کی کذب بیا فی واضح ہورہ ہے۔ لہذا ہم اے کس طرح کی بھی شبت منصب کا مقدار بھی سکتے ہیں کہ وہ مجدو ہے یا ملہم ہے؟ میسے تاور نبوت کا دعوی اوروں کی بات ہے۔ حقیقت مندانسان نماؤ ھانچ آج تک معلوم بی نہیں ہوا کہ جو بیے کہ نہیں اس جیسا کوئی بیباک اور جرائت مندانسان نماؤ ھانچ آج تک معلوم بی نہیں ہوا کہ جو بیرے دھر کے اور دیری سے صریح جموث ہوئے۔ بلکہ مسلس بولتا بی چلا جائے۔ نہ خدا سے شرم ندرسول سے اور نہ بی اسے عام معاشر تی رسوائی کا خطرہ الاحق ہوکہ یہری کذب بیا فی واضح ہوجانے پر جمعے شرمسار ہونا پڑے گا ۔ غرضیکہ اسے کی بھی مرحلہ پر کسی تم کا کوئی باک اور شرم محسون نہیں ہوئی۔ یہ وقی ۔ تو قیا ہے۔ یہ فی افسان کو ہم کیا مقام دے سکتے ہیں؟ ''الا ان نہ قبول اذا فاتك السیاء فی افسان کو ہم کیا مقام دے سکتے ہیں؟ ''الا ان نہ قبول اذا فاتك السیاء فی افسان کو ہم کیا تھا کر بھی جموث ہوئی بیل کا ور برخی کی حد، جو تسم الخما کر بھی جموث ہوئی ہیں کہ وہ اس سلسلہ میں البیس لعین کے بھی کان کتر گیا ہے۔ یہ فی المحسمیں اور صلف اٹھا کر بھی جموث ہوئی ہیں تطعا کوئی شرم محسون نہیں کرتا۔ گویا وہ ''اذا فاتك فی المحسمیں اور صلف اٹھا کر بھی جموث ہوئے ہیں تطعا کوئی شرم محسون نہیں کرتا۔ گویا وہ ''اذا فاتك المحیداء فافعل ما شاشت '' کا کیک سکہ بند مصدات ہے۔ آپ ذیل میس مرزا قادیا فی کے صلف اٹھا کر جو ند نمو نے بحد ندمون نہیں کرتا گویا فی کے حدالت کی کا تھا کہ کو خدار میا ہے۔

ہے۔ مثلاً فقدا کبرص ۸ پیں امام اعظم کا بیہ کا لفظ صدیث پیس موجود ہے۔ جس کوخود ائن جے مص۳۳) فسق و لسوا لسعنة الله

رتونی کے لفظ میں جہاں خدا فاعل ہواور فی ہوتے ہیں۔''(تخد کولڑ دیں ۴۵؍ نزائن ۱۷؍ خزائن ج ۱۷ ص۳۷) یہ بھی ایک

مال الوك جانت بن كرآ تخضرت الملكة چشم معرفت م ۲۸۲ فزائن ج ۲۲۳ م ۲۹۹)

یٰ انی متوفیك "میں چاروں مواعید (حامت البشری ص ۵۲، نزائن ج ص ۲۵۹) رت عبداللہ بن عباس کا قول ہے۔"فیدہ

ی کوشائع ہوتے ہوئے گیارہ سو برس ، (ایام اصلے ص ۴۸ ،خزائن ج۱۸ (س ۴۸ ) نامعتبر کتاب ہے۔''

(ایام انسلی ص۸۰ بنز ائن جهص ۱۵۳) مال سے شالع ہے اور نہ فقادی این حجر کمانب ہے۔

لسلام کی عمر ۱۲ سال تھی۔محدثین کے (ایام اصلح ص۱۳۳،خزائن جہاص ۳۸۸) ۔۔

گامهیند اسلاک مهیتول میں چوتھا مهیند زریاق القلوب ۱۵ بخزائن ج۱۵ (۱۱۸)

(ترباق القلوب ١٠ اب اس فتویٰ کی روشنی بدذات اور عنتی فرد کسی بھی اچھے منھ تنكيم كياجاسكنا بي؟ قاديانعو! ذراأ حشر ہوگا؟ کس منہ سے خدا کے حضو ۴ خریجی توسو چو،کسی بات کا تو کحاظ کم سکے سکے انج ای دوزر ہے۔الیں واسطے کچھ تے عقل کوا سانون بى الأمدد ينااب كەسانوا سر..... دمین ف ميرے يرتازل جوا۔ و من ينكو اوافتري على حضرت سرے اور اللہ کی لعنت ہواس پر س.... ''اور <del>پ</del> کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور ا بکاراہاوراس نے میری تقد "-U<u>t</u> جو ۱۲ ارجولائی ۲۰۹۱ء ہے۔اً

ہوں کہ وہ تین لا کھ سے بھی ز

کے لئے ظاہر ہوئے ہیں اور

سكتابوں۔"

"خداكانام

ا ...... مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ''سو میں حلفا کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال بہی ہو کے میرا حال بہی ہو کے گئی است نہیں کرسکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یاتفییر کا ایک سبق بھی پڑھا ہو یا کسی مفسر یا محدث کی شاگر دی اختیار کی ہے۔' (ایام الصلح ص ۱۳۵۲ ہزائن ج ۱۳۵۳ سے یہ میان بالکل غلط ہے۔ مرزا قادیانی نے کئی اساتذہ سے پڑھا ہو ورا۔ اگراس نے بڑھا ہگل علی شیعہ سے پڑھا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ ہاں پڑھا تو پڑھا اوھورا۔ اگراس نے صحیح اور کھمل تعلیم حاصل کی ہوتی تو اتنا گمراہی میں نہ ڈو بتا ہم یہ بن اساعیل بخاری کو مجمد اساعیل نہ کستا۔ ابودا و دکو ابن داور نہ لکھتا۔ بیسب جہالت ہی کے کرشے ہیں کہ اسے نہ منصف کا نام صحیح کہ تا ہے نہ کتا ہے کہ کہ اسان کا کمل مصدات تا ہے نہ کتا ہے کہ کہ وقتی ہوتی تو اتنا گمراہ نہ ہوتا۔ بید جل وقتی ہوتی کا چکر نہ چلاتا۔ خدا خونی اور کلمیں سے سے اتنا تمی دامن نہ ہوتا۔

السبب اورسنة إمرزا قاديانى قتم الله أكرده رئيسة بوليا به وينا تجاني لكستا به الله قد كنت اعلم من ايام مديدة اننى جعلت المسيح بن مريم وانى نازل فى منزلته ولكنى اخفيت وتوقفت فى الاظهار الى عشر سنين " (ديكية الله كاب كناب كناب كناب كناب المام ١٥٥ من الناج ١٥٥ من ١٥٥)

ملاحظفر ما کیں کہ یاں تم کھا کر کہد ہاہے کہ خدا کی تتم میں جانتا تھا کہ جھے سے بن مریم بنادیا گیاہے۔ گرمیں اسے چھیا تارہا۔

جب اس کے برعکس (اعجازاحمی ص عبرنائن جواص۱۱۱) میں لکھتا ہے۔ مجھے بارہ سال
تک کوئی پند نہ چلا کہ خداکی وتی مجھے ہی بن مریم بنار ہی ہے۔ بتلا یے مرزا قادیانی کا بیعلفیہ بیان
درست ہے یا بلاطف۔ ایک میں ہے کہ مجھے پند تھا۔ مگر میں نے ظاہر کرنے میں اسال تا خبر کر .
دی۔ دوسری جگہ ہے کہ مجھے پند ہی نہ تھا۔ اس طرح بارہ سال گذر گئے۔ فرمایئے کون سی بات
درست ہے؟

بیق ثابت ہوگیا کہ مرزا قادیانی نے قتم اٹھا کرغلط بیانی کی ہے۔اب خود مرزا قادیانی کے بقول ایسی ہات کے بقول ایسی ہے۔''

(نزول المسيح ص ٢٣٧، فمز ائن ج٨١ص ١٤٥ نيم دعوت ص ٨٨. فرز ائن ج١٩ص٥٣٦)

4

٢ .....٢ " فدا كانام لے كرجموٹ بولناسخت بدذ اتى ہے۔"

(تریاق القلوب ۴ مزائن ج ۱۵ ص به ۱۰ مزائن ج ۱۵ ص به ۱۰ مزائن ج ۱۵ ص ۱۸ مزائن ج ۱۹ ص ۱۸ مزائن ج ۱۹ ص ۱۸ مزائن ج ۱۹ ص ۱۹ مزائن ج ۱۹ مزائن به ایران به ۱۹ مزائن به ۱۹

ر رویوں وید میں بات کا دوزخ دا بالن نہ بنزو قتم بخدا سانوں تہاؤے اتے بڑا ترس آ وندا سکے سکے انج ای دوزخ دا بالن نہ بنزو قتم بخدا سانوں تہاؤے اتے سوچوا کل تسی ہے۔ایس داسطے کچھ تے عقل کولوں کم لے کے اگے دی فکر کرو۔ بھیڑیو کچھ تے سوچوا کل تسی سانوں ہی الامددینااے کہ سانوں تساں چنگی طرح کیوں نہ مجھایا۔

(تتر حقيقت الوحي ص ١٨ بخزائن ٢٢٣ص ٥٠٣)

دنمیری تائید میں اس نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں جو آج کی تاریخ سے جو ۱ ارج کے ساری سے جو ۱ اور کے سے اس میں اس کے وہ اس خوالی کی تم کھا کر کبدسکتا ہوں کہ وہ تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں اورا گر کوئی میری قسم کا اعتبار نہ کر بے قومیں اس کو ثبوت دے سکتا ہوں۔''
سکتا ہوں۔''

ا اسس. "دیکھومیں خداتعالیٰ کا تم کھا کر کہتا ہوں کہ ہزاروں نشان میری تقیدیق است. "دیکھومیں خداتعالیٰ کا تم کھا کر کہتا ہوں کہ ہزاروں نشان میری تقیدیق

کے لئے ظاہر ہوئے ہیں اور ہورہ ہیں اور آئندہ ہول گے۔'' (حقیقت الوج ص ۲۵، خزائن ج۲۲ص ۴۸)

WZ.

ہے کہ: ''سو میں حلفا کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی ان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے۔' (ایام اسلح ص ۱۳۵، نزائن جماس ۳۹۳) یائی نے کئی اساتذہ سے پڑھا ہے۔فضل احمہ سے مان بوچکا ہے۔ ہاں پڑھا تو پڑھا ادھورا۔ اگر اس نے میں نہ ڈوبتا ہے جہ بن اساعیل بخاری کو محمہ اساعیل نہ الت بی کے کرشے ہیں کہ اسے نہ منصف کا نام سیح تار ہتا ہے۔ بیتو نیم ملا خطرہ ایمان کا مکمل مصداق تار ہتا ہے۔ بیتو نیم ملا خطرہ ایمان کا مکمل مصداق تا گراہ نہ ہوتا۔ بید دجل و تحریف کا چکرنہ چلاتا۔ خدا

تم الخاكرده و سع جوث بول ب و بناني لكمتا ديدة اننى جعلت المسيع بن مريم وانى نوقفت فى الاظهار الى عشر سنين " كاب آئيد كالات اسلام ساه ٥، تزائن ج ه ساه ٥) باب كه خداكي قتم من جانا تخاكر بحص سيريم

2. نزائن جواس ۱۱۳) میں لکھتا ہے۔ مجھے بارہ سال ہنار ہی ہے۔ بتلا یئے مرزا قادیانی کا میں حلفیہ بیان د تھا۔ گرمیں نے طاہر کرنے میں ۱۰سال تا خیر کر. طرح بارہ سال گذر گئے۔ فرمایئے کون سی بات

تم الله الرغلط بيانى كى بـ-اب خود مرزا قاد بإنى كيد مرزا قاد بإنى كيد مرزا قاد بإنى المستاب كد: ام بـــــ

ج٨٥ ص ١٩٥ ،نيم دموت ص ٨٠ ،خزائن ج٩٩ص ٣٥٣) ... ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائے کہ کس طرح حلف اٹھا کر وتی ونبوت کا وعویٰ کیا جارہا ہے۔حالانکہ بہی صاحب اس نے بل دعویٰ نبوت کو کفر والحاد قرار دے چکے ہیں۔ نیز حلفا کہا کہ خدا نے جھے سے موعود کہا۔حالانکہ بیسراسر غلط ہے۔ کیونکہ براہیں احمد بیاورا عجاز احمدی کے مطابق خداکی وحی تجھے سے موعود بناتی تھی۔ مگر تجھے اعتبار ہی نہ آیا تھا۔ پھر ایک ملنگ گلاب شاہ کی پیش گوئی کو بنیاد کرتے نے بیض وحمل کے مرسلے کے کرتے پہلے معیل اور پھر سے مونود ہونے کا دعویٰ کیا۔

پھر بی وال صاحب حلفا اپ نشانات تین لا کھ یا اس سے بھی زیادہ بتلارہ ہے۔ جب افسوس ہے کہ جب ان کے بہر شار کا ان کر تھا اور کہیں اس نے دس لا کھ بھی بیان کئے ہیں۔ گر افسوس ہے کہ جب ان کے بمبر شار لگا تا ہے۔ گرے پڑے اور عامیانہ واقعات کو بھی • 11 سے او پر نہ لئے جاسکا۔ حالا نکہ کم از کم ایک لا کھ تو بیان کرتا۔ تا کہ لا کھوں والی بڑکا کچھ تو اعتبار رہ جاتا۔ گر حقیقت بیہ ہے کہ جناب قادیانی مراق، ہسٹریا کے مریض ہیں۔ جہ انہیں ان کا دورہ چڑھتا ہے تو پھر ان کا د ماغ ٹھکانے نہیں رہتا۔ تم مریض ہیں۔ جہ انہیں ان کا دورہ چڑھتا ہے تو پھر ان کا د ماغ ٹھکانے نہیں رہتا۔ تم مقد کے مبالغے اور تک بندیوں بیں پرواز کرتے ہوئے اوج شریا تک جا پہنچتے ہیں۔ گر پھر بھی ان کو سکون کا کھوں کر وڑوں کے اعداد روندتے ہوئے اوج شریا تک جا پہنچتے ہیں۔ گر پھر بھی ان کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ فہل من مزید کی ہی دھن میں رہتے ہیں۔ ملاحظہ فرما ہے کہ بہاں تو ایک نشان حاصل نہیں ہوتا۔ فہل من مزید کی ہی دھن میں رہتے ہیں۔ ملاحظہ فرما ہے کہ بہاں تو ایک نشان کو فردا فردا فردا قردا کی تی مراسر مبالغہ ہی کہ تین سوجی پر رکی نہ کر سکے۔ اب بتلا ہے اس سے بھی کم تین سوجی پر رکی نہ کر سکے۔ اب بتلا ہے اس سے بڑھ کر کر کو کی جھوٹ اور مبالغہ آ رائی ہو سکتی ہے؟ چنا نچہ ای کتاب کے ص ۲۵ م پر لا کھوں سے نیچا تر کر ہرا دوں کا ذکر فرما دے ہیں۔ حالا نکہ یہ بھی سراسر مبالغہ ہی ہے۔ گپ سنٹے۔ جناب آ نجما نی بھرا دوں کا ذکر فرما دے ہیں۔ حالا نکہ یہ بھی سراسر مبالغہ ہی ہے۔ گپ سنٹے۔ جناب آ نجما نی بھرا سے میں۔ کپ سنٹے۔ جناب آ نجما نی بھرا سات ملک مضن لال فرماتے ہیں کہ:

کست دمیں خدا تعالی کی قتم کہا کر کہتا ہوں کہ میں مسے موعود ہوں اور وہی ہوں جس کا نبیوں نے وعدہ دیا اور میری نبیت اور میرے زمانہ کی نبیت توریت اور انجیل اور قرآن شریف میں خبر موجود ہے۔'

(دافع الباء میں ۸۱ نزائن ج ۱۸ میں ۱۸ میر این ج ۱۸ میں ۱۸ میر این ج ۱۸ میں ۲۳۸ میر نبر این ج ۱۸ میری سے دی اور فرمایا کہ:''اے عزیز وائم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبویوں نے دی ہے اور اس خص کو یعنی میں موعود (مرزا قادیانی) کوتم نے دیکھ لیا ہے۔ جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پنجم روں نے بھی خواہش کی تھی۔'' (اربعین نبر ۲۵ میں ۱۳۲۳)

4

اب فرمائے کہاں قرآن اور کی انبیاء نے بشارت دی اور کس ۔ نے کی گپ ہیں۔جن کا حقیقت کے، گل۔میرے خیال میں تو کوئی ہوشمند ف مرے گا۔ چہ جائیکہ کوئی اس کو سچے سیج میرو پٹے سے بچائے۔آمین ٹم آمین! فہتر ہواں معیار، پیشگو ئیال (م

اس سلسله میں جناب مرزا' ا...... ''واضح ہو کہ ا میزدھ کراورکوئی محک ( کسوٹی )امتحان میں

سسس ''اگرکوئی تلاژ نه ملے گی جوخالی گئے۔''

س.... "توراة اورقم

م...... ''سوپیش گو: اختیار میں ہو۔ بلکمحض اللہ تعالیٰ کے کےوفت کا انتظار کرے۔''

۵....۵ (جمکن نبیم

نقیجہ ''کسی انسان کا اپنی ڈ ہے۔'' (تریاق القلوب ص ۷۰ انزائر خزائن ج۵ص ۱۵۱)

مندرجه بالا اقتباسان نهایت انجمیت کی حامل میں اوروہ\* اور کسوئی میں۔

اب فرمایئے کہاں قرآن اور توریت وانجیل میں مرزا او یانی کی پیش گوئی ہے؟ کہاں اس کی انبیاء نے بشارت دی اور کس نے اس کے دیکھنے کی خوائ ن کی تھی؟ بیتمام امور محض چنڈو فانے کی گپ ہیں۔جن کاحقیقت کے ساتھ ذرہ برابرتعلق نہیں ہے۔ بلکہ بیتمام چیز مراق کا متیجہ ہیں۔میرے خیال میں تو کوئی ہوشمند فردبشر ایسے لفاظ اور گپ باز کی بات سننا اپنی تو ہین خیال كرے گا۔ چه جائيكه كوئى اس كونتي سجھنے ليك. الله كريم اپنى بيارى مخلوق كواس بين الاتوامى ببرو بے سے بچائے۔ آمین ثم آمین!

سرّ ہواں معیار، پیشگوئیاں (معیارصدق وکذب مرزا)

اس سلسله مين جناب مرزا قادياني لكهي بين كه:

"واضح ہوکہ ہارا صدق وكذب جانبينے كے لئے ہارى پيش كوئى سے بره كراوركو كي محك (كسو في )امتحان نبيس موسكتاً " (آئينه كمالات اسلام ٢٨٨، خزائن ج٥ص ٢٨٨) ٢..... "الركوني تلاش كرتا كرتا مرجائة بهي مير مندسي فكي موني كُونَ اليي (كشتى نوح ص ٢ ، نزائن ج٩ اص٢) نه ملے گی جوخالی گئی۔'' '' توراة اورقر آن نے بڑا ثبوت نبوت کا صرف پیش گوئی کوقرار دیا ہے۔'' (استفتاء ص٣، خزائن ج٢ اص١١١) ''سوپیش گوئیاں کوئی معمولی بات نہیں کوئی ایسی بات نہیں جوانسان کے اختیار میں ہو۔ بلکہ محض التد تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔سواگر کوئی طالب حق ہے تو ان پیش گوئیوں (شهادت القرآن ص ۷۹،۰۷ فرزائن ج۲ص ۳۷۶،۳۷۵) کے وقت کا انتظار کرے۔''

‹‹مَكَنْ نَهِينَ كَهُ نِيونَ كَيْ بِيْنَ كُونِيَانَ لِلْ جاوينِ-'' (كشتى نوحص۵ بنزائن ج٩١ص۵)

"كى انسان كا اينى بيش كوئى مين جھوٹا نكانا خودتمام رسوائيوں سے برھ كررسوائى ہے۔ " (تریاق القلوب ص ٤٠١، خزائن ج٥١ص ٣٨٢، سراج منیرص ١٢، خزائن ج٢١ص ١٥، آئيند كمالات ص٥٠٠ فزائن چهصاه۲)

مندرجه بالا اقتباسات سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کے ہاں ان کی پیش گوئیاں نہایت اہمیت کی حامل ہیں اور وہ مرز اقادیانی کے سچے یا جھوٹے ثابت ہونے کے لئے ایک معیار اور کسوئی ہیں۔ كه كس طرح حلف اٹھا كر وحى ونبوت كا دعوى كيا جار ہا نبوت کو کفروالحادقرار دے چکے ہیں۔ نیز حلفاً کہا کہ خدا ہ۔ کیونکہ برامین احمد ہیا دراعجاز احمدی کے مطابق خدا کی بانه آیا تھا۔ پھرایک ملنگ گلاب شاہ کی بیش گوئی کو بنیاد یا معیل اور پیمرسیج موتود ہونے کا دعویٰ کیا۔ بے علی اور پیمرسیج موتود ہونے کا دعویٰ کیا۔ انات تین لا کھیااس ہے بھی زیادہ بتلار ہاہے۔ جب

لرقعا اور کہیں اس نے وس لا کھ بھی بیان کئے ہیں ۔ مگر گرے پڑے اور عام یا نہ واقعات کو بھی ۲۱۰ سے او پر نہ كرتابة كدلاكھوں والى بڑكا كيجھاتو اعتبار رہ جاتا \_مگر یا کے مریض میں۔ جب انہیں ان کا دورہ کڑ ھتا ہے کے مبالغے اور تک بندیوں میں پرواز کرتے ہوئے اوج ثريا تک جا پہنچتہ ہیں۔ مگر پھر بھی ان کو سکون مارہتے ہیں۔ملاحظہ فرمایے که یہاں توایک نشان نالا كھ بڑے بڑے نشانوں كاذ كر فرمايا اور كہا ميں ان برآتے ہیں توان کی تعداد تین لا کھتو کھاری ، نین ن سوبھی ار ری ندکر سکے۔اب بتلایے اس سے بروھ انچای کتاب بے بھی ۲۵ پر لاکھوں سے بنچار کر سراسرمبالغه بی ہے۔ گپ سنے۔ جناب آنجمانی

لبا کرکہتا ہوں کہ میں مسیح <sup>م</sup>وعود ہوں اور وہی ہوں ميرے زمانه كى نسبت توريت اور انجيل اور قرآن (دافع البلاء ١٨، خزائن ج١٨ ص٢٣٨) ہوقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبویوں نے دی ) کوتم نے دیکھ لیا ہے۔جس کے دیکھنے کے لئے (اربعين فمبراص ١٦، خزائن ج ١٥ص ١٣٣٧)

و..... "اور سیمیرا ذاتی "
سیمیرا ذاتی "
سیمیرا داتی بیشه مردار کھانا اورار تکاب جرا
میں اوروہ تحقیقلیں ۔اس سے بھی عجیب
ان زنا کاری کام تھا۔ان کودیکھا گیا کہ بعد
میں ایسے ہندؤں کو بھی دیکھا کہ جونجاسنہ
موامیں ان کو جیسا کہ دیکھا گیا تھانگھور میں

مشرکوں، زانیوں خاص کر بقول مرزا گنجر ہے۔اب فرما ہے کہ اگر مرزا قادیانی کی لکل آئے تو مندرجہ بالاتفصیل کے مطابغ بن سکتی ہے؟ ویسے اس عالم رنگ دیو پھر تان کر کمی پیش گوئی کوچیح ٹابت کر لے تو یمی ہے تو پھر مرزا قادیانی کی مندرجہ ذیلے ''خدا تعالیٰ نے اس بات کو ٹابت کر۔ وکھائے کہ اگروہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے وکھائے کہ اگروہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے

ناظرين كرام! مندرجه بالاج

نشانات بدمعاشوں اور کنجروں سے بج فابت نہیں ہوتا تو پھران سے ہزار نہیں انسان کا اپنی پیش کوئی میں جھوٹا نگلنا حیثیت رکھتا ہے؟ مگر ہم تیرے کہنے سے وکذب کو پر کھنے کے لئے تیری پیٹر اس کی تمام کتب کود یکھا، اس کے ا

تمام الهامات اور پیش گوئیال فٹ

فرمايئة أنجهاني كتغي بيبأ

مگرانسوٰل صدافسوس! بعد میں مرزا قادیانی خود ہی اسی معیار کوخراب اورغیر معتبر قرار دے گئے ہیں۔ چنانچہ بیشتر مقامات پر وضاحت فر ما گئے ہیں کہ:

الف ..... ' دبعض فاسقول اورغایت درجه بدکارول کوبھی کچی خوابیں آ جاتی ہیں۔
بلکہ بعض پر لے در ہے کے بدمعاش اور شریر آ دی ایسے مکاشفات بیان کیا کرتے ہیں کہ آخروہ
سے نگلتے ہیں۔ بلکہ میں یہاں تک مانتا ہول کہ تجربہ میں آ چکا ہے کہ بعض اوقات ایک نہایت درجہ
کی فاسقہ عورت جو نخریوں کے گروہ میں ہے۔ جس کی تمام جوانی بدکاری ہی میں گذرتی ہے۔ کہمی
سے خواب دکھ لیتی ہے اور زیادہ تر تعجب میہ ہے کہ ایسی عورت بھی ایسی رات میں بھی کہ جب وہ بادہ
برمرو آشنا بہ برکا مصدات ہوتی ہے ، کوئی خواب دکھے لیتی ہے اور وہ کچی نگلتی ہے۔''

(مرزا قادیانی کی کتاب توضیح مرام ص۸۵،۸، خزائن جسم ۹۵،۹۳)

ف ...... اصل مفہوم کے ساتھ مرزا قادیانی کا تجربہ بدکاراں بھی کھوظ خاطر رہے۔ ب ..... ' دممکن ہے کہا کیٹ خواب تچی بھی ہواور پھر بھی وہ شیطان کی طرف سے ہو اور ممکن ہے کہ ایک الہام سچا ہواور پھر بھی وہ شیطان کی طرف سے ہو۔ کیونکہ اگر چہ شیطان ہڑا جھوٹا ہے لیکن تچی بات بتلا کروھوکہ ویتا ہے۔ تا ایمان چھین لے۔''

(حقیقت الوحی من انزائن ج۲۲ ص۳)

ج..... '' بعض فاسق اور فاجراور زانی اور ظالم اورغیر متندین اور چوراور حرام خور اور خدا کے احکام کے مخالف چلنے والے بھی ایسے دیکھیے گئے ہیں کہ ان کو بھی بھی بھی تھی خواہیں آ جاتی ہیں .....انہوں نے ہمارے رو بروپعض خواہیں بیان کیس اور وہ کچی ٹکلیں۔''

(حقیقت الوحی من ۲، روحانی خزائن ج۲۲م ۵)

کشف ظاہر ہوتے ہیں۔جن میں کوئی مقبولیت اور مجبوبیت کے اقار نہیں ہوئے۔'' (حقیقت الوج میں ۲۰ بخز ائن ۲۲۲م ۲۲۷)

۵.

"اور پیمیرا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض عورتیں جوقوم کی چوہڑی لینی بھنگن تھیں۔جن کا پیشہ مردار کھانا اورار تکاب جرائم کام تھا۔انہوں نے ہمارےرو بردبعض خوابیں بیان کیں اور وہ سچی نکلیں۔اس سے بھی عجیب تریہ ہے کہ بعض زانیہ عورتیں اور قوم کی تنجر جن کا دن رات زنا کاری کام تھا۔ان کودیکھا گیا کہ بعض خوابیں انہوں نے بیان کیس اور وہ یوری ہو گئیں اور بعض ایسے ہندؤں کو بھی دیکھا کہ جونجاست شرک سے ملوث اور اسلام کے سخت وشمن ہیں لیعض خوابیں ان کوجیسا کہ دیکھا گیا تھا ظہور میں آگئیں۔'' (حقیقت الوحی ۳۰ نزائن ج۲۲ ص۵) ناظرين كرام! مندرجه بالاجها قتباسات معلوم مواكه كافرول، بدمعاشول،

مثرکوں، زانیوں خاص کر بقول مرز اکنجریوں کوبھی سچی خواب یا کشف ہوسکتا ہے۔ بلکہ ہوتا رہتا ہے۔اب فرما ہے کہ اگر مرزا قادیانی کی کوئی خواب،الہام یا کشف وپیش گوئی بالفرض درست بھی لكل آئے تو مندرجہ بالاتفصيل كے مطابق اس كے صدق وكذب كامحك يعنى سوفى اور معيار كيے بن سکتی ہے؟ ویسے اس عالم رنگ و بومیں اس کا کوئی چیلنج یا چیش گوئی جھی پوری نہ ہو تک ۔ ہاں تھینج تان كركسى پيش گوني كوچىچ ثابت كرلة اوربات ہے۔ نيز جب الہامات وكشوف وغيره كى حقيقت يل من بي مرزا قادياني كي مندرجه ذيل بيان بازي س بوزيش مين موكى \_ چنانچه وه كلهتا هه كه: "خداتعالی نے اس بات کو نابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں ،اس قدرنشان وکھائے کہ اگروہ ہزار نبی پر بھی تقتیم کئے جائیں توان کی نبوت بھی ثابت ہوجائے۔''

(چشم معرفت ص ۱۳ بخزائن ج۳۲ س۳۳۳)

فر مائے آنجمانی کتنی بیبا کی اور جسارت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ جب تیرے جیسے نثانات بدمعاشوں اور گنجروں ہے بھی ظہور پذیر ہو سکتے ہیں اوران ہے کسی کا ایمان و کفر بھی فابت نہیں ہوتا تو پھران ہے ہزار نہیں ایک بھی نبی سے کیاتعلق ہوسکتا ہے؟ نیز تیرا یہ کہنا کہ سی انسان کا این پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خودتمام رسوائیوں سے بڑھ کررسوائی ہے۔ (تریاق) کیا حثیت رکھتا ہے؟

گرہم ترے کہے سے ایک من کے لئے بدبات مان لیتے ہیں کہ ترے صدق وكذب كوير كھنے كے لئے تيرى پيش كوئياں ہى اعلىٰ معياراور كسوئى ہيں۔ البذااس بناء يرجم نے اس کی تمام کتب کود یکھا،اس کے الہامات اور پیش گوئیوں کو دیکھا تو یہی معلوم ہوا کہ اس کے تمام الهامات اور پیش گوئیاں فٹ بال کی طرح گول مول اورمبهم ہوتے ہیں۔جن میں کوئی نسوس صدافسوس! بعدييس مرزا قادياني خود بي اسي معيار كوخراب اورغير معترقرار مَا نچه بیشتر مقامات پروضاحت فر ما گئے ہیں کہ:

..... د العض فاسقون اور غایت درجه بد کارون کو بھی سچی خوابیں آ جاتی ہیں۔ ے بدمعاش اور شریرآ ومی ایسے مکاشفات بیان کیا کرتے ہیں کہ آخروہ میں یہال تک مانتا ہوں کہ تجربہ میں آ چکاہے کہ بعض اوقات ایک نہایت ورجیہ فریوں کے گروہ میں ہے۔جس کی تمام جوانی بدکاری ہی میں گذرتی ہے۔ بہی ہاورزیادہ تر تعجب سے ہے کہ ایسی عورت مجھی الی رات میں بھی کہ جنب وہ بادہ اق ہوتی ہے،کوئی خواب دیکھ لیتی ہےاور وہ کچی نکلتی ہے۔''

(مرزا تادیانی کی کتاب توضیح مرام ۱۳۸۵،۸۵،۸۶ فرزائن جسم ۹۵،۹۳) اصل منہوم کے ساتھ مرزا قادیانی کا تج بہ بدکاراں بھی ملحوظ خاطرر ہے۔ ‹‹ممکن ہے کہ ایک خواب کچی بھی ہواور پھر بھی وہ شیطان کی طرف سے ہو ههام سچا مواور پھر بھی وہ شیطان کی طرف سے ہو۔ کیونکدا گرچہ شیطان بردا ت بتلا كردهوكه ديتاب تاايمان چين لين

(حقیقت الوحی ص اءمزائن ج ۲۲ص ۳)

· دبعض فاسق اور فاجر اور زانی اور ظالم انه غیر مندین اور چور اور حرام خور نالف چلنے والے بھی ایسے دیکھے گئے ہیں کہ ان کو بھی بھی بھی کھی بچی خوامیں نے ہمارے رو بر دلعض خوامیں بیان کیں اور وہ سج لکلیں ''

(حقيقت الوحي ١٠٠٥ روعاني خز ائن ج٢٢ص٥)

''اس تقریر سے ہمارا مدعا ہیہ ہے کہ کسی شخص کو محض کچی خوابوں کا دیکھنایا اېده کرناميا مرکمي کمال بېردليل نېيس ..... بلکه پيچض د ماغ کې بناوث کاايک ں میں نیک یاراست باز ہونے کی شرطنہیں اور منہ مؤمن اور مسلمان ہوتا (حقیقت الوحی ص٠١ نز ائن ج٢٢ ص١٢)

ان کو بعض کچی خوامیں آ جاتی ہیں۔ (جیسے مرزا قادیانی کو) اور سیچے نن میں کوئی مقبولیت اور محبوبیت کے آٹارنہیں ہوتے۔''

(حقيقت الوحي ص٠٢ خزائن ج٢٢ ص٢٢)

صراحت یا وضاحت نہیں ہوتی۔ جدھر چا ہوان کوموم کی ناک کی طرح موڑ لو۔ جب تک ان میں تاویلات باطلہ کا مسالہ نہ لگا یا جائے وہ کہیں فٹ نہیں ہوسکتیں۔ ہر پیش گوئی دجل وفریب اور کذب وافتر اء سے بھر پور ہے۔ مثلاً اس کا صرف ایک الہام پیش نظر رکھتے ہیں۔ ''بکرو شیب'' یعنیٰ کنواری اور بیوہ۔

دیکھے یہ مرکب ناقص ہے۔جوکہ بالکل جہم اور گول مول لفظ ہے۔ مزید جملہ خبریہ ہے نہانشا کید۔ اب مرزا قادیانی خوداس کے متعلق لکھتا ہے کہ: '' تقریباً اٹھارہ برس کے قریب عرصہ گذراہے کہ بچھے کی تقریب پرمولوی محرصین صاحب بٹالوگ آیڈ یئر رسالہ اشاعت السنہ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آج کل کوئی الہام ہوا ہے؟ بیس نے اس کو یہ الہام منایا۔ جس کو میس کی مخلصوں کوسنا چکا تھا اور وہ ہیہ ۔''بکر و ثیب ''جس کے یہ معنی ان کے آگے اور نیز ہرایک کے آگے میس نے ظاہر کئے کہ خدا تعالی کا ادادہ ہے کہ وہ دو کورتین میرے نکاح میں لائے گا۔ ایک بحر موگی اور دوسری ہوہ۔ چنا نچہ یہ الہام جو بکر کے متعلق تھا، پورا ہوگیا۔ (لیعنی ہاکرہ سے سادی ہوگی، نصر سے جہاں یکم دہلوی سے ) اور اس وقت بفضلہ تعالی چار پسر اس ہوی سے موجود ہیں اور ہو گیا، فرید کے الہام کی انتظار ہے۔''

(تریاق القلوب ۳۳ مزدائن ج۵ اص ۴۹ منیم را نجام آتھم ص ۱ مزدائن ج ۱۱ اص ۴۹ منیم را نجام آتھم ص ۱ مزدائن جا اس ۲۹۸)

بقول مرزا قادیانی بیدالہام ۱۸۸۱ء کا ہے۔ جس میں اسے وعدہ دیا گیا کہ تیرے نکا ح
میں دو تورتیں آئیس گی۔ ایک کنواری اور دوسری بیوہ۔ اب بقول مرزا قادیانی کنواری والا وعدہ تو
بورا ہوگیا۔ مگر بیوہ والا باتی ہے۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ بیوہ سے نکاح والا معاملہ بھی بھی سامنے
مہیں آیا۔ حتی کہ مرزا قادیانی اس حسرت اور ناکای کو لے کر ۱۹۰۸ء میں قبر میں چلے گئے۔ اب
قادیانی اس بارہ میں مختلف تاویلات کا سہارا لے کر رنگارنگ کی بولیاں ہو لئے رہتے ہیں۔ مگر
مرزا قادیانی کا بیالہام کسی شرط سے شروط نہیں۔ بلکہ بالکل صاف ہے کہ دومورتیں اس کے نکاح
مرزا قادیانی کا بیالہام کسی شرط سے شروط نہیں۔ بلکہ بالکل صاف ہے کہ دومورتیں اس کے نکاح
میں آئیس گی۔ ایک با کرہ اور دوسری بیوہ۔

اس کے بعد خود مرزا قادیانی نے وضاحت بھی کر دی کہ باکرہ والاحصہ تو پورا ہو چکا ہے۔ گربیوہ کا بھی انتظار ہے۔ اب ہم مرزائیوں کو پوچھتے ہیں کہ بتلا ؤید بیوہ کی شادی والا الہام ادر پیش گوئی کب اور کیسے پوری ہوئی ؟

۔ قادیانی اس الجھن کوتا قیامت حل نہیں کر سکتے۔ مگروہ قادیانی ہی کیسے ہوا جو ہرفتم کا ۱۸۸۷

جعل وفریب اور کذب وافتر اء میں ما ہے۔ چنانچہ اس الہام کی تقییع کے ۔ مرز ابشیر احمد ایم اے بول ہرزہ سرات امرائیوراہو گیا امرائیوراہو گیا اب اس ناویل ابلیسی کو با

الكاذبين والمفترين '' كَارُوال ناظرين كرام! اس باطل ت ت : کو

بی مرقع ہوتی ہیں۔قادیانی کی البھی کاسہارا لیتے ہیں۔تمام کتب قادیانب قادیا نبیت محض وجل وفریب، کذب اس کے سی بھی پہلو میر

خواہی ہر فرد بشر کی خدمت میں التما یکلی اجتناب کیا جائے اوروہ افراد: اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہوئے رسے اللہ تعالی اپنی ہیاری مخلوق کو مدختی ا

الدرمان بی بیاری کرام! سابقهٔ ناظرین کرام! سابقهٔ ترین شے ہے۔اس کا ہرقول دفعل

تباہ برباد ہوجاتا ہے۔ پھراس کا ہ ساتھ موافقت نہیں کرتا۔ آج تک طرح بلند با تگ مجمز ونمائی کے ا

ہی اس کی ما بندی نہیں کرتا۔ بلکسا

کرسکتا ہوں، ہے کوئی میرے مقا خداپرست اور مخلص ومتقی فرد کے سکیس گے جس نے مرزا قاد با میں اپنے نشان دکھاسکتا ہوں۔

پاہوان کوموم کی ناک کی طرح موڑ لو۔ جب تک ان یوه کہیں نٹ نہیں ہوسکتیں۔ ہرپیش گوئی دجل وفریب شال اس کا صرف ایک الہام پیش نظر رکھتے ہیں۔

اکه بالکل بہم اورگول مول لفظ ہے۔ مزید جملہ خبر سے بعلق لکھتا ہے کہ: '' ققریباً افھارہ برس کے قریب عرصہ بن صاحب بٹالویؒ ایڈ یٹر رسالہ اشاعت النہ کے مکان کہ آج کل کوئی الہام ہوا ہے؟ بیس نے اس کو بیالہام میں ہے۔ '' بکرو شیب ''جس کے بیمعنی ان کے آگے لہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ دو عور تین میرے نکاح میں انچہ بیالہام جو یکر کے متعلق تھا، پورا ہوگیا۔ ( یعنی باکرہ بے اور اس وقت بفضلہ تعالیٰ چار پسر اس بیوی سے ) اور اس وقت بفضلہ تعالیٰ چار پسر اس بیوی سے

ائن ج ۱۵ ص ۲۰۱ مضمیرانجام آتھم ص ۱۰ بزرائن ج ۱۱ ص ۲۹۸) ۱۱ء کا ہے۔ جس میں اسے وعدہ دیا گیا کہ تیرے نکاح اسری بیوہ۔ اب بقول مرز اقادیانی کنواری والا وعدہ تو باطا ہر ہے کہ بیوہ سے نکاح والا معاملہ بھی بھی سامنے ارناکامی کو لے کر ۱۹۰۸ء میں قبر میں چلے گئے۔ اب را لے کر رنگارنگ کی بولیاں بولتے رہتے ہیں۔ گر اس بلکہ بالکل صاف ہے کہ دو مور تیں اس کے نکاح

ه وضاحت بھی کر دی کہ یا کرہ والا حصد تو پورا ہو **چکا** ٹیول کو پو چھتے ہیں کہ بتلا ؤیدیوہ کی شادی والا الہام

انہیں کر سکتے ۔ گروہ قادیانی ہی کیسے ہوا جو ہرفتم کا ۵۲

جعل وفریب اور کذب وافتر اء میں ماہر نہ ہو۔ بات بنے یا بگڑے، مرزائی نے کچھ نہ پچھ ضرور بکنا ہے۔ چنا نچ اس البام کی تھیج کے لئے گذب وافتر اء کے پنلے غلام احمد قاویانی کا ایک فرزند مرزابشیر احمدا کیم البام ( بجرومیب) اپنے دونوں پہلوؤں سے حضرت مرزابشیر احمدا کیم اور میں ہی پورا ہوگیا جو بکر آئی اور میب رہ گئیں۔

( تذکرہ میں میں میں اور اموگیا جو بکر آئی اور میب رہ گئیں۔

اباس تاویل المیسی کوبار بار پر سے تو میرے خیال آپ بار بار العنة الله علی الكاذبین والمفترین "كی گردان كرنے پر مجور جوجا كيس گے۔

ناظرین کرام! اس باطل تاویل کی طرح تمام قادیانی تاویلات سراسر کذب و دجل کا ہی مرقع ہوتی ہیں۔قادیانی کی الجھی ہوئی اور متضا دہفوات کو بلجھانے کے لئے اسی قسم کی تاویلات کا سہارا لیتے ہیں۔ تمام کتب قادیانیاس کی شاہد عدل ہیں۔ اسی بناء پر میں دعوی کرتا ہوں کہ تمام ترقادیانیے تھن دجل وفریب، کذب وافتر اءاور جہالت وحمافت کا پلندہ ہے۔

اس کے سی بھی پہلو میں حق وصدافت، علم و تحقیق کا شائبہ تک نہیں۔ لہذا میں بھد خیر خواہی ہر فر دبشر کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ اس خباشت و ضلالت اور حمافت و جہالت سے بعکی اجتناب کیا جائے اور وہ افراد جو شامت اعمال کی بناء پراس دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ وہ بھی اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہوئے رب ذو الجلال کے حضور گز گڑ اکر جادہ حق پر آنے کی التجا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پیاری مخلوق کو بدیختی اور ہلاکت ابدی سے نیجنے کی تو فیق عنایت فرمائے۔ آمین!

تاظرین کرام! سابقہ تفصیلات ہے آپ پر واضح ہوگیا کہ جناب قادیائی ایک عجیب مرتب شے ہے۔ اس کا ہرقول وفعل عجیب اور زالا ہے۔ خودا یک معیار اور ضابطہ طے کرتا ہے۔ گرخود ہی اس کی پابندی نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے بالکل برعکس چلنے لگتا ہے۔ جس سے اس کا سب کیا کرایا تباو پر ہا دہوجا تا ہے۔ پھراس کا بیکر دار اور رو یہ کی بھی سطح پر کسی خدا پرست اور مخلص ومتی فرد کے ساتھ موافقت نہیں کرتا۔ آج تک آپ کی ولی یا نبی کو نہ جان سکیں گے۔ جس نے مرز اقادیانی کی طرح بلند با تک مجرو نمائی کے اکھاڑے تائم کئے ہوں کہ میں اسے نشان دکھا سکتا ہوں۔ میں بول کرسکتا ہوں، ہے کوئی میرے مقابلے میں اس میدان میں از نے والا اور ایسے ہی کسی بھی سطح پر کسی خدا پرست اور مخلص ومتی فرد کے ساتھ موافقت نہیں کرتا۔ آج تک آپ کسی ولی یا نبی کو نہ جان سکیں گئے۔ جس نے مرز اقادیانی کی طرح بلند با تگ مجرد و نمائی کے اکھاڑے قائم کئے ہوں کہ میں اسے دیشان دکھا سکتا ہوں۔ میں یوں کرسکتا ہوں، ہے کوئی میرے مقابلے میں اس میدان میں سطح میں اس میدان میں سطح میں اس میدان میں اس میدان میں اس میدان میں سطح میں اس میدان میں سطح میں اس میدان میں سطح میں اس میدان میں اس میدان میں سطح میں اس میدان میں سطح میں اسے میں اس میدان میں سطح میں سطح میں اس میدان میں سطح میں سطح

اتر نے وائا، اورا لیے بی کسی بھی نبی رسول نے کسی سابقہ نبی کی تحقیر و تنقیص نہیں کی کہ وہ کیا ہے؟
میں سے بڑھ کر ہوں۔ معاذ اللہ ہم معاذ اللہ احتیٰ کہ خود سالا را نبیاء خاتم الا نبیاء والرسل باللہ نے اللہ عزوجل والی کہ: ''لا تفضلونی علی یونس بن متی (بخاری ج ۱ ص ۱۹۰۰ باب قول الله عزوجل وان یونس من المرسلین) '' کہ جھے حضرت یونس علیہ السلام پر بھی ترجی نہ دو گر مرز اقادیانی ہر موقع اور ہر چگہ ڈیکیں بی مارتا نظر آتا ہے۔ بھی کوئی بڑھک مارتا ہے اور بھی کوئی۔ گویااس کی ہرادامقد سین اور راست بازوں کے سراسر خلاف ہی ہے۔ ہاں جب اپ آپ میں ہوتا ہے تو پھر ایسانیستی میں چلا جاتا ہے کہ وہ بھی بنظر ربھر وہ حد آدمیت سے بی نکل جاتا ہے۔ بھی کی کر ابن جاتا ہے۔ بھی کی کر ابن جاتا ہے۔ بھی گئر ابن جاتا ہے۔ کہ وہ بھی وغیرہ وہ عد آدمیت سے بی نکل جاتا ہے۔ بھی کی کر ابن جاتا ہے۔ بھی پیشا ہی جگہ وغیرہ وغیرہ۔

اب فرمائيئے كہ جوذات شريفه كى بھى پہلوسے داست بازوں سے مواقفت نه كرے، اسے كياكہيں اور كياسم محصيں۔

اب مندرجہ بالا پیش گوئیوں کے ضابطے ملاحظہ فرمانے کے بعد جناب قادیانی کی پیش گوئیوں کے مزید چندنمونے ملاحظہ فرمائیے۔

ا ..... مثلًا مرزا قادیانی نے ایک موقع پر بیپیش گوئی فرمائی که:

ا الحمدالله الذي وهب لى على الكبر اربعة من البنين وانجز وعده من الاحسان وبشرني بخامس في حين من الاحيان وهذه كلها (ويحيَّة بُمانَى كتابِموابِ الرحمٰن من ۱۹۳۱، تراثن ج١٩٥٠) اليات من ربي " (ويحيَّة بُمانَى كتابِموابِ الرحمٰن من ۱۹۳۱، تراثن ج١٩٥٠) العن المدر ال

لیمن تمام حمدوثناءاس ذات کے لئے ہے جس نے جمعے بردھاپے میں چار بیٹے عطاء فرمائے اوراحسان سے اپناوعدہ پورا فرمایا۔ پھر جمھے پانچویں بیٹے کی بھی خوشخبری دی جو کسی وقت پیدا ہوگا۔ بیتمام امور میرے رب کی قدرت کے نمونے ہیں۔

اب دیکھنا ہے ہے کہ یہ پانچواں فرزند کب پیدا ہوا یا بیکہیں مرزا قادیانی کی صلب یا نصرت بیکم کے رحم میں ہی تحلیل ہوگیا تھا۔

آ یے! مرزا قادیانی کے دست راست اور خلیفہ بلاضل جناب عکیم نوردین کی زبانی معلوم کیجے ۔وہ کہتے ہیں کہ پانچوال بچہ پیدائیس ہوا۔

(دیکھےریویوآف ریلیجزج کینمرد، ۱۹۰۷ بابت ماہ جون وجولائی ۱۹۰۸ وس ۲۷۲) اس سے صاف معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی آنجمانی کی یہ چیش گوئی پوری نہ نکل للہذاوہ اینے ضابطہ کے مطابق صادق نہیں بلکہ واضح طور پر کذاب ثابت ہوا۔ بذا ہوالمرام! سے ہے

۲ مرزا قادیانی پرپیش کوئی کہ بیمیرے طبیح ہوجائیں الرجل یومن بایمانی قبل موا (جیزالاسلام ۱۹، فزائن جا

اب دنیاجانتی ہے کہ حظ اس کی تقید بی بالکل نہیں فرمائی ۔ تو اکلا۔ پھر آتھم کی طرح مرزائی ہی بھو ڈیکے کی چوٹ اس کی تر دیدفرماتے سے سے مرزا قاد با

سے تحقیے بچاؤں گا۔'' (ضمیر تحفہ کولڑوییں ہ

حالاتكه مرزا قاديانی مناسس ذيابطير

اربعین نمبرم ص م خوائن ج ۱۵ساند هی ..... د ماغی کم

کثرت (ضیرادبعین

..... בנבא

حالت مردمی معدوم -. (منیمدار بعیر

1919 ····· 💍

ایک د**قعہ تو**لنج ز<sup>ح</sup> فالج جس سے نو

نے کی سابقہ نبی کی تحقیر و تنقیص نہیں کی کہ وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ کی کہ خود سالا را نبیاء خاتم الا نبیاء والرسل سالیہ نے النس بن متی (بخادی ج ۱ ص ۱۶۰۰، باب قول النظر آتا ہے۔ بھی کوئی بڑھک مارتا ہے اور بھی کوئی۔ کے سراسر خلاف بی ہے۔ ہاں جب اپنے آپ میں می بنظیر۔ پھر وہ حد آدمیت سے بی نکل جاتا ہے۔ سرہ وغیرہ۔

ابھی پہلوسے داست بازوں سے مواقفت نہ کرے،

ما بطے ملاحظہ فرمانے کے بعد جناب قادیانی کی پیش

يك موقع پريدپيش گوئی فرمائی كه:

ی و هب لی علی الکبر اربعة من البنین خامس فی حین من الاحیان و هذه کلها کا کتاب موابب الرحمان ۱۹۳۰ می ۱۳۳۰ می کتاب موابب الرحمان ۱۹۳۰ می کتاب می بردهای می واربیخ عطاء می با نجوی بین بین می وقت می بردهای بردهای می برده

کمرکب پیدا ہوا یا بیر کہیں مرزا قادیانی کی صلب ما

ت اورخلیفه بلافصل جناب حکیم نوردین کی زبانی ہوا۔

ن منبر۲۰۷، بابت ماه جون دجولا کٔ ۱۹۰۸ م ۲۷۷) اِنی آنجمانی کی میدپیش گوئی پوری نه نکلی للبذاوه کذاب ثابت ہوا۔ بذا ہوالمرام! ه

سرزا قادیانی نے مولانا محمد سین بٹالوی کے خلق اپنے بعض خوابول کی بناء پر پیش گوئی کہ بیمیرے مطبع ہوجا کیں گے۔ چنانچ ایک جگر کھا کہ: ''وانسی رایست ان هذا الرجل یومن بایمانی قبل موته ..... وهذه رویای وارجو ان یجعلها ربی حقاً '' (مجت الاسلام ص ۱۹، مزائن ج۲م س ۵۹، مراج منیر ص ۲۹ میرای منیر ۲۵ میرای میرای منیر ۲۵ میرای میرای

اب دنیاجانتی ہے کہ حضرت مولانا محمد حسین آخرتک مرزا قادیانی کے مخالف ہی رہے،
اس کی تقعد بین بالکل نہیں فرمائی ۔ تو صاف نتیجہ لکلا کہ مرزا قادیانی اس پیش گوئی میں صاف کذاب
لکلا۔ پھر آتھم کی طرح مرزائی میر بھی نہیں کہ سکتے کہ وہ دل سے ڈر گئے تھے۔ کیونکہ آخری دم تک
ڈ کے کی چوٹ اس کی تردید فرماتے رہے۔ اگر چہ کسی کادل سے ڈرنا بالکل غیر مؤثر ہے۔

سا ..... مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ''خدانے جھے وعدہ دیا کہ تمام خبیث مرضول ۔ سے تجھے بچاؤں گا۔''

(ضمیر تخذ کولز دیی ۵ فرزائن ج سام ۱۹۳۳، اربعین نمبر ۱۳۰۳، ۱۳۰۰ نزرائن ج سام ۱۹۹،۳۹۳) حالانکه مرز اقادیانی کومند رجه ذیل بیماریال لاحق تخیس \_

گی ...... فریا بیطس \_ (حقیقت الوی ص ۲ ۳۰ ۳۲۳، خزائن ج ۲۲ ص ۳۷ ۳۷، ۳۷ مفیمه اربعین نبر ۲ ص ۲۲ بخزائن ج ۱۷ س ا ۲۲ بزول المسیح ص ۲۲ بزرائن ج ۱۸ ص ۵۹۲)

🖒 ...... د ما غی کمز وری ودوران سر ـ

(حقیقت الوحی ص ۲ ۳۱۳،۳۰ بزائن ج۲۲ ص ۳۱۹،۳۷)

( ضمير ارابعين نمبر ۴ ص ۴ برزائن ج ۱۷ ص ۱۷۴ بزول کمسيخ ص ۴۳۵ بزوائن ج ۱۸ ص ۱۱۳) م

ت دردگرده جس سے مرگی کا خطره ہوتا ہے۔ -

( هیقت الوی م ۳۲۵ بزائن ج۲۲م ۳۵۸ ) این

مروس، دوران سر، کی خواب، شنج قلب دل ود ماغ اور حس نهایت کمزور، حالت مردی معدوم ....

 اا الله محمد ال

شركائك''

اسلحاظ

•١..... يأوردًا

دائم المرض\_ (بركات الدعاص ۴، خزائن ج٦ ص اليفاً، سراج منيرص ١٥، خزائن ج١٢ ص ١١، نزول أسيح ص ٨٧، فزائن ج٨١ص٥٥) مولانا ثناء الله امرتسريٌ كے ساتھ آخرى فيصله كے نتيجه ميں ناكام اور مغلوب موار (ویکھے اشتہار دمولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ "مجموع اشتہارات جسم ۵۷۹،۵۷۸) مولوی ثناء الله قادیان میں پیش گوئیوں کی پر تال کے لئے نہیں آئے گا۔ (اعجازاحدي ص ٢٣٠ فزائن ج١٩٥ ١٩٨) جب كمولا ناصاحبٌ قاديان مين تشريف لا ئے۔ (موابب الرحمن ص ١٠٩ ، خزائن ج ١٩ص ٣٢٩) مرزا قادیانی کے ایک سابقہ مرید ڈاکٹر عبدالحکیم جو کہ بعد میں اس ہے منحرف ہوگیا۔اس نے مرزا قادیانی کے حق میں ۱۲ رجولائی ۲۹۰۱ء کوپیش کوئی کی که مرزا کذاب، د جال،مفسد ہے۔ بیتین سال تک ہلاک ہوجائے گا۔جس کےمقابلہ میں مرزا قادیا فی نے بھی تیر چلایا که بیرد اکثر مفسد ہے، بیمیری زندگی میں ہلاک ہوگا تو نتیجہ بینکلا که مرز ادوسال ہے بھی قبل ہی بمرض ہیضہ ہلاک ہوگیا اور ڈاکٹر عبدالحکیم باقی رہ گیا۔ (تفصیل کے لئے دیکھتے مرزا قادیانی کی تحریر بعنوان منداسیچ کا حامی بون ملحق تمر حقیقت الوحی ص ۲۱ بخز ائن ج ۲۲ص ۹ ۲۰، ۳۰۰) ك ..... مرزا قادياني كي مشهور عالم پيش گوئي كه: " كمه اور مديند كے درميان ريل جاری ہوگی۔'' (اربعین نمبر ۲۷ میمبر ۳۷ منبر ۳۳ منزائن ج ۱۷ ۵ ۳۷۹ ۳۶ تخد گولز و پیم ۲۲ منزائن ج ۱۹۵ ۱۹۵ ( مرآن تك مكه اور مدينه ك درميان رئيل نه چل كل \_ اگرچداس زمانه ميس كام شروع ہوچکا تھا۔ مگراس دجال اعظم کی تکذیب وتذلیل کے لئے وہ منصوبہ ختم کردیا گیا اور آج تک آسان وزمین آنجهانی پرنفرین سیج رہے ہیں۔

اسمان وزین اجمای پرهرین جی رہے ہیں۔

۸ ..... محمدی بیگم کے نکاح کے سلسلہ میں سلطان محمد خاوند محمدی بیگم سے مرزا قادیانی کا پہلے ہلاک ہوجانا، مرزا قادیانی کے کذب صرح کی دلیل قاطع ہے۔

(دیکھے انجام آتھم ص ۳ ، خزائن جااص ایضا)

رویط بی اس الایلی المکن ہے گاح کا مسئلہ خدا کا وعدہ تھا۔ جس کا ثلنا ناممکن ہے گر کیا ہوا؟ نامرادی۔ (دیکھیے ضمیمانجام آتھم ص۵۴ ہزائن جااص ۳۳۸)

 ایدری عبداللد آعظم کے پندرہ ماہ تک مرنے کی پیش گوئی۔ (جنك مقدس ١٦ فزائن ج٢ص٢٩٢) محری بیگم زوج منظور لدھیانوی کے ہاں اڑکا پیدا ہونے کی پیش کوئی جس کے چھنام ہوں گے۔عالم کباب، بشیرالدولہ، کلمتذاللہ، کلمتذالعزیز وغیرہ۔ (حقیقت الوحی ص ۱۰۱۰ ۱۰ خزائن ج۲۲ ص ۱۰۹،۱۰۱) مر موال چريمي نبيس محض بعثل كي كب بي ثابت مولى ـ "وكــــذالك نـــخـــزى الكافرين محرى بيكم كے نكاح كے سلسله ميں چھ پيش كوئيال ہيں۔ (آئينيكالات ص٣٢٥ بنزائن ج٥ص ٣٢٥) مراس پیش گوئی کا تمام تا نابانا تار تار بوگیا۔ مرزا قادیانی ناکام و نامراد واصل جہم۔ ٣١..... محمري بيكم كے هيتي مسلمان خاوند كااڑھا كى برس بعداز نكاح فوت ہوجانا۔ (آئیند کمالات اسلام س۳۲۵ بخزائن ج۵ص ۳۲۵) جب کدوه مرزا قادیانی کے مدتول بعد فوت جوا۔ تمام زندگی وه مرزا قادیانی کے كذب وافتر اء كااشتهار بنار ا ١١٠٠٠٠٠ "انى ارى ان اهل مكة يدخلون افواجا في حزب الله (نورالحق نمبراص ۱۰ نزائن ج۸ص ۱۹۷) القادر المختار" 10...... مرزا قادیانی کی عمر مطابق الهام م ۸سال یا کم از کم ۲ کسال مونی جا ہے تھی۔ گروہ نہ ۲ سال ہوئی نہ ۸ میال۔ بلکہ صرف ۲۸ سال ہی پر ملک الموت نے اسے (حقیقت الوحی ص ۹۱ بخزائن ج۲۲ص ۱۰۰، استفتاص ۸۵ بخزائن ج۲۲ ص ۷۱۲) آ د بوجا۔ مرزا قادیانی کا ایک مخالف البی بخش کے متعلق لکھا ہے کہ البی بخش ان خیالات فاسده پر قائم نہیں رہے گا۔ (تنمه حقیقت انوحی ص۱۰، نزائن ج۲۲ص ۵۳۹) حالانکہ وہ آخر تك مرزا قادياني كامخالف بي رہا۔ (البشرئ، تذكره ص٥٩١) ے ا..... ہم مکہ میں مریں سے یامہ یند میں -١٨.... مرزاقادياني كاليك الهام م كن "اجيب كل دعائك الافي (حقیقت الوحی ص ۲۸۳ فرزائن ج ۲۲ص ۲۵۲) شركائك'' اس لحاظ سے مرز ااحمد بیک والی پیش گوئی بھی پوری نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ مرز ا قادیانی کے

ع٢٥ ص ايسنا، سراح منيرص ١٥، نز ائن ج١٢ ص ١٤.

کے ساتھ آخری فیصلہ کے نتیجہ میں ناکام اور خری فیصلہ' مجموعہ اشتہارات ج ۲س۸۵۵۸ ۵۷۹) بیش گوئیوں کی پڑتال کے لئے نہیں آئے گا۔ لاکان اور کا میں است نے کہ

(اعجازاحدی ص سے منزائن جواص ۱۳۸۸) - لائے۔

(مواہب الرحمٰن م ۱۰ بخزائن ج ۱۹ م ۲۳۹) مرید ڈاکٹر عبدائکیم جو کہ بعد میں اس سے جولائی ۱۹۰۱ء کو پیش گوئی کی کہ مرز اکذاب، جس کے مقابلہ میں مرز اقادیانی نے بھی تیر گاتو نتیجہ بیڈکلا کہ مرز ادوسال سے بھی قبل ہی ا۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے مرز اقادیانی کی تحریر

ن ۲۲ س ۴۰۹، ۴۰۹) م گوئی که: '' مکداور مدینه کے درمیان ریل

۳۹۹،۲ تخد گولژ دیس ۲۴ بزنائن ۲۷س ۱۹۵) نه چل سکی -اگر چهاس ز مانه میس کام شروع ، لئے وہ منصوبہ ختم کر دیا گیا اور آج تک

لمہ میں سلطان محمد خاوند محمدی بیگم سے محری کی دلیل قاطع ہے۔ اور کھنے انجام آتھم صابع بزرائن جاام ایٹا) کا وعدہ تھا۔ جس کا ٹلنا ناممکن ہے گرکیا نمیمہ انجام آتھم ص۵۴ ہزرائن جااص ۳۳۸)



شرکاء میں سے ہے۔ نیز بیہ بات بھی قائل توجہ ہے کہ جب مرزا قادیانی کو کہددیا گیا کہ تیرے شرکاء کی میں سے ہے۔ نیز بیہ بات بھی قائل توجہ ہے کہ جب مرزا قادیانی کو کہددیا گیا کہ تیرے شرکاء کے حق میں دعاء قبول نہ ہوگی تو ہم کہتے ہیں کہ بلعم باعور کی طرح بیح کرکت کیوں کی ؟اگر بیکہا جائے کہ پیش گوئی دعاء نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ تمہاری سرسید کے حق میں دعاء پیش گوئی قرار دی گئی ہے۔ جس کا تذکرہ (تریاق القلوب ص ۱۱۳۱۱، منہاری سرسید کے حق میں دعاء پیش گوئی قرار دی گئی ہے۔ جس کا تذکرہ (تریاق القلوب ص ۱۱۳۱۱، فنیرہ میں کیا گیا ہے۔ لہذا بیقادیانی اعتراض بیکار اور فضول ہوگا۔

لہذا بیالہام شیطانی ہوا۔ کیونکہ لیکھر ام بقول مرزا قادیانی اس کا شدید مخالف اور دشن تھا اور باخضوص مرزا قادیانی اس کے متعلق پیش گوئی کرنے کے بعداس کے مارے جانے کے متعلق پیش گوئی کرنے کے بعداس کے مارے جانے کے متعلق کچی ضرورت سے زیادہ ہی اس طرف متغرق ہوگئے تھے۔ لہذا مراق اور ہسٹریا زدہ قادیانی دل ود ماغ آئیں خیالات کے تانے بانے میں مصروف رہتا۔ آخر بھراحت اخبارات مرزا قادیانی کرائے کے قاتل سے اسے قل کرادیا۔ کیونکہ اس کے مارے جانے کے متعلقہ الہامات سب شیطانی اور مرزا قادیانی کے ذہن کی بناوٹ تھے۔

تاظرین کرام! قادیانی معیار پیش گوئی کی وضاحت کے بعد بطور نمونہ یہ چند پیش گوئی اس بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ عدم وقوع مرزا قادیانی کی دجالیت اور کذب وافتراء پر مهر تقدیت ہے۔ ایک قابل قوجہ یہ بھی ہے کہ جناب قادیانی و عکیس مارتے وقت جب اپنے آپ میں نہیں رہتے تو بشعوری میں بڑہا نک ویتے ہیں کہ میرے الکھوں نشانات ہیں۔ میرے کروڑوں نشان ہیں۔ میرے استے نشان ہیں کہ ان کواگر ہڑار نبی پر تقسیم کیا جائے تو ان کی نبوت ثابت ہو جائے۔ وغیرہ و غیرہ ۔ مگر مجیب بات ہے کہ جب مرزا قادیانی ان نشانات کوتفصلاً اور سیر بل نمبرلگا کر بیان کرتے ہیں تو رو بیٹ کر ان کا نمبرلگا کر بیان اس کرتے ہیں تو رو بیٹ کر ان کا نمبرلگا کہ اے اوپر نہیں پہنچا سکے۔ جیسا کہ ان کی آخری کتاب حقیقت الوق سے ظاہر ہے۔ ور نہ زول آپ میں صرف ۱۹۲۳ اور تریاق القلوب میں صرف ۵ کے پر کری گئا ہے میں مرف ۵ کے پر ان کردہ بھی صن عامیانہ اور گئے سے فاہر ہے۔ ور نہ زول آپ میں صرف ۱۹۳۵ اور تریاق القلوب میں صرف ۵ کے پر ان کردہ بھی صن عامیانہ اور گئے ہیں ان کہ واقعات ہیں۔ جن کو مجزات حقہ کے ساتھ ذوا ہجر میں سے واضح ہوجا تا ہے کہ جناب قادیانی میں ایک شعبدہ بازی حیثیت کا مالک میں سے دائی سے دونو فرائے ہے گئی اور یہ سے دائی سے دونو فرائے گئی میں ایک شعبدہ بازی حیثیت کا مالک سے دائی سے دونو فرائے گئی ہیں۔ اس سے اوپر پہلے بھی نہیں۔ النہ اللہ کر یم ہرفرد کواس کے چنگل سے محفوظ فر مائے۔ آبین!



بات بھی قائل توجہ ہے کہ جب مرزا قادیانی کو کہددیا گیا کہ تیرے شرکاء . لی تو پھراس نے اس فرمان کونظرانداز کرے محض نفسانی جوش میں آ کر ليوں كى؟ اگريه كها جائے كه پیش كوئى دعاء نبيس موتى تو ہم كہتے ہیں كه عاء پیش گوئی قرار دی گئی ہے۔جس کا تذکرہ (تریاق القلوب ص١١٣،١١، غیره میں کیا گیاہے۔للبزایة قادیانی اعتراض بیکاراورفضول ہوگا۔

ام کی پشاوروالی پیش گوئی بھی کچی نہ نکلی۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے خود كأخيال كركے جب توجرى جائے كداس كون ميں برايا اچھا الهام

. (ازالهاومام ۹۲۸ بزرائن جسم ۱۳۳۹) نی ہوا۔ کیونکہ لیکھرام بقول مرزا قادیانی اس کا شدید مخالف اور دشمن س محمتعلق پیش گوئی کرنے کے بعداس کے مارے جانے کے ى اس طرف متغزق ہوگئے تھے۔ لہذا مراق اور ہسٹریاز دہ قادیانی انے بانے میں معروف رہتا۔ آخر بعراحت اخبارات مرزا قادیانی . ک کرادیا۔ کیونکہ اس کے مارے جانے کے متعلقہ الہامات سب ن کی بناوٹ تنے۔

یانی معیار پیش گوئی کی وضاحت کے بعد بطور نمونہ یہ چند پیش عدم وقوع مرزا قادیانی کی دجالیت اور کذب وافتراء پرمهرتفیدیق كه جناب قادياني وينكيس مارتے وفت جب اينے آپ ميں نہيں دية بيل كهمير كالكون نشانات بين مير كروژون نشان ن كواكر برارني پرتشيم كيا جائے توان كى نبوت ڤابت ہوجائے۔ مجب مرزا قادياني ان نشانات كوتفصيلا اورسير مل نمبراكا كربيان بر ۱۸۵ سے اوپر نہیں پہنچا سکے۔جیسا کہ ان کی آخری کتاب یزول استے میں صرف ۱۱۲۳ور تریاق القلوب میں صرف 2 مربر م ۱۵۴، نزائن ج۱۵ ص ۷۵ ) باقی تعداد حواله مراق ہوگئی اور پیہ ہے اسم کے واقعات ہیں۔جن کو مجزات حقہ کے ساتھ ذرا اجر اتا ہے کہ جناب قادیانی محض ایک شعبدہ باز کی حیثیت کا مالک االله كريم مرفر دكواس كے چنگل مے محفوظ فرمائے \_ آمين!

## مرزا کی کہانی اس کی اپنی زبانی

جناب مهتم جامعتمس الهدى المحديث ذسكه كے تاثرات

"الحمد الله رب العالمين ولصلوة والسلام على خاتم الانبياء والمسر سلين!" محموصلوة كي بعدين نقريم بنه اكاشروع تا آخر مطالعه كيا به حرص من واجب الاحترام حفرت مولانا عبداللطف مسعود صاحب مصنف جليل في اليد افسانوى اسلوب تحرير پر حقائق وشوابه تقل سے قاديا نيت كى ابتدائے آفر نيش سے لے كراب تك كى ابتدائے قبيحه كو جامع مرفضر بيش كيا ہے۔ جس ميں مرزا قاديانى كومرزائيت كى بى تصانف كيره كروائيت كى بى تصانف كيره الكام ، مخبوط الحواس ، دروغ گو، احتى ذبن ، ايكشر و درائي باز ، انگريزى استعاركا كماشته وا يجن ، عقل و خرد سے تبى دست ، جسمانى وروحانى امراض كا مرقع ، فرافات واختر اعات ساز اور ابليس ملعون كا فرزند اور جائشين اعظم ثابت كيا ہے اور قاديانى نسل كوا يك فرصالح و يخ كى كوشش كى ہے اور ساتھ بى ساتھ قاديانى تحريك كے مستقبل قريب نسل كوا يك فرصالح و يخ كى كوشش كى ہے اور ساتھ بى ساتھ قاديانى تحريك ورين ميں اجرعظيم موصوف كى يہ كاوش انتهائى شائسته اور شاتھ من مل ہے۔ الله وحده لا شريك دارين ميں اجرعظيم مطاء فرمائے۔ آمين ، بيار ب المعالمين!

اس رسالہ میں تقریباً تمام قادیانیت،خود مرزا قادیانی کی زبان وتحریر سے نے طرز اور انداز سے '' فیس ٹوفیس'' بیان کی گئی ہے۔جس سے اس کے تمام دعوے،مغالطے، چکر بازیاں اور من گھڑت نظریات وکر دار بالکل الم نشرح ہوجاتے ہیں اور ہرسطح کے فرد بشر پراس کی عیاریاں اور مکاریاں کھل جاتی ہیں۔ نیز اس کے تمام خلیفوں کی تممل کارروائی اور حالات بیان کر کے اس سلسلۂ دجالیہ کو بالکل نگا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔

## بيش لفظ!

قارئین کرام! مرزا قادیانی کوکفروالحاد کا بیڈرامدر چائے سوسال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ اس عرصہ میں جیسے مرزائیت نے مختلف طرز وانداز سے بیچ کسی عنوان سے بیچ کسی عنوان سے بیچ کسی عنوان سے ۔ اسی طرح علمائے امت نے بیچی اس فتنے کا انسداد ہرانداز سے اور ہر سطح پرفر مایا ہے۔ علمی انداز میں بیچی اور سیاسی انداز سے بیچی ، مناظر انہ طور پر بھی اور وعوت وقعیحت کے انداز

یس بھی چینے اور مباہلہ کے اندا اسیاسی و دنیوی عنوان سے بھی۔
آ زمایا اور اپنایا گیا ہے اور خدا میں۔ 'المحق یعلوا و لا یع قانون نے قادیا نیت کامسلک اون نے قادیا نیت کامسلک اون نے قادیا نیت کامسلک بیدا کر دیتا مسلمانوں کے تن میں اور قاد با مسلمانوں کے تن میں اور از ان نہا قار میں دیں گئی ہے اور از را نہا قار میں بیند کریں گے۔
قار میں بیند کریں گے۔
قار میں بیند کریں گے۔

قرآن مجيدن يول فقل فرمايا ہے كد "وقال ووعدتكم فاخلفتكم لى فلا تلومونى ولوموا بما اشركتمونى من قبل عدالتى كاروائى ختم ہوجائى ب اورطعن تشنيع سے دل برواشت اورطعن تشنيع سے دل برواشت

ابليس كاايك معنى خيزخط

## ل اپنی زبائی

ریث ڈسکہ کے تاثرات

ملؤة والسلام على خاتم الانبياء الكاثروع تا آخر مطالعه كيا ہے۔ جس ميں ماحب مصنف جليل نے ایک افسانوی ماحب مصنف جليل نے ایک افسانوی اقدائے آفرنیش سے لے کراب تک کی اقادیانی کومرز ائیت کی ہی تصانیف کیرہ وی گو، احتی ذہن، ایکٹر دؤراہے باز، بیشت، جسمانی وروحانی امراض کا مرقع، برجانشین اعظم فابت کیا ہے اور قادیانی کی ساتھ قادیانی تحریب کیا ہے۔ میرے نزدیک مصنف بی نقاب کیا ہے۔ الله وحدہ لائٹریک وارین میں اجرعظیم بی نقاب کیا ہے۔ الله وحدہ لائٹریک و ارین میں اجرعظیم بی نقاب کیا ہے۔ الله وحدہ لائٹریک و ارین میں اجرعظیم بی نقاب کیا ہے۔ الله وحدہ لائٹریک و ارین میں اجرعظیم بی نقاب کیا ہے۔ الله وحدہ لائٹریک و ارین میں اجرعظیم بی نقاب کیا ہے۔ الله وحدہ لائٹریک و ارین میں اجرعظیم بی نقاب کیا ہے۔ الله وحدہ لائٹریک و ارین میں اجرعظیم بی نقاب کیا ہے۔ الله وحدہ لائٹریک و ارین میں اجرعظیم بی نقاب کی نقاب کیا ہے۔ الله وحدہ لائٹریک و ارین میں اجرعظیم بی نقاب کیا ہے۔ الله وحدہ لائٹریک و ایکا کیا ہے۔ الله وحدہ لائٹریک کیا ہے۔ الله وحدہ لیا ہے کیا ہے۔ الله وحدہ لیا ہے۔ الله وحدہ لائٹریک کیا ہے۔ الله وحدہ کیا ہے۔ ال

اقادیانی کی زبان وتح برے نے طرز اور کے تمام دعوے، مغالطے، چکر بازیاں اور ور ہرسطے کے فردیشر پراس کی عیاریاں اور ب کارروائی اور حالات بیان کر کے اس

مدرچائے سوسال سے زائد عرصہ ہو چکا سے بید چکر چلایا بھی کسی عنوان سے بھی نے کا انسداد ہرانداز سے اور ہرسطے پر فر مایا مطور پر بھی اور دعوت ونصیحت کے انداز

میں بھی چیلنج اورمبابلہ کے انداز میں بھی اور دعاء ومناجات کے طور پر بھی ، مذہبی عنوان ہے بھی اور سیاسی ودنیوی عنوان ہے بھی ۔غرضیکہ طرفین کی طرف سے اس میدان کارزار میں ہرطرز وطریقه آ زمایا اور ا بنایا گیا ہے اور خدا کے فضل و کرم سے اہل حق ہر پہلوسے کا میاب اور غالب ہی رہے ين - "السحق يعلوا ولا يعلى" متبر ١٩٤ عكام قبل اور مابعدا كرچه بظام رنهايت مخلف رباب كُه يهلِ مرز اأور مرز ائيت برطعن وشني وارتقيد قانوني لحاظ سے ذرا گران تھی۔ كيونكه ابھي تك مكني قانون نے قادیا نیت کامسکا کلیئرنہیں کیا تھا۔اس لئے ، ۱۹۷ء ہے بل قادیا نیت پر کفروالحاد کافتویل کی قانونی مسائل پیدا کردیتا تھا۔ گر پھربھی اہل حق کسی خطرے کی پروا سے بغیر اظہار حق کرتے رہتے تھے۔لیکن ۱۹۷۴ء کے بعد بیمرحلہ نہایت مہل اور آسان موگیا ہے۔ کیونکہ اب قانون مسلّمانوں کے حق میں اور قادیا نیول کے خلاف ہے۔اگر چہاب بھی کی مقامات پر کافی الجھن پیش آ جاتی ہے۔ مرجموعی طور پراب قادیا نیوں کا مقابلہ آسان ہے۔ اب ان کی تردیدو تقید کے ذرائع کچھوسعت پذیرہو چکے ہیں۔ ناول ،افسانے اور ڈرامے وغیرہ کی حد تک پیمسکلہ مجھایا جارہاہے تا كه برسطح كاذبن ان كى خباشت كوسهولت سے سجھ سكے \_ چنانچداس خادم نے بھى فتنہ قاديانيت كى نفہیم کا بیا یک عام فہم طرز اختیار کیا ہے کہ جس میں حوالہ جات بھی استعال کئے گئے میں اور دعوت فکر بھی دی گئے ہے اور از از نہایت عامقہم ، ابتدائی اور سادہ رکھا گیا ہے۔ امید ہے کہ میری بیکاوش قارئین پیند کریں گے۔ خادم عبداللطيف مسعود، دُسكه!

## ابتدائي!

ابليس كاايك معنى خيز خطاب اوراس كانتيجه

قرآن مجید نے منبع شراور پیٹوائے کفر وصلالت، اہلیس علیہ ماعلیہ کا ایک اہم خطاب یول نقل فرمایا ہے کہ: ''وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق وعدت کم فاخلفتکم و ماکان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصر خکم و ما انتم بمصر خی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم (ابراهیم: ۲۲)''قیامت کی تمام عدالتی کاروائی ختم ہوجانی برجبنی برح المیں جنم میں بھی جا کیں گوال جنوک اللہ جنم کی نوک جھوک اور طعن تشنیع سے دل برداشتہ ہوکر اہلیل فیمین، اپنی پیروکار پارٹی سے ایک اہم خطاب کرے گاکہ: "اے مجھے الزام دے والے احمقوا مجھے ہرگز ملامت نہ کرواور نہ بی تہیں بیتی ہے جو کہ داللہ

کریم نے تہارے ساتھ (تو حیدا در سالت کا قرار اور اطاعت وفر مانبرداری اختیار کرنے پر حسن انجام کا) سچاو عدہ فرمایا تھا۔ چنانچ فرمایا ''اسا یہ منسی هدی فعن تبع هدای فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون (البقره: ۲۸) ''اس کے برعس میں نے بھی (بنا پرعداوت دانقام) تم سے بھی پر فریب وعدے کئے تھے۔ (کہ ید دنیا ہی دنیا ہے۔ آ خرت کی کوئی حقیقت نہیں۔ کتب وانمیاء کی با تیں و لیسی ہی ہیں۔ وغیرہ ) گریس نے اپنو وعدوں کا خلاف کیا۔ کیونکہ وہ محض دھو کا اور فریب تھے۔ پھراس معالمہ میں مراتم پر کچھ دھونس یاز ور بھی نہ تھا۔ بلکہ میں نے تمہیں صرف گراہی کی دعوت ہی دی تھی۔ جستے منظم نے انسانی سہولت کے بیش نظر راضی خوثی قبول کر لیا۔ لبلا اب جھے کی تشم کی طامت اور طعن و تشنیع مت کرو۔ بلکہ اپنے آ پ کوئی کوسواور ملامت کرتے رہو۔ کیونکہ اب ساز اور کرتا وھرتا کیونکہ اب نہ تو بی تہارے کا ما آسکتا ہوں اور نہ بی تھی کے مقابلہ میں اپنا کا رساز اور کرتا وھرتا موقعہ گذر چکا ہے۔ اب ناعا قبت اندیشو ابتی میں شریک گردانت رہے ہو۔ بیسب پچھن تہاری موقعہ تعلی کہ دانتے رہے ہو۔ بیسب پچھن تہاری عمل میں اس کی کوئی اہمیت اور وقعت نہیں ہے۔ بلاشیتم جیسے خالت تھی کے مقابلہ میں میرے ساتھ تعلقات خالہ میں اور کرنا دھونا کا کہ نوانا کے اور کا کے دیا تھی تھی کے مقابلہ میں میرے ساتھ تعلقات قائم کر لئے تھی کہ بابد انسانی اور کیا ہیت اور وقعت نہیں ہیں۔ دیا تھی تا کہ مقابلہ میں میرے ساتھ تعلقات قائم کر لئے تھی کہ بابد تا کہ اور کیا ہے۔ اور کا کی دور کا کے اور کیا کہ اور کیا کہ دی دور اس کے دور کیا ہیت اور وقعت نہیں میرے ساتھ تعلقات قائم کر لئے تھی کہ نہا ہیت ہولئا کے اور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کا کے دور کا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کو کی کر گئے تھی کہ مقابلہ میں میرے ساتھ تعلقات کا کھور کی کر گئے تھی کہ مقابلہ میں میر کی ساتھ کو کو کو کھور کیا کہ متابلہ میں میر کی ساتھ کو کو کو کھور کی کر گئے تھی کہ مقابلہ میں میں کے کا کو کھور کو کھور کی کو کھور کی کو کھور کی کو کھور کے کہ کو کھور کے کو کھور کی کو کو کھور کی کر کو کھور کے کھور کے کھور کے کہ کو کھور کی کھور کے کو کھور کے کو کھور کے کو کھور کے کھور کی کو کھور کے کو کھور کے کو کھور کے کھور کے کو کھور کے کھور کے کھور کے کو کھور کو کھور کو کھور کی کھور کے کھور کے کو کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور ک

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائے کہ ابلیس دھیم اپنی فدا کار اور بے لوث پارٹی کی ہزاروں سال کی اطاعت وفرما نبرداری اور تعلق داری سے کس طرح طوطا چشمی کرتے ہوئے اور ببزاری کا اظہار کرتے ہوئے اسے جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھ رہا۔ بلکہ ایک منٹ میں اس نے آتھیں اظہار کرتے ہوئے اسے حوار یوں اور چہیتوں مجھے کی پارٹی کے سرکردہ رکن افراداور سرغنے بھی اپنے اپنے حوار یوں اور چہیتوں سے یہی معاملہ کریں گے۔

پوجانہ کرتے تھے۔ سواللہ ہمارے تمہارے د ہے۔ اس وقت ہر کوئی اپنے سابقہ کر داروا عم جوسچا مولی اور مالک ہے رجوع کریں گےا ہوجا کیں گے۔ ﴾

علاوہ ازیں اور بھی ابلیسی کار، کے گئی واقعات اور منظر قرآن مجید میں نم سورہ ابراہیم آیت ۲۱ وغیرہ میں، وہاں و لیٹین ،سورۃ زمروغیرہ بھی ملاحظ فر مالیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا ؟

ہماراخن غالب بلکہ تقریباً یق حشر میں مرزا قادیانی ادران کے چیلول ویگر مندرجہ بالا ابلیسی خطاب کے بعدخ لعنت وطامت کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیا وخطاب کا اہتمام فرما کیں گے اور بعداز ج پوجانہ کرتے تھے۔ سواللہ ہمارے تمہارے درمیان گواہ ہے کہ ہمیں تمہاری پوجاپاٹ کی پھے خبر نہیں ہے۔ اس وقت ہرکوئی اپنے سابقہ کر دار واعمال کی حقیقت معلوم کرلے گا اور پھراپنے اللہ کی طرف جوسچا مولی اور مالک ہے رجوع کریں گے اور سب بناوٹی عقیدے اور سہارے کا فور اور ملیا میٹ ہوجا کیں گے۔ ﴾

دوسری جگہ یوں فہ کور ہے کہ: ''ویوم یادیهم فیقول ایں شرکاءی الذین اغوینا کنتم تزعمون و قبال الدین حق علیهم القول ربنا هولاء الذین اغوینا اغوینا اغوینا امرکاء کے کہ الدین اغوینا انہوں ایرنا الدین اغوینا ادعوا شرکا کے مما غوینا تبرء نیا الیک ما کانوا ایانا یعبدون وقبل ادعوا شرکا کم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم وراق العذاب لوانهم کانوا یهتدون (القصص: ۲۲ تا ۲۶) ' هواورجی دن وه ان (مشرکول) کوبلائ گاتو کے گاکہاں ہیں میر ووہ شریک جن کوتم کی گراورجی دن وہ ان (مشرکول) کوبلائ گاتو کے گاکہاں ہیں میر کو وہ شریک جن کوتم کی گراور کی تھا۔ ہم نے آئیس ای طرح گراو کیا جیسے ہم خودگراو میں جن کوتم کرتے ہیں۔ نیز بدلوگ ہماری تو پوجانہ کیا کہا جب میں ان کو کا کہ اب اپنے بنائے ہوئے شریکول کود ہائی دواور پکاروتو جب وہ ان کی باکل نہ نیں کے اور پھر بیلوگ عذاب الی کا مشاہدہ کر کے کہ جب وہ ان کو پکاریں کے دوان کی باکل نہ نیس کے اور پھر بیلوگ عذاب الی کا مشاہدہ کر کے کہ انہوں کو دراہ ہدایت (توحید خالص اور بیزاری شرک) پر چلے ہوتے ۔ (کرآج بیروز بدند کھنا پڑتا)۔ کھ

علاوہ ازیں اور بھی ابلیسی کارندوں کی اپنے پیروکاروں اور پارٹی کے ساتھ طوطا چشی کے ٹی واقعات اور منظر قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ مثلاً سورۃ صافات کے دوسرے رکوع میں اور سورہ ابراہیم آبیت ۲۱ وغیرہ میں، وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔ نیز ساتھ ہی الاعراف آبیت ۲ سام لیمین، سورۃ زمروغیرہ بھی ملاحظہ فرمالیں۔

اس کے بعد کیا ہوگا؟

ہماراظن غالب بلکہ تقریباً یقین ہے کہ دیگر آئمہ صفالت کی طرح رب کریم میدان حشر میں مرزا قادیانی اوران کے چیلوں کو بھی آ منے سامنے کر کے باز پرس کرےگا۔ یا بصورت دیگر مندرجہ بالا ابلیسی خطاب کے بعد خود جناب قادیانی علیه ماعلیدا پنی پارٹی کے طعن وتشنیع اور لعنت وطامت کا بوجھ ملکا کرنے کے لئے ایسے موقع کو نتیمت جانتے ہوئے ایک خصوصی اجلاس وخطاب کا اجتمام فرما کیں گے اور بعداز تیاری اسٹیج پربا واز بلند فرما کیں گے۔

ورسالت کے اقرار اور اطاعت وفر مانبرداری افتیار کرنے پرحس فرمایا: "اما یا تیدنکم منی هدی فمن تبع هدای فلا نون (البقره: ٣٨) "اس کے برعس میں نے بھی (بناپر عداوت دے کئے تھے۔ (کہ یہ دنیا ہی دنیا ہے۔ آخرت کی کوئی حقیقت ابی ہیں۔ وغیرہ) مگر میں نے اپنے وعدوں کا ظاف کیا۔ کیونکہ وہ معالمہ میں مراتم پر کچھ دھونس یا زور بھی نہ تھا۔ بلکہ میں نے تہمیں معالمہ میں مراتم پر کچھ دھونس یا زور بھی نہ تھا۔ بلکہ میں نے تہمیں افتانی مت کرو۔ بلکہ اپنے آپ کوہی کوسواور طامت کرتے رہو۔ ممانی میں اس کی میرا پچھ سنوار یا بگاڑ سکتے ہو۔ کیونکہ اب سارا ادر اطاعت میں شریک گردانے رہے ہو۔ بیسب پچھ تھی تمہاری ادر اطاعت میں شریک گردانے رہے ہو۔ بیسب پچھ تھی تمہاری اور دہنوں نے خالق حقیق کے مقابلہ میں میرے ساتھ تعلقات اور تکایف دہ عذاب ہے۔

فرمایئے کہ ابلیس رجیم اپنی فدا کار اور بے لوث پارٹی کی ہزاروں خلق داری ہے کس طرح طوطا چیٹی کرتے ہوئے اور بیزاری کا ل نوک پر بھی نہیں رکھ رہا۔ بلکہ ایک منٹ میں اس نے آ تکھیں سرکردہ رکن افراداور سرغنے بھی اپنے اپنے حواریوں اور چہیتوں

کردار بھی بدی الفاظ پیش کرتا ہے۔'' ویسوم نسخشر هم رکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم فزیلنا بینهم و قالوا اون ، فکفی بالله شهیداً بیننا وبینکم ان کنا عن لك نبلوا كل نفس ما اسلفت وردوا الی الله مولهم نترون (یونس ۲۸ تا ۳۰) " (اور جس دن بم ان سب کوئی و کیس کے کم می اور جن کوئی اپنی ایک کرتم بھی اور جن کوئی اپنی ایک کرتم بھی اور جن کوئی اپنی ایک کردیں کے اور ان کے شریک کیس کے کرتم ہماری والگ الگ کردیں کے اور ان کے شریک کیس کے کرتم ہماری

ناظرین کرام! بیه خیال محض خیال بی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ کیونکہ روز حشر جب دوسرے گراہ لیڈروں سے سوال ہوسکتا ہے کہ: '' انتہ اضللتہ عبدادی هو لاء ام هم ضلوا السبیل (فرقان: ۱۷) '' تو مرزا قادیانی کو کیوں نہ کھڑا کر کے بوچھاجائے گا۔ خدا کے مقدس نبی کوامت کی گراہی (جس میں ان کا کوئی وظن نہیں ) کے متعلق سوال ہوسکتا ہے۔ '' انست قلت للنساس '' تو مرزا قادیانی کوجس نے لاکھوں بندگان خدا کو گراہ کیا۔ کیوں نہ سوال ہوگا۔ فرشتوں سے سوال ہوسکتا ہے تو مرزا قادیانی سے کیوں نہ ہوگا۔ لہذا ہمارا می حض ظن وخیال ہی نہیں بلکہ ایک امرواقعی ہے۔

"أيها الها نقة القاديانية انصتوا استمعوا بإذان القلوب"

اے نادان مرزائیو! بغورسنو، میں تو ایک معذور و مجود، مجمع الامراض ، مخبوط الحواس اور مراقی انسان تھا۔ میں نے اگر قرآن وحدیث میں امام العملا لہ کی تعلیم و تعہیم سے دجل و فریب اور کذب وافتر اء کا چکر چلا کر دعوی مجدویت، میدویت، میسیت اور نبوت ورسالت کردیا تھا اور اپنے نہ مانے والوں کو کا فراور خارج از اسلام اور جہنی کہدویا تھا تو بیسب میری ایک طبی اور محاشی مجدوری تھی۔ آخر ہر مجبور معذور انسان معاشی ضرورت کے لئے کوئی نہ کوئی حیلہ اور چکر چلا ہی لیتا ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر وہ رمتی زندگی قائم نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ میرا بھی یہی معاملہ تھا۔ و یکھویس نے کسی کو طاقت یا دھونس بازی سے اپنے مکر و فریب میں نہ بھانسا تھا۔ بلکہ صرف پیر صلالت کی بناء پر طرح زبانی کلامی دعوت ہی دیتا تھا۔ اپیل اور فرمائش ہی کرتا تھا۔ جسے تم نے اپنی جہالت کی بناء پر قبول کرلیا۔ جب کہ باقی کروڑوں انسانوں نے رد کر دیا۔ بلکہ الٹامیر اہر روز مقابلہ اور زبر دست تو اقب کرتے رہے۔ آخر میں نے ان کا کیا بگاڑ لیا تھا۔ تم و سے دور رہتے تو کیا ہی اچھا ہوتے والے دعمت کا کنات قابلی کے صاحو وابستہ رہتے ہوئے موابد دیکھو میر سے ساتھ بر سر پیکار ہونے والے دعمت کا کنات قابلی وعذاب کا شکار ہو تھے ہوئے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے سے سرمی کیورٹر میں کے وارث بن گے اور تم میر سے ساتھ وابی میں معاملہ کیا ہی کا میانے ویکھونے کیا ہوئے کے وابستہ رہتے ہوئے کیا ہوئے کے میں کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کے وابستہ کی کیا ہوئے کیا ہوئے کو بھوئی کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئی کے وابستہ کیا ہوئے کو اس کیا ہوئی کیا ہوئی میں کر نے میں کو کو کو بھوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا تھا۔ کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کو کو کو کو کو کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کو کو کیا ہوئی کیا کو کو کو کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی ک

اواحقوا آخرصرف تمهارا دماغ کیون خراب ہوگیا تھا۔ تمہاری عقل نے ساتھ کیون نہ دیا کہ جو شخص بیدائش ہی سے سی قابل قدر کردار وقابلیت کا اہل نہیں۔ وہ برا ہوکر کس قتم کی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتا ہے۔

د یکھنے! میری زندگی کی ابتداءاورانتها عمبارے سامنے تھی کہ جھے بھپن سے ہی بوجہ کسی تکلیف کے جھ ماہ تک افیون دی چاتی رہی۔ (منہاج الطالبین ص۲۷،ازمرزامحود)

جس ہے میری حالت بیہو

گھڑی کاوقت ندبتا سکتا تھا خود اپنے جوتے کے دائیر

مچانک لیا۔

ایک دفعہ را کھے ساتھ رو میں تو اشتنج کے ڈھیلے اور گ

حال تھا۔ پھر خدا جانے کون کی چیز کہال بچین میں سندھی چڑی مار۔

ماں نے جوتے کے دا کیر

\_\_\_\_.

ایک دفعه چوزه ذرج کر

بچپن میں شرارتی اتنا تھا ایک ہاتھ ہی ہے ہمیشہ کے لئے معندا سکا تھا۔ گویا گڑاور ڈھیلہ کی طرح مر توا تنا سخ تھا کہ میض وغیرہ کا نچلا ہٹن پہنچ وقت ایڈھی پنچے کی طرف ہوجا کوتیل لگاتے وقت ہاتھ نیچے صدرا میں توا تناسادہ اور لائی لگ تھا کہ ایک اوھرادھر پھراتا رہا اور ہم خوب موجہ اب مارے شرم کے گھرانے کی جرا ماہوار پر ملازمت اختیار کر لی اور ہم

محنت کرنے کے ناکام ہوگیا۔

جس سے میری حالت بیہوگئ کے زبان میں لکنت معتقلا بن بیدا ہوگیا۔

(سيرة المهدى حصد دوم ص ٢٥، روايت ٣٣)

گھڑی کاونت نہ بتا سکتا تھا۔ (سرة المهدی حصداق ل ص ۱۸۰،روایت ۱۲۵)

خودایے جوتے کے دائیں ہائیں کی تمیز نہ تھی۔ ایک دفعہ چینی کے بجائے نمک ہی

م الله المبدى حصد اقل م ۲۲۲۲ ، روايت ۲۲۲۲ ) المبدى حصد اقل م ۲۲۲۲ ، روايت ۲۲۲۲ )

ایک دفعہ را کھ کے ساتھ روٹی کھانے لگا۔ (سیرۃ المہدی حصداؤل ص ۲۳۵ء روایت ۲۳۵) معربت منتنب مرجباں گوئی ہیں۔ معرب الکا جاتر ہے میں مناب سطیع کو

میں تو استنجے کے ڈھلے اور گڑایک ہی جیب میں رکھ لیا کرتا تھا۔ یہ میری نفاست طبع کا حال تھا۔ پھر خداجانے کون تی چیز کہاں استعال ہوتی ہوگ۔ جیپن میں سندھی چڑی مار کے لقب سے مشہور ہوگیا تھا۔

(سيرة المبدى حصداة لص ٢٥، روايت ٥١)

مال نے جوتے کے دائیں بائیں پرنشان بھی لگا کردیا۔ مگر پھر بھی پندنہ چاتا تھا۔

(سيرة الهدى حصداول ص ١٤، روايت ٨٣)

ایک دفعہ چوزہ ذرج کرنے لگا توبدحوای میں اپنی انگل بی کاٹ لی۔

(سيرة المهدي حصد دوم صم، روايت ٢٠٠٤)

بچپن میں شرارتی اتنا تھا کہ ایک دفعہ شرارت کرتے ہوئے گر پڑا تو چوٹ گئنے سے
ایک ہاتھ ہی سے ہمیشہ کے لئے معذور ہوگیا۔ چنا نچہ میں اس سے بیالی اٹھا کر منہ تک بھی نہیں پہنچا
سکتا تھا۔ گویا گڑاور ڈھیلہ کی طرح منہ اور استخامیں بھی ایک ہی ہاتھ استعال کرنا پڑتا تھا۔ میر اشعور
توانا من تھا کہ میض وغیرہ کا نچلا بٹن او پر کے کاج میں ٹاکک لیتا اور او پر والے نچلے میں۔ جراب
پہنچ وقت ایڑھی پنچ کی طرف ہوجاتی تھی اور پنجہ ایڑھی کی طرف، پچھ پند نہ چاتا تھا۔ واڑھی وغیرہ
کوتیل لگاتے وقت ہاتھ پنچ صدری وغیرہ تک مل لیتا۔ جس سے سب لباس ہی خراب ہوجاتا۔
میں توانا سادہ اور لائی لگ تھا کہ ایک دفعہ میرے بچاز او بھائی مرز اامام وین صاحب مجھے کھر سے
اوھرادھر پھراتا رہا اور ہم خوب موجیں مارتے رہے۔ حتی کہ چند دن بچدوہ ساری رقم ختم ہوگی تو
اب مارے شرم کے گھر انے کی جرات نہ ہوئی۔ لہذا پھر مجبوراً سیالکوٹ پچبری میں پندرہ روپ
ماہوار پر ملازمت اختیار کر لی اور پھر لائق اور ذہین اتنا تھا کہ مختاری کے امتحان میں باوجود مخت
ماہوار پر ملازمت اختیار کر لی اور پھر لائق اور ذہین اتنا تھا کہ مختاری کے امتحان میں باوجود مخت
ماہوار پر ملازمت اختیار کر کی اور پھر لائق اور ذہین اتنا تھا کہ مختاری کے امتحان میں باوجود مخت
ماہوار پر ملازمت اختیار کر کی اور پھر لائق اور ذہین اتنا تھا کہ مختاری کے امتحان میں باوجود مخت
میت کرنے کے ناکام ہوگیا۔

(سرة المہدی جام کا کھر ایک اور وہ کی ایک کو تھر ایک کو تو کو کا کا مہوگیا۔

(سرة المہدی جام کا کہ مہوگیا۔

نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ کیونکہ روز حشر جب نقم اصلاتم عبادی هولاء ام هم کوکیوں نہ کھڑا کرکے بوچھاجائے گا۔خداک نہیں) کے متعلق سوال ہوسکتا ہے۔''ء انست یل بندگان خدا کو گراہ کیا۔ کیوں نہسوال ہوگا۔ یں نہ ہوگا۔لہذا ہمارا پیمض طن وخیال ہی نہیں

ا استععوا باذان القلوب "
معندوروجود، مجمع الامراض ، مخبوط الحواس اور
ام العملا له كالعليم وتفهيم سے دجل وفريب اور
بت، مسيحت اور نبوت ورسالت كرديا تھا اور
بل كهدويا تھا توبيسب ميرى ايك طبعى اور معاشى
سند كے لئے كوئى نه كوئى حليداور چكر چلا بى ليتا
مكا - چنا نچي ميرا بھى يہى معاملہ تھا۔ ديكھو بيس
ميں نه چھانسا تھا۔ بلكہ صرف پير صلالت كى
ابى كرتا تھا۔ جسم نے اپنى جہالت كى بناء پر
مدويا۔ بلكہ النا ميرا بر روز مقابلہ اور زبر دست
مائم و يسے بى مجھ سے دور رہتے تو كيا بى اچھا
دائى عمّاب وعذاب كا شكار ہو بيكے ہو۔
دائى عمّاب وعذاب كا شكار ہو بيكے ہو۔
ب ہوگيا تھا۔ تمہارى عقل نے ساتھ كيوں نه
وقابليت كا اہل نہيں ۔ وہ بردا ہوكر كس قسم كى

ارےسامنے تھی کہ مجھے بچین سے ہی بیجہ کسی (منہان الطالبین ص ۲۸، از مرز امحود) اور جب مجھی عدالت تا کوئی خطرناک الہام یا پیش گوئی شا

اور جب مجھی لفظ نی۔
کرویتا کہ اس سے مراد صرف اطلا ہو پچلی ہے۔ میں توختم نبوت کا پکا منکر تو پکا کا فراور دائرہ اسلام سے ہے لیکن پھر بھی اگر تہمیں گورانہ ہ واخرج من الاسلام والحق غرض کہ اس موقعہ پر:

رسیند، سی رسید، کا دهندا چر کروفریب اور پیٹ کا دهندا چر آخری کتاب حقیقت الومی میں ا میں ہمارے نبی الفظی کو پیدا کیا ج اب بتلا ؤ کیا تنہیں

جیسے تھڑ دیے بہروپے پراعثاد کا مواقع پرختم نبوت کا مندرج اق نظرنہ آئے۔میرااعلان کہ ٹل اجماعی عقائد واعمال بالکل صحح

ذات خداوندی پر بےمثال اعتما

تھا۔جس کا اظہار میں بھی ہار، مارلیتا،لیکن بیمیری مجبوری تھ

پیشاب بے تاب کئے ہوئے غلام احمد کی ہے، کرش مہارار اوہ.....اوہ یار ۂ

وائك كالككب لل جائ

اس کے بعد آہتہ آہتہ دنیا جہاں کی بیاریاں مجھ پرمسلط ہوگئیں۔جن میں تولنج، مراق، ہسٹریا، ذیا بیطس، اعصابی اور جنسی کمزوری، دوران سر، کثرت بول اور بدہضمی وغیرہ عام تھیں۔اب بتا والیسے حالات میں، میں زندگی کی گاڑی کیسے بھینچتا۔ پیٹ کا دھندا کیسے چلاتا؟ بس زندگی کی گاڑی، ٹا تک وائن، یا توتی، مشک وعبر، تیتر و بٹیر کے گوشت وغیرہ الا تعداد مقویات اور ٹائلو کے سہارے ہی تھسٹتی رہی۔
(دیکھیے خطوط ایام بنام ظام ص ۱۳۲۲)

البذاهس نے اوّل عیسائیوں اور ہندوؤں ہے مباحث اور مناظرے کرنے شروع کے تاکہ کچھ شہرت اور ناموری ہوجائے۔ پھر پر ایمان احمد بیشائع کرنے کا ناٹک رچایا تاکہ پچھ دوپ بھی ہیشے مینے کا جال پھیلا یا جا سکے۔ جو کہ خوب چال اس زمانہ میں ہزاروں روپ اکھے ہوگئے۔ پچھ ہیں ہے سکت پر لگائے اور باتی عیش وعشرت ہیں غرق کرنے لگا۔ ساتھ پچھ شہرت بھی ہوگئ اور پچھ ہدیے اور نذر انے بھی آنے لگے۔ ویسے ہیں نے آئندہ تمام پروگرام (وی رسالت مسیحت وغیرہ) کی بنیاو بر ابین میں رکھ دی تھی۔ جیسا کہ میری کتاب (شہادة القرآن س ۱۵ ہزائن ۲۵ ص ۱۲ س) پر ذکر بنیاو بر ابین میں رکھ دی تھی۔ جیسا کہ میری کتاب (شہادة القرآن س ۱۵ ہزائن ۲۵ ص ۱۲ س) پر ذکر ویک ہونے ویل ہے تو میری اور بھی چاندی ہونے گئی۔ اس کے بعد میں نے اس کر وفریب کے دھندے کو ویل ہے تو میری اور بھی چاندی ہونے گئی۔ اس کے بعد میں نے اس کر وفریب کے دھندے کو مرابی اظہار واعلان کرنے لگا۔ یکدم اس لئے نہ کئے کہ میں لوگ فور آبدک ہی نہ جا کیں۔ مرحلہ وار اظہار واعلان کرنے لگا۔ یکدم اس لئے نہ کئے کہ میں لوگ فور آبدک ہی نہ جا کیں۔ مرحلہ وار اظہار واعلان کرنے لگا۔ یکدم اس لئے نہ کئے کہ میں لوگ فور آبدک ہی نہ جا کیں۔ ہیٹ کا بیٹ مار کر اور ادھرادھرادھرادھرا کو گا وی کو لواو بنا تارہوں۔ چنا نچ میرے اکثر پیروکار کھی نیم پاگل اور جہم میں ہوتے تھے۔ (سیرة المہدی حسوم سم ۲۰ سردایت ۱۹۹۹) مراق ذورہ ہی ہوتے تھے۔ (سیرة المہدی حسوم سم ۲۰ سردایت ۱۹۹۹) مراق ذورہ ہی ہوتے تھے۔ (سیرة المہدی حسوم سم ۲۰ سردایت ۱۹۹۹)

پیم بھی کسی دعوی یا اعلان میں زیادہ خت اظہار ہوجا تا۔ جس سے علاء اور عام مسلمان مشتعل ہونے لکتے تو فوراً بساط البهام ووی لپیٹ کرمعذرت بھی کر لیتا کہ اس سے میری مرادیتی وہتی ۔ کہاں میں اور کہاں دعوی نبوت بھی میں تو ایک پکاسچاسی مسلمان ہوں ۔ مسلمانوں کے تمام ثابت شدہ اجماعی عقا کد کومنظور وشلیم کرتا ہوں۔ اجماعی امور کی خلاف ورزی کو کفر والحاد جمتنا ہوں۔

اور جب بھی عدالت تک نوبت پہنچی تو فوراً صلح کا عہد نامہ لکھودیتا کہ سر، میں آئندہ کوئی خطرناک الہام یا پیش گوئی شاکع نہیں کروں گا۔جس سے کسی کی ول آزاری ہوتی ہو۔ (دیکھتے اربعین نبراص ابٹرائن جے کام ۳۴۳)

اور جب بھی لفظ نبی کے استعال پرلوگ ناراض ہونے لگتے تو فوراً کہد یتا اور اعلان کردیتا کہ استعال پرلوگ ناراض ہونے لگتے تو فوراً کہد یتا اور اعلان کردیتا کہ اس سے مراوصرف اطلاع غیب ہے۔ حقیقی نبوت مراذ ہیں۔ وہ تو آنخضرت اللّیہ پرختم ہوچکی ہے۔ میں تو ختم نبوت کا مکر ہوسکتا ہے۔ اس کا مکر تو پکا کا فر اور وائرہ اسلام سے فارج ہے۔ میں نے بیا لفظ لغوی اور مجازی طور پر استعال کیا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر تہمیں گورانہ ہوتو اسے کا ٹا ہوا بمجھو، اور سنو۔"مالے ان الدعی النبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم کا فرین '' (حمامت البشری می ۵ ہز این جے میں کے ایک میرا فرضیکہ اس موقعہ پر بوے زور وشور سے ختم نبوت کا اقرار واعلان کرنے لگتا۔ تا کہ میرا مکر وفریب اور پیٹ کا دھندا چلتا رہے اور راز فاش نہ ہو۔ حتی کہ میں نے اپنی ہر کتاب بالحضوص محری کردیا کہ" اللّیہ نے سب سے آخر

اوہ .....ادہ یار مجھے بڑی کمزوری محسوس ہورہی ہے۔ سرجھی چکرار ہاہے۔کوئی ٹانک وانک کا ایک کپل جائے یا یا قوتی کی ایک خوراک ہی ال جائے تو آسائی سے بات جاری رکھ اتو وہال میرے سسر مرز اجمعیت بیک کے دماغ میں (میرة المهدی حصداذل ص۲۲۵، دوایت ۲۱۲)

ہاں کی بیاریاں مجھ پرمسلط ہوگئیں۔جن میں تو لنج، زوری، دوران سر، کثرت بول اور برہضی وغیرہ عام ل ک گاڑی کیسے کھینچتا۔ پیٹ کا دھندا کیسے چلاتا؟ بس بر، تیتر و بٹیر کے گوشت وغیرہ لا تعداد مقویات اور ٹائکر (د کیسے خطوط ام بنام غلام س تا ۱۳۳۲)

ہندووں سے مباحث اور مناظرے کرنے شروع کئے ہیں اجھ بیشائع کرنے کا نا تک رچایا تا کہ پچھروپ ہیں اجھ بیشائع کرنے کا نا تک رچایا تا کہ پچھروپ پلا۔ اس زمانہ میں ہزاروں روپ استھے ہوگئے۔ پچھ ہدیے کندہ تمام پروگرام (وجی رسالت مسجیت وغیرہ) کی گئیدہ تمام پروگرام (وجی رسالت مسجیت وغیرہ) کی وقائدہ تا کہ بیفر دیگا نہ اسلام کا بہت بڑا خادم اور وقائدہ میں کے بعد میں نے اس محروفریب کے دھندے کو اس کے بعد میں آ ہتہ آ ہتہ اپنے جھوٹے وجوؤں کا اسے نہ کے کہ کہیں لوگ فوراً بدک ہی نہ جا کیں۔ کے وقی والہام کا چکر چلا نا شروع کردیا۔ تا کہ بیٹ کا کے وقی والہام کا چکر چلا نا شروع کردیا۔ تا کہ بیٹ کا

(میرة المهدی حصیوم ۳۰۴، دوایت ۹۲۹) وسخت اظهار موجا تا جس سے علاء اور عام مسلمان فی کرمعذرت بھی کر لیتا که اس سے میری مراد میتی اوایک پکاسچاسی مسلمان موں مسلمانوں کے تمام ساجماعی امور کی خلاف ورزی کو کفر والحاد سجھتا (انجام آتھم ص ۲۲ خزائن جااص ایسنا)

ار ہول۔ چنانچے میرے اکثر پیروکار بھی نیم یا گل اور

مجمه بن عبدالله اورکهان میں غلام

عمراه ہوگئے؟اب بتلا ؤمیراالہ

کیا تھا۔ یا گلو!تم نے اسے حقیقا

میں، کوئی فارسی میں، کوئی ہندی

میں ایک حرف بھی نہ جانتا تھا۔ ا

قومی زبان ہی میں وحی ہوتی ہ

اوربیبودہ امرے کدانسان کی اُ

سمجه بهجى نەسكتا ہوكہاس ميں تكليە

ہوسکا کہ لفظ بلاطوں ہے یا پڑا'

ے معنی نہیں کھلے۔ نیز میں آگھ

خد مات بھی حاصل کرتا تھا۔(

۴ سکتااورنهٔ نم بی میرایچهسنوا

چندے اور فنڈ ز، بیعت نانے

اندیثوں کے لئے ہمیشہ کارس

وادعوا ثبوراً كثيرا (

کی ہے۔ ہے سنگھ بہادرکی.

مناجات قادياني بدرگا

كتابون مين لكهة بإنفاكه يه

شروع کردیتاہے۔

سجھ کھات کے

اےمیر ہےمو

چنانچیسی وحی کے

''لهم عذاب ال

''اليس في ج

كيعنى مجصے ملامت

سکوں گا۔ دیکھو بھائی کچھ ملے گا؟ داروغہ جہنم کی گرجدار آ واز آئی۔قادیانی مکاریہال یہ کچھنیں ہے۔ یہاں تو صرف جیم وغساق ہے۔ضریع اورزقوم ہی ہے۔ یہ پکڑ لے اور گذارا کر۔وہ دنیا کی چیزیں جو وہیں رہ گئیں اور یہ دوسراجہاں ہے یہاں بھی کچھ ملے گا۔ (معاذ اللہ) یہ تو دارالجزاء ہے۔''و ترکتم ما خولنا کم وراء ظهور کم''

ید کی کرقادیانی گرا کرگرم آ ہجرتا ہے اور چند لمح سکوت کر کے پھر گفتگوشروع کردیتا

ہے۔ اچھا بھائی مولی کی مرضی مرتا کیا نہ کر ہے۔ اچھا سنو! میں نے اپنی کئی کتابوں میں حیات وزول میں علیہ السلام کاواضح اعلان بھی کردیا تھا۔ جس پرتمام افرادامت کا اجماع وا تفاق تھا۔ پھر مہمیں میر رے رنگ برنگے دعووں (مہدی ، مجدد، سے ، کرش اوتا روغیرہ) و کی کر بھی مجھند آئی کہ سید تو محفل کوئی چکریا ڈرامہ ہے۔ ورنہ سیج نبی تو صرف ایک بی وعوی کرتے ہیں اور نہام مہدی دعوی کریں گے۔ بلکہ وہ تو وبی اپنی علامات اور کروار سے پیچان لئے جا کیں گے۔ ایسے بی سی محمل مہمی کہ میں آئیس فوراً بغیر کی دعوی کر میں انہیں فوراً بغیر کی دعوی کر میں آئیس فوراً بغیر کی میں آئیس فوراً بغیر کی میں آئیس فوراً بغیر کی میں میں میں دور دوراور بحث ومناظرہ کے بیچان لیا جائے گا نہ انہیں کتابیں کتابیں کھنے کی ضرورت پڑے گی نہ مبا ہا جا دورمناظرے کرنے اور پارٹی بنانے کی۔ کیونکہ وہ پہلے ہی ہمارے ایمان کا جزئیں۔ ان کا میں میں ہمارے ایمان کا جزئیں۔ ان کا آئم پر میں کہ چھی تر دونہ ہوگا۔ نیز انجیل شریف میں بھی جناب میں نے دولوگ انداز میں واضح کردیا ہمیں بھی وہاں۔ خبرداران کی آئم پر انوں میں نہ تا۔ "

تو اس صورت میں تم نے مجھے کس طرح سچا مان لیا کہ میں مجد دہمی ہوں، مہدی بھی ہوں، مہدی بھی ہوں، مہدی بھی ہوں، مہدی اور سیح بھی ہوں، میح بھی ہوں اور ساتھ ہی کرش اوتار بھی ہوں۔ بھلامجد د ومہدی اور سیح تو مسلم ہے ہمیں آئی تیز بھی ندآئی کہ دعوی کرش میں تو جھے پہلے قدم پر بی مسلمان ہیں اور کرش کا فرغیر مسلم ہے ہمیں آئی تیز بھی ندآئی کہ دعوی کرش میں تو جھے پہلے قدم پر بی ایمان واسلام سے متعبر دار ہونا پڑتا ہے۔ عقل کے اندھو! ایسے ہی میرانام ہے سکھ بہا در بھی تھا۔ ایمان واسلام سے شکھ بہا در بھی تھا۔ (تذکرہ می ۲۵)

جو کہ سکھوں کا نام ہوتا ہے۔ بتلا رُا ایک سکھولوا مام مہدی یا مجدد سے کیا تعلق؟ امام مہدی تو یکا سچا اور کامل ترین مسلمان ہوگا۔ آنحضو میں ہے نے صاف فرما دیا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر لینی محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اب بتلا ہے اُ کہاں محرین عبداللہ اور کہاں میں غلام احمہ ولد غلام مرتضی؟ رتی بھر بھی کوئی موافقت ہے؟ پھرتم کیوں
گراہ ہوگئے؟ اب بتلاؤ میر ااس میں کیا قصور تھا؟ میں نے توایک مداری اور بہر ویے کا کر دار پیش
کیا تھا۔ پاگلو! تم نے اسے حقیقت بجھ لیا۔ پھر میری وحی بھی بجیب وغریب قسم کی تھی۔ کوئی عربی
میں، کوئی فاری میں، کوئی بندی میں، کوئی سنسکرت میں اور پنجابی، اردواور انگریزی میں۔ جس کا
میں ایک حرف بھی نہ جانتا تھا۔ حالانکہ قرآن نے سچ نبیوں کا بیضا بطرار شادفر مایا کہ ہرنی کواس کی
میں ایک حرف بھی نہ جانتا تھا۔ حالانکہ قرآن نے بھی بیضا بطہ تحریر کردیا تھا کہ: '' یہ بالکل غیر معقول
قومی زبان ہی میں وحی ہوتی ہے اور خود میں نے بھی بیضا بطہ تحریر کردیا تھا کہ: '' یہ بالکل غیر معقول
اور بہودہ امر ہے کہانسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو۔ جس کووہ
سمجھ بھی نہ سکتا ہو کہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے۔' (چشہ معرف سے ۲۰۹۰ ترزئن ہے ۲۲س کو میں
چناخچہ کسی وحی کے متعلق ہے بھی لکھ دیا کہ وحی بہت جلدی میں آگئ تھی۔ لہذا معلوم نہ
ہوسکا کہ لفظ پلاطوس ہے یا پڑا طوس۔ نیز میں نے ہوشعنا اور ربنا عاج کے متعلق لیکھ دیا کہ ابھی اس
کے معنی نہیں کھلے۔ نیز میں آگریزی وحی کو بجھنے اور ترجمہ کرانے کے لئے ایک ہندو بچے شام لال کی
خدمات بھی حاصل کرتا تھا۔ (سبحان اللہ)

''لهم عذاب اليم (البقره:١٧٣)''

''اليس في جهنم مثوى للكافرين (زمر٣٢)''

یعنی مجھے ملامت نہ کرو۔ بلکہ اپنی عقل کا ماتم کرو۔ اب تو میں تہارے کسی کا منہیں آسکا اور نہتم ہی میرا کچھ سنوار ویابگاڑ سکتے ہو۔ اب میں تہاری ساری عقیدت و محبت ، تا بعداری ، چندے اور فنڈ ز ، بیعت نامے وغیرہ کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ اب تم چیسے احمقوں اور ناعا قبت اندیثوں کے لئے بمیشہ کا رسواکن عذاب مقدر ہو چکا ہے۔ ' فسلا تدعوا ثبور آ واحد وادعوا ثبور آ کشیرا (فرقان: ۱۶) '' وقف اجابت کا اعلان .....اور نعروں کی جمنکار ، غلام احمد کی جے ۔ ج وغیرہ۔

مناجات قادياني بدرگاه رب العالمين

کی اور قادیانی حسرت وافسوس سے واویلا کے بعد دوبارہ نشست جمتی ہے اور قادیانی حسرت وافسوس سے واویلا روع کردیتا ہے۔

اے میرے مولی اے میرے مولائے کریم او گواہ ہے اور خوب جانتا ہے کہ میں اپنی کتابوں میں لکھ آیا تھا کہ میں ایک دائم المرض اور مراتی آ دی ہوں اور مراتی آ دی کا کسی بات میں ا

لی گرجدار آواز آئی۔قادیانی مکاریہاں یہ پچھنہیں ورزقوم ہی ہے۔ یہ پکڑ لے اور گذارا کر۔وہ دنیا کی ہے یہاں یمی پچھ ملے گا۔ (معاذ اللہ) یہ تو دارا کجزاء کہ''

ہے اور چند کمیے سکوت کر کے پھر گفتگوشر وع کر دیتا ہے۔ اچھا سنو! میں نے اپنی کئی کتابوں میں حیات اے جس پرتمام افرادامت کا اجماع وا نفاق تھا۔ پھر د، تی مرشن اور ندامام مبدی صرف ایک بی وعولی کرتے ہیں اور ندامام مبدی ورکر دار سے پہچان لئے جا کیں گے۔ ایسے ہی سپچان کے جا کیں گے۔ ایسے ہی سپچان کے جا کیں گے۔ ایسے ہی سپچان کے کا ندانہیں کتا ہیں کھنے کی ضرورت پڑے گی ند کے گا ندانہیں کتا ہیں کلامنے کی ضرورت پڑے گی ند کے گا ندانہیں کتا ہیں کرادیا ہے۔ لہذاان کی آ مد پر کے واللہ میں کرادیا ہے۔ لہذاان کی آ مد پر بھی جناب سے نے دولوک انداز میں واضح کردیا کی کہ جو کہیں گے کہ میں سبح ہوں نے جرداران کی اللہ میں ارائیل متی ہوں نے جرداران کی اللہ میں کرائیل متی ہوں۔ خرداران کی اللہ میں کرائیل متی ہوں۔ خرداران کی

رح سچامان لیا که میس مجد د بھی ہوں، مہدی بھی کرشن اوتار بھی ہوں۔ بھلامجد د ومہدی اور سیح تو کی نہ آئی کہ دعویٰ کرشن میں تو مجھے پہلے قدم پر ہی اندھو!ایسے ہی میرانام ہے سکھ بہادر بھی تھا۔ (تذکرہ ص ۲۷)

یک سکھ کو امام مہدی یا مجدد سے کیا تعلق؟ امام میں نے ماف فرمادیا کہ اس کا نام میرے نام پر لینی محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اب بتلائے! کہاں کھاعتبار نہیں ہوتا۔ ای طرح دنیا میں حکیموں اور ڈاکٹروں نے بھی واضح کردیا تھا کہ مراقی آدی کو اس کے وہم میں فرشتے بھی نظر آتے ہیں۔ جس پروہ نبوت اور پنیمبری کا دعویٰ کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب نے ''سودائے مرزا''نامی کتاب کھ کرتمام حقیقت واضح بھی کردی تھی۔ لہٰذا اے بارالہا، ان احمقوں کو جہنم کے نچلے طبقے میں دال دے۔ میراان سے کوئی تعلق نہیں۔ ''ف قطع دابر قوم النظ المین القادیانین والمحمد لله رب العالمین''

اے رب کر یم! ان سے دریافت فرمالے کہ کیا ہے نبی کی تمام باتیں اور پیش کو کیاں تجی نبیں ہوتیں۔ جب کہ میں نے جو بھی پیش کوئی کی تھی وہ سو فیصد غلط لگی۔ جن کا متیجہ دکھ کرئی مخلص پیرو کا ربھی کھکنے لگتے۔ جسے کہ نواب محمد علی مالیر کو ٹلہ۔ بیصا حب نہایت عقیدت من تھے۔ گرآ تھم کی پیش کوئی کے غلط نگلنے پر بہت پر بیٹان ہوئے۔ چنا نچہ اس نے جھے نہایت پر سوز اور طویل خط لکھا۔ جس کو میں نے نہایت ہی چکئی چڑی باتوں سے کور کیا۔ پھر مزید مطمئن کرنے کے لئے اپنی لخت مگر مبار کہ بیگم کا رشتہ دے کراس کواپئی ضلالت والحاد پر ہی لگا کیا۔ کرنے کے لئے اپنی لخت مگر مبار کہ بیگم کا رشتہ دے کراس کواپئی ضلالت والحاد پر ہی لگا کیا۔ بیطے مانسو! بتا کوالیے گھنا وُئی ہوئی اور دجل وفریب سے ہی کرتے تا کہ بیروز بر تہمیں دیکھنانہ پڑتا۔ میں نے ہر جگہ در وغ گوئی اور دجل وفریب سے ہی کا م تکالاتا کہ ان الوؤں کو پاگل بنا کرا پنا الوسید ھا کئے رکھوں ، آخر میں نے پیٹ کا دھندا بھی تو چلانا تھا۔ آخر مرتا کیا نہ کرتا۔

پر میں نے قوصاف کہ بھی دیا تھا کہ بیسلسلہ قادیانیاس گورنمنٹ (برطانیہ) کے ماتحت بریا کیا گیا ہے۔ (نہ کہ خداکی طرف سے اشتہار واجب الاظہارص ۲۰ فرزائن ج ۱۵۵ ص ۵۲۲) بیمرزا قادیانی ملکہ برطانیکی برکت سے آیا۔ (ستارہ قیمرہ میں مرزاتا دیانی ملکہ برطانیک برکت سے آیا۔ فرزائن ج ۱۵ ص ۱۵ میں نے قوبالکل صاف کھودیا تھا کہ میں گورنمنٹ برطانیکا خودکاشتہ بودا ہوں۔

(تبليغ رسالت ج يص ١٩)

حتیٰ کہ میں نے ملکہ برطانیہ کی خوشامد اور کاسہ لیسی کرتے ہوئے دورسالے تحفہ قیصریہ اور ستارہ قیصریہ شائع کر مارے دیگر تحریرات اس کے علاوہ تھیں۔ جن سے پچاس الماریاں بھرتی تھیں۔

میں نے صاف کھھا کہ میں گورنمنٹ کا اوّل درجہ کا خیرخواہ ہوں۔ (ملحقہ تریاق القلوب گورنمنٹ عالیہ میں عاجزاند درخواست میں ج بخزائن ج۱۵می ۴۹۱)

اور خداکی کتاب میں تحریف کر کردیا۔ (العیاذ باللہ) اے اللہ آئی وضاحت مجھے خداکی طرف سے سجھ لیا۔ کہاں مرکز نبور سلسلہ د جالیہ کا مرکز تھا۔ ان احقوں کو دونوں نبیت خاک رابعالم پاک۔ کہاں عرش الکی مولی کریم! میں نے تو پیضا بطر مسلمہ بھی الکھ

-427

خدائے یلاش (تخه گوژومی<sup>س ۱۹</sup> حاشیہ ص۲۱۲)انگریزی خدا(براہین<sup>س ۲۸۸،خ</sup> شهر

تو کیا ایسے خدااور فرشتے ؟ سر مرمہ بابقال شاہد

ماری تھی۔ایک ڈرامدر چاپاتھا کہ شاید بدفطرت الو کے الو ہی رہے۔ باراا قصور؟ان احقوں کو پچھ بھی عقل نہ آئر خدااور فرشتے بھی بھی ہوئے ہیں یا ؟ آئے اور اپنا آپ تباہ کرلیا۔ پھرالیے شھے۔شلاً ملاحظہ فرما ہے ! البشر کی سنسکرت اور پنجابی میں اور کوئی انگا

رے میں ہوا ہے۔ایسے الیے چوں کا مربہ بنا ہوا ہے۔الیے الیہ حسب موقع کسی نہ کسی حادثہ یا واقع

فرمالے کہ کیا ہے نی کی تمام باتیں اور پیش اپیش گوئی کی تھی دہ سو فیصد غلط نگل جن کا متیجہ بجمع علی مالیر کو ٹلہ ۔ بیصا حب نہایت عقیدت ت پریشان ہوئے ۔ چنا نچہ اس نے مجھے نہایت اپھنی چیڑی باتوں سے کور کیا ۔ پھر مزید مطمئن کے کراس کو اپنی ضلالت والحاد پر ہی پیکا کیا ۔ اس کا کردار ہوتا ہے ۔ آخرتم لوگ کچھ تو تذہر نے ہر جگہ دروغ گوئی اور دجل وفریب سے ہی کئے رکھوں ، آخریش نے پیٹ کا دھندا بھی تو

یسلسله قادیانیه اس گورنمنٹ (برطانیه) کے اشتہار واجب الاظہار ص۳، خزائن ج۱۵ ا ا۔ (ستارہ قیمرہ ص۸، خزائن ج۱۵ ص۱۸) رنمنٹ برطانیہ کا خود کا شتہ پودا ہوں۔ (تبلغ رسالت جمعے ۱۹)

( جن رسالت جن میں ۱۹) در کاسہ لیسی کرتے ہوئے دو رسالے نحفہ ٹ اس کے علاوہ تھیں۔ جن سے پچاس

درجه کا خیرخواه ہول\_ عاجزانہ درخواست ص ج بخزائن ج۵اص ۴۹۱)

اورخداکی کتاب میں تحریف کرتے ہوئے گورنمند، انگریزی کواولی الامر میں شامل کردیا۔ (العیاذ باللہ) اے اللہ اتنی وضاحت کے باوجود کیا بیاحتی اندھے تھے؟ کہ انہوں نے محصودا کی طرف سے سجھ الیا۔ کہاں مرکز نبوت تقیقیہ عرش اللی اور کہاں تخت ملکہ برطانیہ جو میر بسلیا دجالیہ کا مرکز تھا۔ ان احمقوں کو دونوں مرکز وں میں تمیز نبھی ۔ بھلا انہوں نے نہ سناتھا کہ چہ المبت خاک رابعالم پاک۔ کہاں عرش اللی کہاں کواری اور بے مسلی عیسائی ملکہ برطانیہ۔ اے مولی کریم! میں نے تو بیضا بطر مسلمہ بھی لکھ دیا تھا کہ انبیاء کی طرف صرف جرائیل ہی وی لے کر از الداوام میں ۵۳۳۵ بخزائن جسم ۲۸۷)

جب کہ میری کسی بھی کتاب میں یہ وضاحت نہیں کہ میرے پاس جرائیل وی لے کر اوی اسے سے اور کسی بوتو کوئی مرزائی مربی بتلائے۔ بلکہ میں نے توشفل کرتے ہوئے صاف ماف اپنے جعلی فرشتوں کے نام یہ بتلائے تھے۔ ٹیجی صاحب (حقیقت الوی ۱۳۳۳، خزائن ج۲۲ مساسر ۱۳۳۹) منطن لال (تذکرہ ص ۵۲۰) خیراتی صاحب (تریاق القلوب ص ۹۳، خزائن ج۵۱ ص ۳۵۱) منشد بناب شیرعلی صاحب رتیاق القلوب ص ۹۵، خزائن ج۵۱ ص ۳۵۲) درشنی صاحب حفیظ نامی فرشتہ واگریزی فرشتہ (تذکرہ ص ۵۵۷) وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

اسی طرح میں نے اپنے خدا کے نام بیہ بتلائے تھے۔الصاعقد (البشریٰ ج۲ص۲۷) خدائے بلاش (تحد گولزویہ ۱۹ ماشیہ، فزائن جاس۲۰س ۲۰۳) ربنا عاج (براہین ص۵۵۵، فزائن جا م ۲۹۲) انگریزی خدا (براہین ص ۲۸، فزائن جاس ۵۷۱) وغیرہ۔

تو کیاا سے خدااور فرشتے ہی کھی کتب الہید میں سنے گئے ہیں۔ میں نے تو محض کپ ماری تھی۔ ایک ڈرامہ رچایا تھا کہ شاید بیاتو میری ڈرامہ بازی ہجھ کراپنا دامن بچالیں گے۔ گریہ بوفطرت الو کے الو بی رہے۔ بار الہا، فرما ہیئے۔ جب میں نے اتن صراحت کر دی تو میراکیا تصور؟ ان احمقوں کو پچھ بھی عفل نہ آئی کہ بیتوا کی شغل، ڈرامہ اور تصفیہ ہے۔ حقیقت نہیں بھی ایسے خدااور فرشتے بھی بھی ہوئے ہیں یا ہوسکتے ہیں۔ گریہ بہ بچھ ظالم میری خوش گیوں پریقین لے مدااور اپنا آپ بتاہ کرلیا۔ پھرا لیے خدااور ایسے فرشتوں کے الہام بھی اس طرح کے ہی ہوتے ہی میں موئی البام عربی میں کوئی اردو اور فاری میں، کوئی سنکرت اور پنجا بی میں اور کوئی اگریزی میں کوئی عبرانی میں ہے۔ کوئی میں۔ گویا بیسب چوں علی مربہ بنا ہوا ہے۔ ایسے ایسے الہام کہ جن کا نہ سرنہ پیر۔ محض گول مول بلا پینیدے کے حسب موقع کسی نہی حاوث یا واقعہ پرفٹ ہو سکیس۔ جیسے دکھ کے سب موقع کسی نہیں حاوث یا واقعہ پرفٹ ہو سکیس۔ جیسے 'کے لیہ بینوں علیٰ کلب''اپنے کی

نخالف کے نقصان یاموت پراسے فٹ کرلیا کرتا۔اس کے علاوہ جب کوئی اور واقعہ رونما ہوااس پر بھی فٹ کرلیا۔ جیسے میرے خلیفوں نے اسے موڑ کر بھٹو کی موت پر فٹ کر کے کو چہ د جالیت کو بارونق کر دیا۔ بارونق کردیا۔

الغرض جیسے میرے خدااور فرشتے رنگ رنگیلے تھے۔ ویسے ہی الہام ہوتے تھے۔ جیسے ایک الہام ہوتے تھے۔ جیسے ایک الہام ہوا۔'' تین استرے ایک عطری شیشی'' (تذکرہ ص ۲۷۸)

دوسران تأني آئي تارآئي " (تذكره ص ١٨١)

تيسرا (و كچله كونين فولا ديدهائي جمزاد " (تذكره ١٩٢٥)

فرمایے کی ہے نبی کوایسے الہام بھی ہوا کرتے ہیں۔جن کا نہ سرنہ پیر گران ظالموں نے میرے تمام خرافات کونہایت متبرک سمجھ کرا لگ مستقل کتابوں میں جمع کر دیا اور اس کے ٹائش پیچ پر جلی حروف سے لکھ دیا۔''وی مقدس'' کیا مقدس وتی الیی ہی ہوتی ہے؟ العیاذ باللہ!

لا ہوری پاگلوں نے البشریٰ نامی کتاب میں اور قادیانی اور رہوہ والے اتو وَل نے تذکرہ نامی کتاب میں گویا یہ شیطانی بکواسات صحیفہ آسانی ہیں۔ یہ خواہ مخواہ پاگل بن کرعوام کو بھی اتو بناتے رہے۔ خاص کر حکیم نوروین جس نے مجھے یہ چکر بازی کی پٹی پڑھائی اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ایک چالیں چلی بنا تا رہا۔ اس نے مجھے تباہ کر دیا۔ یہ نہ ہوتا تو شاید میں اتی مخلوق کی گمراہی کا سبب نہ بنمآ۔ پھراس کے ساتھ اور بھی کئی پڑھے لکھے پاگل لگ گئے۔ دیکھوایک یہ ٹھگ عبدالکر یم ہے۔ جس نے پہلے پہل مجھے دعوئی نبوت کی طرف متوجہ کیا تھا اور یہ اکمل پاگل۔ جس نے اپنے شعروں میں مجھے محمد ثانی قرار دیا اور عہد میثاق کا مصداق بنادیا۔ خدا اسے تباہ و ہرباد کرے۔ یہ دوسرا شیطان حکیم فضل دین ہے۔ یہادش مروبوی ہے۔ اس طرح اور بھی کئی شیطان کے چیلوں نے میرے گردا محمد اس مورا دو بارہ آ مہ ہوتی ہے۔

تھپر وصبر کرو۔ ہائے اجابت ہائے پیٹاب، دونوں راستے چل پڑے ہیں۔ وقفہ اجابت،اکیطرف سے نعروں کی جھنکاراٹھتی ہے۔میرے غلام احمد کی ہے،میرے کرشن اوتار کی جے۔کفروضلالت کی نشانی،مرزا قادیانی مرزا قادیانی۔آفرین ومرحبا قادیان ور بوہ۔

میر ہے محبوب حکیم صاحب ذراوہ یا قوتی کی ڈبیتو لاؤ۔ میراتو دل بیٹھا جاتا ہے۔ ابھی تو کافی گفتگو باتی ہے۔ ابھی تو کافی گفتگو باتی ہے۔ ابھی تو یہ مارا کونٹن دیر تک چلے گا۔ حضرت وہ تو مطب میں ہی رہ گئی ہے یا آپ کے بیت الفکر میں ہوگی۔ اوہو! افسوس صدافسوس۔ اچھا خیر، چلو بات کرتے ہیں۔ ہاں جی! کوئی اورا شکال یا اہم بات؟ میرے من موہنے امتو ، کھل کر بولو۔

10

۳ جهم بر کوئی پایندی نهیر ایک خپلا قادیانی: ۲ ۳ پهمی ملاحظهٔ فرمائیں کیا آ مسجیت نه کیا تھا؟ جس برقرآ آ

پھرآپ نے بے اعلان فرمایا کہ وفات کی تو ہ فرمائی ہے۔جیسے امام بخار ک (انجام آگا اس طرح آپ

کرے مارا۔جس میں نہایت آپ کے صلح موعود مرزال صاحب حقیق نبی ہے۔طلی نیز آپ نے

پھر آپ کے بعد آپ مناظرے کرتے رہے۔ شائع کی ہیں۔تو ہم ال اور بید حضرات مر فی ہا۔ پھر ہم ہی ملزم کیوں؟ اشتہارات کس کھانتہ میں مرز اقاد با اورغور کرتے تو تہمیں

اوں وہ ہے۔ جےتمام صحابہ چنانچہ مجھ سے پہلے کے ساتھ لکھاہے۔

لیا کرتا۔اس کےعلاوہ جب کوئی اور واقعہ رونما ہوا اس پر اسے موڑ کر بھٹو کی موت پرفٹ کر کے کو چہ د جالیت کو

شخەرنگەرنگىلە تقە- وىلەبى الہام ہوتے تقے- يىسے (تذكره ص١٤٤)

(تذكره ص ۷۸۱)

(تذكره ص ۲۹۲)

ئى ئىمزاد" م بھی ہوا کرتے ہیں۔جن کا نہ سرنہ پیر۔مگران طالموں کرالگ منتقل کتابوں میں جمع کر دیا اور اس کے ٹاکشل بامقدس دحى اليى بى موتى بي؟ العياذ بالله!

ل كتاب مين اور قادياني اور ربوه والي الو وس ن ت محیفه آسانی میں۔ یہ خواہ مخواہ پاگل بن کرعوام کو بھی نے مجھے پیر چکر بازی کی پٹی پڑھائی اور ساتھ ہی ساتھ اه کردیا۔ بینہ ہوتا تو شاید میں اتن مخلوق کی گراہی کا في كفي ياكل لك كئير ويكهوايك بيرهك عبدالكريم رف متوجه کیا تھا اور بیا کمل پاگل۔ جس نے ایئے

) کا مصداق بنادیا۔ خدا اسے نتاہ وہر باد کرے۔ بیر ہوی ہے۔ای طرح اور بھی کئی شیطان کے جیلوں راان کوتاہ کرے۔ دوبارہ آید ہوتی ہے۔

پیشاب، دونوں راہتے چل پڑے ہیں۔ وقفہ ، میرے غلام احمد کی ہے، میرے کرشن اوتار کی یانی۔آ فرین ومرحبا قاد یان ور بوہ۔

لَّ كَيْ دَٰہِيتُولا وَ\_ميرا تو دل بيٹھا جا تا ہے\_ابھی عظم کا مفرت وہ تو مطب میں ہی رہ گئی ہے یا ول اچھا خر، چلوبات کرتے ہیں۔ ہاں جی! بھل کر پولو۔

آج ہم برکوئی یابندی نہیں ،کوئی نقص امن کا خطرہ نہیں

اکی منجلا قادیانی حضرت صاحب! آپ صرف جمیس ہی لتا اُتے جاتے ہیں۔ ذراایا آ پ بھی ملاحظ فرمائیں۔ کیا آپ نے اپنی بشار کتابوں میں بڑے بڑے دلائل کے ساتھ دعویٰ ا میحیت ندکیا تھا؟ جس برقر آن مجید کی تمیں آیات بھی پیش کیں۔

(ازالداوم) ۵۹۸ فرزائن جسوس ۲۳۸ ته ۲۳۸)

پھرآ بےنے بے شاررسائل اوراشتہارات اورزبائی بیانات میں نہایت وضاحت سے اعلان فرمایا کدوفات سی تو تمام صحابر اجاعی عقیدہ ہے۔ برے برے سرے تمدن اس کی تقدیق فرمائی ہے۔ جیسے امام بخاری ، ما لک اور ابن حزم ، ابن تیمیدوغیرہ۔

(انجام آ محقم صهما ابزائن ج ااص اليفاء كتاب البرييص ٢٠ حاشيه بترائن ج ١٩٣٠ ما ٢٢١)

ای طرح آپ نے اپنی نبوت کے اثبات کے لئے مستقل رسالہ 'ایک غلطی کا ازالہ'' لکھ مارا۔ جس میں نہایت مکارانہ جالوں سے زمین کوآ سان اور رات کوون کر دکھایا۔ اس کے بعد آپ کے مصلح موعود مرز ایشیرالدین نے تو حقیقت نبوت وغیرہ کتب لکھ کر حد ہی کر دی کہ حضرت صاحب حقیق نبی ہے۔ظلی وبروزی تو آپ نے تواضعاً فرمایا ہے۔

نیز آپ نے اس موضوع برئی مباحثات بھی کئے تھے جیلنے کئے ،مباہلہ کی دعوت دی۔ مچرآ ب کے بعد آ ب کے بیر جانثار حواری اور پیروکار اس مسئلہ پر ہرابل اسلام سے مدتوں مناظرے کرتے رہے۔ آپ کے اس امروہی نے تو اس مسلد کی تائید میں کی ضخیم تصانیف بھی شائع کی ہیں۔تو ہم اس مسئلہ میں پھر کیسے چھچے رہتے۔ چنانچہ ہم بھی وہی برم ہا تکتے رہے جو آپ اوربد حفزات مربی ہا تکتے رہے تھے۔حفرت آپ کی تو کوئی کتاب اس مسئلہ سے خالی نہیں ہے۔ پھر ہم بی ملزم کیوں؟ اور آپ بری کیوں؟ آپ کی ورجنوں کتابیں، بے شار ملفوظات اور اشتہارات کس کھاتہ میں جا کیں گے؟

مرزا قادیانی:اےمیرے بیارےامتی! تیری پیسب باتیں درست ہیں۔گرذ را توجہ اورغوركرتے توتهميں يهال بھي حقيقت نظرآ جاتى اورميرى ڈرامه بازى ظاہر موجاتى۔ ويكھتے نا:

اقل توخودرب كريم في قرآن مجيد من كى مقامات يرحيات ونزول ميح كافيعل فرمايا ہے۔ جسے تمام صحابہ کرام اور بعد کے تمام مجددین مفسرین محدثین وغیرہ برابرنقل کرتے رہے۔ چنانچہ مجھ سے پہلے کے تمام مفسرین امت نے صاف صاف اس عقیدہ کو بے شار دلاکل وبراہین كے ساتھ لكھا ہے ۔ كوئى ايك مفسر بھى الگ ندر ہا۔ نيز محدثين كرام نے نزول ميے كے مستقل ابواب قائم كركے حقیقت الم نشرح كردى۔ ایسے بى كتب كلام اور نصوف میں بھى اس مسئلہ كومتواتر اور مسلل نقل کیاجا تار ہاکہ حیات ونزول سے پراجاع امت ہے۔ چنانچہ میں نے خوداس تواتر کے متعلق این کی کتب میں صراحت کردی تھی۔مثلا:

(ازالهاو بام ص۵۵۷، شیاوت القرآن ص۲۰۸ نیز ائن ج۲ص ۵۵۷، ۳۰ (۳۰،۲۹۸)

ان تمام شہادات کونظرانداز کرنا کوئی عقلندی کی بات تھی جویہ پاگل اپنی عاقبت تباہ کر ييضى؟ نيز ميل في بهايت صفائي عقر آني آيات كحواله عن كزول ان كافي كافي المكيا تفا۔ دیکھیے میری اوّل انعامی کتاب (براہین ص۸۵،۳۹۸ فزائن جام ۲۰۱،۵۹۳ عاشیہ) وہاں میں نے " هوالدی ارسل رسوله " کے تحت صاف ککھا تھا کہ جب حفرت می دوبارہ اس ونیایس آئیں کے ایسے بی آیت' عسی ان پر حمکم ''کے تحت بھی لکھا تھا۔ ایسے بی بندہ نے اپنی کتاب (شہادة القرآن ص۸،۲ نزائن ٢٠ ص ٢٩٨ س) برتواس سے بھی واضح طور براس عفيده كوبقراحت درج كيا تقا- جس مين كسى فردكوادني سااشتباه باتى ندر بهنا چاہيے تقار باتى تو

مرزائی: حفزت صاحب اس کے متعلق تو آپ نے صدم امقامات پر لکھ دیا تھا کہ بیہ عقیدہ حقیقت منکشف ہونے سے پہلے کا ہے۔ بعد میں خدائی ملسل وی نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نەرىخەد يا - بلكەفر مايا كەتۋىي سىچىموغود ب- پېلامىچ فوت موگيا ب

(اعجازاحمدي ص ١٩،٤،خزائن ج١٩ص١١١١١١)

مرزا قادیانی: میرے بیارے امتی!اس حوالہ میں بھی وہی دجل وفریب کامعاملہ ہے۔ جويس برموقع اور برمسكه ميس برابراستعال كرتار با\_ يبي توميرا بروگرام تفاكه بات الجها كرتم لوگون كوالوبنانا ہے۔ تاكه چندے كا چكر قائم وائم رہے۔ ورنہ ميرے كوئى بل جلتے تھے۔ بھى يہ ميرا پھیری نہ کرتا تو پیٹ کا جہم کہال سے بھرتا؟ یہ یا قو تیاں، ٹا نک وائن، عبر، مرغ وبٹیر کہاں سے آئے۔ ہال پھر میری بیاری محبوبہ نفرت جہال بیگم کے اللے تللے کہال سے پورے ہوتے۔ سوچتے نہیں؟ وہ بیچاری انہیں شاہ خرچیوں کے سہارے تو رہ رہی تھی اور میرے پاس کیا تھا؟ نہ ميرك پاس مال ودولت يقى نه كوئي شكل اورعقل ہى تقى بس صرف اللے تلكے اور نازخر كے ہى تھے۔ پھراور بھی کچھ نہ تھا۔ جی ہاں تو بات براہین کے حوالہ کی چل رہی تھی تو پیارے سنو! کہ رہ بھی ایک چکرتھا۔دراصل میں نے ملکہ برطانیہ کے تھم پراورنوردین کے مشورہ پرساراپر وگرام پہلے ہی مرتب كرلياتها كديس نے اس اس بهاندسے يهال تك پېنچنا ہے۔ پروگرام كمل طور پر بہلے بى مرحله يس

ہی میں اشارے کنائے سے تما اسلام بهمى نه مجھ سکے اور جو پخته ، وقت کھڑے ہوگئے تھے کہ میں ک اشاعت توچو تتے نمبر پر پھپ کرد لوگوں نے بقیہ کتاب کا مطالبہ مج کے تحت خاموش ہی رہا۔ جوہوتا م ہمیشہ براہین ہی کا حوالہ دیا ہے۔ اس کی تفصیل وتشریح۔ براہین جسے بعد میں حسب موقعہ ظاہر کرتا میں اصل مسئلہ بیان کر کے ساتھ ىپائى زندگى كانمونە بول-"گويا

<u>طے</u>شدہ تھا۔ تھر پیش رفت مرحلہ ا

پہنچایا گیا۔ سناالو بائے، تھالو م آ خرمیں نے ابوزید سروجی کی م<sup>ن</sup> کیا فائدہ؟ جبعمل نہ ہو۔ چنا'

ديا تفاكه مين تومسح كامثيل بهوا ۔ زمانہ ہے مسلسل شائع کررہا ہوا يعرمين جهان اس مسئله كوآبسته

کوئی اتنااہم مسکانہیں کہ جس پر کہاس پرعوام مشتع

قرارد \_ كرجناب سرسيد نے نے اس پرایئے کسی دعویٰ کی ا رہے اور میں دھر لیا گیا۔ کیونکہ علاوه ازیں میں ۔

تو فوت ہو چکاہے۔اس کی تو ق بات پوشیده نبیس کهسیج بن مریم

ایسے ہی کتب کلام اور تصوف میں بھی اس مسئلہ کومتواتر اور مسئے پراجماع امت ہے۔ چنا نچہ میں نے خوداس تواتر کے معنی مثلاً:

بهام م ۵۵۷، شهادت القرآن م ۸۰، مزائن ج ۲ م ۳۰، ۲۰ مرا م ۲۰ مرا کوئی عقلندی کی بات تقی جوید پاگل اپنی عاقبت بناه کر سختر آن با کا این عاقبت بناه کر سخر آنی آ یات کے حوالہ سے میں کے نزول ٹانی کا فیصلہ کیا جمالین م ۵۰۵، ۲۹۸ ماشیہ ) وہاں کہ "کے تحت صاف کھا تھا کہ جب حضرت میں حدوبارہ اس مسی ان یر حمکم "کے تحت بھی لکھا تھا۔ ایسے ہی بندہ ان یر حمکم "کے تحت بھی لکھا تھا۔ ایسے ہی بندہ ان می مرد کوادنی سااشتباہ باتی ندر منا چاہئے تھا۔ باتی تو

یا کے متعلق تو آپ نے صد ہا مقامات پر لکھ دیا تھا کہ یہ ہے۔ بعد میں خدا کی مسلسل وجی نے جمعے اس عقیدہ پر قائم ہے۔ پہلامنے فوت ہو گیا ہے۔

(اعجازاحدی ص۲،۷،خزائن ج۱۹ص۱۱۱،۱۱۲)

امتی اس حوالہ میں بھی وہی دجل وفریب کا معاملہ ہے۔
اکر تارہا۔ یہی تو میرا پر وگرام تھا کہ بات الجھا کرتم لوگوں
ائم رہے۔ ورنہ میرے کوئی بل چلنے تقے۔ بھی یہ ہیرا
انکی رہے۔ ورنہ میرے کوئی بل چلنے تقے۔ بھی یہ ہیرا
انکی میں کے اللے تللے کہاں سے پورے ہوتے۔
حسمبارے تو رہ رہی تھی اور میرے پاس کیا تھا؟ نہ
کے مہارے تو رہ رہی تھی اور میرے پاس کیا تھا؟ نہ
کے حوالہ کی چل رہی تھی تو بیارے سنو! کہ رہی بھی ایک
پاورنوردین کے مشورہ پر سارا پر وگرام بہلے ہی مرحلہ میں
پاورنوردین کے مشورہ پر سارا پر وگرام بہلے ہی مرحلہ میں

طے شدہ تھا۔ مگر پیش رفت مرحلہ وار کرناتھی۔ جسے تم نسجھ سکے۔ دیکھو میں نے پہلی کتاب برا ہین ہی میں اشارے کنائے سے تمام جزئیات اور تفصیلات جمع کر دی تھیں۔ جسے ظاہر میں علائے اسلام بھی نہ بھھ سکے اور جو پختہ علمائے حق تھے وہ سب سمجھ مکئے۔ان کے کان میرے متعلق ای وقت کھڑے ہو گئے تھے کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔آپ خود دیکھیں کہ میں نے براہین کامعاملہ اشاعت توجو تصنم بررشپ كرديا تفا- اگر چالوگول كي كمل پيشكى رقم بهى وصول كرچكا تفا- چنانچه لوگوں نے بقید کتاب کا مطالبہ بھی کیا مجھے سوتم کی لعنت ملامت بھی کی ۔ مگر میں ایک خاص مقصد كے تحت خاموش بى رہا۔ جو ہوتا، برداشت كرتارہا۔ و كيھے ميں نے بعد كى مركتاب اور تحرير ميں ہمیشہ براہین ہی کا حوالہ دیا ہے۔ گویا وہ میرے مثن کے لئے بطور بنیا دی متن کے تھی اور بقیہ کتب اس کی تفصیل وقشر ہے۔ برامین میں میں نے آئندہ پروگرام کی ایک ایک جزئی سیٹ کر دی تھی۔ جے بعد میں حسب موقعة ظاہر كرتار ماغور سے و كيكھتے (برابين احديص ١٩٩٩ بزائن جام ٥٩٣ حاشيه) میں اصلِ مسئلہ بیان کر کے ساتھ اپنا بھی ٹا نکا نگادیا ہے کہ ''مسیح تو وہی آ ویں گے مگر میں سیح کی بہلی زندگی کانمونہ ہوں۔ "کویایہ پہلے مروجہ مثیل سیج بننے کی تمہیداور آسراتھا۔ جے بعد میں آ گے يبنچايا گيا۔ سناانو بائے، تھانو میں مراقی مگرتم جیسے <u>پڑھے لکھے</u>لوگوں کوخوب چکمہ دیا، احمق بنایا۔ آخر میں نے ابوزیدسرو جی کی مقامات خوب پڑھی تھی تواس کا بہروپ کیوں نہ بھرتا۔ورنہ پڑھنے کا كيافا كده؟ جب عمل ندبو يناني ميس في (ازالداولام م ١٩٠ بزائن جسوم ١٩١) ميس بهي صاف لك دیا تھا کہ میں تومیح کامثیل ہوں۔اصل سے نہیں جیسا کہ عرصہ سات آٹھ سال یعنی برامین کے زماندے مسلسل شائع کررماہوں۔ توجو مجھے اصلی سے خیال کرے وہ مفتری اور کذاب ہے۔ ص ١٩ محرمیں جہاں اس مسلدکوآ ہستہ آہتد ظاہر کررہا تھا۔ وہاں پہلے میصی کھددیا کدیدمسلدنزول مس کوئی اتناا ہم مسئلنبیں کہ جس براسلام کا دارومدار ہوتا۔ (ازالی ۱۴۰ ہزائن جسم اے۱)

کوئی انتااہم مسئلہ بیس کہ جس پر اسلام کا دارو مدار ہوتا۔ (ازالہ س، ۱۳۰۸ر دان کا ۱۳۰۷) کہ اس پرعوام شنعل ہوکر فوری طور پر کان نہ کھڑے کرلیں۔ کیونکہ اس مسئلہ کوغیرا ہم قرار دے کر جناب سرسید نے بھی وفات سیح کا نظر پیکھاتھا۔ (دیکھے ان کی تغییر القرآن) مگرانہوں نے اس پراپنے کسی دعویٰ کی استواری نہ کی تھی۔اس لئے وہ اہل اسلام کے عمّاب عام سے حفوظ رہے اور میں دھرلیا گیا۔ کیونکہ میں نے اس پراپنی مسیحیت کی استواری کر کی تھی۔

رہے اور یں دھریا میار یو مدین سے بی پہلی کی سے ماہ میں استی ہوں۔اسرائیلی سے
علاوہ ازیں میں نے کھل کر پھر اعلان کر دیا کہ میں بی آنے والا سے ہوں۔اسرائیلی سے
تو فوت ہو چکا ہے۔اس کی تو قبر بھی سری مگر محلّہ خانیار میں ہے۔ پھر میں نے بیا بھی تکھوایا تھا کہ بیہ
بات پوشیدہ نہیں کہ سے بن مریم کے آنے کی پیش کوئی ایک اوّل درجہ کی پیش کوئی ہے۔جس کوسب

. اور جھوٹا پر و پیگنڈہ بھی تھا تو ایک

اور دونوک شہادات کے مقابلہ ا

تو دارامتخان تقابه برخض کواپنی س

وفكركوكام مين لاكرراه مدايت يرا

حارول طرف سے وقفہ بول کا<sup>ا</sup>

ہے۔غلام احمد کی ہے۔ کرش م

برطانيكا مركاره-آ فرين ومرحبا

چندمنٹ کے بعدمرجھائے

صاحب ہوسکتے ہیں۔ورخوا

ہے تھم ہوتو ہم اتنج کے یا

ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں

وآخرت كاحبكرى يارثابت

جاتا ہے۔ تا کہ وقت کی بچ

حضرت آپ تقریر دلیدی

مرزا قادیانی گویا ہوئے۔

ضرورت تقی، پیپ کا دهند

بالاخطوط مرشروع كياتها

اورغيرمعقول بتعكندك

احقو إتم نے فور أاسے وكم

اورنی بات کے متعلق خد

له الهدئ ويتبع

مصيراً (نساء:١١٥)

اور تمام الل ائمان کے

نے رخ کیا۔ بالآ خرا۔

مرزا قادیاتی: احجها،

جناب تيح وجال

نے با تفاق قبول کرلیا ہے۔ (ظاہر ہےسب نے جسمانی نزول ہی کوسلیم کیا ہوا تھا) اورجس قدر صحاح میں پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں۔ کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلواور ہموزن ثابت نہیں ہوتی۔ تواتر کااوّل درجهاس کوحاصل ہے۔انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔اب اس قدر ثبوت پریانی پھیرنا اوربيكهناكه بيتمام حديثين موضوع مين ورحقيقت ان لوگون كاكام ب\_جس كوخداتعالى ف بصیرت دینی اور حق شناس سے کھی بھی حصہ بخرہ نہیں دیا۔ دیکھومیری اہم (کاب از الماوہم ص ٥٥٥ ، حزائن جسم ٢٠٠٠) و يكهي ميل في اس بيان سے دوسرا فائده الحايا۔ ايك تو مكرين حیات کی تر دیداور دوسرااینے ڈراھے کی تمہیداور تیاری۔ پھراس حقیقت کواس سے بھی سو درجہ وضاحت سے میں نے اپنی کتاب شہادت القرآن کے شروع میں درج کردیا تھا۔ لہذا اب بھی کوئی اندھابن کرمحض میری ذاتی چکر بازی کا شکار ہوجائے تواس کی اپنی بدیختی ہے۔میرااس میں كيا قصور؟ كهال قرآن وحديث كي نصوص قطعيداوركهال مجهد مراقى كي كيب بازي فرمايية ازروئے احادیث کثیرہ، آئمہ دین مجددین ومحدثین مفسرین اور مشکمین بالاتفاق شروع سے یہی عقيده نبيس ركعته تصاور لكهة علية ع تفي كمصرت عيلى عليه السلام جوفرزندم يم تصرصاحب انجیل اوررسولاً الی بنی اسرائیل تتھے۔ وہی دوبارہ تشریف لائیں گے۔ نہ کوئی اور مکار وفریبی ۔ ابو زید سردی کا ہم کردار۔ و کیھئے انا جیل اربعہ مروجہ۔ پھرمیرا یہ کہنا کہ میرے اس نظریے کے حامی امام بخاری، مالک، ابن تیمید، ابن القیم، ابن عربی وغیره بھی ہیں۔میرے پیارو! پیسبمحض فريب اورجموث تفار كيونكه درحقيقت اس كاكوئي بهي قائل نهقار بلكه بيسب حضرات بالصراحت حیات ونزول میچ کے جسمانی طور پر قائل تھے۔سینکلووں ویٹی کتب میں اس پراجماع نقل کیا گیا تھا۔ تمام محدثین اور متکلمین نے نزول میے کے ابواب منعقد فرمائے تھے۔ پھر بھی تم الو کے الو ہی رہے۔ تمام مرزائی مبلغ ملحی بر کھی مارتے ہوئے وہی میری جھوٹ بات ہی نقل کرتے رہے۔ سے كنے يا لكھنے كى توفيق ندل سكى \_العياذ بالله!

چنانچدىيىتقىيدەتمام بزرگان دىن نےصد بابكه بزار باكتب تفيير وحديث مين مسلسل درج فرمایا ہے۔ نیز انجیل متی اور لوقا میں بھی اصل مسے کے نزول کا واضح تذکرہ ہے۔ و سکھتے متی ۲۷:۲۳ او ۲۲:۲۷ مرقس ۱۲:۱۳ نیز کتاب اعمال ۱:۱۰۳ وغیره .

اب بتلاؤ! ایک طرف اتنی تھوش شہادت قرآن کی ،احادیث کی اوران کے ضمن میں ہزار ہاعلائے امت کی۔ نیز کتب سابقہ کی بھی اور دوسری طرف میری ہیرا چھیری اور متضادیا تیں وه بھی اٹی جلی اور برفریب طور بر ۔ کیونکہ صاف وضاحت بھی ندھی اورکہیں مکارانہ اور د جالا ندا ظہار

نے جسمانی نزول ہی کو شلیم کیا ہوا تھا) اور جس قِدر م کوئی اس کے ہم پہلواور ہموزن ثابت نہیں ہوتی۔ اس کی مصدق ہے۔اب اس قدر شوت پر پانی پھیرنا نقیقت ان لوگول کا کام ہے۔ جس کوخداتعالیٰ نے بخره نهیس دیا۔ دیکھومیری اہم (کتاب از الداوہام ال بیان سے دوسرا فائدہ اٹھایا۔ ایک تو منکرین راور تیاری۔ پھر ای حقیقت کو اس سے بھی سو درجبہ ر آن کے شروع میں درج کردیا تھا۔ لہذا اب بھی کار ہوجائے تو اس کی اپنی بدیختی ہے۔ میرااس میں لمعیداور کھال مجھ مراق کی کپ بازی۔ فرماییے یشن مفسرین اور متکلمین بالا تفاق شروع ہے یہی هرت عيسي عليه السلام جوفر زندمريم تقه ماحب ەتشرىف لائىس كے نەكوئى اور مكار وفريبى \_ ابو بر پھرمیرایہ کہنا کہ میرے اس نظریے کے حامی رنی وغیره بھی ہیں۔میرے بیارو! بیسب محض بغي قائل ندتفاله بلكه بيرسب حفزات بالصراحت بنكرول دينى كتب مين اس پراجماع نقل كيا گيا اب منعقد فرمائے تھے۔ پھر بھی تم الو کے الو ہی بی میری مجعوث بات بی نقل کر نتے رہے۔ پیج

> مد ہا بلکہ ہزار ہا کتب تغییر وحدیث میں مسلسل ل میں کے نزول کا واضح تذکرہ ہے۔ دیکھئے ل ا:۱۲:۱۲ وغیرہ۔

یقرآن کی، احادیث کی اوران کے همن میں امری طرف میری ہیرا پھیری اور متفاد باتیں تبھی نہھی اور کہیں مکارانہ اور د جالانہ اظہار

اور دوثوک شہادات کے مقابلہ میں چند پر فریب اور متفاق کے لئے فیصلہ بالکل آسان ہے کہ ہزار ہاصاف اور دوثوک شہادات کے مقابلہ میں چند پر فریب اور متفاق تحریرات کا کیاوڑن ہوسکتا ہے؟ بھی دنیا تو دارامتحان تھا۔ ہر شخص کواپنی سعادت وشقاوت اور نیک دید میں تمیز کرنالازی تھا۔ پھر جواپنی عقل وگلرکوکام میں لاکرراہ ہدایت پر چلاوہ کامیاب اور جو ہوائے تھی میں پھنسار ہاوہ ہلاک ہوا۔

مرزا قادیانی: اچھا یار، پیشاب کمبخت کھرزور ماررہا ہے۔ البذا اعلان وقفہ بول کر دو۔ چاروں طرف سے وقفہ بول کا اعلان ہوجا تا ہے اور ساتھ ہی نعروں کی گونج فضامیں تلاطم برپا کردیتی ہے۔ غلام احمد کی ہے۔ کرشن مہاراج کی ہے۔ کروفریب کی نشانی، مرزا قادیانی، مرزا قادیانی۔ ملکہ برطانیکا ہرکارہ۔ آفرین ومرحبا۔ قادیاں کا بہرو بیہ، مردہ بادی پھرخاموش چھاجاتی ہے۔

جناب سے دجال قادیانی چندلحات کے لئے بھا گم بھاگ لیٹرین میں جا گھتے ہیں۔پھر چندمنٹ کے بعد مرجھائے چیرہ کے ساتھ پھروالی آ دھمکتے ہیں۔ تو ایک صاحب علم نوروین صاحب ہوسکتے ہیں۔ درخواست کرتے ہیں۔حضرت بدیول وبراز کا چکرسلسلہ کلام کو بدمزہ کررہا ہے۔ تھم ہوتو ہم اسنیج کے پاس ہی اس کا بندویست ندکردیں تو مرزا قادیانی فورا تحسین آمیزنگاه والتے ہوئے فرماتے ہیں۔ شاباش، شاباش۔ نوردین نوردین ہی ہے۔ میرا بدلنگوٹیا ہی دنیا وآخرت كا جكرى يار ثابت مور باب ـ توفورا كوئى ثو تا يمونا يازقوم كاخالى دُرم شي ك ياس ركدديا جاتا ہے۔ تا کہونت کی بچت ہواور حفرت صاحب کودور جانے کی زحت نہ ہو۔ آواز آتی ہے۔ حضرت آپ تقریر دلیدیر شروع فرمائیں۔ پھر الہامات قادیانی کی دلیدیر تلاوت کے بعد مرزا قادیانی گویا ہوئے۔ ہاں بھئ میں اپنی اصل حقیقت تو واضح کرچکا ہوں کہ یہ سب مجبوری تھی، ضرورت بھی، پید کا دھندہ تھا۔ بیسب چکر بازی تھی، توعرض کرتا ہوں کہ میں نے بیڈرامد فدکورہ بالاخطوط پرشروع کیاتھا۔ گر جب اغوائے شیطانی سے اور آ کے پیش رفت کرنے لگا تو نہایت کچر اور غیرمعقول ہتھنڈے اور بہانے استعال کرنے لگا۔جن کوکوئی پاکل بھی تتلیم نہیں کرسکتا۔گر احقواتم فورأاسه وى آسانى سجه كرقبول كرليا والانكه تمام امت كمقابله مي ايك مخالف اورثي بات كمتعلق خدا كاصاف اعلان به كد: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وسأت مصيراً (نساه: ١١٥) " (اورجوكوكي بدايت واضح موجانے كے بعدرسول كى خالفت براتر آئے اورتمام ابل ایمان کے خلاف راستہ پرچل پڑے تو ہم اے ای طرف و سی ہیں دیتے ہیں ۔جدھراس نے رخ کیا۔بالآ خراسے جہنم رسید کردیتے ہیں اور کتنابی براٹھ کا ناہے۔

ید حفرت نے بتائی تمی که آب معاملہ کیا تھا۔ بیمل اس ط حفرت صاحب نے ات منی بمنزلة لا یعلمها نیزی بیمی الہام نیز فرمایا که آب

ایسے،ی ویگرا اور جزئیات کو بیان فرمایا مزاج بھی تھے کہ بھی خدا ناحضرت کا الہام کہ:''اہ اور الہام شرا بیتو چھو نے بیتھی فرمایا کہ:''دایت میں نے یقین کرلیا کہ و

محر پھر یہ بن گیا۔ بھائیو!می

سوراخ دار برتن میر مرزا قادیانی کا عاشخ مول کیکن آپ کوا میں لہذا مجبور ہول مجھنفار میں بلند ہوئی وفریب کی نشانی مرز چنانچ میں نے بھی لکھ دیا کہ مجددین امت سے انجاف فت و کفر ہے۔ اجماعی مسائل سے انجاف فتق و کفر ہے۔ اجماعی مسائل سے انجاف کفر ہے، زندقہ ہے۔ جب کہ بیمسئلہ حیات و نزول نہایت وضاحت سے تمام مجددین اور آئمہ دین نے بتادیا تھا اور اس پر اجماع امت نقل کیا تھا تو پھر اس میں شک وشبہ کی کیا گنجائش تھی؟ تم نے خواہ تخواہ میری متضاد خرفات کو سینے سے لگا کر فابت شدہ حقائق سے انجاف کر لیا اور جان ہو جھ کر کفرونسق اور الحادوز ندقہ میں جا تھے۔

احقوا! پتہ ہے کہ میں سے موجود کیے نیکنیکل طریقہ سے بنا۔ وہ طریقہ میں نے (کشی نوح صصح مرائی ہے۔ کہ میں ہے اورا پنی دیگر کتب میں کھواتھا کہ پہلے مجھے مریم بنایا گیا۔ پھر مجھے عینی کاحمل ہوا۔ جودس ماہ تک رہا۔ پھر مریمیت نے عینی ہونے کا بچہ دیا۔ گویا میں سے میں ہی پیدا ہو گیا۔ اوجانورو! بناؤ بھی ایسا ہوسکتا ہے یا ہوا بھی ہے؟ اسے کون احق تسلیم کرے گا۔ اس طرح تو ہرکوئی کسی بھی دعویٰ کے لئے ڈرامہ رچاسکتا ہے۔ اسے کس طرح روکا جاسکتا ہے؟ دیکھو میرے نوردین نے اپنے بیان ملحقہ از الداوہام میں تاویلات باطلہ کے متعلق صراحت کردی تھی۔ میرے نوردین نے اپنے بیان ملحقہ از الداوہام میں تاویلات باطلہ کے متعلق صراحت کردی تھی۔ (از الداوہام میں اور بلات باطلہ کے اللہ اوہام میں۔

چنانچاس دوران ایک شغلی نے جھے سے پوچیبی لیا کہ حضرت صاحب آپ کومل تو ہوا۔ یچہ بھی ہوگیا تو کوئی حیض ونفاس کا چکر بھی چلاتھا۔ تو ہیں نے اسے جواب دیا کہ بھائی اب حیض کیاد کیھتے ہووہ تو اب بچہ بن گیا ہے۔ (ہاں پہلے کہتے تو دکھا دیتا) جوخدا کے بچوں جیسا ہے۔ دیکھومیری کتاب (تم حقیقت الوی سام ابنزائن ج۲۲س ۵۸۱) بتلااے احمق کیااللہ تعالی کا بھی کوئی بچہ ہوسکتا ہے۔ یہ تو خالص کفر ہے۔ قرآن مجید ہیں تو اس کی زبردست ندمت آئی ہے کہ فرمایا: کچہ ہوسکتا ہے۔ یہ تو خالص کفر ہے۔ قرآن مجید ہیں تو اس کی زبردست ندمت آئی ہے کہ فرمایا: مقدل ہوا الله احد ، الله الصمد ، لم یلد ولم یولد ، ولم یکن له کفوآ احد "نیز سورہ مریم" آل عمران، تو ہواور مائدہ وغیرہ میں اس کی نہایت ندمت کی گئی ہے۔ ارے پھوتو سوچے تا کہ آج جہنم کا ایندھن نہ بنے اور سنومیراا کی مخلص اور مراقی مرید قاضی یار جمد بھی تھا۔ جو میراعاش زاراور بڑا ہمد ردھا۔ اس نے ایک رسالہ 'اسلامی قربانی' تحریکیا تھا۔ نیز اس کے مخلف علا اللہ کو اگلت میں میں میں جھے نے ہوڑتا اور ایذادیار بتا تھا۔

(سيرة المهدى جهم ٢٦٨)

چنانچداس نے اپنے ایک رسالہ (اسلام قربانی ص۱۱) میں لکھ دیا کہ بیتمام حالات اور مراحل میرے حضرت صاحب پر گذر چکے ہیں۔ چیض اور حمل اور زچکی کا۔ ہاں ایک اور راز کی بات بر حفرت نے بتائی تھی کہ ایک دفعہ میں کشف کی حالت میں تھا کہ خدانے میرے ساتھ مردوں والا معاملہ کیا تھا۔ بیمل اس طرح ہوا تھا۔ چونکہ بید ذرا شرم کی بات تھی، پردہ کی بات تھی۔ اس لئے حضرت صاحب نے اسے میں یوں بیان فرمایا کہ:''سرك سدى ''اور خدانے فرمایا:''افست منی بمذرلة لا يعلمها انتخلق'' (البشری جام ۲۰۰۷)

نيزيه البام بواكه "النت من ماثنا وهم من فشل" (تذكره من ٢٠٠٥) نيزفر ماياكم وابن يعنى ضداتير اندرات آيا-

( تذكره ص اله، كتاب البربيص ٨٨ بخز ائن ج٣ اص١٠١)

ایسے ہی دیگرارشادات میں حضرت صاحب نے اس ممل زیگی وغیرہ کے تمام حالات اور جزئیات کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن ذرااشارے سے۔ویسے ہمارے حضرت صاحب بڑے رنگین مزاج بھی تھے کہ بھی خداکی ہوئی بن کرحمل کرالیتے اور بھی اس کے پیارابیٹا بھی بن جاتے۔ویکھو ناحضرت کا الہام کہ:''اسمع ولدی''

اورالهام شریف: 'انت منی بمنزلة اولادی 'وغیره (البشری جس مدری می منزلة اولادی) عیره در البشری جس مدری این این ا میتو چھوٹے مقامات ہیں۔ ہمارے حضرت تو اس سے بھی بالا تھے۔ چنانچہ آپ نے میکی فرمایا کہ: 'درایت نبی فی المنام' 'کہیں نے خواب میں دیکھا کہ میں خداہو گیا ہوں۔ پھر میں نے یقین کرلیا کہ واقع میں خداہی ہوں۔

(آئیند کالات م ۲۵ مزدائن ج ۵ می اینا، کتاب البریس ۸۵ مزدائن ج ۱۹ م ۱۰۳)

مگر پھر یہ بھی فر مادیا کہ: ' شم صدرت کافناء مغثلم '' کہ پھر میں سوراخ دار برتن
بن گیا۔

( کتاب البریس ۸۵ مزدائن ج ۱۳ میں سوش م ع صدارہ کا م شریبیں سوش م ع صدارہ کا کو دیا کہ استدام سے مدارہ کا کہ کو دیا کہ استدام سے مدارہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا

بھائیو! میرے خیال میں آپ کو کشرت بول کا مرض یہیں سے شروع ہوا ہوگا۔ کیونکہ سوراخ دار برتن میں پانی وغیرہ تفہرتا ہی نہیں بلکہ چلتا ہی رہتا ہے۔ بھائیو! میں تو ایک مرزا قادیانی کا عاشق بے خود ہوں۔ میں آپ کے بہت سے کمالات اور مقامات سے باخبر ہوں۔ کیکن آپ کواشنے پراکتفاء کر تا پڑے گا۔ کیونکہ اکثر تعلقات اور امور بھید میں رکھنے پڑتے ہیں۔ البذا مجبور ہوں۔

ی مرفورا آوازگرجتی ہے۔وقفہ بول، بول بول، وقفیمیم،غداق میں: الله انہرات کی معظار میں بائد ہوں کے اللہ انہرات کی ہے۔ دجل معظار می بائد ہوئی ہے۔ فلام احمد کی ہے۔ دجل وفریب کی شانی،مرزا قادیانی مرزا قادیان مرزا قادیانی مرزا قادیا

مجددین امت سے انحراف فت و کفر ہے۔ اجماعی مسائل اسے انحراف کفر ہے، زند قد ہے۔ جب کہ بید مسئلہ حیات اورآئم کہ دین نے بتادیا تھا اور اس پر اجماع امت نقل کیا ان جھ کر کفروفت اور الحادوز ندقہ میں جا تھے۔ رکھے کیکنیکل طریقہ سے بنا۔ وہ طریقہ میں نے (مشتی

ر مشی سیسیطل طریقہ سے بنا۔ وہ طریقہ میں نے (مشی پی ویکر کتب میں کھاتھا کہ پہلے جھے مریم بنایا گیا۔ پھر مریمیت نے سئی ہونے کا بچہ دیا۔ گویا میں سے میں ہی ہے یا ہوا بھی ہے؟ اسے کون احمق تسلیم کرے گا۔ اس مرح اسکتا ہے۔ اسے کس طرح رو کا جاسکتا ہے؟ دیکھو ام میں تاویلات باطلہ کے متعلق صراحت کردی تھی۔ (از الداویا میں)

فی سے بوچھ بی لیا کہ حفرت صاحب آپ کوشل تو کی چاتھ اب کے بھائی اب کی چاتھ کے بھر کہ جائی اب کا بھر کہ کا اللہ تعالی کا بھی کوئی میں من ۲۳ میں اللہ تعالی کا بھی کوئی بہ میں تو اس کی زبردست خدمت آئی ہے کہ فرمایا:

ما اس کی نمایت خدمت کی گئی ہے۔ ادرے چھ تو میں اس کی نمایت خدمت کی گئی ہے۔ ادرے چھ تو اللہ اسکی تھا۔ جو اللہ کا میں مار میں تھا۔ جو اللہ کا کہ اس کی کمار سیرة المہدی میں خدکور ہیں۔ اس کی کمی جھے چھڑ تا اور ایذ اور بیار ہتا تھا۔

(سیرةالمهدی ۲۳۸ ۲۳۸) ای قربانی ۱۲۰ میں لکھ دیا کہ میدتمام حالات اور ن اور حمل اورز چگی کا۔ ہاں ایک اور راز کی بات ۴۰

۲

تھوڑی دیر بعد پھرمفل جتی ہے۔ آئے صفرت صاحب فرمائے۔ مرزا قادیانی
یوں گویا ہوئے: ہاں تو بس بیان کررہا تھا کہ بی نے صاف طور پر بارہا اصل اجماعی عقیدہ حیات
وزول سے کا اظہار کردیا تھا۔ چنا نچرا یک جگہ رہیمی کلھا کہ قران شریف کی وہ آپین جو حضرت عیسی
علیہ السلام کے بارہ میں بطور پیش گوئی کے تھیں۔ وہ اب میری طرف منسوب کردی گئی ہیں۔ دیکھو
(براہین پنجم ص ۸۵ بخزائن ج۲م ساال) یعنی ہیں نے وضاحت کردی کہ آ مدسے کے بارے میں قرآن
جیدگی ایک دونییں بلکہ ٹی آیات تھیں لیکن اب ان کا مصدات میرے خیال میں سے این مریم نہیں
درجے۔ بلکہ ان کا مصدات اب میں ابن چراغ بی بی ہوگیا ہوں۔ اللہ نے آپ کواس مقام سے
فارغ کرکے مجھے اس برفائز کردیا ہے۔ العیاذ باللہ!

دیکھوکتی جماقت آمیز برداور کپ ہے کہ پہلے تو ازروئے قرآن ای سے علیہ السلام نے آنا تھا جومریم کے فرزند تھے۔ گراب ان کا مصداق وہنیں رہے۔ بلکہ خدائے پلاش نے مجھے بنادیا ہے۔ بتلا وا مجھی ایسا ہوناممکن ہے کہ سی آیت کا مصداق ہی بدل جائے۔ پھرتو یول بھی ہوسکتا ہے کہ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کا مصداق وہی ابراہیم حنیف ہوں جو کہ اساعیل اسحاق علیہا السلام كوالدمحرم تصاور انى جاعلك للناس اماما "كمصداق تصديم كسي وتتاس نام كا مصداق وه ندر بين \_ بلكه معاذ الله حكيم نوردين يا اوركو في عام انسان بن جائے \_ بھلا ايسا ہوتا مكن ہے كه يهلي تو الليس كا مصداق وہى عزازيل از لى مردود ہو۔ چھر چودھويں صدى ميں اس كا مصداق بین مرز اغلام احدین جاوں بھی یہ بات نامکن ہے۔ تو حضرت میے کے مصداق کی تبدیلی بھی محال اور ناممکن ہے۔ میں نے تو ایک جہالت آمیز کپ لگائی تھی گرتم احقوں نے فورا یلے باندھ لی۔ تو محسی میری فنکاری کے جو ہرتوالیے ہی تھے۔ میں تو مجھی تجراسود بھی بن جاتا اور تمنی کرم خاکی اوربشر کی جائے نفرت بھی بن جاتا۔ میرا کیا تھا۔ بیں تو ایک نامی گرامی بھروپیا تھا۔ آ خرتمہیں سلیمن نے میرے ساتھ برباد ہونے کی دعوت دی تھی۔کیا کھویڑی قائم نتھی۔کیوں ر بیر ماقت کی۔ جبتم نے ریمانت کرلی تواب جناب عزازیل علیہ ماعلیہ کی طرح اس کا مزہ بھی چکھو۔ دیکھووہ میرا پیرومرشدسامنے بیٹاکس طرح کھیانی مسکراہٹ میں معروف ہے اور تہاری اس حماقت پرداد حسین دے رہا ہے۔ علام احمدی جو کش کے بہ المیر رز رواد حسین دے رہا ہے۔ ہے اور باربار بینعرہ لگاتا ہے۔ کفروزندقہ کی نشانی، مرزا قادیانی، مرزا قادیانی۔ مردود ازلی، مرزا قادیانی وغیرہ۔ پھرفضامیں سکوت چھاجا تاہے۔

چندمن بعد پھرفضا میں کرکہتا ہے۔ جناب مرزاصاحب! تم ہم ہی اثمق تھے۔ قادیانی صاحب! بھئی و مرزائی: حضرت مراتی ہ

نا۔ جب اس نے کہا کہ میں نے آ میرے پاس کیا تھا۔ وہ سب پھھا کیا مہیں آسکتا۔ واقعی اہلیس لعین نے صورت پورا کرتار ہا۔ پھررب العال عدو الکم "کہ پیٹمہارادشن ہے سینستے ہی رہے اور آج پیروز بدو اور بے وفائی کے متعلق اعلان کرو کفر قال انبی بدی منك انبی طرح کہ جب وہ انسان اس کے طرح کہ جب وہ انسان اس کے میں تو پھر جب انسان اس کے میس فریب کاری ہے اور تو برتو میں ۔ میں تو اللہ رب العالمین

معافی نہیں کرےگا۔ ﴾
ای طرح سورہ انفا
بعینہ ای طرح آب
حوالہ سے آپ دیگ برنگے
کرتے رہے اور بے ٹھارکتم
مسئل تو ایک کھلا ہوا شرک ہے
کیونگہ ای طرح
قال بنذول المسیح فقا

عيسائيوں كى طرف ہے داخل

چند منك بعد پرفضامين ايك ارتعاش بيدا موتان اورايك جذباتي مرزائي الهركر جيخ کر کہتا ہے۔ جناب مرزاصا حب!تم نے تو اس ونت واقعی اہلیس کا کردارادا کر دکھایا ہے۔ واقعی ہم ہی احمق تھے۔

قادیانی صاحب! بھٹی وہ کیسے؟

مرزائی:حضرت مراقی صاحب! کیاآپ نے اسے سے پہلے اس کا خطاب دلواز نہیں سنا۔ جب اس نے کہا کہ میں نے تو تہارے ساتھ جھوٹ اور پرفریب وعدے کئے تھے۔ ورنہ میرے پاس کیا تھا۔ وہ سب کچھا یک چکمہ بازی تھی، جاؤمیری جان چھوڑو۔ میں تمہارے کی کام نہیں آ سکتا۔ واقعی ابلیس لعین نے تو انسان کی عاقبت برباد کرنے کا تھیکد لیا ہوا تھا۔ جے وہ ہر عدوالكم "كديتهارادمن ب-اس كى باتول من ندآنا حكرنا دان انسان اس كيمر عين میستے ہی رہے اور آج بروز بدد کھورہے ہیں -خداکی آخری کتاب نے اس کی بدفطری غداری اور بوفائي كم تعلق اعلان كردياتها كه: "كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال انى برىء منك انى اخاف الله رب العالمين (الحشر:١٦) \* ﴿ شَيطان كَل طرح کہ جب وہ انسان کو کہدویتا ہے کہ تو کفرو بغاوت کر لے۔ (اس میں بڑے مزے اور ہولتیں ہیں) تو پھر جب انسان اس کے بھرے میں آ کر کفر کر گذرتا ہے تو بیعین فوراً کا نوں پر ہاتھ در کھ کر محض فریب کاری سے اور توب توب کا شور میاتے ہوئے چی افتتا ہے کہ جاؤمیرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں تو الله رب العالمین سے ڈرتا ہوں کہ وہ اپنی نافر مانی اور بغاوت کی صورت میں بھی معافنيس كرے كا۔ ﴾

اسی طرح سورہ انفال کی آیت ۸۸ میں بھی اس کا یہ برفریب کرداروضح کیا گیا ہے۔ بعیندای طرح آپ نے بھی ہمیں وٹیا میں قرآن وحدیث کے حوالہ سے آئمدین کے حوالہ سے اینے رنگ برنگے دعووں (دعوی مجددیت،مسحیت اور نبوت وغیرہ) کی سیائی ظاہر كرتے رہے اور بے شاركت ورسائل اوراشتهارات اور بيانات ميں اعلان كيا كه حيات ميح كا مئلة وايك كھلا ہوا شرك ہے۔ (الاستغناء ص ٣٩، خزائن ج٢٢ص ٢٢٠)

كونكهاى طرح توميح كى الوسيت كى تائد موتى بي متم في يجمى كهدد ياكه: "مسن قال بنزول المسيح فقد كفر بخاتم الانبياء "تم في يمي تايا كريم ستلم سلمانول يس عیسائیوں کی طرف سے داخل ہوا ہے۔

يئآ ي عضرت صاحب فرماي عررزا قادياني انے صاف طور پر بار ہااصل اجماعی عقیدہ حیات مالكها كهقران شريف كي وه آيتي جوحفزت عيسي وه اب میری طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔ دیکھو وضاحت کردی کہ آمری کے بارے میں قر آن ك كامعداق مير دخيال مين مسيح ابن مريم نبيس الی ہوگیا ہوں۔اللہ نے آپ کواس مقام سے

م بہلے توازروئے قرآن ای سے علیہ السلام نے اق وہ نہیں رہے۔ بلکہ خدائے یلاش نے مجھے ہت کا مصداق ہی بدل جائے۔ پھر تو یوں بھی ى ابراہيم حنيف موں جو كدا ساعيل اسحاق عليها ، اماما "كمصداق تھے پيركسي وقت اس يا اوركوئي عام انسان بن جائے - بھلا ايما ہونا ز کی مر دور ہو۔ پھر چودھویں صدی میں اس کا ، نامکن ہے۔ تو حفرت مسیح کے مصداق کی ت آمیزگپ لگائی تھی۔ مرتم احمقوں نے فورا . ای تھے۔ میں تو مجھی حجراسود بھی بن جاتا اور راکیاتھا۔ میں توایک نامی گرامی بھردییاتھا۔ لوت دی تھی۔ کیا کھو پڑی قائم نہ تھی۔ کیوں ،عزازیل علیه ماعلیه کی طرح اس کا مزه بھی يانى متكرابث مين معروف ہےادر تبہارى Figure 12: 12 of January مرزا قادیانی، مرزا قادیانی مردود ازلی، احِما بھئ! سنوہتم نے

ليت اورميري كتاب كمل طور برغو

اصل حقيقت مل جاتى به ديمهوميل

عوام برداشت کرتے جائیں۔ کی

تفا؟ لُوگ تو شام تك ميري تكابوذ

كيا مثلا ويجمو يهلي مين ايك مسلم

بعدمجد داورمہدی کے عنوان سے

ختم نبوت کو کمل عقیدہ اسلام کے

مسلمانو!شرم كرو، دشمن قرآن نه

ہوئے۔علمائے حق مطمئن رہے

ورنه بيمسئله بحلائس كتاب حدير

بچہ جانتا ہے کہ واقعی حضوطا<del> ال</del>ے

مسلمانوں کے ذہنوں میں سہ با

اور پختگی ہے میں نے بیمفادا فھ

کے بعد کوئی مزید نی نبیس آسکر

میں؟ کیاوہ نبی نہیں؟ توجب<del>آ</del>

جواب لاز مآبال ميس ملے گا۔ ت

موكرة تحضوه الله أخرى بي

السلام بھی تو خدا کے سیچے نی ا

ضرور موكار كيونكهتم أنحضوها

عقيده اورقرآن وحديث

ماننا ہے تومسیح علیہ السلام کی آ

اور حضوطات کی ختم نبوت کا

هوگاوه ختم نبوت كاصاف منكر

غرضيكه يتنكثرون ببإنا

ور نداصل دین میں بیر سکلہ ہر گزنہیں تھا۔ نہ قرآن میں نہ حدیث وغیرہ میں بڑے بڑے ا کابرنے وفات مسے کا اعلان کیا ہے۔ تمام صحابتگا اس پراجماع ہے اور تمہارے نام نہاد خلیفوں اور چلوں نے تواس پرجموٹے سے حوالہ جات کے انبار نگادیے کہ ہرسادہ لوح انسان متاثر ہوئے بغیر ندر ہتا۔ گراب آگلی طرف د کھیر آپ نے ہر بات اور ہردعویٰ سے اٹکارکر کے ہمیں ہی مجرم اوراحق قراردے رہے ہیں۔خدا کوحاضر ناظر جان کر کہو کیاتم نے اپناسارادھندہ اور کا روباراسی مسلم حیات ووفات کونہ بنایا ہوا تھا؟ اس کوتم ختم نبوت کے منافی قرار دیتے تھے۔قرآن مجید کی تمیں آیات بھی اس کی تائیدیس بتلاتے رہے اور اب المیس کی طرح ہربات سے مررہے ہو؟ کیااب وہیس آیات یادنہیں رہیں۔اب بخاری اور اقوال اکابر اور اجماع صحابط مول گئے۔فرمایے! یہ آپ کے چہیتے خلیے، نوردین، مرزابشر، ناصر، طاہر جن کی تمام شاہ خرچیاں اور اللے تللے آپ کی مسحیت کے بل بوتے یرای چلتے تھے۔انہوں نے آپ کی سیحت کے اثبات کے لئے ساری دنیا میں اودھم ندمیار کھا تھا؟ بيمرز اطا برى تو تمبارے مركز وارجنم بھوى لندن ميں بيھ كرسيطا ئث كے ذريع سارى دنيا ميں شور میایا کرتا تھا کہ ہمارے دادا جان ہی مسیح موعود ہیں۔میح ناصری فوت ہوگئے ہیں۔ چنانچہ ای شیطان نے غالبًا وصال ابن مریم نامی ایک پرفریب رسالہ بھی تکھا تھا۔ جس پرہمیں برا نازتھا۔ بیہ شرریو تمام علائے اسلام کومبا ملے کے پینے دیا کرتا تھا گر جب کوئی مردمومن سامنے آتا توبی آپ كے طریق پر اور آپ كے خلفاء مرز ابشير اور ناصر صاحب كى طرح خود دم سادھ ليتا۔ چرمثل مكار اومر کے اپنی بھٹ میں بی گیدر مستعکیاں دیتار ہتا۔ اول فول بکنا بگر آپ کی طرح سامنے آنے کی جرائت ندكرتا۔ چنانچاس كے چيلنج پر جب ختم نبوت كے تمام نمائندے اس كولاكارتے موسے الندن پنچاتوبیده ساده کراین گھرانے میں دبک گیا۔خود پاکستان میں بھی ختم نبوت کے نمائندوں نے اسے للکارا۔موقعہ اعلان پر گئے ۔مگریدآ پ کا ہونہار گیدڑ سرشت فرزندنہ آیا اور نہ ہی کوئی وعدہ کیا۔ اب بتلائے! بنب بیمسکداتنای کھااورب شوت قاتو آپ اتناشورشرابا کیوں کرتے

مرزا قادیانی یارتم کتنے بے وفا ہو۔ دنیا میں مجھ پر جان اور مال قربان کرتے رہے۔ میرے ہرد کھ درد میں بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے رہے۔ میری ہرالٹی سیدھی اور غلط اور فضول بات کو دی البی سمجھ کر قبول کرتے رہے۔ اب تہ ہیں اتنا بھی پاس نہیں کہ ذرا بیشا ب کا وقفہ کرنے وو۔ تظہر و! اعلان ہوتا ہے۔ وقفہ بول، پھر فوراً پاس پڑے ڈرم پر چھا جاتے ہیں۔ چند منٹ بعد پھر بڑے طمطراق سے اسٹی چراپی نشست سنجال کر بولنے لگتے ہیں۔

احپما بھی! سنو،تم نے جو پچھلمبا چوڑا بیان دیاوہ سبٹھیک ہوگا۔ مگر ذرا توجہ سے کام لیتے اور میری کتاب مکمل طور پرغور سے مطالعہ کرتے ۔میرے متضاد کردار کود کیھتے تو تمہیں لازماً اصل حقیقت مل جاتی۔ دیکھومیں نے اپنا یہ دھندہ کیسے مرحلہ وار اور آ ہستہ آ ہستہ شروع کیا۔ تا کہ عوام برداشت کرتے جائیں۔ کیونکہ ایک ہی دفعدایے پرفریب اورخلاف اسلام امور کوکون مانتا تھا؟ لوگ توشام تک میری تکابوٹی کردیتے۔اس لئے میں نے آ ہستہ آ ہستہ اپنی خرافات کا اظہار كيا\_مثلاد كيمويهلي مين ايك مسلمان بلغ كي حيثيت سيسامة آيا- پهرامهم كرنگ مين اسك بعد مجد داورمبدی کے عنوان سے پھرمحض مثیل میے کے عنوان سے پھراس کے ساتھ ساتھ میں مسللہ ختم نبوت کو کمل عقیده اسلام کےمطابق ظاہر کرتار ہا۔ بلکہ نہایت زور دشوراورا ہتمام کےساتھ کہ مسلمانو!شرم کرو، دشمن قرآن نه بنو - خاتم الانبياء الله کے بعد کی نے نبی کا ہر گزنصور نہ کرو۔ (أساني فيصليص ٢٥، نزائن جهم ٣٣٥)

غرضيكه يتنكرون بيانات برى شدومه كے ساتھ جارى كرديا۔ جس سے عوام نہايت خوش ہوئے۔علائے حق مطمئن رہے۔ گرمیں اس شدت اہتمام سے اگلے مرحلہ کی تمہید باندھ رہاتھا۔ ورنه بيرمسئله بهلاكس كتاب حديث ياتفبير بإعام اسلامي كتاب مين مذكور نبيس تها؟ بيتومسلمانون كابجيه بچہ جانتا ہے کہ واقعی حضوفا اللہ خدا کے آخری نبی میں میں نے بیشوراس لئے محادیا تا کہ عوام مسلمانوں کے ذہنوں میں بیہ بات جم جائے کہ آپ کے بعد واقعی کوئی نی نہیں آسکتا تو اس مضبوطی اور پختگی سے میں نے بیمفادا شایا کہ یقصور کرالیا جائے کہ جب آپ ہی آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی مزید نی نہیں آ سکتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ایک نبی ہیں۔ بتاؤوہ کیسے آ سکتے میں؟ کیاوہ نبی ہیں؟ تو جب آئیں مے تو وہ ٹی ندر ہیں گے؟ تو ظاہر ہے کدان تمام سوالیہ فقرول کا جواب لازماً بان ميس ملے گا۔ تواس پر ميس اپني خباشت اور الحاد كي استواري كرلوں گا كه جب تم مانتے ہوکہ آنحضو ملاق آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعداورکوئی نبی یارسول نبیس آسکا تو حضرت مسے علیہ السلام بھی تو خدا کے سیجے نبی ہیں وہ کیے آجا کیں گے؟ اب یا توان کو نبی مانوتوان کی آمد کا اٹکار کرنا ضرور ہوگا۔ کیونکہ تم تم مخصوصل اللہ کوآخری نبی مان چکے ہو۔ یا پھران کو بی نہ مانوتو یہ بات تہمارے عقيده اورقرآن وحديث كے خلاف ہے۔اب بتلاؤ! قرآن كوسيامان كرآ تخصو عليك كوآخرى ني مانا بي توميح عليه السلام كي آمد كاستله چيوز نابر عادراگر آميخ كامسكنيس چيوز سكة توقرآن اور حضوطات کی ختم نبوت کاعقیده جیور نا ہوگا۔ چنانچدایک جگه سیمی لکھددیا که جونزول سے کا قائل (تخذ بغدادص ۲۸ نزائن ج مص ۳۳) ہوگاوہ ختم نبوت كاصاف منكر ہے۔

لمہ مرکز نمیں تھا۔ نہ قرآن میں نہ حدیث وغیرہ میں بڑے بڑے تمام صحابة كاس پراجماع ہے اور تمہارے نام نہاد خلیفون اور جات کے انبادلگادیئے کہ ہرسادہ لوح انسان متاثر ہوئے بغیر ن بربات اور بروعوی سے انکار کر کے ہمیں ہی مجرم اور احمق رجان کرکہوکیاتم نے اپناسارادھندہ اور کاروبارای مسئلہ حیات وت كے منافی قرار ديتے تھے۔قرآن مجيد كي تمين آيات بھي ابلیس کی طرح ہر بات ہے مکر دہے ہو؟ کیااب وہ تیس آیات کابراورا جماع صحابہ مجمول گئے۔فرمایئے! بیرآپ کے چہیتے ن کی تمام شاہ خرچیاں اور اللے تلا ہے کی مسیحیت کے بل ا کم میحیت کے اثبات کے لئے ساری دنیامیں اودھم ندمجار کھا م بعوى لندن ميں بيٹھ كرسيطلائث كے ذريع سارى دنياميں ی مسیح موعود ہیں۔ سیح ناصری فوت ہو گئے ہیں۔ چنانچہای ایک پرفریب رسالہ بھی لکھا تھا۔ جس پرہمیں بڑا ناز تھا۔ پیہ ينخ ديا كرتا تقار كر جب كوئى مردمؤمن سامنة تا توبية پ براورناصرصاحب کی طرح خود دم سادھ لیتا۔ پھرمثل مکار ، ویتار ہتا۔ اول فول بکنا بگر آپ کی طرح سامنے آنے ک ب ختم نبوت کے تمام نمائندے اس کولاکارتے ہوئے لندن بک گیا۔خود پاکتان میں بھی ختم نبوت کے نمائندوں نے پ كامونهارگيد زسرشت فرزندندآ يااورندى كوئى وعده كيا\_ تنائی کچااور بے ثبوت تھا تو آ پا تنا شور شرابا کیوں کرتے

،وفا ہو۔ دنیا میں مجھ پر جان اور مال قربان کرتے رہے۔ کرتے رہے۔میری ہرالٹی سیدھی اور غلط اور فضول بات کو ہیں اتنا بھی پاس نہیں کہ ذرا پیشاب کا وقفہ کرنے دو\_ رأ پاس پڑے ڈرم پر چھا جاتے ہیں۔ چند منٹ بعد پھر ال كربولنے لكتے ہيں۔ رپستی اورخوا<sup>ب</sup>ش پرستی ہی مجھ پرسوار رہتی

میں نہ چینسی۔ میرا وفادار بیٹا فضل <sup>او</sup>

وهند بے کوایک ڈرامہ ہی سجھتے رہے۔

بى بى آئى اس كاباب آياتواكي مجورك

ملحوظ نتقى بهلانصرت جهال كوجوعيثر

ز پورمند ما نگا کیڑ ااور کھانا۔اس کے زا

ترووا كر دوسرا بنواليا \_ جب حا بإاس كون

ككے كہيكم صاحبه زيورات پربتحاث

ع<u>اہے</u>اس کی فرمائش ہرحالت میں

ىرسىتەشىزادى ياملكەبن گىتقى-مىر

محلے ی عورتیں بھی کہداشیں " کے مر

خودمنهز وراورمخنار ملكه جويجه جب

جاتی۔سیر برجانے کا کہتی تو فورا ا

مريدكے ساتھ اس كوجہاں جا ہتى

يورى كرناكهين تمهارى ام المؤمنين

وه دیکھومیرے ساتھ عذاب اللی ا

دوسر عالل تللي المائع المائع

تيراجمي بيزاغرق كرديا ليجيهمعا

(ابـــراهيـــم:۲۱) "کادو

استغفار اورعذر وبہانے پیش

میں کوئی ترمیم، اپیل،نظر ثا

مور داسپور کی *عد*الت نہیں۔

. کوئی اس شم کا چکرنہیں چل

گا\_جو ہونا تھاوہ ہو چکا۔

نصرت جهاں جگرا

ہتلا ہے کون ساراستہ چلو گے۔ فلاہر ہے کہ آنخضرت کافٹے کی ختم نبوت کا مسکلہ بہت واضح اور ضروری ہے۔اس کے مقابلہ میں آ مرشح کا مسلما تنااہم نہیں۔لبذا اس عقیدہ برقائم رہتے ہوئے وفات مسیح کو مان لو۔ای میں سلامتی ایمان ہے۔ دیکھوقر آن مجید میں سیح کے بارہ میں توفی کا لفظ آیا ہے۔جس کا عام محاورہ میں بھی معنی موت ہی ہے۔ بھٹی قر آن مجید میں وفات مت يتين تدكورين - جرد يكمواى مسله ك يش نظر وقد خلت من قبله الرسل " (ازالهٔ او بام ۱۰۷ بنزائن ج ۳ مس ۴۷۷) کے تحت تمام صحابیؓ نے گذشته تمام ببیوں بمع مسے کی وفات براتفاتی فیصلہ دے دیا تھا۔ کسی نے کوئی اعتراض یا اشکال ظاہر نہیں فرمایا۔ اس کے بعد بخاری میں توفی بمعنی موت فدکور ہے۔ امام مالک مات کہتے ہیں۔ ابن حزم، ابن تیمیہ جیسے اکابرین امت بھی وفات مسے کے قائل ہیں۔ کیونکہ آپ کی ختم نبوت اس صورت میں ثابت ہوسکتی ہے تو میں نے اس طرح دجل وفریب سے کام لیتے ہوئے اور جھوٹے اور غلط حوالے دے کریہ چکر چلایا۔ جب کہ بیسب کچھ فراڈ تھا، دھوکا تھا۔ کیونکہ نہامام مالک وفات سے کے قائل ہیں اور نہ ہی ابن تیمیةً اورابن قیم مان کی کتب میں تو اس مسئله کی تفصیلی وضاحت ہے کہ پیلی علیه السلام زندہ آسان پر گئے، پھردوبارہ آئیں گے۔ میں نے جھوٹ جھوٹ یہ بات لکھ دی تھی۔ای طرح امام بخاريٌ كامعالمة تفارد كيمية من في آيت قرآني "يا عيسى انى متوفيك" سوهوكادك كرفدائى ارشادكه من عجم وقات دين والاجول "اس سے ميں فيموت سيح يربزاز ور مارا۔ الكربات صاف تقى كمتوفى صيغه فاعل بجوكمستقبل كے لئے آتا بومعى مواكدا يسلى میں تجھے موت دینے والا ہوں۔آئندہ زمانہ میں نہ کہ فی الحال ۔ تو آئندہ کے لئے سب مانتے ہیں کمتے پر واقعی موت آئے گی۔اس سے فی الحال ست کیے ثابت ہوگی۔ مرتم سب احق نكلے تم نے اى كوماضى بمحدكرة سان سريرا شاليا كمت مركئے بيسىٰ مركئے۔ حالانكدوفات ميح تو ا بت موتی جب كرآ ب كم متعلق ان عيسى قد مان يا توفى "يعنى ماضى كاميغه موتا-لىكن بەلمىن جى نىين توموت كىسے ئابت ہوئى۔

تواس طرح میں نے آ ہستہ آ ہستہ اور مرحلہ دار عوام کواس طرح لگانے کی کوشش کی۔جس کے نتیج میں تم جیسے احمق میرے جال میں پھنس مجے اور سعید روحیں خدائے فضل سے بچی رہیں۔ پھر چونکہ میرا ذاتی کر دار بھی کوئی اتنا اچھانہ تھا۔ بلکہ ایک عام شریف انسان سے بھی گرا ہوا تھا۔ نہ کسی وعدے کا پاس، نہ کسی حق کی ادائیگی کی پرواہ نہ خدا خونی کا ذرہ نہ اپنے فرائض کی پرواہ ہے مخصل نفس

يآ تخضرت عليلة كاختم نبوت كامسكله بهت مئلدا تناا ہم نہیں۔لپذا اس عقیدہ پر قائم ن ہے۔ دیکھوقر آن مجید میں سے کے بارہ وت ہی ہے۔ بھی قر آن مجید میں وفات أَثْرٌ أُقد خلت من قبله الرسل " برشنے گذشته تمام نبیول بمع مسیح کی وفات ال ظاہر میں فرمایا۔اس کے بعد بخاری يں - ابن حزم، ابن تيمية جيسے ا كابرين وت اک صورت میں ثابت ہوسکتی ہے تو درجھوٹے اور غلط حوالے دے کریہ چکر مالكٌ وفات مسيح كے قائل ہيں اور نہ ہی لی وضاحت ہے ک<sup>یس</sup>ٹی علیہ السلام زندہ وث به بات لکھ دی تھی۔ اس طرح امام سیٰ انی متوفیك "سے دحوكادے ہے میں نے موت سے پر بڑاز ور مارا۔ كے لئے آتا ہے تومعنی ہوا كدا عيسى الحال ۔ تو آئندہ کے لئے سب مانتے ۔ ت کیے ثابت ہوگی۔ مرتم سب احمق مئے بنیسیٰ مرگئے۔ حالانکہ وفات میسے تو ، یا توفی "ینی ماضی کاصیغه بوتار

> اکواس طرح لگانے کی کوشش کی۔جس وعیں خدا کے فضل سے بی رہیں۔ پھر یف انسان سے بھی گرا ہوا تھا۔ نہ کسی رہ نداینے فرائض کی پرواہ محض نفس

برئ اورخوا بش برس بی مجھ برسوار رہی تھی۔اس لئے میری سابقہ بیوی حرمت بی بی بھی میرے جال میں نہ پھنسی۔ میرا وفادار بیٹافضل احمر بھی چے گیا۔ میرے دیگر عزیز وا قارب بھی میرے اس دھندے کوایک ڈرامہ ہی سیجھتے رہے۔ لہذاان میں سے کوئی بھی میرے جال میں ندآیا۔ ہال نصرت بی بی آئی اس کاباب آیا توایک مجبوری اور چکر بازی سے اور مفادی سی بناءی آیا۔ حقیقت پندی لموظ نتھی۔ بھلانصرت جہاں کو جوعیش برتی میرے گھرمیسر آئی تھی وہ اسے کہیں مل سکتی تھی؟ منہ ما نگا زبورمنه ما تکا کیر ااور کھانا۔اس کے زبورات کی توبات ہی عجیب تھی کہ جب مرضی ہوتی ،سابقدز بورکو تروا كردوسرا بنواليا\_ جب جا بااس كوتز واكرتيسري چيز بنوالي حتى كداندر كھاتے بعض مريد بھي كہنے لگے کہ بیگم صاحبہ زیورات پر بے تحاشد و پیدیر باد کررہی ہے۔ گرمیں نے بھی اسے ندروکا۔وہ جو بھی عاہے اس کی فرمائش ہر حالت میں پوری کی جاتی۔ آرام اور راحت وغیرہ گویا وہ واقعی ایک عیش پرست شنرادی یا ملکہ بن گئ تھی۔ میں نے اسے اتن عیش و بہار کرائی اتنی جی حضور اور خوشامد کی کہ گلی محلے کی عور تیں بھی کہ اٹھیں' ' کہ مرجا ہوی دی گل بردی منداائے' محویا میں زن مرید بنا ہوا تھا اور وہ خود مندز وراور مختار ملکہ جو کچھ جب بھی منہ سے نکالتی اس کے کہنے سے پہلے اس کی فرمائش بوری ہو جاتی۔سیر پر جانے کا کہتی تو فوراس کو لے کرچل پڑتا۔ اگر شاپیک کا اظہار کرتی تو حسب خواہش مرید کے ساتھ اس کو جہاں جا ہتی بھیج دیتا اور جو وہ طلب کرتی مریدوں کو علم دیتا کہ اس کی ہرخواہش بوری کرنا کہیں تہاری ام المؤمنین ناراض ندہوجائے۔ورنتہاری خیرنمیں اور ندہی میری ۔مگرآج وه دیکھومیرے ساتھ عذاب الی کاشکارہے۔اہے اب ندوہ زبوریادہے نہ شاہاندلباس نہ خوراک اور دوسر اللے تللے بائے بائے اس تو کتنی برنصیب تھی۔ تو کتنی بد بخت لکی میں نے اپنے ساتھ تیرابھی بیراغرق کردیا۔ مجھےمعاف کردے۔ دنیامیں، میں تیری ماننار ما۔ آج تو میری مان لے۔

نفرت جهال: ممرفا كده؟ اب تو" اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص (ابسداهیسم: ۲۱) "کا دور ہے۔اب لا کھمعافی مانگی جائے۔سو ہزارجتن کئے جا کیں ،تو بہ استغفار اور عذر وبہانے پیش کئے جائیں،سب نضول ہیں۔فیصلہ الی صادر ہو چکا ہے۔اس میں کوئی ترمیم، اپیل، نظر ٹانی وغیرہ محال وناممکن ہے۔ میدالبی عدالت ہے۔ کوئی بثاله یا مور داسپورکی عدالت نہیں۔ جہاں ہمارا براہ راست کوئی انگریزی جج ہویا وکیل ہو۔ یہاں قطعاً کوئی اس قتم کا چکرنہیں چل سکتا۔ لہذااب ابدالا بادتک پہیں ہنرارحسرت وافسوس رہنا پڑے گا\_جوہونا تھاوہ ہو چکا\_

ہے۔ بڑے بڑے مقرب رس کبریائی کے سامنے سجدہ رب كرت رجع بين وحاب <u> عا ہے تو سجاح نامی مدعیہ نبور،</u> قدرت كے كرشے ہيں۔ ہم برستوں،آتش پرستوں،اد: تو حید برسی اور حق برسی -برنصيبون كومحررسول التعلق برنصيبون كومحررسول التعلق جہنم رسید کر دیا۔مولی کر**ی** ٹھاک تیری رحمت کے دا۔ تھا۔بس قسمت نے بلٹا کھا میں آ گیااور پھر باوجودشع ۔ تیرےسادہ لوح بندوں ا كه أيك بإت غلط كهه لي ہوئے عاقبت کی فکرنہ کی كوئى اعتراض نبين كرتا. میں ہی بد بخت اور شقی ہز ر ہا۔واقعی تیرا کوئی تصور للعبيد ''احِمابِحَى بار سبى،اعلان ہوتاہے،و ا كم مرزاؤ

مرزاقاديا

میرتھیں۔ بیہ خدائی تنا

نجات بیں ملتی ۔ دوسر

"انك انت الـ

اس کے بعد مرزا قادیانی دنیا کے ایک دور کا تصور کرتے ہوئے چیخ اٹھتا ہے۔واہ واہ! اے میری بچین کی ساتھی حرمت بی بی تو کتنی خوش بخت نکلی ، دنیا میں تو بزی سد تھارتھی ، سادی تھی گر ا پنی عقل اورایمان میں کتنی کی تھی کہ میری ڈرامہ بازی میں نہ آئی۔ تو نے اپناسہا گ تواجا زلیا میر ا بی عاقبت سنوار لی اور حرمت بی بی او جنت کی حورتو کتنی خوش نصیب لکلی ۔ میں نے تحجیے بہت و کھ دیا۔ خدا کے لئے مجھے معاف کروینا۔ واقعی میں بی ظالم اور حق تلفی کرنے والا تھا۔ میری بدیختی غالب آئئ۔میری عاقبت برباد ہوگئ۔ آہ حرمت! اے بی بی آسیہ کی سیلی تو کتنی سعید اور خوش نصیب ہے۔ جھے معاف کردینا۔ دیکھ تیری قسمت تیرے ساتھ اور میری ببختی میرے ساتھ ، بی بی بیتو خداکی از کی تقسیم ہے کسی کا کیا زور ہے۔حرمت بی بی چیخ کر کہتی ہے۔اوبد بخت از لی مردود چل دور ہو۔ تو ای لائق تھا۔ خدا کا لا کھشکر واحسان ہے کداس نے مجھے تیری بربختی سے محفوظ فرماليا- "فلله الحمد والنعمة" وهبرا قاوروقيوم بـ وهبراعليم اور حكيم بـ اس كى عمول كو کون جان سکتا ہے۔ وہ جا ہے تو پیغیرعلیہ السلام کی بیوی کوجہم کا ایندھن بناوے۔ دیکھوحفرت نوح اورلوط عليهم السلام كى بيويان تمهار بساته جهنم كى سزامين گرفتار بين اور فرعون كى آسيدخا تون جنت خلد كى بهاري اوث ربى ب-" ذالك فضل الله يوتيه من يشاء (مائده: ٥٠)" اے خدائے حکیم تو کتنا عجیب ہے۔ چاہے تو کسی عام انسان کو جنت کا شنرادہ بنادے اور چاہے تو بڑے سے بڑے خاندان کوجہنم کا ایندھن بنادے۔ بیسب کچھ تیرے قبضه اختیار میں ہے۔ تیری حكست ومشيت كا تقاضا ہے۔ ندتو ظالم ہے اور ند ہى تيرىكى سے عداوت ہے۔مولا ہم تيرى حكمتوں كونبيں جان سكتے۔ كريما تو كتنا عجب ہے تونے مكہ كے كمرا ہوں كو دنيائے ہدايت كا امام اور جنت كا وارث بناديا\_مولاكريم تونے قريش كے بڑے بڑے سركرده اورمعظم انسانوں عنبه،شيبه، ابوجهل ، ابولهب ، وليد بن عتبه اورعتييه ، اميه بن خلف ، عتبه بن الى معيط وغير وكوتل كى مخالفت ميل ڈٹ جانے کی بناء پر دنیاہی میں ذلیل وخوار کر دیا اور دوسری طرف دور دراز سے صہیب، بلال، سلمان فارى ، زيد بن حارثه ، ابو برريه رضى الله عنهم وغير بهم كولا كردامن مصطفى الله على ال الديا-جہاں وہ تربیت پاکر جنت الفردوس کے شنرادے بن مجئے مولاب تیرابی نضل وکرم تھا اور تو نے نوح علیہ السلام کے بیٹے اور اہراہیم علیہ السلام کے باپ کوجہنم کا کندہ بنادیا۔ عجمے کون پوچھ سکتا ہے۔اے مالک حقیقی تو برا عجیب ہے تو جا ہے تو جہنم کے نیلے طبقے میں پنچے ہوئے کسی فرد کو تکال کر جنت فردوس کا شنرادہ بنادے اور جاہے تو جنت کے بنے ہوئے مکین کو وہاں سے نکال کر ''اسفل السافلين (التين:٥)''مِسَ وَكُلِيلُ دے۔''لا يسئل عما يفعل (انبياء:٢٣)''

نى دنيا كے ايك دور كا تصور كرتے ہوئے چيخ اٹھتا ہے۔واہ واہ! پیاتو کتنی خوش بخت نظی ، د نیامیس تو بردی سد هارهی ،سادی تقی مگر رمیری ڈرامہ بازی میں نہ آئی۔ تونے اپناسہاگ تو اجاز لیا۔ مگر اوجنت کی حورتو کتنی خوش نصیب لکل ۔ میں نے بہتے بہت دکھ ا۔ واقعی میں ہی ظالم اور حق تلفی کرنے والا تھا۔ میری بدیختی ئ-آه حرمت! اے بی بی آسیہ کی سہیلی تو کتنی سعید اور خوش مترى قىمت تىرى سأتھ اور مىرى بدىختى مىرے ساتھ، بى بى ر ہے۔ حرمت بی بی چیخ کر کہتی ہے۔ اوبد بخت از کی مردود ا کوشکر واحسان ہے کہ اس نے مجھے تیری بدبختی سے محفوظ برا قادروقیوم ہے۔وہ براعلیم اور عکیم ہے۔اس کی حکمتوں کو علیه السلام کی بیوی کوجهنم کا ایندهن بنادے۔ دیکھوحصرت مساته جبم كى سرايل كرفتارين ادر فرعون كى آسيه خاتون الك فيضل الله يبوتيه من يشاء (مائده:٥٥)" ہے تو کسی عام انسان کو جنت کاشنرادہ بنادے اور چاہے تو ن بنادے۔ بیسب کھ تیرے قبضدا ختیار میں ہے۔ تیری ہے اور نہ بی تیری کی سے عداوت ہے۔ مولا ہم تیری ب ہے تو نے مکہ کے گمراہوں کو دنیائے ہدایت کا امام اور الله كے بڑے بڑے سركردہ اور معظم انسانوں عتبہ، شيبہ، سيه بن خلف، عتبه بن الي معيط وغيره كوحق كي مخالفت ميس فاركر ديا اور دوسرى طرف دور دراز مصيب، بلال، ) الله عنبم وغير بهم كولا كر دامن مصطفى التيسية ميس وال ويا\_ فرادے بن محے۔مولایہ تیرائی نضل وکرم تھا اور تونے سلام کے باپ کوجہم کا کندہ بنادیا۔ مجھے کون یو چھسکتا ہو جہم کے نچلے طبقے میں پہنچے ہوئے کسی فرد کو تکال ہے تو جنت کے بنے ہوئے مکین کو وہاں سے نکال کر 

"أنك انست العريز الحكيم (البقره:١٢٩)" تير عما مخكون دم مارسكما ہے۔ بڑے بڑے مقرب رسول بھی تیری جناب میں لرزتے اور کا نینے رہتے ہیں اور ہروقت تیری كبريائي كے سامنے تجدہ ريز رہتے ہيں۔ ہمہ وفت تجھ سے توفق ہدايت اور استقامت طلب كرتے رہتے ہیں۔تو چاہےتو ہلعم باعور جیسے راست باز كو جنت سے نكال كرجہنم میں ڈال دے اور چاہے تو سجاح نامی مدعیہ نبوت کو آخر کار جنت کا وارث کردے۔ مولی کریم بیسب تیری حکمت اور قدرت کے کرشے ہیں۔ ہمیں ان رازوں کا درک وفہم نہیں ہے۔ تو نے ہارے سامنے بت پرستوں، آتش پرستوں،اوتار پرستوں کواپنا پرستار بنا کرخلد بریں کا مالک بنا دیا اور کئی بدبختوں کو توحید پرتی اور حق پرتی سے دھکا دے کرنمرود وآزر کے حلقہ میں داخل کردیا اور تونے کتنے ہی برنصیبوں کومحدرسول المفاقطة كے دامن رحمت سے دور كركے بت يرست اور صليب يرست بناكر جہنم رسید کر دیا۔مولی کریم بیتمام کرشے اور نمونے ہمارے مشاہدہ میں ہیں۔خود میں بھی ٹھیک ٹھاک تیری رحمت کے راستے پرچل رہا تھا۔مسلمان تھا، مجھے قر آن وحدیث کا واجبی علم بھی حاصل تھا۔ بس قسمت نے پلٹا کھایا۔ شقاوت وصلالت کی گھٹا ئیں مجھ پرمحیط ہو گئیں۔وشمن از لی کے شکنج میں آ گیا اور پھر باد جودشعور کے اس دلدل میں آ گے ہی آ گے دهنتا چلا گیا۔ بلکہ ہزاروں لا کھوں تیرے سادہ لوح بندوں کی بربادی کا بھی سبب بن گیا۔بس ایک آ ڑھی،نفسانیت اورانانیت تھی كرايك بات غلط كهدلى تو نفسانى تشكش مين يعنس كراس بات كوآ كي على جلاتا ربا فد كرت ہوئے عاقبت کی فکرنہ کی۔ بلکہ آ گے ہی چلتا گیا۔ بارالہا، تومیرے حالات کوخوب جانتا ہے۔ میں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ تونے واقعی میری ہدایت کے تمام اسباب ووسائل جمع فرمادیئے تھے گر میں ہی بد بخت اور شقی بنار ہا۔ دنیاوی عیش وآ رام کے مقابلہ میں آخرت کے عذاب سے اندھا بنا ر ہا۔ واقعی تیرا کوئی قصور نہیں، میں ہی ظالم اور بد بخت تھا۔ اچھامیر ہے مولی کرم' کما انت بظلام لملعبید''اچھابھئی بات کمبی ہوگئی۔ابھی تھوڑ اسستالوں اور پیشاب ہے بھی جان ہلکی کرلوں۔پھر سهى ،اعلان ہوتا ہے، وقفہ، وقفہ بول واجابت۔

ايك مرزال بول المقتاب حضرت اتنابيثاب آخر كون؟

مرزا قادیانی: میرے جانثار فدا کار دراصل مجھے بطور تنبیہہ کے بے شار امریض واسی گیرتھیں۔ بین خدائی تنبیبہ تھی کہ دیکھوسچائس تو بیاروں کو شفاء دیتا، مصحابی ہی بیاریوں سے نجات نہیں ملتی۔ دوسروں کو کیا شفادیتا؟ تو میراہ ہا جھے کشرت سے آتا تھا۔ بسااوقات رات یادن میں سوسو بار پیشاب آتا، اب تو پھھ کی ہے کہ پھھ وقعدل جاتا ہے۔ دنیا میں میرامعالمہ نہایت ابترتھا۔ بسااوقات نماز توڑتا پڑتی۔ میں نے ازار بند بھی ریشی ڈال رکھاتھا جوجلدی سے کھل سکے۔

تھوڑی دیر بعد ..... پھر خطاب شروع ہوتا ہے۔ اچھا میرے بدنھیب اور بد بخت ساتھیو! یہ دار آخرت ہے۔ یہاں دنیوی ضبح شام کا معاملہ تو ہے نہیں۔ کوئی ٹائم لیمنی گھنٹوں اور منٹوں کاسلسلینہیں۔ آؤسنو! میرے ہوشیار اور جذباتی امتے! میں بار بارا ظہار کر چکا ہوں کہ اصل معاملہ وہی تھا۔ جو کہ قرآن وحدیث کے مطابق تمام امت مسلمہ اپنائے ہوئے تھی۔ چنانچہ میں نے بھی کئی مقامات پر دبی زبان سے بلکہ کھل کر بھی اس کی وضاحت کر دی تھی۔ گریہ ہیرا پھیری میں نے صرف پیٹ کا جہنم بحر نے اور دنیاوی ٹیپ ٹاپ قائم رکھنے کے لئے شروع کی تھی۔ ذرا پھر میں نے برا بین احمدیہ میں صاف صاف بحوالہ آیات قرآنی لکھ دیا تھا کہ حضرت سے علیہ السلام ضرور جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پرتشریف لاکرتمام عالم دین اسلام سے مغور کر دیں گے۔

(براین ۱۹۸۰،۹۹۸،۵۰۵،۴۱۷)

(آئينه كمالات اسلام ص٢٩٣٩، خزائن ج٥ص اييناً)

اب فرمایے کہ ا ورمیانی مفالط دینے کے بعد میں ۔ درمیان میں محض کپ ا لئے تھا۔ اس کے بعد آ ہشہ ا سے کھلاا نکار کر کے مثیل سے ا پھر صاف طور ا وبا قرار اکابرین امت فوت امت کا آنامراد ہے۔ پھر میں

دیا کہ وہ آنے والا میں بی او چنانچہ میں نے پہلے میں مسلمانوں کے عقر کرتی رہی کے نہیں وہ تو فو خطاب سے نواز رکھا ہے سمجھتار ہا کے نہیں آنے وا مشل قرآن وغیرہ کے قطر فوت ہو گئے ہیں ۔ مگر میر

ص۱۳۹،۰۵۰،خزائن ۲۵ پھر خدا کی وحی بارش کی عبکہ پر آیا ہے۔ای ط ورسالت کا مستحق نہ ج

<u>نے زیا</u>دہ زور مارااور جا

كهاو بوسيح موعودتو واقعي

كوئى نہيں بلكہوہ میں ہ

وحی آئی اور جبراُ مجھ۔ کسی کونبوت ملی ہے ؟ اب فرمائے کہ میں نے جیسے ابتداء میں لکھا تھا کہ آ مدسیح جلدی ہوگ۔اسی طرح
درمیانی مغالطے دیئے کے بعد پھر لکھ دیا کہ آخر میں ایک قبری بجلی آئے گی۔ یہ دونوں با تیں متفق
ہیں۔درمیان میں محض کپ بازی اور دجل وفریب ہی چلا تار ہا جو کہ اصل حقیقت کو الجھانے کے
لئے تھا۔اس کے بعد آہتہ آہتہ میں نے دوسرا پینترا بدلا کہ پہلے میں نے مسیح موجود کے دعویٰ
سے کھلاا نگار کر کے مثیل میسیح کا اظہار کیا۔
(ازالیا دہام ص ۱۹۴ برائن جسم ۱۹۴)

پھر صاف طور پر کہہ دیا کہ اصل سے تو داقعی ازروئے نصوص یقینی اور اجماع صحابہ و وباقر اراکا برین امت فوت ہوگئے ہیں۔ آنے واٹ سے مرادان کی خوبواور ہم صفات کسی فرد امت کا آنامراد ہے۔ پھر میں نے وفات سے پردلائل وبراہین کے انبارلگادیے اور کھل کراعلان کر دیا کہ وہ آنے والا میں ہی ہوں۔ کیونکہ صرف مجھ ہی میں سے کی روحانیت اتر آئی ہے۔

(آئینه کمالات ص ۴۳۸ خزائن ج۵ص ایمناً)

چنانچدمیں نے اپنی کتاب (اعجاز احمدی ص عرفزائن جواص ۱۱۳) برصاف لکھا کہ واقعی يهلي مين مسلمانون كعقيده كمطابق آمدسي ناصري كامعتقدتها يحروى البي مجهمسلسل خبردار كُرتى رى كنبيں ووتو فوت ہوگئے ہیں۔اب تو بی سے موجود ہے۔ دیکھ ہم نے تجھے یاعیسیٰ کے خطاب سے نواز رکھا ہے۔ جے تونے اپنی محکم کتاب براہین میں بھی درج کر دیا تھا۔ مگر میں یہی سجمتار ہا کہ نبیں آنے والاستے وہی صاحب نجیل ہی ہوگا اور کوئی نبیں ہوسکتا۔ مرخداکی بدوی جو مثل قرآن وغیرہ کے قطعی تھی بار بار مجھے متوجہ کرتی رہی کہ تو ہی اب سیح ہے۔ پہلے والے تو واقعی فوت ہو گئے ہیں۔ گریس ایبابد عوتھا کہ میرے ذہن میں بیاب آتی ہی نہھی۔ آخر جب وحی خدا نے زیادہ زور مارااور جاروں طرف سے موسلا دھار بارش کی طرح وی آنے تھی تب مجھے ہوش آیا کداد ہوستے موعودتو واقعی میں ہی ہوں۔ پھر میں نے دل کڑا کرکے بیدعویٰ داغ دیا کہ سے موعود اور کوئی نہیں بلکہ وہ میں ہی ہوں۔اس بیان کومیس نے نہایت صراحت سے اپنی کتاب (حقیقت الوی ص١٨٩،١٥٩، خزائن ج٢٢ص١٥١) من بھي لكھ دياكر بيلے من بھي عام الل اسلام كے عقيده ريتھا۔ ت مرخدا کی وی بارش کی طرح آئی اور جھے جرأ قائل کر لیا گیا کہ پہلے سے فوت ہو سکتے۔اب توان کی جكه يرآيا ہے۔اى طرح شروع ميں، ميں اہل اسلام كے عقيده كے مطابق اينے آپ كونبوت ورسالت كالمنتق نه مجمتا تقار بلكه آنخضو والله كوا خرى رسول جانتا تقار پر بارش كي طرح خداك وى آئى اور جرأ جھے سے دعوائے نبوت كراديا۔ يہ ہے ميراتمام ڈرامداورتماشااور فراڈ بھى جرأ بھى كسى كونبوت ملى بيا بيتومحض ايك ذرامة هاجيةم نتهجه سكيا

سوبار پیشاب آتا، اب تو پھھ کی ہے کہ پھی مااوقات نماز توڑنا پڑتی میں نے ازار بند

ہے۔ اچھا میرے بدنعیب اور بد بخت
المدتو ہے نہیں۔ کوئی ٹائم یعنی گھنٹوں اور
متو امیں بار بارا ظہار کر چکا ہوں کہ اصل
متصملمانیائے ہوئے تھی۔ چنانچہ میں
کی وضاحت کر دی تھی۔ گریہ ہیرا پھیری
ائم رکھنے کے لئے شروع کی تھی۔ ذرا پھر
صاف بحوالہ آیات قرآنی لکھ دیا تھا کہ
پرتشریف لاکرتمام عالم دین اسلام سے
سرقشریف لاکرتمام عالم دین اسلام سے

ت اسلام ص ٢ ١٩٣٠ خزائن ج ٥٥ الينا)

تمرد كيمويه كتنا بھئ بيتو ميري ڈرامه بازگ<sup>ا</sup> ميلا سے عظیم فر دخاتم الانبیا علقہ تفاروه عظيم متى جومخالفيز نشماتها كرفر ما ياتها كه" **و** عدلا ..... الخ! (بخارة ی شم کہ جس کے قبضہ قد لازماً نازل ہوں گے۔ نيز فرمايا:"و ص٤٠٨)"نيزفرالإ:" حميدي) "وغير بهروين اورمكار وفرع واضح حقيقت كوجعي نتهج احجااور واضح مسئله نهتھا۔ نهثم قبا دے دیا کہاس سے کر نمبروارظا مركبا كرنافة نه ہوئی تھی۔ نہ نی کرا نوايك سرمكتوم تعا-ستاب(اتمام الجيمر اہنے پینترے بد-

تجمى بات كااعتاد بإ

ہے۔ کس سچیار کے ک

تتحير بمحى ايك بابة

تقی۔ ہرایک مسئلہ

ميرايبي رول تفايا

سیسب پھی مروفریب اور محض بکواس تھی۔ یونکدنہ جھے کوئی وجی آتی تھی نہ میں اس الاک تھا۔ اس لئے میں نے بچھ بہانہ بناتے ہوئے کہد دیا کہ خدا کا نام بلاش اور صاعقہ بھی ہے ہوائی ، شیرعلی ، شیرعلی ، شیرعلی ، شیر علی او مسلمانوں والا تھا اور میں بارہ سال تک اچھا اور سنو یہاں تو میں نے لکھ دیا کہ میر اسابقہ عقیدہ وہ مسلمانوں والا تھا اور میں بارہ سال تک باوجود وجی آنے کے بالکل بے خبر اور غافل رہا۔ گر دوسری جگہ میں نے صاف واضح کر دیا کہ میں باوجود وجی آنے کے بالکل بے خبر اور غافل رہا۔ گر دوسری جگہ میں نے صاف واضح کر دیا کہ میں میں موعود ہوں ۔ گرکسی تا ویل کے بنانے میں مصروف ہوکر • اسال تک اس اظہار کو ملتوی رکھا۔ میں موعود ہوں ۔ گرکسی تا ویل کے بنانے میں مصروف ہوکر • اسال تک اس اظہار کو ملتوی رکھا۔ آخر جب میر ہے ہیر ومر شد الجیس علیہ ماعلیہ نے جمھے وہ حمل وجیش والا چکر سمجھا دیا۔ ادھر میر ہوکر آن ورست راست نور دین نے حدیث دشقی وغیرہ کی الٹی سیدھی تا ویلات سمجھا کیں تو میں ولیر ہوکر اس ورست راست نور دین نے حدیث دشقی وغیرہ کی الٹی سیدھی تا ویلات سمجھا کیں تو میں ولیر ہوکر کا اعلان کروں ۔ کونکہ ایک ملنگ نے بھی کوئی اس قسم کی اس میں کرتمام قرآن کی غلطیاں نکا ہے ۔ معافہ اللہ برہا کی تھی کوئی اس جواب ہوگیا ہے۔ لدھیانہ میں کرتمام قرآن کی غلطیاں نکا ہے ۔ معافہ الله سے دواب ہوگیا ہے۔ لدھیانہ میں کرتمام قرآن کی غلطیاں نکا ہے۔ معافہ الله سے دواب ہوگیا ہے۔ لدھیانہ میں کرتمام قرآن کی غلطیاں نکا ہے۔ معافہ الله سے دواب ہوگیا ہے۔ لدھیانہ میں کرتمام قرآن کی غلطیاں نکا ہے۔ معافہ الله کو کہ اس میں کرتمام قرآن کی غلطیاں نکا ہے۔ معافہ الله کو کہ اس کی کرتائی جواب ہوگیا ہے۔ لدھیانہ میں کرتمام قرآن کی غلطیاں نکا ہے۔

چنانچ میں نے اس کے متعلق بھی پچہری تم کی گئی گواہیاں مرتب کر کے از الداوہام میں افعل کر دی ہیں۔ تو میں نے اپنی مسیحت کا اعلان لدھیانہ شریف میں 1991ء میں کر دیا۔ جس پر علمائے لدھیانہ اور دوسرے علمائے اسلام نے میری خوب گت بنائی۔ ہر طرف سے فتو گی ہائے کفر اور زندقہ شائع ہونے گئے اور یہ بالکل حق بھی تھا۔ کیونکہ اگر وہ ایسے فتوے شائع نہ کرتے تو اکثر عوام گراہی میں بڑجاتے۔ اب دیکھوان دونوں بیانات میں کتنا تضاو ہے کہ پہلے میں عدم علم کا ظہار اور دوسرے میں علم کا طہار اور دوسرے میں علم کا طہار اور دوسرے میں علم کا طہار۔ بھلا جو کسی جھوٹ کو تم کھا کربیان کرے۔ اس سے بڑا ملعون کون ہوسکتا ہے؟ اس پر تو خدارسول اور تمام کا نئات کی لعنت بر سے گئی ہے۔ الو میاں پچھ ملعون کون ہوسکتا ہے؟ اس پر تو خدارسول اور تمام کا نئات کی لعنت بر سے گئی ہے۔ الو میاں پچھے کا میرے دونوں بیانات میں کتنا واضح تضاد ہے اور میں نے فتو کی بھی دے دیا تھا کہ بچیا رے کے کلام میں تضاد نہیں ہوا کر تا اور ''جھوٹ بولنا نجاست خوری ہے۔''

(أساني فيصله ص ١٣ بزائن جهم ٣٨١)

جھوٹ بولنامر تد ہونے کے مترادف ہے۔

(مغيمه تخد گولز وييص ۱۳ حاشيه ،ارجيين نمبر ۱۳ ص ۲۰ حاشيه ،نز ائن ج۲ص ۲۰۵،۵۶)

تیز فرمایا: والدی نفسی بیده لیهان ابن مریم بفج الروحاء (مسلم جا میرفرمایا: والدی نفسی بیده لیهان ابن مریم بفج الروحاء (مسلم جا ص۸۰۱) "نیز فرمایا: والدی نفسی بیده لیقتله ابن مریم بباب لد (مسند میسدی) "وغیره و تا والی طرف اس عظیم ستی گی میم اور حلف اور دوسری طرف مجموعی میم و بی انسان کی فرافات، کیا دونوں میں کوئی تقابل اور توازن سع؟ کیا تم اتن واضح حقیقت کو بھی نتیجھ سکے کہ صادق امین کے مقابلہ میں اس نوسر بازکی کیا وقعت ہے؟

مجھے کوئی وحی آتی تھی نہ میں اس لاکق ا نام یلاش اورصاعقہ بھی ہے اور اپنے ہا۔ بھلا بتلاؤ کہیں میں نے جرائیل جعلی عکس تفا۔ جوتم لوگ نہ بھھ سکے۔ لمانون والانقااور مين باره سال تك لدمیں نے صاف واضح کردیا کہ میں في "خدا كافتم مين جانتا تفا كه مين بي اسال تک اس اظهار کوملتوی رکھا۔ وحیض والا چکرسمجھا دیا۔ادھرمیرے ل تاويلات مجما ئين تومين دلير موكر لہ ایک ملنگ نے بھی کوئی اس تشم کی أن كى غلطيال نكالي كامعاذ الله الداومام ٩٨٠ ٤ ، خزائن ج٣٥ ص١٨٨) وابيال مرتب كرك ازالها وباميس یف میں ۱۹۹۱ء میں کر دیا۔جس پر بنائی۔ ہرطرف سے فتوی ہائے کفر واليحنوب شائع نهرت تواكثر اکتنا تضاد ہے کہ پہلے میں عدم علم م کھا کر بیان کرے۔اس سے بڑا نت برے لگتی ہے۔ الو میاں کھی فے نتوی بھی دے دیا تھا کہ سچیارے

. سانی فیصله ص ۱۳ بخز ائن جه سم ۳۴۱)

ل ۲۰ حاشیه فزائن ج ۲ص ۵۱ ۵۷ ، ۳۰۷)

بھی ایے دورے اور دو غلے انسان کوکوئی بوقوف بھی منٹیس لگا تا۔ بیقو صرفتہ ہیں جیسے پاگل تے جنہوں نے مجھ جیسے بہرو بے کونہ صرف ایک صالح فرد بلکہ سے اور نبی تک تنلیم کرلیا۔ صد ہزار افسوس تمہاری اس عقل ودائش بر۔ 'افلا تفکر تم افلا تدبر تم افلا تذکر تم''

ممکن ہے وہ سے بھی آ جائے تو جوروضہ رسول کے پاس مدفون ہوگا۔

(ازالهم ۱۷۸ فزائن جهم ۳۵۲)

روروری مرابی می این اینده زمانه میں کوئی دشتی حدیث کے مطابق دشق میں بھی سے آجائے۔ ہوسکتا ہے کہ آئنده زمانه میں کوئی دشتی حدیث کے مطابق دشق میں بھی سے آجائے۔ ہوسکتا ہے وہ سے آجائے۔ جس پراحادیث میں فرکرده علامات ظاہری طور پرصادق آجائیں۔ یعنی مثیل سے ہوناصرف میری ذات تک محدود نہیں اور بھی ہوسکتے ہیں، وغیره وغیره ۔ اب بتا تو اس ہیرا پھیری اور اناپ شناپ سے کیا سمجھا؟ کیا بیخرافات کسی معقول انسان کی ہوسکتی ہیں؟ ایسا انسان بھی کسی منصب یا مقام کا مستق ہوسکتا ہے؟ ہاں ہاں ہیں نے تو انسان کی ہوسکتی ہیں؟ ایسا انسان بھی منصد یا مقام کا مستق ہوسکتا ہے؟ ہاں ہاں ہیں نے تو یہاں تک صفائی کردی تھی کہ پہلے مجھے خدا نے مسیح بنا کر بھیجا۔ مگر سے کی نرم خوئی سے لوگ چندان متاثر نہ ہوئے تو محصول کی جلالی طبیعت پر قائم کردیا گیا۔

(د يكفية تته حقيقت الوحي ص ٨٨ خزائن ج ٢٢ص ٥٢٠)

گویا اب بین سیح موجود نہیں بلکہ موی معبود بن گیا ہوں۔ ارے پاگل میں مجدد سے مہدی اور مہدی ہے ہے۔ موجود اور پھر سیح موجود سے موی بن گیا تھا۔ گرتم وہی مرغ کی ایک ٹانگ بتاتے رہے۔ اوجلال دین ' ماسی ماؤدی'' فعدا پر باد کرے۔ تم جسے احمقوں اور الوؤل کو اور جلال دین اور سرور شاہ ، نذیر احمد تم بھی نہ سمجھے؟ اور خبیث غلام رسول راجیکی والے، اور فعنل دین بھیروی ، عبدالکریم محکظے تو بہت خبیث تھا۔ تو نے ازخود اخر اعات کر کے میر ایپڑہ فرق کیا۔ تو نے میری بنوت کا شوشہ چھوڑ اتھا۔ خدا تجھے غارت کرے اور احسن امروہوی تو ساری زندگی پڑھ پڑھا کر بھی بالی سے باقعیب ہوگیا اور اللہ دیے تو نے احمد یہ پاکٹ بک کو الول نے تھی پڑھی بدایت نصیب نہ ہوگی۔ یا کث بک والول نے تبھی پڑھی اتمام جست کردی میں نظر سے بھی بھر بھی ہدایت نصیب نہ ہوگی۔ تو بڑے ماہر فذکار نے تبھی پڑھی اتمام جست کردی تھی میں نظر سے بھی بھر اسے بینہیں اور کیا بھی سے ۔

411

جلال دین شمس:

گریسی بنا ہارے لئے ایک،
گریس ووانش برباد کر دہتی۔
ہمارا ناک میں دم کر دیا۔ گری مست ہونے کے ہار نہ مائی تج مست ہونے کے ہار نہ مائی تج سے بوھ کرفدم نہ رکھتے تو پھر سے بوھ کرفدم نہ رکھتے تو پھر مستقل مزاج ہونا چیا شہاش مائی۔ مرتے وقت بھی کہا کہ: مہی حقیقت ہے جوہم تمام م بلکہ عام دکا ندار یا مزدور بھی ا مگر پھر بھی چیب ہونے کا نام

ماک ختم تفترون '
مجمی وقفہ بول اور اجابت
معمولی وقفہ کے
ہے۔ آخرتم نے میراکیاد یا
توکسی قابل قدر کردارکا ما
الامراض ہونے کے فٹے گا:
قرآن مجیداورد یگرمسنون
تقرآن مجیداورد یگرمسنون

محال ہے کہ ذرا نادم ہوکر ہا

لے کیں۔ہم سب نے یہی <sup>ا</sup>

کی وجہ سے تو آج ہم سب

وليكم! مرحباءم

م العرد حد بحد مع العام حد عد عدم بی میں نے مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو ساتھ ہی نبیس بلکہ ممکن ہے کہآ کندہ ۱۰ ہزار مثیل مسیح اور (ازالہ اوہام ص19 ہزائن جسام 192)

(ازالہاوہام ص199ہ ٹزائن, مدرسول کے یاس مدفون ہوگا۔

(ازالیس کیم، نزائن جسم ۲۵۲)
وشقی حدیث کے مطابق ومثق میں بھی سے
دیث میں ذکر کردہ علامات ظاہری طور پرصادق
محدود نیس اور بھی ہوسکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ شناپ سے کیاسمجما؟ کیا بیخرافات کی معقول
معقول محاصحق ہوسکتا ہے؟ ہاں ہاں میں نے تو
مینا کر بھیجا گرمیح کی زم خوئی سے لوگ چنداں

(دیکھے تر حقیقت الوی م ۱۹۸ نزائن ج ۲۲ ص ۵۲۰)
معہود بن گیا ہوں۔ارے پاگل میں مجدد سے
سے موی بھی بن گیا تھا۔ گرتم وہی مرغ کی ایک
"ای ماؤدی" خدا برباد کرے تم جیسے احمقوں
بھی نہ سجھے؟ اور خبیث غلام رسول راجیکی والے،
پھی نہ سجھے؟ اور خبیث غلام رسول راجیکی والے،
پھی نہ تھے۔ غارت کرے اور احسن امرو ہوی تو ساری
سے بے نھیب ہوگیا اور اللہ دیے تو نے احمد یہ
پسے بے نھیب ہوگیا اور اللہ دیے تو نے احمد یہ
پسے بے نھیب ہوگیا ور اللہ دیے تو نے احمد یہ
پسے بے نھیب ہوگیا ور اللہ دیے تو بڑے میا الول

کقق تھے۔ پی<sup>نہی</sup>ں اور کیا کچھ تھے۔

جلال دین تمس: حضرت صاحب! ہم جھاتو کھر ہے تھے گرایک دفعہ جوتم ہے جڑ گئے تو چھے ہٹنا ہمارے لئے ایک عارتی ۔ آخرانا نیت اورخودی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جو بروں بروں کی عقل ووانش برباد کرویتی ہے۔ مقدمہ بہاولپور میں ہماری بہت بری گت بنی سیدانورشاہ نے ہمارا ناک میں دم کردیا۔ گرجیے آپ مباحثہ دبلی اور لدھیانہ میں ڈھیٹ بن گئے تھے باوجود تھی محارا ناک میں دم کردیا۔ گر جارنہ مائی تھی ۔ آ تھم کے مقالجے میں ذلت اٹھائی۔ گر ہارنہ مائی تھی ۔ آتھم کے مقالجے میں ذلت اٹھائی۔ گر ہارنہ مائی۔ ای طرح ہم بھی باوجود ہزار ذلتوں کے اپنی خباشت پر ہی اڑے رہے ۔ آخر تمہارے فیض یا فتہ جو تھے۔ آپ سے بڑھ کر قدم ندر کھتے تو پھراستفاضہ کس کام کا؟

اچھا اچھا شابش، آفرین، مرحبا میرے چینتے مربور بہت خوب، انسان کو ایسا ہی مستقل مزاج ہونا چاہئے۔ دیکھونا ابوجہل کتنا بڑا کا فرتھا۔ بار ہاذکیل ہوا۔ گرمرتے دم تک ہار نہیں مانی۔ مرتے وقت بھی کہا کہ میری گردن ذرااہ پرسے کا ثنا تا کہ سردار کا سرمعلوم ہو۔ جی حضور بالکل کی حقیقت ہے جو ہم تمام مرزائیوں میں سرایت کر گئی تھی۔ ہم تو ہم تھے۔ ہمارا تو کوئی بھی مربی بلک عام دار در بھی ایسا ضدی اور اڑیل ہوتا تھا کہ سراسر ناکا می اور ذلت حاصل ہوتی تھی۔ گر پھر بھی چپ ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔ بس مقابلہ میں کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی بات کرتا ہی جاتا تھا۔ مجال ہے کہ ذرا نادم ہوکر ہار مان جائے۔ یہ آپ کے سامنے سب موجود ہیں۔ سب سے گواہی کے اللے سے ہم سب نے ہی کردار بجالا یا نہیں؟

ویکم! مرحبا، مرحبا آفرین - بڑے کے نظیم - گرید ڈھیٹ پن کس کام کا؟ اس کی وجہ سے تو آج ہم سب کی بیحالت ہے۔ سب کومعلوم ہو چکا ہے۔ '' فسف سل عند کم مساک نقت مقدرون '' قادیا نمیت کی ہے۔ غلام احمد کی ہے۔ کرش مہاراج کی ہے۔ اچھا بھئی وقفہ بول اورا جابت .....

معمولی دفقہ کے بعد .....اچھا بھئی توجہ کر واور سنو۔ احمقو حمافت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آخرتم نے میراکیاد یکھا تھا کہ میرے پیچے چل کرآئ ابدی ہلاکت میں پڑچے ہو؟ دیکھو میں تو کسی قابل قدر کر دار کا مالک نہ تھا۔ مجھے وی اور الہام سے کیا داسط ہوسکا تھا؟ دیکھو بوجہ مجمع الامراض ہونے کے بی گانہ نماز کا بھی میں عامل نہ تھا۔ روز ہے بھی مجھ سے رکھے نہ گئے۔ تلاوت قرآن مجیداور دیگر مسنون وظا کف کا بھی خواب میں بھی خیال نہ آیا۔ فرض زکو ہ اور صدقہ الفطرا دا قرآن مجھے بھی تو فی نہ ہوئی۔ ج وعمرہ تو میری قسمت میں نہ ہوا۔ اگر چہ میں نے بولها کک دی میں کہ مکم میں مریں کے یا مدینہ میں۔

اوبو! آ کے بعد مرجھائے او مريدعرض كرتاب في ليا تفا-حضور آب . راست باز نبی ولہم اصولی کرنے والا۔ ىر بىيزنېيى كرنى - و تھی۔ کیونکہاس را داركها ناكهالبإتفا-حبن*س کا ہو*ں۔ ايك حبرت نأ ميرابيتمام كاروبا حقیقت یہی ہے میں حضرت عبیلی آج تک امت میں نے لکھاتھ بدل كرتكها ك قاد ياني ہوں بوری ہوں گی اورفضائے عا د نیام*یں ت*قو ک

مركبانوسمجها

عمر يجيم بهي نصيب ندموا - حالانك بقول صادق دامين خاتم الانبياء عليه سياست لازما (مسلمجاص ۱۹۰۸) اگرتمہاری عقل قائم ہوتی تو صرف اس ایک نثانی سے حقیقت سمجھ کر مجھے دھتکار وية يمرميري طرحتم ربعي البيسي تسلط كمل طور برجها كيا تهارتهاري بدبختي اورالبي اضلال مهيس موش بي شكرن دي تقى واقعي من يضل الله فلا هادى له "و بعن جاسلام کے بنیادی ارکان پر بی عمل کرنے کی تو نیق نہ ہووہ تو عام مسلمان بھی نہیں بنتا۔ وہ مجد داور سیح کیسے بن سكتا ہے؟ پھر جو مكر وفريب اور جموت كارسا موده كيت اللهم موسكتا ہے؟ پھر ديكھو جو مجھ پرتو فيق الله كتمام درواز بندمو مح اورين احاطت به خطيئته "كا پير جسم مصداق اور نموندين گیا تو پرکون سا کفروزندقہ تھا جو مجھ سے صادر نہ ہوا ہو۔کون سا دجل وفریب مجھ سے چھوٹ گیا تھا۔ مثلاً میں نے میر میں لکھ دیا کہ آنحضوط اللہ کے تمام کمالات بمع ختم نبوت میرے آئینے ظلیت (أيك فلطى كاازالەم ٥ بخزائن ج٨اص ٢٠٩) مين منعكس موكئ بين العياذ باللد! كياس سے بر حركوئي كفر موسكائے؟ كوئى زندقہ موسكائے؟ ميں نے سيمى ككورياتھا كدكيا خداكوايي ني كوچميانے كے لئے وہ كندى اور متعفن جكہ ہى ملى تھى۔ جب كداس نے مسى كو (تخذ گولژوریس ۱۱۲) زنده أسان براتهاليا العياذ بالله اثم العياذ بالله! بتلاہے!اس سے بوھ کرکوئی کفر ہوسکتا ہے؟ تو بین رسالت مکن ہے؟ میں نے یہ بھی لکھد یا تھا کہ: ' کیا سیج کوروضتر رسول میں دفن کریں گے تو نبی کی قبر کھول كرآب كي بثريال لوكول كودكها في جائيس كى؟ العياذ بالله! " (ازالداد بام ص ١٠ ٤ بزائن ج م ٥٧٨) بتلايئي إس سے بو حركوئى بكواس موسكتى ہے؟ معاذ الله إستغفرالله! حالانكمين يهل كله چكاتها كداد مكن ب كدكوكي اليامسي آجائ جوروضة رسول ك (ازالداد بام ص م ٢٧، فزائن جسم ٣٥٢) ياس مرفون مو-" حضرات میں نے یہ بھی بکواس کردی کہ "واگر میں مسیح موعود نہیں تو اس مسیح کوآسان (ديكموازالهاوبام ص١٥٠١٥، فزائن جسم ١٨٩٠١٥) جب كه يكرداركفارمعاندين كاب\_جسكااظهارقرآن مجيديس كى باركيا كياسي-اوبود كيمويس ني كبال تك جمارت كر لي تقى كه خداك ياكباز اورمعصوم ني صاحب انجيل حصرت عيسى عليه السلام كومعاذ الله شراني لكهوديا العياذ بالله! (مشى نوح ص ٢٦ بزائن ١٩٥٧)

ہتلا ہے !اس سے بڑھ کرکوئی گفروالحاداورار تداد ہوسکتا ہے؟

اوموا آج اجابت كابراز ورب البذافورى طور يروة راجابت كاعلان كردو يجهدوقفه کے بعد مرجھائے اور اترے ہوئے چہرے کے ساتھ قادیانی دوبارہ نشست پر آ دھمکتا ہے۔ ایک مریدعرض کرتا ہے کہ حضور! آج اجابت کا بیشور اور جلدی کیوں ہے؟ فرمایا کہ میں نے دودھ زیادہ بی لیا تھا۔حضور آپ کا ہاضمہ پہلے ہی کمزور ہے۔ آپ ذراا حتیاط رکھئے۔ فرمایا کہ پر ہیز واحتیاط تو راست بازنی ولہم کریں۔ جب کہ میں دوسری قتم کا ہوں۔ یعنی ہرطرح کی بے احتیاطی، بے اصولی کرنے والا البدامیں نے بھی بھی احتیاط ہیں کی۔اجابت ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ میں نے پر ہیز نہیں کرنی۔ دیکھئے میری دنیا ہے رخصتی بذریعہ و ہائی ہیفیہ بھی تو زیادہ کھالینے کی بناء پر ہوئی تھی۔ کیونکہ اس رات میں نے ایک دوست کی دعوت پر گیا تھا تو وہاں میں نے بے تحاشا پر چسکے دار کھانا کھالیا تھا۔جس سے میری بیدر گت بنی۔ الہٰذامیں احتیاط والاملہم وسیح نہیں ہوں بلکہ دوسری جنس کا *ہو*ں۔

ایک حیرت ناک حقیقت

میرے پیارے ساتھیو! ذراغور سے سنو۔ میں بار بار بڑی صفائی سے کہدر ہا ہوں کہ مرابيتام كاروبارتحض آيك ورامدتها جوميل فيحض بيث كاجبنم بعرف ك لن رجايا تها اصل حقیقت یمی ہے کہ میں ملہم ومجد دفقانہ مہدی ، نہ سے موعود یا کسی قشم کا کوئی رسول یا نبی اور نہ ہی اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کےعلاوہ دیگر کسی میچ کی گنجائش ہے اور نہ ہی کسی ہنچے نبی کی ۔ چنانچیہ <sup>ا</sup> آج تك امت مسلمة متفقه طورير برز مانداورعلاقديس انبي حقائق برقائم بــ

دوستو! اب میری کہانی اور ڈرامہ کا ایک مزید نمایاں ترین پہلوملا حظہ فرمائیں کہ پہلے میں نے لکھا تھا۔حضرت عیسی علیہ السلام خودہی جسمانی طور پر نازل ہوں گے۔اس کے بعد پینترا بدل كركها كداصل مسيح عليه السلام توفوت موكئ بين-آن والے سے مراد مين مرزاغلام احمد قادیانی موں۔ لہذا احادیث میں مسیم موعود کے متعلق جتنی نشانیاں مذکور میں وہ سب میرے ہاتھوں پوری مول گی کہتمام عالم میں دین حق بھیل جائے گا مخلوق برتی اورصلیب برتی نابود موجائے گی اورفضائے عالم تقوی اور راست بازی سے بعرجائے گی فرضیکہ میری آ مدے دومقصد ہیں کہتمام دنیامی تقوی قائم ہوجائے اورصلیب پرتی ختم ہوجائے۔ للمذااگرید مقصد پورے نہ ہوئے اور میں مركيا توسمجه لينامين بالكل جموثاتها\_ (ملفوظات جهص ۱۳۸۸)

اس کے علاوہ یہ بھی لکھا کہ نزول مسح کا نظریہ ایک جھوٹا نظریہ ہے۔میرے تمام مخالف مرجائیں گے ان کی اولا وبھی مرے گی اور پھران کی اولا وبھی مرکھپ جائے گی لیکن عیسیٰ علیہ بقول صادق واثين خاتم الانبياء عليلية سيامس لازما (مسلمج اص ۴۰۸) ،اس ایک نشانی سے حقیقت سمجھ کر مجھے وحتکار

طور پر چھا گیا تھا۔تمہاری بدیختی اور الہی اصلال خسل الله فلا هادي له ''تو بھئي جيے اسلام دہ تو عام مسلمان بھی نہیں بنتا۔ وہ مجد داور سے کیسے ره كييم أم موسكات، فهرد يكموجو مجه برتو فق البي به خطيئته "كاپيكرمجسم مصداق اور نمونه بن رہوا ہو۔کون سا دجل وفریب مجھ سے چھوٹ گیا ليتمام كمالات بمع ختم نبوت ميرے آئينہ ظليت (ایک طلعی کاازالدس۵ بنزائن ج۱۸ ص ۲۰۹)

اكوئى زندقد موسكتاب؟ ميس فيديمي لكيدديا تعا ورمتعفن جگہ ہی ملی تھی۔ جب کہ اس نے سیح کو (تخفه گولژ و پیم ۱۱۲)

ہے؟ تو ہین رسالت ممکن ہے؟ وضهٔ رسول میں فن کریں گے تو نبی کی قبر کھول لله! ' (ازالهاوبام ص ١٠٤، تزائن ج مهم ١٨٨) ن ٢٠ معاذ الله! استغفر الله! ، كدكونى الياسي آجائے جوروضة رسول كے (ازالداوبام ص ٢٥، خزائن جسم ٣٥٢)

"أكريش من موجود نبيل قواس من كوآسان ادبام ١٥٩١٥٥ (أفرائن جسم ١٨٩٠١٥٩) ااظهار قرآن مجيدين كى باركيا كيابي فی کہ خدا کے یا کباز اور معصوم نبی صاحب الله المحقد وم بعاشين مسع

لداد بوسكتاب؟

(تذكره الشبارتين ص ٦٥ ، فزائن ج ٢٠ص ١٤)

پھر کیا ہوا؟ چونکہ مرز اقادیانی کواپیے جھوٹے ہونے کا پورایقین بھی تھا۔اس کے وہ
اس نظریہ کے بارہ میں بجیب تذبذب میں رہتا۔ بھی ہاں بھی ناں۔ بھی اقرار بھی انکار۔
مثلاً ایک دفعہ کھھا کہ جھے عیسیٰ بنایا گیا جو کہ سرایا شفقت تھے۔ مگرلوگ ان کی نرمی کی وجہ
سے متنبذہ ہوتے تو اللہ نے پھر جھے جلالی رنگ دے کرموکیٰ بنادیا تا کہ میرے خالفین کوسز ادے۔
(تتر حقیقت الوجی من ۸۲ مزائن ۲۲ من ۵۲)

پر کھا کہ میرانام موی آج ہی نہیں بلکہ عرصہ چھیں سال سے براہین میں کھھا ہوا ہے کہ: ''انت منی بمغزلة موسیٰ ''اور پھر فرمایا: ''ولمسا تہلی دبه للجبل جعله دکا وخر موسیٰ صعقا'' (دیکھے مفرت ساحب کی کتاب ترحققت الوق می ۱۸۰ نزائن ۲۲۳م ۵۲۰ وخر موسیٰ صعقا'' (دیکھے مفرت ساحب کی کتاب ترحققت الوق میں اس کی راہ میں وہ پھر اس کے بعد صاف اقرار کر لیا کہ: ''جھے افسوں ہے کہ میں اس کی راہ میں وہ اطاعت اور تقوی کی کاحق بجانہیں لاسکا جو میری مراقی ۔ (پہلا اقتباس دیکھئے) اور اس کے دین کی وہ خدمت نہیں کر سکا جو میری تمناقی ۔ (نہیں بلکہ تیرا فرض مصی تھا) میں اس درد کوساتھ لے جاؤنگا کہ جو کچھ کرنا چاہئے تھا میں کرنہیں سکا۔ جب جھے اپنے نقصان حالت کی طرف خیال آتا ہے کہ میں کیر آ ہوں نہ آ دی اور مردہ ہوں نہ زندہ۔''

(تتر حقیقت الوی ص ۵۹ فزائن ج۲۲ص ۴۹۳)

ساتھیو! بتاؤ کتنی صاف بات ہے کہ میں نے اپنے سابقہ جھوٹ موٹ، دعوؤں کے متعلق صاف اقرار کرلیا کہ میں اپنی ڈیوٹی میں بالکل ناکام رہا ہوں۔لہذا نتیجہ سامنے ہے کہ یہ سب جھوٹ اور ڈرامہ تھا۔مسلمانوں کاعقیدہ بالکل صحیح حقیقت تھی۔مرزائیو!اب توسمجھ جاتے اور اپنی عاقبت بربادنہ کرتے۔''ولکن الله یفعل ما یشاء وینختار''

نبوت هيقيه اورقاديانيه مين فرق وامتياز

اس جملہ کوادا کرتے ہوئے جناب قادیانی کچھ جوش اوراستعال میں آگئے اور فرمانے گئے۔ اولوگو! سنو، کان کھول کرسنو۔ اگر چداب سب کچھ نفسول ہے۔ گمرا ظہار حقیقت بھی لازی ہے۔ تو بھئی حقیقت یہ ہے کہ میں نے واقعی اپنے باطل مقاصد کے تحت ہر تم کے دعوے کئے تھے اور مرحلہ دار اور قدم بہ قدم کئے تھے۔ تاکہ لوگ یکدم مشتعل نہ ہو جائیں۔ مہم سے لے کر

۳۸

مهدویت، مجددیت، مسیحت ا آخری منصبوں کے متعلق توسوفی متعلق اور ان فٹ تھا۔ کیونکہ انداز میں اور متعدد باربیان فرو انسسہ چنانج

چیے کرفرہایا:"وما ارسلنا فاعبدون (انبیاء:۲۰)" پرشک میرے بغیرکوئی بمی دوسری جگداس خ ان اعبدوا الله واجتنب

ان اعبداق دایست و است. اس طرح اجمالی میرے پروگرام اور دعوت شا

بی انگریزی طرف سے مبعو وعوت بھی میں نے ساری ا اور نہ بی بت پرسی اور شرک پوجا ہور بی تھی گر میں بھی ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا کا اعلان کیا اور نہ بی اف مجھے ' انکم و ما تعبد ا توفیق ہوئی میر الو کاروبا مضمر ہے۔وہ ختم ہوجائے

ہوکر ہرتئم کی بدعقیدگی اور میر امقصدتھا، بہی میرام تھی \_گرتم احق لوگ آخ اشتہارات سامنے تھیں ۔ بنابنا کرچیش کرتے رہے مهدویت، مجددیت، مسحیت اور نبوت وغیرہ کے تمام دعوے بقیناً کئے تھے۔ گران میں سے دو آخری منصبوں کے متعلق تو سوفیصد واضح اور بقین حقیقت تھی کہ میں ان کے ساتھ ہرصورت میں غیر متعلق اور ان فٹ تھا۔ کیونکہ منصب نبوت کے متعلق قرآن مجید میں تمام متعلقات کو واضح ترین انداز میں اور متعدد باربیان فرمادیا گیا ہے۔

ا است چنانچ مقام نبوت کا پہلافرض منصی توحید خالص کی دعوت عام ہوتی ہے۔
جیسے کہ فرمایا: ''وما ارسلفا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا إنا فاعبدون (انبیاه: ۲۰) ' ﴿ اور ہم نے آپ سے پہلے تمام رسولوں کو یکی پیغام دے کر بھیجا کہ بیشک میر سے نیز کو کی بھی مستحق عبودیت نہیں۔ للخواصرف میری ہی بندگی اختیار کرو۔ ﴾ بیشک میر سے نیز کو کی بھی مستحق عبودیت نہیں۔ للخواصرف میری ہی بندگی اختیار کرو۔ ﴾ دوسری جگہاس حقیقت کو یوں واضح فرمایا کہ: ''ولقد بعثنا فی کل امة رسولا

ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت (نحل:٣٦)"

اس طرح اجمالی طور براورفر دافر دانجھی ہرنی کی دعوت میں تو حید کا تذکرہ موجود ہے۔گر میرے پروگرام اور دعوت میں سیحقیقت کوئی نتھی۔ بلک میں تو صرف حرمت جہاد کی دعوت کے لئے بی انگریز کی طرف ہے مبعوث ہوا تھا۔ لہذا میں نے عوام کوا طاعت انگریز کا ہی سبق دیا۔ یہی میری دعوت تھی۔ میں نے ساری زندگی ای میں کھیادی تھی۔ نہ میں نے دعوت واشاعت تو حید کا بیڑا اٹھایا اورنه ہی بت برستی اورشرک کی تر دیدگی ۔ حالانکہ ہندوستان میں بےشار بتوں اور دیوتاؤں کی تھلم کھلا بوجا مور ہی تھی گر میں بھی کسی مندریا بت خانے میں وعوت حق کے لئے ندگیا اور ندہی میں نے بھی ابرا بيم لميل الله عليه السلام كي طرح" ما هذه التماثيل التي انتم لها علكفون (انبياه: ٧٠)" كاعلان كيا ورنبتي "أف لكم ولما تعبدون من دون الله (انبياء:٦٧) "كانعره لكايا ورنه مجمة انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم (انبياه: ٩٨) "كااعلان كرني كي توفق موئى ميراتو كاروبارى دوسراتها ككس ندكس طرح اسلام كاعظمت وشوكت جوجذبه جهاديس مضم ہے۔وہ ختم ہوجائے۔انگریز کی اطاعت غالب ہوجائے۔مسلمانوں سے تقویٰ وطہارت ختم موكر مرتم كى بدعقيدگى اور برهملى يجيل جائے ۔ انكريزى ثقافت اور كلچرمسلم معاشره پر چھاجائے۔ يہى میرامقصدتھا، یمی میرابدف تھا۔جس کے لئے میں نے اپنی جان و مال اور متاع حیات واؤپر لگادی مقى يكرتم احتى لوك اتنى واضح حقيقت كويهى نديا سكير افسوس بزارافسوس ميرى كتب ورسائل اور اشتبارات سامنے تھیں ۔ مرتم پھر بھی بدھو کے بدھو ہی رہاور جھے نہایت صالح متقی اور راست باز ينامنا كريش كرت رب-"الالعنة الله على الظالمين"

ں گے۔ پھرای نظریہ سے تمام لوگ بدخن ہوکران کی وفات ہی ہمارے ہم خیال ہوجا ئیں گے۔

(تذکرہ الشہاد تین م ۲۵ ہز ائن ج ۲۰ ص ۲۷) افی کوایئے جھوٹے ہونے کا پورایقین بھی تھا۔اس لئے وہ مار ہتا۔ بھی ہال، کمھی نال۔ بھی اقرار بھی انکار۔ کی بنایا گیا جو کہ سرایا شفقت تھے گر لوگریاں، کی زمی کی دو

لی بنایا گیاجو که مرا پاشفقت تھے گر لوگ ان کی زمی کی وجہ لیار نگ دے کرموکی بنادیا تا کہ میرے تخالفین کومزادے۔ (تنم حقیقت الوق ص ۸۸ بخز ائن ج ۲۲ص ۵۲۰)

ای نیس بلد عرصه تجبیس سال سے براہین میں لکھا ہوا ہے ور پھر فرمایا: ' ولسسا تبحلی ربه للجبل جعله دکا معاصب کی تاب ترحقیقت الوی ۱۳۸۸ بخزائن ۲۲ص ۵۲۰ مادی کر لیا کہ: '' مجھے افسوس ہے کہ میں اس کی راہ میں وہ بری مرادی ۔ (پہلا اقتباس دیکھنے) اور اس کے دین کی نہیں بلکہ تیرا فرض منصی تھا) میں اس دردکو ساتھ لے نہیں بلکہ تیرا فرض منصی تھا) میں اس دردکو ساتھ لے سکا۔ جب مجھے اپنے نقصان حالت کی طرف خیال آتا سکا۔ جب مجھے اپنے نقصان حالت کی طرف خیال آتا سندادی وردم دہ ہوں نہ زندہ۔''

(تمرحقیقت الوی ۵۹ ہزائن ۲۲ ص ۲۳ مرد) کے کمیں نے اپنے سابقہ جموث موث، دعود س کے میں بالکل ناکام رہا ہوں۔ لہذا نتیجہ سامنے ہے کہ یہ وبالکل میں حقیقت تھی۔ مرزائیو! اب توسیحہ جاتے اور عل ما یشا، ویہ ختار "

بقادیانی کچھ جوش اورائنتھال میں آگئے اور فرمانے بسب کچھ نفنول ہے۔ مگر اظہار حقیقت بھی لازمی ہے باطل مقاصد کے تحت ہرتم کے دھونے کئے تھے روگ یکدم مشتعل نہ ہو جائیں۔ ملہم سے لے کر

تبليغ دين اور دعوت الى الحق

اس طرح حفرت ابراجيم عليه السلام كالوكهنا بى كيا ہے۔ آپ توامام الموحدين تھے۔ جن كواللدن بار بار "حنيفاً مسلماً (آل عمران: ١٧) "فرمايا - آب في مرايك ساور مرقدم پراس مسئلہ کے لئے بھر پورککر لی اور آپ کی سیرت طیبہ کا نمایاں تکت اور مرکزی کردار دعوت توحید کے ہی باب سے وابستہ ہے۔اسی طرح بعد کے انبیاء برحق حضرت مسے علیہ السلام تک اس پیغام ودعوت پر جانفشانی کرتے رہے۔ پھرآ خرامام الرسلین اللے نے تو اس محاذ پر سابقه تمام ريكار دُتو ژويئے سابقه انبياء كيهم السلام نے تو صرف دعوت دى محنت فرمائي ، نتيجه كيار ما؟ ميكوئي نمایاں بات معلوم نہیں ہوتی تھی ۔ مگرسید الانبیاء اللہ کی دعوت تو حید کے بتیج میں توعملی طور پر بت يرسى اورشرك كى بساط عى لييد وى كى شرك وكفر بالكل مغلوب اور نابود موكيا - كيونك آب كاسم كُرائ "الماحي يمحوا الله به الكفر (مشكزة ص١٥، باب اسماء النبي تُلَيُّاتُهُ وصفاته) "بجى تقا،جس كا خوب ظهور بوا- برسو قل جاء الحق وزهق الباطل "كانعره گونجنے لگا۔ بیتمام انبیائے مقدسین، دعوت توحید کے لئے ہر انداز اختیار فرمایا کرتے تھے۔ انفرادی ادراجتا کی دعوت بھی ہوتی تھی۔ تنہائی میں اور مجمع عام میں بھی دعوت حق ہوتی تھی۔ گھروں میں، بازاروں میں، سڑکوں اور منڈیوں میں، مخالفین کے معبد وں اور بت خانوں میں اور معاشرتی اداروں اور حکومت کے ایوانوں میں بھی دعوت تو حیدورائی جاری ہوتی تھی فے رغوشیکہ ہرسطے پر دعوت حق كاكام روال دوال ربتا تھا۔خداكے نبى تن تنها نكل كر برمقام پر لفظا آ منے سامنے اعلان حق فرماتے تھے۔ اشتبار بازی یا کتابوں رسالوں کے واسطہ سے دعوت نہ ہوتی تھی۔ پھر خالفین اشتعال میں آ کر بہت کچھ کہتے اور کر گذرتے تھے۔جسمانی تشدداور دہنی ایذ اسے ان کی دعوت کو نا کام کرنے کی کوشش کرتے رہتے گروہ راست باز بھی بروبرداشت اور تقوی واللہیت کے کوہ گراں ہوتے تھے۔ کفار کے منفی رخمل سے بدول ہوکر دعوت میں کسی قتم کا تعطل وتو قف ہرگزیدا نہیں ہونے دیتے۔ بلکے نہایت یامردی اور جرأت اور استقلال سے اس سلسلہ کو روال دوال ر کھتے۔ جب کہ میں نے جمعی اس بازار کا منہ بھی نہیں ویکھا۔اوّل تو کسی کوحق کی وعوت ہی نہیں

موقع پرکوئی خود پیند کا دهمکی دیتے اور نه ہی ا ہی کسی موقع پر ان کا فرماتے۔جب کہ میں

دی <sub>به</sub> بلکه میری دعوت کا بنیا

میں نے اس سے عہدہ برآ

ا طاغوت والاحربه بى اپنايا-

حسى بإزار، چوک بااجتاع

آ نے لگتا تھا۔ نہ ہی میں <u>-</u>

سرنے کا تصور بھی پیش کیا

الله وسلامه عليهم أم

تصديق وتحسين فرمائي- ن

كرداركشي اورنوبين وتحقيم

مثالة خودرحمت كاكنات للصلحة -

تخيروني بين الا

ضابطه كولمحوظ ندركعا - بلك

اینی برتری اور فوقیت کاا

نهكرتار خاص كرحفرت

ارتكاب كرتار ما- چنانج

شرابي، کبالي بخجريول.

حضرت مريم صديقه

الاخياراور چشمه تح وغ

i .....p

بازی کے ابلیسی پر! مارتار ہتا۔ ہرون نشا

کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ آپ تو امام الموحدین تھے۔ ان:٦٧) "فرمايا ب-آپ في برايك ساور ماسيرت طيبه كانمايال نكته اورمركزي كردار دعوت مركے انبياء برحق حضرت مسيح عليه السلام تك اسي امام الرسلين مالية ني تواس محاذ يرسابقه تمام رف دعوت دی محنت فر مائی ، نتیجه کیار ما؟ بیرکوئی کھ کی دعوت تو حید کے نتیج میں تو عملی طور پر بت ربالكل مغلوب اورنا بود ہو گیا۔ كيونكه آپ كا اسم (مشكوة ص١٥٠ بساب استماء النبي عَيْنِ الله قل جاء الحق وزهق الباطل "كانعره ہرکے لئے ہرانداز اختیار فرمایا کرتے تھے۔ ورمجمع عام میں بھی دعوت حق ہوتی تھی۔گھروں اكمعبدول اوربت خانول مين اورمعاشرتي وراسی جاری ہوتی تھی۔غرضیکہ ہرسط پر دعوت كل كربرمقام برلفظا آمنيسامن اعلان حق واسطه سے دعوت نہ ہوتی تھی۔ پھر مخالفین جسمانی تشدداور ذہنی ایذ اسے ان کی دعوت کو از بھی بروبرداشت اور تقوی وللہیت کے کوہ

كردعوت ميس كسي قتم كانقطل وتوقف مركز پيدا

اوراستقلال سے اس سلسلہ کو رواں دواں

ر میکھا۔ اوّل تو کسی کوحق کی دعوت ہی نہیں

دی۔ بلکہ میری دعوت کا بنیادی مقصد ہی انگر ہزوں کا غلب اور اس کی اطاعت کلی کا قیام تھا اور پھر میں نے اس سے عہدہ برآ ہونے کے لئے انبیاء علیم السلام کا طریقہ دعوت اختیار نہ کیا۔ بلکہ طاغوت والاحربہ بی اپنایا۔ یعنی اشتہار بازی، غلط پروپیگنٹرہ اور کتاب یارسالہ بازی، میں بھی بھی کسی بازار، چوک یا اجتماع میں دعوت کے لئے کھڑا نہ ہوا۔ بلکہ اس سے تو میرا کلیجہ ڈھل کر منہ کو آنے لگتا تھا۔ نہ ہی میں نے انبیائے برحق کی طرح کسی مندریا بت خانے میں جا کردعوت حق پیش کرنے کا تصور بھی پیش کیا۔ جب کہ انبیاء حق ہرمیدان میں مردانہ وارکود جاتے تھے۔ صلوت

الله وسلامه عليهم اجمين!

سس انبيائے صادقين عليم السلام نے بميشدا ہے ہے پہلے رسل اور صحائف كى تقد بن و تسيين فرمائى۔ نيز سابقد انبياء عليم السلام كي تعظيم وتو قير بى ظاہر فرمائى۔ بھى بھى الى كى تقليم وتو قير بى ظاہر فرمائى۔ بھى بھى الى كى كردار كئى اور تو بين وتحقير كا پبلوا فتيار نه فرمايا اور نه بى بھى الى پراپى برترى كا اظهار كيا۔ حتى كه خود رحمت كا نئات عليقة نے فرمايا كه: "لا تسفيد و نسس بن متى ، لا تخيد و نسى بين الانبياء (بخدارى ج ٢ ص ٢٦٨) "گريس نے بھى بھى اس روبيا ور ضابط كو كو فا نه بكي بيش سابقد انبياء كى تو بين وتحقير كے بى در پر ہا اور الى كے مقابلہ ميں فعابلہ ميں ابنى برترى اور فوقيت كا اظهار اور اعلان كرتا رہتا۔ حتى كه اولوالعزم انبياء عليم السلام كو بھى معاف نہ كرتا۔ فاص كر حضرت عيسى عليه السلام كے بارے ميں تو نا قابل يقين حد تك كذب وافتر اء كا ارتكاب كرتار ہا۔ چنا نچ ميرى كتب غليفاس پرشاہد ہيں۔ ميں حضرت عيسى عليه السلام كو محاذ الله شرائى، كہائى، كي محدرت عيسى عليه السلام بول ركھنے والا ، خدا جانے يہوديوں كى انگيفت بركيا پچھ بك ويا۔ حتى صدرت مريم صديقة عليم السلام بر الزام لگانے ميں يہود سے بھى سبقت لے گيا۔ و كيھئے معيار الا خيار اور چشمہ ميں وغيرہ۔

الا حمیار اور پسمیں و یره
ہم اسلام ہمیشہ تواضع وسکنت کی چا در ہی زیب رکھتے کسی ہمی موقع پرکوئی خود پسندی، شخی یا بردائی کی بات نہ کرتے۔ نہ کہیں مخالف و مشکر کو مالی یا جانی نقصان کی وہم کی دیتے اور نہ ہی اس سے کوئی اپنا مفاوحاصل کرنے کے لئے الہام بازی کا پریشر ڈالتے اور نہ ہی کسی موقع پر ان کی ایذاء رسانی کے مقابلہ میں غیظ وغضب سب وشتم اور لعن وطعن کا اظہار فرماتے۔ جب کہ میری حالت اس سے سوفیصد مخالف تنی۔ بیس تو ہمہ وقت مخلص مخالفین کو بھی الہام بازی کے رائد بائے رکھتے میں مصروف رہتا۔ جانی مالی نقصان کی بردھکیں ، لافیں مارتار ہتا۔ ہردن نشان نمائی کے بلند بائگ دعوے بمخلف قسم کی جعلی فتو حات کے الہامی اشتہارات مارتار ہتا۔ ہردن نشان نمائی کے بلند بائگ دعوے بمخلف قسم کی جعلی فتو حات کے الہامی اشتہارات

جارى كرتار بتارزياده جوش آتاتونهايت اشتعال ش آكرلعنت كي طويل كروان بمي شروع كرديتا اورمقابله میں مقابل کی ذاتیات پراتر نے سے بھی ندشر ماتا۔ بلکھیجے یا غلط کی برواہ کئے بغیراس کی کردارکشی کرنے لگنا۔ ہرایک مخالف کوانعامی مقابلوں کی چیلنج بازی سے خالف رکھنے کی ہی سعی میں معروف رہتا اورسب سے بڑھ کر خباشت بیکرتا کہ ان تمام بکواسات کو نجیل کے ذیے لگادیتا كدميرى مربات أجيل كحواله سے بے - حالاتكه بيسراسر بہتان تفا انجيل شرالسي كوئى غلاظت نتقی ۔ بھائی میں نے تو قرآن کے متعلق بھی بک دیا کہ یہ بھی گالیوں سے پر ہے۔العیاذ باللہ!

ه ...... داست بازنی کفاروم عرین کے مطالبه عجزات بر "أنسا الايسات عند الله (انعام:١٠٩)''اورُ'انـما انـا نذير مبين (صَ:٧٠)''اورُ'هـل كنت الا بشِراً رسولا (بنى اسرائيل:٩٣) "كاجواب تودية ليكن كوئى برهك يا يني نمارة ازخور بهى بھی اعلاز نمائی کا اعلان واظہار نہ فرماتے۔ جب کہ میں بلامطالیہ بھی معجز ہنمائی کے شغل میں ہی معردف رہتا۔ ہمدونت مداری کی پٹاری کھولے رکھتا۔ میں پیش کوئیاں کرنے میں اتناد لیراور ب باک تھا کہ دات کو تھرت بیم ہے میں ملاپ کر کے میں اشتہار شائع کرا کے درود بوار برچیاں كراديتا كدمير بهال ان ان صفات اور عليه كالزكابيدا موكا يوسي شمال جنابت بعديين كرنايانه كرتا \_ يميلے اشتبار كامضمون تياركر ليتا تاكدا مكل دن قاديان اوراس كے ماحول ميں بيذہر جان فزا الله المرجب الله الله المارخ سامنة واتاتو كالرجم بالنور محمد برى جان تو رمحن كركفا کو برقر ار رکھنا پڑتا۔ کیونکدایسے وقت برگانے تو کجارے۔ایے معتقد بھی ڈگرگانے لگتے۔جیسا کہ آتم اور محدى بيكم كا ذرامه ميرك في عقيدت مندول ك لن جان ليوا جابت مواكل مريدان باصفا مجھ سے کث محكة اوركى ڈاوال ڈول ہو گئے۔ چنانچ بعض كويس نے اپنى لڑكى و ركر بھى قائم رکھا۔ جیسے کہ نواب محمرعلی کا معاملہ ہے کہ اس کو اپنی بٹی مبار کہ بیگم دے کر قادیا نیت پر پھنتہ رکھا۔ غرضيك مير يركرداركى برجزنى اور يبلوانييا عن كسوفيعد كفالف تعار

انبياك حق عليم السلام برحالت يس حق وصدانت كي بلغ ريخ يمي بعي مرحلہ اور قدم پروہ کسی مصلحت یا ناجائز اور وست برداری کی سطیر نداتر تے۔ اپنی دعوت کے کسی بھی اصول وضابط سے رتی مجرنہ تو وستمبردار ہوتے اور نہ ہی کچھ کیک اختیار کرتے۔ بلکہ مل طور پر بوری عزیمت اوراستقامت کے ساتھاس برقائم رہ کراہے پوری تدی کے ساتھ پیش فرماتے رہے۔ عاب انہیں اس کے روعل میں کتنی ہی مزاحت برداشت کرنا پرتی حتی کے انہائے کرام علیم السلام ک تاریخ اس مرحله میں قیدو بند،جسمانی اور دی اذبت،جسمانی تشد داورقمل ،فقر وفاقه وغیره جیسی ہر

فتنم کی صعوبت سے معمور ہے فرماتي-ملاحظ فرمائي حضر السلام خليل الله كى روح فرت حضرت بونس ذی النون عا برعز بميت قيدوشهادت جسما ك:"مستهم الباء سا متىٰ نصرالله (البقره: وهنوالما اصابهم (آل والجوع ونقص مز واقعات قدم قدم برتھليم ہے ہی انسانی قلب وذہن بإزار كي جسماني اور ويني اذ **ہولناک مناظر۔واقعہ ہجر** تنبعين صادقين كي آ زماتنا القلوب الحناجر حضرات 'اولىنك هم نے واقعثا فرزندی خلیل مين نقطه الجما داورز برديوا مجى ذبهن نشين ندكر سنكح محسوس نەكر سكھے۔وہ كا

مونا حاہے جوآج آب

*ين-*' وكذالك يجز

سمر وفريب كى نشانى م

مويا ہوتے ہیں۔

وقفه بول

يت اشتعال مين آ كرلعنت كي طويل كردان بهي شروع كرديتا ئے سے بھی نہ شرما تا۔ بلکہ سے یا غلط کی پرواہ کئے بغیراس کی کوانعامی مقابلوں کی چیلنج ہازی سے خا کف رکھنے کی ہی سعی فبافت بدكرتا كدان تمام بكواسات كوانجيل ك ذ عد كاديتا ہے۔حالانکہ بیسراسر بہتان تھا۔انجیل میں ایسی کوئی غلاظت ت بھی بک دیا کہ بیمی گالیوں سے پر ہے۔العیاذ باللہ! كفارومنكرين كےمطالبه مجزات ير" انسسا الايسات عند انذير مبين (ص ٢٠٠٠) "أور" هل كنت الابشرآ اب تودية ليكن كوئى برهك يا شخى ندمارية \_ ازخور بهي تے۔ جب کہ میں بلامطالبہ بھی معجزہ نمائی کے شغل میں ہی اکھولے رکھتا۔ میں پیش کوئیاں کرنے میں اتناد لیراورب اپ کر کے تبیج ہی اشتہار شائع کرا کے درود بوار پر چسپاں رطيه كالزكا پيدا موگا \_ گوياشل جنابت بعد مين كرتايانه کہا گلے دن قادیان اوراس کے ماحول میں بینجر جان فزا خ سامنے آ جاتا تو پھر مجھے بڑی جان تو ڑمخت کر کے فضا نے تو کجارہے۔اپنے معتقد بھی ڈ گرگانے لگتے۔جیباکہ رت مندول کے لئے جان لیوا جابت ہوا کی مریدان ہو گئے۔ چنانچ بعض کومیں نے اپنی لڑی دے کربھی قائم ل کوائی بینی مبار کدیگم دے کرقادیا نیت پر پخته رکھا۔ وت كسوفيعدك فالف تقار

لام ہرحالت میں حق وصداقت کے مبلغ رہتے کہ می بھی ست برداری کی سطح پر نداتر تے۔ اپنی دعوت کے کہی بھی اور نداری کی سطح پر نداتر سے ۔ اپنی دعوت کے کہی بھی اور ندی کچھ لچک اختیار کرتے۔ بلکہ ممل طور پر پوری مدہ کرا سے پوری تندی کے ساتھ پیش فریاتے رہے۔ ت برداشت کرنا پرتی حتی کہ انبیائے کرا میں ہم السلام بیری ہر فی اور جیسی ہر بیری

قتم کی صعوبت سے معمور ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کروہ اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی در اپنے نہ فرمات ملاحظ فرمايي حضرت بوسف صديق عليه السلام كى قيدجسماني وغيره وحضرت ابراجيم عليه السلام خلیل الله کی روح فرسا آز مأتش، حضرت ابوب علیه السلام کا ب مثال صبرواستقامت، حضرت اينس ذي النون عليه السلام كي محير العقول آ زمائش، حضرت زكريا ويجي عليه السلام كي برعزيمت قيدوشهادت جسماني ويكرانبياءالهي كي آزمائش بلكدان في تعين صادقين كي آزمائش ك: "مستهم الباء ساء والنضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنو معه متىٰ نصرالله (البقره: ٢١٤) "أور وكاين من نبى قاتل معه ربيون كثير ، فما وهنوا لما اصابهم (آل عمران:١٤٦) "اورضابط عوى" ولنبلونكم بشئى من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات (البقره: ١٥٥) "كتذكر اور واقعات قدم قدم پر پھیلے ہوئے ہیں۔ پھرخاتم الانبیاء محمصطفی مناتیک کی آ زمائش کہ جن کے تصور ے بی انسانی قلب وذہن ماؤف اورشل موجاتے ہیں۔ شعب ابی طالب کی نظر بندی۔ مکہ کے گلی بازار کی جسمانی اور وینی اذیتیں حتی کہ حرم کعبی میں کفار کی نا قابل تصور زیادتیاں اور طا كف ك ہولناک مناظر۔واقعہ ہجرت کی کڑی صعوبتیں۔وغیرہ! ہزار ہاروح فرسا واقعات اور پھر آپ کے مجعين صادقين كي آزماتش كه وزلزلوا زلزالا شديداً (احزاب:١١) "اور بلفت القلوب المدناجر (احزاب:١٠) "وغيره جيسان كنت مواقع جن كنتيجين وهقدى طبع حضرات اولىك هم المؤمنون حقاً (انفال:٤) "كمقام رفيع برفائز بوئ\_ان لوكول نے واقعثا فرزندی طلیل علیدالسلام کومشاہدتا حق ثابت کر دکھایا۔ جب کہ میں ان حقائق کے مقابلہ میں نقط انجما داور زیر و بوائنٹ ہے بھی کہیں فروتر اور ڈاؤن تھا۔ تو تم لوگ اسنے واضح ترین تفاوت کو بھی ذہن نشین نہ کر سکے۔ ظاہر ہے کہ جو مخص ظلمت ونور مشرق ومغرب، آسان وزمین میں فرق محسوس نه كرسكے وه كا بے كوكسى نيك انجامى ياسعادت كو ياسكے كا۔اس كا انجام توسوفيصد حد تك يهى مونا جائے جوآج آب سب بہاں این آم محمول سے ملاحظہ کردہے ہیں اورای کے شکار ہو سے إس-"وكذالك يجزى الله الظالمين"

۔ وقفہ بول و براز۔غلام احمد کی ہے۔کرش اوتار کی ہے۔قادیانی بہروپنے کی ہے۔ محروفریب کی نشانی مرزائے قادیانی،مرزائے قادیانی۔

چندمنٹ کے بعد پھر مرزا قادیانی اپنی مند واجب اللعند پر رونق افروز ہوکر یول گویا ہوتے ہیں۔ .... میرے چہیتے جانثارہ! بیموضوع اگر چہ طول بکڑتا جارہا ہے۔ گرآپ بور نہ ہوں۔ کیونکہ وقت گذاری کے لئے میہ پروگرام نہایت مفید ثابت ہورہا ہے۔ نیز اصل حقیقت بھی نکھر آئے گی۔

اچھاتو آپ انبیائے صادقین علیم السلام کے اوصاف وشائل من رہے تھے۔اب اسی طعمن میں خاتم الانبیا علیق (جن کی ضلیت کا میں نے جعلی دعویٰ کیا تھا) کی زبان اقدس سے مسئلہ جہاد کی اہمیت ملاحظہ فرما ہے اور پھرمیر اموازنہ بھی کرلینا۔

آ پَرَ اللَّهِ فَ جَهَادُودُروة الاسلامِ فرمایا ہے۔ (مثلوة شریف ۱۳۰۰) آپ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ: "الجهاد ماض الی یوم القیامة "نیز فرمایا کہ: "لا تزال طائفة من امتی یقاتل ون علی الحق فلا المدین علی ممن ناواهم حتیٰ یقاتل آخرهم المسیح الدجال (مشکوة ص ۳۳۱، کتاب الجهاد الفصل الثانی)"

"وقال من لم يغزولم يجهز غازيا او يخلف غازيا في اهله بخير اصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة (ابوداؤدج ١ ص ٢٤٩، باب كراهية ترك الغزو، مشكؤة ص ٣٣١، كتاب الجهاد الفصل الثاني)"

"وقال ايضاً والذي نفسي بيده لوددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيني ثم اقتل ، متفق عليه (مشكوة ص ٣٢٩، كتاب الجهاد الفصل الاوّل)"

ملاحظ فرمائی کہ خاتم الانبیا و اللہ نے جہاد کی گنی اہمیت واضح فرمائی کہ یہ قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ کیونکہ بید مین حق کی عظمت وبقاء کا ذریعہ اور نشان ہے۔ پھر جہاد سے بالکل اتعلق رہنے والے کی کیسی غدمت فرمائی۔

پیارے ساتھیو! جہاد کے متعلق میرے دل کی بات سنو کہ میں نے جہاد کی مخالفت کی۔
اس کی دوہ جہیں تھیں۔ایک تو یہ کہ غیر ملکی آقا کی نمک حلالی صرف اور صرف اس صورت میں ہو سکتی تھی۔ دوسری وجہ میری ذاتی اور طبعی مجبوری تھی۔ دو میہ کہ میں چونکہ طبعًا بزدل تھا۔ میں اعصابی کمزوری ، د ماغی ضعف اور ضعف قلب کی بناء پر نیز قوت مردی میں بھی نہایت ناقص تھا۔لہذا ان صفات کی موجودگی میں جرائت ، حمیت اور شجاعت کیسے ظاہر ہو سکتی ہے۔ ایسا ناقص انسان نہایت ڈر پوک اور ہزدل ہوتا ہے۔ وہ تو آ منے سامنے کی سے کھل کر گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ تھیار بند ہوکر میدان جہاد میں کودنے کی جرائت کرے۔ اسلحہ جنگ کی چکا چونداور گھن گرج اور چیخ و پکار

میں عزم واستقامت ایسے مواقع پرتوبڑ۔ کے مریض کہاں تھہ حانے کا خطرہ ہوتا۔

جانے کا خطرہ ہوتا۔ 'شور مچایا تھا۔ پھر یہ سلسلے میں پہرکہ در۔ مذہب کی حمایت۔

ندامت اور شرمنداً تظیموں کا قیام بھی توظیموں کا قیام بھی

ہمارا کسی بھی دیخ الجھانے کے گئے کسی بھی موقع پر ہما ہے تی پولیس! ایک موقع پرا کیہ ہوئے مسلمانول الماکدین' تمام واقعات د

جا ڈل۔ابا۔ وین اسلام کے ہی جذبہ جہاد کو

ميرى انتبائى خو

موع اگر چہ طول بکڑتا جارہا ہے۔ مگر آپ بور نہ ہو<u>ں</u>۔ إنهايت مفيد ثابت مور ہا ہے۔ نيز اصل حقيقت بھي نکھر

عليم السلام ك اوصاف وثائل من رب تقد اب اى و کامیں نے جعلی دعویٰ کیا تھا) کی زبان اقدس ہے مسئلہ ازنه بھی کر لینا۔

ملام فرمایا ہے۔(مشکو ہ شریف ۱۳۰۷) آپ نے اس کے يوم القيامة ''نيزفرماياكه:''لا تزال طائفة من هرين علىٰ ممن ناواهم حتىٰ يقاتل آخرهم تاب الجهاد الفصل الثاني)''

يجهز غاريا او يخلف غاريا في اهله بخير ﴿ (ابوداؤد ج ١ ص ٢٤٩، باب كراهية ترك الغزو،

سى بيده لوددت أن اقتل في سبيل الله ثم م شم احني ثم اقتل ، متفق عليه (مشكوة

النفي الميت واضح فرمائي كديد قيامت تك ت وبقاء کا ذر لیداورنشان ہے۔ پھر جہاد سے بالکل

ےدل کی بات سنو کہ میں نے جہاد کی مخالفت کی۔ انمك حلالى صرف اورصرف اسى صورت ميس موسكتي ا- وه بيركه مين چونكه طبعًا بزول تفايه مين اعصابي بيزقوت مردى مين بهي نهايت ناقص تفا\_لبذاان ت کیے ظاہر ہوسکتی ہے۔ابیا ناقص انسان نہایت ى سى كل كر كفتگو بھى نہيں كرسكتا۔ چەجا ئىكە بتھايار ۔اسلحہ جنگ کی چکا چونداور گھن گرج اور چیخ و پکار

میں عزم واستقامت کا اظہار کرتے ہوئے پیش قدمی کی جرأت کرے یا اپنے مقام پرؤٹارہے۔ اليدمواقع پرتو برے برے بہادروں كے يت پانى موجاتے ہيں۔ مجھ جيسے ضعف قلب ود ماغ کے مریض کہاں تھہر سکتے ہیں۔ مجھ جیسے نامرووں اور خسروں کا ایسے تصورت سے ہی ہارٹ فیل ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔لہذااس داخلی اور خارجی مجبور یوں کی بناء پر میں نے جہاد کےخلاف اتنا شور مچایا تھا۔ پھر یہ بات نہایت قابل توجدا ورخطرناک امرے کداگرکوئی جارا مخالف اس مسلک سلسلے میں یہ کہدو ہے کہ قادیا نیوا تم نے ۲۹ مرتمی ۱۹۷۴ء کو جومسلمان طلباء پرحملہ کیا تھا آیا وہ اینے مدمب كى حمايت كے لئے تھا يا كفل غند ، كردى تھى؟ تو ہمارے پاس اس كے جواب ميں سوائے ندامت اورشرمندگی کے کوئی جواب نہ ہوگا۔علاوہ ازیں قادیانیوں کی فرقان بٹالین اور دیگرایسی تظیموں کا قیام بھی ہمارے اس اختراعی مسئلہ کامنہ تو اُر جواب ہے۔

تواصل بات وہی ہوئی کہ ہم نے ہرمسلد کوعض ایک آ ڑاور بہاند بنایا ہوا ہے۔ورند جارا کسی بھی دین مسلم پر کوئی یقین نہیں ہے۔ ہم نے محض این تحفظ کے لئے اور مسلم علماء کو الجهانے کے لئے ان مسائل کا سہارالیا ہوا ہے۔ وکھ لیجئے میرے بعدمیرے گروہ کے لوگول نے سى بھى موقع رمسلمان كو مالى يا جانى نقصان يہنچانے ميں ذراغفلت نبيس برتى \_190 ء ميں ہاے کی پولیس مین یا فوجی نوجوانوں نے قادیا نیٹ کے تحفظ کے لئے کئی مسلمانوں کو بھون ڈالا۔ ا كي موقع برايك كا وَل موى والاضلع سيالكوث من جاري لوكول في عيد كاه مين نماز اداكرت موت ملمانوں وقل كرنے كے لئے ملكرديا -اگرچة ومكروا ومكرا الله والله خيس المصاکدین '' کےمطابق بجائے مسلمانوں کے ہمارے ہی دومرزائی واصل جہنم ہو گئے ۔ توالیے تمام واقعات دینی جهاد یا جنگ نہیں ہے؟

مان تونى اكرم الله في فرداي جذبات كاظهار كيد مؤثر ترين انداز مين فرماياك میری انتهائی خواہش ہے کہ میں بار بارراہ حق میں شہید ہوجاؤں اور پھرزندہ ہوجاؤں پھرشہید ہو جاؤں۔اباتے اہم ترین اصول دین کی بے قدری اور تو بین و تحقیر کیسے جائز ہوسکتی ہے؟ جب کہ دین اسلام کے تمام اصول وفروع تیامت تک کے لئے باتی اور تحفظ یافتہ ہیں۔ مگر میں چوک مبعوث بى جذبه جهاد وحتم كرنے كے لئے مواتھا البذائهايت و هنائى اور ب حيائى سے كهدديا و وستو! چهور دو اب جهاد کا خیال

دین کے لئے حرام ہے جہاد وقال (ضیمه تخنه گولژ د پیش ۲۲ ،خزائن ج ۱۷ ص ۷۷)

انبيا کویایس نے بالکل فرمان رسول کے بالقابل بدیرو ہانک دی۔جس کا مجھے کوئی حق نہ مستى ان كى حيات طيبه كى ز، تھا۔ کیونکد بیتو واضح ترین مخالفت دین تھی اور کھلی بغاوت تھی۔جس کی آج تک کسی نے بھی جرأت "اللهم اجعل قوت آل نه کی تقی می مرتم لوگ چربھی متنبہ نہ ہوسکے۔ دیکھوایک طرف نبی رحت تابیف قتم اٹھا کرراہ حق میں مسكينا واحشرني في ز بار بارقربان موجانے کوآ رزوئے قلب وضمیرانا مقصد قراردے رہے ہیں اورآپ نے خود بنفس نه جلتا تفامحض چند محجورول برم نفیس ۲۷ غزوات میں کمان بھی فرمائی محر میں اسے س قدر تحقیر آمیز کیجے سے ذکر کررہا تھا۔ سکون وسینے کے لئے اس پر حالانکددوسری جگدیس نےخود بدبات کھی کرصفات عفت، سخاوت، شجاعت وغیرہ انسانیت کی حالت و مکه کرحضرت جایژاو، زينت بين مُكربه صفات صرف دعوى كي حدتك بوناكوكي قابل تعريف چيزنيس بلكدان كاعملا بافراغت کفایت کرگئی۔ایسے اظہارلازی ہے۔ شجاعت کے لئے میدان میں نکل کراس کا ثبوت مہیا کرنا لازی ہے۔ (دیکھتے ز بدوتفوی صحابه کرام اور بعد -اسلامی اصولوں کی فلاسفی ۔ آخری صفحات ) مریس عملاً ان تمام صفات میں بالکل صفر تھا۔ تاکہ محرميري حالت مير \_ يسر پرست صاحب بهادر خوش موجا كيل محتر مدملكه وكثوريددام اقبالها خوش موجاكيل -الانبيا والمنتف كا جولها مدت تك چنانچدمیں نے تحدہ قیصریہ اورستارہ قیصریہ دومستقل رسالے بھی شائع کرائے تھے۔ بید دونوں و ما کولات بے دریغے پیٹ میر رسالےاس کی خدمت میں کویا سیاسا مے تھے۔اس طرح میں نے حکومت برطانیے کی خوشنودی نه تعارادهردنیاسے برغبتی کے لئے خونی مہدی اورخونی مسے کی ملعون اصطلاحات بھی بار باراستعال کی ہیں۔اب فرمایتے کہ حصول زرہی کی فکرتھی۔ آ مدن کہاں فرمان اقدس اور کہاں ایک مخبوط الحواس دیوانے کی بزے مہیں اتنا بھی شعور ندتھا؟ ویسے یارتم پیش کیا کرتا کہ جھے اتنارویہ تو بالکل بدھواورعقل وگلرسے عاری نظے۔ دیکھو حیات مسے علیہ السلام کےسلسلہ میں بھی رحت حيات نايائيدارنهايت محنياتم كا تَاستُهُ فَ فَرَما يَا مُمَا كُنُ والذي نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم أبن میری موت بھی ای بہی بس مريم" "مرتم نے اس صاوق والمن الله كى تاكيد بردرائجى توجدندى \_ بلكه فوراميرى جعل سازى بر كون ساامتياز اورحد فاصل جأ يقين كرليا \_افسوس صدافسوس تمهاري حالت ير\_ الخاسرين فاصبروا أو

حاجت ان کا مالک بوری فر

منرورت تنمی توان کے حبالہ ع

اورايك موقع برحضرت نعنه

اسے آپ کے حبالہ عقد میں

تمام از واج مطهرات آپ

اوربك ديا "فداك تم من بي سيج بن مريم مول"

خدا کے ٹی نے فرمایا کہ: مہدی میری عترت اور اولا دفاطمہ سے آ سے گا۔ میں نے کہ دیا:'' سمعت ان بعض الجهال یقولون ان المهدی من بنی فاطمة'' (خطبالهامیم ۱۳۳۱ خزائن ۱۲۳ ماشیہ)

ان رسول کے بالمقابل مدیر الم عک دی۔جس کا مجھے کوئی حق نہ بن تھی اور کھلی بغاوت تھی۔جس کی آج تک کسی نے بھی برأت وسكے۔ ديكھوايك طرف ني رحمت عليہ فتم اٹھا كرراہ حق ميں ب و میرا بنا مقعد قرار دے رہے ہیں اور آپ نے خود بنفس ئی۔ مرمی اے کس قدر تحقیر آمیز کیجے سے ذکر کررہا تھا۔ ت لکمی که مفات عفت ، سخاوت ، شجاعت وغیره انسانیت کی لُ كى حدتك مونا كوئى قابل تعريف چيزنېيں \_ بلكه ان كاعملاً سیدان میں نکل کراس کا ثبوت مہیا کرنا لازی ہے۔ (ویکھتے نات) مگریس عملاً ان تمام صفات میں بالکل صفر تھا۔ تا کہ ا ہوجا ئیں محتر مدملکہ وکٹوریہ دام اقبالہا خوش ہوجا ئیں۔ نیمرید دومتنقل رسالے بھی شائع کرائے تھے۔ بید دونوں اے تھے۔ ای طرح میں نے حکومت برطانیے کی خوشنودی ون اصطلاحات بھی بار باراستعال کی ہیں۔اب فرمایے کہ الحواس دیوانے کی بڑتہ ہیں اتنا بھی شعور نہ تھا؟ ویسے یارتم لكے ويكموحيات سي عليه السلام كےسلسله ميں بھي رحمت ى نىفسى بىدە لىوشكن ان يىزل فىكم ابن كى تاكيدېرد رابعى توجەنە كى ـ بلكەفورامىرى جعل سازى پر لت پر۔

الذي الديم المريس كيا كونيس بكاراً ب فرمايا" والذي فيكم ابن مريم "ويس فيكم الفرادي كد" ابن فيكم ابن مريم "الالدوام م٢٧٥، فرائن جسم ١١٥٥)

ی می میں بن مریم ہوں۔''

بدی میری عترت اور اولاد فاطمه سے آئے گا۔ میں نے یعقولون ان المهدی من بنی فاطمة " یقولون ان المهدی من بنی فاطمة " (خطبرالبامیص ۲۳۱، فزائن ج۱۲م ۲۳۱ماشیہ)

کسس انبیائے عظام کیم اسلام بالخصوص خانم الرسلین الله کا زبردتقوی اور قاقه مستی ان کی حیات طیب کی زینت اور سرمایتی ۔ خود رحمت کا نات الله ما حینی مسکینا و امتنی دالله ما جعل قوت آل محمد کفافاً "یز فرمایا:"الله ما حینی مسکینا و امتنی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی فی زمرة المسلکین "وغیره - آپ کخانداقدس می دودوماه چولها نجاتا تقاری شی دودوماه چولها نجاتا تقاری می ودوماه پولها شخان تا اس چند کی در مات تو پید کو سکون دینے کے لئے اس پر پھر بائدھ لیت ۔ چنانچ غزوه احزاب کے موقع پر بہی نا قابل دید حالت دیکھ کر حضرت جابر اور حضرت ابوطلح نے نختری وعوت کا اجتمام فرمایا تھا۔ گر وہ سب کو بافراغت کفایت کرئی ۔ ایسے بی کتب احادیث و سیر میں بے شارا یے واقعات خدکور ہیں ۔ پھر بہی زبر وقتوی صحاب کرام اور بعد کے صالحین کا شعار رہا ہے۔

مرمیری حالت تبهار سامنے کی کشر سم کے کھانوں سے فراغت نہاتی۔ گویا خاتم الانبیا حالیہ کا چہا مت تک جانا ہی نہ تھا۔ گرمیرا بھی بچھا ہی نہ تھا۔ کی شم کے مشروبات وہا کولات بور بنے پید میں گھسیوتا، اغلیلتار ہتا۔ ٹا تک وائن، یا تو توں اور دیگر متویات کا شار نہ تھا۔ ادھر دنیا سے برخبتی اور کنارہ کئی نیز مال کو اپنی امت کے لئے فتد قرار دیا۔ جب کہ بچھے حصول زربی کی فکر تھی۔ آ مدزر پر فخر ومبابات کیا کرتا۔ اپنی جائی کے جوت میں آ مدور پیدکو باربار پیش کیا کرتا کہ بچھے اتنا روپید آ یا ہے۔ بھی کتنی آ مدرو پیدکا الہام بھی کتنے کا خرضیکہ میری تمام حیات ناپائیدار نہایت گھیاتی ۔ صالحین کے برکس، بھیانہ، غیرروحانی اور سفلی انداز پرتی۔ چنا نچہ میری موت بھی اس بھی کرح وباطل کے درمیان میری موت بھی اس بھی بسیار خوری کا متیج تھی۔ بتلا ہے اس سے بڑھ کرح وباطل کے درمیان کون سااتمیاز اور حدفاصل ہو کئی ہے ''ولکن ما عقلتے ولا تہ ذکر تم فکنتم من الخاسرین فاصیروا اولا تصیروا سواء علیکم''

۸..... انبیاء برق کی شان عالی درجات و یکھے کہ ان کی ہر جائز اور ضروری حاجت ان کا مالک پوری فرمادیتا۔ شلا سید دو عالم اللہ کوئی حکمتوں کے تحت کش آ از دواج کی خرورت تن تو ان کا مالک پوری فرمادیتا۔ شلا سید دو عالم اللہ کوئی حکمتوں کے تحت کش آ از دواج کی ضرورت تن تو ان کے حبالہ عقد میں کئی عظیم خوا تین جمع فرمادیں۔ پھر میں اورا یک موقع پر حضرت زین بٹ کے بارہ میں فرمایا کے انسا ذو جدناکھا (احزاب:) "کرہم نے اسے آپ کے حبالہ عقد میں دے دیا ہے تو بیسب بھر سے بی بلام احمت وقوع پذیر ہوگیا۔ پھر بیا تمام از واج مطہرات آپ کے بال باوجود فاقہ مستی کے بھی خوش وخرم رہیں۔ کسی کوئی تلفی کا بھی کہم

شکوہ پیدانہ ہوسکا۔ مگرمیرے فراڈ خانہ میں تماشہ ہی تماشہ تھا۔ میں مسکین نے جناب مٹھن لال کی اطلاع پرالهام جهاژ دیا که:'' بکرومیب''

(ضيمه انجام أتحقم مه ١١ بزائن ج ١٩٨ بتحة كورويس ٢٩٨ بريق القلوب م ١٨٠٠ منزائن ج١٥٥ ١٨٠٠) پھر میں نے بیالہام مولانا محمد حسین بٹالوگ کو بڑے فخر سے سنایا کہ بکرتو آگئ ہے۔ جب كەشىب كانتظار ہے جولاز ما پورا ہوگا گرونیا جہال كومعلوم ہے كەنھرت كے بعد ميرے نكاح میں کوئی ہوہ وغیرہ عورت ندآ سکی۔'حتیٰ اتانی الموت والثبور ''اس کے بعدمیں نے مزيدهمانت كااظهاركيا توخيراتى ابليس ك كينج يرجمري بيكم معتلق اشتبارشائع كرديا كهوه ضرور میرے نکاح میں آ وے گی۔ چنانچہ میں نے بھی وہی الفاظ قر آنی اس بارہ میں شائع کردیئے۔ پھر میں نے اس پیش گوئی کوایئے صدق و کذب کا معیار بھی قرار دے دیا اور اسے تقدیر مبرم قرار دیا۔ گرنتیجہ اورانجام ارض وسااور جن وانس کے سامنے ہے۔میری کیا کیارسوائی ہوتی رہی۔کونسااییا طعنہ قا جو مجھے نہ ملا ہو۔ کون ی ایس مجھی تی تھی جو مجھ پرنہ کسی گئی ہو۔ گرمیرے مرتے دم تک کچھ بھی ند ہوا۔ وہ محمدی بیکم اینے گھر خوش خوش رہ رہی تھی۔ جب کہ میں داغ مفارقت لے کر ابدا الاباد کی جَنِم مِين حَبِكُس رباهون \_ كويامين ولا تموتن الا وانتم مسلمون "كى بجائ ارايت من اتخذ الهه هواه "كاتصور بنار بإلواد كيموكتناواضح فرق بحق وباطل مس انبيائ برق اورمسیلمه کذاب کی ٹولی میں گرخدا جانے تمہاری مت بالکل ہی کیوں ماری گئی تھی۔ جواتنی موثی بات بهي نسجم سك- 'فلعنة الله على الظالمين''

میرے بیارے دوستو! دیکھوجس ہستی کاظل و بر در ہونے کا میں مدعی تھا۔اس کا تقویٰ وللمبيت، عبادت ورياضت ملاحظه كروكه فرائض كے علاوہ اكثر حصه رات عبادت ميں گذرتا لبي یا وک مبارک متورم ہوجا کیں اور دیکھنے والے ترس کھائے بغیر ندرہ سکتے کہ آ قا اتنی مشقت کیوں برداشت فرمات بين - الله كريم في وآب و اليغف لك الله ما تقدم من ذنك وما تاخب "عظيم اعزاز ينوازركها بوقرماياكه اليماتو كيرين 'افلا اكون عبدا شکور آ''نه بنول۔علاوہ ازیں فرائض کےعلاوہ متعددتیم کےسنن ونوافل ہیں۔اشراق وجاشت ہے۔اوابین ہے۔گویا آپ کی ذات اقدس سرایا عجز ونیاز اورعبودیت ہیں۔گر مجھ جیسا کورباطن، دنیا کا کیڑا، ببیٹ کا بندہ، کرم خاکی ،انسانوں کی عاراور جائے نفرے اس حاشنی ہے سوفیصد دوراور

محروم۔ ہائے اس بدنصیب کوتو آ تیں کر لیتی تھی۔ میں نوافل اور <del>ت</del> ۔ تھے مجھی پیشاب، بھی دوران س روان خدائی گرفت میں جکڑا ہوا ن

تقوى كامعيار يجهاوربى تفاجر كردى تقى \_ باقى ر بااللى تقو ڭاتو مارہ میں، میں نے اپنی کتاب ش

وبى يجهر يتھ\_ذرااصحاب خاتم ا کرو که وہاں سراسرعبودیت ا<sup>ا</sup> ٹاؤٹ کوئی مخصیل دار ہے تو

کے ملازم اور ایجنٹ تھے۔ انہیر کے علاوہ دوسری عبادات سے فرض روز ہ کے علاوہ نفلی روز۔

سومواراور جمعرات كاروز ومعم بلاخورد ونوشمسكسل روزه تعني واسطه میں نے تو فرض روز

بتلايئ كدايبا محروم من الخيرة نسبت ہی نہیں۔ ہاں اعتکاف

كبهى تسي بهي اوتاريا مظهروا ر بتا ہے اور دوسروں کو بھی آ نهكسي درخت اور بهار كوسجد بھی رکوع سجدہ سے یاک جس گھر میں تصویراور کتاب

تضومر كوحرام اورممنوع قرار

فانہ میں تماشہ ہی تماشہ تھا۔ میں مسکین نے جناب مٹھن لال کی یب''

روی الماری الما

وجس بستی کاظل و بروز بونے کا میں مدعی تھا۔ اس کا تقوی کی فرائض کے علاوہ اکثر حصدرات عبادت میں گذرتا۔ لمبی مرکعت میں گذرتا۔ لمبی درکعت میں قرآن مجید کی تلاوت بور بی ہے۔ جس سے دالے ترس کھائے بغیر ندرہ سکتے کرآ قااتی مشقت کیوں پکو'لید خفر لك الله ما تقدم من ذنك و ما ماہ تو فرمایا کرا چھاتو پھر میں 'افسلا اکون عبدا کے علاوہ متعددتم کے سنن ونوافل ہیں۔ اشراق و چاشت میں مرایا بجرونیاز اور عبودیت ہیں۔ گر جھے جیسا کور باطن، کی عاراور جائے نفر ت اس چاشتی سے سوفیصد دوراور اس کی عاراور جائے نفر ت اس چاشتی سے سوفیصد دوراور

محروم ۔ بائے اس بدنصیب کوتو آ قاء کی ایک رکعت کے وقفہ میں تین تین دفعہ پیشاب کی حاجت تك كرليتي تقى \_ مين نوافل اور تبجد وغيره تو كجا جھے توضيح انداز سے فرائف بھی نصيب نه ہوسكتے تھے۔ بھی پیپٹاب بہھی دوران سربمھی براز بہھی ہسٹریا کا دورہ تو بھی متلی کا چکر \_غرضیکہ میرارواں روال خدائی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ مجھے للہیت اور عبودیت سے کیا واسطہ وسکتا تھا؟ بھائی میرے تقوی کا کامعیار پچھاور ہی تھا۔جس کی پچھوضاحت میں نے اپنی (برا ہیں پنجم خزائن ج۲۱ص۱۸) میں کردی تھی۔ باقی رہاالٰہی تقویٰ تواس ہے میں بھی بھلی محروم وٹا آ شاتھااور تم بھی۔ جیسے کہ تمہارے بارہ میں، میں نے اپنی کتاب شہادة القرآن کے صفحه آخریر کچھ وضاحت کربھی دی تھی۔تم بالکل وہی کچھ تھے۔ذرااصحاب خاتم الانبیا میالئے کے بارہ میں اور میرے ابتدائی بیروکاروں میں موازنہ کرو کہ وہاں سراسرعبودیت الی اور عجز ونیاز، اخوت ومحبت کے نظارے، اور بیہاں سرکاری ٹاؤٹ۔ کوئی مخصیل دار ہے تو کوئی کلرک، کوئی منٹی ہے تو کوئی دیگر ملازم۔ بیسب انگریزی سرکار کے ملازم اورا یجنٹ متھے۔ انہیں للہیت وتقویٰ شعاری سے کیا واسطہ؟ ہاں تو سید دوعالم اللَّه کی نماز کےعلاوہ دوسری عبادات سے صرف روز ہ کوسا ہنے رکھئے تو بھی ہمیں واضح تفصیل ملتی ہے کہ آپ فرض روزہ کے علاوہ نفلی روز ہے بھی بکٹرت رکھتے تھے۔ جب کہ تین دن ہر ماہ کے ہر ہفتہ میں سوموار اورجعمرات كاروزه معمول عام قطاور بسااوقات اكثرم مبيندروزه سے رینتے اورا كثر اوقات بلاخورد ونوش مسلسل روزه یعنی وصال کاروزه بھی رکھ لیتے تھے۔ گر مجھے ایسے جذبہ اطاعت سے کیا واسطه۔ میں نے تو فرض روز ہے بھی پورے نہیں رکھے نفلی کو کون پوچھتا ہے؟ العیاذ باللہ! اب بتلايية كدابيا محروم من الخير فروآب كى ظليت كا دعوى كس مند سے كرسكتا ہے۔ جب كديهال كوئى نسبت ہی نہیں۔ ہاں اعتکاف اور لیلہ القدر کی شب بیداری کا میں نے بھی سوچا بھی نہ تھا۔

سبت بی بین بیان اعداد ت اور سید العدادی سب بیداری ایس بیداری ایس بی سوچ بی سدها بید اور است استی اور جرحالت میل محض خداکی بندگی بی کی دعوت دیتا ہے۔ وہ سبحی سمجھی سی بھی اوتاریا مظہر وغیرہ کی تعظیم نہیں کرتا۔ وہ تو محض اپنے مالک حقیقی بی کے ساتھ وابستہ رہتا ہے اور دوسروں کو بھی اسی طرح ہونے کی تلقین فرما تا ہے۔ وہ نہ تو کئی بت کو معبود بنا تا ہے اور نہ سی درخت اور پہاڑ کو بحدہ کرتا ہے اور نہ بی کسی دیگر مخلوق کو بھی کہ وہ تو اپنے آپ کو اورا پنی قبر کو بھی رکوع سجدہ سے پاک رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ چنا نچے سید دوعا کم بیالتی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں تصویر اور کتا ہواس میں ملائکہ رحمت داخل نہیں ہوتے۔ آپ نے ہر ذی روح چیز کی محس کے میں نہ کور ہے۔ گرمیں نے کون ساکام میں کہ

اورح كت نيس كي من في الله وتيقنت الله وتيقنت النبي هو .... وصرت كاناه منثلم " (آئين كالات الام م ١٢٥ فرائن ج ه ساينا) النبي هو .... وصرت كاناه منثلم " (آئين كالات الام م ١٢٥ فرائن ج ه ساينا) اوريم كالكودياك: "اعطيت صفة الاحياه والافناه" معاذ الله!

(خطبهالهاميص ٥٥ بنزائن ج٧ اص اليناً)

اور کہدیا کہ جھے رب نے فرمایا: 'اسمع ولدی '' (البشر کا ج اس میں اور کہدیا کہ جھے رب نے فرمایا: 'اسمع ولدی ''
دوستو! دیکھوان خرافات کوکوئی بڑے سے بڑا شاطر وعیار بھی دائرہ کفر نے بین ثکال
سکتا۔علاوہ ازیں میں نے اپنے لڑکے کے متعلق بھی کلھدیا کہ: 'کٹان الله نزل من السماہ''
سکتا۔علاوہ ازیں میں نے اپنے لڑکے کے متعلق بھی کلھدیا کہ: 'کٹان الله نزل من السماہ'' سماں۔۱۸)

اورائے آپ کوئی مقامات پرولداللہ طاہر کیا۔ 'نسعو نہ بساللہ من ھذہ السخد افسات '' کویاش نے تمام انبیائے برتن کے بریکس تمہاری الی تربیت کی کے تمہار ساندر کسی بھی ہم کا تقوی ، عبودیت اورا طاعت وفر ما نبرداری کا عکس نہ آسکا۔ چنانچہ شس نے تمہار سے کرداری ہلکی ہی جھک شہادۃ القرآن کے آخریس ذکر کردی تھی۔ نیزیا در ہے کہ میس نے گھر میس ایک گدی کتا بھی رکھا ہوا تھا۔ تا کہ دحت کے تمام درواز ہے جھے پر بند ہوجا کیں۔ پھرتم نے ہرتم کی اعتقادی جملی ، مجروی افتیار کر لی حتی کہتم نے میری اور میر سے خلیفوں کی تصاویر گھراہ قوم کی اعتقادی جملی ، مجروی افتیار کر لی حتی کہتم نے میری اور میر سے خلیفوں کی تصاویر گھراہ قوم کی طرح ایک کاروباری ادارہ میں ہماری تصاویر کی طرح ایک کاروباری دارنہایت میں اور فرت انگیز ہوتا تھا۔ آ ویزاں کردی گئیں۔ جب کہتم اپنی زبانوں سے اپنے آپ کو ہزاموصد اور راست باز ظاہر کرتے سے میر مرتبارا کردارنہایت منفی اور فرت انگیز ہوتا تھا۔

• اسس انبياے صادقین علیم السلام کی بعثت کا مقصد خودرب العالمین نے واضح فرمایا تھا کہ: 'لقد ارسلنا رسلنا البینت وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط (الحدید: ۲۰)''

اورخصوصار مهت کا نتات می این کامش تو تھا ہی خدا کی حکومت کا قیام اور انسانی معاشرہ کو ہرہم کی لوٹ کھسوٹ اور جانصائی سے نجات دلا کر ایک صافح اور پرامن اور جنت نظیر معاشرہ کا قیام ۔ چنا نچداس کا تذکرہ بائیل کی کتاب (یعیاہ بنہ ہم) میں بھی ندکور ہے اور اوھر آپ میں گئے نے بار بارخود بھی قدم قدم پر اس مقصد کو واضح فر ما یا اور بالآ خرا یہ صالح ترین معاشرہ قائم کر کے بھی دکھا دیا ۔ لئیروں اور ڈاکووں کو محافظ والین بنادیا۔ طالموں اور حق تلفی کے خوگروں کو جسم شفقت

ى خوشگوار فضامين سانس لينے لگى ـ گويا: امن وسلامتی کا گہوارہ ، پیکیراورمجسمہ بن ُ براه روی اور بے انصافی یاحق تلفی کا<sup>خ</sup> مجمی ظاہر نہ ہوا۔ بلکہ اگر پچھ <u>پہلے</u> کا باتی وصلاحيت توكيا قائم كرتامين توخودا كرسكا \_ مين خود انصاف كي عدالت قامً عدالت میں حاضری دیتا۔میرے دور م معاشرہ کی سا کھ دم بدم گرتی ہی چلی گؤ اسلام نکال تھینکوں۔ میں نے کہنے کوآ ہوں ۔ یعنی غربت اور بے کسی کا مرقع کب اس وقت کی رومی عدالتوں کے خاندانی ٹھاٹھ ہاٹھ بنانے کے لئے نکار لئے ان گنت وسائل اور بیوی کے ۔<mark>ا</mark> ضروریات، ٹا تک دائن اور یا تو تیاں ا یکوانوں کا بندوبست کررکھا تھا۔ ہتلا۔ نے بار باراورموقع بموقع اینے آپ کو

ورحمت اورعدل وانصاف كاشعار بناديا

ترین پیشوائے عالم بنادیا۔ جعلی خداؤں

تنى فى المنام عين الله وتيقنت (آئيهُ كالات الام م ٥٦٣٥ فراسَ ٥٥ ما ايناً) (حياء والافناء "معاذ الله!

(خطبه الهامير ۵۵ فرزائن ج۱۹ ص ايعنا) ولدى " (البشرى جاص مه) يه يوا شاطر وعياد بحى وائره كفر سے نيمين تكال لعويا كه: "كأن الله خزل من السماء" (ازال اوبام ص ۱۵۱ فرزائن جسم ۱۸۰)

رکیا۔''نسعبوذ بسالله من هدده می کیا۔''نسعبوذ بسالله من هدده می کی کتمهارے اندر می کا کتمهارے اندر می کا کتمهارے کر کردی تھی۔ نیزیادرہ کی میں نے گھر میں وازے جھ پر بند ہوجا ئیں۔ پھرتم نے ہر تتم بیری اور میرے خلیوں کی تصاویر کو گمراہ توم ہر کرکھر اور کاروباری ادارہ میں ہماری تصاویر بن آپ کو بڑا موحداور داست باز ظاہر کرکھرتے

ابعثت كامتعد خودرب العالمين في واضح نزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم

باتفار

یی خدا کی حکومت کا قیام اور انسانی معاشرہ رایک صالح اور پرامن اور جنت نظیر معاشرہ ۴) میں بھی خدکور ہے اور ادھر آ پ سیستے نے خرایسے صالح ترین معاشرہ قائم کر کے بھی وں اور جی تلفی کے خوگروں کو مجسم شفقت

ورحت اورعدل وانعاف كاشعار بناديا\_آپ نے اس بلقم اورلوث محسوث والے افراد كوظيم ترين پيشوائے عالم بنادیا جعلی خدا وَل اور طاغوتوں کا جناز ہ نکال دیا۔ دنیائے عالم امن وانصاف ى خوشگوارفضا ميں سانس لينے گئي \_ كويا ہر فرد، ہر فيلى، خاندان،محلّه، ديہات، قريبي،شهر،صوبه، ملك امن وسلامتی کا گہوارہ، پیکراور مجسمہ بن گیا۔ نہ اپنوں سے بدسلوکی کا اندیشہ اور نہ ہی غیروں سے بداه روی اور بانسانی باحق تلفی کا خطره مرمیری آ مداور ڈرامہ بازی پران امور میں سے کچھ بهی ظاہر ندہوا۔ بلکدا گر کچھ پہلے کا باقی تھا تو وہ بھی غائب ہوگیا۔ میں معاشرہ انسانی میں تہذیب وصلاحيت توكيا قائم كرتا مين توخوداي كهريين اوراي خاص مريدون مين بهي يوفعنا قائم ند كركار مين خود انساف كى عدالت قائم كرنے كے يجائے ابنا انساف لينے كے لئے طاغوت كى عدالت میں حاضری دیتا۔ میرے دور میں ہوتم کی بدائنی اور بے اطمینانی پورے عروج برتھی۔مسلم معاشرہ کی ساکھ دم بدم گرتی ہی چلی گئی۔ کیونکہ میرا تومشن ہی یہی تھا کہ امت مسلمہ سے روح اسلام نکال چینکوں۔ میں نے کہنے کوتو ایک موقع پر کہدویا تھا کہ میں سیح کی پہلی زندگی کانمونہ ہوں۔ یعنی غربت اور بے کسی کا مرقع ہوں۔ گراس کو ثابت کر کے نہ دکھا سکا۔ بتلاسیے مسے نے كب اس وقت كى روى عدالتول كے دروازے كھكمنائے تھے يا ان كى كاسدليسى كى تقى؟ اينى خاندانی ٹھاٹھ ہاٹھ بنانے کے لئے نکاح کے چکر چلائے تھے۔مکان اور حویلیاں بنائی تھیں۔ایئے لئے ان گنت وسائل اور بیوی کے لئے ہرتنم کی عیش وعشرت کے سامان اکٹھے کئے تتھے۔ ذاتی ضروریات، ٹائک وائن اور یا تو تیاں استعال کی تھیں اور مختلف قتم کے مرغن اور اعلیٰ در ہے کے پکوانوں کا بندوبست کررکھا تھا۔ ہلا ہے مسیح علیہ السلام کے ساتھ میری کون می مشابہت تھی؟ میں نے بار بار اور موقع بموقع اپنے آپ کوسے کا ہم صفت اور ہم طبیعت قر اردینے کی سعی کی ہے۔ (آئينه كمالات اسلام ص ٢٤٥ فرائن ج ٥٥ اينا)

محرحقیقت حال سوفیصداس کے برعکس تھی۔ یس نے اپنے آپ وجیج انبیاء کاظل اور
عس قرار دیا ہے۔ مگر درحقیقت مماثلت ایک سے بھی نہیں۔ بھائیو! بیسب فرا ڈتھا۔ نہیں کی بھی
نی یا راست باز کے ساتھ میری قطعا کوئی مماثلت یا مشابہت نہتی ۔ سید دوعالم اللہ کی شان
وعظمت تو نہایت دوری بات ہے۔ تو بھائیو! استے نمایاں تضاد کے ہوتے ہوئے بھی تم حق کونہ
پاسکے اور جھے جیسے ایک مکار بہرو ہے کے چکر میں آگئے۔ افسوس اور ہزارافسوس۔ 'اف اسک میں مقانیت اورصدافت کے
وساک نتم تعبدون ''غرضیکہ جتنے انبیائے صادقین کیبم السلام کی حقانیت اورصدافت کے

دلائل وبرابین قائم تھے۔اتے ہی اور بلکه ان سے بڑھ کرمیری تکذیب اور باطل برست ہونے کے دلائل وبرامین فراہم تھے۔ میں نے قصد أاور بلاقصد کسی بھی صداقت کو ماندیاختم کرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی تھی ۔خدااور رسول اور دین حق کےخلاف میں نے ہرزہ سرائی کرنے میں مجھی تجمی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ قرآن وحدیث میں لفظی اور معنوی تحریف کرنے میں بھی کوتا ہی نہیں کی تھی۔ میں سید دُوعا لم ایک کی تنظیم وعقیدت کا اظہار بھی کرتا تھا۔ مگریہ سب فرا ڈ اور دجل تھا۔ ورنہ میں قول وکردار کے لحاظ سے اوّل درجہ کا آپ کا مخالف اور باطل کا پرستار اور ول دادہ تقا\_ذره ملاحظه فرماييخ\_

سيرووعالم الله في ارشاوفر مايا: "أنا بشارة عيسنى (مشكوة ص١٣٥، باب فضائل سيد المرسلين عَيْنِيًّا) ''اور''انا محمد وانا احمد (مشكوة ص١٥٠ ماب اسماء النبي عَنائلًا) "كريس فيهايت وهانى سے كهدويا كراسماحدكامصداق ميں مول-لینی میرانام احمد ہے۔لہذاتم سب احمدی ہو۔ اس کے بعد میرے محود نے اپنی کتاب انوار خلافت میں تو اس بحث میں حد ہی کر دی۔ اس بے وقو ن نے نہایت دھڑ لے سے دعویٰ کر ویا كهاس پیش گوئی كامصداق حقیقی بهارے مرزا قادیانی ہیں۔ آنحضور تلکی ہرگزنہیں۔ پھراس پر اس نے اینے مزعومہ ۱۵ دلائل پیش کر کے اعلان کر دیا کہ کوئی دنیا کا عالم اس موضوع پر میرے ساتھ مناظرہ کرلے جس کا جواب احسن امروہی لا ہوری مرزائی نے القول المجد میں خوب دیا۔ (اس كے بحدراقم الحروف في 'القول الارشد في تفسير اسمه احمد "مين قادياني دجل وفریب کی خوب صفائی کردی۔جس کا جواب تا قیامت کوئی قادیانی نہیں دے سکتا، تجربہ شاہد ہے) میں نے تو مدت تک برعنوان عوام الناس میں متعارف کرایا کہ قادیا نیوں کواحمہ ی کہنا کفرئ نہیں بلکہ زبردست کفر ہے۔ (اشد کفرأ مسعود) توساتھیود کیموکتنی جسارت، کتنی جہالت اورحماقت بقى كدايك بات كي متعلق صاف صاف فرمان رسول موجود جوكداسمه احمد كالمصداق میں ہوں۔ گرمیں نے بک دیا کہ نہیں آ ب اللہ نہیں بلکہ میں ہوں۔ پھراس بر تمہارا نام بھی احدى ركدويا اوركمدويا كدآج سے تمہارى ذات احدى سے \_كيئے اس سے يو هركوكى توج إن ہو عمتی ہے کہ آ پ کے فرمان کے بالمقابل کھڑا ہو کر دعویٰ کر دینا کہ آ پ کا فرمان سیح نہیں۔میری بات درست بـــالامان والحفيظ الامان والحفيظ!

نیز انبیاء کرام کی شان وعظمت تو بالکل واضح اورمبر بن تھی ۔جن کے مشابہ کوئی نہیں

موسكنا اورسب سے افضل ا ولا فسخد ، آدم ومن المرسلين الفصل الثاني

استغفيراللدثم فرمايئ مجھ توبلااستناءآ محضوطيك میں نے کہا خاتم الانبياءے-جو<sup>فخھ</sup>

صاحب لعنت *کیوں*؟ ل كيب بن كيا؟ كيحفل .....11

ورجه كحق كواورراسه فتم کی بناوٹ اور تفنع ح حق مين فرمايا كه:" شعروشاعرى نبين سكها انــا مـن المتكلفير نقائص وعيوب سيالبر نابلد \_حق كوئى اوررا ير لے درجے كا تريم مِن كويارا في كويماڙ،

اسے بڑھ کرمیری تکذیب اور باطل پرست ہونے اور بلاقصد کی بھی صدافت کو ماندیا ختم کرنے میں احق کے خلاف میں نے ہرزہ سرائی کرنے میں بھی کوتا ہی بٹ میں لفظی اور معنوی تحریف کرنے میں بھی کوتا ہی پیدت کا اظہار بھی کرتا تھا۔ گریہ سب فراڈ اور دجل رجہ کا آپ کا مخالف اور باطل کا پرستار اور دل دادہ

انا بشارة عيسىٰ (مشكرة ص١٣٥، باب محمد وانا احمد (مشكوة ص٥١٥، باب مٹائی سے کہددیا کہ اسماحد کا مصداق میں ہوں۔ -اس کے بعدمیرے محود نے اپنی کتاب انوار ، بے دقوف نے نہایت دھڑ لے سے دعویٰ کر دیا قادیانی ہیں۔ آنحضور میلائٹہ ہر گزنہیں۔ پھراس پر ن کردیا کہ کوئی دنیا کاعالم اس موضوع پرمیرے لا ہوری مرزائی نے القول المجد میں خوب دیا۔ شد في تفسير اسمه احمد "ش قادياني اب تا قیامت کوئی قادیانی نہیں دے سکتا، تجربہ ناس میں متعارف کرایا کہ قادیا نیوں کواحمہ ی کہنا مسعود ) تو ساتھیود کیھوکتنی جہالت ف فرمان رسول موجود موكه اسمه احمد كا مصداق ا المجمل بلکه میں ہوں۔ پھراس پرتمہارا نام بھی ف احمدی ہے۔ کہتے اس سے بردھ کرکوئی تو بن کردوی کر دینا که آپ کا فرمان صحیح نہیں میری

۔ ں واضح اور مبر ہن تھی۔ جن کے مشابہ کوئی نہیں \*

موسكا اورسب افضل خاتم الانبيا ملية تصريح كانبافر مان م كد:"انا سيد ولد آدم ولا فضر، آدم ومن دونه تحت لوائى (مشكوة ص١٥٠، باب فضائل سيد المرسلين الفصل الثاني)" مراس كمقابله من من في كهدياكه:

انبیاء گرچہ بودہ اند بے من من بعرفال نہ کمترم زکے کے کہ نیم زال ہمہ بروئے یقین ہر کہ گوید دروغ ہست تعین

(نزول المسح ص٩٩، ١٠٠، نزائن ج٨١ص ٨٧٨)

استغفرالله ثم استغفراللد!

فرمائي مجھے انبیاء کیم السلام کے ساتھ کیا نسبت اور واسطہ؟ انبیاء کیم السلام کا سلسلہ تو بلا استثناء آن خصور ملائے پر ختم تھا۔ (جمامتہ البشری کام ۲۰، نزائن ج ۲۵، ۲۰۰)

میں نے کہا میں کس سے بھی کم نہیں۔ ندمویٰ سے نیسیٰ سے ندابراہیم وداؤد سے ند خاتم الانبیاء سے۔ جو محص مجھے کس سے بھی کمتر کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔ اس پرلعنت ہو۔ کیوں صاحب لعنت کیوں؟ لعنت بازی صدیقوں کا کام نہیں۔مومن لعان نہیں ہوتا۔ تو میں نبی اور سیح کیسے بن گیا؟ کچھ عقل کرتے۔

اا ..... انبیائے صادقین علیم السلام نہایت عقدند، ذبین ، شجیده طبع ، کم گواور نہایت درجہ کے حق گواور راست بازاور برسم کی فضول گوئی اور زائداز ضرورت تول فعل سے مجتنب اور بر قدم کی بناوٹ اور شعر میں مناوٹ اور برسم کی فضول گوئی اور زائداز ضرورت تول فعل سے مجتنب اور بر قدم کی بناوٹ اور تصنع وتکلف سے مبرا ہوتے ہیں۔ چنا نچہ رب العالمین نے رحمت کا منات علیقہ شعروشاع کی بناوٹ اور نہی یہ چیز آپ کے منصب جلیل کے مناسب بی تھی۔ نیز فرمایا: ' و ما شعروشاع کی نہیں سکھائی اور نہی یہ چیز آپ کے منصب جلیل کے مناسب بی تھی۔ نیز فرمایا: ' و ما الما من المستكلفین (من ۸۶۰) '' مگر میر سے حالات قدم قدم پر ملاحظ فرمائے کہ میں ان تمام نقائص وعیوب سے لبر پر تھا۔ عقل و فرانت سے عاری۔ شجیدگی اور کم گوئی سے سوفیصد ناوا قف اور نا بلد ۔ حق گوئی اور راست بازی کا مجھے بھی وہم بھی نہ ہوا تھا۔ بلکہ ہر قسم کے تکلف وضنع کا میں نابلد ۔ حق گوئی اور راست بازی کا مجھے بھی وہم بھی نہ ہوا تھا۔ بلکہ ہر قسم کے تکلف وضنع کا میں پر لے در ہے کا حریص ، فضول گواور تو ال ۔ بات کا تبکر بنانے والا۔ ہر صحیح بات کی تاویل کرنے میں گویارائی کو پہاڑ بنا کر پیش کرنے والا۔ شعروشاع کی اور غرل گوئی کا مجہین ۔ چنا نچے میں نے ہر

ز بان (عربي، اردواور فاري ميں) شاعري کي تقي ۔ جو که علیحدہ درمثین نامي رسالوں ميں بھي شائع كروى گئىتقى \_مىرى كفرىية تعليمات نظم ونثر ،كتاب ورسائل ،تقرىر وبيان ،ملفوظات ومكتوبات اوْر مبابله جات اوراشتهار بازى برسطح يرموجودتس يكويايس بردن بلكه برونت كوئى ندكوكى تماشا شغل اور ہنگامہ آرائی قائم رکھتا تھا۔فضائے ماحول میں تلاطم اورارتعاش ہی برپار کھتا تھا۔ سکون وسکوت سے میں بالکل بے بہرہ تھا۔ پھرمیرے بعدمیرے بچوں نے اس پر مزید استواری کر کے مقابلہ بازی اور مبابلہ بازی کا خوب بازار گرم کئے رکھا۔ میں نے جس سالانہ جلسہ کو بعجہ عدم وسیان موقوف کیا تھا۔انہوں نے اسے خوب زورو شور سے اور مسلسل منعقد کرنا شروع کردیا تا آ کک ملت اسلامیدنے بالکل اس کا نام ونشان منادیا۔الغرض انہوں نے میری لگائے ہوئے اس شجرہ خبیشک خوب آبیاری کی تھی۔جس کفروزند قے کی بنیاد میں نے رکھی تھی۔انہوں نے نہایت مستعدی اور جا بكدستى سے اس ير استوارى كر لى تقى مقدس ترين گروه مرسلين عليهم السلام، قدى صفات جماعت صحابه کرام "معظم ترین محدثین ومفسرین، مکرم ترین مجددین، مجامدین، اولیائے کرام اور علمائے حت رحمہم اللہ اجمعین سب ہی کی کردارکشی کرتے ہوئے ہم نے ہمیشدایے ہی تفوق کا اظہار کیا۔ ہوشم کی لاف وگز اف کا خوب استعال کیا۔ بوے بڑے مقدسین کی کر دارکشی کرتے رہے اورساتھ بی بہاند یہ بنایا کہ میں نے سب کھ الزاما کہا ہے۔حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے متعلق ميري جمله خرافات اور مفوات كا ماخذ اناجيل بين \_اقوال يبود بين \_سابقه ا كابر ني بين اليابي لکھا ہے۔ حالانکہ سوائے اقوال بہود کے سب کچھ جھوٹ تھا، فریب تھا، بہتان تھا۔ ہاں اقوال يبود ہو کتے ہيں سوان کی اتباع کسی معقول انسان کاشيوه نہيں ہوسکتا۔ ہاں يبود کی سرشت فرد کا ہی موسكتا ب يكريكونى قابل ستائش امرنيس بلكة قابل صد فدمت باورسابقه! كابر في ايبا يجويمي نہیں لکھا۔ تجربہ کیا جاسکتا ہے۔

پھریں نے بیجی بک دیا کہ قرآن بھی گالیوں سے پر ہے۔العیاذ باللہ! ثم العیاذ باللہ! میر ہے ہونہار بچواور مربیو! بتاؤکیا قرآن میں گالیاں بھری ہیں؟ احسن امروہی ،سرورشاہ ،نور دین ، فضل دین بھیروی، اومحمود، ناصر اور طاہر وغیرہ ،تم ہی نشان دہی کرو کہ کہاں قرآن میں گندی گالیاں بھری ہیں؟ بولو، جلدی کرو۔ دیکھو یہاں مسلم علماء اور مبلغ نہیں ،سب احزار اور تحفظ والے بھاگ کر جنت میں پہنچ گئے۔ اس لئے ڈرونہیں کہ ۲۹۵ می کا نفاذ ہوجائے گا، بولو بولو۔

ایک خناس: جی سر ، دیکھنے ناامیہ کے متعلق دی گالیاں کھی ہیں۔اس کی طرف اشارہ ہوگا؟ ۵۴

قادیانی شاطر: شاباشی سی اور میری بکواسات میں آس میری ہرزہ سرائی۔سنواور آن ہا اشتعال وانقام سے منزہ ہے۔ ا اسے عتل فرمایا تو وہ ایسائی تھا۔ واشتعال کا نتیج تھی ، دل کی جڑا آ جو بعبہ نفسانی جوش اور اشتعال میری گالیاں محص نفسانی جوش میری گالیاں محص نفسانی جوش میری گالیاں محص نفسانی جوش میری گالیاں محص نفسانی جوش

ور باررسالت ہویا دیگر کسی حقبہ متعلق لکھ دیا کہ:''حضرت عید عادت کی بناء پریا .....''العیافہ پھرسب سے بڑو

غرضيكه كون ساابيه

الله عسلى الظالمين ''عا كالال جواب بھى اس سے پھر (ننيم دوت كيسلسل ميں كہاكدآ پ افي

كها كرتهارى بمدردى كاشك افيونى \_"الالعنة الله ع نيزيس نير شخص شراني كباني

معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ خد

ا کی تھی۔ جو کہ علیحدہ در ثثین نامی رسالوں میں بھی شائع ، كتاب ورسائل، تقرير وبيان، ملفوظات وكمتوبات اوْر ب - گویامیں ہردن بلکہ ہروفت کوئی نہ کوئی تماشا بثغل ) مِن تلاهم اورارتعاش ہی بر پارکھتا تھا۔سکون وسکوت میرے بچول نے اس پر مزید استواری کر کے مقابلہ ي ركھا۔ ميں نے جس سالانہ جلسه كو بوجہ عدم وسپلن ورسے اور مسلسل منعقد كرنا شروع كرديا تا آ ككه ملت فرض انہوں نے میری لگائے ہوئے اس تجرہ خبیشہ کی ادمیں نے رکھی تھی۔انہوں نے نہایت مستعدی اور ندس ترین گرده مر<sup>سلی</sup>ن علیهم السلام، قدی صفات ن، مکرم ترین مجددین، مجاہدین، اولیائے کرام اور ا کرتے ہوئے ہم نے بمیشدایے ہی تفوق کا اظہار یا۔ بڑے بڑے مقدسین کی کردارکشی کرتے رہے الزاما كها ب- حضرت عسى عليه السلام كم تعلق ں۔اتوال یہود ہیں۔سابقہا کابر نے بھی ایہا ہی كي محموث تقاء فريب تقاء بهتان تقامه بال اقوال ن کاشیوه نبیل موسکتا- بال یهودی سرشت فر د کا بی ال صد خدمت ب اور سابقه ا کابر نے ایسا کھ بھی

> لی کالیوں سے پر ہے۔العیاذ باللہ! ثم العیاذ باللہ! ل بھری ہیں؟احسن امروہی ،سرورشاہ ،نوروین، تم بی نشان وہی کرو کہ کہاں قرآن میں گندی لم علاء اور مبلغ نہیں ،سب احرار اور تحفظ والے لم علاء اور مبلغ نہیں ،سب احرار اور تحفظ والے 194ک کا نفاذ ہوجائے گا، بولو بولو۔

ادس گالیال کسی بیں۔اس کی طرف اشارہ ہوگا؟

قادیانی شاطر: شاباش، شاباش - یبی میری مرادی - یکرعقل سے کام نواورسوچو، ان میں اور میری کواسات میں آسان وز مین سے بھی بڑھ کرفرن ہے - کہاں کلام علیم وجیر، کہاں میری ہرزہ سرائی ۔ سنواور آج پوری حقیقت اپنے اندرسمولو کہ رب العالمین علیم وجیر ہے ۔ نیزوہ اشتعال وانقام سے منزہ ہے ۔ اس نے جو پچھ کسی کے حق میں فرمادیا، وہ سوفیصد حقیقت ہوگی ۔ اگر اسے عمل فرمایا تو وہ اوقعی زینم بی تھا۔ گرمیری ہرزہ رائی حض انتقام واشتعال کا متیج تھی، دل کی بھڑ اس تھی ۔ پھر میں علیم وجیر بھی نہیں ۔ اس لئے گائی اور بدزبانی وہ ہوگی واشتعال کا متیج تھی، دل کی بھڑ اس تھی ۔ پھر میں علیم وجیر بھی نہیں ۔ اس لئے گائی اور بدزبانی وہ ہوگی جو بعجہ نفسانی جوش اور اشتعال میں دی جائے اور خدا اس سے مبرا اور قر آن اس سے پاک اور میری گالیاں محض نفسانی جوش کا نتیجہ تھا۔ لہذا وہ سب بکواس اور بدزبانی ہوگی، حقیقت نہ تھی ۔ میری گالیاں محض نفسانی جوش کا میجہ تھا۔ لہذا وہ سب بکواس اور بدزبانی ہوگی، حقیقت نہ تھی ۔ ساتھیو! بیفرق ہے میری بکواسات اور قر آئی الفاظ میں ۔ لہذا قر آئی کی بیز پر دست تو ہیں ہے جو میں ۔ نہ تھی ۔ العیاد باللہ!

غرضیکدگون سااییا کفرتھا جوہم نے ٹل ملا کرافتیارند کیا تھا۔ ذات ہاری کے متعلق ہویا درباررسالت ہویا دیگر کسی حقیقت کے سلسلہ میں۔ دیکھئے میں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھ دیا کہ:'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) شراب پیا کرتے تھے۔ پرانی عادت کی بناء پریا۔۔۔۔''العیاذ ہاللہ! (مشتی فوج ص ۲۲ عاشیہ بخزائن ج ۱۹ صاف

پھرسب سے بڑھ کرظلم بیکاس الزام کوعیسائیوں اور انجیل کے ذمدگا دیا۔ 'الا لعنة الله علی الظالمین ''حالا کمانجیل سے ہرگز آپ کی بیعادت ثابت نہیں ہو کتی ہے۔ کوئی مائی کالال جواب بھی اس سے پیش کر کے شاباش حاصل کرے۔

پھر (نیم دعوت م ۲۹ ہزائن ج۱۹ ص ۳۳۵، ۳۳۸) پر لکھ دیا کہ کی نے جھے ایک عارضہ کے سلسلے میں کہا کہ آپ افیون استعال کریں کہ بیذیا بیلس (شوگر) میں مفید ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہاری ہدردی کا شکریہ گر جھے خطرہ ہے کہ پھرلوگ کہیں گے کہ پہلائے شرائی تھا اور دوسرا افیونی۔''الا لعنة الله علی النظالمین''

نیز میں نے بیمی لکھ دیا کہ بیوع اس لئے اپنے آپ کوئیک نہ کہ سکا کہ لوگ جائے تھے کہ میخض شرانی کبانی ہے اور بیٹراب چال چلن نہ دعویٰ خدائی کے بعد بلکہ ابتداء ہی سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ خدائی کا دعویٰ شراب خوری کا ایک بدنتیجہ ہے۔

(ست بچن ص ۱ اهاشيه بخزائن ج ۱ اص ۲۹۲)

غرضیکہ میں نے تو ہیں سے کے سلسلہ میں کوئی کسرنہیں چھوڑی۔ابتم ہی ہتاؤ کہ ایک اولوالعزم نبی کوشرابی کبابی کہنا، یہ کوئی شرافت ہے؟ نیزتم بتاؤ کہ انجیل میں یہ باتیں کھی ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ یہ سراسر میری ہی بکواسات ہیں۔ چنانچہ میں نے لکھ بھی دیا تھا کہ غلط بیانی اور بہتان طرازی بدذات آدمیوں کا کام ہے۔(آرید هرم س اابخزائن جام ۱۳۰) ہتلاہے بھر میں کیا بتا؟ ہتلاہے! شرابی کو آنخصو میں گھٹے نے ملعون نہیں فرمایا؟ تو کیا ایک مقدس نبی کوشرا کی کہنا

بعنائے، مراب وہ مسلومیں سے وی بین مہا کرتا ہے؟ یا خلیفہ بن جا تا ہے؟ وہ تو اسے میں ومراب ہا کوئی انسانیت ہے؟ کیا ایسالعنتی بہتان باز فرد نبی بن جایا کرتا ہے؟ یا خلیفہ بن جاتا ہے؟ وہ تو مسلمان بھی نہیں ہوسکتا۔ بلکہ بوجہ مرتد ہونے کے اسی وقت واجب القتل ہوجا تا ہے۔الو وَ! پھرتم نے بھے کس حساب سے مجد واور سے وغیرہ مان لیا۔ تہمارے ہوش وحوس ٹھکانے نہ تھے فضل دین، جلال دین، شمس اور سرور شاہ ۔اندھو، احقو تہمیں نظر نہ آیا کہ نبیوں پر بہتان باندھے والا المعون اور زند بق واجب القتل ہوتا ہے نہ کہ مجد داور سے ۔ پھرتم کس بات کو پلے باندھ کرقادیا نیت پراڑے جا رہے تھے اور اس کی حمایت و وکالت کرتے رہے۔

جواب : حفرت صاحب! محض شم پروری کی خاطر۔ جس طرح آب نے بیڈرامہ شم پروری کی خاطر۔ جس طرح آب نے بیڈرامہ شم پروری کی خاطر۔ جس طرح آب کو گھائل کرلیا بمیں بھی کرلیا۔ بس بات اتن ہے۔ اچھا جی حتیٰ کہ میں نے ایسی خباشوں کو اکابر کے ذمہ لگا یا جو کہ میں نے ایسی خباشوں کو اکابر کے ذمہ لگا یا جو کہ دوسرے اکابر نے ایسا ہی تکھا ہے اور الزامی لکھا ہے۔ حالانکہ بیسب بکواس تھی جو میں نے کے ۔ مثلاً حضرت کیرانوی کی از الداو ہام ص میں کے حوالہ سے میں نے سے پر شراب نوشی کا الزام تھو یا۔ مگراس حوالہ سے کوئی تم میں سے بھی دکھانہیں سکتا۔ بیتھی میری کارستانی۔ العیاذ باللہ!

وقفہ بول کا اعلان کرتا ہے۔ اچا تک البیس پورے زورے چیخا ہے۔ میرے غلام احمد کی ہے۔ قادیا نیت کی ہے۔ کرشن مہاراج کی جے۔ حماقت و خباشت کی نشانی، مرزا قادیانی مرزا قادیانی۔ مرزا قادیانی۔

چند کمیح کے بعد جناب قادیانی پھرائی نشست پر آ کر براجمان ہوجاتے ہیں اور بآ واز بلند پکارتے ہیں۔ کفروالحاد کی نشانی ،مرزائے قادیانی۔

اچھابھائیوسنو! توجب میں نے قدم قدم پراپی ڈرامہ بازی کا اظہار کردیا تھا جس سے سب نیک بخت بلکہ تم جیسے چندامقوں کے سواتمام مسلمان محفوظ رہے۔

تمہاری عقل کہاں گھاس چرنے چلی گئ تھی۔ دیکھومیری حرمت بی بی جومیری راز دان تھی وہ باد جود سادہ لوح ہونے کے میرے دجل وفریب کا شکار نہ ہوئی۔ اپناسہا گ تو اجاز لیا۔ ۲۸

۵

کال لو۔ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو شریف احمد، بشیر احمد بناؤ تہمیر میرے چلائے ہوئے اس ڈرا فرزندان مرزا: پ

**فكلا اورمبر ب**ے سلطان احمرتم بھى

احيماميرى نصرت

مگر کچھآپ کا قصوراور کچھا مہیں البیس لعین نے مغلوب ابا جان! آپ۔

فھا۔ پھرآپ نے جو چندے

کچھ خدمت دین کے نام -متاع دنیا کا خوب پھندالگا قرار دیا اور ہم کواس ہے آجاتا تھا۔ سیاہ کریں سفیا چوند میں کہاں ہوش رہتی

بندوبست فرماديا تفالهذا

کے سلسلہ میں کوئی سرنہیں چھوڑی۔ابتم بی بتاؤ کہ ایک رافت ہے؟ نیزتم بتاؤ کہ انجیل میں یہ با تیں کھی ہیں؟ ہرگز ایس۔ چنانچہ میں نے لکھ بھی دیا تھا کہ غلط بیانی اور بہتان انہ پوهرم الم بخزائن ن ۱۰ س۱ ابتلائے پھر میں کیا بنا؟ گفتہ نے ملعون نہیں فر مایا؟ تو کیا ایک مقدس نی کوشر ابی کہنا اباز فرد نبی بن جایا کرتا ہے؟ یا خلیفہ بن جاتا ہے؟ وہ تو ابنان فرد نبی بن جایا کرتا ہے؟ یا خلیفہ بن جاتا ہے۔ الو وَا پھرتم ابنان لیا۔تہمارے ہوش وحوں ٹھکانے نہ تھے۔فضل دین، ابنان لیا۔تہمارے ہوش وحوں ٹھکانے نہ تھے۔فضل دین، ابنان کیا۔تہمارے ہوش وحوں ٹھکانے نہ تھے۔فضل دین، ابنان کیا۔ پھرتم کس بات کو پلے بائدھ کرقادیا نہیت پراڑے جا

یکم پروری کی خاطر۔ جس طرح آپ نے یہ ڈرامہ شکم ہات میں پڑگے۔ جیسے ابلیس نے آپ کو گھا کل کر لیا ہے۔ حتی کہ میں نے الی خبا شوں کو اکابر کے ذمہ لگا یا جو ہے اور الزامی لکھا ہے۔ حالا تکہ بیسب بکواس تھی جو میں م ص ۳۵ کے حوالہ سے میں نے مسے پر شراب نوشی کا میں دکھانہیں سکتا۔ بیتی میری کارستانی۔ العیاذ باللہ! تک ابلیس پورے زور سے چیخا ہے۔ میرے غلام احمد تک ابلیس پورے زور سے چیخا ہے۔ میرے غلام احمد تک کی جے۔ حماقت و خباشت کی نشانی، مرز ا قادیانی

پھرائی نشست پر آ کر براجمان ہوجاتے ہیں اور اے قادیانی۔

م قدم پراپی ڈرامہ بازی کا اظہار کردیا تھا جس سے نام مسلمان محفوظ رہے۔

زندگی کاسکون بر باد کرلیا مگرایمان کوتھا ہے رکھا۔ تمہارا بیڑا کیوں غرق ہوگیا تھا؟ تم نے کیوں عقل وسجھ سے بیزار ہوکر صلالت کوا پنالیا۔ دیکھو! میرانہایت خدمت گار بیٹا فضل احمد، باجوداس کے کہ بیافرمان بردار تھا کہ میرے کہنے پراس نے اپنا گھر بھی تباہ کرلیا۔ یعنی جب میں نے اسے محمد کی بیٹا تم احمد بیگ کی اس عزیزہ کوطلاق دے دو۔ یہ جھے دشتہ کیوں نہیں وسے ۔ میں کوئی چو ہڑا بھار ہوں؟ تواس نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی۔ میں بیار ہوتا تو ساری وسے ۔ میں کوئی چو ہڑا بھار ہوں؟ تواس نے اپنا متاع ایمان بربادنہ کیا۔ میری مجد دیت اور میسیست وغیرہ مکاری پر ایمان نہ لایا۔ گویا اس نے قرآن میں فدکور خدائی صابط ''وان میں فدکور خدائی صابط''وان خیس احمد تو کتنا خوش نصیب نکلا کہ تو نے اس متاع دنیا پر بربادنہ کیا۔ جب کہ میرے ساتھ وابستہ ہونے میں دنیا جہاں کی راحتیں مجھول سکتی تھی۔ مگر تو نے اس متاع دنیا پر لات ماردی اور آخر تک تن پر قائم رہا۔ تو کتنا خوش بخت کی الکا اور میرے سلطان احمد تم بھی خوش نصیب نکلے۔

اچھامیری نفرت بیگم کے بیٹواورمیرے خلیفو ! ذراتم بھی سامنے آ کر پچھول کی بھڑاس نکال لو۔ جو پچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ وقت گزاری کے لئے پچھ نہ پچھ کہتے سنتے رہیں۔ مرزامحود، شریف احمد، بشیر احمد بتاؤ تمہیں میں نے اتن تعلیم دے کر تربیت کی تھی۔ آ خرتم ہی پچھ عقل کرتے۔ میرے چلائے ہوئے اس ڈراھے کوختم کر دیتے۔ آ خرتم ہارا پدری بھائی فضل احمدتو ہے ہی گیا۔

فرزندان مرزا: بیارے ابا دراصل بات بیہ کہ ہمیں حقیقت کا تو شعور ہوہی جاتا۔ مگر پچھ آپ کا قصور اور پچھ ہم قسمت کے ماروں کا۔ دونوں نے مل کر خدائی توفیق کو روک دیا۔ ہمیں ابلیس لعین نے مغلوب کرلیا۔

اباجان! آپ نے بیچکر پھھاتنا پر فریب چلایا تھا کہ طلی نظر سے بید حقیقت بی نظر آتا تھا۔ پھر آپ نے جو چندے مندے کا ڈرامدرچایا ہوا تھا کہ وقتم کے چندے پھوننگر کے نام سے، پھر ہم شق مقبرے کے نام پر۔الغرض بیبیوں قتم کے فنڈ قائم کر کے متاع دنیا کا خوب پھندالگادیا تھا۔ پھر عام لوگوں کے لئے آمدنی اور جائیداد کا افیصد حصد لازی قرار دیا اور ہم کواس سے مشتیٰ قرار دی دیا تھا۔ بلکہ وہ تمام مال ودولت ہمارے بی تصرف میں آجاتا تھا۔ بیاہ کریں شعید کریں۔ ہم سے کوئی باز پرس نہ ہو سکی تھی۔ تو ایسے عیش وعشرت کی چکا جوند میں کہاں ہوش رہتی ہے۔ پھر اس پر مزید اندر کھاتے خواہشات نفس کی پخیل کا خوب بندوبست فرمادیا تھا۔ لہذا ہم جواپی مرضی کرتے جس کی عزت پر مرضی ہاتھ ڈال لیتے کوئی جوں نہ بندوبست فرمادیا تھا۔ لہذا ہم جواپی مرضی کرتے جس کی عزت پر مرضی ہاتھ ڈال لیتے کوئی جوں نہ

كرسكاته البذائم اس شيطانى جال مين تجين عن رب رسوين اور نكلن كا بوش بى ندها د الان الشيطان قد استحوذ علينا وصدق علينا ظنه "

اس ابلیس نے کی بڑے بڑے بڑے نامی گرامی مدعیان معرفت وتقویٰ کو چاروں شانے چت گرایا ہے۔اگر چہ بیشتر کواس راستہ پر لانے میں ناکام بھی رہا۔ ذرااس کی چا بک دئی اور ہوشیاری کے چکھے اور کرشے، ابن جوزی کی کتاب تلبیس ابلیس میں تو ملاحظہ فرمائیں۔ ذرابلعم باعور جیسے ولیوں کا انجام تو ملاحظہ فرمائیں۔

چنانچهآپ ميرا دورخلافت ملاحظه فرماليس - كتناسنهرى دورتها - برطرف پيش رفت جاری تھی۔ مال ودولت کی ریل پیل تھی۔اندر باہرعیش وعشرت کی فضاء قائم ہے۔ کسی کی رکاوٹ كاركرنيين موكى مسلم علماء كے ساتھ مقابلے اور مبابلے جارى بيں ين نو قاديان كومركز عالم بناديا۔ اندرون وبيرون ملك اپن جالبازي سے سياست كا ايك مضبوط جال بھيلا ديا۔ ياكتان بنا تواپی شاطرانہ چال سے اسے آ دھ مواکر دیا۔ بننے کے بعد دہاں ہرجگداہے مرید کھسیرد دیے۔ جنہوں نے اس کی روح ہی تھینچ لی۔ سی طرف اسے چلنے نہ دیا۔ مسلم علماء میں سے سید عطاء اللہ بخاریؓ نے اگر چہ میراتا ک میں دم کرر کھا تھا۔ گر میں بھی آخر آپ جیسے نہایت عیاراور ڈھیٹ باپ كافرزند تفاداس في مبابله كاجيلني ديار كريس في دراجي پرداه تبيس كي آپ بي كي سنت پر چاتا رہا کہ پہلے تیز طراز بیان بازی کرلی عمر جب خالف نے آ کرلکاراتو واپس اپنی کھڈیں وم سادھ كربيثه شكئے كه خود بى وہ چيخ و چلا كرخاموش ہوجا كيں گے۔ يہ بہترين فارمولا بے۔ادھريس نے آپ کے مولوی نوردین کوتو خلافت کا موقعہ دے دیا تا کہ حق الحد نست ادا ہو جائے۔ مگر چرکسی اور کو ا شخینیں دیا محمطی لا ہوری نے بوی کوشش کی کہ خلیفہ بن جائے گریں نے ایک نہیں چلنے دی۔ آ خروہ علیحدہ ہوکرایٹی ٹولی بنا میشا۔ میں نے بڑے طمطراق سے مدت تک مندخلافت پر قبضہ جمائے رکھا۔ان لا مور یوں، باغیوں کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کی کتابیں اور رسالے ان کے خلاف کھے۔ بلکہ میرا دور خلافت کا اکثر حصدای باہمی چپقکش میں گذرا۔ دونوں طرف سے درجنوں کتب شائع ہوتی رہیں۔رسائل اس کےعلاوہ تھے۔خطبےاور بیانات مزید برآ ل تھے۔ شاہدی کوئی کتاب ہوجواس موضوع ہے الگ ہو۔ پھرایک اور آفت آن پڑی کہ میرے خلاف چنیوٹ کے ایک متاز اور نامور عالم منظور احمہ نے مجھے مبلیلہ کا چیلنج وے دیا۔ دونوں پلوں کے درمیان وه مباہله کانفرنس منعقد کرنے لگا۔ میری موت تک ہرسال وہ مجھے دعوت مبارزت دیتا کہ آ وَجُوالزامات تجمه بِرِلكَائِ مِنْ عِين \_ان كوحلفاً مِنا وَكَرُوبِي فارمولاتها كه خالف كي للكاريرا پنادم

سادھ کرآپ کے ہینا خلاف كئ تحريكين أخير قائم كيا خفا كه مخالفت ہوئیں۔جیسے تاریخ حقائق مندرج تنھے۔ً فخرالدين ملتانى اثهاء ستى مخالف التصح اور کئے۔اگروہ مجیل جا شرارتون كوځفپ كر محکمہ احتساب کے ح حبن بھی قائم کی ہ خلاف کوئی مشورہ انداز ييهمتعلقهمح حا تا\_اً گر کوئی ہے۔ تمام مضبوط ترين کی۔ ہمیشدایی د محال کہ کوئی چوا نے اپنی زمبی ا غرضيكه ميں \_ کیا۔ بیا پچرمر شاباش دی-آ ہے۔ پھروقفہ

بلاتے ہیں۔'

ديا\_اب تو بج

ے نامی گرامی مدعیان معرفت وتقویٰ کو جاروں شانے پرلانے میں ناکام بھی رہا۔ ذرااس کی جا بک دستی اور اک کتاب تلمیس اہلیس میں تو ملاحظہ فرمائیس۔ ذرابلعم

احظه فرمالیں۔ کتناسنبری دورتھا۔ ہرطرف پیش رفت اندر ہاہر عیش وعشرت کی فضاء قائم ہے۔ کسی کی رکاوٹ بلاورمباب لمجارى بير ميس في قاديان كومركز عالم اسے سیاست کا ایک مضبوط جال پھیلا دیا۔ پاکستان بنا ایا۔ بننے کے بعد وہال ہر جگہ اپنے مرید تھسیر ویے۔ رف اسے چلنے نہ دیا۔مسلم علاء میں سے سیدعطاء اللہ المحرمين بهي آخرآپ جيسے نهايت عمار اور ڈھيٹ باپ ال نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی۔آپ ہی کی سنت پر چال بخالف نے آ کرلاکارا تو واپس اپنی کھڈیں دم سادھ ہوجائیں گے۔ یہ بہترین فارمولا ہے۔ادھر میں نے المركات الحرق الخذمت ادا موجائے \_مگر پھر كسي اور كو کی کہ فلیفہ بن جائے ۔ گریس نے ایک نہیں چلنے دی۔ نے بڑے طمطراق سے مدت تک مندخلافت پر قبضہ ب ڈٹ کرمقابلہ کیا۔ کی کتابیں اور رسالے ان کے مهای باہمی چپقلش میں گذرا۔ دونوں طرف ہے کے علاوہ تھے۔خطبے اور بیانات مزید برآل تھے۔ مور پھرایک اور آفت آن یوی کہ میرے خلاف من مجھ مباہلہ کا چیلنے دے دیا۔ دونوں بلوں کے ی موت تک ہرسال وہ مجھے دعوت مبارزت دیتا کہ فأمثاؤ يمروبي فارمولا تفاكه مخالف كى للكاريرا بنادم

سادھ کرآپ کے بیت الفکر میں دبک جاتا۔ آخرسامنے کیسے آتا؟ پھرخود قادیان میں میرے خلاف کی تحریکیں آھیں گرمیں نے سب کود بادیا کسی کو پنینے ہیں دیا۔خلافت کا زبردست نقدس قائم کیا تھا کہ مخالفت کی کسی کو جرأت نہیں تھی۔ میرے خلاف کئی حقیقت افروز کتابیں شاکع ہو کمیں۔ جیسے تاریخ محمودیت،شہر سدوم، کمالات محمودید، ربوہ کا ندہبی آ مروغیرہ۔جن میں صحیح حقائق مندرج تھے۔ مگر میں آپ کی طرح کب ہار مانے والاتھا۔عبدالکریم مبابلہ الثانا کام ہوا۔ فخرالدین ماتانی اٹھا، اے قبل کرادیا گیا۔عبدالرحمٰن مصری اٹھا مگر پچھنہ کرسکا۔ آخرقل ہو گیا اور بھی کئی مخالف اٹھے اور انہوں نے معقول اور صحیح اعتراضات اٹھائے۔ ہمارے اندرونی راز ظاہر کئے۔اگروہ چھیل جاتے تو ہماراتمام تقدس اور د کا نمداری تھی ہوجاتی۔گرمیں نے تمام تحریکوں اور شرارتوں کو تھے کر دیا کسی کوئل کرا کے راستہ ہے جٹادیا کسی کوعیسائیوں کی طرح اپنے قائم کردہ محكمه اختساب كے حواله كر كے خاموش كراديا۔ پيارے اباجی! ميں نے بہت مضبوط اور فعال انتیلی جس بھی قائم کی ہوئی تھی۔ ذرائسی مردعورت نے ہاری برفریب اور تفلاس مآب خلافت کے خلاف کوئی مشوره کیا۔ بات کی یا پروگرام بنایا۔فوراً جمیں اطلاع ہوجاتی تو اس کونہایت جارحانہ انداز سے متعلقہ محکمہ میں طلب کر کے جنجھوڑ دیا جاتا۔جس سے وہ تحریک یا پروگرام وہیں تھپ ہو جاتا۔اگرکوئی ہٹ دھری کربھی لیتاتواں ہے دوسرے طریقہ سے نمٹ لیاجا تا محترم ابا جان اس تمام مضبوط ترین بندوست کے پیش نظر مجھے ربوہ کا نہ ہی آ مرجمی کہا گیا۔ مگر میں نے بھی پرواہ نہ ک \_ ہمیشہ اپنی دھونس ہی پر قائم رہتا۔ میں جس کی آبروسے کھیلنا جا ہتا ہے دھڑک کھیل لیتا۔ کیا عبال کہ کوئی چوں بھی کرے محترم یہ بڑا لباچوڑامعاملہ ہے۔کہاں تک تفصیل کروں۔پھر میں نے اپنی ذہبی اور علمی دھونس جمانے کے لئے تغییر القرآن بھی کھی۔ احادیث کا ترجمہ بھی کیا۔ غرضيك ميں نے ہر ملح برائي دھونس اور دجاليت جمانے كے لئے كل كركام كيا۔ مؤثر بندوبست کیا۔ میں پیچر مرزا قادیانی برسی توجہ سے ساعت فرمار ہے تھے۔ آخرنہایت خوش ہوکر بشیر الدین کو شاباش دی۔ آفرین کہا۔ ادھر ایکا کی نعروں کی گونج آتھی۔ غلام احمد کی ہے۔ وجالی خلافت کی ہے۔ پھر وقفہ بول کا اعلان ہوا۔ نعروں کی جھنگار،غلام احمد کی ہے۔

روقفہ بول کا اعلان ہوا۔ معروں کی جمعان معلام البیدی ہے۔ حرص میں والی ہے۔ چند کمھے کے بعد جناب قادیانی مچھرا شیج پر آن دھمکتے ہیں اورا پیے جھلے فرزند بشیر احمد کو

بلاتے ہیں۔بشیراحمدامیم اے:لیں ڈیڈی جان۔فرمایے کیاارشادہے؟ مرزا قادیانی.پیارے بیٹے تمہارے ہوے بھائی نے تواین کارروائی سنا کر مجھے خوش کر

دیا\_اب تو بھی چھا پی کارروائی سنا۔

وغیره نادانو، پاگلوکیاا موابعی نہیں گئی ہی جسر میں تو کورنمنٹ برطانہ جیسے دلیی ولایتی برکار

تو کیامجد بین معاذ الله!اوپا بعد کی نبوت منقطع به اب سلسله نبوت منقط مفسرین مجددین ا تفاکه اب خاتم الان اور رسالت کا ملنام جبرائیل امین،ایک

دور ختم کردیاہے۔و اورا کے بعد سی بھی بند کر کے دوبار

انقطعت في المبشرات) مجمى آپ ليا خلاف مجمى ؟ مرزابشراحد: ڈیڈی جان! میں بھی اپنی بساط کے مطابق آپ کے سلسلہ دجلالیہ کے اپنے انتہائی جدوجہد کرتا رہا۔ مثلاً میں نے ایک تو آپ کی بیاری پیاری اور حقیقت انگیز سرت کھی ۔ جسے میں نے اپنی می جان سے روایت کرتے ہوئے کھیا تھا اور اس کا نام مبارک، سرت المہدی رکھا۔ میں نے اس میں آپ کے تمام حالات، عادات، کردار، تاریخ، فضائل اور اغراض ومقاصد تحریر کردیئے۔ فضائل اور اغراض موسلہ دجالیہ کی نبایت متند دستاوی تھی۔ ومقاصد تحریر کردیئے۔ فضائل اور اغراض میں مرزا قادیائی! میرے پیارے بیٹے بالکل ٹھیک۔ واقعی تو نے یہ بڑا اہم کام کیا ہے کہ میری اصل حقیقت اس کتاب میں واضح کردی تھی۔ شابش! جسے میں نے اپنی اصلیت متفرق طور پراپی کتابوں میں درج کردی تھی تو نے اسے بیکجا کردیا ہے۔ اچھا اس میں میرے حالات بھی ورج پراپی کتابوں میں درج کردی تھی۔ قرنے اور کی بجائے انگلی کاٹ لینا وغیرہ۔ جو پراپی کتابوں میں درج کردی تھی۔ کی دلیا تھی۔ بی ڈیڈی! میں نے اس سلسلہ میں بہت بچھے بیان

کیا ہے۔ اچھا بھانو اور عائشہ کا قصہ بھی لکھا ہے۔ گرم پانی کے لوٹے اور بیوہ شاہدین وغیرہ کے رنگ رنگیلے واقعات \_ پھروہ لمبے چوڑے منہ والی لڑ کیوں کا قصداور قاضی یار محمد کی چھیٹر چھاڑ کا قصد بھی نقل کیا ہے۔ جی ڈیڈی! ضرور میں نے اس میں ایسے بہت سے واقعات نقل کئے ہیں وغیرہ۔ می جان! نے جھے بہت کچھ بتایا تھا۔ اچھا اچھا۔خوب میری ہینے کی عبر تناک موت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔وہ توضر در ہونا جا ہے تھا۔ جی ڈیٹری جان! میں نے وہ بھی بڑی تفصیل سے ذکر کر دیا تھا۔ پھر میرےناناجان محترم میرناصرنواب صاحب فے مزیدائی یاداشت برکھل کروبائی میضد کا آپ کی زبان سے ذکر کردیا تھا۔ شاباش بیٹے لائق اور ہونہار فرزندا بیے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا پھرتم نے وہ كتاب خوب شائع كى \_ جى ۋيرى ايك دود فعد شائع كى اينے اور غيروں نے اسے برا اپندكيا۔ محر جب مخالفین نے ان منفی حوالوں کوزیادہ اچھال کر ہمارے سلسلہ د جالیہ کو بدنام کرنا شروع کر دیا تو پھر ہم نے اس کی اشاعت موقو ف کر دی۔ جس پر یہ بلغار پچھرک گئ گروہ احراری لوگ بہت شرارتی تھے۔انہوں نے اس کاعکس لے کراہے پھرشائع کرویا تو پھراحراری مبلغ آپ کی اور ہارے مربول اورعوام کی خوب کت بناتے تھے۔اس سے ہماری بہت بدنا می اور ناکا می ہوتی۔ مرجم بھي آپ كى طرح وصف بين رہے۔ بار ماننے والے نہ تھے۔ اچھا اچھا! شاباش! آفرين، بہت خوب ۔ تو اتن وضاحت کے بعد بھی بیاوگ میری حقیقت کونہ یا سکے کہ میں کسی معقول کردار کا ما لك نبيس بلكه ايك عام شريف انسان بهي البت نبيس موسكنا \_ پيمر مجمح ان احمقول نے مجد داور سيح اور نبی وغیرہ کیسے مان لیا؟ کیوں اونے الو باٹو، جلال دین، نذیر لائل پوری، سرورشاہ، احمالی

سے مسلمد حیالیہ کی ہمایت مشند دستاہ پر بھی۔ کل ٹھیک۔ واقعی تو نے یہ بڑا اہم کام کیا ہے کہ -شاباش! جیسے میں نے اپنی اصلیت متفرق طور د ماہے۔ اجھاں میں میں

دیا ہے۔ اچھااس میں میرے حالات بھی درج نا۔ چوزہ کی بجائے انگی کاٹ لینا وغیرہ۔ جو ڈیڈی! میں نے اس سلسلہ میں بہت کچھ بیان

م پانی کے لوٹے اور بیوہ شاہدین وغیرہ کے ول کا قصداور قاصی یار محمد کی چھیڑ چھاڑ کا قصہ یسے بہت سے واقعات نقل کئے ہیں وغیرہ۔

میری ہیفنہ کی عبر تناک موت کا بھی تذکرہ کیا نے وہ بھی بری تفصیل سے ذکر کر دیا تھا۔ پھر

پنی یاداشت پر کھل کر وبائی ہیضہ کا آپ کی زندایسے بی ہوتے ہیں۔اچھا پھرتم نے وہ ا۔اپٹا اور غیروں نے اسے بردا پہند کیا۔ دےسلسلہ دجالیہ کو بدنام کرنا نثر وع کر دیا

غار پکھرک گئی۔ گروہ احراری لوگ بہت نع کر دیا تو پھر احراری مبلغ آپ کی اور

سے ہماری بہت بدنا می اور ناکا می ہوتی۔ لے ندیتھ۔اچھااچھا!شاباش! آفرین، ت کونہ یاسکے کہ میں کسی معقول کروار کا

اً۔ پھر بخصے ان احقوں نے مجد داور سے ن، نذیر لائل پوری، سرور شاہ، احمر علی

وغیره ۔ نادانو، پاگلوکیا اس کردار کا حامل انسان مجدداور سیح ہوسکتا ہے؟ جسے انسانیت اور شرافت کی ہوں۔ ہوا بھی نہیں گئی تھی ۔ جس نے خود واضح کر دیا کہ بھٹی میں تو ایک مراتی اور مجمع الامراض آ دمی ہوں۔ میں تو گورنمنٹ برطانیہ کا وفادار گماشتہ ہوں۔ میرے پاس جبرائیل نہیں بلکہ ٹیجی اور مضن لال وغیرہ جیسے دلی ولا بی ہرکارے آتے ہیں۔ اواحقو! میں نے توصاف ککھودیا کہ:

ہوں کرم فاکی میرے پیارے ندآ دم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(ازالهاو بإم ص ۷۵۵ فرزائن ج سوص ۱۱۸)

اورلکھردیا کہ جسسلہ دی کوخدانے آدم سے شروع فرمایا تھا اسے محمد رسول التعلق پر ختم کردیا ہے۔ دیکھومیری کتاب (آئید کالات اسلام میں ۴۲۰ بزرائن ج مص ایسنا)
اور میں نے مزید وضاحت کردی کہ اب اللہ نعالی ہمارے آخری نی محمد رسول التعلق کے بعد سی بھی رسول کو نئے سرے سے عہدہ نبوت پر فائز نہ کرے گا اور نہ ہی ایک مرتبہ نبی بنانے بند کرے دوبارہ کسی کوعہدہ نبوت دینا شروع کردے گا۔

(آئيند كمالات اسلام ص ٢٧٤ ، خزائن ج ٥ص ايناً)

اورخودخاتم الانبيا مَلِيَّة نِ بَعَى اعلان كردياتها كر: "أن الرسسالة والمنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى (ترمذى ص٥٥ ج٢، باب ذهبت النبوة وبقيت المعبشرات) "كه نبى اوررسول بنخ بندمو يحك جي تواب نه كوئى رسول بخ گااورند نبى مين نه المعبشرات كارورسول بنخ بندمو يحك جي تواب نه كوئى رسول بخ گااورند نبى مين نهي آخرى اينت قرارويا تقار (آريدهم ياست بچن) اور پهراس كه خلاف بحى بك ديا كروه آخرى اينت مين مول ديالتجب!

پھر میں بیس تو قرون وسطی میں سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں مزہ چھ بچے تھے۔اس لئے ان کے دلوں پر اسلامی جذبہ جہاد کا بڑارعب اور دبد بہطاری تھا۔ نیز عہد قریب میں شاہ شہید کی تحریک اور اس سے بل مہدی سوڈ انی وغیرہ سے اپنی درگت بنوا بچے تصاور سلطان ٹیروشہید نے تو ان کی وہ گت بنائی تھی کہ ان کی سلیں بھی یا در تھیں گی۔ لہذاان تمام تجر بول کی بناء پر بیہ تثلیث اور صلیب پرست قوم مسلمانوں سے نہایت مرعوب تھی تو انہوں نے اس جذب کو ماندیا ختم کرنے صلیب پرست قوم مسلمانوں سے نہایت مرعوب تھی تو انہوں نے اس جذب کو ماندیا ختم کرنے کے لئے سوتم کے پاپڑ بیلے کہیں ہمدوبیت مرعوب تھی تو انہوں نے بھے سے بیا ظہار کروائے ورنہ کہاں محاد پر کھڑا کہ یا وہ حکار انہوں نے بھے سے بیا ظہار کروائے ورنہ کہاں مہدویٹ کہ کہاں مجدوبیت کو بال وجاہ نے بیہ برے دن دکھائے تھے۔ نا دانو! تم تو پڑھے کھے لوگ تھے۔ میری چکر بازی میں نہ بھی آتے تو پھر بھی تم خاطر خواہ مسئلہ معاش کا ہندوبست کر سکتے تھے۔ جب انسان سے جھے تو ذکر مؤنث اور واحد جمع کی تمیز نہیں کہ میری حالت نیم ملا ں خطرہ ایمان کی سی تھی۔ میں نے تو واجی سی کتا ہیں پڑھی تھیں۔ کین استعداد ناقص تھی۔ دیکھونا! میری عربی بھی تھیں۔ کین استعداد ناقص تھی۔ دیکھونا! میری عربی بی تحرب کے تو دید کرمؤنث اور واحد جمع کی تمیز نہیں استعداد ناقص تھی۔ دیکھونا! میری عربی تحربی کے تو ذکر مؤنث اور واحد جمع کی تمیز نہیں استعداد ناقص تھی۔ دیکھونا! میری عربی تحربی کی تھی تو نہ کرمؤنث اور واحد جمع کی تمیز نہیں استعداد ناقص تھی۔ دیکھونا! میری عربی تحربی کے تعربی سے نو تو داخری کی تمیز نہیں استعداد ناقص تھی۔ دیکھونا! میری عربی تحربی کی تعربی سے دیکھونا! میری عربی تحربی کے تعربی سے دیکھونا! میری عربی تحربی کی تعربی سے دیکھونا! میری عربی تحربی کی تعربی سے دیکھونا! میری عربی تحربی کی تعربی کی تعربی کی تعربی سے دیکھونا! میری عربی تحربی کی تعربی سے دیکھونا! میری عربی تحربی کی تعربی سے دیکھونا! میری عربی تحربی کے تعربی کی تعربی کی تعربی کی تعربی کے دیکھونا! میری عربی تحربی کے تعربی کی تعربی

41

متمی بس جوش م شخصه احسن تم تو "کلام افصه ذرا

نہیں کیونکہ کلام البہنة صاحب آف غلط ہے اور دنیا ندآئی کہ ایسام دور کی ہے اور د کیموامیں کو کھ

اصل حقیقت شرم نه آئی ۔ دنیا میں اور ج جیت یا غلب تم

بیں۔مثلاً یوں ککھودگ اندھواشہد رکھا۔ایڈ<sup>ی</sup>

اغلاط بمحى في

ورست ن

آيک دفع ديا\_بعد تھی۔بس جوش حمافت و دجالیت میں جو پکھ مندمیں آتا بکٹا اور لکھتا چلاجاتا۔ تم عربی کے ماہرلوگ تھے۔ احسن تم تو بہت او فچی استعداد والے تھے۔ آخر تم تو دیکھ لیتے میں نے ایک جگہ لکھ دیا۔ ''کلام افصحت من لدن رب کریم'' ذراہتلا وابیع بی گرائمر کے مطابق صححے ہے۔ جی حضرت! کلام افصحت اوہوبی تو درست

ذرابتلا والميري برامر حدال الم المحديد الله المحديد ا

اورالومیاں! تمہاری تعلیم کہاں غرق ہوگئ؟ کیاعام کتب حدیث میں ندکور نہیں تھا کہ ایک دفعہ آنخضرت اللہ نماز پڑھاتے ہوئے کوئی لفظ چھوڑ گئے۔ گرصحابہ نے اس وقت لقمہ نہ دیا۔ بعد میں جب عرض کیا تو فرمایا کہ صحابہ آپ نے مجھے کیوں نہ بتایا تو جب خاتم المرسلین علیق کا ردی تھی تو احقو اہم کس بناء پر جھ بد بودارمسیلمیہ کے ساتھ یں تغییریں اور کتب احادیث وکلام نه دیکھی تھی تمہیں الوحى اينقص واناحى "نظرنه آياتهااورجب محم كرمسلمه كذاب في في نبوت كااعلان كيا تها توصديق ا کر ثابت کر دیا کہ حبیب کبریافیا کے بعد جب بھی کسی سلمان حكمرانول نے اسے فورا جہنم كي طرف چاتا كيار كسي ابعدالانبياعليهم السلام كافرمان لاريب امت كے قلوب ی تھی کہ لیسی دورتھا جومسلمانوں کے بڑے نخالف معاند یک جہاد کوشم یا تھٹڈا کرنے کے لئے مجھے اپنا گماشتہ بنالیا ہادی تبلیغ کر کے امت کے ذہنوں کی برین واشنگ کرنا فروة الاسلام" كى عينيت ركمتا إربياسلام كي آن ان این پہلی تقریر میں بھی اس کی خوب وضاحت کر دی ، جذبہ جبادے خانف رہتے ہیں۔ زبور مقدس میں بھی تے رہیں گے۔ (زيور١٤:٥) سلطان ملاح الدينٌ كے ہاتھوں مزہ چكھ يے تھے۔اس

ارعب اورد بدبه طاری تھا۔ نیزعهد قریب بین شاہ شہید " برہ سے اپنی درگت بنوا چکے تھے اور سلطان ٹیروشہید " نے
یادر کیس گی۔ لہذاان تمام تجر بول کی بناء پر بیر تثلیث اور
رکوب تھی تو انہوں نے اس جذبے کو ماند یاختم کرنے
من کے نصاب العلیم کو بدلا۔ کہیں مجھ جیسے خناسوں کواس
منظر انہوں نے مجھ سے بیا ظہار کروائے ورنہ کہاں
دن دکھائے تھے۔ نادانو! تم تو پڑھے کلھے لوگ تھے۔
دن دکھائے تھے۔ نادانو! تم تو پڑھے کلھے لوگ تھے۔
ماطر خواہ مسئلہ معاش کا بند و بست کر سکتے تھے۔ جب
ضاطر خواہ مسئلہ معاش کا بند و بست کر سکتے تھے۔ جب
ضاطر خواہ مسئلہ معاش کا بند و بست کر سکتے تھے۔ جب
ضاطر خواہ مسئلہ معاش کا بند و بست کر سکتے تھے۔ جب
کے نمونے ، جھے تو ذکر مؤنث اور واحد جمع کی تمیز نہیں بيمعامله بت وين بالفرض يحد موتا بهى تو يحرجى آپ كمقابله من ميرى كيا وقعت منى كه جهس جوتر آنى الفاظ مين خطاء موجائ اس كو درست ندكيا جائ - آخر خبيثو! آئ مولى بات بهى تمهارى كورش ند آنى الفاظ مين خطاء موجائ الله على مان الله على علم (جائيه: ٢٣) "اوظالمو! من فرق صلالت مين چلانگ دكاوى من مرتم في اور جمع في كوربايا - "الا لعنة الله على الظالمين"

او خیشوا تم نے میری کتاب (اربعین نبر ۲۵ میں علماء کی لعنت پین کارے نیچنے کے لئے لفظ انبیاء کو و اولیاء سے بدل دیا۔ گرتم ہیں اعلم الحاکمین کا ذراخوف ندآیا کہ اس کے کلام برق کی خطاء کو جو مجھ سے غیر اختیاری طور پر صادر ہوگئ تھی اسے درست نہ کر سکے۔ البیس نے تبہاری کبال تک مت ماردی تھی کہ سوائے جہالت وحمافت کے پھی تبہارے سیلے نہ رہا۔ یہ وخدائی کلام تھا۔ جس کے تعلق خود مرورووعالم اللے است وحمافت کے پھی تبہارے نے لئے ما یہ کلام تھا۔ جس کے تعلق خود مرورووعالم اللے است وحمافت کے بھی تبہارے نے اس کے متعلق خود مرورووعالم اللے است توجیح کر لیتے۔ اس طرح میں نے احادیث کے متعلق بہت کچھ جھوٹ تی بولا کہیں سے فقط نکال دیا کہیں مزید کھسیرہ دیا۔ جسے من السماء کا لفظ (حمامت البشری) کمیں قرآن سے نکال دیا۔ جسے ازالہ اوہام میں ''او تسرقیٰ فی السماء ''کاجملہ وغیرہ۔ گرتم ہیں پچھ خیال نہ آیا کہ اسے درست ہی کرلیں۔

ایک قادیاتی: مربی: پیردمرشد-بیآپ کی جھاڑ جھنکارمخس نضول ہے۔ ہم تو آپ کوحد سے بردھی ہوئی یقین دہائی کے نشے ہیں سب پچھ فراموش کر بیٹھے تھے۔ ہمارا ذہن یہی بن چکا تھا کہ ہمارے حضرت صاحب جو پچھ کھے ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ چاہے پچھ ہوجائے، ہم اس سے نہیں گے اور نہ ہی بدلیں گے اور دوسری بات بیتی کہ جیسے آپ ہوائے نفسی کے شکار ہوکر اور پنچہ اہلیں ہیں بھس کراس نار سعیر کے راستے پرچل پڑے تھے۔ ہمیں بھی آپ کی صحبت بد کے طفیل وہی اعتب پڑگئی۔ جیسے آپ دنیاوی عیش وعشرت کے نشے ہیں سب پچھ تج کر بیٹھے ہم بھی و نیاوی عرب اور واہ واہ واہ کے نشے ہیں اندھا دھند جہنم کے گڑھوں کی طرف سے سرپٹ دوڑ پڑے۔ فراسے اُل تھی دوڑ پڑے۔

ا ..... میری وی شل قرآن کے قطعی اور یقینی ہے۔

(هیقت الوی ص ۲۱۱، خزائن ج۲۲ص ۲۲۰)
..... مجھے خدا ایک لمح بھی غلطی پُر باقی نہیں چھوڑ تا۔ بلکہ فور آسننبہ کردیتا ہے۔
(نور القرآن ص آخر بنزائن ج ۸ص۲۷)

40

سیس کروں تو کا فرہوم کے غلافوں کے اند

یکا کید کرشن مہاراج کر مرزا قادیانی،مرزا

بیر تشهرو<u>مجھے</u>ذراا بشیرا<sup>م</sup>

احچا: پدر میں نے ایک عزیز

عزیز ڈیڈؤ حال

جہنم رسید ہوگئے تو یوں بھی نہ آئے کے یہی تو رور ج نے ریجی سناتھ آپ کوتما مرتشیہ

معاون بخر. آپ کے قائم کے چیھے لیک

بعد قادیان میر مرزابشیرالدی بھی انہی کابنر سسسس آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں ایک دم کے لئے بھی اپنی وتی میں شک کروں تو کا فرہو جاؤں۔(تجلیات البیص ۲۰ ج ۲۰ ص ۳۱۲) حضرت تو فرمایئے ایسے زبردست تقدس کے غلافوں کے اندر ہم کس طرح جھا تک کرتھیج کا خیال کر سکتے تھے؟

ایکا یک ایک طرف سے نعروں کی جھنکار اٹھی۔ غلام احمد کی ہے۔ مرزائیت کی ہے۔
کرشن مہاراج کی ہے۔ اس کے بعد وقفہ اجابت کا اعلان ہوتا ہے۔ کفر وصلالت کی نشانی،
مرزا قادیانی، مرزا قادیانی۔

جند منٹ بعد جناب قادیانی کھراپنی مسند پر براجمان ہو جاتے ہیں۔ ہاں بھئ! ذرا تظہرو۔ مجھے ذراا پنے دوسر نے فرزند بشیراحمدسے پچھ مزید دریافت کرنا ہے۔

بشراحمراجي ذيري جان إحاضر فرمايية:

اچھا بیٹا ہتلا و کتم نے سیرۃ المہدی کےعلاوہ اورکون سی کتاب کمھی؟ ڈیڈی جان! جان ایدر۔ میں نے ایک ہم صفمون بنام کلمہ الفصل بھی شائع کیا تھا۔

عزيز بينيه إاس مين كميا لكهاتها؟

ڈیڈی جان! دراصل اس تحریر کا کہل منظر بہت عجیب اور تفصیل طلب ہے۔

بان پدر!وه کیوں؟

بشیرا حمد ایم اے: ڈیڈی جان! اصل واقعہ یوں ہے کہ جب آپ بذر بیے و بائی ہینہ جہنم رسید ہو گئے تو بعد ہیں آپ کے دست راست علیم نور دین تھے۔ ظاہر ہے کہ ہم ان کے سامنے تو یوں بھی ند آسکتے تھے۔ کیونکہ ان کی شخصیت نہایت اہم اور بلند بالاتھی۔ آپ کی دجائی تح یک کے بہی تو رور ۶ رواں تھے۔ اگر بینہ ہوتے تو آپ شاید بھی بیسلسلہ دجالیہ شروع نہ کر سکتے۔ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ یہ بھیرہ کے جہام اور نائی تھے اور نائی نہایت ذہین ہوتے ہیں۔ لہذا انہوں نے آپ کوئم امشیب و فراز سے مطلع کیا تھا۔ ہر شکل اور کشن مرحلہ پر بیآپ کے دست راست اور معاون ہی درہے۔ اس لئے ہم کچھنہ پول سکے۔ بیآپ کے فیفہ اور نائب بن گئے۔ انہوں نے آپ کے قائم کر دہ سلسلہ دجالیہ کی خوب استواری فرمائی۔ اگر چہھوڑی ہی مہت بعد یہ بھی آپ محد قادیان میں بہت شور ہوا۔ ایک ہنگامہ کھڑا ہوگیا۔ وہ یوں کہ اس واقعہ پر ہمارے براور مکرم مرز ابشیر الدین محمود صاف آپ کی مسند دجالیت پر براجمان ہونے کے خواہش مند ہوئے اور حق مرز ابشیر الدین محمود صاف آپ کی مسند دجالیت پر براجمان ہونے کے خواہش مند ہوئے اور حق مرز ابشیر الدین محمود صاف آپ کی مسند دجالیت پر براجمان ہونے کے خواہش مند ہوئے اور حق میں انہی کا بنا تھا۔ جس کی تصد یق ان کی تاریخ نے بھی کر دی۔ گر آپ کا ایک اور مرید محمولی نام

مقابله میں میری کیا وقعت تھی کہ مجھ سے ئے۔ آخر خبیثو! اتنی موٹی بات بھی تہاری ہے۔ ''افسر ایست من اتخذ اللهه لموامل نے خودتو صلالت میں چھلانگ ملی الظالمین''

ا میں علاء کی لعنت پھٹکارے بچنے کے کاذراخوف نہ آیا کہ اس کے کلام برحق کے درست نہ کر سکے۔ البیس نے تبہاری کی گئی تبہارے پیٹے نہ دہا۔ یہ تو خدائی ایا گیا۔ 'قبل ما یہ کون لمی ان لیتے۔ ای طرح میں نے احادیث کے مزید گھسیر دیا۔ جیسے من السماء کا لفظ من السماء ''کاجملہ

بینکارمحض فضول ہے۔ ہم تو آپ کوحد بیٹھے تھے۔ ہمارا ذہن یہی بن چکا تھا ہے۔ چاہے پچھ ہوجائے ، ہم اس سے پ ہوائے نفسی کے شکار ہوکر اور پنجہ ہمیں بھی آپ کی صحبت بد کے طفیل ہمیں بھی آپ کی صحبت بد کے طفیل سب پچھی تج کر بیٹھے ہم بھی دنیاوی کی طرف سے سریٹ دوڑ پڑے۔

ہے۔ بقت الوق ص ۲۱۱، خزائن ج۲۲ص ۲۲۰) وڑتا۔ بلکہ فوراً متنب کردیتا ہے۔ درالقرآن ص آخر، نزائن ج ۲۵ ۲۷۲)

تھا۔اس کے مند میں بھی یانی مجرآ یا کہ اب خلافت میراحق ہے۔ کیونکہ میں بہت پڑھا لکھا اور گریجویٹ ہوں۔ کو یا بظاہر برابر کی چوٹ تھی۔ گر جب آپ کی روحانی اور جسمانی اولا دایتے مؤقف برڈٹ گی تو پھراس کی کیابساط تھی کہوہ خلیفہ بن جاتا۔ چنانچہ کافی تو تکارے بعد برادر مرم خلافت د جالیہ کی گدی کے وارث بن کئے اور تسلیم کر لئے مئے اور محمظی بری طرح ناکام ہوا۔اس کے بعداس نے اپنے حلقہ احباب کوعلیحدہ منظم کر کے اپنی الگ یارٹی بنائی۔جس میں پچھ پڑھے کھے اور کالجبیٹ بھی تھے۔ جیسے احسن امروہی اور خواجہ کمال الدین وغیرہ۔ چنانچہ اس نے اپنی الگ بارٹی کا الگ تشخص قائم کرنے کے لئے کی مسائل میں ہم سے اختلاف کا راستہ اپنالیا۔ حالانکہ پہلےاس کے وہ نظریات نہ تھے گراب اس کی پیمجوری تھی کہ اپناالگ تشخص قائم کرے۔ ڈیڈی جان!اس نے بہت ظلم کیا کہ آپ کے اہم بنیادی مسائل کو اختلافی بنا کر ایک نیامیدان کارزارقائم کرلیا۔ چنانجیاس نے کہا کہ سی بھی کلمہ گوکوکا فرنہیں کہا جاسکتا اور نہ ہی مرزا قادیانی نے کہاہےاور دوسری بات میر کہ جناب مرزا قادیانی صرف مجد دومحدث ہی ہیں۔ مسیح مومود بھی ہیں۔ محرکسی بھی سطح پر نبی نہیں ہیں۔اگر کہیں حضرت نے لکھا ہے تو صرف مجازی اور لغوی معنی میں ایسا کھا ہے۔ چنا نچہ بید دومسائل برا در مرم اور محمولی کے درمیان نہایت طوالت اختیار کر گئے۔علاوہ ازیں خلافت کا مسئلہ بھی زیر بحث تھا کہ وہ بجائے خلافت کے ایک انتظامی تمیٹی کا قائل تھا اور ہم سب مندخلافت کے للبذابیمسکلہ بھی زیر بحث آ حمیا اورادهر محمعلی نے لا ہور میں اپنامر کز قائم کرلیا ادراي نظريات كى تائيد مي ادر مار عظاف ببت كهكمال سفر آن كاتر جمداد رتغير بهي کہی۔ دیگر کئ کتابیں تھیں۔ پھراس کے معاونین نے بھی بہت کچھ تکھا۔لیکن ادھر بھائی بشرالدین نے بھی جواب لکھنے میں مد کر دی۔ چنانچہ ان کی کتاب حقیقت النبوۃ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔اس میں بھائی جان نے آپ کی وجالی نبوت کے اثبات کے لئے وائل کا انبار لگادیا تھا۔تقریباتین صدصفحات کی کتاب تھی محمر لاجواب اور بے ظیر۔اس میں محمطی کوخوب ناک یے چوائے۔ اس میں بھائی جان نے ابت کر دیا کہ آپ بقول خودظلی نی تو ہیں۔ مربدایک متواضعانداظهار ہے۔آپ دراصل حقیق نبی ہیں اور جو والد کی تحریرات میں نبوت کا انکار ملتا ہے تو وه اس بناء يرب كه يهل حضرت كونبوت كاحقيقى منهوم ادرمصداق ذبن نشين ندتها اس لئة آب نبوت سے انکار کر دیاہے۔ بعد میں جب اعشاف تام ہوا تو پھر آپ نے کھل کر دعویٰ نبوت فرمادیا۔جیسے پہلے آپ کولفظاتونی کامیح مفہوم ذہن شین نہ تھا گر جب خدانے اکشاف تام سے اصل حقيقت كحول دى تو جرآب اس كامفهوم صرف موت بى ليت تصليدا آب كى دونول شمكى تحریرات کاحل اور توافق یہ ہے کہ منفی تحریرات قبل از انکشاف تام ہیں۔ جو اب منسوخ تصور ہوں گی۔ان سے استدلال جائز نہیں ہوگا۔ تو اتن عمیق محنت سے برادر مکرم نے محمد علی کو لاجواب کرنے کی پوری کوشش کی اور دیگرعوام کی آنکھوں میں دھول جھو تکنے کی بھی۔جس کے نتیجے میں قادیانی احباب اپنے مؤقف پرڈٹ گئے اوراسی نظریہ پرجان و مال کی قربانیاں دینے لگے۔

دونوں فریق ایک دوسرے کے مقابل خوب لکھنے گے۔ اگر برادر مکرم نے حقیقت النوة الكسى تومقابل ميس محمعلى في الدوة في الاسلام جه صدصفات يرمشمل كتاب لكه مارى بس میں تقریباً نصف آخرا نکار نبوت کے حوالہ جات ہی پر خشمل تھا۔ ایسے ہی مرز امحمود قادیانی کا قول فیمل نامی ایک رسالہ بھی تھا۔ نیز ایک اور مسئلہ کہ اسمہ احمد کا مصداق کون ہے۔ بر در مکرم نے انوار خلافت نامی رساله میں اس پرخوب دلائل دیئے کہاس کا مصداق مرزا قادیاتی ہی ہیں اور اس میں مخالفین سے خوب بنجی آز مائی کے لئے چیلنج کئے۔ جب کہ دوسری طرف القول انمجد احسن امروہی نے لکھ کراس کا خوب ستیاناس کردیا۔ براعلمی رسالہ تھا۔ اس طرح مختلف مسائل میں مقابلہ بازی جاری رہی جتی کے مختلف مسائل ونظریات پر باہمی مقابلہ بازی کا بازار خوب گر ماگرم رہا ہے گی کہ بمالی صاحب کا اکثر دورخلافت اس با جمی تشکش میں مصروف رہا۔ نیز اور بھی کی داخلی وخارجی محاذ کھل رہے تھے۔ کہیں عبدالکریم مباہلہ اوران جیسے کی اورلوگ کھڑے ہوگئے اورمصری کی ہنگامہ خیزی اس کے علاوہ تھی۔ اکثر دورتقریبا اس باہمی کشکش پر ہی مشتمل رہا۔ مگر جبیبا کہ آپ کوخوب معلوم ہے کہ ریسب کچھ محض فریب اور فراڈ تھا۔ بھلا واضح تضاد میں بھی کوئی موافقت ہو سکتی ہے۔ بملاجهی لغت میں بھی نشخ اور تبدیلی ہوسکتی ہے۔ کوئی اس کی سابقہ مثال پیش کی جاسکتی ہے؟ لیکن آ فرین ہے آپ کے اس لائق ترین جیالے سپوت پر کداس نے آسان وزمین کے قلائے ملاکر تمام مربیوں اور عوام کوالو بنائے رکھا۔اس نے واقعی رات کودن کر دکھایا۔اس طرح مسئلہ کلفیر میں بھی کافی لے دے ہوتی ربی \_ پھر آخر میں دونوں فریقوں نے آپ کے دامن اغلظ میں پناہ لینے كى كوشش كى ـ چنانچة قاديان والول نے آپ كى تمام تحريرات سے دعوى نبوت كے جملہ حوالہ جات بالترتيب التصفيح كئ كه حضرت نے آخرتك دعویٰ نبوت كو برقر ارد كھا ہے۔ ادھرلا ہور يوں نے بھی آپ كى بٹارى سے ايسے حوالہ جات كا انبار لگاديا كەحفرت كا آخرتك دعوىٰ نبوت سے انكار ثابت مور ہا ہے۔ چنانچہ دونوں پارٹیوں نے آپ کا آخری سے آخری حوالہ اپنی اپنی تائید میں ڈھونڈ تكالا - ايك في منابع لكها دوسرول في فتح حق ليكن دراصل بات يتفي اورجس كا آب إس وقت مجی بلکئی مرتبداظهار کر چکے ہیں کہ میں نے بیایک ڈرامدرجایا تھا۔ کہیں پچھ لکھودیا کہیں اس کے مراحق ہے۔ کیونکہ میں بہت پڑھا لکھا اور جب آپ کی روحانی اور جسمانی اولا داییخ ان جاتا۔ چنانچے کافی تو تکار کے بعد برادر مرم لنے محنے اور محمعلی بری طرح ناکام ہوا۔اس ہ اپن الگ پارٹی بنائی۔جس میں کچھ پڑھے اجه كمال الدين وغيره - چنانچه اس نے اپني ماكل مين جم سے اختلاف كارات ابناليا۔ اليمجوري تقي كما بناالك تشخص قائم كري ادى مسائل كواختلافي بنا كرايك نياميدان فافرنہیں کہاجاسکتا اور نہ ہی مرزا قادیانی نے مجدد ومحدث بی میں مسیح موعود بھی ہیں۔ هاہے تو صرف مجازی اور لغوی معنی میں ایسا رمیان نہایت طوالت اختیار کر مجئے ۔علاوہ ت كايك انظامي كميثى كا قائل تفااور بم ادهر محمطی نے لاہور میں اپنامر کز قائم کر لیا جُولِكها-اس نے قر آن كانر جمه اورتفسير بھى نے بھی بہت کچھ لکھا۔لیکن ادھر بھائی ن كى كتاب حقيقت المدوة بردى ابميت كى ف كا اثبات ك لئ ولاكل كا انبار لكاديا بنظیر-اس میں محمعلی کوخوب ناک چنے پ بقول خودظلی نمی تو ہیں۔ گریہ ایک الدكى تحريرات ميس نبوت كاا نكارملتا يبرتو مصداق ذہن نشین نہ تھا۔ اس لئے آپ ہوا تو پھر آپ نے کھل کر دعویٰ نبوت رقار گرجب خدانے انکشاف تام سے بى لينتے تھے۔لېذا آپ كى دونوں تىم كى خلاف کچھ اور لکھ دیا۔ گویا ایک ایک موضوع پر چار چار پانچ پانچ قتم کے متضاد بیانات میری
کتابول سے نکل سکتے ہیں۔ لہذا آپ کی اسی تضاد بیانی اور ہیرا پھیری سے دونوں طبقوں نے
خوب فائدہ اٹھایا۔ اگر چیفلبہ غلبرتق والوں کو ہی طا۔ کیونکہ آپ نے واقعہ دعوی نبوت کیا تھا جس
کے بے شار شواہد موجود ہیں۔ بیا نکار تو محض مداری کی بٹاری تھی جو جس کی مرضی ہوتی ان سے
برآ مدکر سکتا تھا۔ پھرا یک بات بی بھی تھی کہ لا ہوری مجمع کی کے پچھا یسے اقتباسات بھی ہمیں ال گئے۔
جن میں اس نے پہلے واضح طور پر آپ کی نبوت کا اظہار کیا ہوا تھا۔ لبذا ہمارے ہاتھ اس کی بیہ
کمزوری بھی آگئی۔

ڈیڈی جان! بھائی جان کے اس جان مار معرکہ میں ہم بھی الگ بے کار بیر پیشنیس سکتے
ہے۔ چنا نچہ میں نے بھی اس تعاون کے سلسلہ میں ریکھت الفصل نامی رسالہ کھا۔ جس میں میں نے
بھائی جان کی تائید کرتے ہوئے نبوت کی خوب تو جیہہ کردی کہ نبوت کی تین قسمیں ہیں۔ تشریعی ،
غیر تشریعی ۔ پھر غیر تشریعی کی دو قسمیں کر دیں۔ ایک حقیقی دوسری غیر حقیقی لیمن ظلی بروزی اور
اکتسانی ۔ پھر کھا کہ ریتیسری قسم آنخصرت کیا ہے جس نہتی ۔ بیصرف آپ کے بعد ہی وجود پذیر
ہوئی ہے۔ (دیکھے کلمت الفصل س ۱۱۱) چنا نچہ آپ نے بھی بہی بات (حقیقت الوی ص ۱۵) کے حاشیہ
کوکھی تھی۔

'' کیونکہ آپ کے پہلے کوئی الی کامل کتاب یا نبی نہ آیا تھا کہ جس کے فیض کامل سے
کوئی نبی بن سکے۔ بیتو آپ بی کی قوت قدسیہ ہے کہ جس کے فیضان سے ظلی طور پر اب نبی بن
سکتے ہیں۔'' چنا نجہ یہ بنیاد جمیں آپ کے رسالہ'' ایک غلطی کا از الہ'' وغیرہ سے بسہولت مل گئ۔
جہاں آپ نے کھا ہے کہ:''محمد رسول الشمالی کی نبوت بہتے جمیع کمالات میرے آئینہ ظلیت میں
منعکس ہوگئے ہے۔''

اور دوسری جگه کلهه رای'' د مهر

آپنے

انبي م س

کہے اس ہے روحانیت نے بوجہ فسادا<sup>ہ</sup> جوش پر آنحضو مالیاتی تش کروں۔ کروں۔ پھر لکھا کہا

پرت ہے۔ ہے۔اصلاح امت۔ واحمہ نام پاکرد نیامیں آ کی امت میں انجی نزا

رہا۔ مگریہاں محاملہ بروزیت کا دعویٰ کیا مجھی ڈرامہ رجایا؟ ثابت کرسکتا ہے؟ حقیقت جان کرمج اوردوسری طرف!

. آپ کو تمجھایا ہے اوردوسرى جَكَدَلَه ماراكم: "من فرق بينى وبين المصطفىٰ فما عرفنى وما (خطبالهاميص ٢٥٩ برّزائن ١٢٥ص ايشاً)

رای''

آپ نے پیجی ککھا کہ: انبیاء گرچہ بودہ اند بسے من بعرفان نہ کمترم از کے کم نیم ازاں ہمہ بروئے بیقین

ہر کہ گوید دروغ ہست لعین ۱: المسیرص ووردوا پڑتائن

(نزول المسيح ص٩٩،٠٠١، فزائن ج٨١ص ٢٧٨،٥٧٧) كنيّ اس سے بوھ كركيا كفر بوسكتا ہے؟ پھر ميں نے بيہ بھى لكھ مارا كد حضرت سيح كى

(آئینه کمالات اسلام ۱۳۳۷ تا ۳۳ نزرائن ج۵ص الیناً) منابقه کار میر محمد بینی و نتیم حش الین محمد

پھر لکھا کہ ای طرح ہمارے آنخصوط اللہ کی روحانیت بھی وقا فو قا جوش مارتی رہتی ہے۔ اصلاح امت کے لئے جس کے بتیج میں کی افراد آپ کی صفات کا ملہ کے مظہر بن کراور محمد واحمد نام پاکر دنیا میں آتے رہے۔ مگر امت محمد سیکی حالت عیسائیوں جیسی نہیں ہوئی۔ کیونکہ آپ کی امت میں ابھی ہزاروں صالحین موجود ہیں۔ کی امت میں ابھی ہزاروں صالحین موجود ہیں۔

(آئينه كمالات اسلام ٢ ٣٣٠ فرزائن ج هم اييناً)

غور کیجئے کہ ایک طرف تو امت کو یہود ونصاری کے قدم پراقراردے کراس کا مصلح بنآ رہا۔ گریہاں معاملہ اس کے خلاف ہے۔ نیز جب متعدد محمد احمد ہوئے تو کیا انہوں نے بھی کوئی بروزیت کا دعویٰ کیا۔ تاریخ اسلام کے کسی بھی کو نے کھدرے میں کسی ظلی محمد واحمد نے میر رہیں ا کبھی ڈرامہ رچایا؟ ظلی و بروزی نبوت کا دعویٰ کیا؟ نہ ماننے والوں کو کافر وجبنی قرار دیا؟ کوئی فابت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ۔ تو دیکھوساتھیو، میر اسارا دھندہ محض ڈرامہ اور تماشاہی تھا۔ جس کوئم حقیقت جان کر جھے پرلٹو ہو گئے اور آج بیروز بدد کیور ہے ہو۔ دیکھتے ایک طرف میرا ہے کردار ہے اور دوسری طرف اہلیس کا کردار۔ ایمانداری سے بتلا ہے، اہلیس میرامقا بلہ کرسکا؟

ررروسر کرت کی است میں ہے۔ قادیانی مربی: حضرت صاحب، واقعی وہ مقابلہ تو نہ کرسکا مگر پیطریق کارتواس نے ہی آپ کو سمجھایا ہے۔ بڑاوہی ہوگا،آپ تواس کے مثیل ہول گے۔ ضوع پر چار چار پانٹج پانٹج قتم کے متضاد بیانات میری ال ای تضاد بیانی اور ہیرا پھیری سے دونوں طبقوں نے ال ای تضاد بیانی اور ہیرا پھیری سے دونوں طبقوں نے ال کوئی ملائے کیونکہ آپ نے واقعہ دعویٰ نبوت کیا تھا جس نفس مداری کی پٹاری تھی جوجس کی مرضی ہوتی ان سے لا ہوری محمولی کے کھالیے اقتباسات بھی ہمیں مل گئے۔ لا ہوری محمولی کے کھالیے اقتباسات بھی ہمیں مل گئے۔ لی نبوت کا اظہار کیا ہوا تھا۔ لہذا ہمارے ہاتھ اس کی سے

لددین و فد به برگز ندتھا۔ محض اگریز بہاور کی چاکری اورصاف انداز میں برگز ندکھا۔ خصوصاً مسئلہ ختم نبوت کہ قیامت تک کوئی بھی اس کوئیئر نبیں کرسکتا۔ بیمسائل کے تھے۔ ورند آپ کے پیش نظردین ہرگز ندتھا۔ لہذا وں میں ان مسائل میں دھول جموئی کہ مدت تک مسلم حث کر کے وقت ضائع کرتے رہے۔ اگر چہ قادیانی

بان مارمعرکہ میں ہم بھی الگ بے کار بیٹے نہیں سکتے لہ میں بیلہ الفصل نامی رسالہ کھا۔ جس میں میں نے ب قادیم کی میں الگ بے کار بیٹے نہیں میں نے ب قوجیہ کردی کہ نبوت کی تین قسمیں ہیں۔ تشریعی ، میں۔ ایک حقیقی دوسری غیر حقیق یعنی ظلی بروزی اور ایک میں۔ ایک میں وجود پذیر کے سے بل نہیں کہی بات (حقیقت الوئی می ۱۵) کے حاشیہ ب نے بھی کہی بات (حقیقت الوئی می ۱۵) کے حاشیہ

کال کتاب یا نبی نہ آیا تھا کہ جس کے فیض کامل سے
یہ ہے کہ جس کے فیضان سے ظلی طور پراب نبی بن
لہ' ایک غلطی کا ازالہ' وغیرہ سے بسہولت مل گئی۔
لهُ کی نبوت بمع جمیع کمالات میرے آئینظلیت میں
لهُ کی نبوت بمع جمیع کمالات میرے آئینظلیت میں
(ایک غلطی کا ازالہ میں مجزائن ج ۱۵ میں ۲۱۲)

سجھنا کہ بیکوئی ہلکی ہام

انبیاءلیم السلام سے بھ جس نے آپ کوآنخض

ایک طےشدہ اورمسلم

تنيسري غيرتشريعي اورظ

اسلامی کشریچر میں بیا:

اورمزیدیه که آپ-که:''لاشك ان ا

النبوة "نيزآپ

مااستثناء بيس-

ارومی ۲۷، خزائن مقامات میں آ پ

كي تضاد بياني اور

اس کی تائیدآ پ

بازشامد ہی آپ

مے لئے تیرہ صا

۾ په حضور ک

ساختطفل كمت

ا انھی۔غلام اح

مرزا قادياني

ہے جوآ پ

السلام حتى سم

کھرآ ہ

جی سرا تو گویا جناب نے متعدد مقامات پر دعوی نبوت کا واضح اظہار فرمایا۔ اگر چکی مقامات پر بروزی اور ظلی کی جعلی اصطلاح کے رنگ میں۔ کیکن بیسب آپ کی فریب کاری تھی۔ کیونکہ اسلام میں الی کوئی اصطلاح مستعمل نہیں۔ نہ کوئی ظلی نبی آج تک ہوا ہے۔ در حقیقت آپ نے اس اصطلاح کے پر دے میں ہندووں کے مسئلہ تناشخ کا افراد فرمایا تھا۔ اگر چکی کر تیاخ ۔ گر تناشخ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کیونکہ بہی تو اپنا کمال اور وصف نمایاں تھا کہ بات بھی کر لینے۔ گر لفظوں میں پر دہ داری اور پہلوداری کے ساتھ ۔ طالانکہ مسلمانوں کے ایمانیات میں 'المناست میں الله و ملتک ته و کتبه و رسله ''مطلق باتھی مے۔ بیسب کے سب رسول وصف رسالت میں مشترک ہیں۔ ان میں ایک بھی ظلی نہیں تھا۔ کسی کی نبوت بھی اکسانی نہیں بلکہ براہ راست خدا کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ اس نے فرمایا۔ 'الله اعلی حید نے یہ عمل رسالت کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ اس نے فرمایا۔ 'الله اعلی مدسد و میں الناس (الدے: ۷۰)''

توجب آپ کی نبوت بی سابقه کتب میں غیر فدکور ہے تو ان سے استدلال کیسے جائز ہوسکتا تھا۔ الغرض یہ ہماراسلسلہ وجالیہ محض فراؤ بی تھا۔ اس میں رتی مجرحقیقت نہ تھی۔ تو آیت بالا ''الله اعلم حیث یہ جعل رسالته ''نیز فرمان رسول۔''ان السرسالة والمنبوة قد الله اعلم حیث یہ جعل رسالته ''نیز فرمان رسول۔''ان السرسالة والمنبوة قد الله اعلم حیث یہ جعل رسالته ''نیز فرمان رسول۔''ان السرسالة والمنبوة وبقیت اندوة وبقیت النبوة وبقیت النبوة وبقیت النبوة وبقیت المبشرات) ''وغیرہ ای طرح آپ کا مهامته میں لکھنا کہ آ نحضو تعلیق بلا استثناء خاتم الانبیاء ہیں۔ المبشرات کا مرد ای حیث الله کا مدال میں کا مدالت کا مدالت کا مدالت کے مدالت کا مدالت کی مدالت کا مدالت کی مدالت کا مدالت کا مدالت کا مدالت کے مدالت کی مدالت کا مدالت کی مدالت کا مدالت کی مدالت کا مدالت کی مد

یہ جملہ رسول وانبیاء وصف رسالت ونبوت میں مشترک نیز مومن بہ ہونے میں بھی مشترک بیز مومن بہ ہونے میں بھی مشترک بیں۔حالانکہ با بھی فرق مراتب بوضاحت قرآن 'تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعضهم (البقره:۲۰۳) ''ضرور ہے۔غرضیكمآپ كى ایجاوكرد فطلی نبوت كی ہم نے يوں توجيه كركت ابوت اور تربيت اواكيا۔ پھر میں نے صاف وضاحت كروى كه لفظ للى سے بینه توجيه كركت ابوت اور تربیت اواكيا۔ پھر میں نے صاف وضاحت كروى كه لفظ للى سے بینه

سجھنا کہ بیکوئی ہلکی یا گھٹیافتم کی نببت ہے۔ بلکہ بینہایت کی درجہ کی نبوت ہے۔ حتیٰ کہ بعض انبیاء علیم السلام ہے بھی آ پ کا مرتبہ بلند ہے۔ من لوکہ آ پ کی ظلی نبوت وہ بلند مقام نبوت ہے جس نے آ پ کو آ خصوصا کے بہلو بہ پہلو کھڑا کر دیا۔

و ٹیری جان! دیکھے ہم نے آ پ کے دعویٰ نبوت کی پائیداری کے لئے کتنی منت کی کہ ایک طے شدہ اور مسلم نظر بیاسلام میں رخنہ ڈال دیا کہ نبوت کی تین قسمیں کر ڈالیس۔ جن میں ایک طے شدہ اور مسلم نظر بیاسلام میں رخنہ ڈال دیا کہ نبوت کی تین قسمیں کر ڈالیس۔ جن میں تیری غیر تشریعی اور ظلی ، لینی اکتسانی اور غیر مستقل نبوت بھی ہے۔ جو کہ آ پ کو ہی ملی۔ حالانکہ

ایک طے شدہ اور مسلم نظریہ اسلام میں رخنہ ڈال دیا لہ ہوت ن بن ہیں ہرو، ۔ ۔ ۔ س س تیسری غیرتشریقی اور ظلی ، یعنی اکسانی اور غیر مستقل نبوت بھی ہے۔ جو کہ آپ کوئی لی حالانکہ اسلامی لٹریچر میں بیا جماعی حقیقت ہے کہ نبوت ہیرصورت عطیہ الہیہ ہوتی ہے۔ اکسانی نہیں ہے اسلامی لٹریچر میں بیا جماعی حقیقت کو واضح کیا ہے اور مزید یہ کہ آپ نے خود (حمامت البشری می ۱۸ مزائن جے مراب میں میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ ''لا شك ان القد دیث مو هبة مجردة لا تغال بكسب البتة كما هو شان النبوة ''نیز آپ نے اس میں کوئی تشیم النبوة ''نیز آپ نے اس میں کوئی تشیم النبوة ''نیز آپ نے اس میں کوئی تشیم النبوة نہیں۔ (حمامت البشری میں میں میں کا استفاء نہیں۔

چرآپ نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ جھے یہ نعت شکم مادرہی میں عطاء ہوگئ تھی۔ (حقیقت الوی ص ۲۱ ، خزائن ۲۲ ص ۲۰) گویا میری نبوت اکسانی نہیں بلکہ وہبی ہے۔ جب کہ بینکڑوں مقامات میں آپ نے اسے اکسانی ظاہر کیا ہے۔ بالخصوص ایک غلطی کے از الہ میں۔ بس یہ آپ کی تضاه بیانی اور چکر بازی ہی ہم سب کو ورط جیرت میں ڈالے ہوئے تھی۔ جس کا جو بی چاہتا تھا اس کی تائید آپ کی پٹاری سے نکال دکھا تا ہے۔ واہ ڈیڈی جان آج تک کوئی ایسا بہرو پیا اور نوسر بازشاہدی آپ جسیا خدانے پیدا کیا ہوگا۔ واقعی آپ کی یہ بات درست ہے کہ نبی کا نام پانے بازشاہدی آپ جسیا خدانے پیدا کیا ہوگا۔ واقعی آپ کی یہ بات درست ہے کہ نبی کا نام پانے کے لئے تیرہ صدیوں میں صرف میں ہی مخصوص ہوا۔ (حقیقت الوی میں ایس بزن این ہم رہ تی ہمی گرگٹ است رنگ نہیں بدلتا جینے آپ نے بدل کر دکھا دیئے۔ ابوزید سرو جی بھی گرگٹ است رنگ تھوں انظر آتا ہے۔ یہ مسیلمہ گذاب اور اسود عنسی وغیرہ تو آپ کے سامنے طافل کھنی حیوں اور کوئیس ملا۔ پھر نعروں کی جھنکار سامنے طافل کوئی مرزا قادیانی مرزا قادیانی مرزا قادیانی مرزا قادیانی۔ مرزا قادیانی۔ مرزا قادیانی۔ مرزا قادیانی۔ مرزا قادیانی۔

محترم ڈیڈی جان! میں نے وہاں کھل کرلکھ دیا کہ ہمارے سے موعود کی نبوت جزوایمان ہے جو آپ کو تسلیم نہ کرے وہ دائر ہ اسلام سے قطعاً خارج ہے۔ جیسے موئی علیہ السلام تی کہ خاتم الانبیا علیہ کا محکر کا فرہے۔ ایسے بی آپ کی نبوت کا محکر بھی ..... پھر دیکھولا

ف متعدد مقامات پر دعوی نبوت کا واضح اظهار فرمایا۔ اگرچہ کی مطال کے رنگ میں۔ لیکن بیسب آپ کی فریب کاری تھی۔ مستعمل نہیں۔ نہ کوئی ظلی نبی آج تک ہوا ہے۔ در حقیقت بیس ہندووک کے مسئلہ تناس کا اقرار فرمایا تھا۔ اگرچہ کل کر بیس ہندووک کے مسئلہ تناس کا اقرار فرمایا تھا۔ اگرچہ کل کر بیت میں اللہ اور وصف نمایاں تھا کہ بات بھی کر لیتے مگر 'احسنت کے مستقد حالانکہ مسلمانوں کے ایمانیات میں 'احسنت میں انتقابی بیس بلکہ براہ راست خدا منابی تابی تابی بیس بلکہ براہ راست خدا منابی تابی تابی کی نبوت بھی اکتبابی نبیس بلکہ براہ راست خدا منابی اللہ اعدا میں انتقابی کی نبوت کی تقسیم کی نئی ہوئی ہے۔ نیز اس کا سید ہیں۔ جن میں نبوت کی تقسیم کی نئی ہوئی ہے۔ جس کا حقیقت نبیہ ہیں۔ جن میں نبوت کی تقسیم کی نئی ہوئی ہے۔ جس کا حقیقت ان یا مجاہدہ وا تباع سے مانامحن گری ہے۔ جس کا حقیقت ان یا مجاہدہ وا تباع سے مانامحن گری ہے۔ جس کا حقیقت ان میں میں المندو قدر میں یا معیقت کما ھو مدیا تھا۔ ''میا نہ عنی من المندو قدر میں یا میں میں المندو قدر میں یا معینی فی

فه کتب میں غیر مذکور ب تو ان سے استدلال کیے جائز فرادی تھا۔ اس میں رتی مجر حقیقت نہتی ۔ تو آیت بالا "نیز فرمان رمول ۔" ان المرسالة والسنبوة قد اسرمدی ج ۲ ص ۵۰، باب ذهبت النبوة و بقیت میں لکھنا کہ آئے خصو ساتھ بلا استثناء خاتم الانبیاء ہیں۔ (حامت البشری ص ۲، خزائن ج رص ۲۰۰۰) د ونبوت میں مشترک نیز مؤمن بہ ہونے میں بھی

ت ونوت میں مشترک نیز مومن بہ ہونے میں بھی احت قرآن تسلك الرسل فضلنا بعضهم اخت كر مؤمن به ہونے ميں بھی احت كرد فالى نبوت كى ہم نے يول كى الحافظ كى سے بيرند

التنيم ندبوني عابي

مرمتحد ہو جائے۔(

مے۔ادھرمسلم علما

رہے۔اینے کارکنوا

تتهلكه مجاديا يحوياه

**ننا** جس کا برمحکمهاو

كرنے كے لئے ہ

جاسکنا که آپ ک

جس کی بناء پر جموا

أكرجه بإكستان-

كاسبب بناجواتها

متحده واليجمى

ربتا تفارتمرمخ

تشویش میں پڑا

میں سر براہ بن<sup>ک</sup>

نيت سمجه محيرا

ہو کمیااورصاف

تفصيل طلب

اسےاین

سمر براہواح

بناديا - پھر ب

نمائنده حكوم

ختم نبوت ک

وه بماري کا

هاری تا آ

السه الا الله محمد رسول الله ميں صرف محمد رسول الله ميں ايک مزيد نبي كا سابقہ جميع انبياء آگئے ہيں۔ وہاں حضرت مرزا قاديانی كی آمد پر كلمہ كے مفہوم ميں ايک مزيد نبي كا اضافہ ہوگيا ہے تو گويا محمد رسول الله الله كيا ہورى كى آمد پر كلمہ كے مفہوم ميں مرزا قاديانی مجھ داخل ہے اور بہت كچولكها جو پكھ آپ كے اور ہمارے بيرومر شد نے اشارہ كيا وہ سب پچولكھ ديا۔ ساتھ ساتھ محمول لا ہورى كى خوب كت بنا تا گيا كہ بھى يا تو مرزا قاديانی كے منكرين كودائرہ اسلام سے خارج سجھلويا كچرخود كت موعود كو خارج ان اسلام سجھلو دونوں ميں سے ايک چيز ضرور تسليم كرنا ہوگی۔ چونك آپ نے بھى لكھ ديا تھا كہ ميرامئر كا فراور جہنى ہے۔ (حقيقت الوق من ١٩٥٨ ١٩٥٨ من المراب المرب المراب نے آپ كا نام اور برادر مكرم نے تو حدكر دى كہ جو سے موعود كونيس مائے آگر چوانہوں نے آپ كا نام اور برادر مكرم نے تو حدكر دى كہ جو سے موعود كونيس مائے آگر چوانہوں نے آپ كا نام اور برادر مكرم اسلام سے خارج ہے۔

پھر میں نے اور بھائی جان نے اس بات پر بہت زور دیا کہ قرآن کی آیت کریمہ اسمہ احمد کا مصداق صرف ہمارے ڈیڈی ہیں۔ انحضو سالیہ قطعاً مراد نہیں۔ ہاں خنی طور پر ہوسکتے ہیں۔ العیاذ باللہ! پھر ہم نے اس کنتہ کو نہایت شدت سے بیان کیا۔ جب کہ دوسری طرف سے احسن امروہی نے اس کے خلاف مستقل رسالہ القول المجد بھی کھا تھا تو بھائی جان نے انوار خلافت وغیرہ میں جواب لکھا۔ غرضیکہ اس باغی پارٹی کا مقابلہ بھائی جان اور ہم خوب نے انوار خلافت وغیرہ میں جواب لکھا۔ غرضیکہ اس باغی پارٹی کا مقابلہ بھائی جان اور ہم خوب کر رہے۔ ادھر بھائی جان کا دورو سے بھی آپ کے سلسلہ دجالیہ کا سنہری اور کا میاب ترین دور تھا کہ بھائی نے نہ بھی مار ورسیاسی کی ظریب سے خوب تر واضح کر دیا گیا۔ ہمارا الفضل تو تک بیان کر دیا گیا۔ اگر چہ سیاسی مسئلہ بھی خوب سے خوب تر واضح کر دیا گیا۔ ہمارا الفضل تو اس وقت ایک سیاسی شا ہمار تھا۔ جس کا ہم شارہ سیاست کا مرقع ہوتا تھا۔ بلکہ وہ تو ہمارا شعلہ نوا آرگن تھا۔ برادر مکرم نہایت جرائت اور بے باکی کے ساتھ آپ کے سلسلہ دجالیہ کے اغراض ومقاصد نہایت تفصیل سے بیان فرماتے۔ ہم خطبہ جعہ بس ایک اینم تھا جو ملت اسلامیہ کوختم یا معنو کی کرنے کے لئے بے تاب تھا۔

اب ذرا ہماری سیاسی پیش رفت اور کامیابیاں مزید ساعت فرمائیں۔ وہ یوں کہ حسب سابق بھائی جان اس میدان میں نہایت جرأت اور بے باکی سے بولتے برستے گرجتے تھے کہ گویا ابھی پھے ہوجائے گا۔مطالبہ پاکستان کے موقع پرمسلم لیگ کے قیام پر بھائی یعنی خلیفہ صاحب واضح طور پر دوقو می نظریہ کی بنیاد پرتقسیم ملک کے زبر دست خلاف تھے اور نہایت بلند آواز سے اس کا ظہار فرمایا کہ بیدطن کی تقسیم غیر فطری ہے۔ میراالہا می عقیدہ اور ایمان ہے کہ بید

تقتیم نہ ہونی جاہے اور اگر ہو بھی گئ تو ہم اس کی مخالفت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ملک پر متحد مو جائے۔ (افضل ۵رار بل ۱۹۲۷ء) چنانچہ آپ ۱۹۳۷ء تک خوب بیان بازی کرتے رہے۔ ادھرمسلم علماء کی بلغار کے خلاف بھی آنجناب نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔اپنے کارکنوں مبلغین کوحوصلہ دیتے رہے، کئی قتم کی فورسز اور تنظیمیں قائم کر کے ملک میں تهلكه مجاديا \_ گويا جارار بوه شريف عيسائي ويليكن شي كي طرح با قاعده ايك استيث ان استيث تھا۔جس کا ہرمحکمہ اور ہرنظام اپناتھا۔ چنانچیآ پ نے تقسیم ملک کے بعداس ملک کوتو ڑنے یا کمزور كرنے كے لئے ہزار ہاجتن كئے ۔اوّل توتقسیم ہی میں ایبار خنہ ڈال دیا كہ جھے بھی بندنہیں كیا جاسکا کہ آپ کی اسکیم سے پنجاب کے حارضا یع بجائے پاکستان کے انڈیا کے پاس چلے گئے۔ جس کی بناء پر جموں وسمیر کاعلاقہ جو پاکستان کی شدرگ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ خود بخو دکٹ گیا۔ اگرچہ پاکستان نے کچھ محنت کر کے ۱۹۴۸ء میں کچھ حصہ آزاد کرالیا۔ مگر بقیہ حصہ ہمیشہ کی سروروی کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہاں خون کی ندیاں نہریں بہدگلیں گرمسکا حل نہ ہوا۔ ادھرسر پرست اقوام متحدہ والے بھی محض خانہ بری کے لئے بالغ رائے وہی کا مطالبہ منظور کر کے انڈیا کوفر مائش کرتا ر ہتا تھا۔ گرمحض وقت گذاری کے لئے۔ ول سے وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ پاکستان ای طرح تشویش میں پڑار ہے۔ بلکہ انہوں نے ہی تواسے خراب کیا تھا۔ پھر بھائی جان نے پہلے مشمیر میٹی میں سربراہ بن کر پچھ کرنے کا پروگرام بنایا۔ گر کمیٹی کے دیگرار کان بڑے ہوشیار نکلے، وہ جاری نیت سمجھ گئے اور خلیفہ کوسر کانے کی فکر کرنے گئے۔ پھر اور تو اور ڈاکٹر اقبال بھی آ ب سے بدخن ہوگیااورصاف کہددیا کہ' قادیانیت یہودیت کاچ بہے۔''

بر ادر مرم اور طرف پیش رفت کرنے کے منصوبے بنانے اور اپنانے گئے جونہایت تفصیل طلب ہیں۔ آپ نے پاکستان کے کسی صوبہ شکا بلوچتان کے متعلق بیم نصوبہ بنایا تھا کہ اسے نے زیرافقد ارکرلیا جائے تا کہ کم از کم کوئی ملک نہ سہی تو ایک صوبہ تو خالصتاً احمدی کہلا سکے۔ مگر برا ہوا حراری علاء اور دیگر افراد تو م کا کہ انہوں نے اس منصوبہ کو بھی نہایت بری طرح ناکام بناویا۔ پھر بھائی نے سات 190ء تک ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ بس ایک معرکہ شروع ہوگیا۔ ہماری بناویا۔ پھر بھائی نے سلمانوں کے خلاف زیر دست ایکشن لیا اور مارشل لاء کے تحت تقریباً انہزار ختم نبوت کا نعرہ لگائے والوں کو بھون ڈالا ۔ تمام احرار بلکہ علائے اسلام کو جیلوں میں ڈال دیا۔ گویا وہ ہماری کا میابی کی ایک جھک تھی گرید ڈرامہ بھی ادھورا ہی رہ گیا۔ چنانچہ بہی تحریک آگے چل کر وہ ہماری کا باعث بنی ۔ الغرض بھائی جان نے نصف صدی تک سلسلہ دجالیہ کا پر چم اڑا ہے ہماری تا ہی کا باعث بنی۔ الغرض بھائی جان نے نصف صدی تک سلسلہ دجالیہ کا پر چم اڑا ہے

رف محمدرسول الله بی مراونهیں۔ بلکه اس اسم گرامی میں زا قادیانی کی آمد برکلمہ کے مفہوم میں ایک مزید نبی کا تفہوم میں مرزا قادیانی بھی داخل ہے اور بہت کچھ لکھا رەكيادەسب كچھلكھەد يارساتھ ساتھو محموعلى لا مورى كى کے منکرین کودائرہ اسلام سے خارج سمجھلویا پھرخودسیح ایک چیز ضرورتشلیم کرنا ہوگی۔ چونکد آپ نے بھی لکھ (حقیقت الوی ص ۹٬۱۳۰ ما بخزائن ج۲۲ص ۱۸۵٬۱۳۳) ی موعود کوئیں مانے اگر چدانہوں نے آپ کا نام ج-(آئینهمدانتص۳۵) ل بات پر بہت زور دیا کہ قر آن کی آیت کریمہ و انخضوه الله قطعاً مرادنهیں بهان همنی طور پر کونہایت شدت ہے بیان کیا۔ جب کہ دوسری ستقل رساله القول المحجد تبهى لكهاتها تؤ بهائي جان ال باغی پارٹی کامقابلہ بھائی جان اور ہم خوب آپ كے سلسلد د جاليه كاسنهرى اور كامياب ترين عقابل قدرپیش رفت کی ۔ مذہبی پہلوتو حد کمال ب سے خوب تر واضح کر دیا گیا۔ ہمارا الفضل تو سياست كامرقع موتا تفابه بلكه وه تو بهارا شعله نوا لا كے ساتھ آپ كے سلسلەد جاليە كے اغراض

> لبه جعه بس ایک ایٹم قفا جوملت اسلامیہ کوختم یا

ركها \_ آخرتك وه آپ كى طرف گرفت البى يمن جكڑ \_ ربح اور نهايت ذلت وخوارى \_ آپ كي مار تكورتك وه آپ كي مار تكورت و الملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون (انعام: ٩٣)"

شاباش بیٹے!تم نے میراکلیجہ ٹھنڈا کردیا۔اچھااب بیٹے جاؤ۔ادھرایک دفعہ پھر پر جوث نعروں کی جھنکاراٹھی۔ بے غلام احمد کی ہے۔انگریزی نبی کی ہے۔خود کاشتہ پودے کی ہے۔ خلیفہ محمود کی ہے۔کرشن اوتار کی ہے۔ربوہ کے آمر کی ہے۔ربوہ کے راسپوٹین کی ہے وغیرہ۔ پھروقفہ بول کا اعلان ہوا اور جناب قادیانی اپنی عارضی ڈرم نمالیٹرین میں گھس گئے۔

چند لمحول کے بعد مرجھائے ہوئے موڈیش دوبارہ اپنی نشست گاہ پر اکر کر براجمان ہوگئے۔ آواز آتی ہے۔

> مرزا قادیانی: اچھا پیارے بیٹے ناصر! ناصراحمد: جی داداحضور، بندہ حاضر ہے۔

مرحبا بینے: ذراتم بھی کھوائی رام کہانی ساؤ۔ ویکھو ہمارے سلسلہ دجالیہ کے تمام متعلقین،اراکین، مبلغین اور مربی بمع عوام مردوزن کے حاضر ہیں۔ دنیا میں مسلمانوں نے ہمارا سالانہ میلہ رکوایا تھا۔ گراب روک کر دکھائیں۔ دیکھئے کیسے پنجاب گور نمنٹ اور ڈی می جھنگ ہمارے خلاف پابندی گاتا ہے۔ اوگور نر پنجاب اوڈی می جھنگ، کدھر ہے تو؟ آذرالگا ہمارے اس میلہ پر پابندی۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر وناظم، خواجہ خان محمر، مولوی عزیز الرحمٰن جالندھری، اور طوفانی میاں اور شاہین ختم نبوت بنے والے اللہ وسایا اور دیگر نمائندو! اب کرو احتجاج، مطالبے اور مظاہرے، نعرہ بازی، ملاقاتیں۔ دیکھو ہمارا میلہ لگا ہوا ہے۔ گرتم کہیں دوردور تک نظر بھی نہیں آتے۔ اب کیوں بھاگ گئے۔ آؤنا ہمارے خلاف کروکوشش۔ اب صرف ہماری حکومت ہے۔ دیکھو ہماری شاہد جالیہ زندہ باد۔ غلام احمد کی ہے۔ کرش حکومت ہے۔ دیوہ کاراسپوٹین محمود پائندہ باد۔ رودرگو پال کی جے۔ جے۔ جے۔ جے۔ جے کھر بہادر۔ اوتار کی ہے۔ ریوہ کاراسپوٹین محمود پائندہ باد۔ رودرگو پال کی جے۔ جے۔ جے۔ جے۔ جے مطالب کوئی یابندی نہیں اچھا بیٹے، ذراتم بھی اپنی اگلی کارروائی سناؤاور کھل کر بولو۔ اب یہال کوئی یابندی نہیں

مرزاناصر: ڈیڈی جان، حاضر۔فرمایئے کیاارشادہے؟ مرزا قادیانی: جان پدر بیان کروکہ تمہارادور خلافت کیسار ہا؟ ۲۲

ہے۔ یہاں آج کل ہاری ہی حکومت ہے۔

مرزاناصر: دُ ورمیان میں کچھ بدمزگیار انکومیں نے قائم اور جاراً از حد کوشش کرتا رہا۔ جو تع

اورد میرتبلیغی سلسله خلاف کے سلسلہ میں ایک کام خزائن شائع کرادیا۔ اآ

ہوئے تھے۔ان کو نے کر ایا۔ای طرح دیگر کے داخلی انظامات او سے داخلی

رہیں تکرہم نے بوی آگا میں اس طرح کھسیو کرنے کے لاکق ہو۔

ئے نتیجہ میں قوم سلم اختیار کرتا چلا گیا۔عا مزیدرا بطے بھی قائم نتی سطحہ کی تائم

بین الاقوامی سطح پر ( خدمات ادا کرر باتھ نے مزید سے مزید

کے مالک ہیں توس خدااس کے طبقار

کرنے والے <u>ت</u>ے گماشتہ مرحبا وغیر

ر کھتے ہوئے مت ڈیڈ ک

نہیں، بیتو میر۔

میں جکڑے رہے اور نہایت ذلت وخواری ہے آپ مون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ن عذاب الهون بماكنتم تقولون على الله ون (انعام:٩٣)''

اكرديا ـ اچمااب بيڻه جاؤ ـ ادهرايك دفعه پھر پر جوش ۔انگریزی نبی کی ہے۔خود کاشتہ پودے کی ہے۔ کے آمرکی ہے۔ ربوہ کے راسپوٹین کی ہے وغیرہ۔ ما عارضی ڈرم نمالیٹرین میں گھس گئے۔

يُمودُ مِن دوباره اپن نشست گاه پراکژ كر براجمان

ام کہانی سناؤ۔ دیکھو ہمارے سلسلہ دجالیہ کے تمام ردوزن کے حاضر ہیں۔ دنیامیں مسلمانوں نے ہمارا یا۔ ویکھئے کیسے پنجاب گورنمنٹ اور ڈی سی جھنگ ب اوڈی می جھنگ، کدھر ہے تو؟ آ ذرا لگا ہمارے

کے امیر وناظم، خواجہ خان محد، مولوی عزیز الرحمٰن ت بننے والے الله وسایا اور دیگر نمائندو! اب كرو تیں۔ دیکھوہمارامیلہ لگا ہوا ہے۔ گرتم کہیں دور دور -آ وَنَاهِ ارے خلاف کروکوشش \_اب صرف جاری

غره ،سلسله د جاليه زنده باد يفلام احمد كي ج \_ كرش رودر گوپال کی جے ہے۔ جے تکھ بہادر۔ ائی سنا ؤاور کھل کر بولو۔اب بیہاں کوئی یا بندی نہیں

> یے کیاارشادے؟ ہارادورخلافت کیسار ہا؟

مرزاناصر: وُیُدی جان! میرا دور خلافت مجموعی طور پرنهایت کامیاب رہا۔ اگر چہ درمیان میں کچھ بدمزگیاں بھی پیدا ہوئیں تفصیل اس کی پیسے کہ آپ کے خلیفہ دوم کی پیش رفت کومیں نے قائم اور جاری رکھا۔ وہ تمام داخلی منصوبہ بندیاں اور انتظامات کومزید شخکم بنانے کی از حد کوشش کرتا رہا۔ جو تعلیمی ادارے ربوہ کالج اور اسکول اور رفاہی ادار نے فضل عمر سپتال وغیرہ اورديگر تبليغي سلسله خلافت ثانيه مين قائم مواتها -اس كومزيد سيمزيد استحكام مي موا علمي خدمات كسلسله مين ايك كام يه جواكه مين في آپ كى تمام تصانيف كو٢٣ جلدون مين بنام روحاني فزائن شائع كراديا۔ اى طرح آپ كے مجموعه اشتہارات جوكه يہلے تبليغ رسالت كے نام برطبع ہوئے تھے۔ان کو نے سرے سے مجموعہ اشتہارات کے عنوان سے صرف تین جلدوں میں شاکع كرايا\_اسى طرح ديگر علمي خدمات مناظرين اورمبلغين كےسلسله كومزيد مشحكم كيا\_دارالا مان ربوه کے داخلی انظامات اور بیرونی روابط کومزید استحکام اورتر تی دی۔ پاکستانی حکومتیں آئے دن بدتی ر ہیں مگر ہم نے بڑی لگن اور پوری محنت ہے اپنے گماشتے انتظامی، عدالتی اور سول اور فوجی محکموں میں اس طرح تھسیو دیے کہ وہ اپنے اپنے مقام پرسلسلہ کی ترقی اور ترویج میں مؤثر رول ادا سرنے کے لائق ہوگئے اور پھروہ اپنی کمل توانا ئیاں اس بارہ میں صرف کرتے بھی رہے۔جس ع نتیجه میں قوم مسلم کا نفاذ اسلام کا خواب نه صرف ادهورار با۔ بلکه مزید دوراورسراب کی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔علاوہ ازیں میں نے اندرونی انتظامات کے بعد ہیرونی ممالک میں مزید ہے مزیدرا بطیم علی قائم کئے۔اگر چہ ہمارا نا هور جیالاسپوت سرظفر اللہ خان ابتدائے یا کستان سے بی بین الاقوامی سطح پر (اندرونی خد مات کے علاوہ) سلسلہ کی ترویج وتر تی کے لئے نا قابل فراموش خدمات اداكر رماتها - بلكه بيتو جمارے لئے حكيم صاحب كى طرح ايك نعمت غيرمتر قبه تھا - جے ہم نے مزیدے مزید متحکم کردیا۔ کیونکہ علیم صاحب اگرسلسلہ کی بنیاد قائم کرنے میں منفردحیثیت کے مالک ہیں تو سرظفر اللہ اس کی استواری اور تقمیر وتر قی میں نمایاں ترین خدمات کے ہیرو ہیں۔ خدااس کے طبقات ناربیمیں مزید سے مزید اضافہ فرمائے۔اب مرزا قاویانی وقفہ بول کا اعلان کرنے والے تھے کہ نعروں کی جھنکار بلند ہوئی۔غلام احمد کی جے۔کرش اوتار کی ہے۔انگریز ک مماشته مرحبا وغيره - وقفه بول بول ..... چندمن بعد مرزا قادياني انتنج كا وصلا كوك ميل

ر کھتے ہوئے مندارشاد پر براجمان ہوجاتے ہیں۔اچھا!جان پدر۔پھر کیا ہوا؟ ڈیڈی جان، ذراد کیھئے آپ کفلطی لگ گئی۔ بیاستنجا کا ڈھیلا کیسا ہے؟ حضور میمٹی نہیں، یتو میرے خیال میں گڑلگتا ہے۔

ہاں ہاں جان بدر، واقعی میرگر ہی ہے۔ جمع غلطی لگ گئی۔ چونکہ مٹی اورگڑ کے ڈھیلے میری اسی جیب میں اکتھے ہی ہوتے ہیں۔ اس لئے بھی بھی غلطی لگ جاتی ہے۔ اکثر اندھیری را توں میں اور بھی میں بہلے چکھ کراستعال کرتا ہوں کہ میرٹی ہے یا گڑ۔اسی لئے بھی گڑ کی جگہ مٹی مندمیں آتی ہے اور استنجا میں بھی گڑ استعال ہوجا تا ہے۔

واہ رے ڈیڈی جان، بیکیا حرکت ہے؟ بہر حال ڈیڈی جان! پھریوں ہوا کہ جارے والدصا حب مرز ابشيرالدين عليه ماعليه نے جوسياس جال پھيلا ركھا تھا كه بيدملك كي تقتيم بالكل غير فطری اور غیر پیندیدہ ہے۔ یہیں ہونی چاہئے۔اگر ہوگئی تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ دوبارہ دونوں ملک ایک ہوجا ئیں متحدہ ہندوستان ہی رہے۔ کیونکہ ہماری ترقی اورسلامتی ای صورت میں باقی رہتی ہے۔لیکن پاکستان اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گیا تو پھر ہمارے سلسلد د جالیہ کی خیر نہیں۔ کیونکہ اسلام کا بیانل اصول ہے کہ خاتم الانبیا علیہ کے بعد کسی اور مدی نبوت کی سزامحض قل ہے۔چنانچہ خلافت اولی کے وقت سے اس پر بلاتر دراور بلا اختلاف ممل ہوتا چلا آیا ہے اور كونى بجرم توشايد في جاتا مكر مدى نبوت كى بعى صورت مين في ندسكنا تعار الرجه وقت كالمسلمان حكمران كتناي كمزوريا بيمل موتا امت مسلمه كي ساري تاريخ اسي بات كي گواه ب ينانچه اجهي عهد قریب میں ایرانی مدی نبوت کا حشرتمام دنیا جانتی ہے کہ اسے توپ کے دہانے پر باندھ کر بے نشان كرديا كيا ـ اس كى يار في كوخلاف قانون قرارد \_ كرملك بدركرديا كيا ـ بيتوايك باكتان تقا جوانگریز کے منحوس سائے تلے تھا۔ جہاں وہ برخلاف اسلام تحریک کی تائید کرتا تھا۔ اس لئے ہمارا سلسله بچار ہااور پروان چر حتا گیا۔ کیونکہ بیقائم بھی اس نے کرایا تھا۔ البذا ہماری ہمیشہ بہی کوشش ر ہی کہ اوّل توبید ملک بن ہی نہ سکے۔اگر بن جائے تو کنگڑ الولا بنے۔اس کا سرحدی معاملہ نہایت خراب کردیا جائے۔جس کی بناء پر بیبھی اپنے یا وُں پر کھڑا نہ ہو سکے اور پھر ہم اس کے داخلی اور خارجی امور میں ہمیشہ گھن کی طرح مھے رہے تا کہ کہیں بی قوم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے۔ کیونکہ پھر ہماری خیرنے تھی۔ نیز جس مقصد کے لئے میں وجود میں لایا گیا تھاوہ پورانہ ہوتا تھا۔ ہارے سریرست ناراض ہوجاتے۔ای لئے ہم نے مندرجہ بالا امور کے لئے اور بھی کئی سطح اورمحاذیریا کتان کوختم کرنے میاد ہ مواکرنے کے منصوبے بنائے اور چلائے اور خوب چلائے اور پھراس کے پھل بھی کھائے۔ سول سطم پھی اور فوجی سطم پھی۔ چنانچہ ہم نے اپنے مقاصد کے تحت ١٩٢٨ء سے ہی فوجی ظراؤشروع كراديا۔ جس سے پاكستان كوكوئي فائدہ تو ہر گزنہيں ہوا بلكہ نقصان ضرور ہوتا رہا اور فائدہ صرف بھارت کو۔ چنانچہ ہمارے قادیانی جرنیل اور اضران ہروقت کسی نہ

انقام کے جنوا اس کابدلہ ضرو ہے آگے قد

سمسى يلان كى ترو

سازشوں كانتيجة

يلان بنايا كهدونو

أيك بثكله دليش ـ

الجهاؤمين يجنسأ

کی قید میں چلے ک

ساتھ آھے ہی ؛

کن ایک آ زماُ

بروگرام پر <u>نکل</u>ے

لكايئے۔ پھرآ م

کیونکہ ہارے

ايك غيض وغف

تضيس اوران كو

نے ان کی آ رضا کارمرزا

تقے اور پھر جم بیر دشمن فیج ن

جارے قادیہ سمہ: سر

ملطی لگ گئی۔ چونکہ مٹی اور گڑ کے ڈھیلے المجمی غلطی لگ جاتی ہے۔اکثر اند هیری ی ہے یا گڑ۔اسی لئے جمعی گڑی جگه مٹی

ل ڈیڈی جان! پھر یوں ہوا کہ ہمارے ميلاركهاتها كه بيدملك كأنتسيم بالكل غير اقوہم پوری کوشش کریں گے کہ دوبارہ نكه جاري ترقى اورسلامتي اسي صورت ہوگیا تو پھر ہمارےسلسلہ دجالیہ کی خیر کے بعد کسی اور مدعی نبوت کی سز انحض وربلااختلاف عمل موتا چلا آيا ہے اور فى ندسكما تقارا أكرچه وقت كامسلمان تخ ای بات کی گواہ ہے۔ چنانچہ ابھی سے توپ کے دہانے پر ہاندھ کربے ، بدر کردیا گیا۔ بیتوایک پاکستان تھا یک کی تائید کرتا تھا۔اس کے مارا رایا تھا۔ لہذا ہماری ہمیشہ یہی کوشش بے۔اس کا سرحدی معاملہ نہایت ہوسکے اور پھرہم اس کے داخلی اور م اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو وجوديل لايا گيا تفاوه يورانه موتا جہ بالا امور کے لئے اور بھی کئی سطح ئە اور چلائے اور خوب چلائے اور انچہم نے اپنے مقاصد کے تحت

فائده تو برگزنهین هوا بلکه نقصان

ر نیل اورافسران ہروفت کسی نه

سن پلان کی ترتیب و تکمیل میں مصروف رہتے۔ چنانچہ ۱۹۲۵ کامشہور پاک وہندمعر کہ ہماری ہی سازشوں کا متیجہ تھا۔ جس کی تفصیل کا میرموقعہ نہیں۔ اس کے بعد اعواء میں ہم نے ایساز بردست یلان بنایا کہ دونوں ملکوں کو باہم فکرا دیا۔جس کے منتبج میں پہلے نمبر پر پاکستان ہی دولخت ہوگیا۔ ایک بنگلہ دلیش کے نام سے انڈیا کی جھولی میں جاگرا اور دوسرا اپنی شہرگ سے ہندوستان کے الجماؤيين پينس گيا۔اس معركديس دوسرا كارنامديدسا منے آيا كد پاكستان كے ٩٠ ہزار فوجي دشمن کی قیدمیں چلے گئے۔جس سے یاک فوج کے وقار کو بہت دھیکا لگا۔

ڈیڈی جان! یہاں تک تو ہمارے منصوبوں کا سلسلہ بلا روک ٹوک بدی کامیابی کے ساتھ آ گے ہی بڑھ رہاتھا کہ اچا تک ہماری سازشوں اور مصوبے بندی میں تھوڑی سی مگر پریشان کن ایک آ زمائش پیش آ گئی۔ وہ یوں کہ ۲۹ مریک ۱۹۷۴ء کو پچھمسلم طالب علم سیروسیاحت کے پروگرام پر نظلتور بوه اسمیشن پرانهول نے کچھول آزار حرکات دیکھ کرختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ پھرآپ کے خلاف بھی نعرہ بازی کی۔جس سے ہمارے جذبات نہایت مجروح ہوئے۔ كيونكه جمار ابونة واعلان كرركها تفاكه جواس السلدد جاليد كي توبين كرية وتمهار يجمم سه ا کے غیض وغضب کا شعله نکل جانا جا ہے۔ اس کا منہ توڑ دو۔ وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے ہمارے جذبات اوراحساسات کی کافی تربیت اور تحمیل کردی تھی۔ چنانچہ ہم نے کی قتم کی فورسز قائم کررہی تقیں اوران کوجد بدترین اسلحہ سے مسلح کرر کھا تھا تا کہ موقع ضرورت پر دشمن کوسبق سکھایا جا سکے۔

الغرض اس وفت تو وه رئي گذرگي مرجاري فورسز خون كے كھونٹ في كرره كنئي اور انتقام کے جنون میں بے چین ہو گئیں۔انہوں نے حلف اٹھالیا کہان سے ملکہ تمام مسلمانوں سے اس كابدله ضرور ليس كے بیس طرح ہم نے ١٩٥٣ء میں مسلمانوں سے خوب بدلالیا تھا۔ اب اس ہے آگے قدم رکھیں گے۔ چنانچہ اس وقت ایسے انظامات کے سربراہ آپ کے پوتے مرزاطا ہر تے جو کہ نہایت ذہین اور فعال نو جوان تھے۔لہذا جب وہ سٹوڈنٹ واپس آنے والے تھے تو ہم نے ان کی آ مدیے قبل ہی اپنے تمام انتظامات کھمل کر لئے تھے۔اپنے سینکٹروں ہزاروں جیالے رضا کارم زاطا ہر کی قیادت میں ہرتتم کے تھیا دول سے مسلح ہوکران کا بے تابی سے انظار کررہے تصاور پر بھر بھی نے مختلف ریلوے اسٹیشن پراپنے آ دمیوں کے ذریع مسلسل رابطہ قائم کیا ہوا تھا کہ بيدوهمن چى نه كليں \_ چنانچيدوه ترين جب ريوه اسٹيشن پر رکي تو بس پھر ہماري يلغار قابل ديد تھی \_ ہمارے قادیانی جیالے ان سٹوڈنٹوں پر چارول طرف سے میکبارٹوٹ پڑے۔ان کوڈ بہسے تھینچ تصینی کراییۓ انتقام کا نشانہ بنایا اورخوب بنایا۔کوئی بھی ہماری کارروائی سے باقی نہ بچالیکن پھر

جہاں کوئی ہیرا پھیر ک هربات نو دی بواننهٔ جاسكتا۔ چنانچہ مجھے مجھے ہربات میں کا جا تا لېھى چېگنگ أ رمتا- چھنہ چھ بولر تسينے حجوث جاتے شائع کردی ہے۔ بات كوظا ہركر ك ہوشیار اور خطرنا ک طرح ایک شادی منانے کا پروگرام جلسه ركه لياب ومإا یڑھ کرسنانے شر دهراره گیا\_میرا یہاں آپ کے جانے ہیں دیے ابكابكمنك اور پھراينے علقہ آربانفا-آخر باري آئی تووه مج

ذلیل ہو گئے۔

اورخلوص ہے •

تنخريهان اب بيتمام

قدرت كالكهاسامة آن لكا ابتلاء سائة اللي كدجب بير بن فيصل آباد كيني توبس يكدم وبال ایک کہرام می گیا مجلس تحفظ حتم نبوت کے سربراہ اور بہترین مدبرمولانا تاج محمود ی اس واقعہ کا ممری نظرے جائزہ لے کرایک منظم تحریک شروع کردی کہ آ نا فا ناسارا شہر بند ہوگیا۔ ہرطرف تاریں کھڑک گئیں۔ تمام سرکاری افسروں اور ذمہ داریوں میں بھگدڑ کچے گئی۔ ادھر خاتم الانبيا عليه كنام ليواملك كون كون من باخر موكة اور پر قليل سے ليل مدت ميں فيصل آباديين الحضي موسكة \_ ايك لا تحمل مرتب كيا كيا \_ بعرايك فعال آل يارثيز أن عمل تحفظ ختم نبوت وجود میں آ گئی۔جس میں بلاتفریق مسلک وطبقہ ہرایک مذہبی اورساجی راہنماء نے بھی حصہ ليا\_شېرشېر، قربيقرييميننگ هوتي اورتمام انظام كمل كرليا گيا- هرمسلمان هاري خباثت د كيه كرخون كة نسورور باتفااورايك دفعة قاديانيت كوعالم وجود مان كے لئے بورے ايمانى جذب اور عزم کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے۔ پشتوں کے گروہی اختلافات جن کو ہم نے اور ہمارے سربرست انگریزنے ہوادے دے کر بروان چڑھایا ہوا تھا اور اب وہ اپنے اپنے فرقد کا علامتی نثان بن میکے تھے۔وہ سب یک قلم کا فور ہو گئے۔سب نے پیمصنوی مجشیں فراموش کرکے ایک صف مرصوص بنالی کیرتمام امت برجگه پرسرایا احتجاج بن گی - بزتالیس ،مظاهر اورجلسه وجلوسوں کا ایک ایمان افروز طوفان اٹھ کھڑا ہوا کہ جس کے سامنے قادیا نیت اور اس کے ہمنوا نہ تھہر سکے۔ ہمیں یوں محسوں ہور ہاہے کہ اب ہمارا بیڈرامہاور تماشہ چند دنوں کامہمان ہے۔ چنانچہ الل ایمان نے اس جذب ایمانی سے ہرسطی پر کوشش کی کمختفری مدت میں حکومت وقت کو کھنے میکنے یر گئے اور انہوں نے بورے خلوص اور صحت نیت کے ساتھ وعدہ کرلیا کہ ہم ان انگریزی مگاشتوں كوقانوني طور يربهي غيرسلم قرار دے ديں گے۔ چنانچه گورنمنٹ نے قانونی راستہ اختيار كرتے ہوئے مجھے موقعہ دیا کہ میں بورے اطمینان اور آزادی کے ساتھ قادیا نیت پرمسلم علاء کے سامنے عنقتگو کروں تا کہ سیجھ شک وشبہ کی گنجائش نہ رہے۔ حتی کہ میں از خود بنفس نفیس اسمبلی میں تمام ارکان کی موجود گی میں پیش ہوا اورادھرا ٹارنی جزل کیلی بختیار بحث کررہے تھے۔جن کوعلمائے اسلام نے خوب تیاری کرائی تھی۔ادھرمیرےساتھ بھی معاونین موجود تھے۔ تویا کھلے اور پرسکون ماحول میں سیسلسلہ بحث چلنار ہا۔ کوئی دباؤنہیں تھا کوئی دھونس نتھی۔اب میرے لئے سے برانمضن موقعة تفاكيونكه عام مناظرول يأمباحثول مين توجم اين فطرت ، روش اورعادت كےمطابق مرتم كا ہیر پھیراور دجل وفریب سے کام نکالنے کی کوشش کر لیتے تھے۔جھوٹ سے بول کر کامیاب ہونے یا كم ازكم برابرر بنه كاتأثر قائم كريكته تصريا بنداء بي مين مرحله شرائط مين كوكي آثر پيدا كرليت-

له جب بيرٌ ين فيعل آباد پنچي نوبس يكدم و ہاں

وربہترین مد برمولانا تاج محمود ؓ نے اس واقعہ کا ، کردی که آنافاناساراش<sub>جر</sub> بند ہوگیا۔ ہرطرف ذمه داريول ميس بهلدر مي كني- ادهر خاتم نبر ہو گئے اور پھر قلیل سے قلیل مدت میں فیصل<sup>'</sup> - پھرایک فعال آل یارٹیز<sup>6</sup> میل تحفظ ختم قه ہرایک مذہبی اور ساجی را ہنماء نے بھی حصہ ليا گيا- برمسلمان جهاري خباشت د مکه كرخون سے مٹانے کے لئے پورے ایمانی جذب اور ول کے گروہی اختلا فات جن کوہ سنے اور ) چڑھایا ہوا تھا ادراب وہ اپنے اپنے فرقہ کا ہ۔سب نے میم معنوی رمجش فراموش کر کے حجاج بن گئے۔ ہر تالیں ،مظاہرے اور جلسہ ل کےسامنے قادیا نیت اور اس کے ہمنو انہ امداورتماشہ چند دنوں کامہمان ہے۔ چنانچہ مختصرى مدت مين حكومت وقت كو كمض اليكني ماتھ وعدہ کرلیا کہ ہم ان انگریزی مگماشتوں نچه گورنمنث نے قانونی راستدافتیار کرتے کے ساتھ قادیا نیت پرمسلم علاء کے سامنے یا که میں از خود بنفس نفیس اسمبلی میں تمام ' پی بختیار بحث کررہے تھے۔ جن کوعلائے معاونين موجود تتحه أويا كطفاور يرسكون دهونس نتھی۔اب میرے لئے بیہ بڑا کھن طرت،روش اورعادت کےمطابق ہرتیم کا التقے جھوٹ سے بول کر کامیاب ہونے یا

ين مرحله شرائط مين كوئي آثر پيدا كريست\_

مريبال اب يتمام حرب ما كام تھے۔ كي نبيل موسكا تفار كيونكه تفتگواركان اسبلى كے سامنے تھى جہاں کوئی میرا بھیری نہ چل سکتی تھی۔ بھلاسر کاری وکیل کے ساتھ گفتگو کرنا کوئی کھیل ہے۔ جہاں ہر بات او دی بوائٹ اور بااصول کرنا پڑتی ہے۔ وہال غلط محث اور ہیرا پھیری سے کامنہیں جلایا جاسکتا۔ چنانچہ مجھے ہرروز ایسے حوصل شکن اور اعصاب تو ژموا قع سے سابقہ پڑتا رہا۔ نیچیٰ بختیار مجھے ہر بات میں بھانس کر ممل لا جواب کر دیتا تھا۔ میں بھی اپنے تھنے کا بہاند کر کے موقعہ ٹال جا تا بھی چیکنگ کا بہانہ بنالیتا اور بھی ویسے ہی ندامت برداشت کر کے اور ڈھیٹ بن کر بیٹا رہتا۔ پچھنہ پچھ بولتا ہی جاتا۔

ويساس نے مير ايساوسان خطاء كئے كديس باربار يانى طلب كرتا مير ي سینے چھوٹ جاتے۔ (بیر) تمام کارروائی کاریکارڈ مولوی اللہ وسایانے مرتب کر کے عام سطح پر شائع کردی ہے۔ داوا جان! پیتحفظ والے بھی ہڑے طالم لوگ تھے ذرالحاظ نہیں کرتے تھے۔ ہر بات کوظا ہر کر کے ہماری خوب گت بناتے۔ پھر بداللہ وسایا تو نہایت فعال جماعت کامخلص، ہوشیار اور خطرناک مسلم مبلغ تھا۔ بیرظالم تو ہر جگہ پہنچ جاتا۔ چنانچہ میں نے آخر عمر میں آپ کی طرح ایک شادی رجالی ، مال بہت نفیس تھا۔ چنانچے عقد کے بعد اسلام آباد میں میں نے بنی مون منانے کا پروگرام بنالیا توجس بنگلہ میں میں سکونت پذیر ہوا ،ان ظالموں نے اس کے ساتھ ایک جلسدر كاليار وبال ان ظالمول نے ميرے باپ بشير الدين كاوه سريسة رازوالے خطوط برسرعام پڑھ کرسنانے شروع کرویئے جو کہ نہایت قابل شرم تھے۔ بس بیمنظرد کھے کرمیر اپنی مون تو وہیں دھرارہ گیا۔میراتو حال برا ہوگیا۔ پھر مجھے دل کے دورے پڑنے لگے۔تو چندہی دن بعد میں یہاں آ پ کے پاس پینج گیا۔ تو بیاوگ استے بے لحاظ اور ظالم بیں کہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔الغرض یہ بحث کے اادن میرے لئے نہایت محصن اور قیامت خیز تھے ان کا ایک ایک منث ہزارسال کا تھا۔

كيونكداكيك طرف سلسلدك لاج كاستله تفاكمتمام دنيا كيسامن رسوائي موجائي گى اور پھراہے حلقہ ارادت واثر میں نہایت شرمندگی کا موقع تھا۔اس لئے ہر لمحہ اور سانس رک رک کر آر ما تھا۔ آخریہ قیامت خیز لمحات گذر گئے۔ پھرمیرے بعد ہماری باغی ٹولی لا ہوری گروپ کی باری آئی تو وہ بھی میری طرح نہایت ذلت و نا کامی سے دو حیار ہوئے۔ بلکہ وہ تو پہلے ہی پوائنٹ پر 😦 ذلیل ہو گئے۔ بیتمام عدالتی کارروائی تحریک م ۱۹۷ء نامی کتاب میں اللہ وسایا نے نہایت صفائی اورخلوص سے مرتب کر کے شائع کردی تھی۔جس کونہایت چاہت کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔

کیے معلوم ہوسکتا ہے اور ہ

بي و كمينة أنحضوط في

كه آپ واقعي حق پر بين \_

علیم وخبیرذات نے اطلار

معتبر ہے۔امتیہ کے متعلق

تعاحتي كهاسي زبردس

حمله آور ہوا تو صحابہ نے ا

ڪرون گا۔ چنانچه آپ ـ

دھاڑتا تھا۔ دوسرے کافر

لوگ کیا کہیں گے؟ توائر

ہے کہ میں اسے تل کروا

کے قول میں تخلف نہیں ؟

تھا۔لیکن بیڈرائے پچھ جھ

بات درست نہیں اسے م

حسب فرمان البي في نه

میں نے محض اپنے احتقوا

نوردين صاحب اور ڪيم

كيوں يينے بشيرالدين

حضرت والابالكل درسه

تحمروفریب سے اینے ا

دیکھومیں نے پیش کو کی

وفعه ججاز ميس ربل كي لائر

نمائنده ابليسي تفاراك

محور نمنٹ نے وہ منصو

بس بالكل

تحمر دنياجه

ایڈیشن پرایڈیشن نکلتے رہے۔ ادھر ہمارے ہاں بھی کچھدنوں تک مردنی ہی چھائی رہی۔ کیونکہ اتی اللہ کے روئل میں چاہے کوئی انسان کتنا ہی ڈھیٹ اور جسم ابلیس ہووہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ گر ہماری اور ہمارے بیروکار کی فطرت اور خمیر ماشاء اللہ آپ کی تربیت سے نہایت ہی گھٹیا اور شخر ہماری اور ہماری اور ہماری دلت ورسوائی کا اور شخ موئی ہوئی ہے۔ آپ کی طرح، نہ کسی ناکامی کا چندال اثر اور نہ کسی ذلت ورسوائی کا فکر۔ دیکھئے آگھم کے مقابلہ میں کتی خفت ہوئی گر آپ تھے ایک صبر وہمت کا پہاڑ۔ زیادہ سے فکر۔ دیکھئے آگھم کے مقابلہ میں کتی خفت ہوئی گر آپ تھے ایک صبر وہمت کا پہاڑ۔ زیادہ سے اسے ہاتھ سے کیوں جانے دیتے۔ پھر آپ کی سیرت غلیظہ میں محمدی بیگم کا عجیب ترین مقصد بھی موجود ہے کہ آپ نے اس کے حصول کے لئے گئے پاپڑ بیلے، کتے جتن کئے۔ گر ہر طرف سے موجود ہے کہ آپ نے اس کے حصول کے لئے گئے پاپڑ بیلے، کتے جتن کئے۔ گر ہر طرف سے موجود ہے کہ آپ نے اس کے حصول کے لئے گئے پاپڑ بیلے، کتے جتن کئے۔ گر ہر طرف سے موجود ہے کہ آپ نے اور ڈور ہے کہ آپ کے کہ یہوگا وہ ہوگا۔ گر بیسب محض ایک فراڈ اور چکہ تھا۔ پچھ بھی نہ ہوا۔ وہ مجمدی بیگم برسلامتی ایمان سلطان محمد کے ساتھ بیاہ دی گئی اور مدت تک آپ کے سینہ اغلظ پر مونگ دلتی رہی اور آپ اس کا دان خمارت کے ساتھ بیاہ دی گئی اور مدت تک آپ کے سینہ اغلظ پر مونگ دلتی رہی اور آپ اس کا دان خمارت کے ساتھ بیاہ دی گئی اور مدت تک آپ کے سینہ اغلظ پر مونگ دلتی رہی اور آپ اس کا دان خمارت نے کہ آپ کے ساتھ بیاہ دی گئی اور مدت تک آپ کے سینہ اغلظ پر مونگ دلتی رہی اور آپ اس کا دان خمارت نے کہ کے ساتھ بیاہ دی گئی اور مدت تک آپ کے سینہ اغلظ پر مونگ دلتی رہی اور آپ اس کا دان خمارت کے ساتھ بیاہ دی گئی اور مدت تک آپ کے سینہ اغلظ پر مونگ دلتی رہی اور آپ اس کا دان خمارت کے ساتھ بیاہ دی گئی اور مدت تک آپ کے سینہ اغلظ پر مونگ دلتی رہی اور آپ اس کا دان خمارت کے ساتھ بیاہ دی گئی اور مدت تک آپ کے سینہ اغلام کے سے میں نہ ہوئی۔

ہاں بیٹے ایر واقعات میرے لئے بڑے سوہان روح بنے ہوئے تھے۔آتھم کا بھی اور اس لڑی کا بھی۔ دیکھوکہ تھم مقررہ مدت میں نیم اقو مہینے کی آخری رات ہوتھ کے جنز منتر کئے۔ رات کو پچھدانوں پردم کر کے بھی اندھے تو یں میں ڈالے۔ ادھرساری رات تمام امت کے افراد مردو مورت کو یا اتم کر رہے تھے کہ یا اللہ آتھ مرجائے۔ آتھ مرجائے۔ گردہ بڑا سخت جان لگلا۔ اگل صبح عیسائیوں نے وہ طوفان بدتمیزی اٹھایا کہ الا مان والحفیظ۔ انہوں نے سارے شہر میں اپنا جلوس پھیرایا اور میرے اور میرے سلسلہ کے ظلف بہت پچھ بکا گیا۔ پھر بید قو خیر ایک عام بات مھی۔ ان ظالموں نے میرے اس ڈرامہ کو بہانہ بنا کر اسلام حتی کہ رحمت کا کنات ملک کے خلاف بھی بہت پچھ بہائے ہوں گراہے کے خلاف بھی بہت پچھ بہائے کہ کہ اور میرے ادھر ہم سب مجھی بہت پچھ بیری وجہ سے ہوا۔ ادھر جب کی مریدوں میں تھیک کی لم پیدا اندر د کی بیٹے رہے۔ یہ سب پچھ میری وجہ سے ہوا۔ ادھر جب کی مریدوں میں تھیک کی لم پیدا تھا۔ ان کی تو میں نے گئی تم کے عذر بہائے تر اش کر کے ان کو طشمن کرنے لگا کہ بیاندر سے ڈرگیا تھا۔ اس لئے وہ کیے تم میں اندر سے نہیں ڈرا تو چونکہ عیسائیوں کے ہاں تھم کا مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ اس لئے وہ کیے تم میں اندر سے نہیں ڈرا تو چونکہ عیسائیوں کے ہاں تم کا مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ اس لئے وہ کیے تم میں اندر سے نہیں ڈرا تو چونکہ عیسائیوں کے ہال تھم کا مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ اس لئے وہ کہے تم میں اندر سے نہیں ڈرا تو چونکہ عیسائیوں کے ہال تھم کا مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ اس لئے وہ کہے تم میں اندر میسائیوں کے ہال تم کا مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ اس لئے وہ کیے تم میں اندر میں تھیں۔ میں میں اندر میں تھی کہ ایسے موقعہ پر کسی کا دل سے ڈرنا کے دھڑر سے ایس حالانکہ بات واضح تھی کہ ایسے موقعہ پر کسی کا دل سے ڈرنا

كييمعلوم موسكا إور چربيدل كاخوف ايك طبعي معامله ب-اس ي خدائي وعيد كيي لسكتي ہے؟ دیکھے آ تخصور اللہ کے مقالبے میں ابوجہل صرف ڈرتائی نہیں تھا۔ بلکدول سے جانتا بھی تھا كُدا ٓپ واقعى حق ير بيں \_گر پھر بھى اسے يقلبى ۋرمفيدنه جوا۔ ديكھے كفار كے قلبى ڈر كے متعلق خود عليم وجيروات في اطلاع دي به كه: "وجدوا بها واستقينتها انفسهم" مريد رغير معتر ہے۔امید کے متعلق کے پیدنہیں کہوہ آپ کی پیش گوئی کے بعد نہایت خائف اور لرزاں تھا۔ حتی کہ اسے زبردی جنگ بدر میں لایا گیا وہ بادل نخواستہ شریک بھی ہوا۔ آخرایک موقعہ پروہ حمله آور ہوا تو صحابةٌ نے روکنا جا ہالیکن سرکار دو عالم اللے نے فرمایا کہ آنے دو میں اسے خود قل كرول كارچنانچة بات في اس كى كردن يرمعمولى نيزه كى خراش بى لگائى بسروه بيل طرح دھاڑتا تھا۔ دوسرے کافراسے شرم دلاتے کہ ارب بدبخت اس معمولی خراش پراتنا چلاتا ہے۔ لوگ كياكہيں كے؟ تواس نے كہاكه بات سيب كدييزخم خودصادق وامين كالگايا مواب اور فرمايا ہے کہ میں اسے قبل کروں گا۔ تو اب گویا مارائی گیا۔ میرا پچنا محال ہے۔ کیونکہ اس امین وصادق کے قول میں تخلص نہیں ہوسکتا۔ آخروہ ایک عبر تناک موت مر گیا۔ اب ہتلا سے وہ دل سے ڈرانہ تھا۔لیکن بیڈ راسے پچھ بھی فائدہ مند نہ ہوا۔ای طرح اگر آتھم دل سے ڈربھی گیا ہوتا۔(اگر چہ بیہ بات درست نبیں اسے میری گیڈر بھیکیوں کا خوب علم تھا۔ لہذاؤہ مجھ سے ہرگز نبیں ڈرتا تھا) تو بھی حسب فرمان اللی کئے نہ سکتا تھا۔ لہذا میرایہ بہانہ اور تاویل بھی محض چنڈ و خانے کی ایک سی تھی جو میں نے محض اینے احقوں کو قابو میں رکھنے کے لئے ماری تھی۔ورندمن آنم کہ من دانم۔ کیوں بھی نوروین صاحب اور عکیم فضل وین صاحب اورعبدالکریم اوراحسن امروبی وغیره میرے جانارو! کول بیٹے بشرالدین محود اور بشراحد وغیرہ یہ بات درست ہے نا۔مشتر کہ آ واز۔ ہال جی! حضرت والابالكل درست بي- آخرقرآن عيم اورواقعيت كوكيي جمثلا ياجاسكاب؟

بس بالكل اس طرح ميس نے محمدی بيكم اور ديگر واقعات ميس بھی بيرا بھيرى اور کروفریب سے اپنے الو وَل کو قابو میں رکھا۔ ورنہ میری کوئی بھی پیش گوئی مجھی پوری نہ ہوسکی ۔ دیکھومیں نے پیش گوئی کی کہ ہم مکہ میں مریں کے یام پیند میں۔ (البشريٰج٢ص١٠٥) مگر دنیا جہاں جانتی ہے کہ میں کہاں اور کیسی عبرتناک موت مرا۔ پھر میں نے ایک دفعہ جازیں ریل کی لائن بچھتے ہوئے دیکھ کر پیش گوئی تھوک دی کہ یہاں ریل چلے گی مگر چونکہ میں نمائندہ ابلیسی تھا۔اس لئے خدانے لاز ما مجھے ہرجگہ جبوٹا ظاہر کرنا تھا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ گورنمنٹ نے وہ منصوبہ ہی ختم کر دیا جو کام شروع ہو چکا تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا اور یوں میری

کچھ دنول تک مردنی سی حیمائی رہی \_ کیونکہ اتنی اورمجسم ابلیس ہووہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ ماشاء الله آپ کی تربیت سے نہایت ہی گھٹیا كامى كاچندال اثر اور نهكسي ذلت ورسوائي كا ب تھالک عبروہمت کا بہاڑ۔ زیادہ سے ولیر۔ آخراستقامت ایک گوہرنایاب ہے۔ فليظه مس محمري بيكم كالعجيب ترين مقصد بمي ، پارا بیلے، کتنے جتن کئے۔ مگر ہرطرف سے كَ بلند بانك الهامي نعرے لكائے كه يه بوكا بهواروه محمرى بيكم بدسلامتى ايمان سلطان محمه ملظ برمومگ دلتی ربی اور آپ اس کا داغ روه نس سے من بدہوئی۔

د ہان روح سنے ہوئے <u>تھے۔ آ</u>تھم کا بھی اور لہنے کی آخری رات سوشم کے جنز منز کئے۔ لے۔ ادھرساری رات تمام امت کے افراد - آتھم مرجائے ۔ مگروہ بڑا سخت جان ٹکلا۔ ن والحفيظ-انہوں نے سارے شہر میں اپنا ہت کچھ بکا گیا۔ پھریہ تو خیرایک عام بات سلام حی که رحمت کا نئات میالی کے خلاف نم کی اوّل فلول بکتے رہے۔ادھر ہم سب دهرجب کی مریدول میں تشکیک کی کہر پیدا ان کو مطممن کرنے لگا کہ بیا ندرے ڈرگیا بتواسيح كهوكدوه فتم اثفا كرحلف اتفائے كه مسلد بالكانبين ب-اس لئے وہ كيسے تنم از کم میرے لا یعقل مرید نومطمئن ہو گئے اضح تلی کدایسے موقعہ برکسی کا دل سے ڈرنا ذلت ورسوائی کاسامان بنا۔ حالانکداس موقعہ پراگرکوئی عام آدمی نے بھی حالات کے پیش نظرالی پیش کوئی کی ہوتی تواس کی بخمیل بھی متوقع تھی۔ اس میں الہام وغیرہ کوکوئی دخل نہ تھا۔ گراللہ کریم نے اپنے بندوں کومیری پوزیشن اور ڈرامہ بازی کی حقیقت ظاہر کرنے کے لئے ایسے مواقع پر بھی جھوٹا ہی فاہت کیا۔ کیوں جی امر میراتی امتیو بخلیفو اور مربود یہی بات ہے تاج جی سر یہی بات ہے۔ امتو ایہاں مان رہے ہو۔ گردنیا میں کیوں اندھے ہے دہوا گرتمہاری کھو پڑی کام کرتی ہوئی تو آج تو کم میر دیا ہوئی تو آج تم میروز بدنہ دیکھتے۔ او ظالموا تم نے کتنا براظم ڈھایا کہ اندھے ہوکر میرے تماشہ پریقین کرلیا تو خود بھی برباد ہوئے اور جھے بھی ڈبلٹر بل برباد کیا اور ساتھ بزاروں لاکھوں مخلوق خدا کی بتابی کا ذریعہ بھی ہے۔

اوميرے نالائل خليفو! اور بدفطرت حوار بواورمبلغو-خبيثو! تم نے خواہ مخواہ چند کھوں كي وض دنياميس مرابى كھيلاكى - بلاوليل علمائے اسلام سے كرلى - جاؤ خبيثو! دفع موجاؤمير ب سامنے ہے۔ مجھے میرے پیرومرشد کی قتم۔ اگر میرے بس میں ہوتو میں تم سب کومر غابنا کرتمہاری ہم آپشتوں پر کوڑے برساؤں۔ ظالمو!تم نے اُتنی عوام کو ہر باد کیا تمہیں کسی کی خوشی یا تمی کا ذرافکر مذتھا۔ سی کاعزیز باب مرجاتا توتم ظالمورجشر لے کرفورا جادهمکتے۔ لاؤ بھی ہمارا حساب پھر جنازہ الثماني دي كيم وافيصد كاحساب كرور پراير في كاحساب كلهاؤ وتوبة وبداتن سنك دلي اور بدينتي کہ بیج بیتیم ہورہے ہیں،عورت بیوہ ہوگئ اورتمہارے اللے تللے ہورہے ہیں مہاراسیزن گرم مور ہا ہے۔ کوئی غریب صبح سے شام تک بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے محنت کرتا ہے۔ گرتم کو یا فکر نہیں کہ اس کی اپنی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں یانہیں۔تم نے ظالموا پناعشر لازمی ہورتا ہے۔ آخر کھوتو شرم ہونی جائے کہیں اخبار کا چندہ، کہیں رسالوں کا فنڈ، کہیں نظر کا پھندہ، کہیں بہتی مقبرہ کا چکر گرم کررکھا ہے۔ کہیں دوسرے چکر چلا رکھے ہیں۔ میں تو ایک معذور آ دمی تھا۔ اپنی ضرورت کے لئے تھوڑ ابہت چکر چلایا ۔ گر ظالموتم نے تولوٹ مار کی حدکر دی۔ میں نے مجھی وسیع مکان کامصنوی الہام سنادیا \_لوگوں سے چندہ بٹورااور مھی منارۃ اسے کے بہانے لوگوں کی جیبیں شولیں ۔ مرطالموتم نے تو اپنی کوٹھیاں، بلڈنگیں اور ایوان محمود جیسی فضول عمارتیں بنانے کے لئے عوام كولوشاشروع كرديا - جائيدادي بن بن ربي بين يتمهاري اولا دمرسله يز كارون برالله تلكرربي تقی تم نے توعوام کاخون نچوژ کرر یوه کوشداد کی بهشت کانمونه بنا کرر کددیا تفار ظالمو! ادهرتم این عیش وعشرت میں غرق ہوتے تھے۔ادھرمیری ہڈی پسلی ایک کی جاتی رہی تھی کہ خبیث تونے ریکیا چکر چلایا ہے۔ میں نے صرف ایک نصرت جہاں کے نازنخ سے اٹھانے کے لئے لوگوں کولوٹا مگرتم

^

نے اپنے گھر دیئے۔ آخر کی م رفت کردی ڈ

بول \_نعروں) گاشتے کی \_ تھ

پاس ہوجائے ۱۹۷۳ء کی تحرکتر ختم نبوت جوکہ ہماراتعا تب آپ کومزید ف ہمارے خلاف فتو کے لگئے شرا

آیا تھا۔جس! میں ایسے عدالہٰ نے مشتر کہ فیصے

کردیئے۔چہ

مرکز قائم کئے کیا گیا۔جس

نے ملک کے ۔

مولانامحمر یوسفه متحرک بنادیا۔ سرپرسی قبول ک

پراگرکوئی عام آ دمی نے بھی حالات کے پیش نظرالی کی۔اس میں الہام وغیرہ کوکوئی دخل نہ تھا۔ گر اللّہ کریم ادی کی حقیقت ظاہر کرنے کے لئے ایسے مواقع پر بھی امتی بظیفو اور مربو۔ یہی بات ہے نا؟ جی سریبی بات لیوں اندھے ہے رہے۔ وہاں اگر تہاری کھو پڑی کام ظالمو! تم نے کتنا بڑاظلم ڈھایا کہ اندھے ہوکر میرے رجھے بھی ڈیل ٹریل برباد کیا اور ساتھ ہزاروں لا کھوں

طرت حوار بواورمبلغو۔خبیثو!تم نے خواہ مخواہ چند مکول ملائے اسلام سے کرلی۔ جاؤ خبیثو! دفع ہوجاؤ میرے اگرمیرےبس میں ہوتو میںتم سب کومرغا بنا کرتمہاری عوام كوبر بادكياته بيس كى خوشى ياغى كاذرا فكرنه تھا۔ لے کُرفوراً جا دھمکتے۔ لاؤ بھی ہمارا حساب پھر جنازہ اير ئي كاحساب لكهاؤ\_ توبة وبه! اتنى سنگ دلى اور بدختى اورتمہارے اللے تللے ہور ہے ہیں ۔تمہاراسیزن گرم ں کا پیٹ یالنے کے لئے محنت کرتا ہے۔ مگرتم کو پیفکر تی میں یانبیں ہم نے طالموا پناعشر لازی بورنا ہے۔ چنده، تهین رسالول کا فنڈ ، کہیں کنگر کا پھندہ ، کہیں بہتتی ، چکر چلا رکھے ہیں۔ میں تو ایک معذور آ دمی تھا۔اپنی ظالموتم نے تو لوٹ مار کی حد کر دی۔ میں نے بھی وسیع ندہ بورااور بھی منارہ اسے کے بہانے لوگوں کی جیبیں کمیں اور ایوان محمود جیسی فضول عمارتیں بنانے کے لئے م بیں بہماری اولا دمرسڈیز کاروں پراللے تللے کررہی اد كي بهشت كانمونه بنا كرر كدديا تفافه طالمو! ادهرتم ايني ری ٹری پیلی ایک کی جاتی رہی تھی کہ خبیث تونے بیرکیا جہاں کے نازنخ سے اٹھانے کے لئے لوگوں کولوٹا مگرتم

نے اپنے گھروں میں شاہانہ عشرت کدے بنانے کے لئے لوگوں کے مال پرڈا کے ڈالنے شروع کر دیئے۔ آخر کچھتو خیال کرتے۔اچھاخیر ۲۲ ۱۹۷ء کی تاکامی کے بعد کیا ہوا؟

مرزاناصر: پھر حضرت میرا دورتو ختم ہوگیا۔ اگر چہ ہماری ذلت درسوائی مزید پیش رفت کررہی تھی۔ جب کہ میں تو بس اپنی طاہرہ کے چکر میں ہی دنیا سے رخصت ہوگیا۔ وقفہ بول نعروں کی جھنکاروشور۔غلام احمد کی ہے۔کرشن اوتار کی ہے۔ قادیا نیت مروہ باد۔انگریزی گماشتے کی ہے۔

تھوڑی دیر بعد جناب قادیانی پھراپی مند پر براجمان ہوتے ہیں اور آ واز دیتے ہیں۔ بیٹے طاہر! طاہراحمہ! وہ آتا ہے جی داداجان! حاضر ، فرمایئے کیاار شاد۔

مرزاصاحب: بینے ابتم بھی اپنی کچھ تاریخ اور روئیداد پیش کروتا کہ مزید کچھ وقت یاس ہوجائے ۔مرزاطا ہر! داداجان میراد درنہایت آ زمائش کا دورتھا۔وہ بڑاکٹھن ز مانہ تھا۔ کیونکہ 449ء کی تحریک اور ہماری نا کا می کے بعد امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کی پارٹی مجلس تحفظ ختم نبوت جو که مسلمانوں کے تقریباً مکاتب فکر کے سجیدہ علاء کرام پر مشتل تھی انہوں نے مسلسل ماراتعا قب جاری رکھا۔ گر ۱۹۷ء کے بعدان میں مزیدمستعدی ظاہر ہوگئ۔ انہوں نے ایئ آپ کومزید فعال اور متحکم کرلیا۔ ادھر چنیوٹ کے مولا نامنظور احد نے بھی بیرون ممالک میں ہارے خلاف خوب کل کرا ظہار حقیقت کرنا شروع کر دیا اور جگہ بچکہ ہم پرغیر مسلم ہونے کے فتوے لکنے شروع ہو گئے۔ بلکہ ملکی عدالتوں نے بھی ہمارے غیر سلم ہونے کے فیصلے سنانے شروع كردية - چنانچ سب سے يہلے ١٩٣٣ء ميں بهاول يور من ايك نهايت اجم مقدمه كا فيصله سامنے آیا تھا۔جس میں قادیانیوں کو واضح طور پرغیرمسلم قرار دیا گیا۔اس کے بعد پنڈی اورسندھ وغیرہ میں ایسے عدالتی فیصلے صا در ہوئے اور بیرونی سطح پر رابطہ عالم اسلامی نے اور دیگر تمام مسلم تظیموں ن مشتر كه فيصل وي كه كادياني غيرمسلم بين . ميجلس تحفظ خم نبوت كاداره كاكام تما كدجس نے ملک کے ہرشہراورگاؤں کے دورے کرے عوام کو ہمارے اس فتنے سے آگاہ کیا۔ جگہ جگہ اپنے مرکز قائم کئے۔ وہاں مستقل کامیاب مبلغ مقرر کئے اور چھر ہمارے خلاف بے پناہ لٹر پچرشا لُغ كيا كيا جس مين بهار يتمام كروفريب اوركذب ودجل واضح كرديا كيا-اس سلسله تعاقب مين مولانا محديوسف لدهيانوى في برامركزى كرداراداكيا تفاساس بنده خداف اس اداره كوز بردست متحرك بناديا \_ پھرايك خاموش طبع درويش خواجه خان محمد صاحب دامت بركاتهم في اس اواره كى سریری قبول کر کے مزیداس میں روح پھونک دی۔ بیرصاحب شب وروز اس محاذ برمتحرک

مركز قائم كرليا ليكن مجلس

. فریب ایک گرجاخرید کرا:

**موگیا۔ا**گرچاس ہے جل

ومستقل طور بر جارے

**حاصل کر کے ڈش کے** ذر

اسلام بہت تیخ یا ہوئے۔

جس كا ؤن من قاد ما نبوا

جاتا۔ جہاں زیادہ آباد ک

جماعت كوبمع خواتين \_

وييته ينانجه كأنوجوال

اور کئی کوہم شادی کالا کچ

اوركثي افرا دكوجرمني اوركب

افراد ہارے چکر میں آ

علاقوں میںسکول کھول

الناس کو مائل کر کے اپنہ

افراد كوحلقه بكوش قاديانه

اور بهارا دجل وفریب فا

ملتے رہ گئے۔اس طرر'

شب خون مار ہی کہتے.

اورجم نامرادي اورحسر

تحفى كهامتناع قاديانبه

استعال نبيس كرسكنا تا

ہارےنو جوانوں بہر

كلمه طيبهآ ويزال كربه

اسطرح

🖁 كانفرنس كاسلسلە بھى شرور

ہو گئے۔ بجیب جذبہ تھا۔ کہاں ایک گوشہ شیں درویش اور اب کہاں ہروقت شہر شرقر بیقریہ کے سفر اوروہ بھی بڑھایے میں۔اگر چہاس سے پہلے ہمارے ہی تربیت یافتہ لال حسین اختر جو کہ ہم سے کٹ کر پھر دائرہ اسلام میں بیلے گئے تھے۔ انہوں نے نمایاں کام کیا۔ کیونکہ دہ گھر کے بھیدی تھے۔اس لئے ہرمناظرہ میں ان کا سامنا کرنے سے ہمارے گھا گھمناظر بھی جھیکتے تھے۔ان کے بعد پھرمولا نامحم علی جالندھری اورمولا نامحمر حیات صاحب وغیرہ فعال قتم کے لوگوں نے ہمارے تعاقب میں جان تو ڑمخت کر کے ہمیں بس کھڑے لائن لگادیا۔ ازاں بعدایک فوجی جزل نے حکومت کی باگ ژورسنیمالی۔ بیدا یک سادہ مسلمان آ دمی تھا۔اس نے ملک میں اسلام نظام رائج کرنے کا تہید کیا ہوا تھا۔اگر چہ ہم نے اور دیگر مخالفین اسلام نے اس کی پچھزیا دہ نہ چلنے دی۔گر پھر بھی وہ ہمارے لئے نہایت خطرناک ثابت ہوا ہے 192ء میں جو قانون بنایا گیا تھااس نے اسے ا پناتے ہوئے ۲۷ مرابر بل ۱۹۸۴ء کوامتاع قادیا نیت کا قانون نافذ کردیا کہ ہم نہ تو تبلیغ کر سکتے میں نہ بریس استعال کر سکتے ہیں اور نہ ہی سالاند سیلہ لگا سکتے ہیں۔ نہ کوئی اخبار ندرسالہ جاری کرنے کے مجاز ہیں ۔اس طرح ہم سیاس اور سر کاری سر پرتی سے بھی محروم ہو گئے اور عوامی سادہ لوح سے بھی کٹ گئے۔ کیونکہ سرکاری فیلے نے ہر چھوٹے بڑے اور برسطے کے انسان کو ہماری اصلیت کا پند چلادیا۔ درنداس سے قبل کی گاؤں اور علاقوں میں ہم مسلمانوں کے ساتھ استھ قربانیاں بھی کر لیتے۔شادی بیاہ بھی رجا لیتے۔معجدیں بھی مشتر کہ بنالیتے تا کہانی تبلیغ لوگوں تک پہنچا کران کواینے دام تزویر میں پھنساتے رہیں۔گراس مرحلہ پر ہمارا دھندہ بالکُل تھی ہوگیا۔ ا مرزائیت ایک طعن اور گالی بن گئی۔ بڑے بڑے افسر اور بااثر لوگ بھی اپنی حبثیت بوشیدہ ر کھنے میں سلامتی سجھنے لگے۔ ہمارا حلسہ بنداورالفضل بند تبلیغ بند ،سب کچھ بند ،ہم اینے سینہ پر کلمہ طیبہ کا بیج نداگا سکتے اور نہ ہی اینے مکان یا کارو ہاری اوارہ کے گیٹ پراسے لکھ سکتے تھے۔ نہ دیگر کوئی اسلامی علامت کسی بھی سطح پر استعال کرنے کے مجاز گرکوئی جرأت کر لیتا تو فورا مجلس تحفظ ختم نبوت والےحوالہ قانون کرادیتے۔حکومت اور انتظامیہ بھی سرکاری قانون کے تحت ہمارے خلاف کارروائی کرنے میں مجبورتھی۔

غرضیکہ میرے لئے بیدونت نہایت کھن تھا۔ ایسے حالات میں ، میں بہت گھٹن محسوس کرنے لگا اور بیحالات ایسے اہتر ہوگئے کہ میرااس سے ماحول میں رہنا ناممکن ہوگیا۔ چنا نچہ میں ایک خاص پلان کے تحت رات کو برقع پہن کروہاں سے فرار ہوا اور سیدھا اپنے جنم بھومی لندن کی کشادہ اور آزاد فضا میں ہجرت کر آیا۔ یہاں اپنے سر پرستوں کی زیرنگر انی اور جمایت میں نے اپنا

ں درولیش اوراب کہاں ہروفت شہرشہر قربی قربیہ کے سفر ہلے مارے ہی تربیت یا فتہ لال حسین اختر جو کہ ہم سے ه-انہوں نے نمایاں کام کیا۔ کیونکہ وہ گھر کے بھیدی رنے سے ہمارے کھا گھ مناظر بھی جھ کیتے تھے۔ان کے حیات صاحب وغیرہ فعال تتم کے لوگوں نے ہمارے ی کھڈے لائن لگادیا۔ ازال بعد ایک فوجی جزل نے امسلمان آ دی تھا۔اس نے ملک میں اسلام نظام رائج دیگر خالفین اسلام نے اس کی کچھ زیادہ نہ چلنے دی۔ مگر ت ہوا ہے 194ء میں جو قانون بنایا گیا تھااس نے اسے قادیانیت کا قانون نافذ کر دیا که ہم نہ تو تبلیغ کر سکتے اسالاندميله لگاسكتے ہيں۔ نه كوئي اخبار ندرساله جاري اورسر کاری سر پرستی سے بھی محروم ہو گئے اورعوا می سادہ للے نے ہر چھوٹے بڑے اور ہرسطے کے انسان کو ہماری ) گاؤل اور علاقول میں ہم مسلمانوں کے ساتھ اکتھے ته مبدي بعي مشتركه بناليت تاكدا ين تبليغ لوكول تك ر ہیں ۔گراس مرحلہ پر ہمارا دھندہ بالکل تھپ ہو گیا۔ رے بڑے افسر اور بااثر لوگ بھی اپنی حبثیت پوشیدہ ورالفضل بند تبليغ بند،سب يحه بند، ہم اپنے سينه برپکلمه کاروباری ادارہ کے گیٹ براے لکھ سکتے تھے۔ نہ دیگر لرنے کے مجاز گر کوئی جراًت کر لیتا تو فورا مجلس تحفظ مت اورا نظامیہ بھی سرکاری قانون کے تحت ہمارے

یت کھن تھا۔ ایسے حالات میں ، میں بہت تھٹن محسوں میرااس سے ماحول میں رہنا ناممکن ہوگیا۔ چنانچہ میں اگر دہاں سے فرار ہواا درسیدھا اپنے جنم بھومی لندن کی ساہنے سر پرستوں کی زیرنگرانی ادر حمایت میں نے اپنا

مركز قائم كرليا\_ليكن مجلس تحفظ ختم نبوت والے بھى بہت چست نكلے۔ انہوں نے بھى ميرے قريب ايك كرجاخريد كراپناتبليغي مركز قائم كرليا-جس مين مختلف تبليغي پروگراموں كے تحت سالانه كانفرنس كاسلسلة بهى شروع كرديا كيارمقامى زبان مين جارے خلاف لٹر يجربهى شائع جونا شروع مومیا۔ اگر چداس سے بل بھی یہاں برطانیہ میں مسلمانوں کے ٹی مراکز اور مساجد تھیں۔ مگر سیادارہ تومتقل طور پر مارے ہی تعاقب کے لئے قائم ہوا۔ پھر ہم نے اگلا قدم اٹھایا کہ ایک چینل ماصل کرے وش مے دریعے تمام عالم میں اپن تبلیغ کا سلسله شروع کر دیا گیا۔جس سے علائے اسلام بہت سے یا ہوئے۔ بہت پریشان ہوئے کیونکہ ہماری بلنغ گھر کھر پہنچ رہی تھی۔ یا کستان کے جس گاؤں میں قادیا نیوں کا ایک بھی گھر ہوتا وہاں وہ ڈش کا انتظام ضرور کرتا۔ یا اسے کر کے دیا جاتا۔ جہاں زیادہ آبادی ہوتی، وہاں ایخ گھر میں ڈش پرمیرا خطاب سننے کے لئے تمام افراد جماعت کوبمع خواتین کے جمع کرلیا جاتا۔ نیزمسلم نو جوانوں کو گھیر گھار کر ڈش دیکھنے سننے کی دعوت ویتے۔ چنانچے کئی نوجوان ڈش پریہ پروگرام سنتے اور کئی اس سے متأثر ہو کر بیعت فارم بھی پر کر لیتے اور کئی کوہم شادی کالالج وے کربیعت فارم پر کرالیتے۔ کئی کو ملازمت کا جھانسادے کر پھانس لیتے اور کئی افراد کو جرمنی اور کینڈ اوغیرہ کے ویز ااور پیشنگٹی کا چکمہ دے کر پھانس لیتے۔اس طرح بہت افراد جارے چکر میں آ گئے .. پھر ہم نے بیرونی سطح پر عیسائی مشز یوں والا رول اپنایا که غریب علاقوں میں سکول کھول لئے۔ سڑ کیس اور رفاہی ادارے مثلاً ڈسپنسریاں یا ہپتال کھول کرعوام الناس كومائل كرك ابنا شكاركر ليتے - چنانجدايك دفعهم نے مالى علاقد ميں پينيتيس حاليس ہزار افراد کو حلقہ بگوش قادیا نیت کرلیا۔ مگر برا ہوان مجلس تحفظ ختم نبوت والوں کا کہ بیروہاں فوراً پہنچے گئے اور جاراد جل وفریب ظاہر کر کے ان قادیا نیوں کو دوبارہ حلقہ بگوش اسلام کرلیا اور ہم بول ہی ہاتھ ملتے رہ گئے۔اس طرح کی گئی کارروائیاں ہوئیں۔گرہم پھربھی ہمت نہ ہارتے تھے۔کہیں نہ کہیں شب خون مار ہی لیتے رسمر آخر باطل باطل ہی ہوتا ہے، تھوڑ بے وقفے کے بعد جاراد جل کھل جاتا اورہم نامرادی اور حسرت سے ہاتھ ملتے رہ جاتے۔

اس طرح ہماری سرگرمیوں کا سلسلہ پھرسرگرم ہوگیا۔ ہاں ایک آ زمائش ابھی سر پرسوار مقی کہ امتاع قادیا نیت کے قانون کے تحت ہمارا کوئی فرد اسلامی اصطلاحات اور کلمہ شریف کا استعمال نہیں کرسکتا تھا۔ بصورت ویڈوٹیڈ اور جرمانہ کی سزاسے دوچار ہونا پڑتا ہے۔سلسلہ میں ہمارنے نو جوانوں بہت جواں مردی اور ہمت کا جبوت دیا۔ سینے پرکلمہ کا بچے لگا گیتے یا دروازوں پر کلمہ طیبہ آ ویزاں کر لیتے ریگرر پورٹ ہونے پرانتظامیہ فوری کلمہ کو محفوظ کرلیتی اور ملزم کو گرفتار کر . مه کی شکل اختیار کر گیاا . موں نے'' قادیانیت کا۔ . من كماب "قاديانية هار ہے۔جس سے ملک کا ہے۔ مگر پھراس رازے التباور عنوان بميل متنقل واواجان!ای بات ضرورعرض كرول كأ کافی محنت کر کے ملک کے میں اس قانون کوحقوق ا . نهایت دیانت داری او واقعی غیرمسلم ہیں۔ان طرح اسلام كانشخص مج سامند لے کربیڑے گئے کے ایک علاقہ کے ہزا مجلس تحفظ ختم نبوت و اسلام میں لے گئے۔ برہم نے تاشقند میں وبإن اينااسلامي مركز ہارے کئے کرائے کرتے تھے گر ہر با

کے کافی مقابلے ہو

ايسے مخصن اور بر مختلم

اوررشته كالحيكر، بير

محويا يون لكتاتها ك

ا پېزاده طارقمحورٌ جو که

ك جيل مين بينج ديتي-اس طرح مماني الكوشيون مين آپ كي نشاني "اليسس الله بكاف عبده "نقش نبیں کر سکتے تھے۔ورنہ قید کی سزاسا منے ہوتی۔اس طرح مسلمانوں کے قبرستان میں اپنے مردے وفن نہیں کرسکتے تھے۔اس سلسلہ میں بھی کافی مقدمات یا جھکڑے کھڑے بوئے۔ نیز ہم مجد یا متحد نما کوئی عمارت نہیں بنا سکتے تھے اور نہ ہی اپنی عبادت گاہ کو متحد کا عنوان دے سکتے تھے۔ کیونکہ بیمسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام تھا۔ الغرض اب ہم کوئی بھی اسلامی اصطلاح ياشعائر اسلام نه كرسكتے تھے۔اس طرح بہت مصيبت برا كئي۔زندگي مشكل ہوگئی۔اب ہمارے مبلغ اسين افرادكونبليغ كرتے بھى جمجكتے تھے۔ پھر بھى ہمارے بلغ اور مرنى كى نەكىي طرح اپنى كارروائيال جاری رکھے رہے۔ جب کہ اہل اسلام کھل کر ہمارے خلاف تبلیغ کرنے گئے۔ کانفرنس منعقد کر کے ہمارے راز فاش کئے جاتے۔ ہمارے خلاف مسلمانوں کی خوب ذہن سازی کی جاتی۔ منفی نعرے لگوائے جاتے۔ علاوہ ازیں انہوں نے ایک متقل مفت روزہ بنام ختم نبوت کراچی ہے حاری کیا موا تھا۔ جو کہ اندرون و بیرون ملک ہمارا ڈٹ کر کا میاب اور مؤثر تعاقب کررہا تھا اور پھر انہوں نے ملتان مرکز میں سالانہ تربیتی کورس بھی منعقد کرنا شروع کر دیا۔جس میں ملک بحر سے علماء، مدرسین ،طلبهاور دیگر تعلیم یافته افرادشامل ہوکرخوب تربیت لیتے اورواپس جا کرایئے علاقوں میں ہمارا ناک میں دم کردیتے۔ پھرانہوں نے ہمارے ربوہ کے ساتھ ہی مسلم کالونی میں ایک بہت براتبلغی مرکز قائم کرلیا۔ جہاں تربیتی کورس کےعلاوہ سالانہ ملک کیر کا نفرنس بھی منعقد کرانے لگے جو کہ بہت مؤثر ثابت ہوتی۔ وہال لٹریچ ملتا اور دیگر مفید معلومات حاصل ہوتیں۔ ایسے ہی ہمارے دوسری مشہور حریف منظور احمد چنیوٹی نے بھی اینے ادارہ دعوت وارشاد میں سالانہ تربیتی کورس شروع کرادیا۔ نیز کھمل سٹڈی کے لئے انہوں نے سال بھر کا ایک کورس شروع کرایا۔جس میں ذہین طلباء کومکس اور عالمانہ تیاری کرائی جاتی تھی۔ نیز انہوں نے بھی کئی تبلیغی کتب شائع کیں ۔ پھرایک تیسرا انٹرنیشنل ادارہ بھی عالم وجود میں آگیا۔ انٹرنیشنل مودمنٹ جس کے تحت انوارختم نبوت نامی ماہنامہ جاری ہوگیا۔ علاوہ ازیں ہمارے تعاقب میں لاتعداد سلسلہ تصنیف شروع ہوگیا۔جس سے ہمیں نا قابل برداشت نقصان پنچا۔ برجگہ جزوی سنڈی کورس شروع ہو گئے، جلے اور کانفرنسیں ہونے لگیں۔ ہاں نیلام مجر کے سلسلہ میں مانسمرہ کے پچھ ساتھی اپنے علاقے میں سیہ روگرام منعقد کرنے لگے۔جس سے سرحد میں بھی ہر جگہ ہمارا ناطقہ بند ہونے گا۔ نیز اہل اسلام نے جدید سطح پرلٹر پیرشائع کرنا شروع کردیا۔مثلا ۱۹۵۳ء کی تحریک ۱۹۷۰ء کی تحریک یے محرکات واسباب اور دیگر تمام تفصیل وکواکف برمشمل کی ضخیم کتابین شائع ک سیس فیصل آباد کے

ما جزادہ طارق محمود ؓ جو کہ ہمارے ہی خلاف ایک ہفت روزہ لولاک نکال رہے تھے جو بعد میں ماہنامہ کی شکل اختیار کر گیااور بجائے فیصل آباد کے مرکزی دفتر ملتان سے شائع ہوتا شروع ہوگیا۔ انہوں نے '' قادیا نیت کا سیاسی تجزیہ' نامی نہایت مفصل مؤثر اور مفید کتب شائع کردی۔ نیز ایک اہم کتاب '' قادیا نیت ہماری نظر میں' شائع ہوئی۔ جس نے ہمارے تمام راز اور منصوبے ظاہر کر دیے۔ جس سے ملک کا ہر ہوشمند طبقہ ہم سے نفرت کرنے لگا۔ چنا نچہ پہلے تو ہم احمدی کہلاتے تھے۔ گر پھراس راز کے منکشف ہوجانے پر سرکاری اور عوامی محاورہ میں بھی قادیا نی اور مرزائی کا لقب اور عنوان ہمیں مستقل طور پر الاٹ ہوگیا۔ احمدی کہنا ممنوع اور متروک ہوگیا۔

داداجان!اس تتم کے کافی اموراور بھی ہیں۔اتنا کچھے کہ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں ایک بات ضرور عرض كروں گا كه امتماع قاديانيت قانون كے خلاف جمار لے تعليم يافتہ وكلاء حضرات نے کافی محنت کر کے ملک کی سپر یم کورٹ میں رث دائر کردی۔ بلکہ الیی متعدد المیلیں دائر کی کئیں جن میں اس قانون کو حقوق انسانی کے خلاف ٹابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگرسپر یم کورٹ کے ججز نے نہایت دیانت داری اور کمل بحث وتحیص کے بعدید اپلیس مستر دکر دیں اور صاف کھھا کہ قادیانی واقعی غیرمسلم ہیں۔ان کواسلامی اصطلاحات کےاستعال کی قطعاً اجازت نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ اس طرح اسلام كانشخص مجروح موتا ہے اور مسلمانوں كے حقوق متاکثر ہوتے ہیں۔ چنانچياس پرہم اپنا سامنہ لے کر بیٹھ گئے۔ ہاں ایک اور اہم اور ضروری واقعہ میجھی پیش آیا کہ میں نے کافی محنت کر كاكك علاقد كے ہزار ہا فرادكودائر ہ قادیا نیت میں لانے كى كوشش كى \_ بیعت بھى لے لى مگربيد مجلس تحفظ ختم نبوت والي فورأو ہاں بھی پہنچے اور ان لوگوں کو اصل حقیقت سے باخبر کر کے واپس اسلام میں لے گئے۔ گویا ہماری کامیابی زبردست ناکای میں تبدیل ہوگئ۔ای طرح ایک موقعہ بہم نے تاشقند میں کوئی چکر چلایا کہ وہاں کے میٹر سے ایک بدی مسجد کی جانی بھی حاصل کرلی کہ وہاں اپنااسلامی مرکز بنا کیں گے۔ مگریة تحفظ والے گویا پہلے ہی انتظار میں تھے۔ فورا وہاں پہنچے اور ہارے کئے کرائے پر پانی چھیردیا۔ پھرہم ہرسال سالانہ جلسدربوہ کی کوشش کرتے تھے، اعلان كرتے تقے مكر ہر باربيلوگ جميں ناكام كردية \_انظامية فورا پابندى لكادي تقى \_الغرض الله تم کے کافی مقابلے ہوتے رہتے تھے۔ گر ہرموقعہ پرناکامی جمارے ہی مقدر میں ہوتی تھی۔ اگر چہ اليے مختن اور پڑھٹن حالات میں ہم نے کافی چکر چلار کھے تھے۔ جیسے ملازمت کا چکر، مالی تعاون اوررشته کا چکر، بیرون ملک ویزه کالالج وغیره \_گمر کامیا بی معمولی اور نا کامی زیاده بلیم پرتی تھی -مویایوں لگاتھا کہ اب ہم چند دنوں کے ہی مہمان تھے۔خود میں لندن مرکز میں بیٹھ کر بذریعہ وْش

مُوسِيون مِن آپ كي نشاني "البسس الله بكاف یدی سزاسامنے ہوتی۔اس طرح مسلمانوں کے قبرستان ال سلسله میں بھی کافی مقدمات یا جھڑے کھڑے ين بناسكتے تصاور نه بی اپنی عبادت گاه کومبحد کاعنوان ت گاه کانام تھا۔الغرض اب ہم کوئی بھی اسلامی اصطلاح ت مصیبت ٰیز گئی۔ زندگی مشکل ہوگئی۔اب ہمار مے میلغ ف ہارے مبلغ اور مربی کسی نہ کسی طرح اپنی کارروائیاں کر ہارے خلاف تبلیغ کرنے لگے۔ کانفرنس منعقد کر . خلاف مسلمانوں کی خوب ذہن سازی کی جاتی \_منفی نے ایک متعقل مفت روزہ بنام ختم نبوت کراچی ہے هاراذ كركامياب اورمؤثر تعاقب كرربا قعااور پير ہ بھی منعقد کرنا شروع کر دیا۔جس میں ملک بھر سے ب بوکرخوب تربیت لیتے اور واپس جا کرایئے علاقوں نے ہارے ربوہ کے ساتھ ہی مسلم کالونی میں ایک ل كعلاوه سالانه ملك كيركا نفرنس بهي منعقد كراني رُمْنَا اور دیگرمفیدمعلومات حاصل ہوتیں۔ ایسے ہی نے بھی این ادارہ دعوت وارشاد میں سالاندتر بیتی انہوں نے سال بحر کا ایک کورس شروع کرایا۔جس ، تقی - نیزانہوں نے بھی کئی تبلیغی کتب شائع کیں <sub>-</sub> ) آگیا۔ انٹر بیشنل مودمنٹ جس کے تحت انوار ختم ، هارے تعاقب میں لاتعداد سلسلہ تصنیف شروع پنچا۔ ہرجگہ جز وی سٹڈی کورس نثر وع ہو گئے ، جلسے سلمیں مانسمرہ کے کھ ساتھی اینے علاقے میں پیہ بھی ہرجگہ ہمارا ناطقہ بند ہونے گا۔ نیز اہل اسلام لأ١٩٥٣ء ي تحريك مع يك معركات اکی صحیم کتابیں شائع کی گئیں۔ قیصل آباد کے اپنے سابقہ مریدوں کو قابو میں رکھنے کے لئے بہت واویلا کیا کر تا تھا۔ کئی قتم کے جھوٹے بلند بانگ دعوں کر تار لاف ارزا جعلی بیعتوں کی تشہیر کرتا تا کہ بینا دان مرید بدول نہ ہوں۔ گر خاطر خواہ نتیجہ بر آ مدنہ ہوتا۔ ملک پاکستان میں جگہ جگہ سے خبریں آنے لگتیں کہ آج فلاں جگہ استے قادیا نی مسلم عالم کی تاب نہ لاسکا۔ جس کے نتیج میں استے مرزائی دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آج فلاں علاقہ میں استے خاندان قادیا نہت پر لعنت بھیج کر سے سیجے مسلمان ہوگئے وغیرہ وغیرہ والی خبروں کا تا نبا بندھ گیا۔

غرضیکه میری شب وروز کی محنت کا متیجه منفی ہی نکلتا۔ روز بروز ہماری نفری میں کمی ہی ہوتی رہی ۔ کہیں سے اگر ہزارجتن کے بعدایک آ دھآ دی کو پھاسنے کی خبر آ تی تو دس مقامات برکنی ا فراد کے مسلمان ہو جانے کی خبریں آ جا تیں۔ جی دادا جان! ایک ادر پریشان کن مصیبت بیہ سامنے آئی کہ نزکانہ صاحب میں جہاں سکھوں کا اہم مرکز بھی تھا۔وہاں سے پچھ فعال قتم کے جدید تعليم يافتة نوجوان مهارے خلاف محاذ قائم كر بيٹھے۔ آخر بيركالجبيث لوگ تھے بہت ہوشيار اور تربیت یا فتہ بھی تھے۔انہوں نے ہمیں بہت پریشان کیا۔آئے دن کوئی نہ کوئی اچھوتارسالہ یارنگین یمفلٹ اورٹر مکٹ شاکع کر دیتے۔جس میں نہایت اشتعال انگیز انداز سے ہمارے خلاف لکھا جاتا۔ اہم یوائٹ اٹھائے جاتے۔ کئی حیران کن انکشاف کئے جاتے۔ ان لوگوں نے ہمیں بہت وق کیا۔ان لوگوں نے سینکڑوں کتا بیچ شائع کر کے بس ہمارا ناطقہ بند کر دیا۔ پھر کی مقامات پر آپ کا کارٹون بنا کر دلازار ڈرامے بھی پیش کرتے رہتے۔جس سے عوام بہت خوش ہوتے۔ ہارے خلاف کارروائی میں دلچیں لیتے۔ بینو جوان طاہررزاق اور متین خالد تھے۔جنہوں نے قادیانی تعاقب میں قابل قدر کام کیا۔ مرگ مرزائیت اور قادیانی افسانے وغیرہ نہایت دلچسپ كتابين شائع كيس\_جونو جوانوں ميں نہايت مقبول ہوئيں۔ پھرمتين خالدنے كافي محنت سے ايك ايم بم تياركيا جس كا نام تفاد شوت حاضر بين "كافى ضيم كتاب تقى برس مين برتحريراور واقعه كا دستادیزی ثبوت فراہم کردیا۔اس سے جارے سلسلد دجالیہ کونا قابل برداشت دھیکالگا۔ادھرہم ان کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ کیونکہ بیلوگ بڑے فعال اور قانون سے واقف بھی تھے۔ چنانچه میں نے خودلندن میں بیٹھ کربھی ان کوبہت کوسا۔ مگرسب بے فائدہ۔ بیلوگ مزید حوصلہ سے اپنی ڈگر بررواں دواں رہے۔ان لوگوں نے مزید آ کے پیش رفت کرتے ہوئے سالانہ انعامی تحریری مقابلوں کا ہندوبست بھی شروع کر دیا تھا۔جس سے کافی مسلمانوں کو ہمارے خلاف محقیق ور ایسرچ کرنے اور لکھنے کا موقع مل جاتا اور اس سے متاثر ہوکر بے شارعوام اور خواص جاری

شروع کررکھائے خلیفہ دوم کا الہا ا جائے گی۔ ہمارا ہرطرح سرتو ژک ہم کیسے ترک ہیں۔ بلکہ ای

اصلیت سے داقف ہو

مارا کافی نقصان ہوجاً چلا کر ہاری تائید میں

<u>نے اپنامؤ قف بین الا</u>

فيصله وے دیا کہ واقع

کورٹ نے حد کروک

جاندار فيصله دع ديأ

ہی معتبر ہوسکتا ہے

مشكلات مين اضافي

قدم اٹھ جاتے۔ أ

سالانه ميله بندجو

دىي كەہم توتىھار

جنانجهانكه

کئے جدوجہد سشمیر کا مسئلہ کی جھولی میر

جی سےساتھ سسی بھی مسا ہے۔ بیار اصلیت سے واقف ہو جاتے اور کئی قادیانی اس سے پریشان ہوکرمسلمان ہوجاتے۔اس طرح ہمارا کافی نقصان ہوجاتے واراجان!اگر چاس دوران کئی طحد عالمی ننظیمیں حقوق انسانی کے چکر چاکر ہماری تا سکید میں کھڑی ہوگئیں۔گر چر بھی کچھے نہ بنا۔ان کے مقابلہ میں مسلم علاء اور سکالرز نے اپنامؤقف بین الاقوامی قانون کے مطابق پیش کر کے ہماری تا سکیدکو خدوش کردیا۔

چنانچەا كىك موقعدىر جنوبى افريقدكى ايك عيسائى خاتون جج نے بھى جارے ہى خلاف نیملدوے دیا کہ واقعی قادیانی غیر مسلم ہیں۔ پھر ۱۹۹۵ء کے آخر میں تو ساؤتھ افریقہ کی سریم کورٹ نے حد کر دی۔ اس عدالت عظلی نے نہایت اجتمام کے ساتھ ہمارے خلاف طویل اور جاندار فيصلدو عددياكديدلوك واقعى غيرمسلم بين -ان كالفرواسلام كافيصله صرف علائ اسلام كا بی معتبر ہوسکتا ہے۔ کوئی غیرمسلم یا سیکوار عدالت اس کی مجاز نہیں۔ غرضیکہ قدم قدم پر ہماری مشکلات میں اضافہ بی موتار ہا۔ اگر کہیں کوئی کامیابی کا ایک قدم اٹھتا تو دوسری جگہنا کا می کے دو قدم اٹھ جاتے۔ پھرای جدوجبد میں، میں نے کوشش کی۔رابطے کئے کہ یا کتان میں تو ہمارا سالا ندمیلہ بند ہوگیا ہے۔ آ و ہندوستان سے پچھمنت ساجت کریں۔ان کواپٹی وفاداری کا چکمہ دیں کہ ہم تو تمہارے ہی خادم ہیں۔اسلام سے جارا کیا واسطہ؟ میہم نے محض چکر بازی اور فراڈ شروع کررکھا ہے۔ورنہ نہ ہمارااسلام ہے کوئی واسطداور نہ ہی یا کستان کے ساتھ۔ دیکھو ہمارے خلیفہ دوم کا الہام موجود ہے کہ ہندوستان کی تقسیم غیر فطری ہے۔اگر ہوبھی گئی تو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہمارا توبالہامی عقیدہ ہے۔ لبذاہم تواپے عقیدہ کی سطح پران حدود کوختم کرنے کے لئے مرطرح سرتو ڈکوشش کریں گے۔ کیونکہ ہندوستان میں جارا مرکز اوّل قادیان شریف ہے۔اس کو ہم کیسے ترک کر سکتے ہیں۔ہم جو پاکستان معقل ہوئے تو بیاس بناء پرنہیں کہ ہم اعثر یا کے مخالف ہیں۔ بلکہ ای کی خدمت کے لئے آئے ہیں کہ یہاں رہ کرہم ان بناوٹی سرحدوں کوختم کرانے کے لئے جدوجہد کریں گے۔ چنانچہ ہماری وفاداری کا کھلا ثبوت سامنے ہے کہ ہم نے کوشش کر کے تشمیرکا مسله پیدا کردیا۔ پھر ہم نے کوشش کر کے مشرقی پاکستان کوشتم کر کے بنگلہ دیش بنا کرانڈیا ك جمولي مين و ال ديا - جمار حضرت كي رؤيا تو ديكمواس مين مذكور بكر مين كشف مين كاندهي جی کے ساتھ ایک بی چار پائی پر لیٹا تھا۔ یہ مارے اتحاد کی دلیل ہے۔ بربان ہے۔ ویکھتے مارا سمى بھى مسلم حكومت كے ساتھ پرخلوص تعلق نہيں ہے۔ بلكہ ہرخالف پا كستان كے ساتھ ہمارارابطہ ہے۔ پیار ہے۔ چنانچہ اسرائیل جو کہ تمام عرب اور عالم اسلام کا کھلا دشمن ہے۔ پاکستان نے آج تک اے تسلیم نہیں کیا۔لیکن ماراوہاں بھی ایک مضبوط مرکز ہے۔ وہاں سے تربیت حاصل کر کے

، کے بہت داویلاکیا کرتا تھا۔ کئی قتم کے جھوٹے بلند ہا تگ ذل کی تشمیر کرتا تا کہ بینادان مرید بددل نہ ہوں ۔ مگر خاطر ں جگہ جگہ سے خبریں آنے لگتیں کہ آج فلاں جگہ استے اس بی مسلم عالم کی تاب نہ لارکا ۔ جس کے بیتیج میں استے می فلال علاقہ میں استے خاندان قادیا نیت پر لعنت بھیج اسک خبرد ل کا تا نبا بندھ گیا۔ سے کا نتیجہ منفی ہی فکٹا۔ روز بردز ہماری نفری میں کی ہی

ت کا متیجه منفی ہی نکلنا۔ روز بروز ہماری نفری میں کمی ہی ایک آدھ آدمی کو پھانے کی خبر آتی تو دس مقامات پر کئی نس - جی دادا جان! ایک اور پریشان کن مصیبت پیر ں کا اہم مرکز بھی تھا۔ وہاں سے پچھ فعال قتم کےجدید لربیٹھے۔ آخر بیرکالجبیٹ لوگ تھے بہت ہوشیار اور بیثان کیا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی اچھوتارسالہ یار تکین نہایت اشتعال انگیز انداز سے ہمارے خلاف لکھا ن ائتشاف كئے جاتے۔ان لوگوں نے ہميں بہت کر کے بس ہمارا ناطقہ بند کر دیا۔ پھر کئی مقامات پر لرتے رہے۔ جس سے موام بہت خوش ہوتے۔ بوان طاہر رزاق اور متین خالد <u>ستھ</u>ے جنہوں نے فرائيت اور قادياني افسانے وغيره نهايت دلچسپ ل ہوئیں۔ پھرمتین خالدنے کافی محنت ہے ایک كافى مخيم كتاب تقى \_ جس مين برتح براور واقعه كا لملد دجاليدكونا قابل برداشت دهيكالكار ادهربم - پڑے فعال اور قانون سے واقف بھی تھے۔ مار گرسب بے فائدہ۔ بیلوگ مزید حوصلہ ہے آگے پیش رونت کرتے ہوئے سالا نہ انعا ی ك سي كافي مسلمانول كوهار ب خلاف تحقيق ے متاثر ہوکر بے شارعوام اور خواص جاری

یبود یوں کے ساتھ مارارضا کاربھی برابران کے شریک کاررہتے ہیں۔ چنانچہ بیسب کے سامنے آ چکی ہے کہ پینکڑوں قادیانی کمانڈ واور تخریب کار مقبوضہ شمیر میں مجاہدین کوختم کرنے یاد بانے کے لئے آ چکے ہیں۔خوداسرائیلی فوج میں چھسومرزائی کمانڈوزی اطلاع زبان زدے۔اس لئے عالم کفرکو ہمارے متعلق اپنی حمایت اور وفاداری میں بھی بھی تر دونہ ہونا چا ہے۔ ہم تمہارے ہیں اور تمہارے ہی رہیں گے ہمیں کفروالحاد دنیا کے جس خطے میں چاہے استعمال کر کے ہمارے خلوص اور وفا داری کا امتحان لےسکتا ہے۔ دیکھوٹا! ہماری تاریخ کہ ہمارے جداوّل حضرت مرزاغلام مرتضٰی قادیانی نے جنگ آ زادی میں مسلمانوں کےخلاف محاذمیں بچیاس گھوڑ ہے بمع سوارانگر بزکو پیش کر کے تمغہ وفادای حاصل کیااوراس سے پہلے سکھوں کے ساتھ مل کر بھی ہمارا خاندان مسلمان عجابدین کوکرش کرتا رہا۔ بیاتو ہماری فطرت اور خاندانی کردار ہے۔جس کے پیش نظر ہمارے مرزاغلام احدقادیانی کومسلمانوں کے خلاف استعال کرنے کے لئے دعویٰ مسیحیت اور نبوت بر آ مادہ کیا گیا تھا۔ جسے آنجناب نے آبائی سرشت کے پیش نظر بنسی خوشی قبول فر مالیا۔ تو پھر دادا جان! اثثریا سرکار نے بیمعروف حالات وکواکف جانتے ہوئے ہمیں قادیان میں سالانہ میلہ لگانے کی اجازت دے دی اور خوشی سے دے دی۔ تو ہم نے وہاں بڑے جوش وخروش اور طمطراق ے میلدلگایا۔ جس میں میں خود شریک ہوا اور وہاں پاکتانی حکومت کے خلاف خوب زہر اگلا۔دل کی بھڑاس نکالی۔مسلم علماء کوخوب لٹاڑا۔ یہ ہماری ایک کامیابی کی حوصلہ افزاء شق تھی۔ علادہ ازیں ایک کامیابی ہمیں ہمارے سرپرستوں عیسائیوں سے بوں حاصل ہوئی کہ ایک موقعہ پر مسلمانوں نے بیرمطالبہ کیا کہ شاختی کارڈ میں مذہب کا خانہ الگ ہونا چاہئے۔ جس طرح یاسپدورث میں ہوتا ہے۔ سروس بکول میں فدہب کا اندراج اختیازی طور پر ہوتا ہے تو اس طرح شاخت کے لئے شاختی کارڈ میں بھی ہونا جائے۔ چنانچداس مطالبہ کومعقول جانے ہوئے حکومت نے تسلیم بھی کرلیا۔ مگر جارے مہر ہان عیسائیوں نے اندرون و بیرون سطح پر اتنا پر اپیگنڈہ

كيا كر حكومت كومجور أيه فيصله واليس لينابرا ريجى مارى كاميابي كاليك المم قدم تقار مرزا قاویانی شاباش بینے بہت خوب تونے واقعی اپنی بساط سے بردھ کر محنت کی۔ آ فرین ہے تم پر فرول کی جھنکار۔ قادیانیت کی ہے۔ غلام احمد کی ہے۔ کرش اوتار کی ہے وغيره- كهردقفه بول كاعلان موتاب وقفه بول وبراز .....

چند لمح بعد ہی جناب مرزا قادیانی واپس تشریف لا کرمند گفتگوسنجالتے ہیں اور برے فکر منداور سجیدہ انداز میں یول گو ہرافشانی فرمانا شروع کرتے ہیں۔

مرزاطا مِس کی آپ کے خلفہ لدهيانوي، حافظ بو يءبدمين عبدالكر اسلام ہوگئے -اگ اسلام پرآ گئے۔خ ايْدِيثْرَجِي تفا-لَّكُمْرَ

مال مير:

بهترين اور كاميا صرف کی تھی۔ ا سمروفریب ب

اسلام میں چلاگ

هفت *روز* وفتم ن بےبس تھا۔

يشارا بمشخ

حضرات کی يمي خضى اور

شعورانساا

وإماكا *ڪو*قبول

اورحق وم

بال میر دول کی بیراس، مینے طاہر کچھاور سناؤ۔ میراجی لگ دہا ہے۔

مرزاطاہر: جی دادا جان، ایک اور مسئلہ میسا منے آیا کہ جس طرح آپ کے جہد توست
مرزاطاہر: جی دادا جان، ایک اور مسئلہ میسا منے آیا کہ جس طرح آپ کے جہد توست
میں گئی آپ کے خلص مرید آپ کے چنگل سے آزاد ہو کر علقہ بھی الای وغیرہ۔ اس کے بعد خلیفہ دوم
میں گئی آپ کے خلص مرید آپ کے چنگل سے آزاد ہو کہ الای وغیرہ۔ اس کے بعد خلیفہ دوم
کے جہد میں عبدالکر یم ناقد ،مولا نالال حسین اخر وغیرہ ہمارے دجل وفریب نے نکل کر حلقہ بگوت
اسلام ہوگئے۔ اسی طرح میر دور میں بھی گئی خوش نصیب ہمارے پر گھن صلفہ نے نکل کر شاہراہ
اسلام پر آگئے۔ خاص کر ۱۹۸۹ء میں فلسطینی نوجوان حسن عودہ جو کہ میر اخصوصی آدی تھا، عربی ہم لئے گئے۔
اللہ بیڑ بھی تھا۔ گر آ ہتہ آ ہتہ اس کی قسمت نے بلٹا کھایا تو وہ ہمارے راز سے داقف ہوکر صلقہ
اسلام میں چلا گیا۔ اس نے جمھے بڑا دھچکا لگایا۔ اسی طرح ااراپر بیل ۱۹۸۱ء کو انڈ و نیشیا کا ایک
بہتر بین اور کا میاب مبلغ احمہ بار ہادی صلفہ بگوش اسلام ہوگیا۔ جس پر ہم نے بے بناہ محنت ودولت
صرف کی تھی۔ گر طلیحہ اور سجاح کی طرح اس کی قسمت بھی اچھی تھی کہ دوم کلی وجہ البعیرت ہمارے
مروفریب سے نکل کر دائر ہ اسلام میں شامل ہوگیا اور پھر جمھے ہی دوسے مبابلہ دیے لگا۔ جسیا کہ
مذر دورہ ختم نبوت اور دیگر رسائل و کتب میں تصیلات و درج ہیں۔ اب ایسے مواقع میں، میں بھی
ہفت روزہ ختم نبوت اور دیگر رسائل و کتب میں تصیلات و درج ہیں۔ اب ایسے مواقع میں، میں بھی
ہفت روزہ ختم نبوت اور دیگر رسائل و کتب میں تصیل سے درج ہیں۔ اب ایسے مواقع میں، میں بھی
بیارا ہم شخصیات صلقہ بگوش اسلام ہوتی رہیں۔ وقفہ ہول اور نعرے۔

پر رہے۔۔۔ میرے جانارو اور چینے امتع! آپ لوگ یہاں مدت سے میری اور دیگر مختلف میرے جانارو اور چینے امتع! آپ لوگ تھاں مدت سے میری اور دیگر مختلف حضرات کی زبانی اصل حقائق من رہے ہو۔اگر آپ لوگ توجہ سے کام لیس تو ہماری اصل حقیقت کہی تھی اور یہ کچھ صرف اس مقام پر ہی ظاہر نہیں ہوا۔ بلکہ دارو نیا ہی میں سب کچھ موجو وتھا۔ چنا نچہ میں نے بھی اپنی تحریرات میں نہایت اہم اور بنیا دی حقائق درج کردیئے تھے اور بعد میں خود ہر ذی میں نے بھی اپنی تحریرات میں نہایت اہم اور بنیا دی حقائق درج کردیئے تھے اور بعد میں خود ہر ذی میں نے بھی ان تھا کہ ساتھ ان کو سابقہ بنیا دے پیش نظر اخذ کر سکتا تھا۔

ویکھوخالق کا کتات نے انسان کے سامنے تمام حقیقت، لینی ہدایت وضلالت، خیروشر اور حق وباطل واضح کر دیا تھا۔ چنانچیاس کا ارشاد ہے۔ 'انسا ہدیہ نساہ السبیل اما شاکد آ واما کفور آ (الدھر: ۳) '' ﴿ ہم نے انسان کے سامنے راہ ہدایت کھول وی ہے۔ اب وہ ہدایت کوقبول کر کے شکر گذار بن جائے یااس کونظر انداز کر کے نفروضلالت میں جاگے۔ ﴾ یک کارد ہتے ہیں۔ چنانچہ بیسب کے سامنے ضکشمیرمیں مجاہدین کوختم کرنے یا دبانے کے عثروز كى اطلاع زبان زوہے۔اس لئے عالم بھی تر دونہ ہونا چاہے۔ہم تمہارے ہیں اور نطے میں جا ہے استعال کر کے ہمارے خلوص رخ كه جازے جداوٌل حفرت مرزاغلام ف محاذیں بچاس گھوڑ ہے بمع سوار انگریز کو ں کے ساتھ ٹی کر بھی ہمارا خاندان مسلمان نی کردار ہے۔جس کے پیش نظر ہارے رنے کے لئے دعویٰ مسحیت اور نبوت پر . پیش نظر ہنمی خوشی قبول فرمالیا۔ تو پھر دادا نتے ہوئے ہمیں قادیان میں سالا نہ میلہ منے وہاں بڑے جوش وخروش اور طمطراق باکتانی حکومت کے خلاف خوب زہر رى ايك كامياني كى حوصله افزاء شق تقى\_ ں سے یوں حاصل ہوئی کہایک موقعہ پر . كا خانه الگ ہونا چاہئے۔ جس طرح اج امتیازی طور پر ہوتا ہے تو اس طرح انچەاس مطالبه كومعقول جانتے ہوئے نے اندرون و بیرون سطح پر اتنا پر اپیگنڈہ ميابي كاايك اجم قدم تعار

واقعی اپنی بساط سے بردھ کر محنت کی۔ غلام احمد کی ہے۔ کرش اوتار کی ہے

یف لاکرمند گفتگوسنجالتے ہیں اور \کرتے ہیں۔

ہاں یہ بات ضرور تھی کہ دار دنیا میں انسان کے ذہن وقلب برنفسانی خواہشات کا غلاف بھی پڑا ہوا تھا۔ جس کی بناء براس کاشعوراً تناا جا گرندتھا۔اس میں اتنی فکرمندی اور رغبت الی الاخرة كاجذبه اتناقوى ندتفا البذاوه راوح كمقابله من خوابشات كي چنگل مي بهت جلديسس جاتا تھا۔ نیز ایک اورقو می دشن بھی اس کے دریے رہتا تھا۔ یعنی المیس جواسے بمیشہ خواہشات ہی کی جانب ماکل رکھتا اور حق وصداقت کی طرف سے جمیشہ بزطن اور دور رکھنے کی تگ ودو میں مصروف رہتا۔ اللّٰد کریم نے ہزار ہانی اور رسول علیہم السلام انسان کوراہ حق پر قائم کرنے کے لئے بييج \_ جن كاكر دارنهايت اعلى اور فاكل ترين موتا تها وهنهايت بلوث اورخل خداكي مدردي میں ہمہودت مصروف رہتے تھے۔ان سے اپنی کوئی غرض بھی ندر کھتے بلکہ بار باراعلان کرتے کہ: "لا اسطاكم عليه من اجر (هود: ١٥) " كاراي نظريات اوراعمال وكرواريس بميشه مطابقت رکھتے۔ جو کہتے اس برخود بھی قائم ہوتے۔ان کے قول وفعل میں کوئی تصاونہ ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ زمدوتقوی کی زندگی گذارتے۔وہ اینے سے پہلے نبیوں اوران کی تعلیمات کی بھی ناقدری نہ کرتے کسی کی کروارکشی نہ کرتے ۔ان کی زبان سے بھی خلاف واقعہ بات نہ کاتی ۔ وعدے کے یکے اور کردار کے سیچ ہوتے تھے۔ کسی کوسی بھی موقع بران کے کردار کے کسی بھی گوشے پر انگشت نمائي كاموقعه نبيس ملتا \_ وه صدافت وامانت ، تقويل وطبارت ، للبيت اورعبوديت ، صدق اور راست بازی کے پیکر ہوتے۔وہ بلاتمیزایین اورغیر ہمیشہ ہرایک کے ساتھ عدل وانصاف، ایثار و ہمدردی اور حسن سلوك كا بى برتا وُ كرتے ۔ ان كى تعليمات ميں كوئى تناقض يا تصاونہ ہوتا۔ وہ جمي دھونس بازی، غلط پریشریا بے تکی با تیں نہ کرتے ، بھی انہوں نے معجزہ نمائی کا تماشہ نہیں دکھایا۔ بلکہ خدا کی رضا کے تحت ہمیشہ عاجزانہ سیرہ کے پیکر ہوتے تھے۔ گرمیرے جانارو! میرے تمام حالات وكواكف،سيرت وكردارسراسران كےخلاف تقى ندميراكوكى ذاتى كردارى نمايال تعار جبيها كەتم نے ملاحظہ کرلیا۔ نہ مجھے قول وقر ار اور وعدے کا ہی پاس ہوتا۔ بلکہ ادھر بات کر کے ادھراس کے خلاف دوسری کر دی۔ نہ مجھ میں زہدوتقوی کی کوئی ہوتھی۔ دیکھو ہمہ دفت مال ودولت کی ہوس۔ عیش وعشرت کے سامان کی فراہمی کی فکر۔ بڑ مخص کے مال ودولت پر حریصانہ نظر۔ میں نے تواس سلسله كوحصول زركا بهترين ذريعه بنايا هوا تفايتقوي كمفهوم سے مجھے رتى بجروا قفيت اور لگاؤند تھا۔ ہاں ایک دفعہ دورہ جو بڑا تو میں نے تقویل کی حقیقت وہ بیان کی جو براہین میں مذکور ہے۔ ويكهو (براين احديد صيغجم ص٧٤ بزائن ج١٦ص٩١) ويكهوم براتقوى .

العياذ بالله حجوث تفا حجوث تفا سے بہت نشان طاع

کھڑ کا دی کہ

نہیں دکھائے

ہے جوڑ دیتا

. كال يزيں -

ے برزی

سموئى بھى غا

اور نیک انس

مجهضرور

عيىلى عليدال

بیانی اور د نهیس بنابه میدان تبا نےخودنم نےخودن میکے۔ا مخلوق کی ہمدردی اور پیارا تناتھا کہ ذراکس نے نخالفت کی فوراً الہام جڑویا۔ پیش کوئی کھڑکادی کہ بیمختر بسر جائے گا۔ بیہ صیبت میں پیش جائے گا۔ حالا نکہ سے نبی ایسے ڈرا ہے نہیں دکھاتے ۔ کوئی بیاری پھیلتی ، زلزلہ آتا یا کوئی اور حالت ظاہر ہوتی تو میں فوراً اسے اپنی مخالفت سے جوڑ دیتا۔ حالا نکہ میں حضرت سے علیہ السلام کے متعلق کہہ چکا تھا کہ اس کے بیم مجزے ہیں کہ کال پڑیں گے ، زلز لے آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ گرخودا نبی امورکوا پی حقانیت میں پیش کرتا ہے ہے برتری کا اور اگر کہیں ناکا می ہوتی یا کوئی کمپ غلط ہوجاتی تو فوراً کہد دیتا کہ سے نبیوں کی پیش گوئی بھی غلط ہوجاتی تو فوراً کہد دیتا کہ سے نبیوں کی پیش اور نیک انسان کی پرواہ نہ کرتا جی کہ انسان کی پرواہ نہ کرتا جی کہ انسان کی پرواہ نہ کرتا جی کہ انہائے کرام بیہم السلام کی شان میں بھی بے دھڑک کے کہ نہ کہ کے منہ کہ کے منہ کی خور ریک دیتا تھا۔ نہ مجھے قرآن کا لحاظ نہ حدیث کا۔ دیکھئے اللہ کریم نے قرآن میں من فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے تورات وانجیل کی تعلیم دی تھی۔

اسٹی علیہ السلام کو میں نے تورات وانجیل کی تعلیم دی تھی۔

العیاذ باللہ! اورائے متعلق کھا کہ میں نے ایک میں وہ کالم سے سبقا سبقا تورات رجھی تھی۔
العیاذ باللہ! اورائے متعلق کھا کہ میں نے کسی سے ایک جرف بھی نہیں پڑھا۔ جب کہ بیسب بالکل جھوٹ تھا۔ حالا تکہ و نیا جانی ہے کہ میں نے فضل الہی فضل احمد اور غلام علی شاہ وغیرہ کی اساتذہ سے بہت کھ پڑھا تھا۔ میں نے کھودیا کہ میں سے کوئی مجڑہ صادر نہیں ہوا۔ جب کہ جھوسے الاکھ نشان ظاہر ہوئے ہیں۔ اچھا اگر کہیں ان کوشار کر کے کتاب میں لکھتا تو کہ اسے اوپر نہر رہی نہ جاتا۔ دیکھومیری حقیقت الوحی وغیرہ۔ میں تو اسے ایک ہزارتک بھی نہ پہنچا سکا۔ یہ میری کذب بیانی اور دجل وفریب کا بتیجے تھا۔ ویکھئے کسی نی برحق نے امت سے چندہ ما تک کراپنا مکان وغیرہ بیلی بیائی اور دجل وفریب کا بتیجے تھا۔ ویکھئے کسی نی برحق نے امت سے چندہ ما تک کراپنا مکان وغیرہ نہیں بتایا۔ حکر میں نے طاعون کا بہانہ بنا کروئ میں مرحلہ پر بھی میدان سے نہ بلتے۔ دیکھئے ابراہیم علیہ السلام خود میدان ہی نہیں بیا۔ حضرت مولی علیہ السلام خود فرعون کے دربار میں مردانہ وار گئے۔ کسی نمائندہ کو نہ بھجا۔ ساح ول کے مقابلہ میں بھی خود ہی شوعون کے دربار میں مردانہ وار گئے۔ کسی نمائندہ کو نہ جھجا۔ ساح ول کے مقابلہ میں بھی خود ہی تشریف نے ای طرح ہرنی کی شان ہے۔ خود خم المرسلین تھا لیے کہ شان دیکھئے کہ ہرمیدان میں خود تشریف نے ایو بھی بنفس نیس فیاد مشکل مرحلہ آتاتو مردانہ وار فرمائے: '' ہا ہے وا التی عباد اللہ انیا النہ بی لاکذب انیا ابن سے کھنگو کامرحلہ آیاتو بھی بنفس نیس ان سے گھنگو کامرحلہ آیاتو بھی بنفس نیس ان سے گھنگو عبد دالے مطلب ''ایک دفعہ انساری نجران سے گھنگو کامرحلہ آیاتو بھی بنفس نیس ان سے گھنگو

کے ذہن وقلب پر نفسانی خواہشات کا يمقاراس ميں اتن فكر مندى اور رغبت الى فواہشات کے چنگل میں بہت جلد پھنس يعنى ابليس جواست بميشه خواهشات بي ثه بدخن اور دور رکھنے کی تگ ودو میں انسان کوراہ جن پرقائم کرنے کے لئے ہایت بےلوث اورخلق خدا کی ہمدر دی ل ندر کھتے بلکہ بار بار اعلان کرتے کہ: یخ نظریات اوراعمال وکر دار میں ہمیشہ قول وفعل مين كوئي تضاد نه ببوتا تھا۔ وہ اوران کی تعلیمات کی بھی ناقدری نه لاف داقعہ بات نہ لگتی۔وعدے کے کے کردار کے کسی بھی گوشے پر انگشت گهیت ادر عبودیت ،صدق اور راست ماته عدل وانصاف، ایثار و بهدر دی ناقض یا تضاد نه بوتا\_ وه مجھی دهونس نمائی کاتماشنہیں دکھایا۔ بلکہ خدا کی رے جانثارو! میرے تمام حالات اتی کردار بی نمایاں تھا۔جیسا کہتم بلکه ادھر بات کر کے ادھراس کے و ہمدوقت مال ودولت کی ہوس\_ ت پرحریصانه نظر میں نے تواس

ہے مجھے رتی بھروا قفیت اور لگاؤنہ

ان کی جو براہین میں مذکور ہے۔

ہوگا اور

پیش کو

داغ ج

پیش مو

خاندال

چنٹروز

آخرتم

لعين

نہیر

"قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم (آل عمران:۱۲)" جو چندبى دنول بعدميدان بدر ميسب نے ويكه ليا اوركهال ميرى بركم آج يديمرامقابله كرنے والے بنالوى وغيره ميرے مطبع بوجائيں گے۔ آتم مرجائے گا۔ محمدى بيكم عقد ميس آجائے گا۔ كروفيب وغيره۔

وقفہ اجابت۔ نعرے۔ غلام احمد کی جے۔ کرشن مہاراج کی جے۔ کذب وافتر اء کی نشانی، مرز اتا دیانی مرز اتا دیانی۔ جسکھ بہادر کی جے، جے۔

چندمنٹ بعدد دبارہ مند پر براجمان ہوکر ذرائیم باز آ نکھ کو مٹکا کریوں کو یا ہوئے کہ:

میرے چہیتے جانثار وا دیکھو، کیا میرے خالفین محمد حسین بٹالوی، مولوی ثناء اللہ امرتسری وغیرہ کوئی بھی میرا مطبع ہوا۔ ہرگز بچھ بھی نہ ہوا۔ ہاں بٹالوی نے تو آخر تک میرا ناطقہ بند کئے رکھا اور ثناء اللہ نے تو مجھے یہاں جہم میں پہنچا کربی دم لیا۔ جب کہ سید دو عالم اللہ ای طرح سابقہ انبیاء کے خالفین ان کے سامنے اپنے منطقی انبجام کو بینچ کئے۔

آپ الله نفر مایا کہ امید کو میں ہی آل کروں گاتو وہ ہوا کہ نہیں؟ ادھر میرا آتھم میرے سامنے دند ناتا پھرا۔ باتی الہام بکروشیب۔ جس کو میں نے بڑے طمطراق سے بٹالوی صاحب کو بھی سایا تھا۔ وہ آخر تک پورانہ ہوسکا۔ وہ بکر ہی بکر (نھرت بیگم) میرے پاس رہی۔ شیب کا بچھ پیتہ نہ چل سکا کہ وہ کدھ تھلیل ہوگئی۔ باتی محمدی بیگم کا قصد تو ایک طویل رونا ہے۔ جس کا

حثہ کیا۔ گرمیری حالت بالکل اس کے فد گفتگو ہوئی تو وہ تحریری۔ ایسے ہی دیگر ب تو میں بہانہ بنالیا کہ جھے اپنی جان کا بادشاہاں زمانہ کونہایت شاہانہ انداز سے ہ بجائے دعوت کے ہمیشہ ملکہ کی جا پلوس

، مجمی گورنر کے حضور جی حضوری۔ بیمیرا آخرتم کیوں اس دلدل میں پھنس گئے علوم نہ ہوا۔ بھلا کہاں قرآن کی دلنواز

تعوم نه ہوا۔ جملا کہاں فر آن کی دلنواز خرافات۔مثلاً '' تین استرے،عطر کی

ون الیٰ جھنم (آل عمران:۱۲)'' ال میرکی پڑکہآ ج بیرمیرا مقابلہ کرنے ئےگا۔مجمدی بیگم عقد میں آ جائے گ۔

ن مهاراج کی ہے۔ کذب وافتراء کی ج،ہے۔

بازآ کھکومٹکا کریوں گویا ہوئے کہ: محسین بٹالوی ہمولوی ثناءاللہ امرتسری انے تو آخرتک میرا ناطقہ بند کئے رکھا پکسید دوعالم التیلیة اسی طرح سابقہ

گا تو وہ ہوا کہ نہیں؟ ادھر میرا آتھم میں نے بڑے طمطراق سے بٹالوی ار (نفرت بیگم) میرے پاس رہی۔ مکا قصہ تو ایک طویل رونا ہے۔ جس کا

دکھ کے کر میں قبر میں پہنے گیا تھا اور پھر یہاں بتاہیے میں نے کون سا البامی اعلان نہ کیا تھا کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اگر پچھے نہ ہوا تو مجھے ذکیل کیا جائے مجھے جھوٹا سمجھا جائے۔ الغرض میں نے اس پیش گوئی کو اپنے صدق و کذب کا معیار قرار دیا تھا اور کہد یا کہ کسی مہم کا اپنی پیش گوئیوں میں جھوٹا ککتا سب سے بڑی رسوائی ہے۔

(تریاق القلوب سے بڑی رسوائی ہے۔

(تریاق القلوب سے بڑی رسوائی ہے۔

مرنتیج سب کے سامنے ہے کہ میں اس کی صورت بھی ندد کھے سکا۔ آخر میں تو اس کا داغ جدائی لے کر واصل جمیم ہوا اور وہ مزے سے مدت تک پرسکون زندگی گذارتی ہے۔ تو یہ میری پیش گوئی کا حال تھا۔ آخرتم کسی مرحلہ پر پچھ بھنے کی کوشش کرتے۔ دیکھوخود یہ محمدی بیگم اور اس کے خاندان کے لوگ جو میری مکاری سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے میری ہر الہامی بات کو چنڈ وخانے کی گپ سجھ کر جوتے کی ٹوک پر رکھا۔ نہ یہ بی متاثر ہوئی اور نہ ہی اس کا خاندان۔ آخرتم اس واقعہ ہی سے پچھ عبرت حاصل کرتے۔ اب بتا سے ایسا مکار اور فریم کسی بھی باعزت منصب کا اہل ہوسکتا ہے۔ چہ جائے کہ وہ مجدد بن جائے۔ اب بتا ہے ایسا مکار اور فریم کسی بھی باعزت منصب کا اہل ہوسکتا ہے۔ چہ جائے کہ وہ مجدد بن جائے۔ ایسا کے۔ العیاذ باللہ!

باتی رہامیسیت کا معاملہ تو وہ بھی نہایت بجیب ہے۔ ہیں نے وہاں بھی معاندانداور معدد اندروش کا بی اظہار کیا۔ و کیسے خاتم المرسلین اللہ صاف فرماتے ہیں کہ: ' والسدی ندفسسی علیه بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم (مشکوة ص۹۷، باب نزول عیسی علیه السلام) ''اور ہیں اس کے مقابلہ ہیں یوں جسارت کرتارہا ہوں کہ سے تاصری مرگیا تی گی شم سالام) نور شاور کے خلاف تم کھارہا تھا۔ آخر پھوتو حیا ہونی چاہئے۔ اس رسول معظم اللہ کے اس اور وہ بھی تم کھارہا تھا۔ آخر پھوتو حیا ہونی چاہئے۔ اس رسول معظم اللہ کے برگز فرمان کو کا فرمان اور وہ بھی تم کھا کر بتا ہے۔ اس سے بڑھ کرکوئی کفراور الحاد ہوسکتا ہے؟ برگز فرمان کو کا فرمان وہ اور وہ بھی تیں۔ بھا کیو! میری ایسی ہی مکاریوں سے واقف ہوکر کی مریدان خاص بیٹ کردوبارہ دامن خاتم الانبیا ہو گئے ہے وابستہ ہو گئے۔ جیسے میرعباس علی ، حافظ عمر یوسف، عبدالکریم ناقد وغیرہ اور کئی آسان سے گرا کھبور میں اٹکا کی مثال بن گئے۔ جیسے عبدالکیم اور چراغ دین جمونی وغیرہ۔

جمار حمراكز اوردارالا مان اورر بو ب سماتهيو، ملاحظه كرواور خوركرو بابتداء يس ميس في سالم المنتقب برطانية جس كامين خودكا شته بوداتها ، اس كم تعلق لكما كما الله تعلى المن المسلطنة البرطانية ربوة امن وراحة ومستقرا حسننا فالحمد لله "

(ضميمه حقيقت الوحي الاستفتايس ٢٦٦، خزائن ج٢٢ص ٢٢٨)

كدالله نع مير المسلطنت أمكريزى كوربوه امن وراحت بنايا اوربيم منظر ومركز بهت خوب ب- فلله الحمد!

پھر مزید لکھا کہ اے بھائیو! جان لوکہ ہم نے ملکہ وکٹوریہ کی حکومت کے سائے میں طالموں کے ہاتھوں سے نجات پائی ہے۔ہم اس حکومت کے زیرسایہ اس طرح سرسبز ہوئے جیسے زمین موسم بہار میں۔
(آئیند کمالات اسلام ص ۱۵، خزائن ج مص ایسناً)

تيرى جگه كها كر: "لولا هيبة سيف سله عدل سلطنة البريطانية لحث (وفع الوسواس مما مرزائن ج هم اينا) الناس على سفك دمى "

ىمىي كى

مرمت کم

مينس كر

پاؤں ما اور میرک

يهالتجم

میمنی ہو

مالك

تىرىقە

ربی\_

کی ہر

س\_\_

مواور کےٹا و کیھے ان اقتباسات میں مرزا قادیانی نے قادیان کو کس طرح دار الامن اور مرکز امن قرار دیا حکومت انگریزی کے زیرسایہ حتی کہ دہاں دار الامان بھی بنایا اور کعبر والی صفت من دخلہ کان آ منا بھی لکھ دیا۔ مگر حقیقت دنیا کے سامنے ہے کہ انگریز کے چلے جانے کے بعد بیدار الامن اور پناہ گاہ برباد ہوگئ۔ امن ہے امنی سے بدل گیا۔ حتی کہ مرز اجمود اور ظفر اللہ گورز پنجاب کے سامنے اپنے وعدے یاد کراتے رہے۔ مگر اس نے بھی اپنی لا چاری کا ظہار کیا تو نہایت حسرت ویاس کے ساتھ وہاں سے نظے اور لاہور آکر پھر نیار ہوہ اور دار الامن تلاش کرنے گے حتی کہ موجودہ رہوہ کو آباد کیا۔ پھر یہاں سے بھی ایک مرکز قادیا نیت آکھ اور مرزا طاہر نہایت حسرت سے تیسرار ہوہ تلاش کرنے لندن براجمان ہوگیا۔ اب وہاں سے گروگنیش کی طرح کہیں آگے جانے کا پروگر ام تو از ہو کہ دیا گئے۔ جونکہ یہ سب تماشا اور ڈرامہ تھا ہے دائی پیغام اور پروگر ام نہ تھا۔ لہذا قدم قدم پر اجڑ تا اور ناکام ہوتا رہا حتی کہ انہوں نے ایک موقع پر شمیر کے متعلق بھی کہ دیا کہ: "و آویہ نے ہم مرالا اس سے الی ربوۃ نے اس قوار و معین "گرسب بکواس ہی تا بہ ہوا اور ادھر کہ کرم شروع سے ہی دار الامن ہی رہ ب کا اس جوا اور اور کہ کہ میں اسے تھا۔ جوہو چکا ہے۔ آتی علی میں اسے تھی رہ بی تا ہوئے۔ تق ہے تی دار الامن ہی رب جگا۔ اے احقو اتم اتی عظیم صدافت د کھے کر بھی متنب نہ ہوئے۔ تق ہے تم پر لیونت ہے تم پر دونت ہے تم پر دونت ہے تم پر دونت ہے تم پر لیونت ہے تم پر دونت ہے تھی۔ دونت ہے تم پر دونت ہے تو پر دونت ہے تم پر دونت ہو تو پر دونت ہے تم پر دونت ہو تم پر دونت ہے تم پر دونت ہو تم پر دونت ہو تو پر دونت ہو تم پر دونت ہو تم پر دونت

تو بھئی اب اس رونے دھونے سے پچھ حاصل نہ ہوگا جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ہماری قسست پچھوٹ گئے۔ آخرت بناہ وہر باد ہوگئی۔اب تلافی و تد ارک کی بھی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ حضرات بیاللہ تعالیٰ کی عمیق حکست ہے اور اس کی مشیت کا معاملہ ہے۔ ہدایت وضلالت کی تقسیم اس کے قضدا ختیار میں ہے۔ آخرہ وہ خالق ہے وہ صانع ہے تو مخلوق اور مصنوع کو مالک پراعتراض کا کیاحق پہنچتا ہے؟ کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں نہ ہوا؟ وہ چاہے صدیق وفاروق کو امت کا پیشوا پہند سے اور ابوجہل اور ابوجہل اور ابوجہل اور ابوجہل اور ابوجہل اور ابوجہل وجو کہ ای قریش ہی کے فروضے جنم کا ابتدھن بنادے اور پھر ابوجہل ب

وه امن وراحت بنايا اورييمتنقر ومركز

لكه وكثوريدكي حكومت كےسائے ميں لے ذریسامیاس طرح سرسبز ہوئے جیسے الات اسلام ص ١٥، خزائن ج ٥ص ايينا) عدل سلطنة البريطانية لحث

(دفع الوسواس ص ١٨ اخر ائن ج ٥ص اليشا) ن كوكس طرح دارالامن اورمركز امن ن بھی بنایا اور کعبہ والی صفت من دخلہ کے چلے جانے کے بعد بیددارالامن اور دواور ظفرالله گورنر پنجاب کے سامنے اظہار کیا تو نہایت حسرت ویاس کے نُ كرنے لگے حتیٰ كەموجودەربوه كو اطاہرنہایت حسرت سے تیسرا ربوہ اطرح کہیں آ کے جانے کا پروگرام نهقا للبذاقدم قدم يراجز تااورنا كام ك: "وآويسنا هما الى ربوة رمەشروع سے ہی دارالامن ہےاور اتن عظیم صدافت دیکی کربھی متنبہ نہ چاہے تھا۔ جوہوچکا ہے۔ مرموكا جو بونا تقاوه موچكا - ماري کی بھی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ مله ہے۔ ہدایت وضلالت کی تعشیم

وق اورمصنوع كوما لك يراعتراض

م کاایندهن بنادےاور پھرا بوجہل

ہے صدیق وفاروق کوامت کا پیشوا

کے فرزند کو مت تک اسلام کے خلاف برسر پیکارر ہے کے بعد آخر قبول فرمالے اور دولت ایمان ہے عکر میں بہرہ ورکر کے جنت الفردوس کا باس بناوے۔ بیتواس کی تقسیم ہے۔ طبقہ صحابہ میں الیبی سينكرون بزارون مثاليل ملتي بين - ديكھوا بولهب كفركا سرغنه گرالله كريم اس كے گھر سے اس كى بيني درہ کودامن مصطفی ملاقعہ سے وابستہ کر کے بہشت بریں کا وارث بنادیا۔ ابوجہل کے فرزند کو حضرت عكرمة بناديا \_اس كى حكمتوں اور قدرتوں كا احاط كون كرسكتا ہے؟

ادھردیکھو! میری مہلی بیوی اوراس کی اولاد کا مسّلہ کہ وہ میرے مکر وفریب سے چے کر کامیاب ہو گئے اور دوسری بیوی اور اس کی تمام اولا دمیرے ساتھ جہنم کا ایندھن بن گئے۔میری مریدوں کی صف میں آنے والوں میں پھر کئی خوش نصیب افراد دوبارہ واپس اسلام میں چلے مجے ۔ دیکھوعبدالکریم ناقد۔لال حسین اختر جس پرمیرے محمود کو بڑا فخرتھا کہ بیہ بڑالائق مبلغ ہے۔ کسی کی دال گلنے نہیں دیتا۔ گر اس کی قسمت اچھی تھی دوبارہ خادم اسلام بن گیا اور ہماری ہی مرمت كرنے لگا۔ ادھرنصرت جہاں بيكم اچھى بھلىتھى۔بىقست نے پلٹا كھايا توميرے جال ميں مچنس کرآج جہنم میں جل رہی ہے۔ جب کہ وہ محمدی بیگم کے متعلق میں نے لاکھ جتن کئے مگروہ میرے قابوندآ سکی اور آج جنت الفردوں میں بہاریں لوٹ رہی ہے۔اومحمدی بیگم! تو کتنی خوش نصیب نکلی۔ تجھ پر خدا کا کیسافضل سانیگن رہا کہ تو میرے چنگل سے پیج گئی، میں نے لاکھوں ہاتھ پاؤل مارے مگر تیرے بخت نہایت بیدار تھے۔ تیرا متاع ایمان شیطانی حملے سے بالکل محفوظ رہا اور میری بیرحالت ہور ہی ہے۔ آ ہ محمدی بیگم! تو دنیا میں بھی میرے لئے سوہان روح بنی رہی اور يهال بھي تيرانصورمبرے لئے ڈبل جہنم بناہواہے۔ گر پھر مجھےاس تصورے کچھ سرت اورسکون بھی ہور ہا ہے کہ تو نصرت جہال بیگم کی طرح میرے ساتھ نار جیم کا ایندھن نہ بنی۔ بلکہ تیرے مالك حقیق نے تحجے اپنے فضل وكرم سے شقادت سے بچا كرسعادت كى بلنديوں پر فائز كرويا۔ تیری قسمت اور بخت اجھے نکلے اور تو بھی میری حرمت کی طرح آج خلد بریں کی بہاریں لوٹ ربی ہے۔ میں نے دنیا بی میں عیش وعشرت کے مزے لوٹے ۔ نصرت نے بھی میرے ساتھ دنیا کی ہرراحت اور نعمت سے لطف اٹھایا۔ گرآج ہم دونوں دائمی محرومیوں اور دکھوں کا شکار ہو چکے ہیں۔اومحدی بیگم جھے حرمت اور تیری قسمت پرانتہائی رشک آ رہاہے کہتم آج جنتی حوریں بنی بیٹی ہواور میں دروغہ جہنم کی ڈانٹ ڈیٹ کے ساتھ ہمہ تسم کی تکالیف اور دکھوں میں سلگ رہا ہوں۔ دنیا كے ٹاكك دائن اور يا قوتيوں كے عوض آج غساق وحميم اور ضريح وز قوم سے داسط پر اہواہے۔ اع مرى قسمت، الع مرى بيخى اكاش ميرى مال جراغ بي بي محصد نبختى ، كاش

میں بھی اپی بہن جنت کے ساتھ اسی وقت مرگیا ہوتا۔ 'اللہم انبی ادعوا ثبورا''
میں بھی اپی بہن جنت کے ساتھ اسی وقت مرگیا ہوتا۔ 'اللہم انبی ادعوا ثبورا''
عجیب نظام مرتب کررکھا ہے۔ میرے مولائے شقی تونے آزر کے گھر موحد اعظم ابراہیم علیہ السلام بیدا
کردیا۔ تونے نوح کے ہاں کنعان بیدا کردیا اور تونے ہی ابولہب کے گھر درہ اور ابوجہل کے ہاں عکرمہ
بھی بیدا کیا تھا۔ مولا کہیں میری بیدائش بھی سعادت کے دائرہ میں کردیتا تو تھے کیا فرق پر جاتا؟

میرے مولی کریم! تو نے مکداور عرب کے جدی مشرکوں کے ہاں صحابہ کرام کی مقدس ترین جماعت کو پیدا فرما کرایی قدرت کامله کا اظهار فرمایا۔ تو مجھ پربھی آبی رحت کا کوئی قطرہ المريل ديتا مولاتو كتناعظم في تيرى قدرت سے كيابعيد تعاتو توعلى كل شى قدري بيدتون کے نامی گرامی اور کافرترین جازوگروں کوصرف موی علیہ السلام کے معجزہ کی ایک جھلک وکھا کر "القى السحرة ساجدين"كاايمان افروزمنظر دكهاويا بحص بعي سعاوت يرقائم ركه تاتوتيرى قدرت سے کیا بعید تھا۔مولی تونے مدینہ کے اوس وخزرج کوظلمت کفرسے چند کھوں میں نکال کرنور ایمان سے منور کر دیا تو مجھ جیسے عبرضعف کو بھی راہ ہدایت پر قائم رکھ لیتا تو تیرا کیا بگڑ جاتا۔اے مولی حقیقی تو حبش ہے بلال کوروم ہے صہیب کو یمن سے ابو ہرری اور خدا جانے کس کس کو کہاں کہاں سے لاکرایے حبیب کریم اللہ کی جمول میں ڈالٹار ہاتو مولی جھے بھی اگر آ پ ہی سے وابسة رہے دیتاتو تیراکیا براتا تھا؟ مولی رہم ہائے میری بدھینی، ہائے تیری قبری تخل جو مجھے تباہ کر گئی۔ اے میرے برورد گارتونے ہرز مانہ میں ہزاروں لا کھوں کو کفر وضلالت سے نکال کرنور ہدایت میں لایا۔مولی آگر مجھے بھی سابقہ ہدایت پر قائم رہنے دیتا تو کیا حرج تھا۔میرےمولی، میرے مالک تیری حکمتیں نہایت عمیق ہیں۔ بندہ کیا اعتراض کرنے کاحق رکھتا ہے۔ گر مارے محدود ذبن میں بیالجھن رہتی ہے کہ ایک طرف سرکش باغیوں کونواز اجار ہاہے اور دوسری طرف محصيك مزورناقص فرمال بردارون كوائي جناب عددهكيل بهى جارماب-"فاللهم لاتسئال عما تفعل " پر كريدزارى كاشورسا المتاب-اچا تك البى اعلان بوتاب- "اخسى فيها ولا تكلمون "كهدر بعد چرايك دهيمى آ مول اورسكيول من دوني موكى آ واز آ تى ہے۔ اچھامیرے پیارے جانثار واباب اس اجلاس اوراجتاع کوختم کیاجا تاہے۔ کیونکہ کافی وفت گذرچکا -- اباتوسواء 'علینا اجزعنا ام صبرنا مالنا من محیص '' پھرا *یک طرف سے* ابلیس پورے زورہے چنتا ہے۔ میرے غلام احمد کی ہے۔ کرشن اوتار کی ہے۔ مرز ائیت کی ہے۔ میرے دل داجانی ،مرزا قادیانی ،مرزا قادیانی کفرودجل کی نشانی ،مرزا قادیانی ،مرزا قادیانی \_



رگيا بوتا-''اللهم اني ادعوا ثبورا'' ہے تو کتناعظیم ہے۔ مولی تونے ہدایت واصلال کا کتنا وفيق تونية زرك كرموحداعظم ابراجيم عليه السلام بيدا ورتونے ہی ابولہب کے گھر درہ اور ابوجہل کے ہال عکرمہ اوت کے دائرہ میں کرویتا تو تھے کیا فرق پڑجاتا؟ رعرب کے جدی مشرکوں کے ہاں صحابہ کرام کی مقدس مله كا اظهار فرمايا \_ توجه يرجهي اپني رحمت كا كوئي قطره ی سے کیا بعید تھا تو تو علی كل شكى قدريب ـ تونے فرعون رف موسیٰ علیه السلام کے معجزہ کی ایک جھلک دکھا کر فروزمنظر دكهاديا بمجيح بحي سعادت بيرقائم ركهتا توتيري اوس وخزرج كوظلمت كفرسے چند لحوں میں نكال كرنور بھی راہ ہدایت پر قائم رکھ لیتا تو تیرا کیا مگڑ جا تا۔اے ب كويمن سے أبو بريرة أور خدا جانے كس كس كوكهال بعولی میں ڈالتار ہاتو مولی مجھے بھی اگر آپ ہی سے يم الن ميرى بنصيبى، الن تيرى قبرى بخل جو مجصتاه ندمیں ہزاروں لاکھوں کو کفروضلالت سے نکال کرنور ایت پرقائم رہے دیتاتو کیا حرج تھا۔میرےمولی، \_بنده كميااعتراض كرفي كاحق ركهتا ب\_مر مار رف سرکش باغیوں کونوازا جار ہاہے اور دوسری طرف ب في الماجى جار ما ي - "فاللهم لا تسئال ى ي آ بون اورسسكيون مين و ولي بوئي آ واز آتى ہے۔ اوراجماع كوختم كياجا تاب يونكه كافى وتت گذر چكا صبرنا مالنا من محیص ''*پھرایک طرف سے* م احدی ہے۔ کرشن او تاری ہے۔ مرز ائیت کی ہے۔ نُ كفرود جَلَ كي نشاني، مرزا قادياني، مرزا قادياني \_

## پنجابی نبوت کے کرشے

## پيش لفظ!

بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمد لله رب العالمين والصلؤة والسلام على سيد الكائنات وخاتم النبيين وعلى اله وعلى اصحابه الطاهرين ، أما بعد قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتنعت عليكم نعمت ورضيت لكم الاسلام ديناً"

یرادران اسلام! قرآن مجیدی بیآیت کریمآ خراز مان الله پست کریمآ خراز مان الله پسب سے آخری فہر

پر بموقعہ جھے الوداع بہقام عرفہ نازل ہوئی۔اس میں اللہ تعالی نے مسلماتوں کے لئے اکمال دین
ادرا تمام تعت اور پسند یوگی اسلام کا علان فر بایا۔لہذااس کے بعد نہ کوئی دین نہ کوئی کتاب نہ کوئی
نی آئے گا۔ان میں سے کسی چیز کی قیامت تک مطلق ضرورت نہیں۔اس لئے کہ نجی اور نے دین
کی ضرورت دووجہ ہے ہوتی ہے یا تو سابقہ نبی کا دین کمل نہ ہویااس میں تحریف ہو۔اسلام
میں دونوں احمال مرافع ہیں۔ دین کی تحیل نی۔ پہلے تحریف سے حفاظت بھی سنے ۔ ''انسا خد نہ نہ نہا الذکر و انبا له لحافظون (حجر: ۹) ''ہم نے اس السبحت (قرآن) کو اتا را ہواور ہم بھی اس کے حاظ ہیں۔لہذا اس دین اسلام کی ایک ایک جزئی اورا کی ایک تیم قیامت تک محفوظ رہوں نے اس حقی عقید وں میں ظلی اندازی کرتے ہوئے کسی نے نبوت کا دھو کی کیا کسی نے مہدویت کا تو کسی نے میدویت کا تو کسی میں۔ایک قبل از مراق دوسر ابعداز مراق و مالی نے لیا۔

جب دوسرا دورشروع مواتو مجيب دعاوي بندرت ظاهر كرف شروع كا يبله محدثيت كادعوى كياما حظه مور

"دهی نی تیس بلک الله کی طرف سے محدث اور اس کاکلیم ہوں تا کردین معیطفے کی تجدید کروں ۔"

(آئیند کالات اسلام س ۱۹۸۳ بخزائن ج هس ایون)

است دمعیل سے ہونے کا دعوی : مجھے تو صرف مثیل سے ہونے کا دعوی ہے۔"

(آئین سام س ۱۹۰۱ نیزائن ج سام ۱۹۰۱)

یس پهنونه . محمل کمری

عامت کا اوراد اوراد اورکار باد اورکار باد اورکار باد

erce Wisk

"ناتم إلحظ كسباتى ا ايرتسدي

اس ولائیت اور مجدویت کا دعوئی: "مجھے مرف ولائیت اور مجدویت کا دعوئی است کا مربالا است کا مربالا است کا مربالا کا م ہے۔ اس فی موجودینا کر بھیجا ہے۔ " (تبلغ رسالت جو اس ۱۸) میں بونے کا دعوئی: "اور مرت کے طور پر نبی کا خطاب جھے دیا گیا ہے۔ مراس طرح ہے کہا کہ جو ایک کہا کہ سے مراس طرح ہے کہا کہ مہلو ہے نبی اور ایک پہلو سے امتی ۔ "

(هيقت الوي من ١٥٠ فرائن ٢٢ ١٥٠)

٥ ..... فتم نوت كا قرار المدى نيوت مسيلم كذاب كا بعالى ب-"

(انجام آمقم ص ۲۸ فزائن ج الم اليناً)

"دیس ان تمام امور کا قائل ہوں۔ جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو ما نتا ہول۔ جو قرآن اور حدیث کی رو سے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا ومولا نا حضرت محملات کہ الرسلین کے بعد کسی دوسرے مدمی نبوت ورسالت کو کا ذب اور کا فرجات ہوں۔ میر الفین ہے کہ وتی رسالت حضرت آدمی منی اللہ سے شروع ہوئی اور رسول الشعاب رقتم ہوئی۔"

( تملخ درالت نا ہیں۔)

المسسبب بروزی نبوت: "اور بردزی رنگ شن تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدید کردی می بین الله می می بین الله بین الل

## و پنجابی نبوت *کے کر*شمے

## پيش لفظ!

بسم الله الرحمن الرحيما

"الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الكائنات وخاتم النبيين وعلى اله وعلى اصحابه الطاهرين ، اما بعد قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتنمت عليكم نعمت ورضيت لكم الاسلام ديناً"

برادران اسلام! قرآن مجیدی بیآ بت کریمة خرائر مان الله پرسب سے آخری تبر پر بموقعہ جیت الوداع بمقام عرفہ تازل ہوئی۔ اس جی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے اکمال دین اورا تمام نعت اور پہند بیدگی اسلام کا اعلان فر ایا۔ لبداس کے بعد نہ کوئی دین نہ کوئی کتاب نہ کوئی نبی آئے گا۔ ان جس سے کسی بیزگی قیامت تک مطلق ضرورت نہیں۔ اس لئے کہ نبی اور نے دین کی ضرورت دوجہ سے ہوتی ہے یا تو سابقہ نبی کا دین کمل نہ ہویاس جس تحریف ہو چکی ہو۔ اسلام علی دولوں احتال مرتفع ہیں۔ دین کی تعیل نی۔ پہلے تحریف سے حفاظت بھی سنے ۔ 'انسا نہ صن نہ ذائدا اللذکر وانا لله لمحافظون (حجر: ۹) ''ہم نے اس تعیمت (قرآن) کوا تاراہ اور ہم تی اس کے محاظ ہیں۔ البدااس دین اسلام کی ایک ایک بڑئی اور ایک ایک تھی قیامت تک محفوظ رہے گا۔ گر بہت سے دجالوں نے ان حتی عقیدوں جس خلل اندازی کرتے ہوئے کسی نے نیوت کا دھوئی کیا کسی نے مبددیت کا تو کسی نے سے موجود کا دھوئی کر دیا۔ عمر خاتم الدجالین تادیائی سب کے جامع ہوئے۔ اس کے حالات دوز مانوں جس شخصم ہیں۔ ایک قبل از مراق دو مرابعد از مراق و الحق لیا۔

جب دوسرا دورشروع ہوا تو جیب دعاوی بندریج ظاہر کرنے شروع سے پہلے محد میت کا دعوی کیا ملاحظہ ہو۔

" بیس نی نمیس بلکداللہ کی طرف سے محدث اوراس کا کلیم ہوں تا کہ دین معیطظ کی تجدید کروں۔ "
تجدید کروں۔ "
است " مثیل مسے ہونے کا دعویٰ : مجھے قو صرف مثیل مسے ہوئے کا دعویٰ ہے۔ "
است " مثیل مسے ہونے کا دعویٰ : مجھے قو صرف مثیل مسے ہوئے کا دعویٰ ہے۔ "
( تبلغ رسالت نہ مس ۱۹۱۱ء زالد دہام م ۱۹۱۰ فردائن ہے مس ۱۹۲۱)

کیااس کی مہر لگانے سے اس کے بہن بھائی بیدا ہوتے کھمل تشریح خود کرلیں۔

۸..... حقیق نبوت کا دعوئی: ''سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔'' (دفع البلاء ص ۱۱، خزائن ج ۱۸ ص ۱۳ '' میں کوئی نیا نی نہیں ہوں۔ پہلے بھی گئی نبی گذر ہے ہیں۔ جنہیں تم لوگ سچا جانتے ہو۔'' (اخبار الفضل ص ۱۸)'' پس شریعت اسلامی نبی کے جومعنی کرتے ہے اس کے معنی سے حضرت (مرزا قادیانی) ہر گز مجازی نبی نہیں ہیں۔ بلکہ حقیقی نبی کرتے ہے اس کے معنی سے حضرت (مرزا قادیانی) ہر گز مجازی نبی نہیں ہیں۔ بلکہ حقیقی نبی ہیں۔'' (ملفوظات ج ۱۹ ص ۱۳)

آدم نیز احمد مختار دربرم جامهٔ جمه ابرار آنچه داد است بر نبی راجام داد آن جام رامرا ابتام

(نزول المسيح ص٩٩ بخزائن ج٨١ص ١٧٧)

9..... خاتم النبین ہونے کا دعویٰ: "ہم اس امت میں صرف ایک ہی نی کے قائل ہیں۔ آئندہ کا حال پردہ غیب میں ہے۔ "(حقیقت النبہۃ میں ۱۳۸)" آئخضرت آلیا ہے بعد صرف ایک ہی نہی کا ہونا لازم ہے اور بہت سارے انبیاء کا ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت کی صلحوں اور حکمتوں میں رخنہ واقع کرتا ہے۔ "(تعجید الا ذہان ۱۳ اص ۱۱ ماہ اگست ۱۹۱۷ء)" خدا تعالیٰ اور اس کے رسول پاک میں ہے موجود کا نام نی اور رسول رکھا اور تمام نبیوں نے اس (مرز اقادیانی) کی تعریف کی۔ "
تعریف کی۔ "

ا میں میں میر کے اور کا دی گائی۔ ''من فرق بیننی وبین المصطفیٰ فما عرفنی و ما رائی ''جس نے میر سے اور می کے درمیان فرق کیا۔ پس اس نے مجھے ندو یکھا اور میر کا درمیان فرق کیا۔ پس اس نے میر سے اور می کھا اور درمیان فرق کیا۔ میں دونو کی کا درمیان کی درمیان اور کی کا درمیان کی درم

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے براہ کر ہیں اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

(اخبارالبدرنبر۳۳ج۲ص۱۱)

۲

''لیں اس رکھ دیا۔ چنانچیآ دم، نو اس صورت میں گویا آ ملاس'''خدا کے نز الہامیص'۲۰۰)''جوکوا مس ۲۵۹،خزائن جاام شروع ہی میں اس کو

وعين محمد است-' ( آيت (اسمداحمه) کا ااسس

خسوف کا نشان ظا احمدی می ای بخزائن به موعود (مرزا قادیا دس مخضرت الله کے دس لا کھ نشان حالت کہ میں اس کے کہ میں اس

جائيس توان کی ا

''پس اس خداتعالی نے مجھے پیدا کر کے ایک گذشتہ نبی سے تشمیر ہدی۔ میرانام وہی ركدديا - چنانچة دم،نوح،موى داود،سليمان، بيسف عيسى وغيره سيتمام نام مير رر كه كي -اس صورت میں گویا تمام انبیاء اس امت میں دوبارہ پیدا ہوگئے۔ " (نزول اُسے ص م، نزائن ج٨ ص٣٨٢)''خدا كے نزديك اس (مرزا قادياني) كا نزول مصطفى الله كاظهور مانا كيا ہے۔'' (خطبه الهاميص ٢٠٠) د جوكوكي ميري جماعت مين داخل موكيا وه صحاب مين داخل موكيا- " (خطب الهاميد ص ۲۵۹، خزائن ج١٦ص ايسناً) د ادهر يجه پيدا موتا باوراس كان ميس اذان دى جاتى باور شروع ہی میں اس کوخدااورخدا کے رسول کا پیغام سایا جاتا ہے۔ بعینہ یہ بات میرے ساتھ ہوئی میں ابھی احمدیت میں بطور بچے ہی کے تھا۔ جومیرے کا نوں میں بیآ واز پڑی کہ مسے موعود محمد است وعین محمد است '' (مندرجد اخبار افضل قادیان مورند ۱۷۱۵ست ۱۹۱۵ء)' اور میرا ایمان بے کداس آیت (اسماحمه) کے مصداق مرزا قادیانی ہیں۔'' (انوارخلافت ص۲۱) اا ..... ختم الرسلين سے بھی فوقيت: "اس (نبي كريم الله علي كے لئے جاند كے

خسوف کا نشان ظاہر ہوا۔میرے لئے جا نداورسورج دونوں کا اب کیا تو انکار کرےگا۔' (اعجاز احدى ص اع، فزائن ج اص ١٨١) " غليكا ملحضو والله كي مان مي دين اسلام كونيس مواري غلبك موعود (مرزا قادیانی) کے وفت میں ظہور میں آئے گا۔'' (چشہ معرفت ص۸۳، نزائن ج۲۳ ص۹۱) '' تخضرت الله كي تين بزار مجزات' (تخه كولا ديي ٣١ ، فزائن ج ١٥٣ ص١٥)' ومحررزا قادياني کے دس لا کھنشان' ( تذکرۃ الشہادتین ص ۴م،خزائن ج ۲۰ص۳۳) ' وسم مخضرت علیقہ کے وقت دین کی حالت پہلی رات کے جاند کی طرح تھی۔ گر مرزا قادیانی کے وقت چود ہویں رات کے بدر کامل جیسی ہوگی۔'' (خطبالہامیص ۲۵، خزائن ج١٥ص اليفا)''خدانے اس بات ك ثابت كرنے ك لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔اس قدرنشان دکھلائے کہ اگر وہ ایک ہزار نبی برتقسیم کئے جائيں توان كى ان سے نبوت ثابت بوكتى ہے۔ " (چشم معرفت ص ١٦٥ بزائن ج٣٢٥ س٣٣١)

انبیاء گرچہ بود ند ہے من بعرفان نه کم ترم ز کے آنچه دادست بر نبی را جام داد آن جام را مرا به تمام تم ينم زال ممه بروئے يقين ہر کہ گوید دردغ بہت لعین ی (نزول اکسی ۱۹۰۴ فرائن ۱۸۵ س ۱۸۷۸ (۱۸۷۸) ۵.

، کے بہن بھائی پیدا ہوتے ۔ کمل تشریح خود کرلیں \_ عویٰ:''سیا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسوا<sub>ب</sub> ۲۱) "میں کوئی نیا نی نہیں ہوں۔ پہلے بھی کی نبی گذرے اخبار الفعنل ص ١٨) ' ' پس شر ليت اسلامي نبي ك جومعني (مرزا قادیانی) ہر گز مجازی نی نہیں ہیں۔ بلکہ حقیقی نبی ا فی ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔'' (ملفوظات ج•اص ١٢٧) نيز مختار

> جلر يمه است بر نبی داجام جام ابتمام دامرا

(نزول المسيح ص ٩٩، خزائن ج٨٥ ص ٧٧٨)

ہ کا دعویٰ :''ہم اس امت میں صرف ایک ہی نبی کے ب-'(حقیقت النوة ص ۱۳۸)'' المخضر تشایل کے بعد مهارئے انبیاء کا ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت سی مصلحوں اور بان ج ١١ص ١١، ماه اگست ١٩١٤ء) " خدا تعالی اور اس کے ر سول رکھا اور تمام نبیول نے اس (مرزا قادیانی) کی (نزول سيح ص ١٨ بخزائن ج١٨ ص٢٦٨)

ل: "من فرق بينى وبين المصطفىٰ فما مِمُ کے درمیان فرق کیا۔ پس اس نے <u>مجھے</u> نہ دیکھا اور (خطبهالهامير ١٤٥٩ بخزائن ج٢١ص الينيأ)

آئے ہیں ہم میں م کر بیں اپنی شان<sub>ِ</sub> میں

ا جس نے اکمل ويکھے قاديان ميں

(اخبارالبدرنمبر۱۳۳ ج۲ص۱۳)

"كان الله نزل من الساسة نزل من الساسة الورياري براطلاع، استعاره كردك مي استعاره كردك مي المستعاره كردا قاله المستاج كرد" مرزا قاله المستاج كرد" مرزا قاله كان كري وجرب كانكاري وجرب كانكاري وجرب كانكاري وجرب من المستعاره كري بيعت ميل الشدوالو) تبهار كم به حتى اذا الشدوالو) تبهار كم به حتى اذا الشدوالو) تبهار كم به حتى اذا الشدوالو) تبهار كم المستالة الله الورائي الساسة كم به حتى اذا الشدوالو) تبهار كم المناتعالي الساسة كم المناتعالي ا

ہے کہ کفار مصرحه

عقيده كفاركاب

ایمان ندلائے۔

تفاكه حضرت بو

"مرزا قادیانی نبی تھے۔آپ کا درجہ مقام کے لحاظ سے رسول کر یم ایک کے شاگر داور آپ کاظل ہونے کا تھا۔ دیگر انبیاء علیم السلام میں سے بہتوں سے آپ بڑے تھے ممکن ہے سب سے بڑے ہوں۔'' (الفضل جسمانمبر (۸۵) زنده شد بر نبی به آلمنم ہر رسولے نہاں بہ پیراہنم . (نزول أميح ص٠٠٠، خزائن ج٨١ص ٨٧٨) میں تبھی آ دم تبھی مولی تبھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہول سلیں ہیں میری بے شار (برابین احدیدهدینجم ص۳۰ انزائن ج۲۲ص۱۳۳) ا ا خدائی دعوے: وستخط قادر مطلق تیری مسلموں پہ کرے الله الله يه تيري شان رسول قدني آسان وزمین نے تو نے بنائے تیرے کھوں پہ ہے ایمان رسول قدنی (اخبارالفضل ج٠ انمبر٣٠) (۱) ..... " فداكى ما نند " (العين نبر ١٥ ماشيه نزائن ج١٥ ١٥ ١١١) (٢) ..... "ميل نے خواب ميں ديكھا كەميں خدا ہوں ميں نے يقين كرايا كەميں وي ہوں۔'' (آئينه كمالات ص٦٢٥ خزائن ج٥ص اييناً) (m) ..... "أنت منى بمنزلة اولادى "اعمرزاتو محصيم يرى اولادجيما (اربعین نمبر ۲۵ ما بخزائن ج ۱۵ م ۲۵۲ ماشیه) (٣) ..... "اعطيت صفة الافناء والاحياء من رب الفعال "مجهضداكي طرف سے مارنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے۔ (خطبه الباميم ٥٦،٥٥ ، خزائن ج١١ص اليذا) (۵) ..... مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ خدانے مجھے الہام کیا کہ تیرے ہاں اڑکا ہوگا۔

استعارہ کے رنگ میں حاملہ تھہرایا گیا۔ آخر کی مہینہ کے بعد جودس مہینہ سے زیادہ نہیں جھے مریم سے میسٹی بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم تھہرا۔'' (کشی نوح س۲،۳۱، خزائن ۱۹س۰۰) مرزا قادیانی کا ایک مرید قاضی یار محما پنے (ٹریکٹ نمبر ۳۳ موسومہ اسلامی قربانی ص ۱۱) میں کھتا ہے کہ:''مرزا قادیانی نے ایک موقع پراپئی حالت بین طاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر

۱۳ مرزاکے مکر کافرنہیں: "ابتداء سے میرا یبی نم بہ ہے کہ میرے دعویٰ کے انکار کی وجہ سے کہ میرے دعویٰ کے انکار کی وجہ سے کو کُھر محص کافرنہیں ہوسکتا۔ " (تریاق القلوب میں ۱۳۰۴ نزائن ج ۱۵ مسلم کافر ہیں: "اے مرزا چوفخص تیری پیروی نہ کرے گا

اور تیری بیعت میں داخل نہ ہوگا وہ خدارسول کی نافر مانی کرنے والا اورجہنمی ہے۔'' (مجموعا شتہارات جسم ۲۷۵)

''ولقد جاء كم يوسف من قبل باالبينات فما زلتم فى شك مما جاء كم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا (مؤمن: ٢٤)''يتن (اك الله والو) تمهار ياس حضرت يوسف عليه السلام اس سے پہلے روش دلائل لے كرآ ئے ۔ پس تم في اس ميں شك كيا۔ (جو كھ وہ لائے) حتى كہ جس وقت وہ فوت ہوگئے تو تم كہنے لگے كہ خدا تعالى اس كے بعد ہر گزكوئى نى نہيں بھيج گا۔ قاديانی كہتے ہيں كه اس آ يت سے صاف ظاہر

خدانعای اس کے بعد ہر کڑ لوی ہی ہیں بینچے کا۔ فادیای سہتے ہیں کہاں ایت سے صاف طاہر ہے کہ کفار مصر حضرت یوسف علیدالسلام پر نبوت کو ختم جانتے تھے۔اس سے ثابت ہوا کہ ختم نبوت کا عقیدہ کفار کا ہے اور جو نبوت کو ہند جانے وہ کا فرہے۔

الجواب: بیان لوگوں کا مقولہ ذکر کیا گیا ہے جوحضرت بوسف علیہ السلام کی نبوت پر
ایمان نہ لائے تھے۔جیسا کہ:''ف ما زائم فی شك '' سے ظاہر ہے۔ انہوں نے ازروئے كفركها
تقا كہ حضرت بوسف فوت ہوگئے ہیں تو چھٹكار اہوا۔ اب خداكوكی رسول نہیں جیسے گا۔ قول كفار سے
کفار ہی استدلال كر سكتے ہیں اور يہ كفار پر ہی جمت ہوسكتا ہے۔

نام کے کاظ سے رسول کریم آلیائی کے شاگر داور یا سے بہتوں سے آپ بڑے تھے ممکن ہے (الفضل عالم برٹرہ ۸۵) نی بہ آ مدنم

به بیرانهم (زول اسم ص۱۰۰ فزائن ج۱۸ ص۱۸ س

بھی یعقوب ہوں ں میری بے شار اہینا حمد پر حصہ پنجم ص۳۰ ہز ائن ج۱۲ص ۱۳۳۰)

> کمبوں پہ کرے ، رسول قدنی نے بنائے ن رسول قدنی

(اخبار الفضل ج انمبر ۳۱۸)

ایمین نمبر م م ۲۵ ماشیه ، خزائن ج ۱۵ م ۲۵ سال می فدا مول می فدا مول می می نید می این که می این این که می این این که می این کار می اولا دجیسا می از می ۱۹ می میری اولا دجیسا می نمبر م ۱۹ می اثر این ج کام ۲۵ سال ۲۵ ماشیه ) حیاه من رب الفعال ۴ محصفدا کی حیاه من رب الفعال ۴ محصفدا کی

برالبامیر ۵۷٬۵۵ فزائن جهاص ایدنا) تھے البهام کیا کہ تیرے ہاں لڑکا ہوگا۔

عدالتی کارناہے

ملزم نمبر: ا(مرزا قادیانی) اس امریس مشہور ہے کہ دہ بخت اشتعال دہ تحریرات اپنے مخالفوں کے برخلاف کھھا کرتا ہے۔ اگر اسے روکا نہ گیا تو غالبًا امن عامہ میں نقص پیدا ہوگا۔ مجسٹریٹ نے اس سے اقرار نامہ لیا کہ بچوشم نقص امن والے فعلوں سے بازرہے گا۔

(فيصله جي - ڈي کھوسله)

عدالت کابیان مظہر ہے کہ مرزا قادیانی طبعاً گندہ دہان ہونے میں مشہور تھے اوراس سے پہلے دوعدالتیں انہیں روک چکی ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی خود راقم ہیں۔ ''ہم نے صاحب ڈپئی کمشنر بہادر کے سامنے بیعبد کرلیا ہے کہ آئندہ ہم شخت الفاظ سے کام ندلوں گا۔''

(اشتهار ۱۸۹۷ء)

خود کاشته بودا

"اس خود کاشته پودای نسبت نهایت حزم اوراحتیاط اور حقیق اور توجدی کام لے۔" (کتاب البرید درخواست بحضور نواب لیفٹینٹ کورز بهادردام اقباله ۱۳۵۰، خزائن ۱۳۵۰ س۵۰۰) موسی عیسلی کی بہم السلام کی تو بین

'' میں کہتا ہوں کہ میح موجود کے وقت میں بھی موئی ولیسیٰ ہوتے تو میح موجود (مرزا قادیانی) کی ضروراتباع کرنی پڑتی۔'' مسیریہ میں۔''

مسح آنے کا اقرار

''هو المدنی ارسل رسوله بالهدی بیآیت جسمانی اورسیاست کمی کے طور پر حصرت کی کے طور پر حصرت کی کے طور پر حصرت کی کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس ظلبہ کا ملد دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ کی کے ذریعے ظہور میں آئے گا۔ کی وہ ارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ان کے ہاتھ سے اسلام جمع آفاق میں کھیل جائے گا۔'' (راہین احمدیس ۲۹۸،۳۹۸، تزائن جاس ۵۹۳،۵۹۳ ماشیہ)

''جب خداتعالی محرمین کے لئے قہر اور حقی کو استعال کرے گا اور حفرت میں علیہ السلام جلالیت کے ساتھ دنیا پراتریں گے اور تمام راہوں کوصاف کردیں گے۔ کے اور نار است کا نام ونشان ندرہے گا اور جلال الٰہی گمراہی کونیست و نابود کردے گا۔ گمرید میرا زمانہ اس زمانہ کے لئے بطورار ہاص واقع ہوا۔''

(برابین احمدیص٥٠٥ فرزائن جاص ۱۰)

الهامات اورمكاشفات

جوآپ کی اتباعے ت جلوہ ظاہر ہوگا اور حسد

لى متوفيك قبل

س ایک توبه کرتم برا

فيس كدييض كون -

اوربیک

....ام نسا<u>من</u>ے سجدہ کر<u>۔</u>

سامنے نظریں رکے محیتا میں موجود۔

نی معصوم کی شربه والده کی چھاتیوا وہی مویٰ مردخ

ا*ل*ابات *رايا* الميتين "وه انی متوفیك قبل لا خیك انی متوفیك" رات كوعیب الهام بوااوروه بیه به "قبل نصیفك انی متوفیك قبل لا خیك انی متوفیك "بیالهام بهی چنرمر تبه بوا اس محمی بهی دو بین ایک توبی کتم پراتمام نعت كرول گا دوسر محنی بی بین كه بین كه بین توبی كوت كرول گا معلوم نمین كه بیش كی لوگ بین اس عاجز پراس قسم كه الهامات اور مكاشفات اكثر وارد بوت رست بین " (حیات احمن ۲۵ میل بین که الهامات اور مكاشفات اكثر وارد بوت رست بین بین كه فرداو رواحد وجود ایسا بهی بوگا در ترک ایک بی وجود سسب انبیاء كا بیک ایک بی وجود سسب انبیاء كا جوة بی کی اجاع سیم ما منبیاء كا واحد مظهر اور بروز بوگا اور جس كه ایک بی وجود سسب انبیاء كا جوة بی کی اجاع سیم ما منبیاء كا واحد مظهر اور بروز بوگا اور جس كه ایک بی وجود سسب انبیاء كا جوه ظاهر بوگا اور حسب و بین کام سے اپنطق حقیقت كوبیان فرمات تو بی محفظاف نه بوگا - " زنده شد بر نبی به آمرنم بر سولے نبال به پیرامنم بر رسولے نبال به پیرامنم (زول آسی ص ۱۰ میزائن ج ۱۸ میر)

وریہ کہ۔ میں مجھی آ دم مجھی موئی مجھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہول نسلیں ہیں میری بے شار

(برامین احدیدهد پنجم ص ۱۰ انزائن ج ۲۱ ص ۱۳۳)

9 ا..... کرش کا دعویٰ: '' دود فعہ ہم نے رؤیا میں دیکھا کہ بہت سے ہندو ہمارے سامنے بحدہ کرنے کی طرح جھکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیاوتار ہیں اور کرش ہیں اور پھر ہمارے سامنے نظریں رکھتے ہیں۔ پھرایک دفعہ الہام ہوا۔'' ہے کرش رودر کو پال تیری مہما ہو۔ تیری اُشتی سامنے نظریں موجود ہے۔''
گیتا میں موجود ہے۔''
( ملفوظات جسم اساس)

بی معصوم کی شریعت کا ایک خادم ہے۔ جس پردودھ بلانے والی حرام کی می خدا کا ہے اوروہ اس نی معصوم کی شریعت کا ایک خادم ہے۔ جس پردودھ بلانے والی حرام کی می شیس ۔ یہاں تک کما پی والدہ کی چھا تیوں تک پنچایا گیا اور اس کا خدا کوہ سینا میں اس سے ہم کلام ہوا اور اس کو بیارا ۔ کیا ہیہ وہی موک مردخدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہم پر فرض ہوگیا کہ ہم اس بات پرایمان لادیں کہ وہ زندہ ہے اور آسمان پرموجود ہے۔ ' واسم یسمت ولیس من اللہ بیات کہ حضرت میں آسمان سے نازل ہوں گے۔ سوہم المیتین ''وہ مردوں میں سے نہیں۔ گریہ بات کہ حضرت میں آسمان سے نازل ہوں گے۔ سوہم المیتین ''وہ مردوں میں سے نہیں۔ گریہ بات کہ حضرت میں آسمان سے نازل ہوں گے۔ سوہم

ہ مشہور ہے کہ وہ سخت اشتعال وہ تحریرات اپنے کا نہ گیا تو غالبًا امن عامہ میں نقص پیدا ہوگا۔ تن والے فعلوں سے بازر ہےگا۔

(فيصله جي- ڈي ڪھوسله)

طبعًا گندہ دہان ہونے میں مشہور تھے اور اس مرزا قادیانی خود راقم ہیں۔''ہم نے صاحب ہخت الفاظ سے کام نہلوں گا۔''

(اشتهار۳ردتمبر۱۸۹۷ء)

وراحتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے'' گورز بہادردام اقبالہ سسا ہزائن جسام • ۳۵)

میں بھی موئی بھیلی ہوتے تو مسیح موعود (کلمتہ الفضل)

یہ آیت جسمانی اور سیاست مکی کے طور پر این اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ سے کے الائمیں گے۔ ان کے ہاتھ سے اسلام جمع کو استعال کرے گا اور حضرت سے علیہ کو صاف کر دیں گے۔ کے اور ناراست کا کردے گا۔ گریہ میراز مانداس ترمانہ کے (براہین احمدیمی ۵۰۵ نیز ائن جام ۲۰۱) ۲۷... بیتاب ہوکراندر ۲۷. کے ذخیرہ میں ۔ پاکرردکردے۔'

ناجائزہے۔بہ مسلمانوں کے عیسائیوں کی عو عورتوں سے نکا

(مرزا قادیانی دایاں پاؤں با آخراس غلطی۔

تضاور آپ بتادیا ہے کہو ا

لكهاجائة

ريخ من نقا

نے اس خیال کا باطل ہونا ثابت کر دیا۔ ہم قرآن میں بغیر وفات عیسیٰ کے پچھوڈ کرنبیں پاتے۔'' (نورالحق ص ۱۵،۵۰)

احمدی دوسنو! جہاں آنخضرت علیہ کے پہلے انبیاء سے موی علیہ السلام کوعلیحدہ کر دیا گیا ہے۔وہاں مہر بانی کر کے سیج کوبھی مجھ لیجئے۔

المسسس مرزا پر درود کی فرضیت: ''آپ پر درود بھیجنا آپ کی جماعت کا ایک فرض قرار دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موجود پر (مرزا قادیانی) درود بھیجنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح آنحضوں مطابقہ پر۔'' طرح آنحضوں میں بھی بیان کرتے ہیں کہ باہر مردوں میں بھی

المرزا قادیانی) کی بیعادت تھی کہ آپ کی آئیسیں ہیں کہ باہر مردوں میں بھی حضرت (مرزا قادیانی) کی بیعادت تھی کہ آپ کی آئیسیں ہمیشہ نیم بندر ہتیں۔ایک وفعہ حضرت (مرزا قادیانی) مع چند خدام کے فوٹو کھنچوانے گئے تو فوٹو گرافر آپ سے عرض کرتا تھا کہ حضور ذرا آئیسی کھول کرر تھیں ورنبہ اچھی تصویر اچھی نہیں آئے گی اور آپ نے اس کے کہنے پر ایک دفعہ تکلیف سے آئیسیں کچھوڑیا دہ کھولیں۔گروہ پھر بند ہوگئیں۔'' (سیرة المہدی حصد دم ص کے)

تکلیف سے آئیسیں کچھوڑیا دہ کھولیں۔گروہ پھر بند ہوگئیں۔'' (سیرة المہدی حصد دم ص کے)

قرآن کریم پر۔'' اور جو شخص تھم ہوکرآیا ہواس کو اختیار ہے کہ صدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو

(ضمیر تخدگولا ویس ۱۰ نزی دی دا اس ۱۵ ماشیه)

د است آخری وی: "مرزا قادیانی ۲۷ راپریل ۱۹۰۸ و کولا مورتشریف لے گئے۔

اس روز بوقت ۲۳ ہے گئے آپ پریدوی ہوئی۔ "مباش ایمن ازبازی روزگار" اس کے بعد قادیان
میس کوئی موقع ندطل که آپ پراللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا۔ اس لئے وقادیان میں آخری وی تھی۔ "

میس کوئی موقع ندطل که آپ پراللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا۔ اس لئے وقادیان میں آخری وی تھی۔ "

٢٧ ..... وي كى مجرمار: مرزا قادياني برنمازين جب وي نازل موتى عاق آپ (رساله ولگداز لکھنؤ بابت مارچ ۱۹۱۷ء) بیتاب ہوکراندر چلے جاتے۔ ..... قرآن وحدیث: "اور جو خص حکم بوکرآیا بواس کواختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو جا ہے خدا سے علم یا کر قبول کرے اور جس ڈھیر کو جا ہے خدا سے علم (ضميمة تخفه گولژوريش•ا بنزائن ج ١٤ص٥١ حاشيه) یا کرردکردے۔" ۲۸..... ہندوعورتوں سے تکاح جائز: "بندوستان میں ایک مشرکات جن سے نکاح ناجائز ہے۔ بہت كم بيں - كثرت اليه لوگوں كى ہے جن كى عورتوں سے تكاح جائز ہے۔اس لئے مسلمانوں کے لئے اس مسئلہ رحمل کرنے میں زیادہ وقتین نہیں۔سوائے سکھوں اورجیدوں کے عیسائیوں کی عورتوں اور ان لوگوں کی عورتوں سے جو وید پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیعن مندووں کی (اخبار الفضل ج ١٥ نمبر ٦٥ ، مورخه ١٨ رفروري ١٩٣٠ء) عورتوں سے نکاح جائزہے۔'' ٢٩ .... بوث كاتخف "ايك دفعد ايك فخص نے بوث تخف ميں پيش كيا آب نے (مرزاقادیانی) نے اس کی فاطرے پہن لیا۔ گراس کے دائیں بائیں کی شاخت نہ کر سکتے تھے۔ دایاں یاؤں بائیں طرف کے بوٹ میں اور بایاں یاؤں وائیں طرف کے بوٹ میں پہن لیتے۔ آ خرائ علطی ہے بیچنے کے لئے ایک طرف کے بوٹ پرسیابی کا نشان لگا نا پڑا۔'' (منكرين خلافت كاانجام ص٩٦) ٣٠..... نزول جرائيل: "اور چونكه حضرت احمد (مرزا قادياني) بهي نبي اوررسول تعاورآپ پراعلی درجد کی وی کے ساتھ فرشته ضروراً تا تھا اور خدا تعالی نے اس فرشته کا نام تک (النوة في الهام نمبر٧٠٥) بنادیاہے کہ وہ فرشتہ جبرائیل ہی ہے۔'' الا..... دیگرفرشتے: فیجی فیجی۔ (حقيقت الوجي ١٣٣٣ فزائن ج٢٢ص ١٣٨١) خيراتي،شيرعلي-(ترياق القلوب ص٩٥،٩٥٠ فيزائن ج١٥٥ اس ٣٥٢،٣٥١) ۳۲ ..... قادیان کاقر آن: "خدا کا کام اس قدر مجھ پرنازل مواہے کہ اگروہ تمام لكهاجائة بيس جزوية كمنيس موكان (حقيقت الوي ص ١٣٩ ، خزائن ٢٢ص ١٣٠) سسسس جج: داس جدنفل ج سے زیادہ تواب ہے۔ (یعنی قادیان میں) اور عافل رہنے میں نقصان اورخطر کیول کہ سلسلہ آسانی ہے اور تھم ربانی ہے۔" (آئينه كمالات اسلام ص٣٥١ فرائن ج٥ص ايسناً) ۳۳ ..... مرزا کی نی شریعت: لیخی تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ۔ ' بی بھی توسیحھ که شریعت

فیروفات عیسیٰ کے کچھوڈ کرنہیں پاتے۔'' (نورالحق ص۵۱،۵۰) پہلے انبیاء سے موکیٰ علیہ السلام کوعلیحدہ کر

بردرود بھیجنا آپ کی جماعت کا ایک فرض رود بھیجنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس (رسالہ درود شریف س ۲۲۳) بیان کرتے ہیں کہ باہر مردوں میں بھی بن بمیشہ نیم بندر بتیں۔ایک دفعہ حضرت گرافرآپ سے عرض کرتا تھا کہ حضور ذرا اور آپ نے اس کے کہنے پرایک دفعہ اور آپ نے اس کے کہنے پرایک دفعہ س'' (بیرة المہدی حصد دوم س سے حضرت

۔ جواس کے ساتھ گفتگو کرنے چلا گیا۔ فرمایا ایسے خبیث مفسد کواتی عزت نہیں د۔'( المفوظات احمد میصد چہارم ص۱۳۵ ) ای ایمان ہے جیسا کہ تورات انجیل اور (اربعین نمبر ۲ میں ۲ مزائن جے داص ۲۵۳ ) میشوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو سے علم یا کرد کردے۔''

نف کولزویی ۱۹۰۸ نزائن جدام ۵۱ هاشیه) یل ۱۹۰۸ و کولا مورتشریف لے گئے۔ از بازی روزگار''اس کے بعد قادیان لئے وقادیان میں آخری دی تھی۔'' نمبر مؤرضا ۲ مرتی ۱۹۳۳ء، تذکر دس ۱۵۲) کیا چیز ہے۔جس نے اپنی وی کے ذریعہ سے چندامرونہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مفررکیا۔ وہی صاحب شریعت ہوگیا پس میری وی بیس امر بھی ہے اور نہی بھی۔ شلاً بیالہام "فال للمؤ مذین یغضوا من ابصار هم ویحفظوا فروجهم ذالك از کی لهم "بیرا بین احمد بیش درج ہے۔ اس میس امرونہی وونوں ہیں۔ " (اربعین نبر مص ۲ بخزائن ج ماص ۱۳۵ سے ۱۳۵ سے ۱۳۵ سے ۱۳۵ سے موجانا ویر کے حصہ میں ۔ تعنی سرورداور دوران خون کم ہوکر ہاتھ یا وی سروہ وجانا نبض کم ہوجانا اور دوسرے جم کے میں ۔ نیخی سرورداور دوران خون کم ہوجانا ہور اکثر دست آتے رہنا۔ دونوں بیاریاں قریب تمیں برس کے ہیں۔ " دیوس می کہ خزائن ج ۱۹ سے ۱۳۵ سے بیس کے ہیں۔ " دیوس میں کہ خزائن ج ۱۹ سے ۱۳۵ سے بیس کے ہیں۔ "

۳۷..... حرمت جهاد:

دین کے لئے حرام ہےاب جنگ اور قبال دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے اب جنگ اور جہاد کا فتو کی فضول ہے منکر ہے نبی کا جو رکھتا ہے بیداعتقاد (ضمیر تحذہ کولز دیم ۲۲ خزائن جے کام ۵۷) اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال اب آگیا مسیح جو دین کا امام ہے اب آسان سے نور خدا کا نزول ہے دشمن ہے خدا کا کرتا ہے جواب جہاد

سسست قادیانی رنگروٹ: ''جو گورنمنٹ الیی مہربان ہواس کی جس قدر بھی فرمانبرداری کی جائے تھوڑی ہے۔ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہا گرمجھ پرخلافت کا بوجھ نہ ہوتا تو ملں مؤذن بنتا۔ای طرح میں کہتا ہوں کہا گرمیں خلیفہ نہ ہوتا تو والدیشر ہوکر جنگ یورپ میں چلا جاتا۔''

''مریف کے اکثر اوہام اس کام سے متعلق ہوتے ہیں۔جس میں مریفن زمانہ صحت میں مشغول رہا ہو۔ مثلاً مریض صاحب علم ہوتو پیفیبری اور مجزات وکرامات کا دعویٰ کردیتا ہے۔ خدائی کی باتیں کرتا ہے اورلوگوں کواس کی تبلیغ کرتا ہے۔'' (اکسیراعظم جاص ۱۸۸)



نی بیان کے اور اپنی امت کے لئے ایک فی بیان کے اور نبی بھی۔مثلاً بیالہام فی میں امر بھی ہے اور نبی بھی۔مثلاً بیالہام (اربعین نبر ۲۵ ملا از کئی لھم "بیر ۱۹ بین (اربعین نبر ۲۵ ملا ۴۰ نزائن جام ۲۵ مسلامی کو جانا دیوں کے حصہ بوجانا دیوں کے مسلامی میں بر بیاریاں قریب تمیں برس (نبی دونوں بیاریاں قریب تمیں برس (نبی دونوں بیاریاں قریب تمیں برس (نبی دونوں بیاریاں قریب تمیں برس

ین کے لئے حرام ہاب جنگ اور قال
ین کی تمام جنگوں کا اب اختیام ہے
ہ جنگ اور جہاد کا فتو کی فضول ہے
گر ہے نبی کا جو رکھتا ہے ہیا عقاد
(میر تحد گولادیوں ۲۲ بخرائن جام کے ک نے ایک میریان جو اس کی جس قدر بھی
نے فر مایا کہ اگر مجھ پر خلافت کا یو جھنہ ہوتا
نہ ہوتا تو والدیئر ہوکر جنگ یورپ میں چلا
کی وائم المریض آدمی ہوں۔ ہیشدور و
کی ماتھ آتی ہے۔ بیاری ذیا بیش ہے کہ
ماتھ آتی ہے۔ بیاری ذیا بیش ہے کہ
میں وہ سب میرے شامل حال ہیں۔ "
میں جس میں مریض زمانہ صحت

در معجزات وکرامات کا دعویٰ کر دیتا ہے۔

(أكبيراعظم ج اص ١٨٨)

## القول الأرشد في تفسير اسمه احمد المعروف ببر

## مرزائیوں کواحدی کہناز بردست کفرے

"الحمدالله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا امة بعده اما بعد · فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم · بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال عيسى بن مريم يا بنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقالما بين يدى من التوراة ومبشراً برسول ياتي من بعدى اسمه احمد فلما جاء هم بالبينات قالوا هذا سحر مبين (الصف:٦) " ﴿ اوروه (وقت ياد کرو) جب عیسی بن مریم علیه السلام نے اعلان کیا کہ اسے بنی اسرائیل (ببود) میں تبہاری طرف الله كارسول مون، اورايي سے يمبلے نازل شدہ كتاب توراة كى تقىديق كرنے والا اورايے بعد آنے والے ایک عظیم الشان رسول اللہ کی بشارت سانے والا ہوں۔ جن کا اسم گرامی اتد (علیہ ) ہوگا۔ اس جب وہ رسول معظم ان کے باس واضح دلائل کے ساتھ تشریف لے آئے تو كينے لكے كه يو كھلا جادوہ۔ ﴾

ناظرين كرام! اس آيت مبادكه مين حفرت عيلى عليه السلام جس عظيم الثان رسول المنطقة كى خوشخرى دے رہے ہيں وہ از روئے قرآن وحديث، سيرت و تاريخ و تفاسيراور بائبل حضرت خم الانبياء محملي من ين جنانجاس آيت كا آخرى حصد فلما جاه هم "اوراس ساكلى آیات بھی اس پرواضح دلیل ہیں۔

خودسيدالم للين الله في ارشادفر ماياكه: "ساخب كم باول امرى دعوة ابراهيمٌ وبشارة عيسيٌّ (مشكوة ص١٣٥، باب فضائل سيد المرسلين مُليُّك ") یعن میں تہمیں اسے ابتدائی معاملہ مصطلع اور آگاہ کرتا ہوں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وعاءُ وبنيا وابعث فيهم رسولا (البقره: ١٢٩) "اور حفرت مي عليه السلام كي بثارت (مفکلوة ص ۵۱۳ تغییراین کثیرج ۸ص ۳۳۳ مندامام احدٌ) (آیت مذکوره بالا) کامصداق ہوں۔

۲..... فرمایا که: دعوة ابراهیم وبشری عیسی (تفسیر ابن کثیر ج۸

ص۲٤۲، ابن سعد)''

اسمه أجند عييني بن مريم

نے فرمایا کہ الكفروا

بعده (رو ص۷۲۷ءب

الترمذي وا کے میرے کا

وربعداللدكف

والساعتا

سمی اح

انبیں ان ک آخريس احر(عظ

امروهی ا

(كنزاك

بير اسمه احمد

ر دست کفر ہے

سلام على من لا نبى بعده ولا بالله من الشيطن الرجيم، بسم يا بنى اسرائيل انى رسول الله را برسول الله بين (الصف: ۲) ﴿ اوروه (وقت ياو ين المرائيل (يهود) بن تهارى طرف راة كى تقد يق كرف والا اورائي بعد سائے والا ہول - جن كا اسم گراى راضح والک كے ساتھ تشريف لے آئے

ت عیسیٰ علیه السلام جس عظیم الثان عدیث سیرت و تاریخ و تفاسیراور بائبل عدیث میرات و جاء هم "اوراس سے بگلی

اکد: "ساخبر کم باول امری اب فضائل سید المرسلین شاری")" کم مین حضرت ابراہیم علیه السلام کی شارت "اورد مفرت می علیه السلام کی بشارت المیراین کیرن ۸۳ سر ۱۳۸۳ مندا مام احد") کی عیسی (تفسیر ابن کنیر م

ساسسه احمد (تفسیر ابن کثیر ج۱ ص ۳۳۱، درمنثور ج۱ ص ۹۱) "بلاشبمیری بشارت میلی بن مریم ان یاتیکم رسول اسعه احمد (تفسیر ابن کثیر ج۱ ص ۳۳۱، درمنثور ج۱ ص ۹۱) "بلاشبمیری بشارت میلی بن مریم علیدالسلام نے دی کرتمبارے پاس ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔

ه..... فتح الباری شرح بخاری لابن جمر العسقل فی (جریم سیم) میں ہے کہ: "قیل سعی احمد لا نه هو اسم علم منقول من الصفة (للكرمانی ج مسریما گیا ۔ یونکہ بیاسمعلم (ذاتی تام) ہے جومین مفت سے بنا ہے۔

۲ ..... آ نحضو و الله في بيدا فرمايا كه جب الله نه آ دم عليه السلام كو پيدا فرمايا اور انبيل ان كى اولا دو كھائى تو ده ايك دوسرے كى فضيلت اور برترى ملاحظه فرمانے گئے توسب كے آخر ميں ايك پيكر نور بستى ديكھى۔ كہا كہ اے ميرے رب بيكون ہے؟ تو فرمايا بير تيرا فرزند احمد (عليله على الله بيرا اور بعثت ميں آخر ہوگا۔ وہى شفاعت كرنے والا ہوگا اور اس كى شفاعت تول كى جائے گئے۔

(كزالعمال بحاله اور بعثت ميں آخر ہوگا۔ وہى شفاعت كرنے والا ہوگا اور اس كى شفاعت تول كى جائے گئے۔

ك..... "انا دعوة ابراهيم وكان اخر من بشر بى عيسى بن مريم (كنزالعمال ج١١ ص٣٨٤، حديث نعبر ٣١٨٣، بحواله القول الممجد از احسن امروهي مرزائي لاهوري ص٣٧)"

..... "قال ان الله اعطانی حظالم یعط احد قبلی سمیت احمد

(المحديث رواه الحكيم عن ابى بن كعبُّ بحواله القول الممجد ص٣٦) "قرمايا كماللان مجمده مثان دى بح وجمد يبلِك كونيس للى ميرانام احدركما كيا\_

9..... "عن ابى موسى الاشعرى قال كان رسول الله عَلَيْهِ عَلَى كان رسول الله عَلَيْهِ مَا رَاحَ مَا مِنْ الله عَلَيْهِ مَا رَاحَ مَا مَنْ ابْنُ وَاتَ مَقَدِم مَا مَنْ ابْنُ وَاتَ مَقَدِم مَا مِنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْ

•اسس "اخرج ابو نعيم وغيره عن عبدالرحمن بن زياد بن انعم قال قيل لموسى عليه السلام يا موسى انما مثل كتاب احمد في الكتب بمنزلة وعاء فيه لبن كلما مخضة اخرجت زبدته" (القول أنجر ص ٣)

حافظ الوقيم وغيره نے عبدالرطن بن زياد سے نقل كيا ہے كہ جناب موكى عليه السلام سے كہا گيا كہ جناب احمد كى مثال دوسرى كتب كى برنسبت ايك ايسے برتن كى ہے جس ميں دودھ ہو۔ جب بھى تو اسے بلوئے تو اس كا كمصن فكالے گا۔ يعنى جتنا بھى اس ميں غور دفكر كيا جائے نت نئے معانى اور اسرار برآ مد ہول گے۔

ااسس "عن كعب ان الحواريين قالوا يا عيسى روح الله هل بعدنا من امة قال نعم امة احمد حكماء علماء ابرار اتقياء كانهم من الفقه انبياء يرضون عن الله باليسير من الرزق ويرضى الله منهم باليسير من المزق ويرضى الله منهم باليسير من العمل (كشاف تحت هذه الامة، القول الممجد ص ٤٠٠ از احسن امروهى مرزائى) "كعب احبارٌ عمقول عمواريول نحضرت تعليه السلام سه يوچهاء الدوح الله كيا مهار يعدكوني اورامت بحى موكي تو فرمايا بال امتداحم موكي و وبرا دوران عالم، نيكوكار، تقوى شعار، كويا وه فقاصت عن انبياعيم السلام بين دوه خداكي قسيم كردة قيل روزي برراضي ربي على اورالله بين انبياعيم السلام بين دوه خداكي قسيم كردة قيل روزي برراضي ربين على اورالله بين انبياعيم السلام بين والمناه عنه المراقعي المراقعين المراقعي المراقعين المراقعي المراقعي المراقعي المراقعي المراقعي المراقعين المراقعي المراقعي المراقعي المراقعين المرا

السبب "اخرج ابن ابى حاتمٌ عن عمروبن مرة قال خمسة سموا قبل ان يكونوا محمد شبراً ومبشراً برسول ياتى من بعدى اسمه احمد، ويحى انا نبشرك بغلام اسمه يحيى وعيسى مصدقا بكلمة من الله واسحاق يعقوب فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب (قال الراغب وخص لفظ احمد فيما بشربه عيسى تنبيها على انه احمد منه)"

Ç

علیهم الس سر۲۳۸)'' سے پہلے ہی،

اسمه احمد

اسمه يحيیٰ

كرية والا:

وراء است

ہوئے دالے

(رواه البيه

ہے۔جواک

"فسيت ا

ُ انہوں نے

وثناءالجيل

أنجيل بزمآ

🦈 ووحفرت

(۱).....جيم كرّر آن مجيدي ج-"ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمدٌ (صف: ۲)"

(۲) ..... جعرت یجی علیه السلام ان کے متعلق بھی فرمان الہی ہے۔"انسا نبشوك بغلام اسمه یحییٰ (مریم:۷) "یعنی جم تجھے ایک اڑے کی بشارت دیتے ہیں۔ جس کانام یجی ہوگا۔ اسمه یحییٰ (مریم:۷) "یحییٰ مصدقا بکلمة من الله (آل عمران:۳۹) "یعنی وه تقدیق

(۲) ..... يحيى مصدف بخلمه من الله (ال عمران:۲۹) من وهسمري كرنے والا ہوگا خدا كے كلام كي۔

(٣).....حضرت اسحاق ويعقوب السلام فرمايا: "فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب (هود: ٢١) "

۱۳ مکه مرمه می ایک یبودی رہا کرتا تھا۔ جس رات سیددو عالم الللہ بیدا ہوئے والے تھے۔ ' فقال یا معشر یهود طلع نجم احمد الذی یولد فی هذه اللیلة (رواه البیه قی وابو نعیم، القول ص٦٦) "نین اے گروه! یبود،اس احمد کاستاره طلوع ہوچکا ہے۔ جواس رات پیرا ہوا۔

(الخصائص الكبرى للسوطى جام ٣٥)

ے ا ۔۔۔۔۔ حضرت سہل مولی عثیمہ کہتے ہیں کہ اہل مریس میں ایک نصرانی تھا۔ جو انجیل برخ ماکرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے محدرسول التھا اللہ کا کوصف انجیل میں ملاحظہ کیا کہ وہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے اولاد سے ہوں مجے اوراسم کرا می احمد ہوگا۔

(الطبقات الكبرى لا بن سعدٌ ج اص ٨٦، باب ذكرا ساء الرسول الملطقة وكنية)

، القول السجد ص٣٦) ''فرمايا كراللُّدنَ إنام احركها كيا-

الشعري قسال كسان رسول الله عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَانِي عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِكُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَانِي عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِمُ عَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلِيْنَا عَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلِيْنَا

ہ عن عبدالرحمن بن زیاد بن انعم یا مثل کتاب احمد فی الکتب بمنزلة ' (القول المجد ص ۱۳) سے نقل کیا ہے کہ جناب مول علیہ السلام سے دایک ایسے برتن کی ہے جس میں دودھ ہو۔

اجتنا بھی اس میںغور وفکر کیا جائے نت نے

اریین قالوا یا عیسی روح الله هل او علماء ابرار اتقیاء کانهم من الفقه رزق ویرضی الله منهم بالیسیر من دص ۲۶۰ از احسن امروهی مرزائی) " علیه السلام سے نوچھاء اے روح اللہ کیا حمر ہوگ ۔ وہ بڑے دانا، عالم، نیکوکار، تقوی دانی پرراضی رہیں گے۔ اللہ کیا ا۔

عن عمروبن مرة قال خمسة سموا سول ياتى من بعدى اسمه احمد • سى مصدقا بكلمة من الله واسحاق اق يعقوب (قال الراغبُ وخص لفظ )''

قرآن كريم كى اس بشارت مين دولفظ قابل غور بي-

دومن بعدی اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے بعد آنے والاقتض وہی ہوجس کی آپ نے بشارت دی ہے اورعیسیٰ علیہ السلام اورصاحب بشارت کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہو۔ ''جس کا نام احمہ ہو۔'' می مغہوم صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ شفاء میں قاضی عیاض اور جلال الدین سیوطی نے خصوصیات صغری میں اور انسان العیون میں ابن وعلان نے بیان کیا ہے کہ اسم احمد ایسانام ہے جو خاتم الانبیاء سے بیل کسی بھی مختص کانہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ احمد کا مصدات علی وجہ الیقین صرف ذات خاتم الانبیاء بی ہے۔ دیگر کوئی نہیں۔ (رحة للعالمین جام ۱۳۱۳) فیس بندہ حقیر راقم السطور عرض کرتا ہے کہ خود آخضرت میں اپنی ذات

ا ام کرا

ف وكر فرما

آتے رب ک

ا الریف کرنے

الريكا وبم

ه معنی مثا.

ويعني الله

مرانام فمرسة

و کش ہوں۔

ونام

ديه

ن سندہ حقیر راقم السطور عرص کرتا ہے کہ خود آ محضر تعلق نے جمی اپنی ذات اقد سی کو بشارت علی کا مصداق قرار دیا ہے تواس سے قادیا نیوں کی تکذیب واضح ہوجاتی ہے جودہ کہتے ہیں کہ اس بشارت کا مصداق مرزا قادیا نی ہے۔اس سے توسید المرسلین تقایلتا کی رسالت ہی کا انکار لازم آئے گا۔ گویاعیسی علیہ السلام کے بعد آنمحضو تقایلتا مبعوث ہی نہیں ہوئے بلکہ مرزا آگیا ہے۔(العیاذ باللہ لعند اللہ علی الکاذبین)

علاوہ ازیں عہدرسالت سے لے کر آج تک منام صحابہ کرائے، تابعین، تبع تابعین، آج تابعین، آج تابعین، آخ تابعین، است پر شفق بین کہ اسمہ احد کا مصداق صرف اور صرف خاتم الانجیاء سیدالم سلین اللہ تا ہیں۔ آپ کے سواکوئی بھی دوسری شخصیت اس کا مصداق نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔

چندتفاسير كے حواله جات ملاحظ فرمائيں۔

ا تقیر قرطی میں ہے۔" (یاتی من بعدی اسمه احمد) واحمد اسم نبینا میں اسمه احمد) واحمد اسم نبینا میں اسم علم منقول من صفته لا من فعل ..... فمعنی احمد احمد الحامدین لربه والانبیاء صلوت الله علیهم کلهم حامدون لله ونبینا احمد ای اکثرهم حمد! (جز۱۸ ص۱۸)" یخی احمد امارے نی کریم الله کاسم گرای ہاور ہیآ پی احمد اسم علم ہے۔ (یعنی ذاتی نام ہے، صفاتی نہیں۔"کما قالت المرزائیه المضالة ") بوکر صفت حمدیت سے منقول ہے نہ کو سے لین 'احم" کامعتی ہے کہ اپنے رب کی تمام تعریف کرنے والوں سے بردھ کر تعریف کرنے والوں سے بردھ کر تعریف کرنے والے ہیں۔ پیر والوں سے بردھ کر مادے نی کریم الله احمد الین میں سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں۔ پیر مفرطیل قراتے ہیں کہ:

پہلے آپ احرای پیرمر گرا ہے اور اس نے اپہلے آپ نے اپ رب کی تعریف کی تو اللہ نے آپ کو رفعت و شرف سے نوازا۔ اس لئے آپ کا اسم احرائی گراسے مقدم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا اسم آرک و کر فرمایا ہے اور اس سے پہلے حضرت موٹی علیہ السلام نے بھی بہی اسم مبارک و کر فرمایا ہے۔ جب کہ ایک و فعہ ضدا و ند قد وس نے ان کوفر مایا کہ بیتو احمای امت ہے تو آپ نے دعا فرمائی۔ 'المللم اجعلنی من امة احمد '' یعنی اے اللہ مجھا حمدی امت میں کر دے ۔ تو پہلے احمد کا نذ کر و فرمایا پھر محمد کا ۔ کوئلہ تمام کو سے بیشتر آپ نے اللہ کی تعریف کی ۔ تو جب آپ مقام شفاعت جب آپ مبدوث ہوئے تو آپ بالفعل ( ھیقتہ ) محمد ہو جا کیں گے۔ اس ملرح جب آپ مقام شفاعت فرما کین گرو تمام کا نئات آپ کی تعریف کرے گرو گئے۔ اس کے بعد آپ شفاعت فرما کین گرو تمام کا نئات آپ کی تعریف کرے گئے۔

اسس تفیرمظهری میں ہے کہ احمراً مخصوط کے دو ذاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تمام نبی تو حامد ہیں۔ گرآ پ احمراً ہیں۔ یعنی الله کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ ایسے ہی دوسرے انبیاء علیم السلام تو محمود (قابل تعریف) ہیں۔ گرآ پ محمد یعنی آپ کی تعریف سب سے بڑھ کراور ہمیشہ ہوتی رہے گیا۔

(دوح المعانی جو اس ۲۰۰۸)

سا..... تفيرروح المعانى مين ب: "اسمه احد، هذا الاسم الجليل علم لنبينا مَا يُن وعليه قول حسان ""

صلى الاله له ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك احمدً

(روح المعانيج • اص ۸٦)

ے چونکہ باب تفعیل میں مبالغہ اور تکرار وسلسل کا خاصہ پایا جاتا ہے۔اس لئے اسم محمد میں بھی مبالغہ اور شلسل ودوام پایا جائے گا۔ قابل غور ہیں۔

مصرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والا شخص

ملیہ السلام اور صاحب بشارت کے درمیان اور

مان العیون میں ابن دعلان نے بیان کیا ہے کہ
ملی کانہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ احمد کا مصدات علی
میں ابن دعلان نے بیان کیا ہے کہ
میں کانہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ احمد کا مصدات علی
میں ۔ (رحمۃ للعالمین ۲عس ۱۳۳)
میں ۔ (رحمۃ للعالمین ۲عس ۱۳۳)
میان ہے کہ خود آنخضرت میں ہوجاتی ہے جووہ
مداس سے قوسید المرسلین میں ہوجاتی ہے جووہ
مداس سے قوسید المرسلین میں ہوجاتی کے رسالت ہی

ہ تک۔ تمام صحابہ کرائم، تابعین، تبع تابعین، تعکلین اوراولیائے کرائم ای بات پرمتفق ہیں سیدالمرملین میں ہے ہیں۔ آپ کے سوا کوئی تی ہے۔

 یعنی اسمہ احمہ لیعنی جلیل الشان نام ہمارے نبی کریم آلی کا کام ( ذاتی نام ) ہے اسی پر حضرت حسان کا میشعر ہے۔

الله تعالى مالمين عرش ديكر معموم فرشة اورتمام صالحين اس ذات بابركات (خاتم الانبياع ليم السلام) بردرود تيجة رية بين جن كاسم كرامي احديد -

اس کے بعد مفسر جلیل نے اسم احمد کی اهتقائی تشریح بیان فرما کرتورا ہ ، زبور صحف انبیاء علیم السلام اور انا جیل میں فدکور آپ کے متعلق متعدد بشارت کا ذکر فرمایا۔ خاص کر انجیل بوحنا کی فارقلیط والی بشارت عیسوی کا تفصیل اور مدلل بیان فرما کرواضح کر دیا کہ ان تمام بشارات کا حقیق مصدات صرف سیدالرسلین متالیقی ہی ہیں۔

ایے ہی تغییر حقانی میں تفصیلی وضاحت موجود ہے۔ ملاحظہ سیجیئے تغییر سورہ القف، نہ کورہ بالا تفاسیر کے علاوہ اوّل سے لے کر آخر تک ہرایک مفسر نے اسمہ احمدُ کا مصداق صرف اور صرف محمصطفی احمیجی کی الجھے ہی کوقر اردیا ہے۔ کسی دوسری شخصیت کا امکان بھی فلا ہرنہیں کیا۔ بلکہ آج تک کسی بھی مسلمان کے حاشیہ خیال میں کسی دوسری ہستی کا وہم تک نہیں گذرا۔ حتیٰ کہ گئ انصاف پندعیسائی محققین نے بھی بڑی فراغدلی سے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔

سمن الصفته وهي تحتمل ان تكون مبالغة من الفاعل فيكون معناها انه اكثر حمدا لله غيره وقال الكرخي انه لما خصه بالذكر لانه في الانجيل مسمى بهذا الاسم ولانه في السماء احمد فذكر باسمه السماوي لا نه احمد الناس لربي لان حمده لربه بما يفتح الله عليه يوم القيامة من المحامد قبل شفاعته لا نه سابق على حمدهم لله "

وہ (احمدٌ) ہمارے نی تعلیقہ ہیں۔اوروہ (اسم احمدٌ) ذاتی نام ہے جو صفعہ ہے منقول ہے اوراس صفعہ میں احتمال ہے کہ وہ مبالغہ اسم فاعل ہے ہی ہو۔ تو پھر محتی ہے ہوگا کہ آپ دوسری مخلوق سے اللہ کی زیادہ حمد وثناء کرنے والے ہیں اور امام کرخیؒ نے فرما یا اور جب خاص کر آپ کا اسم گرامی ذکر فرما یا تو اس لئے کہ انجیل میں آپ اسی نام ہے موسوم ہیں اور اسی لئے آپ آسمان میں سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے ہیں۔ لہذا آپ کا آسانی اسم ذکر فرما یا۔ اس واسطے کہ میں سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے ہیں۔ گیونکہ بروز قیامت شفاعت آپ گمام لوگوں سے زیادہ اپ رب کی تغریف کرنے والے ہیں۔ کیونکہ بروز قیامت شفاعت سے پہلے جب آپ ایے رب کی حمد وثناء ہیاں کریں میں قواس کی بدولت آپ برب مثال حمد وثناء

كالفاظ منكشف

یاتی من بعدی انه کما وج

رت صد وب لفظة احمد في

الذين قبله (ال

سمى نبينانيا (بحواله القول

اشعار عرب آئہ

جیاکآ تمانن اشعار قب

بع دفعہاس نے پیژ

دن کولڑتے او کرنے پر آماد

اجمحہ تبع ہے۔

یبودی کہنے۔ فرودگاہ ہے جو

فرودگاه ۲۶۰

کے الفاظ منکشف ہوں گے۔ کیونکہ سب سے اقل اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ (بحوالدالقول المجد ص سے)

ه عزوجل ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد و فاحمد اشارة الى النبى على السمه وفعله تنبيها انه كما وجد اسمه احمد و يوجد و هو محمود فى اخلاقه واحواله وخص لفظة احمد فيما بشربه عيسى صلى الله عليه وسلم تنبيها انه احمد منه ومن الذين قبله (المفردات ص ١٣٠٠ بحواله القول الممجد ص ٤٢) "

٢..... أن وى اور مراج الو باح ش مه: "قال ابن فارس وغيره و به سمى نبينا عَلَيْ محمدا و احمد الهم الله ان يسموه به مما علم من جميل صفاته (بحواله القول الممجد ص٣٦)"

اشعارغرب

آئمة تاریخ کے ہاں سلمہ اشعار عرب کی شہادت کی واقعہ کے متعلق الی ہی بھینی ہے۔ جیسا کہ آئم لفت کے نزدیک کی لفظ کے استعال کے لئے اشعار قدماء کی شہادت بھینی اور قطعی ہے۔ اشتعار قبل از ولادت خیر الانام علیہ سلم

تع جس کا نام قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ وہ یمن کے بادشاہوں میں سے تھا۔ ایک دفعہ اس نے بیٹرب (مدینہ طیبہ) پھنی کراوس وخزرج اور یہود سے جنگ شروع کردی۔ اہل یثرب دن کولاتے اور رات کواس کی مہمانی کرتے۔ تین شب تک یہی ہوتا رہا۔ آخر تع نادم ہوکر صلح کرنے پرآ مادہ ہوگیا اور معاہدہ صلح کے لئے اجھہ بن الحلاج اوی اور بنیا مین قرظی مقرر ہوئے۔ اجھہ تع سے کینے لگا کہ ہم تو آپ کی قوم کوگ ہیں۔ تم ہم سے کیول لا ان کرتے ہو۔ بنیا مین یہ بھردی کہنے لگا کہ ہم تو آپ اس شہر کو بھی وقتے نہیں کر سکتے۔ تع نے کہا کہ یوشہرایک نی کی فرودگاہ ہے جو قریش سے ہوگا۔ تع نے اس پریشعر پڑھا:

القی الی نصیحته کی ازدجر عدن قدیة محجورة بمحمد اس نے مجھے پھیمت کی کہ پیماس آبادے ہے جاواں ہوگھ گی وجہے کھیے فائل گئے ہے۔ شہدت علی احسمد انسے رسول مین الله بیاری النسم م ہارے نی کر ممالی کاعلم (ذاتی نام) ہے ای پر

ہِ مِفرشتے اور تمام صالحین اس ذات بابر کات ( خاتم ن کااسم گرا می احد ہے۔ گیا ہفتقا تی تشریح بیان فرما کرتو را 8 ، زبورصحف انبیاء

ل اهتقاقی تشریح بیان فر ما کرتورا ق ، زبور صحف انبیاء ک متعدد بشارت کا ذکر فر مایا \_ خاص کرانجیل بوحنا کی بیان فر ما کر واضح کر دیا که ان تمام بشارات کاحقیقی

حت موجود ہے۔ ملاحظہ کیجئے تفسیر سورہ الفف، تک ہرایک مفسرنے اسمہ احمرگا مصداق صرف اور کسی دوسری شخصیت کا امکان بھی ظاہر نہیں کیا۔ بلکہ اکسی دوسری ہستی کا وہم تک نہیں گذرا۔ حتیٰ کہ کئی اسے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔

العة من الفاعل فيكون معناها انه اكثر العقة من الفاعل فيكون معناها انه اكثر الخصه بالذكر لانه في الانجيل مسمى ذكر باسمه السماوى لا نه احمد الناس له يوم القيامة من المحامد قبل شفاعته (القول أنجر ص ١٦)

روہ (اسم احمد) ذاتی نام ہے جوسفتہ سے منقول اعلیٰ سے بی ہو۔ تو پھر معنی یہ ہوگا کہ آپ دوسری اور امام کرتی نے فرمایا اور جب خاص کرآپ کا این نام سے موسوم ہیں اور ای لئے آپ آسان البلا آپ کا آسانی اسم ذکر فرمایا۔ اس واسطے کہ کرنے والے ہیں۔ کیونکہ بروز قیامت شفاعت کی کے قاس کی بدولت آپ پر بے مثال جمد وثناء

میں گواہی ویتا ہوں کہ احماللہ کے رسول برحق میں جو کہ جان آ فرین ہے۔

فیلے مدد عصری الی عصره

لکنت وزیر آلسه و ابن عم اگرمیری عمراس کی عمرتک لجی موگی تومیس ضرور آپکاوزیراوراین عم (مددگار) بنول گار ف..... علامة تلمسانی کا کهنا ہے کہ خدکورہ بالا اشعار بطور تو اثر منقول ہیں اور تسلیم

کئے جاتے ہیں۔

۔ ۲ ..... تس بن ساعدہ بخر انی جو کہ حکمائے عرب سے تھاوہ کہتا ہے۔

الحمد لله الدى لم يخلق الخلق عبثما

ارسـل فيـنــا احـمـدا خيــر نبــى قــد بـعــث

لم نحینا منه سدی

من بعدی عیش و اکثرت

صلى الله عليه وسلم حسب لسه ركب وحث مداح فاتم الملين الله علي حسان بن فابت -

س.... مراح خاتم الرسلين الله حسان بن ثابت ..... متى يبد فى الليل البهيم جبينه

یلے مثل مصباح الدجی المتوقد جبشب تاریک میں اس کی پیشانی نمایاں ہوتی ہے تو چراغ روش کی طرح چکا کرتی ہے۔

فمن كان اومن قد يكون كاحمد لحق او نكال لمسلم

حت کو مشحکم کرنے اور ملحد کورسوا کرنے میں احمد جیسا نہ کوئی ہے اور نہ ہی کوئی ہوگا۔ بیہ

شعرد بوان حسانٌ میں موجود ہیں ۔ مه..... حضرت کعب بن ما لک

سم ..... حضرت کعب بن ما لک جھی در باررسالت کے متاز شعراء میں سے تھےوہ

کتے ہیں۔

! هيل ي - ه

حق پر جلتے.

والاتقار

اوراحمري

میں احر<sup>ا</sup>

٠, .

و اشدساع احسد اذا شساید و ا عسلسی السحسق ذی السنور والسنسج اشیاع احمد(مها جرین) نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ سب کے سب خاتم الانمیاء کے ساتھ حق پر چلتے ہے۔

۵ ...... حضرت کعب بن ما لک مختیر کے تعلق فرماتے ہیں۔
و ندن وردنا خیبرا و فروضه
ب کسل فتی عادی الا شاجع ندود
ہم خیبراوراس کے قلعول تک پہنچ۔ ہمارا ہر جوان پھر تیلا اورا حتیاط سے اڑنے والا تھا۔

یری القتل مجدا ان اصاب شهادة من الله یرجوها و فوزا باحمد ہم میں سے ہرایک سیمحتاتھا کہ اگرشہادت کمی توالی موت خدا کے ہاں سے نسیلت اوراحم کی خوشنودی حاصل کرنے کا سبب ہوگی۔ (بیا شعار صحابہ نے بعداز وفات نی پڑھے) شاعر اسلام حمال بن ثابت کہتے ہیں کہ:

لطالت وقوف اتندف العين جهدها عسلس طسلس الندى فيسسه احدد آگھ پورے زورے بہدری ہاور پیل قبر کے اس ڈھیر پر دیرے کھڑا ہوں جس پیل احکامیں۔

فبورکت یا قبر الرسول و بورکت بسلاد شوی فیسه الرشید المسدد احتررسول النام تومبارک ہے۔اے عرب تومبارک ہے کہ بڑے صاحب رشد وسداد مظم تحصی اسر احت فرما ہیں۔ ا جو کہ جان آفرین ہے۔ عسم مدہ بن عسم کاوز میاورا بن عم (مددگار) بنوں گا۔ اشعار بطور تو انز منقول ہیں اور تشکیم

ب سے تھاوہ کہتا ہے۔

بنا احمدا

له عليه وسلم ه ركب وحث تا-جبينه المتوقد

کساحد لسحن اندکوئی ہے اور نہ ہی کوئی ہوگا۔ میہ

. ن ہے تو جراغ روش کی طرح جیکا

ت کے متاز شعراء میں سے تھےوہ

حضرت على الرتفلي في بمقابله خوارج فرمايا:

یسا شساهد الخیر علی فساشهد
انسی عسلسی دیسن السندسی احمد
مسن شك فسی الله فسانسی مهتدی
این فراکتی بات کهنو دالی و گواه ر به ناکه میس دین احمد پر بهول و الرکوئی خداکے بارے میں شک میں بوتو بوتا رہے میں تو یقیناً بدایت پر بهول و مجر گوشدر سول مقبول م

330

بثيراحمه

أكثراء

س تقر

وورح

ولادر

طيقها

صبت على مصائب لو انها صبت على الايام صرن لياليها ماذا على من شم تربة احمد ان لا يشم مدى الرمان غواليا

مجھ پرایسے مصائب ٹوٹ پڑے کہ اگروہ دن پر پڑتے تو وہ بھی را تیں بن جاتے۔جو کوئی قبراحمہ سونگھ لےاسے ساری زندگی کوئی اورخوشبوسو نگھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

اس کے علاوہ بھی ایسے بکثرت اشعار موجود ہیں مگریہاں استے ہی پراکتفاء کی جاتی ہے۔
(منقول از کتاب رمتدللعالمین کا جسم ۲۳۱۷)

ایه السسلمون! مندرجه بالاقرآن وحدیث و تاریخ وادب کے کیرنصوص اور حوالہ جات سے روز روثن کی طرح واضح ہوگیا ہے کہ سید دو عالم خاتم الانبیاء والرسل الله کے دونا معلم ذاتی ہیں ہے گا اور احجر، جو کہ تواتر امت مسلمہ میں معروف و مشہور اور مستعمل ہیں۔ نیز سورة القف آیت ۲ کی چیش کوئی اسمہ احمد کا مصدات حقیقی صرف اور صرف ذات خاتم النبیین والمسلین الله بی ہیں۔ ویکر کوئی بھی فرونہیں ہے اور نہ ہی الیاممکن ہے۔ کیونکہ حضرت عیسی علیہ السلام کے بعد محمد رسول التعلق بی اس اسم کرامی سے مبعوث ہوئے ہیں۔ بلکہ تاریخ عالم میں انبیا علیم مالسلام میں رسول التعلق بی اس اسم کرامی سے مبعوث ہوئے ہیں۔ بلکہ تاریخ عالم میں انبیا علیم مالسلام میں بیاسم کرامی ہا تا۔ لبندا اگر آپ کے علادہ کی اور فرد کو اس کا مصدات قرار دی لیا جائے تو دیکر حقائق کے انکار کے علادہ سرے سے آپ کی بعث ہی سے انکار لازم آتا ہے۔ معاذ اللہ!

ہر مذہب وملت کے افراد اپنے راہنماء اور بڑے کی طرف نسبت باعث فخر اور ذریعہ بقاء بھتے ہیں اور ان کے نام کواپنے نام کا جزو بنا کر اسے اپنی شناخت اور پہچان قرار دیتے ہیں۔

12

جیسے ہندوا پنے نام کے ساتھ دام لگاتے ہیں۔ سکھوں کے نام کے ساتھ سکھے کا لفظ ہوتا ہے۔ عیسائی
اپنے نام کے ساتھ سیح استعال کرتے ہیں۔ جیسے انور سیح اور پرویز سیح وغیرہ۔ شیعہ لوگ اپنے
ناموں کے ساتھ اپنے آئمہ کے نام استعال کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہم اہل اسلام اپنے ناموں کے
ساتھ محمد اور احمد نام مبارک لگا کراپ تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ مثلاً منیر احمد ، محمد مسعود ، اقبال احمد ،
ہیرا حمد اور نصیر احمد وغیرہ۔ نیز ہمارے اکا ہر محد ثین ، مفسرین ، فقہائے کرام اور اولیائے کرام کے
اکثر اساء گرامی محمد اور احمد ہیں۔ بے شار راویان حدیث کا اسم گرامی بطور تیمن و تبرک احمد ہے۔ حتی
کے تقریب الجہذیہ بے مختصری تصنیف میں 19 ارداۃ حدیث کے اساء احمد ہیں۔

ناظرين كرام! مندرجه بالاحقائق اس حقيقت كاواضح ثبوت بين كه نبي معظم خاتم الانبياء والمرسلين علاق كااسم مبارك محرك ساته احرمهم بد جوكة بي ولادت باسعادت سيقل، دورحیات اور بعداز رحلت بھی ہرز مانداور ہرعلاقد میں مسلم وحق اور عام زبان زور ہاہے۔قبل از ولادت یہی اسم کرامی عرب ویمن ، نجران اور شام کے یہود ونصاری میں مشہور ومعروف تھا اور ہر طبقه ابني فنتح ونصرت كوحضو عليلية كتشر كيف آورى اوررونق افروزى عالم يرمنحصر سجمتنا تعالي حضو عليلية کی حیات وممات میں آپ کے شاعران خاص اور ذوی القربی آپ کواس نام سے یاد کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم نے بیجی بتایا ہے کہ آ مخصوط الله کی ولادت سے پیشتر عرب میں یا کسی بھی ملک میں، جہاں زبان عربی متداول تھی سی مخص کانام احربیس رکھا گیا۔ یعنی قدرت الہید نے حضرت عیسی علیدالسلام والی بشارت کو جو صرف بحق نبی کریم الله و تقی ، پونے چوسوسال تک اس فدر محفوظ كيا كدكوئى بھى اس نام سے موسوم نہيں كيا كيا۔اب اس دليل كى تذكيل اور فرع ميں ہم واضح كرتے ہيں كسيد كائنات والله كے بعد بياسم كراى احركبطور تيمن وتيرك كس قدرزياده منتعمل مور ہاہے۔ کیونکہ آپ کی ذات گرامی کے بعد من بعدی کی شرا نظا اٹھر چکی ہے اور التباس واشتباہ کا خطرہ جاتار ہاہے۔اب صرف حصول یمن وبرکت مقصدرہ گیا تھا۔اس لئے قدرت الہیدنے جبیا كه ني الله أي ولادت سے بيشتر اس امرى حفاظت وصيانت فرمائي تقى كهمبشراصلى اورموعود حقيقى کے سوااور کوئی شخص بھی اس اسم سے برائے تام بھی موسوم نہ جوا۔ اس طرح رحمت ربانی کا اقتضاء بدہوا کہ آنحضوط اللہ کے بعداس اسم معظم کی خوب اشاعت ہواور ہرموسوم مخص کو یا اسے ہی سے ية ابت كرتار بكراس اسم كامبشر ونيايس آجكا باوربشارت عيسى عليدالسلام كى صداقت ونيا میں آشکار ہو چکی ہے۔

اب فرمایئے کہاس قدر وضاحت وشہرت کے بعد قادیا نیوں کا خلط وہلیس اور دجل س على فساشهد سنبسى احدد سانسى مهتدى پيس دين احرگربول -وتار ہے - پيس تو يقيناً بدايت پر ہول -الدي والد مرسطانة كے بارے پيس كها كه: اشعب لدو انها

ان غوالیا ن پر پڑتے تو وہ بھی راتیں بن جاتے۔جو گھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

تبربة أحمد

ے کی طرف نسبت باعث فخر اور ذریعہ پی شناخت اور پہچان قرار دیتے ہیں۔

اس کے بزحاكه

واضح تحر

مرزابش

ا بي تنا انساني

مرزا

مربك

البشرة

خزائز

1:3

وفريب اس اظهر من الطمس كائناتى حقيقت كوكيس مشتبه اورمشكوك كرسكتا ب-البذاب بنده ناچيز وحقیرعلی لااعلان اور ڈ کئے کی چوٹ اعلان کرتا ہے کہ مرز ائیوں کو احمدی کہنا صرف کفرنہیں بلکہ شدیدترین اور زبروست کفر ہے۔ کیونکہ دریں صورت تمام حقائق کا انکار کر کے آیت اسماحد کا مصداق مرزاوجال كوقراردينا باور محدرسول التعلقية كالكذيب اورا نكارب-جس سے برھر كا ئنات ميس كونى كفرنيين موسكتا \_اس لئة ان كوقادياني يامرزائي كمين ،احمدي بعول كرميمي نهكين \_ قادياني عقيده اورنظريه

ناظرين كرام! آپ نے مندرجہ بالاقطعی نصوص كی روشني ميں تمام اہل اسلام كاعقيد وثو معلوم كرليا \_اباس كے برعكس قاديا نيوں اور مرزائيوں كاعقيده بھي ملاحظ فرمائيس \_

قادیانیول کی دویارٹیاں ہیں۔

ا..... قادياني يار أي \_ ۲....۲ لا موري يار في ـ قادیانی پارٹی کے سربراہ میکیم نورالدین، بشیرالدین مجمود، مرزانا صراحد اور اب مرزا

لا موری بارٹی کے پہلے سربراہ مولوی محماعلی تھے۔ پھرصدرالدین وغیرہ اور بدیارٹی بازى مرزابشيرالدين ساتحقاق خلافت كسلسله من وتوع يذير ظاهرى جاتى تقى \_ مرزا قادياني اورمسئلها سمهاحمه

حقیقت بیہے کہ مرزا قادیانی منبع الدجل والالحاد ہیں۔ دہ ہرمسکہ میں اور ہر بات میں متضاداورمناقض بیانات دینے کے عادی ہیں۔ان کی تحریرات سے جرحض اپنے مطلب کی منفی یا مثبت چیز نکال سکتا ہے۔ مویا وہ الحاد وزندقہ کے سپیریارٹ کے لئے خام میٹریل کا سٹور ہیں یا مداری کی بٹاری ہیں۔ جہاں انہوں نے مسئلٹ ختم نبوت اور دیگر مسائل میں ذوالوجوہ مبہم اور غیر واضح بیانات دینے میں وہاں اس نے مسلدز ریجث میں بھی وہی دورخی اور د جالا ندروش اختیار کی ہے۔دوٹوک انداز میں سی پہلوکوواضح نہیں کیا۔ بلکہ طحدانہ طور پراس کی شوس بنیا دمہیا کردی۔جس ير بعد مين آنے والوں خاص كرمرزابشرالدين نے خوب كل كراظهاركياكة "اسماحد" كاحقيقى مصداق صرف مرزا قادیانی ہے۔ سید کا نئات اللہ کسی بھی صورت میں اس کے مصداق نہیں ہو سکتے۔ پھراس پر کئ عقلی اور نقلی دلائل فراہم کئے۔جبیبا کہ آئندہ بمع جواب کے آئیں گے۔ لا مورى يارتى كاعقيده

. پیے کہ اسمہ احمہ کے حقیق مصداق تو محملیات ہی ہیں۔مرزا قادیانی صنی اور ظلی طور پر

شتبہ اور مشکوک کرسکتا ہے۔ لہذا یہ بندہ ناچیز کہ مرزائیوں کو احمدی کہنا صرف کفرنہیں بلکہ ت تمام حقائق کا انکار کر کے آیت اسمہ احمد کا یو کی تکذیب اور انکار ہے۔ جس سے بڑھ کر فی یامرزائی کہیں، احمدی بھول کربھی نہ کہیں۔

صوص کی روثنی میں تمام اہل اسلام کاعقیدہ تو ل کاعقیدہ بھی ملاحظہ فر ہائیں \_

۲----- لا ہوری پارٹی۔ بشرالدین محمود، مرز اناصر احمد اور اب مرز ا

ں تھے۔ پھر صدر الدین وغیرہ اور یہ پارٹی ں وقوع پذیر خاہر کی جاتی تھی۔

لالحادیں۔ وہ ہرمسکہ میں اور ہربات میں افریات میں افریات سے ہر محض اپنے مطلب کی منفی یا درف کے لئے خام میٹریل کا سٹوریں یا دور میرمسائل میں ذوالوجوہ میں مار غیر بہلی وہ اور خیر اختیار کی خطور پراس کی شوس بنیاد مہیا کردی۔ جس بھل کرا ظہار کیا کہ ''اسمہ احمر'' کا حقیق بھی صورت میں اس کے مصداق نہیں ہے۔ اسا کندہ بمع جواب کی آئیں گے۔

ی میں۔مرزا قادیانی ضمنی اورظلی طور پر .

اس کے معداق ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں مجمد احسن امروہی (جو کہ نورالدین کے ہم پلیہ پڑھالکھا گمراہ مرزائی تھا) نے ایک کتاب بنام (القول المجد فی تغیر اسداحمہ ا) لکھ کراس مسئلہ کوخوب واضح کر دیا کہ اسمہ احمد کے حقیقی مصداق صرف حضور نبی اکرم الله ہیں۔ چنانچہ جواب میں مرزا بشیر احمد مصنف سیرۃ المہدی نے کلمیتہ الفصل کا چوتھا اور دوسرے قادیا فی خلیفہ بشیر الدین نے اپنی کتاب انوار خلافت کے مسلم ۱۳ تک خوب کھل کرقلم چلایا ہے اور تمام حدود شرافت اور انسانیت یا مال کردی ہیں۔

مرزا قادياني كادجل وفريب

مرزا قادیانی نے جن کا پیدائش اور خاندانی نام غلام احمد تھا۔ اپنی شیطانی وجی اور الہام میں بکشرت اسم احمد کا استعال کیا ہے۔ ملاحظ فرمائیں۔

اسس " " يا احمد بارك الله فيك " (حقيقت الوي م عنزائن ٢٢ص٥٥)، الشرى ١٢ص ١٤٠ الله فيك المرى ١٢ص ١٤٠ الله فيك الم

سسس "نيا احمد السكن انت وزوجك الجنة "(حقيقت الوق م عد) خزائن ج٢٢ مل ٨٠) ليني اساحد (مرزا) تواورتها رسماتني جنت ميس مين

٣..... "بوركت يا احمد"

(هيقت الوي ص ۷۵ بزائن ج۲۲ ص ۷۸ ، اربعين نمبر ۲ ص ۲)

۵...... "دبیشسریٰ لك يسا احمدی "(ضميمة تفه کولزويم ۱۳، خزائن ج ۱۵ مام ۵۹، البشریٰ وغيره) يعنی اسے مير سے احمد تنجيم بشارت ہو۔

ُ ٢ ..... ''يا احمديتم اسمك ولا يتم اسمى ''(اربين بُبراص ٢ بُزائن ١٤٥٥ ص٣٥٣)ا ــاحد تيرانام پوراموگا ميرانام پورانه موگا ـ (شايد يلهم صاحب جناب مُضن لال يا

ا اس رسالہ بیس قرآن وحدیث تغییر وفقہ اور صحف سابقہ سے بے شار دلائل جمع کئے مجھے ہیں۔ جس کے مقابلہ بیس مرز ابشیر الدین کی تحریرات محض بندیان اور خرافات کا مجموعہ نظر آتی ہیں۔ کیونکہ وہ حقیقت کے بالکل متناقض اور متخالف ہیں۔ راقم سطور نے اس رسالہ سے قادیا نیول کے خلاف اور اہل اسلام کے حق میں کافی موادلیا ہے۔

خیراتی صاحب بیں۔ورندخداوندقدوں کانام توازل سے کے رابدتک پورااور کامل بی ہے۔)

کسست ''انا ارسلنا احمد الی قومه فاعرضوا وقالوا کذاب اشر''
(کلمتالفسل م ۱۳۸)

ایسے بی کئی مقامات پر مرزا قادیانی کھل کر بھی اظہار کر دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو (خزائن خ۱۸ص ۱۹۲۸،۱۲۸) اورکسی جگہ بات کو گول مول اور البھا کر پیش کرتے ہیں۔ دیکھئے

ر خزائن ج ۸ص ۸ سام ج ۱۸ص کاام خطبهالهامیص ۲۰۰ اربعین نمبر ۲۳ص کا)

مرکی مقامات پراسمداحد کا مصداق حقیقی واضح طور پرخاتم الرسلین اللی کوبی قرار دیا۔ جیسے مرزا قادیانی کی مشہور کتاب (ازالداد مام س۱۷۳ بزرائن جسم ۲۹۳س) پر اکسا ہے کہ:

عمر ہمارے نو مطابقہ فظ احمر بی نہیں جمر بھی ہیں۔ نمبر ۱۰ ایسے بی ایک اشتہار کمی بہت ہمر ۱۰ ایسے بی ایک اشتہار کمی بہت کرتاب (تریاق القلوب من ۱۰ بزرائن ۱۵ من ۱۳۳۵) پر ہے کہ ہمارے نو مطابقہ کے دونام ہیں۔ ایک جمراً وردوسر ااحمر کہ سمبر سام سمبر سنتھال کیا ہے۔ نمونہ ملاحظہ ہو۔

شان احمد را که داند جز خداوند کریم آنچنال از خود جدا شد کز میاں افاد میم

(توضيح المرام ص٢٦ فرائن جساص ١٢)

أوجال ابن

فرماليا كدالا

معنف کتار

(مرزا قادیا

کئے)ووسرک

تے کہ آج

جماغت کا :

ماف ہ

فتویٰ ہے۔

الهام سيحم

(مرزاتاد

اشتعال

احمدتیں۔ رنگ کامن

جمالى رتك

ميرمتعلق

مجيلايا\_

بأتحمض

تا نہ نور احمد آید جارہ گر کسی نمی میرد ز تاریکی بدر برز مگان و وہم سے احمد کی شان ہے جس کا غلام ویکھو مسے الزمان ہے

(حقيقت الوي م ٢٧٦ حاشيه بخزائن ٢٢٢م ٢٨١)

انبیاء روثن گر ہستند لیک ہست احمد زال ہمہ روثن ترے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا سے نام احمد ہے لاکھ ہوں انبیاء گر بخدا میں سے بولھ کر مقام احمد ہے اس

باغ احمہ سے ہم نے کھل کھایا میرا بستان کلام احماً ہے

(وافع البلام ٢٨٠ فزائن ج١٨ص ٢٣٠)

دجال ابن دجال

ناظرین کرام! آپ نے دجال اوّل اور بانی دجالیت کی وُالی ہوئی بنیا والحاد کوتو ملاحظہ فرمالیا کہ اس میں ہررنگ اور پہلوموجود ہے۔اب ابن دجال یعنی جناب مرز ابشیر احمد ایم۔ا ہے مصنف کتاب سیرة المهدی کی لن تر انی سنے۔

ملاحظہ فرماسیے کہ اندرونی طور پرتمام بات کہہ بھی گئے ہیں۔ گرکھل کر اس کو (مرزا قادیانی) اسہ احمد کاحقیق مصداق قرار نہیں دے رہے۔ کیونکہ یہ بات اورعوان نہایت اشتعال انگیز تھا۔ بھلا کون اس خبیث وجال قادیانی کو اجرتسلیم کرےگا۔ پھراس الحاد اور زندقہ کی تشریح ہوں کی کہ: ' دراصل احمد صرف سیدالا نبیا حقاقہ کا بی اسم گرامی ہے۔ آپ کے سوا کوئی دوسرا احمد نبیں۔ گرآپ کی دو بعثتیں ہیں۔ پہلی بعثت (تشریف آوری) میں آپ جگر سے جو کہ جلالی رنگ بعنی میں آپ جگر ہیں جو کہ جلالی دیک مظہر ہے اور اس دوسری بعثت میں جو مرزا قادیانی کی صورت میں ہے۔ آپ احمد بین جو کہ جالی بعثت کے متعلق نہیں۔ جس میں آپ بنفس نفیس تشریف لائے اور جلالی رنگ بعنی جہاد وقال سے دین کے متعلق نہیں۔ جس میں آپ بنفس نفیس تشریف لائے اور جلالی رنگ بعنی جہاد وقال سے دین کی تعلق نہیں۔ جس میں آپ بنفس نفیس تشریف لائے اور جلالی رنگ بعنی جہاد وقال سے دین کی تعلق نہیں۔ جس میں آپ بنفس نفیس تشریف والملحدین ) (دیکھے! بید جال غیر سلم طحدین کی باتھ مضبوط کر رہا ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام تکوار کے زور سے پھیلا ہے۔ ) بلکہ بیپیش گوئی آپ کی باتھ مضبوط کر رہا ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام تکوار کے زور سے پھیلا ہے۔ ) بلکہ بیپیش گوئی آپ کی باتھ مضبوط کر رہا ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام تکوار کے زور سے پھیلا ہے۔ ) بلکہ بیپیش گوئی آپ کی

ل سے لے کرابدتک پورااور کامل ہی ہے۔) فی قومه فاعرضوا و قالوا کذاب اشر " (کلت انفسل ۱۳۸۰) کر بھی اظہار کر دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو (خزائن در الجھا کر پیش کرتے ہیں۔ دیکھتے در الجھا کر پیش کرتے ہیں۔ دیکھتے

اواضح طور پرخاتم المرسلين الشيخ كوبى قرار ديا\_ فزائن جهم ۴۲۳) پر لکھا ہے كہ: ما ہیں۔ نمبر ۲۰ الیسے بى ایک اشتہار کمی به كماب ماللة كردنام ہیں۔ ایک محداً وردوسر الحمر۔

بے شاراشعار ہیں۔ جن میں انہوں نے اسم جز خداوند کریم میاں افقاد میم (توضیح الرام ص۳۲، نزائن جسم ۱۲) بر جارہ گر تاریکی بدر کی شان ہے الزمان ہے سالوتی ص۲۷ ماشیہ نزائن ج۲۲ ص۲۸)

> عمر ہے احمہ ہے مناب

روش ترے

ر برد احمہ ہے دوسری بعثت کے متعلق ہے۔جس میں آپ کامٹیل مرزا قادیانی مسیح موعود ہوکر آیا ہے۔ البذااس کا ( كلمة الفصل ازمرز ابشيراحيص ١٣٩) نام شیکی اور بروزی طور براحد ہے۔''

پھراس نظریٰ کی تائید میں دجال اکبر (مرزاغلام احمد قادیانی) کی چندعبار تیں نقل کرتے ين \_چنانچة ب (مرزاقادياني) (تحد كونويه ٢٦ بزائن ج١٥ م٨ ) برلكت بين كد "ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد "من بدا ثاره بكر تخضرت الله كاليم ملم آخری زمانہ میں طاتبر ہوگا۔ کو یاوہ اس کا ایک ہاتھ ہے جس کا نام آسان پر احمد ہوگا۔وہ جمالی طور پر حضرت میں موعود (مرزا قادیانی) کے رنگ میں دین کو پھیلائے گا۔ پھراس کے حاشیہ میں تحریر کیا ہے کہ آپ کی بیدونوں اعتمیں اور صفتیں (محمہ جلالی واحمہ جمالی) اپنے اپنے وقتوں میں ظاہر ہوں گی۔ اس لئے خدا نے صفت جلالی کو (جو کہ اسم محمد کی مظہر ہے ) محابہ کے ذریعہ ظاہر کیا اور صفت جمالی (جواسم احمد کی مظہرہے) کوسیح موعود (مرزا قادیانی) اوراس کے گروہ کے ذریعیہ کمال تك بينيايا-اس كاطرف آيت واخرين منهم لما يلحقوا بهم "من اشاره ي-

پر ای کتاب (تحد گورویه ص۹۹، خزائن ج۱۷ ص۲۵۳) میس کلصته مین که: "ألم خضرت الله كازمانه بزار فيم تفاجواتم محمركا مظهر تجلى تفاليني بديدت اوّل (أب كى بنفس نفیس تشریف آوری) ہے۔ مربعث دوم (دوسری آید)جس کی طرف آیت کریم "واخسریان منهم لما يلحقوا بهم "من اشاره بوه مظهر على اسم احمد ب جوكداسم جمالى ب-جيراك آیت ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد "اس کی طرف اثاره کردای بـ اس حقیقت کوحفرت صاحب (مرزاقادیانی) نے اپنی کتاب (۱۶از المسے میں من ۱۰۰م ۱۲۳) تک وضاحت سے ذکر کیا ہے اور کھول کر بتایا کہ نی اکر متالیہ کی دوتشریف آوریاں تھیں۔ بعثت اوّل میں اسم محمدی بخل تھی میر بعظ دوم میں اسم احمدی بخل ہے۔" (کلمة انعمل من ١١٠١٠ دبشر احمد او یانی)

مجر مريدايك تلته كي وضاحت كرت موئ رقم طراز بين كه: "بي عجيب كلته يادر كهن كة تل كرني كريم الله كى دونول العثيل آب كرونيا من تشريف لأن سي قبل عن بتلائي جا چکی تھی۔ چنانچہ حضرت مولی علیہ السلام نے جو صفت جلالی میں فلا ہر ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کی بہلی آمدی پیش موئی کی لیکن عیسی علیه السلام کو جمالی بہلوعطاء کیا گیا تھا۔اس لئے انہوں فَ أَ بِ كَ دوسرى بعث لعني اسم احمد كي بيش كوكي ك-"

مجرمرزا قادیانی کی کتاب (اعجاز اسے ص۱۲۱، خزائن ج۸اص۱۲۵) سے اس کی تائیدی عبارت نقل کی کہ: ' حضرت موی علیه السلام نے جلالی اسم یعن محمد کوا فقیار کر کے پیش کوئی کی اور

وميسى عليداك لين نبيون\_

ورا ہے کہ ان کی بعثت حسر انگس کی بعثت حسر عمريكعا بواديج كديه بيش كوئي

م كول يعن فتوك <u>\_</u> نے مختلف متم ک موجودكاز مانهكوار

العلاع شروفتنه **حالف** کموارنیس

مین ان کے مق

مِس احدنام لک ہے کہ:''والا

حق) كو پورا مخالفت کے

اندازلگاست عوام ابل ا

حفرت عیسی علیه السلام نے اپنی مناسبت سے اسم احد کے ساتھ پیش گوئی کی۔ حاصل کلام بیہ کہ دونوں نبیوں نے اپنے کامل مثیل کی طرف اشارہ کیا ہے۔'' پھرائ صفحہ پر مزید وضاحت کی کہ:'' حفرت عیسی علیه السلام نے کورع اخدج شطا (الفتح) سے ایک دوسری جماعت واخدیدن منهم اوران کے امام سے موجود (مرزا قاویانی) کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بلکہ اس کے مامی تصریح کردی۔''

خلاصہ کلام: آخر میں بطورخلاصہ کھتے ہیں کہ: ''ان تمام حوالہ جات سے قطعی اور بقینی طور پر ابت ہوتا ہے کہ سورہ القف میں جس احمد رسول کی پیش گوئی ہے وہ احمد ہی (مرزا قادیانی) ہی ہے۔ جس کی بعث حسب وعدہ خداوندی واخرین نہم خود نبی کر یم اللہ بافوا ھھم ''بیاس بات کا جُوت ہے ہم بیکھا ہواد کھتے ہیں کہ: ''یریدون ان یطفتوا نور اللہ بافوا ھھم ''بیاس بات کا جُوت ہے کہ بیپیش گوئی می حود (مرزا قادیانی) کے متعلق ہے۔ کیونکہ نبی کر کم اللہ کا خوت ہے کہ بیپیش گوئی می مود (مرزا قادیانی) کے متعلق ہے۔ کیونکہ نبی کر کم اللہ کیا لے ہوا اللہ ہیں کہ کے اللہ کا خوارا طاقی کی کوشش نبیس کی گئے۔ (بالکل غلط ہے۔ ہرنالف نے کا مقال ہے۔ مود کا زمانہ ہیں۔ (بیکھی سراسر غلط) بلکہ یضع الحرب یعنی عدم جہاد کا زمانہ ہے۔ (بیتو بعد مود کا زمانہ ہیں۔ (بیکھی سراسر غلط) بلکہ یضع الحرب یعنی عدم جہاد کا زمانہ ہے۔ (بیتو بعد کا فیاف اللہ بافوا ھھم '' انتظاع شروفتہ ہوگا۔'کی طفتوں الدین کلہ لله بافوا ھھم '' کافلف کو ارتبوں الله بافوا ھھم '' کیان کے مقالمہ شن ہی کوئی معمولی انسان نہ تھا۔ بلکہ دم سے کا فرم سے کی کوئیا مرنا تھا، اس کا تو اپنادم خود قائم نہ تھا)

پیرلکھا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ حضرت میں موجود (مرزا قادیانی) کا اللہ نے بار بار الہام میں احمد نام لکھا ہے۔ اس لئے آپ کا منکر کا فرہے۔ کیونکہ احمد کے منکر کے لئے قرآن میں لکھا ہے کہ: ''والله متم نورہ ولو کرہ الکافرون ''(کلت الفصل ص ۱۲۱) یعنی اللہ این نور (وین حق) کو پورا کر کے رہے گا۔ اگر چہ کا فرول کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی اہل اسلام کی ناگواری اور مخالفت کے باوجود مرزائیت کا میاب ہوگی۔ (گربسا آرز وکہ خاک شد)

 ، کامثیل مرزا قادیانی مسیح موعود ہو کر آیا ہے۔ لبذااس کا (کلمة الفصل از مرزابشراجی ۱۳۹)

کر (مرزاغلام احمدقادیانی) کی چندعبارتین نقل کرتے پی ۲۳ بزائن ۲ سام ۲۸) پر تکھتے ہیں کہ: 'و مبشد ا مد ''میں بیاشارہ ہے کہ آنخضرت مالیک کا ایک مظہر دہاتھ ہے جس کا نام آسان پر احمد ہوگا۔ وہ جمالی طور میں دین کو پھیلائے گا۔ پھراس کے حاشیہ میں تحریر کیا محمد جدال ہے مالی کہ سے ماشیہ میں تحریر کیا

محمہ جلالی واحمہ جمالی) اپنے اپنے وقتوں میں طاہر کہاسم محمہ کی مظہرہے) صحابہؓ کے ذریعہ طاہر کیا اور مود (مرزا قادیانی) اوراس کے گروہ کے ذریعہ کمال نہم لما یلحقوا بھم''میں اشارہ ہے۔

۱۹۹، نزائن ج۱۱ ص۱۷۳) میں لکھتے ہیں کہ:
کا مظہر تخلی تفا۔ یعنی یہ بعث اوّل (آپ کی بنفس رکی آمر) جس کی طرف آیت کریمہ 'واخسریت و مظہر بخلی اسم احمد ''اس کی طرف اشارہ کررہ ہی ہے۔
اسمہ احمد ''اس کی طرف اشارہ کررہ ہی ہے۔
اسمہ احمد ''اس کی طرف اشارہ کررہ ہی ہے۔
نزیم ملک کی دو تشریف آ وریاں تھیں۔ بعث اوّل میں میں میں میں اور کھنے کی دو تشریف آوریاں تھیں۔ بعث میں میں مثال اور کھنے ہوئے وقم طراز ہیں کہ: ''یہ عجیب مکت یا در کھنے ہوئے وقم طراز ہیں کہ: ''یہ عجیب مکت یا در کھنے ہوئے وقم طراز ہیں کہ: ''یہ عجیب مکت یا در کھنے ہوئے وقم طراز ہیں کہ: ''یہ عجیب مکت یا در کھنے ہوئے وقم طراز ہیں کہ: ''یہ عجیب مکت یا در کھنے ہوئے وقم طراز ہیں کہ: ''یہ عجیب مکت یا در کھنے اسموں نے انہوں نے ان

ن۱۳۲، خزائن ج۱۸ ص۱۲۵) سے اس کی تا ئیدی لالی اسم لینی محمد کواختیار کر کے پیش کوئی کی اور کا۔

أوز

البینة آپ کواحدی کیوں کہتے ہیں کہ قرآن مجیدی اس آیت کریمہ کا مصداق مرزا قادیانی ہے۔
(العیاذ باللہ) اور برعم مرزا اس پر نازل شدہ مندرجہ بالا البامات ہیں بھی جوان کواحمہ نام سے خطاب کیا گیا ہے۔ ان کے پیروکاروں کواحمہ ی کہاجائے گا۔لہذاا گرہم ان کواحمہ ی کہنے گئیس تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے یہ بات تسلیم کرئی کہ واقعی ہیآ بیت مبارکہ (اسماحمہ) خاتم المرسلین ہوگئی کے بارہ میں نہیں بلکہ مرزائے قادیانی کے متعلق ہے۔ (العیاذ باللہ) نیز مرزا قادیانی کے تمام الہامات اللہ کی طرف سے بازل شدہ اور قرآن مجید کی طرح برفق اور ہے ہیں اور وہ اپنے تمام وعاوی مثل میسجیت اور نبوت میں بھی سیا تھا۔ (العیاذ باللہ) حالا تکہ یہ امور تسلیم کرکے کوئی بھی انسان ہرگز مسلمان نہیں رہ سکتا۔لہذا اسان ہرگز مسلمان نہیں رہ سکتا۔ لہذا جمام کہ کہنا جا ہے۔ داللہ نے اس امت کا نام خود مسلمان کی صورت میں مرزائیوں کواحمہ ی نہ کہنا چاہئے۔ (اللہ نے اس امت کا نام خود مسلمان قادیانی حضرات ابراہیم علیہ السلام ہمار ہے جدام جد نے ہمارا نام مسلمان ہی رکھا ہے۔ (الحج) مگر تقادیانی حضرات مندرجہ بالا وجوہات کی بناء پر اپنے آپ کو بجائے مسلمان کے احمدی بھور لقب کے کہلاتے ہیں۔ چنانچ خلیفہ قانی لکھتے ہیں کہ (جس دن سے تم احمدی (مرزائی) ہوئے ہوتمہاری کے مواحد بیت ہوگئی)

ا ...... آپ نے یہ جی ملاحظ فرمالیا کہ مرزا قادیانی خودتو صاف اور دوٹوک الفاظ میں ''اسہ احمر'' کاحقیق مصداق ہونا واضح نہیں کرتے۔ بلکہ مہم اور ملی جلی بات کرتے ہیں۔جس سے دونوں با تیں نکل آتی ہیں۔ گویا خام میٹریل مہیا کر دیا اور کہیں کہیں صراحت کے بالکل قریب بھی پہنچ جاتے ہیں یا بالفاظ دیگر معنوں تو مہیا کر دیا۔لین عنوان قائم کرنے کی ذمہ داری اپنی ذریت کے ذمہ داری اپنی خاریت کے ذمہ داری اپنی دریت کے ذمہ داری دیا۔

دوسرے نبسر پر مصنف سیرہ المہدی وکلمت الفصل کی چالبازیاں اور طحدانہ قلابازیاں ہی المحدی وکلمت الفصل کی چالبازیاں اور طحدانہ قلابازیاں ہی ملاحظہ فرمالیس کہ سطر حاس نے مرزا قادیانی کی فراہم کردہ بنیاد پر تربی استواری کاحق ادا کیا ہے۔ شمر اہمی معاملہ پھے برزخی حیثیت میں رکھا کہ بعد میں آنے والوں کے لئے ہمی کچھ کارروائی کا موقعہ رہ جائے۔ (اب اسکلے مرحلہ پر مثمل دجال مرزا بشیر اللہ ین مجمود کی کارکردگی ساعت فرمائے)

مرزابشيرالدين محود خليفه ثاني (قصر دجاليت كاكامياب معمار)

الحاد وزندقه كوحد كمال تك بهنچائے فى سعادت حاصل كرنے والے جناب مصلح موعود مرز ابشيرالدين مجمود عليه اپني مشہور كتاب انوار خلافت ميں كو ہرافشاں ہيں كه:

فرآن مجيد كى اس آيت كريمه كامصداق مرزا قادياتى ہے۔ ل شده مندرجه بالا الهامات میں بھی جوان کواحمہ نام ہے بالحاحدي كهاجائ كالبذااكر بممان كواحري كيزلكيس تواس م كرنى كدواقعى بيرة يت مباركه (اسمه احمه) غاتم المرسلين عليقة ) کے متعلق ہے۔ (العیاذ باللہ) نیز مرزا قادیانی کے تمام اور قرآن مجيد كى طرح برى اور سيح بين اور وه اين تمام سچا تھا۔ (العیاف باللہ) حالانکہ بیامورتشلیم کر کے کوئی بھی فَيْ احْرِ مِنْ مِلْكِيْفِ سِيهِ اسْ كَا كُونَى تَعْلَقْ بِاتَّى نَهِيْسِ ره سَلَّمَا لِلِمُوا تعری ندکہنا چاہئے۔ (اللہ نے اس امت کا نام خودمسلمان ے جدامجدنے ہمارا نام مسلمان ہی رکھا ہے۔ (الج) مگر ا بناء پراپنے آپ کو بجائے مسلمان کے احمدی بطور لقب ل كدرجس دن سيتم احمدى (مرزائي) بوئ بوتبهاري

لاحظه فرماليا كهمرزا قادياني خودتو صاف اور دوثوك الفاظ انبیں کرتے۔ ملکم مہم اور ملی جلی بات کرتے ہیں۔جس بٹریل مہیا کردیا اور کہیں کہیں صراحت کے بالکل قریب ومهيا كرديا ليكن عنوان قائم كرنے كى ذمه دارى ايني للا**ل بورا** كرديا\_

ہدی وکلمته الفصل کی جالبازیاں اور طحدانہ فلابازیاں بھی ریانی کی فراہم کردہ بنیاد پر تدریجی استواری کاحق ادا کیا ملیا ہے۔ مگر ابھی معاملہ کچھ برزخی حیثیت میں رکھا کہ الى كاموقعده جائے۔ (اب الكے مرحله برمثیل رجال

(دجالیت کا کامیاب معمار) نے کی سعادت حاصل کرنے والے جناب مصلح موعود ،انوارخلافت میں گوہرافشاں ہیں کہ:

"ميرابيعقيده بكربية يت"اسمه احمد "مسيح موعود (مرزا قادياني) كمتعلق بادراحدآب بى بير ليكن اس كخلاف كباجاتاب إكراحدنام رسول كريم الكلية كاباورآپ كيسواكس اور خف كواحمدكهناآپ كى جنك بـــ (واقعى ازروئ قرآن وحديث اوراجماع امت ایبابی ہے ) نیکن میں جہال تک غور کرتا ہوں۔میرالیقین بر هتا جاتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جولفظ قرآن کریم میں آیا ہے وہ حضرت سیح موعود (مرزا قادیانی) کے متعلق ہی ہے۔اس بات کے ثبوت میں اپنے پاس خدا کے فضل سے دلائل رکھتا ہوں اور تمام دنیا کے علماء وفضلاء کے سامنے بیان کرنے کو تیار ہول حتی کہ میں انعام رکھنے کے لئے بھی تیار مول۔ اگرکوئی میرے دلاک غلط ثابت کردے اور قرآن وصدیث سے بیٹابت کردے کہ احمہ تام ٱتخضرت عليقة كا تفاء صفت رختي اور جونثانات قرآن كريم نے احمد كے بيان فرمائے ہيں۔وہ آ تخضرت الله يرجيال موت بين اوريك بيش كوئي آ تخضرت الله في اين اور جيال فرمانی ہے تو میں ایسے مخص کوایک مقرر تا وان جوفریقین کومنظور ہو، دینے کو تیار ہوں۔''

(انوارخلافت ص۸۱،۹۱مطبوعه۱۹۱۶)

خليفه صاحب لكصة بين كه: "اس آيت كاصل مصداق مرزا قادياني بين ـ قرآن كريم من جواحد ك خردى كى ب-اس كمتعلق من نے آيات يا هدى بين -جن من احم کا ذکر ہے۔اب میں خدا کے فضل سے بتاتا ہوں کہان آیات میں احمد کا اصل مصداق حضرت مسيح موعود ہي بيں اور آنخضرت علي مرف صفت احديث كي وجد سے اس كے مصداق بيں ۔ورند جس احمدنام کے انسان کے متعلق خبرہے وہ حضرت سے موعود ہی ہیں۔ (یعنی مرزائے قادیانی)'' (انوارخلافت ص۲۰)

مرزا قادياني بحكيم نوردين اورخليفه دوم مرز ابشيرالدين كامتفقة عقيده: خلیفه صاحب فرماتے ہیں کہ: ''اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سارسول ہے جوحفرت عیسی علیدالسلام کے بعد آیا عاوراس کا نام احمدے۔میراا پنادعوی ہےاور میں نے بد ا اس سے مرادلا ہوری یارٹی کے احسن امروہی ہیں۔جنہوں نے اس مسلد میں القول المجد نامی ایک علمی کتاب کھی ہے۔

ع اے جابل! وہ وہی رسول معظم اللہ ہے۔جس کے متعلق خود صاحب رسالت فرمارے یں کہ: ''انا اولی الناس بعیسی بن مریم لانه لیس بینی وبینه نبی او كما قال "اس لئ يهال كوشم كاسوال بيدامون كاامكان بي نبس - (بقيماشيا كل سخري) دعوی یوں بی نہیں کردیا۔ بلکہ حضرت مسے موعود (مرزائے قادیانی) کی کتابوں میں بھی اس طرح کی اور اس میں بھی اس طرح کی اس میں اس میں اس اس میں اس کی اس اس میں اس کی جسیا ہوا ہے اور حضرت خلیفہ اس کے درس کے توثوں میں یہی چسپا ہوا ہے اور میر اایمان ہے کہ اس آیت کے مصداق حضرت مسے موعود بی ہیں۔'

النبين مثلاثة م النبين طف

رورآ تخضرتها دورآ تخضرتها

في حيال

لرہے وہ میں بح

و نهجی ، نهجو

س كدة تحضرت

ا بو ا پس جر

له و کیا خدا کا

ہ جرم کے خوا اکل جموٹ ک

فيترى تشريفه

**مرزا قادیانی** د

مر في خربيس

وعقيق رسول

سسس فلیفه صاحب لکھتے ہیں۔ "کیونکہ آنخضرت لکھتے کا نام احمد نہ تھا۔ بلکہ گھ تھا۔ چنانچہ اس آیت زیر بحث کو چھوڑ کرجس میں رسول النہ اللہ کا کا مام احمد نہ تھا۔ بلکہ کھر تھا۔ چنانچہ اس آیت زیر بحث کو چھوڑ کرجس میں رسول النہ اللہ کا عمرت کلیے بیش کوئی ہے۔ جوخود زیر بحث ہے، کسی بھی جگہ قرآن مجید میں آنخضرت کلیے کو احمد نام سے یا دنہیں کیا گیا۔ (مرز اکوکب اس نام سے یاد کیا گیا ہے؟) اگر آپ کا نام احمد ہوتا جیسے بیلوگ (قادیانی) سجھتے ہیں تو والدہ محتر مد (حضرت آمنہ) کو الہام کے ذریعہ بنلادیا جاتا۔ پھر قرآن مجید میں جو وی اللی ہے، اوّل تو احمد نام ہی آتا۔ اگر مجم بھی آتا تو احمد بھی بعض مقامات برضرور آتا۔"

۵..... نیز لکھتے ہیں کہ: ''(۱) .....کی مدیث سے احمد نام ثابت نہیں ا۔
(۲) .....گلم شہادت جس پر اسلام کا دارومدار ہے۔ اس ہیں بھی محمد رسول النطقیقی بی کہاجاتا ہے۔ (۳) ..... فی وقت اذان وا قامت میں بھی ''اشھید ان محمد رسول الله ''بی کہاجاتا ہے۔ (۳) ..... فی وقت اذان وا قامت میں بھی آپ کا اسم گرامی محمد گی آیا ہے۔ (۵) ..... آپ کی مہرمبارک جو خطوط پرلگائی جاتی تھی اس میں بھی افغائد گھڑی ہے۔ ایک خطیس بھی احمد نام مبارک نہیں آیا۔ تمام صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں کہ اس نے کسی وقت بھی احمد نام لیا ہو۔ (۲) ..... نتاری میں عراب ہو تا ہے۔ اگر احمد نام ہوتا تو بھی کھر آبی ثابت ہوتا ہے۔ اگر احمد نام ہوتا تو بھی کھر آبی ثابت ہوتا ہے۔ اگر احمد نام ہوتا تو بھی کھر آبی ثابت ہوتا ہے۔ اگر احمد نام ہوتا تو بھی کھر آبی ثابت ہوتا ہے۔ اگر احمد نام ہوتا تو بھی کھر آبی گلہ یا اذان یا در وورشریف وغیرہ میں ضرور ذکر ہوتا۔''

(بقيه ماشير كذشته مني) آس امكانى دجل كواپني بيان سيخود سيد الرسلين تاليك في خم كرديا بـ -نيز يه بهى من ليج كداكر اس آيت كا مصداق مرزا قاديانى كوتسليم كرليا جائة و رسالت خاتم الانبيا ملك كانكارلازم آتا ب جوكه سراسر كفراور زندقد بـ وبال توصاف بيان كرديا كيا به كه: "فلما جاء هم قالوا هذا سحر مبين"

ا بین خلیفہ صاحب کا سفید جھوٹ ہے۔ کیونکہ کی احادیث اوپر نقل ہوچکی ہیں۔ دوبارہ ملاحظہ کیا جائے تا کہاس کذاب کواس ہے باکی اور جرأت پر داد کے بجائے لعنتیں پڑیں۔ ۲..... ''پس اس آیت میں جس رسول احمد نام والے کی خبر دی گئی ہے وہ میں اس آیت میں جس رسول احمد نام والے کی خبر دی گئی ہے وہ میں اندون میں اس آیت میں اندون می

کسست بوکہ یہ مالم النہیں میالی کے کہ است ہو کہ ایسالفظ نہیں جس سے بہ ثابت ہو کہ یہ النہیں میالی کے کہ معلق ہے۔ (۲) سسنہ کوئی اور لفظ ہے جس کی دجہ سے ہمیں یہ پیش گوئی فرورا تخضرت اللہ پر چہاں کرنی پڑے۔ (۳) سسب باوجود آپ کا نام احمد نہ ہونے کے آپ پر یہ پیش گوئی کہ آپ نے خود فر ما یا ہوتا کہ اس آیت میں جس احمد کا دیم ہوں کہ کی یہ وجہ ہو کتی تھی کہ آپ نے خود فر ما یا ہوتا کہ اس آیت میں جس احمد کا فرا ہوتا کہ اس آیت میں بس احمد کا فرا ہوتا کہ اس آیت میں بھی یہ ذکر ہوتا ہوتا کہ اس کہ مدیث میں بھی یہ ذکر ہوتا ہوتا ہے ، نہ جھوٹی ، نہ وقع ی ، نہ مرفوع ، نہ مرفوع ، نہ مرسل کسی صدیث میں بھی یہ ذکر اور اس کہ کہ خضرت اللہ نے نے اس آیت کوا ہے اور پر چہاں فر مایا اور اس کا مصدا آل اپنی ذات کو قرار دیا ہول ہو ۔ اس جس بیہ بات بھی نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم خلاف مضمون آیت کے اس چیش گوئی کو دیا ہول ۔ پس جب یہ بات بھی نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم خلاف مضمون آیت کے اس چیش گوئی کو آئے خضرت کا لیے آپ پر چہاں کریں۔'' (انوار خلافت ص۲۲)

۸..... ایک جگه جناب خلیفه صاحب پورے جوش دجالیت میں آ کر فرماتے ہیں کہ: ''کیا خداکا خوف دلوں سے اٹھ گیا ہے کہ اس طرح اس کے کلام میں تحریف کی جاتی ہے اور مرح طور پر اس کے غلط منی کر کے اس کے مغہوم کو بگاڑا جاتا ہے۔ (جناب والا ذراد کیے لیس کہیں اس جرم کے خود آپ ہی مجرم نہ ہوں) جب تک حق نہ آیا تھا۔ اس وقت تک لوگ مجبور تھے۔ (بالکل جھوٹ) لیکن اب جب کہ واقعات سے ثابت ہو چکا ہے کہ احمد سے مراد آ تخضر سے اللہ کا ایک خادم ہے تو بھی ہے دھری سے کام لینا شیوہ مومنا نہیں ہے۔' (انوار خلافت ص ۲۲)

ا جناب خلیفہ صاحب سیجے مرفوع احادیث میں بیسب کچھ آیا ہے اور تمام محدثین اور مفرین امت اس بات برشفق ہیں۔ جبیبا کہ اور تفصیل سے ذکر ہوا۔ بلکہ خود مرز اقادیانی اور آنجناب نے خود بھی اس بات کی صراحت فرمائی ہے، ذراا پی تفسیر صغیری دکھے لیں۔ (ص۲۳۳)

می جناب مراقی صاحب حق تو تمام کا تمام کے کرمحدرسول النتھائیۃ آئ سے چودہ سوبرس پیشتر ہی تشریف لے جناب مراقی صاحب حق تو تمام کا تمام کے کرمحدرسول النتھائیۃ آئ سے چودہ سوبرس پیشتر ہی تشریف کے آئے سے اب کوئی نیاحق لانے کا کون مدی ہوسکتا ہے۔ جو تھی معلر اور مسلمہ کذاب کا بھائی ہوگا۔ آپ لوگوں نے یہ مسئلہ بھی مثل حیات سے جسمانی کے قائل تھے۔ مگر بعد میں انگریزی دی کے تحت ہو کر منکر ہوگئے۔ جہلا کو میں ہوسکتی ہے۔ عقائد واخبار میں ناممکن ہے۔ پھر جناب اس آیت میں لوٹیقی رسول کی خبردی گئی ہے۔ ظلی بروزی کا اشارہ بھی نہیں۔ پھرتم نے مطل و بروز کا چکر کیوں چلایا؟

ائے قادیانی) کی کتابوں میں بھی اسی طرح ) نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مرز ااحمد ہیں۔ پاہوا ہے ادر میر اایمان ہے کہ اس آیت کے (انوار خلافت ص ۲۱)

(الوارطافت سال المرتبط المرتب

ل مدیث سے احمد نام فابت نہیں لے۔

ال میں بھی محمد رسول الله "نی کہاجاتا
د ان محمد رسول الله "نی کہاجاتا
ای آیاہ۔(۵)....آپ کی مہرمبارک خطش بھی احمدنام مبارک نہیں آیا۔ تمام
ت بھی احمدنام لیا ہو۔(۲)....نتاریخ
اسے بھی محمد تی فابت ہوتا ہے۔اگر احمد
رہوتا۔"

خودسیدالمرسلین الفیلی نے ختم کردیا ہے۔ اِن کوشلیم کرلیا جائے تو رسالت خاتم ہے۔وہاں توصاف بیان کردیا گیا ہے کہ:

) احادیث او پرنقل ہو چکی ہیں۔ دوبارہ داد کے بجائے لعنتیں پر یں۔ مرزا قاوبا

مصداق

سماريولا

مغالط

مرزا قا صفاتی

علامد

جہاد

ويرا

أورة

مرزائے قادیانی کے احمہ ہونے کا قر آن سے ثبوت

ا است آگے چل کر خلیفہ صاحب لکھتے ہیں کہ: ''اب میں اس بات کا ثبوت قرآن کریم سے پیش کرتا ہوں کہ اس پیش گوئی کا مصداق سے موعود ہیں۔ (آنحضو واللہ احمالے ضمنی طور پرمصداق ہیں)''

ا ا در اس آیت میں خمی طور پررسول اکر میں اللہ کی خبر دی گئی ہے اور اس اس آیت میں خمی طور پر رسول اکر میں گئی ہے اور اس بیان سے بید واجب نہیں ہوتا کہ اس پیش گوئی کے مصدات حضرت میں موجود ہیں۔'' (انوار خلافت ص ۲۷)

۱۲ ..... آخر میں لکھتے ہیں کہ:''غرض بیدن ثبوت ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سے موجود ہی احمد تصاور آپ ہی کی نسبت اس آیت میں خبر دی گئی ہے۔(العیاذ باللہ)'' دیشرت سے موجود ہی احمد تصاور آپ ہی کی نسبت اس آیت میں خبر دی گئی ہے۔(العیاذ باللہ)''

اسس اور سننے قادیانی روز نامہ (افضل بابت،۵،د تمبر ۱۹۱۹ء م۵) پر ہے۔

(۱) سس جب اس آیت میں ایک رسول جس کا اسم ذات احمد ہو، ذکر ہے، دو کا نہیں اور اس محض کی تعین ہم حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کرتے ہیں تو اس سے خود نتیجہ نکل آیا ہے کہ دوسراکوئی اس کا مصداق نہیں اور جب ہم میٹا بت کردیں کہ حضرت مسے موعود اس پیش گوئی کے مصداق ہیں تو یہ بھی ثابت ہوگیا ہے۔ دوسراکوئی محض اس کا مصداق نہیں ہے۔''

ا جناب من جم تمهار الله والذين معه ''اور' و منا ارسلناك الا رحمة ارسل رسوله ، محمد رسول الله والذين معه ''اور' و منا ارسلناك الا رحمة المعالمين ''وغيره جن كوآپ كوالدمخر مرزاغلام احمد فياپخ ش مل كها به كياان ميل دو نبيول كافرر يكويس ايك فلطى كاازاله وغيره - جب تمام امت اور آقائي امت في الله رسول اور حمد كوشين اپ خق من كردي تقى توتم كون هوت هوجوا يك كود و بناف (اصلى وظلى) كى خموم كوشش كرت راى طرح كسي جمي قرآن كي مفهوم كي تعين كاحق صرف محمد رسول التعليق كو به بيس كس في اتقار في دى كه هاسوسال بعد كسي آيت كمفهوم كاتعين كرت بهرو اس طرح جب اسماحه كي تعين خود مرور عالم متمام محاب ، تا بعين وقع تا بعين محد شين وقسرين ، كريكي بيل توتم كسيان كي مولى هوك بير و حيا بوقي -

ر آن سے ثبوت ماحب لکھتے ہیں کہ:''اب میں اس بات کا ثبوت کامصداق سے موعود ہیں۔ (آنخصو عالمات احمر کے

نی طور پر رسول اکر میتالی کی خبر دی گئی ہے اور اس اکے مصداق حضرت مسیح موعود (مرز اقادیانی) نہ یں۔'' (انوار خلافت ص ۳۷) غرض سوری شورت میں جمعی میں دور سے سورت

غرض بیدن شوت ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت میں خبر دی گئی ہے۔ (العیاذ باللہ)''
(انوار خلافت ص ۲۹۹)

(الفضل بابت ۲۰۰۱ د تمبر ۱۹۱۷ م ۵) پر ہے۔ دمول جس کا اسم ذات احمد ہو، ذکر ہے، دو کا نہیں دیانی) کرتے ہیں تو اس سے خود نتیجہ نکل آیا ہے بت کردیں کہ حضرت مسیح موعود اس پیش گوئی کے مل اس کا مصداق نہیں ہے''

که " بهم تو ظلی طور پرآپ کواسمه احمد والی پیش زائی اس کا مصداق آنخضرت آلیک کوهیقی اور

منابط کوسلیم کر کے کہتے ہیں کہ: ''هسوالدی
ین معه ''اور''و مسا ارسلناك الارحمة
ماحمدنے اپنے تن ش کس لکھاہے۔ کیاان شی دو
ہوتے ہو جو ایک کو دو بنانے (اصلی وظلی) کی
ہوم کی تعین کا حق صرف محمد رسول الشفائلہ کو
ہوم کی تعین کا حق صرف محمد رسول الشفائلہ کو
ثیت کے مفہوم کا تعین کرتے چھرو۔ اس طرح
ثی تابعین ، محد ثین و مفسرین ، کر بچکے ہیں تو تم
مین کرتے چھرو۔ آخر کچھتو حیا ہوتی۔

مرزا قادیانی کوظلی طور پر مانتے ہیں) بلکہ ہمارے نزدیک آپ (مرزا قادیانی) اس کے حقیقی مصداق ہیں۔''

۵ ...... صفحہ کے پر لکھا ہے کہ:''میرادعویٰ ہے کہ حضرت سی موعوداس پیش گوئی کے اصل مصداق ہیں اور آپ کا نام احمد تھا۔'' (ایسے ہی الفضل ۱۹ راگست ۱۹۱۵ء اور ۲۸ راپریل ۱۹۱۱ء، ۱۹۳۸ء میں یہی مضمون ہے۔ بحوالہ قادیانی ذہب ۲۵۷)

ناظرین کرام!مندرجہ بالاہ ااقتباسات سے قادیا نعوں کے چندمغالطے سامنے آئے۔ مغالطات

ا سب سورة القف كي آيت ٢ مين "اسمه احد" سے مراد آنخضرت الله خيبيل بلكه مرزا قادياني ہے۔ احد آپ كا ذاتى نام نبيل، بال صفاتى ہوسكتا ہے۔

۲..... مرزا قادیانی کا نام احمد ہے۔غلام کا لفظ صرف خاندانی رواج اور بطور علامت ہے۔

سسس اسم محر مظہر جلال ہے اور اسم احمد مظہر جمال ہے۔ چونکہ آنخضرت مالی ہے۔ چونکہ آنخضرت مالی ہے۔ جونکہ آنخضرت مالیک جہاد وقبال کے ساتھ تشریف لائے اور بیام راسم محمد کا مظہر ہے اور مرزا قادیانی چونکہ صرف دلائل و براہین کے ساتھ آئے ہیں۔ لہذا بیم ظہرا سم احمد ہے۔

ه کلمه شهادت، اذان وا قامت اور درود شریف وغیره میں صرف اسم محمد بی استعال ہوا ہے۔ احمد استعال نہیں ہوا۔ لہذا معلوم ہوا کہ آپ کااسم گرامی صرف محمد بی ہے احمد نہیں۔
۲ ..... اس آیت مبار کہ میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں۔ جس کی بناء پر ہم اس کا مصدات آنخضر متعلق کو قرار دیں۔

ان مغالطات كے جوابات (بعون الوہاب)

مغالط نمبر:ا.....که اس آیت کا مصدات خاتم الانبیا الله نمیس بلکه (معاذ الله)
مرزا قادیانی ہے۔ جواب سے بے که اوپر احادیث اور تفاسیر سے میہ بات نہایت وضاحت سے
طابت کرچکا ہوں کہ اس بشارت عیسوی کا مصدات صرف اور صرف محمصطفی احمری کی الله ہی ہیں۔
امکانی حد تک بھی کسی دوسرے کا احمال نہیں ہے۔ کیونکہ خود آنخضرت آلیت نے ارشاوفر مایا ہے کہ:

ترجمه بمی نبیس فرما محمره فرمایا به چناخ

"----(1):2\_\_\_\_

والم إاسم ذات

או עווי וע

الرحيم "وغي

م ہے۔ کیونکہ یہ

وابه البذابة

المسنى وقل

سمی ہیں۔ کیونا ہب سے زیادہ

فرزا قاديا

19-162

المسلام کی لخم

''ساخبر کم باقل امری دعوة ابراهیم وبشارت عیسی (مشکوة ص۱۳۰، باب فضائل سید المرسلین تنهیه ''کمین دعائظیل علیه السلام اور بیثارت عیسوی کاممداق مول توجب خودصاحب قرآنی نے وضاحت فرمادی تواب کی اورکواختلاف کرنے کی گنجائش کیے ممکن ہے؟ باقی ذاتی یاصفاتی نام مے متعلق تحقیق بیہ کہ:

ب ..... صحیحین میں حضرت جمیر بن مطعم سے منقول ہے کہ فرمایا رسول التعلیقی فی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی یمحو الله بی الکفر وانا الحاشر یحد سر الناس علی قدمی وانا العاقب لا نبی بعدی (ترمذی ج۲ الحاشر یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب لا نبی بعدی (ترمذی ج۲ ص ۱۱۱، باب فی اسماء النبی شائله) "فرمایا کہ بے شک میرے کی نام بیں۔ میں محمد موں، میں الحمد موں، من ماتی ہوں، (منانے والا) میرے ذریعے اللہ کفر کومنادے گا اور میں حاشر ہوں۔ (اکھا کرنے والا) میرے قدموں پرلوگوں کو اکھا کیا جائے گا۔ یعنی میرے بعد قیامت آ جائے گا اور میں عاقب ( بچھلا ) ہوں میرے بعد کوئی نبی نہوگا۔

بیرحدیث باک بخاری کےعلاوہ بے شار دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔

ملاحظ فرمائیے کہ اس صدیث میں آپ نے کل پانچ اسائے مبار کہ ذکر فرمائے۔ پہلے دوکی تشریح نہیں فرمائی۔ جب کہ آخری نتیوں کی تشریح فرمائی ہے۔ بدایک بین دلیل ہے کہ پہلے دونوں نام علم یعنی ذاتی نام ہیں۔ کیونکہ اعلام کا ترجمہ نہیں ہوتا اور آخری تین کا ترجمہ اور تشریح فرمائی کیونکہ وہ صفاتی نام ہیں۔

الاعتراض: بیصفاتی ناموں کی فہرست ہے۔ اگر چہ پہلا اسم گرامی محمد ذاتی ہے۔ گر دوسرے تمام نام صفاتی ہونے کی وجہ سے یہاں وہ ذاتی بھی بصورت صفاتی ہے۔ کیونکہ صرف ذاتی نام پرفخر کرنا کوئی پیندیدہ امز نہیں ہے اور یہاں انامحمد وانا احمد بطورا ظہار فخر کے بیان ہورہے ہیں۔ مام پرفخر کرنا کوئی پیندیدہ امز نہیں ہون الوہاب: جناب من ، حقیقت یوں نہیں۔ بلکہ پہلے دونام ذاتی اور اعلام الجواب بعون الوہاب: جناب من ، حقیقت یوں نہیں۔ بلکہ پہلے دونام ذاتی اور اعلام

اجواب بعون الوہاب: جناب کن، صیفت یوں بیں۔ بلنہ پہنے دونام دائی اوراعلام
ہیں۔جیبا کہ بحوالہ تغییرات معتبرہ بیان ہو چکا۔صرف صفاتی ناموں کے ساتھ بیان اور ذکر ہونے
سے علیت سے خارج نہ ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ صفت موصوف ( ایعنی ذات ) کے تالع
ہوتی ہے۔ لہذا بطور تعارف ذات کے پہلے دونوں نام بطور موصوف کے ذکر فرمائے ،اس لئے ان

۲

آکارجمه بھی نیس فرمایا۔ توجب ذات بحثیت ذات کے خوب متعارف ہو پھی تو پھراس کی صفات کا القرمه بھی نیس فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کی بے شار آیات سے تائیدات موجود ہیں۔ ملاحظہ فرمایی: (۱) ..... السحم الله رب العالمین ، الرحمن الرحیم ، مالك یوم الدین " پہلے ملم یاسم ذات كا ذكر فرمایا پھراس کی صفات رب رضن رحیم كا تذكره فرمایا۔ رضن رحیم كا تذكره فرمایا۔ رضن رحیم كا تذكره فرمایا۔ والله لا الله الا الله الا الله الا الله الله الله الذي لا الله الا هو الرحمن السرحيم " وغیره ۔ كياجناب كه سكتے ہیں كوفظ الله بھی ذات واجب الوجود كا ذاتى نہیں ، صفاتی ناموں كے ساتھ ذكر ہوا ہے ۔

بریں عقل ودانش بباید گریست

کیا کوئی ذی ہوش انسان کہ سکتا ہے کہ چونکہ لفظ اللہ بھی صفاتی ناموں کے ساتھ نہ کور ہواہے۔ لہذا یہ بھی صفاتی نام ہے۔ ذاتی نہیں؟

ویسے بھی آپ کے بید دونوں ذاتی نام عین حقیقت کے مطابق ہیں۔ گویا آپ اسم با مسمی ہیں۔ کیونکہ آپ ہی محمد (جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے) اور آپ ہی احمد (جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو) ہیں۔ دوسرا کوئی نہ ہوا ہوگا۔

جیسے میں اللہ علم ذاتی ہے۔ ایسے ہی احمد بھی علم ذات ہے۔ کیونکہ بلالام تعریف ذکر کے موت ہیں۔ نیز احمد تو غیر منصرف ذکر ہوا ہے۔ بوجہ علیت اور دزن فعل کے اور باتی تینوں معرف باللام ذکر فرمائے۔ ملاحظہ فرمائے کیسی واضح اور دوٹوک دلیل ہے۔

مرزا قادیانی کی شہادت الف ...... مرزا قادیانی اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے نی آلیاتی کے دونام تھے۔ایک محملیات اور دوسراا جمالیات ۔ (تریاق انقلوب می ۵۲۷، دومانی نزائن ج۱۵ اس ۱۹۹۹) بست دوسری جگہ کھتا ہے کہ:''فیان الله سیماہ محمدا واحمد و ما سیما

بهما عیسیٰ ولا کلیما" (اعجاز اس مهما میسیٰ ولا کلیما" (اعجاز اس مهما میسیٰ ولا کلیما" جسن (اعجاز اس مهما میسیٰ ولا کلیما" جسن (اخبار الحکم بایت ۱۳ رجنوری ۱۰۹۱ء ص۱۱) اور کتاب ملفوظات احمد لیخی (دُائری۱۰۹۱ء ص ۵۰۱۰) پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا نام محمد بتلایا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ

بع وبشارت عیسی (مشکوة ص۵۱۳، باب مائے طل علیه السلام اور بثارت عیسوی کامصداق ادی تواب کی اور کواختلاف کرنے کی مخبائش کیسے میں ہے کہ:

گرامی محمد اور احمد می ایسی جیسے کہ ۸ بنیر مظہری جه ص ا ۲۷) اور دیگر تفاسیر کے حوالہ

بن مطعم سے منقول ہے کہ فر مایا رسول التھ اللہ اللہ وانا الماحی یمحو الله بی الکفر وانا وانا العاقب لا نبی بعدی (ترمذی ج۲ بیشک میرے گئی تام ہیں۔ یس میر کوں، یس رسید اللہ کفر کومٹا دے گا اور یس حاشر ہوں۔ کیا جائے گا۔ یعنی میرے بعد قیامت آ جائے نہ ہوگا۔

یگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ نے کل پانچ اسائے مبار کہ ذکر فر مائے \_ پہلے کے فرمائی ہے۔ یہ ایک بنین دلیل ہے کہ پہلے بنیس ہوتا اور آخری تین کا ترجمہ اور تشر تک

ہ۔اگرچہ پہلا اسم گرای محمد ذاتی ہے۔گر بھی بصورت صفاتی ہے۔ کیونکہ صرف ذاتی حمد بطورا ظہار فخر کے بیان ہورہے ہیں۔ یول نہیں۔ بلکہ پہلے دونام ذاتی اور اعلام فاتی نامول کے ساتھ بیان اور ذکر ہونے مفت موصوف ( لینی ذات ) کے تالع درموصوف کے ذکر فرمائے ،اسی لئے ان ناظرین کرا المحوائے کا۔ البذا المحا المحوائے کا۔ البذا المحا ورج کی گئی ہے۔ جس المحا مجذوب گلاب شاہ نے فلطیاں تکا لے گا۔ قرآ فلطیاں تکا لے گا۔ قرآ معلوم ہوا معلوم ہوا معلوم ہوا معلوم ہوا نام سے احصوں عمر چناب محرولندن سے

رسسراحت بھی ملاء مسراحت بھی ملاء مسرسسس) پر ککھتے اپنی تمام شان میر اپنی صراحت کررہا۔

نے اپنانا م غلام احمہ

مورنمنث انگلشید.

يذير موئى بين-

نيز آنج

(بحوالدرّ دیدمرزائیت بطرز جدیداز با بوحبیب الله کلرک امرتسری ص۱۳)

بتلايا\_

برایات و نسب "وما اعطی نصیبا کاملا منهما الا نبینا خاتم سلسلة النبوة فانه اعطی اسمین سس اولهما محمد و ثانیهما احمد من فضل رب الکونین" (اعجاز ایس مین مردا تادیانی نے اپنے بیٹاراشعاریس آپ کا اسم گرامی احمد فرکیا ہے۔ جن میں سے کچھاو پر ذکر ہوئے۔

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائے کہ احمد آنحضوط اللہ کا ذاتی نام ہونا کتے مضبوط دلائل سے فابت ہو چکا ہے۔ اب بتلا ہے کہ مرزاکواں نام یا پیش گوئی سے ذرا برابر بھی تعلق ممکن ہے؟ لہذاان کواحدی کہنا تمام حقائق کا کھلاا نکار ہے۔

قادیانی مغالطه نمبر:۲..... که مرزاقادیانی کا داتی نام احمد تھا۔ والدین نے یہی نام رکھا تھا۔ غلام تو صرف خاندانی رواج اور بطور علامت مشہور ہے۔ اسی لئے آپ کے البہامات میں ''احمد'' استعال ہوا تھا۔ (خلاصہ اور بیعت میں بھی یہی نام استعال ہوتا تھا۔ (خلاصہ اور بیعت میں بھی یہی نام استعال ہوتا تھا۔ (خلاصہ اور بیعت میں بھی یہی نام استعال ہوتا تھا۔ جواب: یہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ بلکہ والدین نے آپ کا نام غلام احمد ہی رکھا تھا۔ ملاحظہ ہون الف ..... (اخبار الحکم ۳۰ را پر بل ۱۹۰۲ء،۸، کارٹری ۱۹۰۲ء،۵۲۱، براہین احمد یہ مطبوعہ

اطن النب المدین المرید می الزیر المام می الزیری المام المام المام المام المام المام المام المام المام المعنی مرزائی جام المام المورخد ۱۹۰۹ء می ۱۹۰۸ء می الفضل مورخد ۱۹۱۹ء می ۱۹۱۹ء می ۱۹۱۸ء می الفضل ۱۹۱۸، می الفضل ۱۹۸۰۰ می الفضل ۱۹۸۰۰ می الفضل ۱۹۸۰ می الفضل ۱۹۸۰ می الفضل ۱۹۸۰

ب ...... (کتاب بیرة المبدی جاس ۱۱۹ بحوالد کتاب البریه) لکھاہے کے میرانام خلام احمد ہے۔ ح ...... جناب خلیفہ دوم مرز ابشیر الدین اپنی مشہور کتاب 'سیرة مسیح موعود' کے ص م پر ہی فرماتے ہیں کہ احمد قادیانی کا پورانام خلام احمد تھا۔

اوجی معلوم ہوگیا کہ پورانام تو غلام احمدی تھا۔ گرمرزائیت کی روایتی بددیا تی نے اس کواحمہ کی غلامی سے نکال کرخود آپ کے منصب عظیم پر براجمان ہونے کی ناپاک جسارت کاموقد فراہم کیا۔

د اس اس طرح مرز اغلام احمد قادیا نی اپنی صدافت کی دلیل دیتے ہوئے کھتے ہیں کہ:''غلام احمد قادیا نی کے عدد بحساب حروف ابجد ۱۳۰۰ بنتے ہیں اور اس وقت اس نام کا کوئی دوسراانسان دنیا میں موجود نہیں لہذا میں مسے موجود ہوں۔'' (ازالداوہام ۱۸۷ انزائن جسم ۱۹۰)

ئيت بطرز جديداز بايومبيب الأكارك امرترى ص١٣) ا كماملا منهما الانبينا خاتم سلسلة ا محمد و ثانيهما احمد من فضل رب (الجازات ص٠٠١، رومانی ترائن ١٥٨ص ١٠٠) اشعاریس آپ کااسم گرامی احمد ذکر کیا ہے۔

نصوطی کے کا ذاتی نام ہونا کتنے مضبوط دلاکل م یا چیش گوئی سے ذرا برابر بھی تعلق ممکن ہے؟

فی کا ذاتی نام احمد تھا۔ والدین نے یہی نام شہور ہے۔ اس لئے آپ کے البامات میں ال ہوتا تھا۔ (خلاصہ انواز خلافت ص ۳۳) النے آپ کا نام غلام احمد ہی رکھا تھا۔ ملاحظہ ہو: معارکی ۲۰۹۱ء، ص ۱۳،۱۳، براہین احمد یہ مطبوعہ اص ۵۱، تخد شنم ادہ ویلز ص ۲۹، الفضل مورخہ اص ۵۱، تخد شنم ادہ ویلز ص ۲۹، الفضل مورخہ معارفومر، کیم ردممبر کا ۱۹۱۹ء ص ۹) پر لکھا ہے کہ (بحوالہ تر دیوم ذائیت بطرز جدیوص کے)

تاب البریہ) لکھاہے کے میرانام غلام احمہ ہے۔ اپنی مشہور کتاب''سیرۃ مسیح موعود'' کے ا۔ مرمزائنہ: کی دوائن مدرانتنہ نہ اس اس

ر مرزائیت کی روایتی بددیانتی نے اس کواجر ا نے کی ناپاک جسارت کاموقد فراہم کیا۔ پی صدافت کی دلیل دیتے ہوئے لکھتے ۱۳ بنتے ہیں اور اس وقت اس نام کا کوئی (ازالداوہام ص ۱۸۱ہ فرائن جساس ۱۹۰)

نے عیسیٰ کا نام غلام احمد بتلایا تھا۔ معلوم ہوا کہ الہامی، خاندانی اور عام استعال نام غلام احمد ہی تھانہ کہ صرف احمد \_مزید ملاحظہ فرما ہے۔

و جناب مرزا قادیانی نے تقریباً تین صداشتہار واعلانات جلیغی رسالت کے نام ہے احصوں میں شاکع کئے تھے۔ جن کواب مجموعہ اشتہارات کے عنوان سے تین جلدوں میں چناب گرولندن سے شاکع کیا گیا ہے۔ ان تمام اشتہارات اور اعلانات کے آخر میں مرزا قادیانی نے اپنانام غلام احمدہی لکھا ہے۔ ایک جگہ بھی احمد نمیں لکھا۔

ز ...... ایسے بی متعدد عرضیات و چشیات درمیان مرزاغلام احمد قادیانی اور گورنمنث انگلشیہ کے ای نام سے گروش کرتی نظر آتی ہیں۔ کہیں بھی احمد نام درج نہیں ہے۔ نیز آنجناب کی ۸۰ سے زائد تصانیف ای نام یعنی غلام احمد سے بی شروع اور اختیام پذر ہوئی ہیں۔

ہ الیا کی داتی ہے۔ اس نام کے الہامی ہونے پرخود بطور نص صریح کے مرز اقادیانی کی ذاتی صراحت بھی طاحظہ فرمائے۔ جناب مرز اقادیانی اپنے رسالہ (دافع البلاء ص۱۱، تزائن ج۱۸ مصراحت بھی طاحظہ فرمائے اس امت میں ہے ہے موجود کو بھیجا۔ جواس سے پہلے سے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کرہے اوراس دوسرے سے کانام غلام احمد رکھا۔''

ایسے ہی مرزا قادیانی کا حرمت جہاد کے بارے میں ایک مشہور شعرای نام کی صراحت کردہاہے۔

بن مریخ کے ذکر کو چھوڑو س سے بہتر غلام احمد ہے

(رسالدوافع البلاء مندرجہ بالاستنار ول ولائل اور شہادات سے یہ بات اظہر من الفتس ہو تا ظرین کرام! مندرجہ بالاستنار ول ولائل اور شہادات سے یہ بات اظہر من الفتس ہو چک ہے کہ مرز اقادیانی کا خاندانی ، البامی اور خود اختیاری نام احمد ندھا بلکہ غلام احمد تھا۔ لہٰ الباب اتن واضح حقیقت کا افکار کرنا کسی ہوشمندانسان کا کام نہیں ہوسکتا۔ بال کوئی مخبوط الحواس اور مراق کا ستایا ہوا ہوتو اور بات ہے۔ پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ایک طرف قرآن وحدیث تفاسیر اور کتب لفت وغیرہ اور جمعیرہ اور جمعیرہ الل اسلام کا اجماعی عقیدہ کہ ''اسمہ احمد'' کا مصداق سیدالرسل الفیلیة ہی کتب لفت وغیرہ اور جمعیرہ الل اسلام کا اجماعی عقیدہ کہ ''اسمہ احمد'' کا مصداق سیدالرسل الفیلیة ہی مسل ہیں۔ امت کے کسی ایک فرد کا افکار فابت نہیں۔ بلکہ کسی کا وہم وگمان بھی منقول نہیں۔ گر ظیفہ صاحب مراق کے جوش میں آ کرصاف افکار کردیتے ہیں کہ آ پ کا نام الم المحمد ہیں ہیں۔ یاللہ جب اے کوئی اس مرکب و بوے عالم میں اس دھی وادر آپ ہی اسمہ احمد کے مصداق حقیق ہیں۔ یاللہ جب اے کوئی اس رنگ و بو کے عالم میں اس دھی والدائی نظیر بھوت کی جگر نی اور نوی کی جگر فی اور نوی کی جگر ہوت ' فلعنة الله علی رنگ و بو کے عالم میں اس دھی والدائی والملہ شکہ اجمد ہو الفیان کا احمدین والناس والملا شکہ اجمعین لعنة بالفة الیٰ یوم القیامة ' المفترین والملحدین والناس والملا شکہ اجمعین لعنة بالفة الیٰ یوم القیامة ' قادیانی مخالط نمبر: سسس کہ آنم خضر سیکانے کا اسم گرامی مجمد ہے۔ احمد ہو ہی نہیں تا ور این مخالط نمبر: سسس کہ آنم خضر سیکانے کا اسم گرامی مجمد ہے۔ احمد ہو ہی نہیں نمور کوئی کی مخالط نمبر: سسس کہ آنم خضر سیکانے کا اسم گرامی محمد ہے۔ احمد ہو ہی نہیں کہ تا محضر سیکانے کا اسم گرامی محمد ہے۔ احمد ہو ہی نہیں کہ تا محضون کی محمد کوئی کی مخالط نمبر: سسس کہ آنم خضر سیکانے کا اسم گرامی محمد ہے۔ احمد ہو ہی نہیں کہ تا محسد کا نام کرامی محمد ہے۔ احمد ہو ہی نہیں کیا کی محمد کی محمد کی محمد کیا کوئی کی محمد کی کی محمد کی محمد کی محمد کی کی محمد کی کوئی کی محمد کی کوئی کی کی کوئی کی محمد کی کوئی کی کی کی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی

قادیانی مفالط مبر: ۳ ..... کرآ محضرت الله کا اسم کرا می محد ب احد موجی مبین سکنا - کیونکداسم محد جالیت کا مظهر به اورآ پ مظهر جلالیت تنف لینی جهاد و قبال کے ساتھ تشریف لائے تنفے اور اسم احمد مظهر جمالیت ہے جو کہ عدم جہاد و قبال پر دلالت کرتا ہے۔ اس رنگ میں تو مرز اقادیانی تی ہیں ۔

مرز اقادیانی آئے ہیں - لہذا اسم احمد کے مصداق صرف مرز اقادیانی تی ہیں ۔

الجواب بعون الوہاب، اسم احد کے مصداق آنخضرت الله است ہوجائے پر (جیسا کہ اوپر بے شار دلائل قاطعہ سے ثابت ہو چکا ہے) اس قسم کے دجالی اور محدان شبہات پر کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے گر چر بھی اس طحدانہ مغالطہ کی خباشت کو واضح کرنے کے لئے بچھ عرض کرنا ضروری سجمتا ہوں۔

ناظرین کرام! اس مفالطہ کی خباشت میرے خیال میں دیگرا کثر مفالطوں سے بڑھی ہوئی ہے۔ جناب خلیفہ قادیان الحاد وزندقہ کی تمام حدود کو بھاند گئے ہیں اور بخالفین اسلام کے مشہور اور زبان زوبہتان (کہ اسلام آلوار کے ذور سے پھیلا ہے) کی خوب آبیاری کی ہے اور اس

م**ل**رح مخبوط الحوائر ملاحفا

محر جلالی تھا اور سزادیں کے جنم جمالی نام تھا۔ ج صلح وآشتی کی آنخضر شخضر مدیند کی زندگی

حعزت موک نتلایا کیونکه و

آزامیانی قلیل ہے۔'

سومبیش فرمایا کهانم نے اطلار

وجمال

طرح مخبوط الحواس ہو گئے کہا ہے باپ متنبی قادیان کی تحریرات بھی یکس نظرانداز کر گئے۔ ملاحظہ فرما کیں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

ا است المحمد ال

( ملفوظات یعن ڈائری، ۱۹۰۹ و ۲۵، ۱۵، اخبار، کیم ۱۳ رجنوری، ۱۹۰۹ و ۱۹۰۳ می ۱۱ اسلام نے پیش کوئی کی ۱۳ سیست علیه السلام نے پیش کوئی کی تواجه الله کے نام سے کی کیونکہ وہ خود جمالی شان رکھتے تھے۔ بیدوہی نام ہے جس کا ترجمہ فار قلیط ہے۔'' (اخبار، کیم ہ ارفروری، ۱۹۰۹ء)

و کیمینے اس اقتباس میں مرزا قادیانی نے اسمہ احمد کا مصد اق سید الانبیاء کوشلیم کرلیا۔

۵ ....... دو محر ہمارے نی اللہ فقط احمد ہی نہیں بلکہ محمد بھی ہیں۔ لیتن جامع جلال وجمال ہیں۔''
وجمال ہیں۔''
طلاحظ فرما ہے کہ کس وضاحت ہے خودان کے گھر ہی سے تمام مسائل حل ہوگئے کہ:

ذکر کو چھوڑو ملام احمہ ہے

ل،۲۰ فزائن ج۸اص،۲۳۰ ازمرز اغلام احمد قاد یانی) اورشهادات سے بدبات اظهرمن الفمس ہو ياري نام احمد ندقها بلكه غلام احمد قفا ـ للبذااب ين بوسكتا- بال كوئى مخبوط الحواس اور مراق كا ب كمايك طرف قرآن وحديث تفاسيراور يْرْ أسمه احمر "كامصداق سيد الرسل مثلاثي بي لی کا وہم وگمان بھی منقول نہیں \_ممر خلیفہ ہ میں اس بیش گوئی کوآ پ<sup>ا</sup>ئے نہیں فر مایا۔ قادياني كانام هرجكهاور هرموقعه يرغلام احمر ماف انكاركردية بين كرآب كانام غلام مصداق حقیق ہیں۔ یاللجب! ہے کوئی اس في اورنى كاجكر جوت فلعنة الله على بين لعنة بالفة الىٰ يوم القيامة أ اللہ کا اسم کرامی محمہ ہے۔ احمہ ہو ہی نہیں ہ تھے۔ یعنی جہاد وقال کے ساتھ تشریف ال پردلالت كرتا ب\_اس رنگ يش تو رزا قادیانی می ہیں۔

خضرت الفلط البت ہوجانے پر (جیسا نم کے دجالی اور طحدانہ شبہات پر کاہ کی ت کوداضح کرنے کے لئے پھیمرض کرنا

یال میں دیگرا کثر مفالطوں سے برحی پھاند گئے ہیں اور خالفین اسلام کے ہے) کی خوب آبیاری کی ہے اور اس (۱).....احدٌ نام آنخضرت الله کا ہے۔ (۲)....قرآنی پیش گوئی ''اسمہ احد'' کے مصداق بھی آپ بی مصداق بھی آپ بی مصداق بھی آپ بی مصداق بھی آپ بی بین۔ (۳).....آنخضرت مللیہ جامع صفات جلال وجمال ہیں۔ عقلی ولائل

جلالیت جمالیت کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ جمالیت کے تحفظ اور بقاء کے لئے جلالیت از بس ضروری ہے۔ ورنہ جمالیت جاتی رہے گی۔ خودخداوند قد وس جلال وجمال، مہر وقہر، رحمت وغضب، عفووانقام دونوں تم کی صفات کے جامع ہیں۔ عفووکرم کا اظہارا در تحمیل اسی وقت متصور ہوگی جب کہ جبر وقہر سے ظالموں کا ہاتھ دوکیس کے۔ بعث انبیاء بیہم السلام اور نزول کتب سے مقصود انسانی معاشرہ میں عدل وانصاف اور امن وسلامتی کا قیام ہے۔ (الحدید: ۲۵) اور اس کے قیام کے لئے دونوں صفات کی ضرورت ہے ورنہ دشمنان امن وسلامتی، عدل وانصاف کی فضاء کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اخوت و محبت کے بچولوں کو سل دیں گے۔ حقوق وفر اکفن کے نظام کو تدو بالا کر دیں گے۔

اس لئے قیم امن وسلامتی، عدل وعالم کا منصب دار، رحمت کا تئات علی الدین قدی صفات صحابہ کرام دونوں صفات سے متصف کئے گئے۔ فرمایا: 'لینظهرہ علی الدین کله ''کی شان والامحررسول الشقی اور 'والدین معه اشداء علی الکفار رحمال کله ''کی شان والامحرسول الشقی اور 'والدین معه اشداء علی الکفار رحمال بین وه (امن وسلامتی، عدل وانصاف) کوشمنول (کافرول) پرنهایت نید اور آپل میں نہایت رحیم ہیں۔

ناظرين كرام! ان المجارول اور ظالمول كود يكف كه جس بستى عظيم كوخدان تمام كائات كے لئے رحمت بنا كر بھيجا ہے۔" و مسا ارسلنساك الارحمة للعسالمين (انبيناه:۷۰۷) "(يعنی آپ كوبم نے تمام جہانول كے لئے صرف رحمت بنا كر بھيجا ہے) ان كوب ظالم بصرف صفات جلاليہ (جہادوقال) كامظم قراردية بيل جن كم تعلق فرمايا:" عدنيد عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤف الرحيم (التوبه:۱۲۸)"

"فبما رحمة الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك (آل عمران: ١٥٩) "ان كويمرف صفت جلاليت كامظهر قراردية بين وه ذات اقدى الله عمر فرديشركي به ايت كے لئے مضطرب وبيتاب رہتی اور بدايت وايمان قبول ندكر في كي صورت بين آب كواتنا د كه بوتا كرب العالمين كوبار بارتسلى كے لئے فرمانا پڑا۔ "فلعلك باخع نفسك على افارهم أن لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا (الكهف: ٢) "

44

جائے۔ کِل کے سےعمدہ سلوک مرف صفات اس اس کرلیا تو مخبوط ا

ر کرفتح کمہ کے د

میں بھی جواحکا

اعْتِمَا فَيْ الْنِيْجُ بَدْزَ إِ جار بإ ہے - (ا صورت میں

مرزا قادیانی ایک ضرور

ندی-بیار میںنہایت اور بیاوصف

اگر قوم کے عالی کے عیر جاتے تھے

متصف۔ ایخ اپ

موقع پر جا

عیسوی۔ جمالیت

،۔(۲)....قرآنی پیش گوئی''اسہ احد''کے حمرُ (انجیلی پیش گوئی) کے مصداق بھی آپ'ہی وجمال ہیں۔

نہ جمالیت کے تحفظ اور بقاء کے لئے جلالیت از مرقد وس جلال و جمال ، مہر وقہر، رحمت وغضب، کا ظہار اور تکیل آئ وقت متصور ہوگی جب کہ لسلام اور نزول کتب سے مقصود انسانی معاشرہ رید دیم کا اور اس کے قیام کے لئے دونوں وانعماف کی فضاء کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اکے نظام کو تدو بالاکر دیں گے۔

ب دار، رحمت کا نکات کالی اور آپ کے لئے۔ فرمایا: 'لیے خله رہ علی الدین سعه الشخار رحما معلی الکفار رحما منول (کافرول) پرنہایت نے وار آپل

(الشخ ٢٩،٢٨) ويكه كه جس بسق عظيم كوخدان تمام النساك الارحدمة لسلعساله بين ليصرف دحمت بنا كربيبجاب )ان كوبي بيس جن كم تعلق فرمايا: "عسزيسز الرحيم (التوبه ١٢٨٠)"

فغلا غليظ القلب لا نفصوا من اليت كامظمر قراردية بين ووذات رئتي اور مدايت وايمان قبول ندكر نے اكر كي فرمانا پرات فلعلك باخع

فأ (الكهف:٦)"

آپ نے باوجود پوری قدرت ہونے کے ہرموقعہ پرجس عفووکرم کا اظہار فرمایا، خاص کرفتے مکہ کے دن اس کی اوٹی سی جھلک پیش کرنے ہے تمام تاریخ عاجز ہے۔ جنگ کی صورت میں بھی جواحکام ارشاد فرمائے کہ عورت اور بچہ پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے قبل کے بعداعضاء بدن نہ کا فیج ہا کی سی عہدومعاہدہ کا تختی سے پاس رکھا جائے ۔قید یوں جائے قبر ایس کی نظیر کوئی بھی ملت ومعاشرہ پیش نہیں کرسکتا تو پھرائی ہستی کو صرف صفات جلالیہ کا مظہر قرار دینا کتناظم اور جہالت ہے۔

اس کے برعکس خودمرزا قادیانی کا بیرهال ہے کہ ذراکسی نے مخالفت کی یاسوال وجواب کرلیا تو مخبوط الحواس ہوکرسب کچھا گلنا شروع کر دیا۔ کوئی معظم سے معظم فرد بھی مرزا قادیانی کی انتہائی فہتے بدز بانی اور ہرزہ سرائی سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ ھالانکہ اس کے مظہر جمال ہونے کا دعویٰ کیا جار باہے۔ (العیاذ باللہ) لوگوں نے مرزا قادیانی کی زہر تاک گل فشانیوں کے مجموعے کتا بی صورت میں شائع کرر کھے ہیں۔ جیسے مغلظات مرزا وغیرہ۔ نیز اسی بدز بانی کی بناء پر کئی دفعہ مرزا قادیانی کومغذرت بھی کرنا پڑی ہے۔

ایک ضروری تنبیه

خواص و عام کا پیر جملہ کہ موئی علیہ السلام نہایت جلالی تھے۔ گویاان میں رافت وشفقت نہتی ۔ پیر بات سراسر خلاف واقع اور منصب نبوت کے خلاف ہے۔ کیونکہ انبیاء کرام امت کے جن میں نہایت مہریان اور شفق بھی ہوتے ہیں۔ مگرا حکام البی کی بحرمتی پر نہایت غیور بھی ہوتے ہیں اور پیدوصف ہرنی میں پایا جاتا ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اگر قوم کے بگڑ جانے پر غیرت و بنی کی بناء پر سرزنش کی توبیہ چیز نامناسب نہتی ۔ بلکہ ان کے مقام عالی کے عین مناسب تھا۔ خود سید دوعا کم اللہ کی خلاف ورزی پر نہایت غضب ناک ہو جاتے تھے۔ حالا نکہ آپ کے اوصاف روف رجم اور حمت للعالمین ہیں۔ مگر ہروصف اپنے اپنے موقع پر بتام و کمال ظہور پذیر ہوتا ہے۔ خود رب کریم بھی دونوں صفات (قہر و مہر بخووانقام) سے مصف ہے۔ مگر غضب وقیر کے اتصاف سے اس کی رحمانیت متاثر نہیں ہوگی۔ بلکہ ہروصف کا اپنے اپنے موقع پر خاہر ہونا عین مناسب ہوتا ہے۔ اب ذیل میں جمالیت موسوی اور جلالیت میں کے کو کے کو کے کو کے کو کے کو اور جلالیت موسوی اور جلالیت عیسوی کے جلوے کا حافظ فر مائیں۔

جماليت موى عليه السلام

"واذ قال موسى لقومه يقوم لم توذونني وقد تعلمون اني رسول الله

اليكم (الصف:٥) "﴿ اورجب حفرت موى عليه السلام في الى قوم سے فر ما يا كرا ميرى قوم تم مجھے كيوں ستاتے ہو۔ حالا تكم خوب جانتے ہو مانتے ہوكہ ش تبہارى طرف الله كارسول ہوں۔ ﴾

ف ..... فرما ہے کیسی شفقت اور جمالیت کا مظہر ہے۔ بنی اسرائیل جیسی اکھڑا وربد طینت قوم سے گزارا کرناصرف موئی علیہ السلام کا ہی حوصلہ اور حلم و بردباری کا متبجہ تھا۔ جوقدم قدم پر آپ کی مخالفت ، متنوع مطالبے ، مظاہر ہے اور احتجاج کرتے رہتے تھے۔ ''اور موئی تو روئے زمین کے سب آ دمیوں سے زیادہ طیم تھا۔'' (گنتی ۳:۱۲) فرما ہے خدا تو موئی علیہ السلام کوتمام مخلوقات سے بردبار اور حلیم اور جمالیت کا مظہر فرمار ہا ہے اور بید جال قدم قدم پر آئیس جلالیت کا منصوبہ کران کی تنقیص شان کررہا ہے۔ اس طرح آکٹر جائل واعظ اور عوام حضرت کلیم اللہ کوائی صفت والاتھور کرتے ہیں۔

سنے! جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجاشروع کردی اورمویٰ علیہ السلام کووالیسی
پریمنظرد کھناپڑاتو خدا کا کلیم بیجالت دکھ کرتڑپ اٹھا اورفوراً حضرت ہارون علیہ السلام کواس گناہ
امت کے کفارہ کا بندوبست کرنے کا فر مایا اورخودخدا کے حضور بجدہ میں پڑ کرامت کے لئے معافی
مائلگار ہا۔ ان سے غضب الجی ٹل جانے کی دعاء کرتار ہا اور آخر میں حدکر دی بارالی میں عرض کیا کہ
اے میرے خدا ''اگرتو ان کومعاف نہیں کرتا تو میرا نام اپنی کتاب سے کا ف دے۔'' ہائے ہائے،
اے میر کے خدا ''گرتو ان کومعاف نہیں کرتا تو میرا نام اپنی کتاب سے کا ف دے۔'' ہائے ہائے،
اے موٹی کو خدا کا خوف رحت کا چیک تورا ہی کا دو مرایارہ، خروج ہاب ۳۵۳، تا ۱۵۳، نیز گنی ۱۷)
جوالیت عیسیٰ علیہ السلام

ویگرلوگوں کی طرح خودعیمائی بھی سے علیہ السلام کونہایت رحیم وشفق کہتے ہیں۔ مگر حقیقت وہی ہے کہ دین اور خدا کے لئے غیرت رحمت وشفقت کے منافی نہیں۔ جب خود اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں غیور خدا ہوں۔ (خروج ۱۵:۲۰ ستناہ ۱۳:۳۳ خروج ۱۳:۳۳ سے کہ میں غیور خدا ہوں۔ (خروج ۱۳:۳۰ ستناہ ۱۳:۳۰ خور اس کے استنام ۱۳:۳۰ سے کہ میں اس کے استنام ۱۳:۳۰ سے کہ میں ویغیروغیرہ اس کے لئے غیرت مندہوں مے۔

گریدآپ کی طلبی کے خلاف ندتھا۔ بلکہ خدا کے لئے غیرت تھی جو ہرنی ہی نہیں ہرخدا پرست انسان میں ہوتی ہے۔اے د جال قادیانی ذراد مکھ حقیقت کو، ہرنی میں جلال و جمال کے مظاہرے دیکھ دیمض اپناالوسیدھا کرنے کے لئے انبیاء کرام کی تو بین کا ارتکاب نہ کر۔ تو آگریز کا ایجٹ ہے تجھے خدا ہے کی اتعلق؟ تو اس بازار فیس مت قدم رکھ۔اعنك الله!

۳

اسم محمد جلالی زاست محمد اص العیمت بین که: میان موئی ہے بندی) کونمایا کی بیایک قود

ے۔کوئکہ فخ خصسالہ ا مول۔ایے

ؤات مبارك

مسيرة ش الارض ف علالي ما الما قطا "ما قطا

القامون مي سرائج وحمد حمدة ا

جلالی کی میغد<u>:</u> نہیں ہ

شان

اعلیه السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم تم سنتے ہو کہ بیس تبہاری طرف اللہ کارسول ہوں۔ کھ رجمالیت کا مظہر ہے۔ بنی اسرائیل جیسی اکھڑاور بد کابی حوصلہ اور حکم و بر دباری کا بیجے تھا۔ جو قدم قدم راحتجاج کرتے رہنے تھے۔ ''اور مویٰ تو روئے فتی ۲:۱۳) فرمائیے خدا تو مومٰ علیہ السلام کوتمام مار ہاہے اور بید جال قدم قدم پر انہیں جلالیت کا حار کا کثر جائل واعظ اور عوام حضرت کلیم اللہ کوائی

پوجاشروع کردی اورموی علیه السلام کوواپسی الفاور فوراً حضرت ہارون علیه السلام کواس گناه المحصور تجدہ میں پڑ کرامت کے لئے معافی بااور آخر میں حدکر دی باراللی میں عرض کیا کہ امالی کتاب سے کاٹ دے۔'' ہائے ہائے، کوی جلالیت والا ہے یا عفو ورحمت کا پیکر ہے؟ وی جلالیت والا ہے یا عفو ورحمت کا پیکر ہے؟

یهالسلام کونهایت رحیم وشفیق کہتے ہیں ۔ مگر جمت وشفقت کے منافی نہیں۔ جب خود زخروج ۵:۲۰۔ استفاہ ۵:۵۔ خردج ۱۳:۳۳۔ اے نمائندے اور نمی و پیغیبروغیرہ اس کے

کے لئے غیرت بھی جوہر نی ہی نہیں ہر خدا او حقیقت کو، ہر نی میں جلال و جمال کے مرام کی تو بین کا ارتکاب نہ کر نے انگریز کا مرکھ۔لعنك الله! اب رہاصیغہ احمد جو کہ افعل اتفضیل ہے۔ اگر چہ بھی مفعول کے لئے بھی استعال ہو

سکتا ہے۔ مگر اکثر فاعلیت کے معنوں میں ہی استعال ہوتا ہے۔ جس میں شان جلائی پائی جاتی

ہے۔ پس جب کہ آپ میں شان جلائی موجود ہے اور اسم محمر میں تو حسب دلائل خدکورہ شان جلائی
موجود نہیں تو متعین ہوگیا کہ اسم احمر ہی میں شان جلائی پائی جاتی ہے اور سورۃ القف میں اسی رسول
معظم المناف کی پیش کوئی ہے۔ جس میں شان جلائی ہو پس متعین ہوا کہ آبیت '' اسمہ احمد'' میں اصلی
معظم المناف کی پیش کوئی ہے۔ جس میں شان جلائی ہو پس متعین ہوا کہ آبیت '' اسمہ احمد'' میں اصلی
اور حقیق مصدات صرف آئے خضرت آبیات ہی ہوسکتے ہیں۔ (لاغیر) کیونکہ مرز اقادیانی تو با تفاق
فریقین (لا ہور وقادیانی) شان جمالی کے ساتھ آئے ہیں۔
(القول المجمد میں ۱

بيرا

ويربإ

جهاد

ناظرین کرام! لیجئے بیصاحب تو اپٹے گرومرزا قادیانی کوبھی لٹاڑ گئے ہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے صاف کھا ہے کہ آپ کے دونوں ناموں میں سے اسم محر طلالی اور اسم احمد جمالی ہے اور آپ میں دونوں صفات پائی جاتی ہیں۔ کی زندگی مظہر جمال یعنی اسم احمد کے مصدات تھی۔ گرامروہی صاحب نے سارے کئے مظہرتھی اور مدنی زندگی مظہر جلال یعنی اسم محمد کی مصدات تھی۔ گرامروہی صاحب نے سارے کئے کرائے پر پانی چھیردیا اور انصاف کی بات کی کہ اسم محمد میں جلالیت پائی ہی نہیں جاتی۔ بیتو صرف احمد میں ہوسکتی ہے۔

قادیانیت این بی تیار کرده جال میں

نیز اگر بقول خلیفہ صاحب آ مخصوط اللہ کا ذاتی نام محر ہی ہے۔ (صلی الله علیه وسلم)
کیونکہ آپ جہاد وقال کے ساتھ تشریف لائے اور مرزا قادیانی احمد ہیں۔ کیونکہ بیصرف دلائل
وہرا ہین کے ساتھ آئے ہیں۔ اب جہاد وقال کا زمانہ گذر چکا ہے تو پھر جناب مرزا قادیانی خود کو
اسم محمد سے کیوں موسوم کرتے ہیں؟ ملاحظہ ہو۔

ا است منم محمد واحمد کمجتنی باشد این میں بی وہ محمد اور احمد بول کہ جو برگزیدہ تھے۔

است میں بروزی طور پرمحمہ بول مختلف کتب مرز اخصوصاً ''ایک غلطی کا از الدُ'
جواس ظل و بروزی چکر بازیوں سے بجرا بوا ہے۔ چنا نچہ اس رسالہ میں مرز اقادیا فی صاف کلصت بیل کہ: ''محمد رسول اللہ (اس آیت کوائے خق میں نازل شدہ بجھ کر) اس وقی میں میرانام محمد واحمد کھا گیا ہے۔'' (ایک غلطی کا از الدم س بزنائن جمام کے بنا کہ کھا گیا ہے۔'' آگے کھھا کہ: ''جوفتا فی الرسول ہوجا تا ہے، اس برظلی طور پروہی چاور پہنا دی جومحہ کی نبوت آخر محمد بی کوئی۔'' (ایک غلطی کا از الدم س، بزنائن جمام ۱۸ میں دی جاتی ہے۔'

سم .... " " بيس وه آئينه مول جس ميس محمدى شكل اورمحمدى نبوت كاكامل انعكاس بـ"

ک..... " فدانے مجھے ہرایک بات میں وجود محدی میں داخل کر دیاہے۔" (نزول استے ص ۳۱ ماشیہ تو ائن ج ۱۸ میں ۱۳۸)

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائیں مرزا قادیانی خلیفہ کے دعویٰ کے خلاف بارباراقرار کر رہے ہیں کہ میں محربھی ہوں اوراحمہ بھی۔ بلکہ کھھا کہ تمام محمدی کمالات کا مجھ پرانعکاس ہوگیا ہے اور مجھے ہرایک بات میں وجود محمدی میں داخل کردیا گیا ہے۔ تو اب ہم خلیفہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تہاراعقیدہ اوردعویٰ کہ مرزا قادیانی بوجہ احمد ہونے کے جمالی شان رکھتے ہیں۔ یعنی وہ دلیل وہر بان کے ساتھ آئے ہیں۔ جب کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کوشان جلالی کا کامل نمونہ قرار دے رہے ہیں جو کہ جہادوقال کا مظہر ہونا چاہئے تو اب بتلا ہے کہ کیا مرزا قادیانی کو بعجہ محمد ہونے کے جہادوقال کرنا چاہئے تھایانہ؟ ورنہ اس جلالی نام سے دست برداری کا اعلان کیا ہوتا ہے۔

مراق کی کزشمہ سازیاں

ناظرین کرام! مندرجہ بالا پیش کردہ اقتباسات پرسرسری نظر ڈالنے سے ہر مخص محسوں کرے گا کہ ان میں واضح طور پر تضاداور تناقض پایاجا تا ہے۔ بندہ دعویٰ سے کہتا ہے کہ تمام مرزائی لٹر پچر ہو بہواسی طرح دجل وفریب کی چکر بازی ہے۔ ایک جگہ کھد یا اور دوسری جگہاس کے بالکل برعکس خامہ فرسائی کردی گئی اور پھر تیسری جگہ سب سابقہ نظر انداز کر کے ایک تیسراگل کھلا دیا۔ یہ مراقی اور مخبوط الحواس انسان کی علامت ہے نہ کہ سی مجددہ نبی ومہدی وغیرہ کی۔

مرزا قادیانی چونکہ بقول خودمرض ہشریا ادر مراق کے مریض تھے، البذاوہ تو طبعًا شاید معذور ہو سکتے ہوں۔ گرید آنکھیں بند کر کے ان کے متضاد دعاوی کوتسلیم کرنے والے اصل مجرم ہیں۔ کیونکہ ازروئے طب وعقل ، مراتی آ دمی کا کوئی دعویٰ قابل توجنیس ہوتا۔ ایک جدیدانکشناف

میں میں میں میں اور ان کے پہلے تو واقعی دعویٰ میں حیت کیا تھا۔ مگر خلیفہ قادیان اوران کے حواریوں کو شاید علم نہیں کہ آنجناب اس مقام جمالیت سے ترتی کر کے مرتبہ جلالیت یعنی مقام موسویت پر براجمان ہو چکے ہیں۔ ساعت فرما ہے۔

مرزا قادیانی اپن آخری کتاب تمد حقیقت الوی میں اپنا ایک الہام نقل کرتے ہیں کہ:
"ایک موی ہے کہ میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اسے عزت دوں گا۔جس نے میرا

ا معلوم موا كمرزا قادياني بقول خود وبقول خليفه ايخ فرائض منصى (جهاد وقال) ادا ندكر كئے كى صورت ميس، كسى بھى مقام كائن نهيس و هو المقصود!

۔اگرچہ بھی مفعول کے لئے بھی استعال ہو

الم جو بیس میں شان جلالی پائی جاتی

اسم جو بیس تو حسب دلائل مذکورہ شان جلالی

الم جی بیس تو حسب دلائل مذکورہ شان جلالی

الم حقین ہوا کہ آیت ''اسمہ احر'' میں اصلی

الم حقین ہوا کہ آیت ''اسمہ احر'' میں اصلی

الم حقین ہوا کہ آیت ''اسمہ احر' میں ہواکہ

مرزا قادیانی کو بھی لاڑ گئے ہیں۔ کیونکہ

مرزا قادیانی کو بھی لاڑ گئے ہیں۔ کیونکہ

مرزا قادیانی کو بھی ال ڈ گئے ہیں۔ کیونکہ

مرزا قادیانی کو بھی ال ڈ گئے ہیں۔ کیونکہ

مرزا قادیانی کو بھی ال ڈ گئے ہیں۔ کیونکہ

مرام روبی صاحب نے سارے کئے

ل جلالیت پائی ہی نہیں جاتی۔ بیتو صرف

تی نام محمر ہی ہے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) فادیانی احمد ہیں۔ کیونکہ بیصرف دلائل چکا ہے تو پھر جناب مرزا قادیانی خود کو

ل ده محداد دا حمد بهول که جو برگزیده تھے۔ کتب مرزاخصوصاً ''ایک غلطی کا از الہ'' ل رسالہ میں مرزا قادیا فی صاف لکھتے ہ سجھ کر) اس وتی میں میرانا م محمد واحمد یظطی کا ازالہ ص۳ بخزائن ن ۱۸ص ۷۰٪ تاہے،اس پرظلی طور پروہی جا در پہنا غلطی کا ازالہ ص۳ بخزائن ن ۱۸ص ۲۰۸ غلطی کا ازالہ ص۳ بخزائن ن ۱۸ص ۲۰۸ گناه کیا میں اس کو تھییٹوں گا اوراس کو دوزخ دکھلا دُن گا۔ یعنی عیسیٰ بن مریم کے ظہور سے تو لوگ کچھ بھی متنبہ نہ ہوئے اب میں اپنے اس بندہ کو (مرزا قادیانی) موکٰ کی صفات میں (صفات جلالیہ ) ظاہر کروں گا۔'' (تتہ هیقت الوجی ۸۴،۸۴،مزائن ج۲۲ص ۵۱۹

رے باپ (مرزاغا

ويدمجي تبييخ كاوعده

مركزي مسئله جهادكوا

م خرى رسول مالكنة \_

فرماكراسے اسلام كح

مدافعت بىندى

متحضرت صديق اكبره

مصداق بیں۔(٠

ولائل ہے دین اس

اورانگریز پرستی۔

خاص توجه کا مرکز:

تضوير كادوسرار

جعلكيال ملاحظ فرما

متفااست وشمنول -

اييخ مخالفين كومور

کی زند کیوں کی آ

وانہ کے برابر مجمی

ےمث جاؤم

کی طاقت ہے ت

توژويتا\_" (النن

أشيثن برنشتر كارب

ناظرین کرام! مندرجہ بالا اقتباس سے صاف طور پرمعلوم ہوگیا کہ مرزا قادیانی مقام جمالیت سے (دلیل وبر ہان) سے ترقی کر کے مقام جلالیت (جہاد وقبال) پرفائز ہو چکے ہیں۔ لیکن نہ خلیفہ قادیان کو سے ہات معلوم ہوئی اور نہ کسی دیگر قادیانی کو۔ چنانچہ وہ ابھی تک ان کو احمد (یعنی صفات جمالیہ کامظہر) ظاہر کررہے ہیں کہ آپ جنگ وجدال کے ساتھ نہیں بلکسلے وآشتی پھیلانے آئے ہیں۔ جب کہ آنحضو قابلیہ جہاد وقبال (یعنی صفات جلالیہ) کے ساتھ دین پھیلانے آئے سے خطیفہ صاحب کا دامن جمجھوڑ کر دریافت سے کہ یہ کہا تماشہ ہے؟ مرزا قادیانی تو اپنے آپ کو دلیل وبرہان (مسیحیت) کے مقام سے ترقی کر کے مقام موسوی پرفائز کر رہے ہیں جو کہ صفات جلالیہ کے مظہر تھے۔ بنا سے اب تمہاری فابت کردہ جمالیت کے ڈرامہ کا کیا حشر ہوگا؟

بتلایے اب حرمت جہاد کا فتو کی کس بناء پرہے؟ نیز ہوش وحواس قائم کر کے بتلایے کہ جب مرزا قادیانی عیسی سے موکیٰ بن گئے ہیں جومظہر جلالیت متحقوتم ابھی احمدی کس بناء پر کہلا رہے ہو۔ کیونکہ احمد تو مظہر جمال ہے۔ یعنی مہیں اب احمدی نہیں بلکم بعین موکیٰ ہونے کی بناء پر یہودی یا اسرائیلی کہلا ناچاہئے۔ بیدوا و تسلموا!

میرامشورہ تو بہی ہے کہ تمام قادیانی اس دجل وفریب کی چکر بازیوں پر تین حرف بھیج کرسچے دین اسلام پر بی آ جا ئیں۔ صرف محدرسول الله الله الله بی کے دامن رحت وعافیت سے وابستہ ہوکرا پی عاقبت بنالیں۔ ورنہ قادیانیت تو محض ایک سیاسی چکر بازی اور چال ہے۔ خلیفہ قادیانی کے نظریے کا ایک خطرناک متیجہ

اگرخلیفہ قادیائی کانظریہ پیش رحیس تو پھردشمنان اسلام کامشہور بہتان سیح فابت ہوجاتا ہے کہ 'اسلام بروزششیر پھیلائے' مگراس میں خلیفہ صاحب کا کوئی خاص قصور نیس بلکہ قادیا نہت کی بنیاد ہی ایسے خاندان سے رکھوائی گئی جونسلا بعد نسل وشمنان اسلام کے ساتھ ال کرمسلم کشی کرتا رہا ہے۔انگریزی عمل داری سے پیشتر سکے مہارا جوں کے ساتھ ال کرمسلم انوں کوئل کرائے رہے۔جس کی پیچھفصیل خود خلیفہ کی کتاب ''سیرت میں موجود' میں ہاور جب انگریز غالب ہوتے نظر آئے تو و کی پیچھفصیل خود خلیفہ کی کتاب ''سیرت میں موجود' میں ہواور جب انگریز غالب ہوتے نظر آئے تو ان کے ٹوڈی بن کراپی مسلم دختی کا جوت فراہم کرتے رہے۔ جناب مرزا قادیائی اپنی مشہور کتاب تریاق انقلوب وغیرہ میں برے فخر سے لکھتے ہیں کہ: ''کے ۱۸۵۵ کے مفسدہ (جنگ آزادی) میں

المرے باپ (مرزاغلام مرتضی) نے ۵ گھوڑے بمع سوار انگر بزی فوج کی الداد کے لئے بھیج اور مرزاغلام مرتضی ) نے ۵ گھوڑے بمع سوار انگر بزی معموائی کا اور کی الداد کے لئے بھیج اور مرزی مسلم جہاد کوایک خطرناک اور خلاف تہذیب مسلم کاعنوان دیتے رہے۔' حالانکہ خدا کے آخری رسول اللہ نے نے المجھاد ذروة الاسلام فرمایا ہا ور السجھاد ماض الیٰ یوم القیامة فرماکراسے اسلام کی آن وشان اور ذریعہ بقاء قرار دیا ہے اور برحقیقت ہے کہ جس چیز میں قوت مراند میں ندرہے وہ باتی منان اور جو چیز اپنا تحفظ نہ کرسکے وہ ختم ہوجاتی ہے۔ اس حقیقت کو حضرت صدیق اکر تاریخ الحلفاء) معزمت صدیق اکر تاریخ الحلفاء)

جناب خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ: ''مرزا قادیانی اس جمالی نام احمد کے مصداق ہیں۔ (معاذ اللہ) کیونکہ اس زمانہ میں دین کے لئے جہاد وقال جائز نہیں بلکہ دلائل سے دین اسلام کی تا تیرکا زمانہ ہے۔' بیسب با تیں صرف ان لوگوں کا دجل وفریب اوراگریز پرتی ہے۔ جب کہ در حقیقت اس زمانہ میں جہاد کی اہمیت کچھ بڑھ گئی ہے۔ یعنی بیہ خاص توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔

تصوير كا دوسرارخ

مصنف انوار خلافت جناب خلیفہ بشیر الدین کے جمالیاتی فرامین اور صلح وآشتی کی جملکیاں ملاحظ فرمائیں:

ا است خلیفہ صاحب لکھتے ہیں کہ: ''اب زمانہ بدل گیا ہے۔ دیکھو پہلے جوسے آیا مقالے۔ دیکھو پہلے جوسے آیا مقالے۔ دیکھو پہلے جوسے آیا کہ مقالے۔ دشمنوں نے سلیب پر چڑ ھادیا۔ (بالکل جھوٹ) گریڈسے (مرزا قادیانی) اس لئے آیا کہ اپنے خالفین کوموت کے گھاٹ اتارے۔' (الفنل ۱۹۳۸ جولائی ۱۹۳۷ء) کی دندگیوں کی ایک گھڑی میرے احسان کے پنچے ہے۔' (الفنل ۲۹ رجولائی ۱۹۳۷ء) کی دندگیوں کی ایک ایک گھڑی میرے احسان کے پنچے ہے۔' (الفنل ۲۹ رجولائی ۱۹۳۷ء)

کی زندگیوں کی ایک ایک گھڑی میرے احسان کے پنچے ہے۔' (الفضل ۲۹ رجولائی ۱۹۳۷ء)

سسس ایک موقعہ پر پیکر جمالیت یوں اعلان کرتے ہیں کہ:''اگرتم میں رائی کے دانہ کے برابر بھی حیاء ہے اور تمہارا سچ بچے عقیدہ ہے کہ دشمنوں کو مزاد بنی چاہئے تو پھر یا تو تم دنیا سے مث جاؤ کے یا گالیاں دینے والوں کو مثادہ گے۔۔۔۔۔۔اگر کوئی انسان مجھتا ہے کہ اس میں مار نے کی طاقت ہے تو میں اسے کہوں گا اے بے شرم تو آگے کیوں نہیں جاتا اور اس منہ کو کیوں نہیں تو ڑ دیتا۔' (الفضل ج ۲۵ نبر ۱۹۲۹ میں ۱۹۲۵ میں ۱۹۲۸ کی ۱۹۲۸ کو ربوہ (چناب تکر) اشیشن پرنشتر کالج کے طلباء پرتشددای نظریہ کے تحت کیا تھا۔

وَل گا۔ یعنی عینی بن مریم کے ظہور سے تو لوگ (مرزا قادیانی) مویٰ کی صفات میں (صفات تشریقیت الوق ۸۳،۸۳۸ بخزائن ج۲۲م ۵۱۹) معاف طور پرمعلوم ہوگیا کہ مرزا قادیانی مقام بلالیت (جہادوقال) پر فائز ہو چکے ہیں لیکن ادیانی کو۔ چنانچہ وہ ابھی تک ان کو احمد ( لیتی موجدال کے ساتھ نہیں بلک صلح وآشتی پھیلانے مفات جلالیہ) کے ساتھ دین پھیلانے آئے مفات جلالیہ) کے ساتھ دین پھیلانے آئے مفام موسوی پر فائز کررہے ہیں جو کہ صفات مقام موسوی پر فائز کررہے ہیں جو کہ صفات مالیت کے ڈرامہ کا کیا حشر ہوگا؟

ر ہے؟ نیز ہوش وحواس قائم کر کے بتلا یے لم جلالیت تصویم ابھی احمدی کس بناء پر کہلا احمدی نہیں بلکہ تبعین مویٰ ہونے کی بناء پر

مل وفریب کی چکر بازیوں پرتین حرف بھیج اللھائے ہی کے دامن رحمت وعافیت ہے بسیاس چکر بازی اور حیال ہے۔

منان اسلام کامشہور بہتان سیح ٹابت ہوجا تا نب کا کوئی خاص قصور نہیں بلکہ قادیا نیت کی منان اسلام کے ساتھ مل کرمسلم کشی کرتا رہا فیل کرمسلمانوں کوئل کرائے رہے۔ جس ہےاور جب آنگریز غالب ہوتے نظر آئے تو ہے۔ جناب مرزا قادیانی اپنی مشہور کتاب ہے۔ جناب مرزا قادیانی اپنی مشہور کتاب میریس خلیفه قاه کرتے تھے کہ: ''نہ پولیس،سول، بجلی، ہے۔'' سیاست نہیں وہ تا سیاست نہیں وہ تا میاف کی بید جوہ خلیفہ کی بید جائی جائی میرکا کی بید خلیف جائی میرکا کی بید خلیف خلیف

جې نظام آئنده ج نظام آئنده ج نوجوانول کوج بوکرفوجی ترب احمد میکورکم

'' قبولیت کی روچلانے کے لئے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔''

(الفضل اارجولائي ١٩٣٧ء)

بیدواعی امن وسلامتی مجھی یوں گل فشانی کرتا ہے: ''پس جولوگ بد کہتے ہیں کہ ہم میں سیاست نہیں وہ نادان ہیں وہ سیاست کو بچھتے ہی نہیں۔ جوشن پنہیں مانتا کہ خلیفہ کی بھی سیاست ہوہ خلیفہ کی بیعت نہیں۔'' (الفضل ۱۹۲۲ء)

جمالی صفات خلیفه ہر فر د کوحق بغاوت دیتا ہے۔

خلیفہ قادیان ہراس فردکو بغاوت اور مقابلہ کاحق دیتے ہیں۔جس نے دل سے اور عمل سے عکومت وقت کی اطاعت نہ کی ہو۔ ایک دفعہ کی نے دریافت کیا کہ جس ملک کے لوگوں نے کسی حکومت کی اطاعت نہ کی ہوکیا انہیں حکومت کا مقابلہ کرنے کی اجازت ہے؟ تو کہا: ''اگر کسی قوم کا ایک فرد بھی ایساباتی رہتا ہے جس نے اطاعت نہیں کی نظم سے نہ زبان سے تو وہ آزاد ہے اوروہ دوسر ہے لوگوں کواپنے ساتھ شامل کر کے مقابلہ کرسکتا ہے۔''

(الفضل ١٩رحبر١٩٣٩ء)

جہاد حرامی ٹولے کا اعلان ایک خواب کا سہارا لے کر جماعت کو بیتھم دیا کہ: ''فیری
ٹوریل فورس میں احمد یوں (مرزائیوں) کو بحرتی ہوتا چاہئے اور مجھے اللہ نے بیہ بتایا ہے کہ بیفو بی
فظام آئندہ جماعت کے لئے بہت برکتوں کا موجب ہوگا۔''
جماعت کے نوجوان طبقہ کو باربار بیت حریک کی جاتی ہے کہ: ''احمدی (مرزائی)
نوجوانوں کو چاہئے کہ ان میں سے جو بھی شہری فیری ٹوریل فورس میں شامل ہوسکتے ہیں۔شامل
ہوکر فو بی تربیت حاصل کریں۔''
(الفضل ۸رماری ۱۹۳۹ء)

احمد ریکور کی سر پرستی ، ایک فوجی نظام اوراس کے متعلقات ا..... ''معنرت امیر المؤمنین نے احمدیہ (مرزائیہ) کورکواپی سر پرس کے فخر ہے سرفراز کرنا بھی منظور فرمالیا ہے۔'' (افعنل عراکت ۱۹۳۲ء) ن: "سب سے مقدم اور پہلی چیز جس بہادینے میں دریغ نہیں کرنا چاہئے۔ (الفضل ۱۲ راگت ۱۹۳۵ء)

کے لئے تو جہاد حرام ہے۔ گرمرز ائیت کیا بھی خدمت اسلام ہے؟ لعنہ اللہ دین اور کسر صلیب کا دعویٰ محض فراڈ لیت ہے۔ خود مرز اقادیائی نے اس کی غرض وغایت کا اظہار اس طرح کمرہ تحریر، تقریر) وقوع میں آیا ہے، فاع اسلام مقصود نہیں) ورنہ میں تو فاع اسلام مقصود نہیں) ورنہ میں تو

بی ہوا۔ لناپاک سیائی منصوبے "ص۲۷،۲۷) احظہ فرما ہیے: ''ہم دنیا میں نابود ہے۔ وہ ہر قربانی پیش کرے گی۔ ائے تو ہم اسے باعث عزت بوہ کے ناپاک سیائی منصوبے س۸۱) ''مگر خلیفہ صاحب لکھتے ہیں کہ:

اءكوايك ابيااشتعال انكيز خطبه ديا

۱۹۵ء) دوسری جگد کہا کہ:''شاید (۳۷ مفروری۱۹۲۲ء) حب فرماتے ہیں کہ:''جماعت سے دیکھتی ہیں اور قویس بھی اسے

(الفضل ١٩٣٨ر بن ١٩٣٨ء)

- سے نکل جائیں کے بااگراللہ

سیالکوٹ، بنول، سرا کے علم کے مطابق گڑ فورس تھی۔ کشمیر میں لیا اور سلامی لی۔ اس فور مقابلہ کوئی آسان نے وہ مقام لینا۔ بھی ضروری ہے۔

خلیفہ قادیان کوریہ وی جاسکے۔اس ڈالا جاسکے۔خلیۂ جب تک ہمارک بلوچتان کواحمہ صوبہ ہمارے ہا

نظرنبیں آ رہا مجبورہوگئے۔ شنگی قدیر

که قادیانیت که استحکام میں بیر هقیقن اور تمام اقوا ۲..... داس فوجی تربیت کی کلاسیں شروع ہوگئیں۔ فوجی طرز پرسلامی ہوتی اور فلیفہ صاحب اس فوجی سلام کا ہاتھ سے جواب بھی دیتے۔' (الفضل کا رتبر ۱۹۳۳ء)

سر دو اس فوج کا اپنا خاص پر چم تھا۔ جو سبز رنگ کے کپڑھے کا تھا۔ اس پر ممارة آسے بنا کر ایک طرف اللہ اکبر اور دو سری طرف عباد اللہ لکھا ہوا تھا۔ جواس فوج کا اصلی نام تھا۔ یہی وہ فوج ہے جو کیمپینگ کے لئے دریائے بیاس کے کنار ہے جیجی گئی تھی۔'' تھا۔ یہی وہ فوج ہے جو کیمپینگ کے لئے دریائے بیاس کے کنار ہے جیجی گئی تھی۔'' (الفضل سر تبر سر ۱۹۳۳ء)

جری بحرتی کے احکام خلیفہ قادیان اعلان کرتے ہیں کہ:''میں ایک دفعہ امور عامہ کو توجہ دلاتا ہوں کہ میرا فیصلہ میہ کہ پندرہ سال کی عمر سے لے کر پنیتیں سال کی عمر تک کے تمام نوجوانوں کواس میں جری طور پر بھرتی کیا جائے۔''

(الفصل ۵ را کوبر ۱۹۳۳ء، بواله ظیفد بوه کے ناپاک سیای مصوبے سا ۱۹۳۳)

ف سن ناظرین کرام! ان اقتباسات سے اس حقیقت کا اندازه کر سکتے ہیں کہ
قادیا نیے محض مغربی استعال کا آلہ کارہے۔ یمض تح یک آزادی اور مسئلہ جہاد کونا کام کرنے کے
لئے معرض وجود میں لائی گئی ہے۔ ای لئے اس کے قول وکمل میں اتنافرق ہے کہ دین کے لئے تو
جہاد حرام ہے۔ مگر مرزائیت کے لئے ہر حربافتیاد کرنے کی تاکید کی جارہی ہے۔ ف اعتبد و ایا
اولیٰ الابصاد! مزید سنے:

ایک تنظیم خدام الاحمدید کی بنیاد رکھنے پرخلیفہ قادیان فرماتے جیں کہ:''خدام الاحمدید میں داخل ہونااوراس کے مقررہ قواعد کے ماتحت کام کرنااورا لیک اسلامی فوج تیار کرناہے۔'' (الفضل کے اربریل ۱۹۳۹ء)

پیکر صلح و آشتی ایک موقعہ پر محم جاری کرتے ہیں کہ: ''جواحباب بندوق کا لائسنس حاصل کر ہے ہیں کہ: ''جواحباب بندوق کا لائسنس حاصل کریں اور جہاں جہاں تلوار رکھنے کی اجازت ہے وہ تلوار رکھیں۔'' (الفضل ۲۲ رجولائی ۱۹۵۰ء، بحوالہ ظیفہ ریوہ کے ناپاک سائی منصوبے ۲۵۰۵)

امن ومحبت کے دعوے دار (خلیفہ قادیان) کے جارحانہ منصوبے، قادیان میں احمدیہ (قادیانی) کورگی بنیاد ڈالی۔ جس کاممبر ۱۵سال سے ۳۵سال کا ہراحمدی (مرزائی) تھا اوراسے فیری ٹوریل فورس کی انگریزی حکومت کی طرف سے فوجی تربیت لینا ضروری تھا۔ پھر ۱۹۸۵ پنجاب رجمنٹ میں خالص احمدی (مرزائی) کمپنی کا ہوتا۔ بیاس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خلیفہ صاحب کے عقل وقلب میں بادشاہت کی آرزوئیں لہریں مار رہی تھیں۔ پھر تقسیم کے بعد

سالکوٹ، بنوں، سرحد پر آنہیں احمد بید (مرزا) کمپنی کے ولدٹیر زشدہ سپاہی منظم طور پر خلیفہ قادیان کے تھم کے مطابق پہنچ گئے۔ان کو دھڑادھڑا اسلح میسر ہونے لگا۔ پھر فرقان فورس جو خالص قادیا نی فورس تھی کے ممیر میں کھڑی کر دی گئی اور خلیفہ قادیان نے خودمحاذ جنگ پر جاکراس فوجی تنظیم کا جائزہ لیا اور سلامی لی۔

اس فوج کا استعال کرنے کے لئے خلیفہ قادیان فرماتے ہیں کہ:''انڈین یونین کا مقابلہ کوئی آ سان بات نہیں۔گرانڈین یونین چاہئے صلح سے ہمارا مرکز دے۔ یا جنگ سے ہم نے وہ مقام لینا ہے اور ضروری لینا ہے۔اگر جنگ کے ساتھ ہمارے مرکز کی واپسی مقدر ہے تب نے وہ مقام لینا ہے۔اگر جنگ کے ساتھ ہمارے مرکز کی واپسی مقدر ہے تب ہمی ضروری ہے۔آج ہی ہرا حمدی (قادیانی) اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہے۔''

روتقسیم ہند کے بعد دوبارہ اکھڑی ہوئی فوجی شظیم فرقان فورس کی شکل میں جمع ہوگی تو خلیفہ قادیان کو بید اہوا کہ ایک مرکز ہونا چاہئے۔ جہاں اپنے نو جوانوں کومز بیونو جی تربیت دی جاسکے۔ اس کے ساتھ بی اپنی ہا عقد الیوں ، عفونتوں ، گندگیوں ، نا پا کیوں اور برائیوں پر پر دہ ڈالا جاسکے۔ خلیفہ قادیان نے ایک خطبہ میں فرمایا کہ یا در کھو بلنے اس وقت تک کا میاب نہیں ہوسکتی ہو ۔ دلا جاسکے۔ خلیفہ قادیان نے ایک خطبہ میں فرمایا کہ یا در کھو بلنے اس وقت تک کا میاب نہیں ہوسکتی ہے۔ بلوچتان کو احمدی بنایا جائے تا کہ ہم کم از کم ایک صوبہ تو اپنا کہ سکیں۔ میں جاتا ہوں کہ اب یہ صوبہ ہمارے ہاتھوں سے فکل نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ہی شکار ہوگا۔ دنیا کی ساری قو میں مل کر بھی ہم سے معول قد چھین نہیں سکتیں۔ "

گر ہوا کیا؟ سب کے سامنے ہے۔ بلوچتان وہیں ہے۔ گرقادیانی پھریرا دور دور نظر نہیں آرہا۔ بلوچتان بلک تمام پاکتان چھوڑ کراپنے جنم بھوی (برطانیہ) میں پناہ لینے پر مجبور ہوگئے۔"فاعتبروا یا اولیٰ الابصار، یفعل الله مایشا، وهو علی کل شئی قدیر''

تاظرین کرام! مندرجہ بالآفصیلی حوالہ جات سے یہ بات روز روثن کی طرح واضح ہوگئ کہ قادیا نیٹ کوئی نم ہی جاعت نہیں۔ بلکہ مخض ایک سیاسی چکر بازی ہے جو صرف حکومت انگلشیہ کے استحکام کے لئے وجود میں لائی گئی ہے۔ (جیسا کہ تحفہ قیصریہ اور ستارہ قیصریہ وغیرہ کتب مرزا میں یہ حقیقت بالکل عیاں ہے) چونکہ مسئلہ جہاد تحفظ اسلام کے لئے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور تمام اقوام اس سے خاکف ہیں۔ اس لئے مرزا قادیانی نے اپنے فرائض منصی کی ادائیگی اس کی کلاسیں شروع ہو گئیں۔فوجی طرز پرسلامی ہوتی اور بھی دیتے۔'' (افضل ۱۷ر متبر ۱۹۳۳ء) ماص پر چم تھا۔ جو سبز رنگ کے کپڑھ کا تھا۔ اس پر ری طرف عباد اللہ لکھا ہوا تھا۔ جو اس فوج کا اصلی نام یئیلاس کے کنار کے بھیجی گئی تھی۔''

(الفضل مرتبر ۱۹۳۳) ناعلان کرتے ہیں کہ:''میں ایک دفعہ امور عامہ کو ل کی عمر سے لے کر پینیٹس سال کی عمر تک کے تمام ہے۔''

او، بحالہ ظیفہ رہوہ کے ناپاک سیاسی منصوبے میں اس اس اس کتاباک سیاسی منصوبے میں اس کتاباک سیاسی منصوبے میں کہ می ناسات سے اس حقیقت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں آزادی اور مسئلہ جہاد کونا کام کرنے کے لئے تو ایک قول وعمل میں اتنا فرق ہے کہ دین کے لئے تو ارکرنے کی تاکید کی جارہی ہے۔ فساعت ہو وا یا

پر خلیفہ قادیان فرماتے ہیں کہ: ''خدام الاحمدیہ ام کرنااورایک اسلامی فوج تیار کرناہے۔'' (الفضل ساز پر پل ۱۹۳۹ء) کی کرتے ہیں کہ: ''جواحباب بندوق کا لائسنس نمال جہاں تکوار رکھنے کی اجازت ہے وہ تلوار اور بحالہ خلیفہ ربوہ کے ناپاک سیای منصوبے میں ۱۹۵۵ء ان کے جارحانہ منصوبے ، قادیان میں احمد پی

سے ۳۵ سال کا ہراحمہ می (مرزائی) تھااوراہے سے فوجی تربیت لینا ضروری تھا۔ پھر ۱۸۸۵ امونا۔ بیاس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خلیفہ نیس لہریں مار رہی تھیں۔ پھر تقسیم کے بعد مئلہ کو ہدف تقید بنا کر پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ ورنہ اسلام سے اسے ذرہ برابر ہمدردی اور تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ تریاق القلوب کے حوالہ سے گذر چکا ہے۔ ایسے ہی براہین احمد بیجلہ پنجم ص ۲۸ کے حاشیہ پراس حقیقت کو تبول کیا گیا ہے۔ تو پھرا یہے گروہ کی دجالا نتر یف کے نتیجہ میں سورۃ القف آ بت ۲ کی بناء پر ان کو احمدی کہنا کیسے جائز ہوسکتا ہے۔ جب کہ اس کے نتیجہ میں قرآن وصاحب قرآن نیز تمام آئم امت کی تکذیب لازم آتی ہے۔ البذا اہل اسلام کو چاہئے کہ ان کو کسی بھی صورت میں احمدی نہ کہیں۔ بلکہ ان کو ان کے حقیقی لقب قادیانی یا مرزائی سے لکاریں۔ تاکہ ان کی حقیقت دنیا کے سامنے واضح ہوتی رہے اور ان کا صحیح تشخیص اور قومیت (غیر مسلم کھی بن وزنادقہ) واضح ہوجائے۔

مفالط نمبر ، ۲۰ ..... کواسم احمد گااستعال صحابہ کرام کے کلام میں کہیں نہیں ہوا۔ الجواب: بیجی اسی طرح جموث ہے۔ جیسے بیجھوٹ ہے کہ کسی بھی حدیث میں بیر نام نہیں آیا۔

ملاحظة فرمايئة إحضرت حسان بن ثابت شاعر دربار رسالت كهتم بين كه:

صلى الاله ومن يحف بعرشه رسول من الله بسارى النسم لسه امة سميست فى السزبور بسامة احسمد خيسر الامم فيلو من عسرى الى عسره لنكنست وزيرا لنه وابن عم

(بحالدنوح الثام ص ٤ درمتدللعالمين ٢٠) سا ..... رفاعه بن زير اپنے بينے عامر كو جو كه مرقد ہو كيا تعافيصت كرتے ہوئے

فرماتے ہیں کہ:

ابنى غرتك الحيوة فصرت تكفر بالعليم ابنى صرت فى النعيم ابنى اصرت فى النعيم ابنى اما تخشى العذاب اذا عبرت على الجهيم اما تستحى من احمد يوم القيامة والخصوم اما ابوك فقد غدا من اجل كفرك فى هموم

موقعه پرضرورآ الج سےروزروثن

کلمه، اذ ان وا

. اردو ہرزبان میں

ي الل اسلام

مجتبي ألين خودمرز

كلام مِن بياسمُ

وجل وفريب كا

حجعوث اس شد

کوایتائے ہو۔

ايسن الس

ويقول يا

سما....

ایک نام کوذا

الله في ينوم التعظيم بواحد صمد قنديم التواديم ایسن المفر اذا دعا ویقول یا عبدی کفرت

(نوح الشام ١٣٥)

ا ..... ايك مسلمان كفارك مقابله مين كهربائ: وادخسل السجسينة ذات تسسق مجساور لاحسد فسي المسرفق

(فتوح الشام صويهم)

۵ ...... حفرت فالدبن وليد كمت بين كه:

لا نسنسى نسجم بسنسى مسخسزوم
وصساحسب لا حسمد كسريم

(فتوح الشام ص١٣٩)

ناظرین کرام! ملاحظ فرمایئے کہ اسم مبارک احمراً تنامشہور معروف ہے کہ عربی، فاری، اردو ہرزبان میں بکثرت استعال ہوا ہے۔ ایسے بی اہل اسلام کے محاورہ میں عام استعال ہوتا ہے۔ اکثر کتب ورسائل میں ملتا ہے۔ محم مصطفی احمد مجترا مطالبة خود مرزا قادیانی نے اس اسم مبارک کوآپ اللہ کے حق میں بکثرت استعال کیا ہے۔

اب اتنی وضاحت اور صراحت کے بعد کیے کہا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام کے محاورہ کلام میں ہیا ہے کہ صحابہ کرام کے محاورہ کلام میں ہیا ہی کتمان حق اور دھیقت قادیا نیت نام ہی کتمان حق اور دجل و فریب کا ہے۔ بیٹولہ اپنے سر پرست انگریز بہا در کے اس فارمولے پڑھل پیرا ہے کہ مجموث اس شدو مدسے بولوکہ لوگ اسے سے تصور کرنے لگیں۔ ہر بات میں قادیانی اس ضابطہ کوا پنائے ہوئے ہیں۔

مغالط نمبر: ۵..... بیب که آنخضوط این کااسم گرامی صرف محمد بی ہے۔ اس کئے کلمہ، اذان وا قامت، درودشریف وغیرہ میں بہی اسم آیا ہے۔ اگر احمد بھی ہوتا تو وہ بھی کسی نہ کسی موقعہ پرضرور آتا۔

الجواب: جب قرآن وحدیث، تفاسیر، سیر وتواریخ بلکه خود مرزا قادیانی کی تحریرات سے روز روشن کی طرح ثابت ہو چکاہے کہ آپ کے دونوں نام ذاتی ہیں تو پھر کثرت استعال سے ایک نام کوذاتی اور دوسر کو غیر ذاتی کہد دینا کوئی عقل ودانش کی بات نہیں ہے۔اصل تو دلائل میں

کی ہے۔ در نہ اسلام سے اسے ذرہ بر ابر ہمدردی اور فالہ سے گذر چکا ہے۔ ایسے ہی بر ابین احمد یہ جلد پنجم اسے۔ تو پھر ایسے گزر چکا ہے۔ دجالا نہتج یف کے نتیجہ میں ہنا کیسے جائز ہوسکتا ہے۔ جب کہ اس کے نتیجہ میں تکذیب لازم آتی ہے۔ لہذا اال اسلام کو چا ہے کہ اس کے حقیقی لقب قادیانی یا مرزائی سے لیمان کو ان کے حقیقی لقب قادیانی یا مرزائی سے کہ ہوتی رہے اور ان کا صحیح تشخص اور قومیت (غیر

ہال صحابہ کرام کے کلام میں کہیں نہیں ہوا۔ ہے۔ جیسے یہ جھوٹ ہے کہ کسی بھی حدیث میں پیر

> ت شماع ود بادر مالت كمت بين كد: ويحف بعرشه سادى النسم فسى السزبور وخيسر الامسم

ى الى عىمرە

سه وابن عمم (بحاله نوح الثام م الاور متر للعالمين ج) ركوجو كه مرمد موكم القيام الفيحت كرتے موسے

> فصرت تكفر بالعليم من بعدكونك فى النعيم اذا عبرت على الجهيم يوم القيامة والخصوم من اجل كفرك فى هموم

وبراہین ہوتے ہیں۔ جب ان سے کوئی حقیقت ٹابت ہوجائے تو پھر صرف آ ٹاروقر ائن اور حیلے بہانے سے اس کیے خلاف اور برعکس کچھ بھی ٹابت نہیں ہوسکتا۔

كىلەللە اورمىمرى

صرف الأ

کر ہی ہ

متعددار

یےمقا

أيك رو

ایک ج

يدع أ

عروزج

شحفة

4

ایک فیمتی کلتہ: اہل زمین اکثر تعریف کے طالب اور متمی ہوتے ہیں۔ عمدہ افعال واعمال پران کی تعریف وستائش کی جاتی ہے۔ مگر آسان والوں کا وظیفہ حیات ہی خدا کی حمد و شاءاور تبیع و تحلیل ہے۔ لہذا زمین پر آپ کا اسم گرای محملی اللہ کہ معلوم ہو کہ اگر چہ زمین پر برائے اللہ تعریف لیسٹی محمد ہیں اور برائے اللہ تعریف لیسٹی محمد ہیں اور آسان والے چونکہ حامدین ہیں۔ مگر وہاں آپ کا اسم گرائی احمہ ہے۔ گویا آپ اہل زمین کے محمودین میں محمد ہیں اور اہل آسان کے حامدین میں احمہ ہیں۔ پھر چونکہ سے کھمہ شہادت واذان واقامت اور درود شریف وائرہ دنیا تک کے احکام ہیں۔ لہذا ان میں آپ کا اسم گرائی محمد ہی مناسب ہے اور جب حامدین کے جہان میں جا کیں گے تو وہ احمد کہلا کیں گے۔ ویسے بھی کسی نام کا کشرت استعال اور شہرت کا بیم خرائی منہیں کہم استعال والا نام، نام ہی نہیں رہتا۔ جیسے قرآن مشہور زبان زدنام ہے۔ مگراس سے فرقان ، ذکر ، تذکرہ وغیرہ کی نفی نہیں ہو سکتی۔

حضرت ابوبكرصديق اورابو بريرة كى كنيت مشهور بونے اور ذاتى نام مستور بوجائے سے ان كے اعلام كى فئى نہيں ہوجاتى۔' فافهم و تدبر و لا تكن من الهالكين''

قادیان مغالطه نمبر: ٢..... که اس آیت میں کوئی ایسالفظ موجود نہیں ۔جس کی بناء پر ہم اس کا مصداق آنحضرت علی کے قرار دیں۔

الجواب: سابقہ پانچ مغالطوں کے جوابات میں جوتفصیلات آ بچکی ہیں۔ان کی روشن میں اس مغالطہ میں ذرہ بھی معقولیت نہیں ہے۔ ناظرین کرام! انہیں دوبارہ مطالعہ فرما کر شیطانی وسواس کا ازالہ فرما سکتے ہیں۔

مسئله جهاداور قاديا نبيت

امت مسلمہ کے شخص کے حفظ اور اشاعت جن کے لئے مسلہ جہاد نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید میں جہاد اور قال کے عنوان سے اس کا ۱۰۰ مرتبہ تذکرہ آیا ہے۔ مندرجہ بالا مقاصد کے تناظر میں اسے ایمان باللہ والرسول کے بعد اس کا تذکرہ نہایت مہتم بالثان عنوانات کے تحت فرمایا گیا ہے۔ اسے دنیوی اور آخروی سعادت اور کا مرانی کا ایک اہم اور بیادی سبب قراردیا گیا ہے۔ چنانچ فرمایا کہ: ' وقد اتلوهم حتیٰ لا تکون فتنة ویکون بیادی سبب قراردیا گیا ہے۔ چنانچ فرمایا کہ: ' وقد اتلوهم حتیٰ لا تکون فتنة ویکون الدین لله (البقرہ: ۱۹۳۳) ''

دوسرى جگه مے كه "وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله (الانفال: ٣٩) " (اور (اشاعت تى كراست كى ركاوث كو بنائ كرك كار الله و الدين اور اطاعت) كفار اور مكرين تى سے لاو يهال تك كه فتنه وفساد مث جائے اور دين (عبوديت اور اطاعت) صرف الله تعالى كى قائم موجائے۔

دوسری آیت کریمه میں فرمایا یہاں تک که تمام عبودیت اور اطاعت محض اللہ تعالی کے لئے قائم ہوجائے۔ (بیہ ہرتم کا شرک و کفر،سرکشی اور بغاوت، اعتقادی اور عملی خرابیاں مث کرہی ہوسکتا ہے)

سسس رحمت عالم الله في مسئله جهادى اجميت نهايت تفصيل وضاحت سے متعددارشادات ميں بيان فرمائى: "الجهاد ندوة الاسلام "يعنى جهاد (راوح ميں كفارومنكرين سےمقابله كرنا) اسلام كى شان وشوكت ہے۔

نیز فرمایا که جهاد قیامت تک باقی رےگا۔'السجھاد مسان الی یوم القیامة'' ایک روایت میں یوں فرمایا کہ''میری امت کی ایک جماعت مسئلہ جہاد کو قائم رکھے گی حتیٰ کہ ایک جماعت حضرت میں علیہ السلام کے ساتھ ل کر جہاد کرے گی۔''

سسس خلیف اوّل حفرت ابو بمرصد این نی پیلی نشری تقریر میں فرمایا: "لا یدع قوم الجهاد فی سبیل الله الا صوبهم الله بالذل" (تاریخ الطفاء س۵) این جوقوم جهادترک کردیت به وه ذلت اور پستی کر مصیل گر مصیل گرجاتی به عروج سے تنزل میں گر برتی ہے۔

٣ .... ہمارے قومی شاعر علامه اقبال نے فرمایا:

آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمشیر وسناں ِ اوّل طاؤس و رباب آخر

مویا مسئلہ جہاد سابقہ شرائع (توراق وزبور) کی طرح اس آخری اور کال ترین مشریعت میں بھی مرکزی حیثیت کا حال ہے۔اس لئے کہ جہاد کی حیثیت قومی شخص کے ذریعہ تحفظ اور بقاء کی ہے۔ بلکہاس سے آسان پیرایی میں اس کی پوزیشن قوت مدا نعت کی ہے تو ظاہر ہے کہ جس فردیا قوم سے قوت مدا نعت ہی ختم ہوجائے۔وہ اپنے شخص کا تحفظ ہی نہ کر سکے تو وہ قوم کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟

، ہوجائے تو پھر صرف آ ٹاروقر ائن اور حیلے ہوسکتا۔

پور ہونے اور ذاتی نام مستور ہوجائے ' تکن من الھالکین''

کوئی ایسالفظ موجودنہیں۔جس کی بناء پر

، جوتفصیلات آچکی ہیں۔ان کی روشنی ام!انہیں دوبارہ مطالعہ فرما کر شیطانی

کے لئے مسلہ جہاد نہایت اہمیت کا کا ۱۹۰۰مر تبد تذکرہ آیا ہے۔مندرجہ مداس کا تذکرہ نہایت مہتم بالثان معادت اور کامرانی کا ایک اہم اور حتی لا تکون فتنة ویکون

وین اسلام قیامت تک کلی طور پرغیر متبدل اور غیر منسوخ ہے۔ اس لئے اس کے دیگر تمام بنیادی امور کی طرح بیمسکد جهاد بھی قیامت تک نافذ اور قابل عمل رہے گا۔ بیکسی بھی زماند میں منسوخ اور کالعدم نہیں ہوسکتا۔ ہال بعض تھم پھھاسباب وشرائط سے وابستہ ہوتے ہیں۔اگروہ شرائط نديائي جائين تواس تقم برفي الونت عمل ند موسكے گا۔

الیے ہی مسئلہ جہاد کے بھی کچھ شرائط اور اسباب ہیں۔جن کی عدم موجودگی میں اس فریضہ پھل درآ مدنہ ہوگا۔ جیسے حضرت عیسلی علیہ السلام کے نزول ٹانی پر جہادز وروں پر ہوگا۔ حتی كه كفرختم بوجائ كاراشاعت حق كى تمام مزاحت اور ركاولين ختم بوجائيس كى - برطرف اسلام ہی اسلام پھیل جائے گا۔ چنانچہ مرزا قادیانی بھی نزول سیج کے وقت اس حقیقت کوتسلیم کرتے بيں \_ (ديكھے ان كى كتاب برابين احديدص ٢٩٨،٢٩٩، خزائن جام ٥٩٣) تو اس صورت ميں چونكد " ويكون الدين كله لله " كي نضاء قائم بوجائے گى لهذا جهاد قال موقوف بوجائے گا۔ نديہ كەسرے سے مسللہ جہاد ہى كالعدم ہوجائے گا۔ بيتو قرآن مجيد كے مزاج ہى كے خلاف ہے۔ ایسے ہی جب کفار شد ہے تو جزیہ بھی موقوف ہوجائے گا۔

ناظرین کرام! مندرجه بالاحقائق ذبن نشین کر لینے کے بعداب قادیانیت کی لن ترانی تھی سنتے:

مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں چونکہ سیح موعود ہوں۔ (محض جھوٹ وفریب) اور صدیث میں آیا ہے کہ سے دوبارہ آ کر جہادکوموقوف کردیں کے ۔ لبندااب میں چونکہ آ گیا ہوں۔ للنداجها دختم موكميا

جواب یہ ہے کہ جہاواوراس کی موقونی کامفہوم تو آپ نے او پر ملاحظ فر مالیا۔قادیانی آ کے بیمغالط پیش کرتے ہیں کہ جہاد صرف مرزا قادیانی نے بی منع نہیں فرمایا بلکداور بھی کئی علمائے اسلام نے ایسا ہی فتوی دیا ہے اور ہندوستان کودار الاسلام قرار دیا ہے۔ تو اس سلسلہ میں مكذارش ہے كەمرزا قادياني اور بعض دوسرے علماء كے فتوى ميں بردافرق ہے۔ كيونكه مرزا قادياني تومطلق جہادکوحرام کہتا ہے۔ جا ہے کی بھی علاقہ میں موکسے ہی حالات موں کددین کے لئے الرتا بالكل حرام ب\_وه كهتا ب كه\_

دوستو! حجمور دو اب جهاد کا خیال دین کے لئے اب حرام ہے قال

متعلق اظهار فركوره ب-نہیں؟ پیرجر

میں وہ جہاد <u>۔</u> علاءغيرمقلد

عمل کے دونو ايجنث ہوتے

مرزا قادياني بتلانا سراسر اس دجل ـ

سم 192ءکوں آ بیت کر

رجعير

والے آیا

بيں۔ کيو آنے وا فوت نبير

مفهوم قاديانكا

بالكلبا

ل اورغیرمنسوخ ہے۔اس لئے اس کے دیگر ، نافذ اور قابل عمل رہے گا۔ بیکسی بھی زمانہ مباب وشرائط سے وابستہ ہوتے ہیں۔اگروہ گا۔

سباب ہیں۔ جن کی عدم موجودگی میں اس کے فزول ٹانی پر جہادز وروں پر ہوگا۔ حتیٰ ررکاوٹیں ختم ہوجا کیں گی۔ ہرطرف اسلام مات کے وقت اس حقیقت کونشلیم کرتے گن ناص ۱۹۳۳) تو اس صورت میں چونکہ کارنہ جہاد قال موقوف ہوجائے گا۔ نہ یہ آن مجید کے مزاح ہی کے خلاف ہے۔

نا کر لینے کے بعداب قادیا نیت کی لن

دو ہوں۔ (محض جھوٹ وفریب) اور پاگے۔للندااب میں چونکہ آگیا ہوں۔

ق آپ نے اوپر ملاحظہ فر مالیا۔قادیا نی
ا نے بی منع نہیں فرمایا بلکہ اور بھی کئی
لاسلام قرار دیا ہے۔ تواس سلسلہ میں
میں بردافرق ہے۔ کیونکہ مرزا قادیا نی
میں بردافرق ہے۔ کیونکہ مرزا قادیا نی

کا خیال ہے قال

جب کہ علائے اسلام نے جہاد کو مطلق منع اور حرام ہیں فرمایا بلکہ صرف ہندوستان کے متعلق اظہار کیا تھا کہ یہاں بعیہ فقد ان شرائط کے جہاد جائز نہیں۔ جن کی تفصیل کتب فقد میں فہ کورہ ہے۔ گویاان کے ہاں پیشخیص زیر بحث ہے کہ آیا ہندوستان میں شرائط جہاد پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ پھر جن کے نزد یک شرائط جہاد مفقود ہیں وہ جہاد کے قائل نہیں اور جن کے ہاں شرائط موجود ہیں وہ جہاد کے قائل ہیں۔ پہلے نظریہ کے قائل مولا نا احمد رضا خان پریلوی بعض علاء دیو بنداور علی انہوں ہیں اور دوسر نظریہ کے قائل اکثر علائے دیو بند ہیں۔ باوجوداس اختلاف علل کے دونوں فریق نفس مسئلہ کے قائل ایس اللہ ان کا ہمو انہیں ہے۔

ان حضرات کا اختلاف صرف ایک خاص حالت اور خاص علاقے کے متعلق تھا نہ کہ مرزا قادیانی کے نظریکی حرمت جہاد کے موافق ،اس لئے قادیا نیوں کا علمائے اسلام کواپنا ہم خیال بتلا ناسراسردھو کا اور وجل وفریب ہے۔ جملہ اہل اسلام اس کے دیگر مغالظوں اور وسوسوں کی طرح اس جملی جو کئے رہیں۔

قادیا نیول کے اس طحدانہ نظریہ کے سلسلہ میں ایک ہی بات کافی ہے کہتم نے ۲۹ رمگی ۱۹۷۳ء کور بوہ اسٹیشن پر جو نہتے طلباء پر تملہ کیا تھا۔ وہ دین کے لئے کیا تھا۔ یا بحض غنڈہ گردی تھی؟ آیت کریمیہ (اسمہ احمد) کے متعلق چند قادیا نی شبہات اور ان کے جوابات قادیانی ٹولہ جیسے ہر نظریہ اور مسئلہ میں دجل وفریب کے تحت شبہات اور وسوے ڈالتے

فادیان تولد بینے ہر تھر بیادر مسئلہ میں دہی وقریب کے حت سبہات رہنے ہیں۔ایسے ہی اس آیت کریمہ میں بھی کی شبہات ڈالتے ہیں۔مثلاً:

قادیانی مغالط نمبر: اسس وه کتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق سے ایخ بعد آنے والے ایک رسول کی بثارت دے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ دھزت سے علیہ السلام فوت ہوگئے ہیں۔ کیونکہ آپ فرماد ہے ہیں کہ: '' و مبشد آبر سول یا تنی من بعدی '' کہ میں اپنے بعد آنے والے (لیعنی موت کے بعد) رسول کی بثارت دے دہا ہوں۔ اگر یہ مفہوم نہ لیا جائے کہ سے فوت نہیں ہوئے ۔ بید وسری بات تو فوت نہیں ہوئی۔ بید وسری بات تو بالکل بالبدا ہت باطل ہے۔ لہذا کہلی بات ہی ابت ہوئی کہ سے علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔

جواب یہ ہے کہ بعد کامعنی اور مفہوم موت تو کسی بھی لفت اور محاورہ میں نہیں بلکہ اس کا مفہوم مطلق کسی کی عدم موجودگی ہے۔ وہ موت کے ذریعہ ہویا ویسے کسی اور بناء پر ہو۔ ویسے قادیا نیوں کو ہرطرف سے موت بی موت نظر آتی ہے۔ جیسے دہ تو فسی کامعنی موت کرتے ہیں۔ انہیں قدد خلت میں بھی موت بی نظر آئی ہے۔ای طرح لفظ بعد میں بھی انہیں یہی موت نظر آئی ہے۔مرزا قادیانی کو تو قران مجید کی تیں آیات میں بھی موت بی موت نظر آئی۔اس کو آیت خاتم النہین میں بھی موت بی نظر آئی۔ادھر آپ کے لئے چونکہ موت کا کوئی علاج نہیں۔اس لئے قادیانی قدم قدم پرموت کا محکار ہوئے۔

"(۸٥:**\_\_\_\_\_\_**)"

مير)آپي قوم

فارے مغہوم کے

**بعده** (البقره:

7 کرعیادت میں

معبود بناليا- ﴾

عبران:۱۲۰)'

کے بعد تمہاری و

نہیں بلکہ صرف

جانے کی صورت

مح<u>ئة شف</u>قواس

بعدی سےمراد

آسان برتشرا

لائیں ہے۔بس

ى ناياك جسا

لائيس محتوا

مصداق آئ

موتا \_ كيونكهآ

والهدم

پہلے تو مرزائی اپ الہام' اخرج منه الیزیدیون ''کے تحت قادیان سے نظاور دریائے کنارے سرز مین ربوہ کی شورز مین میں ڈیرے نگائے۔ جوان کوموڈی نے چند کوں پرلے کر دی تھی، وہاں سے بھاگ کر اب اپ جنم بھوی برطانیہ میں اپ اگریزی خدا اور اگریزی فرشتوں کے زیر گفالت زندگی کے سائس پورے کر دہ ہیں۔ پھر وہاں سے بھی بعض دفعہ دل برداشتہ ہوکر کنیش کی طرح اور کی جزیرہ میں پناہ لینے بھاگ دوڑ کرنے لگتے ہیں۔

ادھران کی نظریات موت کے حادثات بھی ملاحظ فرمائے:

مرزا قادیانی کے دعویٰ میسیت ونبوت کرنے پرتمام وارثان خاتم الانبیا ملکی نے ان کی نظریاتی اور ایمانی موت کا سرشیفکیٹ (فق کی) جاری کیا۔ پھرساتھ ہی عدالتی اور قانونی فیصلہ بائے موت کے سرشیفکیٹ جاری ہونے شروع ہوگئے۔ بہاولپورعدالت نے ۱۹۳۵ء میں بعد میں پنڈی عدالت، کراچی عدالت اور دیگر متحدد (۱۳ تا ۱۳ اسمدالتوں نے قادیا نیوں کی نظریاتی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ (بینی ان کوغیر مسلم قرار دیا)

پھرعبد قریب میں رابطہ عالم اسلامی اور دیگرتمام عالمی تظیموں نے متفقہ طور پران کی موت کا (غیر مسلم ہونے کا) سڑ فیکیٹ جاری کیا حتی کہ معر، طابیٹیاء، نیز ساؤتھ افریقہ کی عیسائی عدالت نے بھی ان کی نظریاتی موت کا سڑ فیکیٹ جاری کر دیا۔ ۱۹۷۳ء میں پاکتانی قومی آمبلی نے پوری بحث و تجیم کے بعدان کی نظریاتی موت کا سڑ فیکیٹ جاری کیا۔ پھر ۱۹۸۳ء میں مزید مؤثر طور پراس کی تقدیق کردی گئی۔ حتی کہ قادیا نیوں پر ہر طرف سے اور ہر پہلو سے موت ہی کے سائے منڈلار ہے ہیں۔

بعد کامعنی موت نہیں ، دیکھئے! قرآن مجید میں ہے:

اب فیصله فرمایئے که یہال بعد الله یعنی الله کے بعد کا لفظ ہے تو کیا کوئی قادیا فی جیالا یہال من بعدی والا اختراعی معنی کرنے کی جرائت کرےگا؟

طرح لفظ بعدیس بھی انہیں یہی موت نظر آتی می موت ہی موت نظر آئی۔اس کو آیت خاتم نئے چونکہ موت کا کوئی علاج نہیں۔اس لئے

بزیدیون "کے تحت قادیان سے نکلے اور لگائے۔جوان کوموڈی نے چند نکوں پر لے مطانیہ میں اپنے انگریزی خدا اور انگریزی ہے ہیں۔ پھروہاں سے بھی بعض دفعہ دل ک دوڑ کرنے لگتے ہیں۔

لاحظ فرمائيے: في برتمام وارثان خاتم الانبيا عليات نے ان كيا۔ پھر ساتھ ہى عدالتى اور قانونى فيصله ہاولپورعدالت نے ١٩٣٥ء ميں بعد ميں مالتوں نے قادیانیوں کی نظریاتی موت کا

لمام عالمی تظیموں نے متفقہ طور پران کی مر، طابیشیاء، نیز ساؤتھ افریقتہ کی عیسائی کردیا۔ ۱۹۷۳ء میں پاکتانی قومی اسبلی بھیٹ جاری کیا۔ پھر۱۹۸۳ء میں مزید ہم طرف سے اور ہر پہلوسے موت ہی

ہ۔ بته یؤمنون (الغاشیه:٦)" ﴿ تُو گے۔ ﴾ ، بعد کا لفظ ہے تو کیا کوئی قادیانی جیالا

۲ .....۲ "قال فانا قدفتنا قومك من بعدك واضلهم السامرى (طهده ۱۰ ) "﴿ فرمایا كرا مول علیدالسلام جم نے آپ كے بعد (بینی آپ كی غیر موجودگی میں) آپ كی قوم كو آزمائش میں ڈال دیا اوران كو (قادیانی سرشت) سامری نے گراہی میں ڈال دیا ہے۔ ﴾

اب فرمایئے کیا حضرت موی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا تھا یا ہمارے مفہوم کے مطابق ان کی عدم موجودگی میں یہ فتنہ ونما ہوا۔

سسس "واذ وعدنا موسى اربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده (البقره:١٥) "﴿ اورجب بم في موى عليه السلام سے عالیس راتوں كا وعده ليا كہ طور پر آ كرعباوت ميل مصروف بوجا و پھرتم في ان كے بعد (ليني ان كى عدم موجود كى ميں) كيم كرے و معبود بناليا۔ ﴾

سم سن بعده (آل عدد الکم فعن ذا الذی ینصد کم من بعده (آل عدان: ۱۲) " (اوراگروه ذات قدوی تهمیں بق سرااور بهمارا چهوژ دی توکون بستی اس کے بعد تمہاری دعگیری اور مدد کر سکتی ہے۔ )

الغرض اس فتم كى كى آيات ہيں جوكدائي مفہوم ہيں واضح ہيں كد بعد كامعنى حققى موت نہيں بلكہ صرف عدم موجود كى ہے۔ بيعدم موجود كى بذريعہ موت ہوياكى دوسرے مقام پر نتقل ہو جانے كى صورت ہيں ہور جيسے موئى عليه السلام كاوا قعد كہ وہ قوم سے نتقل ہوكر كوہ طور پر تشريف لے صحة تصفواس كو بعد كے لفظ سے تعبير فر مايا۔ ايسے ہى حضرت عيسى عليه السلام كے واقعہ ميں بھى من بعدى سے مراد يہى عدم موجود كى ہے كہ وہ انہى رسالت كا پيريڈ پوراكر كے وہاں سے نتقل ہوكر آسان پر تشریف فرما ہوگئے تو اس كے بعد خاتم الانبيا ملائے ہمائے ہمائے کے لئے تشریف لائيں گے۔ بس اتنى مي بات تھى جس كومكاروں نے بڑھا چڑھا كرا الى تق كے دہنوں كوئنتشركرنے كى ناياك جسارت كى۔ اللہ ہرمؤمن كوان ابليسى وساس سے محفوظ رکھے۔

قادیانی مغالطه نمبر:۲.... مجمعی کہتے ہیں کہ اگر مسیح زندہ ہیں اور دوبارہ تشریف لائیں گئواس آیت کا کیامنہوم ہوگا۔کیا پھربھی ایسے ہی پڑھیں گے کہ میرے بعدوہ اسمہ احمد کا مصداق آئے گا۔

جواب بیہ کہ اگراس آیت کریمہ کو کمل طور پر تلاوت کیا جائے تو بیشبہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ آیت یول شروع ہوتی ہے کہ:''واذ قال عیسیٰ بن مریم''لینی اسے خاطب ذرا د

یاد کرو۔ جب کہ زمانہ ماضی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی طرف سے مبعوث ہوکریہ اعلان فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تبہاری طرف خدا کارسول بن کرآیا ہوں۔

تو گویا بیا ایک سابقہ واقعہ اور پیش گوئی ذکر کی گئی ہے کہ ایک وقت ماضی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیا علانات فرمائے تھے۔ اس کے بعد ان کی بیپیش گوئی اپنو وقت پر پوری ہوئی تو اب بھی آ بیت اس طرح پڑھی جائے گی۔ اس میں تبدیلی کی کیا ضرورت پڑے گی۔ اب بید کہیں گئے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیپیش گوئی تھی اب کتنی صفائی سے پوری ہوگئی۔ گویا پہلے صرف پیش گوئی تھی اور اب اس کی تقدیق بھی کھپور پذیر ہوچکی ہے۔ تمہادے مقابلے میں کہتا ہوں کہ اگر بقول شااس کا مصداق مرزا قادیائی ہے۔ (العیاذ باللہ) تو اس کی آ مدے بعد بیآ بت کس طرح پڑھتے ہو؟ جیسے تم مرزا قادیائی کی آ مدے بعد پڑھ رہے ہو۔ اس طرح ہم بھی میں علیہ السلام کی آ مدے بعد پڑھا کریں گے۔ بتلا ہے وونوں میں کیا فرق ہے؟

چنانچداس آیت کے آخریس ندکورہے۔''فیلما جاہ هم قبالوا هذا سحر مبین ''یعنی جب حضرت عیسی علیه السلام کی پیش گوئی کے مطابق آپ کے عہدرسالت کے بعدوہ اسمداحمہ کے مصداق خاتم المرسین اللیج آگئے تو بنی اسرائیل بجائے ان کوشلیم کرنے کے الثانہیں جادوگر بتلا کر جھٹلانے گئے۔

اس طرح بيآيت كريمه پيش كوئى بمع اس كى تنكيل وتقعد بيق پرهى جارى ہے اور حصرت سے عليه السلام كى آمد ثانى كے بعد بھى اس طرح پرهى جائے گى۔ وہ آ كر يبود كو طرح قرار ديں گے كہ اے ناانصافو! ميں تو ہزاروں سال پيشتر ہى صاحب قرآن كے ظہور كى خبر بمطابق توراة بمع ديكر صحائف انبياء كرام دے گيا تھا۔ گر جب آپ تشریف لے آئے تو تم تسليم كرنے كے بجائے الثاان كى تكذیب اور مزاحمت پر كمر بستہ ہوگئے۔ دريں صورت تم نے بڑے ظلم اور ناانصافى كارتكاب كيا۔

قرآن جيديس ہے كم حفرت ابراجيم عليه السلام نے خانه كعبى كقير كے بعد مجمله ديگر دعاون كرا البقره ١٢٩٠) " وعاول كرا يك دعامية كل منهم (البقره ١٢٩٠) " وابعث فيهم رسولا منهم (البقره ١٢٩٠) " واست مير سے بروردگارتوان ميں سے ايك ايسارسول مبعوث فرما۔ ﴾

و ظاہر ہے کہ حضرت ابراجیم علیہ السلام کی دعاء کا مصد آق محد رسول الشفائی صدیوں پیشتر تشریف بھی لے جانچکے مگریہ آیت بیشتر تشریف بھی لے جانچکے مگریہ آیت اس طرح تلاوت ہورہی ہے کہ اے اللہ ان میں وہ عظیم رسول مبعوث فرما۔

٥١

هاوگی\_جو که هاشیت اور آب مگر کریمه ما ما

محوئی کا معاملہ ومشوکت اور آ ب س

السحدام أن كريم ضرورانش ار

اپنے وقت پر کوئی شبہ نبیں بمع تقیدیق عظیم دلیل۔

"ومن اظ یهدی ال ولموکره ا دمرجموث که)اللا

كودعوت الانبياطة

الثااس تك

تور(بدایر:

کودین ا ودوکرک اس میں نہ کوئی شبہ ہے نہ کسی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہ تو سابقہ زمانہ کی ایک دعاء تھی۔ جو کہ پوری ہو چکی ہے۔ جس سے آنخضرت اللّیَّةِ آئے حق میں سابقہ پیش گوئیوں کی حقانیت اور آپ کی عظمت شان کا اظہار مقصود ہے۔ ایسے بی حضرت سے علیہ السلام کی اس پیش موئی کا محاملہ ہے کہ ایک زمانہ میں مسے علیہ السلام نے بھی پیش گوئی فرمائی تھی جو کہ پوری شان وثوکت اور آب وتاب کے ساتھ پوری ہو چکی ہے۔

سسس "لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين " ﴿ بِشَك الله تعالى في البيخ رسول معظم كا خواب عيا كردكمايا كم ضرورانشاء الله مجدرام من بامن وامان داخل بوگ . ﴾

اب دیکھئے یہ بھی ایک ای طرز پرآئندہ کے لئے پیش گوئی بہع ظہور مذکور ہے جو کہ اپنے وقت پر بعینہ ظاہر ہو پچی ہے۔ گرآیت کی تلاوت اس طرح جاری ہے۔ اس کے مفہوم میں کوئی شبنہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسی علیہ السلام کی فدکورہ بالا پیش گوئی کا معاملہ ہے کہ وہ بھی بہم تصدیق کے مطالب شان اور کلام الجی کے برحق ہونے کی عظیم دلیل ہے۔ اس کے طہور کے بعد قادیانی شبکی کوئی مخبائش نہیں۔

قادیانی مغالط نمبر: ۳ سست آیت نمبر ۲ کے بعد یہود کے روگل کا فرکر کے فرمایا گیا:
"ومن اظلم ممن افتری عملی الله الکذب و هو یدعی الی الاسلام والله لا
یه دی القوم النظالمین یریدون ان یطفئوا نور الله بفواههم والله متم نوره
ولو کره الکافرون "﴿ اور بتلا وَاسِّحْص سے زیادہ بانصاف اور ظالم کون ہوگا، جوخدا کے
ذمہ جموث لگائے حالانکہ اسے تو اسلام کی طرف و جوت دی جاتی ہے۔ (اگر کوئی ندمانے توسن لو
کر) اللہ تعالی ایسے بانصاف لوگوں کی را جنمائی نہیں کرتا۔ بیظ لم بجائے تی کوشلیم کرنے کے
الٹاس تک ودومیں ہیں کہ خدا کے اس نور ہدا ہے کو اپنے منہ سے بجمادیں۔ خدا کے اس نور ہدا ہے
نور (ہدایت) کو کمل کر کے دہ گا۔ اگر چہ خدا کا بیٹور ہدای تا گوارگذر ہے۔ ک

ف ...... ملاحظ فرمائیں کدان آیات میں حضرت سے علیہ السلام کی امت اسرائیل کو دعوت اسلام کے دعمل میں ان کے کردار کا ذکر کیا جارہا ہے کہ ان بے انصافوں کے، خاتم الانبیا حقط کے پیغام حق کونہ تسلیم کرنے کی صورت میں ان سے بردھ کرکون خالم ہوسکتا ہے کہ ان کودین اسلام کی دعوت دی جارہ ہے ادر یہ مانتے نہیں بلکہ الٹا اسے ناکام کرنے کے لئے تگ ددوکر کے اس نور ہدایت کو بجھانا جا جتے ہیں۔ جب کہ اللہ اسے مقام تکیل تک پہنچا کردہے گا۔

نے خدا کی طرف سے مبعوث ہوکر ہے ں بن کرآ یا ہوں۔

ا ہے کہ ایک وقت ماضی میں حضرت
ن کی یہ پیش گوئی اپنے وقت پر پوری
ملی کی کیا ضرورت پڑے گی۔ اب بیہ
اب کتی صفائی سے پوری ہوگئی۔ گویا
ہوچکی ہے۔ تمہارے مقابلے میں کہتا
باللہ) تو اس کی آ مدکے بعدید آ یت
عدیہ جو اس طرح ہم بھی سے علیہ
فرت ہے؟

ما جساء هم قسالوا هذا سحر بن آپ كى عبدرسالت كے بعدوہ بائ ان كوسلىم كرنے كالثانبيں

بل وتقدیق پڑھی جارہی ہے اور جائے گی۔وہ آ کر یہودکو طزم قرار ب قرآن کے ظہور کی خبر برطابق نریف ئے آئے تو تم تشکیم کرنے دریں صورت تم نے بڑے ظلم اور

ه فانه کعبد کی تغییر کے بعد منجملہ دیگر بسولا منہم (البقرہ:۱۲۹)" الے کی سال منابقہ من

مداق محدرسول النفظيظ مديون يف بهي لے جاچكے مربية يت مفرما۔ قادیانی مغالط نمبر ۴۰ مست مرزابشرالدین بمع قادیانی گروه آیت نمبر کامعنی پول کرتے بیں کہ بھلا اس سے بڑا طالم کون ہے۔ جو خدا کے ذمہ جھوٹ لگا کر لیعنی مرزا کی نبوت کا انکارکر کے الثااسے اسلام کی دعوت دینے گئے کہ تو مسلمان ہوجا۔ (انوارخلافت ودیگر تحریرات) ناظرین کرام! اب آپ خود ہی دونوں تشریحات کا تقابل کر کے فیصلہ کرلیں کہ تن کیا ہے؟ اور مغالطہ اور دجل وفریب کون ساہے؟

ظاہر ہے کہ میرابیان کردہ منہوم عین الفاظ قرآنی کے مطابق ہے۔ نیز سابقہ اکابرین امت، آئمہ کرام، جمتہ میں کرام اور مجددین و مہمین عظام سب نے یہی منہوم بیان فرمایا ہے۔ ایک مرز ابشرالدین اوران کے بیروکار ہیں جو بالکل بے جوڑم نہوم بیان کر کے عوام الناس کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالی ان د جالوں سے ہر فرد انسانی کو محفوظ رکھے۔ ہم علی الاعلان اور شی ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالی ان د جالوں سے ہر فرد انسانی کو محفوظ رکھے۔ ہم علی الاعلان اور ڈکھی کی چوٹ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا ظاہر کردہ معنی کسی بھی مفسر یا مجدد نے بیان فرمایا ہے تو آگ میدان مقابلہ میں تاکہ حق وباطل میں امتیاز ہوجائے۔ ورنہ مجددین کا مشر بقول مرز اتادیانی کافر اور فاس ہوگانہ کہ محقق اور مسلم۔

ا ..... دیکھیے من کامصداق یہوداور دیجاً دوسرے منکرین ہیں اور و هو یدعی میں خمیر اس من کی طرف راجع ہے۔ مرزا قادیانی کا یہاں کیا کام؟ اس کا کام تمام تو ہم نے اسمہ احمد کی تحقیق میں ہی کردیا ہے۔ تم پھراسے قبرے نکال کر ہمارے سامنے کھڑا کررہے ہو۔ پھوتو خدا کا خوف کھو ظر کھو۔ آخرتم نے مرکر قبر میں جانا ہے۔ حشر میں محاسبہ کے کثیرے میں کھڑا ہوتا ہے، کا خوف کھو فارکو و کے؟

سسس مرزا قادیانی نے خود کھی تعلیم کیا ہے کہ قرآن مجید کا صحیم منہوم ہرزمانہ میں موجود رہا ہے۔ دیکھے ان کی کتاب (شہادة القرآن سم ۲۵٬۳۵۰ بزنائن ۲۵ سر ۳۳۹) تو اب اس اقرار کے بعد ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ اس جملہ 'و ہو یدعی الی الاسلام ''بلک ساری آیات کا منہوم اپنے حق میں سلف نہیں بلکہ تمہارے اپنے نظریات کی تائید میں پیش کردہ تمام آیات کا منہوم اپنے حق میں سلف صالحین سے ثابت کردوتو تم جستے ہم ہارے۔ورنہ 'فان لم تنفعلوا وان تفعلوا فاتقوا الناس والحجارة اعدت للکافرین (البقرہ:)''

"واخر دعوانه ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين"



ن بہت قادیانی گروہ آیت نمبرے کامعنی یوں اکے ذمہ جھوٹ لگا کر لینی مرزا کی نبوت کا مان ہوجا۔ (انوارخلافت ودیگر تحریرات) بھات کا تقابل کرکے فیصلہ کرلیس کہ حق کیا

قرآنی کے مطابق ہے۔ نیز سابقدا کابرین ظام سب نے یہی مفہوم بیان فرمایا ہے۔ بحوز مفہوم بیان کر کے عوام الناس کو گمراہی انسانی کو محفوظ رکھے۔ ہم علی الاعلان اور مجمی مفسر یا مجدد نے بیان فرمایا ہے تو آق رین مجددین کا مشکر بقول مرزا قادیانی کافر

ووسرے منکرین ہیں اور و ھو یدعی کیا کام؟ اس کا کام تمام تو ہم نے اسمہ مارے سامنے کھڑا کررہے ہو۔ پچھ تو خدا میں محاسبہ کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے،

ب كرقرآن مجيد كاشيح مغبوم برزمانديل الم بزرائن ج٢ص ٣٣٩) تواب اس اقرار الى الاسلام "بكدسارى آيات كار نام آيات كامفهوم اپن حق ميس سلف م تسف علوا ولن تفعلوا فا تقوا فرين (البقره:) "

المين سبحان ربك رب العزة رب العالمين "

## قصرمرزائیت میں ایک اور شگاف است

عدالتي فيصله

۱۹۸۹ء سال ختم نبوت کی پہلی پیشکش

الماء میں مرزا قادیاتی نے اپنی بیعت شروع کی۔ ۱۸۹۱ء میں دوئی مسیحیت اور ۱۹۹۱ء میں دوئی مسیحیت اور ۱۹۹۱ء میں دعوئی نبوت کیا لیکن محافظان ناموس مصطفی اللیکن کی بلغار کی تاب ندلاتے ہوئے ۲۲ مرکی ۱۹۰۸ء کو آخری فیصلہ کے نتیجہ میں عبر تناک موت (دبائی ہیضہ) سے واصل جہنم ہوا۔

المیکن میں میں کے بعداس کے نام نہا وخلیفے کے بعد دیگرے اپنی اپنی ڈفلی بجاتے ہوئے حق کی تاب ندلا کرعبر تناک انجام سے دوچار ہوئے۔

ابلُ حق نے مختلف مراحل خصوصاً ۱۹۵۳ء اور ۱۹۷۳ء میں اپنی جدوجہد کو مزید تیز کرتے ہوئے بیٹال قربانیاں پیش کیں۔ جس کے نتیجہ میں سرکاری طور پران کوغیرمسلم

قراردے دیا گیا۔

انی عدالتوں نے دس مقد مات کے فیصلوں میں قادیا نیوں کو عیر سلم قرار دیا۔ آخر ۲ رش ۱۹۸۸ء کوسول جج ڈسکہ جناب منظور حسین ڈوگر نے تخصیل ڈسکہ کے ملحق گا دُن موسے والا کی متنازع مسجد کے متعلق مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے کرقصر مرزائیت میں ایک اور شگاف ڈال دیا۔

سے سے سام ممالک نے ان کوغیر مسلم قرار دیا۔ حتیٰ کہ بعض غیر مسلم ممالک میں بھی مسلم ممالک میں بھی مسلم عمالک میں بھی مسلم نظیموں نے ان کی شہرت کوئی کا ان کودیس نکالا دے دیا۔

چے..... علی خت کی میغار کی تاب نه لا کران کا امام مرزاطا ہرا پنا مرکز (ربوہ) چھوڑ کرراتوں رات اپنے روحانی مرکز (جنم بھومی) اورانگریز کے ملک میں بناہ لینے پرمجبور ہوگیا۔ اوران کا سالانہ میلہ بھی ختم ہوگیا۔

الله تق نے نصف کروڑی لاگت ہے ان کے روحانی مرکز (لندن) میں ایک چرچ خرید کر دہاں ایک بین الاقوامی تبلیغی مرکز قائم کردیا۔ جہاں سے دنیا کے کونے کونے میں اس دعوت کو پھیلایا جائے گا۔

معاملہ ہے ناواقف ازالہ ہو سکے اوران میں تعاون فرمایا ہے جس گا سال پہلے مویٰ ناکم

سال ختم نبوت کا سال<sup>م</sup> دے کراس شجرہ خبیشہ کی<sup>ا</sup>

لا گت ہے کٹریچر تیار کر

الاسلام وُسكهاس كى ابتا

منا انك انت السمي

ۋوگرسول جج ڈسکہ کا

ویا گیاہے۔ مگر پیضرو

مسجد متدعوبیہ کے با

أكرجيمهم

سال چہلے موی نا کا روز روش کی طرح میں۔اس گئے سیا ہے اور اس بات بات کی دلیل ہے نے اعتراف کیا۔

اولا دمسلمان ہی

ب اورشگاف ما

، اپنی بیعت شروع کی۔ ۱۸۹۱ء میں دعویٰ موں مصطفیٰ میں لیفارک تاب نہ لاتے موت (وہائی ہیضہ) سے واصل جہنم ہوا۔

> ما ۱۹۵۳ء اور ۱۹۷۴ء میں اپنی جدوجہد کو ایک نتیجہ میں سرکاری طور پر ان کوغیرمسلم

لفے کے بعد دیگرے اپنی اپنی ڈفلی بجاتے

ں مقدمات کے فیصلوں میں قادیا نیوں کو ب منظور حسین ڈوگر نے مخصیل ڈسکہ کے ل کے حق میں فیصلہ دے کر قصر مرزائیت

سلم قرار دیا۔ حتیٰ کہ بعض غیرمسلم ممالک للدیپ اور ملائیشیا وغیرہ نے ان کی شہرت

کران کا امام مرز اطاہر اپنا مرکز (ربوہ) نگریز کے ملک میں پناہ لینے پرمجبور ہوگیا

سے ان کے روحانی مرکز (لندن) میں دیا۔ جہاں سے دنیا کے کونے کونے میں

البندااتی نمایاں نتوحات کے بعد خداکا شریداداکرنے کے لئے ۱۹۸۹ء کا سال ختم نبوت کا سال منایا جائے گا۔اس لئے تمام اہل اسلام متحد ہوکرتن، من، دھن کی قربانی دے کراس شجرہ خبیشکی ربی سبی جڑوں کو بھی نکال چینکیں۔

چا بین الکوروپ کی الگروپ کی جانچه اس سلسله میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے دس لا کوروپ کی الگروپ کی الگرت سے لئر پر تیار کر کے دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے کا پروگرام بنایا ہے۔ انجمن اشاعت الاسلام و سکماس کی ابتداء کرتے ہوئے برسالہ معمدالتی فیصلہ پیش کررہی ہے۔ '' ربنا تقبل منا الله انت السمیع العلیم''

بسم الله الرحمن الرحيم!

## يبش لفظ!

اگر چہ سجد کے حیثیت کے بارے میں قانونی اور شرکی لحاظ سے جناب منظور حسین ڈوگرسول جج و سکہ کا فیصلہ جامع ہے اور اس سلسلہ میں مرزائی وکلاء کے دلائل کا واضح جواب بھی دیا گیا ہے۔ مگر بیضروری ہے کہ سلمانان پاکتان کوگا وُں موسے والانخصیل ڈسکوشلع سیالکوٹ اور مسجد متدعویہ کے بارے میں مجھے تفصیلات بتادی جا کیں تاکہ قادیانی غلط پرا پیگنڈہ کر کے اس معاملہ سے ناواقف مسلمانوں اور افسران کی ہمدردی حاصل کرنے کی جوکوشش کرتے ہیں اس کا ازالہ ہو سکے اوران مسلمان وکلاء علاء اور دیگر حضرات کاشکریدادا کیا جائے۔ جنہوں نے اس سلسلہ میں تعاون فرمایا ہے۔

جس گاؤں میں یہ مجد ہے۔اس کا نام موسے والا ہے اوراس کو کم از کم چار پانچ سو
سال پہلے مویٰ نامی کسی مسلمان نے آباد کیا تھا۔اس لئے یہاں کے نام ہے موسوم ہے۔ یہ بات
روز روش کی طرح عیاں ہے کہ مسلمان جہال کہیں کوئی بتی آباد کرتے ہیں وہال مجد ضرور بناتے
ہیں۔اس لئے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ یہ مجد بھی جب سے گاؤں آباد موااس وقت سے موجود
ہیں۔اس لئے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ یہ مجد کھی جب سے گاؤں آباد موااس وقت سے موجود
ہیا وراس بات سے انکار کی شخص کوئیس ہے۔ کیونکہ گاؤں میں کی دوس کی مجد کا نہ ہونا ہی اس
بات کی دلیل ہے۔مقد مہ کی شہادتوں میں جس دوسری مجد کا ذکر ہے اس کے بارے میں فریقین
بات کی دلیل ہے۔مقد مہ کی شہادتوں میں جس دوسری مجد کا ذکر ہے اس کے بارے میں فریقین
نے اعتر اف کیا ہے کہ یہنی مجد ہے اورا کیک چاہ پر ہے اور یہ کہیں پہیس بال پہلے تھیں ہوئی ہے۔
نیام پاکستان سے کھی محمد ہیلے چند پوڑھے آدمی قادیا نی ہوئے۔ جن میں سے اکثر کی
اولاد مسلمان ہی رہی اور ان کے خاندان اسلام کی سعادت سے محروم نہ ہوئے۔ بہت ہی کم

قادیانیوں کی اولاد نے مرزائیت کو قبول کیا۔ جن بوڑھے افراد نے ترک اسلام کیا اور ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی۔ ان میں سے صرف دو تین خاندان جاٹ (زمیندار) سے اور وہ بھی نقل مکانی کرکے گاؤں میں آباد ہوئے سے۔ ان کے پاس جوزری زمین تھی وہ مورد قی طور پرانہیں ملی تھی اور شاملات اراضی میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ بیہ حقیقت اس لئے بیان کی گئی ہے کہ قادیانی ناواقف مسلمان کو بیتا تر دسینے کی کوشش کرتے ہیں کہ معجد نہ کورہ شاملات اراضی میں تعمیر ہوئی تھی اور قادیانیوں کا بھی شاملات اراضی میں تعمیر ہوئی تھی اور گاؤں میں موجود قادیانی مالکان اراضی کے آباؤاجداد (اگرچہ وہ مسلمان سے) نقل مکانی کر کے گاؤں نہ آئے سے۔ قیام پاکستان کے بعد مسلمانان دیہہ کی لاعلی اربحی اور قادیانیوں کی چالا کی وجہ سے شرقی بنجاب سے آنے والے قادیانی زمیندارگاؤں میں آباد ہوئے۔ اس وجہ سے تسلیم ہند کے بعد آنے والے قادیانی زمیندارگاؤں میں آباد ہوئے۔ اس وجہ سے تسلیم ہند کے بعد آنے والے قادیانی زمیندارگاؤں میں آباد ہوئے۔ اس وجہ سے تسلیم ہند

قیام پاکستان کے بعد مسلمانان پاکستان قاد پانیوں کی پاکستان اور اسلام کے خلاف ساز شوں کی وجہ ہے زیادہ حساس ہو گئے اور انہیں غیر مسلم قرار دینے کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ دوسری طرف مسلمانان دیہد خدکورہ کی نئی نسل دینی اور دنیوی تعلیم کے حصول کے بعد قادیا نیوں کی شرعی حشیت ہے آگاہ ہوگئی۔ تعلیم یافتہ نو جوان مسلمان گاؤں میں قادیا نیوں کی اس پالیسی سے بھی مشیب سے مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤاور پچھا کی۔ فریق کے ساتھ ہوجاؤاور پچھ دوسر نے رہو آخرکار مسلمانان پاکستان کی کوششیں کا میاب ہوئیں اور تمبر مسلمانوں کو فیر مسلم قرار دے دیا گیا۔

مسلمانان دیبہ نے قادیانیوں کوان کے شرعی اور قانونی طور پر غیر مسلم ہونے کی وجہ سے کہا کہ ''وہ مساجد میں نہ آیا کریں'' قادیانیوں نے گاؤں میں موجود دومساجد میں سے ایک میں بالجبر داخل ہونے اور عبادت کرنے کی کوشش کی ۔ مگر وہ مسلمانوں سے بہت کم ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں پر جھوٹے فو جداری مقد مات درج کروانے شروع کرد ہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے سرکاری ملاز مین کو خاص طور پر نشانہ بنایا۔ تاکہ وہ اپنی ملازمتوں کے تحفظ کے لئے مسلمانوں پر زور دیں کہ وہ فدکورہ مجد قادیا نیوں کو دے دیں۔ اس صور تحال کے پیش نظر مسلمانوں نے سول عدالت ڈسکہ میں قادیا نیوں کو مجد میں واخلہ سے روکئے کے لئے دعوی دائر کر دیا۔ قادیا نی لڑائی جھڑے ہے پراتر آئے اور کے دان کسی نہ کسی مسلمانوں کے ساتھ شرار تا جھڑا کر دیا۔ قادیا فی لڑائی جھڑے ہے ہوں مسلمانوں کے ساتھ شرار تا جھڑا کر کے اور فوجداری مقدمہ مخصوص مسلمانوں

٠٢

کےخلاف دائر میں خاص طور چیش تھے۔الا کردہ من گھڑ

۱۳۹/۱۳۸ او سالوں او مسلمانوں او سے کام لیا ا ساعت جارا

مسلمانوں تاریخ ساع ہونچکے تنے

منصوبه بنا بعد عید ک کردیا نے مارے گے

ساعت! اصرارتهاً کی-کیو آورقرا

عدالت واسطرنب مساجد

حا*صل*ً کے بع

با جن بوڑھ افراد نے ترک اسلام کیا اوران کی اولاد روتین فائدان جائے (زمیندار) تصاور وہ بھی نقل مکانی دوتین فائدان جائے (زمیندار) تصاور وہ بھی نقل مکانی لیے باس جوزر کی زمین تھی وہ موروقی طور پر انہیں ہائتی اور بید حقیقت اس لئے بیان کی گئ ہے کہ قادیانی ناواقف ہے ۔ بیدا یک تاریخی حقیقت ہے کہ جب مجد تقییر ہوئی تقی اور ہے۔ بیدا یک تاریخی حقیقت ہے کہ جب مجد تقییر ہوئی تو آباؤا جداد (اگرچہ وہ مسلمان تھے) نقل مکانی کر کے المان دیہ کی لاعلمی/ بے حسی اور قادیا نیوں کی چالا کی ملمانان دیہ کی لاعلمی/ بے حسی اور قادیا نیوں کی چالا کی بیمی مجد کی اراضی سے کوئی تعلق نہیں ہوسکتا۔

پاکستان قادیا نیوں کی پاکستان اور اسلام کے خلاف بھی غیر مسلم قرار دینے کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ دوسری اور فور کی تا گیا۔ دوسری اور فوریکٹرتا گیا۔ دوسری اور فوریکٹرتا گیا۔ دوسری

پاکستان قادیانیوں کی پاکستان اور اسلام کےخلاف امیں غیرمسلم قرار دینے کامطالبہ زور پکڑتا گیا۔ دوسری اور دنیوی تعلیم کےحصول کے بعد قادیانیوں کی شرعی سلمان گاؤں میں قادیانیوں کی اس پالیسی سے بھی پچھا یک فریق کے ساتھ ہوجا واور پچھ دوسر نے فریق رہو۔ آخر کارمسلمانان پاکستان کی کوششیں کامیاب فرار دے دیا گیا۔

ن کے شرعی اور قانونی طور پرغیر مسلم ہونے کی وجہ نیول نے گاؤں میں موجود دومساجد میں سے ایک نیول نے گاؤں میں موجود دومساجد میں سے ایک نیش کی ۔ مگر وہ مسلمانوں سے بہت کم ہونے کی وجہ پر جموٹے فوجداری مقد مات درج کروانے شروع کی ملاز مین کو خاص طور پر نشانہ بنایا۔ تاکہ وہ اپنی کی دہ فدکورہ مسجد قادیا نیول کو دے دیں۔ اس ت وسکم میں کہ اور کا دیا نیول کو مسجد میں داخلہ سے رو کئے اور اگر کردیا۔ قادیا نی لڑائی جھڑے براتر آئے اور النا کی مقدمہ مخصوص مسلمانوں کے اور النا کی مقدمہ مخصوص مسلمانوں

کے خلاف دائر کردیتے۔اس سلسلہ میں انہوں نے ان مسلمانوں کے افراد خانہ کو مقدمات کی زو میں خاص طور پرلیا۔جن کے نام پر دیوانی عدالت میں دعویٰ کیا گیا تھایا جو پیروی کرنے میں پیش میں تھے۔اس وقت کی خصیل انظامیے نے قادیانیوں کا پورا بوراساتھ دیا اور قادیانیوں کے بیان کروہ من گھڑت واقعات کی بنیاد برکئی مسلمانوں کے خلاف زیر دفعات ت، یہ ۲۹۵، ۴۹۸، ۱۳۹/۱۳۸ اور ۱۵۰/۱۵۰ باربار مقدمات کا اندراج کیا۔ قادیانیوں کا خیال تھا کہ اس طرح مبلمانوں اور مخصیل انتظامیہ کا جھگڑا شروع ہوجائے گا۔ گرمسلمانوں نے حکمت عملی اورصبر فخل ہے کام لیا اور ایبا نہ ہوسکا۔اس دوران میں جناب گلزار احمد بٹ سول جج ڈسکہ نے مقدمہ کی ساعت ٰجاری رکھی \_مسلمان وکلاء کی بحث ختم ہوئی \_ پھر قادیانی وکلاء کی بحث بھی ختم ہوئی اورصرف ملمانوں کی طرف سے جوابی بحث باتی تھی کہ ۱۹۷۱ء کی عید الفطر کے بعد ۹ راکتوبر ۲ ۱۹۷ ء کی تاریخ ساعت مقرر ہوئی۔قادیانی بحث میں اپنی ناکامی اور سلمانوں کے صبر فحل کی وجہ سے مایوں ہو چکے تھے۔ اس لئے انہوں نے ۲۷ رحمبر ۱۹۷۷ء کوعید الفطر کے دن مسلمانوں سے لڑائی کا منصوبه بنایا۔اس سلسلہ میں انہوں نے اپنی تحصیل شلع اور مرکزی قیادت سے صلاح مشورہ کے بعد عید کے روز مسلمانوں برعیدگاہ میں (جوسرکاری ریکارڈ کے مطابق اور عملاً الل اسلام ہے) حملہ كرديا۔ غيرسلح مونے كے باوجودمسلمانوں نے استے دفاع كى كوشش كى لاڑائى ميں دوقاديانى مارے گئے۔قادیا نیوں نے مخصوص مسلمانوں کےخلاف قبل کا مقدمہ دائر کر دیا۔انکوائری ریورٹ کے مطابق (اور حقیقا بھی ) انہیں حملہ آور قرار دیا گیا۔ آٹھ سال تک (کراس کیس) مقدمات کی ساعت اس وجہ سے نہ ہوسکی کہ قادیانی عدالت میں بیان دیتے کہ ہم صلح کررہے ہیں۔قادیانیوں کا اصرارتھا كەمسلمان مجدانبيل دے دين توصلح بوعتى ہے۔مسلمانوں نے غيرمشر وط صلح كى پيش كش كى كيونكه مقد مات فريقين كےخلاف تصاورمسلمانوں كوسزا ملنے كااحمال ندتھا۔ قاديانيوں كوحمليہ آ ورقر اردیا جاچکا تھا۔اس لئے انہوں نے بعداز خرابی بسیار آ ٹھ سال بعد سلح اس خوف سے کی کہ عدالت بالآخر بیقرار دیے گی کہ مسلمانوں کی عیدگاہ (عبادت گاہ) سے قادیانیوں کا کوئی تعلق واسط نہیں ہے اور بیا ایک مثال بن جائے گی۔جس کی وجہسے بورے ملک میں انہیں مسلمانوں کی ماجداورعيدگا مول سے بے دخل كياجا سكے گا۔

ندکورہ بالاسطور کے سے بیواضح کرنامقصود ہے کہ قادیانی ناواقف مسلمانوں کی ہمدردی ماصل کرنے کے لئے بیان کر منے ماصل کرنے کے لئے بیے کہتے ہیں کہ مجد کی زمین میں ان کا بھی حصہ ہے۔ مگر حقائق بیان کرنے کے بعد ہرایک کو بیہ معلوم ہونا جا ہے کہ قادیانیوں کی بیہ بات غلط ہے۔ اس طرح قادیانی لوائی کا

ادر ہلاک ہونے والے دوافراد کا ذکر کر کے حالات سے ناواقف مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرتے ہیں۔اس لئے عید کے روز عیدگاہ میں ہونے والی اس اڑائی کا ذکر مختصراً کر دیا گیا ہے تاکہ دلیجیں رکھنے والے ہر شخص کو معلوم ہوسکے کہ قادیا نیوں نے مسلمانوں پر عیدگاہ میں جو تملکیا اس کا منصوبہ انہوں نے کئی ماہ پہلے بنایا تھا اورا پی ہرسطے کی قیادت سے اس کی منظوری کی تھی۔ گر ہوتاوی ہے جومنظور خدا ہوتا ہے۔قادیا نی اپنی سازش کا شکار ہوگئے اور لڑائی کو مبد پر قبضہ کے لئے استعال نہ کر سکے۔ یادر ہے کہ قادیا نی ایسے نو جداری اور دیوانی مقد مات کے موجب اس لئے بھی بنتے ہیں نہ کہ ان کی نقول کے ذریعے ہیرونی ممالک میں بناہ اور روزگار حاصل کر سکیس۔

ہمارے ہال بعض تعلیم یافتہ افرادقاد یا نیوں ک' نمیادی انسانی حقوق''' نمیری آزادی''
اور' انسانی ہمدردی' سے متعلق با تیں سن کر دھو کے میں آ جاتے ہیں اور خور نہیں فرماتے کہ حقوق
اور فرائض آپیں میں لازم وطزوم ہوتے ہیں۔اس طرح آزادی اور پابندی کا آپیں میں تعلق ہوتا
ہو۔ ہمدردی بھی صرف آیک فریق پر لازم نہیں آتی۔ آپ کی بنیادی حق ، نم بی آزادی کے تحت
ایک کھی وصحد پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے اور نہ ہی کسی مسلمان کو گرجے یا مندر پر قبضہ
کرنے کا حق دے سکتے ہیں۔ایک محفل میں ایک بڑے افسر ایک مولوی صاحب سے پوچور ہے
سے کہ آپ قادیا نیوں کو اذان دینے اور کھہ طیبہ کا بچ لگانے سے کیوں روکتے ہیں؟ مولوی صاحب
نے جواب دیا کہ اس طرح اسلام اور نفاق کی تمیز مث جاتی ہے اور منافقین / کفار کو مسلمانوں کو دھو کہ دینے کا موقع مل جاتا ہے۔مسلمانوں نے بہت کی قربانیوں کے بعد ۲۹۵ و کی آپین ترمیم
اور ۲۹۸ میں قربانی جو میں کچھ میں کچھ نہ آر ہا تھا۔ آخر مولوی صاحب نے کہا کہ اگر کو کی محفی آپ کیا آپ ورحکومت کی کو واسلام میں تفریق و تمیز پیدا کرنا دفتر کے پاس ایک کمرہ کے دروازے پر آپ کے عہدہ کی تحق کا گاکر کام شروع کردیے تو کیا آپ اور حکومت پاکستان اس کورو کے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اس کے بعداس افسر کی سمجھ میں بات آگئی۔

آخر میں ان مسلمانوں کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیات کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اپنی لاعلمی کی وجہ سے قادیا نیوں کی اسلام اور پاکستان کے خلاف ریشہ دوانیوں اور سازشوں کو سجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا اپنے دنیوی مفادات کے تحت اپنے دلوں میں ان کے بارے میں زم گوشہ رکھتے ہیں ۔ بعض تو مختلف شطح کے استخابات میں ان کی عدد کے طالب ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ اور مسلمانوں برانہیں بھروسہ بی نہیں ہوتا۔

''ا۔ پیندگریں اورتم میں شہارے باپ مندے کا تہمیں رائے کے جہاد اللہ تعالیٰ نافر مال

بير والاجناب محمدا نے مقدمات

قاد بإنيول

غيرسلمول بني *اسرائيل:* الله أن ي

اورجم ہی

بعديد ملاحظه: اعال.

الشور

البقه ک "اے مؤمنو! اینے بالوں اور بھائیوں کو دوست ند بناؤ۔ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ پند کریں اورتم میں سے جوان کودوست بنائیں وہی ظالم ہیں۔(اے نی تکالے ) فر ماد یجئے کہا گر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان، اموال جوتم نے کمائے ہیں تجارت جس کے مندے کا منہیں خوف ہے اور تمہارے مکانات جو تنہیں پیند ہیں، اللہ اس کے رسول اور اس کے رائے کے جہاد سے مہیں زیادہ محبوب ہیں تواللہ کے تکم (عذاب) کے نازل ہونے کا انتظار کرو۔ الله تعالى نا فرمان لوگوں كومدايت نبيس دييت'

بدونوں آیات ہرسلمان کی آ تکھیں کھولنے کے لئے کافی ہیں۔ہمسلمانان موسے والاجناب محدانو مغل، جناب محمدار شدرانا اور ديگران تمام حضرات كے بہت شكر گذار ہيں جنہوں فے مقد مات کے سلسلے میں ہماری بوجہ اللہ تعالی مدوکی۔اللہ تعالی انہیں اجرعظیم عطاء فرمائے۔ العارض! عنايت إلله بث

## قادبانيول كامؤقف

بہے کہ مجد کا لفظ صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ سے خاص نہیں۔ بلک قرآن مجیدنے غيرمسلموں اور سرابقه نبیول کی امتول کےعبادت خانول کوبھی معجد فرمایا ہے۔ ویکھتے! (الکہف:۲۱، ى اسرائيل: ا، التوبية عوا) للندائمين معيد كني سيروكناظلم بي- "ومن اظلم ممن منع مسجد الله أن يذكر فيها أسمه (البقره:١١٤)"

الجواب بمين سليم بكةرآن عكيم في سابقدامتون كى عبادت كابول كومجدكها ب اورہم میجی دعوی کرتے ہیں کہ سجد صرف مسلمانوں کی ہوتی ہے۔اس لئے کہ:

سابقه تمام انبیا علیهم السلام کا دین اسلام ہی تھا اوروہ امتیں مسلمان ہی کہلاتی تھیں۔ بعديس جب انہوں نے اپنے دين ميں بگاڑ پيدا كرليا تو انہوں نے اپنے نام بھى بدل كئے۔ ملاحظه جو (قاموس الكتاب از يادرى خير الله ص ١٨٥ ص ١٨٨ اوركتاب اعمال باب ١١ تيت ٢٦، كتاب اعمال به ١٨٠١ طعلا وس ب١٠٠١)

تمام سابقدانبياء عليهم السلام اورامتول كالذهب اسلام تعابه ملاحظه موآيات قرآن الشوري ١٠١٠ للبينية ٥، آل عمران ١٩٠١٨، انبياء ٩٣،٢٥، جدانبياء

حضرت ابراجيم عليه السلام اور ان كى اولاد كا مذهب! بخارى ص٠٩٩، جا، البقره اسلام السه المران ٦٠١٣ ، ٢٢ ، ٨٢ ، ١٥ ، صاحب توراة حضرت كليم الله عليه السلام اوران کی امت کا ند ہب یونس،۹۰،۸۴ ،الاعراف۲۱ ابعد میں ان کا نام یبود ہوگیا۔ دیکھئے گھر کی گواہی کے حالات سے ناوا قف مسلمانوں کی ہمدردی حاصل ں ہونے والی اس لڑائی کا ذکر مختفراً کردیا گیا ہے تا کہ قادیانیوں نےمسلمانوں پرعیدگاہ میں جوحملہ کیااس کا رسطح کی قیادت سے اس کی منظوری کی تھی۔ مگر ہوتا وہی كاشكار موكئ اورازاني كومجدير بقندك لئے استعال ورد لوانی مقدمات کے موجب اس لئے بھی بنتے ہیں پناه اور روز گار حاصل کرسکیس\_

دیاننول ک<sup>ور</sup> بنیادی انسانی حقوق" " نمیمی آزادی" وکے میں آ جاتے ہیں اور غور نہیں فرماتے کہ حقوق سطرح آ زادی اور پابندی کا آپس میں تعلق ہوتا آ تی۔ آپ کی بنیادی حق ، مذہبی آ زادی کے تحت وسكتح اورنه بي كسي مسلمان كوكرج يامندر پر قبضه الرايك مولوى صاحب سے يوچور ہے فی لگانے سے کیوں روکتے ہیں؟ مولوی صاحب زمث جاتی ہے اور منافقین / کفار کومسلمانوں کو ہت ی قربانیوں کے بعدم ۱۹۷ء کی آ کینی ترمیم مقصدى كفرواسلام مين تفريق وتميز پيدا كرنا ولوی صاحب نے کہا کہ اگر کوئی مخص آپ کے بده کی تختی لگا کر کام شروع کر دے تو کیا آپ حکومت پاکتان اس کورو کنے کی کوشش نہیں

> لتوبه کی آیات کا ترجمه پیش کرنا چاہتا ہوں جو كحظاف ريشددوا نيول اورساز شول كوسجقنه کیے دلول میں ان کے بارے میں زم گوشہ مددکے طالب ہوتے ہیں اور خدا تعالی اور

قامون الكتاب ص ١١٨٤، طبع لا مور - حضرت لوط كا مذهب الذاريات ٥١، حضرت يوسف عليه السلام ١٠٠١، حضرت مسيح عليه السلام ١٠٠١، حضرت مسيح عليه السلام ١٠٠١، حضرت مسيح عليه السلام اوران كي السلام ١٠٠١، حضرت مسيح عليه السلام اوران كي المست كا دين آل عمر ان ٥٣،٥٢، ما كده ١١١، الكهف ١٢٠ متمام ابل كتاب كا مذهب القصص ٥٣،٥٣، ما كده ٢٣،٥٠ جنات كا مذهب الجن ٢٠ م

سكتا اوران لوكو

کی دلیل ہے

ہے....غیر

يزهضنه كأوعدا

نے جلانے کا

بنائی ہوئی مب

ص۲۳۵،بار

قاربا نيوا

کرتا۔ وہ

ونصاريٌ آ

عبادت کح

\_متعلو

كلام ا

ببودكح

ساري كائنات كادين

آل عران ۸۵،۸۳، الروم ۳۰، مفکلوة ص ۲۱ مزید ملاحظه فرمایی: البقره ۱۲۸، الروم ۳۰، مفکلوة ص ۲۱ مزید ملاحظه فرمایی: البقره ۱۲۸، الزمر ۲۲، الزمر ۲۲، الزمر ۲۲، النما ۱۹، انعام ۲۲، آل عمران ۱۰، ۱۰، ما کده ۳۰، المح ۳۳، النمل ۸۲، ۲ الفحل ۲۰،۹۰، القمان ۲۲، الزمر ۲۲، الزمر ۲۲، القام ۳۵، المؤمن ۲۲، آل عمران ۲۰،۸۰، الله نعام ۱۵ وغیره ..... جب تمام انبیاء علیم السلام اوران کی امتین مسلمان تقیس تو محاله ان کی عبادت گاهی مسجد کهلائیس گی مسجد اقصلی ، مسجد حرام ، مسجد اصحاب کهف ملاحظه مورد مدارک ص ۲ ج۲ آلنت خذن علیهم مسجد اینصلی فیه المسلمون "

مزید دیکھئے کہ سابقہ امتوں کے عبادت خانوں کو مساجد فرمایا۔ (الحج ۴۰) گرجب انہوں نے دین میں تحریف کر دی تو نہ دہ مسلمان رہے نہان کی عبادت گاہیں مساجد کہلائیں گی اور نہ ہی آج کل وہ بید دنوں لفظ استعمال کرتے ہیں۔

اصول دين

جوعبادت گاه ابتداء مسلمان تعمیر کریں وہ مبحد کہلائے گ۔ بعد میں چاہاں میں کفار بھی دخیل ہوجا کیں۔ گروہ مبحد بی رہے گا تا قیامت اس کی مبحد بیت ختم نہیں ہوسکتی۔ جیسے کعبعہ الله مبحد اتصلی کے ابتدائی بانی چونکہ مسلمان تھے۔ لہذاوہ مبحدیں بی رہیں۔ بعد میں کفار بھی وخیل ہوئے۔ انہوں نے تعمیر وغیرہ کا انتظام وانفرام سنجالا۔ مگر جب اس کے حقیقی متولی یعنی مسلمان آگئو بغیر کی تنازعہ کے وہی وارث قرار پائے۔"ان اولیہ ام

ای طرح متنازع معجد کا معاملہ ہے کہ ابتداء مسلمانوں نے بنائی ۔ البندااس کی معجدیت طابت ہوئی۔ بعد میں اس میں کوئی بھی دخیل ہوجائے۔ قادیانی ہوں، عیسائی ہوں، ہندواور سکھ ہول۔ مگر جب اہل اسلام کا معاملہ آئے گا تو بلا تنازعہ اس کے وارث وہی ہوں گے۔ جیسے شاہی مسجد لا ہور، مسجد قرطبہ، روس، سین کی ہزار ہا مسجد، ویگر پور پی ممالک جو ترک حکومت کے تحت سے۔ انڈیا کی ہزار ہا مساجد کا معاملہ ہے۔

و قص ۲۱- مزید ملاحظه فرمایین: البقره ۱۲۸، انمل ۹۱، انعام ۱۹۳۰، آل عمران ۱۰۲، ما کده ۳۰، ۲۲، القلم ۳۵، المؤمن ۲۲، آل عمران ۸۴،۲۰، ران کی امتیل مسلمان تقیس تو محاله ان کی عبادت راصحاب کهف ملاحظه بور مدارک ص ۲ ج۲ هون "

، خانول کومساجد فرمایا۔ (الحج مہم) مگر جب پیندان کی عبادت گاہیں مساجد کہلا کیں گی اور

تجد کہلائے گی۔ بعد میں چاہے اس میں کفار اس کی مجدیت ختم نہیں ہوسکتی۔ جیسے کعبد وہ مجدیں ہی رہیں۔ بعد میں کفار بھی دخیل ۔ مگر جب اس کے حقیقی متولی یعنی مسلمان اولیہ۔۔۔۔اہ ہ الا المہ متھ۔ ون

سلمانوں نے بنائی۔لہذااس کی مجدیت قادیانی ہوں،عیسائی ہوں، ہندواور سکھ ں کے دارث وہی ہوں مے۔ جیسے ثابی یور پی ممالک جوترک حکومت کے تحت

جب ابتداء میں مبحد بن گئ تو اب قادیا نیوں کوئیس ل سکتی۔ کیونکہ مبحد کا نام نہیں بدل سکتا اوران لوگوں نے اپنی عبادت گا ہوں کا نام بدل کر بیت الذکرد کا لیا ہے۔ یہی ان کے گذب کی دلیل ہے۔ ان لوگوں کومجد دینے کا مطلب ہوگا کہ مجد کی مجدیت ختم ہوگئ اور بیرمال کی دلیل ہے۔ ان لوگوں کومجد دینے کا مطلب ہوگا کہ مجد کی مجدیت ختم ہوگئ اور بیرمال منافقین مدینہ نے ایک مجارت بنام مجد تغییر کی۔ ان کی فرمائش پر آنحضوط اللے نے اس میں نماز ہوئے کا معدو تعلیم فرمائش پر آنحضوط اللے نے اس میں نماز پر صفح کا وعدہ بھی فرمالیا۔ مگر جب اس کی حقیقت کھی تو اس کومجد تشلیم نہ کرتے ہوئے آ بیدا لیے لیے اس میں نماز نے جاتے ہوئے آ بیدا لیے ہوئی مجدم مجد زشلیم کی گئے۔ بہتہ چلنے پر اس کو گرانے کا حکم دیا گیا۔ و کی کھے (سنن داری ن تا میں بنائی ہوئی مجدم جد زشلیم کی گئی۔ بہتہ چلنے پر اس کو گرانے کا حکم دیا گیا۔ و کی کھے (سنن داری ن تا میں مساجد الله من امن باالله " التو بداور "ماکان للمشرکین ان یعمد و مساجد الله (التو به ۱۲ تا ۲۰)"

قاديانيول كادوسرانكته

کہ باالفرض ہم غیر سلم ہی سہی ۔ گرغیر مسلموں کو بھی اسلام مساجد ہے بے دخل نہیں کرتا۔ وہ مجد میں آ جاسکتے ہیں۔ عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ ویکھنے علف وفود مشرکین، یہود ونساریٰ آ پ کی خدمت میں آتے تو آپ ان کومبحد نبوی اللّیہ میں تفہراتے ۔ حتیٰ کہ وفد نجران کو عبادت کی بھی اجازت فرمائی ۔ تمام آئمہ دین، غیر مسلم کا داخلہ مسجد میں جائز رکھتے ہیں۔ متعدد حوالہ حاریہ۔

الجواب

..... بيداخله وقتى اورعارضى تفاله بطور فبضه اوراختيار مستقل نه تفاله

۱..... یدداخله شروط بالا جازت تھا۔ گر ہم انہیں اجازت نہیں دیتے۔ ... در بس تبلغ سازی تر بھر ہیں ۔ اس تبلغ سن راغ

سسس يداخلدين كى تبلغ ك لئے تھاتم بھى آكر مارى تبلغ سنواورا في عاقبت كم تعلق فكر كرو يصفر مايا!" وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله (التوبه: ٢)"

سرم سے موں ہے۔ سم سسست پیواخلہ 'انعا المشرکون نجس ''سے بل تھا۔ بعدیث تمام شرکوں کو حج سے بھی روک ویا گیا۔

۵ ...... یه آنے والے یہود تھے، نفرانی تھے، مثرک تھے۔ مگرتم حضرات کون ہو؟ یہودی ہویابت پرست ہو؟

سنو! تم خاتم الرسل الله كختم نبوت كے منكر ہو۔ اجرا نبوت كے قائل اور اس كے دلائل پیش كرتے ہو۔ البندا تمہارا ميں دلائل پیش كرتے ہو۔ لبندا تمہارا ميں مسلمہ كذاب، اسودعنس كى برادرى ہو۔ تمہارا تحكم بھى وہى ہوگا جوان كا ہے۔ ان كامسئلہ كيا ہے؟

بعذابال

وكذالك أ

حمیدی ج

الكبيرالصة

النسائی د

السنن الك

ا مقالتها

الموطأ..

ج ۲حر

*א*באנ

مستل

بين.

دیکھے! جب مسلمہ کے قاصداس کا خط لے کرسید کا نات علیقے کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آ پہلے گئے نے ان کی کوئی خاطر تواضع نہیں فر مائی۔ بلکہ خط سنتے ہی فر مایا! کہ تمہارااس کے بارہ میں کیاعقیدہ ہے؟ انہوں نے جب کہا کہ ہماراعقیدہ بھی وہی ہے جو وہ تلقین کرتا ہے۔ تو فر مایا''اما و اللذی ''خدا کی تم اگر قاصدوں کا قبل نامناسب نہ ہوتا تو ''لضر بت اعنا قکما '' تو تم دونوں کی گردن اڑا دیتا ۔۔۔۔۔ کوئکہ بیم تر تریق ہے اور مرتد کی سرزا اسلام میں قل ہی ہے۔ حوالہ جات (سنن ابوداود ج میں ۱۳۸۸، باب بھی فین ارتد، والحائم نی متدر کہ ج میں ۴۸۵، مدیث نبر ۱۲۹۵، جاب الامان) مرتد کی سرزامعلوم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل حوالہ جات کمل تفصیل پیش کریں گے۔ اسلام میں مرتد کی سرزامعلوم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل حوالہ جات کمل تفصیل پیش کریں گے۔ اسلام میں مرتد کی سرزامعلوم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل حوالہ جات کمل تفصیل پیش کریں گے۔ اسلام میں مرتد کی سرزا

پہلے اس کو مجھا و بسب بناء پر وہ اسلام چھوڑ رہا ہے۔ ان شبہات کا از الہ کرو۔ پھر بھی اگر نہ مانے تو تین دن کے بعد اس کوئل کر دو۔ آن محضو ہلے کہ:
''من بدل دینه ، فاقتلوہ '' جواپنادین اسلام چھوڑ کوئی دوسرادین اختیار کر ہے واس کوئل کر دو۔ نیز فرمایا کہ مسلمان کافل سوائے تین وجہ کے جائز نہیں۔ اسستادی شدہ بدکاری کا ارتکاب کرے۔ ۲۔۔۔۔۔۔ساسلام چھوڑ کر دوسرے کسی دین میں چلا جائے یعنی مرتد ہوجائے۔

حفرت علی نے متعدد مرتد وں کوزندہ جلادیا تھا۔حفرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اگر مجھے پنہ چلتا تو جلانے نہ دیتا۔ انہیں تو قتل کا حکم ہے، جلانا نہیں۔حضرت علی کو جب اس بات کا پنہ چلاتو فرمایا کہ ہاں مسئلہ یہی ہے۔ اس طرح حضرت صدیق اکبڑنے مسئلہ ارتداد کا با تفاق جمیع صحابہ "یہ فیصلہ فرمایا! جب کہ مسئلہ کذاب کے مقابلہ میں لشکر اسلام روانہ فرمایا۔ آج تک تمام صحابہ "ترکہ دین ،علائے حق اسی فیصلہ برمنفق ہیں۔ خود مرز ائیوں کے ہاں بھی یہی فیصلہ ہے۔

(ازرسالة شهيذ الاذبان ص١٦، مورند نومبر١٩١٣ء)

طحاوی شریف کتاب السیر ج۲ص ۱۳۱۸، تاریخ ابن اثیر ج۲ص ۱۵۲، بحواله سیرة المصطفیٰ ج۳ ص۱۹۲، مزید حواله جات درباره تکم مرتد، البخاری جاص ۴۲۳، باب لا یعذب

اخط کے کرسید کا نئات علیقی کی خدمت میں حاضر نہیں فرمائی۔ بلکہ خط سنتے ہی فرمایا! کہ تمہارااس کہ ہماراعقیدہ بھی وہی ہے جووہ تلقین کرتا ہے۔ تو آل نامناسب نہ ہوتا تو''لضو بت اعنا قکما'' سنتے اور مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہی ہے۔ حوالہ ر، والحائم فی متدرکہ ج میں ۴۸۲، مدیث نمبر ۲۷۷۹، دی جمل تفصیل پیش کریں ہے۔

م چھوڑ رہا ہے۔ان شبہات کا از الد کرو۔ پھر بھی خضوطی کے کا متعدد احادیث میں ارشاد ہے کہ: ام چھوڑ کوئی دوسرادین اختیار کرے تو اس کوٹل کر جائز نہیں۔ا۔۔۔۔۔شادی شدہ بدکاری کا ارتکاب اس۔۔اسلام چھوڑ کر دوسرے کسی دین میں چلا

لادیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ ہے، جلانانہیں۔ جضرت علی کو جب اس بات کا فرت صدیق اکبڑنے مسئلہ ارتداد کا با تفاق جمیع بیں لشکر اسلام روانہ فرمایا۔ آج تک تمام صحابہؓ ایموں کے ہاں بھی یہی فیصلہ ہے۔

(ازرمالهٔ شهیدالا ذبان ص۱۹، مورخه نوم ۱۹۱۳ء) ۱۳، تاریخ این اثیرج۲ ص۱۵۲، بحواله سیرة مرتد، البخاری ج۱ ص۲۲۳، باب لا یعذب

بعذاب الله، ج٢ص١٠٢، والترفدي جاص٧١، والنسائي ج٢ص١٨، مفكلوة ج٢ص ٢٥٠، العداب الله، ج٢ص ١٣٩، مفكلوة ج٢ص ٢٥٠، والنسائي ج٢ص ١٣٩، مند وكذا لك البهتي في السنن الكبري ج٨ص ١٩٥، وابن بلجيص١٨٥، واحمد في المسند جاص ٢١٤، مند حميدي جاص٢٣٨، الجامع الصغير ج٢ص ١٦٨، السراج المنير ج٣ص٣٠١، كذا نقله المحدث الكبيرالصفِد ردامت بركانة في مقالة المسماة بختم النوة ص٣٩،٣٨\_

وایضاً ابوداؤدج ۲ م ۲۳۳، ۲۳۳، التر ندی ج ۲ م ۲ کی ا، النسائی ج ۲ م ۱۲۹، وروی النسائی ج ۲ م ۱۲۹، وروی النسائی روایات والبخی فی النسائی روایات والبخاری مختصراً ج ۲ م ۱۹۰، ج ۲ م ۲۲۳، وروی المسلم ج ۲ م ۱۲۰، والتر ندی ج اص ۱۹۸، ج ۲ م ۲۵ م ۱۰۱، می اسلم ج ۲ م ۵ م ۱۰۱، والتر ندی ج اص ۱۹۸، ج ۲ م ۱۹۰، ج ۲ م ۲ م ۱۹۰، ج ۲ م ۱۹۰، و کذا لک فی المسلم ج ۲ م ۱۹۳، ج ۲ م ۲ م ۱۹۰، و کذا لک فی مقالته الشیخ بحواله مصنف عبدالرزاق ج ۱ م ۱۱، الطحاوی ج ۲ م ۱۳۵، کتاب السیر والما لک فی الموطا ..... م ۱۹۳۰، ۱۳۳۰ می ۱۲ م

مسئله استتابیة المرتد نقله ما لک وکذا لک الطحاوی ج۲ص۱۳۵،النووی فی شرح اُمسلم ج۲ص ۱۲اوابن قد امتد فی المغنی ج۴ص۲۳، بحواله مقالته الذکورص ۸۷\_

''ومن ارادہ القفصيل فليراجع اليه ''اسمسلكى تمام تفيلات بمع حواله ' جات عربی واردوتر جمه، دیگر علمی نكات، نیزمسّلهٔ ختم نبوت اورمسّله حیات سے علیه السلام نے انداز پر ہمارے پاس تحریر شدہ ہے۔ ہرطلب گار ہمارے پاس آ كراس كافو ٹوسٹیٹ كرواسكتا ہے۔ مسّلہ تولیت مسجد

"ماکان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله (التوبه:۱۷)" کی روسے جب غیر سلم مجد تغیر کر ایک اور سے جب غیر سلم مجد تغیر کر ایک اور اس کی تغیر کی ہوئی ممارت ہرگز مجز نہیں کہ لاسکتی۔ جیسے محد ضرار اور مجد کوفہ کا ذکر گذرا۔ (الداری ۲۳ م ۱۵۳) تو قادیا نیوں کو جو کہ باجماع امت مرتد ہیں۔ کیسے تغیر محد کا مجاز تشلیم کیا جا سکتا ہے اور جب بید حضرات تغیر کے جاز نہیں تو اس کے انظام وانھرام (جو کر تغیر کی فرع ہے ) کے مجاز کیسے ہو سکتے ہیں؟

چنانچداللہ تعالی نے مشرکوں کو مساجد کے انظام وانعرام سے برطرف کرتے ہوئے فرمایا۔''وماکانوا اولیاء ہ ان اولیائه الا المتقون (انفال:۲۶)'' کم مجد کے متولی تو صرف متی ہی ہوسکتے ہیں ....متی کون ہیں؟''الذیب آمنوا و ها جبروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله واولتك هم الفائزون (التسوب،۲۰)'' ﴿ مَتَى وه لوگ ہیں جوایمان لائے اور ہجرت كی اور اللہ كراستے میں جان

ومال سے جہاد کرے۔ وہ اللہ کے ہاں بڑے درجے والے ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ، ہیں۔ پہمتق کی صفات میں جہاد جانی و مالی بھی ہے۔مرز ائی چونکہ جہاد کے منکر ہیں۔لہذا وہ متق ، نہیں اور نہ مبجد کے متو لی ہو سکتے ہیں۔

ایک اہم مسئلہ

ا ..... جوعمارت كوئى كافريا مرتدمثلاً قادياني خودايخ خرج سيتميركر يدوه

۳ جو محارت صرف مسلمان بنائیں۔کوئی کافریا مرزائی جو کہ مرتد ہیں اگر شرکت کرلے بوجہ علم تو وہ مسجد ہی کہلائے گی۔گرکافراور مرتد اس میں حصہ دار نہ ہوگا۔ قبضہ صرف مسلمان کا ہی ہوگا۔جیسے مسجد نبوی کی تغییر ثانی سے میں بعداز فتح خیبر کہاس میں منافقوں نے بھی حصہ لیا تھا۔گر وضاحت ہوجانے کے بعدان کو بے دخل کردیا گیا۔

اسس جومسجدابتد أمسلمان تعمير كرين وه مسجد بى كهلائ گي بعديين اگروه خسته بو جائي مامنبدم بوجائي ياويساس كو پخته ياوسيع كرنا بوتو اگراس ميش كوئى كافريامشرك يا قادياني بهي

: 11

ہوجائے تواس کا جیسے مجد نبوی کی اومیں مشرکوں نے سیسے ہیں۔غیرمسلم شیسے مباس الدم والمال

گی جیسے ضرار وغیرہ وہ نہ تو مسجد کی طرز پر سے مجاز ہیں۔نداس

جم قاديا:ُ اس <u>ل</u>ا

یبنی اسرائد ومبشراً برسو السلام نے فرمایا کتاب تورات کی جن کااسم گرامی ا

اس آ البذااس نسبت -کر سکتے - کیونکہ یمی بشارت انا <sup>ج</sup> ہے - بلکہ خود آ<sup>ائ</sup>

میں ہی احمہ ہوا آج تک اور کر بھی کوئی مخض

مرزا قادیانی کیز مجھی مرزائیول

ہاں پڑے درجے والے ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے فی ومالی بھی ہے۔ مرز ائی چونکہ جہاد کے منکر ہیں۔لبذا وہ منقی

المکتباب لاریب فیه هدی للمتقین "یرکتاب متقین فات بیان فرما کیس 'السندیسن پیر مسنون بدال غیسب بن پیر مسنون بدال غیسب بن پیر مسنون بدا اخزل الیک و ما اخزل من قبلک ۱۳۰۶) "مقی وه به بوصنون بیانی که وی کومان (قرآن) در ایرایمان رکھے بعدوالے سی کلام کو اگال ہوکہ آپ اور آپ کے پہلے انبیاء پر ایمان رکھتا ہو۔ یو جب مومن نمیس ، نوبت کے قائل نہیں۔ جہاد کے قائل بور جب مومن نمیس ، نوبت کے قائل نہیں۔ جہاد کے قائل نہیں جو صفح اور انتظام مسجد کے قائل میں در جب مومن نمیس ، نوبنائے مسجد اور انتظام مسجد کے قت وار فادیا نی مرد اس سے مسلح یا جزید کا سوال ہی پیدا نمیس فادیا نوب سے اسلامی ملک میں فادیا نی مرد بیر سال اس سے مسلح یا جزید کا سوال ہی پیدا نمیس فادیا نوب سے اسلامی میں نوب نمیس کے میاتھ کوئی واسط نمیس نوب پر ان کا مسجد کے ساتھ کوئی واسط نمیس فیر مسلم بیں تو پھر ان کا مسجد کے ساتھ کوئی واسط نمیس فیر مسلم بیں تو پھر ان کا مسجد کے ساتھ کوئی واسط نمیس فیر مسلم بیں تو پھر ان کا مسجد کے ساتھ کوئی واسط نمیس فیر مسلم بیں تو پھر ان کا مسجد کے ساتھ کوئی واسط نمیس فیر مسلم بیں تو پھر ان کا مسجد کے ساتھ کوئی واسط نمیس فیر مسلم بیں تو پھر ان کا مسجد کے ساتھ کوئی واسط نمیس کا فیر مسلم بیں تو پھر ان کا مسجد کے ساتھ کوئی واسط نمیس کا کا میں کا میں کا کا میں کاروں کا مسجد کے ساتھ کوئی واسط نمیس کا کا کا مسلم بیں تو پھر ان کا مسجد کے ساتھ کوئی واسط نمیس کیر کیس کا کا کا کیا کہا کہ کا کا کا کوئی کا کا کیس کوئی کا کا کا کیس کا کا کی کا کا کا کیس کا کا کیس کا کا کیس کا کا کا کیس کی کا کا کا کیس کا کا کیس کی کا کا کا کیس کا کی کا کیس کی کا کا کیس کا کا کیس کی کا کیس کی کا کیس کی کی کا کیس کی کا کیس کی کا کیس کی کا کی کا کا کا کی کا کا کیس کی کا کیس کی کا کی کا کی کیس کی کا کی کا کیس کی کا کیس کی کی کا کیس کا کا کی کا کیس کی کا کی کیس کی کا کی کیس کی کا کی کی کا کیس کی کا کیس کی کا کیس کی کا کیس کی کیس کی کا کیس کی کا کیس کی کیس کی کیس کی کیس کی کا کا کیس کی کا کیس کی کا کیس کی کیس کی کا کیس کی کیس کی کا کا کیس کی کیس کی کا کیس کی کیس کی کیس کی کا کیس کی کا کیس کی کیس کی کا کیس کی کیس کی کیس کی کا کیس کی کا کیس کی کیس کی کیس کی

افریا مرتدمثلاً قادیانی خودایخ خرچ سے تغیر کرے۔وہ اگرانالازمی ہے۔ جیسے مجد کوفداور مبحد ضرار۔ اسلمان بنائیں۔ کوئی کافریا مرزائی جو کدمرتد ہیں اگر اے گی۔ مگر کافراور مرتد اس میں حصہ دارنہ ہوگا۔ قبضہ

بعدان کوسید دخل کر دیا گیا۔ نقمیر کریں وہ سجد ہی کہلائے گی۔بعد میں اگروہ خشہ ہو وسیع کرنا ہوتو اگراس میں کوئی کا فریامشرک یا قادیانی بھی

بقير ثانى كەھىي بعداز فتى خيبر كەن ميں منافقوں نے

شریک ہوجائے تواس کی مسجدیت میں کوئی فرق ندآئے گا۔ کیونکد تعمیراة ل سے وہ مسجد ثابت ہوچکی ہے۔ جیسے مسجد نبوی کی تعمیر ثانی۔ بلکدا گر کھمل طور پر بھی غیر مسلم تعمیر ثانی کردے۔ جیسے کعبة الله ۳۵ میلاد میں مشرکوں نے تعمیر کیا تھا۔ تو پھر بھی وہ مسجد ہی رہے گی۔ اس کے وارث اور شنظم مسلمان ہی ہوسکتے ہیں۔ غیر مسلم کوئی نہیں ہوگا۔ مرتد کا معاملہ تو بالکل ہی اور ہے۔ کیونکہ وہ تو واجب القتل ہے۔ مباح الدم والمال ہے۔ لہذا متنازے مسجد کی بھی صورت میں قادیا نیوں کونہیں مل سکتی۔

المسلم جوعبادت گاہ کوئی مرزائی صرف این خرج پرتغیر کرتا ہے وہ معجد نہ کہلائے گی۔ جیسے ضرار وغیرہ ہاں اس معارت پر قبضہ ان کا متصور ہوگا۔ وہ ان کی پراپر ٹی تصور ہوگا۔ لیکن وہ نہ تو مسجد کی طرز پر بن سکتی ہے۔ جیسے محراب مینار وغیرہ اور نہ اس میں مسلمان نماز ہی ادا کر سکنے کے مجاز ہیں۔ نہ اس میں اذان ہو سکتی ہے۔

ہم قادیانیوں کواحمدی کیوں نہیں کہنے دیے اور کلہ طیبہ کے استعال سے کیوں روکتے ہیں؟

اس کئے کہ: مرزا نیوں کاعقیدہ ہے کہ آیت ' واذ قدال عیسسی ابن مریم
یبنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة
ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد (الصف: ۲) ' ﴿ اور جب عیلی علیہ
السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلی
کتاب تورات کی تقد ہی کرتا ہوں اور اپنے بعد ایک عظیم الثان رسول کی بثارت سنا تا ہوں
جن کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ ﴾

اس آیت میں جس احمد کی بشارت دی جارہی ہے اس سے مراد مرزا قادیانی ہے۔
لہذا اس نبست سے وہ اپنے آپ کواحمد کی کہلاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات کی بھی صورت قبول نہیں
کر سکتے۔ کیونکہ یہ آیت ہارے آقائے ناما اعلقہ کے بارہ میں نازل ہوئی۔ جیسے کہ اب بھی
یہی بشارت انا جیل اربعہ خصوصاً انجیل یوحنا کے باب ۱۲،۱۵،۱۲۱ میں واضح ترصورت میں موجود
ہے۔ بلکہ خود آنحضرت اللہ نے فرمایا کہ: 'انسا محمد و افنا احمد ''کہیں ہی جمہ ہوں اور
میں ہی احمد ہوں۔ اس وجہ سے سوائے آپ کے کوئی دوسرا اس کا مصدات نہیں ہوسکتا۔ اس لئے
میں ہی احمد ہوں۔ اس وجہ سے سوائے آپ کے کوئی دوسرا اس کا مصدات نہیں ہوسکتا۔ اس لئے
میں کوئی شخص مرزا کیوں کو احمد کی کہتا ہے تو گویا وہ اس آیت مبارکہ میں لفظ احمد سے مراد
مرزا قادیانی لیتا ہے جو کہ خاتم الا نہیا علیقہ سے انجراف ہے۔ لہذا کوئی باغیرت مسلمان بھول کر
بھی مرزا تادیانی لیتا ہے جو کہ خاتم الا نہیا علیقہ سے انجراف ہے۔ لہذا کوئی باغیرت مسلمان بھول کر
بھی مرزا تادیانی لیتا ہے جو کہ خاتم الا نہیا علیقہ۔

مكلمه يزهنے اور استعال كرنے ہے روكنا

اے امت مرحومہ! الله تعالى تم ير رحت فرمائ اور تمهيں صراط متعقيم يرقائم ودائم ر کھے۔اے وہ خداکی لا ڈلی امت جس کے لئے اس کامجوب ساری ساری رات بجدہ ریز ہوکررو روكروعائيں مانگنار ہا۔ ذراسينے پر ہاتھ ركھ كرسنتے كہ ہم ان كوكلمہ سے كيوں منع كرتے ہيں۔

قادیانی کاصاحبزادہ بشیراحملکھتاہے کہ: ''ہاں حفرت سے موعود کے آنے سے ایک فرق ضرور بڑ گیا ہے اور وہ میر کہ سے موعود (مرزا قادیانی) کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گذرے ہوئے انبیاء شامل تھے۔ گرمیج موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول الله كم منهوم مين أيك اوررسول كى زيادتى موكى للندائسي موعود كة في سفوذ بالله "لا اله الا الله محمد رسول الله "كاكلم باطل تبين موتا - بلك اوريمي شان سے حيك لكتا ہے -غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لئے یہی کلمہ ہے۔ صرف فرق اتناہے کہ سے موعود کی آ مد نے محدرسول اللہ کے مفہوم میں ایک نے رسول (معاذ اللہ) کی زیادتی کر دی ہے اور بس (ارے خبیث بیتھوڑی بات ہے ) علاوہ اس کے اگر ہم بفرض محال یہ بات مان بھی لیس کے کلمیشریف میں نی كريم الله كااسم مرارك اس لئے ركھا كيا ہے كه آئے آخرى ني بي تو تب بھى كوئى حرج نبيل ہوتا اور ہم کو نئے کُلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی ۔ کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں (العنة الله على المفترين )جب كخودمرذا قاديانى كهتا مصاروجودى وجوده نيزمن فرق بنی وبین المصطفیٰ فما عرفنی ومارای (بیمرزا کا کلام ہے۔خطبہ الہامیص ۲۵۸،۲۵۹، تزائن ج۱۶ ص اليناً) ميرا وجود بالكل اس كا (ني كريم الله ) وجود جوكيا - جومير ، اور مصطفى الله ك درمیان فرق کرتا ہے۔ یعنی مجھے مصطفی نہیں جانتا اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں اور بیاس لئے ہے کہ الله تعالی کا وعده تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبین علیہ کے کو دنیا میں مبعوث کرےگا۔ جبیبا کہ آئیت آخرين منهم عصطا مرب- (لعنة الله على الكاذبين) يس مع موعود ومحدرسول الله على (معاذالله) جواشاعت اسلام کے لئے دوبارہ ونیامیں تشریف لائے۔اس لئے ہم کوسی نے کلمہ ك ضرورت نبيس بال الرجمدر ول الله كي جكد كوني اورة تا توضر ورت بيش آتى - " (كلمة القصل ص١٥٨) ا ال اسلام مندرجه بالاعبارت كوير هكر فيصله كريس كدكيا قاديانيوس كوجم اينا بيارا کلمہ پڑھنے اور استعال کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ ہرگزنہیں، ہرگزنہیں۔

كفريات مرزاوذ ريت او اور سنت : "مرايك ايما محض جوموى عليه السلام كوتو مانتا بي مُرعيسى عليه

السلام كونبيس ماحتا ياعيسا مسيح موعود (مرزا قاد

مسلمان ہیں۔(پھرم

اس وحی میں میرانا م

کیا کوڈ ہارے آ قائے نامہ مرزاقا

طرح دوسري وحيوا لاہور ہوں نے البڑ قطعى يقيني مثل قرآ ممن افتریٰ علم

ميري جماعت مير

ای.

السلام کونیں مانتا یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے۔ گرمی علیہ کون بیں مانتا۔ یا محملیہ کا مانتا ہے۔ گرمی علیہ موجود (مرزا قادیانی) کونییں مانتا وہ نہ صرف کا فر بلکہ یکا کا فر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔''
ہے۔''

تو گویا تمام مسلمان جومرزا قادیانی کونبیس مانتے وہ کافر ہیں۔صرف چندلا کھ مرزائی مسلمان ہیں۔ (پھرمرزائی ان کافرمسلمانوں میں کیوں گھستے ہیں؟)

۲ ..... "محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفاد "
اس وى يس ميرانا م محدركها كيا بها ورسول بحى ـ " (معاذ الله)

(ایک غلطی کاازاله ص۳ بخزائن ج ۱۸ص ۲۰۷)

کیا کوئی باغیرت مسلمان بیر بات برداشت کرسکتا ہے کہ بیآ یت مرزا پراتری بیتو مارے آقائے تا مداولی پائٹ پرنازل ہوئی تھی۔

مرزا قادیانی نے بیثارآیات قرآنیہ کے متعلق لکھا ہے کہ یہ مجھ پرنازل ہوئیں۔ای طرح دوسری وحیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ جن کو تذکرہ نامی کتاب میں چھپوایا گیا ہے۔ای طرح لا ہوریوں نے البشریٰ کے نام سے دوحصوں میں ایک کتاب طبع کرائی ہے۔ پھرمرزاا پی وی کو قطعی بیٹی مثل قرآن سے چھتے ۔و پھتے:''ومن اظلم ممن افتریٰ علی الله کذباً (الانعام: ۹۳)''

سو ..... مرزا قادیانی کہتا ہے کہ:''میرا وجود بعینہ محمد رسول اللہ کا وجود ہے۔ جو میری جماعت میں داخل ہوادر حقیقت وہ صحابہ کرام میں داخل ہوا۔''

(خطبهالهاميص ٢٥٨ فزائن ج١١ص ٢٥٨)

ای لئے مرزائی اوّلین قادیا نیوں کو' رضی اللہ عنہ' کہتے ہیں۔ بیسراسرتو ہین صحابہ ہے۔ سم ..... ' قادیان میں محمد رسول اللہ کو دوبارہ مرزا کی صورت میں اتارا۔'' (کلمة الفصل ص ۱۰۵)

> صدی چودھویں کا ہوا سر مبارک کہ جس پر وہ بدر الدی بن کے آیا محمد بے چارہ سازی امت ہے اب احمد مجتبیٰ بن کے آیا

ت فرمائ اور تهبيل صراط متنقيم برقائم ودائم ك كالمحبوب ساري ساري رات سجده ريز موكررو ہم ان کوکلہ سے کیوں منع کرتے ہیں۔ لہ '' ہال حفرت سے موعود کے آنے ہے ایک دیانی) کی بعثت سے پہلے تو محدرسول اللہ کے یاء شامل تھے۔ مرمیح موعود کی بعثت کے بعد محمد وَكُنَّ لِهُذَا سِيحِ موعود كِ آنے سے نعوذ باللہ ' لا ہنیں ہوتا۔ بلکہ اور بھی شان سے جیکنے لگتا ہے۔ لمهد المرف فرق اتناب كمسيح موعودكي آمد فاذالله) کی زیادتی کردی ہے اور بس (ارے ن محال به بات مان بھی لیس کے کلمہ شریف میں آپ ٔ خری نبی بین تو تب بھی کوئی حرج نہیں یونگہ سے موعود نبی کریم ہے کوئی الگ چیز نہیں قادیانی کہتاہےصار وجودی وجودہ نیزمن فرق م-خطبه الهاميرس ٢٥٨،٢٥٩، خزائن ج١١ وجود ہوگیا۔ جو میرے اور مضطفیٰ سیالیہ کے نے مجھے بیجانا ہی نہیں اور بیاس لئے ہے کہ الله كودنيا ميں مبعوث كرے گا۔ جبيبا كه آيت اذبين ) پس سيح موعودخود محرسول الله ب\_ ل تشريف لائے۔اس لئے ہم كوكس في كلمه الوضرورت بيش آتى " (كلمة الفصل ١٥٨) كر فيصله كرين كه كيا قاديانيون كوجم ابنا بيارا

جوموی علیه السلام کوتو مانتا بے مرعیسی علیه

ں۔ ہرگزنہیں، ہرگزنہیں۔

حقیقت کھلی بعثت ٹانی کی ہم پر کہ جب مصطفے مرزا بن کے آیا (الفضل قادیان جسم انمبرس ۲۸،۱۱۲،مرشکی ۱۹۳۸ء)

> اے میرے بیارے مری جان رسول قدنی تیرے صدقے تیرے قربان رسول قدنی پہلے بعثت میں محمد ہے تو اب احمد ہے جھے پر پھر انزا قرآن ِرسول قدنی

(ويوان اكمل، الفضل ج وانمبر ١٦،١٧١٠ كتوبر١٩٢٢م)

وه کال ہے۔''

.....19

وائر واسلام سے فارر

الرفدات محبت جاست

مِنَّهُ عليه لعنةً دائه

الله كروسي الوكاية

ہے دود صو کھیں گیا

. مهانیوں کا مجموعہ۔ یعن

فرمايا - بلكة ل كر

هجن كاحواله كذرج

معاشرتی سلوک کیے

بها ويستهزأ

ے کفر کیا جار ہائے سورۃ انعام آیت نم

رحمتدالا

حالانكدبية

----IA

رن میررسول الله الله کی مام کمالات مرزا قادیانی میں آگئے۔'' (ایک غلطی کاازالد می مخزائن ج ۱۸ می ۱۳۱۲)

م..... '' میں وہی خاتم الانبیاء ہوں بروزی طور پر خدانے میرانام براہین میں محمد (ایک غلطی کاازالہ میں مجزائن ج ۱۸م (۲۱۲) احمد رکھا۔''

۹..... (کئی تخت آ ان سے اترے پر تیرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔" (هیقت الوی ۹۸، نزائن ۲۲۳ س۹۲)

العياد بالله المعلق الم

کتمام کمالات کامظہر ہوں۔'' اا۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی ''پہلے محمد رسول النّظیفی سے بڑھ کر اکمل اور اقو کی ہے۔''

العيداذ بالله! (خطبدالهاميس المامش بها ليعني ابتدائي راتول كقفا مراب مرزا المراب مرزا

۱۲..... پی صرف کی اس ملام من مورد کا می است. کے زمان میں مثل چودھویں کے جان کا دیکے ہے۔'' (خطبدالہامیہ ۱۷۵ برزائن ۱۲۵م ۱۷۵۵)

سا ...... مرزااوراس كے تمام حواريوں كاعقيدہ ہے كہ '' حضوطي الله في ونيا ميں دودفعة تشريف لا ناتھا۔ ايک دفعة تو مكہ ميں تشريف لائے۔ دوسری دفعه مرزا قاديانی (دجال) كے روپ ميں قاديان ميں آئے۔ بيدوسری بعثت پہلی سے كامل ترين ہے۔ گويا پہلا محمہ پہلی رات كا جاند تھااور مرزا چودھويں رات كا جاند تھااور مرزا چودھويں رات كا جاند تھااور مرزا چودھويں رات كا جاند تھا۔

(خطبه الهاميص ا ٢٤٢٠ منزائن ج١٦ص اليناً)

17

١٨ .... صرف محد عر في الله كاكلم يرصف والاكافر بي-" جب تك مرزا كوتسليم ند ( کلمة الفصل ص ۱۳۷،۱۳۷) مرزا قادیانی کا'' جی ارتقاء (معاذ الله) حضوعاً الله کے جنی ارتقاء سے .....1۵ زیادہ کامل ہے۔" (ريوبوآف ريلجنزج ٢٨ نمبر٥ مني ١٩٢٩ء) "جومرزا کی بیعت میں شامل نہ ہو۔ جا ہے اس نے نام بھی نہ سنا ہو پھر بھی .....IÝ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ (آ ئىنەمدانتەص٣٥) "قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يرا يت محم يرتازل مولى ـ اگرخدا ہے محبت جاہتے ہوتو مرزا کی پیروی کرو۔'' (حقیقت الوحی ۱۲۰ نز ائن ج۲۲ص ۸۵) عالانكدية محمدرسول التعلية كامقام ب-جس بريددست درازى كرر باب-"لعنة الله عليه لعنةً دائمةً بالغة الى يوم القيامة '' ۸ ...... مرزانے تمام کمالات محمد بیرحاصل کرلئے۔ "حتی کہ خود حصوصل کے پہلو ( كلمة الفصل ص١١٣) میں کھڑے ہو گئے۔'' "اب قادیان تمام بستیوں کی ماں ہے۔کیااب مکداور مدیند کی چھاتیوں (حقيقت الرؤياص ٣٦) ہےدور صو کانیں گیا۔" قادیانیوں کے مزد یک مرزا قادیانی کی نبوت کے بغیر اسلام محض قصے کہانیوں کا مجموعہ۔ یعنی شیطانی اور قابل نفرت دین ہے۔ (ضميربرابين احديد صدينجم ص ٣٩، خزائن ج١٢ص ٢٥٣،٣٠٦)

معاشرتی بائیکاٹ

رحمته اللعالمين الله في خسيمه كذاب كے قاصدوں سے كوئى نرى كا سلوك نه فرايا۔ بلكة آل كرنے كوتيار ہو گئے۔ صرف ان لوگوں كا قاصد ہونا آرے آيا۔ بييوں احاديث جن كا حوالہ گذر چكا ہے۔ جس ميں مرتدكى سزاقتی بيان كی گئی ہے۔ تو ايسے لوگوں كے ساتھ معاشرتی سلوك كيسے جائز ہوسكتا ہے۔ قرآن مجيد ميں ہے! ''اذ سمعتم ايت الله يكفر بها ويستهز أبها فلا تقعدوا معهم (النساه: ١٤٠) " ﴿ جبتم سنوكم الله كَ آيات سے فركيا جارہا ہے اوران كا غذات اڑايا جارہا ہے تو ايسے لوگوں كے ساتھ ہرگز نه بي فود كه ايسے سورة انعام آيت نمبر ۱۸۔

ایک جگہ فرمایا کہتم خدا اور آخرت کے مانے والوں کو ہرگز ند یاؤگ کہ اللہ اور

کی ہم پر ن کے آیا صل قادیان جسانمبر۱۸٬۱۱۵مرک ۱۹۳۸ء)

> رسول قدنی رسول قدنی ب احمہ ہے بسول قدنی

ل، اَلْفضل ج-انمبر ۱۶،۳۰ را کتوبر ۱۹۲۳) پیمرزا قادیانی میں آگئے ''

يكفلنى كاازالص ٨ بغزائن ج٨ اص٣١٢)

اطور پر خدانے میرانام براہین میں محمد بله غلطی کا ازالہ ص ۸ بخزائن ج ۸ اص ۲۱۲) برانخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔'' مقیقت الوجی ص ۹۸ بخزائن ج ۲۲ ص ۹۲) کمال کے مظہر تھے۔گر میں آپ مالیک کمال کے مظہر تھے۔گر میں آپ مالیک

لج سے بڑھ کر اکمل اور اقوی ہے۔' طبالہامیص ۲۷۲ نزائن ج۲اص ۲۷) ) ابتدائی را توں کے تھا۔ گراب مرز ا بدالہامیص ۲۵۵ نزائن ج۲ام ۲۵۵) رہ ہے کہ:'' حضور اللہ نے دنیا میں مری دفعہ مرز اقادیانی (دجال) کے ترین ہے۔ گویا پہلامجہ میں رات کا

هاميص ٢٤٢،٢٤١ بنزائن ج٢اص ايونيا)

رسول اورقبیلہ برادری ہوں، بھائی کے ساتھ دوسی رکھتے ہوں خواہ وہ ان کے باپ ہوں، بیلے ہوں، بھائی ہوں اورقبیلہ برادری ہو۔

سورة توبه آيت "قل ان كان اباء كم" بهي قابل غور بـــ

قبیلہ عرینہ وغیرہ کے آٹھ نوافر اد جومر تد ہوگئے تھے۔ان کو حضوط کے گرفتار کرا کے ان کے جوری کی سے ان کو مدینہ کے کالے ان کے ہاتھ پاؤں کو ادیئے ،ان کی آٹھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں۔ان کو مدینہ کے کالے بچروں پر ڈال دیا گیا کہ وہ بھو کے بیاسے تڑپ تڑپ کر مرجائیں۔نمان کو پانی دیا گیا نہ کھانا۔
تین صحائی جو جنگ جو کے کے بیچےرہ گئے تھے۔اللہ ورسول کے اللہ کے تام مسلم معاشرہ

کاان سے ہائیکاٹ کروایا حتیٰ کراللہ نے ان کی توبہ قبول فرمالی۔

قدریدایک مشبورگراه فرقد ہے۔ (سندام احمد ۲۳ م۸۷) اور (ابوداؤد ۲۳ م۱۷۱، باب فی القدر) میں ان کے متعلق فرمان پنجبر ہے کہ: 'القدریة مجوس هذاه الامة ان مرضوا فیلا تعود و هم و ان ماتو افلا تشهدو اهم ''یعنی فرقہ قدرید کے لوگ اس امت کے مجوی مول گے۔ اگروہ بیار موں تو ان کی بیار پری نہ کرنا اور اگر مرجا کیں تو ان کے جنازہ پر نہ جانا۔

ای طرح ہر بدئتی گمراہ فرقد کا حکم ہے۔ بیدہ لوگ ہیں جن کو کھل کر کا فرنہیں کہا گیا۔ تو جوسرف کا فربیں بلکہ مرتد بھی ہیں ان کے متعلق رواداری کے برتاؤ کی کیسے گنجائش ہوسکتی ہے؟ ہر'لا السه الا الله محمد رسول الله ''پڑھنے والے کا مرزائیوں سے کمل طور پرمعاشرتی، معاملاتی بائیکاٹ کرنا اہم فرض ہے۔

قادیانی حضرات چونکہ اپنے منافع کا ۱۰/۱ مرکز میں برائے تبلیغ مرزائیت ادا کرتے بیں۔لہذاان سے ہوتم کالین دین حرام مجھیں۔ان کی مصنوعات مثل'' شیزان' وغیرہ کا ایمانی غیرت کے نقاضہ برکمل بائیکاٹ کریں۔

مزید بائیکاٹ کے متعلق ملاحظہ کریں۔ ترندی جاص ۲۸۹، باب کراہیۃ القام بین اظہرالمشر کین ،عن سمرۃ بن جندبؓ، فتح الباری ج ۸ص۹۳، باب حدیث کعب بن مالک اقوال اللہ تعالی وعلی ..... الذین خلفوا، احکام القران ص۱۱۳، ج۳،ص ۳۱ ج۳،سنن کبری للبہتی ص۸۵ج ۹ وغیرہ۔

بائيڪاٺ کي وجه

جائے۔ چنانچہ ناظرامو کہ:''میں اقرار کرتا ہوا سے کروں گا۔ اگر میں ، مخفی طور پر نہ اعلانی طور کی بھی بلاچون و چرافی کروں گا تو جو جرمانہ ' کرمزائی) ہے ہوگا۔ ا کاسودااحمہ ایوں سے خ رویہ تک جرمانہ اداکر

ہوجاتے ہیں۔ان کے کف

ہیں۔ای لئے ایسے مشتباً

حدضروری ہے۔جیسےاور

قادياني اورسوشل با

کروایا۔ ہرمرزائی کے۔ا

يح كالبحى جنازه يزهنا

ی کی صورت میں بیہ پابند

ہوںگا۔' لمحد فکر سیا گا۔للبذا غیرت ایما اسی متم کا حکم خدارسو اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق نہیں ہے۔

تو مجھےاس کی واپسی کا

یہ پابندؤ لئے اعلان کیا جاتا۔ ہوجاتے ہیں۔ان کے کفریہ عقائد سے نفرت نہیں کرتے۔ان کامسلمانوں کا ہی ایک فرقہ سجھتے ہیں۔ای کئے انسی ایک فرقہ سجھتے ہیں۔ای کئے ایسے مشتبہلوگوں کے ساتھ معاشرتی اور معاملاتی بائیکاٹ حفاظت اسلام کے لئے از معاضروری ہے۔ جیسے او پرقدریہ کی مثال گذری۔

قاديانی اور سوشنل بائيکاٺ

قادیانی قیادت نے این پیروکاروں سے منہی اور معاملاتی دونوں قتم کا بائیکاٹ کروایا۔ ہرمرزائی کے لئے غیرمرزائی (مسلمان) کے پیھیے نماز پڑھنا کسی مسلمان حی کہ شیرخوار يجے کا بھی جنازہ پڑھنا تخت حرام قرار دیا گیا۔مسلمان رشتہ دیناممنوع قرار دیا۔معاملاتی بائیکاٹ کی صورت میں بیدیا بندی عائد کی گئی کہ کسی غیر مرزائی لیتنی مسلمان سے کوئی سودا وغیرہ نہ خریدا جائے۔ چنانچہنا ظرامور عامدنے قادیان کے ہرقادیانی دوکاندار سے بیر شخطی عہدنامہ کھھوایا تھا که: ''میں اقرار کرتا ہوں کہ ہرقتم کی اشیاء کی خریدار ی صرف میں اپنے بھائیوں (مرزائیوں) ہی سے کروں گا۔ اگر میں یا میری بیوی، میرا بچہ یا میرا ملازم یا میرا رشتہ دار اس عہد کی خلاف ورزی كرتے تو ميں جوجر مانه خليفة أست ( قادياني ) تجويز كرے، اداكروں گاميں عهد كرتا ہوں كه ميں نیخنی طور پر نداعلانی پطور پر کوئی چیز غیراحمہ یوں سے خریدوں گا۔ جو تھم ناظر امور عامد دیں گے۔اس کی بھی بلاچون و چراتعمیل کروں گااور ہر مدایت کی یابندی کروں گا۔اگر میں سی حکم کی خلاف ورزی كرول كاتوجوجر مانه بهى تجويز موكا اداكرول كالمين عبدكرتا مول كدميرا جوجفراكس احدى (مرزائی) ہے ہوگا۔اس کے لئے امام جماعت (قادیانی) کا فیصلہ میرے لئے جمت ہوگا۔ ہوشم کا سودا احمد یول سے خریدوں گا۔معاہدہ کی خلاف ورزی کی صورت میں بیں رویبیہ سے لے کرسو روییتک جرمانداداکروں گااور بیں رویی پینگی جمع کراؤں گا۔اگر میراجمع شدہ رویی صبط موجائے تو مجھےاس کی واپسی کاحق نہ ہوگا۔ نیز میںعہد کرتا ہوں کہاحمہ یوں کی مخالف مجالس میں شریک نہ (ربوه کاندېي آ مرفخص ص ۱۵۰۱،۰۵۹)

لحد قلربیا برمسلمان و را توجد کرے تو بیمرزائیوں کواب بھی ان امور کا عامل پائے گا۔ لہذا غیرت ایمانی کا تقاضہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ یہی برتاؤ کریں۔ جیسے ہمیں بھی اس قسم کا تھم خدارسول کی طرف سے ملا ہے اور بیتھم عین انصاف ہے۔ بے مروتی اور خلاف اخلاق نہیں ہے۔

یہ پابندی اور مختی یہاں تک تھی کہ مرز ابشیر الدین کہتے ہیں کہ:''احباب جماعت کے لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو جماعت سے خارج کیا گیا ہے۔ لینی میاں فخر الدین ملتانی،

متے ہول خواہ وہ ان کے باپ ہول، بیٹے ہوں، بھائی آ (مجادلتہ:۲۲)

اماه کم "مجی قابل خور ہے۔ جومر قد ہوگئے تھے۔ان کو حضو قابلی نے گرفآد کرا کے میں گرم سلائیاں پھیری گئیں۔ان کو مدینہ کے کالے پرزپ کرمرجا ئیں۔ندان کو یائی دیا گیانہ کھانا۔ کھیرہ گئے تھے۔اللہ درسول قابلی نے تمام مسلم معاشرہ کی کی تو بہ قول فرمالی۔

(مندام احرج ٢ص ٨٦) اور (ابوداؤدج ٢ص ١٥١، باب ن المقدرية مجوس هذاه الامة ان مرضوا باهم "بعن فرقه قدريك لوگ اس امت كم محوى مركا اوراً كرمرجائين توان كے جنازه پر شجانا۔ ہے۔ يده لوگ بيں جن كوكل كركافزنين كها كيا۔ تو تعلق روادارى كے برتاؤكى كيئے تنجائش ہوكت ہے؟ مرد هذا الى كامرزائيوں سے كمل طور يرمعاشرتى،

ن کا ۱۰/۱ مرکز میں برائے تبلیغ مرزائیت ادا کرتے ں۔ان کی مصنوعات مثل'' ثیزان'' وغیرہ کا ایمانی

لریں۔ ترندی جاص ۹۸۹، باب کراہیۃ المقام الباری ج ۸ص۹۹، باب حدیث کعب بن ما لک م القران ص۱۱۴، ج۳،ص۲۱ ج۲،سنن کبری

ہ ہیں ادراسلام کا اظہار کرتے ہیں۔مسلم معاشرہ ن کو ظاہر دیکھ کران کے باطل نظریات سے متاثر ''اینے دلائل کومنوا **تعمیاروں کا استعال شروع کیا** ۔ چنبوں نے ان کی جماعت میر اس بھی بدتر مصائب کا دھ

مسلمانو! جب مرأ مِن آنا جائے۔جب بیلوگ ہے۔ تنہارا فرہی فریضہ ہے کے زہی غیرت کا ثبوت دو. ايك اصولي ضابطه حضرت موی عل

موسىٰ عليه السلام يرايمان ر-اب میخص یهودی نبیس - بلک الكارنبيس كيا - بلكه صرف ا-. مخض حضرت محمد رسول الثقاً کومجمی مانتا ہے۔حضرت میں بلكه اب مسلمان كهلائے گا

ہے مسلمان کہلائے گا۔ مندرجه بالاتح ج**اتا** ہے تواس قاعدہ کوذ<sup>ج</sup> تنلیم کرتے ہوئے مرزا عيسائی اور نەمسلمان، بلک بدل جا تا ہے۔ چنانچے میڈ

عليهالسلام كالنيكن يحرجنى

مرزابشيراح یخت ہرایک ایباقخف شیخ عبدالرحمٰن مصری، حکیم عبدالعزیز۔ان کے ساتھ اگر کسی کا لین دین ہوتو وہ نظارت بذاکی وساطت سے طے کریں۔ کیونکدان کے ساتھ تعلقات رکھے ممنوع ہیں۔"

(الفضل ج ۲۵ نمبر ۱۵ اص برمن خد مرجولا كي ۱۹۳۷ء)

علاوه ازیں میال فضل حق موچی، مولوی منیر صاحب، فضل، نرس بیوه عبدالله درزی عبدالرب كلرك بيت المال، محمد صادق، مسترى جمال دين، چو مدرى عبداللطيف - امتدالاسلام اہلیہ ڈاکٹرعلی اسلم وغیرہ۔ایسے افراد ہیں جو کہ خلافتی آرڈر کے تحت شدیدتتم کے بائیکاٹ کاشکار ہوئے حتیٰ کو فخر الدین ملتانی کے نو ماہ کے شیرخوار بیجے کا دودھ تک بند کر دیا گیا اوراس کے بازو كى پٹى كرنے سے مرزائى ڈاكٹر نے الكاركر دیا حتی كفخر الدین ملتانی، حكيم عبدالعزيز، حافظ بشير احمد ولدعبد الرحلن معرى برقاتلان حمل كروائ كئ -جن مين اوّل زخمول كى تاب ندلات موع انقال كر كميا\_

خليفه ربوه مرزابشيرالدين كا آمرانه اعلان!

فرماتے ہیں کہ: 'اب زمانہ بدل گیاہے۔ دیکھو پہلے جم سے آیا تھا۔اسے دشمنوں نے صلیب برچ ٔ هادیا گرمیسیج اس کئے آیا کہ ابنے نخالفین کوموت کے گھاٹ ا تاردے'' (الفضل ج٢٥ نمبر١٨ اص٥، مورخه ٢ راگست ١٩٣٧ء)

( خلیفدر بوه صاحب اب بتلایے کتم ہارے ابا کا حرمت جہاد کے فتو کی کا کیا ہے گا۔ اس ہے تو معلوم ہوتا ہے کہمہارادین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیونکددین کے لئے لڑ ناحرام ہے۔) خلیفه صاحب اپنی ریاست میں صرف سوشل بائیکاٹ کا حربہ ہی استعمال نہ کرتے۔

بلکہ ملک کا قانون ہاتھ میں لے کرکسی کی جان لینے سے بھی درینے نہ کرتے۔ ملک اللہ یارخان پر قاتلانه حمله اس بات كاواضح ثبوت ہے۔

مندرجه بالاحواله جات في قارئين يرخوب واضح جوسيا بوكا كه قادياني بظامر جوبيكى بلى نظرآتے ہیں۔ان کے اندر کھاتے کیا احساسات ہیں۔

اورسنے: جعد ١٦ ماكست ١٩٣٤ ء كوظيفه بشير الدين نے ايك ايسا اشتعال الكيز خطب ديا كد ذى يى كورداسيور نے اسے حكماً روك ديا تھا جو آج تك شائع نبيس ہوا۔ اس ميس اين مريدول كواييخ مخالفين يرخوب ابهارا كياتها - (خليفدريوه كناياك سياى منصوب ص ٢٢ طبع لا بور) اب اسسلسله میں ایک عدالت کے فاضل جج کی چندسطور حوالہ قرطاس کرتا ہوں۔ جو انہوں نے مقدمہ بخاری کے سلسلہ میں کھی ہیں۔ ''اپنے دلائل کومنوانے اور فرقے کوتر تی دینے کے لئے انہوں (مرزائیوں) نے ان ہمیاروں کا استعال شروع کیا۔ جن کوعام طور پر تاپندیدہ کہاجائے گا۔ ان اشخاص کے دلوں میں جنہوں نے ان کی جماعت میں شامل ہونے سے انکار کیا نہ صرف بائیکا ہے اخراج بلکہ بعض اوقات اس سے بھی بدتر مصائب کی دھمکیوں سے دہشت انگیزی پیدا کی۔''

(فیصله جی ـ ڈی کھوسله مجسٹریٹ ربوه کاند ہی آمرص ۱۵۵)

مسلمانو! جب مرزائیوں میں اپنے جموٹے سلسلہ کی اتنی غیرت ہے تو تمہیں کچھ ہوش میں آنا چاہئے۔ جب بیاوگ ہرشم کا بائیکاٹ عملی طور پر کرتے ہیں تو تمہیں کیوں جھجک محسوں ہوتی ہے۔ تمہارا فد ہجی فریضہ ہے کہ تمام مرزائیوں سے معاشر تی معاملاتی اور فد ہجی ہرشم کا بائیکاٹ کر کے ذہبی غیرت کا شبوت دو۔ اس کے تعلق ملاحظہ بیجئے (سور چمتحد کی آیت نمبراتا ۲۸ س) ایک اصولی ضابطہ

حضرت موی علیہ السلام کے مانے والے کو یہودی کہاجاتا ہے۔ اگر میخف حضرت موی علیہ السلام کی رسالت پر بھی ایمان لے آئے تو اب میخف یہودی نہیں۔ بلکہ عیسائی یا نصرانی کہلائے گا۔ حالانکہ اس نے حضرت موی علیہ السلام کا انکار نہیں کیا۔ بلکہ صرف اپنے ایمانیات میں ایک مزید نبوت کا اقر ارشامل کیا ہے۔ ایسے ہی اگر یہ فخص حضرت محدر سول التعلق ہے ایمانیات میں ایک مزید نبوت کا اقر ارشامل کیا ہے۔ ایسے ہی اگر یہ فخص حضرت محدر سول التعلق ہے پر ایمان لے آئے ہے تو اب شخص باوجود یکہ حضرت موی علیہ السلام کو بھی مانتا ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کا انکار کیا ہے نہ حضرت عیسی کی جاتم ہے اللہ اسلام کا انکار کیا ہے نہ حضرت عیسی علیہ السلام کا انکار کیا ہے نہ حضرت عیسی علیہ السلام کا ایکن پھر بھی اب وہ ان دونوں کی طرف منسوب نہیں رہا۔ بلکہ آخری ایمان کے لحاظ عصملمان کہلائے گا۔

مندرجہ بالاتحریر سے واضح ہوا کہنی نبوت کے تسلیم کرنے سے آدمی کا نہ ہی نام بدل جاتا ہے تو اس قاعدہ کو جمن نشین رکھتے ہوئے ذرا آ گے قدم اٹھائے کہ جو شخص ان تمام ہستیوں کو تسلیم کرتے ہوئے مرزا قادیانی کو بھی نبی مان لے گاتو اب یہ بدنصیب نہ یہودی کہلائے گانہ عیسائی اور نہ مسلمان، بلکہ مرزائی کہلائے گا۔ کیونکہ ہرنی نبوت تسلیم کرنے سے آدمی کا نہ ہی نام بدل جاتا ہے۔ چنا نچے رہے تھی تقت قادیا نیول نے بھی تسلیم کی ہے۔

مرزابشراحمہ ولدمرزاغلام احمہ (کلمة الفصل ۱۱۰) میں لکھتے ہیں کہ: ''پی اس آیت کے تحت ہرایک ایسافخص جوموی علیہ السلام کوتو مانتا ہے مگرعیسی علیہ السلام کونہیں مانتا، یاعیسی علیہ نھ اگر کسی کا لین دین ہوتو وہ نظارت ہذا کی ت رکھنے ممنوع ہیں۔''

نفضل ج٢٥ نبر١٥٥ م من و در در ولائی ١٩٢٧ء) ل منیر صاحب، نفغل، نرس بیوه عبدالله درزی ل دین، چو ہدری عبداللطیف - امتہ الاسلام آرڈر کے تحت شدید تتم کے بائیکاٹ کا شکار پچکا دودھ تک بند کر دیا گیا اور اس کے بازو کی خوالدین ملتانی، حکیم عبدالعزیز، حافظ بشیر جن میں اوّل زخمول کی تاب نہ لاتے ہوئے

د یکھو پہلے جو بی آیا تھا۔اے دشمنوں نے نکوموت کے ٹھاٹ اتاردے۔' بن کوموت کے ٹھاٹ اتاردے۔' بل ن ۲۵۵ نمبر ۱۸۱ص ۵، مورند ۲ راگت ۱۹۳۷ء) بابا کاحرمت جہاد کے فتوئ کا کیا ہے گا۔اس کے ونکد دین کے لئے لڑتا حرام ہے۔) ب بائیکاٹ کا حربہ ہی استعال نہ کرتے۔ بھی دریغ نہ کرتے۔ ملک اللہ یارخان پر

اضح ہو گیا ہوگا کہ قادیانی بظاہر جو بھیگی بلی

مدین نے ایک ایسااشتعال انگیز خطبہ دیا ن تک شائع نہیں ہوا۔ اس میں اپنے ایکناپاک سیای منصوبے میں 7مطبع لاہور) کی چند سطور حوالہ قرطاس کرتا ہوں۔ جو **ې**س \_ پېرجن وجوه کې بناء پر قاد یا نیول کوکا فر ک<del>یت</del>ے ہیں. **کی تائیدی**ں مناظرے،مباحثے کرتے ہیں۔ کتابین سميا قادياني كهه يحقة بين كه مرزا قادياني نے جموث ا ہم و ختم الرسلين الله ك بعد كى بھى قتم كے بى كى ب **بین تو سامنے آ**ئیں ۔گر ایبائبھی نہیں ہوسکتا۔ قاد بیں۔مناظرےمباحثے کرتے ہیں گویا دہ کفر کا توان كامعالمه اعلى حضرت ك تحفير سي كيسيمشابه و م مرزاقادیانی نے ایخ آ

گر قادیا نیوں کامسّلہاس سے الگ ہے۔

حعرت سيح عليه السلام سے افضل قرار ديا ہے اور م مرزا قادیانی کوکافر کهه یکتے ہیں۔اگر کہدویں تو ہم فالصاحب كي كفيرت كسيمشابه وسكتاب-سو..... مرزا قادیانی نے اپنی وق اوراپنے ماننے والول کوصحابہ کہا ہے۔اہل بیت

توہین کی ہے .... وہ آیات قرآنی جوآنخضرت اہیے حق میں سجھتے ہیں۔ کیا قادیانی ان سب سریں مے؟ اگر کرلیں تو ہم انہیں بکامسلمان كذاب كى برادري تجحنے پرمجبور مول مے كهيدہ ایک نکته بیا تھایا جا تا ہے کہ دنیا میں

السلام کو مانتا ہے مرمح علیق کونیں مانتا اور یا محملیقہ کوتو مانتا ہے برسیح موجود (مرزا قادیانی) کونیس مانتا۔ وہ ندصرف کافر بلکہ یکا کافراور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بیٹوی ہماری طرف سے نہیں بلکهاس کی طرف سے ہے۔'

راز فاش ہو گیا

آج تک مرزا قادیانی اور مرزائی یکی کہتے رہے کہ مرزا کا وجود بعینہ حضور اللہ کا وجود ہے۔ کوئی الگ وجود نہیں۔ گراس عبارت سے معلوم ہوا کہ جیسے سابقد انبیاء علیم السلام مستقل اورا لگ الگ ہیں۔اس طرح مرزا قادیانی بھی الگ وجودر کھتا ہے۔ورنہ حضور اللہ کے بعدم زاكو مانيں ياند مانيں كوئى فرق نہيں آنا چاہئے۔ كيونكه آپ كو ماننا ہى كافی ہونا چاہئے۔اگر آ پ کے بعد مرز اکو ماننا ہوتو پھراس کا وجود مشقل تسلیم کرنا پڑے گا۔ لہذا ظلی بروزی کا چکر محض ایک دھوکا ہے۔اس لئے بھی کہ مرزا قادیانی اپنے وعوی نبوت کی بنیاد آیت 'محمد رسول (ایک غلطی کاازاله ۲۰۰۷ بخزائن ج۸اص ۲۰۷) الله والذين معه"

اور' هو الذي ارسل رسوله بالهدى''پركتاب-

(حقیقت الوحی ص ا کے بخز ائن ج ۲۲ص ۲۸)

ا يسے بى متعدداً يات قرآني جيئے' و ما ارسلنك الا رحمة للعالمين'

(حقیقت الوی ص۸۲ فرزائن ج۲۲ ص ۸۵)

"يسين انك لمن المرسلين" (حقيقت الوي ص عدا بخزائن ج٢٢ص ١١٠) توسوال مد ہے کہ کیاان آیات میں ظلی رسول کا ذکر ہے یاحقیقی کا؟

مسكه: اگر كوئي مسلمان برقتمتي سے عيسائي يا ہندو وغيره ہوجائے توشيخص مرتد ليني دين اسلام سے پھرنے والا کہلاتا ہے۔ گراس کی اولا دمرقد نہ کہلائے گی، بلکہ کا فرکہلائے گی۔ کیونکہ وہ خودتو دین اسلام کی تارک نہیں ہوئی۔ گرقادیا نیوں کا مسلمالگ ہے۔ اگر کوئی مخص اہلیس کے ورغلانے سے مرزائی ہوجاتا ہے تو وہ بھی مرقد ہوگا اور قیامت تک اس کی تمام پشتی بھی مرقد کہلائیں گی۔ کیونکہ مرزائی ہوتا ہی وہ ہے کہ جوشم نبوت کامنکر ہوکر مرزا قادیانی کو نبی مان لے۔ مرزائيت كى حقيقت ميں انكار ختم نبوت شامل ہے۔ لبذابيار تداوكے دائر و سے نبيل نكل سكتے۔ ايك ابهم اعتراض اوراس كاجواب

قادیانی حضرات عوام الناس کوریجی مفالطددیتے ہیں کہ جن علماء کرام نے ہمیں کا فرقرار دیا ہے۔ان کا کیا اعتبار ہے۔ان کا تو کام ہی ایک دوسرے کی تکفیر ہے۔ دیکھتے!

ماہے پرمسے موعود (مرزا قادیانی) کونہیں ن ہے۔ بیفتو کی ہاری طرف سے نہیں

ہے کہ مرزا کا وجود بعینہ حضوط کے کا ہم ہوا کہ جیسے سابقہ انبیاء علیہم السلام ۔ وجودر کھتا ہے۔ ورنہ حضور کیا ہے ۔ آپ کو مانتا ہی کانی ہونا چاہئے۔ اگر پڑے گا۔ لہذا ظلی بروزی کا چکر تحض نی بنیاد آیت ' مسحمد رسسول منظی کا ازالہ ص ہزائن ج۸ام ۲۰۷)

ئىقت الوقاص ا 2 متر ائن ج ٢٢ ص ٢٩ ) الا رحمة للعالمين ''

قت الوی ۱۸۰ فزائن ج ۲۲ص ۸۵) ت الوی ص ۱۰ فرائن ج ۲۲ص ۱۱)

ہےیا حقیقی کا؟ وہ ہوجائے تو پیشخص مرتد لینی وین گی، بلکہ کا فرکہلائے گی۔ کیونکہ وہ

۔ ہے۔ اگر کوئی محض اہلیس کے تک اس کی تمام پشتیں بھی مرتد کرمرزا قادیانی کو نبی مان لے۔ کےدائرہ سے نہیں نکل سکتے۔

ردیتے ہیں کہ جن علماء کرام نے دوسرے کی تکفیر ہے۔ دیکھتے!

الل حفرت بریلوی نے تمام غیر مقلدین، دیو بندی حضرات کو کافر کہا ہے۔ گرجن وجوہ کی بناء پر الل حفرت نے ان حضرات کی تکفیر کی ہے۔ علائے دیو بندخودان وجوہ کو کفر سجھتے ہیں۔ مثلاً سید ارس مطابعہ کوشل بڑے بھائی سجھنا، ابلیس کواعلم ارس مطابعہ کوشل بڑے بھائی سجھنا، ابلیس کواعلم جاننا جتم نبوت کا افکار، وقوع کذب باری تعالی وغیرہ .....ان حضرات کاعقیدہ ہے کہ بیتمام امور مخت ترین کفر ہیں۔ ہمارے حاشیہ خیال میں بھی ایسے خبیث مضمون نہیں آتے۔ چہ جائیکہ ہم ان کے تاکل ہوں گرخاں صاحب بریلوی کوعبارات سجھنے میں غلطی ہوئی یا بوجہ عنا داور حسد کے ان کے ذمہ بیالزامات عائد کر بیٹھے۔ لہذا ان کا فتو کی بالکل بے حقیقت ہے۔

گرقادیانیوں کا مسکداس سے الگ ہے۔ انہیں تو ہالا تفاق تمام حضرات کا فرقر اردیتے ہیں۔ پھر جن وجوہ کی بناء پر قادیانیوں کو کا فرکتے ہیں۔ قادیانی ان وجوہ کوتسلیم بھی کرتے ہیں۔ ان کی تائید میں مناظر ہے، مباحثے کرتے ہیں۔ کا بین لکھتے ہیں۔ جسے مسکد ختم نبوت کا انکار ہے۔
کیا قادیانی کہہ سکتے ہیں کہ مرز اقادیانی نے جھوٹ اور کفر کھا ہے۔ ہمارااس سے کوئی واسط نہیں۔ ہم تو ختم الرسلین میں ہی ہم تن کی بعثت کو کفر اور ارتد او سیجھتے ہیں۔ اگر ایسا کر سکتے ہم تو سامنے آئیں۔ گرایسا کم سکتے ہم تو سامنے آئیں۔ گرایسا کہ بیش کرتے ہیں۔ گویا وجہ کفر کا انکار نہیں۔ بلکہ اقر اربطور عقیدہ چیش کرتے ہیں تو سامنا معاملہ علی حضرت کی تحفیر سے کیسے مشابہ ہوسکتا ہے؟

اسس مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو تمام سابقہ انبیاء علیہم السلام سے خصوصاً معزت سے علیہ السلام سے خصوصاً معزت سے علیہ السلام سے افضل قرار دیا ہے اور پی گفر خالص ہے۔ کیا قادیانی لوگ اس گستاخی پر مرزا قادیانی کوکافر کہہ سکتے ہیں۔ اگر کہدیں تو ہم آئبیں مسلمان تصور کریں گے۔ ورندان کا معاملہ خال صاحب کی تکفیر سے کیسے مشابہ ہوسکتا ہے۔

سر مرزا قادیانی نے اپنی وی کوشل قرآن قطعی اور واجب الاطاعت کہا ہے اور ایپ وی کوشل قرآن قطعی اور واجب الاطاعت کہا ہے اور ایپ وی کوشل آور امہات المؤسنین کے مقدس القابات کی تو بین کی ہے ۔۔۔۔۔ وہ آیات قرآنی جو آنحضرت الفائل کی شان میں آئی ہیں۔ مرزا قادیانی ان کو اپنی ان کو اپنی ان سب امور میں مرزا قادیانی کو کذاب ومفتری تسلیم کریں گے؟ اگر کرلیں تو ہم آئیں پکامسلمان سمجھیں گے۔ ورنہ بصورت دیگران کومرتد اور مسلمہ کذاب کی برادری سمجھنے پر مجبور ہوں کے کہ یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔

بردروں سے پربردوں سے صدیدہ و یہ ہیں۔ ایک مکتہ بیا ٹھایا جا تا ہے کہ دنیا میں دوسرے کفار بھی او موجود ہیں۔ مثل ہندو، پاری، سکھ،عیسائی اور یہودی۔ان کے متعلق استے بغض واعداوت کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ گرقادیا نیوں کا اتنا زبردست تعاقب کیوں کیا جاتا ہے؟ انفرادی، اجتماعی، ملکی بلکہ عالمی سطح پر تحفظ ختم نبوت کے ادارے قائم کر کے ان کا ناک میں دم کردیا گیاہے۔

جواباً عرض ہے کہ مندرجہ بالاتمام کفاراپ کفرکا صاف اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام سے کوئی واسط نہیں۔ 'لکم دین کم ولگ اسلام سے عقائدوا عمال کے پابند نہیں۔ 'لکم دین کم ولگ اسلام سے کوئی واسط نہیں۔ 'مرقادیا نی لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر پھر اسلامی عقائد میں تحریف وا نکار کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسلامی اصطلاحات میں کفریہ تا ویلات کرتے ہیں۔ مثلًا لفظ عاتم انہیں تعلیق کو درست مان کر اس کا مفہوم بگاڑتے ہیں۔ گویاان کی مثال یوں ہے کہ: 'ایک آ دمی تو شراب اور محم خزیر فروخت کرتا ہے اور صاف اعلان کرتا ہے۔ لیبل بھی انہی المجنی ویک تا ہے۔ کہ بیشراب ہے کیم خزیر ہے تو ایسے آ دمی سے تعرض نہ ہوگا۔ کیونکہ ان اشیاء کی حرمت ہوخض پرواضح ہے۔''

گردوسرا آ دمی شراب پرروح افزاء کالیبل لگا کرادر کم خزیر پردنبه اور بکرے کالیبل لگا کر پیش کرتا ہے۔ تو پیخف پہلے کی نسبت انتہائی خطرناک ہے۔ اس سے لوگوں کو ہوشیار اور باخبر کرنا از عدضر دری ہے۔

البذا جو محض کفر بیعقا کدوا عمال کواختیار کرتا ہے اور ان کو اسلام نہیں کہتا تو بیکھلا کافر ہے۔ بیآ دی مسلم معاشرہ اور اسلامی ملک میں جزید دے کررہ سکتا ہے۔ اپنے ملک میں رجے ہوئے سکتے کرے رہ سکتا ہے۔ اپنے ملک میں رجے ہوئے سکتے کرے رہ سکتا ہے۔ گر جو شخص اسلامی عقا کداور اصطلاحات کو لفظا اور ظاہراً تو استعال کرتا ہے۔ گر اس کا مفہوم بالکل ہی الٹ مراد لیتا ہے تو الیا شخص زندیق اور محد ہے بیانتہائی خطرناک ہے۔ اس کی تو بھی قبول نہیں۔ جب کہ مرتد کو تو بداور فور وگر کی مہلت مل سکتی ہے۔ تا کہ وہ اپنی شہبات کا از الد کر سکے۔ پھراگر وہ اس مہلت سے قاکرہ اٹھا کہ دوبارہ اسلام میں داخل ہوجائے تو بہتر ورنہ حوالہ جلاد کیا جائے گا۔ کیونکہ فرمان نبوی تا تھا کہ دو۔ گرزندیق کو مہلت نہیں۔ قادیا نی کہ جو شخص دین اسلام ترک کر سے مرتد ہوجائے اس کوئل کر دو۔ گرزندیق کو مہلت نہیں۔ قادیا نی حضرات مرتد بھی جیں اور زندیق بھی۔

امت مسلمہ کے تمام فرقے بشمول شیعہ، ٹی، بریلوی، اہل حدیث، دیو بندی وغیرہ مرزائیوں کے غیرمسلم ہونے پرمتفق ہیں اورایک پلیٹ فارم پرجمع ہوکر انہیں اجرائے نبوت کے عقید کے بناء پر دائر ہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں اور انہیں غیرمسلم اقلیت کی حیثیت سے

مرزائیت زہبی مسئلہ بی نہیں۔ پر ہبی شبہات کے جواب دیتے ہیں تو صرف وضائر کو مطمئن رکھنے کے لئے دیتے ہیں۔ السلام لے کرآتے رہے۔دوسرا کوئی فرشہ میں۔ملاحظہ ہو۔

همرمرزا قادیانی کامعالمه بی ج مرزا قادیانی کاالهامی کنکشن بور<sup>ژ</sup> مرزا قادیانی کےخداکے نام: مرزا قادیانی کےخداکے نام:

ا.....ا يلاش-

۲..... صاعقه

س..... انگریزی خدا-

مرزا قادیانی کے فرشتے:

ا سیکی کمپلی (ریکی

۴..... خيراتی۔(لوگا

س.... شیرعلی۔ (ش

لا نے والا)

سم..... مثضن لال. م**نكلة في م** 

ہ بغض واعدادت کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ مگر قادیا نیوں کا فرادی، اجماعی، ملکی بلکہ عالمی سطح پر تحفظ ختم نبوت کے پاہے۔

ام کفاراپنے کفر کا صاف اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا کے عقائد وا مثال کے پابنر نہیں۔''لکم دیسنکم رگ اپنے آپ کومسلمان کہہ کر پھراسلا می عقائد ہیں ماصطلاحات میں کفریہ تا ویلات کرتے ہیں۔مثلاً مفہوم بگاڑتے ہیں۔گویاان کی مثال یوں ہے کہ: متاہے اور صاف اعلان کرتا ہے۔ لیبل بھی انہی معہوآ ایسے آ دمی سے تعرض نہ ہوگا۔ کیونکہ ان اشیاء

وگالیبل لگا کراور کم خنزیر پر دنبه اور بکرے کا لیبل لگا اخطرناک ہے۔اس سے لوگوں کو ہوشیار اور باخبر

نیار کرتا ہے اور ان کو اسلام نہیں کہتا تو بید کھلا کا فر بڑنیہ دے کر رہ سکتا ہے۔ اپنے ملک میں رہتے ٹاکدادرا صطلاحات کو لفظ اور ظاہراً تو استعمال کرتا ڈالیا شخص زندیق اور طحد ہے بیدا نہتا کی خطرناک ہاور غور وفکر کی مہلت مل سکتی ہے۔ تا کہ وہ اپنے فائدہ اٹھا کر دوبارہ اسلام میں داخل ہوجائے تو فیلڈ ''من بدل دینہ فاقتلوہ ''موجود ہے کو کو کر کے مگر زندیق کو مہلت نہیں۔ قادیا نی

ہ، تن، بریلوی، اہل حدیث، دیو بندی وغیرہ یٹ فارم پر جمع ہوکر انہیں اجرائے نبوت کے بیں اور انہیں غیر مسلم اقلیت کی حیثیت سے

جانے ہیں ....ان فرقوں کے علماء کا ایک دوسرے کو کا فرکہنا جزوی مسائل پر بنی ہے۔ کلیت خارج از اسلام قرار نہیں دیتے اور سب سے بڑے مسئلہ پرتمام تفق ہیں کہ حضور نبی کریم آلی آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی قسم کی نبوت کا اجراء تسلیم نہیں کرتے۔ یہی وہ نکتہ ہے جس کی بناء پر قادیا نیوں کو متفقہ طور پرخارج از اسلام قرار دیا گیا ہے۔

اصل حقيقت

لانے والا)

مرزائیت فربی مسکلہ بی نہیں ہے بلکہ بیصرف انگریز کا رجایا ہوا ڈرامہ ہے۔ ہم جو فربی شہبات کے جواب دیتے ہیں تو صرف اسلام کا دامن صاف رکھنے اور عوام الناس کے قلوب وضائر کو مطمئن رکھنے کے لئے ویتے ہیں۔ کیونکہ تمام انبیاء علیم السلام لے کرآتے تے رہے۔ دوسراکوئی فرشتہ نہیں لایا۔ اس بات کومرز اقادیا فی خود بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

(ازالہ ادہام ۵۸۳ خزائن جسم ۵۵۳)

... گرمرزا قادیانی کامعامله بی جدا ہے نه ده خدا بی ہے نه ده جرائیل امین - دیکھئے: مرزا قادیانی کا الہامی کنکشن بورڈ

مرزا قادیانی کے خدا کے تام:

ا...... یلاش و (تخد گولزویی ۱۹۹ بخزائن ج ۱۵ س۳۹۰) ۲ س.... صاعقه و (تذکره س ۱۹۹۰) ۳ س.... عاج و (برایین احمدیی ۱۹۵۹ بخزائن ج اص ۱۹۲۳) ۲ س.... انگریزی خدا و (برایین احمدیی ۱۹۸۰ بخزائن ج اص ۱۹۵۱) مرزا قادیانی کے فرشتے:

(حقيقت الوحي ص ٣٣٣ بخزائن ج٢٢ص ٣٨٧)

ا ...... خیراتی \_ (لوگوں کی خیرات وزکو قینده پر ہاتھ صاف کرنے والا)

(تیاق القلوب ۱۳۵۳ بخزائن ج۱۵ ص۱۹۵)

۔۔۔۔۔ شیر علی۔ (شیر کی طرح بے دھڑک لوگوں کی تباہی اور موت کی خبریں (تذکرہ ص ۳)

ا..... مطمن لال ب جمع المعالم المعالم

..... انگلش فرشته \_\_\_\_\_\_ (تذکره ص ۳۱)

اس وقت تك مؤمن نبيل بوسكت جب مدراورقلبی انشراح ہےاس کوقبول کرلیم ''وقسال السنبي عيههم ه

🚜 (عبودیت) پیدا کرنا چاہتے ہوتوا آ

فن خدا کے محبوب بن جاؤگے۔اس کے

**يَّمَايا:"فىلا**وربك لا يــؤمـنون حت

أننفسهم حرجاً مما قضيت ويسا

حرم ماله ودمه وحسابه غلى يقول لا اله الا الله)"

''وقال النبي مَيْرُهُ ا الله ويؤمنوا بي وبماجئت به لا إله إلا الله)"

مندرجه بالاحقيقت كوآئم

بما جاء به النبي<sup>غيزريه</sup> ''<sup>ايخ</sup> **جا**ہےوہ عقائد ہوں یا عبادات معا كوتتليم كرنے كانام ايمان اوراسلام وسبعون شعبة فافضلها قو والحياء شعبة من الايمان ( سرے کھاوپر شعبے یعنی اجزاء ہ خداوندی ہے اور کم از کم کسی تکلیف شعبہ ہے۔ ﴾

. ان شعبول میں تمام عن

ایک ایک جزئی سمودی گئی ہے۔ا " ولكن البر"الخ! وورك فابت ہو جاہے وہ عقائد ہوں یا

آ ئىل۔ (حقیقت الوحی ص۳۰ افزائن ج۲۲ ص۲۰۱) (ترياق القلوب ص٩٥ بخزائن ج١٥ص ١٥٥) 

ناظرین! ملاحظہ فرمائیں کہ جب ساراعملہ ہی الگ ہے تو ان لوگوں کو اسلام سے کیا واسطه وسكتا ب- وين اسلام تعيي والاتو" فاطر السموات والارض "با اله الا هو حى القيوم "ع-وى لانوالع والعجرائيل المن عليدالسلام بين افضل الملائكة دومرة عندذى العرش مكين "بين ـ رسول كريم بين ـ

مسلمه كذاب كي فرشت كانام رجس تها- (البداية والنهاية ج٢ ص ٣١٤) وه صرف ایک تھا۔ مگراس بروز وجال کے سات فرشتے ہیں۔ گویا بیمسلمہ کذاب سے سات ہاتھ آگے بڑھا ہوا ہے۔

مسلمان كي تعريف اورمسكه جبروا كراه

"قال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا. التغلبن ''﴿ إِس ايمان لا وَاللَّه يُراوراس كرسول براوراس نور بدايت يرجس كوبم في (اين رسول ير)اتار-

مسلمان اورمؤمن بننے کے لئے جن حقائق پرایمان لا ناضروری ہے۔ان سب کواس آیت کریمه میں بیان کردیا ہے کہ تو حید ورسالت پر ایمان لانا مؤمن بننے کی بنیادی شرط ہے۔ جب خدا کو مان لیا تواس کے رسول پر ایمان لا نا ضروری ہوگا اور جب اس کے رسول کو برحق تشکیم کر لیا تو آ پ کے پیش کردہ قر آ ن مجیداور تمام ارشادات کوشلیم کرنا لابدی ہوگیا۔عقا کدے لے کر عبادات،معاملات،معاشرات اورآ داب تك برايك جزئى كوتسليم كرنا لازى بوگا-ورندايمان كا تقاضا يورانه بوگاراس بات كودوسرى جكه يول بيان فرمايا: "وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم (آل عمران:٨٤)"" وغيرها من الآيات الكثيره"

اى طرح سيدالرسل علي في ارشاد فرمايا: "لا يؤمن احدكم حتى يكون هوأه تبعا لما جئت به (مشكوة ص ٣٠، باب الاعتصام بالكتاب والسنة) "ال واتت تكتم میں سے کوئی مؤمن میں موسکا جب تک کداس کی خواہش اور جذبات میری لائی موئی ہدایت لین قرآن وحدیث (کی ایک ایک جزئی کے تالع نہ ہوجائیں) یعنی ای مرضی اور ارادہ چھوڑ كرصرف خدااوررسول كاحكامات اورمرضى يرجلن ككركونكماللدتعالى فيدفيصلفر ماديا به كدا "قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله (آل عمران: ٣١) "لين الرالله تعالى ت

(حقیقت الوی مسوا ، فرائن ج۲۲ م ۱۰۱) (تریاق القلوب مسمه ، فرائن ج ۱۵ مس ۱۳۵) ای الگ ہے تو ان لوگول کو اسلام سے کیا موات و الارض "ہے اور" لا المه الا ن علیه السلام بیں ۔ افضل المراکد ، دو مرة

اً ــ (البداية والنهاية ج٢ ص٣٧٧) وه مين ــ گويا پيمسيلمه كذاب سنة سات

رسولے والنور الذی انزلنا، دائ نورہدایت پرجم کوہم نے (ایخ

بمان لانا ضروری ہے۔ ان سب کواس لانا مؤمن بننے کی بنیادی شرط ہے۔ ورجب اس کے رسول کو برحق شلیم کر کرنالا بدی ہوگیا۔عقائد سے لے کر کوشلیم کرنالازی ہوگا۔ ورندایمان کا افسان علینا و ما انزل علی

تعلق (عبودیت) پیدا کرنا چاہتے ہوتواس کا واحدراستہ کی ہے کہ میری پیروی کروتواس کے نتیجہ میں شدائے مجبوب بن جاؤگے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ دوسری جگہ فیصلہ کن انداز میں فرمایا: 'فلاور بلک لا بوق منون حتیٰ یحکمول فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی اندفسهم حرجاً مما قضیت ویسلّموا تسلیما (النساء: ١٥) '' تیرے رب کی شم بیلوگ النفسهم حرجاً مما قضیت ویسلّموا تسلیما (النساء: ١٥) '' تیرے رب کی شم بیلوگ الی وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کوایت ہم معاملہ میں اپنا فیصل شلیم نہ کر کیں اور پوری طرح شرح محرد اور ایسی فراہی نا گواری اور گھٹن محسوس نہ کریں اور پوری طرح شرح معدراور قبی انشراح سے اس کو قبول کر لیں۔

"وقال النبي شَالِ الله الله الا الله وكفر ما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله (مسلم ص٣٧ ج١، باب الدم يقتال الناس حتى يقول لا اله الا الله)"

"وقال النبي عليه المرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبماجئت به (مسلمج اص٣٧، باب الدم يقتال الناس حتى يقول لا اله الا الله)"

مندرجه بالاحقیقت کوآ مکروین نے یول تعیر فرمایا ہے کہ ایمان یہ ہے کہ: 'التصدیق بما جاء به النبی عَبْسُلُ ''یعنی ہراس بات اور حکم کو مانا جوآ مخصوع اللہ نے پیش فرمایا ہے۔ چاہوہ عقا کد ہول یا عبادات معاملات اورآ داب وغیرہ گویا قرآن وحدیث کی جملہ تفصیلات کوتیلیم کرنے کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ چنا نجہ فود حضو واللہ نے ارشاد فرمایا: 'الایدمان بضع وسبعون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذی عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان (متفق علیه مشکوة ص ۲۱، کتاب الایمان) ' ﴿ ایمان کی سرے کھواویر شعب یعنی اجزاء ہیں۔ سب سے اول اور سرفیرست لا الدالا اللہ یعنی اقرار توحید خداوندی ہے اور حیاء ایمان کا ایک مرکزی شعب ہے۔ ﴾

ان شعبول میں تمام عقا کدعبادات، احکام، معاملات اور معاشرت نیز آ داب زندگی کی ایک ایک جزئی سمودی گئی ہے۔ ان تمام پر ایمان لا نامؤمن اور مسلم بننے کے لئے لازی ہے۔ "ولک ن البد "الح ادوسر کے لفظوں میں تمام ضروریات دین (ہروہ چیز جوقر آن وحدیث ۔ ثابت ہو چاہے وہ عقا کد ہوں یا عبادات ہوں۔ معاملات یا معاشرت اور آ داب) کوشلیم کر

ضروری ہے۔ کسی ایک بھی چیز کا انکار کرنا کفروار تداد ہوگا۔ جیسے کہ صدیق اکبڑ کے زمانہ میں بعض لوگوں نے فرضیت زکوہ کا انکار کردیا تھا اور بعض نے صرف حکومت کوادا نیگل کا انکار کیا تھا۔ آپ ہ فان كماته جهادكاملان كياتو" قال عمر بن خطابٌ لا بي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال النبي عُلِيَّالاً امرت أن أقاتل الناس حتى يقولو لا أله الا الله غمن قال لا اله الا الله عصم منى ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال ابوبكروالله لا قاتلن من فرق بين الصلوة والزكوة فان الزكوة حق المال والله لو مذموني عناقاً كانوا يؤدونها الى رسول الله عَلَيْ القاتلتهم على منعها (متفق عليه مشكرة ص٧٥١، كتاب الزكوة) "يتى آت اليكم ولوكول س كي جهاد كريں كے - حالانكم اللہ كے رسول اللہ نے تو فرمایا ہے كم مجھے لوگوں سے اس وقت تك جہاد كاتكم ملات جب تك كدوه لوك" لا الله الا الله" ندكر ليس - يس جوكوني كلمة لا الله الا الله" يره ليتا بوه اپنامال اور جان مجھ سے محفوظ كرليتا ہے ۔ مگر بحق اسلام " لا يحل دم امر مسلم "اور اس کا باطنی حساب اللہ کے ذہبے ہے۔ توصدیق اکبڑنے فرمایا! خداکی متم جو محض نماز اورز کو ہے درمیان فرق کرے گا (یعنی نماز کوتو فرض سمجھے گا اور ز کو ق کی فرضیت کامنکر ہوگا ) میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ ( کیونکہ کلمہ کے نقاضے کے خلاف ہے ) کیونکہ زکو ، مال کاحق ہے۔خدا کی متم اگر وہ لوگ ایک اونٹنی کا وہ بچہ بھی روکیس کے جوحضوں اللہ کی خدمت میں ادا کرتے تھے تو پھر بھی میں ان كيساته جهادكرول كاركو ياصديق اكبرنف مسئلة مجعاديا كه "لا الله "كامفهوم اور تقاضا کیاہے؟

یق ایک عنوان ہے کہ جو تحض خدا کی تو حیداور محررسول اللہ علیہ میں سے کوئی ایس ہوتا ہے تو اسے خداور سول کے تمام احکام شلیم کرنے ہوں گے۔ بینہ ہوگا کہ اپنی مرضی سے کوئی بات مان کے اور کسی کا ممثل ہو جائے۔ اب اپنی مرضی پر چلنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے تعظیم سبت کا ارتکاب ہوا تھا۔ نور آخدائی تھم آ گیا۔ 'یہ ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ''کراے ایمان اور اسلام کا دعوگی کرنے والو تمہارے دعوگی کا تقاضا بیہ ہو کہ سلام میں پورے پورے داخل ہوجاؤ۔ اب کی بھی معاملہ حیات میں خدا اور رسول کے مناء کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت صدیق کر گا ممئلہ جب حضرت عمر سمجھ گے تو پوری طرح ان کے معاون ہو گئے۔ حضرت صدیق کر گا ممئلہ جب حضرت عمر سمجھ گے تو پوری طرح ان کے معاون ہو گئے۔ حتی کہ ایک موقعہ پرخوداعلان فر مایا: ' لو تدك الناس الحج لقاتلتهم علی الصلوة و الزکوة ''

41

لین اگراوگ فریضه جی ترک کر اور در کو ق کے منکروں کے ساتھ جہاد کر ا باقی یہ جو حضوطی کے ساتھ جہاد کر ا واک لی ذہبی حت الما فذالک المسلم الذہ مین جو صفی ہماری طرح نماز پڑھے اور ہما مسلمان ہے جس کا خدا کے ساتھ عہد ہو، مسلمان ہے کر اس کی جان و مال اور ا موتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سے

ہے۔ بلکہ اس میں توشہادتین کا بھی ذکرتم اس طرح جودوسری بہت کا المسلمون من یدہ ولسانه (منا کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلم

ہے ہا ھا اور ربان کے مہار کرنے والامؤمن ہے۔کہیں فرمایا آگ محبت کرو گے تو پھرمؤمن ہوجاؤگ۔ کہیں صرف پانچ چیزول

فرمایا: اگرتم اپنی نیکی پرخوشی اور سرور عین ایمان ہے۔ کمین فرمایا: "ان تحب

تو ریسب جب موقعه اه فرمایا ،کهیں دویا تین چیزوں کا ذکراً تحت مندرج ہے۔

آئمہ امت نے صراح سمی ایک بھی جزئی کا انکار کفروار مہرسہ) میں لکھاہے کہ: ''فعن یعنی اگرلوگ فریفنہ جج ترک کردیں تو ہم ان کے ساتھ ای طرح جہاد کریں گے جیسے نماز اورز کو ق کے منکروں کے ساتھ جہاد کریں گے۔

باقی یہ جوحضو علیات نے ارشاوفر مایا کہ: "من صلی صلو تنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذالك المسلم الذی له ذمة الله (مشكوة ص ١٦٠ كتاب الایمان) " لیخی جو محض ہماری طرح نماز پڑھاور ہمارے قبلہ کی طرف منہ كرے اور ہماراؤ يجد كھائے تو بياليا مسلمان ہے جس كا خدا كے ساتھ عبد ہو چكا ليس تم اس كے عبد ميں رخنه اندازى نه كرو لينى اس كو محمد ملمان ہم كراس كی جان و مال اور عرب پروست درازى نه كرو -

سیتو صرف ظاہری علامات ہیں۔ کیونکہ عام حالات میں یہی امور عام طور پر واضح ہوتے ہیں۔اس کا بیمطلب نہیں کہ سب کچھ کرتا پھرے ندروزہ نہ جج ندز کو ۃ۔ پھر بھی وہ مسلم ہے۔ بلکہ اس میں تو شہاد تین کا بھی ذکر نہیں کیا۔اس کے بغیر بھی وہ مسلم ہوگا؟ ہرگز نہیں۔

ای طرح جودوسری بہت ی احادیث میں آیا ہے کہ: ''السمسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ (مشکوۃ ص۲۰، کتاب الایمان) ''یعنی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ کہیں فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے والامؤمن ہے۔ کہیں فرمایا اگرتم مجھ سے اسپنے والدین اپنی اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ مجت کروگے تو بھرمؤمن ہوجاؤگے۔

کہیں صرف پانچ چیزوں کو (شہاد تین نماز، روزه، زکوة، حج) بنیاد اسلام فرمایا۔ کہیں فرمایا: اگرتم اپنی نیکی پرخوشی اور سرور محسوں کرواور گناه کے صددر سے طبیعت نا گوار ہوجائے تو سے عین ایمان ہے۔

کہیں فرمایا: "ان تحب للناس ما تحب لنفسك (مشكوة ص١٦ ، كتاب ايمان)"

تو يسب جب موقعه اور حسب شخصيت مخاطب ارشادات ہیں۔ کہیں ایک چیز كا ذکر
فرمایا، کہیں دویا تین چیزوں كا ذکر فرمایا۔ بیصرف عنواتات ہیں۔ پوری حقیقت ان عنواتات کے
تحت مندرج ہے۔

آ تمدامت نے صراحت فرمادی ہے کہ تمام ضروریات وین کا تسلیم کرنا ضروری ہے۔
کی ایک بھی جزئی کا انکار کفروار تداوہ وگا۔ چنانچہ عقائد کی مشہور کتاب بزاس شرح (شرح عقائد صحاب کہ: ' ف من انکر شیدًا من الضرویات کحدوث العالم وحشر الا

بتراد ہوگا۔ جیسے کہ صدیق اکبڑ کے زمانہ میں بعض انے صرف حکومت کوا دائیگی کا انکار کیا تھا۔ آپ ر بن خطابؓ لا بي بكر كيف تقاتل اتماتل الناس حتى يقولو لا اله الا الله فسه الا بحقه وحسابه على الله فقال ملؤة والـزكـؤة فان الزكؤة حق المال رسول السُّمِينِينَ لقاتلتهم على منعها ة) "يعنى آب اي كلمه ولوكول سے كيے جہاد ب كه جھے لوگوں سے اس وقت تك جہاد كا تكم لين - پس جوكو في كلمه "لا الله الا الله " يزه رج اللام"لا يحل دم امر مسلم"اور نے فرمایا! خدا کی قتم جو مخص نماز اور ز کو ۃ کے ة كى فرضيت كامنكر بوگا) ميں اس كے ساتھ ) کیونکہ زکو ہ مال کاحق ہے۔خدا کی قتم اگر کی خدمت میں ادا کرتے تھے تو پھر بھی ہیں تجادياك''لا المه الا الله "كامفهوم ور

اور محدرسول النطقية كى رسالت كا اقرار كر ول ك - بينه موگا كه اپنى مرضى سے كوئى ريخ كاسوال بى بيدانہيں موتا - حضرت الن محم آگيا- "بيا ايها اللذين آمنوا اوم كار خوى كا تقاضا اوم كى معاملہ حيات ميں خدا اور رسول ك كى مقدمت عمر مجموع كے تو پورى طرح كيد بحد حضرت عمر مجموع كے تو پورى طرح لئة بهم الناس النجيج لقاتلتهم (تغير مظمرى م 40 ج ماشيه)

حساد وعلم الله سبحانه بالجزئيات وفرضية الصلوة والصوم لم يكن من اهل القبلة ولو كان مجاهدًا في الطاعات وكذالك من باشر شيئا من امارات التكذيب كسجود الصنم والاهانة بامرشرعي والاستهزاء به فليس من اهل التقبلة وقال الامام محمدٌ من انكر شيئاً من شرائع الاسلام فقد ابطل قول لااله الاالله (شرح كتباب السير الكبير ج٣ ص٣٦٨، باب مايكون الرجل به صلحا) " وادكام كومانة بول - بن كاثبوت شريعت عن يقيني اورمعروف وشهور بوليات وين يعني ان تمام عقائد وادكام كومانة بول - بن كاثبوت شريعت عن يقيني اورمعروف وشهور بوليات وين المنازم وريات دين عن سيماني حشر وشركام كربود الله تعلى الله تعالى كما م بن على المنازم وريات من على الله تعلى الله

اگر چه تمام تر عبادات اورا حکام شرعیه کانتی سے پابند ہو۔ ای طرح جس خص میں کوئی بین مامر ترعبانی جائے۔ مثلاً کسی بت (یا قبر وغیرہ) کو سجدہ کر سے یا کسی امر شرع کی تو ہین کر سے اور نداق اڑا ہے وہ بھی اہل قبلہ میں سے نہیں ہے۔ پھر لکھا کہ اہل قبلہ کو کا فرنہ کہنے کا مفہوم صرف سے کہ کسی مسلمان کو محاصی اور گنا ہول کے ارتکاب کی بناء پر یاغیر معروف نظری مسائل کا انکار کرنے پر کا فرنہ کہا جائے۔ ای طرح (شرح فقد اکبر سو ۱۸۹) میں ہے۔ ای طرح (شرح مقاصد صوح به فی اکفار مسائل کا دور کہ اللہ فی کتب العقائد والفقه قاطبة کما صدح به فی اکفار الملحدین (ص ۲۶۲۲۹)

اسمسئله کی اصل بنیادی فرامین سیدالرسل میں۔

"عن انس بن مالك قال والرسول الله عَلَيْ ثلاث من اصل الايمان الكف عمن قبال لا الله الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثنى الله الى ان يقاتل آخر امتى الرجال لا يبطله جور جبائر ولا عدل عادل والايمان بالاقدار (ابوداؤدج ۱ ص ۲۰۲، باب الغزومع آشمة الجود) "فرمايا تين چيزين اصل ايمان بين يعنى ايمان كي جراور بنياد بين ....."لا الله الا الله "كقائل سے باتھرد كنا (يعنى اس كي جان ، بال اور عزت كو تخوظ ركهنا) اور كي تمام عدد لي يراس كو كافرند كهنا اور كي جمال (عقيده نهين) كي بناء پراس كو خارج از اسلام نه كرنا۔

ے دوصا جزادے عیسائی تھے کہ میں تومسلمان ہوں اور میر اس پر بیر آیت نازل ہوئی کہ

نمبر ہر جہاد جاری ہے جہ

''من جحد آیت من

ہ خری لوگ د جال سے جہاد کریں گے

سرسکتا\_تقدر پر بھی ایمان لازمی ہے

اسلام نبیں کیا جاسکتا۔ ہاں اگر کسی چنے

بكه خودسيدكا ئنات عليه في فرمايا!

اقسامة المسعدود) "يعنى جوخص قر

ا نكار وارتداد جائز ہوگا۔مثلاً جو خض

هخص کا فرنه ہوگا ، اگر چہ فاسق وفاج

یر هتا بھی ہے۔وہ یکا کا فرہوگا۔ یج

تمام عقائدا ورفرائض واحكام كوبرز

اسلام ہوگا۔ بخلاف اس کے کسی

اس کواسلام کے لئے مجبور نہیں

الله تعالى نے فرمایا: ''لا اکسراہ

پس منظر میں تفسیر مظہری ،ابن کثب

كفروار تداد ہوگا۔

. مسئله! تسی فرض کوفرظ

مسئله جبروا كراه بحس

ہے۔ آگر دین کے لئے جرہوتا جبر آمسلمان بناتے تو سارے رہا ہوتا۔ ہندوستان میں کوئی

اس مسئله رغمل کیا۔لہذا آج

وفرضية الصلوة والصوم لم يكن من ات وكذالك من باشر شيئًا من امارات شرعى والاستهزاء به فليس من اهل ئاً من شرائع الاسلام فقد ابطل **قولي** ٣٦٨، باب مايكون الرجل به صلحا) " ما جوتمام ضروريات دين يعني ان تمام ع**قائد** ادرمعروف ومشهور هو البذاج وخف ضروريات وحادث ندمانے ۔جسمانی حشر ونشر کامنکر ہو۔ وزه کے فرض ہونے کا منکر ہو۔ ایسا شخص ہر گز

اسے پابند ہو۔ای طرح جس شخص میں کوئی ره) کو مجده کرے یا کسی امر شرعی کی تو بین ب- پيرلكها كه الل قبله كوكا فرنه كهنه كالمفهوم كاب كى بناء پرياغىرمعروف نظرى مساكل كا ا۱۸۹) میں ہے۔ ای طرح (شرع مقاصد فقه قاطبة كما صرح به في اكفار

اللهُ عَيْنُ اللهِ ثَلَاثَ من اصل الايمان ولا تخرجه من الاسلام بعمل ر امتى الرجال لا يبطله جور وداؤدج ١ ص٢٥٢، بــاب الغزومع يمان كى جر اور بنياد بين ..... "لا اله رعزت كومحفوظ ركهنا ) اور كسى تحكم عدد لي فارج ازاسلام ندكرنار

نمبرا رجہاد جاری ہے جب سے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا حتی کہ میری امت کے آ خری لوگ دجال سے جہاو کریں گے۔اس جہاد کو کسی ظالم کاظلم اور کسی عادل کا عدل موقو ف نہیں مرسکتا۔ نقد پر پر بھی ایمان لازی ہے۔ کہ معلوم ہوا کہ کسی کی عملی کوتا ہی کی بناء پر اس کوخارج از الملام نبیں کیا جاسکتا۔ ہاں اگر کسی چیز کامنکر ہے تو چھر کا فر ہو جائے۔ جیسے کہ او پر تفصیل گذری۔ الكخودسيدكا ئنات للصفح نفرمايا!

"من جحد آیت من القرآن حل ضرب عنقه (ابن ماجه ص١٨٢، باب اقسامة السحدود) "يعنى جو خف قرآن كى كسى ايك آيت كاجمى مكر موجائ -اس وقل كرنا بجم انکاروار تداد جائز ہوگا۔مثلاً جو خض نماز کی فرضیت کا قائل ہے۔ گرعملی طور پرکوتا ہی کرتا ہے تو ایسا مخض کافرنه ہوگا ،اگر چہ فاسق وفا جرہے ۔گر جو شخص نماز کی فرضیت ہی کا قائل نہیں وہ اگر چہ نماز پڑھتا بھی ہے۔وہ یکا کافر ہوگا۔ یہی معاملہ تمام ار کان اوراحکام اسلام کا ہے۔

مسکد! کسی فرض کوفرض سجھنا ضروری ہے۔اس کے اٹکارے کا فرہو جائے گا۔ گویا تمام عقائدا ورفرائض واحكام كوبرحق تشليم كرنا اوران كومعظم سجحت ہوئے ان كواپنا نابيا يمان اور اسلام ہوگا۔ بخلاف اس کے کسی چیز کی فرضیت یا ضرورت کا اٹکاریا اس کی تو ہین واستہزاء میہ کفروار تداوہوگا۔

مسئلہ جبر واکراہ: کسی غیرمسلم کو بذریعة تبلیغ وتلقین دعوت اسلام دینا فرض ہے۔لیکن اس کواسلام کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ ڈرا دھمکا کراسلام لانے پر مجبور کر دیا جائے اور الله تعالى في مايا: "لا اكسراه في الدين (البقره:٢٥٦)"اس آيت كشان نزول اور پس منظر میں تفسیر مظہری ، ابن کثیرہ وغیرہ میں تکھاہے کہ ایک انصاری بزرگ مسلمان ہوئے۔ان كدوصا جزاد عيسائي تحاوانهول في المخضوط الله عصور كيا كد مجھ يد برداشت نيس كديس تومسلمان مول اورمير ، بيني عيسائي مول - كيايس ان كواسلام لان يرمجور ندكرول -اس پر بہ آیت نازل ہوئی کہ وین میں لانے کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا، صرف تلقین ہوسکتی ہے۔اگروین کے لئے جربوتا تو اہل اسلام کی حکومتیں اتنی پرشوکت رہی ہیں۔اگروہ اپنی رعایا کو جرأ مسلمان بناتے تو سارے اندلس میں کوئی عیسائی ندر ہتا۔ روی علاقہ اسلام کے نورے جمگا ر ہا ہوتا۔ ہندوستان میں کوئی ہندونظرند آتا، مسلمان ہی مسلمان ہوتے مگرتمام حکمرانوں نے اس مسئلہ پر عمل کیا۔ البذا آج حالات آپ کے سامنے زندہ برھان کی صورت میں موجود ہیں اور

اسلامی فقدوا حکام کی کتب میں احکام اہل ذمہ اور جزیدائی چیز کے زندہ ولائل ہیں۔ حاصل نتیجہ پر ہوا کہ غیر مسلم کو مسلمان بننے کے لئے مجبور نہ کیا جائے گا۔ لیکن جو مسلمان ہوگیا اس کو تمام ضروریات دین کو تسلیم کرنا اور اپنا تا لازمی ہوگا۔ اب وہ اپنی من مانی نہیں کرسکتا۔ ' قبل ان کان آباء کم و ابنداء کم ''ورنہ' و رفعنا فوقکم الطور '' پر عمل کر کے اس کو سجے عقیدہ اور تھم پر کار بندر ہے برمجبور کیا جائے گا۔

بالفرض اگر کسی بھی عقیدہ یا تھم میں انکار واقر ارکا راستہ اختیار کرنے کی روش اختیار کرے گاتو ''من جحد آیت من القر آن حُل ضرب عنقه ''کافر مان نبوی الله کا کا گاتو ''من جحد آیت من القر آن حُل ضرب عنقه ''کافر مان نبوی الله کا کا علیہ علی میں آجائے گائے ۔ تو ''کار مفہوم نہیں۔ جیسے اس زمانہ کے مادر پور آزد کھتی اور مفکر بننے والے لیتے ہیں کہ جیسے کسی کی شیطانی عقل میں آتا ہے وہ اسلام کے کسی حصہ کی تشریح کرنا شروع کر دیتا ہے اور 'افتق منون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض ''والی یہودیا نہ روش جاری کرنے کی ناپاک کوشش اور جسارت کردیتا ہے۔ خوب بجھلیں! دین کمل طور پر موجود ہے۔ اس کی کمل تشریح اور مفہوم بالکل واضح اور متعین ہوچکا ہے۔ کسی بھی عقیدہ اور نظریہ کی تشریح تشنہ کام نہیں رہی۔ اللہ تعالی اور اس کے محبوب مالیہ پھر ان کے کامل ترین پیروکاروں صحابہ اور آئمہ دین نے تمام تر دین کی تفصیلات کو میچ صبح مفہوم کے ساتھ بیان کر کے امت مسلمہ کے لئے قیامت تک آسانی کردی ہے۔ لہذا اگر کوئی نئی صورت حال حسب زمانہ سامنے آئے گی تو انہی سلف صالحین کی چیش کردی ہے۔ لہذا اگر کوئی نئی صورت حال حسب زمانہ سامنے آئے گی تو انہی سلف صالحین کی چیش کردی ہے۔ لہذا اگر کوئی نئی صورت حال حسب زمانہ سامنے آئے گی تو انہی سلف صالحین کی چیش کردی ہے۔ لہذا اگر کوئی نئی صورت حال حسب زمانہ سامنے آئے گی تو انہی سلف صالحین کی چیش کردی ہے۔ لہذا اگر کوئی نئی صورت حال حسب زمانہ سامنے آئے گی تو انہی سلف صالحین کی چیش کردی ہے۔ لہذا اگر کوئی نئی صورت حال حسب زمانہ سامنے آئے گی تو انہی سلف صالحین کی چیش کردی ہے۔ لہذا اگر کوئی نئی صورت حال حسب زمانہ سامنے آئے گی تو انہی سلف صالحین کی چیش کردی ہے۔ لہذا اگر کوئی نئی صورت حال حسب زمانہ سامنے آئے گی تو انہی سلف صالحین کی چیش کردی ہے۔ لیک اس میں کوئی کی دو انہ کی کوئی کی دو تا کی دو تا کی کی دو تا کی کوئی کوئی کی دو تا کی د

لہذا قادیانی وکیل مسٹر مجیب الرحمٰن کے پیش کردہ مندرجہ ذیل مُغالطے کچھ وقعت نہیں کے گئے۔ کھتے کہ:

ا ...... کیا اسلام کسی غیر مسلم کواللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے کا استحقاق یا اجازت مرحمت کرتا ہے؟

۲.....۲ کیا اسلام کسی غیر مسلم کورسول پاکستان کوایخ دعوی میں سچا ہونے کو کسلیم کرنے کاحق یا جازت دیتا ہے؟

سسس کیااسلام کسی غیر مسلم کوریتی دیتا ہے کہ وہ قر آن کوایک اچھانظام حیات دینے والے کے طور پرتسلیم کرے اور اسے قابل اطاعت سمجھے؟ کوئی نہیں روکتا ہم تو ان امور کی دعوت دیتے ہیں۔

۳,

ہ ..... کیا کسی غیر مسلم کو رعمل کرے؟ ه..... اگر جواب نفی میں میں قدیدی کھ مجتافہ تارات پیش کر

آنائد ہوتی ہو؟ پھر مختلف آیات پیش کر الف..... ندہب قبول کر۔ مجمہیں صرف اپن حیثیت تسلیم کرنے پرز سیسی رضا کارا نہ طور

وا ہے۔ پابندی لگا تاکون ہے؟ ج ..... بذریعہ طاقت املام میں داخل کرتے ہیں۔ نکالٹاکون املام آلائشوں سے صاف ہوجاؤگ۔ د میں م آلائشوں سے صاف ہوجاؤگ۔ د .....

مہیں جاہئے۔

مرزا قادیانی نے کول عبا چھے کیوں ہاتھ دھوکر پڑھے؟ مسکدتھ پاپندی س چیز کا نام ہے؟ بیسب بور طمطراق ہے پیش کیا ہے۔

ورسوله ان يكون لهم الخ معالمه مين خدار سول اللينة ك فيما وين مين واظل كرنة

كوئي مخائش بين ـ "ادخلوا فم

ا چیز کے زندہ دلائل ہیں۔ حاصل نتیجہ یہ اگا۔ لیکن جو مسلمان ہو گیا اس کو تمام امن مانی نہیں کرسکتا۔ 'قسل ان کمان ''برعمل کر کے اس کوضیح عقیدہ اور تھم پر

کاراستہ اختیار کرنے کی روش اختیار اعتقه "کافرمان نیوی میلائیک کاففاذ ہونہیں۔ جیسے اس زمانہ کے مادر پرر عقل میں آتا ہے وہ اسلام کے کسی الکتاب و تکفرون ببعض " دیتا ہے۔ خوب سمجھ لیں! دین کمل مین ہوچکا ہے۔ کسی بھی عقیدہ اور مین ہوچکا ہے۔ کسی بھی عقیدہ اور مین ہوچکا ہے۔ کسی بھی عقیدہ اور میں ہوچکا ہے۔ کسی بھی عقیدہ اور

ں راہ بنایا جائے گا۔ رجہ ذیل مغالطے کچھ وقعت نہیں

لِيَ نَيُ صورت حال حسب زمانه

یہ ید کا اعلان کرنے کا استحقاق یا

لواپنے دعویٰ میں سچا ہونے کو یہ بریہ

ر آن کوایک اچھانظام حیات نبیل روکتا ہم تو ان امور کی

ہم ..... کیاکسی غیر مسلم کو بیاجازت ہے یا نبی کہ وہ اگر جا ہے تو قرآن کے ادکام پڑمل کر ہے؟

..... اگر جواب نعی میں ہوتو قرآن وسنت کا وہ حکم کہاں ہے؟ جس سے اس نعی کا اندیہ وقی ہو؟ پھر مختلف آیات پیش کر کے نتیجہ لکا لئتے میں کہ .....

الف ..... ندب قبول كرنے بركوئى جرنبيں بونا جائے مسٹر جب كون كرتا ہے؟ ہم تو تمهيں صرف اپنى حيثيت تسليم كرنے برزوردية بين ۔

ب ..... رضا کارا نہ طور پر اسے قبول کرنے کے خلاف کوئی پابندی نہیں ہونی اپندی نہیں ہونی بایندی نہیں ہونی بایندی رکا تاکون ہے؟

ج..... بذر بعد طاقت کسی کو قد جب سے نکالانہیں جانا چاہئے۔ بالکل نہیں ہم تو اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ نکالٹا کون ہے؟ آؤتو سہی۔اسلام نعلیمات کو اپنا کرمسلمان ہوجاؤ میں آآ لائشوں سے صاف ہوجاؤگے۔

و..... جوکوئی اپنے مذہب پر کار بند ندر ہنا چاہتا ہو۔اسے ایسا کرنے سے روکنا

مرزا قادیانی نے کیوں عبدالحکیم کر مرتد کہا؟ ایسے خلیفہ بشیرالدین محمود غیر مبالعین کے پیچھے کیوں ہا تھددھوکر پڑگئے؟ مسئلۃ کیفیر کیوں کھڑا کیا؟ لا ہوریوں کی طرح کیوں ندرہے؟ آخر پھر پابندی کس چیز کا نام ہے؟ بیسب مغالطے ہی مغالطے ہیں۔ جن کومسٹر مجیب الرحلٰ نے اس جگہ بڑے طمطراق سے پیش کیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم تو حید کا اعلان کرے گا۔ محمد رسول الدھ اللہ کو کوئی نبوت میں ہوائشلیم کرے گا۔ قرآن حکیم کو کتاب اللہ مجھ کراس کو بہترین نظام حیات سلیم کرے گا تو وہ غیر مسلم نہیں۔ بلکہ سچا اور پکا مسلمان بن جائے گا۔ خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہوئے وین کے عائد کردہ عقائد اور اعمال کی تعبیر وہی اپنائے گا۔ جو قرآن وصدیث کے مطابق ہوگ ۔ وین میں وہ من مانی اور خواہشات کی پیروی نہ کر سکے گا۔ کوئکہ ''ماکان لمؤمن و لا مؤمنة اذ قضی الله ورسوله ان یکون لهم المخیرة (احذاب: ۳۱) ' ﴿ کی مؤمن مرداور مؤمن موادر مؤمن موادر مؤمن کوات کواپئے معاملہ میں ضدار سول اللہ کے فیصلہ کے بعد کوئی گنجائش نہیں۔ ﴾

وین میں داخل کرنے کے لئے کوئی جزئیں ۔ مردین میں داخل ہوکرمن مانی کرنے کی کوئی تخوائش نہیں۔ 'اد خلوا فی السلم کافة '' پیٹل کرنا پڑے گا۔

توجب دعوی ایمان واسلام کر کے اس کے تمام تقاضے تدول سے پورے کرے گا۔ تو حقیق مسلمان سلیم کرلیا جائے گا۔ گرجب اس کے قبی احساسات اور ظاہری اعمال، دعوی ایمان کے مطابق نہ ہوں گے تو پھر فرمان خداوندی اس کے بارہ میں ''و مسلمہ بمق منین ''اور''والله یشهد ان المنفقین لکذبون ''جاری ہوگا کہ تہمارادعوی جموتا اور تم مسلمان نہیں ہواور سیبات جرنہ ہوگی۔ بلکداس کو سلیم واقعیت اور قبول حق کہا جائے گا۔

ایک نهایت اهم مسئله

کسی غیر مسلم یا مرتد (عیسائی، یہودی، ہندویا مرزائی) کے مسلمان کرنے کا طریقہ

یہ بات سی غیر مسلم و جہ کہ کسی غیر مسلم کو مسلمان کرنے کے لئے اس کو تو حید خداوندی اور
رسالت خاتم انٹیین سیالتے کا افرار کرایا جائے گا۔ لیکن تکیل ایمان کے لئے علاوہ افرار شہاوتین
کے، اس کے سابقہ مذہب کے ان غلامقا کد کی تر دید بھی کرائی جائے گی۔ جس پر اس مذہب کا
دارومدار ہے۔ مثلاً ایک عیسائی کو اگر مسلمان کریں گے تو جہاں اس سے اللہ کے ایک ہونے کا
افرار لیا جائے گا دہاں اس سے بیٹھی کہا جائے گا کہ کہدو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے
اور رسول تھے۔ اس کے بیٹے نہ تھے۔ کیونکہ تو حید کی تکیل بغیر نئی ابنیت و تنگیت کے ناممکن ہے۔
البند اس سے افرار لیا جائے گا کہ خدا ایک ہی ہے، تین نہیں۔ ''لا تقولو ا اثاثة''

ای طرح جو خص کسی اسلام کے بنیادی عقیدے یا کسی ضروری امر کے انکار کی بناء پر اسلام کو چھوڈ کر مرتد ہو جائے۔ مثلاً نماز کی فرضیت کا قائل ندر ہے۔ زکو ق کی فرضیت کا مشکر ہو جائے یا جیت حدیث کا مشکر ہو جائے یا جیت حدیث کا مشکر ہو جائے یا جیت حدیث کا مشکر ہو جائے ایسے دو بارہ سلمان کریں گے کہ وہ شہادتین کا اقرار کر ہے۔ اس کا اقرار ضرور کرائیں گے۔ صرف اسی پر اکتفاء نہ کریں گے کہ وہ شہادتین کا اقرار کر لے کے کیونکہ اس کا تو وہ مشکر ہی نہیں۔ لہذا اس کو کہیں گے کہ اقرار شہادتین کے بعد کہو۔ زکو قفریضہ اسلامی ہے۔ حدیث واقعی ایک جمتہ شرک ہے۔ ایسے ہی اگر وہ شراب کو حلال جانتا ہے اس لئے کا فر ہوگیا۔ تو جب دوبارہ اس کو کھر پڑھو میں گے تو اس کو یہ بھی تھین کریں گے کہ وہ حرمت شراب کا اعلان کرے۔ صرف اسی پر اکتفانہ کریں گے کہ جسمی تم شراب کو حلال سمجھ کریا زکو ق کا انکار کرکے کا فر ہو گئے ہو۔ دوبارہ کلمہ پڑھو۔ وہ کہدوے کہ: 'اشہد ان لا المسه الا الله واشہد ان کا در شہاد تین کا فی نہ ہوگا۔

\*\*

علامه ابن عابدین شاگر ''جوشخص ضروریات د اور مرتد ہوا ہواس کی تو ہے معتبر اور تو ہہ کا اس لئے کہ بیشخص کلمہ شہا وار تداد کا ازالہ اس عقیدہ سے تو (تو ہر نے والے ) نے صب جب تک کہ اس خاص کلمہ تفر۔ اس لئے کہ اس خاص کلمہ تفر۔ اس لئے کہ اس خاص کلمہ تفر۔

بی نہ پڑھائیں گے۔وہ تو پہا کرائیں گے۔ بیکلہ پہلے بو پڑھنے اور لکھنے ہو دکتے ؟ بیں مجمدرسول اللہ سے مرادا اس لئے جبالا اس لئے جبالا بھی قشم کا نبی (ظلی ، بروز ک مجموعتم کا نبی (ظلی ، بروز ک قرآن وحدیث دوبارہ دا

ے برگزیدہ اور معصوم نج

ر ان کواس جسد عضری –

لتے ان کو بھیجے گا۔

. اس ضابطه شرعیه-

س كتمام تقاضے بدول سے بورے كرے گا۔ تو كئي المان كار اللہ المان المان المان المان المان المان المان اللہ المان اللہ المان الما

الهممسئله

مرزائی) کے مسلمان کرنے کا طریقہ ان کرنے کا طریقہ ان کرنے کے لئے اس کو تو حید خداوندی اور کین محیل ایمان کے لئے علاوہ اقرار شہادتین وید بھی کرائی جائے گی۔جس پراس ندہب کا کہدو کہ حفرت میسی علیہ السلام خدا کے بندے کہدو کہ حفرت میسی علیہ السلام خدا کے بندے محیل بغیرتی ابنیت و تنگیب کے ناممکن ہے۔ منہیں۔"لا تقولوا ثلثة "

تقیدے یا کی ضروری امر کے انکار کی بناء پر کا قائل ندرہے۔ زکوۃ کی فرضیت کا مکر ہو ارہ مسلمان کریں گے توجس بناء پروہ کا فر ہوا کتفاء نہ کریں گے کہ وہ شہادتین کا اقرار کر کے کہ اقرار شہادتین کے بعد کہورز کوۃ فریضہ کے کہ اقرار شہادتین کے بعد کہورز کوۃ فریضہ باگروہ شراب کو حلال جانتا ہے اس لئے کا فر بیٹھی تلقین کریں گے کہ وہ حرمت شراب کا مراب کو حلال مجھ کریا زکوۃ کا انکار کر کے اسمان لا المسه الا الله و اشعہد ان

علامہ ابن عابدین شامی (روالخارطی درالخارج سم ۱۳۵۰ باب الرقد) میں لکھتے ہیں۔

''جو مخص ضروریات دین ہے کی امر مثلاً حرمت شراب کا انکار کرنے کی وجہ سے کا فر
اور مرتد ہوا ہواس کی تو ہہ کے معتبر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس عقیدہ (مثلاً حرمت فر) سے بابعلقی (اور تو ہہ) کا بھی اعلان کرے۔ (صرف کلمہ شہادت دوبارہ پڑھ لیمنا کافی نہ ہوگا) اس لئے کہ بیشخص کلمہ شہادت کہنے کے باوجود شراب کو حلال کہتا تھا۔ (لہذا اس کے کفر وارتد اد کا از المہ اس عقیدہ سے تو ہہ کئے بغیر نہ ہوگا) جب کہ شوافع نے اس کی تقریح کی ہے اور جمار کا از المہ اس عقیدہ سے تو ہہ کئے بغیر نہ ہوگا) جب کہ شوافع نے اس کی تقریح کی ہے اور (ہمارے نز دیک بھی) یہی ہے۔ اس طرح (جامع الفصولین ج می ۱۹۸۸) میں لکھا ہے۔ پھراگر اس (تو ہہ کرنے والے) نے حسب عادت کلمہ شریف زبان سے پڑھ لیا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک کہ اس خاص کلمہ کفر سے تو بہ نہ کرے جو اس نے کہا تھا (اور جس کی بناء پروہ کا فر ہوا تھا) اس لئے کہ اس خاص کلمہ کفر سے تو بہ نہ کرے جو اس نے کہا تھا (اور جس کی بناء پروہ کا فر ہوا تھا) اس لئے کہ اس خاص کلمہ کفر سے تو بہ نہ کرے جو اس نے کہا تھا (اور جس کی بناء پروہ کا فر ہوا تھا)

(ا كفارالملحدين مترجم ص ۱۳۲۰۱۳۱، ناشرمجلس علمي كرا چي ،ازمحدث شميريّ)

اس ضابطہ شرعیہ کے مطابق اگر کسی مرزائی کو مسلمان کرنا ہوتو اس کو صرف کلمہ شہادت ہی نہ پڑھا ئیں گے۔ وہ تو پہلے ہی اس کو پڑھتا ہے۔ بلکہ مرزائیت کے بنیادی عقائد کی نفی کا اعلان کرائیں گے۔ یہ کلمہ پہلے ہی ان کے اور ہمارے درمیان متنازع فیہ ہے۔ ہم ان کو اس کلمہ کے پڑھنے اور کلھنے ہیں۔ کیونکہ وہ''کلمة حق ادید بھا الباطل ''کامظا ہرہ کرتے ہیں۔ محدرسول اللہ سے مرادوہ ظلی محمد لیتے ہیں۔ (یعنی مرزاد جال)

یں کے دروں بعد سے روز ہوں ماہ میں ہے۔ اس لئے جبان میں ہے کی کوسلمان کرنا ہوتواس سے مندرجہ ذیل اعلان کروائیں گے۔ ا..... اقرار کرو کہ مجمد رسول الٹھائیلی خدا کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کی بھی میں کانی (ظلی، بروزی، اصلی) نہ بنایا جائے گا۔

ا میں ہو ہوں اور بحسب وضاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر زندہ موجود ہیں اور بحسب وضاحت حضاحت وضاحت قرآن وحدیث دوبارہ و نیا میں تشریف لائمیں گے۔کوئی ان کاظل یا مثمل نہیں آئے گا۔ بلکہ بعینہ خودتشریف لائمیں گے۔

سو سی معرث سے علیہ السلام بغیر باپ کے حض قدرت اللہ پیدا ہوئے تھے۔خدا کے برگزیدہ اور معصوم نی تھے۔ ندا کے برگزیدہ اور معصوم نی تھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کواس جسد عضری کے ساتھ زندہ آسان پراٹھالیا اور قرب قیامت دجال کے ہلاک کرنے کے لئے ان کو بھیج گا۔

ه تمام انبیاء علیهم السلام کے مجزات بالخصوص حضرت میسی علیه السلام کے تمام کا محفوظ است میں علیہ السلام کے تمام کا مجزات جو قرآن نے بیان فرمائے ہیں برحق ہیں۔ مجزات جسمانی برحق ہے۔ جہاد اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے۔ 'الجہاد ماض الی یوم القیامة (مجمع الذوائد ج ۱ ص ۱۱۱، باب لا یکفر احد من اهل القبلة بدنب) ''ان تفاصیل کا قرار نہ لینے کی وجہ سے اکثر اوقات کوئی مرزائی کا فرار اکمہ پڑھ کرمسلمان بن جاتا ہے۔ پھر موقعہ پاتے ہی اندرون خاند مرزائی بن جاتا ہے اور مسلمان مندو کھتے رہ جاتے ہیں۔

قرآن مجيد مي بھى اس ضابطہ كو بيان كرتا ہے۔ فر مايا: "ان المديدن يدكته مون ما اندزلذا من البينت (البقره: ١٥٥) " ﴿ بلا شبره ولوگ جو ہمارے نازل كرده دلائل و برا بين كو چھپاتے ہيں۔ ﴾ جب كه اس كو كتاب ميں واضح طور پرلوگوں كے لئے بيان كرديا گيا ہے۔ ايے لوگوں پر الله، اس كے فرشتوں اور تمام لوگوں كى لعنت ہے۔ اس ميں ہميشہ رہيں گے ندان سے عذاب بلكا كيا جائے گا ندان كوم بلت ملے گی۔ گرجن لوگوں نے توبر كرلى اور اصلاح كرلى اور وضاحت كرتے رہے۔ (يعنی اپنے تمام باطل نظريات كى ترديد كرتے رہے) ايسے لوگوں پر نظر رحمت كردن گا۔ "و اينا التواب الرحيم"

ايك دلچسپ بيرا گراف

نقس الامرى حقيقت! قرآن مجيد في خرجناب الميس كا ايك ابم خطاب نقل فرمايا هيك ذروقال الشيطن لما قضى الامر ان الله وعدكم وعدالحق ووعدتكم فاخلفتكم وماكان لى عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلو مونى ولو موا انفسكم وما انا بمصر خكم وما انتم بمصر خى انى كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظلمين لهم عذاب اليم (ابراهيم: ٢٢) " (روز جزاء كي مما مدالتي كاروا كي فتم بوفي كي بعد الميس ليمن إلى يار في سايك المح خطاب كركا كداك محص الزام دين والي المتقوا مجمع طامت نه كروكونكم الله تقارك في التام دويا والي المتواجع طامت نه كروكونكم الله تعالى في تمهارك ساته (توحيد واطاعت اختيار كرفي ) سياوعده فرايا تقاكم آخرت مين كامياب بوجا وَكرك

ایک بیشی توقع اہما کے لئے ایسے موقع کوغنیمت فرمائیس گے کہ:"ایھا الھبا الحماس مائی انسان تھا۔

الحواس اور مراقی انسان تھا۔ مجددیت مسیحیت اور نبوت مجبوری تھی تہاراد ماغ کیوا

ہے لے کر کسی قابل توجہ کروا

ويحيحة "فاما ياتينا

اس کے برخلاف میں۔

إيحزنون (البقره:٣٨)"

لُّاف کیا۔میراتم پرکوئی زوربھی نہ نے بخوشی قبول کرلیا۔ پس ابتم مجھ

امت کرتے رہو۔اب نہ تو میں <sup>ت</sup>

يناعاقبت انديشواتم جومجهج خال

ا کی ذرابھی اہمیت نہیں بلاشبالیے

ان کا اظہار کے ہوئے ال

المركروه ركن ايخ حوار يول سيسا

أً" وبرزوالله جميعا فقال

مغتبون عنا من عذاب الأ

اجزعناام صبرنا مالنام

سامنے پیش ہوں کے تو کمزورلوگ

﴾ م جهم لوگ خدائی عذاب کے سا

بإنث سكتے ہو\_ تووہ كہيں سے بھ

تہاری بھی راہنمائی کرتے۔ا

**کوئی صورت نہیں۔ ﴾ ایسے بی** 

ملاحظه فرماييِّه: الجيس

ويكهـ: "فاما ياتينكم منى هدئ فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (البقره:٣٨)"

اس کے برخلاف میں نے بھی تم سے وعدے کئے تھے۔ کیکن میں نے اپنے وعدوں کا خلاف کیا۔ میراتم پرکوئی زور بھی نہ تھا۔ میں نے تو صرف تمہیں گمراہی کی دعوت وی تھی۔ جسے تم نے بخوشی قبول کرلیا۔ پس اب تم مجھے ملامت نہ کرو۔ 'ول و موا انہ فسسکم ''بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرتے رہو۔ اب نہ تو میں تمہارے کسی کام آسکتا ہوں اور نہ تم ہی میرے کام آسکتا ہو۔ اب نہ تو میں تمہارے کسی کام آسکتا ہوں اور نہ تم ہی میرے کام آسکتا ہو۔ اب ناعاقبت اندیشو! تم جو مجھے خالق حقیق کے ساتھ شریک کرتے رہے ہو۔ میرے دل میں اس کی ذراجھی اہمیت نہیں بلاشہ ایسے ظالموں بے انصافوں کے لئے انتہائی تکلیف وہ عذاب ہے۔

ملاحظہ فرمائے: الجیس اپنی پارٹی کی بڑاروں سال کی اطاعت وفرما نبرداری سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے ان کو جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھ دہا۔ ایسے بی اس کی پارٹی کے سرکردہ رکن اپنے حوار یوں سے سلوک کریں گے۔ دیکھے قرآن مجیدان کا منظر بھی پیش کرتا ہے۔ "وبسرزو الله جمیعا فقال الضعفوا للذین استکبرو انا کذا لکم تبعاً فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شئی قالوا لو هدانا الله لهدیناکم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص (ابراهیم: ۲۱) " وجب سب لوگ خداتوالی کے سامنے پیش ہوں گے تو کرورلوگ بردے لوگوں کو کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تبہارے تائع سے تو کیا سامنے پیش ہوں گے تو کرورلوگ بردے لوگوں کو کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تبہارے تائع سے تو کیا باث سکتے ہو؟ یعنی عذاب کا پچھ صب ہم سے باثث سکتے ہو۔ تو وہ کہیں گے بھی ہم تو خودگراہ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرتا تو ہم باث سے ہوری میں راہنمائی کرتے۔ اب تو ہماری جی ویکار یا صبر ویل برابر ہے۔ ہمارے پھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ کہ ایسے بی سورة الصفت کے دوسرے رکوع میں مفصل نہ کورے۔

ایک یقینی توقع اجهارا گمان غالب ہے کہ اپنی پارٹی کی لعنت وطالمت کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے ایسے موقع کوغنیمت جانے ہوئے مرزا قادیانی بھی ایک خصوصی خطاب کرتے ہوئے فرما کیں گے کہ ''ایھا المھبانقة القادیانیة ''اےنادان مرزا تیوایش توایش توایک وائم المرض مخبوط الحواس اور مراتی انسان تھا۔ میں نے اگر قرآن وحدیث میں دجل و تحریف کا چکر چلا کر دعوی مجدد یت مسیحیت اور نبوت کر دیا اور اپنے نہ مانے والوں کو کا فراور جبنی کہدیا تھا تو میری تو بطبی مجدد یت مسیحیت اور نبوت کر دیا اور اپنے نہ مانے والوں کو کا فراور جبنی کہدیا تھا تو میری تو بطبی مجدد یت مسیحیت اور نبوت کر دیا اور اب ہوگیا تھا۔ تمہاری عقل نے ساتھ نہ دیا کہ جو حض بیدائش ہی سے لے کسی قابل قدر صلاحیتوں کا مالک ہوسکتا سے لے کسی قابل قدر صلاحیتوں کا مالک ہوسکتا

نزات بالخصوص حفرت عليم عليه السلام كتمام معراح جسماني برحق ہے۔ جہاواسلام كا المة (مجموع معراح ١٩١٠ ، باب لا أران لين كا وقات كوئى مرزائى من جاتا ہے اور على اندرون خاند مرزائى بن جاتا ہے اور

ہے۔ فرمایا: 'آن السذیسن یسکتسمون مسا لوگ جو جارے نازل کردہ دلائل و براہین کو پلوگوں کے لئے بیان کردیا گیا ہے۔ ایسے ہے۔ اس میں ہمیشدر ہیں گے ندان سے لوگوں نے تو بہ کر لی اور اصلاح کر لی اور کی تردید کرتے رہے ) ایسے لوگوں پر نظر

جناب البیس کا ایک ایم خطاب نقل قرمایا لله وعدکم وعدالحق ووعدتکم ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا وما انتم بمصرخی انی کفرت لیم (ابراهیم:۲۲) " ﴿روز بِزاء کی سے ایک ایم خطاب کرے گاکہ اے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ (توحیر امیاب ہوجاؤگے۔ ﴾ ہے۔ دیکھوا بچپن ہے ہی بوبہ کسی تکلیف کے جھے جھے ماہ تک افیون دی گئی۔ جس ہے میری حالت یہ ہوگئی تھی کہ بوٹ کے دائیں ہائیں کی تمیز نہ ہو کتی تھی۔ گھڑی کا ٹائم سیح نہ بتا سکتا تھا۔ چینی کی جگہ نمک بھا تک لیتا تھا۔ ایک دفعہ چوزہ ذبح کرتے انگلی کو ہی کا ٹ لیا۔ بچپن میں سندھی پڑئی مار مشہور تھا۔ سادگی اتنی کہ ایک دفعہ میرے بچپا زاد بھائی مرز اامام دین جھے ور فلا کر پنشن کے سات سورو پے سمیت لے کر جھے ادھرادھر پھرا تا رہا۔ چند دن میں وہ رقم ختم ہوگئی تو مارے شرم کے گھر آنے کی بجائے بچبری میں پندرہ روپ پر ملازمت کر لی۔ ذبین اتنا تھا کہ مختاری کے امتحان میں فیل ہوگیا۔ اس لحاظ سے میری شادی بھی ایک نیم پاگل خاتون حرمت بی بی سے ہوئی۔ اس کے ابتحان می بعد دنیا جہان کی بیاریاں جھ پر مسلط ہوگئیں۔ جن میں تو لنج ، مراق ، ہسٹریا ، ذیا بیطس ، اعصابی بعد دنیا جہان کی بیاریاں جھ پر مسلط ہوگئیں۔ جن میں تو لنج ، مراق ، ہسٹریا ، ذیا بیطس ، اعصابی کہ دری ، دوران سر ، بر بضمی وغیرہ۔ بس زندگی کی گاری ٹائل وائن ، یا تو تی ، عبرہ وائت میں چند میں تو بین ، تیتر ، بیٹر کے گوشت وغیرہ لا تعداد مقویات کے سہارے تھفتی رہی۔ انہی حالات میں چند کے سات میں جند دنیا کو آئی۔ بیا تگ وائن ، یا تو لوا و مشک ، تیتر ، بیٹر کے گوشت وغیرہ لا تعداد مقویات کے سہارے تھفتی رہی۔ انہی حالات میں چند بنا تارہا۔ جب ذیا عداد تھا کہ میں قور زابساط الہا می میٹنے کا عہد نامہ کھود بتا۔

ذیا بیطس کی وجہ سے دن یارات میں سوسومر تبدیپیثاب کی حاجت ہوجاتی۔ گویا بلد ہیکا فائر بر گیڈ بن گیا ہوں۔ اس حالت میں کوٹ کی جیب میں ہی مٹی کے ڈھیلے رکھ لیتا۔ حالا تکہ اس جیب میں گڑ کے ڈھیلے بھی ہوتے اور پھر خدا جانے کون ساڈھیلا کہاں استعمال ہوتا تھا۔

کیات میں انبیاء کرام علیم السلام کی اولوالعزی، ثابت قدی، ذات خداوندی پر بے مثال بحروسہ، بنظیرصبر و کل کی جھلک قرآن نے ندد کھائی کہ جھ جیسے بحرو بے پراعتاد کر بیٹے۔
بھارت میں میری کتابوں سے بشار مواقع پرختم نبوت کا اقرار ندمل نزول میں برق کا اظہار ندملا۔
جس پرتم ام فرادامت کا اتفاق تھا۔ بھلا بھی اخبار میں بھی نئے ہوا ہے۔ لہذا اب جاؤجہ میں میں بھی اپنے پیرومر شد کا اعلان دہراتا ہوں کہ جاؤا پئی بنصیبی اور حمالت کا ماتم کرو۔" فلا تلو مونی ولیوموا اندہ سمصر خی انی کفرت بما السرکتمون من قبل ان الظالمین لھم عذاب الیم (ابراھیم: ۲۲)"

ا الله تو گواہ ہے کہ میں اپنی کتابوں میں لکھ آیا تھا کہ میں ایک دائم المرض اور مراقی آدی ہوں اور مراقی آدمی کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ دیکھود نیا میں حکیموں اور ڈاکٹروں نے بتلادیا تھا کہ مراقی آدمی کوفرشتے نظر آتے ہیں اور وہ پنجیبری کا دعو کی کرنے لگتا ہے۔''سودائے مرز''میں اس کی کمل تحقیق کر دی گئی تھی۔ یا اللہ ان کوجہنم کے نچلے طبقے میں ڈال دے۔ میراان سے کوئی تعلق نہیں۔

.,

مسئلہ اصطلاحات اور شعام کسی عام لفظ کوایک بیت کا عام معنی ہے۔ گھروالے سے مراوصرف سیدالرسل میں ایس میں گراصطلاح شرع میں ہے

ہیں یمراصطلاح شرک میں سیے اقرب الموارد وغیرہ میں ہے ۔ اختیار کر چکاہے۔ ایسے ہی لقب ام

نائب، آنخضرت الله کے است میں اللہ کے است میں اللہ کے است کے اللہ کا کا اللہ کا کا دول کے حالادہ دول کے حالادہ دول

ضمنا اور تبعاً دوس کے عبد علی محمد عبد والمسلمات "مرابہ مرحومہ نے اس رکمل ط

عنه کالفظ بطور جمله از اعتبار نہیں اور وہ استعا کے طور رنہیں ہے اور ا ایسے ہی

ایمان کے لئے مخصو<sup>م</sup> ان شرعی اصطلا • قاد مانی

ساتصيول كوصحابة قراا

مسئلها صطلاحات اورشعائر

کسی عام لفظ کوایک مخصوص حلقہ میں استعمال کرنے کواصطلاح کہتے ہیں۔ مثلاً اہل میت کا عام معنی ہے۔ گھر والے ، جا ہے کسی کے گھر والے ہوں۔ گراصطلاح شرع میں اہل بیت سے مراوصرف سید الرسل قلیق کے گھر والے مراد ہیں۔ ایسے ہی لفظ صحابی کا عام معنی ساتھی کے ہیں۔ گراصطلاح شرع میں بیسید کا نتات میں ایسے کے ساتھیوں کے ساتھیوں کے ساتھیوں کے ساتھیوں کے الے علم (ذاتی نام) کی حیثیت اقرب الموارد وغیرہ میں ہے کہ لفظ صحابہ آپ کے ساتھیوں کے لئے علم (ذاتی نام) کی حیثیت اختیار کرچکا ہے۔

ایسے بی لقب ام المؤمنین صرف از دائ مطبرات کے ساتھ مخصوص ہا درخلیفہ بمعنی نائب، آنخصرت علیہ کے خلفاء کے ساتھ مخصوص ہوگیا ہے۔ جملہ ' مسل اللہ علیہ وکلم' یعنی آنکو، آنخصرت علیہ پر درودو در سلام ہو بیصرف سید الرسل علیہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ جملہ ' علیہ السلام' یعنی اس پرسلامتی ہوایک عام دعا شیکھہ ہے۔ گریہ جملہ از روئے قرآن عیم انبیاء کرام علیہ مالسلام کے ساتھ مخصوص ہے اور دہ بھی جملہ جربیہ کے ساتھ مخصوص ہے اور دہ بھی جملہ جربیہ کے ساتھ مخصوص ہے اور دہ بھی جملہ جربیہ کے ساتھ مخصوص ہے اور دہ بھی جملہ جربیہ کے ساتھ مخصوص ہے اور دہ بھی ہم السلام مول کی ان کے علاوہ دو سری جگہ ان کا استعال ناجائز ہوگا۔ ہاں بعض صورتوں میں کوئی جملہ جربیہ صملی معنی اور جوا دو سرے کے لئے استعال ہو سکی ہوگیا۔ ہوسی کہ ایک مشہور درود ہے کہ '' اللہم صلی معنی اور معبد دو سولك و علی المدق منین والمؤ منیات والمسلیمن علی محمد عبد ک ورسولك و علی المدق منین والمؤ منیات والمسلیمن مرحومہ نے اس بھمل طور پر عملی شہادت مہیا کی ہے۔ کہیں خال خال کی بزرگ کے لئے '' رضی اللہ عنہ استعال ہوا ہے تو وہ '' النادر کا لعدوم'' کے عمل میں ہوگا۔ اس کا کوئی عنہ '' کا لفظ لطور جملہ انشا کیے ۔ استعال ہوا ہے تو وہ '' النادر کا لعدوم'' کے عمل میں ہوگا۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں اور وہ استعال کر نے والاکوئی جی شری نہیں ہے۔ علاوہ ازیں بیاستعال مقابلہ اور ضد

ایسے ہی امیر المؤمنین، خلیقة السلمین، از واج مطبرات اصطلاحی الفاظ صرف اہل ایمان کے لئے بھی صورت میں بیا ترخیس۔ ایمان کے لئے مخصوص ہیں۔ قادیا نیوں کو استعمال کرنا کسی بھی صورت میں بیا ترخیس۔ ان شرعی اصطلاحات کا مرز افی استعمال

قادیانی اوراس کی ذریت چونکہ مرزا قادیانی کوحضوط اللہ کاظل اور بروز سمجھ کراس کے ساتھیوں کو صحابہ قرار دیتے ہیں۔اس کی گھروالی کوام المومنین کہتے ہیں۔ایسے ہی لفظ اہل ہیت اور

ان دی گئی۔ جس سے میری حالت کا ٹائم سی خی نہ بتا سکتا تھا۔ چینی کی جگہ ان کا سے لیا۔ بچین میں سندھی چڑی ان ین مجھے درغلا کر پنشن کے سات ان محت بل بی سے ہوئی۔ اس کے زمت بل بی سے ہوئی۔ اس کے ات، ہسٹریا، ذیا بیطس، اعصابی ات، ہسٹریا، ذیا بیطس، اعصابی گاری ٹاکک وائن، یا توتی، عبر کی ربی۔ انجی حالات میں چند جہم بھرنے کے لئے دنیا کو الو

ا حاجت ہوجاتی۔ گویا بلدید کا کے ڈھیلے رکھ لیتا۔ حالا نکہ اس استعال ہوتا تھا۔

ی، وات خداوندی پر بے مجروبیتے پراعتماد کر بیٹھے۔
ال مسیح برتق کا اظہار نہ ملا۔
الداب جاؤجہنم میں میں
تم کرو۔ 'فلا تلومونی
دخی انی کفرت بما

رائم المرض اور مراقی آ دی اورڈ اکٹر وں نے بتلا دیا اسودائے مرز اسمیں اس ان سے کوئی تعلق نہیں \_ خلیفہ وغیرہ کا استعمال ہے۔ بیلوگ ان اصطلاحی الفاظ کومستقل طور پر اور حقیقی معنوں میں استعمال کے کرتے ہیں۔ لہذا ہم کسی بھی صورت میں بیرگوارہ نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ اس صورت میں ہم نے **کویا** مرز ا کو نبی مان لیا۔ (العیاذ باللہ) اس لئے اس کے جملہ متعلقین کے مناصب کا اقرار کر لیا۔ بیر ہمارے ایمان کے قطعاً منافی ہے۔

ضابطہ: ہمارے سامنے دوصور تیں پیش ہیں۔

ا المرجم مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کوسلیم کرلیں تو ان اصطلاحات کو گوارا

كرنا پڑے گا۔ بيار تداداور كفرہے۔''و نعوذ بالله العظيم''۔

۲..... مرزا قادیانی کے دعویٰ کی تکذیب کی صورت میں ان تمام اصطلاحات کا استعال ایک سینٹر کے لئے ہم گوارہ نہیں کر سکتے۔ یہ میں ایمان ہے۔ 'وھو المطلوب''

نتیجہ: گویا ان اصطلاحات کو گوارا کرنا مرزا قادیانی کے دعویٰ کی تصدیق ہے اور پیکفر ہے اور پیکفر ہے اور ایک کی تصدیق ہے اور پیکن ہے اور ایک کی تصدیق ہے اور پیمین ایمان ہے۔ اور ختم المرسلین تقلیق کی تصدیق ہے اور پیمین ایمان ہے۔ البندا ہم ایمان کے بدلہ کفروار تداد کی طرف کیوں جائیں؟

شعائر جمع شعیرہ کی ہے

شعار جمع شعیره بمعنی علامت کے ہیں۔ کسی ندہب کے امتیازی اور بنیادی احکام کوجس سے اس ندہب کی بہچان ہو سکے شعار کہتے ہیں۔ مثلاً عیسائیوں کے علامتی احکام صلیب کا لاکا تا ہے۔ سکھوں کے شعار کچھا، کڑا اور بال وغیرہ ہیں۔ جن سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ ایسے اہل اسلام کے احکام شعار کہلاتے ہیں۔ جیسے کلہ طیب، مساجد بمع اس کے متعلقات مثلاً محراب، مینار وغیرہ۔ اذان، قربانی، قبلہ، جہاد وغیرہ۔ کوئی بھی ندہب دوسرے کو ندا پنے شعار اپنانے دیتا ہے اور نہ خود دوسرے کے شعار اپنا تا ہے۔ ان شعار کی پابندی نسبتاً دوسرے احکام سے زیادہ مطلوب ہوتی ہے۔ کیونکہ ان ہی سے اس ملت کا شخص بنتا ہے۔ ان شعار سے نفلت یا اس کی تو ہیں اس ندہب سے انحراف کا اعلان تصور کیا جا تا ہے۔ لہذا ہم اپنے ان شعار کے استعال کی اجازت مرز ائیوں کو کسی صورت میں نہیں دے سکتے۔ کیونکہ یہ بات ندہی اور ایمانی غیرت کے منانی سے۔

مرزائی اعتراض

ندہبی شعائر کی شخصیص مسلم ہے۔ گمر پچھ شعائر دو ندہبوں کے درمیان مشترک بھی ہوتے ہیں۔مثلاً کلمہ اور اذان وغیرہ۔ جیسے مسلمانوں کے شعائر ہیں۔اسی طرح ہمارے بھی شعائر

میں اور مطلق شعائر کے متعلق اللہ کا تھم ہے۔'' مرح مشترک شعائر کے بارہ میں ہے۔'' او و بینکم (آل عمد ان: ۲۶)''لہذا الن شع الجواب: یہ ہے کہ کمت مواء۔ ایک امر مشترک ہے۔ جیسا کہ الگے الفاظ

اورربای دیراند (البقره:۱۰۸)"اور" والبدن ج مشترک سرے سے ہی تہیں۔ کیو ابراجیم علیہ السلام کی ملت کے شعائر۔

ہراہیم صبیہ سام ال وین پر سجھتے تھے۔اس کئے بیاموراپنا ہے پو دھنرے سے علیہالسلام کے ہیم نسبت کے اور کو کی تعلق نہیں۔ایسے ہی

چنداموراس وین کے اپنائے ہو۔ اعلان کرویا گیا کہ:''ان اولٹیٰ ال آمنوا (آل عمدان:۸۸) ''بع نہیں۔ان کے تعلق اور قرب وا۔

کیاتھا۔''انیا بڑا منکم (مائد، کے بعدان کی دعاء کا متیجہ سالارا : ونیائے ہتی پرظہور پذیر ہوگئ توا ''انہ کا المشرکون نہ

(التوبه: ٢٨) "اور" ماكان لا كانوا اوليأه ان اوليأه الا ايسے بى قاديانعول

ہیے نامیں مجبوری کی بناء پر جوشعائر اسلام

، ين و كانبوت كوشليم كرليس تو ان اصطلاحات كو گوارا كه العظيم ''

مذیب کی صورت میں ان تمام اصطلاحات کا بن ایمان ہے۔'و ھو المصلوب'' زاقادیانی کے دعویٰ کی تقیدیق ہے اور پہ کفر مرکز علاق کے کا نقیدیق ہے اور پہ کفر مرکز علاق کے کا نقیدیق ہے اور پہ کا میں میں اور پہ کفر

یہ میں ایک اور پر عین ایمان کے اور پر عین ایمان کے اور پر عین ایمان کی ایم

الذہب کے امتیازی اور بنیادی احکام کوجس عیسائیوں کے علامتی احکام صلیب کا لاکا تا ان سے ان کی بچپان ہوتی ہے۔ ایسے اہل معدم اس کے متعلقات مثلاً محراب، مینار دوسرے کو ندا پنے شعائز اپنانے دیتا ہے کی پابندی نسبتاً دوسرے احکام سے زیادہ بنتا ہو سے خفلت یا اس کی بنتا ہے ان شعائز سے خفلت یا اس کی لہذا ہم اپنے ان شعائز سے خفلت یا اس کی لہذا ہم اپنے ان شعائز سے خفلت یا اس کی لہذا ہم اپنے ان شعائز کے استعال کی لئد میں بات ذہبی اور ایمانی غیرت کے

ر دو مذہبول کے درمیان مشترک بھی اگر ہیں۔ای طرح ہمارے بھی شعائر

می اور مطلق شعائر کے متعلق اللہ کا تکم ہے کہ: ''لا تحلوا شعائر الله (مائده: ۲۰)''ای طرح مشترک شعائر کے باره میں ہے۔''یا اهل الکتاب تعالوا الیٰ کلمة سواء بیننا وبینکم (آل عمران: ۲۶)''لہذاان شعائر سے ہمیں روکنا جائز نہیں۔

الجواب: بيب كملمنته واء سے مراد كلمة وحيد ب -جوكة تمام يهود ونصارى ك درميان ایک امر مشترک ہے۔جیماک الحالفاظ اس پردالت کررہے ہیں۔ باقی اشتراک شعار کا نظریہ باطل ہے۔ کیونکہ جنشہات کی ہناء پر بینظریہ قائم کیا گیا ہے یا کیا جاسکتا ہے۔اس کی حقیقت بیہ ب كدوه شعائر جن كومشركين مكه بهي قابل تعظيم بجهة تتهد جيسے بيت الله كاطواف، صفاوم وه كي سعى اور قرباني وغيره - (جس كم تعلق فرماياكه: "أن المصف والمسروة من شعائر الله (البقره:٨٥٨) "اور والبدن جعلناها لكم من شعائر الله (المج:٣٦) "أتي مشترک سرے سے ہے ہی نہیں۔ کیونکہ اصل میں بدامور ..... امام الموحدین والمسلمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے شعائر تھے۔ چونکہ شرکین مکہ اپنے آپ کوان کی اولا داور ان کے دین بر مجھتے تھے۔اس لئے بیاموراپنائے ہوئے تھے۔ جیسے کہ آج کل صلیب پرست عیسائی اپنے آپ کوحفرت سے علیہ السلام کے پیروکارتصور کرتے ہیں۔ مگران کا ان کے ساتھ سوائے اوّعالی ا نسبت کے اور کوئی تعلق نہیں۔ ایسے ہی مشرکین کا بھی امام الموحدین کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ مگرید چنداموراس دین کے اپنائے ہوئے تھے۔لیکن جب وہ مختالار انبیا ﷺ تشریف لے آئے تو اعلان كرويا كياكة "أن اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا (آل عدران: ١٨) " يعنى ال مشركين كاحفرت ابراجيم عليه السلام كيماته كوكى واسطه نہیں۔ان کے تعلق اور قرب والے تو وہ حضرات ہیں۔جنہوں نے ان کی بیروی کی تھی اور اعلان كياتمًا-"أنا برًا منكم (مائده: ٢٠) حتى تؤمنوا بالله وحده (الممتحنة: ٤) "ال کے بعدان کی دعاء کا نتیجہ سالا رانمیا میں اوران کے پیروکاراورامت ہے۔ چنانچہ جب بیامت دنیائے استی برظہور پذیر موگئ توان شعائر کے استعال سے مشرکین کوئتی سے روک دیا گیا۔ فرمایا: "انما المشركون نجس فلا يقربواالمسجد الحرام بعدعامهم هذا (التوبه: ٢٨) "اور ماكان للمشركين ان يعمرو المساجد الله (التوبه: ١٧) ""وما كانوا اوليأه ان اوليأه الا المتقون (الانفال:٣٤)

کی ہوری کی بناء پر جوشعائر اسلامی اپنا گئے تھے۔ (جس کی ناگواری اور معلم اجازت کا اظہار مسلمان کی بناء پر جوشعائر اسلامی اپنا گئے تھے۔ (جس کی ناگواری اور عدم اجازت کا اظہار مسلمان

۔ یہ نیانیا پودا ہے۔اس کواپنے شخص -

و کیھئے اریانی بہائی انہوں نے سب کچ

طرف ہی کرتے ہیں تو جب انہوں .

اینے طور پر کیوں وضع نہیں کرتے۔

بشيرالدين مكه، مدينه كي حيماتيون كادو

مكه، مدينه اورقاديان \_ چنانجهان كا

لئے وہانہیں گئے۔ بوجہ مثیل سے ہو

نماز ،روزه، حج ،ز كوة ـ غرضيكه آپ

مرز أمحمود (الفضل ج٩ نمبر١٣ ،مورخها"

نہیں کیااورایسے ہی ہرنج نےانم

جو که نبی اور رسول ہیں اپنی جماع

اشتراك اورمزاحت كيوں كر-

ہیں۔ تا کہ لوگ ہمیں بھی مسلمار

ے مجموعہ کو تذکرہ کہتے ہیں۔ج ہی ہرمعاملہ میں نقل مارتے ج

کرنی جاہے تا کہان کا ایا تھ قادیا نیوں کے لئے کھے

ہو۔ حکومت کا تنہیں غیرمسلم

انو کھی بات ہے۔''

اور پھرقر آن میں بقول

مشرق كوقبله بنائمين تاك

بقول مرزا قادياني جب

مرزابشيرالدين كهتي

السے (ملا مگنة الله الله

ہے ہی یا در ہے کہ قا

جب تم لوگ ا

شروع ہے کرتے آئے ہیں) اب جب کہ مسلمان حکومت کواس طرف توجہ ہوئی ہے تو وہ کسی بھی سورت میں ان شعائر کے استعال کی اجازت نہیں دے عتی۔ بلکہ قادیانی حفزات اپنی علیحد گی نہ ہب کی بناء پر اپنے شعائر خود دضع کریں۔ جیسے ابتداء میں مسلمانوں نے اپنے شعائر منتخب کئے شعہ ر ماند ہیں یہونہ دنسارئی کے شعائر مثلاً گرجا، گھڑیال وغیرہ موجود تھے۔ بلاوے کے لئے گھنٹہ اور قرنا وغیرہ مستعمل تھے۔ مگران سے کسی چیز کواستعال نہیں کیا گیا۔ ایسے ہی تم لوگ جھی اہل اسعام کے شعائر پر دست درازی کے بغیرا پینے شعائر خود وضع کرو۔ تا کہ تمہار اشخص قائم ہو۔ جب تم اپنے آپ کومسلمانوں سے علیحہ ہامت سمجھتے ہواور مسمانوں کومرز اقادیانی پر ایمان نہ ہوگا۔ لوگ تمہیں بھی انہی کا فرول میں شار کریں گے۔ لہذا تمہیں لازی طور پر اپناالگ انتظام کرنا جا ہیں۔ ۔

کریں گے۔ لہذا تمہیں لازی طور پر اپناالگ انتظام کرنا جا ہیں۔ ۔

قادیا نیوں کے لئے ایک بہتر بن اور قابل قبول صل

شعار کے معاملہ میں قادیانیوں کوکوئی الجھن محسوں نہیں کرنی چاہئے۔ کونکہ خود مراقادیانی نے ان کے لئے عباوت خانہ بنام'' بیت الذکر' مقرر کردیا تھا۔ (دکھیے براہین حصہ چہرم > جیےان حضرات نے آج کل عملی طور پر اپنا بھی لیا ہے۔ اس بیت الذکر میں معجد کی کوئی علامت نھی ۔ نہ ذات زان ، نہ مینار اور نہ محراب ۔ چنا نچہ آج بھی قادیان میں دیکھا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر عباوت کے افغار کے لئے کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو اس کا طل بھی مرزا قادیانی آئے بیش کر دیا تھا۔ اس پر ایک قیمتی افزین کر دیا تھا۔ اس پر ایک قیمتی نے پیش کر دیا تھا کہ ایک منارہ آسے رکھا گیا تھا۔ اس پر ایک قیمتی آفزان کے اس جیسا گھنٹہ جیسا مینار ہنا کر اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی سنت مرزا بھی پوری ہو جائے گی۔ بالفرض اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو اس پر ایک جیخے والا گھنٹر نصب کر لیس۔ جس طرح جائے گی۔ بالفرض اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو اس پر ایک جیخے والا گھنٹر نصب کر لیس۔ جس طرح عیسائی امت کا انتظام ہے اور ریے صورت سب سے احسن ہے۔ کیونکہ اصلی عیسائیوں کے ساتھ یہ شیلی عیسائی امت کا انتظام ہے اور ریے صورت سب سے احسن ہے۔ کیونکہ اصلی عیسائیوں کے ساتھ یہ شیلی عیسائی ہمی مشابہ ہو جائیں گیا ہیں۔ آخران خالص اہل اسلام کی علامت ہے۔

اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہئے۔"لکم دید نکم ولی دین "والا قانون استعال کریں۔مقام تعجب ہے کہ شعائر کے معاملہ میں اہل اسلام سے نہ ہندو مزاحم ہوتا ہے نہ سکھ، نہ یہود، نہ نصاری کے کوئکہ اس صورت میں ان کا نہ ہی تشخص مجروح ہوتا ہے۔ آخریہ مرزائی حضرات کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ بیلوگ اہل اسلام سے کیوں مزاحم ہوتے ہیں۔ حالانکہ

لمان حکومت کواس طرف توجہ ہوئی ہے تو وہ کسی بھی بہیں دے عتی۔ بلکہ قادیائی حضرات اپنی علیحدگ ہے ابتداء میں مسلمانوں نے ایپ شعائر منتخب کئے عائر مثلاً گرجا، گھڑیال وغیرہ موجود تھے۔ بلاوے سے کسی چیز کواستعال نہیں کیا گیا۔ ایسے ہی تم لوگ میں اپنی گیا۔ ایسے ہی تم لوگ میں اپنی کافروں میں شارت بھے ہواور مسلمانوں کو مرزا قادیائی پرایمان نہ میں شارم کرنا چاہئے۔

فی الجمن محسوس نہیں کرنی جائے۔ کیونکہ خود بت الذکر' مقرر کردیا تھا۔ (دیکھئے براہین حصہ بنا بھی لیا ہے۔ اس بیت الذکر میں مجد کی کوئی بنا بھی لیا ہے۔ اس بیت الذکر میں مجد کی کوئی پیری خوات بھی قادیان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن بی کا نام منارۃ آئ کر کھا گیا تھا۔ اس پر ایک فیمتی وقت پیچان لیس۔ تو بیدلوگ بجائے اسلامی وقت پیچان لیس۔ تو بیدلوگ بجائے اسلامی ایک بیخے والا گھنٹہ نصب کر لیس۔ جس طرح بیا کے والا گھنٹہ نصب کر لیس۔ جس طرح مناتھ بیا مثیل مسے جو ہوئے۔ یا بوجہ کرشن او تار ہونے ماتھ بیا مثیل مسے جو ہوئے۔ یا بوجہ کرشن او تار ہونے فالص اہل اسلام کی علامت ہے۔

ئے۔"لکم دین کے والے دین "والا فالمہ میں اہل اسلام سے نہ ہندو مزاحم ہوتا ن کا ذہبی تشخص مجروح ہوتا ہے۔ آخریہ ملام سے کیول مزاحم ہوتے ہیں۔ حالا تکہ

یہ نیانیا پودا ہے۔ اس کواپے تشخص کے بقاء کے لئے تمام شعائر اپنے وضع کرنے چاہئے تھے۔
دیکھئے ایرانی بہائی انہوں نے سب پچھا پنا وضع کیا ہوا ہے۔ حتی کہ اپنی نسبت بھی اپنے پیشواء کی
طرف ہی کرتے ہیں تو جب انہوں نے مرکزی چیز بیت الذکر کو اپنالیا ہے تو اس کے متعلقات کو
اپنے طور پر کیوں وضع نہیں کرتے۔ ان کو تو اصولی طور پر قبلہ بھی بدلنا لازی ہے۔ کیونکہ بقول
بشرالدین مکہ، مدینہ کی چھا تیوں کا دود ھ سوکھ چکا ہے۔ اب قادیان ہی ام القری ہے۔ معاذ اللہ!
اور پھر قرآن میں بقول مرز ا قادیانی تین شہروں کے نام بھی قرآن میں موجود ہیں۔
مکہ، مدینہ اور قادیان۔ چنا نچیان کا جج بھی بھی ادا ہوجا تا ہے۔ ای لئے مرز ا قادیانی اصلی جے کے
لئے دہاں نہیں گئے۔ بوجہ مثیل مسیح ہونے کے اصلی عیسائیوں کی طرح۔

مشرق کوقبلہ بنا کیں تاکہ قادیان بھی ہاتھ سے نہ جائے اور مثلیت بھی باقی رہے۔ بقول مرزا قادیانی جب ہر معاملہ میں جدائی اور علیحدگی ہے۔ ذات خدا، رسول، قرآن، نماز، روزہ، حج ، ذکو ۃ نے ضیکہ آپ نے تفصیل سے فرمایا کہ ایک ایک چیز میں اختلاف ہے۔ خطبہ مرزامحمود (افضل ج1 انبر۱۲ موردہ ۱۳ رجولائی ۱۹۲۱ء) تو پھر شعائر میں بھی علیحدگی اختیار کریں۔

مرزالشیرالدین کہتے ہیں کہ:''کیامسے ناصری نے اپنے پیرؤں کو یہودیوں سے الگ نہیں کیا اورا لیے ہی ہر نبی نے اپنی امت کو دوسر بےلوگوں سے الگ کیا۔ پس اگر مرزا قادیانی نے جو کہ نبی اور رسول ہیں اپنی جماعت کومنہاج نبوت کے مطابق غیروں سے الگ کیا تو کنی نئی اور انوکھی بات ہے۔'' (الفضل ج۵شارہ ۲۹۰،۵۹۹میس ۴ مورخد ۲۱ فروری،۲ رمارچ ۱۹۱۸ء)

ایسے (ملائد الله میں ۱۳۷۰) میں اپنی امت کا الگ تشخص قرار دیا گیا ہے۔ تو شعائر میں اشتراک اور مزاحت کیوں کرتے ہیں۔ میصرف عام مسلمانوں کو دھو کہ دینے کے لئے ایسا کرتے ہیں۔ تاکہ لوگ ہمیں بھی مسلمان تصور کرتے ہمارے دام تزویر میں پھنس جائیں۔

یہ جی یا در ہے کہ قادیا نیوں نے اپنا کلینڈر علی دینایا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی کے الہامات کے مجموعہ کو تذکرہ کہتے ہیں۔ جو کہ 'کے لا انھا تذکرہ ''کے مطابق قر آن کا ایک نام ہے۔ ایسے ہی ہر معاملہ میں نقل مارتے ہیں۔ لہذا ان کو اپنے شعائر، اصطلاحات اور آذان وغیرہ الگ تیار کرنی جا ہے تا کہ ان کا اپناتشخص قائم ہو۔ آدھا تیز اور آدھا بیروالا معاملہ نہ ہو۔

قادیانیوں کے لئے لمحافکریہ

جبتم لوگ اپنے آپ کوتن پر سجھتے ہواوران تمام شعائر کا اپنے آپ کوحقدار جانتے ہو۔ حکومت کا منہیں غیر مسلم اقلیت قرار دینا اور ان شعائر کے استعال سے روکناظلم اور زیادتی

خیال کرتے ہوتو تمہارے سامنے ووہی راستے ہیں یا تواپنے نظریات پرنظر ثانی کر کے صراط متنقیم لینی دوسرے مسلمانوں کے ہمنواء ہو جاؤ۔ یا پھراس پاکستان کو چھوڑ دو۔ کیونکہ اپنے ندہب اور شعائر ندہب کی حفاظت آئی اہم ہے کہ عدم حفاظت کی صورت میں ترک وطن از روئے قرآن وسنت فرض ہوجا تا ہے۔ جیسا کہ ہرز مانہ میں اہل حق کا طرز عمل اس کی گواہی دیتا ہے۔ مثلاً جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آ بائی معاشرہ میں تبلیغ حق میں رکا وٹ محسوس کرتے ہیں تو اعلان کردیتے ہیں۔ ''انسی محسوس کرتے ہیں تو اعلان کردیتے ہیں۔ ''انسی ذاھب الی دبی مسیھدین ''ایسے ہی حضرت مولی علیہ السلام کی سنت ہے۔ آخر کا رسید الانہیاء علیہ السلام کا طریقہ ملاحظ فر مالیجئے۔

جب آپ الله عن وعوت حق پیش فرمائی - مخالفت ہوئی اہل حق کو طرح کر کی الله حق کو طرح کر کی الله عن الله حق کو طرح کی الله اوراذیوں سے دو جارکیا گیا۔ گراہل حق نے دندہ پیشانی سے سب کچھ برداشت کیا۔ گرم پانی میں ڈ بکیاں کھا کیں۔ رسیاں ڈال گھیٹے گئے۔ کعبۃ الله سے روکے گئے۔ لوہ سے داغے گئے۔ گر پائے استقلال میں ذرا بحر بھی جنبش نہ آئی۔ خود سیدالم سلین الله کی بوہ آزمائش آئی کہ ' الاحمان و الحد فیط ''ان حالات کے پیش نظر نہ تو کوئی شعار بدلا گیا نہ کی عقیدہ سے انحراف کیا گیا۔ بلکہ دین کے تحفظ نے جشتہ کو بجرت کرنے کا تھم دے دیا گیا اور پھر مجموعی طور پر بھرت میں دین کا تحفظ نہ ہوسکتا تھا۔

لبذا اگر تهیں بھی اپنے تی پر ہونے کا یقین ہے اور یہاں تمہارے دین اور شعائر دین میں وظل اندازی ہوتی ہے تو مت برداشت کرو۔ وطن چھوڈ کراہل جی کی سنت پڑل کرو۔ برطانیہ ہجرت کر جاؤ کہ وہ تمہارے امام کی جائے ہجرت ہے اور بقول مرز اغلام احمد'' سلطنت برطانیہ تمہارے لئے ساید رحمت ہے۔' یہاں سے ہجرت کرناتم پر فرض ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ''ان الدنیس تو فهم الملتکة ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن الارض الله واسعة فتها جروا فیها فاؤلتك مأوهم جہنم وساء ت مصیرا (النساء: ۹۷)' ﴿ جن لوگوں کی جان ثکا لئے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنا براکر ہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں تم کن حالات میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں مغلوب تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک لوگوں کا ٹھکا نہ دوز نے ہوا وروہ بہت بری جگرے ہے۔ ﴾ وگوں کا ٹھکا نہ دوز نے ہوا وروہ بہت بری جگرے۔ ﴾ قاو یانی اور شعائر

شعار کامسکداتنانازک ہے کہ کوئی ند بہب ہو۔ پس دوسرے کوایے شعار کے استعال

۱۲.

ا جازت نہیں دیسکنا۔ دیکھئے جس الی مسلمانوں کواپی مساجد میں اذا میل نوں کی مساجد میں آذان دیے میں اس سے بستروں پرصاحب فراثر المحافظریہ! اگر قادیانی اپٹے

مرکز سکتے ہیں تو اہل حق سیدالرسل معار کے استعال سے روک نہیں کے معلی میں دلیل دی تھی کہ قرآن میر میں توجوا باعرض ہے کہ قادیا تحول میں کے ابتداء میں یا آخر میں خو قرماتے ہیں کہ ''ومن احسن قو المسلمین (فصلت: ۲۲) مسلمانوں میں ہے ہوں۔

تو کیا کوئی مرزائی کہ مسلمانوں کوکافر کہہ کراذان سے ' قول نہتی؟ ' کفار کی شمیں مطات کی است

ا ..... ا کرے کہ میں اسلام کوشلیم نہیں بدھ ند جب وغیرہ -سیسی منافق ا

قرآن مجید کا قائل ہواور نہ ہی آگر چہ بظاہر دکھلا وے کے لئے منافق تھے کہ وہ کلمہ بھی پڑھتے

ر بھی عمل کر لیتے جی کہ بسااہ

ائی۔ مخالفت ہوئی ہل حق کو دارح طرن کی ۔ خندہ پیشانی سے سب کچھ برداشت کیا۔ گرم اللہ سے دانے ۔ لاجہ اللہ سے دانے ۔ خود سیدالمرسلین کیا ہے ۔ لوج سے دانے ۔ خود سیدالمرسلین کیا ہے ۔ لوج آزمائش آئیں ۔ خود سیدالمرسلین کیا ہے ۔ کا حکم دے دیا گیا اور پھر مجموعی طور پر یک کا تحفظ نہ ہوسکتا تھا۔ یک کا تحفظ نہ ہوسکتا تھا۔

بهاور یبال تمبارے دین اور شعائر، بن پُھوڑ کراہل حق کی سنت پرعمل کرو۔ برط نیہ اور بقول مرز اغلام احمر''سلطنت برطانیہ تم پرفرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: اللوا فیما کنتم قالوا مستضعفین کہ فتھا جروا فیھا فاؤلٹك مأوهم گول کی جان تكالے ہیں فرشتے اس حال ت میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک

پس دوسر ہے کواپنے شعائر کے استعال

کی اجازت نہیں دے سکتا۔ دیکھئے جب کہ قادیان میں مرز ابشیر الدین کی خلافت کا دور دورہ تھا تو قادیانی مسلمانوں کواپی مساجد میں اذان سے روکتے تھے۔ حتی کہ ایک دفعہ احرار نے چھے رضا کار مسلمانوں کی مساجد میں آذان دینے کے لئے بھیج تو قادیانیوں نے ان پرحملہ کر کے زخمی کردیا اور وہ بپتال کے بستروں پرصاحب فراش ہوگئے۔ (تحریک ختم نبوت از شورش کا شمیری ص ۷۵)

لمحد فکر سیات بین تو اہل حق سید الرسل الله کی نمائندہ حکومت کے ذریعہ کیوں تختی سے آئیں اپنے چھے کر سکتے ہیں تو اہل حق سید الرسل الله کی نمائندہ حکومت کے ذریعہ کیوں تختی سے آئیں اپنے شعائر کے استعال سے روک نہیں سکتے۔ قادیا نی وکیل مسٹر جمیب الرحمٰن نے استحقاق اذان کے سلملہ میں دلیل دی تھی کہ قرآن میں اس کواحس قول فر مایا گیا ہے۔ لہذا اس سے روکنا مناسب نہیں۔ توجوابا عرض ہے کہ تادیا نیوں کے قریباً تمام دلائل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کی پیش کر دہ دلیل کے ابتداء میں یا آخر میں خود ان کے استدلال کا رد ہوتا ہے۔ ملاحظہ فر مائے! اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ "و من احسن قول ممن دعا الی الله و عمل صالحاً وقال انہی من فرماتے ہیں کہ "و من احسن قول ممن دعا الی الله و عمل صالحاً وقال انہی من المسلمین (فصلت: ۳۳) " لیعنی اس آدی ہے بہتر بات کس کی ہوسکتی ہے جواللہ کی طرف دعوت دے۔ یعنی اذان کے ذریعے نماز کے لئے بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مملی نوں میں سے ہوں۔

تو کیا کوئی مرزائی کہہسکتا ہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ بلکہ وہ تو ان مسلمانوں کو کا فرکہہ کراذان ہے بھی رو کنے کی کوشش میں لگےرہے۔ کیااس وقت بیاذان احسن قول نہ تھی؟

كفاركي قشميس

ا مطلق کافر! جواسلام کا سرے سے قائل ہی نہ ہواور ظاہر بھی یہی کرے کہ میں اسلام کوشلیم نہیں کرتا۔ ایسافخص کافر کہلائے گا۔ جیسے یہودی، نصرانی، ہندو، بدہ نہ بہ وغیرہ۔

بروید بب دیر بود به منافق! جو بظاہر اسلام کا اظہار کرے۔ گر دل میں اسلام کا منکر ہو۔ نہ قرآن مجید کا قائل ہواور نہ بی ختم الرسلین اللّیہ کا اور نہ احکام اسلام مثل نماز ، روزہ ، زکوۃ وغیرہ۔ اگر چہ بظاہر دکھلا دے کے لئے نماز ، روزہ کا عامل ہو۔ جیسے کہ آنخضرت اللّیہ کے زمانہ اقدس میں منافق تھے کہ وہ کلم بھی پڑھتے تھے۔ آپ آلیہ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے اور پچھدد دسرے احکام پر بھی عمل کر لیتے ۔ تی کہ بسااوقات جہاد میں بھی شامل ہوجاتے۔ گرفلی طور پروہ اسلام کے قائل برجی عمل کر لیتے ۔ تی کہ بسااوقات جہاد میں بھی شامل ہوجاتے۔ گرفلی طور پروہ اسلام کے قائل بردی ہی سے دور بردہ اسلام کے قائل

مراند ہب اختیار کر لے یا اسلام کے

معنوقای کی رسالت کوتوتشکیم کر

بلیم رتا ہے۔ گرنماز یاز کو ہ کی فرضیہ:

أن جارول كرويول كاحكا

**الدين** (البقره:٢٥٦)"وّ

ملمان حکومت میں جزیددے کرد

أييخ ندمب كي اعلانية للج اورتشهيرتيه

مے حقوق حاصل ہوں گے۔لیکن

**ىي يا كا فر \_منافقوں كى كوئى مستقلّ** 

مل سمتی ہے۔ مگراس کومہلت ندا

زائل کرنے کی کوشش کی جائے اُ

پهرېمى دە تائب نەجوادرمېلتا

واضح احكام كيمطابق قل كرد

كدم كمل اسلام \_ عابعض ضر

ہے منگر ہوجائے یا فردافردال

حكومت ان يرقابونه ياسكي ياكوتا

صديق اكبري طرح ان ي

(مرتدى قتمين)موتوذ

تنتل اسلامي حكومت برلازمي

نسل واجب القتل ندموگا-

ہوگی اور کا فرکے احکام مرتد۔

جو خص اسلام ت

ا..... كا فركواسلام

r..... منافق چوَزَ

۳.... زندیق <sup>شا</sup>

س.... مرتد کا تکا

س...... زندیق یا ملحد! جو دعویٰ تو اسلام کا کرے۔کلمہ پڑھے، نماز، روزہ کا بھی قائل ہو ۔ مگرحقائق کی تاویل ایس کرے کہ ان اشیاء کی اصل حقیقت ہی باقی ندر ہے۔ مثلاً کھے کہ میں نماز کا قائل ہوں۔ تگراس کا مصداق وہ نماز نہیں جوعام مسلمان پڑھتے ہیں۔ بلکہاس سے مراد فقط دعاء کرنا ہے یا تھوڑی می پریڈ کرنا ہے۔ گو کہ الفاظ کا قائل اوراس کے مفہوم مسلّم عندالامتہ کا منکر ہو۔ گویا کہ وہ اپنے کفر کواسلام بتائے اور سیح اسلام کو کفر کہے۔ جیسے چودہ سوسال سے خاتم النبين عليقة كامفهوم امت قرآن وحديث كي روثني ميس يهي سمجھ ہوئے ہے كه آپ خداكم خرى نبی ہیں۔آ ی کے بعد کسی اور شخصیت کوعہدہ نبوت پر ہر گز فائز نہ کیا جائے گا اور وہ اس کا پیمفہوم کے کہ خاتم النبین کامعنی ہے نبیوں کی مہر یعنی آ پ کی مہر سے آئندہ نبی بنتے رہیں گے۔ گویاوہ اصلی اسلام کو کفر ثابت کررہا ہے اور اپنے کفر کو اسلام بتارہا ہے۔ ایسے ہی مسئلہ نزول سیح کا تو قائل موکہ واقعتہ آخیر زمانہ سے نے آنا ہے۔ گروہ سے نہیں جوساری امت اوّل سے لے کرآخرتک تسليم كرتى چلى آئى ہے۔ بلكه اس سے مراديہ ہے كمسے عليه السلام كے رنگ ميں ايك نيا شخص پيدا ہوکر آئے گا۔ جومنے ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ حالاتکہ قرآن وحدیث میں سینکروں مرتبہ بالوضاحت فرمایا گیاہے کہ آخرز ماندمیں وہی مسج علیہ السلام آئیں گے جو پہلے بنی اسرائیل کی طرف رسول بن كرآئے تھے۔وہ بغير بايم محض قدرت اللي سے حضرت مريم عليها السلام كے بال پیدا ہوئے تھے۔ پھراللہ تعالی نے ان کو کفار کے نرغہ سے بچا کر زندہ آسان پر اٹھالیا۔ چنانچہوہ آخرز مانہ میں جامع دشق کےمشر تی مینارہ پر سے اتریں گے۔آ کر دجال کونٹل کر کے تمام روئے زمین پر دین حق کوغالب کریں گے۔کوئی کا فر، یہودی،عیسائی باقی ندرہےگا۔پھرفوت ہوکرروضہ رسول مثلاث میں مرفون ہوں گے۔

سسس مرتد الفظى معنى م پرنے والا ليعني السافخص جواسلام مي مخرف موركوكي

دور اند ب اختیار کرلے یا اسلام کے مسلمہ عقائد اور احکام فرضیہ میں سے کسی ایک کا انکار کردے۔ جیے حضور اللہ کی رسالت کو تو تسلیم کرتا ہے۔ گرآپ کی خاتمیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ یا تمام عقائد کو تو تسلیم کرتا ہے۔ مگر نمازیاز کو ق کی فرضیت کا مشکر ہے۔ ایسے خص کو مرتد یعنی منحرف اور باغی کہتے ہیں۔ ان جیاروں گروپوں کے احکام

ا کافرکواسلام قبول کرنے کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ 'لااک راہ ف می السدیدن (البقرہ:۲۰۶) ''قرآنی تھم ہے۔ ہاں اس کواسلام کی تلقین اور تبلیغ ہوسکتی ہے۔وہ مسلمان حکومت میں جزید دے کرذمی بن کررہ سکتا ہے۔ اپنی عبادات آزادی سے کرسکتا ہے۔ مگر این ند میں کی معلانے ورتشہر نہیں کرسکتا۔

منافق چونکہ بظاہر اسلامی اعمال اداکرتا ہے۔ لہذا اس کو اسلامی معاشرہ کے حقوق حاصل ہوں گے۔لیکن اس کا اندرونی معاملہ خدا کے سپر د ہے۔ سراب صرف مسلمان میں یا کافر منافقوں کی کوئی مستقل جماعت نہیں ہے۔ میں یا کافر منافقوں کی کوئی مستقل جماعت نہیں ہے۔ سو سست زندیق مثل مرتد کے واجب انقتل ہے۔ مرتدکی تو بداور اصلاح کی مہلت

ہم مرتد کا تھم ہے ہے کہ جن شبہات کی بناء پر وہ تارک دین ہوا ہے۔ ان کو زائل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور دوبارہ اسلام میں واپس آنے کی دعوت دی جائے گی۔ اگر پھر بھی وہ تائب نہ ہواور مہلت اور تلقین اس کے لئے مفید ثابت نہ ہوتو اسے قرآن وحدیث کے واضح احکام کے مطابق قتل کر دیا جائے گا۔ کما مرمن قبل! ہاں اگر میصورت ہو کہ ایک پوراعلاقہ کیدم کمل اسلام سے یا بعض ضروریات دین مثلاً عقیدہ آخرت، جمیت حدیث یا فرضیت نماز وغیرہ سے منکر ہوجائے یا فردافردا استے مرتد ہوجائیں کہ ان کی ایک مستقل جماعت بن گئی ہواور اسلامی عکومت ان پرقابونہ پاسکی یا کوتا ہی کی بناء بران کی سرزنش نہ کی گئے۔ پھر جب موقعہ میسر ہوتو حضرت صدیت آئی طرح ان سے جہاد کیا جائے گا۔

(مرتد کی تشمیں)موقوف اور سلسل

جوفض اسلام ہے منحرف ہوکر عیسائی یا ہندو ہوگیا وہ مرتد ہے۔اس کی افہام وتفہیم یا قتل اسلامی حکومت پر لازمی ہوگا۔ کین اگر مفخض نیج گیا۔ آئندہ نسل چل پڑی تو اس کی آئندہ نسل واجب القتل نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ خود اسلام ہے منحرف نہیں ہوئی۔لہٰذا وہ مرتذ نہیں بلکہ کا فرہوگی اور کا فرکے احکام مرتد ہے الگ ہیں۔

ماهم بمؤمنين "كروه باوجود وكوى ايمان ك بداءك المنفقون قالوا نشهد انك لرسول بمنافق آت بين تو وتوئ كرت بين كريشك آپ لم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين بات كرسول والله يشهد ان المنافقين بات كرسول والله بين كرا بين الكرا بين بين الكرا بين بين الكرا بين الكرا بين بين الكرا بين بين الكرا بين الكرا بين بين الكرا بين ا

ٹی تو اسلام کا کرے۔کلمہ پڑھے، نماز، روزہ کا بھی ماشیاء کی اصل حقیقت ہی باقی ندرہے۔مثلاً کیے کہ زنبیں جوعام مسلمان پڑھتے ہیں۔ بلکداس سے مراد وكهالفاظ كالقائل اوراس كيمفهوم مسلم عندالامته كا رضی اسلام کو کفر کہے۔ جیسے چودہ سوسال سے خاتم روشیٰ میں بہی سمجھے ہوئے ہے کہ آپ خداکے آخری بوت پر ہرگز فی نزنہ کیا جائے گا اور وہ اس کا بیمفہوم ا آپ کی مہرسے آئندہ نبی بنتے رہیں ۔ . . ' ٹویاوہ سلام بتار ہاہے۔ایسے ہی مسئلہز ول مسے کا تو قائل سے نہیں جوساری امت اوّل سے لے کر آخر تک ب كمت عليه السلام كرنك مين ايك نيافض پيدا . گا۔ حالانکہ قرآن وحدیث میں سینکڑوں مرتبہ اسے علیہ السلام آئیں گے جو پہلے بنی اسرائیل کی قدرت اللی سے حضرت مریم علیماالسلام کے ہاں كِنرغه سے بيما كرزنده آسان پراٹھاليا۔ چنانچهوه سے اتریں گے۔ آ کر د جال کوئل کر کے تمام روئے يبودى،عيسائى باقى نەرىبىگا \_ پھرفوت بوكرروضه

نے والا۔ لیتن الیا شخص جواسلام مے منحرف ہو کر کوئی

~

لیکن اً ترکوئی برنصیب مسلمان، مرزائی ہوجاتا ہے یا زندیق بن جاتا ہے تو اس کا حکم الگ ہے۔ وہ یہ کہ وہ خور بھی اوراس کی آئندہ اولا دبھی جواس کے عقائد پر ہوگ ۔ واجب القتل ہوگ ۔ چاہہ سوسلیس پیدا ہوجائیں۔ جونسل بھی اس کے نظریات پر ہوگ وہی مرتد اور واجب القتل ہوگ ۔ کیونکہ مرزائی وہ ہوتا ہے جو خاتم انتہیں عیالتہ کے بعد مرزاقا دیانی (جس نے آپ کے بعد دعویٰ نبوت کیا ) کو بی تسلیم کر ساتھ کر سے تو چونکہ نے مدی نبوت کو تسلیم کر ناار تد اد ہے۔ لہذا مرزائی کو نبی مانتا کی آئندہ نسلیس بھی اس تھم کے تحت رہیں گ ۔ کیونکہ جو بھی مرزائی ہوگا وہ مرزاقا دیانی کو نبی مانتا ہوگا اور اس کی سزا بذمہ حکومت اسلامی قبل ہوگا۔

## مسكاختم نبوت

"الحمدالله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين اما بعد ، فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم ، هوالذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلل مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم (الجمعة:٢٠٣)" (وهذات كرس فان پرصول من ايك ظيم رسول أنهي من سي بيجاجوان پراس كي آيات الاوت كرتا ب-ان كولول كولفر وشرك كي آلائشوں سے پاكساف كرتا ہا وران كوكتاب وعمت كي تعليم ديتا ہے۔اگر چدوه ورس سے پہلے واضح مرابي من سے اور (اسي رسول كو) دوسر كوگوں كے لئے بيجا جوابحي تكان سے منهيں ۔وهذات برح فلي والى اور محمتوں والى ہے۔ ﴾

ميآيت كريمة حضرت فليل الله عليه السلام كى دعاء كى قيوليت كانتيجه ب جب انهول في تقيير قبله كي بعددعاء فرما فى كن "رب نا وابعث فهم رسو لا منهم (البقره: ١٢٩) "كه المحمير الله تو محض المني فضل وكرم سے وہ عهد والارسل ميرى اس اولا ديس بحيج و بحر وتير بيت الله كي باس بحن والى ب تو الله تعالى نے البي فليل عليه السلام كى دعاء كو جامة قبوليت بيت الله كي باس بحث والى بعث فى الاميين رسو لا منهم "دوسرى جگفر مايا:"لقد من الله على المقمنين اذبعث فيهم رسو لا (آل عمدان: ١٦٤) "كالله فيهم رسو لا (آل عمدان: ١٦٤) "كالله فيها وعاء كوتمهار حتى من قبول فرماليا۔

برمبعوث ہوئے اور دوسر کامر تب

الله ثم معاذ الله!

چونکہ اس عہد والے رسول علقا

. (ضیح مسلم ج۲ص۳۱۳، باب فع

مائے خلیل علیہ السلام سے عمومیت کا اف

و کوں ہی کے لئے نہیں بلکہ حسب وعدہ ک

ب:٢٢)" وآخرين منهم لما يلحقو

للنسائي ج٥ص٥٥، مديث نبر٨١٢٨، كنا،

**میسورة جعه نازل ہوئی تو صحابہؓ نے** *عرفر* **<b>توقف کے** بعد باذن الہی حضرت سلما

**جا**ئے تو اس کی قوم کے لوگ اس کو <mark>ا</mark>

**بعد میں ق**یامت تک تمام انسان اسی ۔

ی تقیدیق کرےگا۔اس طرح حف

مراوقیامت تک آنے والی تمام ا

تک جاری وساری رہے گا۔ آپ

نازل ہوئی اس نے اس کا بہی <sup>مفہون</sup>

قائل ہے۔ سی بھی مفسر نے سی ج

مرزائيوں كےمسلمه مجددين مثل ا

رحمهم اللدميس سيجمى سي نيجى ا

حضوعاً الله کی دوسری بعثت ہے ک

مگرمرزا قادیانی اس

امام مجابدٌ قرماتے ہیں کہ آ

گويا اس آيت خاتم <sup>النو</sup>

مے خطوط ارسال فرمائے۔

و كومبعوث كياجائ كا-

جاتا ہے یا زندلق بن جاتا ہے تو اس کا تھم ال جوال کے عقائد پر ہوگی۔ واجب القتل اکے نظریات پر ہوگی وہی مرتد اور واجب اللغ کے بعد مرزا قادینی (جس نے آپ ل نبوت کوشلیم کرنا ارتد او ہے۔للبندا مرزائی بھی مرزائی ہوگا وہ مرزا قادیانی کو نبی مانتا مرتد ہی ہوگا اور اس کی سزا بذمہ حکومت

لوة والسلام على خاتم النبيين

يطن الرجيم • بسم الله الرحمن

نهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم

لفي ضلل مبين وآخرين منهم

')''﴿ وه ذات كه جس نے ان پڑھوں

ت تلادت کرتا ہے۔ان کے دلوں کو کفر

ب دحکت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر چہوہ

ادوسرے لوگوں کے لئے بھیجا جوانھی

ء کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ جب انہوں

سولًا منهم (البقره:١٢٩) "كم

ری اس اولا دمیں بھیج دے جوتیرے

باعليه السلام كي دعاء كو جامية قبوليت

ولا منهم "ووسرى جَلَه فرمايا: "لفد

، عمدان:١٦٤) "كمالله\_في الل

حق میں قبول فر مالیا۔

ال ہے۔ ﴾

چونکہ اس عہد والے رسول اللہ نے تمام جہان ۔ کے لئے ہادی بن کر آنا تھا۔ لیکن دعائے فلیل علیہ السلام سے عمومیت کا اظہار نہ ہوتا تھا۔ اس لئے وضاحت فرمادی کہ صرف ان لوگوں ہی کے لئے نہیں بلکہ حسب وعدہ کہتم ہے دنیا کے تمام گھرانے برکت پائیس گے۔ (پیدائش دیس)'' و آخرین منهم لما یلحقوا بهم ''دوسرے تمام لوگوں کے لئے بھی اس رسول معظم کم بوث کیا جائے گا۔
کومبعوث کیا جائے گا۔
(میجوملم جام عال اللہ فال باری جام بالا باریان اللہ کا استان الکہ کا دیسے کا سال الحجم السن الکہ کا دیسے کا سال اللہ کا دیسے کی اس دیسے کا دیسے کا دیسے کی اس دیسے کا دیسے کا دیسے کا دیسے کا دیسے کا دیسے کی اس دیسے کا دیسے کا دیسے کی اس دیسے کا دیسے کی اس دیسے کا دیسے کا دیسے کی اس دیسے کی دیسے کی اس دیسے کا دیسے کی دیسے کو دیسے کی دیسے کا دیسے کی دیس

(صیح مسلم ن۲ م ۱۳۱۳، باب نفشل فارس، ترفدی ن۲ م ۱۳۳۱، باب فی فضل المجم، السنن الکبری للنمائی ج۵م ۵۵، حدیث بنبر ۸۲۷۸، کتاب المناقب) میں حضرت ابو ہر پر الله سے روایت ہے کہ جب بیسورة جمعہ نازل ہوئی تو صح بہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول الله کے رسول الله کے ساتھ کر کا کہ الله کا الله کا الله کا کون میں ؟ تو کی توقف کے بعد باؤن اللی حضرت سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فر مایا کہ اگر ایمان ثریا پر بھی پہنچ جائے تو اس کی قوم کے لوگ اس کو لے آئیں گے۔ گویا اولین مصداتی اہل فارس ہوں گے۔ پھر جدمیں قیامت تک تمام انسان ، اس لئے سیدالرسل میں تھے نے تمام بادشا ہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط ارسال فرمائے۔

امام جابد فرماتے ہیں کہ آخرین سے مراد تمام غیر عرب ہیں اور جوبھی قیامت تک آپ گا کی تقدیق کرے گا۔ اسی طرح حضرت مہل بن سعد کی مرفوع حدیث ہے کہ آپ نے آخرین سے مراد قیامت تک آ نے والی تمام امت لی ہے۔

(تفسیراین کثیرج۸ص۱۳۳،۱۳۳،زیرآیت آخرین منهم)

گویاس آیت خاتم انهیین علیه کی بعث عامد کابیان ہے کہ آپ کی نبوت قیامت کت جاری وساری رہے گی۔ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ بنایا جائے گا۔ جس بستی پریہ آیت نازل ہوئی اس نے اس کا یہی مفہوم ارشاد فرمایا ہے اور آپ کی اجاع میں تمام امت اس مفہوم کی قائل ہے۔ کسی بھی مفسر نے کسی بھی زمانہ میں اس کے علاوہ دوسرا مفہوم مراد نبیس لیا۔ حتی کہ مرزائیوں کے مسلمہ مجددین مشل ابن جریر، ابن کشر، فخر الدین رازی، جلال الدین السوطی وغیرہ مراد نبیس لیا۔

مگرمرزا قادیانی اس آیت مبارکه کی تحریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آخرین سے مراد حضور اللہ فی دوسری بعثت ہے کہ آپ دود فعم بعوث ہوں گے۔ پہلی دفعہ تو مکم ممیں حقیقی طور پرمبعوث ہوئے اور دوسری مرتبہ آخری زمانہ میں بطور ظل کے۔ جس کا مصدات میں ہوں۔ معاذ الله !

بعث في الأميين رسولاً ' بيا\_ چنانجيه وه عهد والارسول ان لوگو ا تناہی دیاجائے گا۔ بلکہ جیسے میں۔ ایک ہی بیثا اساعیل علیہالسلام نہیں عليبة السلام نافلية - آ كے يعقوب ہی کی اولاً دمیں کر دی گئے۔ پیمیہ زیاوه و بتا ہوں۔''انی جاعاك دوسری مثال سنئے: ميريمولا تيري خليل عليهالس تىر رىمىپ نے تھے سے مجھے . قدموں سےاٹھا کراینے حبیب نے تجھ سے مانگا آپ کی درگاہ شهادة في سبيلك وموت میں تیرے حبیب کا مانگا ہوا ہ م میری موت بھی اپنے حبیب م سنادیا کہاہے میرے صبیب رحمت کے نظارے دکھاؤں النبی شهادت ہی نہیں دول گ حاضر کر کے اپنے فریج علیہ ما نگا ہوا تھا۔ای کے قدموا اور پھر قیامت کے دن آ چلا وُل گا۔ پھر حوض کوثر بر کی وزارت رفاقت اور جو

بالاسلام دينا وب

'''(قنسال والتقالب

خلے تواللہ تعالیٰ نے اپنے کی

مرزا قادیانی تقریاایی برکتاب بین ای تحریف کود براتے رہتے ہیں کہ: ''و آخرین منہم '' ہے مرادآ نحضو موالیہ کی دوسری بعثت ہے۔ پہلی دفعہ تو آپ پی تحقیق بعث میں تشریف لائے اور دوسری مرتبہ آپ کی بعث بروزی طور پر آخری نا ماند کے لوگوں کے لئے ہوگی اور ترکیب لائے اور دوسری مرتبہ آپ کی بعث بروزی طور پر آخری نا ماند کے لوگوں کے لئے ہوگی اور ترکیب حقیقت ابتداء امیوں میں معوف فر مایا اور دوسری مرتبہ دوسرار سول اخر زماند کے لوگوں کے لئے بھیجاجو پہلے ہی کاقتل اور بروز ہے۔ لیکن بی آخری بعث پہلے ہے کہیں زیادہ اکمل ہے۔ معاذاللہ! بھیجاجو پہلے ہی کاقتل اور بروز ہے۔ لیکن بی آخری بعث بدرتا م یعن پہلی بعث مثل ہلال کے ہے۔ (پہلی رات کا چاند) اور دوسری بعث بدرتا م یعن چودھویں کے چاند کی طرح ہے۔ حال نکہ بیراسر دھوکا اور واضح ترین تحریف ہے۔ اس سے برا اگر محدث یا سی مجدو، ولی اور بردرگ صحابی بی ایا تہ کے بعد انمہ اربع تہیں سے سی نے لیانہ کسی محدث یا سی مجدو، ولی اور بردرگ صحابی بی لیانہ کی محدث یا سی مجدو، ولی اور بردرگ صحابی بی لیانہ کی محدث یا سی مجدو، ولی اور بردرگ صحابی بی ایان کے بعد انمہ اربع تھیں سے سی نے لیانہ کسی محدث یا سی مجدو، ولی اور بردرگ صدیث میں۔ نیز اس طریقے سے کسی کو نبی مانے ہے نبوت کا اکسانی تسلیم کرتا لازم آتا ہے۔ دین میں۔ نیز اس طریقے سے کسی کو نبی مانے سے نبوت کا اکسانی تسلیم کرتا لازم آتا ہے۔ دین بی نافق جمیتی امت وہی اور عطائی ہے۔ اس میں کسب وصنت کا ذرا بھی وظل نہیں۔ دین الله اعلم حیث یہ جعل رسالته '' الله اعلم حیث یہ جعل رسالته '' قبل و بروز کا چکرصرف مرزا قادیانی کی تحریف اور دجل

' کی اس تفییر پر آپ کی بعثت امین کے لئے مخصوص ہوجاتی ہے۔ حالانکہ آپ کی بعثت قیامت کے لئے مخصوص ہوجاتی ہے۔ معاذ اللہ! جو کہ ایک بعثت قیامت کے لئے ہے۔ نیز خاتم الانبیاء مرزاد جال قرار پاتا ہے۔ معاذ اللہ! جو کہ ایک امرال ہے۔

اس آیت کی صحیح تفییر جوسلف صالحین سے منقول ہے وہ وہ ک ہے جوتفیر ابن کیڑے منقول ہوئی ہے کہ جب حضرت فلیل الله علیه السلام نے دعاء مائل کہ: ''در بنا وابعث فیھم رسو لا منھم یہ ایالت ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم انك انت العزیز الحکیم (البقرہ: ۱۲۹) '' (اے ہمارے پروردگاروہ عبدوالارسول جس پرایمان اور معاونت کا ہم سب جماعت انبیا علیم السلام سے پخت عبدلیا گیا ہے۔ وہ رسول میری اس اولاو میں سے پیدا فرما کران ہی کی بدایت کے لئے مبعوث فرماد بجو جو کہ تیری آیات ان کو پڑھ کر منائ اوران کو کتاب و حکمت کی تعلیم وے اوران کو ہرتم کے نفر وشرک اور گناہ کی آیات ان کو پڑھ کر بیاک کرے۔ باشہ تو ہی غلیم والا اور حکمتوں والا ہے۔ پ

ای تحریف کود برائے رہتے ہیں کہ: 'و آخرین اسے بہلی دفعہ تو آپ اپنی حقیق بعث میں تشریف بهت میں تشریف بهت میں تشریف بهت خوی داند کے بوگ اور ترکیب بهت دومرارسول اخیر زماند کے لوگوں کے لئے بعث پہلے سے کہیں زیادہ اکمل ہے۔معاذ اللہ! بعث بہلے سے کہیں زیادہ اکمل ہے۔معاذ اللہ! بعث بات کا چاند) اور دوسری بعث بدرتام بعن موالا ورائے کی بعث بدرتام بعث بیا کہی مجدد، ولی اور بزرگ نے لیانہ کسی محدث یا کسی مجدد، ولی اور بزرگ نے لیانہ کسی محدث یا کسی مجدد، ولی اور بزرگ ملاقی ہے۔نقر آن میں اس کا ذکر ہے نہ کسی سے نبوت کا اکسانی تسلیم کرنا لازم آتا ہے۔ اس میں کسب ومحنت کا ذرا بھی دخل نہیں۔ اس میں کسب ومحنت کا ذرا بھی دخل نہیں۔ اس میں کسب ومحنت کا ذرا بھی دخل نہیں۔ اس میں کسب ومحنت کا ذرا بھی دخل نہیں۔ در کا فروا بھی دخل نہیں۔ در کا فروا بھی دخل نہیں۔ در کا فیکھر کے بیاد در جمل

کے مخصوص ہوجاتی ہے۔ حالا نکہ آپ کی جال قرار پاتا ہے۔ معاذ اللہ! جو کہ ایک

منقول ہے وہ وہی ہے جوتفیر این کیر سے دعاء ما تکی کہ '' رہنسا وابعث فیہم الک انت لکتاب والحکمة ویز کیهم انك انت پروردگاروہ عہدوالارسول مجس پرایمان اور عہدلیا گیا ہے۔ وہ رسول میری اس اولا و فرماد ہجو جوکہ تیری آیات ان کو پڑھ کر مرک اور گناہ کی آلائشوں سے مرک اور گناہ کی آلائشوں سے مرک اور گناہ کی آلائشوں سے

تواللہ تعالی نے اپنے ظیل علیہ السلام کی دعاء قبول فرما کرارشاوفر مایا کہ: ''ھوالہ ذی بعد فعی الامیدین رسولا'' کہ اے ابراہیم علیہ السلام میں نے تہماری دعاء کوئ کر قبول کر الیا۔ چنانچہ وہ عہد والارسول ان لوگوں میں جیجا جائے گا۔ پھر صرف اتنابی نہیں کہ جو پچھ تو نے ما نگا اتنابی دیا جائے گا۔ بلکہ جیسے میں نے اولاد ما تکنے پر' رب ھب لمی من الصالحین ''صرف ایک بی بیٹا اساعیل علیہ السلام نہیں دیا جلکہ دوسرا اسخی علیہ السلام نہیں دیا جلکہ دوسرا اسخی علیہ السلام بھی عنایت فرمایا۔ بلکہ ویعقوب علیہ السلام نوتا بھی دیا۔ بلکہ آئندہ کے لئے نبوت ورسالت آپ علیہ السلام نافلہ ہے۔ آگ یعقوب علیہ السلام نوتا بھی دیا۔ بلکہ آئندہ کے لئے نبوت ورسالت آپ بی کی اولاد میں کر دی گئے۔ یہ میری بی عنایات بیں کہ جو میرا بن جائے تو اس کو ما تکتے سے کہیں نیادہ دیتا ہوں۔''انی جاعلك للناس اماما''

دوسرى مثال عنے: حضرت عمر بارگاہ اللي ميں دست طلب پھيلاتے ہيں كدا ي میرے مولا تیرے خلیل علیہ السلام نے تیرے حبیب کما تجھ سے سوال کیا تو نے بورا کر دیا۔ پھر تیرے حبیب یے تجھے مانگاتو تونے مجھے کفروشرک کے اندھیروں سے نکال کرشیطان کے قدموں سے اٹھا کرایے حبیب کے قدمول میں ڈال دیا۔ اب میرے مولا میں جے تیرے حبیب ن تحصيم الكاآب كي دركاه ين نهايت بي عاجزي سيسوال كرتا مول "اللهم اني اسطالك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك (البداية والنهاية ج٧ ص١٣٧) ''المالله میں تیرے حبیب کا ما نگا ہوا ہوں۔ مجھ برعنایت فرما کر مجھےا پینے راستے میں شہادت نفیب کراور میری موت بھی اینے حبیب کے شہر میں مقدر فرماوے۔ تو فوری طور پر رب العالمین نے فیصلہ سنادیا کہ اے میرے حبیب کے فاروق اور مراد تونے کیا مانگا؟ کیچھ بھی نہیں مانگا۔ آمیں تحقیم اپنی رحت کے نظار ہے دکھاؤں۔ میں تجھے صرف مدینۃ النبی الیقی میں شہادت ہی نہیں دوں گا بلکہ متجد النبي شهادت بي نبيس دول كابلكه مجدنوي ما الله من رايخ حبيب مالله كه مصلُّ يرا في بارگاه ميس حاضر کر کے اینے ذہبح علیہ السلام کی سنت کا نظارہ دنیا کو دکھاؤں گا۔ پھرا تنا ہی نہیں بلکہ جس کا تو ما نگاہوا تھا۔ای کے قدموں میں دوضہ اطہر کے اندر قیامت تک جائے استراحت بھی عطا کروں گا اور پھر قیامت کے دن اس ذات اقد س اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کرمیدان حشر کی طرف چلاؤں گا۔ پھر حوض کو ٹریزتمہاری شان ،ساری کا ئنات کودکھا کر جنت فردوس میں اس صبیب علاقتے كى وزارت رفافت اورجوار بھى عنايت كرون كالم تونے ونياش "رضيت بسالله رباو بالأسلام دينا وبمحمد بنيا ورسولا عليه المشكفة ص٣٢، باب الاعتصام بالكتاب والسنة) "كانعره لكاياتها- بم في مسبكولقد رضى الله عن المؤمنين كا

. وي موكا غور شيجيّه إرسالت عامه-

يمرب السسنوات والارض و

م سانوں اور زمین کا اور جو کچھ دونو ا

كيا معاذ الله رب بهي تين بي مو

مربيت تمام كائنات كونين حصول م

ربنہیں،صرف زمین کاربنہیں طرح سورۃ جعدکی آیت سے مقص

. تك آنے والے تمام انسانوں -

وهب لى ملكاً لا ينبغى

میرےرب جھےمعاف فرماد بج منہوں (ملنا تو در کنار ) بلاشہتو ہ

له الريح تجري بأمر

وآخرين مقرنين في الا،

جوآب كحكم سعزم زم جم

کردیا جو کچھٹیرکرتے تھے ا

جنات کی متعدد جماعتیں تھیں

جماعتوں کے ذکر سے حضر نہ

تھی آپ کے تابعداروں! یہاں تو حسب قاعدہ شاکی

منبوع ایک ہی ہے۔صرف

جعه میں بھی متبوع ایک ۶۶

\$-<u>=</u> ≥ 91

اور سنئے: جب حضرما

توالله تعالیٰ نے ایج

و مَكِصَةِ إحضرت

یہاں پر ربو ہیت کے:

سرش فليت عنايت كرديا تفار تو اى طرح يهان بهى فرمايا كه صرف ان بى لوگول مين نهيل بلكه قيامت تك آن والول كے لئے بادى اور را بنما بنا كر بھيجوں گا۔ گويا بعث كى عموميت بيان بهورى جي رسول التعليق ايك بى ہے۔ وقيامت تك رہ في مگر مبعوث نهيم كى دوجها عتيں قرار ديں۔ او لين جن كوامين فرمايا اور آخرين جو قيامت تك پيدا ہونے والے بيں۔ چونكد دعائے فيل عليه السلام ميں بعث عموى كا ظهار نه تفاله البنداان كى معين دعاء كى قبوليت كو على معدد عائل عليه السلام ميں بعث عموث كا ظهار نه تفاله النه الله الله على معدد بيں۔ جي دوسرى عليه الله ان كى بعث آخرين ميں بھى ہوگى۔ مبعوث متعدد بيں۔ جي دوسرى جگه فرمايا: "و هو الدى فى السماء الله و فى الارض الله و هو الدى مالعليم العليم الذخرف: ٤٨) " ﴿ اوروه ذات جوك آسمان ميں معبود ہاور ذمين ميں بھى معبود ہاوروه بولى عملت والا اور علم والا ہے۔ ﴾

تو کیایہاں سے دوالہ ٹابت ہوجا کیں گے؟ معاذ اللہ! ہر گرنہیں الداور معبودایک ہی ہے جودوم تبدند کورہ ہے۔ گرعابدین کے دوگروہ ذکر کئے گئے۔ آسان والے اور زمین والے اس آیت میں رسولاً ایک ہی مرتبد کر ہوا ہے اور ہے بھی ایک ہی رسول علیا گئے۔ دوسرارسول اگر شلیم کرنا ہے تو اور ہے بھی ایک ہی رسول علیا گئے۔ دوسرارسول اگر شلیم کرنا ہے تو اور کی آیت میں تو الدووم تبد فدکور ہے۔ وہاں دوالہ شلیم کرلو۔ اگر دوالہ شلیم نہیں کرتے کوئکہ ''وما من الله الا الله اللواحد القهار، قل هو الله احد ''آیا ہے۔ تو ای طرح اس ایک ایک الدی رسول الله الیکم ایک الدی سے فرمایا: ''یہا ایھا السناس انسی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملك السموات والارض یحیی ویمیت فامنو بالله ورسوله السنبی الامی الذی له ملك السموات والارض یحیی ویمیت فامنو بالله ورسوله السنبی الامی الذی یہ ملک السموات کی طرف اللہ کارسول ہوکرآیا ہوں۔ وہ اللہ کی والی دائل کو اس کی جوآسان ویقین رکھتا ہے۔ اللہ پر اوراس اللہ کے ایک رسول پر جو کہ نی امی ہوارہ و کہ ایمان ویقین رکھتا ہے۔ اللہ پر اوراس کسب کلاموں پر اوراس کی پیروی کروتا کہ مہدایت یا لو۔ پ

اس آیت کریمہ میں کیسی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جیسے آسان وزمین کا مالک، موت وحیات کا مالک ایک ہی ہے اوراس پرایمان لا ناضروری ہے۔ تواس طرح اس کارسول معظم اور سالارا نبیا جیسے بھی ایک ہی ہے۔ اس ایک ہی پرایمان لا نااور تا بعداری اختیار کرنا ہدایت کے لئے ضروری ہے۔ کوئی اس کامٹیل و بروز اور ظل وغیرہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اوّل سے لے کر قیامت تک

بود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے اور وہ بردی

كى؟ معاذ الله! برگزنهيں اله اور معبود أيك ہي يُح كُنُّه - آسمان والے اور زمین والے \_اس ب بى رسول المسلم را دوسرارسول ا كرتسليم كرنا والەنتىلىم كرلو\_اگردوالەنتىلىم نېيى كرتے\_ مو الله احد "آياب-تواي طرح اس اً الناس انى رسول الله اليكم ميى ويميت فآمنو بالله ورسوله ـه وابتعوه لعلكم تهتدون مُّدُكارسول ہوكرآيا ہوں۔وہ اللّٰد كى ذات وت بھی دیتا ہے۔ پس تم ایمان لا واس اورجو كمايمان ويقين ركهتا ہے۔الله ير

ت يالو\_ ﴾ فرمایا كه جيسے آسان وزيين كا مالك، رى ہے۔ تواسى طرح اس كارسول معظم لانالورتا بعداري اختيار كرنامدايت ك 

وہی ہوگا غور کیجئے! رسالت عامد کے ساتھ خداکی ملکیت عامد ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اور سنئے: "رب السموات والارض وما بينهما العزيز الغفار (ص ٦٦: ٢٠) " (و٥١ ب آسانوں اور زمین کا اور جو کچھ دونوں کے درمیان ہے غلبہ والاجھشش والا۔ ﴾

یہاں پرربوبیت کے تین مقام ذکر فرمائے۔ آسان، زمین اور دونوں کا درمیان۔ تو کیا معاذ الله رب بھی تین ہی ہو جائیں گے؟ ہر گر نہیں۔رب ایک ہی ہے۔ یہاں اس کی زیر تربیت تمام کا نات کوتین حصول میں عمومیت کوظا مرکرنے کے لئے ذکر فرمایا کدوہ صرف آسان کا ربنبیں مصرف زمین کاربنبیں بلکہ آسان وزمین اور درمیانی تمام کا نتات کا بھی رب ہے۔ای طرح سورة جعد کی آیت سے مقصود بھی یہی ہے کہ آپ صرف امین کے رسول میں بلکہ قیامت تك آنے والے تمام انسانوں كے لئے رسول ہيں۔ آپ كے بعد كوئى نى بنايانہ جائے گا۔

اورسنة :جب حضرت سليمان عليه السلام فالله سيسوال كيا: "رب اغف راسى وهب لى ملكاً لا ينبغي لاحد من بعدى انك انت الوهاب (ص ده) "كراك مير الدرب مجهد معاف فرماديجيوا ورمجها ليسلطنت عنايت فرمادوكه جومير البعد كرك كومناسب نه مور ( ملنا تودر كنار ) بلاشبة وى سب كهيمنايت فرمان والاب

توالله تعالى نے اپنى دادودېش كے درواز حكولتے موئے اعلان فرمايا: "فسنخر نا له الريح تبجري بامره رخاء حيث اصاب والشيطين كل بناء وغواص • وآخرين مقرنين في الاصفاد (صن ٣٨١٣٦) " ﴿ يُحربم في مواكوان كتالع كرديا-جوآپ كے تھم سے زم زم جہال بانچنا جا ہے جلتی تھی اور تمام شیاطین (جنات) كوان كے تالح کردیا جو کچھ تعمیر کرتے تھے اور کچھ غوطہ خورتھے اور بہت سے دوسرے جو پیڑیول میں جکڑے <u> ہوئے تھے۔ ﴾</u>

و یکھتے! حضرت سلیمان علیه السلام خدا کے ایک ہی پنیبر تھے۔ مگران کے تالع فرمان جنات کی متعدد جماعتیں تھیں ۔تقمیر کرنے والے،غوطہ خور اور آخرین مقرنین ۔تو کیا ان متعدد جماعتوں کے ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تعدد (بطور ظل و بروز) تسلیم کرلو گے؟ یہاں بھی آپ کے تابعداروں میں آخرین کا لفظ موجود ہے۔ پھر دہاں منہم تھا۔ یہاں وہ بھی نہیں۔ یہاں تو حسب قاعدہ ٹاکٹی بروز مانے جاسکتے ہیں ۔ ممرتم یہاں ایک بھی ندمانو کے۔ توجیعے یہاں متبوع ایک ہی ہے۔صرف تابعین کے مختلف طبقے بعض وجوہ سے بیان ہوئے۔ای طرح آیات جمعہ میں بھی متبوع ایک ہی ہے۔ گرتا بعین کو بصورت امین اور آخرین منہم بوجوہ بیان فرمایا۔

ورندمتبوع كاتعدوكهيل بهى نهيس ايسے بى اور مثالوں كا انبار لگايا جاسكتا ہے۔ گرسي حفے كے لئے اتنا بهى بہت كافى ہا ور مثال ملاحظ فرمائية الى طرح فرمايا: "واعدوا لهم ما استطعتم من قدوة و من رباط المخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم و آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم (انفال: ۲۰) "اس آيت ميس دشمنوں كودكرو موں كوبيان كيا كيا تعلم حاوم اور معروف اور دوسر فير معلوم آخرين - توكيا يهاں بھى ايسامتى كريں كے كه يہا في ايسامتى كريں كے كم كا المحتى كريں كے كم كا المحتى الى اور بروزى قتم كا المحتى الى كرو حقيقت بيہ كمعمول كے تعدد سے نة و عامل كا تعدد لازم آتا ہواور نه بى ايك معمول كے تعدد سے دان هماؤيا۔

جیسے فرمایا کہ: ''المبعوث الی الاسود والاحمر ، المبعوث الی العرب والد مر ، المبعوث الی العرب والد مر ، المبعوث الی العرب والد مر ، 'توکیا یہاں سیان ہواہے کہ کالوں کارسول اور ہے اور گوروں کا اور ہے ۔ عربوں کا مبعوث اور ہے اور غیر عرب کا دوسرا الگ ہے؟ ہرگز نہیں رسول تو ایک ہی ہے۔ مگر امت کے دو گردہ بیان فرمائے جارہ جیں۔ ایک صحابہ گی قدی جماعت اور دوسرے وا تبسع وا هم باحسان ۔

ایک شبهاوراس کاجواب

مرزا قادیانی ایک تریف بیرتا ہے کہ جب آپ امین میں مبعوث ہوئ تو وہ صحافی بن گئے۔ ای طرح و آخرین منہم حسب مفاد کلمہ فی جوظر فیت کے لئے آتا ہے۔ بیرآخرین بھی صحابہ ہوں گئے۔ وہ آخرین کو صحابہ قرار دیتا ہے۔ اس لئے اپنی بیعت کرنے والے تمام مرزائیوں کو صحابہ کا مقام وے کروضی اللہ بھی لکھا جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ جب آخرین صحابی ہو گئے تو ان میں آئے والا کیوں ندرسول ہوگا؟ ان میں رسول ہے۔ اس لئے وہ صحابی ہینے توجونکہ سیدالرسل مالیک تو حقیقاً اور اصالیاً صرف امین میں تشریف لائے۔ لہذا آخرین میں آپ کے ظل اور بروز آنے کا وعدہ ہاوروہ میں ہوں۔ العیاذ باللہ!

الجواب: الله تعالى في دومرى مكرفر ما ياكن: "يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعاً (اعراف: ۱۰۸) "" وما ارسلناك الارحمة اللعالمين (انبياه: ۱۰۷) "" وما ارسلناك الا كافة للناس (سبا: ۲۸) "اور مديث يس ب- "وارسلت الى الخلق كافة (مشكوة ص ۲۰، باب فضائل سيد المرسلين شارت "وان آيات ومديث على آپ كى در مالت كاعموم بيان كيا كيا بي كرآپ كى شريعت اور در مالت

٠.

مره وقرمایا که "انسا نسحن نزلنا ا اور جمد اطهر کے لئے بقاء و دوام کا وعد میت و انهم میتون، و مها جه السخالدون (انبیاء: ۳۶) "" و مها السخالدی بقاءالی یوم القیام کا تو وعد فریس جو پیغام آپ امین کودے کے

م لوكوں كے لئے ہوگى - عاب وه آ،

لے ہوں۔اس چیز کا بیان تبیں کہ آ۔

اوں میں موجو درہے گا۔ آپ کو طلا اعلیٰ

لدودوام حاصل رہےگا۔ چینانچہ اللہ کر

آیت میں مقصود بیان رسالت محمد کا الامیین "اور" آخس بین مسلط و آخرین صحابه اور واتب عبواهم ا محمومیت کولفظ جمعیاً اور کافتہ للناس

توج*س طرح" ي*اايها ا

عمومیت و تفظ سعنیا اوره سه سان طبقوں کو بیان فرما کر عموم رسالت ہ ہی نہیں بلکہ آخرین کے لئے بھی۔ '' تمحریف قادیانی کا نتیجہ اوران

امین میں اور دوسری آخرین میں کے آنے تک رہی۔اب آپ کی رسالت کا نٹخ اور اختیام لازم آ۔ کہتا ہے کہ پہلی بعثت سے بیدوس

جب خاتم النبيين اور

کہتا ہے کہ پہلی بعثت سے ہیدووس الرسل ہونے کی نفی ہوجائے گی۔ کرنے سے ختم نبوت کا نان آ

انبارلگایا جاسکتا ہے۔ گر بھھنے کے لئے اتنا الإ: "واعدوا لهم ما استطعتم من وعدوكم وآخرين من دونهم لا میں دشمنول کے دوگر د ہوں کو بیان کیا گیا ہ ۔ تو کیا یہاں بھی ایسامعنی کریں گے کہ ناکے لئے ظلی اور بروزی قتم کا اسلحہ تیار فدولازم آتا ہے اور نہ ہی ایک معمول

والاحمر المبعوث الى العرب اور ہے اور گورول کا اور ہے۔ عریوں کا ول توایک ہی ہے۔ مگر امت کے دو اوردوس عواتب واهم

الميلن يل مبعوث موئة وه صحافي و کے لئے آتا ہے۔ بیرآخرین بھی یعت کرنے والے تمام مرزائیوں کو ب آخرین صحابی ہو گئے تو ان میں محانى بنية چونكه سيدالرسل اللينية میں آپ کے ظل اور بروز آنے کا

بـا الـناس انى رسول الله اك الارحمة اللعالمين الداد) "اور صديث مل ہے۔ مائل سيد المرسلين عَنْ الله ) " ، كه آپ كى نثر يعت اور رسالت

تمام لوگوں کے لئے ہوگی۔ جاہے وہ آ پ کے زمانہ حیات کے لوگ ہوں یا قیامت تک آ نے والے ہوں۔اس چیز کا بیان نہیں کہ آپ کا وجود اقدس اور جسد اطہر بھی قیامت تک ان تمام لوگوں میں موجودرہے گا۔ آپ کوملا اعلیٰ کی رفاقت کا پیغام ندآئے گا۔ بلکدای عالم رنگ و بومیں ظدودوام حاصل رہے گا۔ چنانچہ الله كريم نے آ پ كے پيغام يعنى قرآن مجيد كى حفاظت دائكى كا وعده توفر ما ياكه: "انا ندن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ""مُرآب كي ذات اقدى اورجسداطهرك لئ بقاء ودوام كاوعده اس عالم ونياميس ركفنا كانبيس فرمايا- بلكه فرمايا: "انك ميت وانهم ميتون • وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدا فائن مت فهم الخالدون (انبياء:٣٤) ''''وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افائن مات اوقتل انقلبتم على اعقابكم (آل عمران:١٤٤) "آ يَّ كَمنعب رسالت کی بقاءالی یوم القیامه کا تو دعدہ ہے۔ گرجسد اطہر کی حفاظت کا اس ظاہری عالم میں وعدہ نہیں۔جو پیغام آ ہے امین کودے گئے وہی آخرین کے لئے بھی ہے۔

توجس طرح''يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جمعياً "اوردوسرى آیات مین مقصود بیان رسالت محمدی کاعموم ہے۔اس طرح "هدو الددی بعث فسی الامدين ''اور''آخرين منهم ''سے بھی عموم رسالت بی بيان كرنامقصود ہے۔ (اوّلين وا خرین سحابه اورواتب عدواهم باحسان ) فرق صرف انتاب که پیلی آیات میس امت کی عمومیت کولفظ جمعیاً اور کافته للناس وغیرہ سے بیان فر مادیا اور سورۃ جمعہ میں امت کے دونوں طبقوں کو بیان فر ماکر عموم رسالت و بعثت کا اظہار فر مایا کہ آپ کی بعثت صرف امیین کے لئے بی نہیں بلکہ آخرین کے لئے بھی ہے۔

تحريف قادياني كانتيجهاورانجام

جب خاتم النبيين اورسيد الرسلين الشاه كي دوبعثين بقول مرزاتشليم كرلين \_ ايك امیین میں اور دوسری آخرین میں تو نعوذ باللہ پھریہ ثابت ہوجائے گا کہ آپ کی بعثت اس مردود کے آنے تک رہی۔اب آپ کی بعثت نہیں۔ بلکہ مرزالعین کی بعثت ہے تواس طرح آپ کی رسالت كالشح اورا ختبام لا زم آئے گا۔معاذ اللہ! اور بہ ہرلحاظ سے محال ہے اور پھر بيسے بيد جال کہتا ہے کہ پہلی بعثت سے بیدوسری بعثت زیادہ اکمل اور اقویٰ ہے۔ تو اس سے آپ کے افضل الرسل ہونے کی نفی ہوجائے گی۔اس ہے بڑھ کراور کیا کفراورالحاد ہوسکتا ہے؟ پھردوبعثتیں تشکیم كرنے سے ختم نبوت كا تاج آپ سے منتقل ہوكر (معاذ الله) مرزا قادياني كى طرف چلاجاتا

"يا ايها الناس اني رس

ارسلناك الارحمة للعالمين

(سبا:۲۸) "" تبارك الذي ذ

(الفرقان:١) ''''قـل أوحى أأ

موجودين اورغيرموجودين منذراآ

وصاحب الامة ايضاً واحدا

باب فضائل سيد المرسلين

ہوں یا آخرین منہم ہوں۔نہ ہی م

السياعة) "لعني مير اورقيام

اورساتھ والی کے درمیان کوئی وا

البنة وانا موضع اللبنة (

الـزوائدج١٠ ص٧١، باب

تم میری قسمت کی امت ہو۔

ص٤٠٤ حديثه٣١٨٨٥)،

میں ہی رسول ہوں جومیر۔

کیوں کی جارہی ہے؟ صرف

وبروز کا چکرنہیں۔

دو حصے بیان فرمائے ہیں۔

و تکھئے آخری آیت میں

"الاحاديث النا

.....ا "قال اا

م.....۲

سى اى طر

م..... ''انـ

۵.....۵

من الآيات الكثيره"

ہے۔ جوسراسر قرآن وحدیث اور عقل نقل کے منافی ہے۔ کیونکہ جب بعثت میں تعدد تغائر اور تائن ہے تو ذوبعثت میں اعراض ثلثہ (تبائن وتغائر وغیرہ) کیوں نہ جاری ہوں گے۔صفت ہمیشہ موصوف کے تابع ہوتی ہے۔

اگریہ تبائن اور تغائر نہیں تو (کلمة الفسل ص١١٠) میں کیوں کہا گیا ہے کہ موٹی علیہ السلام کو انتا ہے۔ گرمیسی علیہ السلام کو بانتا ہے۔ گرمیسی علیہ السلام کو بانتا ہے۔ گرمیسی علیہ السلام کو قانتا ہے۔ گرمیح موجود (مرزا قادیانی) کوئیس مانتا تو وہ کا فرہے۔ جیسے سابقہ انبیاء علیم السلام کا تغائر ذاتی ہے۔ ای طرح مرزا قادیانی بھی متغائر ہے۔ تو اس کا وجود ختم نبوت کے منافی کیوں نہ ہوگا؟

بالفرض والقديرا يك سيئذك لئے (نقل كفر كفرند باشد) اگرتتليم كرليا جائے كه بعثتيں دوہی ہیں۔ايك امين كے لئے اور دوسری آخرین كے لئے ۔تواس سے يہ كيے ثابت ہوگيا كه آخرین آپ كے تيرہ سوسال بعد والے ہی مراد ہیں۔اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں كه: "و آخرین منهم لما یلحقوا بهم "كه آپ كے مبعوث اليهم وہ بھی ہیں جوابھی تك نہيں آئے۔

اب یہاں ایک تولفظ منہم قابل غور ہے کہ وہ کوئی علیحدہ امت نہوں گے۔ بلکہ آپ گی ا بی امت کا ایک حصہ ہوں گے۔ جو ابھی تک پیدائہیں ہوئے اور آپ کی امت قیامت تک آنے والے سارے انسان ہیں۔

دوسرالفظ المما یلحقو ابهم "بے یعنی جوابھی پیدا ہوکران موجودین کے ساتھ کمی تنہیں ہوئے۔ ان کے بھی آپ ہی جی ہوئے۔ اگر مرزا قادیانی والا معنی تسلیم کر لیس تو پھریہ میں پیدا ہونے والے تابعین اور تع تابعین اور ان کے بعد آج تک تیس سے بھی اور نسلیس پیدا ہو چکیس ہیں۔ان میں بعث ثانیہ کیول نہ ہوئی۔ آخر وہ بھی تو آخرین ہی ہیں۔صرف تیرہ صدیال بعدوالے ہی کیول آخرین میں شامل ہوگئے۔ یہ غیر کمی تو دوسری صدی سے ہی آرہے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ حابیگی ذات قدسیدوہی صاحب نصیب حضرات ہیں۔جنہوں نے بحالت ایمان اس رسول محموم اللہ کی زیارت کا شرف پایا۔ باقی قیامت تک آنے والے سب حضرات واتبعواهم باحسان ہیں۔ حالی نہیں جیسے فرمایا: 'وددنا انا قدر أینا اخواننا او كما قال (ابن ماجه ص ٣١٩، باب ذكر الحوض) ''

بعثت صرف ایک ہی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی متعدد آیات اس پر دال ہیں۔فرمایا:

نالفسل ص۱۱۰) میں کیوں کہا گیا۔ ہے کہ مویٰ علیہ السلام کو عسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر محمد رسول السُّعائی کے کوئییں دیانی ) کوئییں مانتا تو وہ کا فر ہے۔ جیسے سابقہ انبیا علیہم یانی بھی متفائز ہے۔ تو اس کا وجود ختم نبوت کے منافی

لئے (نقل کفر کفرنہ باشد) اگرتشلیم کرلیا جائے کہ دوسری آخرین کے لئے۔ تواس سے میہ کیسے ثابت والے ہی مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ: 'کہآپ' کے مبعوث الیہم وہ بھی ہیں جوابھی تک

ہے کہ وہ کوئی علیحدہ امت نہ ہوں گے۔ بلکہ آپ کی ا انہیں ہوئے اور آپ کی امت قیامت تک آنے

یعنی جوابھی پیداہوکران موجودین کے ساتھ ملحق ۔ اگر مرزا قادیانی والا معنی تسلیم کر لیس تو پھر یہ من کے بعد آج تک تیس سے بھی اوپر نسلیں پیدا خروہ بھی تو آخرین ہی ہیں۔ صرف تیرہ صدیاں رکمتی تو دوسری صدی سے ہی آرہے ہیں۔ بھی صاحب نصیب حضرات ہیں۔ جنہوں نے بی صاحب نصیب حضرات ہیں۔ جنہوں نے میسے فرمایا: "و ددنا انا قدر أینا اخواننا

ه . مجید کی متعدد آیات اس پر دال ہیں۔ فر مایا:

"يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعاً (الاعراف: ١٥٨) ""وما ارسلناك الا رحمة للعالمين (انبياه: ١٠٧) ""وما ارسلناك الا كافة للناس (سبا: ٢٨) ""تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا (الفرقان: ١) ""قل اوحى الى هذا القرآن لا نذركم به ومن بلغ وغير ذالك من الآيات الكثيره"

میں ۔ دیکھئے آخری آیت میں بھی منذرین لینی امت کودو جماعتوں میں تقسیم فرمایا گیا ہے۔ موجودین اورغیرموجودین \_منذرایک ہی ہے۔منذرین کی دو جماعتیں ہیں۔

"الاحاديث الداله .... على ان الامة هى واحدة الى يوم البعث وصاحب الامة ايضاً واحد البتة"

ا سست المسكوة ص ١٥٠ النبى عَلَيْهِ السلت الى الخلق كافة (مشكوة ص ١٥٠ مباب فضائل سيد المرسلين عَلَيْهِ ) "مِن تمام خلوق كى طرف بعجيا كيا مول و المين مول يا آخرين منهم مول دنهى معوث مين تعدد ماورنهى بعثت مين مرف معوث اليهم كدوه ميان فرما كين م

۲..... "بعثت انسا والساعة كهاتين (مشكوة ص ۴۸، باب قرب الساعة) "الينى مركاء باب قرب الساعة) "المين مير اور قيامت كورميان كوئى دوسرام بعوث نبيل بوگا - جيسا الكشت شهادت اور ساتھ والى كورميان كوئى دوسرى الكشت نبيل اسى طرح آپ نے اشاره بھى فرمايا -

سو..... اس طرح آپ نخود وقعر نبوت كى آخرى اعت قرار دياكه: "انسا تلك البنة وانا موضع اللبنة (مشكوة ص١١٥، باب فضائل سيد المرسلين عَلَيْكُ) "

سم ..... "انسا حظكم من الانبياء وانتم حظى من الامم (مجمع المنواقد ج١٠ ص ٧١، باب ماجاء في فضل الامة) "فرمايا كمين تمباري قسمت كافي مول اور تم ميري قسمت كي امت مو معلوم مواكسيد الرسل المنافظة اورآ پ كي امت كه درميان كوئي ظل و بروزكا چكرنيس \_

۵ .....۵ د انا رسول من ادرك حياً ومن يولد بعدى (كنزالعمال ج١١ ص ٤٠٤ حديث ١١٨٥) "مين ان لوگول كايمى رسول بول جوم رى زندگى مين بوت اوران كايمى مين بى رسول بول جوم برے بعد پيدا بول گے۔ سجان الله! آخراس بعث عموى كى اتى وضاحت كيول كى جاربى ہے؟ صرف ايسے بى د جالول كظل و بروزكى چكر بازيال خم كرنے كے لئے۔ كيول كى جاربى ہے؟ صرف ايسے بى د جالول كظل و بروزكى چكر بازيال خم كرنے كے لئے۔

٣ ..... "قال رسول الله عَيْرُ الله عَيْرُ الله عَدى ولا أمة بعدكم فأعبدوا ربكم (كنزالعمال ج١٠ ص٤٧ حديث٤٣٦٣) "فرايا كمير سابعدكوكي في تہیں اور تمہارے بعد کوئی امت تہیں۔

 "قال عَلَيْكُ لا نبى بعدى ولا امتى بعد امتى (رواه البهيقى في كتاب الرؤيا، وروى الطبراني ج٨ ص٤٠٣، حديث٤٦٨) "

حضرت امين الامت الوعبيده بن الجراح آقائ تامدا ملك عليه سيسوال كرت بين كم يارسول التُعلِينية - "احد خير منا اسلمنا وجاهدنا معك قال نعم قوم یکونون من بعد کم یؤمنون بی والم یرونی (رواه احمد والدارمی، مشکؤة ص ١٥٨٤ بساب شواب هذه الامة) "امين الامت الامت من كرت مين كما الله كرسول كياجم ے بھی کوئی بہتر ہوسکتا ہے۔ ہم نے اسلام قبول کیا اور آپ کی معیت میں جہاد کیا تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں ایسے لوگ جوتہارے بعد ہوں گے وہ مجھ پرایمان لائیں گے۔ حالاتک انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔

بيصرف جزوى فضيلت ب-ورندكهال صحابيكي قدى جماعت اوركهال دوسرى امت جن كومعيار في قرار دياك. "فان آمنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا (البقره:١٣٧)" "محمد رسول الله والذين معه اشدأ على الكفار (الفتح:٢٩)"" ذالك مثلهم في التوراة ومثلهم في الأنجيل (الفتح: ٢٩) "" أولئك اصحاب محمد اختارهم الله لصحبة نبيه والاقامة دينه · الله الله في اصحابي لا تتخذواهم غرضاً من بعدى (مشكوة ص٤٥٥، باب مناقب الصحابة) "" وغير ذالك من النصوص البينة لا تعدد ولا تحصىٰ''

اس سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ حضرات صحابہ ور بعد والے سب کے سب سید الرسل منطاقة كى ايك بى مى بعثت برايمان ركف والي مول محدكوني ظل وبروز كاستله نبيس اٹھایا جائےگا۔

"قال عَهُ الله لا ينزال طائفة من امتى منصورين لا يضرهم "من خذلهم حتى تقوم الساعة (مشكوة ص٤٨٥، باب ثواب هذه الامة)" اس مضمون کی تیرہ احادیث مصرت مفتی اعظم ؒ نے اپنی کتاب ختم نبوت کامل میں ، درج کی ہیں۔

. 84

البعث شيئاله تسليما كثيرا كثي خيذلهم ولا من خالفهم حتى

تواب هذه الامة) ''فرمايامرورعالم وین پر قائم رہے گی۔ان کے معانا

٠٠....١٠ ''وقال عُلَيْهَا

اگر آپ کے بعد کوئی دوسرک

من بعدى يوداحدهم لورأنم **شوا**ب هـذه الامة) ''بلاشبهج*هسےا*'

ان میں سے ہرایک بیرجا ہے گا کہ کا

معاذ الله بعينه آپ كى تمام ترخصوصيات

جاتے۔ پہلی بعثت والے کی طرف کیو

. انمل اور اقو کی تھا۔ جب گھر میں سب

إلعياذ بالله العظيم!"أ الدجال الاكبر بعينه ، أما و

كمافة السخسليق ، اي وربي ، فا

ايها الحبيب الكريم أن هذا وبروزه الكامل الاتم لا ش

والبزموا اكبرم السخيلق واف

"وقال النبي عليها

جملک ہے بہرہ اندوز ہوجائے۔

لعِن قیامت آجائے۔وہ ای حالت لعيني وه المل حق جماعه یے چکر میں ملوث نہ ہوگی۔تواگر ہ

كيےسكا ہے۔ جب كداس مور دوسری بعثت والا (معاذ الله)الر للذاخاتم النبين فلط بحى ايك

ل الله عليات لا نبى بعدى ولا امة بعدكم ولا الله عليات ١٩٤٧ عديث ٩٤٧ عديث ١٩٤٧ عدوق أي

بی بعدی ولا امتی بعد امتی (رواه البهیقی ن۴۰۰ مدیث(۸۱۶)"

ت الوعبيده بن الجرائ آقائ نامدا عليقة سے سوال بعد منيا السلمنا و جاهدنا معك قال نعم بي ولم يرونى (رواه احمد والدارمى، مشكوة بالامت مول كرت بيل كما الله كرسول كرا بم أول كيا اورآپ كل معيت بيل جهادكيا تو آپ نے بول كيا ور بچھ پر ايمان لاكيل كے حالاتكم انہوں بول كے دھ لاكم انہوں

مهال صحابة كا قدى جماعت اوركهال دوسرى امت ل ما امنتم به فقد اهتدوا (البقره: ۱۳۷) " دأ على الكفار (الفتح: ۲۹) " ذالك مثلهم ع: ۲۹) " "اولئك اصحاب محمد اختارهم لله في اصحابي لا تتخذواهم غرضاً من الصحابة) " "وغير ذالك من النصوص

حفرات صحابہ اور بعد والے سب کے سب سید نے والے ہوں گے۔ کوئی عمل و بروز کا مسکلہ نہیں

طائفة من امتى منصورين لا يضرهم م<sup>4</sup> باب ثواب هذه الامة) " مفتى اعظمٌ نِه الحَمْ بُوت كامل مِن

۱۰.... ''وقال عَلَيْرُاللهِ ان من اشد امنى لى حباً ناس يكونون من بعدى يوداحدهم لور أنى باهله وما له (مسلم، مشكوة ص ٥٧٥، باد ثواب هذه الامة) ''بلاشه محص انتهائى محبت ركتے والے يحملوگ مير عبعموں گے. ان من سے ہرا يك يہ چاہے گا كہ كاش وہ اپنے اہل اور مال بھى قربان كر كے ميرى ايك بحك سے بهره اندوز ہوجائے۔

اگرآپ کے بعد کوئی دوسری بعث کسی ظلی یا بروزی کی ممکن ہوتی اور وہ صاحب بعث معاذ اللہ بعید آپ کی تمام ترخصوصیات کا حامل ہوتا تو پھر وہ کمین اس کی زیارت سے تملی پذیر میں اس کی تعام ترخصوصیات کا حامل ہوتا تو پھر وہ کہ دوسری بعث والا پہلے سے کہ بر اکمل اور اقو کی تھا۔ جب گھر میں سب کھ ماتا ہے تو پھر تیرہ سوسال کے سفر ماضی کی کیا ضرور سد ہے۔ العیاد باللہ العظیم !' لعن اللہ هذا الدجال اللعین الرجیم هو ظل الدجال الاکبر بعینه ، اما والذی بعث محمد شائلہ بالحق بشیرا و نذیرا الی کافة الخلق ، ای وربی ، فلا وربك ، والذی نفس محمد شائلہ بیدہ ولعمر کی کافة الدخلق ، ای وربی ، فلا وربك ، والذی نفس محمد شائلہ بیدہ ولعمر کی ایہا الدجال الاکبر وبروزہ الکامل الاتم لا شك فیه ولاریب فاجتنبوہ و تعوذوا باللہ منه والدرم الدالة منه والدرم الذلك منه والدم الی یوم والدم الی نوم البعث شائلہ تسلیما کثیرا کثیرا "

یعنی وہ اہل حق جماعت اس کلی بعثت پر ایمان رکھے ہوئے ہوگی۔کسی بھی ظل و بروز کے چکر میں ملوث نہ ہوگی۔ تو اگر دوسری بعثت بھی مقدر ہوتی تو اس کا ضرور تذکرہ ہوتا اور یہ ہو بھی کیے چکر میں ملوث نہ ہوگی۔ کیے سکتا ہے۔ جب کہ اس صورت میں خاتم انہیں تابطہ کی خاتمیت باتی نہیں رہتی۔ بلکہ وہ دوسری بعث والا (معاذ اللہ) اس منصب پر آجا تا ہاور یہ سی بھی صورت میں ممکن الوقوع نہیں۔ دوسری بعث والا (معاذ اللہ) اس منصب پر آجا تا ہاور یہ سی بھی صورت میں ممکن الوقوع نہیں۔ لہذا خاتم انہیں تابطہ بھی ایک۔آپ کی امت بھی ایک۔آپ

السلام اس شاراور تنتی می*ں محسوب ہیں ۔ حکمت* ال میں بعد بھی تشریف لے آئیں تو ختم نبوت کے م آ پ کی آ مد پراعلان کردیا گیا که:

رسول الله وخاتم النبيين ''اورڅودؤار لا نبى بعدى ، أن الرسالة والنبوة ، خوب مجھ لو! الله تعالی نے قصر نبو

اس کے بعد کوئی اینٹ ندلگ سکے گی۔ بالفرخ اوراين لگانا جا ہے گا تو پھر بھی نہلگ سکے گ تعداد اور کنتی براضافه ہوجائے گا۔ای طرر واتی تولازم آئے ہی گائٹتی میں تواضافہ مال ہے۔ ورندافضلیت مخدوش جائے گ ہے۔ پھربصورت حجو ہزصرف ایک ہی ہر ک ایک ہے بھی لازم اور کثیر ہے بھی لیکن آ ہے اور بصورت دلائل آید واجب الوقوع۔

اگراس خرو جال کا دعویٰ محض ظ غلطى كاازاله) توجيبے واسطه جزوايمان نہيم جزوا بیان ہوسکتا ہے۔ مثلاً تفسیر برایمان . ہو۔ بذاغیر معقول۔

باقى مثليت سے ادون اور كم بإمطلق اسميت اورمنصب مين رورجار رسولا شأهدا عليكم كما ارسل استشنبا ب١٨٠ آيت:١٨) "اورفر "أنك لمن المرسلين (يسين:" اسي طرح بيظل دجال اَ "نكره كثيرا في كتبه "توا وتنزل مجوث عنهانبين - "كها قال

ہی سب کا خدا ہی ایک۔ جیسے خداوند قدوس اکیلا سارے جہان کا معبود ہے۔ ای طرح اس کا حبیب مجھی بلاشرکت غیرے تمام کا نئات کے لئے قیامت تک بادی وراہنما بھی ایک بی ہے۔ جيب لا المه الا الله يس كوئى على وبروز كا چكرنيس اى طرح محدرسول التعليف كى رسالت يس كوئى اس قتم كى چكريازى نہيں چل سكتى \_ خداا بني خدائى ميں يكتا اور محدًا بني مصطفائى ميں يكتا \_

'يا ايها الناس أن ربكم وأحدواباكم وأحدو دينكم وأحدو نبيكم واحد لا نبى بعدى (كنزالعمال) أن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى (الترمذي ج٢ ص٥٠، باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات) " ایک نکته عجیبه

خداوند قدوس کے علاوہ ہر چیز میں تحدید ہے۔ بے انتہا اور بے حدصرف وہی ایک ذات ہے۔لہذا سلسلہ نبوت بھی ایک امر محدود تھا۔اس کی بھی ابتداءاورا نتہاء تھی۔ جینے انبیاعلیم السلام آنے مقدر تھے وہ آگئے۔ ان کی گنتی بوری ہوگئی۔ چنانچہ پہلے خبر دی جاتی تھی کہ اور آ كي ك- چنانج اك جدفر ايا" ولقد ارسلنا نوحاً وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتب (الحديد:٢٦) ""ثم قفينا على آثارهم برسلنا (الحديد:٢٧)" مُرْجَبِ خُمْ بُونَ كُوا َ عُرُولُها!" وقد فيه نسا بعيسسى ابن مريم

(الحدید:۲۷) "كهم نے ان سب كے بعد حضرت عيلى بن مريم كو بيجا-

چرحفرت سيكى عليه السلام في آكرة خرى ني كااعلان فرماياكه: "مبشر أبرسول يأتى من بعدى اسمه احمد "يعنى مير بعدصرف ايك بى آئ كا اسم كراى بهى بتاويا کہ احد ہوگا تا کہ کوئی مفتری اور وجال ظل و بروز کالبادہ اوڑھ کر آنے کی جسارت نہ کر سکے۔ جب وه آخری آ گیا تو اس پرمهرختم نبوت لگا کر بھیجا گیا۔ پہلے کسی نبی پرمهر نه لگائی۔ کیونکہ ابھی سلسلہ نبوت جاری تھا۔اب مہر والے کے بعد سلسلختم کرویا گیا اور کوئی نہیں آسکتا۔ نداصلی ند بروزی اور نہ نقتی ۔ ہاں پہلا کوئی آ جائے تو وہ اس ضابطہ کے خلاف نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ شار اور کنتی کے اندر ہے باہر نہیں۔ جیسے کوئی ایک سوآ دی کو بلائے۔سب افراد آتے جا کیں جی کہ آخری آ دی آ کر سوکی تنتی کو بورا کر دے۔اب کوئی نیانہیں آ سکتا۔ کیونکہ گنتی سوسے بڑھ جائے گی ۔لیکن اگر کوئی آئے ہوئے اور گنے ہوؤل میں سے اٹھ کر کسی ضرورت کے لئے باہر چلا جائے پھر آخری کے بعد بھی اندرآ جائے تو یہ آ سکتا ہے۔ کیونکہ یہانہی سو مرعوین میں شامل تھا۔ زائداز شارنہیں تھا۔اس طریقہ پر دواوراس سے بھی زیادہ جا کرآ خری کے بعد بھی آ کیتے ہیں۔ای طرح حضرت مسے علیہ

ن اکیا سارے جہان کا معبود ہے۔ ای طرح اس کا کے لئے قیامت تک بادی دراہنما بھی ایک ہی ہے۔ کرنی سالت میں المرح محدرسول الشعائی کی رسالت میں فی خدائی میں یکار محدرسول الشعائی میں یکار واحدو دینکم واحدو نبیکم لیرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بنهبت النبرة وبقیت المبشرات)"

تحدید ہے۔ بے انتها اور بے صد صرف وہی ایک فاراس کی بھی ابتداء اور انتہاء تھی۔ جتنے انبیاء علیم وری ہوگ ۔ چنانچہ پہلے خبر دی جاتی تھی کہ اور بنا نوحاً وابر اھیم وجعلنا فی ذریتھما اعلی آثار ھم برسلنا (الحدید:۲۷)" وقسفیہ نسا بسعیسے ابسن مسریم ستیسیٰ بن مریم کو بھیا۔

شری نبی کا اعلان فرمایا که: "مبیشه را برسول بعد مرف ایک بی آئے گا۔ اسم گرای بھی بتادیا بادہ اوڑھ کرآنے کی جسارت نہ کر سکے۔ جب بادہ اوڑھ کرآنے کی جسارت نہ کر سکے۔ جب بیطان کی نبیس آسکتا۔ نہ اصلی نہ بروزی مخطاف نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ شار اور گنتی کے اندر بوطاف نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ شار اور گنتی کے اندر بونکہ گنتی سوسے بڑھ جائے گی۔ لیکن اگرکوئی بونکہ گنتی سوسے بڑھ جائے گی۔ لیکن اگرکوئی ت کے لئے باہر چلا جائے پھرآخری کے بعد میں شامل تھا۔ زائد از شار نہیں تھا۔ اس

خوب بمجھ اوا اللہ تعالی نے قصر نبوت کی آخری این لگا کراس پر مہر اختتام لگادی کہ اس کے بعد کوئی این لگا کراس پر مہر اختتام لگادی کہ اس کے بعد کوئی شخص اس سائز اور اس کوائٹی کی کوئی اور این نیٹ لگانا چاہے گاتو پھر بھی نہ لگ سکے گی۔ کیونکہ گنتی پوری ہوچکی ہے۔ اب گنجائش نہیں ہے۔ تعداد اور آئنتی پر اضاف ہو جائے گا۔ اس طرح آگر چہ کوئی ظلی و بروزی بھی آئے گاتو تغائر و جائن ذاتی تولازم آئے ہی گا۔ گئی میں تو اضافہ ہوگاہی ، اتحاد صفاتی ہوتو ہو، گریباں تو وہ بھی ممنوع اور خال ہے۔ ورنہ افغنلیت مخدوش جائے گی اور تغائر تبائن ذاتی اضافہ عدد کا مقتضی ہے جو کہ محال ہے۔ پھر بصورت تجویز صرف ایک ہی پر کیوں انحصار ہوگا۔ کثر ت کا مانع بیان کیجئے۔ تعدد ممنوع ایک ہے۔ بھر بصورت دلکن آ مدواجب الوقوع۔ ہے اور بصورت دلکن آ مدواجب الوقوع۔

اگراس خرد جال کا دعوی محض ظلیت کا ہے اور وہ بھی بواسطہ خوند صدیقیت کمانی (ایک غلطی کا ازالہ) تو جیسے واسطہ جز وایمان نہیں۔ایسے ذوواسطہ جواس سے ادون اور کمتر ہے۔وہ کیسے جزوایمان ہوسکتا ہے۔مثلاً تفییر پرایمان لا ناضروری ہواور ذوتفییر یعنی قرآن پرایمان ضروری ند. ہو۔ ہذا غیر معقول۔

باقى مثيت سادون اور كمتر بونا لازم نيس آتا مثيت تو بعض صفات ميس بوتى به يامطلق اسميت اورمنعب ميس درجات كاتفوق اور تنزل غير الحوظ بوتا بر- "انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا (المزمل: ١٥) "(وكذالك فى استثنا ب ١٨٠٠ آيت ١٨٠) "اورفر مايا: "هذا نذير من الغذر الاولى (النجم: ٥٠) "انك لمن المرسلين (يسين: ٣) "

اسی طُرح یونل وجال اکبر،سید کونین الله کوئیل موی علیه السلام قرار ویتا ہے۔ "نکرہ کثیرا فی کتبه "نواس تثبیہ مطلق ارسال میں مماثلت ہے۔ورجات کا تفوق وتنزل مجوث عنہائیں۔"کما قال مُنایّل علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل "نی اورغیر ئی میں آساوی تو کفر ہے۔ ہاں مطلق تبلیغ احکام اوراصلاح امت میں مماثلت مقصود ہے۔ اس طرح تمام انبیاء علیہم السلام کواپی اپنی قوم کا بھائی فر مایا گیا ہے تو یہ اخوت صرف نانیت اوراولا د آ دم ہونے میں ہے۔ درجات ملحوظ خاطر نہیں۔

''قسال شائيلله الانبياء اخوة العلات دينهم واحدو امهاتهم شي (بخاري من ٤٩٠، باب قول الله واذكر في الكتاب مريم) ''تويهاس مما ثلت اوروحدت مطلق رسالت من بوت مين ہے۔ درجات محموث عنها نہيں۔ايے ہى اتحاداديان بھى درجه اطلاق ہى ميں ہے۔ درخافا ميں ميں ہے۔ درخافا ميں نہيں ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

## قول عائشةٌ پرمرزائی اعتراض اوراس کامسکت جواب

"عن عائشة قولوا خاتم النبيين ولا تقولوا لا نبى بعده (تفسير درسنشور ص ٢٠٤ ج٥، رواه ابن ابى شيبة فى مصنف ونقل ابن قتيبة فى تاويل الاحاديث وفى تكملة مجمع البحارج و ص ٢٠٠) " حضرت ام المؤمنين عا تشالصديقت منق ل به كمية وكموكم النبين ، بين كموكم لا تى يعده

مرزائی استدلال'

اس روایت کے ظاہری الفاظ سے قادیانی اجراء نبوت پردلیل بیش کرتے ہیں کہ آپ کے بعد بھی (معاذ اللہ) کوئی نیا نبی بن سکتا ہے۔

الجواب: مرزائی مولوی محمد علی لا ہوری نے بھی اپنی تفسیر (بیان القرآن ص ۱۱۰۳) میں اس قول کوغیر معتبر قرار دیا ہے۔

۲..... یقول کی معتبر حدیث کی کتاب مثل صحیحین یاسنن اربعہ میں فرکورنہیں۔
بلکہ کسی بھی طبقہ کی کتب میں سوائے ابن الی شیبہ ؒ کے فدکورنہیں جو کہ چو تصطبقہ کی کتاب ہے۔اس
طبقہ کی کتب سے عقائد کا اثبات نہیں ہوسکتا۔ بالخصوص جب کہ بیعقیدہ ختم نبوت قرآن وحدیث
اورا جماع امت سے روز روش کی طرح ثابت ہے۔مسلمان کا ایک فرد بھی اس میں اختلاف نہیں
رکھتا۔ بلکہ بیا کی ایسا بنیا دی عقیدہ ہے کہ اگر بیعقیدہ نہ ہوتو باوجود باتی سارے سیج عقائداورا حکام
سندی کرنے کے بھی کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوسکتا۔

ثانیامعنی اورمفہوم کے لحاظ سے جواب!

-41

اسس الى مضمون كى ايك كهاكي آوى آپ كى خدمت مين آيا- " وا فقال المغيره بن شعبة حسب عيسى عليه السلام خارج فان ص ٢٠٤) " كمن لگاالله تعالى ورود بيج حو نى نبير (لا نبى بعده) تو اس پر حضرت نبي بعده كى ضرورت نبيس رتى - كم مون والے بين تو اگروه نازل مول تو وو

نه آئے گا نہ نیا نہ قدیم اور پہلا۔ جس۔
السلام پر عامیا نہ نظروں میں شبہ پڑتا۔
اس عقیدہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے بدالہ
وہم اور گمان بھی پیدا نہ ہو سکے۔ورنہ تو
تھری پڑی ہیں۔ کسی نے بھی اس جملہ
جب کہ سیدالرسلین علیقہ نے بار بارا ا بنیا دی عقیدہ کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے
ہے۔ آپ نے اسائے گرامی۔عاقہ
ہے۔ آپ نے اسائے گرامی۔عاقہ

مطلب بدہے کہ چونکہ جملہ

حدیث کی اوّل درجه کی اوّل درجه کی نہایت واضح طور پرنقل کیا گیا ہے تو کہ کی کے ایک کیا گیا ہے تو کہ کی کہ کا ایک کیا گیا ہے تو کہ کا کا کہ کا کہ

اسس ای مضمون کی ایک دوسری مدیث حضرت مغیره بن شعبه سے منقول ہے منقول ہے کی آپ کی خدمت میں آیا۔ 'وق ال شاہ اللہ محمد خاتم الانبیاء لا نبی بعده فقال المعفیره بن شعبة حسبك اذا قلت خاتم الانبیاء فاذا كفا نحدث ان عیسی علیه السلام خارج فان هو خرج فقد كان قبله و بعده (درمنثورج میں ۱۰۰۶) '' کہنے لگا اللہ تعالی درود بھیج حضرت محمد اللہ پر بوکہ فاتم الانبیاء ہیں۔ ان کے بعد کوئی میں بردی کہ فاتم الانبیاء ہیں۔ ان کے بعد کوئی بیس ۔ (لا نبی بعده) تو اس پر حضرت مغیرہ نے ارشاد فرمایا کہ مہیں خاتم الانبیاء کہنا ہی کافی ہے۔ لا نبی بعده کی ضرورت نبیس رہتی ۔ کوئکہ ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیلی علیه السلام نازل ہوں تو دہ پہلے کے بھی نبی ہیں اور بعد کے بھی نبی ہوں گے۔ مورز والے ہیں تو آگروہ نازل ہوں تو دہ پہلے کے بھی نبی ہیں اور بعد کے بھی نبی ہوں گے۔

مطلب سے کہ چونکہ جملہ لانجی بعدہ سے سیشبہ پڑتا ہے کہ آپ کے بعدکوئی بھی نی نہ آئے گانہ نیا نہ قدیم اور پہلا۔ جس سے اسلام کے اجماعی عقیدہ اور متفقہ اعتقادن ول سے علیہ السلام پر عامیانہ نظروں میں شبہ پڑتا ہے۔ اس لئے ایسے الفاظ استعال کرنے سے روک دیا۔ یا اس عقیدہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے بیالفاظ ہو لئے گانقین فرمائی تا کہ اس اجماعی عقیدہ کے خلاف وہم اور گمان بھی پیدا نہ ہو سکے۔ ورنہ تو تمام کتب حدیث بقیر، فقہ اور عقائد اس فرمان نبوی سے محری پڑی ہیں۔ کسی نے بھی اس جملہ کے استعال سے نہیں روکا اور کوئی روک بھی کیے سکتا ہے۔ مجب کہ سید المرسلین تا ہے۔ اس جملہ کے استعال سے نہیں روکا اور کوئی روک بھی کیے سکتا ہے۔ جب کہ سید المرسلین تا ہے۔ اس باربار اس جملہ کو ارشاد فرما کر امت مرحومہ کوئم نبوت کے اجماعی اور بنیادی عقیدہ کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے اور لفظ خاتم انہیں یا خاتم الانبیاء کا صحیح مفہوم ذبہن شین کر ادیا ہے۔ آپ نے اسائے گرامی۔ عاقب ، مقفی اور حاشر کا مفہوم واضح فرمایا کہ میرے بعد کوئی نیا نبی ہے۔ آپ نے اسائے گرامی۔ عاقب ، مقفی اور حاشر کا مفہوم واضح فرمایا کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہ بنایا جائے گا۔

حدیث کی اوّل درجہ کی کتب میں لا نبی بعدی کا جملہ خودسید عالم اللّظیّة کی طرف سے نہایت واضح طور پر نقل کیا گیا ہے و حضرت عاکشہ اور حضرت مخیرہ اس ارشاد نبوگ کے مقابلہ میں کیسے کہد سکتے ہیں کہ لا نبی بعدہ مت کہو۔ بیتو صریحاً خالفت سیدالرسل ہوگی جو کہ خصوصاً صحابہ کرا م مسیح عال اور ناممکن ہے۔ کیونکہ ''و حقیقت یہی ہے کہ اگر بالفرض بیفر مان درست ثابت ہوجائے تو اس کا مفہوم بیہ ہوگا کہ بید حضرات لفظ خاتم النہین کا سیح مفہوم ہے جو ارب کا مفہوم ہیے کہ آپ کے بعد کوئی نیا شخص نبی بنایا نہ جا کا النہین کا سیح مفہوم ہے ہیں کہ اس کا مفہوم ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا شخص نبی بنایا نہ جا کا اور عقیدہ کے منانی نہ ہوگا ۔ کیونکہ آپ نے صرف لا نبی بعدی فرمایا ہے۔ قبلی تو نہ فرمایا کہ جمع سے اور عقیدہ کے منانی نہ ہوگا ۔ کیونکہ آپ نے صرف لا نبی بعدی فرمایا ہے۔ قبلی تو نہ فرمایا کہ جمع سے اور عقیدہ کے منانی نہ ہوگا ۔ کیونکہ آپ نے صرف لا نبی بعدی فرمایا ہے۔ قبلی تو نہ فرمایا کہ جمع سے اور عقیدہ کے منانی نہ ہوگا ۔ کیونکہ آپ نے صرف لا نبی بعدی فرمایا ہے۔ قبلی تو نہ فرمایا کہ جمع سے اور عقیدہ کے منانی نہ ہوگا ۔ کیونکہ آپ نے صرف لا نبی بعدی فرمایا ہے۔ قبلی تو نہ فرمایا کہ جمع سے اور عقیدہ کے منانی نہ ہوگا ۔ کیونکہ آپ نے صرف لا نبی بعدی فرمایا ہے۔ قبلی تو نہ فرمایا کہ جمع سے اور عقیدہ کے منانی نہ ہوگا ۔ کیونکہ آپ نے صرف لا نبی بعدی فرمایا ہے۔ قبلی تو نہ فرمایا کہ جمع سے اور عقیدہ کے منانی نہ ہوگا ۔ کیونکہ آپ نے صرف لا نبی بعدی فرمایا ہے۔ قبلی تو نہ فرمایا کیونکہ کیا کہ میں خوالے کو سیاسی کی تو کی خوالے کیونکہ کی کونکہ کی سیاسی کی خوالے کی کیونکہ کی کونکہ کی کونکہ کیا تھوں کی خوالے کی کونکہ کیا کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونک

اوراصلاح امت میں مما ثلث مقصود ہے۔ اپنی اپنی قوم کا بھائی فر مایا گیا ہے تو بیہ اخوت **صرف** تا کموظ خاطر نہیں \_

علات دینهم واحدو امهاتهم شی (بخاری پیم) "قریمال مماثلت اوروحدت مطلق رسالت ایسے بی اتحادادیان بھی ورجه اطلاق ہی میں ہے۔

ممن الرحيم!

آل اوراس کا مسکت جواب گندورز ، لا تقیل ملاد

نبيين ولا تقولوا لا نبى بعده (تفسير فى مصنف ونقل ابن قتيبة فى تساويل ٥٠) "مفرت ام المؤمنين عاكثه الصديقة — بعده

نی اجراء نبوت پردلیل پیش کرتے ہیں کہ آپ

نے بھی اپنی تغییر (بیان القرآن ص ۱۱۰۱) میں

اب مثل صحیین یاسنن ار بعد میں مذکور نہیں۔ کورنیں جو کہ چوشے طبقہ کی کتاب ہے۔اس ماجب کہ بیعقیدہ ختم نبوت قر آن وحدیث سلمان کا ایک فرد بھی اس میں اختلاف نہیں بھوتو باوجود باتی سارے صحیح عقا نداوراحکام **کانا**م کیوں نہ لیا۔اس میں ہی<sup>تکہ</sup>

موختم نبوت کے منافی سمجھ کرا

مردهادیا۔ای طرح حفرت *ص* 

. مرزائيوں والامعنی نه لينا - كه آ &

بعدہ '' بے بھی ہے مت کہناً

مخص کا نئے سرے سے نبی بن

**ہوگی \_ کیا مطلب؟ کہ کوئی نیا<sup>تھ</sup>** 

نہیجی جائے گی۔حالانکہ پہلیٰ نہیجی جائے گی۔حالانکہ پہلیٰ

احكام اس شريعت ميں موجود

طرح اورتني مسائل شريعت مو

مسلئے ہیں۔عقائدتوسب کے

نېي*ں جيسےفر*ايا:''شسرع **ل** 

وصينا به ابراهيا

عمران:۱۹)''''ووصہ

النبىءنيوسم الانبياء اخو

ص ۲۹۰ باب قول عن

''وانه لفي زير الأو

قرآن میں پہلی شرائع کا ہلاً

عمل بوگا\_جيئے''ان النف

تمام عقا ئدكوشليم كرتى ہے

ہ مدکوشلیم کرسکتا ہے اور بیا

داخل نهيس موسكتا \_اسى طرر

به خاتمیت سیدعالم ایف -میرخاتمیت سیدعالم ایف -

توجيے بيثريع

ایسے ہی قرآ ا

اسی طرح ہماری ش

بہلابھی کوئی نہیں آسکتا۔ حضرت سے علیہ السلام تو ازروئے صراحت قرآن وحدیث آسکیں گے۔ لیکن وہ لانبی بعدی کے مصداق نہیں بلکہ وہ تو نبی قبلہ و نبی بعدہ کے مصداق ہوں گے۔ بعدوالانہیں آسکتا۔ قبل والاتو آسکتا ہے۔ وہ اس لفظ خاتم الانہیاء کے منافی اور مخالف نہیں۔ گویا ایک وصف (نبی بعدہ) والانہیں آسکتا۔ مگر دو وصف (نبی قبلہ و بنی بعدہ) والا آسکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں دو ہرے وصف ہیں۔

طصل کلام بیک میدهشرات کرام لاتقولولانبی بعده سے دویا تیں اور دوسئلے مجھارہے ہیں۔ ایک توبید کہ لفظ خاتم النبیین کامعنی سے ہے کہ آپ کے بعد کوئی شخصیت نئے سرے سے مقام نبوت پر فائز نہ کی جائے گی۔

ووسرابی که حضرت مسین علیه السلام ضرور نازل ہوں گے۔ کیونکہ قرآن وحدیث میں بے شارولائل ان کی آمد کے موجود میں اور بیافظ خاتم انہمین کے خلاف نہیں ہے۔ لا نبی بعدی کے بھی منانی نہیں۔ کیونکہ حضرت مسے علیہ السلام تو پہلے کے بھی نبی ہیں اور بعد میں بھی نبی ہول گے اور مخالف صرف نبی بعدہ کے ساتھ ہے نہ کہ نبی قبلہ کے ساتھ۔ چنا نجے قول صدیقہ کے بعد بھی لکھا ہے كن أهذا ناظر الى نزول عيسى عليه السلام "اوراس سي يبلح حضرت مي عليه السلام َنْ آيداوران کي علامات مفصل مذکور ٻين ـ د کيڪئر (مجمع الحارج ۵۰، ۵۰) نذکوره عبارت حفزت ميح عليه السلام توجهار كلمه اورايمان كاليميلي بن بن ع بين و كيف " كسل امن بالله وملا شكته وكتبه ورسله "سبابل ايمان كاقراره كدوه الله ير، تمام فرشتول، كتابول اور رسولول پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں۔جن میں حضرت مسیح علیہ السلام بھی شامل ہیں۔اب جب حضرت مسيح عليه السلام دوباره دنيا مين تشريف لائين گے تو جمين اپنے ايمان مين ذرابرابر بھی زیادتی نه کرنا پڑے گی۔ کیونکہ وہ تو پہلے ہی ہارے ایمان کا جزیں۔ بخلاف اس کے اگر کسی نے نبی کا ظہور تسلیم کرلیں تو اس کے لئے ایمان میں اضافہ کی ضرورت پڑے گی کہ اس کو بھی سابقہ رسولوں کے ساتھا پنے ایمان کا جز بنا کیں اور میامرختم نبوت کے سراسر منافی ہوگا۔ کفراور ارتداد موكا - اى لئة خود أنخضرت عليه في ايك موقعه ارشادفر ما ياكه "من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله وان عيسيٌّ عبدالله ورسرله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنة والنارحق ادخل الجنة على ماكان من العمل (بخاري ج١ ص٤٨٨، باب قوله يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم) '' قابل غوربات بدب كه صرف حفرت عيسى عليه السلام كانام كيول ليا دوسر يسكسي نبي

وئے صراحت قرآن وحدیث آئیں گے۔ نی بعدہ کے مصداق ہوں گے۔ بعد والانہیں اکے منافی اور مخالف نہیں۔ گویا ایک وصف بعدہ) والا آسکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ

عدہ سے دوبا تیں اور دوسئلے مجھارہے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی شخصبت نے سرے سے

ہول گے۔ کیونکہ قرآن وحدیث میں بے کے خلاف نہیں ہے۔ لا نبی بعدی کے بھی نی ہیں اور بعد میں بھی نبی ہوں گے اور ر۔ چنانچةول صديقة کے بعد بھی لکھاہے "اوراس سے پہلے حفرت سے علیہ السلام ارج۵۵ (۵۰۱) ندکوره عبارت حفزت سیح ا- و يَعْصَ : "كــل امــن بـــالله رہے کہ وہ اللہ پر ، نتام فرشتوں ، کتابوں ت من عليه السلام بھي شامل ہيں۔اب يُح تو جميں اينے ايمان ميں ذرا برابر بھي اجز ہیں۔ بخلاف اس کے اگر کسی نے ضردرت پڑے گی کہ اس کو بھی سابقہ ت کے سراسر منافی ہوگا۔ کفراور ارتداد ك: "من شهد أن لا أله إلا الله وان عيسى عبدالله ورسرله حق ادخل الجنة على ماكان اب لا تغلوا في دينكم)'' ملام کا نام کیوں لیا۔ دوسر کے سی نبی

کانام کیوں ندلیا۔ اس میں بی حکمت تھی کہ حضرت سے علیہ السلام نے آنا تھا۔ ملحدوں نے ان کی آ مد کوئتم نبوت کے منانی سجھ کر اپنا ڈھونگ رچانا تھا۔ لہذا پہنے ہی ان کا کلمہ مستقل طور پر ہمیں پڑھادیا۔ ای طرح حضرت صدیقہ اور حضرت مغیرہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ خاتم انہیں ہوگئے سے مرزا نبول والامعنی نہ لینا۔ کہ آمد سے علیہ السلام بھی اس کے منافی ہے۔ اس لئے فرمایا: 'لا ذہب مرزا نبول والامعنی نہ لینا۔ کہ آمد سے علیہ السلام بھی اس کے منافی ہے۔ اس لئے فرمایا: 'لا ذہب مخص کا شخص سے مت کہنا کہ اس سے مطلق نبی کی آمد ممنوع ہے۔ بلکہ اس سے صرف کسی نے محصل کا نئے سرے سے نبی بن کر آنام منوع ہے۔ (جیسے مسلمہ کذاب اور مرزا قادانی وغیرہ)

ای طرح ہماری شریعت کو خاتم الشرائع فرمایا گیا ہے کہ اس کے بعد کوئی شریعت نہ ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی نیا تھم اس شریعت میں شامل نہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد کوئی نئی شریعت میں شامل نہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد کوئی نئی شریعت کئی نہ بھی جائے گی۔ حالانکہ پہلی شریعت تو راۃ موجود ہے۔ (محرف ہی بہلی بھی تو راۃ میں موجود تھا۔ ای ادکام اس شریعت میں موجود تھا۔ اس شریعت میں موجود تھا۔ اس طرح اور کئی مسائل شریعت موسویہ میں تھے اور اب اس شریعت قرآ نبیعل بھی بحال و برقر ارد کھے میں۔ عقا کہ تو سب کے سب تمام نبیوں کے ایک ہی ہوتے ہیں۔ ان میں تو تبد یلی ہوتی ہی میں جسے فرمایا: ''نسرع لیکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیك و ما وصیدنا ہے اب ابر اہیم (اللہ وری ۱۳۰۱) ''''ان المدین عند الله الاسلام (آل عمران: ۱۹) ''''ووصی بھا ابر اہیم بنیه ویعقوب (البقرہ: ۱۳۲۱) ''''وقال عمران: ۱۹) '''نووصی بھا ابر اہیم بنیه ویعقوب (البقرہ: ۱۳۲۱) ''''وقال ص ۱۹۶۰ باب قول عزوجل واذکر فی الکتاب مریم) ''ای طرح قرآن کیم میں ہے۔ النہ گئیر قرآر کیا گیا ہووہ اس شریعت میں بھی بحال و برقر ارر ہے گا اور قابل قرآن میں پہلی شرائع کا بلائکیر قرکر کیا گیا ہووہ اس شریعت میں بھی بحال و برقر ارد ہے گا اور قابل میں ہوگا۔ جسے''ان النفس بالنفس (المائدة: ۱۰۰) "وغیرہ من الاحکام!

تو جیسے بیشریعت خاتم الشرائع ہوتے ہوئے بھی سابقہ شریعتوں کے بعض احکام اور تمام عقائد کوتسلیم کرتی ہے اور اپنائے ہوئے ہے۔ ای طرح لفظ خاتم انہیں بھی سی سابقہ نبی کی آ مدکوتسلیم کرسکتا ہے اور بیامراس کی خاتم سے کمنافی نہیں۔ ہاں جیسے کوئی نیا تھم اس شریعت میں وافل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ وافل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ یہ خاتم سیدعا لم ایکٹیے کے منافی ہوگا۔ فافھم فانه عزیز!

ایسے ہی قرآن کریم کوخاتم الکتب فرمایا گیا ہے۔ بیمرزائی بھی مانتے ہیں تو اس کامعنی

فیصله کن بات اورخلاصهٔ کلام جسطرح مرزا قادیانی نے مرزا قادیانی نے قرآن کوخاتم الکتب اسی طرح شریعت مجمد بیکوخاتم الشرائع جومعنی وہ ان الفاظ خاتم الکتب اورخانا لیس ہمیں منظور ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے

اسی طرح مرزا قادیای کے ماں کے پیٹ سے پیدانہ ہواور خاتم الا

کیا مرزا قادیانی جواپنے کے سب بہن بھائی فوت ہو چکے تے موجودگی میں کوئی سابقہ نبی آسان پرا اس طرح ہم کہیں گے کر پیٹ سے پیدا ہو کرعہدہ نبوت پرفائر المدینۃ ہونے کے خاتم المہاجرین ہونامسلم ہے اور جیسے شریعت موسور مسلم ہے اور جیسے تمام مہاجرین کے مسلم ہے اور جیسے تمام مہاجرین کے الرسلین بالیہ کا خاتم انبیین ہونا ج

حکومت پاکستال ۱۹۷۳ - ۱۹۷۳ ۱یک مجربیه ۱۹۷۷ء(ایک نمبر زیلی دفعه(۳) کااضافه کردیا مج حضرت محقظ کی قطعی اورغیرم

ايمان كاجر مجها ب-فقدبرو ا

اور مفہوم بھی یہی ہے کہ کوئی نئی کتاب یا کوئی مزید آیت انز نہیں سکتی۔ ہاں اگر کوئی سابقہ کتاب یا صحیفہ موجود ہوتو اس کی خاتمیت کے منافی نہیں۔ چنانچے تو راق سے لے کرانجیل تک تمام کتب ہاویہ (محرف ہی سہی) موجود ہیں۔ مگر نافذ نہیں۔ ان کی بیموجود گی قرآن کے خاتم الکتب ہونے کی منافی نہیں۔ اس طرح کسی سابقہ ہی کا زندہ موجود ہونا بھی لفظ خاتم النہیں کے منافی نہیں۔ فاقہم! منافی نہیں۔ اس طرح کسی سابقہ ہی کا زندہ موجود ہونا بھی لفظ خاتم النہیں کے منافی نہیں کہ:''اور ظاہر جا کہ یہ یہ باشیم محال ہے کہ خاتم النہیں مقبقہ کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام کی وجی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد ورفت شروع ہوجائے اور ایک نئی کتاب اللہ گومضمون میں قرآن شریف سے توارد (ملتی جلتی ) رکھتی ہو۔ بیدا ہوجائے اور ایک نئی کتاب اللہ گومضمون میں قرآن شریف سے توارد (ملتی جلتی ) رکھتی ہو۔ بیدا ہوجائے اور جوام مشترم محال ہوتا ہے۔''

(ازالداویام م ۵۸۳ فرزائن ج س ۱۳ ماکان الله ان برسل آ نینکالات اسلام م ۳۷۷ فرزائن ج س ۱۳ ماکان الله ان برسل نبیاً بعد نبینا خاتم النبیین و ماکان الله ان یحدث سلسلة النبیوة بعد انقطاعها "الله این کر ساک که امار عام النبین نی کے بعداورکوئی نیا النبیوة بعد انقطاعها "الله این الله این مقطع الله این مینون کرد این مقطع الله این مینون کرد این مینون کرد این مینون کرد این مینون کرد این کرد ای

رسول بھیج دے اور یہ بات بھی اللہ تعالی کے شایان شان نہیں کہ ایک دفعہ سلسلہ نبوت منقطع ہو جانے کے بعد پھردوبارہ نبی بنانے شروع کردے۔

فيصله كن بات اورخلاصة كلام

بسرطرح مرزا قادیانی نے آنخضرت کیائے کوخاتم النہیں شلیم کیا ہے۔ای طرح مرزا قادیانی نے قرآن کوخاتم النہیں شلیم کیا ہے۔ دیکھئے (سراج منیرص ۲، نزائن ج ۱۳ ص ۲) اس طرح شریعت محمد یہ کوخاتم الشرائع کہا ہے۔ (چشم معرفت ص ۳۲۳، نزائن ج ۳۲۳ ص ۳۳۰) تو جومعنی وہ ان الفاظ خاتم الکتب اور خاتم الشرائع کا کریں گے۔ وہی معنی خاتم الانبیاء کا بھی کر لیں ہے۔ وہی معنی خاتم الانبیاء کا بھی کر لیں ہے۔ وہی معنی خاتم الانبیاء کا بھی کر لیں ہے۔ وہی معنی خاتم الانبیاء کا بھی کر

ای طرح مرزا قادیانی نے خاتم الخلفاء کامفہوم لیا ہے کہ جس کے بعد کوئی کامل انسان ماں کے پیٹ سے پیدانہ مواور خاتم الاولاد جس کے بعد کوئی بچہ پیٹ سے نہ نکلے۔

(تریاق القلوب ص ۱۵۱ بزدائن ج ۱۵ ص ۹۷ مرز اقادیا فی جوائی جوائی ج ۱۵ میراشده ان کیا مرز اقادیا فی جوای بال باپ کے خاتم الاولاد تھے۔ ان سے پہلے پیداشده ان کے سب بہن بھائی فوت ہو چکے تھے؟ اگر جواب نہیں میں ہے تو ایسے ہی خاتم انہمین میں اللہ کی موجود گی میں کوئی سابقہ نبی آسان پر زندہ کیوں نہیں ہوسکتا؟

ای طرح ہم کہیں گے کہ خاتم الانبیاء کامعنی ہے ہے کہ جس کے بعد کوئی ہستی مال کے پیٹ سے پیدا ہو کرعبدہ نبوت پر فائز نہ ہو۔ ای طرح حضرت عباس کو بوجہ آخری مہاجرین مکۃ الی المدیدة ہونے کے خاتم المہا جرین فر مایا۔ تو جیسے سابقہ کتب کی موجود گی میں قرآن کا خاتم الکتب ہونا مسلم ہے اور جیسے شریعت موسویے علیہ السلام کے ہوئے ہوئے شریعت محمدیگا خاتم الشرائع ہونا مسلم ہے اور جیسے تمام مہاجرین کے زندہ ہوتے ہوئے حضرت عباس کا خاتم المہاجرین ہونا ہمی مسلم ہوگا۔ جب کدامت مسلم کا بچہ بچہ اس حقیقت کو اپنیان المرسلین بھی سلم ہوگا۔ جب کدامت مسلم کا بچہ بچہ اس حقیقت کو اپنیان کا جزئی من الممتدین!

حکومت پاکستان کا قادیا نیوں کے بارہ میں آرڈیننس

ا یکٹ جمریہ ۱۹۷۳ء کے دستور کی دفعہ ۱۰۱۱ور دفعہ ۱۲ میں دوسرے دستوری ترمیمی ایکٹ جمریہ ۱۹۷۷ء(ایکٹ نمبر ۲۹ میں ۱۹۷۱ء) کے ذریعے ترمیم کردی گئی تھی۔ دفعہ ۲۲ میں ذیلی دفعہ (۳) کا اضافہ کر دیا گیا تھا اورا لیے تمام اشخاص کوغیر مسلم قرار دیا گیا تھا جو کہ خاتم انہیں معرت محمد اللہ کی تعدیمی معرت محمد اللہ کے اور غیر مشروط ختم نبوت کاعقیدہ نہیں رکھتے یا جو حضرت محمد اللہ کے بعد کسی

، یا کوئی مزید آیت از نہیں سکتی۔ ہاں اگر کوئی سابقہ کتاب یا افی نہیں۔ چنا نچی تو را ہ سے لے کرانجیل تک تمام کتب ساویر رفیل ساسان کی میرموجودگی قرآن کے خاتم الکتب ہونے کی تندہ موجود ہوتا بھی لفظ خاتم النہین کے منافی نہیں۔ فاقہم! محتققت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:''اور خاہم مین میں تالیق کے بعد جمرائیل امین علیہ السلام کی وحی رسالت جائے اور جوام متازم محال ہے وہ محال ہوتا ہے۔''

(ازالدادبام م۸۳۰ فردائن جه م ۱۲ الدادبام م۸۳۰ فردائن جه م ۱۲ الدادبام م ۱۲ مین کله بین کدن مساکان خاتم النبیدن و ماکان الله ان یحدث سلسله با نکرے گا که جمارے خاتم النبیدن نبی کے بعداورکوئی نیا کے شایان شان نبیس که ایک دفعہ سلسله نبوت منقطع ہو

ن م ۱۲۰ نزائن ج۲۲ م ۱۸۹، ۱۸۸ میں ہمی ہے۔ یعنی مانی اور حکمت اللی کے خلاف ہے۔ نہ ید کہ پہلا کوئی فی میان فرمایا ہے کہ: ' خاتم النبیین ای لاینبا مینی خاتم النبیین ای لاینبا مینی خاتم النبیین کامنہوم ہے کہ آپ کے بعد کسی فلی علیہ السلام اس کے منافی نہیں۔ یونکہ وہ تو پہلے ہی تئم نبوت کے منافی نہیں۔ تو جس طرح پہلی شریعت ہے کہ اب شریعت محمد یکا دور دورہ ہے۔ عہد قدیم باندھا ہے۔ دیکھئے کتاب (برمیاہ باس، آیت اساور مان جوگا۔ باوجود یک پہلاموجود ہے۔ ای طرح منافی میں موجود ہے۔ ای طرح منافی میں موجود ہیں تو کسی سابقہ نی کا وجود کیوں منافیہ نی کا وجود کیوں منافیہ نی کا وجود کیوں

بھی مفہوم یا لفظ میں نبی ہونے کا دعویٰ کریں یا جو کسی بھی ایسے مدعی کو نبی یا ندہبی مصلح مانیں۔ دوسروں کے علاوہ اس تعریف میں قادیا نیوں کے دونوں گروہوں کوشامل کرتے ہوئے انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔

دفعہ ۱۰ اصوبائی اسمبلیوں کی تشکیل سے بحث کرتے ہوئے ان ارکان کی تعدد اور اوصاف کو واضح کرتی ہوئے ان ارکان کی تعدد اور اوصاف کو واضح کرتی ہے۔ جن کا اسمبلیوں کے لئے چناؤ ہوگا۔ نیز ان سمبلیوں میں غیر مسلموں لیمن عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں، بدھوں اور پارسیوں کے لئے مخصوص اضافی نشستوں کا تعین کرتی ہے۔

دوسری دستوری ترمیم مجریه ۱۹۷۴ء کی روسے ان گروہوں میں'' قادیانی گروہ اور لا ہوری گروہ کے اشخاص (جوخود کواحمدی کہتے ہیں)'' کا اضافہ کیا گیا تھا۔

کے اعلان میں عملی شکل دی گئی اور کا دوعقیدوں کے اعلان میں عملی شکل دی گئی اور مردوعقیدوں کے احمدیوں کو دوسری اقلیتوں کے مساوی حیثیت دے دی گئی۔

سیس در در این دفعات کے علی الرغم احمدی، خود کومسلمان اور این ندہب کو اسلام کا نام دینے پر قائم رہ اور انہوں نے بردی بے حسی کے ساتھ مسلمانان پاکستان کی پریشانی کونظر نداز کئے رکھا۔ ان کی جانب سے متذکرہ دستوری دفعات کی خلاف ورزی اور مرزا قادیانی کی بیوی، افراد خانہ، ساتھیوں اور جانشینوں کے لئے علی التر تیب ام المومنین (مومنوں کی ماں)، الل بیت (رسول التفاظیفی کے خاندان کے افراد)، صحابہ (ساتھی)، خلفاء راشدین (راست باز خلفاء)، امیر المومنین ،خلفاء آلمومنین ،خلفاء المومنین ،خلفاء المومنین ،خلفاء المومنین ،خلفاء ہی کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور جو صرف مسلمانوں کے لئے خصوص ہیں اور اور پاکباز خلفاء ہی کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور جو صرف مسلمانوں کے لئے خصوص ہیں اور اور ان کی خیر مسلم کے استعمال ہونے ہیں اور جو صرف مسلمانوں کے بارے میں تو ہیں آ میز کلمات اور ان کی بے حرمتی جاری رہی ۔ اس وجہ سے مقدس شخصیات کے بارے میں تو ہین آ میز کلمات کے استعمال کو مجموعہ تعزیرات پاکستان (ایکٹ ۴۵ مجربیہ ۱۸۹۱ء) کی دفعہ ۱۹۷۸ء کے مطابق فو جداری اور قابل میز اجرم قرار دیا گیا ہے۔ بید فعہ یوں ہے!

"مقدس شخصیات کے بارے میں جنگ آمیز کلمات وغیرہ کا استعال جو کوئی بھی زبانی یا تحریری الفاظ میں یا کسی بھی ذریعہ اظہار سے خواہ براہ راست یا بالواسطہ یا کسی جوٹ یا

بیت) یا آپ کے راست باز خلفاء مقدس نام کی تو ہین کرتا ہے۔وہ کی سزاؤں کامستوجب ہوگا۔'' ھے....۔ بید نعی موثی ا

اشارے یا کنائے سے رسول باک

احمد یوں کے اصرار کی وجہ سے مسلما آرڈیننس جاری کیا گیا۔ جس میں ۲۹۸۔ بی اور دفعہ ۲۹۸-سی کا اضاف ۱۸۹۸ء)اور ویسٹ پاکستان پرلیس دفعہ ۲۹۸۔ بی اور دفعہ

۲۹۸-بی

مقدس شخصیات اور مقا ا...... قادیانی گ

يكارت بين) كاكونى فخف جوخواة الف..... رسول بإ المؤمنين مضليفية المؤمنين مضليفة

امؤین محصیفته امو مین مسیقته کرتا ہے۔ ب..... رسول بأ

ب ..... نام نے ذکر کرتا یا مخاطب کرتا۔ ج..... رسول.

اہل بیت کے نام سے یاد کرتایا<sup>ء</sup> د...... اپنی عمبا وہ کسی بھی قشم کی قیا

مھبرےگا۔

٧..... قاديا

پکارتے ہیں) میں سے جو مخت

لاتفکیل سے بحث کرتے ہوئے ان ارکان کی اکے لئے چناؤ ہوگا۔ نیز ان سمیلیوں میں غیر در پارسیوں کے لئے مخصوص اضافی نشستوں کا

وسے ان گروہوں میں'' قادیانی گروہ اور کااضافہ کیا گیاتھا۔ مل

یلی دفعہ سے اعلان میں عملی شکل دی گئی اور جیثیت دے دی گئی۔

رغم احمدی، خود کومسلمان اوراین ند به بکو کسی کسی خود کومسلمانان پاکستان کی پریشانی لا دفعات کی خلاف ورزی اور مرزا قادیانی المرتبین (مومنوں کی ماں)، بالمرتبین (مومنوں کی ماں)، براسات باز الیسے ہی القاب جوعمو ما مسلمان حکمرانوں برف مسلمان حکمرانوں برف مسلمان حکمرانوں برف اور الفاظ کامسلمل استعمال برادے میں تو بین آ میز کلمات

ز کلمات وغیره کا استعال جو کو ئی بھی راہ راست یا بالواسطہ یا کسی چوٹ یا

۱۸۲۹ء) کی دفعہ ۲۹۸۔اے (جس کا

، کما گیاہے) کے مطابق فوجداری اور

اشارے یا کنائے سے رسول پاکھانے کی کسی بیوی (ام المؤمنین) یا افراد خاندان (اہل بیت) یا آپ کے راست ہاز خلفاء (خلفاء راشدین) یا ساتھیوں (صحابہ ) میں سے کسی کے مقدس نام کی تو بین کرتا ہے۔وہ کسی بھی قتم کی قید جو تین سال تک ہوسکتی ہے یا جرمانے یا دونوں مزاؤں کا مستوجب ہوگا۔''

ر میں بیات کے اصرار کی وجہ سے مسلمانوں میں بائے جانے والے احتجاج کے نتیج میں زیر بحث احمد یوں پر لا گوئیس کی گئی تھی۔ احمد یوں کے اصرار کی وجہ سے مسلمانوں میں پائے جانے والے احتجاج کے نتیج میں زیر بحث آرڈ بینس جاری کیا گیا۔ جس میں مجموعہ تعزیرات پاکستان (ایکٹ ۴۹۸م جربیہ ۱۸۹۸ء) میں وفعہ ۲۹۸۔ بی اور وفعہ ۲۹۸۔ کی کا اصافہ کیا اور مجموعہ ضابطہ فوجداری مجربیہ ۱۸۹۸ء (ایکٹ نمبر ۵ مجربیہ ۱۸۹۸ء) اور ویسٹ پاکستان پر لیس اینڈ پہلیکیشز آرڈ بینس مجربیہ ۱۹۲۳ء میں ذیلی ترامیم کیس۔ وفعہ ۲۹۸ء بی اور وفعہ ۲۹۸۔ می یوں ہیں۔

٢٩٨- بي

مقدس شخصیات اور مقامات کے لئے مخصوص القاب ، اوصاف اور الفاظ کا غلط استعال: ا ...... قادیانی گروه یالا بوری گروه (جوخود کو احمدی یا کسی بھی دوسرے نام سے

پکارتے ہیں) کا کوئی شخص جوخواہ تحریری یا زبانی الفاظ کے ذریعے یا کسی بھی اظہار بیان ہے۔

الف ..... رسول پاک حفرت محقق کے کسی خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی شخص کوامیر المدعند، کے القاب سے ذکر کرتا یا مخاطب کرتا ہے۔ کرکرتا یا مخاطب کرتا ہے۔ کرکرتا یا مخاطب کرتا ہے۔

ب سست رسول پاک حضرت محملی کی کسی بیوی کے سواکسی مخص کوام المؤمنین کے نام ہے ذکر کرتا یا مخاطب کرتا ہے۔

ج ..... رسول باک حضرت محقاظ کے افراد خاندان کے سواکسی دوسر مے خض کو اہل ہیت کے نام سے یادکرتا یا مخاطب کرتا ہے۔ یا

د...... اپنی عبادت گاہ کومبجد کے نام ہے موسوم کرتا، ذکر کرتایا پکارتا ہے۔ وہ کسی بھی قتم کی قید جو تین سال تک ہوسکتی ہے۔سزا پائے گا اور جر مانے کا بھی مستحق تھہرےگا۔

۲ ...... قادیانی گروہ یا لاہوری گروہ (جوخود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے پاکسی میں سے جو شخص بھی زبانی یا تحریری کلمات سے یا کسی محسوس اظہار سے نماز کے ۱۹۸

بلانے کے طریقے یا شکل، جواس کے اپنے عقیدے کے مطابق مروجہ اذان ہو، کا ذکر کرتا ہے یا مسلمانوں میں مروجہ اذان پڑھتا ہے، وہ کسی بھی تتم کی قید جو تین سال تک ہو عمق ہے، کی سزا پائے گا اور جرمانے کا بھی مستحق تھ ہرے گا۔

**۲۹۸-سی** 

قادیانی گروہ وغیرہ کے اشخاص جوخود کو مسلمان پکاریں یا اپنے عقیدے کی تبلغ یا تشہیر کریں۔ قادیانی گروہ والا ہوری گروہ (جو اپنے آپ کو احمدی یا کسی بھی دوسرے نام سے پکارتے ہیں) میں سے جوشن اپنے آپ کو براہ راست یا بالواسط مسلمان طاہر کرے گایا اپنے عقیدے کو اسلام کے نام سے ذکر کرے گایا کیا رہے عقیدے کی تبلغ یا تشہیر کرے گایا دوسروں کو اپنا عقیدہ قبول کرنے کی دعوت دے گا، یا خواہ زبانی یا تحریری کلمات سے یا محسوں تعبیرات یا کسی بھی طریقے ہے مسلمانوں کے ندہی جذبات کی ہے حرمتی کرتا ہے۔ وہ کسی بھی قتم کی قید جو تین سال طریقے ہے مسلمانوں کے ندہی جذبات کی ہے حرمتی کرتا ہے۔ وہ کسی بھی قتم کی قید جو تین سال سے ہوسکتی ہے۔ وہ کسی بھی قتم کی قید جو تین سال سے ہوسکتی ہے۔ وہ کسی بھی قتم کی قید جو تین سال سے ہوسکتی ہے۔ وہ کسی بھی قتم کی قید جو تین سال سے ہوسکتی ہے۔ وہ کسی بھی قتم کی قید جو تین سال سے ہوسکتی ہے۔ وہ کسی بھی قتم کی مزایا ہے گا اور جر مانے کا بھی مستحق تا مہرے گا۔

ان دفعات نے احمدی کے لئے ان امور کوفو جداری جرم قرار دیا ہے: الف ...... خود کو براہ راست با بالواسط مسلمان ظاہر کرنا یا پنے ند ہب کواسلام کا نام دینا۔ ب.....اپنے عقیدے کی تبلیغ یاتشہر کرنا یا دوسروں کو اپنا عقیدہ قبول کرنے کی دعوت دینا یا کسی انداز سے خواہ وہ کیسا ہو،مسلمانوں کے ند ہی جذبات کی تو ہین کرنا۔

ج..... لوگوں کونماز کے لئے اذان پڑھ کر بلانا یا نماز کے لئے بلانے کے اپنے طریقے یاشکل کواذان کا نام دیتا۔

د..... اپٹی عبادت گاہ کومبحد کے نام سے ذکر کرنایا پکارانا۔ اس مصلیق سیکسیزا میں مداد سے م

ھ ...... رسول پاک حضرت محقق کے کسی خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی دوسرے محقق کو امیر المؤمنین ،خلیفۃ المؤمنین ،خلیفۃ المسلمین ،صحابی یا رضی اللہ عنہ ،رسول پاک مالیفۃ کسی بیوی کو ام المؤمنین کے نام سے پکارنا یا رسول پاک مالیفۃ کسی بیوی کو ام المؤمنین کے نام سے پکارنا یا رسول پاک مالیفۃ کے افراد خاندان کے سواکسی دوسر مے خض کو الل بیت کا نام دینا۔

عالم اسلام اور قاديا نيت

ایک قادیانی کومرتد کے ایک قادیانی کومرتد کے لطیف نامی ایک قادیانی کومرتد اونے کی وجہ سے آنخضرت اللہ کی اس حدیث پڑمل کرتے ہوئے پھانی کی سزادی۔جس میں آپ کا ارشاد ہے۔''جومرتد ہوجائے اسے تل کردو۔''

,

ہے۔۔۔۔۔ ۱۹۳۳ء میں ملام کی کی غرض سے افغانستان گئے۔ وہاا می وے دی گئی۔ نومبر ۱۹۲۷ء میں ما

ویانیوں کومر تد اور دائر ہ اسلام سے خا ..... ۱۹۵۷ء میں شام ا بیقر اردے کران کی جماعت کوخلاف

اراپریل ۱۹۷۳ می ایک قر ارداد پیش ہوگی - جے ایک میامیت کے تفراورار تداداوران کی غیر

رابطه کے اجلاک می بر برین اور قطر میں قادیا نیوں کو غیر مستان عد لید کے قادیا نیوں –

ا فیصله مقدمه بم ا ۱۹۳۵ء تک زیرساعت ره کرفیعل الحدیث حضرت سیدانورشاه صاحب الحدیث حضرت سیدانورشاه صاحب

رویا۔''ف جزاہ الله احسن الس پانچ سال تک محنت کر کے تین جلد فیوس روڈ لاہور نے شائع کردی جر

م سند ۲۵ رماری **غیمله میں قا**دیا نیوں کوغیر مسلم قرار د سرجون

راولینڈی نے اپنے فیلے میں مرزا

ے کے مطابق مروجہ اذان ہو، کا ذکر کرتا ہے یا م کی قید جو تین سال تک ہوعتی ہے، کی سزایا ہے

ومسلمان بكاريل مااپ عقيدے كى تبليغ ياتشهير پ کواحمدی یا کسی بھی دوسرے نام سے پکارتے لواسطهملمان ظاہر کرے گایا اپنے عقیدے کو تقيدے كى تبلغ ياتشبير كرے گايا دوسروں كواپنا ڈرین کلمات سے بامحسوں تعبیرات یا کسی بھی فی کرتا ہے۔ وہ کسی بھی قتم کی قید جوتین سال الممبرك كار

لئے ان امور کوفو جداری جرمقر اردیاہے: الن ظاهر كرنايا اين مذجب كواسلام كانام دينا\_ دوسروں کواپنا عقیدہ قبول کرنے کی دعوت جذبات کی تو بین کرنا۔

الم كربلانا يانماز كے لئے بلانے كاسے

المركرنايا يكارانا مکسی خلیفہ یا صحابی کےعلاوہ کسی دوسرے سحانی یا رضی الله عنه، رسول یاک عظیم کی ن كے نام سے يكارنا يارسول ياك علي م دینا۔

ف في الميف تاى ايك قادياني كومرتد تے ہوئے پھانی کی سزادی بیس

🚓 ..... ۱۹۳۴ء میں ملا عبدالحکیم اور انور ( قادیانی) انگریزوں کے لئے ماسوی کی غرض سے افغانستان گئے۔ وہاں راز فاش ہونے کی وجہ سے ان دونوں کوسزائے موت دے دی گئی۔

🚓 ..... نومبر ١٩٢٧ء مين ماريشيش (بح هند كاايك جزيره) كايك جيف جنس نے قادیا نیوں کومرتد اور دائر ہ اسلام سے خارج قرار دیا اور مسجد کا فیصلہ مسلمانوں کے حق دے دیا۔ المحمد المحاديث شام اور ١٩٥٨ء مين مصرى حكومت في قاديا نيول كوغيرمسلم

اللية قرارد \_\_ كران كى جماعت كوخلاف قانون قرار د \_\_ ديا\_ 🚓 ..... • ارابر بل ١٩٧٩ء كور ابطه عالم اسلامي كے ايك اجلاس ميں قاديا نيوں كے

فلاف ایک قرار داد پیش ہوئی۔ جسے ایک سوچار (۱۰۴) ملکوں نے متفقہ طور پرمنظور کرے دنیا بھرکو قادیانیت کے تفراور ارتد اداوران کی غیرمسلم حیثیت کوآشکار کردیا۔

البطر کے اجلاس کے بعد آخرا پریل م ۱۹۷ء میں سعودی عرب، ابوطمہی،

دویئ، بحرین اور قطرمیں قادیا نیول کوغیر مسلم قرار دیا گیا۔ <sub>،</sub> باكتان عدليد ك قادمانيول ك خلاف ابم فيل

فيصله مقدمه بهاوليور جوكة تنتيخ فكاح مرزائي وسلم كےسلسله ميس ١٩٢٦ء سے ۱۹۳۵ء تک زیر ساعت رہ کر فیصل ہوا۔ جس کی پیروی کے لئے دار العلوم کے مایہ ناز شیخ الحديث حضرت سيدانورشاه صاحب تشميري مفتى اعظم ياكتان مولانا محرشفي من ألجامعه مولانا غلام محر گھوٹو ک وغیرہ جیسے یگانہ روز گارعلماء پیش ہوئے۔ بالآ خرمکمل بحث وتحیص کے بعد جناب محمد ا كبرصاحب دستركث جج بهاولپورنے يونے دوصدصفحات برمشتمل ايمان افروز فيصله صادر فرمايا اورمسئلہ ختم نبوت کوانگریزی سلطنت کے دور میں پہلی مرتبہ ال کر کے اپنے ایمان واخلاص کاحق ادا كرديات فبجزاه الله احسن الجزاء "جس كي عمل تفاصيل بعد حسول نقول ازعدالت مسلسل پانچ سال تک محنت کر کے تین جلدوں میں تقریباً دو ہزارصفحات برمشمل اسلامک فاؤنڈیشن، ڈیوس روڈ لا ہورنے شائع کردی ہیں۔

٢٥ ر مارچ ١٩٥٣ء كوميال محد سليم سينتر سول جج رحيم يارخان في ايخ

فيعله مين قاديانيون كوغيرمسلم قرارديا-

سسس الرجون ١٩٥٥ء كو جناب شخ محمد اكبر صاحب الديشنل جج وسركث راولپنڈی نے اپنے فیلے میں مرزائیوں کو کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ ساكنان:موسے والتخصيل دُسكة على الكوث مسترمحدانورمغل بسيدمنا مسلم وكلاء ..... مولا نامحمه فيروزخان وكلاء بمعاونين .... چو بدری محمد رمضان م وسكه منجانب مدعيان: مجيب الرحمن جميداسكم مرزائی وکلاء ..... حافظ مظفراحمه \_منجانر ان کےمعاون ..... يه دعوى ابتدائي طور امتناعی دوامی دائر کیا گیا تھا۔ جو کہ جمارے یا بينمائنده دعویٰ کی فی و بوانی مجریه ۱۹۰۸ء کے تحت ایک درخواسن سے اجازت جاہی تھی۔ مدعمیان کے خ ۲ مرکی ۱۹۷۵ء کی رو سے مقدمہ کی اطلاع وراصل ابتدائی مقدمه میں شامل کیا گیا تھا۔ بعدازاں عليهان وتبعى شامل كرانيا كيا-سم..... قاد ما نيول اور چوتھائی جھے تک بڑے جوش وخروش -مارشل لاء،عدالتي محقيقات، تغتيشات ا عشره میں مرزاغلام احمد قادیانی نے خو تجعى كيا اورساتھ ہی تشریعی نبوت اور فا یر اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ مرز پیروکاروں میں ہے ایک گروپ ہ مرزا قادیانی صرف محدث تھے (جس

٣..... ٢٢ رمار ١٩٢٩ عوش محدر في كوريج سول جي اور فيلي كورث ن فيصله ديا كەمرز، ئى خواە قاديانى ہويالا جورى غيرمسلم ہيں۔ ه..... ۱۳ مارجولائی • ۱۹۷ء کوسول جج ساروجیس آباد ضلع میر پورخاص نے اپنے فیصلے میں مرزائیوں کودائر ہ اسلام سے خارج قرار دیاہے۔ ٢ .... ٢ ١٩٤٢ء ميں جناب ملك احمد خان صاحب تمشنر بهاولپورنے فيصله دياكه مرزائیمسلمامت سے بالکل الگ گروہ ہے۔ ے..... ۲ ۱۹۷۲ء میں چوہدری محر<sup>نس</sup>یم صاحب سول جج رحیم یارخان نے فیصلہ دیا کہ مسلمانوں کی آبادیوں میں قادیا نیوں کو بلیغ کرنے یاعبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں۔ ٨..... ٨ ارايريل ١٩٤٣ ء كوآ زاد كشميري أسبلي نے مرزائيوں كوغير مسلم اقليت قرار دینے کی قرار دادیاس کی۔ " ۱۹۷ جون ۱۹۷ ء کوصوب سرحد کی اسمیلی نے متفقه طور پر ایک قرار دادیاں کی کہ قادیا نیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ ١٠ .... كرتمبر ١٩٤٠ كو ياكتان كي قوى اسمبلي نے قاديانيوں كوغيرمسلم اقليت قرارد ے کررابط عالم اسلامی کے فیصلہ کی تأکید کی اورائیک اہم انقلابی قدم اٹھایا۔ اس کے بعد گیارھویں نمبر پرایک اور امتیازی اور اپن نوعیت کا اہم فیصلہ ملاحظ فرمایے بعدالت مسرمنظور حسين سول جج دُسكة للع سيالكوث د بوانی دعوی نمبر۳۴۳ بمورخه اا را کتوبر ۱۹۸۷ء سردارخان ولدمولا داداور احمدُ دین ولدالف دین دونوں جائے تھمان ساکن موسے والانخصیل ڈسکہ ٢....مجموداحمه ولدعلي حسن ا .... نذيراحمدولد بدهے خان ۴ .....بشيراحمه ولد بهاول بخش ٣....نذير ولد عبدالله ٢..... محدا براجيم ولدغلام نبي ۵....بدایت الله ولدصوبے خان ٤.... مولوي محمد اساعيل ولدصبر وين ۸....مستری لال دین ولد پیرمایی • ا.....محمعلی ولیدالله دینه ۹ ..... چو بدری رشیداحد دلد چو مدری محد شریف ١٢.... شكرالله خان ولدمحمعلي اا....بشيراحمه ولد چراغ دين

ساکنان:موسے والانخصیل ڈسکر شلع سیالکوٹ مسلم وکلاء...... مسٹرمجرانو رمغل ،سیدمنظورعلی بخاری اور رانا محدارشد وکلاء،معاونین ..... مولانامحد فیروز خان ،حافظ بشیراحمد ،مولاناعبداللطیف، چوہدری محمد رمضان ،مسٹرعنایت اللہ بٹ اور حافظ اسحاق کوشلر

د مكه منجانب مدعیان:

مرزائی وکلاء ..... جیب الرحل ، جید اسلم قریش مجمود احمد ، ارشد محمود ساہی ، مجمد احمد اعجاز گورائیہ ان کے معاون ..... حافظ مظفر احمد منجانب مدعاعلیهم -

فيصله

ا ...... بید دعوی ابتدائی طور پر مورخه ۱۲ اراپریل ۱۹۷۵ء کو برایئ استقراء اور هم امتناعی دوامی وائر کیا گیاتھا۔ جو کہ جمارے پاس برائے ساعت ۱۱ را کتوبر ۱۹۸۷ء کونتھل کیا گیا۔ ۲..... بینمائندہ دعویٰ کی شکل میں وائر کیا گیا تھا اور آرڈر 1 ررول ۱۸(۱) ضابطہ

دیوانی مجربیه۱۹۰۸ء کے تحت ایک درخواست کے ذریعے دوسرے مسلمانوں کی نمائندگی کی عدالت سے اجازت چاہی تھی۔ معیان کے خرچہ پر عدالت کے تھم مورخد ۱۹۷۸راپریل ۱۹۷۵ء اور ۲ مرکن ۱۹۷۵ء کی روسے مقدمہ کی اطلاع موضع موسے والا کے باشندگان میں بذریعیا شتہارا خبار کرائی گئی۔

۳ ...... دراصل ابتدائی طور پرصرف نذیر احمد اورمحمود احمد مدعاعلیهان نمبر ۲۰۱۱ کواس مقدمه میں شامل کیا گیا تھا۔ بعد از ان مور نویر ۲۲ مرکی ۱۹۸۷ء کو بذریعیہ مقدمه عرضی دعویٰ دیگر مدعا علیہان کو بھی شامل کرلیا گیا۔

اسس قادیانیوں اور اتھ ایوں کی حیثیت کا تعین کرنے کے لئے ملک کے تین چوتھائی حصے تک بڑے جوش وخروش سے بیتنازے چلنا رہا۔ اس دوران اس پر ملک میں خون خرابہ مارشل لاء، عدالتی تحقیقات، تغییفات اور حجاجات ہوتے رہے۔ انیسویں صدی کے تھویں نویں عشرہ میں مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کو مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ساتھ بی تحریبی نبوت اور ظلی نبوت میں اتمیاز کرتے ہوئے نبی اکرم الله کی ختم نبوت پر ایخ عقیدے کا اظہار کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی ۱۹۰۸ء میں وفات کے بعد ان کے پیروکاروں میں سے ایک گروپ پیدا ہوا جوخود کو لا ہوری گروپ کہلاتا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ مرزا قادیانی صرف محدث میں (جس کا رابطہ خداسے ہو) اور مجدد۔

لوشخ محمر منق گوریجہ ول جج اور فیمل کورٹ نے فیصلہ دیا ہیں۔ وکوسول جج ساروجیمس آباد ضلع میر پورخاص نے اپنے قرار دیا ہے۔

ملک احمر خان صاحب کمشنر بهاولپورنے فیصلہ دیا کہ محریم صاحب سول جج رہم یار خان نے فیصلہ دیا کہ

مدیم صاحب موں ن رہیم یارخان نے فیصلہ دیا کہ نے یاعبادت گاہ ہنانے کی اجازت نہیں۔ اُزاد کشمیر کی اسمبلی نے مرزائیوں کوغیرمسلم اقلیت

بسر صدی اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک قرار داو پاس

نا کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کوغیرمسلم اقلیت ااورا یک اہم انقلا بی قدم اٹھایا۔ متیازی اوراپٹی نوعیت کا اہم فیصلہ ملاحظہ فر مایئے اس محرب مزال

ول جج د سکه شکع سیا لکوٹ درخدا ارا کتوبر ۱۹۸۷ء

ل جائے محمان ساکن موستے والا مختصیل ڈسکہ

۲.....محموداحمه ولدعلی حسن ۴...... بشیراحمه ولد بهاول بخش ۴...... محمد ابراجیم ولدغلام نبی ۴.....مستری لال دین ولد پیر ماہی ۴...... محمر علی ولد الله دنة. ۲ا.....شکر الله خان ولد محمر علی ا.....که وه ایخ آپ کو بلا داسطه یا بالا میکواسلام کیج-م.....که وه ایخ عقیدے کی تبلیغ اور

وے ایسی جمی طریقہ ہے مسلمانوں کے ا سو اسسکہ وہ اذان دے کر عبادت معاطریقہ یاشکل کواذان کے طور پر پیش کر

سم ....کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو سجد۔ مسیسکہ وہ حضرت محققات کے

منین بخلیفته اسلمین بخلیفته المؤمنین به مح و مسی کوام المؤمنین کیجاورکسی مخض کوجوحض ان کاایگروپ جسے عام طور پڑ

گری موعود، سے موعود اور ایک نبی تھے۔ جس گاتجدید کرنے والا) مہدی موعود اور سے موع گرح سے ہوگا۔

۸...... کیچه احمد یوں نے اسلام اور دوسرے آرا مور خمنٹ آف پاکستان اور دوسرے آرا میا۔ (پی۔اہل۔ڈی۱۹۸۵ء فیڈرل شرا کیکن قرار دیا گیا کہ موجودہ آ

میں رارویا یا ہے۔ الکیتوں کا پنے ندہب کا استدلال، ما اسلامی اعلامیہ کے خصوصی حوالہ اللہ مسلے ہیں پروفاتی عدالت میں ان پر بحسا موضوع پرروایات کے جائزہ کے بعدہ

ر رق چیدی اس مضمون پرایک سوت چین رو کیمین ختم نبوت کامل - ۵.....۵ تقسیم کے فور آبعد پاکستان کے عوام نے اپنے مظاہروں میں بید مطالبہ کیا کہ حکومت کو چا ہے کہ دہ مرز اغلام احمد قادیانی کے بیروکاروں کو کا فرقر ارد ہے۔ اس کے نتیجہ میں ۱۹۵۳ء میں بوٹے پیانے پر ملک میں انتشار پھیل گیا اور بیاحتجاج ۲۲ میں ۱۹۷۳ء میں دوبارہ زمرہ ہوگیا۔اس دفعہ آئین کے آرٹیکل مجربینبر۲۰ ااور آرٹیکل ۲۲۰ میں ترامیم کی گئے۔ آرٹیکل ۲۲۰ کی فرین شرک کا ضافہ کیا گیا۔

ایسا شخص جو حفرت محقطانی کو پینمبرول میں آخری اور غیر مشروط نبی ہونے پریقین نہ رکھتا ہو یا وہ لفظ کے کسی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے اعتبار سے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا اس شم کے دعوید ارکونبی یا نہ ہبی صلح گردانتا ہے۔ وہ آئین اور قانون کی روسے غیر مسلم ہے۔

آرئیل ۱۰۱ کی ذیلی شق ۳ میں عیسائی، ہندو، سکھ اور پاری فرقوں کی طرح اقلیق گروپوں کے لئے اسمبلی میں نمائندگی کی گنجائش پیدا کی گئے ہے۔ اس بات کی ضروری تشریح کہ قادیانی یالا ہوری گروپ کے احمدی آرٹیل ۲۲۰ کے ذیلی آرٹیک سی زدمیں آتے ہیں یانہیں۔ آرٹیک ۲۰۱(۳) میں کردی گئی ہے۔

۲ .... ہارے علاء ان ترمیمات کے بیمنی لیتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہ سکتے ہیں اور صرف وہی اذان دے سکتے ہیں یا نبی اکر مسلطے کے طریقہ اور حکم کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ خیال کیا گیا ہے کہ قادیا نیوں کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی عبادت کا ہوں کو مسجد کہیں یا اذان دیں یا اس طریقہ سے عبادت کریں۔ جس طرح مسلمان کرتے ہیں۔

کسس آئین میں مندرجہ بالاترامیم کے باوجود قادیانی خودکومسلمان اوراپ عقیدے کواسلام کہنے پر بھند ہیں۔آرڈیننس ۱۹۸ برجریہ ۱۹۸ء کے ذریعے تعزیرات پاکستان بحریہ ۱۹۸۰ء کے ذریعے تعزیرات پاکستان بحریہ ۱۹۰۸ء میں ترمیم کی گئی اوراس میں دفعہ ۲۹۸ءاے کا اضافہ کیا گیا۔ جس کی روسے مقدس شخصیات کی شان میں حقارت آمیز کلمات کی اوائیگی کو قائل سزا جرم قرادد می آرڈیننس ۱۹۸۳ء کونافذ کردیا گیا اور تعزیرات پاکستان میں دفعہ ۲۹۸۔ بی اور ۲۹۸۔ یک کا اضافہ کیا گیا۔ ان دفعات میں مندرجہ ذیل کے اظہار کو ہزاحمہ کی اور یا گیا۔ ان دفعات میں مندرجہ ذیل کے اظہار کو ہزاحمہ کی اور یا گیا۔

کے عوام نے اپنے مظاہروں میں بیرمطالبہ کیا روکاروں کو کا فرقر اردے۔اس کے نتیجہ میں گیا اور بیداحتجاج ۴۱۹۷ء میں دوبارہ زندہ کیل ۲۲۹میں ترامیم کی گئی۔آرٹیک ۲۲۰ کی

آخری اور غیر مشروط نبی ہونے پریقین نہ مسے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا اس قتم نون کی روسے غیر مسلم ہے۔ ندو، سکھ اور پاری فرقوں کی طرح اقلیتی گئے ہے۔ اس بات کی ضروری تشریح کہ آئر نمکل ماکی زومیں آتے ہیں یانہیں۔

معنی لیتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی اپنی کے سکتے ہیں یا نبی اکر م اللہ کے طریقہ پیر خیال کیا گیا ہے کہ قادیا نیوں کو کوئی دیں یااس طریقہ سے عبادت کریں۔

باد جود قادیانی خود کومسلمان اور اپند اوم این خود کومسلمان اور اپندان اوم این خود کومسلمان اور اپندان اضافه کیا گیا۔ جس کی روسے مقدس میں من اجرم قرامہ دیا ہم گیا۔ بعد میں ن میں دفعہ ۲۹۸۔ بی کا دیانی کے لئے قابل سز اجرم کی کا دیانی کے لئے قابل سز اجرم

ا ۔۔۔۔۔کہ وہ اپنے آپ کو بلا واسطہ یا بالواسطہ سلمان کیے یامسلمان طاہر کرے یا اپنے مفیدےکواسلام کیے۔

۲ .....کدوہ اپنے عقیدے کی تبلیغ اور تشہیر کرے یا دوسرے لوگوں کواسے قبول کرنے کی دوت دے یا کسی بھی طریقہ سے مسلمانوں کے نہ جبی جذبات کو شتعل کرے۔

سو .....کہ وہ اذان دے کرعبادت کے لئے لوگوں کو بلائے یا اپنی عبادت کے لئے بلانے کا طریقہ یاشکل کواذان کے طور پر پیش کرے۔

٣ ..... كه وه اپنى عبادت كاه كومسجد كهے۔

۵.....کہ وہ حضرت محصالیہ کے خلیفہ یا آپ کے ساتھی کے علاوہ کسی اور کو امیر المؤمنین،خلیفۃ المؤمنین،حابی یا رضی اللہ عنہ کہے۔حضوطالیہ کی کسی بیوی کے علاوہ کسی کوام المؤمنین کہادرکسی محض کوجوحضوطالیہ کے خاندان کا فردنہ ہواہل بیت کہے۔

ان کا ایک گروپ جسے عام طور پر قادیانی کہاجاتا ہے۔ان کا ایمان ہے کہ مرزا قادیانی مہدی موعود، سے موعود اور ایک نبی شے۔ جب کہ لا ہوری گروپ کہتا ہے کہ وہ مجدد شے۔ ( نہ ہب کی تجدید کرنے والا ) مہدی موعود اور سے موعود شے۔اس مندرجہ بالا قانونی ترمیم کا اطلاق ان پر ہر طرح سے ہوگا۔

۸..... کچھا حمد یول نے جن میں مجیب الرحمٰن اور نین دوسروں نے بنام فیڈرل مورنسٹ آف پاکستان اور دوسرے آرڈینٹس ۲۰ مجربیہ۱۹۸۳ء کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا۔ (پی۔ایل۔ڈی۔۱۹۸۵ء فیڈرل شریعت کورٹ)

لیکن قرار دیا گیا کہ موجودہ آرڈینس کا نفاذ امن وامان کے برقرار رکھنے سے متعلق آرئیل نمبر ۲۰ میں موجود استثناء سے تحفظ یافتہ دکھائی دیتا ہے۔ حضرت محمطی کے نتم نبوت اور اقلیتوں کے اپنے ند مہب کا استدلال، عمل اور اس کی تشہیر کرنے انسانی حقوق کے بین الاقوا می اسلامی اعلامیہ کے خصوصی حوالہ سے اقلیتوں کے حقوق جو کہ آرٹیک ۲۰ میں بنیادی حقوق دیئے مسلامی اعلامیہ کے خصوصی حوالہ سے اقلیتوں کے حقوق جو کہ آرٹیک ۲۰ میں بنیادی حقوق دیئے گئے ہیں پروفاتی عدالت میں ان پر بحث کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی آیت یا (۲۰،۳۳۳) اور اس موضوع پر روایات کے جائزہ کے بعد عدالت اس نتیجہ پر پینی ہے کہ یہ جماع اے گاکہ شریعت کا

ل اس مضمون پرایک سوسے زائد آیات اور دوسوسے زائدا جادیث رسول علیہ موجود ہیں۔ دیکھئے ختم نبوت کامل۔ "ماكان محمد ابا احد من رجالكم و وكان الله بكل شئى عليما " ﴿ مُحْرَّمُهار عُم وخبر ہے اور تمام نبیول کاختم کرنے والا اور اللہ تمام باتول چندمعروف احادیث کے معنی ذیل میں درج ا.....نبوت اوررسالت كاسلسلة تم ہوگیا۔ می (ترندی ج<sup>مو</sup>

٢....ا گرمير بيد كوئي پيغيبرآنا هوتا تووه ۽

س<sub>س</sub> (حضرت علیؓ ہے فرمایا)تم میرے ہارون علیدالسلام تھے فرق سے کہ میرے بعد کوئی پ<sup>ا</sup>

س....میرے بعد کوئی پیغیر نہیں ہے اور <sup>م</sup>

امت ہیں ہے۔

۵....من ومعليه السلام كى پيدائش =

ميالله و پيمجھ لينا جاہئے كہ جب حضوعات قر فرمادیں تو اس کے مقابلہ میں کسی لغت کے معنی ماکس

متعا موجودہ دعویٰ مسجد سے

واقع ہے۔(اس کی تفصیل ترمیمی عرضی دعویٰ کے پہ

يه كها كيا ب كه مدعيان دوسر المسلمان

سال سےنمازیں پڑھ رہے ہیں کہ دعاعلیہم جو ک اوروہ طاقت کے ذریعے اسے استعال کرنا جا ہے

۱۲..... ميلي دونول مدعاعليهم –

کوئی اصول ایمانہیں ہے جو نجی کیا تھے کے بعد کسی اور نبی کی آمد کی اجازت دیتا ہو۔شریعت میں بروز اوتار او علی کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ مسے علیہ السلام کی آمہ ثانی کے متعلق جوروایت ہیں انہیں مرزا قادیانی پراا گوکرنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔اس نے اپنے دعاوی کا سارا ڈھانچہ نہ صرف قرآنی متن بلکه روایت کی بھی تاویل پر اٹھایا ہے۔ قادیان ، دمشق بن گیا اور مسجد انصلی قادیان کی سجد ہوگئی۔اس کی بڑی رکاوٹ تھی کہ بیوع علیہ السلام کومیدان سے ہٹایا جائے اور پی مقفدان کی کشمیرمیں فطری وفات کی تھیوری کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ جب مرزا قادیانی سے کہا گیا کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح معجز ہے دکھائے تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزوں کا مشخراڑ ایا ہے۔ اس کے دعویٰ نبوت نے اس کے لئے مشکلات بیدا کیں ۔ان کے دعاوی کے اثرات کا جزوی نوٹس لیا گیا۔ پچھ دوسری مشکلات بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔اس نے بید دعویٰ بھی کیا کہ صرف وہی قرآن کا صحح تر جمہ کرنے اور حدیث کی صحت کی تقدیق کرنے کا اہل ہے۔

حضرت عائشمًا ايك قول "قولوا خاتم الانبياء ولا تقولوا لا نبے ، بعدہ " کُروک رسول اکر میں آتھ آخری نبی ہیں۔لین پینہ کھوکدان کے بعد کوئی نبی نہیں۔غیر معترقر اردیا گیا۔ای طرح ایک ع دوسری صدیث جو کدائن مائیڈ نے ابن عباس کے حوالہ سے بیان کی ہے کہ آنخضرت اللہ نے اپنے فرزندابراہیم کے متعلق فرمایا کہ اگروہ زندہ رہتے تووہ سے ني موت- "لوعاش ابراهيم لكان صديقا نبيا (ابن ماجه ص١٠٨، باب ماجاء في المصلوة على ابن رسول وذكر وفاته) "استيمى وفاقى شرعى عدالت ك في لي علماور نا قابل اعتبار قرار دیا گیاہے۔(صحح بخاری جہس ۹۱۲،باب من میاساالانبیاء میں اس کی وضاحت کی گئے ہے) ۱۰ مکاتب فکر کے مسلمان حضرت محقطی کے قطعی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیںاوراے اپنے عقیدے کا ایک اہم جز سجھتے ہیں اوراس متفقد اعتقاد کی بنیاد قر آن کریم کی آیت ۴۶ ہے۔ یہ آیت معدر جمددی جاتی ہے۔

ل و كيهي (شميمانجام آئقم ص ٥ تا٤ حاشيه بخزائن ١١٥ ص ٢٩ تا ٢٩) وغيره

ع خون دری گروپ کے بانی مولوی محرعلی نے اس کوموضوع قرار دیا۔ دیکھتے زیر آیت ماکان مدر ابا احد"

(بیان القرآن ص۳۰۱۱،۱۱ (محمیلی لا ہوری)

''ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شدى عليما '' ﴿ مُحْرَتُهُارِ بِمُ مُوكِنَ مِن كَابِ مِن كَابِ مِن مِن وه خداكا وكان الله بكل شدى عليما '' ﴿ مُحْرَتُهُامِ بِاتُول كَاجِانِ وَالا بِهِ مِن كَابِ مِن وه فعداكا ويغير بهاورتمام بنيول كاخم كرني والا اورالله تمام باتول كاجانة والا به من معنى والمادية في من معنى والمادية في مناه من معنى والمادية في مناه من معنى والمادية في مناه من مناه والمادية في مناه والمادية

چند معروف احادیث کے معنی ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ اسسٹبوت اور رسالت کاسلسلہ ختم ہوگیا۔ میرے بعد نہ کوئی پیغیبر ہوگا اور نہ ہی نہی۔ (ترندی ج ۲ ص ۵۳، باب ذہبت الدہت ویقیت المہشر ات)

٢.....اگرمير \_ بعد كوئى پيغمبرآ نا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔

(ترندی جهم ۲۰۹۰، ابواب الناقب)

سسس (حفرت علی سے فرمایا) تم میرے لئے ایسے ہوجیسے موی علیہ السلام کے لئے ہارون علیہ السلام سے فرق میرے بعد کوئی پیغیم نہیں ہوگا۔

(مسلم ج۲ص ۱۳۷۸، باب من فضائل على ابن ابی طالب )

ہمسہ میرے بعد کوئی پیغیبر نہیں ہے اور میری امت کے بعد کسی دوسر نے پیغیبر کی کوئی

امت نہیں ہے۔

(طبر انی ج ۲۰۸۸ مدیث ۱۳۸۸)

میں سے میں

۵ ..... میں آ دم علیہ السلام کی پیدائش ہے بھی پہلے پیغیبروں میں آخری تھا۔ (متدرک امام حاکم جسم ۱۹۲۰ صدیث ۲۹۱۹)

سیمچھ لینا جائے کہ جب حضوہ اللہ قرآن اور سنت کے الفاظ کے معنی یامفہوم بیان فرادیں تو اس کے مقابلہ میں کسی لغت کے معنی یا کسی دوسرے کے معانی یا تشریح کوکوئی اہمیت نہ دی جائے گی۔

اا ۔۔۔۔۔۔ موجودہ دعویٰ معجد سے متعلق ہے جو کہ موضع موسے والانخصیل ڈسکہ میں واقع ہے۔ (اس کی تفصیل ترمیمی عرضی دعویٰ کے پیرا گراف ۲ میں بیان کی گئی ہے)

میکها گیاہے کہ مدعیان دوسرے مسلمانوں سمیت متدعوبیة تنازع مسجد میں گذشته ایک سو سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ مدعاعلیہم جو کہ غیر مسلم ہیں۔ان کا اس سے کوئی تعلق واسطنہیں اوروہ طاقت کے ذریعے اسے استعال کرنا چاہتے ہیں۔

١٢ ..... يهلي دونول مدعاعليهم نے فاضل عدالت عاليه لا مور ميں اس مقدم كى

ارنی کی آمد کی اجازت دیتا ہو۔ شریعت میں السلام کی آمد ثانی کے متعلق جوروایت میں سکتا۔ اس نے اپنے دعاوی کاساراڈ ھانچہ نہ السبار کی السبار اللہ موسی السبار کی السبار اللہ موسیدان سے ہٹایا جائے اور بیا کے علیہ السلام کومیدان سے ہٹایا جائے اور بیا کی سے میا کی اللہ اللہ موسیدی علیہ السبار کی نبوت نے اس کے لئے مشکلات بیدا کی نبوت نے اس کے لئے مشکلات بیدا کی دوسری مشکلات بیدا مسلح ترجمہ کرنے اور حدیث کی صحت کی محت کی

ل ۲۹۱۳۲۸۹) وغیره په

، اس کوموضوع قرار دیا۔ دیکھئے زیر یان القرآن ص۱۱۰۳،ازمجرعلی لا ہور ک) تبدیلی کی کوشش کی لیکن ان کی درخواست مع نظر ٹانی درخواست نمبر ۲۵/۵ ـ ۲۱ ما نیکورٹ کے دورون کے دورون کے دورون ک دورونل نیخ نے مور خدہ ۱۹۸۵ کتوبره ۱۹۸۵ کومندرجہ ذیل ریمارکس کے ساتھ خارج کردی۔

"" خریں نہ کہ آخری قانونی ترمیم ہے۔جس کے ذریعے احمدیوں کو نہ صرف غیر سلم قرار دیا گیا ہے۔ اس قانونی قرار دیا گیا ہے۔ اس قانونی اقدام کے پیش نظر مسئول علیہم معیان شایدا ہے دعویٰ کو برقر ارر کھنے برغور کریں۔"

السند مدعاعلیهم غیرا ۱۳ می ۱۳ می ۱۹۸۰، ۱۳ می ان سب کا مدعی ایک جیسا ہی تھا کہ متدعوبیة متناز عصور کی اسٹنٹ کمشز دُسکدزیر دفعہ فوجداری ۱۳۵ مجربید ۱۹۰۸ میر مهم کردی تھی بید کہ وہ گذشته ۲/۰ کسال سے بغیر کسی کی مداخلت کے بلاشر کست غیر سے اسے عبادت گاہ کے طور پر استعمال کررہے متھے اور انہوں نے اس میں ردو بدل اور مرمت کی اور اقل الذکر مدعاعلیهم نے بیان کیا کہ وہ عرصہ کے ۱۸ مسال سے اسے استعمال کرتے متھے اور اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ اس میں بجل کا میٹر اور لا وڈ اسٹیکر لگوایا تھا۔

ہونا، اختیار ساعت کی عدم موجودگی اور کارروائی کے جوازی عدم موجودگی یا مقدمہ کا قامل رفتار نہ ہونا، اختیار ساعت کی عدم موجودگی اور قول وفعل سے ممانعت سے متعلق ابتدائی اعتراضات الفطائے گئے۔

معاعلیم نمبراا،۱۲ جوخود کوعقید کے کحاظ سے ٹی مسلمان کہلاتے ہیں۔
انہوں نے بیان کیا کہ مقدمہ بد نیتی پرجنی ہے۔ کیونکہ انہیں اس میں احمدی/ قادیانی ظاہر کیا گیا
ہے۔ اس طرح کے ابتدائی اعتراضات میں انہوں نے دفعہ ۳۵-اے ضابطہ دیوانی کے تحت
ہرجانہ خاص طلب کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ مدعیان کا متدعوبی متنازعہ سجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اسے احمدی عبادت کے لئے استعال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ انتظام وانصرام احمدیوں کے پاس تھا۔ جس سے مدعیان کا کوئی تعلق نہ تھا۔

۱۳ اس پر معیان نے مورخه ۱۹۸۳ء کو جواب الجواب داخل کیا۔ جس میں انہوں نے بیان کیا کہ مدعا علیہ نمبرا اور اس کے لڑکے نے مدعا علیہ نمبراا سے ۹۰ ہزار روپیر قرض لیا تھااور قادیا نیوں نے اسے دھمکایا کہا گروہ ان کے حق میں بیان ندد سے گا تو وہ اسے خدکورہ رقم واپس نددیں گے۔ای طرح مدعا علیہ نمبر۱۲ کو انہوں نے اس یقین دہانی پر متاثر کیا کہ وہ

نه صرن قادیانی ویل کیا۔ بلکدان کی خواہ وکیل کے ذریعہ مسلمانوں کی نمائندگی رختی ۱۰۰۰ مار چنوری ۲ کے 19ء کو پیش ہوااوراس پر مند ۱۰۰۰ کیا مرعیان متدعو میں مجد ؟ ۲۰۰۰ کیا مرعیان متدعو میں مجد ۲۰۰۰ کیا مرعیان متدعو میں مجد ۲۰۰۰ کیا عدالت کوال مقد

وعوی شفع کا فیصلهاس کے حق میں کروائیں

(بذے معاملیم)

۵....داوری

س..... كيا مدعيان اس وعو<sup>ا</sup>

۱۸..... ببرحال مورخ مزیدمندرجه ذیل تقیحات کااضافه کیا-۴-۱ے: کیامه عالمینمبر

ہوئے ہیں۔اگرابیاہے تواس کااڑ؟ ہم-سی: کیامھاعلیہ نمبر "

ےخارج سمجھاجائے؟ (بذمے م<sup>ع</sup> ہم۔ڈی: کیا مے علیم نم

وكالت ال مقدمه من كرسكنا ب؟ ا ٢٠- اى: كيا مرعا عليهالز

آگراییاہوتواس کااثر؟ (بذہے مہ<sup>و</sup> ہ۔ایف: کیا دعویٰ <sup>ج</sup> ہرجانہ خاص کی رقم خاص کے حقدا

سم-جی: کمیار عیان *دعو*'

دعویٰ شفع کا فیصلہ اس کے حق میں کروائیں گے۔ آخر میں ان وجوہات کی بناء پر مدعا علیہ نمبرانے نهصرف قادیانی وکیل کیا۔ بلکدان کی خواہشات کے مطابق جواب وعوی بھی داخل کیا۔قادیانی وكيل كے ذريع مسلمانوں كى نمائندگى يختى سے اعتراض كيا كيا تھا۔

ابتدائی طور بر بیمقدمه مسرگاز اراحد فاصل سول جج و سکه کی عدالت میں •ارجنوري٢ ١٩٤ء كوپيش هوااوراس برمندرجه ذيل تنقيحات لگائي كئير \_

ا ..... كيا معيان متدعويه مبحد ميل بلاشركت غير عقابض بين؟ (بذ ع معيان) ٢ ..... كيا مرعيان متدعويه معجد بين ايك سوسال سے زائد عرصه سے نماز يرا ھے رہے

إس اگراياب تواس كااثر؟ (بذے معيان) سسكياعدالت كواس مقدمه كاعت كالختياريس بي (بزے معامليم)

٣ ..... كيا مرعيان اس دعوى كو پيش كرنے ميں اين قول اور فعل سے مانع بين؟ (بذے معاملیم)

۵....داوری

۸۱..... ببرحال مورخة الرجون ۱۹۸۱ و کوسید ناصر علی شاه فاضل سول جج و سکد نے مزيدمندرجه ذيل تنقيحات كالضافه كيابه

٣-اے: کیا ماعالی نمبرہ اندایے جواب دعویٰ سے بلا اجازت روگر دانی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اگرایبا ہے تواس کا اثر؟ (بذے معیان)

٣٠-س: كيا مدعا عليه نمبر ٣ تا ٥ في متنازعه جائداد كوم جد تشليم كرليا مع و أنبين اس دعوى ا سے فارج سمجھا جائے؟ (بذمے معیان)

٧- ڈى: كيا معامليم فمبرا ١٢٠ كے مسلمان مونے كى حيثيت سے احمدى وكيل ان كى وكالت اس مقدمه ميس كرسكتاب؟ (بذي مدعيان)

٣-اى: كيا مدعا عليهان نمبرا ٢٠١١ نے ديگر مدعا عليهان كے ساتھ ساز بازكى موئى ہے۔ اگرايا اوتواس كاار ؟ (بذے معيان)

٣- ايف: كيا دعوى جمونا اورب بنياد بي؟ اگر ايها بي توكيا مدعا عليهان نمبراا،١٢ برجانه خاص كحقدارين -اكرايدا بوكتنى رقم كرابذ عدعاعليم) ٧- جى: كيام عيان دعوى دائركرنے مس اسي قول وفعل سے مانع بين؟ (بذے معاعليم)

انی درخواست نمبر C/2/ ۲۱\_C ما نیکورٹ کے ل ریمارس کے ساتھ خارج کر دی۔ -جس کے ذریعے احمدیوں کو نہصرف غیرمسلم کہنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔اس قانونی ن کوبرقرار دکھنے رغور کریں۔''

المانے علیحدہ علیحہ ہ جواب دعویٰ داخل کئے۔ اكئے-تاہم ان سب كامدى ايك جيساہى تما فوجداری ۱۲۵ مجریه ۱۹۰۸ء سر بمهر کر دی تقی ، بلانٹرکت غیرےاسے عبادت گاہ کے طور اورمرمت کی اوراوّل الذکر مدعاعلیم نے تے تھے اور اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ اس

زى عدم موجودگى يا مقدمه كا قابل رفتارينه ممانعت سيمتعلق ابتدائي اعتراضات

المحاظ سے من مسلمان کہلاتے ہیں۔ مِن اس مِن احمدي/ قادياني ظاهر كيا كيا ہ دفعہ۳۵-اے ضابطہ دیوانی کے تحت امتدعوبية متازعه مجدك ساته كوئي تعلق تھے۔ال کےعلاوہ انہوں نے مؤقف اسے مرعمان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ ١٩٨٧ء كو جواب الجواب داخل كيا\_

ر کے نے مدعا علیہ نمبراا سے ۸۰ ہزار کے حق میں بیان نہ دے گا تو وہ اسے انے اس یقین دہانی پر متاثر کیا کہ دہ یہ تنقیحات ایک دوسری کے ساتھ مربوط ہیں۔ اس لئے اکھی فی جارہی ہیں۔ مسل پر فریقین کی شہادت کا جائزہ لینے سے قبل یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لفظ مجد کے معنی بیان کئے جا تیں۔ لغوی کی لخاظ سے اس کے معنی ہیں جہاں سجدہ ریزی کرنے کے لئے سر جھکایا جائے۔ کنسائز آ کسفورڈ ڈ کشنری (چھٹا ایڈیشن) ہیں مجد کے معنی ''مسلمانوں کی جائے عبادت' کے ہیں۔ رینگل شاہ اور دوسرے بنام ملا جدل مقدمہ (پی ایل ڈی کراچی ۳۱۲) ہیں یہ قرار دیا گیا ہیں۔ رینگل شاہ اور دوسرے بنام ملا جدل مقدمہ (پی ایل ڈی کراچی ۳۱۲) ہیں یہ قرار دیا گیا جہدن مسجد پر قبضہ یااس کی ملکیت کی شخص کے لائق نہیں۔ کیونکہ بیضدا کی ملکیت ہے اورائی کی عبادت کے لئے وقف ہوتی ہے۔ ہرمسلمان کو بیش حاصل ہے کہ وہ مجددافل ہوکر خدا کی عبادت کرے۔ پبلک مبجدا کی۔ قانونی اصطلاح ہے اور اس سے مراد کی صورت ہیں بھی مبحد کا قبضہ ان معنوں ہیں نہیں کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اس مجد میں نماز پڑھنے ہوتا ہے۔ مسلمان فرو جائز واحد ہویا زیادہ ہوں ان سب کے حقق ق مجد کے بارے ہیں مساوی ہیں اور کسی مسلمان کو جائز فرو کے کئی دوسرے مسلمان کو جائز کی مسلمان کو جائز کی مسلمان کو بائر سے ہیں مساوی ہیں اور کسی مسلمان کو جائز کہ کسی کہ دوسرے مسلمان کو نماز پڑھنے سے دو کے۔''

ال سلسلے میں دفعہ ۲۱۸ محمد فن الا مصنفہ ملاحسب ذیل ہے۔ '' ہر محمدُن کوخدا کی مسجد میں داخل ہونے کا حق حاصل ہے۔ خواہ دہ مسلمانوں کے کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو۔ اسے اپنے کست فکر کے مطابق عبادت کاحق حاصل ہے۔''

پاکستان مجلس اسلامیہ بنام شخ محرسم-اے، ۵۲،۳۹-ی ایس اے ۲۳۵ میں بیہ قرار دیا گیا ہے کہ معجد میں عبادت کاحق قانونی حق ہے۔جس میں خلل کی صورت میں اسے عدالتی جارہ جوئی کاحق حاصل ہے۔

الا ..... مسجد کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیخصوصی طور پر صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ شبہات کودور کرنے کے لئے مسلمان اور غیر مسلم کی عبادت گاہ میں بثبت انتیاز ہونا چاہئے۔ ایک بثبت قانون کی موجودگی میں قادیانیوں کواپنی عبادت گاہوں کو مجدیا مجدیں کہنے سے روکنے کے سلسلے میں کسی قدم کا اعتراض بالکل جائز ہوگا۔ جیسا کہ اس سے قبل ذکر آچکا ہے۔

. 1

زیر بحث تنقیحات و پرموجودشهادت کا جائزه لینا عاہم مشتر که بیان میں کہا کہوہ پہلے والی میڑ

ا،۱۲ مسمیان بشیراورشکراللدنے اپنی میم کیا گیا کہ مدعیان کوتر دیدکاحق حاص ک چوہدری محمود احمد نے مورند ۱۲ اراکق

اوت پیش کرنانہیں چاہتے۔ یہ سلمہ قان تا ہو اور شہادت دینا چاہے تو دے تا ان دونوں کا ذاتی طور پر عدالت میں پڑ ہے۔ اس سلسلہ میں حاجی عبداللہ خاا کا ورا ۸) پر انحصار کیا گیا ہے۔

۲۳..... مرعیان نے سرو مرحسین ولدروشن دین ( گواه نمرس)اور'

۲۴۰.... دوسری طرف، مالله وین (گواه نمبر۲) اور راجه محمد صفار

مقدمه میں اپنے موقف کی تائید میں جیا ۲۵ سست مرعیان کی مورخد ۲۱ رفر وری ۲۷ ۱۹۷ء کو جب کہ تیا

مواہوں کا بیان ایک دوسرے کے مندعوبی سجد میں نماز اداکیا کرتے۔ سمی نقطہ سے تعثلا یا نہ جاسکا۔ معیا

نے بیتقریباً کہااوراس کامعنی غلطاً مگذشتہ سوسال سے زائد عرصہ سے ا

۲۷ ..... معاعلیہاا کے دوران تنلیم کیا ہے کہ جب جمج

نے پچھ معروف علماء سے جو کہ علم کی مختلف ہے تقیمات وار فیصلہ درج ذیل ہیں۔

اس لئے اکٹی کی جارہی ہیں۔ مسل پر ہوتا ہے کہ لفظ مجد کے معنی بیان کئے کی کرنے کے لئے سر جھکایا جائے۔

ی کرنے کے لئے سر جھکایا جائے۔

ی دی کرا چی ۳۱۲) میں مید قرار دیا گیا ہے کہ دہ مجددا کی ملکیت ہے اورای کی ہے کہ دہ مجددا خل ہو کر خدا کی عبادت ہے کہ دہ میں نماز پڑھنے کے حق سے محروم کا مجد پر قبضہ ہوتا ہے۔مسلمان فرد کا محمد پر قبضہ ہوتا ہے۔مسلمان کو جائز کا محادی ہیں اور کئی مسلمان کو جائز

ل ہے۔'' ہرمخمان کوخدا کی متجد میں فرقہ سے تعلق رکھتا ہو۔اسے اپنے

۵- ی۔الیں۔اے ۲۲۵ میں یہ ل خلل کی صورت میں اسے عدالتی

صوصی طور پر صرف مسلمانوں کی ایک عبادت گاہ میں مثبت امتیاز ہونا ایک عبادت گاہ میں مثبت امتیاز ہونا مگاہوں کو مجدیا مبدیں کہنے سے اللہ اللہ کا ہے۔ ماسے قبل ذکر آج کا ہے۔

ایک از پرموجود شہادت کا جائزہ لینا چاہئے۔فریقین کے وکلاء نے مورخہ ۱ رقی ہوئے ہمیں ایک از پرموجود شہادت کا جائزہ لینا چاہئے۔فریقین کے وکلاء نے مورخہ ۱۹ رفر وری ۱۹۸۵ء کو ایک ستر کہ بیان میں کہا کہوہ پہلے والی پیش کردہ شہادت پراعتاد کرتے ہیں۔تاہم معاعلیہان نم بہر ۱۲۰ مسمیان بشیر اورشکر اللہ نے اپنی شہادت ریکارڈ کرانے کی خواہش کی۔اس موقع پر سان کیا گیا کہ مدعیان کو تردید کاحق حاصل ہوگا۔مندرجہ بالا دونوں مدعا علیہان کے فاصل وکی چو بدری محمود احمد نے مورخہ ۱۱ راکتو بر ۱۹۸۵ء کو بیان کیا کہ اب وہ اپنے مؤکلان کی شہادت پیش کرنائہیں چاہئے۔ یہ سلمہ قانون ہے کہ اگر کوئی فریق کس مقدمہ کے متعلق ذاتی علم رکھتا ہوا در شہادت دیتا چاہے ہو دے تا کہ جرح کے ذریعے اس کی شہادت کو پر کھا جا سکے۔ کہاں دونوں کا ذاتی طور پر عدالت میں پیش ہونے سے گریز بی ان کے دعویٰ کی سچائی کے منافی ہے۔ اس سلسلہ میں حاجی عبداللہ خان بنام نثار محمد خان وغیرہ (بی۔ایل۔ڈی ۱۹۵۹ء بیشادر ۱۹۵۸) پر انجھار کیا گیا ہے۔

۲۳ ..... مدعیان نے سردارخان (گواہ نمبر۱) محمد حسین ولدر حمت خان (گواہ نمبر۲) محمد حسین ولدروش دین (گواہ نمبر۳) اور محمد رمضان (گواہ نمبر۷) کی شہادت پیش کی ہے۔

مورندا ۲ دونوں گواہوں کی جانب سے پہلے دونوں گواہوں کی شہادت مورندا ۲ درنوں گواہوں کی شہادت مورندا ۲ در دری ۱۹۷۱ء کو جب کہ تیسرے گواہ کی شہادت ۱ اربار چ۲ ۱۹۷۱ء کو ریکار ڈک گئی۔ تمام گواہوں کا بیان ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے کہ ان کے آبا وَاجداد جو کہ مسلمان تھے۔ وہ متدعویہ سجد میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ان سب پر جرح کی گئی۔ کین کسی کو بھی ان کے بیان کے کسی نقطہ سے جھٹلا یا نہ جاسکا۔ معیان کے گواہ نمبر انے متجد کی تغییر کا عرصہ ڈیڑھ سوسال بتایا۔ اس نے بی تقریباً کہا اور اس کا معنی غلط نہیں لیا جاسکا۔ کیونکہ دیگر گواہان اس بات پر متفق تھے کہ یہ مجد گذشتہ سوسال سے زائد عرصہ سے موجود تھی۔

۲۷ ..... مدعا علیهان کی جانب سے دلیل دی گئی که مدعیان کے گواہوں نے جرح کے دوران تسلیم کیا ہے کہ جب بھی احمد یوں/ قادیا نیوں کا مولوی آتا تو وہ متنازعہ مجد کے جرے

، سر..... مهاعلیهم کے گواہ نمبر آ ہے۔ گواہ مه عاعلیهم نمبر ساراجہ محمد صفد رکوا یک انگوا تم اس بطور ریزیڈنٹ مجسٹریٹ تیار کی تھی۔ اصلی ر

اس بھورریدیدت بسریہ بیانی ما مقام میں اس بھاوت پر بالکل درست اعتراض کیا گیا تھا۔ میں حجرہ ہے ایک مولوی صاحب کو نکلتے ہوئے دیکا میں نہ پوچھا۔ اگر چہلوگول میں نہ پوچھا۔ اگر چہلوگول میں نہ پوچھا۔ اگر چہلوگول میں نہ کورہ مسجد کے بہت پرانی ہونے کے بارے ج

اس مسل پرشہادت مند سپنچی ہے کہ نہ تو مسجد کی حیثیت اور نہ ہی اس ہے اور جیسا کہ دعیان کا دعویٰ ہے۔ اہل اس میں انکار نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ پیرا گراف

ر لغم ۵ ضابطه دیوانی مجربیه ۱۹۰۸ء کے مخت ۳۲ سیامپھی طرف -

اوراس کے بعداحمہ بول/قادیانیوں نے ا پہلے دونوں گواہوں نے شلیم کیا کہ انہولہ ممکن ہے کہ سی غیر مسلم کواس کی فہ ہمی رہ اوپر پہلے قرار دیا گیا ہے کہ:''معبا ہے۔مسلمانوں کی مجدادرغیر مسلم کی عبا ہے۔مسلمانوں کی مجدادرغیر مسلم کی عبا

سرسکتا ہے۔جس پراس نے سی وقت اپنے غیر سلم ہونے کے اعلان سے در سہ سرسی قانون

ہے اور اسی طرح اس میں عبادت بذر بعداذ ان بھی شریعت نے صرف وخل اندازی کے روادار میں اور نہ مداخلت کے مجاز ہیں۔ میں ظہرتا تھا۔ اہذا میشلیم کیا جائے کہ مدعیان کامسجد پر بلاشر کت غیرے انتظام وانصرام ندتھا۔اس دلیل کی بناء پر مدعیان کا دعویٰ ناکام ہونا چاہئے۔

المستسسم عیان کے گواہ نمبر اللہ کا اس بات کو تسلیم کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ احمد یوں کی کو ف اشارہ کرتے ہوئے کہ احمد یوں کی کوئی دوسری عبادت گاہ دیہات میں نہیں ہے۔ اس لئے ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ اس پر بلاشر کت غیرے انتظام اور قبضہ ان کا ہے۔ زیادہ زور مدعیان کے گواہ نمبر اللہ کے اس اعتراف پر دیا گیا۔ جہاں اس نے تیان کیا کہ: '' ید درست ہے کہ نماز تر اور کا مجد متازعہ میں صرف احمدی پڑھتے تھے۔ ید درست ہے کہ لاؤڈ سپیکر پراذان صرف احمدی ہی دیتے تھے۔''

۲۸ ..... میں نے بڑی احتیاط سے مندرجہ بالا دلائل پرغور کیا ہے اور ذکر کردہ اعتراضات کے درمیان گواہ نے میکھی کہا کہ: "مسلمان نماز تراوی اس لئے نہ پڑھتے تھے۔ تاکہ فسادنہ ہو۔ ہم کوصرف احمد یوں کی بابت کر متبر الاعام کوا کو کام ہوا کہ احمدی غیرمسلم ہیں۔"

اگراجمہ یوں کا مولوی بھی بھار مجد کے متصل تھی ہوتا تھا تو یہاں کا حقیقی ثبوت نہیں ہے کہ مدعیان مسجد کے معاملات کا انتظام وانصرام نہ کرتے تھے۔ بیتو واضح ہے کہ ۱۹۷۴ء سے قبل قادیانی خود کومسلمان کہتے تھے اور کسی واضح نشانی کوظا ہر کئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ عبادت وغیرہ کرلیتے تھے۔

"عبادت گاه موجود ب جو كه تقبوضه جماعت احمد بيب."

پیراگراف نمبر میں بیان کیا کہ متناز عمود کو "جماعت احمدیہ" گذشتہ کے ۸۰۸سال سے استعال کرتی تھی بیمزید بردھایا گیا کہ: "پہلے کچی تھی .....دوبارہ جماعت احمدید نے پختہ تعمیر کیا۔ میٹر بجل لگوایا اور پیکر بھی لگوایا۔ معیان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔"

مدعاعلیہم کے گواہ نمبرا نذیر احد نے بیان کیا کہ ۲۹/۲۵سال پہلے مبحد کی بنائی گئ تھی۔ بیشریف آ دمی اپنے دادا کا تامنیں جانتا۔ اس کی عمر ۵۵سال تھی۔ بقول اس کے پہلے مبحد کی تھی۔ اس نے ید درست تسلیم کیا کہ کچی مبحداس کے بین سے پہلے تھی۔ اس لئے یہ بات واضح ہے کہ اس نے پئی پیدائش سے پہلے میچد کے ہونے کا اٹکارنہیں کیا۔

At

۔ ۔ کی اس بات کوشلیم کرنے کی طرف اشارہ کرتے پہات میں نہیں ہے۔اس لئے ان کی طرف سے رقبقندان کا ہے۔زیادہ زور مدعیان کے گواہ نمبر ۳

کیا کہ: ''میددست ہے کہ نماز تر اوج معجد متنازعہ وُڈ میکیر پراذ، ن صرف احمدی ہی دیتے تھے'' سے مندرجہ بالا دلائل پر غور کیا ہے اور ذکر کردہ

سلمان نماز راوت کاس لئے نہ پڑھتے تھے۔ تا کہ ۱۹۵ء کیلم ہوا کہ احمدی غیر مسلم ہیں۔'' کے مصل تھ برتا تھا تو یہ اس کا حقیقی ثبوت نہیں ہے

کے ک صبرتا تھا تو یہ اس کا تقیقی ثبوت کہیں ہے کرتے تھے۔ میتو واضح ہے کہ ۱۹۷۴ء سے قبل ظاہر کئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ عبادت وغیرہ

ہ پیرا گراف نمبر ۳ میں کہا تھا کہ متدعوبیہ متناز عہ بیان میں ان کا جواب'' بید درست ہے۔'' کہ ن مور خدے ۲۸مئ ۱۹۸۷ء کو داخل کیا اس میں

تاحمریہے۔''

جد کو''جماعت احمریہ'' گذشتہ ۰۵/۵۸سال افکی۔۔۔۔۔دوبارہ جماعت احمریہ نے پینے تعمیر نہیں ہے۔''

کیا کہ ۲۱/۲۵ سال پہلے مبحد کچی بنائی گئی عمر۵۵ سال تقی \_ بقول اس کے پہلے مبحد چین سے پہلے تقی \_ اس لئے یہ بات واضح نکارٹیس کیا \_

سر معاملیم مرس مرعاملیم کے گواہ نمبر ۲ حاجی نذر احمد نے مسجد کا ۱۹۲۸ء میں ہوناتسلیم کیا ہے۔ گواہ مدعاعلیم نمبر ۱ راجہ محمد صفدر کوا کی انگوائری رپورٹ کا جبوت دینے کے لئے چش کیا گیا جو اس بطور ریز پذن مجسٹریٹ تیار کی تھی۔ اصلی رپورٹ عدالت میں پیش ندگی گئی۔ اس لئے ان کی شہادت پر بالکل درست اعتراض کیا گیا تھا۔ مسجد کے ملاحظہ کے موقع پر انہوں نے مسجد سے متصل حجرہ سے ایک مولوی صاحب کو نیکتے ہوئے دیکھا۔ گرانہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے خوداس کے خرہ سے بارے میں نہ پو چھا۔ اگر چلوگوں نے بتایا کہ وہ احمدی تھا۔ تاہم مجسٹریٹ صاحب کی ذکورہ مسجد کے بہرے پر انی ہونے کے بارے میں رائے مثبت تھی۔

اسس مسل پرشہادت مندرجہ بالا چھان بین کرنے سے یہ بات پایہ شہوت کو کپنی ہے کہ نیز مسل پرشہادت مندرجہ بالا چھان بین کرنے سے یہ بات پایہ شہوت کو کپنی ہے کہ نہ تو مسجد کی حیثیت اور نہ بی اس کے ایک سوسال سے زائد عرصہ سے وجود کا انکار کیا گیا ہے۔ اہل اسلام کے قبضہ اور انتظام بھی خصوصی طور پرتح بری بیان میں انکار نہیں کیا گیا ہے۔ اسے آرڈر ۸، میں انکار نہیں کیا گیا ہے۔ اسے آرڈر ۸، میں انکار نہیں کیا گیا ہے۔ اسے آرڈر ۸، مضابطہ دیوانی مجربید ۱۹۰۸ء کے تحت قبضہ کا اعتراف تسلیم کیا جائے گا۔

۳۲ ..... یہ اچھی طرف سے واضح ہے کہ مرزا قادیانی نے ۱۹۰۸ء میں وفات پائی اوراس کے بعداحمد یوں/قادیانیوں نے اپنے اپنے اعتقاد کا اظہار کرنا شروع کردیا۔ معاملیم کے بہلے دونوں گواہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے بھی اپنی عبادت، گرجا گھر میں نہیں کی اورانہ ہی یہ ممکن ہے کہ کسی غیر مسلم کواس کی نرجی رسوم اواکر نے کی مجد میں اجازت دی جائے گی۔ جیسے کہ اوپر پہلے قرار دیا گیا ہے کہ: ''ممل طور پر بلا شرکت غیرے مسلمانوں کی عبادت گاہ کہلاتی ہے۔ مسلمانوں کی مجد اور غیر مسلم کی عبادت گاہ میں واضح فرق ہوتا ہے۔

ساسس الگل سوال جوقابل غور ہوگا وہ بیہے کہ کیا کوئی غیر سلم کسی ایسی مسجد پر دعویٰ کا سیمت کے دریاج کے جس پر اس نے کسی وفت بطور ایک مسلمان کے یا آئین مروجہ قانون کے ذریعے اپنے غیر سلم ہونے کے اعلان سے رسائی حاصل کی ہو۔

سس شری قانون نے مجد کو بلاشرکت غیرے مسلمان کی عبادت گاہ قرار دیا ہے اور اس طرح اس میں عبادت بشول قیام، رکوع، سجود اور نماز کے لئے بلانے کا طریقہ بذریعہ اذان بھی شریعت نے صرف مسلمان کوہی سکھایا ہے اور غیر مسلم نہ تو ان کے حقوق میں وشل اندازی کے روا دار ہیں اور نہ شعائر اسلام کواپنے اوپر لاگوکر کے مسلمانوں کے حقوق میں مداخلت کے مجاز ہیں۔

م مثلاثه بن نور مهوای بن نور وَ مِلْ تَفْسِر فرما كَي - "اسلام يه ہے كه الله ادا کرتا ، ز کو ۃ ویٹاء ماہ رمضان کے ر سوره الاعمران کی آیت

نزو یک سچادین اسلام ہےاور جواسا بات قبول نبين اور وه خص آخرت معزت محلق سے سلے بھیج گئے نے آپ کوخاتم انبیین بناکر بھیجا ت بنی نوع انسان کے لئے پیندیدہ۔ آيت نمبر٣ سوره الما

تہارے دین کو کمل کر دیا ہے ا تمہارے لئے پیند کیا اسلام کود ا مهم ..... مدعا علم

مطابق نامناسب تنھے- کیونکہ وقت تفااورنتی اسلامی مملکت کوئی ایسی مناسب جگه نتهی طے کرسکیں۔علاوہ ازیں مع تھی۔ جوانہیں اسلام قبول منتقل کھہرنے کی اجازت

وقت کے سلمان تھے اور اُ دور کے پنجیبروں کی تعلیمار كاعلان كيا\_اللدكيسا-وہ اس ہے بری الذمہ ہیں

۳۵ ..... بیفرض کرتے ہوئے بھی کہ احمد ہوں/ قادیا نیوں نے متناز عرصحد کی مرمت یا دوبارہ تغمیر میں کسی وقت چندہ دیا بھی ہوتو موجودہ سیال وربال کے تخت ان کے لئے سے بات فائدہ مندنہیں ہوگی۔ کیپٹن ریٹائر دُعبدالواحد وغیرہ نے جواپلیں نمبران ۲۴ اور ۲۵ وفاتی شرک عدالت کے فیصلے بروئے آئین آرٹکل۲۰۳ کے خلاف سیریم کورث آف یا کستان کے روبرودائر کی تقی۔ وہ بھی مور خداار جنوری ۱۹۸۸ء کو خارج ہو پکی ہیں۔ فاضل سپریم کورث آف یا کستان نے اینے فیصلے میں قرار دیا کہ: "فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ملک میں نافذ العمل ہوگا۔"اس لئے جہاں تک قادیا نیوں کے غیرمسلم ہونے کی حیثیت کا تعلق ہے۔اس پر سے فیصلہ اٹل ہے۔

۳۲ ..... باوجود آرڈینس ۲۰ رمجرید ۱۹۸۴ء کے اعلان کے جس کا حوالہ پیرگراف ۷ میں دیا گیا ہے۔مسٹر بجیب الرحمٰن فاضل وکیل مدعاعلیہم نے دلیل دی کہ غیرمسلم کی عبادت گاہ کو معجد کہا جاسکتا ہے۔اس نے حضور اللہ کے اس واقعہ کا حوالہ دیا کہ جب نجران کے عیسائیوں کو آ ب نے مسجد نبوی میں نصرف طہر نے بلکہ انہیں اپنی عبادت کرنے کی اجازت بھی مرحت فرمائی تھی۔اس نےسورہ کہف:۲۱ کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہاس دور کےلوگ مسلمان ندتھے۔ پھر بھی ان کی عبادت گاہ کو (مجدأ) کہا گیا ہے۔آ گےاس نے کہا کہ مجداقصیٰ اگر چدحفرت سلیمان علیہ السلام کے بیروکاروں نے تعمیر کی تھی جواس کے مطابق غیرمسلم تھے لیکن اس عبادت گاہ کومبحد کہا گیا ہے۔ان معروضات پراس نے بحث کی کہ قادیا نفول/احدیوں کو جبری قانون کی روسے غیرمسلم قرار دیا گیا ہے۔ پھر بھی وہ اپنی عبادت گاہ کومبحد کہہ سکتے ہیں۔

سر آرڈیننس۲۰ مجریم ۱۹۸۶ء جس کا گذشتہ پیرا گراف میں حوالہ دیا گیا ہے کی موجودگی میں اس کا علاج اگر ہےتو کہیں اور جیسا کداو پر بیان ہوا۔ در حقیقت وہ سپریم کورٹ تک تو پہلے ناکام ہو چکے ہیں۔ تاہم مدعاعلیہم کے وکیل مجیب الرحمٰن کی جانب سے پیش کردہ دلائل کا جواب میں اپنے طریقے سے دینے کی عاجز اندکوشش کروں گا۔

۳۸ ..... مسلمه كذاب كے پيروكاروں كى تعمير كرده مجد كے كرانے كا حواله دیا جاسکتا ہے۔ بیر حضرت عمر کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ ان کے مقرر کردہ گورنر کوفہ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ ن تحكم ديا تھا كداسے اس وجد سے كرادا جائے كديكا فرول نے تعمير كي تھى اوراس كا انتظام وانفرم انبی کے پاس تھامتعلق الفاظ بیتے: "وامر بمسجد هم فهدم" ویکھے:

(سنن الداري مديث نمبر۲۵۰۲ (۱۵۳ ۱۵۳)

٣٩ ..... محد الله بن نوع انسان ك لئه الله ك آخرى يغير في اسلام كى حسب ذیل تفییر فرمائی۔''اسلام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔نمازیں ادا کرنا ، زکو ق دینا ، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور اگر آپ کے پاس مال ہوتو مکہ میں اللہ کے گھر کا حج کرنا۔''

سورہ الاعمران کی آیت نمبر ۱۹ اور آیت نمبر ۸۵ اس همن میں شاہد ہیں کہ اللہ کے نز دیک سیادین اسلام ہےاور جواسلام کےعلاوہ کسی دوسرے دین کو پیند کرےگا۔اللہ کواس کی ہیہ بات قبول نہیں اور و وضخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالی کے تمام پیغمبرجو حضرت محقط الله سے مملے بصبے گئے تھے۔انہوں نے اسلام ہی اختیار کیا۔اس بڑمل کیا۔اللہ تعالی نے آپ کو خاتم انبین بنا کر بھیجاتا کہ اسلام کی تبلیغ کریں بیدین عالمگیر سچائی کا حال ہے اور تمام بی نوع انسان کے لئے پہندیدہ ہے۔

آیت نمبر۳ سوره المائده میں الله تبارک وتعالی فرماتے ہیں کہ:''آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کمل کر دیا ہے اور میں نے این نعت تمہارے لئے بوری کر دی ہے اور میں نے تمہارے لئے بہند کیا اسلام کودین۔"

٣٠ ..... معاعليهم كے فاضل وكيل نے جو حوالے پیش كئے وہ ميرى مجھ كے مطابق نامناسب تصے۔ کیونکہ جب نجران کا عیسائی وفدمسجد نبوی میں تھہرایا گیا تو وہ بڑا نازک وقت تھا اور نی اسلامی مملکت کی حفاظت کے لئے کڑی تکرانی درکارتھی۔ وہاں معجد نبوی کے سوا کوئی الی مناسب جگہ نہ تھی۔ جہال مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کراینے اہم معاملات طے کرسکیں۔علاوہ ازیں مبحد نبوی میں ان کی عبادت کی اجازت مخصوص حالات کے پیش نظر تھی۔ جو انہیں اسلام قبول کرنے کی طرف مائل کرنے کے لئے دی گئی تھی۔ بیکوئی ان کے متنقل تھہرنے کی اجازت نہھی۔

اس .... مصوطا کے کی بعثت سے قبل کے تمام پیٹیبروں کے پیروکاراپنے اپنے وقت کے مسلمان تھے اور انہیں اقر ارکر نا پڑتا تھا کہ اللہ کے سوائے کوئی معبور نہیں۔وہ اینے اپنے دور کے پغیروں کی تعلیمات کو مانے کے یابند تھے۔ تمام نبیوں نے اپنے آپ کے مسلمان ہونے كاعلان كيا۔ الله كے سامنے سرتبليم فم كيا۔ انہوں نے يہ بھى اعلان كياكہ جواسلام سے انكاركرے وہ اس سے بری الذمہ ہیں۔ بیدواضح ہے کہ جوکوئی بھی آخری نبی حضرت محقظی کی رسالت کے حمدیوں/قادیانیوں نے متنازعہ مجد کی مرمت سياق و بال كے فخت ان كے لئے يہ بات نے جواپلیں نمبران ۲۴ اور ۲۵ وفاقی شرعی بيريم كورث أف ياكتان كروبرودائر فى بيل - فاصل سيريم كورث أف ياكتان كا فيصله ملك مين نافذ العمل موكالي اس اتعلق ہے۔اس پریہ فیصلہ اٹل ہے۔ اءکے اعلان کے جس کا حوالہ پیر گراف کے نے دلیل دی کہ غیرمسلم کی عبادت گاہ کو حواله دیا که جب نجران کے عیسائیوں کو نت کرنے کی اجازت بھی مرحمت فر مائی کهاس دور کے لوگ مسلمان ندیتھے۔ پھر لأكها كدمجداقصي الرجيد حفزت سليمان برمسلم تتص ليكن اس عبادت گاه كومسجد ں *احدیوں کو جبر*ی قانون کی روسیے

> بوا\_ درحقیقت وه *سپریم کورٹ تک* تو ن کی جانب سے پیش کردہ دلائل کا ر کردہ مبجد کے گرانے کا حوالہ مقرر كرده كورنز كوفيه حصرت عبدالله

> ثنه پراگراف میں حوالد دیا گیاہے کی

لتے ہیں۔

ل نے نتمیر کی تھی اور اس کا انتظام م فهدم "و يكفيّ:

الداري حديث نمبر٢٥٠٧ص١٥٣)

تھا۔اللہ تعالی نے آگاہ کیا کہ اور پچھنیں تھا اوراللہ گواہ ہے مسجد بھی۔اگر یہ سجد ہوتی تو

متعجد ندق اور منافقین نے ا بنایا گیا تھا اور منافقین نے ا متھے جو نہی ان کی شرارت مہم..... الج

مسلمانوں کی عبادت کے سرانے کا تھم دیا گیا۔ام کاری کے لئے بنایا تھااو

مشر کین مکه کا دعو کی تھا متولیٰ نہیں ہیں۔مزید

جمی اس مفہوم میں ۔ ان کی حالت میہ ہے کہ جن سے اعمال برباد مسینہ کذاب سے حو بعد پیدا ہوا اور اس نے آپ کی نبوت پر ایمان نہ لایا وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا ۔ حتیٰ کہ وہ محمد رسول التَّعَلِيْتَةِ پر ایمان لائے اور اللہ کے بتلائے ہوئے کا موں پر عمل کرے اور ممنوعات سے رک جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحشر آیت کے بیل فرماتے ہیں۔

تو رسول جو پچھتم کو دے دیا کریں وہ لے لیا کرواور جس سے وہ تمییں روک دیں رک جایا کرو۔

۳۲ نیر ۲۸ میں تجران کے عیمائیوں کے مندرجہ بالا واقعہ کے بعداللہ تعالی نے سورہ توبی آ آیت نمبر ۲۸ میں تھم نازل فرمایا: 'یا یہا الدیس آمندو انسا المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ''اے ایمان والوب شکمشرک ناپاک ہیں۔ سویہاں برس کے بعدے مجدحرام کے نزو یک نہ آنے پاکیں۔

اس سے بیہ بات بالکل واضح ہے کہ غیر مسلموں کا داخلہ اللہ تعالی نے خود بی تحق سے روک دیا تھا۔

۳۲۳..... بلاشبہ یہ سی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام، مویٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اوراسی طرح دوسر سے پیمبروں کے پیروکاروں کوقر آن نے مسلم کہا ہے۔ (الشوریٰ:۱۳)اس سلسلے میں درج ذیل حوالہ جات پیش خدمت ہیں۔

ا..... سوره آل عمران: ۱۹ تا.... سوره القصص: ۵۳ مهم، ۹ سوره الماكده: ۱۱

۵..... سورهٔ انمل:۳۸،۶۳۱

ان تمام حوالہ جات میں لفظ 'المسلمون ''یا' المسلمین ''استعال ہوئے ہیں۔
اس صورت کے پیش نظران کے عبادت گا ہوں کو سیح طور پر''مساجد'' کہا گیا ہے اور کہا جاسکتا ہے۔
سر سرہ البقر کی آیت نمبر ۱۳۲،۱۳۳ میں اللہ تعالی نے خاص طور پر ذکر فرمایا
ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اساعیل علیہ السلام، اسحاتی علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موکی علیہ
السلام اور عیسی علیہ السلام اور تمام دوسرے پنجیبر جواللہ تعالی نے بھیج مسلمان تھے اور وہ سب اللہ
کے فرمانبر دار تھے۔

کے فرما نبردار تھے۔ 10 ایسا محف جوآپ کی ختم نبوت پرایمان ندر کھتا ہووہ مسلمان نبیں کہلاسکتار کیونک آپ کی ختم نبوت پر ایسا مسلمانوں کے مذہب کا بنیادی جزوضروریات دین میں سے ہے۔

ا کے لیا کرواور جس سے وہ تمیں روک دیں

مُمُول کا واخلہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تختی ہے

لمیدالسلام، موی علیدالسلام، سلیمان علیه آن نے مسلم کہاہے۔ (الثوری: ۱۳)اس

> موره القصص:۵۳ سوره لونس:۹۰٬۸۳۰

المصلمين "استعال ہوئے ہيں۔ ماجد" کہا گيا ہے اور کہا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر فرمایا ام، یعقوب علیہ السلام، موئی علیہ کہ بیجے مسلمان تھے اور وہ سب اللہ

> ر معلق کی نبوت کے بعد کوئی اسکار کیونکد آپ کی ختم نبوت پر ہے۔

۲۶ ...... امام ابوصنیفه (۵۰۸۰ه) کے دور میں ایک شخص نے پیغیر ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ است اپنی نبوت کا شوت مہیا کرنے کی اجازت دی جائے۔ امام ابوصنیفه نے فتویٰ دیا کہ: ''جوکوئی اس سے اس کی نبوت کا شوت مانگے گاوہ بھی بے ایمان ہوجائے گا۔'' کیونکہ حضرت محطیقے نے فرمایا ہے کہ: ''میرے بعد کوئی نبی نبیس۔''

(الخيرات الحسان في مناقب الإمام اعظمٌ ابوصنيفي ١١٩ طبع ١٣١٥ ه مطبوعه معر)

سورہ توبہ کی آیت نمبر ۱۰۷ کا حوالہ بھی مدعاعلیہم کے لئے باعث تقویت نہیں بنآ۔ قرآن پاک کی روسے 'مسجد ضرار' شرار تا اور کفر اُبنائی گئی تھی کہ سلمانوں کو نقصان بہنچا ئیں اور مہجد کواس محفی کا اڈ امقرر کریں جوایک عرصہ سے اللہ تعالی اور اس کے رسول تالیق سے برسر پیکار تفال نے آگاہ کیا کہ کا فرقسمیں کھا کھا کریوں کہیں گے کہ ہمارا مقصد سوائے بھلائی کے اور کہنیں تھا اور اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ حقیقتا جھوٹے ہیں۔ یہ عبادت گاہ اپنی اصل حقیقت میں اور کچھ نہیں۔ یہ عبادت گاہ اپنی اصل حقیقت میں مجد نہ تھی۔ اگریہ مجد ہوتی تو آگ لگانے اور گرانے کا حکم نے فرمایا جاتا۔ یہ تو صرف شرار توں کا اڈ ا بنایا گیا تھا اور منافقین نے اسے مسجد کی شکل میں ایسی جگہ تقیمر کیا جہاں اس کے گردمسلمان آباد سے۔ جونمی ان کی شرارت منظر عام پر آئی۔ اے گرانے کا حکم صاور فرما دیا گیا۔

مسلمانوں کی عبادت کے لئے استعال ہو تھی گئی اللہ پیرا گراف نمبر ۳۸ میں دیا گیا ہے۔ وہ مسلمانوں کی عبادت کے لئے استعال ہو تھی کی ایسانہیں کیا گیا اور اس کے بجائے اسے گرانے کا تھم دیا گیا۔ اس کی ظاہری وجہ بیتھی کہ اسے مسیلمہ کذاب کے بیروکاروں نے تخریب کاری کے لئے بنایا تھا اور وہ خودہی اس کے نتظم بھی تھے۔

سورہ الانفال کی آیت نمبر ۳۲ یہاں فائدہ کے لئے پیش کی جاتی ہے کہ مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ وہ کعبہ کے متولی ہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے آئیس منع فرماد یا کہ وہ اس کے متولی ہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے آئیس منع فرماد یا کہ وہ اس کے متولی ہیں ہیں۔ مزید برآس ہے کہ دیا کہ تقی لوگ ہی متولی بن سکتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر کا مقام میں ہے کہ مشرک ہو گئی گئی کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ جب کہ ان کی حالت سے کہ وہ خودا ہے گئی گئی سے پی تفری حہاوت و برہ ہوگا ہو گئی ہیں ان کی حالت سے کہ وہ خودا ہے گئی ہیں دہنے والے ہیں۔ میرے علم کے مطابق مسیلہ کذاب کے حواریوں کی تعمیر شدہ میر کا معاملہ بالکل ایسانی تھا۔

مجدی تقیر کے میں میں اور میں فیڈرل شریعت نیٹے کے فیصلے کا حوالد دیا گیا ہے کہ مسجد کی تقیر کے سلسلے میں بیمسلمہ اصول ہے۔خواہ یہ غیر مسلموں کی جانب سے شراکت کے طور پر تقمیر کی گئی ہو۔ لیکن اسے مسلمانوں کی عبادت گاہ کے لئے مخصوص کیا جانا چاہئے ۔اس فیصلے کا پیرا گرف مہرااس مسئلے کاحل پیش کرتا ہے جو کہ درج ذیل ہے۔

حضوطی نے منافقوں اور ریا کاروں کو متجد میں سے باہر نکال دیا تھا۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ جمعہ کے روز خطبہ دیتے ہوئے حضوطی ہے نے چندا فراد کو جوعباوت کرنے کے لئے بیٹھے تھے۔ ان کانام لے کر حکم دیا کہ وہ متجد سے باہر چلے جائیں کیونکہ وہ منافق تھے۔

(روح المعانی از آلوی ج ااس ۱۰)

بی بحث سرظفر اللہ خان جو کہ ایک معروف احمدی ہے کی رائے سے سمیٹی جاسکتی ہے۔
اگراحمدی غیر مسلم ہیں تو ان کا معروف احمدی نے لقل اور سرد کا رنہیں۔ (تحدیث نعت ۱۲۳)
اسی فیصلہ کے س ۱۱۳ البر معزز شریعت بنے نے قرار دیا کہ قادیانی دوسرے غیر مسلم فرقوں کی نسبت زیادہ ہر ہے اقد ام ہر ہیں۔ بیقر اردیا گیا کہ قادیانی لٹریچر میں اگرایک شخص اسلام نے قادیا نیست میں داخل ہوجائے اور پھر دوبارہ اسلام قبول کر بے تو وہ مرتد کہلاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کی طرح دوز نے میں ڈال دیا جائے گا۔ جیسے کہ حقیقت الوحی میں عبدا تکیم ڈاکٹر کے متعلق مرتد کا لفظ استعال کیا گیا ہے۔

ا ۵...... ان تمام وجوہات کی بناء پر میں قرار دیتا ہوں کہ مدعیان متعلقہ مسجد پر قابض تصےاورانہیں قانونی طور پراس کے انظام وانصرام کاحق تھا۔ نیتجاً دونوں تنقیحات کا فیصلہ مدعیان کےحق میں اور مدعاعلیہم کےخلاف کیا جاتا ہے۔

...

مقدمه عبدالرطن مبشر وغيره بنام سيد ١١١٣ وي - بي تها) نتيجًا بيتقيح مرعيان ٢٥٠٠ - ستقيح نمبرم

م 192ء ہے قبل قادیا نیوں اور مسلماً وکھائی نہیں دیتا تھا۔ اگر چہ قادیا نیول قانون نہ تھا کہ انہیں خود کومسلمان سازی اور اس کے نفاذ نے مسلماً میہاں پراصول ، قول وفعل سے مارفخ جا سکے گانیتجنًا دونوں تنقیحات مرع مہا کے گا۔ نیتجنًا دونوں تنقیحات مرع

۲ رشی ۱۹۸۱ء ملاحظه کیا ہے۔ ج ہے کہ یہ دستخط جعلی تضیقو آئیس شہاوت میرے سامنے ریکارڈ م نمبر ۱ کا تحریری بیان دستخط شہ اصول کی روسے یہ بات نتیجہ خ فائدہ نہیں لہذا اس نقیح کا فیص قائدہ نہیں لہذا اس نقیح کا فیص شیر ملی اس وجہ سے کی گئی تھی کا

فیملہ کی جاتی ہے۔ ۵۲ ۔۔۔۔۔ تغمیر کے لحاظ سے ایک سوس نے سیر حاصل بحث کے ہ خلاف پائی جاتی ہے۔ علاف پائی جاتی ہے۔

۲۹۸-س کا اضافه کیا گیا تھا

ماکومنجد میں سے باہر نکال دیا تھا۔ ابن عباس **کی** المسلحة في المرادكوجوعبادت كرنے كے لئے رچلے جائیں کیونکہ وہ منافق تھے۔

(روح المعانى از آلوى ج ااص ١٠)

احمدی ہے کی رائے سے میٹی جاسکتی ہے۔ ئى تعلق اور مروكارنېيى \_ (تحديث نعمة ص١٦٢) ، ﷺ نے قرار دیا کہ قادیانی دوسرے غیرمسلم گيا كەقادىانى لىزىچرىين أگرايك شخص اسلام اقبول كرية وهمر تدكهلا تاب اور سمجما جاتا ةً گا-جيسے كەحقىقت الوتى ميں عبدالحكيم ۋا كثر

ب قرار دیتا ہوں کہ مدعیان متعلقہ مسجد ہر إم كاحق قفامه نيتجتاً دونول تنقيحات كا فيصله

کے بارے میں عدالت کے اختیار کو دلائل علق اپنے اپنے نقطہ نگاہ کو پیش کیا۔ اب تقریبات مسلمانوں کی طرح ادا کرنے يك مجريه ١٨٤٧ء كتحت ايك كعلا ملی نفاذ کے متعلق پیرا گراف ۲۰ میں زمر میں سجھتا ہوں کہ اس مقدمہ کی ساعت وربیان تمام خطوط پر پورااتر تا ہے جو

مقدمه عبدالرحمٰن مبشر وغيره بنام سيد امير على شاه بخارى وغيره (بي -ايل ـ ذي ١٩٤٨ء لا مور ١١١٤ى ـ بى تفا) نتيجاً يتنقيح معيان كحق مي اورمدعا عليهان كے خلاف يا كى كى ہے۔

۵۳ ..... تنقيح نمبر ۲: ۲-ايف اور ۲-جي جيسا كة تنقيح نمبر ۱۶ مين بيان مواكه

4219ء سے قبل قادیا نیوں اور مسلمانوں کے درمیان نہ ہی رسوم ادا کرتے وقت کوئی امتیازی فرق دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اگرچہ قادیا نیوں کے خلاف پورے ملک میں احتجاجات ہورہے تھے۔ کوئی ایسا قانون نہ تھا کہ انہیں خود کومسلمان کہنے یا ظاہر کرنے سے روکا جائے۔طرح طرح کی قانون سازی اوراس کے نفاذ نے مسلمانوں کواس سلسلہ میں اپنے حقوق کے تحفظ کا احساس دلادیا۔ یہاں براصول، قول وفعل سے مانع کااطلاق نہ ہوگا اور نہ ہی مقدمہ کو بے بنیا داور بدنیتی برجمول کیا جا سکے گا۔ نیتجاً دونوں تنقیحات مدعیان کے حق میں اور مدعاعلیہان کے خلاف قرار دی جاتی ہیں۔

۵۳ .... تنقیح نمبر اے: میں نے محمول مدعا علیه نمبر واکا تحریری بیان مورده ٧٤ مركى ١٩٨١ء ملاحظ كياب ب-جس براتكريزى مين و تخطمعلوم موت بين - اگر معيان كايدخيال ہے کہ بید متخط جعلی متھے تو انہیں اس کے خلاف کوئی شہادت پیش کرنا جا ہے تھی ۔لیکن الیک کوئی شہادت میرے سامنے ریکارڈ پرنہیں ہے۔ اگر ایک لحہ کے لئے تسلیم بھی کر کیا جائے کہ مدعا علیہ نمبر ۱۰ کاتح ری بیان دستخط شده نہیں تو ۱۹۸۱ء ایس سی ایم آر - ۱۸۷ میں قرار دیئے گئے اصول کی روسے یہ بات نتیج خیز نہیں اور اسے ایک فروگذاشت سمجھا جائے گا۔ اس اعتراض کا کوئی فاكده نبيس \_لبذااس تنقيح كافيصله مدعاعليهم كحق مين ادر مدعيان كے خلاف كياجا تا ہے۔

۵۵ .... "نقیح نمبرم-بی: مرعا علیهان کی جانب سے وعویٰ میں لفظ دومسجد" کی تبدیلی اس وجہ سے کی گئ تھی کہ بعدازاں پاکتان پینل کوڈ میں تر امیم ہوگی اور وفعہ ۲۹۸- بی اور ٢٩٨-ى كا اضافه كيا كيا تها- اس لئ بداعتراض لاحاصل ب- يتنقيح معاعليم كوت مين فیصلہ کی جاتی ہے۔

تنقیح نمبرہ -سی: اس حقیقت ہے انکارنہیں کیا گیا کہ متدعوبہ متناز عد مبحد تقمیر کے لحاظ سے ایک سوسال سے زائد عرصہ کی ہے۔ مقدمہ کے اس پہلو پر تنقیحات نمبرا ۲۰ پر میں نے سیر حاصل بحث کے بعد فیصلہ صاور کرویا گیا۔ بیٹنقیج مدعیان کے حق میں مدعا علیہان کے خلاف یا کی جاتی ہے۔

تنقيحات نمبره- وي اوره-اي: ان تنقيحات كو ثابت كرنا مرعيان كا فرض

تھا۔ان کے وکلاء کو بار بارکہا گیا تھا کہ کوئی ایسا قانون بنا نیں۔جس میں قادیانی وکیل کومسلمان کی نمائندگی کرنے سے روکا جائے الیکن وہ ایسانہ کرسکے۔ یقیناً کوئی ایسا قانون نہیں کے۔ نمائندگی کرنے سے روکا جائے الیکن وہ ایسانہ کرسکے۔ یقیناً کوئی ایسا قانون نہیں کا

میں میں اس میں دوسرے معا علیہان نمبراا، ۱۲ کا مؤقف دوسرے معا علیہان نمبراا، ۱۲ کا مؤقف دوسرے معا علیہم کی تائید میں ہے۔ اس میں وزن معلوم ہوتا ہے۔ ان کے جواب دعویٰ میں دونوں نے قادیا نیون احمد یوں کی مدوکر نے کی کوشش کی تھی۔ان کامؤقف تھا کہ متناز عمسجد پرانظام اورائ کا متعال احمد یوں کا تھا۔ تا ہم وہ دونوں نہ خودشہادت دینے آئے اور نہ ہی کوئی دوسری شہادت اپنے بیان کی سچائی ثابت کرنے کے لئے چیش کی۔ میں نے اس پہلو پر پہلے ہی پیرا گراف ۲۲ میں کوث کی ہے۔ جب نقط شہادت نہیں ہوتی اور جب تک واقعات کو کمسل عدالتی مراحل میں ثابت نہ کی جائے اس کے مطابق بحث کے نقاط کو جب تک عدالتی جرح کے مراحل سے نہ گذارا جائے صرف مؤقف کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لئے ان کے خلاف صبح طور پر گمان کیا گیا تھا۔ نینجاً تنقیح مرف مؤقف کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لئے ان کے خلاف صبح طور پر گمان کیا گیا تھا۔ نینجاً تنقیح مرف مؤقف کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لئے ان کے خلاف صبح طور پر گمان کیا گیا تھا۔ نینجاً تنقیح خور نہ کہ معیان کے خلاف اور تنقیح نمبر ہم۔ ای ان کے خلاف میں قرار دی جاتی ہے۔

98..... مندرجہ بالا تنقیحات پر فیصلوں کی روسے میں اس مقدمہ میں مدعیان کے حق میں ڈگری صادر کرتا ہوں۔

۱۰ ..... اس فیصلہ کوختم کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فریقین کی جانب سے مقدمہ میں شرکاء کی عالمانہ معاونت کا اقرار کروں۔ ان کے تعاون کے بغیر میری طرح کے نو وارد کے لئے اس طرح کے بیچیدہ مقدمہ کی چند ماہ میں ساعت کوئی آسان کام نہ تھا۔ میری دعاء ہے کہ اللہ قادر مطلق اور بلند و برتر راستہ بھٹنے والوں کو ہدایت فرمادیں اور جوراہ راست پر ہیں انہیں اپنی بے شار نعتوں سے نوازیں۔

۲مئی ۱۹۸۸ء

سول جج ڈسکھ

(نوٹ) مولانا عبداللطیف صاحب نے اصلا آلگاش فیصلہ بھی ساتھ ہی طبع کرایا تھا۔ احتساب قادیا نیت کی اس جلد میں غیر ضروری سمجھ کراپئی سوچ کے مطابق حذف کردیا۔ (فقیر مرتب)

لى "أولىن يبجعل الله للكفرين على العومنين سعيع (النسلو: ١٤١)" ﴿ الله تعالى برَّرْمُومُون بِركافرون كو (غلبه ) نه دركا - ﴾

ع "......بعضهم اولياء بعض (التوبه:٧١) " ﴿ اللَّ ايمان ايك دور عد عمايتي موتة بين - ﴾



اینائیں۔جس میں قادیانی وکیل کومسلمان کی کھے۔ یقینا کوئی ایسا قانون نہیں ہے۔
ماعلیمان نمبر ۱۱۲۱ کا مؤقف دوسرے مدعا ہے۔
ان کے جواب دعویٰ میں دونوں نے کامؤقف تھا کہ متاز عہ مجد پرانظام اوراس کا دوسری شہادت کا دینے آئے اور نہ ہی کوئی دوسری شہادت کی دانقات کو کمل عدالتی مراحل میں ٹابت نہ دالتی جرح کے مراحل سے نہ گذارا جائے مراحل سے نہ گذارا جائے مراحل سے نہ گذارا جائے کا لف صحیح طور پر کمان کیا گیا تھا۔ نیتجناً تنقیح میں قراردی جاتی ہے۔

ماروسے میں اس مقدمہ میں مدعیان کے

ناسب معلوم ہوتا ہے کہ فریقین کی جانب ان کے تعاون کے بغیر میری طرح کے ساعت کوئی آسان کام نہ تھا۔ میری دعاء رایت فرمادیں اور جوراہ راست پر ہیں ۲مرئی ۱۹۸۸ء سول جج ڈسکہ لاآنگش فیصلہ بھی ساتھ ہی طبع کرایا تھا۔ اسکے مطابق حذف کردیا۔ (فقیر مرتب)

مؤمنين سبيلًا (السلورور)"

ر (التوبه: ٧١) "﴿ الْمَا الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ

## وہ عہد کارسول متالیقہ یعنی مسکلہ ختم نبوت ازروئے بائبل اور قرآن پیش لفظ

"بسم الله الرحمن الرحيم · هو الذي ارسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله (فتح ٢٨٠) "

ایھا الناس!رسالت اورانسانیت لازم وطروم ہے۔ای لئے سب سے پہلاانسان سب سے پہلاانسان سب سے پہلاانسان سب سے پہلاانسان

حضرت آ دم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ جدانبیاء ابراہیم علیہ السلام آئے،حضرت مویٰ علیہ السلام صاحب توراۃ جلوہ افروز ہوئے۔حضرت جواؤد علیہ السلام صاحب زبور اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی رشد وہدایت کی روثنی بھیلاتے رہے۔ان کےعلاوہ کم وبیش ایک لا کھ چوہیں ہزارانبیاءورس علیہم السلام نوع انسانی کی رہنمائی کے لئے تشریف لائے جتی کہ اسرائیلی سلسلہ کے آخری رہنماء حضرت سیے علیہ السلام بھی جلوہ افکن ہوگئے۔گریہ سب حضرات گرامی علاقائی اور قومی ہدایت کے ساتھ مبعوث ہوئے اور ساتھ ساتھ سب کے سب ایک عالمگیراور دائمی رسالت کی منادی کرتے رہے کہ ہمارے بعدایک الیی ہتی آئے والی ہے جس کوایک لا تبدیل ، انمٹ اور دائمی پیغام ہدایت دے کر بھیجا جائے گا۔ تمام عاکم اس کی تعریف وثناء ہے بھر جائیں گے۔وہ سب پر غالب ہوگا۔کوئی اس کے مقالبے میں نه تظهر سكے گا۔ جواس كى ندسنے گااس كا محاسبہ ہوگا۔ اس كا كلام نسلاً بعدنسل بعيند سنايا جاتار ہے گا۔ وہ دنیا کوعدل وانصاف اور سیائی سے بھردے گا۔ باوجود بائبل محرف ہوجانے کے اس آخرالانبیاء افضل المرسلين الله في كثريف آوري \_ آپ كي شان وشوكت ، آپ ير نازل كرده خدائي كلام اور آ یکی امت عظیمہ کی صفات اور شان آج بھی روز روشن کی طرح موجود ہے۔اس سلسلہ میں سب سے پہلے بائل ہے آ پ کی ذات اقد س ، آ پ کی تشریف آ وری کے متعلق میختصری تحریر پیش خدمت ہے۔ اس کے بعد آ یا پر نازل شدہ انمٹ کلام ربانی کے متعلق روشن ترین ولائل سے واصح کیاجائے گا۔عبدجد پدقر آن ہے انجیل نہیں۔

ہے اور یہ چاروں بالبلیں آپس میں موافقہ ہررسالہ چندا بواب پر ہیں اور ہر باب کی چند آیات ہوتی ویکھادیکھی ۱۳۳۳ء میں کی ہے۔گو سورتیں اور آیات خدا کی طرف =

ناظرین! ہے بصدادب گذارثر

''اے خداونداسی زمانہ میں ا۔

مطالعه فرما كرنجات دارين كاسامان تياركم

حقوق نبی کی سرورعالم النیکی کی تشر

وقت رخم کو یا دفر ما۔خدا تیاں سے آیا ادر ق زمین اس کی حمر سے معمور ہوگئی۔اس کی

تھیں اوراس میں اس کی قدرت نہاں تھ

اورز مین تھراگئ۔اس نے نگاہ کی اور قومیر

حك كئے اس كى راميں از كى ہيں۔"

جھے ہیں نمبرا:عہدنامہ قدیم نمبرا:ع

نبی تک وسکر رسالے ہیں اور دوسرے

گرعہد نامہ جدید کے دونوں کے ہا

وسو + 12 = ٢٢ رسالول كا مجموعه

۲۷+۲۷=۳۷رسائل کامجموعہ۔

عبدنامه قديم برشتمل باوردوسرك

بأئبل بوناني زبان كالفظة

عهدنامه قديم كايك فرق

اس کےعلاوہ دواور بھی ب

تعارف بائبل

م ير \_\_ آمين ثم آمين \_المؤلف!

رکارسول علیات یعن

روئے بائبل اور قر آن

<u>ث</u> لفظ

م٠ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين
 ٢٠٠٠

تلازم ومزوم ہے۔ای لئے سب سے پہلاانسان کے ماتھ ساتھ چلتارہا۔

رت نور علیہ السلام آئے۔ جدا نبیاء ابراہیم علیہ
اراۃ جلوہ افروز ہوئے۔حضرت فوا و علیہ السلام
اسلیمان علیہ السلام بھی رشد دہدایت کی روشی
ہوجیں ہزار انبیاء در سل علیم السلام نوع انسانی کی
اور تو می ہدایت کے ساتھ مبعوث ہوئے اور
لیت کی منادی کرتے رہے کہ ہمارے بعد ایک
لیت کی منادی کرتے رہے کہ ہمارے بعد ایک
لیت کی منادی کرتے رہے کہ ہمارے بعد ایک
لیت کی منادی کرتے رہے کہ ہمارے بعد ایک
لیت کی منادی کرتے رہے کہ ہمارے بعد ایک
لیت کی منادی کرتے رہے کہ ہمارے بعد ایک
لیت کی منادی کرتے رہے کہ ہمارے بعد ایک
لیت کی منادی کرتے رہے کہ ہمارے بعد ایک
لیت کی منادی کرتے رہے کہ ہمارے بعد ایک
لیت کی منادی کرتے رہے کہ ہمارے بعد ایک
لیت کی منادی کرتے رہے کہ ہمارے بعد ایک ایک منا بلے میں
لیت کی منادی کرتے رہے کہ ایک منا بلے میں
لیت کی کا کام نسلاً بعد نسل بعید سنایا جا تا رہے گا۔

اوشوکت، آپ پر نازل کرده خدائی کلام اور

زروش کی طرح موجود ہے۔اس سلسلہ میں

لاتشریف آوری کے متعلق بیختصری تحریبیش

الم ربانی کے متعلق روش ترین ولائل سے

ناظرین! سے بصدادب گذارش ہے کہ سلم اورغیر سلم پوری دیانتداری سے بنظر غائر مطالعہ فرما کر نجات دارین کا سامان تیار کریں تا کہ ہروز حشر ناکای اور نامرادی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ آمین ثم آمین ۔ المؤلف!

مبعق نبًا کی سرور عالم الله کی تشریف آوری کے متعلق دعاء

''اے خداوندای زمانہ میں اپنے کام کو بحال کر۔ای زمانہ میں اس کو ظاہر کر۔ قبر کے وقت رحم کو یا و فرما۔ خدا تیماں سے آیا اور قدوس کوہ فاران سے۔ اس کا جلال آسان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہوگئی۔ اس کی جگر گاہٹ نور کی مانند تھی۔ اس کے ہاتھ سے کر نمیں لکاتی تھیں اور اس میں اس کی قدرت نہاں تھی اور آتثی تیراس کے قدموں سے نکلتے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور زمین تھرا گئی۔اس نے نگاہ کی اور قومیں پراگندا ہوگئیں۔ازلی بہاڑیارہ پارہ ہوگئے۔قدیم میلے اور زمین تھرا گئی۔اس کی راہیں ازلی ہیں۔'' (حقوق نبی۔ ۱۳ میں۔ ۱۲ میں۔'

تعارف بائبل

بائبل بونانی زبان کالفظ ہے۔جس کامعنی کتاب ہے۔عیسائیوں کے ہاں اس کے دو جے ہیں۔نمبرا:عہد نامدقد یم۔نمبر۲:عہد نامدجدید۔

عہد نامہ قدیم کے ایک فرقہ (پروٹسٹنٹ) کے زدیک کتاب پیدائش سے لے کر ملاک نی تک وہ میں۔
نی تک وہ میں اور دوسر فرقہ رومن کیتھولک کے زدیک اس کے ۱۳۸رسالے ہیں۔
عمر عہد نامہ جدید کے دونوں کے ہاں ۲۷ رسالے ہیں تو گویا اوّل فریق کے زدیک بائبل
۱۲۲ + ۲۷ رسالوں کا مجموعہ ہے اور فریق ٹانی یعنی رومن کیتھولک کے ہاں بائبل
۱۲۲ + ۲۷ رسائل کا مجموعہ ہے۔

اس کے علاوہ دواور بھی بائبلیں ہیں۔ایک یہودیوں کی جوانا جیل کے بغیر یعنی صرف عہد نامہ قدیم پر مشتمل ہے اور دوسری سامریوں کی بائبل جوصرف تو راۃ کے پانچ رسالوں پر مشتمل ہے اور بیچاروں بائبلیں آپس میں مختلف ہیں۔

ہررسالہ چندابواب پر مشمل ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی سورۃ کے گی رکوع ہوتے میں اور ہر باب کی چندآیات ہوتی ہیں۔ عیسائیوں نے بیآیات اور ابواب کی تقسیم ازخود ہماری دیکھا دیکھی ۱۳۳۰ء میں کی ہے۔ گویا بیکل کی بات ہے۔ بیالہا می نہیں۔ مگر ہمارے قرآن مجید کی سورتیں اور آیات خداکی طرف سے مطے شدہ ہیں۔

موجودگی میر

رسول الله

موسئ

والس

صاحب

بغيرجاره

. آگرآ پ

<u>ہے</u>کہ:"

محمدة

ہرنیں۔

لا نا ہوگا

حيفوزكر

الاالله

كلميه

تقد

المة

ĕ,

حوالد پڑھنے کا طریقہ: مثلاً پیدائش ب۲۶، آیت ۱۸ یعنی بائیسویں باب کی انھارہویں آیت اللہ پختے کا طریقہ: مثلاً پیدائش ب۲۰۰ آیت ۱۸ یعنی باب کا آیت کے اس کے اوپر باب کا تیکویں آیت ہے۔ انہر ہوگا۔ مثلاً متی با، آیت ۲۳ لیعنی انجیل متی کے دسویں باب کی تیکویں آیت ہے۔ بسم الله الرحمن الرحیم!

## مسكة ختم نبوت علي بائبل اورقر آن كي روشني ميس

"قال الله تعالیٰ! واذ اخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب وحکمة ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاهدین واخذتم علی ذالکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاهدین (آل عمران: ۱۸) " وازشاه رفع الدین ……اورجس وقت لیاالله تعالیٰ نے عہد یغیم ول کالبت جو یکھ دول میں تم کو کتاب وحکمت سے پھر آئے تمہارے پاس یغیم سی کرنے والا اس چیز کوجو ساتھ تمہارے باس یغیم سی اورالبت مدد بیااس کو ساتھ تمہارے بانہوں نے اقرار کیا ہم نے۔ کہا کیا اقرار کیا تم نے اور لیا تم سے اورالبت میں سے ہوں۔ پہلی شاہد (گواه) رہواور میں بھی ساتھ تمہارے شاہدوں میں سے ہوں۔ پہلی شاہد (گواه) رہواور میں بھی ساتھ تمہارے شاہدوں میں سے ہوں۔ پہلی شاہد (گواه) رہواور میں بھی ساتھ تمہارے شاہدوں میں سے ہوں۔ پہلی شاہد (گواه) رہواور میں بھی ساتھ تمہارے شاہدوں میں سے ہوں۔ پہلی شاہد (گواه) رہواور میں بھی ساتھ تمہارے شاہدوں میں سے ہوں۔ پہلی شاہد (گواه) رہواور میں بھی ساتھ تمہارے شاہدوں میں سے ہوں۔

تشریخ: الله تعالی نے عالم ارواح میں تمام نوع انسانی سے دود فعہ عبد لینے کے لئے ان کواکھا کیا۔

ا بہلی دفعہ تو تمام نوع انسانی (نیک وبد) کی ارواح کو اکھا کو کے فرمایا: "السست بربکم "یعنی کیا میں تبہارارب نہیں ہوں؟" قسال وا بلی "کیوں نہیں ۔سب نے بیک زبان اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ گویا پی الوہیت اور دبوبیت کا بلا شرکت غیرے سب سے اقرار لیا اور کلہ طبیع کا بہلا جزم تب فرمایا: "لا الله الا الله"

۲..... دوسری مرتبہ اپنے خاص بندوں یعنی رسولوں اور نبیوں کی ارواح مقدسہ کو حاضر کر کے بیع مہدلیا کہ جب میں تمہیں اپنے اپنے وقت میں کتاب وحکمت دے کر مخلوق کی رہنمائی کے لئے دنیا میں بھیجوں گا تواگرتم میں ہے کسی کی زندگی میں وہ میراخاص معظم رسول آت جائے جس کو میں نے سب کا سروار اور خاتم الا نبیاء بنایا ہے تو تم نے پھراپنے اپنے دین کی تبلیغ وا تباع کرنا ہوگی ۔ کیونکہ شل آفتاب کے اس ک

## ئېل اورقر آن کی روشنی میں

الرحمن الرحيم!

مذالله میذاق النبیین لما اتیتکم من کتاب امعکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم رنا قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین اساورجس وقت لیالله تعالی نے عہدی غیروں کا البت کے تمہارے پاس پخبر کیا کرنے والا اس چزکوجو شایمان لا کیوسا تھائی کے اور البت مدودینا اس کو سال کے بھاری عہد میرا کہا انہوں نے اقر ارکیا ہم نے مشاہدوں میں سے ہوں۔

سانی (نیک وہد) کی ارواح کواکٹھا کو کے فرمایا: اہول؟''قسالسوا بلنی''کیوں ٹبیں سب نے گویااپٹی الوہیت اور ربوبیت کا بلاشر کت غیرے

"لا اله الا الله"

ماتمام نوع انسانی سے دور نعد عبد لینے <u>۔ ، م</u>لئے ان

ل بندول لیعنی رسولوں اور نبیوں کی ارواح رائے اپنے اپنے وقت میں کتاب وحکمت دے کر میں سے میں کتاب وحکمت دے کر میں سے کسی کی زندگی میں وہ میرا خاص معظم الم النبیاء بنایا ہے تو تم نے پھراپنے اپنے دین ہوں کرنا ہوگی۔ کیونکہ شل آفتاب کے اس کی ہاری کے اس کی

موجودگ میں کسی بھی نبی کی شریعت نہیں چل سکتی۔ بیکلمہ کے دوسرے جزکا اثبات ہوگیا۔ محمد رسول اللہ اِسی حقیقت کو واضح فرماتے ہوئے خوداس رسول معظم نے فرمایا: 'لسو کے سان موسسی حیا لما و سعه الا اتباعی (مشکورة ص ۲۰، باب الاعتصام بالکتاب والسنة) ''بعنی میرامقام ومرتبہ بیہ کہ میر ہے ہوئے حضرت موئی علیہ السلام جو صاحب کتاب اور مستقل شریعت والے نبی تھے۔ اگر زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری ا تباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ ایسے ہی بالوضاحت احادیث نبویہ میں بھی آ چکاہ کہ حضرت میسی علیہ السلام بغیر چارہ نہ ہوتا۔ ایسے ہی بالوضاحت احادیث نبویہ میں بھی آ چکاہ کہ حضرت میسی علیہ السلام آگر آپ کی بی شریعت کی ا تباع اور نفرت فرمائیں گے۔

ہرنبی سے عہد لیا گیا

تفیراین کیر اوردوسری تفاسیر میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ: ''ما بعث الله بنبیا من الانبیاء الا اخذ علیه المیثاق لئن بعث الله محمد علی الله و لینصرنه (ابن کثیر ج۲ ص٥٠) ''یعن الله تعالیٰ نے برنی سے یہ عبدلیا کہ اگراس کی زندگی میں محمد سول التعالیٰ معوث موجا کیں توان کوآپ پرایمان کا ناموگا اور آپ کی حمایت ونفرت کرناموگی اور ہرنی کو یہ مجم بھی دیا گیا کہ بھی عبد ہرنی اپنی اپنی امت سے لے کہ اگران کی زندگی میں سیدالانبیا علیہ تشریف لے آکیں تو تم نے میری پروی جھوڑ کرآپ کی اتباع کرناموگی اور آپ کے دین وشریعت کی نفرت اور جمایت کرناموگی۔

الاالله محدرسول الله محل كرالياداس كوكائنات كى پيشانى پرشت فرما لانبياء سيدالرسل سيالية كالحمد لااله الاالله محدرسول الله محل كرالياداس كوكائنات كى پيشانى پرشت فرما كر پھرانسان كو پيدا فرما يا اوراس كلمه سے تعلق كى بناء پراس انسان كو تمام كائنات پر فوقيت بخش ۔ پھراپنى الوجيت اور دبوييت تو سب سے منوائى اوراس پر كوئى خاص تاكيد بھى نەفر مائى ۔ مگر فخر موجودات ماليكة كى رسالت كى تقد يق صرف پا كبازا در فتخب افراد مقدسه (انبياء ورسل عليهم السلام) سے كرائى اور پھراس پرمؤكه سے مؤكد اقرار وشہادت بھى شبت كرائى پھراس پر اكتفاء نه فر مايا دبار بلكه ليلته المعراج ميں بيت المقدس ميں انبى ارواح مقدسه كوجى فر مايا اور آپ كى اقتداء ميں نماز پڑھوا كر مملى طور پر بھى تھيل المقدس ميں انبى ارواح مقدسه كوجى فر مايا اور آپ كى ابتداء ميں نماز پڑھوا كر مملى طور پر بھى تھيل وقصد بين كرادى اور جب سلسله نسل انسانى كى ابتداء موگئى تو سب سے پہلے اس سال اور انبياء كى عبادت خانه اور قبله كي تعمر كرائى اور بيتم بھى سب سے پہلے انسان اور رسول كوديا فر مايا: "ان اوّل عبادت خانه اور قبله كي تعمر كرائى اور بيتم بھى سب سے پہلے انسان اور رسول كوديا فر مايا: "ان اوّل بيت وضع للناس للذى جبكة مباركا (آل عمر ان ١٩٠٠)"

مندرجه بالاحواله جات سے ثابت ہوا کہ آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانے کا ہرنی سے عہدلیا گیااور پھراپی اپنی است میں اس کے اعلان کرنے کا بھی عبدلیا گیا۔

(تفيرروح المعانى ٢١٦ص ١٣٧) من آيت: "واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم" ك تحت كساب "برواية قتادة "كالله تعالى في تمام انبياعيهم السلام ايك دوس في تقىدىق كرنے اور محمصطفی الله كى رسالت اورختم نبوت كا پيان ليااور ہرنبى سے اپنی اپن امت میں اس کے اعلان کا بھی عہد لیا گیا۔

"(وكذالك الحاكم في مستدرك ج؟ ص٢٢٥، حديث ٩٩٩، باب تبني رسول عُلِيْ للهُ زيد بن ثابتٌ ) لما جاء حارثة لطلب ابنه زيدٌ فقال النبي عَلِيْ الله استلكم ان تشهدوا أن لا اله الا الله واني خاتم انبياء ه ورسله ارسله معكم جب زید کے والد حارث آپ کو تلاش کرتے ہوئے مکہ مرمد میں سید کا تنات اللہ کی خدمت میں آئے کہ جمارا بیٹا ہمیں واپس ویاجائے تو آپ نے منجملہ دوسری باتوں کے بیجی ارشاد فرمایا کہ میرا تم سے بیمطالبہ ہے کہ اگرتم لوگ افر ارکرلوک اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اس کارسول ہونے کے علاوہ تمام نبیوں اور رسولوں کا ختم کرنے والا جول لینی آخری نبی جول تو میں زید اور تمارے ساتھ بھیج دیتاہوں۔

حضرت زیڈیمن کے علاقہ میں رہنے والے تھے۔ کسی نے بچینے میں آپ کو پکڑ کر مکہ میں فروخت کردیا۔ آپ کے والداور پچاہر جگہ تلاش کرتے رہے۔ حتی کہ کسی کی اطلاع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوکرانی بیٹے کوطلب کیا۔جس پرآپ نے ان کو بیجواب دیا۔

كت جليله: اس آيت كريم من جمل شمه جاء كم رسول " ذبن شين رب كداس جمله میں رسول کی تنوین عظمت اور تعظیم کے لئے ہے۔ یعنی تم سب کے آ کیلنے کے بعدوہ عظمت اور شان والارسول آئے۔ا گلے بیان میں یہی رسول کالفظ مختلف اعرابی حالات میں باربار آئے گا۔ لہذاذ ہن میں رکھیں فرمایا ثم جاء کم فرم کا لفظ تراخی لیعنی دریادرمہلت کے لئے آتا ہے تومعنی سید بے گا کہاہے میرے رسولا اور نہیا اتم سب کی مدت رسالت گذرنے کے بعدوہ شان والا رسول ً آئے گا۔ یعنی بیتایا گیا کہوہ تمام رسولوں کے بعدتشریف لائے گا اور خاتم الانبیاء موگا۔

اب اس عهدوا لے عظیم الثان پنجبر کی تاریخ ابتدائے وجود انسانیت سے ملاحظ فرمائے كه برايك پيغمر محكم اليي آپ كي تشريف آوري كاعلان كرر باب قرآن مجيديس بهي اس رسول معظم کے اعلان کا تذکرہ ہورہا ہے اور بائبل لین توراق، زبور اور انجیل میں باوجودمحرف ہونے کے

فقرأت الذكر

اب بھی اس ختم الم

**چنانچه ک**ناب (پیه<sup>ائظ</sup>

زمین کی تمام اتوام

وعائے ابراہیم

عليدالسلام كسأ

رسولا منه

العزيز الحك

وكريم بإقارا

فرمايا وبال جارأ

آپ نے عبد<sup>ا</sup>

جس کی صفت ا

دےاوران۔

ہے۔ماری،

"قد استج

ابني العثا ابسی معظم آخرز •

بعثت آخ

ذريتناا

عن اب

ويخو بالط

اب بھی اس ختم الرسلین اللے کی ختم نوت کا اعلان ہر پیغیر کی طرف سے ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ کتاب (پیدائش ب،۲۰ آیت ۱۸) میں حضرت ابراہیم علیدالسلام کے ذکر میں کہا ہے کہ روئے زمین کی تمام اقوام تیری نسل میں برکت پاکیں گی۔''وکذالك اعمال ب۳، آیت ۲'' دعائے ایراجیم علیدالسلام

قرآن محید میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپ فرز ند حضرت اساعیل علیہ السلام کے ساتھ ال کرخانہ کھی تھیں کیا تو اس کے بعد وعاء فرمائی: ''در بنا وابعث فیھم دسو لا منھم یہ تبلوا علیھم ایاتك ویعلمهم الكتاب والحكمة ویز كیھم انك انت السعزیز الحكیم (البقرة: ۱۲۹) '' وا المعام سرور گارتو ہم پرانتہائی مہر بان ہے تو جیم وکریم ہے تو ہماری دعا وں کو سننے اور قبول فرمانے والا ہے۔ تو نے جہاں ہماری اور آرز وول كو پورا فرمانے والا ہے۔ تو نے جہاں ہماری اور آرز وول كو پورا فرمانے والا ہے اللہ علیہ سب انبیاء سے فرمایا وہاں ہماری اس التجاء كو بھی قبول فرمانے كہ وہ عظمت والا رسول جس كا ہم سب انبیاء سے قرمایا وہاں ہماری اس کو میری اس بیت اللہ كے ادر گرد اسے والی اولا دمیں مبعوث فرمادے۔ جس کی صفت اور شان ہے ہو كہ وہ مرک كی نجاستوں سے یا كرد دے۔ کے

اے مارے مولی ! آرزوتو بہت بڑی ہے گرتو بھی بڑی زبردست طاقتوں کا مالک ہے۔ ہماری دعاؤں کون لیا اور فرمایا: ہے۔ ہماری دعاؤں کون لے تو اللہ تعالی نے اپنے خلیل علیہ السلام کی اس دعاء کون لیا اور فرمایا: "قد استجیب لك وهو كائن فی آخر الزمان (تفسیر ابن جریر ج اس ٥٠٠ عن ابسی العالیة) "لعنی اے میر نے لیل علیہ السلام تمہاری دعاء من کی اور وہی عہدوالے رسول معظم آخر زمانہ میں پیدا ہوں گے۔ یعنی خاتم الانہیاء ہوں گے۔

بعثت آخرالزمان أيك عظيم وستاويز معزت ام مسلمين لك ومن معزت ام يميل سيدعائل عليه السلام وبنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك ل كتريروايت عمروين الحكم انه قد نقلت عندنا ورقة عن اب عن جد حتى ظهر الدين وجاء صاحب الدين وهاجر الى الطيبه فقرأت هذه الورقة فاذا فيها سسبسم الله الرحمن الرحيم قوله الحق هذا الذكر لامة في آخر الزمان يسبطون اطرافهم ويأتزرون على اوساطهم ويخوضون البهار الى اعدائهم فيهم صلوة لوكانت في قوم نوح ما اهلكوا بالطوفان وفي عادٍ ماا هلكوا بالطوفان وفي عادٍ ماا هلكوا بالريح وفي ثمود اهلكوا بالصيحة (خصائص

ت ہوا کہآپ می ختم نبوت پر ایمان لانے کا ہرنی سے ماعلان کرنے کا بھی مبدلیا گیا۔

لى آيت: "واذ اخذنا من النبيين ميشاقهم" للتنوالي في المام المباعليم السلام سايك دوسركى الدخم نبوت كاليان ليا اور مرنى سايق الني امت

تدرک ج؛ ص ۲۲۰ حدیث ۴۹۹۹ ، باب تبنی حارثة لطلب ابنه زید فقال النبی شین الله وانی خاتم انبیات مین الله معکم " وانی خاتم انبیاء ه ورسله ارسله معکم " بوع مکم مرمه میں سید کا ناست الله کی خدمت میں ان نے مجملہ دوسری باتوں کے بیجی ارشاد فر مایا کہ میرا لله کے سواکوئی معبود تین اور میں اس کا رسول ہونے والا بول یعن آخری نی بول تو میں زید گوتم بارے

ہے والے تھے۔ کسی نے بچینے میں آپ کو پکڑ کر مکہ تلاش کرتے رہے۔ حتی کہ کسی کی اطلاع پر آپ کی ال پرآپ نے ان کو یہ جواب دیا۔

''شم جاء كم رسول'' ذہن تقین رہے كماس ہے۔ یعنی تم سب ك آ چكنے كے بعدوہ عظمت اور ل كالفظ عنف اعرابي حالات ميں باربار آئے گا۔ رافی یعنی دیر اور مہلت كے لئے آتا ہے تو معنی ہے رت رسالت گذرنے كے بعدوہ شان والا رسول متشریف لائے گا اور خاتم الانبیاء ہوگا۔

ہ تاریخ ابتدائے وجود انسانیت سے ملاحظ فرمائے کا اعلان کرد ہاہے۔قرآن مجید میں بھی اس رسول قوراق : زیور اور انجیل میں باوجود محرف ہونے کے کبریٰ ج ۱ ص ٤٠) و قبال لما قد و هذا عند النبی علیاللهٔ استبشر "امام بیهی بروایت عمروبن علم نقل کرتے ہیں کہ میرے آباؤاجداد سے ہمارے ہاں ایک ورق محفوظ چلا آتا تھا۔ یہاں تک کہ جب وین اسلام کاظہور ہوا اور سید کا کنات الله معوث ہوئے۔ بعد میں مدین طیب کو ہجرت فرمائی تو میں نے آپ کی خدمت میں بدور ق پڑ ھا۔ اس کی عبارت بیقی کہ اللہ کے نام سے شروع ہے اور اس کا فرمان حق ہے۔ بیتذکرہ ہے۔ اس امت کا جو آخر زمان میں آئے گی۔ جن کے لبری کے اطراف جھوٹے ہوئے ہوئے ہوں گے اور اپنی کمروں پر تہ بند با ندھیں گے اور اپنی مورق کو وہ اور اپنی کمروں پر تہ بند با ندھیں گے اور اپنی وقتی کہا گروہ نماز آلوہ نماز قوم عاد میں ہوتی تو وہ آخرہ وہ تو کہا کہ نہوتے اور اگروہ کی کہا گروہ آندھی سے ہلاک نہ ہوتی اور اگروہ تو م عاد میں ہوتی تو وہ آندھی سے ہلاک نہ ہوتی اور اگر وہ تو م موریس ہوتی تو وہ چنگاڑ سے ہلاک نہ ہوتی ۔

صحيفها براہيمية كى بشارت

اى طرح امام ضحى سے خصائص كبرئ ميں منقول ہے كہ صحيف ابرا يمية ميں لكھا ہے كہ: "انبه كائن من ولندك شعوب و شعوب حتى يأتى النبى الامى الذى يكون خاتم الانبياء ( فصائص كبرى ج ' ص ٢٤)"

چنانچرربالعزت نے اپنے کیل علیہ السلام کی دعاء کوئن لیا۔ فرمایا: 'لقد من الله علیه المحق منین اذبعث فیهم رسو آلا من انفسهم یتلوا علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتباب والحدکمة ولن کانوا من قبل لفی ضلل مبین (آل عسم ان ۱۶۶) ' ﴿ بلاشباللہ تعالیٰ نے (اپنے کیل علیہ السلام کی دعاء کوجامہ قبولیت پہنا کر) ایمان والوں پر احسان عظیم فرمایا۔ جب کہ ان ہی میں سے ایک شان والا رسول مبعوث فرمایا۔ جب کہ ان ہی میں سے ایک شان والا رسول مبعوث فرمایا۔ (جس کی وہی چاروں صفات بیں جو کہ دعائے کیل علیہ السلام میں تھیں ) کہ وہ ان پر آیات ربانی تلاوت فرما تا ہے اور ان کے دلوں کو کفر وشرک اور گنا ہوں کی آلائش سے پاک کرتا ہے اور ان کو کروہ کو گرائی میں مبتلا تھے۔ ﴾

دوسری جگفرمایا: "هوالدی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة وان کانوا من قبل لفی ضلل مبین (الجمعة: ۲) " (وه ذات م کرجس نے امیوں میں ایک معظم رسول انہی میں سے بھجا جوان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکینش کرتا ہے اور ان کا تزکینش کرتا ہے اور ان کی آیات تلاوت کی تھے۔ کہ ورکرتا ہے۔ اگر چدوہ لوگ اس سے پہلے کھی گمرا ہی میں پڑے تھے۔ کہ

تیری جگه امت مسلمة اورآخرالاً فید کم رسولا منه ویسعلمکم مالم تکو انتهاء ملاحظه بورسورة به ۲۰ تیت ۲۵ کدوه

ناظرین! رسول کا جگه جگه ذکرآ میں نہ کور ہیں۔ گویاد اولاد میں پیدا فرماد۔ حضرت ابراہیم

جدانجا جاعلك للناس چنانچه سےزمین کی سبآ

آپ حضر، لقب اسرائیل تھا علیہم السلام مبعو حضرت عیسی علیہ کی ہدایت کے

جن کے متعلق ب۲اء آیت اسلام معلیم السلام امت مسلمة اورآ خرالام بناياجائ -اى التحتبرار علية خرالزمان كوجيجا- "كهما ارسلنا

فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة

ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون (البقره:١٠١) " وعائرا جي عليه السلام كي قوليت كي

انتهاء ملاحظه مورسورة زخرف آيت ۲۰،۳۰،۳۱ اوراس امت كى علمى يوزيشن ملاحظه مورانجيل يوحنا

تيسري جگه يون فرمايا كتهمين جهت قبلهاي لئے ري كي بتا كرحسب وعد فلياتي تهمين

ذا عند النبي عَالِمُ الله استبشر "امام يمي روايت جداد سے ہمارے ہاں ایک ورق محفوظ چلا آتا تھا۔ ميد كائنات الصليم مبعوث موئ \_ بعد مين مدينه طبيه كو مدورق پڑھا۔اس کی عبارت میھی کماللد کے نام نے ا اس امت كاجوآ خرز مان مين آئے گا۔جن گے اور اپنی کمروں پر نہ بند باندھیں گے اور اپنے مایزیں گے۔ان میں نمازایی ہوگی کہ اگروہ نماز قوم ملاك نه بوت اورا كرقوم عادين موتى توده أندهى وه چنگاڑے ہلاک نہ ہوتی۔

رئ ميس منقول ب كصحيفه ابراميمية ميس لكهاب كه: وب حتى يأتي النبي الامي الذي يكون

ليدالسلام كي دعاء كوس ليافرمايا: "لقد من الله من انفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم كانوا من قبل لفي ضلل مبين (آل بيخ فيل عليه السلام كي دعاء كوجامه قبوليت پېټا كرز) بى ميل سنه ايك شان دالا رسول مبعوث فرمايل بل عليه السلام مين تقيس ) كدوه ان برآيات رباني ور گناہوں کی آلائش سے پاک کرتا ہے اور ان کو ا سے پہلے واضح گراہی میں مبتلاتھ۔

، في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم امة وان كانوا من قبل لفي ضلل مبين امیں آیک معظم رسول انہی میں سے بھیجا جوان پر رتا ہے اور انبیں کتاب وحکت کی تعلیم ہے بہرہ €-<u>=</u>-1,00

ب٢٠٦ يت ٢٥ كدوه خدات عليم يافته بول كيد ناظرین!لفظ رسولاً،رسول،رسول و بهنشین رہے۔ بیدوہی ثم جاء کم رسول والے ہی ۔ رمول كا جگه جگه ذكرة رمايداورصفات اربعه مى برة يت مين ويى بين جوكدد عائفليل عليه السلام میں فدکور ہیں۔ گویا دعائے خلیل علیہ السلام کامل طور پر منظور ہوگئی کہ وہ عہد والا رسول میری اس اولادیں پیدافر مادے۔

حضرت ابراجيم عليه السلام، نبي آخر الزمان اورامته مسلمه

جدانبياً وحضرت خليل الله عليه السلام كوچونكه تمام دنيا كالبيثيوا بنايا كيا-فرمايا. " انسسى جاعلك للناس اماماً "يعني من تخصِمام انسانيت كابادى اور منما بناول كار

چنانچہ بائبل میں بھی فدکورہے۔ پیدائش ب۲۲، آیت ۱۸ کہ: "میری نسل کے وسیلے ہے زمین کی سب قومیں برکت یا ئیں گی۔''

آت كردوصا جزوا حصرت اساعيل عليه السلام اور حضرت أتحق عليه السلام ته-حضرت آئل عليدالسلام كماجراو حضرت يعقوب عليدالسلام موع -جن كا لقب اسرائیل تھا۔ آپ کی اولا دکو بنی اسرائیل کہا جا تا ہے۔ آپ کی اولا دیش پڑے بڑے انبیاء عليهم السلام مبعوث موسے حضرت موی عليه البلام، حضرت واؤد وسليمان عليهم السلام آخرين حفرت عيسان عليدالسلام مبعوث موئ بيسب كسب اسرائيلي انبياء تضاور صرف بن اسرائيل كى بدايت كے لئے آئے تھے۔

حضرت ابراجيم عليه السلام كاكلوت صاحبزاد يحضرت اساعيل عليه السلام تنصه جن كم معلق كتاب بيدائش من بكثرت بركت كوعد مد فدور بين - ملاحظه عو كتاب بيدائش ب المارية يت المارية يت المارية يت ١٥٢ بارية يت ١٥١ وغيره

اس وعده كي يحيل سيد الرسل الفيلة كي بعثت كي صورت ميس جوتي - كيونكد اسرا كيلي انبياء علیم البلام صرف این قوم کے لئے بادی بن کر آسنے مرجعرت اساعیل علیہ السلام کے صاحبزادے سید الرسل میں تھی تمام اقوام عالم کے لئے نبی بن کرآئے۔ لہذا وعدہ خداوندی "وبنسلك تتبارك جميع قبائل الارض "يعنی آپ كی اولاد كور يعتمام اقوام عالم بركت پائيں كی پورا ہوگيا۔ ابرا ہیں یادگار قربانی پرامتہ سلمہ ہی قائم ہے۔ ایسے ہی عہدا برا ہیں ختنہ پر بھی یہی امت سلمہ قائم ہے۔

ایسے ہی کتاب پیدائش ب۱۱ میں اس امت کی شان ندکور ہے کہ:''میں مجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دول گا اور تیرا نام سرفراز کرول گا۔سوتو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں گےان کومیں برکت دول گا۔''آیت ۳،۲

ایسے ہی آپ کے مبشر بہ نبی آخرالز مان میں گئی کے حق میں ہے کہ:''لوگ برابراس کے حق میں ہے کہ:''لوگ برابراس کے حق میں دعاء کریں گے۔ وہ دن بھراسے دعاء دیں گے۔'' (زبور باے، آیت ۱۵) یعنی تمام امت آپ میرشب وروز درود بھیجیں گے۔ بیدرودابرا ہیم گی تاریخ ہے۔

ملت ابراجيئ كي اتباع كاحكم

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سیدالرسل اللہ اورآپ کی امت کو طمت ابراہی گئے کے احتاج کا حکم دیا ہے۔ فرمایا: ' ثم او حینا الیك ان اتبع ملة ابراهیم حنیفاً وما كان من المشركین (النحل: ۱۲۲) ' ﴿ پُرْبَم نَے آپُ کُو کَم بِیجا كرآپ المت ابراہی كی پیروی شيج جوكما يك طرف كے تھاور شركوں میں سے نہ تھے۔ ﴾

چونکہ بیامت مرحومہ بھی خدا سے طلب کی گئی ہے اور تو حیر حقیقی اور کامل کی شیخ وارث بھی بہی امت ہے۔ اس لئے فرمایا: ''ان اولی الناس بابر اھیم للذین اقبعوہ وھذا النبی والذین آمنوا (آل عمران: ۱۸۰) '' ﴿ بِشُک حضرت طیل علیہ السلام کے سب سے قریب اور تعلق والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی تھی اور اب یہ نبی کرم اور آپ پر ایمان لانے والی امت مسلمہ ۔ اس امت کا نام مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے رکھا۔ ﴾

چِنانچِقْرایا: "ملة ابیكم ابراهیم هو سما كم المسلمین من قبل وفي هذا

وعوت ابراہیم کی ابتداءا اس کی ابتہ صف کی آیت نمبر۵۔ عمل ملاحظہ فرمائیے: ''واذ قد

ليكون الرسول شهيداً:

د مین دین تبهارے باپ ایرا رکھااوراس قر آن میں بھی۔ تا

تو حيد كامل كي ابتداءوانا

ابراهيم لأبيسه وقو

سيهدين. وجعلها

وآباءهم حتى جآء

ســحر وانـا به كفرون

باپ اوراس کی قوم کوفر مایا

مجھے پیدا کیا۔سووہی میرک

پیچیے جھوڑ گئے تا کہ وہ لوگ

آ با دَاجدادكويهال تك آ

کے پاس سیادین تو کہنے

سرببیهی\_ پھراس موعود

بيدعوت ابرأ

خليل الرحمن عليها

مصدقا لما بین فلما جاء هم بالب علیهالسلام نےاے اسپ سے پہلےاترا معظمی جومیرے

لئے نی بن کر آئے۔ للذا وعدہ خداوندی لین آپ کی اولا دے ذریعے تمام اقوام عالم شمسلمہ بی قائم ہے۔ایسے ہی عہدابرا ہیں

ت کی شان مذکور ہے کہ: ''میں مجھے ایک زکروں گا۔ سوتو باعث برکت ہو۔ جو مجھے

ا کے حق میں ہے کہ:''لوگ برابراس کے ۔''(نورب۲۷،آیت،۱۵) یعنی تمام امت ریائیے۔

ہے والے اور برکت دینے والے سیر پین بھی ورودابرا میمی پڑھ کراپنے باپ ملی محمد وعلی ال محمد کما

ورآپ کی امت کوملت ابرا ہیمی کے له ابراهیم حنیفاً و ماکان من کہا کہ اسلامی کی پیروی کیجئے

ہے اور تو حیر حقق اور کامل کی صحیح س بابر اهیم للذین اتبعوہ بیشک حضرت خیل علیہ السلام کے پ کی پیروی کی تھی اور اب یہ نبی فانام مسلمان بھی حضرت ابراہیم

مسلمین من قبل وغی هذا

لیکون الرسول شهیداً علیکم و تکونوا شهداء علی الناس (سورة الدج:۸۷) " ولینی دین تبهارے باپ ابراہیم علیه السلام بی کا ہے۔ انہوں نے بی تبهارانام پہلے سے مسلمان دکھااوراس قرآن میں بھی۔ تاکدرسول ہو بتانے والاتم پراورتم ہو بتانے والے لوگوں پر۔ پھ توحید کامل کی ابتداء وانتہا۔۔۔۔۔ ایک اہم تاریخی تسلسل

خلیل الرحمٰن علی السلام نے قوم کوتو حیر کامل کی دعوت دیے ہوئے مایا: 'اذ قسال ابراھیم لا بیسه و قوم مه انسنسی برآء مصا تعبدون ، الا الذی فطرنی فانه سیه دین ، و جعلها کلمة باقیة فی عقبه لعلهم پرجعون ، بل متعت هؤلاء و آباء هم حتی جآء هم الحق قالوا هذا سحر وانا به کفرون (الزخرف: ٢٦ تا ٣٠) ' (جب حضرت ابراہیم علیه السلام نے اپنیا باب اوراس کی قوم کوفر مایا کہ میں تو ان چیز وں سے بیزار ہوں۔ جن کوتم پوجت ہو مرجس نے بھے پیدا کیا۔ سووہی میری را ہنمائی فرمائے گا اور یکی (توحید خالص والی) بات اپنی اولاد میں پیچے چھوڑ کئے تاکہ وہ لوگ رجوع رہیں۔ بلکہ میں نے دنیوی فائدہ دیا۔ ان لوگول کو اور ان کے پاس دین جیا اور رسول کھول کرنانے والا اور جب آ پہنچاان کے پاس جیاد یہ وہ کا دورہ ماس کو بھی نہما نیں گے۔ کہ

میدوعوت ابراہیم کی ڈھائی ہزارسالہ تاریخ ہے کہ قوم آخرکار آپ کی دعوت کوفراموش کر بیٹھی۔ پھراس موعودرسول نے آ کر دوبارہ اس حقیقت کو دنیا میں ہمیشہ کے لئے پھیلا دیا۔ یہ دعوت ابراہیم کی ابتداء وانتہاء ہے۔اب نویدسیجا کی تفصیل سننے۔

اس کی ابتداء حضرت مولی علیدالسلام صاحب تورات سے ہوئی۔ جن کا ذکر خیر سورة صف کی آیت نمبر ۵ سے ہوتا ہے۔ پھر تورا ق کے آخری پیفیبر حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی دعوت کارد ملل حظ فرما ہے:

"واذ قدال عیسی ابن مریم یبنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشراً برسول یأتی من بعدی اسمه احمد فلما جاء هم بالبینت قالوا هذا سحر مبین (الصف: ٦) " (اور جب کهاییلی بن مریم علیه السلام نے اسے اولا دیعقوب علیه السلام بلاشبه میں تمہاری طرف الله کا رسول ہوکر آیا ہوں۔ این سے پہلے اثری مور قوراة کی تقدین کرتے ہوئے اور بشارت دیتے۔ ایک ایسے رسول معظم کی جومیرے بعد آئیں گے۔ ان کا اسم گرامی احمد معظم کی جومیرے بعد آئیں گے۔ ان کا اسم گرامی احمد معظم کی جومیرے بعد آئیں گے۔ ان کا اسم گرامی احمد معظم کی ان جسب وہ (رسول معظم) ان

کے پاس واضح والک (حق وصداقت) کے کرآ گئے تو (بجائے تسلیم کرنے اور ماننے کے) کہنے گئے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ﴾

ملاحظ فرماية: وعوت ابراجيمًا اورنويد مي عليه السلام وونول ك ظهور يريكسال رو على على المار الله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله (الفتح: ٢٩٠٢٨) "

الله تعالى في وين فق كانجام المنظم الته المريل كلام يس بناديا كه: "قل هو الله احد" كانجام س بناديا كه: "قل هو الله احد" كانجام س لو-" اذا جداء في من الله والفتح "اورباطل كانجام بحى س لو-" تبت يدآ ابى لهب و قب "ان دونول سورتول كي ترب عجيب معنى فيرب حافيم!

حضرت يعقوب عليه السلام كي بشارت

ای تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے پوتے حضرت لیعقوب علیہ السلام بھی ای آخرالز مان علیہ اللہ کا تشریف آوری کا اعلان فر مارہ ہیں۔ ملاحظہ ہو!
'' یہووا سے سلطنت نہ چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصام وقوف ہوگا۔ جب تک شیلوہ نہ آئے اور قویس اس کی مطبع ہول گی۔'' (پیدائش بہ ۲۹، آیت ۱۰)

بقول ببودونساری شیلوه کامعنی کی کومعلوم نہیں ۔ مگرخود (بوحناب، آیت) میں اس کا صحیح تلفظ شیلوخ بمعنی بھیجا ہوا ذکر کیا گیا ہے۔ جس کوعربی میں رسول کہتے ہیں۔ گویا معنی ہوا کہ یہودا سے سلطنت موقوف نہ ہوگی۔ حتی کہ وہ رسول آجائے جس کی مطبع تمام قومیں ہوں گی۔ وہ محمد رسول انتقابیہ بی ہیں۔ سبحان نلد کیسی واضح پیش گوئی ہے۔

(جیسے توراۃ میں تارح اورانا جیل میں تارہ ۔ توراۃ میں عیسواورانا جیل میں عیساؤہے۔ تورح بقورہ ہے)

بشارت موئ عليه السلام ازتورات

اس عبد والے رسول معظم کی بشارت حضرت کلیم الله علیه السلام سے سنوائی جارہی ہے۔ چنا نجیم بی بائیل، کتاب (استنامب ۱۸، آیت ۱۸)

''واقیم لهم نبیا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامی فی فعه فید کلامه می فید کلیمه بكل ما اوصیه به ویكون ان الانسان الذی لا یسمع بكلامی الذی یت کلیم به باسکاردورجمازبائل اردویش ان كلیم ان اطالبه ''اسكاردورجمازبائل اردویش ان كلیم ان اطالبه نی برپا كرول گا اورا با كلام اس كمنیش و الول گا اورجو يكه

H

میں اسے تھم دوں گاوہی وہ ان نے گانہ سنے گاتو میں ان کا حساب کر دوں گا۔ ملاحظہ ہو: (ملاک ب میں علامت ( بوحنار

القدس کی نہیں۔ جوعید پیٹکسہ ہے۔جس کو فارقلیط اوراحمہ ۔ بشارت والاعبد کارسول ہے۔

بھی ذراغور کریں کہ اگراس مصداق میں ہوں۔ بلکہ دہ ا ہیں۔ جوآ پ کے پچاس دا کی خوشخری ہر پنجبرنے دی

کی خوصحبری ہر چیبرے دق علیہ السلام نے دی نشک اوا کسی واضح م علیہ السلام ہے ایک نجی موا

طرح صاحب جہاداورہ ہے ہوگا۔ چنانچہ بیونی وحمی یوحی "کروہا بشارت موسوی کی

رسولاشاهدآ نتهاری طرف آیک رسول (موسی علیدالسا بهال آ

قرآن مجبإ

السلام كى پيش كوكى ا صدق الله اذ ق بل جا بالحق و میں اسے حکم دوں گاوہی وہ ان سے کہے گااور جوکوئی ان میری باتوں کوجن کووہ میرانام لے کر کہے گا۔ نہ سنے گاتو میں ان کا حساب اس سےلوں گا۔ یعنی دنیا میں ہی اس کومغلوب اور نیست ونا بود

مردول گا\_ملاحظه مو: (ملاک ب۳۰، آیت)

بی علامت (بوحناب ۱۹، آیت ۱۱) میں ہے۔جس سے واضح ہوگیا کہ یہ بشارت روح القدس کی نہیں۔ جوعید پینکست میں حوار یوں پر نازل ہوا۔ بلکہ یہ وہ روح القدس اور روح حق ہے۔ جس کو فارقلیط اور احمد سے ہی بدل بدل کر کچھاکا کچھ بنارہے ہو۔ بہی موئی علیہ السلام کی بشارت والاعہد کا رسول ہے۔ بشارت موسوی کا مصداق حضرت مسے علیہ السلام کوقر اروینے والے بھی فرراغور کریں کہ اگر اس کا مصداق مسے علیہ السلام ہوتے تو خود وضاحت کر دیتے کہ اس کا مصداق منے علیہ السلام ہوتے تو خود وضاحت کر دیتے کہ اس کا مصداق میں ہوں۔ بلکہ وہ اس کا مصداق آئندہ آنے والی ستی آخرالز مان اللے کے کور اردے رہے ہیں۔ جو آپ کے بچاس دن بعد نہیں۔ بلکہ مدت بعد اور قبل از قیامت تشریف لا نیس گے۔جس کی خوشخری ہر پیغیبر نے دی ہے۔ روح القدس مراونہیں۔ کیونکہ اس کے نزول کی خوشخری نہ موئی علیہ السلام نے دی نہ کسی اور پیغیبر نے دی۔ وح القدس مراونہیں۔ کیونکہ اس کے نزول کی خوشخری نہ موئی

عليه اسلام عدد دن من اوريد برائي ورائي الماعيل عليه الماميل كي بهائيول يعنى بني اساعيل عليه السلام عليه السلام كي واضح بيش كوئى اور بشارت ہے كه بني اسرائيل كي بهائيول يعنى بني اسلام كي عليه السلام كي مانند صاحب جهاد اور صاحب سياست بهي ہوگا۔ وه نبي لوگول كو وبني فرمائي كا جوالله كي طرف طرح صاحب جهاد اور صاحب سياست بهي ہوگا۔ وه نبي لوگول كو وبني فرمائي كا جوالله كي طرف سياسي جمه كوئر آن كہتا ہے كه: "و ما ينطق عن الهوى ان هوالا

وهی یوهی "کروه اپنی مرضی سے بلاوی الهی بولتے بھی نہیں۔ بشارت موسوی کی قرآنی تصدیق

قرآن مجيد مين اس بشارت كى ترجمانى يون فرها تا ب- "انسا الدسلنسا الدكم رسولا شاهداً عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا (المزمل:١٥) " ويعن جم فرتم الكربيجا وبيا كرجيجا وبيا كرجم في عليه السلام) بهيجا تعالى المرسول (موسى عليه السلام) بهيجا تعالى المرسول (موسى عليه السلام) بهيجا تعالى الم

يهال آخرالز النالية كوحضرت موئ عليه السلام سي تعبيدى كى ہے - جيم موئ عليه السلام كى پيش گوئى ميں آپ كوموئ عليه السلام كى ما تندفر ما يا كيا و كھے كيسى مطابقت ہے - " قد صدق الله اذ قال ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم (آل عمران ١٨١) "" وقال بل جأ بالحق وصلاق المرسلين (صافات ٣٨) "

، کرآ گئے تو (بجائے تتلیم کرنے اور ماننے کے ) کہنے ہا

ورنو پرمسیحاعلیه السلام ـ دونوں کے ظہور پر یکسال رو رسسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی رسول الله (الفتح:۲۹،۲۸)''

خلاتبريل كلام ميس بتاوياك: "قل هو الله احد" تع "اورباطل كانجام بحى سناو" تبست يدآ ابى بمتى خرب- فاقهم!

حفرت خلیل الله علیه السلام کے پوتے حضرت الریف آوری کا اعلان فرمارہ ہیں۔ ملاحظہ ہو! ورنداس کی نسل سے حکومت کا عصاموقوف ہوگا۔ اللہ ۱۳۵۰ آیت ۱۰) کی اس کا معلوم نبیل ۔ مگرخود (بوحتاب ۹، آیت ۷) میں اس کا معلوم نبیل ۔ مگرخود (بوحتاب ۹، آیت ۷) میں اس کا

س کوعر بی میں رسول کہتے ہیں۔ گویا معنی ہوا کہ ل آجائے جس کی مطبع تمام تو میں ہوں گی۔وہ محمد لوئی ہے۔

ہ تارہ۔ توراۃ میں عیسواورانا جیل میں عیسا ؤہے۔

، حضرت کلیم الله علیه السلام سے سنوائی جارہی ۱۸) میں ہے اور (بعیاب ۱۵، آیت ۱۱) اخوتهم مثلك و اجعل كملامي في فعه

احدودہم مثلك واجعل كلامى فى فمه الانسان الذى لا يسمع بكلامى الذى ترجماز بائل ارزوميں ان كے لئے ان ہى كے دراپنا كلام اس كے منہ ش ڈالوں گا اور جو كچھ

النجيلى تصديق

پیر اسی حفرت کلیم الله والی پیش گوئی کا تذکره (کتاب اعمال ب۳۰ آیت ۲۲) میں اس سے بھی واضح اور مفصل موجود ہے۔ایسے ہی اعمال بے، آیت سے سے المال خطر مایے۔

عربي بائيل: 'فتوبوا وارجعوا لتمحي خطاياكم لكى تاتي اوقات اخرج من وجه الرب ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل الذي ينبغى ان السماء تقبله الى ازمنة ردكل شتى تكلم عنها الله بفم جميع انبيأه القديسيين مند الدهر • فان موسى قال للآباء أن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لـذالك الـنبي تباد من الشعب · وجميع الانبياء ايضاً من سموئيل فما بعده جميع الذين تكلموا سبقوا وانباء وابهذه الايام انتم ابناء الانبياء والعهد الذي عاهد به الله اباء نا قائلا لابراهيم وبنسلك تتبارك جمع قبائل (الاعدال بع، آیت ۱۹ تا۲۰) " ﴿ اردواز بائبل: پس توبر رواور جوع لاؤتا كتمبرار يكناه مٹائے جائیں اوراس طرح خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں اور وہ اس مسے کو جوتمہارے واسطےمقرر ہوا ہے۔ لینی بیوع کو بھیج ضرور ہے کہوہ آسان میں اس ونت تک رہے جب تک وہ سب چزیں بحال نہ کی جا کیں۔جن کا ذکر خدانے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے۔جودنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ چنانچے مویٰ علیه السلام نے کہا کہ خداوند تمہار اخداتمہارے بھائیوں میں سے تبارے لئے محصا (یعنی بی اساعیل علیہ السلام سے جوان کے بچازاد بھائی ہیں) ایک نی پیدا کرےگا۔ جو پچھوہ تم سے کہے۔اس کی سنٹااور یوں ہوگا۔ جواس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست ونابود کردیا جائے گا۔ ( پھر فرمایا کہ بیبشارت صرف موی علیدالسلام نے نہیں سنائی بلکہ )سموئیل سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا۔ان سب نے ان دنوں کی خبردی ے۔ تم نبیوں کی اولا داوراس عہد کے شریک ہوجوخدانے تمہارے باپ داواسے باندھا۔ جب ابراہیم علیالسلام سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت یا نیں گے۔ (اعمال با، آیت ۲۵۲۱) بیابراجیمی بشارت کتاب (پیدائش ب۲۲، آیت ۱۸) مین بھی موجود ہے۔ ﴾

١ſ

شريعت، صاحب كتاب، والاسوائ صاحب لولاك يوحي (النجم:٢٠٢

یوهی (السجم: ۱۸)
روافین شرکین کا کیا
صلیب برست رہے نا
مصطفی الله کا جند اج

وضاحت سے ختم المرسليم اولا د سے برکت پائير صرف بنی اسرائیل کے پیغام کو دسعت دی۔

عالمی رسالت کادعوکی ف (انسجیسل متسی <sup>۱۰</sup> صرف بنی اسرائیل ک

صرف بی اسراین د چنانچیفر مایا که میں تو، عیسائی ،

السلام کوقر ار دیے دیا۔ویسے بھی میں سے مخلوق نہیں بلکہ سے محض بندے اور نجا

اورعهد جدید جس قرآن تکیم ہے ج تیس

مرج بيت يهودا العهد الذي

ئی کا تذکرہ (کتاب اعمال ب۲۰ آیت۲۲) میں اس

والتمحي خطاياكم لكى تاتي اوقات

-وع المسيح المبشر به لكم قبل · الذي

شئى تكلم عنها الله بفم جميع انبيأه

للاباء ان نبيا مثلي سيقيم لكم الرب

ما يكلمكم به . ويكون ان كل نفس لا

رجميع الانبياء ايضاً من سموئيل فما

انباء وابهذه الايام انتم ابناء الانبياء

أبراهيم وبنسلك تتبارك جمع قبائل

ن بين توبه كرواور رجوع لاؤتا كمتمهارك كناه

یا کے دن آئیں اور وہ اس مینے کو جوتمہار ہے

ا آسان میں اس وقت تک رہے جب تک۔ وہ

ہے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے۔جود نیا کے

نے کہا کہ خداوند تمہارا خداتمہارے بھائیوں

للم سے جوان کے چیازاد بھائی ہیں)ایک

ریوں ہوگا۔ جواس نبی کی نہ سنے گاوہ امت

كارت صرف موى عليه السلام فينبين سنائي

كلام كيا-ان سب نے ان ونوں كى خردى

نے تمہارے باپ دادا سے باندھا۔ جب

،گھرانے برکت یا ئیں گے۔ (انمال بس،

كيا كهموى عليهانسلام دالى بشارت جومحر

نے بی نہیں فرمائی بلکہ شروع ہے آخر تک

م- جوموی علیه السلام کی طرح صاحب

ہت ۱۸) میں بھی موجود ہے۔ ﴾

ل ب٤٠٠ يت ٣٤) لما حظة فرماسية \_

شریعت، صاحب کتاب، صاحب جہاوہوں گے۔اب ساری تاریخ عالم چھان ماروتو ایسی شان والاسوائ صاحب لولاك كوكي شطع المجود وما ينطق عن الهوى أن هوالا وحى يـوحيٰ (المنجم:٣٠٢) "كامصداق بواوراس كامخالف صفحة ستى سے مثاديا جائے۔ ديكھوآ پ کے خالفین مشرکین کا کیا حال ہوا۔ ندان کے بت رہے ندوہ بت پرست رہے۔ ندروم وشام کے صلیب برست رہے نہ کسریٰ رہا نہ کسریٰ والے رہے۔ بلکہ تمام تے تمام ختم ہوگئے اور محمد مصطفی الله کا جھنڈا جار دانگ عالم میں لہرانے لگا۔ پھرآیت نمبر۲۵ کو بغور تلاوت سیجئے کہ کیسی وضاحت سے ختم المرملين الله كى رسالت عامه كا اعلان كرر ہى ہے كه دنيا كے تمام كھرانے تيرى اولادے برکت یا کیں گے۔اب ظاہر ہے کہند موی علیہ السلام ساری دنیا کے لئے آئے۔ بلکہ صرف بنی اسرائیل کے لئے دعوت لے کرآئے نہ ہی سلیمان علیہ السلام وداؤدعلیہ السلام نے اپنے پیغام کو دسعت دی۔ بلکہ صرف قوم یہود تک ہی محدود رہے اور نہ ہی حضرت مسیح علیہ السلام نے عالمى رسالت كادعوى فرمايا -صاف اعلان فرمايا: "يبنى اسرائيل انى رسول الله اليكم (انجیل متی ب۱۰، آیت، ب۱۰، آیت۲۱) "مینای بات کا تذکره به کمیری رسالت صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیٹروں تک ہےاوران کی ڈیوٹی صرف پخیل تورات تک تھی۔ چنانچ فرمایا که میں توراة کومنسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ (متی ب، آیت ۱۷) عیسائی علماءاس بشارت کا مصداق اورمثیل حفزت موی علیه السلام، حفزت مسیح علیه السلام کو قرار دیتے ہیں۔ گرا عمال بس نے قطعی طور پر فیصلہ سید المرسلین علی کھیے ہے حق میں دے دیا۔ویسے بھی مسیح مثیل موٹی علیہ السلام نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ سیح بقول نصاریٰ خدا کے ہم جو ہر۔خدا عے مخلوق نہیں بلکہ مولود۔ از لی اور ابدی بینے ہیں گرموی علیہ السلام خدا کی مخلوق غیر خدا۔ اس کے بھن بندےاورانسان وہ بھی بقول ثارمؤروثی گناہ کے حامل اورمعاذ اللہ بے عیب نہ تھے۔ یا جیل تو صرف توراة کا جمله اورضمیمه ہاور تورات اور انجیل ل کرعهد نامدقدیم ہے اورعبد جدیدجس کا تذکرہ (بیمیاه باس، آیت اس) اور (نام عبراندن ب، آیت ۸) میں ہے۔ وہ قرآن عيم ہے جس كى شان يوں بيان فرمائى ہے۔

قرآن كبتا م كن ولا هل لكم بعض الذي حرم عليكم (آل عدان ١٠٠)" عربي بائيل: "ها ايام تاتى يقول الرب واقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهودا عهدا جديد اليس كاالعهد الذي قطعته مع أباء هم .... بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك الايام بقول الرب اجعل

شريعتى في داخلهم واكتبها على قلوبهم • واكون لهم الها وهم يكونون لي شعباولا يعلمون بعدكل واحد صابه وكل واحد اخاه قائلين اعرفوا الرب لا نهم كلهم سيعرفون من صغيرهم الى كبيرهم يقول الرب لا ني اصفح عن اثمهم ولا اذكر خطيئتهم بعد (يرمياه نبي ب٣١، آيت٣١، عبرانيون ب٨، آيت٨١ يسبعيساه ب٥٩٠ آيسة ٢١) ''﴿ از اردوبا تبل ..... ديم موده دن آتے ہيں -خداوند فرما تا ہے۔ جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہود کے گھرانے کے ساتھ نیاعہد باندھوں گا۔اس عبد کے مطابق نہیں جوان کے باپ دادا سے کیا۔ بلکہ میدہ عہد ہے جومیں ان دنوں کے بعداسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔خداوند فرما تاہے کہ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اوران کے دلوں پراسے ککھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور پھراپنے اپنے يردي اوراين اين بهائي كويه كه كرتعليم نبيل دي ك كه خداوندكو بيجانو - كيونكه چهو في يري تک وہ سب مجھے جانیں گے۔خداوند فرما تا ہے اس لئے کہ میں ان کی بدکر داری کو بخش دوں گااور ان کے گناہ کو یا دنہ کروں گا۔ ﴾

بن اسرائیل سے مراد بحذف مضاف بن اسرائیل کے بھائی لینی بن اساعیل مراد ہیں۔جیسا کہ کتاب (استثناءب۸۱، آیت ۱۸) میں ہے۔ چونکہ ریٹوبدتمام قوموں بمع اسرائیل کے لِتَى تَمَا لِلِمَامِضَافِ بِهِي حَدْف كرديا ـ ف افهم و لا تكن من الممترين ! انشاء الله اس پرايك مستقل رساله لكها جائے گا۔جس میں فیصلد كن انداز میں ثابت كيا جائے گا كه عهد جديد صرف قرآن مجيد ہے۔انجيل نہيں۔

اب بدد وسراعبد قرآن عزيز كے علاوه كون ساموگا؟ كيونكد دلوں پروہى ككھاجا تا ہے اور قلب وذبن میں وہی سایا ہوتا ہے۔ کسی دوسرے احد کی بیشان ہر گزنہیں ہے اور صرف بیامت مسلمہ کی ہی شان ہے کہ وہ خدا کی صحیح معرفت کی حامل ہے۔جن کے کان میں پیدا ہوتے ہی اللہ أكبرذال دياجا تاہے۔

قربه نی تصدیق نمبر:ا

يدوسراعبدصرف قرآن بيقورات كعلاوهقرآني شهادت بهي سفية "ومن قبله كساب منوسي اماما ورخمة وهذا كتاب مصدق لسانياً عربياً لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين (الاحقاف:١١)" ﴿ اسْ قُرْ آن (عبدجديد) عن يَهِلِمُ وَيُ عليه السلام ک کتاب ( توراۃ عہد فقدیم ) رحت اور رہنمانتی اور یہ کتاب ( قر آن ) اس کی تُصدیق کرتی ہے۔

وُال سكے۔اس ايديشن مين تطع

'گلاپ سنگھنے'

عربي زبان کي تا که گنمُ

سنت کامصدق ہےاو

محمی" قالوا یا i

يديه يهدى الىٰ ال

قوم بے شک ہم۔

ستابون کی تصدیق ک

دوسرى علامت

اتنی واضح ہے کہ ایک

ي\_لاتعدادهاظ آج تك ان كاكوكم

مهیں ملتی۔چہ جائیکا

الذكر واناله يديه ولا من.

اتارابياورهم بح

حقاظت ای چیر وانمی وعدہ ہے

ہواس کی کون<sup>د</sup> تبسري علام

ل قلوبهم واكون لهم الها وهم يكونون لى سابه وكل واحد اخاه قائلين اعرفوا الرب الله كبيرهم يقول الرب لا نى اصفح عن اله نبى ب ٣٠ آيت ٣٠ عبرانيون ب٨٠ آيت ٨٠ كين من المناهم المناه

گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔اس عہد کے میدہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان اور وہ میرے لوّک ہوں گے اور پھر اسینے اسینے

ک مودوں پر سے وق ہوں ہے اور پھر اپنے اپنے یا گے کہ خداوندکو پہچانو کے یونکہ چھوٹے سے بوے اس کئے کہ میں ان کی بد کر داری کو بخش دوں گا اور

ف بنی اسرائیل کے بھائی لیعن بنی اساعیل مراد ما ہے۔ چونکد روعبد تمام قوموں بمع اسرائیل کے ولا تکن من المعقرین !انشاءاللہ اس پرایک انداز میں ثابت کیا جائے گا کہ عہد جدید صرف

ہ کون ساہوگا؟ کیونکہ دلوں پر دہی لکھاجا تا ہے اور احد کی میشان ہر گزنہیں ہے اور صرف میامت حامل ہے۔جن کے کان میں پیدا ہوتے ہی اللہ

کے علاوہ قرآنی شہادت بھی سٹے: ''ومن قبله صدق لساناً عربیاً لینذر الذین ظلموا سقرآن (عهدجدید) سے پہلے موئی علیه السلام سیر کتب فرآن) اس کی تقدیق کرتی ہے۔

عربی زبان کی تا کہ گنمگاروں کوڈراوے اور خوشخری ہے نیک کرداروں کے لئے۔ بیقر آن سابقہ کتب کامصدق ہے اورصاحب قرآن سابقہ جمیع انبیاعلیم السلام بمعہ کتب کامصدق ہے۔ ﴾

وسرى علامت

کہ''شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دلول پر تکھوں گا۔'' بیعلامت تو اتنی واضح ہے کہ ایک بچے بھی پکارا شے گا کہ بیو ہی قرآن ہے کہ جولا کھوں کروڑوں دلوں پر تکھا ہوا ہے۔ لا تعداد حفاظ دنیا کے کونے کونے میں ملیں گے۔ دوسری کسی کتاب کا بیوصف نہیں ہوسکتا۔ آئ تک ان کا کوئی حافظ نہیں ہوا۔ ان کا تو اصل متن بھی محفوظ نہیں رہا۔ وہ تو کا غذ پر بھی کہی ہوئی نہیں ملتی۔ چہ جا نیکہ دلول پر کھی ہوئی ملے۔ بیصرف قرآن کی ہی شان ہے کہ:'' انا نحن نزلنا المنکر وانا له لحافظون (الحجر: ۹) وانه لکتب عزیز لایاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید (فصلت: ۲۶)' ﴿ال تھیحت کوہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ﴾

حفاظت قرآن كاخداني وعده كتب سابقه مين ملاحظه و\_ (يعياب ٥٩، آيت ٢١)

سجان الله! الله تعالی نے کیسی حفاظت فرمائی ہے کہ بیقر آن انگریزوں نے چھاپا،
گلاب عکھ نے چھاپا، چائند میں چھپا، جرمن میں چھپا۔ مگرکسی کی جرائت نہ ہوئی کہ ایک شوشہ کا فرق
ڈال سکے۔اس کے علاوہ دوسری کتب اپنوں ہی کے ہاتھوں میں دستبر دسے حفوظ نہیں رہیں۔ ہر
ایڈیٹن میں قطع وہرید کی جارہی ہے۔ یہ آ بیت ختم نبوت کی انتہائی زبر وست ولیل ہے۔ کیونکہ
حفاظت اسی چیز کی کی جاتی ہے جس کی آئندہ بمیشہ ضرورت پردتی رہے۔ چونکہ اس کی حفاظت کا
دائی دعدہ ہے۔ لہذا قیامت تک صاحب قرآن ہی کی نبوت بھی چلے گی۔ جس چیز کی ضرورت نہ
ہواس کی کون حفاظت کرتا ہے۔اس کی تقد لین (بعیاب ۵۹، آیت ۲۱) سے فرمالیں۔
تیسری علامت

که ' وه رب کوجانته بهچانته مول گے۔'' چھوٹے سے بڑے تک ہرایک اپنے رب

چوش علامت اس آخری ع پشی کروں گاوران کوند مسی دوسری کتاب الجی (آل عمران: ۱۳۳) و ان الله غفور رحید الاحادیث النبو الذنب کمن لاذنب کاعقیره تھا کہ: ''نہ معدودات (آل عم

نصاری کہتے تھے کہ وہ لئے ہم بھی بخشے بخشا کتب میں تو ہداوراس طلب ہیں۔ چنداشا ایک منتقل اور مفصل انشاءاللہ العزیز) حضرت موسی عل

حفرت سے بھی پیش فرہایا۔ (مفہوم) گویا''ان آتش شریعت تھی، کے دن کی تشریف کے ساتھ اچا تک صحیفہ بسم بیں ایوا ویساتسی بسفتة کو جانے والا ہوگا۔ بیصرف اس امت کی خصوصیت ہے کہ وہ ہرونت اپنے معبود کا حقیقی اسم گرامی جو کہ جیتے رہتے ہیں۔ ہررکعت نماز میں ابتداء ہی الحمد للدرب العالمین! اللہ کے نام سے ہوتی ہے جو کہ خدا کا ذاتی اسم ہے۔

بلکہ بچے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کی صورت میں اللہ اکبراللہ اکبر ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر پانچوں وقت اذان میں اللہ کی کبریائی کا اعلان، نماز کے ہرانقال پر اللہ اکبر، نماز کے بعد بھی تہیجے ہتھیے، ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم وقت پر اس کے ذاتی نام کا تذکرہ جاری کرادیا گیا۔ اس کے بعد بھی تہیجے ہتھیے، ہم ہم ہم ہم ہم اوگر مایا کہ: 'ومیں ان کا خدا ہوں گا وہ میر بے لوگ ہوں گے۔' اس کے برعس عیسائیوں کی دعاء کو مرایا کہ: 'ومیں ان کا خدا ہوں گا وہ میر بے لوگ ہوں گے۔' اس کے برعس عیسائیوں کی دعاء میں تو اب بھی' اب تیری باوشاہت آئے۔' خداکی بجائے باپ ہی کا نام لیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ باپ اور بیٹے کی اصطلاح ختم کر کے خدا اور بند کے کاورد جاری کردیا جائے گا۔

قرآن مجیدی براون مرتباسی فرکور ہے۔ پی پی کا زبان پراللہ اللہ ہی کا ورو جاری ہے۔ اس کے برظاف بہود یوں کے ہاں خداکا ذاتی نام لینا بعید بداد بی سے خت جرم ہے۔ اس کی سراسٹکاری تھی۔ اس کے صفاتی نام لیکر گذارہ کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تی اسرائیل خداکا اصلی نام ہی بحول سے لفظ ''بہودا'' کے متعلق ان کا خیال ہے کہ بینام اصلی ہے۔ مگر یہ جی من دار اس کے ساتھ بھی مختلف صفاتی الیا قات لگا کر گذارہ ہوتا ہے۔ و بیسے (قاموں الکتاب من ۱۹۱۹) بدی دلچ بحث ہے۔ خدا کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے بی اسرائیل فرعون سے فی کر من ۱۹۱۹) بدی دلچ ہی جث ہے۔ خدا کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے بی اسرائیل فرعون سے فی کر علیم المبار کے بی بحث ہے۔ خدا کی معرفت نہ ہونے ہوں کی مانند ہو۔ اگر معرفت الہیہ ہوتی تو یہ بہورہ گفتگو کیوں کرتے ؟ اور بچھڑے کی بوجا کیوں افقیار کرتے اور ایسا کیوں کہتے ؟ ای طرح اگر معرفت الہیہ ہوتی تو یہ بہورہ گفتگو کیوں کرتے ؟ اور بچھڑے کی بوجا کیوں افقیار کرتے اور ایسا کیوں کہتے ؟ ای طرح اگر مشہمیں میں معرفت ہوتی تو ساٹھ سال بحث کرتے پھر بھی خدا اور سے کا حرف اللہ کو خدا سے خلوق نہیں بلکہ مولود بیٹا نہ مانے ۔ ان کو ای محرف ای بادی اور سے صاحب افقیار تصور نہ کرتے ۔ بیصرف ای امت مسلمہی شان سے کہ وہ صرف ایک خدا کی بجاری بن صاحب افقیار تصور دیکر نے سے نہ بھی السلام کو بھی بت برتی کی طرف منسوب کرنے سے نہ بچکیا ہے اور نہ کی سے میں کی طرف منسوب کرنے سے نہ بچکیا ہے اور نہ سے حتی کہ بھی السلام کو بھی بت برتی کی طرف منسوب کرنے سے نہ بچکیا ہے اور نہ نہ کر سے۔ برتی کی طرف منسوب کرنے سے نہ بچکیا ہے اور نہ کر سے۔

بلك فداكوفداي مجمالور بنزه كوبنده بي سمجمار كونكدان كاوظيفه - " قسل هنو الله المد (اخلاص: ١) الله لا اله الا هو الحي القيوم (بقره: ٢٥٥) "

چوتھی علامت

اس آخری عہد والوں کی ایک علامت بیفر مائی کہ: ''میں ان کے گنا ہول سے چھم بِوْتَى كِرُولِ گا اوران كونه جنّلا دَل گائِ چِنانچِه مغفرت اوراستغفار كا ذكراس عهد تا مدمين اتناہے كه سى دوسرى كتاب اللي يس اس كاعشر عثير بقى نبيس فرمايا: "سار عوا الى مغفرة من ربكم (آل عمران:١٣٣) ومن يغفر الذنوب الا الله (آل عمران:١٣٥) واستغفروا الله ان الله غفور رحيم (مزمل: ٢٠) وغيرها من الآيات التي لا تحصى وكذالك الاحاديث النبوية مملؤة من ذكر التوبة والاستغفار نحو "التائب من الذنب كمن لاذنب له" (ابن ماجه ص٣١٣، باب ذكر التوبة) "السامت كامقام ب كتب حديث مين مستقل باب منعقد كے محتى بين - يدكون بي؟ اس لئے كداس سے بہلے يبود كاعقيره تماكة: 'نحن ابناء الله واحباء ه (مائده: ١٨) لن تمسنا النار الا اياما معدودات (آل عمران: ۲٤) "، ہم سے بالکل بازیرس نہ ہوگ ۔ ہم توسب بخشے ہوئے ہیں اور نساری کہتے تھے کہ حضرت سے علیدالسلام ہمارے گنا ہوں کا بوجھ اٹھا کرسولی چڑھ کے ہیں۔اس لئے ہم بھی بخشے بخشائے ہیں عقیدہ کفار کا مطالعہ عجیب انکشافات کا حامل ہے۔ اگر چدان کی کتب میں توباور استغفار کا مسئلہ موجود ہے۔ مگرنہ ہونے کے برابر۔ چنانچہ بیتمام مسائل تفصیل طلب ہیں۔ چنداشارے کردیئے گئے ہیں۔ (انشاءاللہ اسموضوع بلکہ اس ساری پیش گوئی پر ا یک مستقل اور مفصل تحریر شائع کرنے کا ارادہ ہے۔ جو کہ عدیم العظیر اور غیر مسبوق ثابت ہوگی۔ انثاءاللهالعزيز)

حضرت موتی علیه السلام کی دوسری پیش گوئی

حضرت موی علیه السلام نے آپ آخری وقت پی اس بشارت کوایک دوسرے عنوان سے بھی پیش فرمایا۔ دیکھیے کتاب (استناءب ۳۳ شروع) کہ: ''وہ کوہ فاران سے ان پرجلوہ گر ہوا۔ (مفہوم) گویا'' اتر کر غار حراسے سوئے قوم آیا'' کا اشارہ ہے۔ اس کے ہاتھ بی ان کے لئے آتی شریعت تھی۔ (یعنی جہاد وقصاص والی) اور وہ دس بزار قد وسیوں کے ساتھ آیا۔ یہ فتح کمہ کے دن کی تشریف آوری کی تصویر شی کی گئی۔ انگلش ترجمہ جب کہ آپ دس بزار صحابہ کرام شے لئکر کے ساتھ اچا تک تشریف لائے تھے۔ اس عہد والے رسول کی پیش گوئی واضح طور پر ملاک نبی کے کے ساتھ اچا تک تشریف لائے محربی بائیل:''ھاتذا ارسل ملاکی فیھیی الطریق امامی ویاتی بفتہ الیٰ ھیکلہ السید الذی تطلبونہ و ملاك العهد الذی تسرون به

میت ہے کہ وہ ہر وقت اپنے معبود کا حقیقی اسم گرامی مرلندرب العالمین! اللہ کے نام سے ہوتی ہے جو کہ

المن اذان كي صورت من الله اكبرالله اكبرة ال ديا بریائی کا اعلان ،نماز کے ہرا نقال پر اللہ اکبر،نماز یراس کے ذاتی نام کا تذکرہ جاری کرادیا گیا۔اس ك ہول مح\_''اس كے برعكس عيسائيوں كى دعاء ت آئے۔' خدا کی بجائے باپ ہی کا نام لیاجاتا کرکے خدااور بندے کا ور دجاری کر دیا جائے گا۔ لور ہے۔ بچہ بچہ کی زبان پر اللہ اللہ بی کا ور د جاری ذاتی نام لینا بوجہ بے ادبی کے سخت جرم ہے۔اس أراره كرتے تھے۔اس كانتيجە بيہواك بى اسرائيل علق ان کاخیال ہے کہ بینام اصلی ہے۔ مگر بیجی ت لكا كر كذاره موتاب\_رويكي (قامون الكاب نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل فرعون سے چے کر كما لهم الهة (اعراف:١٣٨) "كراموي كے بتوں كى مانند ہو۔اگر معرفت الہيہ ہوتى توبيہ )اختیار کرتے اور ایسا کیوں کہتے؟ اس طرح اگر ف كرك چربهي خدااور ي كويهم جو برقرارنه لودبیثانه مانتے۔ان کواس طرح از لی، ابدی اور سلمه كى شان ب كدوه صرف أيك خداكى بجارى ہ گئے اور مختلف متم کے دیوتا وال کے پجاری بن ا کی طرف منسوب کرنے سے نہ پچکیاتے اور نہ

مجما - كونكمان كاوطيفه ب- "قسل هدو الله قيوم (بقره: ٢٥٥)"

موذا یاتی قال رب الجنود و من یحمل یوم مجیه و من یثبت عند ظهوره لا نه مثل نار الممحص و مثل اشنان القصار "﴿ (ازاردوبائیل) دیمویس بنی رسول کوییجوں گا اور وه میر ے آ گے راه درست کر بے گا اور خداوند جس کے تم طالب ہوتا گہاں وہ اپنی میکل میں آ موجود ہوگا۔ بال عہد کا رسول جس کے تم آ رز ومند ہو آ ئے گا۔ رب الافواح فرماتا ہے۔ یہاس کے آ رخ دمند ہو آ ئے گا۔ رب الافواح فرماتا ہے۔ یہاس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑارہ سکے گا۔ کیونکہ وہ شار کی آ گ میں دھونی کے صابون کی ما نند ہوگا۔ ( لما کی ب آ ہے۔ اتا تا تا کا لین ده صاحب فرقان ہوگا۔ ( لما کی ب آ ہے۔ اتا تا تا کا لین ده صاحب فرقان ہوگا۔ چی

مسیحی پادر یوں کا اہل اسلام کے ساتھ واسط پڑا تو سید الرسل اللیفة کی صدافت کی تاب ندلاتے ہوئے پادر یوں کا اہل اسلام کے ساتھ واسط پڑا تو سید الرسل اللیفة کی صدافت کی تاب ندلاتے ہوئے بعد کے تراجم میں بہت می تبدیلیاں کردیں۔ چنا نچاب پروئسٹنٹ اردوتر جمد میں لاکھوں قدومی کر دیا گیا۔ ایسے ہی عربی ترجمہ میں بھی دیا گیا۔ ایسے ہی عربی ترجمہ میں ایک جگہ کا نام مربیة قادیش درج کروڑوں قدومی کر دیا۔ مگر انگلش ترجمہ ریوائز و بھی ہے۔ فاری ترجمہ میں اور ترقی کرتے ہوئے کروڑوں قدومی کر دیا۔ مگر انگلش ترجمہ ریوائز و سنڈ رڈورش اور گذیوز بائبل دونوں میں ابھی تک بھی ٹن تھاؤز فڈ (دس بزار) ہی موجود ہے۔ اب خداجانے کہ اصل متن میں وہ کون سا عجب لفظ ہے۔ جس کے ترجمہ میں ابنی سیکش ہور ہی ہے۔ وہ کون ساروح القدس ہے جو پادریوں کوا یک ترجمہ پر قائم نہیں رہنے دیتا۔ ' قصد صد حد الله کون ساروح القدس ہے جو پادریوں کوا یک ترجمہ پر قائم نہیں رہنے دیتا۔ ' قصد صد حد الله کون ساروح القدس ہے جو پادریوں کوا یک ترجمہ پر قائم نہیں رہنے دیتا۔ ' قصد صد حد الله کون ساروح القدس ہے جو پادریوں کوا کی مندالله و ما ھو من عندالله (بقرہ: ۲۷) '' می میں میں کر جم سے مالم کودعوت

گویا ساری کتابیں اور کتابوں والے ای سالار انبیاء کی آمد اور تشریف آوری کا اعلان کررہے ہیں۔ فرمایا وہ اپنی ہیکل میں اچا تک آموجود ہوگا۔ تو سوائے فخر دو جہال اللہ کے سیکس کی شان ہے؟ چنانچہ فتح کمہ کے دن وہ ہیکل (خانہ کعبہ) والا اچا تک مکہ کی سرز مین میں وارد ہوتا ہے کہ شرکین کمہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔مقابلہ کی تاب ندلا سکے۔ ای کوفر مایا کہ اس کے ظہور یعنی غلبہ کے وقت اس کے سامنے کون کھڑ ارم سکے گا؟ کس میں مقابلہ کی تاب ہوگ؟ چنانچہ شرکین مکہ نہ میدان بر میں تاب لا سکے، نہ احداور خندتی میں اور نہ واد کی حنین میں قدم جنائچہ شرکین میں مقابلہ کا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب "کانعرہ لگار ہاہے۔ دیکھنے وہ اون کا سوار کس شان سے کہ کرمہ میں داخل ہورہا ہے۔ اس طرح کا نی رون کو مت کے سالار انبیاء کے جب قیمر روم کی طرف پیش قدمی فرمائی تو وہ بھی یا وجود اتنی بڑی حکومت کے سالار انبیاء کے جب قیمر روم کی طرف پیش قدمی فرمائی تو وہ بھی یا وجود اتنی بڑی حکومت کے سالار انبیاء کے جب قیمر روم کی طرف پیش قدمی فرمائی تو وہ بھی یا وجود اتنی بڑی حکومت کے سالار انبیاء کے جب قیمر روم کی طرف پیش قدمی فرمائی تو وہ بھی یا وجود اتنی بڑی حکومت کے سالار انبیاء کے جب قیمر روم کی طرف پیش قدمی فرمائی تو وہ بھی یا وجود اتنی بڑی حکومت کے سالار انبیاء کی جب قیمر روم کی طرف پیش قدمی فرمائی تو وہ بھی یا وجود اتنی بڑی حکومت کے سالار انبیاء کی جب قیمر روم کی طرف پیش قدمی فرمائی تو وہ بھی یا وجود اتنی بڑی حکومت کے سالار انبیاء کی حکومت کے سالار انبیاء کی حکومت کے سورت کی سرور کی حکومت کے سالار کی سالار کیں مقابلہ کی حکومت کی خور کی حکومت کے سالار کی حکومت کی خور کو سکھ کی حکومت کے سالار کیں کو سالار کی حکومت کی خور کی کو سکھ کی حکومت کے سکھ کی حکومت کی خور کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی حکومت کی خور کی حکومت کی حکومت کی خور کی خور کی خور کی حکومت کی حکومت کی حکومت کے حکومت کی حکومت کی

۲

مقابلہ پرنہ آسکا۔ اس کے عا فہ کرسکا۔ دومتہ الجندل کا آ شمامہ بھی قدم ہوی پر مجبور ہوا مغمولی سااکڑ اتو اس کا حشر قبیلہ قدم ہوی کے لئے اور ف اللہ ' اذا جاء نصد اللہ ا ادھر مکہ کا سردار ابوسفیان مج کے خلاموں کی بھی غلاقی کم

تھی۔ آج سیدالرسل کھیا۔ دوسراساتھی خالد بن ولید ندر ہی کہ آپ کے سانہ

وعدالله حسنا"،

وہ نیست و نابود ہو گیا۔ ‹ ککڑ نے ککڑ ہے ہو گیااور مثر میں میں میں میں

ضمیمه عجیبه متعلقه ل<sup>با</sup> پاوری حض مسیح علیه السلام کوقر ارو

آنے کا ذکر ہے۔ حال السلام ، حضرت بعقور علیہ السلام کے بھائیا مصد

خداوند یسوع مسیح علا فقط ایک ہی ماں بار

عبدجد بدروكن ترج

ان کے ان م وقتی سروردوعالم

ن يحمل يوم مجيه ومن يثبت عند ظهوره لا القصار "﴿ (ازاردوبائل) ويهويين ايخ رسول كركم ويل القصار "﴿ (ازاردوبائل) ويهويين ايخ رسول كرك الوفواج فرماتا جمل كي آرب الافواج فرماتا الله عن المربوكاتوكون كراره سئ الله الله عن الله والكرور وكاتوكون كراره سئ وه الله في مانند موكا و ( الماكى بسام عنا الله في الله في الله كروائي في كروائي في كروائي في كروائي في كروائي في الله كروائي في كروائي كروائي في كروائي كرو

۱۸۱ء سے پہلے اردوتر جمہ میں بھی ایسا ہی تھا۔ گرجب اسدار سل اللہ کی صدافت کی تاب نہ لاتے ہوئے چنانچاب پروسٹٹ اردوتر جمہ میں لاکھوں قد وی کر بقادیش درج کردیا گیا۔ ایسے ہی عربی ترجمہ میں بھی وی کروڑوں قدوی کردیا۔ گرانگش ترجمہر یوائز ڈ میں کی ٹن تھا وُزیٹر (دس ہزار) ہی موجود ہے۔ اب ظاہے۔ جس کے ترجمہ میں اتی شکش ہور ہی ہے۔ وہ جمہ پرقائم ہیں رہنے دیتا۔ 'قسد صددی اللہ عنداللہ و ما ھو من عنداللہ (بقرہ: ۷) ''

الے ای سالار انبیاءی آید اور تشریف آوری کا نک آموجود ہوگا۔ توسوائے فخر دو جہال اللہ کے بیکل (خانہ کعبہ) والا اجپا تک مکہ کی سرز مین میں ل گئے۔ مقابلہ کی تاب نہ لا سکے۔ اس کوفر مایا کہ دن کھڑارہ سکے گا؟ کس میں مقابلہ کی تاب ہوگ؟ نہ نہ احداور خند تی میں اور نہ وادی حنین میں فدم نہ النبی لا کذب الما ابن عبد المطلب " ان سے مکہ مکرمہ میں وافل ہور ہاہے۔ اس طرح دی فرمائی تو وہ بھی باوجود اتنی بڑی حکومت کے

مقابلہ پر ندآ سکا۔اس کےعلاوہ تمام حکمرانوں نے قدم بوی ہی کوغنیمت جانا۔غسانی بھی سامنا نه كركا\_ دومته الجندل كا اكيدر بهي حاضر خدمت موكيا مصر كا مقوس بهي جمك كيا، يمامه والا ثمامہ بھی قدم بوسی پر مجبور ہو گیا ہے۔ دیگر تمام بوے بوے اکر باز بھی قدموں پر آگرے۔ کسریٰ معمولی سااکڑ اتواس کاحشر ساری دنیاجانتی ہے کہ چنددن بھی دنیامیں باقی ندر ہا۔ ہرعلاقہ اور ہر قبیل قدم بوی کے لئے اور غلامی کا پڑکا گلے میں ڈالنے کے لئے کشال کشاں آرہاہے۔قدصد ق الله (اذا جاء نصرالله والفتح ورايت الناس يد خلون في دين الله افواجا ٢٠٠ ادهر مکه کا سردار ابوسفیان بھی جھک گیا اور ایسا جھکا کہ ساری زندگی آپ کی غلامی کرتا رہا۔ آپ کے غلاموں کی بھی غلامی کرتار ہا جتی کہ سیدھا جنت بریں میں پہنچے گیا۔ رضی اللہ عنہ۔'' و کے للا وعدالله حسنسا "شركين مككاوه بهادر جرنيل كدجس في جرمعركمين فوج كفاركي كمان كي تھی۔ آج سید الرسل ﷺ کے سامنے سر جھکائے بھد ہزار ندامت شرمسار ہور ہا ہے۔ اس کا دوسراساتهي خالد بن وليد "سيف من سيوف الله" كالقب يار باسم -غرضيك سي من تاب ندر ہی کہ آ ب کے سامنے کھڑارہ سکے لیکن جس نے آپ کے سامنے کھڑارد ہے کی حمالت کی وه نیست و نابود ہو گیا۔ جا ہے کوئی تنہا تھا۔ جا ہے کوئی شہنشاہ تھا۔ وہ کو نے کا پھر تھا جواس پر گراوہ (متى ــ آ،۲۱ يت ۴۲) گکڑ *ے ٹکڑ ہے ہو گی*ااور جس پروہ گرااسے پیں ڈالا۔ صميمه عجيبه متعلقه بشارت موسومي

پادری حضرات کتاب (استناءب۱۱، آیت ۱۸) دالی بثارت موسوی کا مصداق حضرت مسیح علیه السلام کوقر اردیتے ہیں۔ کیونکہ اس بثارت میں نجی موعود کا بنی اسرائیل کے بھائیوں سے آنے کا ذکر ہے۔ حالانکہ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل علیہ السلام ، حضرت یعقوب علیه السلام کے بچاہیں اور (انجیل متی باا، آیت ۲۲) میں جہال حضرت مسیح علیه السلام کے بھائیوں کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ آپ کو طفے آئے تتھے۔ وہاں حاشیہ دیا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح علیه السلام کے بھائی ، عبرانی اور اکثر مشرقی زبانوں کے طرز کلام کے مطابق نہ فقط ایک ہی ماں باپ کی اولاد۔ بلکہ چچا، ماموں ، خالواور پھو بھاکے فرزند بھی بھائی کہلاتے ہیں۔ عبد جدیدرومن جمہ اردوس ۲۱،۱۲ حاشیہ۔

ا ان کے بادشاہ تیری خدمت گذاری کریں گے۔ (یعیاہ ب- ۱۰ تیت ۱۰) ۲ فتح مکہ کے بعد ۹ ھ عام الوفو دکہلاتا ہے۔ بے شارمختلف علاقوں سے وفعہ آ کر سرور دوعالم الفق کے دامن رحمت سے وابستہ ہوجا تے۔ لہٰذا بات صاف ہوگئ کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دجو کہ حضرت ایعقوب علیہ السلام کے چچاہتھے۔وہ بنی اسرائیل کے بھائی کہلائیں گے۔ کیونکہ وہ اسرائیل کے پچ**ا ک** اولا دہیں۔

اس کے بعد آیت نمبروا :

وجوع لا و تا كه خدا كى طرف سے تازگ جس زمانہ میں وہ اس سیح علیہ السلام کو

ما؟ فرمایا که وه مسیح علیه السلام ضرور تأ

**حالات** وواقعات ظاهر نه موجا کیں۔

**کیا ہے۔** پھر پطرس ان واقعات کو جو<sup>تب</sup>

سرتے ہیں۔وہ کئی واقعات ہیں۔مگر

بشارت موسوى كامصداق

لتے مجھ ساایک نی پیدا کرے گا۔ میر پا

وی بشارت موسوی کا مصدال ہے جو

**حضرات مح**ض سينه زورى اورناعا قبت اند

**موشش کرتے ہیں۔ بیمل بشارت یہ** 

**فرمایا که جس ک**اابتداءذکر کتاب(۶

ى سەقومىن بركت يائىن گا-؟

میں اس کی یاد دھانی کراتے ہو۔

اس عہد کے شریک ہوجوخدانے ت

کہا کہ تیری اولا دیے دنیا کے سا،

سیونکہ وہ بھی تیری نسل ہے۔

ہے واضح طور پرٹابت ہو چکاہے

اساعيل عليه السلام اور حضرت أتخ

بنی قطورہ کہلاتے ہیں۔

(پیدائش ب۲۱، آیت

يبهان مطلقاً مجموعی طو

عبدابراتيمي كامصداق

واقعه نمبرا: چنانچهوک علب

واقعه نمبرا: ال کے

یک دیگر کتاب (پیدائش ب۱۱، آیت، ۱۸، بر ۱۸، آیت، ۱۸) میں بنی اساعیل کو بنی اسرائیل کا بھائی کہا گیا ہے۔ (پیدائش ب۱، آیت ۸) میں بھتیج کوبھی بھائی کہا گیا ہے۔

ویگر بشارت موسوی کا مصداق جناب سیح علیدالسلام کو قرار دینے والے ذرایہ می سوچیس کہ حضرت سیح علید السلام سے پیدا ہوئے تھے اور مریم علیہ السلام بی اسرائیل کی بہن ہے۔ پھر حضرت میح علید السلام بھائیوں کی اولاد کیسے ہوئے؟
کیونکہ نسب باپ کی طرف چلتا ہے۔ نہ کہ مال کی جانب سے۔

ويگر\_اس بشارت مين بقيه صفات وعلامات بهي مسيح عليه السلام مين برگز نهين بائي جاتين \_جيها كه اختصاراً حاشيد گذر چكا ہے-

اس کے بعد کتاب (اعمال ۳) کی تفصیلات نے تو اسادوٹوک اور قطعی فیصلہ کردیا ہے کہایک فیصد بھی احتال ہاتی نہیں رہتا۔ ملاحظہ فرمائے:

رئیس الحوارین جناب شمعون بطرس جن کو جناب مسے علیہ السلام نے اپنی امت کا رکھوالا مقرر فرمایا تھا۔ ان پر کلیسا بنانے کا اعلان فرمایا اور تمام اختیارات کی چابیال ان کوعنایت فرمائی تھیں۔ انہوں نے ایک موقعہ پر ہیکل میں ایک پیدائش کنگڑے کو دعاء کر کے ازروئے کرامت تندرست کر دیا۔ ویکھئے کتاب (اعمال بس، آیت اتالا) جس پر تمام لوگ دوڑتے ہوئے اس کو دیکھنے کے لئے آگئے اور اس کو تندرست دیکھ کرنہایت متجب ہوئے۔ تو جناب بطرس نے تقریر فرماتے ہوئے حضرت سے علیہ السلام کے حالات وصفات، مصائب اور تکالیف کا تذکرہ فرمایا کہ یہ بی خدا کا قد وس اور پیغم تھا۔ جس کوتم نے قبل کر دیا۔ اس پر ایمان کی برکت سے اس کو تندرست ملی ہے۔

(اعمال بس، آیت بیاتا کا)

اس کے بعد جناب پطرس اس تیسرے باب کی آیت ۱۸ میں فرماتے ہیں کہ گرجن باتوں کی خدانے سب انبیاء علیم السلام کی زبانی پیش گوئی کی تھی۔ یعنی کہ میرامسے علیه السلام دکھ اٹھائے گا۔ اس نے اسے اس طرح پورا کیا۔ یعنی قوم نے حضرت مسے علیه السلام کی مخالفت کی۔ اس پر ایمان نہ لائے۔ بلکہ انتہائی تکلیفوں اور دکھوں میں مبتلا کر کے آخر کار (ازروئے اناجیل) انہیں صلیب پر چڑھا کر ماردیا۔

عیل علیہالسلام کی اولا دجو کہ حضرت یعقوب )کہلائیں گے۔ کیونکہ وہ اسرائیل کے چچا کی

۲۰، آیت ۱۸) میں بنی اساعیل کو بنی اسرائیل کا جمی بھائی کہا گیاہے۔

سے علیہ السلام کو قرار دینے والے ذرا یہ بھی مریم علیہا السلام سے پیدا ہوئے تھے ادر مریم سے علیہ السلام بھائیوں کی اولاد کیسے ہوئے؟

بات بھی مسے علیہ السلام میں ہر گزنہیں پائی

ت نے توابیاد وٹوک اور قطعی فیصلہ کر دیا ہے ر

کو جناب میح علیہ السلام نے اپنی امت کا اور تمام اختیارات کی چاپیاں ان کوعنایت لک چیدائی لنگڑے کو دعاء کر کے از روئے آیت اتالا) جس پرتمام لوگ دوڑتے ہوئے نہایت متجب ہوئے۔ تو جناب پطرس نے تو وضات، مصائب اور تکالیف کا تذکرہ لی کردیا۔ ای پرائیان کی برکت سے اس کو (اعمال ب7، تیت اس کو)

بی آیت ۱۸ میں فرماتے ہیں کہ گرجن وکی کی تھی۔ یعنی کہ میرائس علیہ السلام دکھ نے حضرت مسے علیہ السلام کی مخالفت کی۔ ب مبتلا کر کے آخر کار (ازرویے اناجیل)

اس کے بعد آیت نمبر ۱۹ میں ایک دوسرامضمون شروع کرتے ہیں کہ تم توبہ کرواور رجوع لاؤتا کہ خدا کی طرف سے تازگی بخش زمانہ آئے۔آ گے(اس زمانہ کا تعین کرتے ہیں) کہ جس زمانہ میں وہ اس میں علیہ السلام کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے اس کو بھیج گا۔ وہ کب آئے گا؟ فرمایا کہ وہ سی علیہ السلام ضرور تا اس وقت تک آسان میں رہے گا جب تک کہ وہ سارے طالات وواقعات ظاہر نہ ہوجا کیں۔ جن کا ذکر خدانے شروع دنیا سے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے۔ پھر پطرس ان واقعات کو جو تبل از نزول میں علیہ السلام ظاہر ہونے ضروری ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ وہ کئی واقعات ہیں۔ مگر یہاں پرصرف وواہم واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔

بشارت موسوی کا مصداق

واقعد نمبرا: چنانچه موی علیه السلام نے کہا کہ خداوند خداتم ہارے بھائیوں میں سے تمہارے کے مجھ ساایک نبی پیدا کرے گا۔ یہ پہلا واقعہ ہے جو قبل از نزول سے علیه السلام ظاہر ہونے والاتھا اور وہ وہی بشارت موسوی کا مصداق ہے جو کہ کتاب (اشتناء ب۸۱، آیت ۱۸) میں فدکور ہے اور جس کو پادری حضرات محض سیدنز دری اور ناعاقب اندیش سے حضرت سے علیہ السلام کے حق میں ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ میکمل بشارت یہاں تین آیتوں یعنی ۲۳٬۲۲۲ اور ۲۲ میں بیان کی گئی ہے۔

عبدابراجيمي كإمصداق

واقعہ نمبر ۱: اس کے بعد آیت نمبر ۲۵ میں ایک اور اہم واقعہ اور پیش گوئی کا تذکرہ فرمایا کہ جس کا ابتداء ذکر کتاب (پیدائش ب۲۰، آیت ۱۸) میں ہے کہ تیری نسل کے وسلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ کیونکہ تو نے میری بات مانی ۔ یہاں کتاب (اعمال ب۳، آیت ۲۵) میں اس کی یا دوھانی کراتے ہوئے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تم تو انبریاء پلیم السلام کی اولاد ہواور اس عبد کے شریک ہوجو خدانے تمہارے باپ دادوں سے باندھا۔ جب ابر اہیم علیہ السلام سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سارے گھرانے برکت یا ئیں گے۔

(پیدائش با۲۰ آیت ۱۳) میں حفرت اساعیل علیہ انسلام کو بھی برکت کا وعدہ فر مایا۔ کیونکہ دہ بھی تیری نسل ہے۔

یہاں مطلقاً مجوی طور پربرکت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ تیری اوالا دیسے اور کتاب پیدائش سے واضح طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت کے وعدہ والی اولا دحضرت اساعیل علیہ السلام اور حضرت اسلحق علیہ السلام ہیں۔ تیسری بیوی کی اولا داس عبد میں شامل نہیں جو بی قطورہ کہلاتے ہیں۔
پن قطورہ کہلاتے ہیں۔

اب تک تمام انبیاء کرام علیم السلام حفرت یعقوب علیه السلام (اسرائیل) کی اولاد

استا کے حتی کہ حفرت میں علیہ السلام بھی اسرائیلی تھے۔ ان تمام کی دعوت بمع حفرت میں علیہ السلام کے صرف بنی اسرائیل تک محدود تھی تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں روئے زمین کے تمام قبیلوں نے ابھی تک برکت ابرا بہی یعنی فیضان نبوت ورسالت نبیل پایا۔ آخراللہ کریم نے تمام نبیوں کے موعود آخرالز مان اللہ کو بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اساعیل علیہ السلام میں مبعوث فرما کر اس عہد کو پورا فرمایا۔ ناظرین کرام! ہر حض جومعمولی توجہ سے مندرجہ بالا کتاب اعمال کا تیسراباب ملاحظہ کرے گاوہ لاز ما میری پیش کردہ تفصیلات کی تصدیق پر مجبور ہوجائے گا کہ یہ پیش گردہ تفصیلات کی تصدیق پر مجبور ہوجائے گا کہ یہ پیش گردہ تفصیلات کی تصدیق بی مجبور ہوجائے گا کہ یہ پیش گردہ تفصیلات کی تصدیق علیہ السلام نے فرمائی میں اور اس کے مصداق حضرت میں علیہ السلام ہر گرنہیں۔ کیونکہ ان کا ذکر اس سے پہلے آیت میں اور اس کے مصداق حضرت میں اگراب بھی ذہن میں پھی دوہوتر اس باب کی آخری آیت نہر ۲۷ میں مطرح المیں آچری آگرا ہے۔ بالفرض آگرا ہے بھی ذہن میں پھی دوہوتر اس باب کی آخری آیت نہر ۲۷ ملیہ کی آخری آیت نہر ۲۷ میں مطرح المیں آچری آگرا ہے۔

نمبر۲۷'' خدانے اپنے خادم (مسے علیہ السلام) کواٹھا کر (مبعوث کرکے) پہلے (لیمیٰ اس پیش گوئی موسوی کے ظہور سے پہلے) تمہارے پاس بھیجا تا کہتم میں ہرایک کواس کی بدیوں سے پھیر کر برکت دے۔''باب نہر ''ن

ناظرین ترام! اا حظ ہوکیسی صفائی ہے ثابت ہورہا ہے کہ بشارت موسوی کا مصداق بعثت مست علیہ السلام کے بعد اور نزول ٹانی سے پہلے تشریف لاوے گا۔ لہذا سے ول سے خاتم الانبیا علیقی پرایمان لاکر حقیقی نجات اور خداکی وائی بادشاہت میں واضل ہوجاؤ۔ ورنہ کن لو: ''یا العلم الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل (مائدہ: ۱۸۸)''

فلامه كلام! مندرجه بالاآيات مين جناب بطرى اس ني موعود كودونون پيش گوئون كا مصداق قرارد يرب مين ركتاب (استفاء ۱۸۱۰ سه ۱۸۱۸ کی بشارت موسوی اور كتاب (پیدائش به ۱۳۸۱ سه ۱۸۱۰ سه ۱۸۱۸ سه ای از ای از ۱۸۱۸ سه ای از ۱۸۱۸ سه ای

ا تا جیل میں خصوصاً انجیل متی میں حضرت مسیح علیه السلام کے متعلق کئی پیش گو مُیاں کتب سابقہ سے قتل کی گئی ہیں۔ مثلاً (متی باء آیت ۲۰۱۸، بحوالہ یعوالہ بام ہے۔ آیت ۲۰۱۸، بحوالہ بیوسنج باء آ

ماعد فوا كفروا به وجد تسميه كتب الهيه توراق: \*

آيت، متى ب، آيت ٢٠، متى،

ز بورب ١٠٠٠ يت ٢) وغيره -ال

ساتھ دور کا بھی واسطہبیں -

سرنے ہے گریز نہیں کرتاوہ

کر گیا۔خود سے علیہ السلام۔ لگاتے۔اس سے روز روثن

نبوت سيدالمركبين المنطقة عي مير

آ گیا۔ یعنی حضرت مسیح علیہ کتاب اور صحیفہ کا نام بھی انج

الـزمـان واقترب ملك ﴿(ازارووبائِل)وت:

عیسی بن مریم یبذ

التوراة ومبشرا برس

طرح خداکی بادشاہت

اب بھی عیسائی اپنی وعا

يهورُ من قبل يسة

يرايمان لاؤ-﴾

ہرایک نبی نے

به بشارت اور

جس کوسیح عا

میں۔اس کئے اس کوتو زیور: مجمع

السلام) کواٹھا کر (مبعوث کر کے ) پہلے ( معنی ، پاس بھیجا تا کہتم میں ہرایک کواس کی بدیوں

ل کھتر در ہوتہ ای باب کی آخری آیت نمبر۲۹

البت ہور ہا ہے کہ بشارت موسوی کا مصداق للم تشریف لاوے گا۔ لہذا سیج دل سے خاتم إدشابت مين داخل بوجاؤ ـ ورنه من لو: " يا لتوراة والانجيل (مائده:٦٨)" بلطرساس نې موغود کو د دنوں پیش گوئیوں کا به ۱۸) کی بشارت موسوی اور کماب (پیدائش

ممدوالمنة وصلى الله تعالى على ابه واتباعه اجمعين"

كَعْلِيهِ السلام كِمْ تَعْلَقُ كُنَّ بِينْ كُونِيَانِ كَتْب يسعياه ب٤٠ أيت ١٠٨م تي ب٢٠ آيت ٥٠ بحواله أيت ا، متى ب٢ ، آيت ١٨ ، بحواله يرمياه ب٣٠ ،

آیت۵،متی ب۲، آیت۲۴،متی ب۳، آیت۳، بحواله یسعیاه ب۷۰، یت۳،عبرانیوں ب۱، آیت۵۱، بحواله زبورب، ، آیت ۲) وغیرہ - ان میں ہے اکثر بالکل خلاف واقع ہیں اور بعض کوسی علیہ السلام کے ساتھ دور کا بھی واسطنہیں ہے۔اب سوال رہے ہے کہ جوحواری الیی غیر متعلق پیش گوئیوں کونقل کرنے سے گریز نہیں کرتاوہ (اسٹناہ ب۸۱۰ آیت ۱۸) لیی واضح اور مضبوط پیش گوئی کو کیسے نظرانداز کر گیا۔خود مسے علیہ السلام نے اپنے حق میں کئی پیش گوئیاں نقل کیں۔ مگر اس کووہ بھی ہاتھ نہیں لگاتے۔اس سے روز روشن کی طرح ثابت ہوگیا کہاس کا مصداق صرف اور صرف تاجدار ختم نبوت سيدالمرسلين الشيخ ہي ہيں۔

نويدمسيحا

ہرا یک نبی نے اس سالار قافلۂ انبیاء علیہم السلام کا اعلان فرمایا۔ آخر کار آخری مبشر آ گیا۔ یعنی حضرت سے علیہ السلام جن کو صرف آ یکی بشارت ہی کے گئے بھیجا گیا تھا۔ جس کی كتاب اور محيفه كانام بهي الجيل جمعني بشارت تهاجس ني آت بى اعلان فرماديا- "قد كهدل الـزمـان واقترب ملكوت الله فتوبوا وامنوا بالانجيل (مرقس ب١٠ آيت١٠) ' ﴿ (ازاردوبائبل) وقت بورا ہو گیا ہے۔خداکی بادشاہت نزدیک آگئی ہے۔ توبہ کرواورخوشخری يرايمان لاؤ 🕳 🦫

يد بشارت اورخوشخرى كون ي تقى؟ جس كوقر آن مجيديون بيان فرما تا ہے۔ 'واذ قال عيسى بن مريم يبنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدى اسمه احمد (الصف:٦)"

جس كوسيح عليه السلام في (الجيل يوحناب اوآيت ١٨) مين واصح طور يربيان فر مايا -اسى طرح خداکی باوشاہت ہے مراد بھی محم مصطفی اللہ کا دور رسالت ہے۔جس کو بھکم سیح علیه السلام اب بھی عیسائی اپنی دعاء میں خداے طلب کرتے ہیں۔اے باپ تیری بادشاہت آئے اوراس کو يهوو من قبل يستفتحون (البقره:٨٩) "فداس ما تكاكرت تصريكن فلما جاء ماعرفواكفروا به''

وحبشميه كتب الهبيه

توراة: عبراني زبان مين شريعت كوكت بين \_ چونكه توراة مين كمل شرى احكام مذكور ہیں۔اس کئے اس کوتوراۃ کہتے ہیں۔

زبور: بمعنى قطعهاور ككرا يونكه زبور خداكى حدوثناء كراني ميس لبنداس كوزبور كهتيمين

اب دیانتداری سے فرما ب وجيهاً في الدنيا والآ ''انی عبد بالصلوة والزكوة والسلام على يوم ( قول الحق الذي فيه سیح علیهالسلام کی <sup>تب</sup>ه تيسرى ُجَكَهُ فِر انطلق لا ياتيك العالم على خطية بى، واماعلىٰ ب فلان رئيس هذا اله تستيعون ان تحملو الحق لانه لا يتذ ذالك يـمجدني لانه ممالي ويخبركم ۱۰۱۰ آیت ۲تا۱۰ فائده مندہے۔ کیونکہاً اسے تمہارے پاک نز وارتضبرائے گا۔(پھرک راست ہازی کے بار عدالت کے بارہ میں با تیں کہنا ہیں۔ مگراب

لے یہاں

سر سراصحاب بائبل -

ناظرين!غورفر

انجیل: یونانی زبان کا لفظ ہے۔ بمعنی بشارت اورخوشخری۔ چونکہ انجیل اور صاحب انجیل نے نم یال طور پر بیخوشخبری ساناتھی۔ اس لئے ان کی کتاب کا نام ہی انجیل رکھ دیا۔ ای طرح قرآن بمعنی مقروء یعنی بکثرت پڑھی جانے والی کتاب، اسم اور مسمی میں معنی کا لحاظ لازی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس مناسبت سے ان کتابوں کے نام رکھے گئے۔ چنانچہ اناجیل اربعہ میں خاتم الانمیا جیلیہ کی بکثرت بشرات موجود ہے۔ خاص کر انجیل رابع یوحنا میں تو صاف اسم گرامی ندکور تھا۔ جس کو مترجمین نے کچھ کا کچھ کر دیا۔ گر چربھی ہرشخض ان الفاظ کو پڑھ کرواضح طور پر بدرالد جی والارخ انور ملاحظہ کرسکتا ہے۔ ملاحظہ ہو (انجیل یوحن کاب ۱۲، آئی۔ ۱۲)

''قال المسيح وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الى الابد (عربى بائبل)'' ﴿ (ازاردوبائبل) اوريس باپ سے درخواست كروں گا تو دهميں دوسرا مددگار بخشے گا كه ابدتك تمبار بساتھ دہے۔ پینی وہ خاتم المرسلين الله بوگا۔

مسيح عليهالسلام كى دوسرى بشارت

ووسرى جُلَيكها به عربي با بكل: "متى جاء المعزى الذى سارسله انا اليكم من الاب روح الحق الذى من عند الاب ينبثق فهو يشهدلى · وتشهدون انتم ايضاً لانكم معى من الابتداء (انجيل يوحناب ١٠ آيت ٢٦) "

ارد؛ بائبل لیکن وہ مددگار جب آئے گا۔ جس کو میں تمہارے باپ کی طرف سے میں تھی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو۔ کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔

ناظرین اغور فرمایئے یہاں پراس مددگار کے متعلق فرمایا کہوہ میری گوائی دےگا۔ تو اب دیا نتداری سے فرمایئے کمت علیه السلام کی گوائی سے ندوی؟ کہ:''و کے سان عند الله وجیها فی الدنیا والآخرة''

"انى عبدالله اتنى الكتاب وجعلنى مباركاً اينما كنت واوصانى بالصلوة والزكوة مادمت حيا، وبر ابوالدتى ولم يجعلنى جبار اشقيا، والسلام على يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حياً، ذالك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون (مريم:٣١)"

مسيح عليهالسلام كى تيسرى بشارت

تيرى جُدفر مايا: "لكنى اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق لا نه ان لم انطلق لا ياتيكم المعزى ولكن ان ذهبت ارسله اليكم ومتى جأ ذاك يبكت العالم على خطيئة وعلى برو على دينونة اما على خطيئة فلا نهم لا يؤمنون بى . واما على بر افاني ذاهب الى ابي ولا ترون بي ايضاً واما على دينونة فلان رئيس هذا العالم قددين --- أن لى امورًا كثيرة ايضالًا أقول لكم ولكن لا تستيعون ان تحملوا الآن واما متى جاء ذالك روح الحق هو يرشدكم الى جميع الحق لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور آتية ذالك يمجدني لانه ياخذ ممالي ويخبركم كل ما للاب هولي لهذا قلت انه يا خذ ممالي ويخبركم ، بعد قليل لا تبصرونني لا ني ذاهب الى الاب (انجيل يوحنا ب١٦، آيت احده ١) " ﴿ (ازاردوبائبل ) ليكن مين تم سے يح كہتا مول كدمير اجاناتمهار الله الله فا ئدہ مند ہے۔ کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگارتمہارے پاس نہآئے گا۔لیکن میں اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارہ میں قصور وارتضبرائے گا۔ (پھر کفارے کا کیا ہے گا) گناہ کے بارہ میں اس لئے کہ وہ مجھ برایمان نہیں لاتے۔ راست بازی کے بارہ میں اس لئے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ تم مجھے پھر نہ دیکھو گے۔ عدالت کے بارہ میں اس لئے دنیا کا سردار مجرم شہرایا گیا ہے .....اور مجھے تم سے اور مجی بہت ی باتیں کہنا ہیں۔ گرابتم ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب لے وہ لینی روح حق آئے گا تو تم کو

لے یہاں دراصل وہ نبی تھا۔ جیسا کہ ( انجیل یوحناب اُ آیت ۲۱) میں ہے کیا تو وہ نبی ہے؟ مگراصحاب بائبل کے ہاتھے کی ہوشیاری آ ٹرے آگئی۔ بشارت اورخوشخری - چونکه انجیل اور صاحب ان کی کتاب کانام ہی انجیل رکھ دیا۔ اس طرح ماب ، اسم ماب کانام ہی انجیل رکھ دیا۔ اس طرح ماب ، اسم اور مسی میں معنی کا لحاظ لازی ہوتا رکھے گئے۔ چنانچہ اناجیل اربعہ میں خاتم رائجیل رائع یوحنا میں تو صاف اسم گرامی ندکور مشرک ان الفاظ کو پڑھ کر واضح طور پر بدرالد جی رفض ان الفاظ کو پڑھ کر واضح طور پر بدرالد جی (انجیل یوحنا کاب، ۱۳، تہ تہ ۱۲)

ب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم يل باپ سے درخواست كروں گاتو و تمهيس يغي وه خاتم المركين مالية ہوگا۔

مددگار عربی لفظ معزیا بمعنی شلی دینے والا یعنی

-"لا تقنطوا من رحمة الله "كاجانفزا
کے دوسرا کون ہے؟ جوسے علیه السلام کے بعد
ارسالت اور رفاقت روحانی تبہارے ساتھ
ہ شفیج اوروکیل ہوگا۔ جس کی نبوت قیامت
کااعلان فرمائےگا۔ وہ "انسا حظکم من
الا ہوگا۔ وہ عاقب اورحاشر کے مقام رفیع پر
وہ شفیج المذنبین کہلائےگا۔ وہ لوائے حمد اور

المعزى الذى سارسله انا اليكم فهو يشهدلى وتشهدون انتم ١٠ آيت٢٠) "

س کو میں تمہارے باپ کی طرف سے میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو۔ (انجیل یوحناب،۱۵ س۲۶) سچائی کی راہ دکھائے گا۔اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہا گا۔لیکن جو سے گا وہی کہا گا اور تہہیں آئندہ کی خبریں دے گا اور وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ ﴾ ناظرین! بتائیے کہ مکمل سچائی کی راہ کس ہتی نے سکھائی اور کس نے مکمل طور برخدا کا پیغام سنایا؟

ملاحظہ فرمائے کتاب (بعیا با۲، آیت ۱۳) میں ہے۔''اے دو امتوں کے قافلوم عرب کے جنگل میں رات کا ٹوگے۔وہ پیاسے کے پاس پانی لائے۔ تیا کی سرز مین کے باشندے روٹی لے کر بھاگنے والے سے ملو۔ کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے نگی تلوار سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں۔ کیونکہ خداوند نے جھے یوں فرمایا کہ مزدور کے کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں۔ کیونکہ خداوند نے جھے یوں فرمایا کہ مزدور کے برسوں کے مطابق ایک برس کے اندر اندر قیدار کی حشمت جاتی رہے گی۔' ملاحظہ فرمایے کہ مشرکین مکہ کی ساری شان وشوکت ہجرت کے ایک سال بعد میدان بدر میں ختم ہوگئ۔اس لئے یوم بدر کو یوم الفرقان فرمایا گیا ہے۔

عیمائی حفزات دنیا کے سردارسے مرادشیطان کیتے ہیں۔ بدالفاظ ان کو ملاحظہ کرنا چاہئے۔ اگراس سے مرادشیطان ہے تا سی کو غیر مجرم قراردے کرعلمی دنیا میں نام پیدا کرلیں۔ صاف قرار کرلوکہ محدرسول اللھ اللہ جس نے اعلان فرمایا: "الیدوم اک ملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا" مسیح علیہ السلام کی چوتھی بشارت

''اس کے بعد میں تم ہے بہت تی باتیں نہ کروں گا۔ کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا پھیٹیں۔'' اس بشارت میں فرمایا کہ جے باپ میرے نام سے بھیجے گا۔ یعنی جس کی بشارت میں نے اس کا نام لے کرسنائی۔ میرا رب میری بشارت کا حوالہ دے کر فرمائے گا کہ میرے میچ علیہ السلام کی بشارت والا رسول معظم تشریف لا رہا ہے۔

\*\*

"فامنوا باا كرم به جس كويبودونسارك يعرفون ابناء هم (بقره لتريبودست سمناكر پهلي برمشكل اورمغلوني كودت

ہر مشکل اور مغلوبی کے وقت ظہور کی دعائیں ما لگتے اور والے ہیں۔ہم ان کے سا والے ان کے قدمول میں

"الذين يا الدين يا في التوراة والانج الطيبات ويحرم عليهم (الاعراف:٧٥ يروي كرتي بين جرام باتون كاظم ويتا جاه ضيث چزين حرام بتا كرتا ج-٠٠ لويد سيحا كي مزيد لويد سيحا كي مزيد

گرامی احمد ہوگا۔ بونانی ش قاموس الکتاب پہلے او شفیع، مدکار، اب معنی ہے۔ روح

حضرت

"فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا (تغاين:٨) "يونى رسول كرم ب بس كويبودونسارى ايس بيجائة بن كه جيسايى اولادكوفر مايا: "بسعر فونسه كما يعرفون ابناء هم (بقره:١٤٦) "چانچان كى جائيجرت ان كى كتابول من مُركزهى -اى لتے يبودست سمٹاكر يميلے بى اس رسول معظم كوقدموں ميں وكلئے كے لئے وہاں ڈرو لگا بيتے اور مرشكل اورمغلوبي كوقت "من قبل يستفتحون (البقره: ٨٩) "آپكى بعثت كفرى ظہور کی دعا کیں ما تکتے اور کہتے کہ اے ہمارے دشمنوا نبی آخرالزمان کا اللہ عنقریب تشریف لانے والے ہیں۔ہم ان کے ساتھ مل کرتم ہارا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ جب وہ تشریف لائے تو قسمت والےان کے قدموں میں گر گئے۔

"اللذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويعضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم (الاعداف:٧٥١) " ﴿ (يعن قسمت والع بين ) وه لوك جواس رسول معبود أورني امى كى پیردی کرتے ہیں۔جس کووہ اینے ہاں تورا ہ وانجیل میں انکھا ہوا یاتے ہیں۔وہ رسول معظم ان کو بھلی باتوں کا تھم دیتا ہے اور بری باتوں سے منع کرتا ہے اور پاکیزہ چیزیں ان کو حلال بتلاتا ہے اور غبیث چیزیں حرام بتاتا ہے اور وہ ابو جھاور طوق (مشکل احکام توراق) جوان پر تھے وہ ان سے دور کرتاہے۔﴾

نويدمسجا كي مزيدوضاحت

حفرت مسے علیہ السلام کی بیخ شخری کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا۔جس کا اسم گرا می احمہ ہوگا۔

يونانى سنحول ميس لفظ بيريكلي طوس تقارجس كامعرب فارقليط بمعنى أتمريب للاحظه قاموس الكتاب (ازیادری خیرالشصاحب ۱۳۸۸)

پہلے اردوتر اجم میں بھی بدلفظ موجود تھا۔ بعد میں تبدیلی شروع ہوگئ ہم وکیل جمی مشفیع، مددگار،اب روح من اورروح القدس ہے۔ مر لفظ مددگار کے ساتھ لیعنی لگا کر ۔ کو یا مددگار کا معنی ہے۔ روح حق یا روح القدس۔ مگر عربی ایڈیشن میں اب بھی لفظ معزی یعنی تسلی دینے والا

يه كليل كيول كهيلا كيا؟ اس لئة كه اناجيل مين خصوصاً (نجيل لوقاب،٢٠٣ ية ٣٩) مين

ء نه کیم گالیکن جو سنے گاوہی کیے گااور تمہیں ا- ﴾ ناظرين! بتايي كهمل سچائي كي راه كس

١٣١) ميں ہے۔''اے دو امتوں کے قافلوتم س پانی لائے۔ تیا ک سرز مین کے باشدے ا كے سامنے سے نگی تلوار سے اور تھینجی ہوئی نکہ خداوند نے مجھے یول فرمایا کہ مزدور کے شمت جاتی رہے گی۔'' ملاحظہ فرماییے کہ ال بعدمیدان بدر میں ختم ہوگئ۔اس لئے

لان ليت بين - بيرالفاظ ان كوملاحظ كرنا دے کرعلمی د نیامیں نام پیدا کرلیں۔ اعلان فرمايا: "اليسوم اكتمسلست ليكم بلام دينا"

الزوح القدوس الذى سير سله بكل ماقلته لكم (يـوحناب،،، ماً معكم كثيرا لأن رئيس هذا ال في يا تيل تمهار عما تحدو كرتم ے نام سے بھیج گا۔ وہی تمہیں سب دلائے گا۔ ﴾ بيصرف محدرسول الله

- كيونكه دنيا كاسرداراً تاب اورجي المام سے بھیج گا۔ یعن جس کی ت کا حوالہ دے کر فرمائے گا کہ

لکھا ہے کہ دیکھوجس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے۔ میں اس کوتم پر نازل کروں گا۔ سیحی پاوری کے جہ بیں کہ یوحنا میں جس فارقلیط ، وکیل ، شیفع ، روح حق اور روح القدس کا وعدہ ہے۔ اس کا مصداق بیآ یت (ب۲۲، آیت ۴۹) ہے اور بیز ول بعداز واقعہ صلیب عید پنیٹی کوسٹ کے موقع پر فاہر ہوگیا۔ جس کاذکر (رسالہ اعال ب۲، آیت ۱۳۱۱) میں ہے کہ سب حواری ایک جبکہ پراکھے موجود تھے کہ یکا کیک آسان سے ایک ایس آئی۔ جیسے زور کی آندھی کا سانا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جس میں وہ بیٹھے تھے گوئے اٹھا اور آئیں آئی۔ جسے لدی ہی کھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور اس میں جس طرح روح القدس نے ہرایک پرآئیں ہوئے گئے۔ اس طرح روح القدس نے مرابی ہوئے کے فاقت بخشی۔

ا نظرین! ملاحظه فرمایئے کہ جوصفات اور کارکردگی انجیل بوحنا کی بشارتوں میں ندکورہے کہ:

(۱) وہ آ کرمیری گواہی دےگا۔ (۲) وہ تہمیں میری باقی ماندہ باتیں سکھلائے گا۔ (۳) جو میں نےتم سے کہا ہے وہ تہمیں یاد کرائے گا۔ (۴) دہ آ کر دنیا کو گناہ ،راست بازی اورعدالت کے بارہ میں قصور وارتھ ہرائے گا۔ (۵) وہ وہی کہا جو نے گا۔ وغیرہ فاہر ہے کہ مذکورہ بلاآ گ کی زبنوں نے ان باتوں میں سے ایک بھی فاہر نہیں کی تو بھر سرواقعہ نو پر مسیحا کا مصداق کیسے ہوگیا؟

۲..... نیز روح القد س تو پہلے بھی مو بود تھا۔ جس سے مریم علیما السلام بھی حاملہ ہوئیں۔ یکی علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا۔ سے علیہ السلام پر بھی نازل ہوا۔ حالانکہ بیان فر مایا جارہا ہے کہ اگر میں نہ جاؤں تو دہ نہ آئے گا۔ گویا اس کی آمداور ظہور مسیح علیہ السلام کے جانے پر موقوف ہے۔ تو پھر بینازل ہونے والا وہ ردح القدس کیسے ہوگیا جو کہ پہلے بھی موجود تھا؟

اگرلوقا والا، روح القدس نازل ہی کرنا تھا تو اس کا نزول قبل از رفع مسیح علیہ السلام ہو چکا۔ ملاحظہ ہوانجیل یوحنا، مسیح علیہ السلام نے بعد از صلیب حواریوں پر ظاہر ہو کر فرمایا کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ اس طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں اور یہ کہہ کران پر پھونکا اور ان سے کہاروح القدس لو۔

(بر ۲۲، آیت ۲۲،۲۱)

ملاحظ فرمایئے کدوہ موعود روح القدی تومیح علیہ السلام بنفس نفیس خود حواریوں کو عطاء فرما گئے ہیں۔ اب بعد میں کیا دوبارہ اترے گا؟ نہیں بلکہ (لوقاب، ۲۰،۳ یت ۴۹) والا روح القدس یمی ہے۔ بقول نصاری میں علیہ السلام جب خود منجی عالمین ہے تو ان سے برور کر ادر کون ہی ہستی ہوسکتی ہے جونازل ہو کرمیے علیہ السلام کے مشن کی تکیل کرے۔

,

مصداق بیر (انمال با ۱۰ آ کیوں تھا۔ چنانچیاس بنا ا کیا اور کہا بوحنا کی بشار ملاحظہ ہو (توارغ مسیمی کلیے زمانہ میں آنے کا اعتقار

ابك اورنني بات ساعت

ہے مراد بیر(اعمال باء آیت

م کوئی حضرت نے سب حوار!

ہے کئی بار بیان ہوئی ہے اور

••اء میں مرتب ہوئی اوراس

سموتی کے ظہور کا ذکر کیوں نہ

سسی دوسرے حواری نے کیا

مصداق ني آخرالز مان الله

برنبی علیہ السلام نے کی

اس سے صاف

بالفرض أكرتسليم

ایک اورز بردست د جب قرآن (الصف: ۱) "نازل بو

سسی ایک فرد کا بھی اٹکار تشریف آ وری اتنی مشہو

کا مصداق تھی۔ چنانچہ ہو گئے جتی کہ ہرقل رو رہا۔ در نہوہ کہہ چکا تھا

ر ہوروں رہ ہے دھونے کو باعث فخر سمجھ اور شیبہ کاعیسا کی غلام ع

الكاورني بات ساعت فرمايخ

بالفرض اگرتسلیم بھی کرلیا جائے کہ انجیل بوحنا میں جس شفیج اور مددگار کا وعدہ ہے اور اس سے مراد یہ (اعمال ب، آیت اتا مہ) والا روح القدس ہے تو دریافت طلب یہ بات ہے کہ یہ پیش کوئی حضرت نے سب حوار یوں کے سامنے بیان فرمائی تھی حتی کہ انجیل بوحنا میں تو بڑے اہتمام سے کئی بار بیان ہوئی ہے اور پھروہ چند دنوں کے بعد پوری بھی ہوگئی۔ تو جب انجیل بوحنا • ۸ء تا میں مرتب ہوئی اور اس کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے تو اس انجیل نویس نے اس مرکزی پیش کوئی کے ظہور کا ذکر کیوں نہ فرمایا۔ جب کہ یہ نہایت اہم بات تھی اور نہ لوقانے ہی بیان فرمایا۔ نہ کسی دوسرے حواری نے کہ اس کا مصداتی طاہر ہوگیا ہے۔

اس سے صاف معلوم ہوا ہوتنا صاحب انجیل کوخوب معلوم تھا کہ اس پیش گوئی کا مصداق نبی آخرالز مان پیش گوئی سابقہ مصداق نبی آخرالز مان بیش ہوت ہیں جو آئندہ ذما نہ ہیں مبعوث ہوں گے۔ جن کی پیش گوئی سابقہ ہر نبی علیہ السلام نے کی اور وہی بشارت موسوی کا مصداق ہے۔ اگر اس بشارت ہوتنا کا مصداق یہ (اعمال ب، آیت اتا مہ) والا واقعہ ہوتو پھر سیجی امت میں فارقلیط کی آمد کا تصور کوئ سے تھا۔ چنانچہ اس بناء پر ایک فلاسفر (Maires) نے ۲۳۵ء میں فارقلیط ہونے کا دعوئی کیا اور کہا ہوتنا کی بشارت فارقلیط کا مصداق میں ہوں۔ یہ فرقہ چارصد ہوں تک باقی رہا۔ ملاحظہ ہو (تواریخ میجی کلیساس ۲۳۲) معلوم ہوا کہ سیجی امت اس بشارت کا مصداق کی آئندہ نانہ میں آئے کا اعتقار رکھتی تھی۔

ایک اورز بردست دلیل

جب قرآن مجيدگي بيآيت: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد (الصف: ٢) " نازل موئي تواس زمانه شي آپ كاردگرويهودونساري بمثرت آباد تقر مرتاري كسي ايك فردكا بحي انكار يااعتراض نقل كرنے سے فاموش ہے۔ يونكدان ميں آخرالزمان الله كي الله كار ياده تر يفت ان الرامان الله كي تشريف آورى اتنى مشہورومعرف تى كد: "يعرفونه كما يعروفون ابناء هم (بقره: ١٤١)" كا مصداق تقى۔ چنانچ بهت سے خوش نعيب اى چش گوئى كى بناء پر دولت ايمان سے بهره ور موگئے حتی كه برقل روئى بھى قائل ہو گيا۔ مرحکومت وسلطنت سے چكر ميں آكر تبول تى سے محروم را۔ ورندوه كه چكاتھا كه اگر ميں آپ ميک بين سكون و "لعسلت قدميه "آب ك قدم مبارك دھونے كو باعث فر سمجھول - حضرت سلمان فارئ تلاش كرتے كرتے بى مديد ميں آكے تھے۔ عتب دوسی کا عیسائی غلام عدائی تھی آپ کو پېچان كرگرويده ہوگيا۔ ام المؤمنين حضرت خد يجالكبري كا پچا

۔ میں اس کوتم پر نازل کروں گا۔ سیحی پادری اس حق اور دوح القدس کا وعدہ ہے۔ اس کا مداز واقعہ سیمی بیادری کا مستحی پر اس مقدم ہوجود اس کے مستحد کرا کھے موجود ورک آندھی کا سنانا ہوتا ہے اور اس سے سارا شعلہ کی کی گھٹٹی ہوئی زبانیس دکھائی دیں اور سے جرگئے اور غیر زبانیس بولنے لگے۔

غات اور کار کردگی بنجیل یوحنا کی بشارتوں

ہیں میری باقی ماندہ باتیں سکھلائے گا۔ وہ آکردنیا کو گناہ، داست بازی اور عدالت نے گا۔ وغیرہ ظاہر ہے کہ مذکورہ بلا آگ کی اقدر میں میما کا مصداق کیسے ہوگیا؟ تفاہر سے مریم علیہا السلام بھی حاملہ

رم کازل ہوا۔حالانکہ بیان فرمایا جارہا ہور می علیہ السلام کے جانے پر موقوف کے بہلے بھی موجودتھا؟

کرناتھا تو اس کا نزول قبل از رفع میسے ندازصلیب حواریوں پر ظاہر ہوکر فرمایا این بھیجنا ہوں اور سے کہدکران پر پھوڈ کا (ب۲۰۲ تیت ۲۲۲۲)

السلام بنفس نفیس خودحوار یوں کوعطاء قاب۲۰، آیت ۴۹) والا روح القدس ہے تو ان سے بڑھ کر ادر کون سی ہستی لازماً لکھنا چاہے تھا کہ میری بیالا ہوگئی گر جب کسی نے بھی اس -فارقلیط کامصداق ابھی تک آنے روح حق کے مصداق کی ف

الحمد لله ثم الحد کا دوسراباب نکال کرواقعہزول منے کہ اجا تک آگ کی می زباند حواری ہرشم کی زبانیں بولنے ۔ حالت میں دیکھا تو کہنے لگے۔ نے کھڑے ہوکرلوگوں سے فرما

نہیں ملکہ بیوہ بات ہے کہ جوخا

خدادندفرما تاہے

الون گاورتمهارے میٹے اور اب ایمانداری -بشارت سائی - گر جب رورم کرنا چاہئے تھا اور بالخصوص

حیاہ بیٹھی کہ یہ سے علیہ السلام گراس کے بڑگا کی معرفت ہوئی تھی۔وہا۔

ہوگیا کہ تمہارے اسلاف نو سیندز ورک ہے۔

جناب *پطری*. ای شفه دم از این میشارت و این میشارت زاد بھائی ورقہ بن نوفل بھی آپ کو بیچان کر کہداٹھا۔ کاش میں آپ کا تعاون کرنے کے لئے اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ نجاشی شاہ حبشہ سلمان ہو گیا۔ جارود بن علاً جو کہ ایک نامی گرامی عیسائی عالم تھا۔ حاضر خدم میں کر بہتے ہاتھ والے سے مسلم الن موگا۔ عومالاتہ بن بیاں میں حسک الک نہ موسود سودی مالم

ن میں ہوکر بہت ساتھیوں کے مسلمان ہوگیا۔عبداللہ بن سلامٌ جو کہ ایک زبردست یہودی عالم تھے۔آ ب گود کھے کر ہی مسلمان ہوگئے۔

ای حقیقت کے پیش نظر مصنف لب التواریخ لکھتا ہے کہ محقیقی کے ہم زمانہ یہودی اور عیسائی ایک نبی کے منتظر تھے۔اس بات نے محقیقی کو بڑا فائدہ پہنچایا۔ آپ نے دعویٰ کر دیاوہ میں ہوں۔

جناب دالاحقیقت میں آپ ہی وہ آنے والی ہستی ہے۔ اسی کئے تمام مداہب کے علاء جو آپ حضرات سے زیادہ جمحدار ہے۔ وہ جانچ پڑتال کر کے آپ کے حلقہ ارادت میں آتے رہا وہ جمحدار ہے۔ وہ جانچ پڑتال کر کے آپ کے حلقہ ارادت میں آتے رہا ورآج تک آرہ ہیں۔ ورنداس منصب کے دعویدار منیس جیسے لوگ چند قدم ہی چل کرختم ہوگئے۔ ایک نبی تو آنا تھا۔ بالفرض اگر آپ وہ نبی نبیس تو دوسراکون ہے؟ آخراس نے آنا تو تھا جہ گئے۔ ایک نبیس بالا بالا تو پروہ عدم میں ٹبیس چلا جانا تھا۔ پھراس کا فائدہ خداکی مخلوق کو ہوا کہ جس کی امت میں شمولیت کی خواہش موئی علیہ السلام جیسے نبی کرتے رہے۔ وہ آپ کے وقت کے عوام کو دوئت بالگار ہے۔

نویدمسیجا کے مصداق کا دوٹوک اور آخری فیصلہ

اے علمائے عیسائیت! بقول شااگر یہ پیش گوئی سیدالمسلین الیکھ کے حق میں نہ تھی۔
بلکہ اس کا مصداق وہ روح القدس تھا جو حواریوں پر رفع مسے علیہ السلام کے چندون بعد نازل ہوا
تھا۔ تو بندہ خاوم پھرتمام امت مسجی کو دعوت فکر ویتا ہے کہ جب حضرت مسے علیہ السلام نے بزول
روح القدس کی پیش گوئی سب شاگر دول کے سامنے بیان فرمائی تھی۔ حتی کہ بوحنا نے اپنی انجیل
میں اس کو نہایت اہتمام ہے ذکر کیا۔ تو دریافت طلب بیامرہ کہ پھرتمام انا جیل مروجہ وغیر مروجہ
میں اس کو نہایت اہتمام نے دکر کیا۔ تو دریافت طلب بیامرہ کہ پھرتمام انا جیل مروجہ وغیر مروجہ
اور خطوط حواریاں ما موائے مصنف رسالہ ''اعمال'' کے کیوں ساکت اور خاموش ہیں۔ انہوں نے
کیوں وضاحت نہ فرمائی کہ بیروح القدس والی پیش گوئی واقعہ صلیب کے پچاس ون بعد بایں
صورت اسک شرحت ہوئی ہیں۔ دی جان جان مروجہ سے جان ایک کے عصر میں مرتب ہوئی ہیں۔ متی م

از ما ککھنا جا ہے تھا کہ میری بیان کردہ روح حق والی پیش گوئی فلاں وقت میں بایں صورت پوری ہوگئی۔ مگر جب کسی نے بھی اس کے وقوع کا تذکرہ تک نہیں کیا تو روز روثن کی طرح واضح ہوگیا کہ فارقلیط کامصداق ابھی تک آنے والا تھا۔

روح حق کےمصداق کی فیصلہ کن وضاحت (ازاعظم الحوار حین جناب بطرس)

الحمد الله ثم الحمد الله إحضرات گرامی! توجه فرما ي حقيقت كل گئ - رساله ا كال كادوسراباب نكال كروا قعدز ول روح القدس مطالعه يجيح كه عيد پنتيكست پرسب حوارى ايك جگه جمع يخت كه اچا نك آگ كى تى زبانيس كهفتى بهوئى ان كونظر آئيس - جوان پر آكر هم بري - جس پروه حوارى برقتم كى زبانيس بولنے گئے - (عبرانی، روی، مصرى وغیره) جب عام لوگوں نے ان كواس حالت ميں ديكھا تو كہنے گئے يوگ نشين آكراس قتم كى تفتگو كررہ بيں - اس پر جناب بطرس ان كوار دوسر سب لوگو! توجه سے سنو! يوگ نشين بنيس بلكه يده وبات ہے كہ جو ضدانے يو - ايل نبى كى معرفت فرمائى كه:

(ملاحظه بوبائبل كالنهائيسوال رساله يو-ايل ب٢٠ تيت ٢٨)

خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہربشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹمیاں نبوت کریں گی۔ملاحظہ ہور سالہ (اعمال ب، آیت ا۔ ۱۸)

اب ایمانداری سے فیصلہ کیجئے کہ جب بقول شامیح علیہ السلام نے روح القدس کی بشارت سائی۔ گر جب روح القدس نازل ہوا تو پھر بقول جناب بوحنا کواپنی انجیل میں لاز مآذکر کرنا جا ہے تھا اور بالخصوص بوقت نزول، سردار شاگردان جناب بیطرس کوتو ضرور وضاحت کرنی جا ہے تھی کہ یہ تے علیہ السلام کی پیش گوئی کا مصدات ہے۔

مگراس کے برعکس وہ فرماتے ہیں کہ بیدوا تعداس پیش گوئی کا مصداق ہے جو یوایل نبی کی معرفت ہوئی تھی۔ وہ اسے فارقلیط کا مصداق قرار نہیں دیتے تو کیاروز روشن کی طرح واضح نہ ہوگیا کہ تمہارے اسلاف نوید مسیحا کا مصداق اس واقعہ کوقر ارنہ دیتے تھے۔ میمن آپ حضرات کی سیدند وری ہے۔

جناب بطرس کے واقعیز ول کونوید سیحا کامصداق قرار ندوییے کی وجہ:

اس کے وہاں تو کتے علیہ السلام نے لفظ احمد فرمایا تھا۔ یا بقول (بوحناب ۱۶ آیت ۱۳) وہ نبی۔ اس سے درآ نے کا ذکر تھا۔ است اس بشارت ایس نازل ہونے کا ذکر نہ تھا۔ بلکہ بھیجنے اور آنے کا ذکر تھا۔

۳۲

ا۔ کاش میں آپ کا تعاون کرنے کے لئے اس سے نکال دے گی۔ ( بخاری ) ن علاَّ جو کدا یک نامی گرامی عیسائی عالم تھا۔ حاضر اللہ بن سلام ؓ جو کہ ایک زبر دست یہودی عالم

اری کلهتا ہے کہ محلط کے ہم زمانہ یہودی کے ہم زمانہ یہودی کے ہم زمانہ یہودی کردیاوہ کا کھیا۔ آپ نے دعویٰ کردیاوہ (تقیر حقانی جس اے) اس کے علاء دائی ہستی تھے۔ اس لئے تمام مذاہب کے علاء مال کرے آپ کے حلقہ ارادت میں آتے

د تویدارمنیس جیسے لوگ چند قدم ہی چل کرختم پیس قو دوسرا کون ہے؟ آخراس نے آنا تو تھا پیراس کا فائدہ خدا کی مخلوق کو ہوا کہ جس کی اگرتے رہے۔وہ آپ کے دفت کے عوام کو

پھلم کوئی سیدالرسلین الفیلئے کے حق میں نہ تھی۔ فعمیے علیہ السلام کے چند دن بعد نازل ہوا ہے کہ جب حفرت میں علیہ السلام نے نزول بیان فرمائی تھی۔ حتی کہ بوحنا نے اپنی انجیل بیامر ہے کہ پھرتمام انا جیل مر دجہ وغیر مروجہ کیول ساکت اور خاموش ہیں۔ انہوں نے کوئی واقعہ صلیب کے پچاس دن بعد بایں عتک کے عرصہ میں مرتب ہوئی ہیں۔ متی ، عند دی۔ خاص کر جناب یوحناصا حب کوتو سسسس یہ مدسے علیہ السلام کے جانے پر موقوف تھی اور روح القدس تو بیشتر مواقع پر آپ کی موجودگی میں بھی نازل ہو چکا تھا۔

حاصل کلام یہ ہوا کہ روح القدس کے واقعہ نزول کو انجیل یوحنا والی بشارت کا مصداق قرار دینے سے تمام اٹا جیل مروجہ اور غیر مروجہ بمع خطوط حواریاں ساکت اور خاموش اور کتاب اعمال میں پطرس نے اس واقعہ کو بجائے بشارت سے علیہ السلام کا مصداق قرار دینے کے یوایل نبی کی پیش گوئی کا مصداق قرار ویا۔ جس پر کوئی حواری معرض نہ جواتو معلوم ہوا کہ اس بشارت کا مصداق فارقلیط بمعنی احد مصطفی اللہ جی اور یہ حواریوں کا اجماعی عقیدہ تھا۔ اب اس زمانہ کے مصداق فارد کے علیہ السلام کے حواریوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جس کا انہیں کوئی حق نہیں پنجا۔

پھرصرف مینس نے ہی دعویٰ فارقلیط نہیں کیا بلکہ اس کے علاوہ ۱۲۸۳ء تک چوہیں اور حضرات نے بھی بید دعویٰ کر کے قسمت آ ز مائی کی ۔ ملاحظہ ہو:

(تغیررومن اسکائے مطبوعالی آباد مسلام التی مطبوعالی التی مسلام ایموالی تعلیہ السلام نے بیز ورآ زمائی اور قسمت آ زمائی محض اس لئے ہوتی رہی کہ حضرت سے علیہ السلام نے نہایت اہتمام کے ساتھ ایک فار قلیط کے آنے کی پیش گوئی فرمائی تھی۔ چنانچہ ۱۸۳۱ء اور اس سے پہلے بائبل کے اردو تراجم میں لفظ فارقلیط موجود تھا۔ گر جب عیسائیوں کا واسطہ ہندوستان میں مسلمانوں سے پڑا تو انہوں نے اس میں کتر پیونت شروع کردی۔ کیونکہ بیآ تخضرت علیہ معین میں واضح پیش گوئی تھی۔ اس لئے وہ لوگ اس کا ترجمہ بھی تسلی دینے والا، بھی معین ورد گار بھی ویل، بھی شفیح اور بھی و دسرا مددگاریتی روح حق وغیرہ کرتے رہے۔ پھر پہلے لفظ بینی روح حق وغیرہ کرتے رہے۔ پھر پہلے لفظ بینی روح حق بر بریک میں اڑا دی۔ گر ان تمام چالبازی کے باوجود اصلی حقیقت پر بروہ نہ ڈال سکے۔

حفزات! جیسا که آپ اس رساله میں مدل طور پر ملاحظه فرما بھے ہیں کہ ازروئے بائل اور قر آن مجید سرور دو عالم اللہ کی آمد اور تشریف آوری کی اطلاع شروع سے ہی بواسطہ انبیاء کرام میسیم السلام دی جارہی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو بڑے اہتمام سے اس خوشخری کواپنی دعوت کا جزوقر اردیا۔ سورة صف آیت اس پر شاہدعدل ہے اور دوسری طرف

فيصلهكن بحث فارقليط

۲۲

پس توبر کرواورخوشخبری پرایمان لاؤ اعلان فرماتے رہے۔ حتی کہائی ا یعنی دور رسالت آخرالز مان مطالقہ اس خوشخبری سے مراد اطلاع ہے۔

حضرت مسيح عليه السلام كااعلان اوّل

فرمایا! پستم اس طر پاک مانا جائے، تیری بادشاہت

مجھی ہو۔(متی ب، آیت ۹،لوقار اور سننے کہ:حضرت (۱)...... ایلیاہ۔

پھرالمیاہ تو حضرت شے۔ باقی النبی رہ گئے۔ جس سے یادکرتا ہے۔ تو اس ہسی ا نام ایک عظیم الشان رسول آ لفظ''احمہ'' ادا ہوا تھا۔ مگر یہ اسمول کا بھی ترجہ کردیے تا ترجمہ کیا تو اس کا ترجمہ بھی ہ یادری خیراللہ کی مشہور کتا۔

پہلے تراجم میں موجودتھا۔ ایک اوراس مع احد موجود ہے۔ملاحظہ ہو

ایے بی اس بہ ب<sub>ے ج</sub>میر شہادت سنتے حفرت مسيح عليه السلام كا اعلان اوّل كه وقت پورا ہوگيا ہے۔ خداكى بادشاہت قريب آگئ ہے۔ پس توبہ كرواورخوشخرى پرايمان لاؤ۔ (انجيل مرّس با، آيت ۱۵) پھر قرية تريه اس آسانی بادشاہت كا اعلان فرماتے رہے۔ حتی كمانئ امت كوجوخاص دعاء تلقين فرمائی اس ميں بھی خدائی بادشاہت يعنى دوررسالت آخرالز مان القالمية كے آنے كی طلب و آرز وكواصل مدعا قرار دیا۔

اس خو خری سے مراد خدا کی بادشاہت یعنی آنحضور اللہ کے دور رسالت کے آنے کی

اطلاع ہے۔ • . . . •

فرمایا! پستم اس طرح دعاء کیا کرو کداہے ہمارے باپ تو جوآسان پرہے۔ تیرانام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے ( لینی ) تیری مرضی جیسی آسان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ (متیب ۲۰۱۲ یہ ۹۰ اوقاب ۱۱۰۱ یہ ۲۰۱۲) پیدعاء آئ تک عیسائی مانگ رہے ہیں۔

اور سننے کہ: حضرت میں علیہ السلام کے وقت کے لوگ تین ہستیوں کے منتظر تھے۔ (۱) ..... ایلیاہ ۔ (۲) ..... میں کے۔ (۳) ..... النبی یاوہ نبی ۔

(انجيل يوحناب اءآيت ٢٦٣٩)

پھرایلیاہ تو حضرت میے علیہ السلام نے بقول متی کی علیہ السلام کو قرار دیا اور میے خود سے باقی النبی رہ گئے۔ جس کو آج بھی تمام جہان آنحضو علیہ اسلام بشارت دے گئے کہ میرے بعد احد سے یاد کرتا ہے۔ تو اس بستی کی آمد کی حضرت میں علیہ السلام بشارت دے گئے کہ میرے بعد احد نام ایک عظیم الشان رسول آئیس کے۔ حضرت سے علیہ السلام کی زبان سے عبرانی زبان میں بہی لفظ ''احمہ'' ادا ہوا تھا۔ مگر یہودونصار کی کی عادت ہے کہ وہ دوسری زبان میں ترجمہ کرتے وقت اسمول کا بھی ترجمہ کر دیے ہیں۔ چن نچ تیسری صدی میں سینٹ جردم نے جب لاطین زبان میں ترجمہ کیا تو اس کا ترجمہ کی بیریکلیطوس کردیا۔ جس کو عربی زبان میں فارقلیط کردیا گیا۔ ملاحظہ ہو یادری خیر اللہ کی مشہور کتاب (قاموں الکتاب ص ۴۸) اور فارقلیط کا معنی احمد ہے جو کہ اسم اء اور کی خیر اللہ کی مشہور کتاب (قاموں الکتاب ص ۴۸) اور فارقلیط کا معنی احمد ہے جو کہ اسم اء اور کی خیر اللہ کی مشہور کتاب (قاموں الکتاب ص ۴۸) اور فارقلیط کا معنی احمد ہے جو کہ اسم اء اور کیا تیس موجود تھا۔

ایک اوراس معنی پرزبردست دلیل بیہ ہے کہ اب تک بعض عبر انی نسخوں میں اسم گرامی احمد موجود ہے۔ ملاحظہ ہو پادری پار کھرت کی بیرعبارت۔ وہا وجمطل بگوئیم!

(منقول ازحمایت اسلام مطبوعه بریلی ۱۸۷۳ء بحوال تغییر تقانی جهم ساک) سرین ارسل میکلینکه سرح ته معربین زین زارقا را کامعنی احد

ایے ہی اس بشارت کے سیدالرسل میں کے حق میں ہونے اور فارقلیط کامعنی احمد اور فارقلیط کامعنی احمد اور فارقلیط کامعنی احمد

ہو <sub>کے ج</sub>و پیشہادت سننے۔

تى اورروح القدس توبيشتر مواقع پرآپ كى

تعیزول کو انجیل یوحناوالی بشارت کا مصداق طوط حواریال ساکت اور خاموش اور کتاب پیالسلام کا مصداق قرار دینے کے یوایل نبی معرض نہ ہوا تو معلوم ہوا کہ اس بشارت کا ل کا اجماعی عقیدہ تھا۔ اب اس زمانہ کے حواریوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جس کا

بلکهاس کےعلاوہ ۱۹۸۳ء تک چوہیں اور ہو:

عدالدا بادص ۱۸ ابحواله تغییر حقانی ت ۲ ص ۲۰)

ہوتی رہی کہ حضرت سے علیہ السلام نے
لوئی فرمائی تھی۔ چنانچہ ۱۸۳۱ء اور اس مگر جب عیسائیول کا واسطہ ہندوستان ورع کر دی۔ کیونکہ یہ آ تخضرت کا اللہ ا امر جمہ بھی تسل دینے والا، بھی معین تق وغیرہ کرتے رہے۔ پھر پہلے لفظ ان تمام چالبازی کے باوجود اصلی

پر ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ ازروئے ماکی اطلاع شروع سے ہی بواسط لیمالسلام نے تو ہڑے اہتمام سے پرشاہدعدل ہے اور دوسری طرف جناب حاجی یوسف صالح عرف پواپ رساله (دعوت اسلام مطبوع ۱۳۰۱ه ص۳) پر لکھتے ہیں کہ: ''اصل یونانی زبان میں لفظ پارا قلیت ہے۔ اس کوعر پی میں ڈھال کر فارقلیط بنایا گیا ہے۔ ملاحظہ ہوتو ارتی محمد گی (از سرولیم میورج اس ۱۷) اور گاڈ فری ہگنس اپنے رسالہ کے (ص ۱۷۷) پر بحوالہ کیورن پاکست میں اور ریورن محل اواس پیش گوئی سے حضرت محقظ ہیں اور ریورن محل ایل ایل ایل وی اپنی کتاب مطبوعہ ۱۸۱۹ء کے (ص ۲۰۱) اور جارج سیل اپنی کر جمہ قر آن ص ۳۳۵) میں کھتے ہیں کہ حضرت محقظ ہیں جمعرت محقظ ہیں کہ حضرت محقظ ہیں کہ حضرت میں علیہ السلام نے در باب حضرت محقظ ہیں کہ دی ہے اور فارقلیط کا لفظ ۱۸۱۹ء کی اردوبائیل مطبوعہ لنڈن موجود ہے۔''

انجیل بوحنا کی ذاتی تصدیق بھی ملاحظہ ہو۔ لیکن وہ یعنی روح حق آئے گا۔ (۱۲۰۰) انقظ وہ کی جگہ وہ نبی تھا۔ جیسا کہ اس بوحنا کے (ب۱۰ آیت ۲۱) کا آخری جملہ ہے۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ مگر یہاں نبی کا لفظ حذف کر کے اس کی دوسری صفت''روح حق'' جمعنی سچا پیٹمبر ذکر کر دی گئی۔ مگر اصل مصداق وہی ذات آخرائز مان میں اللہ ہے۔

آخری بات بھی ہا عت فر ما لیجئے کہ اگر ہم تمہارے کہنے کے مطابق فارقلیط کامعنی روح حق بھی تسلیم کر نیس تو پھر بھی آپ کو پچھ فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ روح حق کامعنی خود خط بوحنا اوّل کے باب چہارم میں' سیا پینمبر' مرادلیا گیا ہے۔ ملاحظہ فر مایئے اور (مکافشہ بہ، آیت ۱۱) کے مطابق سید کا نات مطابقہ بی امین اور صادق کے القاب مطہرہ سے مشہور ہیں۔ ایسے بی دوسری الفاظ وکیل شفیع آسلی دینے والا وغیرہ نمایاں طور پر آپ بی کی ذات اقدس پرصادق آتے ہیں۔ لہذا اپنی کامیا بی اور حصول نجات کے لئے وامن مصطفی اللہ ہے۔ وابستگی بی دونوں جہاں کی سعادت کا ذریعہ ہے۔ فاست بقوا النہ درات!

دوسرامددگار....عيسائي يادريون كوايك فيمتى مشوره اورايك اجم سوال

مسیحی علاء انجیل بوحنا کی بشارات کے متعلق کہتے ہیں کہ: ''دوسرے مددگار''کا مصداق وہ روح القدس ہے جو کہ واقعہ صلیب سے کے بچاس دن بعد حوار بوں پر آ گ کی می زبانوں کی صورت میں نازل ہوا۔ (اعمال ہے) مگر علائے اسلام واضح اور تصوس دلائل کے ساتھ۔ ثابت کرتے ہیں کہ اس کا مصداق سوائے خاتم الانبیاء محمصطفی اللیفیا کے وکی نہیں اسے۔جیسا کہ آ بے مندرجہ بالاسطور میں ملاحظ فرمالیا ہے۔

عبیمائی علماء کی اس ناحق سینه زوری پر مجھے بہت تعجب ہے کہ باد جود دعویٰ علمی کے وہ

بجائے اس سے داضح ترین مصدا ہے جناب پولوس مگرافسوں صد جناب پولوں وہ ہت تک پہنچادیا کہ مسج علیہ السلام مسجیت صرف اپنی ذات سے مسجد . تر مرصائے ہوئے ہیں!

اس سو فيصد غلط مصداق يروه كيوا

مسیحیت پر چھائے ہوئے ہیں! صافاعلان بھی کردیا کہ میر۔ ہو۔''وہلعون ہو''

حالانكه تع عليهالس

کہتم ہارہ ختوں پر بیٹھ کر بنیا ا ان کے معاف ہوں گے۔ ا اختیار بخشا۔ ان کے لئے خ سردارحواریاں جناب پطر کر بنانے کا اعلان فرمایا۔ نیزا ہ کوروح القدس سے نوازا۔

ان تمام فضاکر جاتا ہے۔حالانکہ دہ اصوا ہونے کا دعویٰ دھڑ لے۔ ملاحظہ ہوشال

·····•

السلام ہی میں زندہ ہوز سا.....

مقررہوں۔

ر(دئوت اسلام مطبوع ۱۳۰۳ اهر سم) پر لکھتے کی میں ڈھال کر فارقلیط بنایا گیا ہے۔ اہلنس اپنے رسالہ کے (ص سے) پر مغرت محقق ہیں اور رپورن مجل ایل میں اپنے (ترجمہ قرآن ص ۲۵سم) میں آئی خبردی ہے اور فارقلیط کالفظ ۱۸۱۹ء

وہ یعنی روح حق ہے گا۔ (ب١٦، 'يت٢١) کا آخری جملہ ہے۔ کيا تو وہ ته''روح حق'' بمعنی ہےا پیغمبر ذکر کر

کہنے کے مطابق فارقلیط کامعنی روح ح حق کامعنی خودخط بوحنااوّل کے (مکافشہ ۱۹، آیت ۱۱) کے مطابق ہور ہیں۔ ایسے ہی دوسری الفاظ میں پرصادق آتے ہیں۔ البذااپنی ہی دونوں جہاں کی سعادت کا

رایک اہم سوال بیں کہ: ''دوسرے مددگار'' کا ن بعد حواریوں پر آ گ کی ہی داختے اور طوس دلائل کے ساتھ آئیے کوئی نہیں اسے جیسا کہ

ہے کہ ہاوجود دعویٰ علمی کے وہ

اس و فیصد غلط مصداق پر دہ کیوں اڑے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں اگراس روح القدیں کی بجائے اس سے واضح ترین مصداق کا دعویٰ کرتے تو شایدان کے اس دعویٰ میں کچھ جان ہوتی ۔ وہ ہے جناب پولوس۔ مگرافسوس صدافسوس کہ آج تک سے بات کی بھی پا دری صاحب کوئیس سوجھی۔ جناب پولوس وہ ستی ہے کہ جس نے سیحی مکا ہفتہ کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ میسے علیہ السلام کے خاص تربیت یا فتہ حواری بھی بہت چیچے رہ گئے۔ بلکہ تکمیل مسیحیت صرف اپنی ذات سے بی وابستہ کرلی۔ انا جیل اربعہ کے بعد صرف خطوط پولوس بی تمام مسیحیت پر چھائے ہوئے ہیں اور وہ انا جیل سے بھی پہلے مرتب ہوگئے ۔ حتیٰ کہ جناب پولوس نے مسیحیت پر چھائے ہوئے ہیں اور وہ انا جیل سنا وے چاہے وہ آسان کا فرشتہ ہی کیوں نہ صاف اعلان بھی کر دیا کہ میرے سواجو کوئی اور انجیل سنا وے چاہے وہ آسان کا فرشتہ ہی کیوں نہ وہ د' وہ ملعون ہو''

عالانکمت علیہ السلام کے حواری ایسے برگزیدہ تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کہ تم بارہ تختوں پر بیٹے کربن اسرائیل کی عدالت کرو گے اور فرمایا کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے۔
ان کے معاف ہوں گے۔ (بیعناب، آیت ۲۴) ان کو بدر روحیں نکالنے اور مجزات وکھانے کا اختیار بخشا۔ ان کے لئے خدائی حفاظت کی خصوصی دعاء فرمائی۔ (بیعناب ۱۵، آیت ۱۵) خاص کر سردار حواریاں جناب پیطرس کوتو آسان وزمین کے اختیارات کی چابیاں عطاء فرمائیں۔ ان پر کلیسا بنانے کا اعلان فرمایا۔ نیز اپنی امت کا خاص رکھوالامقرر فرمایا۔ (بیعناب ۲۰۱ آیت ۱۵) تمام حوار بول کوروح القدس تازل بھی ہوا۔
کوروح القدس سے نوازا۔ (بیعناب ۲۰۰ آیت ۲۲) اور بقول شان پر روح القدس تازل بھی ہوا۔

ان تمام نضائل کے باوجود جناب پولوس آ گے بڑھ کرتمام سیحیت کی قیادت پر فائز ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ اصولاً رسول بھی نہیں بنتا۔ (اعمال ب۱) مگراس نے بذر بعیہ مکا شفہ اپنے رسول ہونے کا دعویٰ دھڑلے سے کیا۔

ملا حظه ہوشان بولوں:

.... ہرخط کے ابتداء میں اپنار سول من اللہ ہونا ظاہر کرتا ہے۔

ا ..... فرمایا: میں مسے علیہ السلام کے ساتھ مصلوب ہوکر مرگیا۔ اب میں مسے علیہ

السلام ہی میں زندہ ہوں۔ سر میں میں نام میں میں اور اسلام ہی میں اسلام ہی میں اسلام ہی میں اسلام ہی میں اسلام ہی اسلام ہی اسلام ہی اسلام

سسس میں یقینا غیراقوام (غیراسرائیلی) کوایمان اور سچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوں۔ (موتھی اب آ تیا کی مقرر ہوں۔ يسعياه ب١٠٢١: آیت۲۱،۰۲۱ یت ۲۱ ريمياب ١٠٣١: غزل الغزلات يوامل نبى ب صفدياه ب٢٠١ حبقوق ب٣٠ تمام بشارات کے م جب سيسارأ "لقد جاءكم رس بالمؤمنين رؤ<sup>ف ر</sup> (النسله:۱۷۰) ستابوں کی بشارتوں وا تسلی د مهنده ، مددگار، و محبوب اور دس ہزار (زبوروي)وه دنيا كا ت خرى رڪھوالا (متى *-*عزي سحوارة ببين اورتمها كاطلب گاراورآ

هوكيا\_"لا تبقية

الرحيم (الزمر

تنصرون (ا

ارساخاك الا

میں سے علیه السلام کے لئے منادی کرنے والا اور استاد مقرر ہوا ہوں۔ (لموتقى اب ا، آيت اا) مسى عليدالسلام كى ابتدائى باتيس چھوڑ كرة كے كمال كى طرف قدم برهانے ( خط عبرانیول ب۲۰ آبت ۱) والايه میں خدائی انظام کے تحت اس کا خادم بنا، تا کہ ساری دنیا میں اس کی منادی کروں \_ یعنی اس بھید کی جوآج تک پوشیده رہا۔ (کلسوں با، آیت ۲۸۵۲۷) یے خدائے مبارک کے جلال کی اس انجیل کے موافق ہے جومیرے سپرد (محمصيتس اباء آيت التهمسلونيكي ب۴، آيت ٢٠٠١) ہوئی۔ وه اصلی بهیدجو مجھے بطور مرکاهفه حاصل ہوا۔ پیلے پوشیدہ تھااب ظاہر ہوا۔ (افيسول بسم، آيت اتاه) غيرا توام كى طرف ميں رسول ہوں۔ (افيسول ب٣٠٦ يت٧٠) .....9 خدانے این کلام کواس پیغام میں ظاہر کیا۔ جو بھم سیح علیدالسلام سرد ہوا۔ (ططس با، آپت<sup>۳</sup>) ایسے ہی مختلف انفرادی وعوے مثلاً (کرنھ اب، آیت ۱۵، محصیس ۲ با، کرنھ ب۹، آیت۵\_۵۱، رومیول ب۵۱، آیت۵۱، ب۵۱، آیت ۸۱، ۲۰، کرنته ب۹، آیت۱) وغیروب ملاحظہ ہو: کیسا نمایاں مقام ہے جناب بولوس کا۔ ایمانداری سے فرمایے کہ دوسرے مددگار کامصداق بی عظیم الثان ہتی ہو عکتی ہے یاوہ ''آگ کی زبانیں''؟ آج تک تمہارے ذہنوں میں بیٹیتی تجویز کیول ندآئی۔اب بھی موقعہ ہے ہمت کرواور آج سے ہی دوسرے مددگار کا مصداق جناب بولوس كوقرارد يكرعلائ اسلام كساته مقابله برآؤ ببلامقابله توبالكل بى بوزن تھا۔ مگراس مقابلیہ میں بظاہر کچھوزن ہے۔ بثارات سيدالانبياء فيلطية (عبد قديم) كتاب پيرائش ب١١، آيت٣٦٤، ب١٤، آيت٨، ب٢٢، آیت ۱۵۲۸، ب۹۰۰ آیت ۷، استناءب ۱،۱۸ يت ۱۸، پ۳۳ آيت ۱،۱۸

زيور ٧٢،٨٢٦٤، ٢٩٨، آيت،٤٨، ب٨٩، آيت٨١١، ب٩١، آيت و تا ۱۳ م ۱۰ م ۱۸ م آيت و ۱۳۳۲، يعياه ب٢١، آيت ١٦، ب٢٨، ب٢٨، آيت ١٥، ب٦٢، ب٥١، آيت ١١، ب٥٩، آيت ٢١، ب٥٦، آيت ١، ب٢٠، آيت ١، ب٥٤،

رمياب ٣١، آيت ٣١،

غزل الغزلات ب٥،

يوامل نبي ب٣٠، آيت ١،١١،

صفعیاہ بے آیت انہ بے آیت میں انہ ہے۔ عبد عبد انہ کے نام

حقوق ب۳، ملاکی نبی ۳۰۶ فی نبی ۲،۱ یت ۲،۷

تمام بشارات کے مصداق کی تشریف آوری

جب يرسارى بثارتون والرسول معظم المستحق عاروا تك عالم مين اعلان كرديا كيا"لقد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤف رحيم (التوبه: ١٢٨) يا ايها الناس قد جاء كم الرسل بالحق
(النساء: ١٧٠) " (بلا ببره وبثارتون اورشانون والارسول معظم المبني دوه تمام رسولون اور
كتابون كي بثارتون والاعبدكارسول آكيا- وه توراة موئ عليه السلام والارسول وه أجيل والا بلى،
تسلى د بنده، مددگار، وين شفيع اوغم خواركائنات آگيا- الله

وہ بشارت لیقوب علیہ السلام کا مصداق (پیدائش ب۲۹، آیت،۱) زبور واؤدی والا محبوب اور دس بزار میں متاز صحرا کا سوار (زبور ۲۷) بمیشہ قائم رہنے والا صداقت کا علمبر وار (زبور ۲۷) وہ دنیا کا شہنشاہ (زبور ۹۷) کرہ ارض کی مجی عدالت کرنے والا (زبور ۹۷) وہ تاکستان کا تری رکھوالا (متی ب۲۰، آیت ۲۰۱)

عزيز عليه ما عنتم! ووتمهارا فم خواركة بهارى ايك كاخ كى تكليف بهى اس كو كواره نهيس اورتمهار عبرتم كوفوا كداور بهتريول كاخوابش مند مومن بويا كافرسب كى بحلائى كاطلب كاراور آخرت ميس ايخ وامن كيرول برانتها كى شفقت اورمبريا فى فرمان والاسابيكن بوكيا-"لا تحف طوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم (الزمر: ٣٠) وانيبوا الى ربكم واسلموا اله قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون (النور: ٤٥) "مر و و عام كا كاطلان كرني والا "المنالية العريان" ورئيس العريان "اور" وما ارسلناك الا رحمة اللعالمين "والا تا عدار" انا فرطكم على الحوض "كامرت

کی کرنے والا اوراستاد مقرر ہوا ہوں۔
(موتھی اب، آیت اا)
چووڈ کرآ کے کمال کی طرف قدم بڑھائے
(خط عبر انعوں ب، آیت ا)
کا خادم بنا، تا کہ ساری دنیا میں اس کی
(کلسیوں ب، آیت ۲۳ تا ۲۸ کا ل انجیل کے موافق ہے جو میرے سپرد

(افیسول به ۱۶ یت اتا۵) - (افیسول به ۱۶ یت ۷۰۱) ابرکیا- جو بمکم سی علیه السلام سپر د ہوا۔ (ططس به ۱۶ یت ۳)

ىل ہوا۔ يىلے پوشيدہ نفااب ظاہر ہوا۔

ر ک بارایت؟ ۱۳۰آیت۵۱، محصیس۲ ب۱۰ کرنته به، ۱۹۰آیت۱)وغیره

۔ ایمانداری سے فرمائے کہ دوسرے ، ہانیں''؟ آج تک تمہارے ذہنوں اور آج سے ہی دوسرے مددگار کا قابلہ پر آؤ۔ پہلا مقابلہ تو بالکل ہی

ناك، ب١٤، آيت ٨، ب٢٢،

۱۹۸۰ آیت ۱۲۱۸ ب۹۹۰

آميزاورقكراتكيزيخام ويخوالا آكيا-للما "آمنوا بالله ورسوله والنور الذى انزلنا (تغابن: ٨) "اورسنو: "تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير آفرقان: ١) انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا (الاحزاب: ٤٦٠٤٥)"

"لقد جاءكم نور وكتاب مبين (مائده:١٥) وارسلناك للناس رسولا، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفرلكم من ذنوبكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما"

ورنتوب تولو: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا (النساء: ١٥) "

"الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذالك الخزى العظيم (توبه:٦٣)"

"فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة اويصيبهم عذاب اليم (النور:٦٣)" الميعوالله واطيعوالله واطيعوالرسول فان تولوا فانما علينا منا حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين (النور:٥٤)"

"ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاؤلئك هم الفائزون (النور:٢٥) "ورشاور كالو:" ويوم يعض الظالم على يديه يقول يليتنى اتخذت مع الرسول سبيلاً يويلتى لم اتخذ فلاناً خليلا و لقد اضلنى عن الذكر بعد اذ جاء نى وكنان الشيطن للانسان خنولا (الفرقان:٢٧) "أوراوم" وقال الرسول يرب ان قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا (الفرقان:٣٠)"

مزيدوضاحت:قرآن فرماياك: "الذين يتبعون الرسول النبى الامى النبى الامى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والانجيل (الاعراف:١٥٧) التبى الامى "كظيم الثان الجيل پيش كوئى چنانچ حضرت ميح عليه السلام كزمان من ممام اوگ تمن مستول كى آمد كامت عليه السلام اوروه ني (عهد كارسول)

٢

خدمت مين بحيجا كه جاكر پوچهوكدآپ مين بين كوهذه شهادة يوهيا وبيين ليسالوه من انت؟ فه فسالوه اذا ماذا؟ ايليا انت وقالو اله فما بالك تعمد ان كم بائيل) اور يوحناكي كوابي سيب كمة كياس بحيج كو كون بي تواك نهين بول انهول ني الاسين بي العنى عهد والأختم الرساين الم

جب حضرت يحيل عليه السلا

نه مسيح عليه السلام ب نه المياء (اليا" ريفرنس بائبل ميل" و عليه السلام كعلاوه ب-جوبشا، (يوحناب اء آيت ١٩-

شک بیوہی نبی ہے۔اوروں۔ لوگوں کووہی نبی کہناان کا خیال ناظرین! و ککھیے گڈ

مرکز تھیں۔ بقول میج علیه السلا محاورہ بین آنخضرت اور آنخ یہود ہو! ذرا بتاؤسہی ....ا۔ ہے؟ آؤمیں بتاؤں کہوہ " سے پکاراجا تا ہے۔ وہ وہی والا سرداراور نجات دہندہ کرویا۔ تو پھرآؤاقرار کرلو قراردیا) (انجیل متی باہمآ

له ورسوله والنور الذى انزلنا ان على عبده ليكون للعالمين ا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه

مائده: ١٥) وارسلناك للناس نى يحببكم الله ويغفرلكم من فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا

بعد ما تبین له الهدی ویتبع صله جهنم وسساءت مصیرا

نان له نار جهنم خالدا فیها

ان تصيبهم فتنة اويصيبهم الرسول فان تولوا فانما تدوا وما على الرسول الا

يتقه فاؤلئك هم الفائزون ليه يقول يليتنى اتخذت لند اضلنى عن الذكر بعد يقان: ٢٧) "اورادم" وقال الفرقان: ٣٠) "

ن الرسول التبی الامی (الاعراف:۱۰۷) التبی م کزماندیش تمام توگ تین رای

جب حضرت یکی علیه السلام نے رحوت شروع کی ته یہودی علاء نے ایک وفدان کی فدمت میں بھیجا کہ جاکر پوچھو کہ آپ ان تیوں میں سے کون ہیں؟ چنانچہ (انجیل بوحنابا) عربی میں ہے۔" وہذہ شہادہ یہ وہنا خیر ارسل الیہود من اوله شلیم کھنة و لا وبین لیساً لوہ من انت؟ فیاعترف ولیم ینکروا واقرانی است انا المسیح فسالوہ اذا ماذا؟ ایلیا انت؟ فیاعترف ولیم ینکروا واقرانی است انا المسیح و الله فیما بالک تعمد ان کنت است المسیح و لا ایلیا و لا النبی " ﴿ (ازاردو والله فیما بالک تعمد ان کنت است المسیح و لا ایلیا و لا النبی " ﴿ (ازاردو بائل) اور بوحنا کی گوائی ہے کہ جب یہودیوں نے بروشلم سے کائن اور لادی ہے ہوچھے کوائ کے پاس بھیج کہ تو کون ہے؟ تواس نے اقرار کیا۔ انکار نہ کیا۔ بلکہ اقرار کیا کہ میں تو سے کوائی السلام نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نی سے کہا اگر تو کون ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نی سے کہا اگر تو کون ہے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نی شمیح علیہ السلام ہے نہ ایلیاء (الیاس) نہ وہ نی تو گھر پہتے میک کوں دیتا ہے؟ ک

من سیده است مین اوه نی برا (استناءب ۱۸ آیت ۱۸) کا حوالد درج ہے۔ گویاوہ نی سی علیدالسلام کے علاوہ ہے۔ گویاوہ نی سی علیدالسلام کے علاوہ ہے۔ جو بشارت موسوی کامصداق ہے۔

۔ (یوحناب ۱۰ آیت ۱۹ د ۲۷) میں ہے۔ پس بھیڑ میں سے بعض نے یہ با تیں من کر کہا ہے میں ہے۔ پس بھیڑ میں سے بعض نے یہ با تیں من کر کہا ہے میک بیووہ می ہے۔ اوروں نے کہا میں علیہ السلام ہے۔ کوروہ میں کہناان کا خیال ہے۔

## مرتاج الانبيا وليضه كاعالمكير إعلان رسالت

چنرزکات علمیه

است بربکم ''والی آیت میں کمہ طیبہ کے جزواوّل لیمی توحیدکاسب سے عہدلی اوراس آیت میں ایک مجدلیا۔ گویا سے عہدلی اوراس آیت میں ایک مجیب انداز سے دوسر بے جزومحدرسول التعظیمات کا عہدلیا۔ گویا ساللہ انبیا عظیمت کا کلمہ مرتب کر کے اور تصدیق کروا کے کا ننات کی بیشانی پرلکھ دیا۔ پھرسنسلہ ان، کی کوشروع فرمایا۔ ایسے بی پہلے اس مقصود کا ننات کا عبادت خاند ( کعبتہ اللہ) بنوایا۔ پھراس کی شیرشروع ہوئی۔ فرمایا: 'ان اوّل بیست و ضع للنساس ببکہ مبدار کے (آل عمدان: ۲) ''اس لئے فرمایا کہ وہ اپنے بیکل میں ای تک آموجود ہوگا۔ یعنی اس کا عبادت خانہ سے بہلے بی بنادیا گیا۔ بخان ف دوسر سے انبیا علیہم السلام کے۔

ست توحیدوالے عہد میں انداز سادہ ہے کہ صرف سوال ہے کہ: ''الست بر بکم ''جواب بھی لوگوں سے ہی لیا۔ ' قسالہ وا بلی '' بخلاف اس کے کہ اس کی ابتداء ہی افغ میثات کے لفظ سے ہے۔ پھر مخاطبین کوتا کیدی احکام دیے کہ: '' لمتق منن به ولتنصرنه ''کہ اس رسول معہودگی آ مد پر ان پر ایمان لانا ہوگا۔ لام تا کید اور نون ثقلیہ سے موکد فر مایا کہ تم نے ضرور بصر ورایمان لانا ہوگا۔

سو انبیاء علیهم السلام معمولی معصیت سے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ مگر اتی تاکیدات فرمائیں کے حواب سے پہلے تاکیدات فرمائیں کے حواب سے پہلے خود ہی فرمایا۔''واخذتم علی ذالکم اصری ''پھر ذالک بھی نییں فرمایا۔ بلکہ ذالکم فرمایا۔گویا تینوں لفظ اخذتم ، ذالکم ،اصری ، برائے استیاتی اورتاکید ہیں۔

r t

م بسب نے الآ گروہ انبیاعلیم السلام تم اس عبد پر گواہ ر "انا معکم من الشاهدین (آل عمر "می تمہارے ساتھ اس عبد پر گواہ ہوں ) هرت وجمایت سب ریفرض ہے۔" سبد

ورفعنالك ذكرك"

رسالت اورمسكة تم نبوت كوسخكم كرنے ذالك فساولستك هد الفاسقون ا محال ہے صرف عهدكى پچنگى اورامتو انعماعيم السلام معاذ الله مرافييس - ثي

اله من دونه فذالك يخريه جا توجيسي طائلة جيسي معصوم

ہے محض قباحت شرک بیان کرنام بیان کرنامقصود ہے کہ محد رسول ا ہے۔اس کے بغیر تحمیل ایمان نہیں نہیں بنایا جاسکتا۔ ہاں پہلا اگر کا کی مخالفت نہیں۔

سیونکہ حضرت میسائ سیر میں نمبر میں آھیے ہیں ۔ مگرا اضافہ ختم نبوت کے منافی ہے۔ ختم نبوت کی مہررگا کر بھیجا گیا۔' مرزائی عقیدہ

حفرات آئے! ملاحظہ فرمائیں کہ متلہ فتم ن الرسل میں کا مقام نا تعیت

إدسالت

ول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات يت غامنوا بالله ورسوله النبى الامى الذى تهتدون (الاعراف:٨٥٨) "اسآ يت يس يومن

للاجمله الذى له ملك السموات "نبايت بى معنى خيز ميشه وك ب-ايسى تدرسول التُعلِيطة كارسالت أيت اسب ٢١٠ أيت الاالمب ٢٥، حبقوت ني ب٣)

الی آیت میں کلم طیب کے جزواؤل یعنی تو حید کا سب التعلق کا عبد لیا۔ گویا آن کروائے کا عبد لیا۔ گویا آن کروائے کا کا عبد لیا۔ گویا کی بیشانی پر لکھ دیا۔ پھر سلسلہ کا نکات کا عبادت خانہ ( کعبتہ اللہ ) بنوایا۔ پھر اس کا فات کا عبادت خانہ اللہ العبادت خانہ اللہ العبادت خانہ اللہ العبادت خانہ اللہ العبادت خانہ اللہ کے۔

راز ماده مے کے صرف سوال ہے کہ: "السست البلی "بخلاف اس کے کہاس کی ابتداء ہی اخذ ام دیے کہ: "لتؤمنن به ولتنصرنه "کہ لام تاکید اورنون تقلیہ سے مؤکد فربایا کہ تم نے

معصیت سے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ گر اتنی فیفر مایا: ''اہ قدرتم ''ان کے جواب سے پہلے ''پھرذالک بھی نہیں فر مایا۔ بلکہذالکم فر مایا۔ گویا ناکید ہیں۔

مهسد جبسب نے اقر رنا کہا تو پھر بطورتا کید مزید فرمایا: نف اشهدوا "اے گروہ انبیاء کیم اسلام تم اس عہد پر گواہ رہنا۔ کئی تا کید ہے۔ پھراسی پہی اکتفائیس ۔ بلکہ فرمایا: "انا معکم من الشاهدین (آل عمران: ۱۸) "کم صرف تمہاری گواہی اور اقرار نہیں بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ اس عہد پر گواہ ہوں کہ مصطفی مقالیق خدا کے آخری رسول ہوں گے اور ان کی نفرت وجمایت سب پرفرض ہے۔" سبحان الله ما اعظم شانمه قد صدق الله ورفعنالك ذكرك"

ورفعة الك درت باوجود كه انبياء كرام عليهم السلام معصوم عن الخطاء بوتے بيں - مگر شان رسالت اور مسئلة متم نبوت كوشكم كرنے اور ابميت وينے كے لئے فرمایا كه: "و مسن كه فر بعد ذالك في اوليتك هم الفاسقون (آل عمران: ۸۲) "حالانكه ان سے صدور انحراف وعصیان عال ہے۔ صرف عهد كى پختگی اور امتوں كی تلقین موكد كرتا مقصود ہے۔ امكان صدور فسق و كفر در حق انبياء عليهم السلام معاذ الله مراد نبيس بينے كه درباره ملائكم متربين فرمايا: "و مسن يقل منهم انبي الله من دونه فذ الك يخزيه جهنم كذ الك يخزى الظالمين "

ں بات میں سے سی سے کی کا مصافیہ کے کا دو ہیں۔ انبیاء کی ہم السلام کے کیونکہ حضرت عیسی علیہ السلام کے کی دو ہیں۔ انبیاء کی ہم السلام کے سیر میل نمبر میں آھیے ہیں۔ مگر اب جو نیا آئے گا دو سیر میل نمبر میں اضافہ کا باعث ہے۔ چونکہ میں آئے ہیں۔ حتی کہ آخری نمبر پر آنے والے پر اضافہ ختم نبویت کی مہر لگا کر بھیجا گیا۔ لہٰ دااب میسلسلہ آگے ہیں۔ علی سکتا۔

مرزانى عقيده

رربی میرون کیست کے امندرجہ بالا آیات کے تحت تمام تفاصیل قرآن وحدیث اور بائبل سے حضرات آیے امندرجہ بالا آیات کے تحت تمام کا نتات میں پھیلایا گیا ہے اور سید ملاحظہ فرمائیں کہ مسئلہ فتم نبوت کوئس اہتمام سے تمام کا نتات میں پھیلایا گیا ہے اور سید ارسل تعلق کا مقام فاتمیت کس قدروسیج پیانے پراجا گرفرمایا گیا ہے۔ مگر زندیقوں نے اس مقام ارسل تعلق کا مقام فاتمیت کس قدروسیج پیانے پراجا گرفرمایا گیا ہے۔ مگر زندیقوں نے اس مقام اسلامی کا مقام کا

حالانکہالقرآن انرے\_گرمیراتخت سب۔ حالانکہ سب۔

شبہہ؟

، اہل اسلام ذرا

''وما ارسا ''لولاك لم

''انــا ارس . . ۷''

رستو <del>د</del> دد.

''انا اعط ''اراد اللّ

'ررو،۔ ''پس، ا

''انـا فتـ

ee . t.

۔ ''انہ

''قل ار

"دنیٰ

<u>, m</u>

,,

ı,

کله''

قرآنی آپ کامز

لیا تھا جو میثاق سب انبیاء " سے وہی عبد حق لیا مصطفے سے (العیاذباللہ) وہ نوح وظیل " وکلیم " و مسجاً سحی سے یہ پیغام محکم لیا تھا مبارک وہ امت کا موعود آیا وہ میثاق ملت کا مقصود آیا کریں اہل اسلام اب عبد یورا

بینے آج ہر ایک عبداً شکورا (اخبارالفضل قادیان جیاانہر۲۷ص مور ند۲۷رفروری۱۹۲۴ء)

بہی مضمون مزید تفصیل سے (افعنل جس، نمبر ۳۹،۳۸، ص۴، مورند ۱۹۱۵ رخمبر ۱۹۱۵) میں

بھی ذرکور ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہروہ آیت جو مقام مصطفیٰ علیہ کے کہ بیان کرتی ہے بیعین قادیان کہتا ہے کہ اس کا مصدات میں ہوں۔ دیکھئے (حقیقت الوی س ۱۱۰۱۰) تک بے شار آیات قرآ نیر کواپئی وی بتلا تا ہے۔ مرزا قادیانی انتہائی عیار اور خبیث تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسیلمہ جسے دجال اپئی شیطانی وی پیش کر کے منہ کی کھا چکے ہیں اور جگ ہنائی کراچکے ہیں۔ لہذا اس نے قرآئی آیات میں بعینہ یا تھوڑی سی تحریف کر کے اپنی وی کا عنوان دے دیا۔ تاکہ وہ خفت نہ اتھائی پڑے جواس کے پیش روا ٹھا چکے ہیں۔ 'لعنہ ماللہ اجہ معین واعدادنا اللہ منہم برحمته و فضله تعالیٰ ''

قادیانی عوام کودعوت اسلام دینے کے لئے جدیدفارمولا

مبلغین اسلام کوچاہئے کہ یہی آیات سنا کر سمجھائیں کہ ہروہ آیت جومقام مصطفی اللہ اللہ کو بیان کرتی ہے۔ وہ مرزا قادیانی اپنے بارہ میں بتلارہ اسے۔ اس سے بڑھ کرکون سا کفر ہوسکتا ہےاور پھر صاف کھھا کہ:'' قرآن خدا کا کلام اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔''

(حقیقت الوحی م ۸۴ مزائن ج ۲۲ م ۸۷)

٣٢

حالانكه القرآن كلام الله غير مخلوق .....ايسي بى لكها كدن "اسان سے بهت سے تحت اترے۔ گرمیراتخت سب سے او نچا بچھایا گیا۔'' (حقیقت الوحی ص ۸۹ بخزائن ج ۲۲ ص ۹۲) حالانکدسب سے اونچا تخت سرورانمیا مالی کا ہے۔ کیا اب بھی مدی نبوت ہونے میں

الل اسلام ذرا قلب وجگر كوتهام كراور سفته: مرزا قادياني نے كلها ہے كه: "وما ارسلناك الارحمة للعالمين" (حقيقت الوي ١٨٨ بخزائن ج٢٢ص ٨٥) "لولاك لما خلقت الافلاك" (حقیقت الوحی ۹۹ بزرائن ج۲۲ ص۱۰۲) "انا ارسلنا اليكم رسولًا شأهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون (حقيقت الوي ص ١٠١ نز ائن ج ٢٢ ص ١٠٥) "انا اعطيناك الكوثر" (حقيقت الوحي ص١٠١ خزائن ج٢٢ص ١٠٥)

"اراد الله ان يبعثك مقام محمودا" (حقيقت الوي ١٠٥، تزاكن ٢٣٣٥ ١٠٥) (حقیقت الوی م ۷۰ انز ائن ج۲۲ م۱۱) "يس · انك امن المرسلين" "أنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفرلك الله ماتقدم من ذنبك وما (حقيقت الوحي م ٩٢ بزرائن ج٢٢ص ٩٤) تاخر"

"اني لا يخاف لدى المرسلون" (حقیقت الوی ص ۹۱ بخزائن ج۲۲ ص ۹۴) "قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله" (حقيقت الوحي ص 2 ك بخزائن ج٢٢ ص ٨٢)

"دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی"

(حقیقت الوی م ۲۷ بزائن ج ۲۲ م ۲۷) "سبحان الذي اسرى بعبده ليلا" (حقيقت الوي م ٨٤ بز ائن ٢٢٥ ما ٨)

"وداعياً الى الله وسراجاً منيرا" (حقيقت الوي م ٥٥ بران ٢٢٥ م ٢٠) "محمد رسول الله والذين معه" (ايك فلطى كانزاليس مرائن ج ١٨ص ٢٠٠) "هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين (حقیقت الوی ص اے بنز ائن ج۲۲ ص ۷۵)

اے محدرسول الشفائل كے بيارے التع - ايماندارى سے بناؤكد كيا يدتمام آيات قرآنی آپ کامنصب بیان نبیس کرتیس؟ كك كماس آيت كامصداق معاذ الله ثم معاذ الله

ب انبیاء " ہے يا مصطفعً (العياد بالله) م مُحكم ليا تقا کا موقود آیا کا مقصود آیا اب عبد يورا عبدأ شكورا

یان ج اانمبر ۲۲ ص ایمور خد ۲۲ رفر وری ۱۹۲۳م) ر ۱۹۹٬۳۸۸ م در در ۱۹۱۵ تر تبر ۱۹۱۵ میل

الم كويمان كرتى ب سيعين قاديان كبتاب المادا) تك بي المارآيات قرآنيكوايل است معلوم تفاكه مسلمه جيسے د جال اپنی مائی کراچے ہیں۔ لہذااس نے قرآنی نوان دے دیا۔ تا کہ وہ خفت نہ اٹھانی اجمعين واعاذنا الله منهم

يدفارمولا نيل كه مروه آيت جومقام مصطفى ماليق ماس سے بڑھ کرکون ساکفر ہوسکا اباتس ہیں۔" يقت الوي ص٨٨ فرائن ج٢٢م ٨٨)

کله"

جار ہا ہے۔ سو ایجیسے اپنی الوہیت اسی طرح اس رسول معظم پرایما ہے۔ چنا نچہ ایسی ہی مطابقت ا رکھی گئی ہے۔ ملاحظہ ہو: ' قسل ملك السموات والارض بیٹات النہین میں

اس آیت کا سیا نمبر ۷۵: ''ان اولسی السنا بعنی حضرت ابراہیم علیہ السلا

بیں نەنصارى اور نەبى مشرک كى پېروى كى اور بالخصوص ب الل اسلام! چ

الله قدوماً كفروا بعد بعديش بحى الى رسول معظ ملاحظ فرمائي: محدث ك

سه ۱۳۳ک-نیز اس تر: شیعی درس نظامی کی حضرت بریلوی کاتر: اس سے کھول کر بیتر کپر بیتر جمہ (کوئی رس قرآن مجید پیس اسی ا ملاحظیہ (البیقیرہ:۱۲۹)

(الجمعه:٢)

ہاں ہاں یہ آیات صرف اور صرف محدر سول التُولِيَّة کے حق میں ہیں۔ پھر جو محف اٹھ کر کہے کہ یہ آیات میں اتری ہیں۔ کیا وہ مسلمان ہوسکتا ہے؟ کیا اس کے کفر وارتداد میں کئی سے کا شہر دہسکتا ہے؟ میں اس کے کفر وارتداد میں کئی سے کا شہر دہسکتا ہے؟

ال اسلام ہوش کرو، اپنے اندر غیرت وحمیت پیدا کرو۔ جو زبان منصب خاتم الانبیا حلیقہ کے خلاف کھلتی ہے۔ اس کو گدی سے پکڑ کر کھینچ دو در ندروزمحشر شفاعت کی امید مت رکھو۔

بشارات جاتم الانبياء فينط ورعهدجديد

انجیل متی ب۳۰ آیت ۱۰ ب۳۰ آیت ۱۰ ب۴ آیت ۹ به ۱۳ آیت ۳۳۲ ۳۳ می ۳۳۲ ۳۳ میل مقرب ۱۰ آیت ۳۳۲ ۳۳ میل مرقس به ۱۰ آیت ۱

بوحناب ا، آیت ۲۱، ب۱۳، ب۲۲، ب۲۲، ب۱۳، آیت ۳۹، ب۱۵، آیت ۲۲، ب۲۱، آیت ۱۵۲۷، اعمال ب۳۵ آیت ۲۶۱۹، ب۷، آیت ۳۷

عبرانیوں ب۸۰ آیت ۸۰۸ کاففه ب۱۰۱ آیت ۲۰۱۷ بوا آیت ۱۱ تا ۱۰۱۹ تا ۱۰۱۹ میا استدراک

اس آیت کریمہ کر جمہ میں کی سرکردہ مترجمین بھی ساخت کے مرتکب ہوئے۔
جملہ شم جاء کم رسول "کاترجمہ ان ہزرگوں نے کیا۔ پھر آئے تہ ہارے پاس کوئی رسول۔
حالا تکہ بیر جمہ کی طرح بھی مناسب نہیں۔ اس لئے کہ ابتداء بی آیت میں جواجتمام اس عہداور بیاق کا کیا جارہا ہے وہ انتہائی قابل توجہ ہے کہ خداوند قد وس نے تمام انبیاعلیم السلام کوا کی طرف رکھا اوراس جملہ 'شمہ جاء کم رسول "کواکی طرف رکھا۔ گویا تمام نبیوں سے اس مخصوص رسول کے متعلق ایک عہدلیا جارہ ہے۔ بیا نداز بیاں ظاہر کرتا ہے کہ بیکوئی عام رسول نہیں۔ بلکہ متعلق ایک عہدلیا جارہ ہے۔ جس کوسب کے بعدالگ کر کے بیان فرمایا جارہا ہے۔ جس کے متعلق سب سے ایک خاص عہدلیا جارہا ہے۔ پھر عہد کے الفاظ اور ترتیب اس قدر مہتم ہا باشان متعلق سب سے ایک خاص عہدلیا جارہا ہے۔ پھر عہد کے الفاظ اور ترتیب اس قدر مہتم ہا باشان مہد کی وہائی ماری ہے۔ مثل ان الفاظ کو لام تا کیداور نون تقیلہ کے ساتھ لایا گیا۔ "لتہ قومندن به ولتنصد نه "پھرای اکتفاء نہیں فرمایا بلکہ کر رسہ کردای عہد پر سب کی گوائی اور بھرا پی گوائی مرتب کی جارہ ہی ہے۔ ای طرح اس سے قبل اقرار عہد کروایا جارہا ہے۔ ہے۔"ا، اقررت مو واخذتم علی ذالکم اصری قالوا اقرر نا (آل عمدان ۱۸۸) "اس کے بعداس عظیم الشان عہد میں کی بھی قتم کی کوتا ہی کونا قابل پر داشت اور نا قابل گنجائش بتلایا

رت وحییت پیدا کروبه جوزبان منصب **خاتم** ے پکڑ کر تھینے دو ور نہ روزمحشر شفاعت کی امید آ

١٠٢٠ تيت ٩، ٢٠١٠ تيت ١٠٢٠

بالمراز المراب ١٠١٥ ير ٢٦ من ١٨ ب

يت ١٠١٦، ب١٥٠ آيت ١١

مترجمین بھی مسامحت کے مرتکب ہوئے۔ فے کیا۔ پھرآ ئے تہارے یاس کوئی رسول۔ ابتداء بی آیت میں جواہتمام اس عہداور سن تمام انبيا عليم السلام كوايك طرف رف دکھا۔گویا تمام نیبول سے اس مخصوص ر کرتا ہے کہ بیرکوئی عام رسول نہیں۔ ہلکہ ۔ کرکے بیان فر مایا جار ہاہے ۔ جس کے والفاظ اورتر تبيب اس فقد مهتم بالشان ان الفاظ كولام تا كيد اور نون ثقيله ك تفارنيس فرمايا بلكه كررسه كرداى عبدير رح ال سے قبل اقرار عبد كروايا جار ہا

القررنا (آل عمران:۸۱) "اس

ں برداشت اور نا قابل مخبائش بتلایا

وارباب موياجيداني الوجيت ميس كت من كوتابي وتقييرنا قابل برداشت موتابيان فرمائي بـــ الى طرح اس رسول معظم برايمان ونصرت مين معمولي كوتائي كانا قابل مخبائش مونابيان فرمايا جاربا ہے۔ چنانچدایس بی مطابقت اس رسول معظم الله کے اعلان رسالت عامد کے بارہ میں بھی فحوظ ركى كى مهد الله اليكم بدا اليها النساس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات والأرض (اعراف:١٥٨)"

يثاق النبين مي الف لام استغراقى --

اس آیت کا بیاق وسباق بھی پوری تائید کررہا ہے۔ ملاحظہ مواس سے پہلے آیت تْمِر44:"أن اولى الـناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا "' یعن حفرت ابراہیم علیدالسلام کے متعلقین اورعقیدت مندی کا دعوی کرنے والے ندیبود جو سکتے ہیں ندنصاری اور نہ ہی مشرکین مکہ۔ بلکہ سب سے زیادہ حق دار آپ کے دہ ہیں جنہوں نے آپ کی بیروی کی اور بالخصوص به نبی اوراس نبی پرایمان لانے والے۔

الل اسلام! هرآيت نمبر ٢٥ ي قابل توجه ب-ايسي بى نمبر ٨٠: "كيف يهددى الله قوماً كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق "ين الى رسول معظم كا تذكره ہے۔ پھر آیت نمبرا ۱۰ میں بھی خاص کر اس ذات مقدسہ کا ذکر ہے۔ گویا اس آیت کے پہلے اور بعديس بھي اس رسول معظم الله كا تذكره مور باہے۔اس مضمون كى تائيداور كمل وضاحت كے لئے ملاحظة فرمايية محدث كبيرسيد محمد انورشاه صاحب تشميري كى نادر كتاب عقيدة الاسلام ص٢٦ ي

نیز اس ترجمہ اورمفہوم کی تقدیق کے لئے ملاحظہ بوتفیر جع الجوامع از علامہ طری هیعی۔ درس نظامی کی بیگانہ روز گارتفسیر جلالین۔ جامع البیان، روح المعانی۔ مدارک وغیرہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا تر جمه اور حواشی اوران کی کتب بجلی الیقین وغیره مره کی بات بیرے که بعید بلکه اس سے کھول کریے ترجمہ مرزا قادیانی نے بھی کیا ہے۔ (حقیقت الوی میں ، ۱۳۳، خزائن ج۲۲ س۱۳۳) پھر بیز جمہ (کوئی رسول)اس لئے بھی کامل نہیں کہ اسی رسول (التوین معظیم) کا تذکرہ سارے قرآن مجيد مين اس انداز سے کيا جار ہاہے۔

ملاحظه ودعائظيل عليه السلام-"ربسنسنا وابسعست فيهم رسسولا (البقره:١٢٩) " كيم اس كي قبوليت كااعلان" هو الذي بعسث فسى الاميين رسولًا (الجمعه:٢)'' الل ايمان (امت مسلم جوكروعا عظيل عليه السلام كى بى قوليت كا مصدال بي الخيارا حمان الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا (آل عمران: ١٦٤) "كيس امت مرحوم بربطورا تمام نحت شي جهت قبله كطور برفرمايا: "كسما ارسلنا اليكم رسولا منكم "كيس حضرت موئ عليه السلام كى چي كوئى كاظهار كرت بو عن قرمايا أنا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا (المزمل: ١٠) "كيس آپ كاشريف آورى كويطور من انفسكم (التوبه: ١٢٨) "كيس آهذا النبي ، وفيكم رسوله (آل عمران: ١٠١) ان الرسول حق (آل عمران: ٨٦) وغيرها من الآيات الكثيره "جيئ" هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق من المقارة على الدين كله وكفي باالله شهيداً (الفتخ ٢٨)"

مویاسارے قرآن بی اورساری کا نتات بی ای رسول معظم کا ڈنکان کرہاہ۔ تقریباً ای تنوین کے ساتھ تذکرہ ہورہا ہے۔ اللہ رب العزیت ہم سب کو اور تمام کا نتات کو ای رسول معظم کے دائمین اطهر سے وابعثی نصیب فرمائے۔ آئین! سید المسلیل میں کی ایک تمایال بشارت

"اے سمندر پرگذرنے والواوراس میں بسنے والو۔اے جزیرواوراس کے باشدو، خداوتھ کے لئے نیا گیت گاؤ۔ زمین پر سرتا سراس کی ستائش کرو۔ بیابان اوراس کی بستیاں، قیدار کے آبادگاؤں، اپنی آواز بلند کریں۔ سلع (مدینہ طیبہ کا ایک بہاڑ) کے بسنے والے گیت گائیں، بہاڑ کے جنے والے گیت گائیں، بہاڑ کے جنے والے گیت گائیں، بہاڑ ول کی چنے فول گیت گائیں۔ وہ ضوا کا جلال طاہر کریں۔ جزیروں میں اس کی شاء خوانی کریں۔خداوند بہاور کی مائد نظر گا۔وہ جنگی مرد کی طرح اپنی غیرت دکھلائے گا۔وہ نعرہ مارے گا۔ بال وہ للکارے گاورا پنے وہمنوں پر قالب آئے گا۔"

بال وہ للکارے گاورا پنے وہمنوں پر قالب آئے گا۔"

(ایسیاب سے آباد استاد استال کی سے دور کی استال کی سات کا سات کی سے دور کی سات کی سا



عظل عليه السلام كى بى تبوليت كامصداق م) م العدة منين اذ بعث فيهم رسولا (آل راتمام نحت من جهت قبل كونر كافا الله اكرت هزت موكا عليه السلام كى بيش كوئى كا اظهار كرت شاهداً (العزمل: ١٠) "كبيل آپ كى تشريف كم رسول من انفسكم (التوبه: ١٢٨) " كم رسول من انفسكم (التوبه: ١٢٨) " آل عمران: ١٠١) ان الرسول حق (آل "هيئ هو الذى ارسل رسوله بالهدى كى باالله شهيداً (الفتخ ١٨)"

اطلان بر فی بر سے کروائے کے بعد آخری بر میر اطلان بر فی بر سے کروائے کے بعد آخری بر میر میستر آبر سول الله میشر آبر سول یا تنی من بعدی اسمه حر مبین (الصف: ۱) "پرای کی آخریف ۔" ولما جاء هم رسول من عند الله و الکتاب کتاب الله و راء ظهورهم

ت میں ای رسول معظم کا ڈنکان کر ہاہے۔ العزیت ہم سب کو اور تمام کا نکات کو اس آمین!

سے والو۔ اے جزیروادراس کے باشدو، ٹی کرو۔ بیابان اوراس کی بستیاں، قیدار یک پھاڑ) کے بسنے والے گیت گائیں، مرکزیں۔ جزیروں میں اس کی شاءخوانی پی غیرت دکھلائے گا۔ وہ نعرہ مارے گا۔ (معیاب ۲۳، آیات ۱۳۲۰)

## آئینه قادیانی

"الحمد الله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفع ، اما بعد ، قال الله

سجا\_مگران لوگوں کے

ایک سوٹی کی ضرور،

سيرت اور حالات ز

ا پنادعویٰ پیش کیا تو

كرتم برحملة وربو

عليك الاصدقا

سوا کچھ ہی ہیں دیکے

''لبثت فيكم:

متعلق فيصله كرييك

ہے۔اس لئے ہم

رہے ہیں اوروہ

کے بعداس کے

یے حالات سے

میں ڈالنے کے ق

ذاتی سوائح

اور دا داصاحب

قوم غل برلار

ہے کہ وہ اس

صاحب مرزا

میرے یرداد

فرزندرشيدءا

ميں سکھے غالہ

رياست مير

تعالىٰ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً (مائده: ٣) وقال النبي عَنْهُ الله خاتم النبيين لا نبى بعدى (ابوداؤدج ٢ ص ٢٢٨)" حضرات! یہ جہال ایک میدان کا راز رہے۔جس میں حق اور باطل کی فکر ہمیشہ ہے چلی آ رہی ہے۔ مرتتجہ ہمیشہ غلبہ حق ہی رہا۔ طاغوتی لشکر بڑے جوش وخروش سے المہتے ہیں۔ مگر لشكر حقاني اس كا بھيجا نكال كرركد ديتے ہيں \_ بھى اس ميدان ميں نمرود ابراہيم نبرد آ زما ہوئے تو مجھی موی اور فرعون مکرائے۔ مرتیجہ ونیا کے سامنے ہے۔ ای طرح ہرزمانہ کے اندر حق وباطل کے معرکے ہوئے۔ بڑے بڑے دجال اور گمراہ پیدا ہوئے۔ گرحق کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ وجداس کی بیہ کہ بمیشہ طاقتوری کامیاب ہوتا ہے۔ چونکہ حق کوتائیدایز دی میسر ہے۔اس کتے ہمیشہ غالب رہا۔ کفرود جل ہمیشہ بےسہارا ہونے کی وجہ سے نا کام ہوا۔ باطل نے نے روپ کے اندر رونما ہوتا رہا۔ مگرجت ہمیشد ایک ہی صورت میں ظاہر ہوکر ایک کو بیخ دین سے اکھاڑ پھیکتا۔ غرض بدبات طول طلب ہے۔ایہ ہی زمانہ کوملا حظہ کیجئے کہ باطل کن کن بہر و بوں میں ظاہر مور ہا ہاور کیا کیا حربے حق کو نا کام کرنے کے استعال کر رہاہے۔ کہیں بغض صحابۃ ہے تو کہیں انکار حدیث۔ کہیں ختم نبوت کا اٹکار ہے کہیں قرآن کا اٹکار ہے۔ کسی طرف تجدیداسلام کا نعرہ لگ رہا ہے۔الغرض فقنے بے شار ہیں۔ گر دفاع برا كمزور ہے۔ ہم ميں شعور ختم ہو چكا ہے۔كوئى كچھ كر جائے ہم ہیں کدش سے مستہیں ہوتے۔مزیدیہ صیبت کداس بے غیرتی کواخلاق حسند سے تعبیر كرتے ہيں۔ باتيں بہت ہيں جوختم ہونے كي نہيں۔ مراس وقت جو يهاں مقصود ہے وہ فتہ قادياني

ہے۔جس نے اسلام کی شکل بگاڑنے کی بری تک وروی کے بعض کدے لے کراعال تک دسترس

كى باوراش كابانى بعى ايك عجيب انسان بي- أن تك ديده عالم في ايسانسان كى صورت ند

ویکھی ہوگی نہ آئندہ امکان ہے۔اس کے پٹارہ سے ہرایک چیزتم کول جائے گی۔اسے روپ براتا

ہے كو على انساني دنگ رہ جاتى ہے۔ آج مجدد نے لوكل مثل ملئے بھى عيلى بوتر بھى موئى بہمى

ابراہیم، مجھی نوح، مجھی رتبدرسالت پر براجمان ہے تو کہیں تخت الوہیت پر جلوہ گر، مجھی مرد ہے تو

مجھی عورت بھی معدنیات میں سے ہے تو مجھی حیوانات میں ۔الغرض تسلیں ہیں اس کی بےشار۔

بلكهاصيليس بين اس كى بيشار

بافئ

ایک عقل مندانسان تان مختلف دعوول سے بی جان جائے گا کہ بیقادیانی جمونا ہے یا سچا۔ گران لوگول کے طبقات مختلف ہیں کوئی زیر کہ ہوتا ہے کوئی ذراموٹی عقل کا ہوتا ہے۔ لہذا ایک کسوٹی کی ضرورت ہے کہ جس پراس کا صدق و کذب پر کھا جا سکے تو گذارش ہے کہ انسان کی سیرت اور حالات زندگی سے بڑھ کرکوئی کسوٹی نہیں ہوستی۔ اس لئے کہ جب فخر الرسل علیقی نئے نہ اپنادعوئی پیش کیا تو پہلے فر مایا۔ اے لوگو !اگر میں تم کو فجر دول کہ اس بہاڑ کے پیچھے سے ایک لھکرنگل کرتم پرحملہ آ ورہونے والا ہے تو تم جھے ہچا ہجھو گو تو تم کا جواب سنو! 'قدالمو ندھم ماجر بنا علی کہ الاحد تھا ''بیٹی کہ کہ بال ضرور مان لیس گے۔ اس لئے کہ ہم نے آ پ سے بچا کے سے سوا کچھی بی نہیں دیکھا۔ اس طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ قرآن میں پیغیر کا قول نقل کر رہے ہیں۔ مرت فیکم عمد ا'' میں تم میں ایک زندگی کا عرصہ گذار چکا ہوں۔ جس کے پیش نظرتم میر کے متعلق فیصلہ کر سکتے ہو کہ میرا دعوئی ہے ہے یا پچھاور (العیاف باللہ) غرض کہ سیرت ایک عمدہ کسوئی متعلق فیصلہ کر سکتے ہو کہ میرا قادیانی کے سے بیا چھوٹا جانے کے لئے ان کی سیرت کے چندا قتباس پیش کر رہے ہیں۔ و بیان اوروہ سب قادیانی ندھ میں کے ہیں۔

اب فیصلہ عوام کریں گے کہ اس سیرت مقدسہ کے آئینہ سے کیا کچھ نظر آرہا ہے۔ پھراس کے بعداس کے دعاوی بھی پیش کریں گے۔ جن سے آپ اس متضا والصفات اور گرگٹ نما انسان کے بعداس کے دعاوی مقبول ۔ ورندردی کی ٹوکری کے حالات سے بخوبی آگاہ ہوں گے۔ اگر سیرت پاک نگلی تو باتی دعاوی مقبول ۔ ورندردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل ہوں گے۔ بلکہ اس میں بھی ٹوکری کی تو بین ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے۔ فراتی سوار نج

اورداداصاحب کانام عطاء محدادر میرے پرداداکانام کلم محد تھااور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ ہماری توشی اورداداصاحب کانام عطاء محدادر میرے پرداداکانام کل محمد تھااور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ ہماری توم مخل برلاس ہےادر میرے بردگوں کے پرانے کاغذات سے جواب تک محفوظ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے۔ سکھوں کے ابتدائی زمانے میں میرے پردادا صاحب مرزاگل محمد ایک ناموراور مشہور رئیس اس نواح کے تھے۔ سساب خلاصہ کلام بیہ کہ جب میرے پردادا صاحب لیمن مرزاعطاء محمد میرے پردادا صاحب لیمن مرزاعطاء محمد فرزندر شید، ان کے گدی نشین ہوئے۔ ان کے وقت میں خدا تعالی کی حکمت اور مصلحت سے لڑائی فرزندر شید، ان کے گدی شین ہوئے۔ ان کے وقت میں خدا تعالی کی حکمت اور مصلحت سے لڑائی میں سکھ عالب آئے۔ سساس وقت ہمارے بزرگوں پر بڑی جابی آئی اور وہ پنجاب کی ایک ریاست میں پناہ گزین ہوئے۔ تھوڑے عصرے دادا

اده الذين اصطفىٰ ١ اما بعد ١ قال الله يكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا لانبی بعدی (ابوداؤد ج۲ ص۲۲۸)" .. ہے۔جس میں حق اور باطل کی فکر ہمیشہ سے شكر بڑے جوش وخردش سے المہتے ہیں رگر مامیدان مین نمردد ابرائیم نبرد آزما ہوئے تو ے-ای طرح ہر زمانہ کے اندر حق وباطل ا ہوئے۔ گرحق کے سامنے ان کی ایک نہ ہے۔ چونکہ حق کوتا سیداین دی میسر ہے۔اس ل دجہ سے نا کام ہوا۔ باطل <u>نئے نئے روپ</u> ظاہر ہوکراک کو نیخ دین سے اکھاڑ پھینگا۔ م كر باطل كن كن بهر د بول مين ظاهر مور با ا ہے۔ کہیں بغض صحابہؓ ہے تو کہیں انکار ہے۔ کسی طرف تجدید اسلام کا نعرہ لگ رہا - ہم میں شعور ختم ہو چا ہے۔ کوئی پچھ کر كال كميغيرتي كواخلاق حسنه يستعبير وقت جويهال مقصود بوه فتنه قادياني ب عقائد ہے لے کراعمال تک دسترس ديده عالم في أيسانهان كي صورت نه وجزتم كول وجائ كارات روب بدال ل میں بھی میسل ہے تو بھی موی بھی تخت الوہیت پرجلوہ گر، بھی مرد ہے تو

ب-الغرض نسليس بين اس كي بي شار

موگیااوراس کسات اس طبیعت اورفطرت بی ان کے زیر ساب طازمت میں بسر ہو میراجدار ہتا میر ب قوامی نے استفاد مجر والد صاحب کی فدمت میں کجر طاف وقت کا قرآن شراف میں بتالیا گیا تھا ک والدصاحب ای تھا ت والدصاحب ای تھا کے

(مرزا قادیانی سے پیٹھالاؤ۔ بحرکر باہر۔ بردی تکلیف بلکہ پیاہوائم

يز يزور شور-

ائي جواني -المام الدين بجائے قاد

صاحب کوز ہردی گئی۔ پھرزنجیت سکھی سلطنت کے آخری زمانے میں میرے والدصاحب مرحوم مرزاغلام مرتقنی قادیان میں واپس آئے اور مرزا قادیانی موصوف کو این والد صاحب کے ویہات میں سے یا مچ کا وَل واپس ملے۔ پھر بھی بلحاظ برانے خاندان کے میرے والدصاحب مرزاغلام مرتعنی اس نواح میں ایک مشہور رئیس تھے۔ اب میرے ذاتی سوائے یہ بین کہ میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی اور میں ۱۸۵۷ء میں سولہ برس کایا سرّحویں برس میں تھااور ابھی ریش وبروت کا آغاز نہیں تھا۔میری پیدائش سے پہلے میرے والد صاحب نے بڑے بڑے مصائب ویکھے۔لیکن میری پیدائش کے دنوں میں ان کی تنگی کا زمانہ فراخی کی طرف بدل گیا تھا۔ بھین کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں جیسات سال کا تھا تو ایک فاری خوال معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا۔ جنہوں نے قر آن شریف اور چند فاری کتابیں مجھے پڑھائیں اوراس بزرگ کا نامفض الی تھااور جب میری عمرقریباً دس برس کے ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے محتے \_جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال کرتا موں کہ چونکہ میری تعلیم خدائے تعالی کے ضمل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی۔ اس لئے ان استادوں کے نام کا بہلا لفظ فضل ہی تھا۔مولوی صاحب موصوف جوا یک دینداراور بزرگوارآ دمی تھے۔وہ بہت توجداور محنت سے پڑھاتے رہےاور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ تو اعد نحوان سے پڑھے اور بعداس کے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چندسال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ان کا نام کل علی شاہ تھا۔ان کو بھی میرے والدنے نوکر ر کھ کرقادیان میں بڑھانے کے لئے مقرر کیا تھا اور ان آخرالذ کرمولوی صاحب سے میں نے تو اورمنطق اورحكمت وغيره علوم مروجه كوجهال تك خدائ تعالى ني جا بإحاصل كيااور بعض طبابت كى كتابين مين نے اسينے والدصاحب سے برهين اوروه فن طبابت ميں بوے حاذق طبيب تصاور ان دنوں میں مجھے کتابوں کے دیکھنے کی طرف اس فقدرتوج تھی کہ گویا میں دنیا میں نہ تھا۔ میرے والدصاحب مجھے بارباریمی بدایت کرتے تھے کہ کابوں کا مطالعہ کم کرنا جا ہے۔ کیوں کہ وہ نهایت جدردی سے ڈرتے تھے کے صحت میں فرق ندآ وے اور نیز ان کا بی بھی مطلب تھا کہ میں اس شغل سے الگ ہوکر ان کےغموم وہموم میں شریک ہو جاؤں۔ آخر ایبا ہی ہوا۔ میرے والد صاحب اسي بعض آباؤا جداد كريبات كودوباره لينے كے لئے الكريزى عدالتوں ميں مقد مات كررب عظے انہوں نے ان عى مقدمات من مجھ بھى لكايا اور ايك زماند دراز تك ميں ان کاموں میں مشغول رہا۔ مجھے افسوس ہے کہ بہت ساوقت عزیز میراان بیہودہ جھکڑوں میں ضائع

، كا خى زمانى يى مىر ب والدصاحب مرحوم مرزا قادیانی موصوف کو این والدصاحب کے بھی بلحاظ پرانے خاندان کے میرے والدصاحب ب تھے۔ اب میرے ذاتی سوانح یہ بین کہ میری اوقت مين بوكي اورمين ١٨٥٤ء مين سوله برس كايا عازنیں قام میری پیدائش سے پہلے میرے والد ن میری پیدائش کے دنوں میں ان کی تنگی کا زمانہ يرى تعليم ال طرح بر ہوئى كه جب ميں چھسات نوکررکھا گیا۔جنہوں نے قرآن شریف اور چند ففل الی تھااور جب میری عمر قریباً دس برس کے بت کے لئے مقرر کئے مگئے۔جن کا نام فضل احمد ئے تعالیٰ کے ففل کی ایک ابتدائی ختم ریزی تھی۔ تفايه مولوي صاحب موصوف جوايك دينداراور تے رہے اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی م کل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والدنے تو کر ران آخرالذ کرمولوی صاحب سے میں نے نحو ئتعالى في عام حاصل كيااور بعض طبابت كي ووفن طبابت میں بڑے حاذق طبیب تصاور قدر توجی کر گویایس دنیایس نه تفار میرب كتابون كامطالعه كم كرنا جائية \_ كيون كه وه وے اور نیز ان کا پیجی مطلب تھا کہ میں اس ، ہوجاؤں۔ آخر الیابی ہوا۔ میرے وال لینے کے لئے انگریزی عدالتوں میں مقدمات في بھی لگایا اور ایک زمانہ دراز تک میں ان قت عزيز ميراان بيبوده جھگڙوں ميں ضائع

ہوگیااوراس کے ساتھ ہی والدصاحب موصوف نے زمینداری امور کی مگرانی میں مجھے لگادیا۔ میں اس طبیعت اور فطرت کا آ دی نبین تھا۔اس لئے اکثر والدصاحب کی نار اُملکی کا نشاندر بتا تھا۔ابیا ہی ان کے زیر سایہ ہونے کے ایام ش چند سال تک میری کراہت طبع کے ساتھ اگریزی مازمت میں بسر ہوئی۔(لینی سیالکوٹ میں کچبری میں ماہوار ۱۵رویے کے محرر تھے) آخر چوتکہ مراجدار بنامیرے والد پر بہت گرال تعاراس لئے ان کے علم سے جوعین میری مناء کے موافق تمایل نے استفادے کرایے تیک اس نوکری سے جومیری طبیعت کے تالق تھی سبکدوش کردیااور مجر والدصاحب كي خدمت بين حاضر بوكميا .... اور جب مين حضرت والدصاحب مرحوم كي خدمت بین چرعاضر بواتو بستوران بی زمینداری کے کاموں میں معروف بوگیا رمحرا کشر حصد وقت كاقر آن شريف كي تديراور تغييرول اورحديثول كيد يكيف ش صرف جوتاب ..... ميرى عمر قریا چنتیں یا پنیتیں برس کے ہوگئ ۔ جب حفرت والدصاحب کا انتقال ہوا۔ مجھے ایک خواب میں بتلایا گیا تھا کراب ان کے انقال کا وقت قریب ہے۔ میں اس وقت لا مور می تھا۔ جب مجعے يخواب آيا تفاتب يس جلدى سے قاديان كنيااوران كومرض يجس من جالا يايا....اور مرر والدصاحب اى دن بعد غروب آفاب فوت موصح ....غرض ميرى زعدى قريب قريب عاليس برس كے زير سايدوالد بزرگوار كے گذرى - ايك طرف ان كاونيا سے المحايا جانا تحا اور ايك طرف يز، دورشور سے سلسله مكالمات البيدكا مجھ سے شروع موا-"

(كاباليرين ١٩٥٢ماني بخوان ١٩٥٢ ١٩٥١)

٢ ..... جين كي بات: "نيان كيا محه سه والدون كه ايك وفعه معرت (مرزاقادبانی)ساتے تھے کہ جب میں بچہ ہوتا تھا تو ایک دفعہ بعض بچوں نے جھے کہا کہ جاؤ مگر ے مٹھالا کہ میں کمر آیا اور بغیر کی سے بوجھے کے ایک برتن میں سے سفید بودا اپنی جیبوں میں مجركر بابر لے كيا اور داسته بن ايك متى محركر منه بن ڈال لى۔ بس مجركيا تھا۔ ميرادم رك كيا اور برى تكليف بوئى \_ كوتكم معلوم بواكد جيم سن سفيد يورا بجدكر جيبول من بجرا تحاده يورائد تخا بلكه بيا بنوانمك تعالى" (سرة البدى حصاق ل مسهم المارواية تمرسه الموقف شراحمة ويال السا ادهرادهر: "بيان كيا مجه ي حفرت والدوصاحب في كما يك دفد ائي جوانى كرز مانديل حفرت كم مود تمار عداداكى بنش ومول كرز في محق يجيد محيم وا الم الدين مجى على محت جب آب فيشن وصول كرلي توود آب كوي ال كراورد موكدد ار بجائے قادیان لانے کے باہر لے کیا اوراد حراد حرال اربار پھر جب آر ، نے سارارو بیا ڈاکر

ايمه گئے ہيں۔والدہ حاقونہيں ملتاتھا توسر

ایگ خص نے دھزرہ کر جیب میں رکھتے کے ہند سے یعنی عد مجھی گنتے جاتے نے طرح وقت شارکرنا

۔۔۔ فرماتے بعضاد پہن لیتے کہ دہ پی پشت پرآ جاتی او

نىچى ئى ركھ لىقة برنانگ دىتے ـ اگر كوئى فيشن كا

ہمیشه برژارومال استعال میں، نذرلوگ مسجد ختم کردیا تو آپ کوچھوڈ کرکہیں اور جلا گیا۔ حضرت سے موعوداس شرم ہے واپس گھرنہیں آئے اور چونکہ تمہارے دادا کا منشاء رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہوجا ئیں۔ اس لئے آپ سیالکوٹ شہر میں فریٹی کمشنر کی کچبری میں قلیل نخواہ پر ملازم ہوگئے۔ والدہ صاحب بیان کرتی ہیں کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہمیں چھوڈ کر بھر مرزامام الدین ادھرادھر بھرتا رہا۔ آخراس نے چارے کے ایک قافلہ پر ڈاکہ مارا اور پکڑا گیا۔ مگر مقدمہ میں رہا ہوگیا۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے ہماری وجہ سے بی اسے قیدسے بیالیا ورنہ خواہ وہ خود کیسا ہی آ وی تھا۔ ہمارے مخالف یہی کہتے کہ ان کا ایک چھاز او بھائی جیل خانہ میں رہ چکا ہے۔''

(سیرة المهدی حصداقل ص۳۵، روایت نبر ۴۵، مصنفه بشراحدقادیانی)

السیست بھٹی لوگ: ''بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحب نے کہ ایک و فعد میں نے ساکہ مرزاامام الدین اپنے مکان میں کسی کو مخاطب کر کے بلند آ واز سے کہ رہا تھا کہ بھٹی (یعنی بھائی) لوگ (حضرت صاحب کی طرف اشارہ تھا) دوکا نیس چلا کر نفع اٹھار ہے ہیں۔ ہم بھی کوئی دوکان چلاتے ہیں۔ والدہ صاحب فرماتی تھیں کہ بھراس نے چو ہڑوں کی بیری کاسلسلہ جاری کیا۔''

ایرة المهدی حصداقل ص۲۳، روایت نہر ۴۵، مولفہ اشیراحمد قادیانی مولفہ الشیراحمد قادیانی ماموں ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک و فعد گھر میں ایک مرفی کے چوزہ کی کرون پر چھر کی کے موروت پیش آئی اوراس وقت گھر میں کوئی اوراس کا م کوکر نے والا نہ تھا۔ اس لئے حضرت (مرزا قادیانی) ملطی سے اپنی انگلی کاٹ ڈالی۔ جس سے بہت خون گیا اور آپ تو بہ تو بہ کرتے ہوئے چوزہ کو چھوڑ کراٹھ کھڑ ہے ہوئے وزہ کی گرون پر چھری بھیر نے کے مططی سے اپنی انگلی کاٹ ڈالی۔ جس سے بہت خون گیا اور آپ تو بہ تو بہ تو بہ کرتے ہوئے چوزہ کو چھوڑ کراٹھ کھڑ ہے ہوئے دورہ کی گرون کے اور امرزا) نے چوں کہ کہمی جانوروغیرہ ذی نہ کہتے ہے۔ اس لئے بجائے چوزہ کی گرون کے انگلی پر چھری بھیر کی۔' کراٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ اس لئے بجائے چوزہ کی گرون کے انگلی پر چھری بھیر کے۔ کہمی جانوروغیرہ ذی نہ کہتے ہے۔ اس لئے بجائے چوزہ کی گرون کے انگلی پر چھری بھیر ہے۔ کہمی جانوروغیرہ ذی نہ کئے ہے۔ اس لئے بجائے چوزہ کی گرون کے انگلی پر چھری بھیر ہے۔' کیں۔' کہمی جانوروغیرہ ذی نہ کہ کے اس لئے بجائے چوزہ کی گرون کے انگلی پر چھری بھیر ہے۔' کر انہوں کیا کہ کیا۔ سیمند مرزا البیرامہ تاویانی کیا۔' کوری کی کھر کے انہوں کے کھری کے کھر کیا۔' کی کھر کے کھر کے اس کے بیائے چوزہ کی گرون کے انہوں کی کھر کے کھر کے کہ کے کہ کے کھر کے کے کہ کے کھر کیا کے کہرائے کی کی کھر کی کھر کی کوری کے کھر کے کہ کے کہ کیا۔ سیمند مرزا البیرامہ تاویانی کے کھر کیا کے کہ کوری کی کھر کیا کے کھر کیا کہ کوری کوری کے کہ کے کھر کیا کے کھر کیا کہ کوری کے کھر کے کھر کے کوری کی کھر کیا کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہ کے کہ کی کھر کے کہ کوری کے کھر کے کہ کوری کے کھر کے ک

ر بیره انتهای کا مصدوم کا ادوایت برخ ۱۰ مستقد کردا بیرا مدادی کی میں کہ حصرت (مرزا قادیانی) فرماتے تھے کہ ہم بچپین میں چڑیاں پکڑا کرتے تھے۔'' چڑیاں پکڑا کرتے تھے اور چاقو نہ ہوتا تو تیز سرکنڈ ہے ہے ہی حلال کر لیتے تھے۔'' (سیرة المهدی حصراذل ص۵۴ روایت نمبرا۵ مصنفہ بشیراحم قادیانی)

در این کی کی کی در دولوں کی تعمیر مصلح حدث اور این کی تعمیل کی دادی ایر ضلع حدث اور لین کی در این کی تعمیل کا محمد سے حصر ہے۔ وال دور اور این کی تعمیل کی دادی ایر ضلع حدث اور لین کی این کا میں کا تعمیل کی دور کی ایر ضلع حدث اور لین کی تعمیل کی دور کی ایر ضلع حدث اور لین کی تعمیل کی دور کی اور کی ایر ضلع حدث اور لین کی تعمیل کی دور کی ایر ضلع حدث اور کی کی تعمیل کی دور کی اور کی دور کی ایر ضلع حدث اور کی دور کی دور کی ایر خوالد کی دور کی دار کی دور کی دار کی دور کی

''بیان کیا بھے سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ تمہاری دادی ایمہ ضلع ہوشیار پورکی رہنے والی تھیں۔حضرت (مرزا قادیانی) فرماتے تھے کہ ہم اپنی والدہ کے ساتھ بچپن میں گئی دفعہ ایمہ گئے ہیں۔والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ وہاں حضرت صاحب بچپن میں چڑیاں پکڑا کرتے تھے اور چاتو نہیں ملتا تھا تو سرکنڈے سے ذرج کر لیتے تھے۔''

(سیرة المهدی حداقل ۲۵، دوایت نمبر ۵۱، مؤلفه بشیراحمد قادیانی)

۲..... جیبی گھڑی: ''بیان کیا مجھ سے عبداللہ صاحب سنوری نے کدا یک دفعہ
ایک مخص نے حضرت صاحب کوایک جیبی گھڑی تخفہ دی۔ حضرت صاحب اس کورو مال میں بائد ہو
کر جیب میں رکھتے تھے۔ زنجی نہیں لگاتے تھے اور جب وقت و کھنا ہوتا تھا تو گھڑی نکال کرایک
کے ہند سے بعنی عدد سے گن کروفت کا پنة لگاتے تھے اور انگلی رکھ رکھ کر ہند سے گھڑی نکال کرائی
جھی گنتے جاتے تھے۔ میاں عبداللہ صاحب نے بیان کیا کہ آپ کا جیب سے گھڑی نکال کرائی
طرح وقت شار کرنا جھے بہت ہی بیارامعلوم ہوتا تھا۔''

(سیرة المهدی حصداق ال ۱۸۰۰ دوایت نمبر ۱۲۵ مصنفه بشراح دقادیانی)

اسیر المهدی حصداق ال ۱۸۰۰ دوایت نمبر ۱۲۵ مصنفه بشراح دوان پر سی کے ۔۔۔۔۔۔ لباس: "جراب اس طرح میں دودوجرابیں اوپر تلے چڑھا لیتے ۔گربار ہاجراب اس طرح کی بین لیتے کہوہ پیرتک ٹھیک نہ چڑھتی ۔ بھی تو سرا آ کے لکتار ہتا اور بھی جراب کی ایڑی کی جگہ پیرکی پشت برآ جاتی اور بھی ایک جراب سیدھی دوسری الثی ۔''

(سیرة المهدی حصد دوم ص ۱۲۷، روایت نمبر ۲۴۳، مصنفه بشیراحد قادیانی)

''کپڑوں کی احتیاط کا بی عالم تھا کہ کوٹ، صدری، ٹوپی، عمامہ رات کو اتار کر تگیہ کے

نیچے بی رکھ لیتے اور رات بھرتمام کپڑے جنہیں مختاط لوگ شکن اور میل سے بچانے کو الگ جگہ کھوڈئی

برٹا تگ دیتے تھے۔ وہ بستر پرسراور جسم کے نیچے ملے جاتے اور مسبح کوان کی الی حالت ہوجاتی کہ

اگر کوئی فیشن کا دلدادہ اور سلوٹ کا دیمن ان کود کھے لئے سرپیٹ لے۔''

(سرۃ المہدی حصد دم م ۱۲۸، روایت نمبر ۲۳۳ مو کف بشراحمۃ ادیانی)

دصدری کی جیب میں یا بعض اوقات کوٹ کی جیب میں آپ کارو مال ہوتا تھا۔ آپ
ہمیشہ بڑارو مال رکھتے تھے....اسی کے کونوں میں آپ مشک اورالی ہی ضروری ادو میہ جو آپ کے
استعال میں رہتی تھیں اور ضرور نی خطوط وغیرہ باندھ رکھتے تھے اور اسی رو مال میں نفذی وغیرہ جو
نذر لوگ مہجد میں پیش کرتے تھے باندھ لیا کرتے تھے۔''

رسیرة المهدی حصد دوم ص ۱۲۷، روایت نمبر ۲۲۳۸، مصنفه بشیراحمد قادیانی)

دخا کسار عرض کرتا ہے کہ آپ (مرزا قادیانی) معمولی نقذی وغیرہ اپنے رومال میں

ارت سی موجوداس شرم سے والیس گھر نہیں آئے اور المازم ہوجا کیں۔ اس لئے آپ سیالکوٹ شہر میں اللہ دو الدہ صاحب بیان کرتی ہیں کہ حضرت صاحب ادھرادھر پھرتا رہا۔ آخراس نے جارے کے ایک ہاہوگیا۔ حضرت صاحب فرمائے تھے کہ معلوم ہوتا ہے بچالیا ورنہ خواہ وہ خود کیسائی آ دمی تھا۔ ہمارے خانہ میں رہ چکا ہے۔'

احسالال ۱۵ مروایت نمبرا۵،مصنفه بشراحرقادیانی) احبہ نے کہ تمہاری دادی ایمہ ضلع ہوشیار پورکی تھے کہ ہم اپنی والدہ کے ساتھ بچپن میں کئی دفعہ

ے سے بی حلال کر لیتے تھے۔"

جو بڑے سائز کاللمل کا بناہوا ہوتا تھا باندھ لیا کرتے تھے اور رومال کا دوسرا کنارہ واسکٹ کے ساتھ سلوالیتے یا کاج میں بندھوالیتے تھے اور جابیاں آزار بند کے ساتھ باندھتے تھے۔ جو بوجھ سے بعض اوقات لٹک آتا تھا اور والدہ صاحب فرماتی ہیں کہ حضرت سے موعود عموماً ریشی آزار بند استعال فرماتے تھے۔ کیونکہ آپ کو بیشاب جلدی جلدی آتا تھا۔ اس لئے ریشی آزار بندر کھتے تھے۔ تا کہ کھولنے میں آسانی ہوا درگرہ بھی پڑجائے تو کھولنے میں وقت نہ ہو۔ سوتی آزار بند میں آپ سے بعض وقت گرہ پڑجاتی تھی تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔''

(سرۃ المہدی حصاۃ لمص ۵۵، روایت نبر ۱۵، معنفہ بیر احمۃ اویانی)

مرزا قادیانی) نے اس کی خاطر سے پہن لیا۔ گراس کے دائیں ہائیں کی شاخت نہ کرسکتے تھے۔
(مرزا قادیانی) نے اس کی خاطر سے پہن لیا۔ گراس کے دائیں ہائیں کی شاخت نہ کرسکتے تھے۔
دایاں پاؤں ہائیں طرف کی بوٹ میں اور بایاں پاؤں دائیں طرف کی بوٹ میں پہن لیتے۔ آخر
اس غلطی سے بیجنے کے لئے ایک طرف کے بوٹ پرسیاہی سے نشان لگانا پڑا۔''

(سيرت المهدي حصه اوّل ص ٦٤، روايت نمبر١٨٣)

9..... خاص اذیتیں: ''نئی جوتی جب پاؤں میں کائمی تو جھٹ ایڑی بٹھا لیتے تھے اور اس سبب سے سیر کے وقت گردا ڈاڑ کرنیڈ کیوں پر پڑ جایا کرتی تھی۔جس کولوگ اپنی گیڑیوں وغیرہ سے صاف کردیا کرتے تھے۔ چونکہ حضور (مرزا قادیانی) کی توجہ دنیاوی امور کی طرف نہیں ہوا کرتی ۔ اس لئے آپ کی واسکٹ کے بٹن ہمیشدا پنے چاکوں سے جدائی رہتے تھے اور اسی وجہ سے اکثر حضرت مولوی عبدالکر یم صاحب شے شکایت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بٹن تو ہوی جلدی ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ شخ رحت اللہ صاحب یادیگر احباب اجھے اچھے کیڑے کے کوٹ بڑو کے جلائی اور کا باکر کا یا کرتے تھے حضور بھی تیل سرمبارک میں لگاتے تو تیل والا ہاتھ سرمبارک اور داڑھی مبارک سے ہوتا ہوا بعض اوقات سین تک چلا جاتا۔جس سے قیمی کوٹ پردھے پڑ جاتے۔''

(اخبارا کلم قادیان ج۳۷ نمبر ۲ بمورخد ۲۱ رفروری ۱۹۳۹ پخص سیرت المبدی حصد دم سر ۱۲۹،۱۲۸، روایت نمبر ۲۳۳)

9 ...... مرزا قادیانی کی سیر: "میال عبدالعزیز صاحب المعروف مخل سکنه لا بهور نے بیان کیا که حضور صبح کونماز کے بعد معجد میں بیٹھ کر احباب کو اپنے البامات ورد کیا سایا کرتے تھے اور پھر دوستوں میں سے کوئی ردیاد بھا تو اسے بھی سانے کے لئے فرماتے۔ پھر حضور گھر تشریف لے جاتے تھے اور آٹھ بہج کے قریب گھر سے باہر نکلتے۔ پہلے چوک میں مہمانوں کا انظار کرتے پھر حضرت مولوی فورالدین صاحب جو بھی کام کر

رہ ہوتے اے وہیں چھوڈ کرر ہے تھے۔ سرقر یا تین کی کیا تد ہرکریں۔ عرض کر کا ہاتھ بکڑ کر چل پڑتے او ہولیتے۔ پھرہم پیچھے ہوجا مندمثی سے بحرجاتے۔ حضا دا کیں ہاتھ میں چھڑی ہوڈ منہیں دیکھتے تھے۔ بلکہ جس شھوکرلگ جاتی تھی۔ بلکہ جس

نہیں دیکھا۔'' ''اسی موق حضور ہڑ کے درخت کھڑے تھے۔لوگول

نکل جاتے ۔ وٹو انی حضہ

سرے کے اس نیز اس وجہ سے کہ د<sup>و</sup> احباب جگہ کھلی چھوڑ حضرت مفتی محمد صا بیجارے کیا کریں۔

اگر کے ساتھ چلے جا کئے نکلے تو لوگول مجھی آپ کی ? تشریف لے گ بڑھ گئی ہے کہ ؟ سوتھی۔(تعدار

تے تھادر دومال کا دوسرا کنارہ واسکٹ کے ساتھ آزار بند کے ساتھ باندھتے تھے۔ جو بوجھ سے ٹی میں کہ حضرت میں موجود عموماً ریشی آزار بند ماجلدی آتا تھا۔ اس لئے ریشی آزار بندر کھتے کے تو کھولنے میں دقت ندہو۔ سوتی آزار بند میں نگیف ہوتی تھی۔''

۔ اوّل ۵۵، روایت نبر ۲۵، مصنفہ بشیراحمد قادیانی) رایک شخف نے بوٹ تحفہ میں پیش کیا۔ آپ اے واکیں باکیں کی شناخت نہ کر کتے تھے۔ ان واکیں طرف کی بوٹ میں پہن لیتے۔ آخر ابی سے نشان لگانا ہڑا۔''

سیرت المهدی حصدالال ۲۵ دوایت نبر ۱۸۳ المجدی حصد ایران بیشا المجدی بیشا المیل کالتی تو جسٹ ایران بیشا المیول پر برا جایا کرتی تھی۔ جس کولوگ اپنی مور (مرزا قادیانی) کی توجہ دنیاوی امور کی ایمیشہ اپنے چا کول سے جدا ہی رہتے تھے کہ بمار یہ بیٹن تو میاری المیر مربارک اور داڑھی مبارک

ف پردھبے پڑجاتے۔'' المبدی حددوم ۱۲۹،۱۲۸، دایت نمبر ۲۳۳۳) عبدالعزیز صاحب المعروف مغل سکند اگر احباب کو اپنے الہامات ورؤیا سنایا می سنانے کے لئے فرماتے۔ پھر حضور مہابر نکلتے۔ پہلے چوک میں مہمانوں کا مواتے۔ مولوی صاحب جو بھی کام کر

سی سرید ۔۔۔
''ای موقعہ پر حضور ایک مرتبہ سیر کے لئے باہر تشریف لائے۔ ساتھ بہت جوم تھا۔
حضور بڑکے درخت کے قریب کھڑے ہوگئے۔ احباب چاروں طرف سینکڑوں کی تعداد میں
کھڑے تھے۔ لوگوں کی کثرت کی وجہ سے گرداڑ رہی تھی۔ حضور کی طبیعت بجوم اور گرد کی وجہ سے
نیز اس وجہ سے کہ دھوپ تھی اور گرمی کا آغاز تھا۔ کچھ ناسازی ہوئی۔ ایک دوست نے کہا کہ
احباب جگہ کھلی چھوڑ دیں اور حضور کے نزدیک زیادہ بجوم نہ کریں اور ایک دوسرے پر نہ گریں۔
حضرت مفتی محمد صادق صاحب بھی قریب تھے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ لوگ بھی
بیچارے کیا کریں۔ تیرہ سوسال کے بعدا یک نبی کا چہرہ دیکھنے کوملا۔

(روایت قادیانی مندرجا خبار الفضل قادیان نبر ۱۸ جسم ۴ مورد ۱۹۳۳ ارائت ۱۹۳۱ء)

(روایت قادیانی مندرجا خبار الفضل قادیان نبر ۱۸ جسم ۴ مورد ۱۹۳۱ء)

(اس طرح ابتداء میں حضرت مین موجود سیر کے لئے تشریف لے جاتے تو لوگ آپ

کے ساتھ چلے جاتے ۔ آپ کی باتیں سنتے لیکن آخری جلسہ سالا نہ کے موقعہ پر جب آپ سیر کے

لئے نکلے تو لوگوں کا اس قدر بہوم تھا کہ لوگوں کے پیر لگنے کی فرجہ ہے بھی آپ کی چھٹری گرجاتی اور

کبھی آپ کی جوتی اتر جاتی ۔ (سیر کیا تھی خاصا تماشا تھا۔ للمؤلف برنی) آپ ریتی چھلہ تک

تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے ۔ اب جارا کا مختم ہوگیا۔ اب تو جماعت آئی

بڑھ گئی ہے کہ سیر کرنا بھی مشکل ہوگیا ہے۔ اس جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والوں کی تعداد سات

موتی ۔ (تعداد تو پچھالی زیادہ نہ تھی ۔ لیکن معلوم ہوتا تھا کہ اپنے مریدوں سے مرزا قادیانی کا

قوت صحت اورطاقت بخشی اورجارا ۱۲ ...... پېلا دو موعود (لیمنی مرزا قادیانی) کو پېلی بعد ہوا تھا۔ بھراس کے پیسی ع خفیف تھا۔ بھراس کے پیسی ع فرما۔ نہ گئے کہ آج پیری طبیعت فرما۔ نہ گئے کہ آج پیری طبیعت فرما۔ نہ گئے کہ آج پیری طبیعت فر حضرت صاحب کی طبیعت کا کیا طا میں چلی گئی تو آپ لیٹے ہو۔ میں چلی گئی تو آپ لیٹے ہو۔ میں چلی گئی تو آپ لیٹے ہو۔ میں جلی گئی تو آپ لیٹے ہو۔

ے آھی اور آسان تک جگا صاحبہ فرماتی ہیں۔اس کے دوروں میں کیا ہوتا تھا۔وال جاتے تھے خصوصاً گرون سکتے تھے بشروع شروع ہ سختی نہ رہی اور پچھ طبیعت شخص ۔والدہ صاحب بہلے خو حضرت صاحب بہلے خو

حيمور وي-"

میں نے خدا کے سامنے تیار ہوں گروہ کہتا۔ کو میں میں تیالئی رتقا

پھرآپ محبت الہی پرتق کئین پھریک گخت بو جس میں بچھ خون جما ناک میں دم آگیا تھا کہ سیرے دل بیزار ہوگیا اور نا دانستہ طور پرموت کی آرزودل میں آنے گئی)

(اخبار الفضل قادیان ج۳۳ نمبر ۳۰۰۳، مورخہ ۱۹۲۵ء،میاں بشرالدین محود)

• اسس مرز اقادیا نی کی شکر گزاری: '' دعوے سے قبل کا واقعہ ہے کہ حضور

جس قدرضعف دماغ کے عارضہ میں عاجز بتلا ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ آپ کوابیا ہی ہو۔ جس فدرضعف دماغ کے عارضہ میں عاجز بتلا ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ آپ کوابیا ہی ہو۔ جب میں نامرد ہوں۔ (پھرشادی کس مجروسہ کی اوّل صحت درست کرنالازم تھا۔ ورنہ فتنہ کا اندیشہ تھا۔ للمؤلف برنی) آخر میں نے صبر کیا (آپ سے زیادہ صبر آپ کی اہلیہ صاحبہ پرلازم ہوتا۔ پھر بھی معلوم ہوا کہ اولا وشادی کے بعد جل شانہ نے اس دعا کو قبول فر مایا اورضعف قلب تواب مجمی اس قدر ہے کہ میں بیان نہیں کرسکتا۔''

(فاکسارغلام احمد قادیان ۲۲ رفر دری ۱۸۸۰ یکتوبات احمدیدی ۵ نبر ۲۵ سام اندانم بر ۱۹ از کام بر ۱۹ سام اندانم بر ۱۹ سام دو تر محمد از دو سرا بر انشان بیر ہے کہ جب شادی کے متعلق جمھے پر مقدس وجی نازل ہوئی تھی تو اس وقت میرا دل ود ماغ اور جسم نہایت کمڑور تھا اور علاوہ ذیا بیطس اور دوران سراور شنج قلب کے دق کی بیاری کا اثر بھی بنگلی دور نہ ہوا تھا۔ اس نہایت درجہ کے ضعف میں جب نکاح ہوا تو بعض لوگوں نے افسوس کیا۔ کیوں کہ میری حالت مردی کا لعدم تھی اور پیراند سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ چنا نچے مولوی محمد سین بٹالوی نے مجھے خطاکھا تھا۔ جواب تک موجود ہے کہ آپ کوشادی نہیں کرنا چا ہے تھی ۔ ایسا نہ ہوکہ کوئی اہتلا بیش آ وے۔ مگر با وجود ان کمزوریوں کے مجھے پوری

لیا اور نا دانسته طور پرموت کی آرز و دل میں آئے لگتی )

بر ۲۰ می ۲۰ ۲۰ مورخد ۱۹۲۹ میاں بشرالدین محود )

مرگز اری: (دعوے سے قبل کا واقعہ ہے کہ حضور ماتھ چنداور بھی دوست تھے کی دوست نے ایک عصا بین لنگ کررہ گیا۔ دوستوں نے مصا بین لنگ کررہ گیا۔ دوستوں نے مصا بینے نگرا میں (حافظ نی بخش قادیانی) تو جوان بی بخش تم نے بوائی اور عصا مبارک اتارلیا۔ حضرت اقدی کو نی بخش تم نے بوائی لوٹے میرے بی بخش تم نے بوائی لوٹے میرے دی بین اخبار افعام تو راستے میں جو ملے ان سے بھی کر دیا ہے۔ پھر مجد میں آئر کر بھی ای شکر گزاری کا کردیا ہے۔ پھر مجد میں آئر کر بھی ای شکر گزاری کا کریا دیا دیان خاص نمبر مورد دا ارک کا میں انور الدین بین اخبار افعام قادیان خاص محرم مولوی حکیم نور الدین بین النہ و برکاتہ سیسیں!

عاجز مبتلا ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ آپ کو ایسا ہی پفتن رہا کہ میں نامرد ہوں۔ (پھرشادی کس پکا ندیشہ تھا۔ للمؤلف برنی ) آخر میں نے صبر ہوتا۔ پھر بھی معلوم ہوا کہ اولا دشادی کے بعد نے اس دعا کو تبول فر مایا اور ضعف قلب تو اب

ل ۱۸۸۷ء متوبات الحدید ۵ نبر ۲ س ۲۰ نظ نبر ۱۳ کا محتلق مجھے پر مقد س وی نازل ہوئی تھی تو کلاوہ ذیا بیطس اور دوران سر اور تشیخ قلب کے درجہ کے ضعف میں جب نکاح ہوا تو بعض لعدم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری ماتھا۔ جواب تک موجود ہے کہ آپ کوشادی ماتھا۔ جواب تک موجود ہے کہ آپ کوشادی ہے۔ مگر باوجود ان کمز در یوں کے مجھے پوری

قوت صحت اور طاقت بخشی اور جارلز کے عطاء کئے۔'' (نزدل اُس م ۲۰ مززائن جہ ۸س ۵۸۷) ١٢ ..... يبلا دوره: "بيان كيا محمد عصرت والده صاحب في كمحضرت ما موعود (لیعنی مرزا قادیانی) کو پہلی دفعہ دوران سراور بسلریا کا دورہ بشیراوّل کی وفات کے چندون بعد ہوا تھا۔ رات کوسوتے ہوئے آپ کو تقوآ یا اور پھراس کے بعد طبیعت خراب ہوگئی۔ مگریہ دورہ خفیف تھا۔ پھراس کے پچھٹر صے بعد آپ ایک دفعہ نماز کے لئے باہر گئے اور جاتے ہوئے فرمان فا محد المحاميعت خراب ہے۔والدہ صاحب نے فرمایا کتھوڑی ویر کے بعد شخ حامظی ن دروازه کھتکھٹایا کہ جلدی یانی کی ایک گا گر گرم کردو۔ والدہ صاحبے فرمایا کہ میں سمحمد عنی کہ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہوگئی ہوگی۔ چنانچہ میں نے کسی ملازم عورت کو کہا کہ اس سے یوچھومیاں کی طبیعت کا کیا حال ہے۔ شیخ حاماعلی نے کہا کہ خراب ہوگئی ہے۔ میں پر دہ کرا کرمبحد مُن عِلى مَي تو آب لينم موئ تق جب من ياس كى تو فرمايا كه ميرى طبيعت بهت خراب موكى تھی۔لیکن اب آفاقہ ہے میں نماز پڑھ رہاتھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے ے آھی اور آسان تک چلی گئی۔ پھر میں جیخ مار کرزمین برگر گیا اورغثی کی سی حالت ہوگئ۔والدہ صاحبة فرماتی ہیں۔اس کے بعد آپ کو باقاعدہ دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ خاکسار نے یو چھا روروں میں کیا ہوتا تھا۔والدہ صاحب نے کہا ہاتھ یاؤں ٹھنڈے ہوجاتے تھے اور بدن کے پیٹے مینج جاتے تھے۔خصوصاً گردن کے پٹھے اور سر میں چکر ہوتا تھا اور اس وقت آپ اینے بدن کوسہار نہیں سکتے تھے۔ شروع شروع میں میدورے بہت خت ہوتے تھے۔ پھراس کے بعد کچھ دوروں کی الیمی سختی ندر ہی اور پچھ طبیعت عادی ہوگئی۔خاکسارنے یو چھا کداس سے پہلے تو سرکی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ والدہ صاحبے نے فرمایا پہلے معمولی سردرد کے دورے ہوا کرتے تھے۔ خاکسار نے یوچھا کیا حضرت صاحب پہلے خود نماز بر حاتے تھے۔ والدہ صاحبہ نے کہا کہ ہاں مگر پھر دردوں کے بعد (سيرت المهدى حصداة ل ١٥٠١م ١٥ مروايت نمبر ١٩ مشراحمة قادياني )

اسس خطرناک: "پھرآپ نے (لینی مرزا قادیانی نے) فرمایا میں کیا کروں میں انہائی ہے۔ فرمایا میں کیا کروں میں نے خدا کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں تیرے دین کی خاطرا پنے ہاتھ اور پاؤں میں لوہا پہننے کو تیار ہوں ۔ مگروہ کہتا ہے کہ نہیں میں بھنے ذلت سے بچاؤں گا اور عزت کے ساتھ بری کروں گا۔ پھرآ پ محبت الہی پر تقریر فرمانے لگ گئے اور قریبانصف مھنے تک جوش کے ساتھ بولتے رہے۔ لیکن پھر کیے گئے تک جوش کے ساتھ بولتے رہے دلیک سے والکائی آئی اور ساتھ ہی تے ہوئی۔ جو خالص خون تی ۔ بس میں پھر خون جما ہوا تھا اور پھر بہنے والا تھا۔ حضرت نے تے سے سراٹھا کررومال سے اپنا منہ

"مراق کے اسبا کمزوری ہے۔عصبی امراض<sup>ور</sup> "جب خاندان· چنانچه <sup>حضرت خلیفه اسیح</sup> قانی (مضمون ڈاکٹرش ''اکثر بیمرض( شدیدیا مجاہد نفس سے بید**ا** دا.... ا بخوف وفساد ہو جانے کو ۔ ہے کہ وہ اپنے آپ کوغ ہے....اور بعض میں یوف ہے.... فرشتہ ہوں۔'' ''مریض۔' مشغول رباهو بمثلأمري بالتيس كرتا ہے اور لوگول مسیح سنگی دفعه حضرت ت سرتے تھے کیکن د یے بعض الیی عصبی میں\_مثلاً کام کر۔ گھبراہٹ کا دورہ

زياده آ دميو*ل مير* 

زياده ہوتا ہے۔ا

یو نچھا اور آ تکھیں بھی یو نچیس ۔ جوتے کی وجہ سے پانی لے آئی تھیں۔ مگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ قے میں کیا نکلا ہے۔ کیونکہ آپ نے کیلخت جھک کرتے کی اور پھرسراٹھ لیا۔ مگر میں اس کے دیکھنے کے لئے جھاتو حضور نے فرمایا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا حضوراس میں خون نکلا ہے۔ تب حضور نے اس کی طرف و یکھا۔ پھرخواجہ صاحب اور مولوی محمد علی صاحب اور دوسرے سب لوگ کمرے میں آ گئے اور ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ ڈاکٹر انگریز تھا۔ وہ آیا اور نے دیکھ کرخواجہ صاحب کے ساتھ انگریزی میں باتیں کر ، رہا۔جس کا مطلب بیتھا کہ اس برھانے کی عمریں اس طرح خون کی قے آنا خطرناک ہے۔ پھراس نے کہا بیآ رام کیون نہیں کرتے۔خواج صاحب نے کہا آرام كس طرح كرين مجسريف صاحب قريب قريب كى پيشيال وال كر تك كرت بين حالانکہ معمولی مقدمہ ہے جو یوں ہی طے موسکتا ہے۔اس نے کہااس وقت آ رام ضروری ہے۔ میں شرفکیٹ لکھ دیتا ہوں کتنے عرصے کے لئے شوفکیٹ جا ہے۔ پھر خود ہی کہنے لگا میرے خیال میں دومہینے آ رام کرنا جا ہے ۔خواجہ صاحب نے کہانی الحال ایک مہینہ کافی ہوگا۔اس نے فوراً ایک مہینہ کے لئے شوقکیٹ لکھ دیا اور لکھا کہ میں اس عرصہ میں ان کو پچہری میں پیش ہونے کے قابل (سيرة المهدى حصداة ل ص ٩٥، روايت نمبر ١٠٠ ، مؤلفه بشيراحمة قاوياني) سه ا..... مراق کا سلسله: ' مراق کا مرض حضرت مرزا قادیانی کوموروثی نه ها بكىدىيى خارجى اثرات كے ماتحت بيدا ہوا تھا اوراس كا باعث بخت د ماغى محنت تفكرات عجم اورسوء مضم تھا۔ جس کا نتیجہ د ماغی ضعف تھا۔ جس کا اظہار مراق اور دیگر ضعف کی علامات مثلاً دوران سر کے (رسالدر يوليقاديان ج٢٥ نمبر ٥٩س١، بابت اگست ٢٩٢١ء) ۆرىيە **بوتاتھا**ـ'' ''میری بوی کومراق کی بیاری ہے۔ بھی بھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ کیونکہ طبی اصول کے مطابق اس کے لئے چہل قدمی مفید ہے۔ان کے ساتھ چندخادم عورتس بھی ہوتی ہیں اوريد حكالوراالتزام بوتا بيم باغ تك جات بي چروايس آجات بيل." (مرز اغلام احدقاد ياني كابيان عدالت مندرجه اخبار الحكم قاديان ج٥ نمبر ٢٩ص ١٩، مورده ١٠ اراكست ١٠٩١)

(مرراعلام احدفادیای فاییان عدائت مشدرجدا حبارالهم فادیان جده بر ۱۹ سی ۱۹ موردید الراست ۱۹ ۱۹ ۱۹ مول ''بیان کیا مجھ سے والدہ صاحب نے کہ حضرت (مرزا قادیانی) کے ایک حقیقی ماموں تھے۔ جن کا نام مرزا جمعیت بیک تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوئی اور ان کے دماغ میں کچھنل آگیا تھا لڑکے کا نام مرزاعلی شیر تھا اور لڑک کا حرمت بی بی لڑکی حضرت صاحب کے نکاح میں آئی اور اس کیطن سے مرز اسلطان احمد اور فضل احمد بیدا ہوئے۔''

(سيرت المبدى حصداة ل ٣٢٥، روايت نمبر٢١٢، مصنفه بشيراحمد قادياني)

ے پانی لے آئی تھیں۔ گرآپ کو میمعلوم نہیں ہوا فخت جھک کرتے کی اور پھرسراٹھالیا۔ گرییں اس ہے۔ میں نے عرض کیا حضوراس میں خون نکلا ہے۔ احب اذرمولوی محماعلی صاحب اور دوسرے سب لمُ الْكُرِيزِ قِعاله وه آيا اور ق و كي كرخواجه صاحب طلب بیقا کمال بڑھاپے کی عمریش اس طرح يداً رام كيول نبيل كرت \_خواجه صاحب في كها . قریب کی پیشیاں ڈال کر تنگ کرتے ہیں۔ ہے۔اس نے کہااس وقت آ رام ضروری ہے۔ لیٹ چاہئے۔ پھرخود ہی کہنے لگا میرے خیال فى الحال ايك مهينه كانى موكاراس فررأايك سمیں ان کو کچبری میں پیش ہونے کے قابل وّل ص ٩٤، روايت نمبر ١٠٤، مؤلفه بشراحمة وياني) كامرض حفزت مرزا قادياني كوموروثي ندقفا عث سخت د ما في محنت تفكرات عنم اورسوء بمضم در دیگرضعف کی علامات مثلاً دوران سر کے قادیان ۲۵ نمبر ۴م ۱۰، بابت اگست ۱۹۲۷ء) بھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ کیونکہ طبی

> ا پھروالیں آجاتے ہیں۔'' ابان جی منبر ۲۹ میں ۱، مورجہ اراگرت ۱۹۰۱ء) کہ (مرزا قادیانی) کے ایک حقیقی ماموں لاکا اور ایک لڑکی ہوئی اور ان کے دماغ زمت بی بی لڑکی حضرت صاحب کے حمر پیدا ہوئے۔''

نا کے ساتھ چندخادم عورتیں بھی ہوتی ہیں

۲۲۵، روایت نمبر۲۱۲، مصنفه بشیراحمد قادیانی)

"مراق کے اسباب میں سب سے برا سبب ورشہ میں ملا ہو۔طبعی میلان اور عصبی کزوری ہے۔عصبی امراض ور ثہ میں ملتے ہیں اور لمبےعرصہ تک خاندان میں چلتے ہیں۔'' (بیاض نورالدین ج امنقول از اخبار پیغام ملح لا ہورج ۳۷ نمبر ۲۳۷ مور خدیم دسمبر ۱۹۳۰ء) "جب خاندان سے اس کی ابتداء ہو چکی تو پھراگل نسل میں بے شک بیمرض منتقل ہوا۔ چنانچ حضرت خلیفداسی فانی (میال محمود احمه) نے فرمایا که مجھ کو بھی بھی مجھی مراق کا دورہ ہوتا (مضمون ۋاكىزشا بنواز قاديانى مندرجەرسالدر يويوقاديان ج ٢٥ نمبر ٨ص ١١، بابت أگست ١٩١٦ء) ئے۔'' "اكثريهمض (مراق) تنهار بنے يازياده خوض علم ميں كرنے يامحنت شديديارياضت شديديا مجابد فقس سے پيدا ہوتا ہے۔ " (تذكرة الوفاق في علاج الراق ص ١٠ ،مصنف يميم اصغر سين خان ) مالیخولیا کے کرشے: "مالیخولیا خیالات وافکار کے طریق طبعی ہے متغیر بخوف وفساد ہوجانے کو کہتے ہیں ....بعض مریضوں میں گاہے گاہے بیفساداس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اسے آپ کوغیب دان مجھتا ہے اور اکثر ہونے والے امور کی پہلے ہی خبر دے ویت ہے ....اور بعض میں بیفساد بہاں تک رق کرجاتا ہے کداس کوائے متعلق بیخیال ہوتا ہے کدمیں (شرح الاسباب والعلامات امراض راس مانيخولي،مصنف بربان الدين نفيس) فرشته ہوں۔'' "مریض کے اکثراد ہام اس کام سے متعلق ہوتے ہیں۔ جس میں مریض زمانہ صحت میں مشغول ربابو مثلاً مريض صاحب علم بوتو يغيرى اور مجزات وكرامات كادعوى كرديتا ب خدائى ك باتیں کرتا ہے اورلوگوں کواس کی تبایغ کرتا ہے۔'' (اسپراعظم جاس ۱۸۸،مصنف عکیم محماعظم خان) ١١ ..... بسشريا: "واكثر محد اساعيل صاحب في محص بيان كيا كهيس في کئی دفعہ حضرت میں موجود نے سنا ہے کہ مجھے ہسٹریا ہے۔ بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا كرتے تھے ليكن دراصل بات بيہ بے كه آپ كود ماغى محنت اور شبا ندروز تصنيف كى مشقت كى وجه ہے بعض الی عصبی علامات پیدا ہو جا آیا کرتی تھیں جو ہسٹریا کے مریضوں میں بھی عمو ما دیکھی جاتی ہیں۔مثلاً کام کرتے کرتے یک دم ضعف ہو جانا، چکروں کا آنا، ہاتھ یاؤں کا سرد ہوجانا، گھراہث کا دورہ ہو جانا۔ ایسامعلوم ہونا کہ ابھی دم نکلتا ہے۔ یاسی تنگ جگہ یا بعض اوقات

(سیرت المهدی حصد دوم ۵۵، روایت نمبر ۳۱۹)

"میرت المهدی حصد دوم ۵۵، روایت نمبر ۱۳۹۸

"میل کیتے ہیں۔ چونکہ عام طور پر بید مرض عورتوں میں بیسی نیار وہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس کورتم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ورند مردوں میں بھی بید مرض ہوتا

"الله موتا ہے۔ اس لئے اس کورتم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ورند مردوں میں بھی بید مرض ہوتا

زیادہ آ دمیوں میں گھر کر بیٹھنے ہے دل کاسخت پریشان ہونے لگناوغیرہ''

ودمسيح موعود كي نسبت لاحق حال دو بياريان ميں۔ايک دوران سرہے۔جس کی شدت کی خون کم ہوجا تا ہے اور ہولنا کے صو یے کیفیت گذرتی ہے۔وروسر میں میں ہشر یا کا مرض بھی ظاہر کیا ہے۔جومجھے کثرت پیثاب کی پیشاب کثرت ہے آتا ہواور بیشاب کثرت سے ے دن رات میں پیشاب آتا

۱...۱۸ عمیر ك مردر داور دوران سراور د سے نیچے کے حصہ میں کہ پا قریب تنس برس سے ہیں۔ " <sub>بيد</sub>رونون بيا

شروع ہوجاتی ہیں۔ایک اييانېين ہوگا.....مسيح . ما دروں میں اترے گا۔ عادروں میں اترے گا۔ ن دوران سر کمی خواب اور

ہے وامن کیرہے اور جس قدرعوارض ضعف

حالت ى جنبش شديد *كاا*: ہے۔جن مردوں کو بہمرض ہوان کومراقی کہتے ہیں۔''

(خطيه جعدميان محموداحد، خليفة قاديان مندرجه خبار الفصل قاديان ج انبر ٨ ٨ص٢، مورند ١٩٢٠ ماريل س١٩٢٢م) " بدرست ہے کہ مرگی اور ہسٹریا میں بھی مراق کی علامات یائی جاتی ہیں ۔ گرینییں کہ ہرمراتی کومرگ یا ہسٹریا کامرض ہوتاہے۔''

(بياض ورالدين ج امنقول ازاخبار پيغام صلح لا مورج ٢٦٥ ،نسر ٢٦٧ ، كم دىمبر ١٩٢٨ء) ''ایک مدی الہام کے متعلق اگر بیرثابت ہو جاوے کہ اس کو ہسٹریا مائیو لیا امرگی کا مرض تھا تواس کے دعوے ن تر دید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی ۔ کیونکہ بیا لیک الیم چوٹ ہے جواس کی صدافت کی عمارت کوئٹ و بن سے اکھاڑ ویت ہے۔''

(مضمون ڈاکٹر شاہنواز قازبانی مندرحہ رسالیہ یو بوآف ریلجنز قاد مان نمبر ۸ ن ۲۵ص۲ ، ۲۰مابت ماہ اگست ۱۹۲۷ء) السند وويادرين: "ديكهوميرى يارى كانست بهي الخضرت الشفاف فيي گوئی کی تھی۔ جواس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ سے آسان پرسے جب اترے گاتو دوزرد جا دریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی ۔ تو اس طرح مجھ کو بیاریاں ہیں۔ ایک اوپر کے دھڑکی اوراکیک پنیچے کے دھر کی لیعنی مراق اور کثرت بول۔ ' (ارشاد مرزاغلام احمد قادیانی مندرجہ رسالہ تھیذ ا ذياع أبراج اص ٥ ، ماه جون ٢ - ١٩ ء، اخبار بدرقاديان ج ٢ نمبر٣٣ ، مور تد سرجون ٢ - ١٩ ء )

'' دومرض میرے لاحق حال ہیں۔ایک بدن کے اوپر حصہ میں اور دوسرابدن کے نیچے کے حصد میں۔ او پر کے حصد میں دوران سرہے اور ینچے کے حصد میں کثرت پیشاب ہے اور بد دونوں مرضیں اس زمانہ سے ہیں جس زمانہ سے میں نے اینادعویٰ مامور من اللہ ہونے کا شائع کیا (حقیقت الوحی ص بره ۳۰ بخزائن ج۲۲ص ۳۳۰)

' مسیح موعود دوزر دحیا در بول میں اترے گا۔ ایک جیا در بدن کے اوپر کے حصہ میں ہوگی اور دوسری جادر بدن کے نیچ کے حصد میں ہوگی ۔ سومیں نے کہا کداس طرف اشارہ تھا کہ سے موعود دو بیار بوں کے ساتھ طاہر ہوگا۔ کیونکہ تعبیر کے علم میں زرد کیڑے سے مراد بیاری ہے اور وہ دونوں بیاریاں مجھ میں ہیں۔ یعنی ایک سرکی بیاری اور دوسری کثرت پیشاب اور دستوں کی بیاری \_ (عیسلی سیح کام مجزه تھا کہ بیارول کوتندرست بلکہ مردول کوزندہ کرتے تھے اور سیح موعود لینی برعم خود مرزا قادیانی کی نشانی خود امراض ہیں۔خاص کر سرکی بیاری اور پیشاب اور دستوں کی بیاری۔ کیکن کیا عجب ہے یہ چودھویں صدی کا کمال ہو۔جس سے اجھے اچھوں نے پناہ مانگی۔ للمؤلف برني)'' ( تَذَكَّرةَ الشَّهِ وتَين ص ١٩٨٨ ، خزائن ج ١٩٥٠ ٢٠٨)

دوسیح موعود کی نبست حدیثوں میں دوزردرنگ چادروں کا ذکر ہے۔ ایسی ہی میرے لائق حال دو بیاریاں ہیں۔ ایک بیاری بدن کے اوپر کے حصہ میں جو اوپر کی چا در ہے اور وہ دوران سر ہے۔ جس کی شدت کی وجہ سے بعض وقت میں زمین پرگر جاتا ہوں اور دل کا دوران خون کم ہوجاتا ہے اور ہولنا کے صورت پیدا ہوجاتی ہے۔ بعض دیگرد ماغی امراض خاص کرمرگی میں یہ کیفیت گذرتی ہے۔ دردسر میں تو بیشتر تکلیف رہتی ہے۔ چنا نچہ مرزا قادیانی نے اپنی خرابی صحت میں ہسٹریا کا مرض بھی ظاہر کیا۔ (للمؤلف برنی) اور دوسری بیاری بدن کے بیچے کے حصہ میں ہے۔ جو مجھے کشرت بیشاب کی مرض ہے۔ جس کو ذیا بیلس کہتے ہیں اور معمولی طور پر مجھے ہر روز پیشاب کی مرض ہے۔ جس کو ذیا بیلس کہتے ہیں اور بعض اوقات قریب سود فعہ کے دن رات میں پیشاب آتا ہے اور اس سے بھی ضعف بہت ہوجاتا ہے۔''

(براهین احدید حدیثیم ص ۲۰۱ فزائن ج۱۲ ص ۳۷۳)

۱۸ ..... تمیں برس: "جھے دومرض دامنگیر ہیں۔ ایک جسم کے اوپر کے حصہ میں کہ سرور داور دوران سراور دوران خون کم ہو کر ہاتھ ہیر سرد ہو جانا۔ نبض کم ہوجانا اور دوسرے جسم کے بیچ کے حصہ میں کہ بیشاب کثرت سے آنا اور اکثر دست آتے رہنا۔ بیدونوں بیاریاں قریب تمیں برس سے ہیں۔ "

قریب تمیں برس سے ہیں۔ "

وریب تمیں برس سے بیں۔ "

وریب تمیں برس سے بیں۔ "

وریب تمیں برس سے بیاں برس سے بیاں برس سے بیاں۔ "

وریب تمیں برس سے بیاں۔ "

المض المرض آدی ہوں ۔ دو میں ایک دائم المرض آدی ہوں ۔ ہیشہ در دسر اور دو را در اور دو رہے ہوں ۔ ہیشہ در دسر اور دوران سرکی خواب اور تشخ دل کی بیاری دورہ کے ساتھ آتی ہے۔ بیاری ذیا بیطس ہے کہ ایک مدت سے دامن گیر ہے اور اس اوقات سوسود فعدرات کو یادن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ بیائتے ہیں۔ وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔ ''

(ضميمه اربعين نبراه بهم من خزائن ج سام و ١٦٠)

مخدومی ممرمی اخویم .....السلام علیم در حمته الله و بر کانه! حالت صحت اس عاجز کی بدستور ہے۔ بھی غلبہ دوران سراس قدر بوجا تا ہے کہ مرض کی جنبش شدید کا اندیشہ ہوتا ہے اور بھی بید دوران کم ہوتا ہے۔ لیکن کوئی دفت دوران سر سے خالی ہیں۔'' رانفضل قادیان ج انمبر ۸۸ مرد خدم ۱۹۲۳ میں ۱۹۲۳ء) میں بھی مراق کی علامات پائی جاتی ہیں۔ مگریہ نہیں

ل از اخبار پیغام ملے لا مورج ۳۱، نمبر ۲۷، یم دنمبر ۱۹۲۸ء) قابت ہو جادے کہ اس کو مسٹریا مالیخو لیا یا مرگی کا رضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ بیدا یک الی سے اکھاڑ دیتی ہے۔''

زقادیان نمبر ۸ ن ۲۵ ص ۲ ، ۲۰ ، با بت اه اگست ۱۹۲۹ م) بیماری کی نبیاری کی نبیدت بھی آ تخضر ستالیک نے پیش فرمایا تھا کہ سے آ سان پر سے جب امر سے گا تو رح بھو کی مرح بھو کی اس بیس ۔ ایک او پر کے دھو کی ۔ " (ارشاد مرز اغلام احمد قادیانی مندرجہ رسالہ تعجید فرسر ۲۳ ، مود خہ سے درجون ۲۰۹۱ م)

ن کے اور رحمہ میں اور دوسر ابدن کے نیجے کے حصہ میں کثرت پیشاب ہے اور یہ نے اپنادعوئی مامور من اللہ ہونے کا شاکع کیا (حقیقت الوی میں ۲۰۰۰) میں جارت کی جہ جارت کی جہ کہا کہ اس طرف اشارہ تھا کہ مسیح میں اور دستوں کی مارد نیماری ہے اور وہ وں کوزندہ کرتے ہے اور دستوں کی موجود لیمنی رکن بیماری اور دستوں کی موجود لیمنی مرکز ندہ کرتے ہے اور دستوں کی اس سے اپنے اور دستوں کی اس سے اپنے اور دستوں کی اس سے اپنے اور دستوں کی اس سے اپنے اور دستوں کی اس سے اپنے اور دستوں کی تاہماد تین میں مہم، خزائن جے دہ میں کہ میں کہ اس سے اپنے اور دستوں کی تاہماد تین میں مہم، خزائن جے دہ میں کہ میں کو تاہماد تین میں مہم، خزائن جے دہ میں کو تاہماد تین میں مہم، خزائن جے دہ میں کو تاہماد تین میں مہم، خزائن جے دہ میں کو تاہماد تین میں مہم، خزائن جے دہ میں کو تاہماد تین میں کو تاہم کر تاہماد تین میں کو تاہماد تین میں کو تاہماد تین میں میں کو تاہماد تین کو تاہماد تین میں کو تاہماد تین کو تاہماد تین کو تاہماد تین کو تاہماد تین کو تاہم کو تاہم کو تاہم کو تاہماد تین کو تاہماد تین کو تاہم کو تاہماد تین کو تاہماد تین کو تاہماد تین کو تاہماد تین کو تاہم کو تاہماد تین کو تاہماد

نہیں گزرتا۔ مدت ہوئی نماز تکلیف سے بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ بعض وقت درمیان میں توڑنی پڑتی ہے۔ اکثر بیٹھے بیٹھے رینگن ہوجاتی ہے اور زمین پر قدم اچھی طرح نہیں جتا۔ قریب چھسات ماہ یازیادہ عرصہ گزرگیا ہے کہ نماز کھڑے ہو کرنہیں پڑھی جاتی اور نہ بیٹھ کراس وضع پر پڑھی جاتی ہے جو مسئون ہے اور قر اُت میں شایدقل ہواللہ بہ مشکل پڑھ سکوں۔ کیونکہ ساتھ ہی توجہ کرنے سے تحریک بخارات کی ہوتی ہے۔

(۵رفرورن۱۹۹۱، کتوبات احمدین ۵نبر۲ س۸۸ کتوب نبر ۲۲ از کتوبات مرزا قادیانی)

۲۰ جیشم نیم باز: ''مولوی شیرعلی صاحب نے بیان کیا کہ باہر مردوں میں حضرت (مرزا قادیانی) کی بیعادت تھی کہ آپ کی آ تکھیں ہمیشہ نیم بندرہتی تھیں ۔۔۔۔۔ایک دفعہ حضرت (مرزا قادیانی) مع چند خدام کے فوٹو کھنچوانے گئے تو فوٹو گرافر آپ سے عرض کرتا کہ حضور ذرا آ تکھیں کھول کر کھیں ورنہ تصویرا چھی نہیں آئے گی اور آپ نے اس کے کہنے پرایک دفعہ دفعہ کے ساتھ آ تکھول کو کھوزیادہ کھولا بھی مگروہ پھراسی طرح نیم بندہو گئیں۔''

(سيرت المبدي حصدوم ع ٤٤، روايت نمبر٥٠، ٥٠، مصنفه بشيراحد قادياني)

٢١..... خرابي حافظه: تمرى اخويم سلمه

Ļ

میرا حافظلہ بہت خراب ہے۔اگر گئ دفعہ کسی کی ملاقات ہوتو تب بھی بھول جاتا ہوں یاد دہانی عمدہ طریقہ ہے۔حافظہ کی بیابتری ہے کہ بیان نہیں کرسکتا۔

و ہاں معرو سریفہ ہے۔ عافظہ میں بیابر میں ہے لیہ بیان بین سسات خاکسار! غلام احمد از صدرانبالہ حاطر ہا گئی ہینی ( مکتوبات احمد بیرج ۵نبر۳س ۲۰ ملفوظ نمبر ۳۹، مجموعہ کتوبات مرز ا قادیانی )

۲۲ ..... بنوجی در اساسی می در اساسی ساحب نے مجھ سے بیان کیا کہ تع موعودا پنی جسمانی عادات میں ایسے سادہ تھے کہ بعض دفعہ جب حضور جراب بہنتے تو بنوجی کے مالم میں اس کی ایر کی پاؤل کے سلے کی طرف نہیں بلکہ اوپر کی طرف ہوجاتی تھی اور بار ہاا کیہ کاج کا بنن دوسر نے کاج میں لگا ہوتا تھا اور بعض اوقات کوئی دوست حضور کے لئے گرگا بی (جوتا) ہدینة لاتا تو آپ بسا اوقات دایاں پاؤل بائیں میں ڈال لیتے تھے اور بایاں دائیں میں ۔ چنانچہ اس تکلیف کی وجہ سے آپ دریں جوتہ پہنتے تھے۔ اس طرح کھانا کھانے کا میرحال تھا کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ بمیں خواس وقت پیداگئا ہے کہ کیا کھارہے ہیں کہ جب کھانا کھاتے کھاتے کوئی کئر وغیرہ کاریزہ در سیکہ نے آجا تا ہے۔'

(سيرت المهدي حصد دوم ص ۵۸ ، روايت تمبر ٧٤٥ ، مصنفه بشيراحمد قادياني)

17

۲۰۰۰ جیب-ہےاور مرض بول بھی آپ کو عرصہ: میں ہی رکھتے تھےاورائی میں گڑ۔

اس بات برشاہد ناطق ہیں کہآ ہے ونیاسے بالکل بے خبر ہورہے تے اور خاص مجر بات اور مشاغل میر

اورحاس بربات ادر عن سے دعوے دنیا کی طرف صرف (مرزا قاد بانی۔

۲۲۰ .... انها

ہ نے ہیں یگر بس وقت پان حاجت ہوئی۔ای طرح جب کھالیتا ہوں۔بظاہر تو میں را

وہ کہاں جاتی ہےاور کیا کھار مندرجہاخبار انحکم قادیان جی منب

······10

مشکل ایک چلکا آپ کو سامنے سے نکلتا۔ آپ کو کوئی کلڑ ااٹھا کر مند میں ایبا کیوں کرتے تھے۔ سے تکڑوں میں سے کولٹ

ے حروں یا ہے۔ (میاں محموداحمہ خلیفہ قادیال

ہے۔ بجز دو وقت طہ ایک۔سطر جھی پچھکھول جسم ہالکل بے کار ہ مسلوب القو کی ہول

یٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ بعض وقت درمیان میں توڑنی اورز مین پر قدم اچھی طرح نہیں جمتا۔ قریب چھسات نہیں پڑھی جاتی اور نہ بیٹھ کر اس وضع پر پڑھی جاتی ہے بیمشکل پڑھ سکوں۔ کیونکہ ساتھ ہی توجہ کرنے سے

ین ۵ نبر ۲۵ مرد ۱۵ مرد ۱۵ مرد ۱۵ مرد ۱۵ دیانی) ی شیر علی صاحب نے بیان کیا کہ باہر مردوں میں کی آئیس ہمیشہ نیم بندرہتی تھیں .....ایک دفعہ منجوانے لگے تو فوٹو گرافر آپ سے عرض کرتا کہ آئیس آئے گی اور آپ نے اس کے کہنے پر ایک مروہ پھراسی طرح نیم بندہوگئیں۔''

اگ ۱۵۵، دوایت نمبر ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، مصنفه بشیراحمد قادیانی) میم سلمه

لعه کمی کی ملاقات ہوتو تب بھی بھول جاتا ہوں ن نہیں کرسکتا \_

لسار! غلام احمداز صدرا نبالہ حاطہ ناگ پھنی مرسم، المفوظ نبر ۳۹، مجوعہ کتوبات مرزا قادیانی) اساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ سے فعہ جب حضور جراب پہنتے تو بہ تو جہی کے اوپر کی طرف ہوجاتی تھی اور بار ہاا یک کاج دوست حضور کے لئے گرگا بی (جوتا) ہدیئة بیت تھے اور بایاں دائیں میں۔ چنا نچہ اس میں کہ جب کھانا کھانے کھاتے کوئی کئر

۵۸، روایت نمبر۵ سرمصنفه بشیراحمه قادیانی)

(مرزا قادیانی کے حالات مرتبہ مرائ الدین عمرقادیانی ، ملحقہ برائین احمہ یہ چہار حصص ص ۲۷)

۲۲ ...... اسنها ک: "باوجود ہیر کہ مجھے اسبال کی بیاری ہے اور ہرروز کئی کئی دست آتے ہیں۔ مگر بش وقت پاخانے کی بھی حاجت ہوتی ہے تو مجھے افسوس ہی ہوتا ہے کہ ابھی کیوں حاجت ہوئی۔ ای طرح جب روٹی کھا تا ہوا دکھائی دیتا ہوئی۔ گئی مرتبہ کہتے ہیں تو براجبر کر کے جلد جلد چند لقے کھا لیتا ہوں۔ بظاہر تو میں روٹی کھا تا ہوا دکھائی دیتا ہوئی۔ مگر میں تیج کہتا ہوں کہ مجھے پیتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جاتی ہواں جا درکیا کھار ہا ہوں۔ میری توجہ اور خیال ای طرف لگا ہوا ہوتا ہے۔ " (ارشاد مرزا تا دیا نی مندرجہ اخبار الحکم تادیان جی منبر ۴۰ مروزہ ۳۷ اراکتو برا ۱۹۰۰ء منقول از کتاب منظور البی ص ۳۳۹ بمولفہ مخطور البی)

روٹی کے فکرے: "حضرت سے موجود جب کھانا کھایا کرتے تھے تو بھانا کھایا کرتے تھے تو بھٹکل ایک پھلکا آپ کھاتے اور جب آپ اٹھتے تو روٹی کے فکڑوں کا بہت ساچورہ آپ کے سامنے سے فکلا ۔ آپ کھا تے اور جن کہ روٹی تو ڑتے اور اس کے فکڑ نے کمڑے کرتے جاتے ۔ پھر کوئی فکڑا اٹھا کرمنہ میں ڈال لیتے اور باتی فکڑے دسترخوان پررکھے رہتے ۔معلوم نہیں سے موجود ایسا کیوں کرتے تھے۔ گرکئی دوست کہا کرتے کہ حضرت صاحب بیت طاش کرتے ہیں کہ ان روثی کے فکڑوں میں سے کون ساتہ ہے کرنے والا ہے اور کون سانہیں۔"

(میان محوداحمه بظیفه قادیان کا خطبه جمعه مندرجه اخبار الفضل قادیان ج۲۷ نبر۵ ۱۹ می ۸۰،۵ مورند ۱۹۳۵ء)

۲۲ ..... خرا فی صحت: ''عرصه تین چار ماه سے میری طبیعت نهایت ضعیف ہوگی ہے۔ بجز دو وفت ظهر وعصر کے نماز کے لئے بھی نہیں جاسکتا اور اکثر بیٹھ کرنماز پڑھتا ہوں اور اگر ایک سطر بھی کچھکھوں یا فکر کروں تو خطرناک دوران سر شروع ہوجا تا ہے اور دل ڈو بنے لگتا ہے۔ جم بالکل بے کار ہور ہا ہے اور جسمانی تو کی ایسے مضمحل ہوگئے ہیں کہ خطرناک حالت ہے۔ گویا مسلوب القوی ہوں اور آخری وفت ہے۔ ایسا ہی میری ہیوی دائم المریض ہے۔ امراض رحم وجگر

دا منگیر بین - ' (ارشاد مرزا قادیانی مندرجه اخبار بدر قادیان ۲۶ نمبرا۲ص مورخه ۲۴ مرکی ۱۹۰۱ء منقول از آئینه احمدیت حصدالال ص ۱۸۹مولفد دوست محمدقادیانی لا موری)

سخت بیار: ''بیان کیا مجھ سے مرزاسلطان احد نے بواسطہ مولوی رحیم بخش صاحب (حال عبدالرحیم درد قادیانی) ایم اے کہ ایک دفعہ والدصاحب (یعنی مرزاغلام احمد قادیانی) سخت بیار ہوگئے اور حالت نازک ہوگئی اور حکیموں نے نامیدی کا ظہار کر دیا اور نیش بند ہوگئی۔ گرزبان جاری رہی۔ والدصاحب نے کہا کہ کیچڑ لاکر میر سے او پر اور نیچ رکھو۔ چنانچہ ایسا بی کیا گیا اور اس سے حالت روباصلاح ہوگئی۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت ایسا بی کیا گیا گیا گئے جم برفرماتے ہیں کہ:''ایک مرتبہ (مرزا قادیانی) نے لکھا ہے کہ بیمرض قولنج زحری کا تھا۔ چنانچ جم برفرماتے ہیں کہ:''ایک مرتبہ میں قولنج زحری سے بخت بیار ہوا اور سولہ دن تک پاخانہ کی راہ سے خون آتار ہا اور سخت درد تھا۔ جم بیان باہر ہے۔''

عظے بین یک بیاری می وجد سے ایون دیتے تھے۔ چھ ماہ موار دیتے رہے۔ مر ایک دن نہ دی تو والدہ صاحبہ فرماتی ہیں مجھ پر نہ دینے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر حفزت (مرزا قادیانی)نے فرمایا خدانے چھڑادی ہے تواب نہ دو۔''

(ارشادمیان مجمود احمد، خلیفه قادیان مندرجه منهاج الطالبین ص۲۷، مصنفه میان صاحب)

79 ...... سنگهیا: "جب مخالفت زیاده برهی اور حضرت مسیح موعود کوتل کی دهمکیون کخطوط موصول ہونے شروع ہوئے تو بھھ عرصه تک آپ نے سنگھیا کے مرکبات استعمال کئے۔
تاکہ خدانخواستہ آپ کوز ہر دیا جائے توجسم میں اس کے مقابلے کی طاقت ہو۔"

(ارشادمیان محمود احمد خلیفه قاویان متدرجه اخبار الفصل قادیان نمبر ۹۴ ج۲۲ص ۴ مورد ۵۸ فروری ۱۹۳۵ و)

17

ہوں ۔۔۔۔۔ رو بو اشیاءلانے کے لئے ایک فہم

السلام عليم و اس وقت ٹا نک وائن کی پلومر کی خیریت ہے والسلام۔

"لاہور' ڈاکٹر صاحب جو'اِ'آ حسب ذیل ملا-"ٹا تک بونگوں میں آتی ہے

۱۳۲۰. برانڈی اوررم کا آ خلاف شریعت نٹ کے لئے جو کمی۔

یا مجھ سے مرز اسلطان احمہ نے بواسطہ مولوی رحیم الماك كدايك دفعه والدصاحب (ليعني مرزاغلام یکی اور حکیمول نے نامیدی کا ظہار کر دیا اور نبض هٔ کها که کیچر لاکرمیرے او پراورینچے رکھو۔ چنانچہ ع ہوگئ۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت ں کا قا۔ چنانچے تریز ماتے میں کہ:''ایک مرتبہ إفاندكى راه سيخون آتار بااور سخت دروتقارجه عاتا ہے اور بعض وقت سوسود فعدا یک ایک دن ہے تھے۔ چھ ماہ متواتر دیتے رہے۔ مگر

> بمنهاج الطالبين ص ٢٨، مصنفه ميال صاحب) هی اور حضرت مسیح موعود کوتل کی دهمکیوں ب في من المات استعال كئير بلے کی طافت ہو۔''

(حقیقت الوی ص ۲۳۲ نزائن ج ۲۴ س ۲۴۲) ایک ایناسرگذشت قصه یادآ یا ہے اور وہ بیک ر روز پیشاب آتا ہاور بوجہ اس کے کہ

ەضعف تك نوبت پېنچى ب- ايك دند. مجھ ون مفید ہوتی ہے۔ پس علاج کی غرض سے تواب دیا کہ آپ نے مہربانی کی کہ ہمدردی

ا عادت کرلوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ مشھا " (نيم دعوت ع ٢٩ بزائن ج١٩ سيم

یے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر حضرت

غېرېه و ۲۲ص ۲۲مورخه ۵ رفر وري ۱۹۳۵ <sub>ء</sub> )

· و بوتل برائدی: "حضور (مرزا قادیانی) نے مجھے لا بور سے بعض اشیاء لانے کے لئے ایک فہرست لکھ دی۔ جب میں چلنے لگاتو پیرمنظور محمرصا حب نے مجھے روپیہ دے کر کہا کہ دو ہوتل برانڈی کی میری اہلیہ کے لئے پلومری دوکان سے لیتے آ ویں۔ میں نے کہا که اگر فرصت ہوئی تولیتا آؤں گا۔ پیرصاحب فوراً حضرت اقدس کی خدمت میں گئے اور کہا کہ حضور مہدی حسین میرے لئے برانڈی کی بوللیں نہیں گئیں سے۔حضور ان کو تا کید فرماویں۔ هیقة میرااراده لانے کا ندتھا۔اس برحضوراقدس (مرزا قادیانی) نے مجھے بلا کرفر مایا کہ میاں مہدی حسین! جب تکتم برانڈی کی ہاتیں ند لے لولا ہور سے رواندنہ ہوتا۔ میں نے مجھ لیا کہ اب میرے کئے لا تالازمی ہے۔ میں نے پلومر کی دوکان سے دو باتلیں برانڈی کی غالبًا جاررو پیمیں خرید کرپیرصاحب کولادیں۔ان کی اہلیہ کے لئے ڈاکٹروں نے بتلائی ہول گی۔''

(اخباراتكم قاديان ج٣٦ نمبر٢٥ بمور خدكرنومبر١٩٣١ء) الا ..... الله كا عك والن : مجى اخويم عكيم محمضين صاحب سلمه الله تعالى

السلام عليكم ورحمته الله وبركانته ......!

اس وقت میاں یارمحمر بھیجا جاتا ہے۔آپ اشیاءخریدنی خودخریددیں اور ایک بول ٹا تک وائن کی پلومر کی دوکان سے خرید دیں۔ مگر ٹا تک وائن جائے۔ اس کا لحاظ رہے۔ باقی خیریت ہے والسلام مرزاغلام احمر فی عنہ۔

( خطوط امام بنام غلام ص٥ ، مجموعه كمتوبات مرزا قادياني بنام عكيم محمد حسين ) ''لا ہور میں بلومرکی دوکان سے ڈاکٹر عزیز احمد صاحب کی معرفت معلوم کی گئی۔'' ڈاکٹر صاحب جو اباتح ریفر ماتے ہیں۔حسب ارشاد پلومر کی دوکان سے دریافت کیا گیا۔ جواب حسب ذیل ملا۔

" ثاكك وائن ايك فتم طاقت وراورنشددين والى شراب هے جو ولائت سے سربند بوتلوں میں آتی ہے۔اس کی قیت ۸ ہے۔۲۱ رستمبر۱۹۳۳ء۔''

(سودائة مرزاص ٣٩، مصنفه مكيم محمطي رتبل كالج امرتسر)

۳۲...... ثا مک وائن کا فتو کی: ''پس ان حالات میں آگر حفزت مسیح موعود برانڈی ادررم کا استعمال بھی اینے مریضوں سے کرواتے یا خود بھی مرض کی حالت میں کر لیتے تووہ خلاف شریعت ندتھا۔ چہ جائمکہ ٹاکک وائن جوایک دواہے۔اگراپنے خاندان کے کسی ممبریا دوست ك لئے جوكسى ليے مرض سے اٹھا ہواور كمزور ہويا بالفرض محال خود اسے لئے بھى منگوائى ہو ور

وی نازل ہوتی ہے تو آپ بیٹاب نماز: ''بیان کیا ہے معے \_ اگر کسی بیاری کے غلبہ کی و معرفی کے مطابق دوران سراورا: نے اپنے سیجا کے لئے بطور خلعد

۳۵..... زنانی جاسکتے تھےتواندرعورتوں میں نما اہلیہ)صف میں نہیں کھڑی ہوڈ

( تقریر مفتی محمد صادق قادیا ۳۲ سیسه ایک

بدر کے پر چوں سے ملاحظہ کر آخر دن تک اپنی معمولی صحت سارادن ایک رسالہ لکھنے میں ٹاؤن ہال میں ایک بڑے مج لئے باہرتشریف لے گئے ا

ے بہر رہے بیاری میں ( یعنی دست اور آپ کی وفات کی خبراحمد کی کی صداقت پراعتبار نہ آیا۔

مصری رہ ہم بجے مبح آپ پر بیدوی ہ اس وحی کے بعد قادیان ا میں بیآ خری دکی تھی۔''

میں ریہآ حری وی ی-''بمقام لام ''ست

آپ نے کئی تقریریں فر روز مرہ نمازوں میں ش استعال بھی کی ہوتو اس میں کیا حرج ہوگیا۔ آپ کوضعف کے دورے ایسے شدید پڑتے تھے کہ ہاتھ یا کوں سرد ہو جاتے تھے۔ نبض ڈوب جاتی تھی۔ میں نے خود ایسی حالت میں آپ کو دیکھا ہے۔ نبض کا پیتنہیں ملتا تھا تو اطباء یا ڈاکٹروں کے مشورے سے آپ نے ٹا تک وائن کا استعال اثدرین حالات کیا ہوتو عین مطابق شریعت ہے۔ آپ تمام تمام دن تصنیفات کے کام میں گلے رہتے تھے۔ راتوں کو عبادت کرتے تھے۔ بردھایا بھی پڑتا تھا تو اندریں حالات اگر ٹا تک وائن لیطور علاج پی بھی لی ہوتو کیا قباحت لازم آگئے۔ '(از ڈاکٹر بٹارت احمد تادیانی فریق لا ہوری مندرجا خبار پیغام سلح ج ۲۳ منبر ۱۹۵۵ء)

سوسو بہانی حلق: ''بے شک بید درست ہے کہ پنجا بی حلق ہرا یک لفظ کو پوری طرح ادانہیں کرسکتا۔ ایک دفعہ حضرت سے موعود پر ایک شخص نے اعتراض کیا کہ بیتو قر آن کا صحیح تلفظ عربی لہجہ میں ادانہیں کرسکتا ہے۔ ایسافخص کہاں سے ہوسکتا ہے۔ اس کی بیہ بات من کرسید عبداللطیف صاحب مرحوم نے ان کا ہاتھ عبداللطیف صاحب مرحوم نے ان کا ہاتھ کیڑلیا اور حضرت سے نے بھی انہیں روک دیا۔''

(تقریرمیان محود احمد ، خیفه قادیان مندرجه اخبار الفعنل قادیان مورخه ۱۹ رفر وری ۱۹۲۰ ، نبر ۱۲ ج۱۷) " حضرت میچ موعود کے پاس ایک دفعه ایک کھنو کا آ دمی آیا۔ آپ نے قرآن کریم کا ذکر کیا تو کہنے لگا۔ اچھے سے موعود ہے ہوکہ ق اورک میں فرق بھی نہیں جانتے۔"

(خطبہ جمعیمیاں محمود احر خلیفہ قادیان مندرجہ اخبار الفضل قادیان ج۱۱ نبر۲۲ ص کے بمور دی ۱۲ ارتبر ۱۹۲۸ میں است بہت اب پنجاب میں: حاجی (ریاض الدین احمد) فقط وحشت دل کا علاج کرنے اور سیر سپائے کو گئے تھے۔ دل میں آئی کہ چلو ذرا مرز اغلام احمد قادیانی سے بھی تل لیں۔ دیکھیں کس قماش کے بزرگ ہیں۔ لا بور سے روانہ ہو کے قادیان میں پنچے۔ مرز اقادیانی مروحت واخلاق سے ملے۔ اپنے کا گری گیشن کے رکن اعظم حکیم نور الدین مرحوم سے ملایا اور پھر مرز اقادیانی نے اپنے ججرے میں جو مجد سے لمحق تھا پی خلوت خاص میں جگددی۔ استے میں نماز کو وقت آگیا۔ حکیم نور الدین صاحب نے محراب مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھائی اور مرز اقادیانی نبیت تو رکر گھر کے اندر چلے گئے اور حاجی صاحب سخت جران! کیا افحاد ہیں آئی جو مرز اقادیانی نبیت تو رکر گھر کے اندر چلے گئے اور حاجی صاحب سخت جران! کیا افحاد ہیں آئی جو مرز اقادیانی کو نماز کی نبیت تو رُ دینے پر مجبور ہونا پڑا۔ نماز کے بعد حاضرین مسجد سے میدواقعہ بیان کیا اور ایک کیا دیکھی مرز اقادیانی کو نماز کی نبیت تو رُ دینے پر مجبور ہونا پڑا۔ نماز کے بعد حاضرین مسجد سے میدواقعہ بیان کیا اور ایک کیا دیکھی جب اور اس کا سبب پوچھا۔ معلوم ہوا کہ میکوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ مرز اقادیانی پر نماز میں جب

وی نازل ہوتی ہے تو آپ بینیاب ہو کے اندر چلے جاتے ہیں۔' (رسالد دلگداز کھنے بات مارچ ۱۹۱۹ء)

مماز: ''بیان کیا ہے کہ حضرت ایک رکعت کے بعد نماز کی نیت تو اُکر گھر کے اندر چلے
گئے۔ اگر کسی بیاری کے غلبہ کی وجہ سے ایسا ہوا تو تحل اعتراض نہیں۔حضور نبی کر پیم اللہ کی پیش
گئے۔ اگر کسی بیاری کے غلبہ کی وجہ سے ایسا ہوا تو تحل اعتراض نہیں۔حضور نبی کر پیم اللہ کی کی پیش
گؤئی کے مطابق دوران سراور ابر داطراف کا مرض تھا اور زرد چاوزی تھیں جوروز از ل سے خدا
نے اپنے مسیحا کے لئے بطور خلعت خاص مقدر فر مائی تھیں۔''

(اخبارالفضل قاديان ج ٣ نمبر٥٠١ ، مورخه ١٨١٨ رييل ١٩١٦ء) ۳۵ ..... زنانی نماز: "حضور (مرزا قادیانی) کسی تکلیف کی دجه سے جب مسجد نه جاسكتے تصنواندرعورتوں میں نماز باجماعت پڑھاتے تصاور حفرت بیوی صاحبہ (مرزا قادیانی کی اہلیہ )صف میں نہیں کھڑی ہوتی تھیں ۔ بلکہ حضرت (مرزا قادیانی) کےساتھ کھڑی ہوتی تھیں۔' (تقرير مفتى محمه صادق قادياني مندرجها خبار الفضل قاديان ج٢ انمبر ٧٤،٥ ص ٨، مورخه ١٩٢٥ ع) ٣١ ..... ايك شخت بياري: "اگرآپاحد (يعني مرزا قادياني) كي دائري كواخبار بدر کے برچوں سے ملاحظہ کریں تو آپ کومعلوم ہوجاوے گا کہ آپ کی موت نا گہانی ہوئی۔ آپ آ خردن تک این معمولی صحت کی حالت میں رہے۔اس شام سے پہلے جب آپ بیار ہوئے۔آپ سارادن ایک رساله کلصفی میں مشغول رہے جس کا نام پیغام صلح ہے اور تاریخ مقرر کی گئی کہ اس پیغام کو ٹاؤن ہال میں ایک بڑے مجمع کے سامنے پڑھا جاوے اور اس دن کی شام کوحسب معمول سیر کے لئے باہرتشریف لے گئے اور کسی آ دمی کوخبر نتھی کہ بیآ پ کا آخری سیر تفا۔ رات کووہ ایک سخت باری میں (لینی دست اور قے میں) متلا مو گئے اور مج کر سبح کے قریب آپ کا وصال موگیا۔ آپ کی وفات کی خبراحدی جماعت کے لئے بالکل نا گہانی تھی۔ چنانچہ جس جگہ خبر پنچی لوگوں کواس (رساله ربويوآ ف ريلجنز قاديان جسانمبر٢ ص ٢٣١، جون١٩١٣ء) کی صدافت پراعتبارنهآیا۔'' ''حضرت مسيح موعود ٢٦ رايريل ١٩٠٨ء كولا مورتشريف لے گئے۔ اى روز بوقت ٣ بج صبح آپ پريدوى موئى \_ جوآپ كى دفات پردلالت كرتى تقى \_مباش ايمن از باز كى روزگار اس وحی کے بعد قادیان میں کوئی موقعہ نہ اللہ کہ آپ پراللہ تعالی کا کلام نازل ہو۔اس لئے قادیان

میں یہ آخری وی تھی۔'' (اخبار الحکم قادیان کا خاص نمبر ج ٢٥٠، نمبر ١٨،١٩ مورخه ٢٨،٢١ رئی ١٩٣٦ء)

د' بمقام لا بور آپ (یعنی مرزا قادیانی) کا قیام قریباً ایک ماہ تک رہا اور اس عرصه میں
آپ نے کئی تقریرین فرمائیں۔ ملنے والوں اور نئے نئے ملاقاتیوں کے ساتھ گفتگو کیں کیں اور
روز مرہ نمازوں میں شامل ہوتے رہے اور ہرروز سیر کے واسطے جاتے رہے۔جس روز حضور کا

کوضعف کے دورے ایسے شدید پڑتے تھے کہ اس میں آپ کو دیکھا گیا۔ میں نے خود ایسی حالت میں آپ کو دیکھا مثورے سے آپ نے ٹائک وائن کا استعمال آپ تمام تمام دن تصنیفات کے کام میں لگے گئی پڑتا تھا تو اندریں حالات اگرٹا نک وائن زواکر بیٹارت احمد قادبانی فریق لا ہوری مندرجہاخبار ۲۰۱۲ توروی مندرجہاخبار ۲۰۱۲ توروی مندرجہاخبار

درست ہے کہ پنجابی علق ہرایک لفظ کو پوری کی مخص نے اعتراض کیا کہ بیتو قرآن کا صحیح ماسح ہوسکتا ہے۔اس کی بید بات س کرسید لوی عبدالکریم صاحب مرحوم نے ان کا ہاتھ

نل قادیان مورخد ۱۹ رفر وری ۱۹۲۰ء، نبر ۹۲ ج ۱۷) یکھنو کا آ دمی آیا۔ آپ نے قر آن کریم کا یافر ق بھی نہیں جانتے۔''

نادیان ن۱۶ انبر۲۲ ص کے بمور دی ۱۲ ارتبر ۱۹۲۸)
یاض الدین احمد) فقط وحشت دل کا علاج
رامرز اغلام احمد قادیانی سے بھی مل ئیس۔
بھو کے قادیان میں پہنچے۔ مرز اقادیانی
اعظم علیم نورالدین مرحوم سے ملایا اور پھر
اطلع علیم نورالدین مرحوم سے ملایا اور پھر
بید میل کھڑے ہو کے نماز پڑھائی اور
بالیک رکعت ہوئی تھی کہ کیا دیکھتے ہیں
ماحب خت جران! کیا افقاد پیش آئی جو
کے بعد حاضرین مجدسے میدا قعہ بیان کیا
کے بعد حاضرین مجدسے میدا قعہ بیان کیا
کیرسے۔ مرز اقادیانی پرنماز میں جب

سومجے اور میں کی یوگی۔ لگان عاجت کے لئے آپ پا خان آپ نے ہاتھ ہے جھے جگا میں نے کہا تھیں میں دہائی میں نے کہا تھیں میں دہائی اور کھرآپ کوایک نے آ اور کھرآپ کوایک نے آ اس رمیں نے گھرا کرکھا تھا۔ خاکسار نے والدہ ہے والدہ صاحب نے

علانتارا عیک ادار رسطالعران عیک دار رسطالعران عیا ہے اب المداداد محدث ہونے کا و بات میل کوئی ہے تو امت میں کوئی ہے تو محدثین نے مولد تک ردہ کا علم نازل ہوئی

موكمياً مرزا قادياني

واقعه وصال ہوا۔اس سے ایک روز پہلے حضور نے ایک رہمال کھاجس کا نام پیغام کی کھا۔یہ پیغام آپ نے اس غرض ہے کھواتھا کہ لا ہورٹا وَن ہال میں مختلف ندا ہب کے وکلاء کوایک عام جلسمیں مدعوكر كے سنایا جاوے۔ جب وہ بیا بیغام کھ سے تو شام كے وقت وہ سیر كے لئے تشریف لے سيح يحمر واپسي پران كي طبيعت ناسماز ہوگئ بيار ہو گئے \_ (ليعني دست اور قے كي بياري ميں مبتلا ہوگئے)اوردوسرےدن قریباً ساڑھےدس بجے کے وقت رائی ملک بقاہو گئے۔"انا الله وانا (رسالدر يويوة ف بليحز قاد يان ص ٣٣٢،٣٨١ بمبر ٩ ج٣١ جون١٩١٩) اليه راجعون أ '' با وجوداس کے کہز ماندوفات کے قریب ہونے کی خبر متواتر وحیوں سے ملتی رہی مگر يعربهي جب حضرت حجته الله على الارض خليفه الله في حلل الانبياء حضرت احمد عليه الف الف صلوة وسلام کے حسب وعدہ الہی متوفی ہوکر حیات طیبہ سے رفیع المرتبت ہونے کا وقت آیا تو بالکل اجا تك بى آ گيا-جسمشن كے بوراكرنے اورجس عظيم الشان كام كے انصرام كے لئے آپك بعثت ہوئی تھی۔اس کام میں وہ برابراخیروتت تک نہایت مستعدی سے مصروف رہے۔ یہاں تک کہ بیاری (وست اور قے ) کے شدید حملے نے عاجز کردیا اور قریباً ال گھنٹے کی بیاری کے بعد آپ (رسالدر يويوآف ريليجنز قاديان ص اجه منبر وج ١٩١٠ جون ١٩١٥) سرض الموت: "فاكسار مخضراً عرض كرتا ب كه حضرت مسيح موجود ۲۵ رئی ۱۹۰۸ یعنی پیرکی شام کو بالکل اجھے تھے۔رات کوعشاء کی نماز کے بعد خاکسار باہر سے مكان مين آياتومين نے ديكھاكمآپ والده صاحب كے ساتھ بانگ پر بيٹھے ہوئے كھا تا كھارہے تھے۔ میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا اور پھر مجھے نیندآ گئی۔ دات کے بچھلے پہرضج کے قریب مجھے جگایا گیا۔ یا شایدلوگوں کو چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سے میں خود بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت میچ موعود (مرزا قادیانی)اسہال کی بیاری سے بخت بیار میں اور حالت نازک ہے اورادھر ادھرمعالج اوردوسر بالوگ كام ميں لگے ہوئے ہيں۔جب ميں نے بہلی نظر حضرت سے موعود كے او پر ڈالی تو میرادل بیٹھ گیا۔ کیونکہ میں نے ایسی حالت آپ کی اس سے پہلے بھی نہ دیکھی تھی اور میرے دل پریمی اثر بڑا کہ بیم ص الموت ہے۔ "(سیرة المبدی حصداوّل ۱۰، دوایت نمبر۱۱، ازبشراحم) ٣٨ ..... وقت آخر: "فاكسار في والده صاحب كى بيروايت جوشروع مين درج

کی تق ہے۔ جب دوبارہ والدہ صاحب کے پاس برائے تصدیق بیان کی اور حضرت سے موعود کی

وفات كاذكر آياتو والده صاحب في فرمايا كه حضرت ميح موعودكو ببلا دست كهانا كهات وقت آيا

تھا گراس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آ رام سے لیٹ کر

مو کے اور ہیں بھی ہوگی۔ لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو گھر جاء ہے محسوس ہوئی اور غالبا ایک دو دفعہ ماجت کے لئے آپ پا خانہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا تو آپ نے ہاتھ ہے بچھے جگایا۔ ہیں آھی تو آپ کو اتنا ضعف تھا کہ آپ میری چار پائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے بازی دیرے بعد حضرت نے فر بایا تم اب سوجاؤ۔ میں نے کہا تیس میں دیائی ہوں۔ اسے بیل آپ کو ایک اور دست آیا۔ گر اب اس قدر ضعف تھا کہ آپ پاغ نے نہ جاسکتے تھے۔ اس لئے چار پائی کی باس ہی بیٹھ کر آپ فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر آپ فارغ ہوئے اور پھر آپ کو ایک ورست آیا ۔ گر اینا فردست آیا۔ گر اب اور دست آیا۔ گر اب اور کہا تھا کہ آپ اور گھر آپ کو ایک بازی کی گئر ہی سے گر ایا اور حالت دگر کو ان ہوگا۔ اس پر میں نے گھر آکر کہا ''اللہ یہ کیا ہوئے اور آپ کا سرچار پائی کی گئر ہی سے گر ایا اور حالت دگر کو ان ہوگا۔ اس پر میں نے گھر آکر کہا ''اللہ یہ کیا ہوئے لگا آپ بچھ کی تھیں کہ جھڑے صاحب کا کیا منشاء مار نے والدہ صاحب نے فر مایا کر 'ہاں'' (سر قالمہدی جائز آس ان روایت نجر آا دار تھر تو مادب نے فر مایا کر 'ہاں'' (سر قالمہدی جائز آس ان روایت نجر آا دار تھر اور ایک این بنشاء میں میں دھرت صاحب کا کیا منشاء باب 'ا

## (المريدة المريدة المرزاكروك

عقلمندانسان گذشته سرت کا باب پڑھ کرین نتیجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ گر نزید وضاحت
کے لئے مرزا قادیانی کے متضاد وقوتے ہی آپ کے سامنے پیش کرئے بین رآپ تعسب کی ایک اور کن اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور ایک کو ہونی چاہئے۔ اب سلسلہ دارو مور اور ان کے نقائص ملا خطافر اسے ت

محدُّث ہوئے کا دِعوالیٰ اور کلیل کر تحدیث ا

یادر کلیل کہ محدث اور ملیم الیے تھی کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں آئندہ ہونے والی بات پہلے ہیں آئیدہ ہونے والی بات پہلے ہی آئی ہوں کے در ایس اور وہ امور ہو خطرت کے دل میں واقع ہوئے سے پہلے آئے وہ محدثین نے سولد تک تاریخ ہیں۔ مثلاً حضرت عمر نے خوامش کی کہ پردہ کا عم ہوتا جا ہے تو لہذا پردہ کا عم اور تا جا جا تھا ہے تو لہذا پردہ کا عم اور تا جا تھا ہے تو لہذا ہو گیا۔ مرزا قادیاتی بھی محدث ہوئے کا دعوی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بھی اور اور کا محدث ہوئے کا دعوی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بھی اور اور میں اور اور کی کا معدد اور کے کا دعوی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بھی اور اور کی اور کی اور کی اور کی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بھی اور اور کی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بھی اور اور کی کا دور کی کا معرف کی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بھی اور کی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بھی کا دور کی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بھی کا دور کی کی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بھی کا دور کی کا دور کی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بھی کا دور کی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بھی کا دور کی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بھی کا دور کی کو کی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بھی کی کہ دور کی کا دور کی کی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بھی کی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بھی کی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بھی کا دور کی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بھی کی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بھی کی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بھی کا دور کی کرتے کی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بھی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بھی کرتے ہیں۔ ملاحظہ کی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بھی کا دور کی کا دور کی کرتے ہیں۔ ملاحظہ کی کرتے ہیں۔ ملیکی کر

الك رساله كهاجس كانام بيغام مع ركها سيهيغام المن مختلف فداهب كے وكلاء كوايك عام جلسميں مجتو شام کے وقت وہ سیر کے لئے تشریف لے ہو گئے۔ ( لیعنی دست اور قے کی بیاری میں مبتلا كوقت رائى ملك بقابو كئية "أنا لله وانا ريليجز قاديان ص ١٩٩٦ ، ١٩٨٢ ، نبر ٩ ج١١٠ جون ١٩١٢ ع) یب ہونے کی خبرمتواتر وحیوں سے ملتی رہی گر في حلل الانبياء حضرت احمد عليه الف الف صلوة ہے رفع المرتبت ہونے كا وفت آيا تو بالكل ل عظیم الثان کام کے انفرام کے لئے آپ کی نہایت مستعدی سے معروف رہے۔ یہاں تک جز کردیااور قریباً ۱۲ گھنٹے کی بیاری کے بعد آپ بآف ريليجز قاديان ١٩١٧ نمبر ٩ج١١ جون١٩١٠) مار مخضراً عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود رات کوعشاء کی نماز کے بعد خاکسار باہر ہے مے ساتھ بلنگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھارہے آگئ۔دات کے بچھلے پہرمنے کے قریب مجھے وازے میں خود بیدار ہوا تو کیا دیکمی ہوں کہ سے سخت بیار ہیں اور حالت نازک ہے اور ادھر -جب میں نے پہلی نظر حضرت مسیح موعود کے ت آپ کی اس ہے پہلے بھی نددیکھی تھی اور رة المهدى حصه اوّل ص٩ ، روايت نمبر١٢ ، از بشيراحمه ) والده صاحبه كي بيروايت جوشروع مين درج ئے تقیدیق بیان کی اور حضرت مسیح موعود کی سے موعود کو پہلا دست کھانا کھاتے وقت آیا ول دباتے رہاورآ پآ رام سے لیٹ کر کے حدث ہور آیا ہے اور حدث بھی آیا ہے۔ امر حدث بھی آیا ہے۔ امور غیبیاس پر ظاہر کئے جائے والی کئے جائے والی شیطان سے منزہ کیا جا اور خلال شیطان سے منزہ کیا جا تا ہے اور انجار کی طرح اس پر الکارکرنے والا آیک حد تک متوجہ متد کرہ بالا اس میں پائے جا کیں۔ "معرد سے اور ولائٹ کا دعوی کی متد کرہ بالا اس میں پائے جا کیں۔ "ان پرواضح رہے کہ آ مصد دسول الله "کے قائر میں بلکہ وی ولائٹ جوزی تا ہوں اس کے ہم قائل ہیں اور اس سے

"اور خدا کلام اور خ رنگ دیا جاتا ہے۔ گروہ حقیقہ حاجق کو کمل کر دیا ہے۔" "میرانبوت کا کہ بیں کیا پی شروری ہے کہ جا اور رسول کا تنبع ہوں اور ا

ہے...غرض نبوت کا دعویٰ اس ط

''اوّل اس عا میں۔ جب کوئی خوارق عا رسول ہے۔صرف اپنے کی برکت اور متابعت۔ " ہمارے سید ورسول اللہ اللہ خاتم الانبیاء ہیں اور بعد آنخضرت اللہ کوئی نی نہیں آسکتا۔ اس لئے شریعت میں نی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں۔ "

(شبادت القرآن ص ٢٨ فرائن ج٢ ص ٣٢٣)

"میں نبی نبین ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں تا کہ وین مصطفیٰ کی تجدید کروں۔'' (آئینہ کا اللہ اسلام ۳۸۳، خزائن ج۵ص ۳۸۳)

''سیں نے ہرگز نبوت کا وعوی نہیں کیا اور نہ میں نے انہیں کہا ہے کہ میں تی ہوں۔
لیکن ان لوگوں نے جلدی کی اور میر ہے تول کے بیھنے میں غلطی کی ..... میں نے لوگوں سے سوائے
اس کے جو میں نے اپنی کتابوں میں کھا ہے اور پھی نہیں کہا کہ میں محدث ہوں اور اللہ تعالی جھ سے
اس کے جو میں نے اپنی کتابوں میں کھا ہے اور پھی نہیں کہا کہ میں محدث ہوں اور اللہ تعالی جھ سے
اس طرح کلام کرتا ہے۔ جس طرح محدثین سے۔' (حمامت البشری میں 24 ہوں کا مدی ہے اور اللہ
د' لوگوں نے میر سے قول کونہیں سمجھا ہے اور کہہ دیا کہ میشخص نبوت کا مدی ہے اور اللہ

والم المان کا قول قطعاً جھوٹ ہے۔جس میں سے کا شائر نہیں اور نداس کی کوئی اصل ہے۔ ہاں میں نے میضرور کہا ہے کہ محدث میں تمام اجزائے نبوت پائے جاتے ہیں۔ لیکن بالقوق، بالفعل نہیں تو محدث بالقوق نبی ہے اوراگر نبوت کا دروازہ بندنہ ہوجاتا تو وہ بھی نبی ہوجاتا۔''

(حمامته البشري ص ٨١ فرزائن ج يص ٣٠٠)

''نبوت کا دعوی نہیں بلکہ محد شیت کا دعویٰ ہے۔جو خدائے تعالیٰ کے تھم سے کیا گیا اور اس میں کیا شک ہے کہ محد شیت بھی ایک شعبہ قویہ نبوت کا اپنے اندرر کھتی ہے۔''

(ازالداد بام ص ۲۲۳، نزائن جسم ۲۲۰)

''محد شیت ..... کواگر ایک مجازی نبوت قرار دیا جائے یا ایک شعبہ قویہ نبوت کا تھم ہرایا جائے تو ایک شعبہ قویہ نبوت کا تھم ہرایا جائے تو کیااس سے نبوت کا دعوی لازم ہے۔''
محدث جوم سلین میں سے امتی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر نبی بھی ، امتی وہ اس وجہ سے کہ وہ بہ بھی تالع شریعت رسول اللہ مشکو قر رسالت سے فیض پانے والا ہوتا ہے اور نبی اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نبیوں سے معاملہ اس سے کرتا ہے۔ محدث کا وجود انبیاء اور امم میں بطور برز خ کے سے کہ خدا تعالیٰ نبیوں سے معاملہ اس سے کرتا ہے۔ محدث کا وجود انبیاء اور امم میں بطور برز خ کے

ے کہ خداتعالی نبیوں سے معاملہ اس سے کرتا ہے۔ محدث کا دجود انبیاء اورامم علی بطور برز ح کے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے۔ وہ اگر چہ کامل طور پر امتی ہے۔ گر ایک وجہ سے نبی بھی ہوتا ہے اور محدث کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی نبی کا مثیل ہواور خداتعالی کے نزدیک وہی تام یاوے جواس نبی کا نام ہے۔''

(ازالہ اوہام ص ۵۲۹، نزائن جسم ۲۰۰۷)

"اسوااس کےاس میں کھوشک نہیں کہ بیعاج خداتعالی کی طرف سےاس امت کے

لانبیاء ہیں اور بعد آنخضرت علیہ کوئی نبی نبیں ث رکھے گئے ہیں۔''

(شہادت القرآن مل ۲۸ بزرائن ج اس ۲۳ سر ۲۳ سے محدث اور القد کا کلیم ہوں تا کہ دین مصطفیٰ کی آئینہ کمالات اسلام ۱۳۸۳ بزرائن ج ۱۳۵۵ سے ورنہ میں نبی ہوں۔
ورنہ میں نے انہیں کہا ہے کہ میں نبی ہوں۔
نہ میں غلطی کی .....میں نے لوگوں سے سوائے میں غلطی کی .....میں نے لوگوں سے سوائے میں اور اللہ تعالیٰ جھے سے مام المبریا کہ میر محص ہوں اور اللہ تعالیٰ جھے سے ورکہ دیا کہ میر محص نبوت کا مدی ہے اور اللہ مائے بہیں اور نہ اس کی کوئی اصل ہے۔ ہاں مثائبہ نہیں اور نہ اس کی کوئی اصل ہے۔ ہاں سے پائے جاتے ہیں۔ لیکن بالقوق، بالفعل سے بہوجا تا تو وہ بھی نبی ہوجا تا۔''

(حمامته البشر کام ۸۱ بخزائن جریص ۱۳۰۰) ۱- جوخدائے تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا اور اپنے اندر رکھتی ہے۔''

(ازالداد ہام ۴۲۲، نزائن جسم ۴۳۳)

یا جائے یا ایک شعبہ قویہ نبوت کا تھیرایا
(ازالداد ہام ۴۲۲، نزائن جسم ۱۳۳۱)
ورناقص طور پر نبی بھی ، امتی وہ اس وجہ
یف پانے والا ہوتا ہے اور نبی اس وجہ
اوجود انبیاء اور امم میں بطور برزخ کے
بھر ایک وجہ سے نبی بھی ہوتا ہے اور
گل کزد یک وہی نام پاوے جواس
الل کے نزدیک وہی نام پاوے جواس
دالداد ہام ۱۹۵ ہزائن جسم ۲۰۰۷)

لئے محدث ہوکر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے۔ گواس کے لئے نبوت تا مہنیس مگر تا ہم جزئی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے۔ امور غیبیاس پر ظاہر کئے جاتے ہیں اور رسولوں اور نبیوں کی وتی کی طرح اس کی وتی کو بھی دفل شیطان سے منزہ کیا جاتا ہے اور مغز شریعت اس پر کھولا جاتا ہے اور بعیند انبیاء کی طرح مامور ہوگر آتا ہے اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تئیں بآ واز بلند ظاہر کرے اور اس سے انگار کرنے والا ایک حد تک مستوجب سز انظم ہرتا ہے اور نبوت کے معنی بہتر اس کے پچھٹیں کہ امور منذ کرہ بالا اس میں پائے جائیں۔'

(تو شیح المرام ص ۱۸ ہز ائن جسام ۲۰۰۰)

مجدديت اور ولائت كادعوى

''ان پرواضح رے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پرلعنت سیجتے ہیں اور' لا السه الا الله مصمد رسول الله ''کقائل ہیں اور آنخضر تعلیق کی ختم نبوت پرایمان رکھتے ہیں اور وی نبوت نبیس بلکہ وی ولائت جوزیر سایہ نبوت محمد بیاور بااتباع آن جناب الله الله اولیاء اللہ کو متی ہم یہ الزام لگائے وہ تقوے اور دیانت کو چھوڑ تا اس کے ہم قائل ہیں اور اس سے زیاوہ جو شخص ہم پر الزام لگائے وہ تقوے اور دیانت کو چھوڑ تا ہے ۔۔۔۔۔۔غض نبوت کا دعوی اس طرف بھی نہیں صرف دلائت اور مجدویت کا دعوی ہے۔''

(مجوعة اشتهارات ج٢ص ٢٩٨٠٢٩٤، اشتهار مرزا قادياني)

"اور خدا کلام اور خطاب کرتا ہے۔ اس امت کے ولیوں کے ساتھ اور ان کو انبیاء کا ربّک دیا جاتا ہے۔ گر وہ حقیقت میں نبی نبیس ہوتے کیوں کہ قر آن کریم نے شریعت کی تمام ماجتوں کو کمل کردیا ہے۔ "

المواہب الرحمٰ ص ۲۲ بزرائن ج ۱۹ ص ۲۸۵)

''میرا نبوت کا کوئی دعوئانہیں۔ یہ آپ کی فلطی ہے۔ یا آپ کسی خیال سے کہدر ہے ہیں کیا بیضر دری ہے کہ جوالہا م کا دعوئی کرتا ہے وہ نبی بھی ہوجائے، میں تو محمدی اور کامل طور پراللہ اور رسول کا متبع ہوں اور ان نشانیوں کا نام مجز ہر کھنانہیں چا ہتا۔ بلکہ ہمارے نہ ہب کی روسے ان نشانیوں کا نام کرا مات ہے۔ جواللہ کے رسول کی ہیروی سے دیئے جاتے ہیں۔''

(جنگ مقدس م ۲۸ فزائن ج ۲ م ۲۵۱)

''اوّل اس عاجزی اس بات کویادر کھیں کہ ہم لوگ مجزے کا لفظ اس کل پر بولا کرتے ہیں۔ جب کوئی خوارق عادت کسی نبی یا رسول کی طرف منسوب ہو۔ لیکن بی عاجز ندنی ہے اور ند رسول ہے۔ حسرف اپنے نبی معصوم محم مصطفی علی کا کیا ادنی خادم اور پیرو ہے اور اس رسول مقبول کی برکت اور متابعت سے بیا نوار وبرکات ظاہر ہورہے ہیں۔ سواس جگہ کرامت کا لفظ موذ وَں

ے فتر مجرب کا'' (مرزاغلام احمد قادیانی کا ارشاد، مندرجہ اخبار الحکم قادیان نمبر۲۳ ج۵ص۵، مورجی الملام تاریخی ۲۳ ۲۲رجون او 19ء منقول از قرالهدی ص۵۸، مؤلفة قرالدین جملی قادیاتی )

''رسول کریم الله کی پیش گوئیوں سے پیتہ جلتا ہے کہ آئندہ بھی کئی تغیرات مول کے مہدی ہوں گئے۔ ان مول کے ان مہدی کئی تغیرات مہدی کے متعلق جو پیش گوئیاں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کی مہدی آسکتے ہیں۔'' مہدیوں میں سے ایک مہدی آسکتے ہیں۔'' مہدیوں میں سے ایک مہدی آسکتے ہیں۔'' مہدیوں میں مہدی آسکتے ہیں۔'' مہدیوں مہدی مہدی مہدی تاریخ مہدی ہوتا ہے۔

مرزائی لوگ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے مجد دیت کا دعویٰ کیا تھا۔ جس کا ہونا ہروئے حدیث ہرصدی میں ضروری ہے۔ اس صدی میں دوسرے کی نے دعویٰ ہیں کیا۔ لہٰذا مرزا قادیانی عبی مجدد ہیں قوجار ہیں۔ کا اعلان ودعویٰ ضروری ہیں۔ جیسے خلیفہ ثانی کہتے ہیں کہ: ''مجدد کا دعویٰ کوئی علیحہ و دعویٰ مہیں۔ بلکہ اس کے لئے بعض کلھتے ہیں۔ دعویٰ کی بھی ضرورت نہیں اوراس کے کام سے دوسرے اس کو عجد دقرار دیتے ہیں۔ ہاں جو مجدد ما مورہ و تاہے وہ ضرور دعویٰ کرتا ہے۔ اور اوراس کے کام سے دوسرے اس کو عبد افرار دیتے ہیں۔ ہاں جو مجد دما مورہ و تاہے وہ ضرور دعویٰ کرتا ہے دیا نیا فر محکوسلا ہے۔ اصل بات بہلی ہے۔ پھر باقی ما مورہ و دعویٰ کرتا ہے دیا نیا ڈھکوسلا ہے۔ اصل بات بہلی ہے۔ پھر

مرزا قادیاْنی کے دوسرے دعوے بھی بین۔ جب مریم بیسٹی مثیل کرشن ، بی ، رسول کا دعویٰ کیا تو پہلادعویٰ باطل ہو گیا۔

منیل سے ہونے کا دعویٰ

سب مسلمانوں کاریعقیدہ ہے کہ حفزت علینی علیدالسلام اس وقت آسان پر زندہ تشریف فرما ہیں اور قرب قیامت دوبارہ ونیا پرتشریف لائیں گے اور آ کر دجال کو تل کریں ہے۔ عدل واضاف ہے تمام جہان کو بھردیں گے۔اسلام ہی اسلام جمیج اقطار میں بھیل جائے گا۔کوئی کا قرباتی

مالی مے گار جزید اور جنگ کا نام ونشان العفرت پرایمان کے میں گے جسے الله قبل موته "لعنی مرائل کتاب ال

کی قبل موته بیشی برای سب الا اس بات پرتمام امت کا بیر تر میں قرآن مجید سے بھی

رکے ہیں۔ بران بیات اس کو مانتے ہیں۔ مولی الصلالة "کمیری ساری معلی الصلالة "کمیری ساری معلی ہے۔خودمرزا قادیانی جی الر

فق ۱۵۳) میں فریا تے ہیں اور (برا میں گر بعد میں خود یددعوی کر د جیسے کامراد ہے اور وہ میں ہی ہول

جیلیے کا مراد ہے اور وہ یں 0 سط سریر کوئی اور بھی مثیل یا خود ہی<sup>حو</sup>

موالے مندرجہ ذیل ہیں۔ مواصف کواس

ک کمالات سے ابن مریم کے آ ومشابہت ہے۔"

دوجس غلبه کامله و ۴ مخ گااور جب حضرت مسیح

وین اسلام جمیع آفاق واقطار غربت اور انکساری اور توکل اس عاجزی قطرت اور کی کون نے باایک ہی ورفت

المتازي-

ﷺ منع ہونے کا دعویٰ سنے ﷺ منع ہونے کا دعویٰ سنے ﷺ

مسيح ابن مريم كى روحاني

الله المراجعة المراج

والمستدر المستدر المس

بھان مندرج اخیاد الکم قادیان نبر ۲۳ ج۵ می ۵، مور مطا رئی تمکی قادیائی) ما کے ارشاد کی روسے آپ کی امت کے محدد میں مارے مدان جھوں مسیمی کی امت کے محدد میں

REA

الرث بوااور حفزت من موتود (مرزا قادياني) جن بياء "كى شان كى ما تھسب انبياء كى كاللب ا ت كرة مخضرت الملك بحى آل ابراتيم عليه السلام ت كما صليت "اور كما باركت على والمخضرت والتنافية كمالات اور بركات كي بمي تشرر مالد درود تريف ص ١٦، مو لفه غلام رسول قادياني ت پہ چانا ہے کہ آئندہ بھی کی تغیرات معلوم موتائ كركى مهدى مول كرات في بين اوراً عنده بهي تي مهدى آيسكية بين الم رالفصل قاديان ٢٥ رفر ورثى ١٩٤١م، تبر ١٨٠ج ١٦١ جدديت كادعوى كياتها حس كابونا بروشخ بے کسی نے وعویٰ نہیں کیا۔ للغ امرزا قادیانی ودعوى خرورى نبيل - جيے خليفه تاني كہتے ا كے لئے بعض اللہ بين۔ دعوى كى بى ردية بيل- إل جوجرد مامور بوتات وا ن قاديان م المبراك بمورض الرفروري ١٩٢١م) الأحكوسلان بأت يبلى تَعِدُ إِيرَ نَى مَعْمَلُ كُرْثُنَّ ، بَيْ ، رَسُولَ كَا دُولِي كِيا إِذْ

> السلام اس وقت اسمان پر زنده تشریف اوراً کر دچال کوئل کریں سے۔ عدل اقطار میں چیل جائے گا۔ کوئی کافر باقی

° بالآخر ہم سیمی ظاہر ک ہے میں سیح کامثیل بن کر آ وے۔ خداتعالیٰ کی ایک قطعی اور تقینی میثر هخص پیدا ہوگا۔جس کوئی ہاتوں والوں کی راہ سیدھی کردےگا۔ مقید ہیں،رہائی دےگافرزندو نزل من السماء'' د مهم اینی کتابول رتک میں بھیجا گیا ہے۔ بہت تك كەجىپى غىيىلى علىدالسلام كى ہے اور وہ پیے کہ میرے ساتھوا کیونکدا کثرایک بی بچه پیدا: ر -'اس*ا*مت-اوروه بيركه حضرت مسيح عليهاا اسرائیلی کہلاتے تھے۔ایہ ع میں ہے ہیں اور حضرت تھا۔اس میں پیجیدتھا ک " چودھوس اسرائيل ميں سے ندتھا

میں ہوا۔اییا ہی میں <sup>ج</sup>

اورسب سے آخر ہول

اینے زمانے میں سی

خداتعالي خوداس كا

د سويقد

"اس عاجزنے جومثیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔جس کو کم فہم لوگ سے موعود خیال كربينے ہيں۔ بيكوئى نيادعوى نبيں۔ جوآج ہى ميرے مندے سنا كيا ہو۔ بلكه بيدوى براناالهام ہے جومیں نے خداتعالی سے یا کر براہین احدید کے ٹی مقامات پر بدتصریح ورج کرویا تھا۔جس کے شائع کرنے برسات سال سے بھی زیادہ عرصہ گذر گیا ہوگا۔ میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں سیح ابن مریم ہوں۔ جو خص بیالزام میرے پر لگاوے۔ وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔ بلکہ مرى طرف سے عرصہ سات آٹھ سال سے برابر يہي شائع ہور ہاہے كہ ميں مثل سے ہوں ۔ يعنى حضرت عيسلى عليه السلام كيعض روحاني خواص طبع اور عادات اوراخلاق وغيره كے خدائے تعالی (ازالهاو پام ص ۱۹۰ بخزائن ج ۱۳ م۱۹۲) نے میری فطرت میں بھی رکھے ہیں۔'' "ديد بات ع به الله جل شاندى وى اورالهام سيميس في مثيل مي مون كادونى کیا ہے .... میں اس الہام کی بناء پراپنے تنین وہ موعود مثیل شمحتا ہوں۔جس کو دوسرے لوگ غلط فنمی کی وجہ ہے سے موعود کہتے ہیں۔ مجھے اس بات سے انکار بھی نہیں کہ میرے سواکوئی اور مثمل مع (مجوعه اشتهارات جاس ۲۰۷) بھی آ نے والا ہو۔'' '' میں اس سے ہرگز انکارنہیں کرسکتا اور نہ کروں گا کہ شاید سیح موعود کوئی اور بھی ہواور ش مدیج مج ومثق میں کومثیل سے نازل ہو۔'' (مجموعه اشتهارات ج اص ۲۰۸) "اس عاجز کی طرف سے بھی بید عولی نہیں ہے کہ سیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا۔ بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا دی بزار عے بھی زیادہ سے آسکتا ہے اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال واقبال کے ساتھ بھی آ وے اور ممکن ہے کهاوّل وه دمثق میں ہی نازل ہو۔'' (ازالهاومام ۲۹۳ بخزائن ج ۱۳ صا۲۵) " بیں نے صرف مثلل ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرانیکی دعویٰ نہیں کے صرف مثل ہونا میرے بربی ختم ہوگیا ہے۔ بلکہ میرے نزد کی ممکن ہے۔ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے دی بزار بھی مثیل سے آجائیں۔ ہاں اس زمانہ کے لئے میں مثیل سے موں اور دوسرے کا انظار بے سود ہے۔ پس اس بیان کی رو سے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ابیا مسے بھی آ جائے۔ جس برحد بیوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آسکیں۔ کیونکہ سے عاجز اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا۔ در دلیٹی اور غربت کے لباس میں آیا ہے اور جب کہ بیرحال ہے تو پھر علاء کے لئے اشکال ہی کیا ہے۔ ممکن ہے کہ سی وقت ان کی بیمراد بھی بوری ہوجائے۔'' (ازالهاوبام ص ١٩٩، خزائن جساص ١٩٧)

" بالآخرجم يه مي ظاهر كرنا چا بيت بيل كه ميس اس سا الكارنيس كداد ساد كوئى اور بعد كوئى اور بعد كوئى اور بعض كامثيل بن كرا و ب كوئكه نبيول كمثيل بميشه ونيا بن بوت ربيت بيل بناكر المعالي كايك قطعى اور فين بيش كوئى بن مير بر خاجر كرد كها به كرميرى بى ذريت سايك هفع بيدا بوگا و جس كوئى با تول بن مين سي سما بهت بوگ وه آسان ساتر كا اور زمين والول كى راه سيدى كرد كا و ه اسيرول كورستگارى بخش كا اور ان كوجوشبهات كى زنيرول بن مقيد بين ، ربائى د كا فرزندول بند، كراى وارجند "مفله والدى المدى والعلا ، كان الله مقيد بين ، ربائى د كا فرزندول بند، كراى وارجند "مفله والدى المدى والعلا ، كان الله فيزل من السماه"

''ہم اپنی کتابوں میں بہت جگہ بیان کر بچکے ہیں کہ بیعا جز جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے رکھ میں بھیجا گیا ہے۔ بہت سے امور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھتا ہے۔ بہاں تک کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی بیدائش میں ایک ندرت تھی۔ اس عاجز کی بیدائش میں ایک ندرت ہے۔ ہواوروہ یہ کہ میر بے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی اور بیام انسانی پیدائش میں تا درات سے ہے۔ کیونکہ اکثر ایک بی بیدا ہواکر تا ہے۔'' (تحد کولا ویس ۱۸ بخزائن جے ۱۵ سے اس اس اس میں بیدا ہواکر تا ہے۔'' اس میں بیدا ہواکر تا ہے۔'' اس میں بیدا ہواکر تا ہو

اوروہ یہ کہ حضرت سیسی علیہ السلام پورے طور پر بنی اسرائیل سے نہ الکہ صرف مال کی وجہ سے اوروہ یہ کہ حضرت میسی علیہ السلام پورے طور پر بنی اسرائیل سے نہ شخصہ بلکہ صرف مال کی وجہ سے اسرائیلی کہلاتے تھے۔ ایسا ہی اس عاجز کی بعض وادیاں ساوات میں سے ہیں۔ گوباپ ساوات میں سے نہیں اور حضرت عیسی علیہ السلام کے لئے خدانے جو پہند کیا کہ کوئی حضرت میں کا باپ نہ تھا۔ اس میں یہ جمید تھا کہ خدات اللام کی کثرت گناموں کی وجہ سے ان پر سخت ناراض خاران کی میں میں بہ جمید تھا کہ خدات اللہ کی کشرت گناموں کی وجہ سے ان پر سخت ناراض خاران کی میں میں کہ بہ بی کا اسرائیل کی کشرت گناموں کی اور میں کا بی کھر سے اللہ کی کشرت گناموں کی وجہ سے ان پر سخت ناراض کی کشرت گناموں کی وجہ سے ان پر سخت ناراض کی کشرت گناموں کی وجہ سے ان پر سخت ناراض کی کشرت گناموں کی وجہ سے ان پر سخت ناراض کی کشرت گناموں کی دور سے ان پر سخت ناراض کی کشرت گناموں کی دور سے کا کہ کی کشرت کناموں کی وجہ سے ان پر سخت ناراض کی کشرت گناموں کی دور سے کہ بی کشرت کا دور سے کہ کشرت کا دور سے کہ کشرت کا دور سے کشرت کا دور سے کہ کشرت کا دور سے کہ کشرت کا دور سے کہ کشرت کی کشرت کر ہنا کی کشرت کی کشرت کی کشرت کا دور سے کہ کشرت کی کشرت کا دور سے کشرت کی کشرت کی کشرت کی کشرت کا دور سے کشرت کا دور سے کہ کشرت کی کشرت کے کشرت کی کشرت ک

" چودھویں خصوصیت بیوع میں میتھی کہ وہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بی اسرائیل میں سے نہ تھا۔ گر بایں ہمہ موسوی سلسلہ کا آخری پینجبر تھا جو موٹی کے بعد چودھویں صدی میں ہوں اور چودھویں صدی میں مبعوث ہوں میں ہوا۔ ایبا ہی میں بھی خاندان قریش میں سے نہیں ہوں اور چودھویں صدی میں مبعوث ہوں اور سب سے آخر ہوں۔'' (تذکرہ الشہاد تین س ۳۳ ہزائن ج ۲۰ س ۲۵ میں اور سب سے آخر ہوں۔'

''سویقیناسمجھوکہ نازل ہونے والا این مریم یمی ہے جس نے عیسی ابن مریم کی طرح این نامی کی طرح این نامی کی طرح این نامی کی المیت خدا تعالیٰ خدا تعالیٰ خدواس کا متولی ہوا اور تربیت کی کناریس لیا اور اینے بندہ کا نام این مریم رکھا۔ پس مثالی

بھود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جس کو کم فہم لوگ سے موعود خیا وا ن عنی میرے منہ سے سنا گیا ہو۔ بلکہ بید دبی پرانا الی این احمہ بیر کئی مقامات پر بہ تقرق درن کر دیا تھا۔ جس زیادہ عرصہ گذر گیا ہوگا۔ میں نے یہ دعویٰ ہر گزنہیں کیا می امیرے پرلگادے۔ دہ سرا سرمفتری اور کذاب ہے۔ لک سے برابر یکی شائع ہورہا ہے کہ میں مثیل مسے ہوں۔ بیجی خواص طبع اور عادات اور اخلاق دغیرہ کے خدائے تعالی خواص طبع اور عادات اور اخلاق دغیرہ کے خدائے تعالی

اندکی دی اور الہام سے میں نے مثل سے ہونے کا دھوی ا نیک وہ موجود مثل سجمتا ہوں۔ جس کو دوسرے لوگ فلط مابات سے اٹکار بھی نہیں کہ میرے سواکوئی اور مثیل میں ا راجو ماشتمارات جاس کے دور

رسکنا اور نه کرون کا که شاید سی موعود کوئی اور بھی مواور (مجموعا شتهارات اص ۲۰۸)

دعوی نہیں ہے کہ مسیحت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ اقد مانتا ہوں اور باربار کہتا ہوں کہ ایک کیا وس ہزار ہری جلال واقبال کے ساتھ بھی آ وے اور ممکن ہے ارزالہ اوہام ۲۹۳، نزائن جسس ۲۵۱)

لی کیا ہے اور میرایہ بھی دعوی نہیں کہ صرف مثیل ہوتا ان ہے۔ آئندہ ذمانوں میں میرے جیسے دی ہزار مثیل مثیل سے ہوں اور دوسرے کا انظار بے سود اسے کہ کسی زمانہ میں کوئی الیاسے بھی آ جائے۔ اسکیں۔ کیونکہ میر عاجز اس دنیا کی حکومت اور کے لباس میں آیا ہے اور جب کہ بیرحال ہے تو پھر ندان کی میر داد بھی پوری ہوجائے۔''

(ازالدادهام م ۱۹۹، خزائن جسم ۱۹۷)

الله الإدارات اولایا بالاتفاق اس بات برشاد کے سر پر ہوگا اور اس سے تجاو کھے آئے ہیں اور ظاہر ہے کہ جوان

" ہرایک مخص می ماہز کے دعویٰ میں کیا گد طرف سے ایسادعویٰ میں م د میں شے دالے

الله لكا ہے۔ ؤہ ان ہی بخیا آ محاورہ مكالمیات البريكا ہے

پر بانگ جن نے بھے پیچاہے پیجا

أغيراد فوا البول بثن غير الوقوا

TOPR FRICTIONS

خرین بای والله ا کاما جای کالانگار کاما جای کالولام فرا

طورت سے طور پر بہی علی ابن مرعم سے جو بغیر باپ سے بیدا ہوا۔ کیاتم ابت کر سکتے ہو کہ اس کا کوئی والدروصانی ہے۔ کیاتم شوت وے سکتے ہو کہ تہارے سلاسل اربعہ میں سے سی سلسلے میں یہ داخل ہے۔ پھراگر بیابان مرعم تبیل تو کون ہے۔ " (ازالداو ہام می و ۱۵ برزائن جسم اوری عین مسیح ہوئے کا دعوی کی

اس سے ترقی کر کے مرزا قادیانی خودہی عین سے بن گئے اور پیطریقہ بناوٹ بھی بچیب ہے۔ ملاحظہ کیجئے ' مگر جب وقت آ گیا تو وہ اسرار مجھے مجھائے گئے۔ تب میں نے معلوم کیا کہ میرے اس دعوے سے موعود ہونے میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ وہ ی دعویٰ ہے جو براہین احمہ یہ میرے اس دعویٰ کھا گیا ہے۔' (شتی تو تامیں کا میں باربار بہ تصریح کھا گیا ہے۔' (شتی تو تامیں کے اس باربار بہ تصریح کھا گیا ہے۔'

''اور یہی عیسی ہے جس کی انظارتی آور البامی عبارتوں میں مریم اور عیسی سے میں ہی مراد ہوں۔ میری تسبیلی سے میں ہی مراد ہوں۔ میری تبست ہی کہا گیا کہ ہم اس کو نشان بنادیں گے اور نیز کہا گیا کہ بیوہی عیسیٰ بن مریم ہے جو آنے والا تھا۔ جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ یہی جن ہے اور آنے والا یہی ہے اور شکی میں مافہی سے ہے'' فیک محض نافہی سے ہے''

''سوچونکہ خدا جاتا تھا کہ اس نکتہ پریم ہونے سے یدد کیل ضعف ہوجائے گ۔اس
کے واس نے براہین احمد کیے کے تیسر نے حصے ہیں میرانا م مریم رکھا ۔ پھر جیسا کہ براہین احمد بیت
فاہر ہے۔ دو برس تک صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی اور بردہ میں نشو ونما پاتا رہا۔ پھر
سسسسمریم کی طرح میسی کی روح جمیم س نفخ کی گئ اوراستعارہ کے رنگ میں جمیم حاملہ شہر ایا گیا
اور آخر کی مینے کے بعد چودس مینے سے نیادہ نمیں بدور بیداس البام کے جوسب سے آخر براہین
احمد بیدے حصہ چہارم میں ورح ہے جمیم مریم ہے مینی بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں این مریم
طمر ااور خدانے براین احمد یہ کے وقت میں اس موجی جمیح خرضدی۔''

كر ير موكا اوراس عنجاوز مل كالحفال عنائية بمن موند كي طوريك قديدا ين ما المدين كا لکھآئے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت بجراس عاجز کے اور کوئی مخص وٹو پدایا ان منصب کا مبن יינון בין אין פאר בין איני שייין פאר בין איני פאר בין איני פארים פארים) من المناف "مرايك فخص بجيسكان كراس وقت جوظهورك موعود كاوقت بيركي بن بخراس سعالين كدوي نبين كما كدين من من موفود موان بلداس مدت تيره موبيس من محمى كس مسلمان ك طرف سايدادع كانيس مواكدين تع موجد دموان " في الداد الم مع ١٨٢ مو الدور المن ما ١٨٠٠) المناسد وور في المناج وي ا اللد لكا بوفوان الع عبارى ملتول كاروج بين فوصوفيا على كالول بيل مسلم الكوم عول و محاوره مكالمات البيكاب ومنه خاتم اللغيام كالغيام كالتربي كيارا ( المنظم و المرابع المرباعي وال عن كل مون الموادي كرويا بالما والدود" بحيد الانفداك في بهد وس نے محص مجا ب آور سی برافترا و کرنالعثوں کا کام ہے کہ الل فیک موجود ما کو بھے واشتهادات والمستادات المنطل كالناك والمنطل والتي ويمل ١٨ مجود الشهادات واستان المنظم (٣١٣٥عرية المراجع معلى المراجع المناع ال ﴿ لَا مَا يَا حَدُهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن يَضْدِينَ فَي يَنْ مِن كَلَّ اللَّهُ اللّ مر چونكد حضرت عيسى عليه الناليم كي العلها هذه الديث يمين إندر والدي وي وي الدار وه المال آت الكال آت المن المنظمة والبداول على الكامل جس كيش نظر مثيل مسيح كالجمي دعوى كيااور يعران بغیرنات کے بیدا ہوا۔ کیا م فابت کر سے ہوکہ اس کا قہوکہ مبارے سلامل او بعیس نے کی سلط میں یہ از از الداوہ من ۱۵۹ برزان جامل درجیس

> ا محصی نیزندی: رختی فرح می ۲۵، مزائی جوامی ۵۰) محل علیه السلام کو آسمان پر زنده مانتا شرک مین -اب اگر کوئی حض سم که که گرآپ میر گرفتنس - سیان این وقت میدخیال میر کردی میر تکب ده بین

مديداي المرام كرجوس بي تريداين

ل بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں این مریم

١٩٠٨ ، مُرَدُهُ ١٩٠٥ م ورقعه (بُولا لي ١٩١٨)

علامات کی تاویل کرنے گھے۔ مثلاً میچ ہے مثیل میچ مراد ہے۔ مشرقی منارہ سے مراد میری مجدکا منارہ مراد ہے۔ کیونکہ ریجی دمثق کے مشرق میں ہے۔ دوجا دروں سے مراد میری دو بیاریاں مراو ہیں۔ بیساری قلابازیاں مندرجہ ذیل حوالوں سے ملاحظہ کریں۔ ومشق سے قادیان تک

"أب يدبهي جاننا جائية كددشش كالفظ جومسلم كي حديث مين وارد ب\_ يعني محجم مسلم میں یہ جولکھا ہے کہ حضرت سے دمشق کے منارہ سفید مشرقی کے پاس اتریں گے۔ یہ لفظ ابتداءے محقق لوگوں کو جیران کرتا چلا آیا ہے ..... پس واضح ہو کہ دمشق کے لفظ کی تعبیر میں میرے برمنجانب الله بيظام كيا كيا بك كراس جكدا ي قصيه كانام دمثق ركها كيا ب-جس مي اي لوگ رجتي جویزیدی الطبع اوریزید پلید کی عادات اور خیالات کے پیروہیں ۔ جن کے دلول میں الله ورسول کی کچیمجبت نبیں اورا حکام الی کی کچیم عظمت نبیں۔جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کواپنا معبود بنار کھا ہے اورا پیزنفس امارہ کے حکموں کے ایسے مطبع ہیں کہ مقدسوں اور یا کوں کا خون بھی ان کی نظر میں سبل اورآسان امر باورآخرت برايمان نيس ركحة اورخداتعالى كامعبود موناان كى نكامول ش ایک پیچیده مسئلہ ہے۔ جوانہیں سمجھنہیں آتا اور چونکہ طبیب کو بیاروں ہی طرف آتا جاہے۔ای لئے ضرورتھا كميج ايسے لوگوں ميں ہى نازل ہو غرض مجھ بربيرطا ہركيا گيا ہے كدومش كے لفظ سے دراصل وه مقام مراد ہے جس میں بدوشق والى مشہور خاصيت يائى جاتى ہے ....خداتعالى نے مجھ یر بیطا ہر فرمادیا ہے کہ بیقصبہ قادیان بعجہ اس کے کہ اکثریزیدی الطبع لوگ اس میں سکونت رکھتے ہیں۔ دمش سے ایک مناسبت اور مشابہت رکھتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ تشیبہات میں بوری بوری تطبیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ بسااوقات ایک ادنی مماثلت کی وجہ سے بلکہ صرف ایک جزیل ا مثارکت کے باعث ایک چیز کانام دوسری چیز براطلاق کردیتے ہیں ..... سوخداتعالی کےاس عام قاعدے کے موافق اس تصبہ قادیان کو دمشق سے مشابہت دی اور اس بارے میں قادیان کی نسبت مجے يہ می الهام ہواكد:" اخرج منه اليزيديون "ايعن اس ميں يزيدى لوگ ييدا كے گئے۔ اب اگرچ میرابدووی تونبیں اور ندایی کال تصریح سے خداتعالی نے میرے پر کھول دیا ہے کہ دمشق میں کوئی مشل سے پیدانہیں ہوگا۔ بلکہ میرے نزد یک ممکن ہے کہسی آئندہ زمانہ میں خاص دمشق میں کوئی معیل مسے پیدا ہوجائے محر خداتعالی خوب جانتا ہے اور وہ اس بات کا شاہر حال ہے كداس نے قاديان كودمشق سےمشابہت دى ہے۔''

(ונולופן אם דוד שרב ולנולי בדים שחוד וראו)

٣٢

مسیح آنے کا اقرار
"هواللذی
حضرت سیح کے تی میں پیڈ

وریعے ظہور میں آئے گاا
کہ مرزاکے ہاتھ ہے ؟
خزائن جام ۱۹۵۳)ای ط

حقیقی اورتشریعی نبوت قائل تصاور ملاحظهٔ ختم نبوت پرایما ده کهاتر

يہاں =

استثناء کے خاتم النہ نبسی بعدی " دیں تو کویا ہم بار مسلمانوں پر ظام آپ کی وفات۔

''' لانمی بعدی ایک ہے۔اپی آیہ کرنی الحقیقت '

مِن وعده دياً مالتعلقه بمية التعلقه بمية مسيح آنے كااقرار

"هوالذي ارسل رسول بالهدى ودين الحق سيآ يت اي اور كلى طور بر حفرت مي تيت اي اور كلى طور بر حفرت مي حين من بيش كوئى ہا ورجس غلبہ كالمددين اسلام كا وعده ديا كيا ہے۔ وہ غلبہ ت كو در يعظم اور ميں آئے كا اور حضرت مي دوباره اس دنيا ميں تشريف لا كيں گوان كم ہاتھ سے (نه كدم زاك ہاتھ سے ) وين اسلام جميع اقطار ميں كيل جائے گا۔ " (يرابين احمد يہ جم ١٩٩٥، ١٩٩٨، ١٠٠٠ خوائن جام ٥٩٣٠) اى طرح اى كتاب (م٥٠٥ برزائن جام ١٠١١) كے حاشيہ ميں ہے كہ حضرت مي جلاليت كے ساتھ دنيا براتريں كے۔ بيذ ماند (يعنى ميرا) بطورار ہامى واقع ہے۔"

تشريعي نبوت كادعوي

یہاں سے ترقی کی تو مقام نبوت پر براجمان ہونے کا ارادہ کیا۔ چندون یہاں رہ کر حقیقی اور تشریعی نبوت کا اعلان فرمادیا۔ حالانکہ اس سے پہلے ختم نبوت کے اجما کی عقیدے کے قائل متے اور طلاحظہ فرمائیے:

ختم نبوت پرایمان ایقان

" کیا تو نہیں جانتا کہ پروردگار رقیم وصاحب فضل نے ہمارے نی اللّیہ کا بغیر کی استثناء کے خاتم انہیں تامر کھا اور ہمارے نی نے اللّی طلب کے لئے اس کی تغییرا ہے " قدول لا نہیں جعدی " میں واضح طور پر فرمادی اور اگر ہم اپنے نی اللّیہ کے بعد کی نی کا ظہور جائز قرار دیں جددی نی کا ظہور جائز قرار دیں گے اور میں خیبیں جیسا کہ مسلمانوں پر ظاہر ہے اور ہمارے رسول میں ہے بعد نی کیوں کر آسکتا ہے۔ در آس حالے کے آپ کی وفات کے بعد وی منقطع ہوگی اور اللہ تعالی نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ فرمادیا۔"

( مامة البشري من ٢٠ فرزائن ج يص ٢٠٠)

 سے مثل مسے مراد ہے۔ مشرقی منارہ سے مراد میری مجد کا شرق میں ہے۔ دوچا دروں سے مراد میری دو بیاریاں مراو الوں سے ملاحظہ کریں۔

ش كالفظ جومسلم كى حديث مين وارد ب\_ يعنى ميح مسلم منارہ سفید مشرقی کے پاس اتریں گے۔ میلفظ ابتداء ہے ل واضح ہو کہ دمثق کے لفظ کی تعبیر میں میرے پر منجانب كانام ومثن ركها كياب-جس مين ايسالوگ رجع بين فیالات کے پیرو ہیں۔جن کے دلوں میں اللہ ورسول کی ل-جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کواپنامعبود بنار کھا طيع بين كه مقدسول اوريا كول كاخون بعمى ان كي نظر مين میں رکھتے اور خدا تعالی کامعبود ہوناان کی نگا ہوں میں اور چونکه طبیب کو بیارون بی طرف آنا جاہے۔اس ہو غرض مجھ پر بیظام کیا گیا ہے کہ دمثق کے لفظ سے ل مشہور خاصیت یا کی جاتی ہے....خدا تعالی نے مجھ اکے کہ اکثریزیدی الطبع لوگ اس میں سکونت رکھتے بھتا ہے اور بیظ ہر ہے کہ تشیبهات میں پوری پوری يك ادنى مماثلت كى دجرت بلكه صرف ايك جزيس پراطلاق کردیتے ہیں .... سوخداتعالی کے اس عام سے مشابہت دی اور اس بارے میں قادیان کی نسبت دیون "لعنیال میں بزیدی لوگ پیدا کے گئے\_ مرت سے خداتعالی نے میرے بر کھول دیا ہے کہ ئے زویک ممکن ہے کہ کسی آئندہ زمانہ میں خاص ل خوب جانتا ہے اور وہ اس بات کا شاہر حال ہے

(ازالداد بام ص ١٣ تا ٤٠ فردائن جسم ١٣٨٥ ١٣٨١)

"اورالشتالي ك اشارہ ہے۔ پس اگر مارے ان زبانوں کے لوگوں کے علا كعلاج كواسطيقامها مبيرا - كواكر آييا بي يمكل قلوب يريك كالمخلوقات ي ياك المنافعة المالك \1845; \(\frac{1}{2}\) الماليان الماليان قرآن كريم مدايت كاوسل ت فروندول کے خروالول مدرسول الله الخلق ( وفيدر المعين اللي في فياعت كالمقيدة في ال اورسيدنا ومولا بالمعرف عَ فَرَ خِيانًا مِتَوِّلٌ - مِيرًا م کرتا ہوں کہ میں (الدران الدی ا ہواس کو تبے دین آورا " کیا ایا آلیان رکھ کیا ہے اور آلیان رکھ کیا ہے اور

مخص بدهینیت رسالت مارے نی اللے کے بعد برگزنیس آسکا۔ (ادالدادم من ۱۹۸۸ فردائن جسم ۱۱۳) (ادالدادم ۱۹۸۸ فردائن جسم ۱۱۳) (ادالدادم ۱۳۸۸ فردائن جسم ۱۳۸۸ فردائن خوادم ۱۳۸۸ فردائن خوادم از می در از می در می د ي كونكرسول كوللم دين بتوسط جرئيل ملتا بهادرياب زول جرئيل مديرا ووي سالت اندود ب الدرسات منع ہے کررسول او آور کرسلنگروی رسالت منام " الماري والماري (الالدام) من المنازية ال "رسول كى حقيقت اور ما ميد شيران احراض بيكدوني علوم كويذر يعد جرائيل ماصل و المالية الما " حس تقريع قرآن كريم رسول اي كوكت بين جرب في احكام وعقا كوفين جريل كي ذريع سے عاصل كے مول ليكن وى نبوت برقو تيره سورس سے مرك كئى عديا بەمېراس دىت ئوٹ جائے گى۔'' (ازاله او امين ١٣٥٥ غزائن جسم بعدم) نبوت كالبركمال تصريح وكرب اور بران بالبنغ أي كي تفريق كرنا بيشرارت بيون ومديث مين ند قرآن مر ترتم توجود عادم مث لا نبي بعدي "من مي في عام بريس مي المراق جرأت اود وليرى إور متافى بي كرخيالات ركيدكى بيروى كرك نصوص صريح قرآن ويرا فيهور دیاجائے اور خاتم الانبام کے بعد ایک نی کا آنال والاجائے اور بعد اس کے جودی نوت مفظع ہو (الاصلى م ١٣٩، فزائن ج ١١م ١٩٩٠، ١٩٠٠) ٠٤٤٠ <u>١٤٤ - ١٤٤٤ ) ١٤٤ - ١٤٤٤ ) ١</u> يديده الا يم الله والله والله والمال المالي المراح النهان كي بعد في بيسي المالي المالية والمالية والم ﴿ وَإِن إِنَّ مُوحِدًا لِمُوالِمُ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ ال (الدرم من والمورد المراس الله في أن السين حريات المعالمة في المراس المر المال المال المراج المال والخافكة دسالية بهراته في المدورة عن إلى المدورة عن الما المدون من و قِمَا لِعَامُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَالَمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّ CHEROLOGICAL CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR AND THE PARTY OF THE CONTRACTOR OF THE CON

(حامدالبشري من ميرونائن يديم سيروي ١٢٠٠٠) (大學學 ( 1) ( 1) ( 1) ومن المال المال الله يول الله يك أمار في المنظم مام الانتياء على إوراماري كتاب قرآن كريم بدايت كاوسيد بي في المادين العلامالة تا مول النا بالعدي كالديد ول آدم ك فر والدول ك مروا والوروم الول كم سردار بين اور الله تعالى في آب ك ساته نبيول كوخم كر ريان الله المام والمالية المالية المنظمة المنظ والمراجع على الن تمام الموركا فاكن بموش جواللاي معنا كذير باواطل بين اور بفيها كالمالية والم جُمَاعُتُ كَا الْعَلَيْدَةُ فِي الصَّالِ الدِّن إلوالْ المَالُونَ العِرْ آن اورصد في وسي الله الثوت إلى الترسيرة اوتولا وحصرات مستلك فهم الركيل كع بعدكي الاستراحة على فورت ورسالت كوكاوت اور عَاقِرِ جَانِيّا بَوْنِ الْمِيرَالِيقِينَ لَهُ لَوْقِي رَبِهُ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رجل الشيخ المطلق وم موق من المال مادة المال مادة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المان بمام المورس ميراوي فرب بيابو وكرال سنت وجاعت المرجي الم اب مِن مقصلة وْيْلْ كَاسْلَمْ الْوِلْ يَكِيلِ إِلْمُعْ صَافِ مَا فِي الْرَارَانَ قَامَهُ عِدَا (جامع منعم وَيُولُ) میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیا علیہ کی تم نبوت کا قاتل ہوں اور جو فض تم نبوت کا مطر ر المراب المحري المرائز والمرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع و مواس كوب دين اور دائز واسلام سيم خارج مجمعتا مول والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع (مجود اشتهارات جامي ١٩٩٥) " كيا ايبا بديجن مفتري جوخود رسالت وتبوت كا دوي كيتا ہے۔ قرآ ان شريف پر ايمان ركاسانا جاوركيا الداوة فل جوترا أن تريف برايمان ركمنا جاوراً يت والكن وسول الله وخاتم النبيين الوفاكاكلام في رات و و أسلنا على المفرت المال المالية المالية

کی بعد ہر گرنیس آسکت "

(از الداویا میں کے ۵۸ فرد مین جسم ۱۳۳)

ای بعول کا آیا جا تر میں بیکت و جماء وہ مطابق یا برانا ۔

الدیا ب زول جریکل سے براجروی سمالت مندود ہے

الدیا جا تر الداویا میں ۱۸۷ فرند الدی جسم ۱۱۵)

الدیا جو افران ہے کہ وی علوم کو یذر بعد جرائیل حاصل

مالت تا قیامت منقطع سے ا

ב ב ב ב ב ו ( ופול וב ב ב מור ב ב ולי ב מים מים א بای کو کہتے ہیں۔جن نے احکام وعقا محوین وى نبوت پرتو تيره سوبرې سيدمېرلگ کې سيد کيا (ازالداد بام م ١٣٥٥ فرائن جسم ١٨٠٠) كيهاره آفكا لوكس بفي وركس الكن خم بالاتفريق كرناية ترابت يستنصديث يين بعدی "می جی فی عام ہے۔ پس میس قدر كى چردى كرك نسوص مريح قرآن كوفدا چيوز اللها اور احدال كرجودي نوت مفظع مو والمجامكية بمريض فالنابع بسياقي بهرايها (ון משל של איוו הליולי ביחום וריקים) ا العربي المعين الميل شايان ك سلسانوت كو 4 KNOTCHOOMERS كالم المعالم ا الماك الدارك والكارك الدوم المراق من عنى عالى مدوم عالى موتاريم فيترين المالية المحمد ا

الد: "واخرین منهم لعا یلحقا د جم بار با لکه چکے ہیں اس مخضرت اللہ خاتم الانبیاء ہیں اور سے اور آگر کوئی اسیاد عوئی کر سے وال کیا تھا کہ آئحضرت اللہ کے کمالا میروی اور متعالمعت کی وجہ سے وہ میرے آئینہ فس میں منعکس میرے آئینہ فس میں منعکس

نی کے لفظ سے پکارے جانا کو میں بار بابتلا چکا ہوں کہ میں بم وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور رکھا ہے اور مجھے آنخضرت آتا الانبیاء ہونے میں میری نبو اور چونکہ میں ظلی طور پرمجم ا محمد اللہ کی نبوت محمد تک آ میں بروزی طور پرآنخضر میں بروزی طور پرآنخضر میرے آئین ظلمت میں دعولی کیا۔'

• ومعمر مي*س كهتا ہول* 

'' پیسلمان' تاوفتیکہ وہ سے موعودعا الرسلین تھا کہ خدائی ہ و آخرین ہے جو آج ذریعہ ٹابت کر گیا کہ '' هیں جانتا ہوں کہ ہروہ چیز جو نخالف ہے قر آن کے وہ کذب اور الحاد وزندقہ ہے۔ پھر میں کس طرح نبوت کا دعویٰ کروں۔ جب کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔''

(جمامتدالبشرى م ٩٥ بنزائن ج يص ٢٩٧)

ایر تو اور مام ان نہ بواور حام انہیں نے بعد وی بوت کا نیا سس کرو۔اس خداسے شرم کرو۔جس کے سامنے حاضر کئے جاؤگے۔''

''ہم بھی مدی نبوت پر لعنت بھیج ہیں۔''لا الله الا الله محمد رسول الله ''کے قائل ہیں اور آنخضرت الله نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔'' (جموعا شہارات نام سے ۲۹۷)
''ظاہر ہے کہ اگر چرا یک ہی دفعہ وی کا نزول فرض کیا جائے اور صرف ایک ہی فقرہ حضرت جرائیل لاویں اور چر چپ ہوجا کیں۔ یہ امر بھی ختم نبوت کے منافی ہے۔ کیونکہ جب ختمیت کی مہر ہی ٹوٹ گئی اور وی رسالت پھر نازل ہونی شروع ہوگئی تو پھر تھوڑ ایا بہت نازل ہونا ختمیت کی مہر ہی ٹوٹ گئی اور وی رسالت پھر نازل ہونی شروع ہوگئی تو پھر تھوڑ ایا بہت نازل ہونا برابر ہے۔ ہرایک دانا سجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالی صادق الوعد ہے اور جو آیت خاتم انہین میں وعدہ دیا گیا ہے کہ اب جرائیل بعد وفات رسول التعالیٰ جمیشہ کے لئے وی نبوت لانے ہے من کیا گیا ہے۔ یہ تمام با تیں کی کی اور سے ہیں تو پھر کوئی خض بحثیت رسالت ہمارے نبی تا ہوئی کے بعد ہر گرنہیں آ سکتا۔''

(ازالهاوبام م عدم فرائن جسم اسبه)

غيرتشريعي اور بروزې نبوت كادعوى

'' فرض خاتم النبین کالفظ ایک الهی مهر ہے جوآ مخضرت اللی کی نبوت پرلگ گئی ہے۔ اب ممکن نبیس کہ بھی میر مردث جائے۔ ہاں میمکن ہے کہ آنخضرت اللی نہ نمایک دفعہ بلکہ ہزار دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آ جا کیں اور بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی اظہار کریں اور میہ بروز خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قراریا فتہ عہد تھا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے

۳,

وہ چیز جو مخالف ہے قرآن کے وہ کذب اور الحاد وزندقہ ہے۔ ا-جب كهين ملانون من سيهون."

(حمامتدالبشري م ٩٥، خزائن ج يم ٢٩٧)

اور ندم عجزات اور ملائكه اور ليلته القدر وغيره سيمتكر اورسيدنا مین کے بعد کمی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کا ذ ب اور م ۲۲۰ اشتهارمور ند ۱۲ ارا کو بر ۹۱ ماه، مجموعه اشتهارات جام ۲۳۰) می نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور

(حامتهالبشري ص ٤٤ بخزائن ج يص ٢٩٧)

بنواور خاتم النبین کے بعد وی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ مغ حاضر كئة جاؤ محــ"

(آسانی فیملیم ۲۵، خزائن جهم ۳۳۵) يج بين - "لا اله الا الله محمد رسول الله "ك

برايمان ركعته بيل-" (مجموعه اشتهارات جهم ٢٩٧) دفعه وی کا نزول فرض کیا جائے اور صرف ایک ہی فقرہ كى - يدامر محى ختم نبوت كمنانى ب- كونكه جب الرنازل موني شروع موكئ تؤ بجرتموز ايا بهت نازل مونا التعالى صادق الوعد ب اورجو آيت خاتم النبيين ميں ا بیان کیا گیا ہے کہ اب جرائیل بعد وفات رسول کے بعد ہر گزنیں آسکتا۔"

(ازالداد بام ص ١٥٥ بخزائن جسم ١١١٠)

امبرے جوآ مخضرت الله كى نبوت برلگ كى ہے۔ ن ہے کہ آنخفر سیالی نایک دفعہ بلکہ ہزار دفعہ رمک میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی يك قراريافة عمد قعار جب كمالله تعالى فرما تاب

ك: "واخرين منهم لما يلحقوا بهم" (اشتهارايك غلطى كازاله ص ١١١ أن ج ١٥ص ٢١٥) "جم بارہا لکھ کے بیں کہ عقق اور واقعی طور پرتو سدامر ہے کہ ہمارے سیدومولا آنخضرت المالية خاتم الانبياء بي اورآ نجناب كے بعد متقل طور يركوئى نبوت نبيس اور ندكوئى شريعت باورا گرکوئی ایسادعوی کرے تو بلاشبره بدین اور مردود برایکن خداتعالی نے ابتداء ساراده كياتها كرة تخضرت الله كم كمالات معتربيك اظهاروا ثبات ك ليكسى بعي فض كوة بخناب ك پیروی اور متعابعت کی وجہ ہے وہ مرتبہ کثرت مکالمات اور مخاطبات البہیہ بخشے کہ جواس کے وجود میں عکسی طور برنبوت کارنگ پیدا کردے۔ سواس طرح سے خدانے میرانام نبی رکھا۔ یعنی نبوت محمریہ میرے آئیندهس میں منعکس موگئ اور ظلی طور برنہ اصلی طور بر مجھے یہ نام دیا گیا۔ تامیں د مكريس كبتا مول كرة تخضرت الله كي بعد جودر حقيقت خاتم النبيين تع رسول اور

نی کے لفظ سے بکارے جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں اور نداس سے مہر تتمیت ٹوٹتی ہے۔ کیوں کہ ين بار بابتلاچكا بول كري بموجب آيت "و آخرين منهم لما يلحقوا بهم "بروزى طورير وى نى خاتم الانبياء مول اورخدانے آج سے بيس برس بہلے برابين احديد ميل ميرانام محمد اوراحمد رکھا ہاور مجھے آ تخضرت اللہ کائی وجود قراردیا ہے۔ پس اس طور سے آ تخضرت اللہ کے خاتم الانبياء مونے ميں ميرى نبوت سے كوئى تزلز ل نبيس آيا۔ كيوں كظل اين اصل عليحد فهيس موتا اور چونکه می ظلی طور برجم (علیه) مول بس اس طور سے خاتم انتیبین کی مبرنیس ثو أل \_ كول كه مرسالته كي نبوت محرتك بي محدودري لين بهرمال محسالته بي ني ربا ـ نداوركوكي ليني جب كه میں بروزی طور برآ مخضرت الله ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمد بدیے میرے آئینظلمت میں منعکس ہیں تو پھر کون ساالگ انسان ہوا۔جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا (أيك غلطى كاازالص ا بنزائن ج ١٨ص ٢١٥)

" بیمسلمان کیامند کے کردوسرے نداہب کے بالقابل اپنادین پیش کر سکتے ہیں ..... تاوقتكيد ومسيح موعود عليه الصلوة والسلام كى صداقت برايمان ندلا كيس - جوفى الحقيقت وبى ختم الرسلين تفاكه خدائى وعدے كے مطابق دوبارہ آخرين ميں مبعوث موا ..... وہ وہى فخر اولين وآخرین ہے جوآج سے تیرہ سوبرس پہلے رحمتدللعالمین بن کرآیاتھا اوراب اپنی بھیل تبلیغ کے ذر بعد ثابت كرهميا كرواقعي اس كى دعوت جميع مما لك وملل عالم ك ليتحقى-"

(اخبارالغضل قاديان جسمنبراهم ١٠، مورند٢٦ رتمبر١٩١٥)

'' مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے اور اس بناء پر خدانے بار بار میرانام

محر دیکھنے غلام احم (از قامنی ظهورالدین امر ''اور ہارے نزدیک تو کو الله المالية على ما وردوسر كويهناني كم (اخبادالحكم قاديان ج هنبره ''اب معامله صاف ہے۔ **جائے۔** کیونکہ سے موعود نبی کریم ہے کو نېي<u>س تو</u> نعوذ بالله نې کريم کامنکر بھي کا ا نگار كفر ہو \_ مگر دوسرى بعثت ميل جس اوراشد ہے۔آپ کا انکار گفرنہ ہو۔'' ميه دوپس ان معنوں ميں ز كے احمد اور نبی اللہ ہونے سے اٹكار ہونے سے انکار کرنا ہے۔جو منکر کا موعود كواحمه نبي الله تشليم ندكرنا اورآ المرسلين اورخاتم أنبيين بين -امتى ''اورآ تخضرت کی بع قراردينا ليكن آپ كى بعثت ال اورآ مات ہے شہزاء ہے۔ حالاً وٹانی کی یا ہمی نسبت کو ہلال اور فاني كح كافر كفر ميس بعثت اوّل

منهم" كىمصداق بونے

تشريعي نبوت اورعين محم

'' يېمى نوسمجھو ك

ني الله اور رسول الله ركها يم بروزي صورت بين مير انفس درميان تبيل بير بلك حمر مصطفي الله ب ای لحاظ سے میرانام محراوراحد ہوا۔ اس نبوت اور رسالت سی دوسرے کے پاس نبس کی ب محرکی چیز محرک پاس بی رہی علیہ انصلو ہ واسلام '' (ایک غسطی کاازالہ ش ۱۱ جز این ج۸ ام ۱۲۱۱) · ' پن چونکه میں اس کارسول یعنی فرستاوہ ہوں۔ گریغیر کسی نتی شریعت اور ننے وعوب اور بنے نام کے بلکداس نی کریم خاتم الانبیاء کا نام یا کراوداس میں موکراوراس کا مظمر بن کرآیا (زول ایس من بزائن جداص ۱۳۸۰) " اس اکتیکو اور کھوکہ میں رمول اور نبی نہیں ہوں۔ لعنی باعتبار نبی شریعت اور دعوے اور منع تام كاوريس رسول إدريي مون - يعنى باعتبارظليت كالمد كمين ووآ مكند والتي حسين محدى شكل اور تحدي بنوت كا كامل انفكاس بيهاور عن كوتك عليحد وفخص نبوت كادعوى كرن والا موتاتو خداتعالی میرانام محمداورا حراور مصطفیا ورمیتلی نید کفتاری در از دول کمی صریر تراک جرای ۱۸۹ می ۱۸۹ ک و المراد یدی وجہ ہے کہ آ ب جب آ خضرت الله کے ماتھ غلائی کی نبعت میان کرتے ہیں توفرمای بیل کرمن کیف قطرہ زآ ب زلال محمر کیکن جنب آپ بروز کی رنگت بیل جلوہ نما ہوئے تو فرماتے ہی "مُنن فَرق بينني وَبِين النَّمْصُطِيقي فَمَا عَرِفَتي وما رَأَى " كَيْرُو كُولَاللَا آ تخضرت على الله المحافر في كرنات الله المحمد علما اورت محص بيجاتات ﴿ تَقْرِيتِ مِرورشاه قاديا في مُعَدَرَدِد الخبار الفصل قاديان جسمبر الم مورف ١٩ مرجودي ١٩١٩م مستعدد والمحورت ين كيا اس بات من كوكى فلك ره جا النه كدة ويان من الله تعالى ن مرجه المعلقة كوا تاراتا كذاب وعده كويوراكرك وكلمة العمل ١٠٥٠ معنفه مرز الشراحمة اديال) معه اور این لئے ہے کہ اللہ تعالی کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم انتہین کو دنیا میں معوت كريكا عبيناكرا يت" والمسريس منهم "عظامر في كريل معود مرسول اللهب يَجْوَأَشَاعَتْ أَسَلَام مَ لَكُ دُوبًا رُودَتِيا مِنْ الشَّرِيفِ لاك " ﴿ كُلِّمة الفَصْلُ صُلَّاكُ اصَاحِرَ ادْه الشِّرَاحِينَ محر کر آئے ہیں ہم میں

اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں

مجر دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھتے قادیان میں

(ازقاضى ظهورالدين اكمل صاحب قادياني،اخبار بدنمبر ٢٣ ج ٢٥،١٥ راكتوبر ٢٩٠١٥) "اور جارے نزد کی تو کوئی دوسرا آیا بی نہیں۔ نه نیا نبی نه برانا بلکه خودمحمد رسول

(اخباراتهم قانيان ج منبر المهم المورند ٢٠ رنومبرا ١٩٠٥ منقول از جماعت مبالهمين كي عقائد)

"اب معالمه صاف ہے۔ اگر نبی کریم کا انکار کفر ہے تو مسیح موعود کا انکار بھی کفر ہونا چاہئے۔ کیونکہ سے موعود نی کریم ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ بلکہ وہی ہے۔ اگر مسیح موعود کا منکر کا فر نہیں تو نعوذ باللہ نی کریم کا مظر بھی کا فرنہیں۔ کیونکہ سیک طرح ممکن ہے کہ پہلی بعثت میں آپ کا ا تكار كفر ہو \_ مگر دوسرى بعثت ميں جس ميں بقول حضرت سے موعود آپ كى روحانيت اقو ك اورا كمل

(كلمة الفصل ص١٣٧،١٣٧، مصنفه بشيراحمة قادياني) اوراشد ب-آب كااتكاركفرند بو-" ''پس ان معنوں میں سے موعود (جو آنخضرت کے بعث ٹانی کے ظہور کا ذریعہ ہے)

کے احمد اور نبی اللہ ہونے سے انکار کرنا کو یا آنخضرت کے بعث ٹانی اور آپ کے احمد اور نبی اللہ ہونے سے انکار کرنا ہے۔ جوم محرکووائر واسلام سے خارج اور پکا کافر بنادیے والا ہے۔ نیز سے موعود کواحمه می الله تسلیم نه کرنا اور آپ کوامتی قرار دینا، یا امتی گروه میں تجھنا گویا آنحضرت کوسید المرسلين اورخاتم النميين ميں۔امتی قرار دینا اور امتیوں میں داخل کرنا ہے جو کفر عظیم اور کفر بعد کفر (اخبارالفضل قاديان جسمبرس مورخد ٢٩ رجون ١٩١٥)

دد اور آ تخضرت کی بعثت اوّل میں آپ کے منکروں کو کافر اور دائر ہ اسلام سے خارج قراردينا ليكن آپ كى بعثت تانى مين آپ كے منكروں كوداخل اسلام بجھنا بيرآ تخضرت كى جنك اورآیات سے ستہزاء ہے۔ حالانکہ خطبہ الہامیہ میں مفرت سے موعود نے آنخضرت کی بعثت اوّل وعانی کی اہمی نسبت کو ہلال اور بدر کی نسبت سے تعبیر فرمایا ہے۔ جس سے لازم آتا ہے کہ بعث ٹانی کے کافر کفر میں بعثت اوّل کے کافروں ہے بہت بڑھ کر ہیں۔ سے موعود کی جماعت'' واخس منهم" كىممداق بونے تے تخضرت كے محابيل داخل ہے۔"

(اخبار الفضل قاديان جسانمبره المورده ١٥ رجولا كي ١٩١٥)

تشریعی نبوت اورعین محد ہونے کا دعویٰ " بیمی توسمجمو کہ شریعت کیا چیز ہے۔جس نے اپنی دی کے ذریعہ سے چندامرونہی

م بنایا ہے اور اس بناء پر خدانے بار بار میرانام برافال درميان ميں ہے۔ بلد جر مصطف اللہ واوررسالت می ووسرے کے بائر نہیں گئی۔ (ایک علی کازاله ما ایزائی جدام ۱۲۱۳) ومول مربغيرتي نئ شريعت امدين وعوب با کرادداس میں ہوکراورای کا مظیر بن کرآیا (زول آی من فرائن جدای در ۱۸ ن ول ليني باعتباري شريعت اور بخو إور رظلب كالمديك مين ووآ يمته ولات من وَنَ عَلَيْهِ وَهُوْمُ رَبُوبِ كَالرَّحِويُ كَرِّنْ والا موتا تو (MILENZONZONZELUX) للضيين كماصل اوريروز بمن فرق نيس وتايي فعفائ كى نبعت بيان كرية بي الزفرماسة مردون رنگت مین جلوه نما موتر تو فرمات م مَا غَرِفَتْنَى وَمِعَا زَالَى ". كَرْهُ كُونْكَ الْرِيا Ctight his La الل قاديان ع سنبر الم مورو المعرودي المالة فَى فَلْكَ رَهُ مَا الله تعالى الله تعالى

" المت المعل في المام المراده فيرآم) س ۱۵۸ صاحبر اده بشراحه ا

المشالفسل ١٠٠٠ معنفير دالشراح قادياني

فا كەدە ايك دفعهاور خاتم النبيين كۆدنيا <mark>لىن</mark>

لم المنظامر في كريل والموديدرسول

اللها المالية المالية

نبی اللّٰہ نے خود بھی صفحوں کے ۔۔ -مين خضر راه بننے والاحضرت شا<sup>و</sup> ہوئے....مسجد کمٹی والی (لا ہو است وعين محمد است" وه خدا کا پیارا (م وجودخدا كےنز ديك محمر رسول دوئی بامغائرت باتی نهیس ربح جميع انبياءي صفات كالمدكأ مالينو بير جوآ تخضرت للفطح حضرت مسيح موعودالهامى شأ كافيض نازل فرمايااورنبي وجود ہو گیا۔ پس وہ جومیر میں داخل ہوااور یہی معنیٰ مصطفئ میں تفریق میڑت جهاعت میں شامل ہونا سيهجونض مجهدينهاورا يَارِيَارِكِرَكِيدر ٢٠٠٠ جائے نوسب کہنا باطل اورآپ میں اورآ آ نحضر تعلق ا-منحضر تعلق ا نبوت کے اعتبار، بعراحت اسام

ہے اور جیسا کہ

ہوئے ہیں۔الیہ

اورجبيها كدفيفر

بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہوگیا .... میری وقی مين امريمي باورنبي بهي مثلًا بإلبام "قبل المدوّمنين يغفو امن ابصارهم ويحفظوا افروجهم ذالك اذكبي لهم "بيراين احدييين درن جاوراس بس امريمي جاورني مي اوراس پرتئیس برس کی مدین بھی گذرگئ اوراییا ہی اب تک میری وجی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نے احکام ہوں تو بد باطل ہے۔ الله تعالى فرما تا بيان هذا لفي صحف الاولى صحف ابراهيم وموسى "يتي قرآنی تعلیم تورات میں بھی موجود ہے۔'' (اربعین نمبر مس ، خزائن ج ۱۵ س ۲۳۵،۸۳۵) '' چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہےاور نہی بھی اور شریعت کےضروری احکام کی تحدید ے۔اس لئے خدا تعالیٰ نے میری تعلیم کواوراس وجی کوجومیرے اوپر نازل ہوتی ہے فلک یعنی کشتی کے نام سےموسوم کیا ۔ ..اب دیکھوخدا نے میری وتی اور میری تعلیم اور میری بیعت کونوح کی کشتی ۔ قرار دیااور تمام انسانوں کے لئے اس کومعیار نجات تھبرا دیے جس کی آئیکھیں ہوں دیکھے اور جس (اربعین نمبر مه من ۲ بخزائن ج ۷اص ۴۳۵) کے کان ہول سنے۔'' ''ادھر بچہ پیدا ہوتا ہےاوراس کے کان میں اذان دی جاتی ہےاورشروع ہی میں اس کو خدااورخدا کے رسول کا نام سایا جاتا ہے۔ بعید یہ بات میرے ساتھ ہوئی میں ابھی احمدیت میں بطور بچہ ہی تھا جومیر ہے کا نوں میں بیآ وازیڑی کہ سیج موعود محمد است وعین محمد است ۔ میں اس ے بالکل بے بہر و تھا کہ سے موعود یکار یکار کر کہدر ہاہے کہ: "منم محمد واحمد کر جتنی باشد" پھر میں اس ہے بالکل بے علم تھا کہ خدا کا برگزیدہ نبی اینے آپ کو بروز محمد کہتا ہے اور بڑے زور سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں بروزی طور بروی نبی خاتم الانبیاء ہوں۔ پھر مجھے بیمعلوم ندفقا کہ میں خدا کے اولوالعزم نبي حضرت مسيح موعود كو ماننے ہے خدا كے نزديك صحابه كى جماعت ميں شامل ہو گيا ہوں۔ حالا نكہ وہ خدا کا نبی .....الهامی الفاظ میں کہد چکا تھا کہ جومیری جماعت میں شامل ہود جقیقت میر ہے سردار خیرالم ملین کے صحابہ میں داخل ہوا۔ پھر مجھے ہرگزیہ معلوم نہ تھا کہ خدا تعالیٰ اپنی وی یا ک میں سیح

موعود کو محدرسول اللّٰد کر کے مخاطب کرتا ہے۔میرے کا نول نے بیالفاظ نہ سنے تھے کہ حضرت مسیح

موعود کا آنابعینه محمد رسول الله کا دوباره آناہے۔ حالانکہ بیابات قرآن سے، صراحة ثابت ہے کہ محمد

رسول التعليك ووباره مي موعود بروزي شكل اختياركرك أنسي كي جيك كد" و آخسدين

منهم "عابت ہے۔خداکے ارادے نے میرے دل پڑسی بزرگ کے مندھے سے موعود تھ

است عین محمد است کے الفاظ کندہ کروائے ۔ وہ فرد کامل تھا جس کی نُعریف میں<عفرت سیج موعود

نی اللہ نے خود بھی صفول کے صفح کھے ہیں۔ لیتن وہ میرا پیا رااور احمدیت کے مین بچین کے زمانہ میں خطرراہ بننے والاحضرت شاہرادہ عبد اللطیف شہید کا بل تھا۔ جس نے قادیان سے دالیس آتے ہوئے ۔ .... مبید مملی والی (لا ہور) میں ..... دوران تقریر میں بڑے زور سے فرمایا ''دمسیح موعود محمد است وعین محمد است'

وه خدا كا بيارا (مرزا قادياني) جواييخ منه سايية آپ كوبروز محم كهتا تهاكه: "ميرا وجود خدا کے نز دیک محمد رسول اللہ کا ہی وجود قراریایا ہے۔''اس کئے مجھ میں اور محم مصطفے میں کوئی دونی یا مغائرت باتی نہیں رہی اور جو کہتا تھا کہ میں خداسے ہوں اور سے مجھ سے ہواور جو کہتا تھا کہ جمع انبیاء کی صفات کاملہ کا مظہر بن کرآیا ہوں۔جس کے آ مے موی اور عیلی وہی حیثیت رکھتے میں۔جوآ تحضرت اللہ کآ گےرکھتے ہیں۔ سے موعود کے عین محد ہونے کی اوّل دلیل سے جو حضرت مسيح موعود الهامي شان كے الفاظ ميں يون تحريفرماتے بين اور خدانے مجھ براس رسول كريم كافيض نازل فرمايا اورنبي كريم كالطف اور وجودكوميري طرف كهينجا يهال تك كدميرا وجوداس كا وجود ہوگیا۔ پس وہ جومیری جماعت میں شامل ہوا۔ درحقیقت میرے سردار خیرالمرسلین کے صحابہ مين داخل موااوريبي معني " و آخرين منهم " كبهي بين .....اورجو فض محصين اورجم مصطفیٰ میں تفریق پکرتا ہے اس نے محصوفہیں ویکھا ہے اور نہیں پیجانا ہے۔ پس مارا صحاب کی جماعت میں شامل ہونامسے موعود کے مین محمد ہونے پر ایک پختہ اور بدیبی دلیل ہے۔ پھر بدالفاظ كه جو خص مجھ ميں اور محمد مصطفى ميں تفريق كرتا ہے اس نے مجھ كونيس ديكھا اور نيس پيجانا۔ صاف يكار يكاركر كهدر بي بين كدي موجود كوفضائل اورنعماء حضرت احديث كاظ يحيين محمدا أكرنه مانا جائے توسب کہنا باطل ہوجا تاہے۔" (اخبار الفضل قادیان ج انبر ۲۴، مور خد سراگست ۱۹۱۵ء) "دحفرت مي موعود نام كام اورمقام كاعتبارت كويا أتخضرت القله كابي وجودين اور آپ میں اور آ تخضرت علیہ میں ذرہ ہر بھی فرق نہیں ۔ سوائے اس کے کمیسی موعود شا گرداور م خصر تعلید استاد ہیں لیکن بیفرق نام، کام اور مقام کے اعتبار سے نہیں بلکد زریعہ یا حصول نبوت کے اعتبار سے ہے۔ اب میں اس مضمون میں سدد کھانا جا بتا ہوں کرحفرت سے موعود نے بعراحت اس امركولكها ب كرسي موعود درحقيقت محمري حقيقت كامظهرتام ادرآب كوجودكا آئينه بے اور جیسا کہ آنخضرت اللہ اپن قوت قدسیداور افاضر روحانید کے ساتھ اولین میں مبعوث موتے بیں۔اییابی وہ آخرین میں بھی اس قوت قدسیداورافاضدروحانیے کے ساتھ مبعوث ہوئے اور جبیها که فیض آنخضرت میلاند کا صحابه برجاری موارایهای بغیرسی فرق ایک ذره کے مسے موعود

قرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہوگیا.....میری وی لمؤمنين يغفوامن ابصارهم ويحفظوا مین درج ہادراس میں امر بھی ہے اور نی بھی ااب تک میری وجی میں امر بھی ہوتے بیں اور کی ہے جس میں نے احکام ہوں تو سد باطل ہے۔ الاولى صحف ابراهيم وموسى "يين (اربعین نمرس ۲، فزائن ع عاص ۲۵، ۱۳۳۹) نی بھی اور تربعت کے ضروری احکام کی تجدید ا کوجومیرے اوپر نازل ہوتی ہے فلک یعنی ستی ل اورمیری تعلیم اور میری بیعت کونوح کی کشتی الفهراما يجس كى آئكھيں ہوں ديكھے اور جس (اربعین نمره ص ۲ فرائن عاص ۵۳۵) مااذ ان دی جاتی ہے اور شروع ہی میں اس کو ف میرے ساتھ ہوئی میں ابھی احمدیت میں غ موعود محمد است وعین محمد است به میں اس كه "دمنم محمد واحمد كرمجتني باشد" پيريس اس وز محد کہتا ہے اور بڑے زور سے دعویٰ کرتا فجصى يمعلوم ندقفا كهيل خداك اولوالعزم تماعت میں شامل ہو گیا ہوں۔ حالا نکہوہ نت میں شامل ہودر حقیقت میر سے سروار نەتقا كەخداتعالى اپى وحى پاك بيرمسيح انے بیالفاظ ندسنے تھے کہ حفزت میے ت قرآن سے صراحة ثابت ب كدمر سُ گُرِيكِ كُدُ" وآخسريسن ا پر کئی بزرگ کے منہ سے میچ موٹود جو

جس کی نغریف میں حضرت مسے موعود

''لین حفرت کی آٹامقدر ہو چکا تھا اورونی نجی آٹسخفرت کیائی کے بروزی ہمارے نجھائی کی ہی شاا ہمارے نجھائی کی ہی شاا آٹسخفرت کیائی ہی کا تمام مباوے لیکہ خودآ تخضرت فرمایا کوئی نیانی نہیں آیا

بہے رو فرمایا کوئی نیا نی ہیں آیا ہے کہ حضور (مرزا) نے ا لوگ اس نکتہ کوئیں سمجھے ہرگز بید درجہ نہ پاتے ۔ ج ساری جائیدادیں سار محابی کے ایمان کے ج محابی کے ایمان کے ج سے منفاد کر کے صحاب (تقریب پرسوروشا

ہم کلای سے مشرف ویتا ہے۔ بہت ک کھولٹا ہے کہ جسب کھولٹا اوران ہی موافق نبی ہوں ا رکھتا ہے تو میں ؟ جاؤں۔'' (مج

''آئ تک کے مسلمانوں میں سے کسی نے بھی یہ بات آنحضر ساتھ کی شان کے متعلق بیان نہیں کی اور خدہی اس حقیقت سے حضرت کے موجود (مرزا قادیانی) سے پہلے کوئی شخص واقف اور شناسا طابت ہوتا ہے کہ آنخضرت کے تعلق کی دو بعثتیں ہیں۔ تمام دنیا ہے اسلام میں صرف آپ ہی کا ایک وجود ہے۔ جس نے آنخضرت کے تعلق کی شان کا اظہار آپ کی دو بعثتوں کی حیثیت میں کیا۔ چنانچہ آپ (لیعنی مرزا قادیانی) (تحذ کولاوی میں 40 ہزائن جام 10 ہوں) پرتحریر فرماتے ہیں۔ آنخضرت کے تعلق کے دو بعثت ہیں۔ یا بہتبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بروزی رنگ میں آنخضرت کے تعلق کا دوبارہ آنا دنیا میں وعدہ دیا گیا۔ جو سے موجود اور مہدی معہود (مرزا قادیانی) میں آنخضرت کے لئے دوسرے ایک ان لانا بھی فرض ہے کہ کئے دوسرے ایک موجود ہوں ہے۔ بیں ۔ فیصرت کے لئے دوسر ایک موجود ہوں ہے۔ ایک بعث محیل ہوایت کے لئے دوسر ابعث محیل اشاعت ہدات کے لئے دو بحدث مقدر سے۔ ایک بعث محیل ہوایت کے لئے دوسر ابعث محیل اشاعت ہدات کے لئے دو بحدث مقدر سے۔ ایک بعث محیل ہوایت کے لئے دو بحدث مقدر سے۔ ایک بعث محیل ہوایت کے لئے دو برا بعث محیل اشاعت ہدات کے لئے۔ "

'' پُل حفرت می موجود (مرزاقادیانی) وی نور بی جس کاسب نوروں کے آخر بیں آن مقدر ہو چکا تھا اوروی نی بی بی جس کا آناسب سے آخر ہوا۔ اس لئے ہونہیں سکتا کہ وہ سوائے آنامقدر ہو چکا تھا اوروی نی بی بی جس کا آناسب سے آخر ہوا۔ اس لئے ہونہیں سکتا کہ وہ سوائے آخری ہونا مارے نی اللّٰ کے بروزی وجود کے کسی اور حیثیت بیل بیش کئے جا سکیس کے کوئلہ آخری ہونا مارے نی اللّٰ نے حضرت میں موجود کوظلی طور پر آخرے موجود کوظلی طور پر آخضرت میں کا تمام کمال بعنی نام کام اور مقام عنایت کیا تاس کا آناکسی غیر کا آنانہ سمجما جادے۔ بلکہ خود آنحضرت میں کا تمام کائی آنامتصور ہو۔''

(اخبار الفضل قاديان جسانمبر٥٥ بمور خد٢٨ راكتوبر١٩١٥ م)

''ہم نے مرزا قادیانی کو بحثیت مرزا نہیں مانا بلکہ اس لئے کہ خدانے سے محدرسول اللہ فرمایا۔ کوئی نیا نبی نہیں آیا۔ نہ پرانے نبیوں میں سے بلکہ محمد کی نبوت محمد ہی کے پاس رہی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور (مرزا) نے اپنی نبوت کوظلی اور مجازی نبوت کہا ہے اور حقیقی و مستقل نبوت نہ کہا۔ بعض لوگ اس نکت کو نہیں سمجھے۔۔۔۔۔ میراایمان ہے کہ اگر مرزا قادیانی مستقل اور حقیق نبی ہوتے تو ہرگز یہ درجہ نہ پاتے۔ جو محمد رسول التعلقی ہو کر پایا۔۔۔۔ تم پراللہ کا برافعل ہے۔ کیونکہ اگرتم اپنی ساری جائیدادی سارے اموال اور جائیں قربان کرویے تو بھی صحابہ کرام میں شامل نہ ہو سکتے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خوث قطب ولی جتنے بزرگ امت محمد یمیں گذر ہے ہیں ان کا ایمان صحابی سے مستقاد کر بے صحابہ کرام میں شامل کردیا۔''

(تقریسید سرورشاه صاحب قادیانی مندرجا خبارالفعنل قادیان ج انبر ۸۳ می مرودد ۱۹۱۷ رو بر ۱۹۱۳)

"جس بناء پر میں اپ تین نی کہلاتا ہوں۔ وہ صرف اس قدر ہے کہ میں خداتعالیٰ کی

بم کلای سے شرف ہوں اور میرے ساتھ مکثرت بولٹا اور ہم کلام کرتا ہے اور میری باتوں کا جواب

ویتا ہے۔ بہت ی غیب کی باتیں میرے پر فاہر کرتا ہے اور آئندہ ذبانوں کے وہ راز میرے پر وہ اسرار نہیں

کھولٹا ہے کہ جب تک انسان کو اس کے ساتھ خصوصیت کا قرب نہ ہو۔ دوسرے پر وہ اسرار نہیں

کھولٹا اور ان بی امور کی کثرت کی وجہ سے اس نے میرانام نی رکھا ہے۔ سومیس خدا کے حکم کے

موافق نی ہوں اور اگر میں اس سے انکار کروں تو میراگناہ ہوگا اور جس حالت میں خدا میرانام نی

رکھتا ہے تو میں کیوکر افکار کرسکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں۔ اس وقت تک جو اس دنیا سے گذر

جا وی ۔ " (مجوم اشتہارات جس عرب کہ اس مدت تک ڈیڑ ہوسوٹیش گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پاکر

"کیس میں جب کہ اس مدت تک ڈیڑ ہوسوٹیش گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پاکر

الیک ذرہ کے سے موعود کی جماعت پر کا طاہر ہور ہاہے کہ حسرت معلقیہ موعود کی جماعت پر عمت بھت موعود کی جماعت پر عمت بھت موعود کی جماعت کے طاہر ہور میں جمہ موعود درحقیقت محمد اور عیں محمد مور درحقیقت محمد اور عیں محمد اور میں اسلام میں صرف المحمد المام میں صرف طہار آپ کی دو بعثوں کی حیثیت طہار آپ کی دو بعثوں کی حیثیت کو سات کو میں مور فیار تم میں مورف کو میں مورف کو میں میں مورف کو میں کو میں مورف کو میں کو کو میں کو کو میں کو میں کو میں کو کو میں کو

رمات بین بهر جب که بدامر بدنع مرتع

للطلغ كالنيف صحابه يرجاري موااييا بي بغير

وكا \_ تواس صورت ميس آنخضرت عليلية كا

دے وقت میں ہزار ششم میں ہوگا اور اس

کے دوبعث ہیں یا بہتبدیل الفاظ یوں کہہ

باره آنا دنیا میں وعدہ دیا گیا تقا۔ جو سح

معلوم بوتاب كدحفرت ميح موعودكي

کی ایک جماعت ہے اور جیما کہ

مسکتے ہیں کہایک بروزی رنگ

اورمهدی معبود (مرزا قاریانی)

بر فرماتے ہیں۔جیسا کہ مؤمن

بيرايمان لانابهي فرض ہے كه

تے ہیں۔غرض آنخضرت اللہ

العث تكيل اشاعت مدايري

ل ١٩٣٠ه و در ١٩٣١م و دوري ١٩٣١م)

در حضرت مسيح موعود كنا جواب مين لكها ہے كه حضرت مسيح موعو حضرت موى عسى عليهم السلام والمخض صاحب شريعت جديدہ نبي نہيں ۔ ج حضرت مسيح موعود نے پڑھ كرفرما يا

دمین طفی بیان دیناه اور حضرت مرزا قادیانی ای طرر دره فرق نهیس <u>فقط</u> با بوغلام محمر ص

آ پ کی وحی بھی آ پ<sup>گ</sup>

' پچشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہوگئیں۔ تو میں اپنی نسبت نبی یارسول کے نام سے کیوں کر اذکار کرسکتا ہوں اور جب کہ خود خداتعالیٰ نے بینام میرے رکھے ہیں تو میں کیوں کر دوکر دوں یا کیوں کر اس کے سواکسی سے ڈروں۔'' (ایک غنطی کاازالہ ۲۰ ہزائن ج ۱۸ میں ۱۰۰) کیوں کر اس میں میں کہ مان میں اس کیوں کر اس کے ساتھ کیا ہوں کا میں اس کیوں کر اس کیوں کر اس کیوں کر اس کے مان کیوں کر اس کے مان کیوں کر اس کر اس کیوں کر اس کر اس کیوں کر اس کر اس کیوں کر اس کیوں کر اس کیوں کر اس کیوں کر اس کر اس کر اس کر اس کیوں کر اس ک

''اورخداتعالی نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں ' اس قدر نشان دکھلا کے ہیں کہ دو ہزار نبی پر بھی تقسیم کتے جائیں تو ان کی بھی اس سے نبوت ثابت ہو علق ہے ۔۔۔۔۔نیکن پھر بھی جولوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں نہیں مانتے۔''

(چشمه معرفت ص ۱۲۲ فزائن ج۳۳ ص۳۳۲)

''خدانے میرے ہزار ہانشانوں سے میری وہ تائید کی ہے کہ بہت ہی کم نبی گذرے ہیں جن کی بیت ہی گئر ہے گئی۔ گئی کے الیکن پھر بھی جن کے دلوں پر مہریں ہیں وہ خدا کے نشانوں سے پچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔'' (تترحقیقت الوی ص ۱۳۸،۱۳۸،خزائن ج۲۲ص ۵۸۷)

''اور میں اس خداکی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے جھے بھیے بھیے جا کہ اس نے کہ اس نے جھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نی رکھا ہے اور اس نے جھے سے موجود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تقید ایق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔''

(تتمه حقیقت الوحی ص ۱۸ بخزائن ج۲۲ص ۵۰۳)

''سچا خداوہی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔'' .

(دافع ابلاء ساا، نزائن ج ۱۸ ساس ۱۳ ارفع ابلاء ساا، نزائن ج ۱۸ ساس ۱۳ اردفع ابلاء ساا، نزائن ج ۱۸ ساس ۱۳ سا

پن سرمیت اعمالی بی سے بو کی سری ہے آل کے کی سے سرتے (مرزا قادیانی)ہر گزمجازی نبی نہیں ہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔''

(حقیقت اللغ قرحصاقل می ۱۸۰، مصنفی محودا حمد قادیانی)
'' حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) رسول الله اور نبی الله جو که اپنی برایک شان میس
اسرائیلی سے سے تم نہیں اور ہرطرح سے بڑھ چڑھ کر ہے۔''

( کشف الاختلاف میں یہ مصنف سید محد سرورشاہ قادیانی)

77

میں صلفی بیان دیتا ہوں کہ خدا ایک اور محدرسول اللہ اس کے سیجے نبی خاتم انتہین ہیں اور حضرت مرزا قادیا فی اس طرح نبی اللہ ہیں۔ جس طرح دوسرے ایک لا کھ ۲۲ ہزار نبی اللہ تھے۔ ذرہ فرق نہیں۔ فقط با بوغلام محمد صاحب قادیان ریٹائر ڈ فور مین۔''

(مندرجدرسال فرقان قاديان ج المبروا، بابت ماه اكتوبرا ١٩٩٧ء)

"مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمه احمد "آیت مرقومالعدرک الفاظین تو فرای با اسر الفاظین تو فرای با اسر ایک بیش گوئی کی ہے کہ بین ایک ایسے رسول کی بات دینے وال ہوں جس کا آنا میر ہے بعد ہوگا۔ اس کا نام احمہ ہے۔ پیش گوئی بین آنے والے رسول کا اسم احمد بنایا گیا ہے۔ جس کے مصداق حضرت محمد رسول التعاقیق اس لئے نہیں ہو سے کہ قرآئی وقی میں کسی مقام سے آپ کا نام نامی احمد نامی احمد نامی ہوتا۔ ہاں محمد آپ کا اسم گرای ضرور ہے۔ جبسا کہ آپ قبل از دوگی نبوت محمد کنام سے بی مشہور تصاورا یہا بی قرآئی وقی میں بھی باربار آپ کو محمد ان کو محمد کی نام محمد کی تام محمد کی بیش گوئی میں آپ کا نام محمد بی بتایا والدیا یہ موجود ہے۔ جہال فرمایا: "محمد در سول الله والدید ن معه اشداء علی الکفار در حماء بینهم "کیان اسم احمکا ذر تمام قرآن میں ایک مصداق حضرت سے موجود کے الہامات میں باربار آپ کو بی قرار ویا اور باربار اس بات کا اظہار مصداق حضرت سے موجود کے الہامات میں باربار آپ کو بی قرار ویا اور باربار اس بات کا اظہار کی سے اور اور کیا تو کی بیش گوئی میں ہے وہ آپ (مرزا قادیانی بی میں اور اگرا حمد والی بیش گوئی کے مصداق تحضرت مالے میں انتہ کی بیش گوئی میں ہے وہ آپ (مرزا قادیانی بی میں اور اگرا حمد والی بیش گوئی کے مصداق آخضرت مالی است کا اظہار میں اور اگرا حمد والی بیش گوئی کے مصداق آخضرت مالی است کا اظہار میں اور اگرا حمد والی بیش گوئی میں آپ کو اس التعاقیق دسول التعاقیق ای شوضروری تھا کہ میں آپ کو وہ کو میں آپ گوا مرفی میں ان کو کر سے کا فرار کیا تو کر کیس کے وہ آپ کر آپ کو کر کھی آپ گوا مرفی میں آپ کی خورت کیا تھیں کرتے تو کی جس کی کھی آپ گوا میں آپ کو کھی آپ کو کھی آپ گوا میں میں کی کھی آپ کو کھی تھی کو کھی گوئی گوئی گوئی گیا گوئی کے مصدات آپ کو کھی تھی کھی آپ کو کھی تھی کو کھی آپ کو کھی تھی کو کھی تھی کو کھی تھی کو کھی تھی کھی تھی کو کھی تھی کھی تھی کو کھی کو کھی تھی تھی کھی تھی کو کھی تھی کو کھی تھی تھی کو کھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی

(اخبارالفنسل قادیان جسم نبر ۲۵ موردد ۱۹۱۵ است ۱۹۱۵) (اخبارالفنسل قادیان جسم نبر ۲۵ موردد ۱۹۱۵ است ۱۹۱۵) "اب بهال سوال موتا ہے کہ وہ کون رسول ہے جو حضرت عیسیٰ علیه السلام کے بعد آیا

(چشرمعرفت ص ۱۳۸ بزائن ج ۲۳ سراس ۱۳۳ بی گذر ہے فول سے میری دہ تائیدی ہے کہ بہت ہی کم نی گذر ہے ن کے دفول پر مہریں ہیں وہ خدا کے نشانوں سے چھ بھی استان جو البی میں ۱۳۸ بردائن ج ۲۲ س ۵۸۷) گرفتا ہوں جی ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے استان ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے

اورای نے جھے کے موجود کے نام سے پکاراہ اورای ن ظاہر کئے جو تین لا کھ تک پہنچتے ہیں۔'' ( تتر حقیقت الوق ص ۲۸ ہزائن ج۲۲ص۵۰۰)

( سمر حیفت الوی س ۱۸ بردان ج۲۲ ص ۵۰۳) ان میں اپتارسول بھیجا۔'' (دافع البلاء ص ۱۱ بجز ائن ج ۱۸ ص ۲۳س) القعالیٰ کی مقرر کردہ اصطلاح کے مطابق قرآن کریم الکالیٰ کی حقد ار ہوتمام کمالات نیوت اس میں اس

میں پائے جانے ضروری ہیں تو میں کہوں گا کہ ان "" (القول الفصل منا مجمود احمد قادیانی) جو معنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت نی ہیں۔"

حقیقت النه قصداقل م ۱۸۰ معنفهٔ محوداحم قادیانی) سول الله اورنبی الله جو که اپنی برایک شان میس ریبے''

تشف الاختلاف ص،مصنف سيدمحه مرور ثاه قادياني

حقق ہو چکا ہے کہ نی کریے نیس دیا۔" "اس لئے ہم فیب میں ہے۔۔۔۔۔اس پ اس امت میں کوئی اور فیم نیس آتی۔" آگر کوئی نیا نی مبعوث ہوا آگر کوئی نیا نی مبعوث ہوا کے بعد نی آسکا ہے۔ مربعد و (مرزا قادیانی) مربعد (مرزا قادیانی)

''انہو ین شیخنے کی دجہ۔

والے ہوں گے۔ال

اوتیرگی کے باعث

کرآ مخضرت ہے۔آپ کے پراللہ تعالیٰ ا اوراس کا نام احمد ہے۔ میرا اپنا دعویٰ ہے اور میں نے بیدعویٰ یوں بی نہیں کردیا۔ بلکہ حضرت کی موعود کی کتابوں میں بھی اس طرح لکھا ہوا ہے اور حضرت خلیف الاقل نے بھی بی بھی اس طرح لکھا ہوا ہے اور حضرت خلیف الاقل نے بھی بی جھپا ہے اور میرا ایمان ہے کہاں مرز اقادیا نی احمد ہیں۔ چنا نچہ ان کے درسوں کے فوٹوں میں بہی جھپا ہے اور میرا ایمان ہے کہاں آیت 'اسمه احمد ''کے مصداق حضرت سے موعود بی ہیں۔'' (انوار ظافت میں) 'جب اس آیت 'اسمه احمد ''میں ایک رسول کا جس کا اسم ذات احمد جوذکر ہے۔ دوکا نہیں اور اس محضل کی تعین ہم حضرت سے موعود پر کرتے ہیں تو اس سے خوذ تیجہ نکل آیا کہ

بعب ووکانہیں اور اس خض کی تعین ہم حضرت سے موجود پر کرتے ہیں تو اس سے خود تیجد لکل آیا کہ دوسرااس کا مصداق نہیں اور جب ہم بیثابت کردیں کہ حضرت سے موجوداس پیش گوئی کے مصداق میں تو بیٹری گوئی کے مصداق میں تو بیٹری کا بہت ہوگیا کہ دوسراکوئی محض اس کا مصداق نہیں۔''

(اخبار الفضل قاديان ج المبرس ٢٠٠٨م ٥٠مورند٢٥٥٥مر ١٩١٧)

خاتم النبيين ہونے كا دعوىٰ

ختم نبوت کی اصل حقیقت کودنیا میں کما حقد کوئی نہیں جو بھے سکتا سوائے اس کے جو خود حضرت خاتم الانبیاء کی طرح خاتم الاولیاء ہے۔ کیونکہ کسی چیز کی اصل حقیقت کا سجھتا اس کے اہل پر موقوف ہوتا ہے اور بیدا یک ثابت شدہ امر ہے کہ خاتمیت کے اہل حضرت محقیقے میں یا مصرت مسیح موعود۔''

(قادیانی رسالہ تحید الاذبان ج ۱ نبر ۸ ص ا، بعنوان محری ضم نبرت کی اصل حقیقت، اگست ۱۹۱۵)

دمجمدی ضم نبوت سے بکلی باب نبوت بندنہیں ہوا۔ کیونکہ باب نزول جرائیل بہ
پیرابیوتی الٰہی بندنہیں ہوا۔'

(تخید الاذبان قادیان نبر ۸ ج ۲۳ م ۲۳، اگست ۱۹۱۵)

د آ تخضرت اللہ کے بعد صرف ایک نبی کا ہونالازم ہے اور بہت سارے انبیاء کا ہونا فی نبہت مصلحتوں اور حکومت میں دخدوا تھ کرتا ہے۔'
خدا تعالیٰ کی بہت مصلحتوں اور حکومت میں دخدوا تھ کرتا ہے۔'

(تھیذالاذہان قادیان نبر ۸ن ۱۳ سا ا، بابت اواگست ۱۹۱۵)

"دلی ثابت ہوا کہ امت تھ ہی ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نبیں
آسکتے ۔ چنانچہ نبی کر پیم اللہ نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی اللہ کے آنے کی خبر دیہے ۔ جو
مسیح موعود ہے اوراس کے سواقطعا کسی کا نام نبی اللہ یارسول اللہ نبیس دکھا اور نہی کو آنے
کی آپ نے خبر دی ہے۔ بلکہ لا نبی بعدی فر ماکر اوروں کی نفی کر دی اور کھول کر بیان فر مادیا کہ سی موعود کے سوامیر سے بعد قطعا کوئی نبی یا رسول نبیس آئے گا۔ اس امت میں نبی صرف ایک بی موعود کے سوامیر موعود ہے اور قطعا کوئی نبیس آسکتا ہے جو سے موعود ہے اور قطعا کوئی نبیس آسکتا ہے جو سے موعود سے اور قطعا کوئی نبیس آسکتا ہے جو سے موعود سے اور قطعا کوئی نبیس آسکتا ہے جو سے موعود سے براغلر کرنے سے بیام

می موجودی ہیں۔" (انوارخلافت میں) مصلہ "میں ایک رسول کا جس کا اسم ذات احمہ جوذ کر موجود پر کرتے ہیں تو اس سے خود تیجہ لکل آیا کہ

کردین که حفرت می موعودان پیش کوئی کے مصداق کامعدال نبیس " نل قادیان جمنبر ۲۳،۳۳م ۵، مورخة، ۵رد بمبر ۱۹۱۲م)

ما کماحقہ کوئی نہیں جو بجو سکتا سوائے اس کے جوخود ا۔ یونکہ کی چیز کی اصل حقیقت کا مجھتا اس کے اس کے کہ خاتمیت کے اہل حضرت محصلت ہیں یا

البعنوان محری فتم نبوت کی اصل حقیقت، اگست ۱۹۱۸ء) ت بندنیس ہوا۔ کیونکہ باب نزول جرائیل بر بدالاذ ہان قادیان نبر ۸ج ۱۳ م ۴۸، اگست ۱۹۱۵ء) کی کا ہونالازم ہے اور بہت سارے انبیاء کا ہوتا تھے کرتا ہے۔''

ن قادیان نمر ۸ ت ۱۳ ساا، بابت باه اگست ۱۹۱۸)

سسے زیادہ نی کی صورت میں بھی نہیں
مرف ایک نی اللہ کہ آنے کی خبر دیہے۔جو
مول اللہ نہیں رکھا اور نہ کی اور نی کہ آنے
می کی فنی کر دی اور کھول کر بیان فرماد یا کہ میں
سے گا۔ اس امت میں نی صرف ایک بی
با کہ دیگر احادیث پر نظر کرنے سے بیام

حقق ہو چکا ہے کہ نی کر پہنگ نے حضرت کے موقود کا نام نی اللہ رکھا ہے اور کی کو بینام برگز نہیں دیا۔" (رسال تحید الله بان قادیان نام افریس مستعمد مادماری الله اور

"اس لئے ہم اس امت على مرف ايك بى نى كو قائل ہيں۔ آئد و كا حال برده فيب مل بسب اس بر بحث كرنا انبيا و كا كام بند مادا ليس مادال عقيده ب كماس وقت تك في كو ريف كى اورانسان بر صادق اس امت ميں كو كى اور فض في بيل كذرا كيو كداس وقت تك في كى تعريف كى اورانسان بر صادق نيس آتى۔ "

(هيقت المند وس ١٣٨ بمند ميان محدوا مرة و يان)

"آ پ کا چوتھا سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے بعد کوئی اور ٹی آئے گایا آسکا ہے۔ اگر کوئی نیا نی مبعوث ہوتو احمدی لوگ اس پر ایمان لائیں کے اس کا جواب یہ ہے کہ مرزا قاویاتی کے بعد ٹی آسکا ہے۔ آئے گا تو اس ایمان لا ناجمہ یوں کے لئے ضروری ہوگا۔"

ختم نبوت کاا نکار دریة لئر

'' خاتم انعین آنے والے نبیوں کے لئے روک نہیں ہے۔ انبیاء عظام دھرت کی موجود (مرزا قادیائی) کے خادموں میں پیدا ہوں گے اوروہ بیشداسلام کے کافقا اور شائع کرنے والے ہوں گے۔ ان کا کام مرف بی ہوگا کہ جب اسلام کے چرومتور پراورجم مقاء پرتقسانیات او تیرگ کے باعث مجروعلاء کر دوخبارڈ ال دیں گے قودہ اس کوساف کردیا کریں گے۔''

(اخبار النفال قادیان کا خاتم النمین نبر ۱۵ بی ۱۹۵۸ میابت ۲۹ مری النمال ۱۹۱۹) "انبول نے یہ بھولیا کہ خدا کے نزائے فتم ہو گئے ۔۔۔۔ الن کا یہ بھٹا خدا تعالیٰ کی قدر کو عی نہ بھنے کی وجہ سے ہے۔ ورندا یک نی کیا عمل آفر کہتا ہوں کہ بڑاموں تی ہوں گے۔"

(افوار تلانت ۱۲ بسند جموده)

"افوار تلونت ۱۲ بسند جموده)

"اگر میری کردن کے دوقول طرف تلوار مجی رکھدی جائے اور مجھے کہا جائے گئم یہ کھو

کہ آنخفر سے کے بعد کوئی نی ٹیس آئے گا تو میں اے ضرور کھوں گا تو جموٹا ہے۔ کذاب
ہے۔ آپ کے بعد نی آ کے بیں اور ضرور آ کے بیں۔ " (افوار خلافت س 18 بسند میاں محدود میں کے بعد نی آ کے بین اور ضرور آ کے بین اسلاح اور در تی کے لئے ہر ضرورت کے موقع پراللہ تعالی اے نیا مجتزار ہے گئے۔"

(ارثادميال محوداحى فليفهة ديان مروجه البار النسل قاديان جهانبر ١٩٢٣م هدموري ١٩٢٥م) (١٩٢٥م)

ترک نبوت کامعامدہ

''صاحب انصاف طلب کو یا در کھنا جا ہے کہ اس عاجز نے بھی اور کسی وقت بھی تھی۔ طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرتا اور لغت کے عام ہے معنوں کے لحاظ سے اس کو بول جال میں لا نامسلزم کفرنہیں گر میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس میں عام مسلمانوں کو دھوکا لگ جانے کا احتال ہے۔'' (انجام آتھم ص ۲۲ بنزائنج ااس ۲۲)؛

''جومباحثہ لاہور میں مولوی عبدالکیم صاحب اور مرز اغلام احمہ قادیانی کے درمیان چند روز سے بابت مسئلہ دعوئے نبوت مندرجہ کتب مرز اقادیانی کے ہور ہاتھا۔ آج مولوی صاحب کی طرف سے تیسرا پر چہ جواب الجواب کے جواب میں لکھا جار ہاتھا۔ اثنائے تحریم میں مرز اقادیانی کی عبارت مندرجہ ذمیل کے بیان کرنے پر جلسہ عام میں فیصلہ ہوگیا جوعبارت درج ذمیل ہے۔'' (الرقوم سرفروری ۱۸۹۳ء)

"الحمدالله والصلوة والسلام على رسوله خاتم النبيين "ابابعدائمام مسلمانوں كى خدمت عيں گذارش ہے كداس عاجز كرساله فع الاسلام وتوضيح الرام، ازالداوہام على جس قدرا يسے الفاظ موجود بين كرمحدث ايك عنى بين به وتا ہے يا يہ كرمحدثيت جزوى نبوت ہيں كہ محدث ايك معنى بين به وتا ہے يا يہ كرمحدثيت جزوى نبوت ہيں ہے يا كہ محدث ايك كام الفاظ حقيق معنوں برمحول نبيس بيں۔ بلكہ صرف سادگ سے ان كے معنوں كى روسے بيان كئے كے بيں۔ ورنہ حاشا وكلا جھے نبوت تقيقى كا برگز دعوى نبيس ہے۔ بلكہ جيسا كہ كتاب (ازالداوہام سال) ميں لكه چكا بوں۔ ميرااس بات برايمان ہے كہ بمارے سيدومول جم مصطف الله في فاتم الانبياء بيں۔ سويس تمام مسلمان بھائيوں كى خدمت ميں واضح كرنا چاہتا بوں كداگر وہ ان لفظوں ہے تاراض ہيں ..... وہ ان الفاظ كوتر ميم شدہ تصور فرما كر بجائے اس معظور نبيں ہے۔ جس حالت ميں ابتداء سے ميرى نيت ميں جس كواللہ جل شانہ خوب جانا ہے۔ اس مغطور نبيں ہے۔ جس حالت ميں ابتداء ہے ميرى نيت ميں جس كواللہ جل شانہ خوب جانا ہے۔ اس معظور نبيں ہے۔ جس حالت ميں ابتداء ہے ميرى نيت ميں جس كواللہ جل شانہ خوب جانا ہے۔ اس معظم مراد كئے بيں۔ تو پھر جھے اپنے مسلمان بھائيوں كى دل جوئى كے لئے اس لفظ كودوسرے بيرا بير ميں بيان كرنے ہے كيا عذر ہوسكانے بواخيال فرماليں۔ " (مجود اشہارات جام الفظ برا يک حدث میں نبوت كى تو بين

''تیرہ سو برس تک نبوت کے لفظ کا اطلاق تو آپ کی نبوت کی عظمت کے پاس سے نہ

("A

کیااوراس کے بعداب مرت دراا عند کر آنخضرت ہی خاتم الانبیا المخضرت کی شان میں فرق جمی ویا۔ آپ کے جانشینوں اور آپ دوامور مدنظرر کھنے ضروری تھے۔ کے پاس کی وجہ سے ان لوگول بر شہو کیونکہ آگر آپ کے بعد ا شہو کیونکہ آگر آپ کے بعد ا گار جیسے حضرت مویٰ کے بعد ا

کوئی عظمت نتھی۔ سوخدانے
اس لفظ کوآپ کی امت سے اگر
کی عظمت جا ہتی تھی کہ اس مجم
جائے اور تا پہلے سلسلے سے اگر
کی زبان سے نبی اللہ کا لفظ کا
د پورا کیا۔ موسوی سلسلے کی مما آلا

مهر کامعمه «جس کال انه آو ف

کہ کندہ اس سے روحانی فر کوئی فیض کسی توہیں گئے۔ ایسی نبوت بھی ل سکتی ہے ناقص حالت پر چھوڑ نائیم کر میں اللہ کی مت و ہمدا در میں اللہ کی مت و ہمدا

ہیں کہآپ کی ممر کے ہا جاتا ہے اور مصدقہ سمجھ نہیں ہے۔'' کیاادراس کے بعداب مرت درائے گذر نے سالوگوں کے چونک اعتقادات امر پر پختہ ہوگئے سے کہ آئے خضرت کی شان بل بغیاج ہیں اور اب اگر کئی دوسرے کا فام نجی رکھا جائے تو اس سے خضرت کی شان بل فرق بھی نہیں آتا۔ اس لئے اب نیوت کا لفظ ہے کے لئے ظاہرا بھی بول دیا۔ آپ کے جائیوں اور انہیں کی امت کے خادموں برصاف صاف نجی اللہ ہو خذ کے وابیط دیا۔ آپ کی جہ سالام سوآ مخضرت کی عظب دوامور مد نظر رکھنے صروری تھے۔ اوّل عظمت آخضرت دوم عظمت اسلام سوآ مخضرت کی عظب کی ہوئے ہیں کی وجہ سے ان لوگوں پر تیرہ سو برس تک نجی کا لفظ نہ بولا گیا تاکہ آپ کی جن نہوت کی تو بین قو بین شدہ و کہ کو گئا ہے ہے بعد تیرہ سویری آپ کی امت کے طیفوں یا صلحاء لوگوں پر تی کا لفظ بولا جائے گئا ہے جسے حضرت موی کے بعد تیرہ سویری کی اور کئی عظمت کا حق ادا ہوجائے اور چر چونکہ اسلام کی عظمت جا ہی تھی کہ اسلام کی دیاں سے نہیں انسان کی ما گئے۔ اور کی ما گئے۔ بوری ہود آخری زبانے میں تی موجود کے واسطے آپ کی زبان سے نبی اللہ کا لفظ کھلواد یا اور اس طرح بر نبیات محضرت کے بعد تیرہ سویری کی کربان سے نبی اللہ کا لفظ کھلواد یا اور اس طرح بر نبیات محضرت کی موجود کے واسطے آپ کی زبان سے نبی اللہ کا لفظ کھلواد یا اور اس طرح بر نبیات محضرت میں قائم رکھی۔ کوراکیا۔ موسوی سلسلے کی مما گئے۔ بھی قائم رکھی اور عظمت نبوت آئی خضرت میں قائم رکھی۔ کوراکیا۔ موسوی سلسلے کی مما گئے۔ بھی قائم رکھی اور عظمت نبوت آئی خضرت میں قائم رکھی۔ کوراکیا۔ موسوی سلسلے کی مما گئے۔ بھی قائم رکھی اور عظمت نبوت آئی خضرت میں قائم رکھی۔ کوراکیا۔ موسوی سلسلے کی مما گئے۔ بھی قائم رکھی اور عظمت نبوت آئی خضرت میں وارائی موسوی سلسلے کی مما گئے۔ بھی قائم رکھی اور موسوی سلسلے کی مما گئے۔ بھی قائم رکھی اور میں وارکھی دور کوراکھی مما گئے۔ بھی تائم کھی تائم کی تائم کے تائم کی تائم کی تائم کی تائم کی تائم کی تائم کی تائم کھی تائم کی تائم کھی تائم

مہر کا معمد

"جس کا سان پر قرآن شریف نازل ہوااور وہ خاتم الانبیاء بے کمرال معنوں ہے۔ ہواں کی مہر

کر آئندہ اس ہے دوجانی فیفن ہیں ملے گا۔ بلکہ اس معنوں ہے کہ وہ صاحب خاتم ہے۔ ہجواں کی مہر

کر وی فیفن کی کوئیں ہی سکتا اور بچواں کے ولی نبی صاحب خاتم میں ۔ایک وہی ہے جس کی مہر

الی نبوت ہمی سکتی ہے جس کے لئے اس می مونالازی ہے اور اس کی ہمت اور ہمدودی نے امت کو نامت کی نبوت تھا ہے تا ہے اس کو نامت کی مہر اگر کو نامت کو نامت

ہاہئے کہ اس عا جزئے بھی اور کسی وقت بھی حقیقی نی طور پر کسی لفظ کو استعال کرنا اور لفت کے عام زم کفر نہیں گر میں اس کو بھی پیند نہیں کرنا کہ اس '' (انجام آتھم ص ۲۲، خزائن ج ااص ۲۷) ماحب اور مرز اغلام احمد قادیا نی کے درمیان چند

ماحب اور مرزاغلام احمد قادیالی کے درمیان چند اقادیانی کے بور ہاتھا۔ آج مولوی صاحب کی مالکھاجار ہاتھا۔ اثنائے تحریمیں مرزا قادیانی کی مانیھلہ ہوگیا جوعبارت درج ذیل ہے۔'' (الرقوم سرفروری ۱۸۹۲ء)

علی رسوله خاتم النبیین "امابعد!تمام کے رسالہ فتح الاسلام وتوضیح الرام، ازالہ اوہام فی میں نبی ہوتا ہے یا یہ کہ محد شیت جزوی نبوت فی معنوں پرمحول نہیں ہیں۔ بلکہ صرف سادگ ورنہ حاشا و کلا جھے نبوت حقیق کا ہرگز دعویٰ نہیں ہنام مسلمان بھائیوں کی خدمت ہیں واضح کرتا وال الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس ماطرح جمح کو مسلمانوں ہیں تفرقہ اور نفاق ڈالنا کی طرح ہے۔ جس کے معنی آنحضر جاتا ہے۔ اس کی دل جوئی کے لئے اس لفظ کو دوسرے پیرا میہ کی دل جوئی کے لئے اس لفظ کو دوسرے پیرا میہ

اتوآپ کی نبوت کی عظمت کے پاس سے نہ

(مجوعهاشتهارات جاص۳۱۳،۳۱۲)

موی علیہ السلام کے وقت میں اس قد خوار بچ بھی قمل کئے جاتے تھے۔ کچھ کافٹل کرنا حرام کیا گیا اور کچر بعض قو سے نجات یا ناقبول کیا گیا اور کچر مجمع

''آج سے انسانی جہاد اس کے بعد جوشض کافر پر تکوارا ٹھا' کرتا ہے۔جس نے آج سے تیر جہادشتم ہوجا کیں گے۔سواب میر اور سلح کاری کاسفید جھنڈ اہلند کیا آ

رب دیں ۔ اب

وين اب اب

رشمن منگر

نیا حج الله تعالی کے نفخا مسیح موعود نے الله تعالی کے کری سے نے فرامایا:''اس م کر سلسلی آسانی ہے اور حکم نیا کلمہ نیاکلمہ نیاکلمہ ''اگرہم بفرخ

ہماراایمان کہ ہماری مقدس شریعت کا ایک ایک تھی مقیامت تک جاری رہےگا۔ایک تھی ہمنسوخ نہیں ہوسکتا۔ نماز،روزہ، نج ،زکو ق، جہادوغیرہ جمیع تھی انمٹ ہیں۔ مگر مرزا قادیانی چونکہ نبوت کا اعلان کر بچکے ہیں۔اس لئے احکام میں تبدیلی بھی کی۔ بلکہ ساراڈ ھانچہ ہی بدل دیا۔ ندوہ خداہے،نفرشتہ،ندوہ زبان۔ ہرایک چیز بدل کررکھ دی ہے۔ ملاحظ فرمایئے:
قرآن کے متعلق
د خرات احمد (مرزا قادمانی) کے بہویت مجموعی الہامات کو الکتاب

"خداتعالی نے حضرت احمد (مرزا قادیانی) کے بہتیت مجموعی الہامات کو الکتاب المہین فرمایا ہے اور جدا جدا الہامات کو آیات سے موسوم کیا ہے۔ حضرت (مرزا قادیانی) کو یہ الہام متعدد دفعہ ہوا ہے۔ پس آپ کی وتی بھی جدا جدا آیت کہلاسکتی ہے۔ جب کہ خداتعالی نے ان کوابیا نام دیا ہے اور مجموع الہامات کو الکتاب المہین کہدیتے ہیں۔ پس جس شخص یا اشخاص کے نزدیک نبی اور رسول کے واسطے کتاب لا نا ضروری شرط ہے۔ خواہ وہ کتاب شریعت کا ملہ ہویا کتاب المہیشر ات والمنذ رات ہوتو ان کو واضح ہوکہ ان کی اس شرط کو بھی خدانے پورا کر دیا ہے اور حضرت (مرزا قادیانی) کے مجموعہ الہامات جوم شرات اور منذ رات ہیں۔ الکتاب المہین کے نام سے موسوم کیا ہے۔ پس آپ اس پہلوسے بھی نبی ثابت ہیں۔ "ولو کر ہ الکفرون"

(رسالداحری نبره، ۲۰ یموسوم النو قرفی الهام ص۳۳، ۴۳۷ مولفه قاضی محریوسف پشاوری، قادیانی)
"اورخدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہوا ہے کہ اگروہ تمام لکھا جائے تو بیس جزوسے کم نبیس ہوگا۔"
(حقیقت الوجی ص۱۹۹، خزائن ج۲۲ص ۲۵)
حدیث کے متعلق

" اور ہم اس کے جواب میں خداتعالیٰ کی قشم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعوے کی بنیاد صدیم نہیں۔ بلکہ قرآن اور وہ ہے۔ جومیرے پرنازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جوقرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وہی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح مینیک دیتے ہیں۔ ' (زدل اُسے ص۳، نزائن ج۱۹ص ۱۹۰۹) داور جو فض حکم ہوکرآیا ہے اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ سے جس انبار کو چاہے خداسے علم یا کر قبول کر لے اور جس ڈھیر کوچا ہے خداسے علم یا کردوکردے۔'

جہاد کے متعلق " بہادیعنی وین لا ائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آ ہتہ آ ہتہ کم کرتا گیا ہے۔حضرت

٥

موی علیہ السلام کے دفت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قبل سے بچانہیں سکتا تھا اور شیر خوار نیچ بھی آئی ہے خوار نیچ بھی قبل کئے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نجائے گئے کے دفت میں بچوں اور پوڑھوں اور عورتوں کا قبل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض قوموں کے لئے بجائے ایمان کے صرف جزید دے کرمواخذہ سے نجات پانا قبول کیا گیا اور پھرسے موعود کے دفت قطعاً جہاد کا تھم موقوف کردیا گیا۔''

(اربعین نمبر مه ص ۱۱ فرزائن ج ۱۷ ص ۱۳۳۳)

''آ ج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا۔خدا کے تکم کے ساتھ بند کیا گیا۔اب اس کے بعد جو خص کا فر پر تلوارا ٹھا تا اورا بنانا م غازی رکھتا ہے۔ وہ اس رسول کریم آلیا تھے کی نافر مائی کرتا ہے۔ جس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے فر مادیا ہے کہ سے موعود کے آنے پر تمام تلوار کے جہاد ختم ہوجا 'میں گے۔سواب میر نے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں۔ ہماری طرف سے امان اور سلح کاری کا سفید جھنڈ ابلند کیا گیا۔'' (مجوعدا شہارات جس ۲۹۵)

اب جھوڑ دو جہاد کا دوستو خیال
دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ وقال
اب آگیا مسیح جو دین کا امام ہے
دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے
اب آسال سے نور خدا کا نزول ہے
اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے
دیمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد
منکر نی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد

(مجموعه اشتهارات جساص ۲۹۸،۲۹۷)

نياحج

الله تعالی کے فضل سے ہماراوہ جلسہ سالان شروع ہونے والا ہے۔جس کی بنیاد حضرت مسیح موجود نے الله تعالیٰ کے ارشاد کے ماتحت رکھی اور جس میں شامل ہونے کی یہاں تک تاکید کی کہ آپ نے فرمایا: 'اس جگہ فی جے سے ثواب زیادہ ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطرہ کیوں کہ آپ نے فرمایا: ''اس جگہ فی جے سے ثواب زیادہ ہے اور خافل رہنے میں اتفان ہے ورحکم ربانی۔'' (آئید کمالات اسلام ۳۵۲ ہزائن جم ۳۵۲ مناکلہ۔

ر ''اگر ہم بفرض محال ہیہ بات مان بھی لیس کہ کلمہ شریف میں نبی کریم کا اسم مبارک اس الیک ایک علم قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک '، جہاد وغیرہ جمیع علم انمٹ ہیں۔ گرمرز اقادیانی ال تبدیلی بھی کی۔ بلکہ سارا ڈھانچہ ہی بدل دیا۔ کرد کھ دکی ہے۔ ملاحظ فرمائے:

یانی) کے بہئیت مجموعی البامات کو الکتاب موسوم کیا ہے۔ حضرت (مرزا قادیانی) کو یہ را آیت کہلا سکتی ہے۔ جب کہ خدا تعالیٰ نے کہ سکتے ہیں۔ پس جس شخص یا اشخاص کے مشرط ہے۔ خواہ وہ کتاب شریعت کا ملہ ہویا کی اس شرط کو بھی خدانے پورا کردیا ہے اور اور منذرات ہیں۔ الکتاب المہین کے نام اور منذرات ہیں۔ الکتاب المہین کے نام بیل۔"ولمو کرہ الکفرون" بیل۔"ولمو کرہ الکفرون" بیل۔"ولمو کرہ الکفرون" بیل۔"ولمو کرہ الکفرون " بیل۔"ولمو کرہ الکفرون " بیل۔"ولمو کرہ الکفرون " بیل۔ کا کہ کھا گردہ تمام لکھا جائے تو ہیں جزوے کم کھا گردہ تمام لکھا جائے تو ہیں جزوے کم

کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس رے پرنازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر بق ہیں اور میری وتی کے معارض نہیں (نزول اسم ص ۳۰ خزائن ج۱۵ ص ۱۴۰) محدیثوں کے ذخیرہ سے جس انبار کو سعلم پاکرد دکردے۔'' (تحذ محلادییں ۱۰ خزائن ت ۱۵ ص ۵۱)

حقيقت الوحي ص ٣٩١ بنز ائن ج٢٢ص ١٠٠٧)

ہتہ آہتہ کم کرتا گیا ہے۔ حفرت

الله برائمان لانااه ورنه اس کا سانااه مقصود بالذات به حضرت محمد رسول (رسال

درود *شریف* «پی

ان احادیث کی، (مرزا قادیانی) ضروری ہے۔ حضرت مسیح موٹ جھیجنا آپ کی

معلوم کهاصحا اوروهتم پردر

ہوں گے۔'

مجيح بي

سلام -ننځ فر لئے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نی ہیں تو تب بھی کوئی حرج واقی نہیں ہوتا اور ہم کو نے کلمہ کی ضرورت پیش آئی کیوں، سے موجود نی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں۔ جیسا کہ وہ (مرزا قادیان) خود فرما تا ہے۔ "صار و جبودی و جبودہ نیسز من فرق بینی وبین المصطفے فما عرفنی و مارائی "اوربیاس لئے ہے کہ اللہ تعالی کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اورخاتم النہین کودنیا میں مبعوث کرے گا۔ جیسا کہ آیت آخرین نہم سے ظاہر ہے۔ پیس سے موجود (مرزا قادیاتی) خود محمد رسول اللہ ہے۔ جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس لئے ہم کوکی نے کہ کہ کی ضرورت پیش آئی۔ "

(كلمة الفصل ص ١٥٨م منفه صاحبزاده بشيراحمه قاديال)

مرزا قادیانی کی وحی

المراس المسان المقرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں۔ ایسائی بغیر فرق ایک فرہ کے خدا کی اس کھلی وئی پر ایمان لا تا ہوں۔ جو مجھے ہوئی۔ جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھے پر کھل تی ہے اور ایس میں اللہ عیس کھڑے ہوگر رہ تھ کھا سکتا ہوں کے وہ ہوئی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اور ایسی خدا کا کلام ہے۔ جس نے حضرت موٹی علیه السلام اور حضرت میں علیہ السلام اور حضرت محمصطفی المسلیقی پر اپنا کلام بازل کیا تھا۔'' (ایک فلطی کا از الرس ۱ ہزائن ج ۱۸ اس ۱۱) السلام اور حضرت محمصطفی المسلیقی پر نازل ہوتا ہوں۔ جیسان الا تا ہوں۔ جیسان کو تا ہوں۔ جیسان کو تا ہوں۔ اس طرح میں قرآن شریف کو تینی اور قطعی طور پر خدا کا دوسری کما ہو تھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے۔ خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔'' (حقیقت الوئی ص ۱۲ ہزائن ج ۲۲م ۲۲۰ میں خدا کلام یقین کرتا ہوں۔'' اس کلام کو تھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے۔ خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔'' اس کلام کو تھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے۔ خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔'' اس کلام کو تا ہوں۔'' اس کا میں خدا تو الی کران تم ام الما الماری تر جو مجھر ہوں۔ سرین المان المان رکھتا ہوں۔'' اس کا میں خدا تو الی کران تم ام المان تر ہو مجھر ہوں۔ سرین المان المان رکھتا ہوں۔'' المان رکھتا ہوں۔'' المان میں خدا تو الی کران تم ام المان تر ہو مجھر ہوں۔ سرین المان المان رکھتا ہوں۔'' المان میں خدا تو الی کران تم ام المان تو الموں کران تم المان کران تم تم تم تا کران کران تم تم تو کران کران تم تم تا کران تم تم تو کران کران تم تا کران تم تا کران تم تو تا کران تم تا کران تا کران تا کران تم تا کران تم تا کران تا کران تا کر

"میں خداتعالیٰ کے ان تمام الہامات پر جو جھے ہور ہے ہیں۔ ایسا ہی ایمان رکھتا ہوں جیسے کہ تو رات اور انجیل اور قرآن مقدس پر ایمان رکھتا ہوں۔" (مجموعہ اشتہارات جسم ۱۵۳)
"میسے کہ تو رات اور انجیل اور قرآن کر کیم پر۔"
"مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تو رات اور انجیل اور قرآن کر کیم پر۔"

(اربعین نمبریم ۱۹ خزائن ج ۱۵ ص ۴۵ ۲

"ان حوالہ جات سے صاف طاہر ہے کہ حضرت مسیح موعود اپنے البامات کو کلام الی قرار دیتے ہیں اوران کا مرتبہ بلحاظ کلام البی ہونے کے ایسے ہی ہے جیسا کہ قرآن مجید اور تو رات اور انجیل کا۔" (اخبر الفضل قادیان ۲۲ نمبر ۸۸ مورد ۱۳ ارجوری ۱۹۳۵، منظرین خلافت کا نجام ص ۲۹ موعود اپنی وی جماعت کر سنانے پر مامور ہیں۔ جماعت احمد بیکواس وی استان کر مامور ہیں۔ جماعت احمد بیکواس وی

الله پرایمان لانا اوراس برعمل کرنا فرض ہے۔ کیونکہ وی اللہ اس غرض کے واسطے سنائی جاتی ہے۔ ورنداس كاسنانا اور بيجانا بى بسوداورلغوفعل موگا- جب كداس برايمان لانا اوراس برعمل كرنا مقصود بالذات مو۔ یہ شان بھی صرف انبیاء ہی کو حاصل ہے کدان کی وی پرایمان لایا جائے۔ حضرت محدرسول النَّطَالِيُّ كوملا \_ پس بيامر بھي آپ كي (مرزا قادياني) كي نبوت كي دليل ہے۔'' (رساله احمدي نمبر ٢٠،٥، بابت ١٩١٩ وموسومه النبوة في الالبام ص ٢٨، مؤلفة قاضي محمد يوسف قادياني)

درود شريف

سلام ہے۔

ئىيى ئىپى -يىلى ئىپى -

خیراتی ،شیرعلی۔

" إلى آيت إيا ايها الذين آمِنوا صلوا عليه وسلموا تسليما "كروساور ان احادیث کی روسے جن میں آنخضرت اللہ پر درود بھیجنے کی تاکید پائی جاتی ہے۔حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) پر درود بھیجنا بھی ای طرح ضروری ہے۔جس طرح آنخضرت اللہ پر بھیجنا ازبس ضروری ہے۔ اس کے لئے کسی مزید دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں۔ تا ہم ذیل میں چند فقرات حضرت سیح موعود (مرزا قادیانی) کی وجی البی کے بطور نمونیقل کئے جاتے ہیں۔جن میں آپ بردرود بهيجناآپ كى جماعت كاليك فرض قرارديا كياب-" (رسالدورود شريف مصنفة محماساعيل قادياني) و المتهمين اصحاب الصفه (كي أيك عظيم الشان جماعت) دي جائے گي اور تهمين كيا معلوم کراصحاب الصفه کس شان کے لوگ ہیں تم ان کی آئکھوں سے بکثرت آنسو بہتے دیکھو گے (اربعین نیروس م بنزائن ج ۱۵ س ۳۵۰) اوروہ تم پردر درجیجیں گے۔'' " وہ لوگتم پر درود بھیجیں گے جو (اس جماعت میں) مثیل انبیاء بی اسرائیل بیدا (الهام مرزا قادياني مندرجه رساله درودشريف ص ١٣٤ ، مؤلفة محمدا ساعيل قادياتي) "خداعش پر تیری تعریف کرتا ہے۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے پر درود (اربعين نمبرسوص ٢٨، فزائن ج ١٥ص١١٦)

سلام على ابراهيم"ابراجيم برالسلام (لين اسعاجزي)

(اربعين نمبرايس١٩٠١ع فرائن ج ١١ص ٣١٨،٣٥٥)

وان الهامات كى مقامات مين اس خاكسار يرخداتعالى كى طرف عصالوة اور (اربعين نمبراص ١٦، فزائن ج ١٥ ص ٣١٨)

(حقيقت الوي ص ٣٣٦ فرائن ج٢٢٥ ٣٣١) (ترياق القلوب صبه وبخزائن ج ١٥ ص ٣٥١)

" (اليعين فيراص ١٩ فزائن ج ١١ص ٢٥٨) بالمحفرت ميخ موفود آية الهامات كوكلام البي م كايسى بى بخبيا كرفران مجيداورتورات

مع ول الك يزمين - جيها كدوه (مرزا قارياني) إُه يَنِينَ مَنْ فَرِقَ مِينَى وَبِينَ الْمِصطَفَ فَمَا مُنْتَعَالَىٰ كَاوَعَدُهُ فَعَا كَهُوهُ أَلِيكَ دَفَعَهُ اوَرَخَاتُمُ النَّبِينَ كُودَ نِيَا م سے ظاہر ہے۔ لیک می موجود (مرزا قادیانی) خود ع دوباره دنیا من الشريف لائے اس لئے ہم كوكسى لَهُ وَلَيْ اورا مُن الوصر ورت پیش آتی۔ "

بعی کوئی حرن وای نیس موتا اور بم کو سے کا کی

( مُحْمَة الفصل ص ١٥٨ ، مصنفه صاحبر اده بشراحمة قادياني) إلى يرايمان ركها مول أيابي بغير فرق أيك جُوْجِهِ مِولِي -جس كي سجائي اس كے متواتر نشانوں یہوکر وقتم کھاسکتا ہوآل کہ وہ یاک وحی جومیرے ان جيرت بُويُ عليه السلام اور حفزت عيسي عليه اليافقا-" (ايك غلطي كاازاله ١٥ ، خزائن ج١٥ص١١٠) إن البامات براى طرح ايمان لا تا بول \_جيما

م طرح من قرآن تریف کویتنی اورتطعی طوریر ممرے پرنازل ہوتا ہے۔ خدا کا کلام یقین کرتا (حقيقت الوحي ص ٢١١ بخز ائن ج٢٢م ٢٢٠) پر جو مجھے ہورہے ہیں۔ایابی ایمان رکھتا ہوں

ر منا المول-" (مجموعه اشتهارات جسم ١٥٨) مِنَا كُلُوْرات أورانجل أورقر آن كريم ير"

رخة ١٩٣٦ (جنوري ١٩٣٥ء منكرين خلافت كاانجام ١٩٩٥) بْنَاكْ يْرِيَّا مْوْرْ بْيِنْ بْدْ جَمَاعْت احمد بيكواس وي

نزول جرائل

" جولوگ نبیول اور دسولوں پر حضرت جرائیل علیدالسلام کا وی لا نا خروری شرط نبوت قراردیت بین ان کے واسطے بیام واضح ہے کہ حضرت (مرزا قادیاتی) کے پاس نصرف ایک بار جرائیل آیا۔ بلکہ بار بارد جوئ کرتا تھا اور وی خداوندی لا تار بار قرآن بین فردل جرائیل بہ پرائیل وی محرت محدرت محدرت کی دسول الفظاف کے واسطے جرائیل کا فرول اور وی قرآن شریف تابت نہیں۔ اعلی ورجہ کی وی کے ساتھ فرشتہ خرور آتا ہے۔ خواہ اس کا کوئی و دمرافرشتہ کو یا جرائیل کہ واور چوکہ دھزت اسے (مرزا قادیاتی) می نی اور دسول سے اس کا کوئی و دمرافرشتہ کو یا جرائیل کہ واور چوکہ دھزت اسے (مرزا قادیاتی) می نی اور دسول سے اور آپ پرائیل ورجہ کی وی دسالت کا فرول ہوتا رہا ہے۔ لبذا آپ کی وی کے ساتھ فرشتہ خرورا تال می بی ۔ "

نیز (آنزکره می ۱۳۳۹) مینی وی مقدی مجموعه البهامات و مکاشفات مرزا قادیانی -"آمدزد من جرئیل علیه السلام وامر برگزیدد کردش داد انگشت خود را واشاره کرد - خدا قرالاز دشمنال نگدخواهد داشت - "

(موابب ارخن م ۱۳ بزائن ج۱ م ۱۳۸۱)

تاقعن کا بیان

معرت المعرد الم

ac

دوسی تقنداورصاف دل انسا یا مجنوں یا ایبا منافق ہو کہ خوشا کہ کے طور ہوجا تا ہے۔'' '' ظاہر ہے کہ ایک دل سے

انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق-' ''اس مخص کی حالت ایک مخ کلام میں رکھتا ہے۔''

کلام میں رکھتا ہے۔ ''جھوٹے کے کلام میں تا

ہندوؤں سے جواز نکاح

"میاں محمود احمد قادیانی
مسلمانوں کا ہی بگڑا ہوافرقہ ہے۔"
(میاں محمود احمد قادیانی گؤائری
"ہندوستان میں الیک
لوگوں کی ہے جن کی عورتوں ہے
کرنے میں زیادہ وقبیں نہیں۔ سو
عورتوں ہے جو دید پر ایمان رکھنے
رمیاں محمود احمد قادیانی کافتو کا
امت بدل جاتی ہے۔ کتاب با
جب سب مجھے تیا بر
نہ تھا کہ کہد دیا کہ میرا مکر کافر
کتھ یا در کھنے کے لاکن ہے۔
کتاب با

شان ہے۔جوخداتعالیٰ کی<sup>ط</sup>

کے ماسواجس قدر مہم اور می

خلعت مكالمهالبيه يسيسرفرا

رالمهامات ومکاشفات مرزا قادیانی\_ زیدد کردش دادانگشت خود را داشاره کرد\_خدا (مواهب الرحمٰن ۱۳۸۴ نیزائن ۱۹۸۳ ۱۳۸۳)

یات واضح کردیتا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت کی اللہ فی طل الانبیاء اور بنی نوع انسان کا ت جو کمی ہند دکو حضرت کرش یا حضرت ام کمی میہودی کو حضرت موئی علیہ السلام سے آموجود کے ساتھ دیکھتے ہیں۔" (چوہدی فتح آموجود کے ساتھ دیکھتے ہیں۔" (چوہدی فتح

''کسی عقلنداورصاف دل انسان کے کلام میں ہرگریناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی یا گل یا مجنوں یا ایسا منافق ہو کہ خوشامہ کے طور پر ہاں میں ہاں ملادیتا ہو۔ اس کا کلام بے شک متناقض ہوجا تا ہے۔'' دنہ سے میں میں میں ہے۔ قض متنا کی نہیں سے میں سال میں اسال میں میں سے میں سال مات

'' فلاہر ہے کہ ایک دل سے دومتناقض با تیں نگل نہیں سکیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔'' (ست بچن ص ۱۳۴ نزائن ج ۱۹۰۰ س ۱۳۳۰)

" اس شخص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔'' کلام میں رکھتا ہے۔'' '' جموٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔''

(ضميمه براجين احديد صدينجم ص الا بخزائن ج٢١ص ٢٤٥)

ہندوؤں ہے جواز نکاح

''میاں محمود احمد قادیانی نے فرمایا کہ ہندو اہل کتاب ہیں اور سکھے بھی۔ کیونکہ وہ مسلمانوں کاہی بگڑا ہوافرقہ ہے۔''

(میان محود احمد قادیانی کی ڈائری،مندرجد اخبار الفضل قادیان ج انمبر ۵ می مورخد کارجولائی ۱۹۲۲ء)

'' ہندوستان میں الیی مشر کات جن سے نکاح ناجائز ہے بہت کم ہیں۔ مجار ٹی ایسے
لوگوں کی ہے جن کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ اس لئے مسلمانوں کے لئے اس مسئلہ پرعمل
کرنے میں زیادہ دقیتی نہیں۔ سوائے سکھوں اور جینوں کے عیسائیوں کی عورتوں اور ان لوگوں کی
عورتوں سے جو وید پر ایمان رکھتے ہیں۔ (لینی ہندوؤں کی عورتوں سے) نکاح جائز ہے۔''

(میان محوداحد قادیانی کا نوگی مندرجه اخبارالفضل قادیان ج کانمبر ۱۵ می ۸، مورخه ۱۹۳۸ فروری ۱۹۳۰)

جب سب کچھ نیابن گیا تو مسلمانوں سے کیا تعلق رہا۔ اس لئے کہ نبی کے بدلنے سے
امت بدل جاتی ہے۔ کتاب بدلنے سے امت بدل جاتی ہے۔ لہذا جیسے پہلے مستقل نبوت کا دعویٰ
نہ تھا کہ کہد دیا کہ میرامئکر کا فرنہیں۔ جیسے (تریاق القلوب ص ۱۹۰۴ خزائن ج ۱۵م ۱۹۳۳) میں فر مایا کہ:
''ابتداء سے میرا یمی ند ہب ہے کہ میرے دعویٰ کے انکار کی دجہ سے کوئی شخص کا فرنہیں ہوسکتا۔ سے
کتھ یا در کھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعویٰ کے انکار کرنے والے کو کا فرکہنا میصرف ان نبیوں کی
شان ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اورا حکام جدیدہ لاتے ہیں۔ لیکن صاحب شریعت
کے ماسواجس قدر ملم م اور محدث گذر ہے ہیں وہ کیسی ہی جناب الہی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور
خلعت مکا لمہ المہیہ سے سرفر از ہوں ان کے انکار سے کوئی کا فرنہیں بن جاتا۔''

اس كسوالما حظمه اسس "وية اسس "فلا زنان فاحشهلك ماراخراب كر سسس "أر پليداند-سمسس "أردرخاندزنال د جالين "أكردرخاندزنال ا

اورحلال زادهٔ پیس-" '' پیچھو <u>ا</u> '' پیچھو

مسلمالول سے '' حضر ہپنے فرمایا میغا میں ہے۔ آپ نے کہآپ نے تفصیل گرجب ستفل دعوی نبوت کر دیا تو منکرول کا انجام بھی واضح ہے۔ ملاحظہ سجی :

'' قادیانی محمودی تمام دنیا کے کلمہ گومسلمانوں کوجنہوں نے حضرت سے موعود کی بیت نبیس کی کا فر اور خارج از دائرہ اسلام سجھتے ہیں اور اس طرح محمد رسول! للتھا ہے کے کلمہ کومنسوخ تخمبراتے ہیں۔ کیونکہ اس کو پڑھ کراب کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوتا اور چالیس کروژمسلمانوں کو کا فراور اسلام سے خارج کر کے تیرہ سوبرس کی آنخضرت کے اور آپ کے صحابہ اور تمام امت کی مخت کو خاک میں ملاویتے ہیں۔' (جماعت لاہوں کا اخبار پیام سلح لاہورج ۱۳ انم ہم ہمور دی ہم دوری ۱۹۳۵ء)

'' قردیانی مسلمانوں کو کا فراچوتے ہیں۔ کیکن ان کے سامنے اپنے اس عقیدہ کو ظاہر کرنے سے مارکھ

کے خیال ہے ہی ان پرلرزہ طاری ہوجاتا ہے۔ان کواپے عقیدہ تکفیری ہوئید کے لئے کہیں سے
کوئی معقول دلیل نہیں ملتی۔ جب ان پران کے خصوص عقائد کے متعلق کوئی اعتراض کیا جاتا ہے تو
وہ جواب نہیں دے سکتے۔ان کی عملی کیفیت سے ہے کہ قرآن دانی کے بڑے بڑے دعوے کرتے
ہیں۔لیکن قرآن کی اشاعت کے لئے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ لے دے کے ان کے خلیفہ
نیں لیکن قرآن کی اشاعت کے لئے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ لے دے کے ان کے خلیفہ
نے ایک تفریر کا سی جے عیب کی طرح جھیار کھا ہے۔ یہ با تیں یقینا سب کی تذکیل کا باعث ہیں۔''
ز ایک تفریر کا می ہوری جماعت کا خبار پیغا صلح ج ۲۲ نمبر ۲۵ می ۲۰ مورد دو ۱۹۳۹ کو بر ۱۹۳۳ء)

"تلك كتب ينظر اليها كل مسلم بعين المحبة والمودة وينتفع من معار فها يقبلنى ويصدق دعوتى الاذرية البغايا الذين ختم الله على قلوبهم فهم لا يقبلون "ان كتابول وسبم سلمان مجت كي تكهي بي اوران كمعارف عن اكده الله التي بين اورمير دووكل كي تقديق كرت بين مربدكار فورتول كي اولا ونيس ما تك كمان كولول برالله تعالى في مهركردى بهد (آكينكالات اسلام ميه من فرية البغايا ونسل "واعلم ان كل من هو من ولد الحلال وليس من ذرية البغايا ونسل

رُواعلم أن كل من هو من ولد الحلال وليس من ذريه البغايا ونسل المدجال فيفعل امرا من امرين "اورجاننا چائي كه برايك محص جوولد الحلال باورخراب عورتول اورد جال كي نسل ميں سے نبيں ہے۔ وہ دوباتوں ميں سے ایک بات ضرور اختيار كرےگا۔ (نورالحق حداقل م ١٦٣٠ م ١٦٣٠ م ١٦٣٠)

علی بنرامرزا قادیانی ایک دوسرے موقع پرایخ مخالف مولوی عبدالحق صاحب غزنوی کوعربی میں گالی دے کرخودہی اس کا اردوتر جمیفر ماتے ہیں۔ چنانچ ملاحظہ ہو:'' رقصصت کرقص بغیة فی مجالس'' تونے بدکارعورت کی طرح رقص کیا۔

(جية الله عربي ص ٨٨ فزائن ج٢١ص ٢٣٥)

اس كے سواملا حظه ہو:

"ويتزوجون البغايا" وورتكاح خودى آرعز تان بازارى را (لحية النورص ٩٢، خز ائن ج٢١ص ٢٨٨) "فلا شك أن البغايا قد خربن بلداننا "پس في شك نيست كه زمان فاحشه ملك ماراخراب كرده اند (لجية النورس ٩٠ بزرائن ج١١ص ٢١٩) ٣ .... "ان البغايا حزب نجس في الحقيقة "زنان فاحشرورهيقت (لجمة النورص ٩٥ بنزائن ج١٦ص ٣٣١) بليداند ٣.... ''ان النساء داران كن بغايا فيكون رجالها ديوثين د جالین ''اگرورخاندز نال آن فاسقه باشند\_پس مردان آن خاندد بوث دو جال مے باشند

(لجية النورص ٩٦ بخزائن ج١٦ص١٣٣) اذتيني خبثاً فلست بصادق ان لم تحت بالخزى يا بن بغايا مرابخباشة خودايذادبي ليسمن صادق نيم الرتوانيسل بدكاران بذات فميرى (انجام آئتم ص ۲۸۲ خزائن ج ااص ۲۸۱) "اورجو ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا توسمجھا جائے گا کہاس کو ولد الحرام بنے کا شوق ہے (انوارالاسلام ص ١٠٠٠ فزائن ج ٩ص ٢١١) اورحلال زاده نيس' " بیجھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھارہے ہیں۔"

(ضميمه انجام آنهم ص ٢٥ بخز ائن ج ااص ٩٠٠) ''وشمن ہمارے بیانوں کے جنزیر ہو گئے اوران کی عور تین کتیوں سے بڑھ گئ ہیں۔'' ( عجم البدي ص ١٠ فرزائن جهماص٥٣)

مسلمانول يصاختلاف

'' حضرت منے موعود کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کا نوں میں گونج رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پیغلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات سیح یا اور چند مسائل میں ہے۔آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات رسول کر یم اللہ علیہ قرآن ، نماز ، روزہ ، حج ، زکوۃ ، غرض كرآب نفعيل سے بتايا كراكك ايك چيز من بميں ان سے اختلاف ہے۔" (اخبارالفضل قاديان ج١٩ نمبر١١ بمورجه ١٩٠٠ جولا كي ١٩٣١ء)

ردیا تو منکرول کا انجام بھی واضح ہے۔ ملاحظہ کیجے: لمركوملانول كوجنبول في حفرت من موعود كى بيعت ، بين اوراس طرح محد رسول التعليق كي كلمه كومنسوخ ااسلام ميں داخل نہيں ہوتا اور چاليس كر وژمسلما نو سكو اكى آئخفرت الله اورآب كصحابه اورتمام امتكى لا جور كا اخبار بيغام مل لا جورج ٢٦٠ تمرا بمورجه ٥٩٣٥م) ال الكن ال كرام المناب المعقيده كوفا بركرن ہے۔ان کواپے عقیدہ تکفیر کی تائید کے لئے کہیں سے كخصوص عقائد كے متعلق كوئى اعتراض كياجا تاہے تو یے کر آن دانی کے بڑے بڑے دعوے کرتے ر م بھی نہیں اٹھا بھتے۔ لے دے کے ان کے خلیفہ - سيباتس يقيناسب كى تذليل كاباعث بين . ٠٠ بار پیغام ملے ۲۲۲ نمبر ۲۵ ص ۱۹ مور خد ۱۹ را کتو بر۱۹۳۳ء) مسلم بعين المحبة والمودة وينتفع من رية البغايا الذين ختم الله على قلوبهم معبت کی آ کھے ویکھتے ہیں اور ان کے معارف کرتے ہیں۔ مگر بدکار عورتوں کی اولا دنہیں مانتے (أ كينه كمالات اسلام ص ٥٩٤ ، فزائن ج٥١٥ ص اليضاً) لحلال وليس من ذرية البغايا ونسل ہے کہ ہرایک شخص جودلدالحلال ہےاورخراب المن سے ایک بات ضرورا ختیار کرےگا۔ (نورالحق حصداة ل م ١٢٣ خزائن ج ٨ص١٦٣) البيخ مخالف مولوي عبدالحق صاحب غزنوي في ين پينانچه ملاحظه بو: "رقسيصست لرح رقص كيا\_

''انت منو تیراظهور بعینه میراظهور بر ''انت مه ''یده ''یده میاور تیری طرف چلا خدا قادیا ''نیا نه ''انیا نه ''خیجه ایک لؤکی خ

ار ایا۔
"بیل گیا اور آیک چیز
دے کہ خدانے مج میں تجھ میں ہے ہ موگا، یہ ہوگا، میہ اندراتر آیا توجھ

اللدتعالى -" پیش کیا کدائر میں نے کہا تا دستخط کردئے

ہوئے اور ا

(براین احمه پهره مینجم ۲۰۸۳،۸۳،۸ نزائن ج۲۱ ص ۱۰۹،۱۰۸) میس آپ (لیعنی مرزا قادیانی) تمرم فرماتے ہیں کہ: ''ان ہی دنوں میں آسان سے ایک فرقہ کی بنیاد ڈالی جائے گی اور خدااپنے مندسے اس فرقہ کی حمایت کے لئے ایک قرنا بجائے گا اور اس قرنا کی آ واز پر ہرایک سعیداس فرقہ کی طرف می آئے گا۔ بجزان لوگوں کے جو تقی از لی میں جودوزخ کے بھرنے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔" اییا ہی اشتہار حسین کا می سفیر سلطان روم میں آپ لکھتے ہیں۔'' خدانے یہ ہی ارادہ کیا ہے کہ جوسلمان مجھے سے الگ رہے گاوہ کا ٹا جائے گا۔'' (مجموعہ اشتہارات ج مس ۴۱۷) پرایک حضرت سیج موعود کاالهام ب جوآب ناشتهار (معیارالاخیار مورد داری، ۱۹۰۰م ۸) بردرج کیا ہےاوروہ بہے: ' جو خص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں واغل نہیں ہو گا اور تیرا مخالف رہے گاوہ خدااور رسول کی نافر مانی کرنے والاجہنی ہے۔" (مجموعة اشتہارات جسم ١٧٥) "اختصار كے طور ير اتنے حوالے ديئ جاتے ہيں۔ وربنہ حضرت ميم موود (مرزا قادیانی) نے بیسیوں جگہ اس مضمون کو ادا کیا ہے۔حضرت خلیفة اسسے اوّل (حکیم نور الدين ) كابھى يهي عقيده تفاء'' چنانچه جب ايك فخض نے آپ سے سوال كيا كه حضرت مرزاك مانے کے بغیر نجات ہے یانہیں تو آپ نے فرمایا: ''اگر خدا کا کلام سے ہو مرزا قادیانیء کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو کتی۔'' (دیکھوا خبار بر نبر ہ ج ۱۲ص مور تدا ارجولانی ۱۹۱۲ء) "اب جب کہ بیمسئلہ بالکل صاف ہے کہ سیح موعود کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ، موسكتى ـ توكيون خواه مخواه غيراحمد بول كومسلمان ثابت كرنے كى كوشش كى جاتى ہے۔ " ( كلمة الفصل ص ١٢٩، مصنفه بشيراحمة قادياني )

خدا كے ساتھ تعلقات

''انت منی بمنزلة ولدی ''تو جھے بمزلد میر فرزند کے ہے۔ (حقیقت الوی ص ۸۸ خزائن ج۲۲ ص ۸۹)

(تذكره ص ۳۹۹)

"انت منى بمنزلة اولادى"

(البشريٰ جاوّل ص٩٩)

''اسمع ولدی''اےمیرے بیٹے تن۔

"ياقمر يا شمس انت منى وانا منك"ا عيا ندا عورشيدتو محص طابر بو

(حقیقت الوحی ص ۲۲ بخزائن ج۲۲ ص ۷۷)

اور میں جھے۔

"انت منى وانا منك ظهورك ظهورى" توجمه بهاوريل تخصي المريل تخصي المرير المروم (تذكره م ١٠٠٧)

ہوں۔ تیراظہورمیراظہورہے۔

۵۸

''انت منی بمنزلة بروزی ''اورتو جھے ایبا ہے جیبا کہ میں ظاہر ہوگیا۔ یعنی تیراظہور بوگیا۔ یعنی تیراظہور بوگیا۔
''انست من ماء نساوھم من فشل ''تو تمارے پانی میں سے ہے اور وہ لوگ (برولی) سے۔
''انست من ماہ من عرشه ویمشی الیك ''خداع شری بے تیری تعریف کرتا ''یہ میں میں میں الیک ''خداع شری بے تیری تعریف کرتا ''

ے اور تیری طرف چلاآ تاہے۔ (انجام آئم م ۵۵ فردائن جااس ایسنا) خدا قادیان میں نازل ہوگا۔ (البشری جاقل م ۵۱ متذکرہ م ۳۳۷)

''میں نے بچھ سے ایک خرید دفر وخت کی ہے۔ لینی ایک چیز میری تھی جس کا تو مالک بنایا گیا اور ایک چیز میری تھی جس کا تو مالک بن گیا۔ تو بھی اس خرید دفر وخت کا اقرار کر اور کہد دے کہ خدا نے مجھ سے خرید دفر دخت کی تو مجھ سے ایسا ہے۔ جیسا کہ اولا دتو مجھ میں سے ہوادر میں تھے میں سے ہوں۔''

(دافع البلاء ص ۸، خزائن ج ۱۸ ص ۱۸ میں تھے میں سے ہوں۔''

''میرالوٹا ہوا مال تخجے ملے گا۔ میں تخجے عزت دوں گا اور تیری حفاظت کروں گا۔ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا اور پھر انقال ہوگا۔ تیرے پر میرے انعام کامل ہیں .....آ وائن (خدا تیرے اندراتر آیا تو مجھ میں اور تمام مخلوقات میں واسطہ)

(كتاب البرييص ٨٣،٨٨ فرزائن ج١٣٥٥ المار١٠١٠، تذكره ص ١١١)

الله تعالی نے دستخط کردیئے

" ارجنوری ۱۹۰۱ء ایک رؤیا میں دیکھا کہ بہت سے ہندوآئے ہیں اور ایک کاغذ پیش کیا کہ اس پر دستخط کردو۔ میں نے کہا میں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ پبلک نے کردیے ہیں۔ میں نے کہا میں پبلک نہیں یا پبلک سے باہر ہوں۔ ایک اور بات بھی کہنے کوتھا کہ کیا خدانے اس پر دستخط کردیے ہیں۔ مگریہ بات نہیں کی تھی کہ بیداری ہوگئے۔''

(مکاشفات ۱۹۰۸، بدرج ۲ نمبر ۱۹۰۸، بدرج ۲ نمبر ۱۹۰۸، بدرج ۲ نمبر ۱۹۰۸، بدرج ۲ نمبر ۱۹۰۸، درج ۲ نمبر ۱۹۰۸، درج ۲ نمبر ۲ نمبی کاشی خام پنواری خوث گڑھ علاقہ ریاست پٹیالہ کے ویکھتے ہوئے اوران کی نظر کے سامنے بینشان اللی ظاہر ہوا کہاوّل مجھ کوشفی طور پر دکھلایا گیا کہ میں نے محمود کا دران کی نظر کے سامنے بینشان اللی ظاہر ہوا کہاوّل مجھ کوشفی طور پر دکھلایا گیا کہ میں ہے ۔

۲۱ س۱۰۹،۱۰۸ پس آپ (ليمني مرزا قادياني) تحرير فرقد کی بنیاد والی جائے گی اور خدا ایسے منہ سے بقرناكي آواز پر برايك سعيداس فرقة كي طرف كَ بَمِ نِي كُ لِيُ بِيداكَةُ كُمَّ بِيلٍ." م مل آپ لکھتے ہیں۔''خدانے بیبی ارادہ کیا (مجموعه اشتهارات ج ٢ص ٢١٦) پ فاشتهار (معيادالاخيادمورى ١٩٠٠م ٥٠٠م) في المرتبري بيعت من واعل نبيل بوكا اورتيرا ۔ ماہے۔" (مجموعہ شتہارات جسم 120) ي جات بين- وربنه حفزت مي موعود ا ب- حفرت خليفة أسيح اوّل ( حكيم نور نے آپ سے سوال کیا کہ حفرت مرزا کے گرخدا کا کلام کی ہے تو مرزا قادیانی ء کے اخبار بدرنمبر ٢ ج ١١ص ٢ مور خدا ارجولا كي ١٩١٣ ) میج موعود کے ماننے کے بغیر نجات نہیں نے کی کوشش کی جاتی ہے۔" ( كلمة الفصل ص ١٢٩، مصنفه بشير احمد قادياني )

رلد میرے فرزند کے ہے۔
(حقیقت الوتی میں ۸۹ مزائن ج۲۲م ۱۹۵)
(تذکرہ میں ۱۹۹۹)
(البشریٰ جاتول میں ۱۹۹۹)
اے چا ندا سے خورشید تو مجھ سے ظاہر ہو
الیقت الوتی میں ۲۲م سے دل

بہت سے احکام قضاء قدر کے اہل دنیا کی نیکی بدی کے متعلق اور نیز اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے لئے لکھے ہیں اور پھرتمثیل کے طور پر ہیں نے خدا ہے تعالیٰ کود یکھا اور وہ کاغذ جناب باری کے آئے رکھ دیا کہ وہ اس پر دستخط کر دیں۔ مطلب بیتھا کہ بیسب با تیں جن کے ہونے کے لئے میں نے ارادہ کیا ہے ہوجا نیں۔ سوخدا تعالیٰ نے سرخی کی سیا ہی ہے دستخط کر دیئے اور قلم کی نوک پر ہو سرخی زیاوہ تھی اس کو جھاڑ ااور معا جھاڑ نے کے ساتھ ہی اسی سرخی کے قطرے میرے کیڑوں اور عبداللہ کے کپڑوں بر بڑے اور چول کہ شفی حالت میں انسان بیداری ہے حصد رکھتا ہے۔ اس لئے بچھے جب کہ ان قطروں سے جو خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے گرے اطلاع ہوئی۔ ساتھ ہی میں نے بچھے جب کہ ان قطروں کو بھی دیکھا اور میں رقت دل کے ساتھ اس قصے کومیاں عبداللہ کے پاس میان برجا تھا کہ اسے جو خدا تعالیٰ ہے اس سے اس سرخی کے گر نے کا کوئی احمال ہوتا اور وہی سرخی تھی جو ایس موجود نہیں۔ ایسی موجود نہیں۔ جس سے اس سرخی کے گر نے کا کوئی احمال ہوتا اور وہی سرخی تھی جو خدا تعالیٰ نے اپنے قلم سے جھاڑی تھی۔ اب تک بعض کیڑے میاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اپنے قلم سے جھاڑی تھی۔ اب تک بعض کیڑے میاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اپنے قلم سے جھاڑی تھی۔ اب تک بعض کیڑے میاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اپنے تعام کی بڑی ہوں بہت میں مزخی بڑی تھی۔ "

(ترياق القنوب ص ٣٣ فرزائن ج ١٥ص ١٩٤ جقيقت الوجي ص ٢٥٥ فرزائن ج٢٢ ص ٢٦٤)

ائس يز فرشته

''اورید بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام اس کوکسی اور زبان میں ہوجس کووہ بمجھ بھی نہیں سکتا۔ کیوں کہ اس میں تکلیف مالا یطاق ہے۔'' (چشم معرفت ص ۲۰۹ مزدائن جسم ۲۰سر ۲۱۸)

''زیادہ تر تعجب کی بات رہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں۔ جیسے انگریزی پاسنسکرت یا عبرانی دغیرد۔''

( نزول أسيح ص ۵۷، نز ائن ج ۱۸ص ۳۳۵)

مخدومي مَرمي اخويم ميرعباس على شاه صاحب سلمه!

السلام عليكم ورحمته الله و بركاته، بعد مذا چونكه اس بفته مين بعض كلمات انگريزي وغيره

بخشیں اور وہ کلمات یہ ہیں۔ پر اللہ موریافہ سے بہا عشر سرعت الہام دریافہ معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا معنی دریافہ سیما معلوم نہیں کس زبان کے ہیں المناس د فقاء واحساناً ہے۔ بیار دوعبارت بھی الہا کی الہا کی بیس بلکہ ایک ہندولڑے الہا کی بیس دریافہ المناس میں فقرات کا بیس میں دریالہ کا ہیں ہیں۔'' دوآل میں شد لجا آ

الہام ہوئے ہیں اور اگر چیفش ان

اطمينان تبين اوربعض منجانب اللدبطو

ح يتحقيق تنقيح ضرور ہے۔ تابعد تنقيم

سے جائیں آپ جہاں تک ممکن ہو پینے جائیں آپ جہاں تک ممکن ہو

الله کے کلام بدل نہیں سکتے
معلوم ہے اور دہ میہ ہے۔
فقرہ ہے جس کے معنی م
ان کو شقیح سے تکھیں اور
فقرات بہ موضع مناسب

سعجیب الہا مات ''اشتہارد ہے۔۔۔۔۔اور تجھے یو

اورتم اس کووقوع میں باتوں کوکوئی بدلانہیں کوئی بچافریب بالچاج سرم ام مرام ، ۲۵ امال

کی بدی کے متعلق اور نیز اپنے لئے اور اپنے دوستوں نے فدائے تعالی کو دیکھا اور وہ کاغذ جناب باری کے بیسی باتیں جن کے ہونے کے بیس باتیں جن کے ہونے کے لئے بیس مرفی کی سیابی سے دستھا کہ بیسب باتیں جن کے قطرے میرے کپڑوں اور کے ساتھ بی اس مرفی ہوئے ۔ اس کے ہاتھ سے گرے اطلاع ہوئی ۔ ساتھ بی بیس بیان کے ہاتھ اس قصے کومیاں عبداللہ کے پاس بیان کے ساتھ اس قصے کومیاں عبداللہ کے پاس بیان کی گرف کر نے کا کوئی احتمال ہوتا اور وہی سرخی تھی جو کے دیکھ لئے اور کوئی چیز کے گرف کوئی احتمال ہوتا اور وہی سرخی تھی جو کومیاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں۔ بیض کپڑے میاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں۔

١٩٤٥، حقيقت الوي ص ٢٥٥، فزائن ج٢٢ص ٢٦٧)

که انسان کی اصل زبان تو کوئی مواور الهام ل که اس میں تکلیف مالا یطاق ہے۔'' (چشم معرفت ۹۳ مزائن جسم ۱۳۸ میں ۱۸ مات مجھے ان زبانوں میں بھی موتے ہیں مات مجھے ان زبانوں میں بھی موتے ہیں تیاعبر انی وغیرہ۔'' (زول آسے م ۵۷ مزائن ج۱۸ م ۲۳۵)

ں ہفتے میں بعض کلمات انگریزی وغیرہ

الہام ہوئے ہیں اور اگر چہ بعض ان میں سے ایک ہندولڑ کے سے دریافت کے ہیں ۔ گرقابل اطمينان نهيس اوربعض منجانب اللدبطورتر جمهالهام مواقعااوربعض كلمات شايدعبراني ميں –ان سب ي تحقيق تنقيح ضرور بي- تابعد تنقيح جيها كه مناسب موة خير جزومين كداب تك چين نبين - درج کے جاکیں آپ جہاں تک ممکن ہوبہت جلدوریافت کر کے صاف خط میں جویڑ ھاجاوے اطلاع بخشیں اور وہ کلمات ہے ہیں۔ بریش عمر، براطوس یا پلاطوس۔ بعنی پرطوس لفظ ہے یا پلاطوس لفظ ہے۔ بیاعث سرعت الہام دریافت نہیں ہوا اور عمر عربی لفظ ہے۔ اس جگد پراطوں اور پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیامعنی ہیں اور کس زبان کے بیلفظ ہیں۔ پھر دولفظ اور ہیں۔ ہو معنا نعساً معلوم بین سن ربان کے بین اور اگریزی سے بین اقل عربی فقرہ ہے۔ 'یا داؤد عامل بالناس دفقاء واحساناً " يومث وولات آئى تولد يوتم كوده كرنا جاسم جويس فرمايا ے۔ بداردوعبارت بھی الہامی ہے۔ پھر بعداس کے ایک اور انگریزی الہام ہے اور ترجماس کا الہائ نہیں بلکہ ایک ہندواڑ کے نے بتلایا ہے۔فقرات کی تاخیر نقدیم کی صحت بھی معلوم نہیں اور بعض البهامات میں فقرات کا تقدم تاخر بھی ہوجا تا ہے۔اس کوغور سے دیکھ لینا جا ہے اور وہ البهام یه بیں۔'' دوآ ل من شد بی اینگری بٹ گاڈ از ودیو۔ بیشل ہلپ یو۔ داڑ دس آف گاؤ نائٹ کین اليس چينج "أكرتمام آدمي ناراض مول ك\_ليكن خداتمهار بساتھ موكا اورتمهاري مددكر كا-الله کے کلام بدل نہیں سکتے۔ پھراس کے بعد ایک دواور الہام انگریزی ہیں۔جن میں سے پھوتو معلوم ہے اور وہ بیہے۔"آ کی شل بلب یو" مربعداس کے بیہے۔" یو بیوٹو کوامرتمر" پھرایک فقرہ ہے۔جس محمعی معلوم نہیں۔ اوروہ یہ ہے۔ ''ہی بال نس ان دی ضلع پشاور'' یہ فقرات ہیں ان کوننقنج سے لکھیں اور بیر براہ مہر بانی جلد تر جواب بھیج دیں تا کہ اگر ممکن ہوتو اخیر جزومیں بعض فقرات به موضع مناسب درج هوسكيل-" ( كمتوبات احمد بيرج اوّل ص ١٩٠٦٨)

"عجيب الهامات

خدا کانیانام "انسی انسا الصاعقة ' صاحب نے فرمایا کہ بداللہ کا نیاسم ہے نے فرمایا بے شک ۔" پیش گوئیال "اس درماندہ انسان (

رہاں درہارہ انسان ہو ہارہ انسان ہو ہیں۔ گرائیاں ہو ہوں گے۔ گرائیاں اسی خدائی پردلیل ایسی چیش گوئیاں اس کی خدائی پردلیل ہے ہے۔ کیا ہمیشہ قطنہیں پڑتے۔ کیا اسرائیلی نے ان معمولی ہاتوں کا چیش

درمیرے پرخداتعالی علی اور بعداس کے شخت زلز الحکم میں شائع کر دی گئی تھی۔ چنا ہو گئی تھی۔ چنا میں میں اور دور پیش گوئی پوری ہو گئی منگو حد آسانی منگو حد آسانی درید تال نوجھ

"الله تعالی نے مجھ اللہ تعالی نے مجھ اللہ ورخواست کراوراس سے اللہ ورخواست کراوراس سے مند ہو۔ بلکہ اس کے ساتھ او بھر اللہ کی کام مجھ اللہ کی کام مجھ اللہ کی کا انگار ہوگا تھ میں تم پرمصائب نازل ہوگا تھا۔

ا، ۱٬۳۳۲ ایا ۱٬۱۲۱ ایا ۱٬۱۲۱ ایا ۱٬۵۱۲ ۱٬۲۱۲ ۱٬۲۸۱ ایک، و السیلام علی من فهم السراه . نا و اتبع الهدی الناصح المشفق "

ا المال ۱۳۵۲ می داد ۱۳۵۱ می ۱۳۵۱ می داد از ۱۳۵۱ می از تا در ای ایما می که در ۱۳۵۱ می ۱۳۵۱ می از این از ۱۳۵۱ می از این از ۱۳۵۱ می از ۱۳۵۱ می از ۱۳۵۱ می از ۱۳۵۱ می از ۱۳۵۱ می

\_lldrerodlandreretetalateld+aretetal

\_1.1.11.17.47.41.411.47.47.47.40.4.4

۱۰۵ (۳۸،۲۰۱۳،۱۰۷،۵۰،۲۰،۱۰۲،۵۰،۱۰۲،۵۰،۱۰۲،۵۰،۵۰،۵۰،۵۰،۵۰) (تبلغ رسالت ج دوم ۱۰۲،۵۰،۵۰،۹۰۹،۹۰) (تبلغ رسالت ج دوم ۱۰۵،۹۰۸، مجموعه شتهارات جاص ۲۰۱۱) (مرزا قادیانی) کی "بفته نختتمه ۲۲ رفر وری ۱۹۰۵ء میں حالت کشفی میں جب که حضور (مرزا قادیانی) کی طبیعت ناساز تقی مایک شیشی د کھائی گئی۔جس برلکھا ہوا تھا۔" خاکسار پیپر منٹ'

(تذكروس ١٥٢٥، اخبارالكم قاديان ٢٨ رفر درى ١٩٠٥، مكاشفات ٣٨٠) ١٥٥ مركى ١٩٠٩ء رؤيا - ايك شخص نے ايك دوائى كولا وائن كى ہے اوراس پررسيال ليلى موئى بين فعل برد كيميني ميں تو يوتل بى نظر آتى ہے - مرجس شخص نے دى وہ يہ كہتا ہے كہ بيكتاب ويتا مول - ''

''ایک روزکشفی حالت میں ایک بزرگ صاحب کی قبر پردعا کیں ما تک رہا تھا اور وہ بزرگ برایک دعاء پر آمین است میں ایک بزرگ صاحب کی قبر پردعا کیں ما تک رہا تھا اور وہ بزرگ برایک دعاء پر آمین کہتے جاتے تھے۔اس وقت خیال ہوا کہ اپنی عمر بھی بڑھالوں تب میں نے دعاء کی کہ میری عمر پندرہ سال اور بڑھ جائے۔اس پر اس بزرگ نے آمین نہ کہی۔تب اس صاحب بزرگ سے بہت مشتم کشتا ہوا۔تب اس مرد نے کہا مجھے چھوڑ دو میں آمین کہتا ہوں۔اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور دعاء ما تکی کہ میری عمر پندرہ سال اور بڑھ جائے۔تب اس بزرگ نے آمین کہی۔' (لیکن افسوس کہ دعاء قبول نہیں ہوئی۔ پانچ سال کے بعد ۱۹۰۸ء میں مرزا قادیا نی فوت ہوگئے۔شاید بزرگ صاحب نے آمین دل سے نہ کہی ہو۔للمؤلف)

(مندرجداخباراالحكم ١٥،٢٢٠ردمبر٥٠ ١٩٠٠مكاشفات ص٣٢)

44

خداكانيانام

'أنسى انسا الصاعقة "(مرزا قاديانى كايدالهام سركر)مولا نامولوى عبدالكريم صاحب نے فرمایا کہ بیاللہ کا نیااسم ہے۔ آج تک بھی نہیں سنا۔ حضرت اقدس (مرزا قادیانی) (تذكره ص ٢٣٨) نے فرمایا ہے شک۔''

بيش گوئيال

'اس درماندہ انسان (میح) کی پیش گوئیاں کیا تھیں۔صرف یہ ہی کہ زلزلے آئیں گے۔ قط بڑیں گے۔ لڑائیاں ہوں گی۔ پس ان دلوں برخدا کی لعنت۔ جنہوں نے ایس الیی پیش گوئیاں اس کی خدائی پر دلیل تھبرائیں اور ایک مردہ کواپنا خدا بنالیا۔ کیا ہمیشہ زلز لے نہیں آتے۔ کیا بمیشہ قوانیس بڑتے۔ کیا کہیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا۔ پس اس نادان اسرائيلي نے ان معمولي باتوں كا پيش كوئي كيوں نام ركھا۔"

(ضمیمهانجام آنهم من مخزائن ج۸اص ۲۸۸)

"میرے برخداتعالی نے ظاہر کیا تھا کہ خت بارشیں ہوں گی اور گھروں میں ندیاں چلیں گی اور بعداس کے بخت زلز لے آئیں گے۔ چنانجدان بارشوں سے پہلے وہ وحی اللی بدراور الحكم ميس شائع كردى كى تقى \_ چنانچه ويداى ظهور ميس آيا اور كثرت بارشول سے كئ كا وَس ويران ہو گئے اور وہ پیش گوئی پوری ہوگئی۔ گمر دوسرا حصہ اس کا لیعنی سخت زلز لے ابھی ان کی انتظار ہے۔ سو منتظرر مناجا ہے۔'' (حقيقت الوحي ص ١٣ بخزائن ج٢٢ص ٣٤٨) منكوحة ساني

"الله تعالیٰ نے جھے یر دحی نازل کی کہ اس مخفس (احمد بیک) کی بڑی لڑکی کے نکاح کے لئے درخواست کراوراس سے کہد دے کہ پہلے وہ مہیں دامادی میں قبول کرےاور پھر تمہارے نورسے روشی حاصل کرے اور کہدوے کہ مجھے اس زمین کے ببدکرنے کا تھم مل گیاہے۔ جس کے تم خواہش مند ہو۔ بلکہ اس کے ساتھ اور زمین بھی دی جائے گی اور دیگر مزید احسانات تم یر کئے جائیں گے۔ بشرطيكيم ائي بزى لزكى كامجھ سے نكاح كردو مير اور تبہار درميال يمي عبد بے تم مان لو كي تو میں بھی تسلیم کراوں گا۔ اگرتم قبول ند کرو کے تو خبردار رہو۔ مجھے خدانے بیہ بتلایا ہے کہ اگر کسی اور مخض ے اس اڑی کا تکال ہوگا تو نداس اڑی کے لئے بینکال مبارک ہوگا اور نہمارے لئے الی صورت میں تم پرمصائب نازل ہوں گے۔جن کا نتیجہ موت ہوگا۔ پس تم نکاح کے بعد تین سال کے اندر مرجاؤ ے۔ بلکتہاری موت قریب ہاورایا ہی اس اڑکی کا شوہر بھی اڑھائی سال کے اندر مرجائے گا۔ بیہ

ا، ٤٠١٠ والسلام على من فهم السراء

مالت ج دوم ص ۸۵، مجموعه اشتهارات ج اص ۱۰۰۱) \_11dactroctactattettettettette \_11:17:4

elyellett «LeletteLetA.Octrelele بشركاج دوم ص ١١. مجموعه البهامات مرزا قادياني) \_HeletTeletA

\_11:11%

etActelfelfeleacteleteLeleteL ن دوم ص ۸۵، مجموعه اشتبارات جاص ۲۰۰۱) ً) میں جب کہ حضور (مرزا قادیانی) کی -"خاكسار پيرمنٺ"

نیان ۲۴ رفر وری ۱۹۰۵ مید کاشفات ص ۳۸) کولادائن کی نے اور اس پررسیاں لیٹی ن نے دی وہ یہ کہتاہے کہ میر کتاب دیتا (مكاشفات ص۵۲)

کی قبر پر دعائیں مانگ رہا تھا اور وہ موا کهاپنی عمر بھی برد ھالوں تب می**ں** ا بزرگ نے آین نہ کی۔ تب اس ي چهوز دويس آين كهتا مول -اس بڑھ جائے۔ تب اس بزرگ نے کے بعد ۱۹۰۸ء میں مرز ا قادیانی لمؤلف)

٢٢٠ر كبرس ١٩٠٥، مكاشفات ص ١٩٠)

''جب بیپش گوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ۱۷ رابریل ۱۸۹۷ء سے پوری نہیں ہوئی تواس کے بعداس عاجز (م آئی۔ یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی۔ بلکہ موت کو سمی ۔ اس وقت گویا بیپش گوئی آ تکھوں کےسامنے آئی اور بیمعلم سمی ۔ اس وقت گویا بیپش گوئی آ تکھوں کےسامنے آئی اور بیمعلم اور کل جنازہ نکلنے والا ہے۔تب میں نے اس پیش گوئی کی نسبت ہوں <u>گے۔</u>جو میں سجھنیں سکا۔تباس حالت میں بھی جھےالہا<sup>ہ</sup> تكن من الممترين "ليني بيات تيريررب كي طرف <u>س</u> وقت بھے پر بیجید کھلا کہ کیوں خدا تعالی نے اپنے رسول کریم کوق میں نے مجھ لیا کہ در حقیقت یہ آیت ایسے نازک وقت سے خا کا میرے پر ہے اور میرے دل میں یقین ہوگیا کہ جب نبیو میرے پر آیا تو خداتعالی تازہ یقین دلانے کے لئے ان کو مصیبت نے تھے کیوں نوامید کردیا تو نوامیدمت ہو۔'' (ا کوئی امید بر نہید كوئى صورت نظر خ ''اور بیامر که البهام میں بیجی تھا که اس عورت ساتھ پڑھا گیاہے۔بدورست ہے مرجبیا کہم بیان کر۔ آسان پر پڑھا گیا ہے۔خدا کی طرف سے ایک شرط می تھ كه:"ايتها المرأة توبى توبى فان البلاء علم شرط كو بورا كرديا تو نكاح فنخ موكيا- يا تاخير مين بز كيا- ( : بس جوم نا امیدی خاک وہ جواک لذت ہمار**ی ہ** ''احمہ بیک کے داما د ( مرز اسلطان **ک** اس کی برواہ نہ کی۔ خط پہنط جینج گئے۔ان سے طرف ذراالنفات نه کی اوراحمد بیک نے ترک **تعلق** شريك ہوئے ۔ سو يمي قصور تھا كہ چي كوئى ك كم

علم الله ہے۔ پس جو کرنا ہے کراو۔ میں نے تم کونسیحت کردی ہے۔ پس وہ (مرزااحمد بیک) توری (آئينه كمالات اسلام ص ٢ ٥٤ ٣٠ ٥٤ ، فرزائن ج ٥٥ ايغاً) چڑھا کر چلا گیا۔'' '' خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے مخالف اور منکر رشتہ داروں کے حق میں نثان کے طور پر یہ پیش گوئی ظاہر کی ہے کہان میں سے جوالی شخص احمد بیک نام ہے۔اگروہ اپنی بڑی لڑکی اس عا جز کونیں دے گا تو تین برس کے عرصہ بلکہ اس کے قریب فوت ہوجائے گا اور وہ نکاح کرے گا۔ وہ روز نکاح سے اڑھائی برس کے عرصہ میں فوت ہوگا اور آخر دہ عورت اس عاجز کی بیو بول میں (مجموعه اشتبارات ج اص ۱۵۸ مورند ۲۰ رفر وری ۱۸۸۲ م. تبلیغ رسالت ج اص ۱۲) واخل ہوگی۔'' ''حاہے تھا کہ جارے نادان مخالف (اس پیش گوئی کے ) انجام کے منتظرر بتے اور سلے ہی سے اپنی بدگو ہری ظاہر نہ کرتے \_ بھلاجس دن سیسب باتیں پوری ہوجا کیں گی تو کیا اس دن بداحق مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن بیتمام ازنے والے سیائی کی تلوار سے مكر بے ککڑ نے بیں ہوجا کیں گے۔ان بے وقو فول کو کہیں بھا گنے کی جگہ ندر ہے گی اور نہایت صفائی ہے۔ ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوں چہرے کو بندروں اور سوروں کی طرح کر (ضمير انجام المحقم ص٥٦ فزائن ج ااص ٢٣٣٧) دس گے۔'' " ادر محواس پیش گوئی کی دوسری جزوایوری ندجوئی تو میں ایک بدسے بدر مظہرول گا۔ اے احقوا! یہ انسان کا افتراء نہیں نہ ریسی خبیث مفتری کا کار دبارہے۔ یقینا سمجھو کہ بیضدا کا سیا (ضميرانجام آئقم ص٥٨ نزائن ج ااص ٣٣٨) وعدہ ہے۔وہی خداجس کی باتیں نہیں طلتیں۔'' "میں (مرزا قادیانی) بار بار کہتا ہوں کیفس پیش کوئی داماداحمہ بیک (سلطان محمہ) کی نقتر پرمبرم ( تعلقی ) ہے۔اس کی انتظار کرواورا گرمیں جھوٹا ہوں توبیہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔اگر میں بیا ہوں تو خدا تعالیٰ اس کوضرور بورا کرےگا۔''

(انجام آتھم من ۱۳ فرد عاء کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر ولیم اگر آتھم کا عذاب مہلک میں "اور میں بالآ خرد عاء کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر ولیم اگر آتھم کا عذاب مہلک میں گرفتار ہوتا اور احمد بیگ کی دختر کلاں کا آخراس عاجز کے ذکاح میں آتا یہ پیش گوئیاں تیری طرف سے بین تو ان کوالیے طور پر ظاہر فرما جو طلق اللہ پر ججت ہوا ور کور باطن صاسدوں کا منہ بند ہوجائے اور اگریہ پیش گوئیاں تیری طرف سے نہیں بین تو مجھے نا مرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔اگر میں تیری نظر میں مردوداور ملعون اور د جال ہی ہوں۔ جیسا کہ خالفوں نے مجھ رکھا ہے۔'' میں تیری نظر میں مردوداور ملعون اور د جال ہی ہوں۔ جیسا کہ خالفوں نے مجھ رکھا ہے۔'' (مجموعہ احتمال احتی ہوں۔ ۲۵ میں درد تبلیغ رسالت جسم ۱۸۹۷)

"جب يد پيش گوئي معلوم موئي اور ابھي پوري نہيں موئي تقى - جيسا كه اب تك ١١٨١٢ يل ١٨٩١ء على يوري نبيس موكى تواس كے بعداس عاجز (مرزا قادياني) كوايك تخت يمارى آئی۔ یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئے۔ بلکہ موت کوسا منے دیکھ کر وصیت بھی کر دی میں۔اس وقت گویا پیٹی گوئی آ تکھوں کے سامنے آئی اور بیمعلوم ہور ہاتھا کہ اب آخری دم ہے اوركل جنازہ فكنے والا بے تب ميں نے اس پيش كوئى كى نسبت خيال كيا كمشايداس كے اورمنى بول مر بحريس مجينيس سكارتب اس حالت يس بعي مجهدالهام بوار" المصق من ربك فلا تكن من الممتدين "يعنى بيبات تيريدبك طرف سي ي بيو كيول شك كرتاب؟اس وقت مجھ پر بیجید کھلا کہ کیوں خداتعالی نے اپنے رسول کریم کوقر آن میں کہا کہ تو شک مت کر۔سو میں نے مجھ لیا کہ در حقیقت بیآ بت ایسے نازک وقت سے خاص ہے۔ جیسے بیدونت تنگی ونوامیدی کا میرے پر ہے اور میرے دل میں یقین ہوگیا کہ جب نبیوں پر بھی ایسابی وقت آ جاتا ہے جو میرے برآیا تو خداتعالی تازہ یقین دلانے کے لئے ان کو کہتا ہے کہتو کیوں شک کرتا ہے اور مصیبت نے تھے کیوں نوامید کردیا تو نوامیدمت ہو۔ " (ازالہاوہام ۱۳۹۸ خزائن جسم ۲۰۰۱) کوئی امید بر نہیں كوئى صورت نظر نہيں

"اوربيام كدالبام من يجى تفاكراس عورت (محدى بيكم) كا نكاح آسان يدمير ساتھ پڑھا گیا ہے۔ بددرست ہم گرجیا کہم بیان کر چکے ہیں۔اس تکاح کے ظہور کے لئے جو آسان پر پڑھا گیا ہے۔خدا کی طرف ہے ایک شرط بھی تھی۔جواس وقت شائع کی گئی تھی اور وہ بیہ كه: "ايتها المرأة توبي توبي فان البلاء على عقبك "لي جبان لوكول فاس بس ہجوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی

وہ جواک لذت ہماری سنی لا حاصل میں ہے)

"احمد بیک کے داماد (مرز اسلطان محمد) کا بیقصور تھا کہ اس نے تخویف کا اشتہار دیکھ کر اس کی پرواہ نہ کی۔خط یہ خط بیمجے محتے۔ان سے کچھ نہ ڈرا پیغام بھیج کرسمجھایا گیا۔کسی نے اس طرف ذراالنفات ندكی اوراحمد بیك نے ترك تعلق نه جابا۔ بلكه وه سب گتاخی اوراستهزاء میں شریک ہوئے ۔۔ سویمی قصور تھا کہ پیش گوئی س کر پھر نا طرکر نے پر راضی ہو گئے اور شخ بٹالوی کا بہ کہنا کے ہے۔ پس دہ (مرزاحمر بیک) تیوری ملام ص ٥٤٢،٥٤٣،٥٤ بخزائن ج٥ص اليساً) منہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر ۔ سنام ہے۔اگروہ اپنی بڑی لڑکی اس . وت ہوجائے گااوروہ نکاح کرےگا۔ خروہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں ارفر دری۱۸۸۲ء تبلیغ رسالت جاص ۲۱) الوئی کے ) انجام کے منتظررہتے اور باتن پورې موجا ئىں گى تۇ كياس نے والے سیائی کی تکوار سے مکڑے عكرندر ي اورنهايت صفائي سن یکو بندردل اورسوروں کی طرح کر ام آ مقم ص۵۳ فزائن جااص ۲۳۷) ومیں ایک بدسے بدتر مظہروں گا۔ ارب- يقيناً مجھو كەرىيىخدا كاسيا مَا تَكُمُ ص ٥٨ فرزائن ج ١١ص ٣٣٨) داماداحمربیک (سلطان محر) کی یه پیش گوئی بوری نبیس ہوگی اور اكركار"

> إلم آكتم ص الله فرائن ج الص الله) !أكرآ كقم كاعذاب مهلك مين آنايه بيش گوئياں تيري طرف ي حاسدون كامنه بند بوجائے ت کے ساتھ ہلاک کر۔ اگر نے بچھ دکھاہے۔" مربعة بيني رسالت جسم ١٨٦)

۔ ''میری تائید میں اس (خدا) نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں۔ شاركروں تو میں خدا تعالیٰ کی تتم کھا كر كہد سكتا ہوں كہوہ تین لا كھسے بھی ز (حقیقت *الوی م* 

'' تین ہزار مجزات ہمارے نبی ایک کے خلیور میں آئے۔ '' (تخفه کولژور

''اور خدا تعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے ہوں۔اس قدرنشان دکھلائے ہیں کہ اگروہ ہزار نبی میں تقسیم کئے جا نمیر ٹابت ہو *سکتی ہے۔ لیک*ن چونکہ میآ خری زمانہ تھا اور شیطان کا م<sup>ع ا</sup>پی اس کئے خدا نے شیطان کوشکست دینے کے لئے ہزار ہانشان ایک م جولوگ انسانوںِ میں سے شیطان ہیں وہ نہیں مانتے'' (چشمہ معرفت<sup>ن</sup>

مرزا قاد بانی کے نام

كل بسترمرك بدليفي ليفي خيال آيا كه خدائ تعالى -اور آنخضرت للينتو كريمي ٩٩ نام كتابوں ميں موجود ہيں۔اب د كج الہامی نام ہیں جواللہ تعالی نے آپ کودیئے ہیں۔ میں نے وہ سے ناموں میں بھی ایک علم ہے۔اس کئے اسے احباب کے فاکدہ کے (۱) احد- (۲) محد- (۳) مبدی- (۴) بلیین

(۷) نبی الله (۸) نذیر (۹) مجدد وقت (۱۰) محدث الله

(۱۳)عدل۔ (۱۲)امام۔ (۱۵)امام میارک۔ (۱۲)غلام

(۱۸) مرزام (۱۹) عینی - (۲۰) سی موجود - (۲۲

(۲۴) الشیخ اکتا\_ (۲۵) سی این مریم\_ (۲۷) سی محمدی-(۲۹) این مریم (۳۰) آدم (۱۳۱) نوح - (۲

(۱۳۲۳) لیقوب- (۳۵) پوسف- (۳۲) موی-

(۳۹) سلیمان- (۴۰) یجیٰ- (۱۳) جری الله فی

(۱۳۳)عبدالقادر- (۱۳۳)سلطان عبدالقادر- (۵) (۱۳۲)عبدالرافع- (۱۲۹)محمد مفلح- (۱۲۹)ذوالقرنير

(۵۲)منصور\_(۵۳) فجه الله القادر\_(۵۴) سلطان احمه

كەنكاح كے بعد طلاق كے لئے ان كوفہمائش كى گئى تھى۔ يەسراسرافتراء ہے۔ بلكه انجمي توان كا ناطمہ بھی نہیں ہو چکا تھا۔ جب کہ ان کوحقیقت سے اطلاع دی گئ تھی اور اشتہار کی برس پہلے شائع (مجموعه اشتبارات ج ٢ص ٩٥، مندرجة بينيغ رسالت ج ٣ص ١٦١) متحداقصي

سبحان الذي اسراء بعبده ليلاً من المسجد الحرام الي المسجد الاقتصىٰ الذى باركنا حوله "كاآيتكريميم مجداقصىٰ سےمرادقاديان كى معديد جیے فرمایا اس معراج میں آنخضرت اللہ معدرام ہے معجد اقصیٰ تک سیر فرما ہوئے اور وہ معجد اقصیٰ یمی ہے جو قادیان میں بجانب مشرق واقع ہے جوسیح موجود (مرزا قادیانی) کی برکات اور كالات كى تصوير ب- جوآ تخضرت الله كى طرف ب بطور موببت ب- "

(اخبارالفضل قاديان ج٠٠ نمبر٢٢ ،مور خيا٢ رأگست١٩٣٣ء)

"پس اس ببلوکی روسے جواسلام نے انتہاء زمانہ تک آنخضرت اللہ کا سیر کشفی ہے۔ معجداتصلی سے مرادمیج موعود کی معجد ہے۔ جوقادیان میں واقع ہے .... پس کچھ شک نہیں جوقر آن شريف من قاويان كاذكر ب جيما كمالله تعالى فرمايا ب "سبحان الذي اسراء بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصىٰ الذى باركنا حوله '' (مجموره اشتهارات ج۳۳ ص ۲۸۹ حاشیه)

"اوراى طرح اشاره كياب الله عزاسم في اسيخ اس قول من"سب حان الذي اسراء بعبده ليلا من المسجد الحرام الي المسجد الاقصي الذي باركنا حوله "اورمجداقعلی وی ہے جس کو بنایا سے موعود نے " (مجوعات مارت جسم ۱۸۹) "اس مجدی محمل کے لئے ایک جویز قرار پائی ہےاوروہ یہ ہے کہ مجدی شرقی طرف

جبيها كداحاديث رسول عليصة كالمشاء ب\_الك نهايت اونجامناره بنايا جائے-"

(مجموعة اشتبارات جسم ۲۸۳ مندرجة بلغ رسالت ج٩ص٢٢ ، مورخه ٢٨ رئي ١٩٠٠)

معجزات

''اور جومیرے کئے نشانات ظاہر ہوئے وہ تین لا کھ سے زیادہ ہیں اور کوئی مہینہ بغیر نشانول كنبيل گذرتا ـ " (اخبار البدرقاديان ج انبر ٢٩ص ٢٠ مورخه ١٩ رجولا كي ١٩٠٦ء، اخبار الفضل ج١٩ نمبر۸۸،مورند،۲۲رجنوری۱۹۳۲ء)

''میری تائید میں اس (خدا) نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ اگر میں ان کوفرو آفرو آ شار کروں تو میں خدا تعالیٰ کی قتم کھا کر کہر سکتا ہوں کہ وہ تین لا کھ ہے بھی زیادہ ہیں۔'' (حقیقت الوق ص ۲۲ ہزائن ج۲۲ص 24)

'' تین ہزار معجزات ہمارے نبی آگئے سے ظہور میں آئے۔''

(تخفه گولز و بیص ۴۸ فرزائن ج۷اص۱۵۳)

"اور خدا تعالی نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے مول ۔ اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہا گروہ ہزار نبی میں تقسیم کئے جائیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ بیآ خری زمانہ تھا اور شیطان کا مع اپنی ذریت کے آخری حملہ تھا۔ اس لئے خدانے شیطان کو شکست دینے کے لئے ہزار ہانشان ایک جگہ جمع کر دیئے۔ لیکن پھر بھی جولوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ نہیں مانے۔ " (چشہ معرفت ص سے اس بخرائن ج ۲۲ ص ۲۳۲ ص ۲۳۲ میں مرز اقادیا نی کے نام

کل بسر مرگ پہ لیٹے لیٹے خیال آیا کہ خدائے تعالی ہو 99 نام حدیث میں آئے ہیں اور آنخضرت علی ہے 99 نام حدیث میں آئے ہیں اور آنخضرت علی ہے کہ سے موجود کی سے اور آنخضرت علی ہے کہ سے موجود کے کتنے الہامی نام ہیں جواللہ تعالی نے آپ کو دیے ہیں۔ میں نے وہ سب جمع کے تو 99 ہی بن گئے۔ ان ناموں میں بھی ایک علم ہے۔ اس لئے اے احباب کے فائدہ کے لئے شائع کیا جاتا ہے۔

 برامرافتراء ہے۔ بلکہ ابھی نو ان کا ناطہ می گئ تھی اور اشتہار کی برس پہلے شائع الاص ۹۵،مندرجہ تیلی رسالت ج ساص ۱۲۶)

ن المسجد الحرام الى المسجد تدافعی سے مرادقادیان کی مجد ہے۔ رافعی تک سر فرما ہوئے اور وہ مجد موعود (مرزا قادیانی) کی برکات اور

ن من ۱۰ نبر ۲۲ مور تدا ۲ راگست ۱۹۳۲ء)

ا آ مخفرت الله کا سرکشی ہے۔
ہے ۔۔۔۔۔ پس کھ شک نہیں جوقر آن
شب حسان الذی اسراء
الذی بارکنا حولہ "
محورا شہارات ۲۸ م ۲۸ ماثیر)
قول میں "سب حسان الذی
جد الاقصی الذی بارکنا

۶۹۵ ۲۲، مورور ۲۸ رکن ۱۹۰۰<sub>۹</sub>)

(مجوعداشتهارات جسم ۲۸۹)

وه بيه ہے كەمجدى شرق طرف

إجائے''

زیاده میں اور کوئی مهینه بغیر لائه ۱۹۰۷ء، اخبار الفضل ج۱۹ اور میر کہ ۔ میں تبھی آ دم تبھی موٹی سبھی بیتھوب ہوا نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شا

منم مسيح زمان ومنم کليم : من محم واحم که مختلی با (اخبارالفضل قاديان مورند ٨ ارفرو

"اورتمام نبول کے نام میری طرف منسوب کئے ہیں ہوں، میں نوح ہوں، میں ابرہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اساعیر میں پوسف ہوں، میں موئی ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں اور مظهراتم موں مین ظلی طور برمجداوراحمد موں " (هیقت ال '' کمالات متفرقه جوتمام انبیاء میں پائے جاتے ہیں وا

میں بڑھ کرموجود تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کر؟ میں بڑھ کرموجود تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کر؟ کئے گئے۔اس کئے جارا نام آ دم، ابراہیم، مویٰ، نوح، داؤد، این ہے۔ پہلے تمام انبیاء عل تھے۔ نبی کر میں ایک کی خاص خاص صفات میں نبی کر پر اللہ کے سے اللہ ہیں۔''

(اخبارافکم قادیان اپریل ۱۹۰۱ء مفول از ج

عدالتي معامده

''اور یا در ہے کہ بیاشتہار خافین کے لئے بھی بطور ڈ پی کشنرصاحب بہا در کے سامنے میے جهد کرلیا ہے کہ آئندہ ہم ج لئے حفظ امن کے مقاصد کی محیل کے لئے ہم جا ہتے ہیں کہا کار بند ہوں۔'' (تبلغ رسالت ج۲ص ۱۲۸ بمور فدے ارتقبر ود حضرت مسيح موعود نے اسی مقدمہ میں انذار

عدالت میں دیااس میں صفائی کے ساتھ بیکھا کہ: عدالت میں میری نسبت بدالزام پیش کیا گیا۔ خود بخو دسمي کي موت يا ذلت کي پيش گوئياں کرتا ہوں اور ڳا

الله (۵۷)اسد الله (۵۸)شفیع الله (۵۹)آریوں کا بادشاہ (۲۰)کرش۔ (١١) رودرگويال ( ٢٢) امين الملك ع سنكه بهادر ( ٢٣) بر بمن اوتار - ( ٢٣) آوائن (١٥) مبارك\_ (٢٢) سلطان القلم\_ (٢٤) مسرور\_ (٦٨) النجم التأقب (٢٩)ري الاسلام (٤٠) حي الاسلام (١١) غالب (٢٢) ميشر (٢٣) خير الانام (24) اسعد (40) شير خدار (47) شابد (42) ظلفة الله سلطان (44) تورد (۷۹) امین \_(۸۰) رجل من فارس \_(۸۱) سراج منیر \_(۸۲) متوکل \_(۸۳) تتجمع الناس\_ (۸۴)ولى\_ (۸۵)قر\_ (۸۲)شس\_ (۸۷)اقل المؤمنين\_ (۸۸)سلامتى كا شنراده-(٨٩) مقبول (٩٠) مردسلامت (٩١) الحق (٩٢) ذوالبركات (٩٣) البدر (٩٣) مجر الدور (٩٥) مدينة العلم- (٩٢) طبيب (٩٤) مقبول الرحمان- (٩٨) كلمة الازل-(بحواله قاوياني ندهب ص٢٨٥٠٢٨) (99)غازي\_ خداکےکام

اللَّدَتِعَالَى في مرزا قادياني سے كہا" ميں نماز برحول كا اور روز ہ ركھول كا۔ جا كما ہول (تذكروص ٢٦٠، البشري ج٢ص ٩٤، مجموعه الهامات) اورسوتا ہوں۔'' " خدا نے فر مایا میں روز ہ بھی رکھوں گا ادرافطار بھی کروں گا۔"

(تبليغ رسالت ج • اص ۱۳۲۱، مجموعه اشتهارات ج ۳ ص ۵۹۲)

"اني مع الاسباب اليك بغتة • اني مع الرسول اجيب اخطى واصيب انى مع الرسول محيط "مين اسباب كماتها عالى تير عياس آول كا-خطا کروں گااور بھلائی کروں گا۔ میںا ہے رسول کے ساتھ محیط ہوں۔''

(البشري جهص ٧٩، تذكره ص ٣٩٢)

وحدة الموجود

" أن تخضرت الله كل امت كا ايك فرد اور واحد وجود اليا بهي موكا بيوآب كي اتباع سے تمام انبیاء کا واحد مظہر اور بروز ہوگا اور جس کے ایک ہی وجود سے سب انبیاء کا جلوہ نما ظاہر موكار وه حسب كلام عله الميخ نطق حقيقت كوبيان فرمائ تو مجمة خلاف ندموكا يعنى:

> زنده شد ہر نبی بہ آرنم ہر رسولے نہاں بہ پیرانم

اور میر کہ ہے میں تبھی آ دم تبھی موئی تبھی لیقوب ہوں نیز ابراہیم ہول سلیس ہیں میری بے شار

اور بیر کہ ہے۔ منم مسیح زمان ومنم کلیم خدا من مجمہ واحمہ کہ مجتبیٰ باشد

(اخبار الفضل قاديان مورخه ۱۸ رفر وري ۱۹۳۰ ء نمبر ۲۵ ، ج ۱۵ ص

''اورتمام نبیول کے نام میری طرف منسوب کئے ہیں۔ میں آ دم ہوں، میں شیت ہوں، میں نوح ہوں، میں شیت ہوں، میں نوح ہوں، میں اور ہیں الرہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اساعیل ہوں، میں لیقفوب ہوں، میں میسی ہوں اور آنخضر تعلیق کے نام کا میں میں میسی ہوں اور آنخضر تعلیق کے نام کا میں مظہراتم ہوں۔ یعنی ظلی طور پرمحمداور احمد ہوں۔'' (حقیقت الوجی سامی بحزائن ج۲۲م ۲۷)

'' کمالات متفرقہ جوتمام انبیاء میں پائے جاتے ہیں وہ سب حضرت رسول کر پر متالیقہ میں بڑھ کرموجود تنے اوراب وہ سارے کمالات حضرت رسول کر پر متالیقہ سے ظلی طور پر ہم کوعطاء کئے گئے۔ اس لئے ہمارا نام آ دم، ابراہیم، موئی، نوح، واؤد، پوسف، سلیمان، کیجی، عیسی وغیرہ ہے۔ پہلے تمام انبیاء طل تنے۔ نبی کر پر متالیقہ کی خاص خاص صفات میں اوراب ہم تمام ان صفات میں نبی کر پر متالیقہ کے طل ہیں۔''

(اخبارالحكم قاديان اربل ١٩٠١ء منقول ازجماعت مباليعين كعقا كرميحوص ٢٣٣)

عدالتي معامده

"اور یادر بے کہ بیاشتہار خالفین کے لئے بھی بطور نوٹس ہے۔ چونکہ ہم نے صاحب فرخی کی مساحب بہادر کے سامنے بیع ہدکرلیا ہے کہ آئندہ ہم خت الفاظ سے کام نہ لیس گے۔ اس فرخی کمشنرصاحب بہادر کے سامنے بیع ہدکرلیا ہے کہ آئندہ ہم خت الفاظ سے کام نہ لیس گے۔ اس کئے حفظ امن کے مقاصد کی پیمیل کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام خالف بھی اس عہد کے کار بند ہوں۔ " ( تبلیخ رسالت ۲۲ ص ۱۲۸ مور ند کار تمبر کے ۱۸۹ء، مجموعا شتہارات ۲۵ ص مقاتی جو بیان در حضرت مسیح موجود نے اسی مقدمہ میں انداری پیش گوئیوں کے متعلق جو بیان در حضرت میں موجود نے اسی مقدمہ میں انداری پیش گوئیوں کے متعلق جو بیان

عدالت میں دیااس میں صفائی کے ساتھ ریکھا کہ:

عدالت میں میری نسبت بیالزام پیش کیا گیاہے کہ میراقدیم سے ہی بیطریقہ ہے کہ خود بخو دکسی کی موت یا ذات کی پیش گوئیاں کرتا ہوں اور پھراپنی جماعت کے ذریعہ سے پوشیدہ یوں کا بادشاہ۔ (۱۰) کرش۔
۲) برجمن اوتار۔ (۱۳) آوابمن۔
(۱۸) النجم الثاقب۔ (۱۹) رحی
۱مبشر۔ (۲۳) خیر الانام۔
المیفۃ اللہ سلطان۔ (۲۸) نور۔
۱۸) متوکل۔ (۸۳) الشجمع الناس۔
المیند (۸۸) سلامتی کا شنم اوہ۔
المحات۔ (۱۹۳) البدر۔ (۱۹۳) حجر
الرحمٰن۔ (۱۹۳) کلمتہ الازل۔
(۱۲۵،۲۸۳)

اگا اور روزه رکھوں گا۔ جاگتا ہوں البشر کی جسم ۹۷، مجموعه البامات) ول گا۔''

۱۳۲۱، مجوء اشتهادات جسم ۵۹۲) ع الرسول اجیب اخطی چا مک تیرے پاس آ کل گارخطا

لبشرى چې ۲ م ۲ ۵ ، تذ کره ص ۲۲ ۲ م)

یسابھی ہوگا۔ جو آپ کی انتاع سے سب انبیاء کا جلوہ نما ظاہر نسنہ ہوگا۔ لینی: آمدنم

وراتهم

"سواگرمسٹر ڈوئی صاحب (ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ طلع گورداسپور)۔ اس بات کا قرار کیا ہے کہ میں ان کو (مولوی مجمد سین صاحب پٹالوی) کو کا فرنبد میرایبی ند ہب ہے کہ میں کسی مسلمان کو کا فرنبیں جانتا۔" میرایبی ند ہب ہے کہ میں کسی مسلمان کو کا فرنبیں جانتا۔"

طزم نمبرا: (مرزا قادیانی) اس امر میں مشہور ہے کہ وہ نخت اشتع خالفوں کے برخلاف لکھتا ہے۔''اگر اس کے اس میلان طبع کو ندروکا گیا تو غالا پیدا ہوگا۔ ۱۹۸۷ء میں کپتان ڈکلسن صاحب نے طزم کو چپچتم کی تحریرات۔ فہمائش کی تھی۔ پھر ۹۹ ۱۸ء میں مسٹرڈ وئی صاحب مجسٹریٹ نے اس سے اقرا امن والے فعلوں سے بازر ہےگا۔''

عدالت کا بیان مظہر ہے کہ مرزا قادیانی طبعًا شہدہ وہان ہونے عدالت کا بیان مظہر ہے کہ مرزا قادیانی سے پہلے دو عدالتیں انہیں روک بھی چیس ہیں۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی صاحب ڈپٹی مشنر بہاور کے سامنے میے جہد کرلیا ہے کہ آئندہ ہم تحت الفاظ صاحب ڈپٹی مشنر بہاور کے سامنے میے جہد کرلیا ہے کہ آئندہ جہ کتاب البرید بیاج

سید المرسلین مربرتری

در تخضرت الله معلم بین اور سیح موعود ایک شاگرد-شا

وارث پورے طور پر بھی ہوجائے یا بعض صورتوں میں بڑھ بھی جائے۔

وارث پورے طور پر بھی ہوجائے یا بعض صورتوں میں بڑھ بھی جائے۔

رہتا ہے اور شاگر دہی ۔ ' (اخبار الکم قادیان ۱۹۸۸ پر بیا ۱۹۹۶ء ،

دمسیح موعود (مرزا قادیانی) کو تو تب نبوت ملی جب الا

مالات کو حاصل کرلیا اور اس قابل ہوگیا کے ملی نبی کہلائے۔ پس خلی

کو چھے نہیں ہٹایا۔ بلکہ آگے بڑھایا اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کر

ریا۔
السه خسف السقىم الممنير واز
غسا القمر أن المشرق أن أنه
مراس كينى نبى ريم الله كار مرف جا،
مراس كينى دونوں كر بهن كاراب توانكاركر

طور پراس کوشش میں لگار ہتا ہوں کہ کی طرح یہ پیش گوئی پوری ہوجائے اور گویا میں اس قتم کا ڈاکو ہوں یا خونی یار ہزن اور گویا میری جماعت بھی ایک قتم کی اوباش اور خطرناک لوگ ہیں۔ جن کا پیشہ ای قتم کے جرائم ہیں۔ لیکن میں عدالت میں ظاہر کرتا ہوں کہ بیالزام سراسرافتر اء سے خمیر کیا گیا ہے اور نہایت بری طرح سے میری اور میری معزز جماعت کی از الہ حیثیت عرفی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک برس سے پچھزیا دہ عرصہ گذرتا ہے کہ میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے میں کی موت وغیرہ کی نبیت ہرگز کوئی پیش گوئی نہ کروں گا۔ "
نے اس عہد کوشائع کیا ہے کہ میں کسی کی موت وغیرہ کی نبیت ہرگز کوئی پیش گوئی نہ کروں گا۔ "
(اخبار سلے پیام ال بورج ۳۵ نبر ۱۹ مورد ۲۵ ساریل ۱۹۲۵ء)

" اقرار نامه مرزاغلام احمد قادیان صاحب بمقد مه فوجداری اجلاس مسٹر ہے۔ ایم دُونی صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ ضلع گورداسپور۔ مرجوعہ ۵؍ جنوری ۱۸۹۹ء فیصلہ ۲۵ رفروری ۱۸۹۹ء، نمبر بستہ قادیان نمبر مقدمہ ۲/۱، سرکار دولت مدار بنام مرزاغلام احمد قادیانی ساکن قادیان مخصیل بٹالہ شلع گورداسپور۔ ملزم الزام زیردفعہ ۲۰۱۰ مجموعہ ضابطہ فو جداری۔

میں مرزاغلام احمد قادیانی بحضور خداوند تعالی با قرار صالح اقربار کرتا ہوں کہ آئندہ: ا...... میں ایسی پیش گوئی شائع کرنے ہے پر ہیز کروں گا۔ جس کے بیہ معنی ہوں یا ایسے معنی خیال کئے جانکیں کہ سی مخص کو ( یعنی مسلمان ہوخواہ ہندویا عیسائی وغیرہ) ذلت پنچے گی یا وہ موروع تاب اللی ہوگا۔

سیس خدا کے پاس ایس ایس افراد ودرخواست) کرنے سے بھی اجتناب کروں گا کہ وہ کسی خواہ مسلمان ہو یا ہندو،عیسائی وغیرہ) ذلیل کرنے سے با ایسے نشان فاہر کرنے سے کہ وہ موروعتاب اللی ہے بیظا ہر کرے کہ ذہبی مباحثہ میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔

سر سیس کسی چیز کو الہام بنا کرشائع کرنے سے مجتنب رہوں گا۔ جس کا بینشاء ہو یا جو ایسا منشاء رکھنے کی معقول وجہ رکھتا ہوں کہ فلاں خض (یعنی مسلمان یا ہندو،عیسائی وغیرہ) ذلت اٹھائے گایا موروعتاب اللی ہوگا۔

سیسس جہاں تک میرے احاطہ طاقت میں ہے میں تمام اشخاص کوجن پر پچھ میرا اٹریا اختیار ہے ترغیب دوں گا کہ وہ بھی بجائے خوداس طریق پڑمل کریں۔جس طریق پر کاربند ہونے کامیں نے دفعہ نبراتا ۵ میں اقرار کیاہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی بقلم خود ' خواجه کمال الدین بی اے ایل ایل ایل بی مرزاغلام احمد قادیانی بقط ہے۔ ایم دوئی دوسٹر کٹ مجسٹریٹ ۲۲ رفر وری ۱۸۹۹ء''

41

''سواگرمسٹر ڈوئی صاحب (ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ ضلع گورداسپور) کے رو برو میں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں ان کو (مولوی مجمد حسین صاحب بٹالوی) کو کافرنہیں کہوں گا۔ تو واقعی میرا یکی مذہب ہے کہ میں کسی مسلمان کو کافرنہیں جانتا۔''

(ترياق القلوب ص ١٣١ فرزائن ج١٥ص ٢٣٣)

ملزم نمبرا: (مرزا قادیانی) اس امر میں مشہور ہے کہ وہ سخت اشتعال دہ تحریرات اپنے خالفوں کے برخلاف لکھتا ہے۔''اگر اس کے اس میلان طبع کونہ روکا گیا تو غالبًا امن عامہ میں نقص پیدا ہوگا۔۔۔ ۱۸۹۷ء میں کپتان ڈکلسن صاحب نے ملزم کو ہمچوشم کی تحریرات سے باز رہنے کے لئے فہمائش کی تھی۔ پھر ۱۸۹۹ء میں مسٹرڈ وئی صاحب مجسٹریٹ نے اس سے اقرار نامہ لیا کہ ہمچوشم نقص امن والے فعلوں سے بازر ہےگا۔''
امن والے فعلوں سے بازر ہےگا۔''

سيدالمرسلين پرېرتري

'' '' تخضرت الله معلم بین اور سیح موعود ایک شاگردشاگردخواه استاد کے علوم کا وارث پورے طور پر بھی ہوجائے یا بعض صورتوں میں بڑھ بھی جائے۔ گراستاد بہرحال استاد ہی رہتا ہے اور شاگر دشاگر دہی۔'' (اخبارا لکھ قادیان ۲۸ راپریل ۱۹۰۴ء، منقول ازمہدی نبر ۱۳۰۳ سام ۲۹۰۳) '' مسیح موعود (مرزا قادیانی) کوتو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمد یہ کے تمام کمالات کو حاصل کرلیا اور اس قابل ہوگیا کے ظلی نبی کہلا نے ۔ پس ظلی نبوت نے سیح موعود کے قدم کو پیچھے نبیں ہٹایا۔ بلکہ آگے بڑھایا اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم الله ہے کہ پہلو بہ پہلولا کھڑا کیا۔''

لے خسف القدم المسنير وان لى
غسا القدر ان المشرقان اتنكر
"اس كے لين نى كريم الله كے لئے صرف چاندگر بن كا نشان ظاہر ہوا اور
ميرے لئے چانداور سورج دونوں كے گربن كا اب توا تكاركر كا گا۔"

(اعجازا حركم ما كہ بخزائن جواص ١٨٣)

لگوئی پوری ہوجائے اور گویا میں اس قتم کا ڈاکو
قتم کی اوباش اور خطرناک لوگ ہیں۔ جن کا
گاہر کرتا ہول کہ بیالزام سراسرافتر اء سے خمیر
کی معزز جماعت کی ازالہ حیثیت عرفی کی تی
بلب برس سے بچھزیادہ عرصہ گذرتا ہے کہ میں
لیانست ہرگز کوئی پیش گوئی نہ کروں گا۔''
بیام الہوں جھنہ مرائی ہور تہ ۱۹۲۳ راپریل ۱۹۳۷ء)
کورواسپور مرجوعہ مرجوری ۱۹۹۹ء فیصلہ
کورواسپور مرجوعہ مرجوری ۱۹۹۹ء فیصلہ
سرکار دولت مدار بنام مرزاغلام احمد تادیا نی
دفعہ ۱۹۰۷ء جموعہ ضابط فوجداری۔
اباقرارصال خاقرار کرتا ہوں کہ آئندہ:

یادودرخواست) کرنے سے بھی اجتناب ائی وغیرہ) ذلیل کرنے سے یا ایسے نشان یہی مباحثہ میں کون ہجا ہے ادر کون جموٹا۔ نے سے مجتنب رہوں گا۔ جس کا بید منشاء ن (یعنی مسلمان یا ہندو، عیسائی وغیرہ)

موخواه مندویاعیسانی وغیره ) ذلت <u>پینچ</u>گی

، ہے میں تمام اشخاص کو جن پر پکھ میرا پق پڑھل کریں۔ جس طریق پر کار بند

لدین بی-اے-ایل-ایل- بی فرکٹ مجسٹریٹ۲۴ رفر وری ۱۸۹۹ء'' د کھ دیا اور ان کے سنتے ہی مجھے الی تکلیف ہوئی کہ میری نظر میر موعود میں ہے ہونے کی نسبت تھی وہ سب جاتی رہی۔'' (المهد کا مرز اکی دعاء مرز اکی دعاء

، د موج د مرجیجل ربت بحل اےاللہ بخلی فرمااےاللہ عجلی فرما استار سے ما **بدیا؟** 

باپسياڄ يابينا؟

مرزا قادیانی

. در کرم بائے تو مارا کردگتا خ'' تیرکی) (براہین احمد پیم

و مساحب نبوت تامد ہرگز امتی نی آ اللہ کہلاتا ہے۔ اس کا کامل طور پر دوسرے نبی کا مطبع اور استح

الله کہلاتا ہے۔ اس 6 کا سور پر اس اس اللہ کہاتا ہے۔ ' و ما ارسا ہے بکلی متنع ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ ' و ما ارسا الله ''لعنی ہرایک رسول مطاع امام بنانے کے لئے بھیجا الله ''لعنی ہرایک رسول مطاع امام بنانے کے لئے بھیجا سمی دوسرے کا مطبع ہو۔''

ع في المراجع ا منابع المراجع المراجع

کریں اورا کی قبلہ سے دوسرا قبلہ مقرر کرادیں اور ہے۔ الاویں ''

روی-سم سست ''میرے پر پمی کھوالگ اب نہ کوئی حقیقی معنوں کی روسے آسکتا ہے کے درواز دں کو پورے طور پر بندلیں جھیجے

خليفه ثانى

میمیده می ا..... کیوں کہ خدا کے فضل انسان کو گستام "ک

ودبعض .....

اس کی دلیل بیدی بین کمانشد

حضرت مريم عليها السلام كي توبين

"اورمریم کی وہ شان ہے کہ جس نے ایک مت تک ایخ تین نکاح سے روکا ۔ پھر برگان قوم کے نہایت اصرار پر بوج مل کے نکاح کرلیا۔" (کشتی نوح س ۱۹ بزرائن جواص ۱۸) حضرت عیسلی علیہ السلام کی تو ہین

''آپ کا خاندان جمی نہایت پاک اور مطہر تھا۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار تھیں اور کئی عور تیں جمی جن کےخوان ہے آپ کا د جودظہور پذیر ہوا۔''

(ضميمدانجام أتحقم ص ٤ بخزائن ج ااص ٢٩١)

تمام انبیاء پر برتری

انبیاء گرچہ بودند بے من من بعرفان نہ کمترم زکے آنچہ وادست ہر نبی راجام دادآں جام را مرابہ تمام کم نیم زال ہمہ بروئے یقین ہر کہ گوید دروغ ہست لعین

(نزول المسيح ص ٩٩ بخزائن ج ١٨ص ٢٧٧)

موسیٰ عیسیٰ علیهم السلام پر برتری

''حضرت مسیح موغود کے مرتبہ کی نسبت مولا نامحداحسن صاحب امروبی قادیانی اپنے مکتوب موسومہ میاں محموداحمد قادیانی خلیفہ قادیان میں لکھتے ہیں کہ پہلے انبیاءاولوالعزم میں بھی اس عظمت شان کا کوئی مختص نہیں گذرا۔ حدیث میں تو ہے کہ اگر مویٰ وعیسیٰ زندہ ہوتے تو آئخضرت علیقے کے اتباع کے بغیران کوچارہ نہ ہوتا۔ گرمیں کہتا ہوں کہ سیح موعود کے وقت میں بھی عیسیٰ ومویٰ ہوتے تو مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی ضروراتباع کرنی پڑتی۔''

(اخبار الفضل قاديان ج ٣ نمبر ٩٨ بمور خد ١٨ ارمار چ١٩١٧ء)

ابوبكر وعمر رضى الله عنهم كى توبين

'' پھرانہوں نے ایک اور بھی ایسا ہی دکھ دینے والافقرہ بولا کہ ابو بکر وعراکمیا تھے۔وہ تو حضرت غلام احمد کی جو تیوں کے تسمہ کے کھو لئے کے بھی لائق نہیں تھے۔ان فقروں نے مجھے ایسا

41

دکھ دیا اور ان کے سنتے ہی مجھے ایسی تکلیف ہوئی کہ میری نظر میں جوتو قیر اور عزت اہل بیت سے موجود میں سے ہوئی کہ میری نظر میں جوتو قیر اور عزت اہل بیت سے موجود میں سے ہونے کی نسبت تھی وہ سب جاتی رہی۔' (المهدی صرح ہے مجمعے محمد سین تادیانی لاہوری) مرز اکی وعاء

''رَبِّ بِحِل رَبِّ بِحِل اللهِ تَجِل فرماا اللهِ تَجِل فرما '' (تذكر ه ١٠٠٨)

## باپسچاہے یا بیٹا؟

مرزا قادياني

ا ...... " کرم ہائے تو مارا کردگتاخ" تیری بخششوں نے ہمیں گتاخ کردیا۔ (براہین احمدیص۵۵۷،۵۵۲ نزرئن جاص ۲۹۲،۹۹۲)

الله كهلاتا بـاس كاكافل طور بردوسر بن كالمطيع اورامتى بن بيس بوسكة اور جوفض كافل طور بررسول الله كهلاتا بـاس كاكافل طور بردوسر بن كالمطيع اورامتى بوجانا نصوص قرآ نيه اور حديثيه كى رو به بلكي ممتنع بـالله بالذ بالله بالذن الله بالذن مسالم بالنه كالمطبع بالذن الله الله كالمطبع بوائن به بلا بالله بالله كالمطبع بوائن به بلا بالله كالمطبع بوائن به مسالم بالله كالمطبع بوائد بالله كالمطبع بوائد بالم بالله بالله بالم بالمطبع بوائد بالمسلم بالله بالمسلم بالمطبع بوائد بالمسلم بالله بالله بالمسلم بالمسل

سی دوسر کامشیج ہو۔''

(ازالداد بام حصد دوم س ۱۹۲۵ ہزائن سے س ۲۰۰۷)

سسس ''انبیاءاس کئے آتے ہیں۔ تاکدا کید دین سے دوسر ہے دین میں داخل

کریں اورا کی قبلہ سے دوسر اقبلہ مقرر کرادیں اور بعض احکام کومنسوخ کردیں اور بعض نئے احکام
لاویں۔''

لاویں۔''

ر آئیند کمالات اسلام ص ۳۳۹ ہزائن جے ۵ص ۳۳۹)

۳ ..... "میرے پر یہی کھولا گیا ہے کہ حقیقی نبوت کے دروازے بھی بند ہیں۔
اب نہ کوئی حقیقی معنوں کی روسے آسکتا ہے اور نہ کوئی قدیم نبی گر ہمارے ظالم مخالف ختم نبوت
کے درواز وں کو پورے طور پر بندنہیں سبجھتے۔"

طلیفہ ثانی

اسس کی دلیل بردیج میں ان میں میں ان کے دور کے اور اگرد گتاخ"

اسس کی دلیل بردیج میں بنایا کرتے۔ بلکہ اور زیادہ شکر گزار اور فرما نبردار بناتے میں۔''

اسکی دلیل بردیج میں کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرما تاہے کہ:''و ما ارسلنا من رسول

مدت تک ایئے تیک نکاح سے روکا۔ پھر ' (کشی نوح ص ۱۹،خزائن ج ۱۹ص ۱۸)

- تین دادیال اور نانیال آپ کی زنا کار پذیر ہوا۔'' (ضمیر انجام آئتم ص کے خزائن ج ااص ۲۹۱)

> ک ذکیے راجام یہ تمام کے یفتین ت لعین اللہ کے مروہ بخزائن ج ۱۸ص ۱۷۵۲)

تن صاحب امروہی قادیانی اینے مرپہلے انبیاء اولوالعزم میں بھی اس اگر موکل ومیسیٰ زندہ ہوتے تو ل کمسے موعود کے وقت میں بھی ایدتی۔''

المنبر ۹۸، مور خد ۱۹۱۸ مار سی ۱۹۱۲ م

بولا کہ ابو بکڑ وعر کیا تھے۔ وہ تو تھے۔ان نقروں نے مجھے ایسا مرزا قادیانی کی قرآنی بشارتیں

'' چنانچەوە مكالمات الهيەجو براېن احمدىيىل شارگا

وتى الله عبـ ''هـو الـذى ارسـل رسـوله بالهدىٰ ود

كله " (برابين احديص ۴۹۸) اس ميس صاف طور پراس عاجز

ستاب ميں اس مكالمه كے قريب ہى بيو حى اللہ ہے۔ ' معدہ

اشداء على الكفار رحماء بينهم "اسوى الشيسم طرح براہین احمد سیمیں کی جگہ رسول کے لفظ سے اس عاجز طرح براہین احمد سیمیں کی جگہ رسول

تبا خزائن ج۸اص ۲ ۲۰۷۰، مجموعه اشتبارات جسوص ۲۰۳۱، ۱۳۳۳، م

''قل يــآيها الناس انى رسول الله ال

کہد(اےغلام احمہ) اے تمام لوگو! میں تم سب کی طرف

کله'

'' مجھے بتایا گیا تھا کہ تیری خبر قر آن اور حد،

مصداق ہے۔'' هــو الذي ارسل رسوله بالهدئ (اعجازا

" وما ارسلناك الارحمة للعالمين

مرزا قادیانی کے بشارتی نام

. وصحیح بخاری اور صحیح مسلم اور انجیل اور دافی

جهال میراذ کر کیا گیا ہے وہاں میری نسبت نبی کالفظ ہو نسبت بطور استعاره فرشته كالفظآ كيا ب اور داني الر

ہے اور عبر انی میں لفظی معنی میکائیل کے ہیں۔خداک

" ہے کرشن جی

(تذكره ص ۲۸۱۱.

الاليطاع باذن الله "اوراس آيت عضرت ميح موعود كي نبوت ك خلاف استدلال كرتے يں ليكن بيسب بسبب قلت تدبير ہے۔' (حقيقت النوة ص١٥٥) سر .... " نادان مسلمانوں كا خيال تھا كه نبى كے لئتے بيشرط ہے كه وہ كوئى نثى شریعت لائے یا پہلے احکام میں سے پچھ منسوخ کرے یا بلاواسط نبوت یائے کیکن اللہ تعالیٰ نے

مسیح موعود کے ذریعہاس غلطی کودور کر دیا۔'' (حقيقت النبوة ص١٣١)

سس " اور یمی محبت تو ہے جو مجھے مجبور کرتی ہے کہ باب نبوت کے بعلی بند ہونے کے عقیدہ کو جہال تک ہوسکے باطل کردوں کہاس میں آنخضرت اللہ کی ہتک ہے۔'' (حقيقت النوقص ١٨٢)

مسحيت كاسخت انكار

"اس عاجزنے جومثیل سیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔جس کو کم فہم لوگ سیح موعود خیال کر بیٹے ہیں۔ میں نے ہرگز دعویٰ نہیں کیا کہ میں سیح ابن مریم ہوں۔ جو شخص بیالزام مجھ پرلگادے۔ وه مفتری اور کذاب ہے۔ میں مثیل مسیح ہوں۔'' (ازالهم ۱۹۰ نزائن جهوم ۱۹۲) حضرت مهدی وعیسلی د وا لگ الگ بزرگ

"أبك، فرقه برآل رفته اندكه مهدى آخر الزمان عيسى ابن مريم است واين روايت بغائت ضعيف است زبرا كهاكثر احاديث محيح ومتواتر ازحصرت رسالت بناه ودروديافتة كممهدى از بني فاطمه خوابد بودوعيسيٰ بن مريم باوقتد اءكرده نمازخوابد گزار و دخيج عارفين صاحب ممكين برين متفق ایام اسلی ص۱۷)

ایک فرقه کا خیال یہ ہے که مهدی آخر الزمان حضرت عیسیٰ بن مریم ہی ہیں۔ مگریہ حدیث بری ضعیف ہے۔اس لئے کہ اکثر احادیث صحیح ادر متواترہ از حضرت رسالت مآب میں آیا ہے کہ حضرت مہدی بنی فاطمہ میں سے ہول گے اور عیسیٰ بن مریم ان کی افتد امیں نماز پڑھیں گے اور تمام عارفین معتمدین اس پر شفق ہیں۔''

مدعی نبوت مسلمه کا بھانی ہے

''مدعی نبوت مسلمه کذاب کا بھائی ہے۔'' (انجام آئھم ص ۲۸ خزائن ج ااص ۲۸)

مكهاورمدينه كي توبين

'' قادیان تمام بستیوں کی ام (ماں) ہے۔ پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹ جائے گا۔تم ڈروکہتم میں سے نہ کوئی کا ٹا جائے۔ پھر بیتازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر ہؤں کا دودھ بھی سو کھ جایا کرتا ہے۔ کیا مکداور مدیندگی چھاتیوں سے بیددودھ سو کھ گیا کہ نہیں۔'' (حقیقت الرؤیاص ۲۹)

مرزا قادیانی کی قرآنی بشارتیں

رسان على الله المهم الم

''قل یا آیها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا وای رسل من الله '' که (اے غلام احمر) اے تمام لوگوا میں تم سب کی طرف اللہ تعالی کی طرف سے رسول ہوکر آیا (تذکرہ ۲۵۳ ماہشری جمس ۵۲

ہوں۔ "د مجھے بتایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور تو بی اس آیات کا

مصداق ہے۔ ' هو الذي ارسل رسوله بالهديٰ ودين الحق وليظهره على الدين (۱۹ مریضم درول آسے ص ٤، خزائن ١٩٥ص ١١١) کله '' که تعمد ا

"وما ارسلناك الا رحمة للعالمين "اورجم نے دنياپر رحمت كے لئے تھے بھيجا (اربعين نمبر اص ۲۳۱ فرزائن ج ١٥ ص ۴۳۱)

مرزا قادیانی کے بشارتی نام ''صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور انجیل اور دانی ایل اور دوسر نبیوں کی کتابوں میں بھی جہاں میراذکر کیا گیا ہے وہاں میری نسبت نبی کالفظ بولا گیا ہے اور بعض نبیوں کی کتابوں میں میری نسبت بطور استعارہ فرشتہ کالفظ آگیا ہے اور دانی ایل نبی نے اپنی کتاب میں میرانام میکائیل رکھا ہے اور عبرانی میں لفظی معنی میکائیل کے ہیں۔ خداکی مانند۔''

(اربعین نمبر۴م م ۲۵ بنزائن ج ۱۵ مس۱۲۹)

'' ہے کرش جی رودر گویال'' (تذکرہ ص ۱۳۸۱، البشر کی جام ۵۱، مجموعه البامات مرز اغلام احمد قادیانی) سے موعود کی نبوت کے خلاف استدلال کرتے

(حقیقت النبوۃ ص ۱۵۵)
الما کہ نبی کے لئے بیشرط ہے کہ وہ کوئی نئی
ابلاواسط نبوت پائے ۔ لیکن اللہ تعالی نے
ابلاواسط نبوت پائے ۔ لیکن اللہ ۃ ص ۱۳۳)
مجود کرتی ہے کہ باب نبوت کے بمکلی بند
المجود کرتی ہے کہ باب نبوت کے بمکلی بند
المجان میں آنخضرت اللہ کی جتک ہے۔''

یاہے۔جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر ریم ہوں۔ جو شخص میدالزام جھ پر لگادے۔ (ازالہ ص ۱۹۰ نزائن ج سام ۱۹۲)

مان عیسی ابن مریم است واین روایت فرت رسالت پناه و درودیافته که مهدی از ارووجمع عارفین صاحب تمکین برین متفق (ایام اسلح ص۲۷) ن حفرت عیسی بن مریم بی بین مرکر بیر رمتواتره از حفرت رسالت مآب مین فی بن مریم ان کی افتد امین نماز پرهیس

(انجام آنهم کو، ۲۸، نزائن ج ااص ۲۸)

) جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ ربیتازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر فخر الرسل آلفت پر بہتان ( ناتمہ چشہ معرفت ص، ا، خزائن ہ خضرت آلیہ ہے دوسرے ملکوں کے انمیاء ہرایک ملک میں خداتعالی کے نبی گذرے ہیں اسم کے کاھناً "لینی ہند میں ایک نبی گن

جس کو کرش کہتے ہیں۔'' مندرجہ بالاعبار۔ ہے۔حالا نکہ بیعبارت تمام احادیث قدسی انگر ریز می الہا مات

میں تم سے مجت کرتا ہوں۔ میں تہہارے ساتھ ہوں۔ ہاں میں خوش ہوں۔ زندگی دکھ ہے۔ میں تہہاری مدد کروں گا۔ میں کرسکتا ہوں جو جا ہوں

، ہم کر سکتے ہیں جو چاہیں۔ ''امین الملک ہے سنگھ بہارد'' (تذکرہ ص۲۷۲،البشریٰ ج۲ص۱۱،مجموعه الہامات مرزاغلام احمد قادیانی)

مرزا قادیانی کامبارک زمانه

" (اےعزیز وہم نے وہ وقت پایا ہے۔جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے اوراس فخص (مرزا قادیانی) کوتم نے دیکھ لیا۔جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پیٹیبروں نے بھی خواہش کی تھی۔اس لئے اب اپنے ایمانوں کوخوب مضبوط کر واورا پنی راہیں درست کرو۔'' خواہش کی تھی۔اس لئے اب اپنے ایمانوں کوخوب مضبوط کر وادرا پنی راہیں درست کرو۔'' (اربعین نبرہ میں ۱۳،خزائن جے ۱۵ میں ۱۳۳۳)

''یایک ایسامبارک وقت ہے کہتم میں وہ خدا کا فرستادہ موجود ہے جس کا صد ہاسال سے استیں انظار کر رہی تھیں اور ہرروز خدا تعالیٰ کی تازہ وجی تازہ بیثارتوں سے بھری ہوئی تازل ہو رہی ہے۔'' (مکاشفات کا آخری سرورق ،مؤلفہ معظور الٰہی قادیانی لا ہوری) ''اور میر ہے وفت میں فرشتوں اور شیاطین کا آخری جنگ ہے اور خدا اس وقت وہ نشان دکھائے گا جواس نے بھی دکھائے نہیں۔ گویا خداز مین پرخود اثر آئے گا۔۔۔۔۔ یعنی انسانی مظہر کے دریعے سے ایے جلال ظاہر کرے گا اور اپنا چہرہ دکھلائے گا۔''

(حقیقت الوحی ص ۵۲ انز ائن ج ۲۲ ص ۱۵۸)

تفرمرزائيت ميں تزلزل

( یمی نہیں کہ قادیانی جماعت میں اندرونی اہتری پھیل گئی۔ بلکہ چل چلا وَشروع ہوگیا اور قادیانیت کو بچانا دشوار ہوگیا۔ شدت اضطراب میں پردہ اٹھ گیا۔ ورنہ ایسے راز بہت کم ظاہر ہوتے ہیں۔ بہرحال اس پلچل کا ایک مخضر خاکہ ملاحظہ ہو ) ہمیں نظریہ آتا ہے کہ ہم وثمن کے مل سے جو سے متاثر ہورہ ہیں ۔ ہم میں نے جو کمزورلوگ ہیں۔ ہم میں نے جو کمزورلوگ ہیں۔ بسااوقات وہ ان غلطیوں کا شکار ہوجاتے ہیں اور وثمن کے بدائر ات سے متاثر ہوجاتے ہیں اور وثمن کے بدائر ات سے متاثر ہوجاتے ہیں۔ ورثمن مارے گھروں میں گئس کر ہماری جماعت کے نو جوانوں اور کمزورطبع لوگوں ہوجاتے ہیں۔ ورثمن ہمارے گھروں میں گئس کر ہماری جماعت کے نو جوانوں اور کمزورطبع لوگوں میں نقص پیدا کرتار ہتا ہے اور ہماراساراوفت اس اندرونی اصلاح ہی میں صرف ہوسکتا ہے۔''

''غرض عقیدے کی جنگ میں جہاں ہم نے وشن کو ہرمیدان میں شکست دی ورنہ صرف میدانوں میں اس کو شکست دی۔ بلکہ اس کے گھر دن پرجملہ آ ورہوئے اور ہم نے اسے ایسا لٹاڑا ایسالٹاڑا کہ اس میں سراٹھانے کی بھی تاب نہ رہی۔ وشن کے ہر گھر میں گھس کر ہم نے اس

٠.

-جس کی بشارت تمام نبیول نے دی ہے اور اس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پیغیرول نے بھی مفبوط کرواوراین راہیں درست کرد۔"

(اربعین نبرای مسلام نزائن ج کاص ۱۳۳۳) وه خدا کا فرستاده موجود ہے جس کا صد ہاسال مازه وی تازه بشارتوں سے بھری ہوئی نازل ہو ما تری سرورق مؤلفہ میں منظور اللی قادیانی لا ہوری) طین کا آخری جنگ ہے اور خدا اس وقت وہ رازین پرخود اتر آئے گا۔۔۔۔۔ یعنی انسانی مظہر

( حقیقت الوحی ص ۱۵۸ نز ائن ج ۲۲ص ۱۵۸)

لائےگا۔"

اہتری پھیل گئی۔ بلکہ چل چلاؤ شردع ہو کیا پردہ اٹھ گیا۔ ورندا یسے راز بہت کم ظاہر ہو) ہمیں نظر میہ آتا ہے کہ ہم دشن کے مل کے اندر داخل ہورہی ہیں۔ ہم میں سے جو سے ہیں اور شمن کے بدا ثرات سے متاثر مناعت کے نوجوانوں اور کمز ورطبع لوگوں ماملاح ہی میں صرف ہوسکتا ہے۔'' اصلاح ہی میں صرف ہوسکتا ہے۔'' وشمن کو ہر میدان میں شکست دی ورنہ ایر جملہ آور ہوئے اور ہم نے اسے ایسا ایر جملہ آور ہوئے اور ہم نے اسے ایسا

کے باطل عقا کدکو کچلا اور اسے ایسے شکست دی کہ دخمن کے لئے اس سے زیادہ کھلی اور ذات کی شکست اور کوئی نہیں ہو کئی۔ وہاں عمل کے میدان میں ہم دشمنوں میں محصور ہوگئے اور ہمارے لئے ان سے بھا گئے کی کوئی جگہ نہ رہی۔ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا اور چوتھے کے بعد پانچواں آدمی وہ ہم سے نقائص اور عیوب میں مبتلا کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم ایک جگہ سے بھا گئے ہیں اور بیجھتے ہیں کہ دوسری جگدامن ملے گا مگر وہاں بھی نقص آموجود ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے بھا گ کر تیسری طرف جاتے ہیں۔ مگر وہاں بھی وشن موجود ہوتا ہے۔ تیسری جگہ سے بھا گ کر چوتھی طرف جاتے ہیں تو اس جگہ بھی وشن ہمارے مقابلہ کے لئے تیار ہوتا ہے۔ گویا جس طرح چاروں طرف جاتے ہیں تو اس جگہ بھی وشن ہمارے مقابلہ کے لئے تیار ہوتا ہے۔ گویا جس طرح چاروں طرف جب آگ لگ جاتی ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے اور وہ سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کہا کرے۔ یہی اس وقت ہماری حالت ہے۔ "

(اخبار الفضل قاديان ج٣٦ نمبر ٩ ٢٥ص ٥ مورند ١٩٣٦ جون ١٩٣٦ء)

فخرالرسل عليك بربهتان

(خاتمہ چشمہ معرفت ص ۱۰ نزائن ج۳۲ ص ۲۳۷) پر فرماتے ہیں۔ "ایک مرتبہ آخضرت اللّیہ عرب اللّیہ مرتبہ آخضرت اللّیہ اللّ

انگریزی الہامات

I Love you. - מַטְיד צְרוֹאפָט. I am with you. אייני איין געריים אייני אייני

ا can what I will do. المرسكة بين جوجا بول گا۔ We can what will do. المرسكة بين جوجا بين گا۔

الـذيـن كـفـرو وجـاعـل الـذين اتعبوا عدران:٥٥) "لعني السيسي مين محقم لورالور کھر کا فروں سے پاک کرنے والا ہوں اور آ پ واقعه بيتھا كه آپ كرشمن يبود آپ وكرفار كر میں کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میر فنار نہیں کرا <del>کے</del> و سینے میں شہبیں اپنے پاس اٹھانے والا ا ر*وسري دليل:*" وما قتلوه وم بِل رفعه الله اليه (نساه:۵۸،۱۵۷ لکین ان کوشبہ پڑھیا کہ ہم نے سولی پر چ السلام كواسيخ بإس المحاليا - أيك دوسر ك ئى ئى سىجى كرسولى دے دى اور يقيياً انہوں نے سىجى سىجى كرسولى دے دى تفا كەتل يىنى سولى دى گئى يانىيىں \_تىسرى مقا كەتل يىنى سولى دى گئى يانىيىں \_تىسرى ے شمیر آھے اور وہیں آپ ہیں سال ع کے زہن میں نیھی تو اللہ نے فیصلہ فرماد الی السماء پھر بیالوگ کہتے ہیں کدر فع ہے۔اس لئے سےرفع درجات توعام فضیات ہوئی۔ بیوسبھی کو ہوتا ہے۔الا الله تعالی مومنوں کے درجات بلند کر ئىيىن،تواللەنے اطلاع دے دى ہے معلوم ہوا کر فع بجسد ہی ہوا تىپرى دلىل بە وان 🗠 (نسهاه:۱۰۹) "بعنی سبالا لائیں مے۔اس کے بعد معلوم ہوا

یر ابھی ایمان نہیں لائے۔ بلکہ ب

الله تعالى فرمات بين يا عيسى

خداتہاری طرف ایک لشکر کے ساتھ چلاآ تاہے۔

God is comining by his army.

وہ وہمن کو ہلاک کرنے کے لئے تمہارے ساتھ ہے۔

He is with you to hill enemy.

وہ دن آتے ہیں کہ خداتہاری مدد کرےگا۔

The days shall come God shall help you.

Glory be to the lord.

خدائے ذوالجلال۔

(حقیقت الوحی ۱۳۰۳ خزائن ۲۲۳ م ۳۱۲)

آ فرنینده زمین وآسان۔

God maker of earth and heaven.

(تذکره ص ۱۱۷)

شہیں امرتسرجا ناپڑےگا۔ ۔

You have to go to Amritsar.

( تذکره ص ۱۱۷)

وہ ضلع بیٹا ور میں تھہر تاہے۔

He helts in the Zila Peshaw

(تذكره ص۵۹۳)

ایک کلام آور دولژ کیال۔

Word and to Girls.

(تذكره ص ۱۸۸)

معقول آ دمی۔

Though all men should be angry, But God is with you. He shall help you words of God can not Exchange.

بحث حيات عيسلى عليه السلام

جیسے پہلے گذر چکا ہے کہ سب امت اوّل سے لے کر آخر تک اس بات پر تنفق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پر اٹھائے گئے اور پھر آخری زمانہ میں تشریف لائیں گے اور اور جیں۔ مگر جب مرزا قادیانی کو مراق نے مرتبہ سیحیت یا مثیلت پر براجمان کردیا تو حیات سے علیہ السلام کے دلائل کا جواب دینا بھی ضروری تھا۔ ملاحظ فرمائے:

44

He is with you to hill

The days shall come Glory be to the lord

(حقيقت الوي ص٣٠٦ بنزائن ٢٢٥ ١١٧)

God maker of earth (الاگرائی)

You have to go to المتركومال ١١٤)

He helts in the Zili (مَوْرُونُ ٥٩٣)

Word and to Girls

Though all men si with you. He shall help Exchange.

ے کے کرآ خرتک اس بات پر متفق ہے کئے اور پھر آخری زمانہ میں تشریف روارد ہیں گر جب مرزا قادیانی کو تشمیح علیہ السلام کے دلائل کا جواب

الله تعالى فرمات بين يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الدين كفروالى يوم القيامه (آل الدين كفروالى يوم القيامه (آل عمران: ٥٠) "يعنى العينى من تخفي لودا لودا لين والا بول اورا شان والا بول الإن كلم ف اور عمران والا بول اورا بي عمران والا بول اورا بي عمران والا بول اورا بي كم مان والول كوقيامت تك برترى دول كا واقعه بيتما كرا بي كرفاركر كراولانا جا بيتم تقوة جوا باالله تعالى فرماد بين كما عينى عليه السلام يرفن في كرفار بين كراسكة من تهين اين قيم من اول كا اوريسولى يرتبين و حسكة من مهين اين باس المان والا بول -

دوسری دلیل: 'و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم و ما قتلوه یقینا بیل رفعه الله الیه (نساه: ۱۰۸۰۱۷) ''ینی نه ویهود نقل کیااور نسولی دے سکے۔

لکن ان کوشبہ پڑ گیا کہ ہم نے سولی پر چڑھا دیا ہے۔ لیکن قدرت کا ملہ نے حضرت عینی علیہ السلام کواپنے پاس اٹھالیا۔ ایک دوسرے آدی پر آپ کا حلیہ طاری کر دیا۔ جے انہوں نے عینی ہی ہی مجھ کرسولی دے دی اور یقینا انہوں نے قریبی کیا۔ بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھالیا۔ سوال تو یہ تھا کہ تل یعنی سولی دی گئی یا نہیں۔ تیسری بات جو قادیا نی کہتا ہے کہ حضرت عینی علیه السلام وہاں تھا کہ تل یعنی سولی دی گئی یا نہیں۔ تیسری بات جو قادیا نی کہتا ہے کہ حضرت عینی علیه السلام وہاں کے شمیر آگے اور وہیں آپ ہیں سال عمر یا کرفوت ہوئے اور ان کی قبر موجود ہے۔ یہ ہرگز کسی کے ذہن میں نہی تو اللہ نے فیصلہ فرماد یا کہ تی تھیں نہ ہوا۔ بلکہ پچھا ور بی ہوا اور وہ ہے۔ رفع ہے۔ اس لئے بیر رفع درجات تو عام موقعوں کے لئے بھی آتا ہے۔ پھر پیغیر کئی مثان کی کیا فضیلت ہوئی۔ یہ توسیمی کوہوتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ ' یسر فع المذیب آمنوا ایہ نہیں کہاں وہ بھی اللہ تعالی مومنوں کے درجات بو عام بیاں رفع درجات ہے۔ وہ لفظ الیہ نہیں یہاں وہ بھی کر نہوں ہوا کہ درفع جسلہ وہ بھی ہوا کہ درفع جسلہ وہ کہ در جات ہوا کہ دی درجات ہو۔ درجات ہے۔ وہ لفظ الیہ نہیں یہ ہوا کہ درخوں کے درجات ہوا کہ در جات ہوا کہ دی درجات ہو۔ درجات ہے۔ وہ لفظ الیہ نہیں وہ کہ در جات ہوا کہ درجات ہے۔ معلوم ہوا کہ درفع جسلہ وہ کہ دورجات ہے۔ معلوم ہوا کہ درخوں کے اور دور جات ہے۔ وہ لفظ الیہ نہیں وہ کہ درجات ہوا کہ دی درجات ہے۔ معلوم ہوا کہ درخوں کے درجات ہوا کہ دی دورجات ہے۔ درجات ہے۔ معلوم ہوا کہ درخوں کے درخوں کے درخوں کے درجات ہے۔ درجات ہے۔ درجات ہے۔ درجات ہے۔ درجات ہے۔ درجات ہے۔ درکو درجات ہے۔ د

نتیسرگادلیل: وان من اهل الکتاب الالیدومنن به قبل موت (نسداه ۱۰ من ۱۰ من اهل الکتاب الالیدومنن به قبل موت (نسداه ۱۰ م ۱۰ من ۱۰ من کتاب ان پرایمان لا کی موت سے پہلے ان پرایمان لا کی سے اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک فوت نہیں ہوئے۔ کیونکہ سارے اہل کتاب ان پر ابھی ایمان نہیں لائے۔ بلکہ بداس وقت ہوگا۔ جب آنخضرت اللہ ودبارہ ونیا میں تشریف کو ۱۹

مسیح این مریم (مسیح موعود ) خزر یکوگر سو..... میں حرام ہے۔الیا ہی خزیر کے گل۔ مسیح این مریم (مسیح موتود) کے م سم ..... ہوں گے کہ ایک ایک سجدہ کو ہزارول مسیح ابن مریم جزییہ جومشر کین سے کے قرآن حمید کی وہ آیت جوابو ہر' ہے مشرک کوئی ہاتی ہی نہ رہے گا. ہ تیں گے بعنی دین حنیف کوقبوا ابن مریم (مسیح موعود )مقام فج اا این مریم عج کریں گے۔ مسے ابن مریم آسان سے اتر؟ ---..**A** ازیں گے۔اس سے صاف فا ہ سان کی ضدہے۔ مسيح ابن مريم پينتاليس برس ہوں گے۔ مسيح ابن مريم مدينة منوره ميل فور مسيحابن مريم ميرے مقبرہ مير ......11 مسيح ابن مريم قيامت كے دلز

اوّل .... آيفرماتي ج دوم..... كسرصليب نبيز سوم..... خزر یکا کھانا ح کردی ہے۔ . جهارم..... لوگ زردرہم۔

درمیان ہوں گے۔ان بارہاد

.....15

لائیں گے۔غرض کہ ٹر آن اوراس طرح ستر احادیث میں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔اس عقیدہ کواختیار کرنا نہایت ہی ضروری ہے اور ایمان کا ایک جز ہے۔ آیات قر آنی کےعلاوہ بیثارا حادیث ہیں۔جن میں مرزا قادیانی تح بیف کرتے ہیں۔ قرآن مين تولفظ "توفي" سيموت مراد ليكروفات يسكى كاعقيده نكالا اورخورت موعود كالفظ 😩 ہے۔اس میں تاویل کرتے ہیں۔اب میں آپ کی خدمت میں تینوں لفظوں کے معنی قرآن وحدیث اور لغت عربی اورخو د مرز اقادیانی کے کلام سے پیش کروں گا۔ آ گے فیصلہ آ پ کے ہاتھ بداول أيك قانون سنع جومرزا قادياني كالناب دفرمات بين والقسم يدل على ان الخبر محمول على الظاهر لا تاويل فيه ولا استثناء"

(حمامتهالبشري ص١٩ بخزائن ج يص١٩٢)

یعنی جس بات رقتم کھائی جائے وہ ظاہر ریمحول ہوتی ہے۔اس میں کسی قتم کی تاویل اوراتشناء کی مخبائش نہیں۔ یہ قانون ذہن میں رکھے؟ بس فیصلہ قریب ہے۔ حدیث بخاری میں ے كر حضو مات ميں - 'والدى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم أبن مريم حكما عدلا فبكسر الصليب يقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرامن الدنيا وما فيها " ﴿ اس ذات كَ قَتْم كه جس كے قبضه ميں ميرى جان ہے كہ بے شك قريب ہے كہتم ميں ميتج بن مريم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ یعنی شرح محمدی کے مطابق فیصلہ کریں گے اور وہ صلیب کوتو ڑیں گے۔خزیر کوتل کریں گے۔ جنگ کوختم کریں گے۔مال کی اتنی زیادتی کردیں گے كەكوئى اسے قبول نەكرےگا۔ يہاں تك كەلىك بجدە دنياو مافيهاسے بهتر ہوگا۔ ﴾

(ابخاري ج اص ۲۹۰۰، پاينز ول عيسيٰ بن مريم)

اس حدیث میں حضوطالی نے نقشم کھا کرحضرت سے کانزول اورعلامات بیان کی ہیں تواییے ا قانون کے لحاظ سے نہ تو مسے میں تاویل کرو کہ مرادمثیل ہے جو میں ہوں۔ نہزول میں اختلاف کرو کہ اس کے معنی آنا ہے۔ بلکہ ذیل کی علامات دیکھ کر فیصلہ کرلو۔ مرزا قادیانی میں ایک بھی نشانی نہیں۔

ابن مریم (مسیح موعود )عدل وحکومت کے ساتھ آئے گا۔

مسیح ابن مریم (مسیح موعود ) کسرصلیب کرے گا۔ یعنی موجودہ عیسائیت کالعدم ہو مائے گی۔

مسیح ابن مریم (مسیح مومود ) خز ریکول کرےگا۔ بعنی ہر جانور جول کیا جائے دین <del>دی</del> میں حرام ہے۔ابیابی خزرے قبل سے اس کا کھانا حرام ہوجائے گا۔ مسیح ابن مریم (مسیح موعود) کے مبارک وقت میں لوگ اس قدر مستعنی اور عابد ۳ .... ہوں گئے کہایک ایک بجدہ کو ہزاروں دیناروں سے بہتر سمجھیں گے۔ مسے ابن مریم جزیہ جومشرکین سے لیاجاتا ہمعاف کردیں گے۔اس کی وجہ بہت .....۵ كةرآن ميدى وه آيت جوابو بريرة في اس كاستدلال من پيش كى ب-بتلائي ہے مشرک کوئی باتی ہی ندر ہےگا۔ بلکسب کے سب عیسیٰ علیہ السلام پرائیان لے آئیں گے۔ پھر جزیہ کیسا۔ ابن مریم (مسیح موعود)مقام فج الروحاسے احرام باندھیں گے۔ ٢..... این مریم حج کریں گے۔ ....∠ مسے ابن مریم آسان سے ازیں گے۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ زمین پر .....٨ اتریں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ وہ اس وقت زمین برنہیں۔ کیونکہ زمین آسان کی ضدہے۔ مسیح این مریم پینتالیس برس زمین برر ہیں گے۔ نکاح کریں گے اور صاحب اولا د ٩....٩ مسيح ابن مريم مدينه منوره ميل فوت بول كيد كونكداس كي تقدد يق نمبراات بوتى بـــ ..... مسیح ابن مریم میرے مقبرہ میں میرے ساتھ دفن ہول گے۔ ......]] مسے ابن مریم قیامت کے دن میرے مقبرہ سے میرے ساتھ اٹھیں گے۔ ابو کم اور مراح .....1۲ درمیان ہوں گے۔ان بارہ اوصاف میں ہے ایک بھی مرزا قادیانی کے حق میں ہیں۔ فيل آ يا ہوں۔ دوم ..... كسرصليب نبيس بوئى بلكه نصاري ترقى يرجي ـ سوم ..... خزريكا كهانا حرام قرارنيس ديا كيا ـ بلكه مرزا قادياني في تواز حدارزاني کردی ہے۔

چہارم ..... لوگ زردرہم کے بھو کے ہیں اورخود ذات شریف کی چندول میں گئ. فیل

سر احادیث میں سے پہ چانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ

اللہ اللہ اللہ اللہ بی ضروری ہے اور ایمان کا ایک

یث ہیں۔ جن میں مرزا قادیانی تحریف کرتے ہیں۔

اللہ کر دفات عیسیٰ کاعقیدہ نکالا اور خود سے موجود کا لفظ ہے

اللہ کی خدمت میں تینوں لفظوں کے معنی قرآن کے کام سے بیش کروں گا۔ آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ اپنا ہے۔ فرماتے ہیں 'والقسم یدل علیٰ ان این ولا استثناء'

(حامت البشر كاص ۱۱، خزائن جرس ۱۹۳) فالم روحول موتی ہے۔ اس میں كی قتم كی تاویل مركئے؟ بس فيصل قريب ہے۔ حدیث بخاری میں میں بیدہ لیسو شكن ان يغزل فيكم ابن المخنزير ويضع الحرب ويفيض العال المدنيا وما فيها " مائٹ كريں ہے اور وہ مائٹ فيصلہ كريں ہے اور وہ وختم كريں ہے۔ مال كی اتن زیادتی كرويں ہے۔ وہ دنیاد مافیہا ہے۔ بہتر ہوگا۔ پھ

(ابخاری جام ۴۹۰، باب زول میسی بن مریم) فرت سی کانزول اورعلامات بیان کی ہیں تواپنے ہے جو میں ہول۔ ندزول میں اختلاف کرو کہ اسم زاقادیانی میں ایک بھی نشانی نہیں۔ اسم تھا کے گا۔

کرے گا۔ یعنی موجودہ عیسائیت کا لعدم ہو

لفظائو فی کامعنی

یافظ و فی کامعنی

یافظ و فی اینی سے بنا ہے۔ جس کا

یاتو فی باب تفعل سے ہے۔ جس کے معنی الر

"تو فیت المال منه اذ اخذته کله "اینی میں نے قوم
القوم اذ اعددتهم کلهم "ایعنی میں نے قوم

یہی معنی (النجد عربی، اردوس ۱۰۹۵ ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں 'وامیا تسوف و لینی قیامت کے دن تم کوتمہارے اجر پور۔ جائےگا۔(العیاذ باللہ)

بيثارة بإت اس مسم كال جاتي ا

قبض کرتا ہے ندکہ مارتا ہے۔ روطیں تو نہیں ص ۲۵۸، جائع البیان ج ۲۳ ص ۹، ابن کثیر ملیں گے۔ ہاں تو نی کے بجازی معنی موت ہو۔ 'معنی مجازی ہے۔ ای طرح (اسا) محص الیابی ہے۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ تھا ہو۔ تو فی کامعنی از زبان مرزا قادیانی کیا متسو فیل و رافعی السیٰ ''''کا

مة في المنطقة المسلمة المسلمة

یہ براہین الیمی کتاب ہے کا رسول تھا۔(ایام السلح ص2۵ بزرائن ۱۲ رجٹر ڈ ہو چکی ہے اور قطب ستارہ کی ط پیجم ..... جزیر معاف نیمی ہوا۔

شم ..... مقام فی الروحاایک آکھ دیکھنا بھی نفیب نیس ہوا۔

ہفتم ..... آپ کو جی کی سعادت نفیب نہیں ہوئی۔ (حالانکہ جی کے متعلق الہام بورہا ہے)

ہورہا ہے)

ہشتم ..... آپ قادیان میں غلام مرتقئی کے ہاں پیدا ہوا۔

نیم ..... آپ قادیان میں غلام مرتقئی کے ہاں پیدا ہوا۔

نیم ..... آپ نے نکاح کی ازحد کوشش کی۔ گر ..... آہ ..... ناکا می ونامرادی فیسب ہوئی۔

وہم ..... آپ نے لا ہور میں پران توڑے۔ مدینہ منورہ کی زیارت بھی نفیب نیس ہوئی۔

ہوئی۔

یاز دہم ..... آپ قادیان کی بنجر زمین میں دفن ہوئے وروضہ نبوی میں ابھی تک قبر کی جگہ خالی پڑی ہے۔

یل دواز دہم ..... آپ قادیان تادیان تادیان سے اپنی امت کے ساتھ خروج کریں گے نہ کہ روضۂ اطہر سے اٹھیں گے۔

فیل دوفۂ اطہر سے اٹھیں گے۔

فیل دوفۂ اطہر سے اٹھیں گے۔

فیل کیوں ہوکر تیرے کو چے سے ہم نکلے

برے ہے ہیں ہے۔ مسیح کی علامت قل خزریہ ہے۔ مگر مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ خاص لندن میں ہزار دوکان خزریہ بیچنے کی موجود ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ بچیں ہزار خزیر لندن سے مفصلات کے لئے بھیجا جاتا ہے۔

ای طرح کوئی نشانی نہیں پائی جاتی۔اس لئے نزول سی سے قائل ہیں۔ جیسے پہلے گذر چکا ہے۔مزید دیکھیئے اسلام کی ترتی کے متعلق لکھتے ہیں۔''اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا۔ جو سیح موعود کو کرنا چاہئے تو پھر میں سچا ہوں اور اگر پچھ نہ ہوا اور میں مرگیا تو سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔'' (بدر ۱۹ رجولائی ۲۹۱۱ء) مگر ہوا کیا؟

لفظاتوفى كامعنى

یلفظ وفی، یفی سے بناہے۔جس کامعنی ہے پورا کرنا وعدہ وفا کردیا۔ پینی پورا کردیا۔ بہتوفی باب تفعل سے ہے۔ جس کے معنی لزوم کے لحاظ سے پورا پورا لینا ہے کیا جاتا ہے۔ "توفیت المال منه اذ اخذته کله "لینی میں نے اپنامال پوراپورا لےلیا۔"توفیت عدد القوم اذ اعددتهم کلهم" یعنی میں نے قوم کی پوری پوری گنی کر لی نہ یہ کہ ساری قوم کو مارویا۔ (سان العرب ج ۱۵ ص

یکی معنی (المجدع بی، اردوس ۱۰۹۸،۱۰۹۸،۱۰۹۸،۱۰۹۸ اساس البلاغه وغیره نے لکھا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں 'واسات وفون اجور کم یوم القیامة (آل عمران:۱۸۰)'' یعنی قیامت کے دن تم کوتم ارب اجر پورے ویرے دیئے جا کیں گے۔ نہ یہ کہ تم ارااجر مارلیا جائے گا۔ (العیاذ باللہ)

بیتارآ یات اس میم کی ال جاتی ہیں۔ 'الله یتوفی الانفس 'اللہ تعالی روحوں کو قبض کرتا ہے نہ کہ مارتا ہے۔ روعیں تو نہیں مرتیں۔ بی معنی (تغییر بحر ۲۲م ۲۲م ۲۲م بیناوی ۲۲ م ۲۵۸، بیناوی ۲۲ م ۲۵۸، بیناوی ۲۲ م ۲۵۸، بیناوی ۲۲ م ۲۵۸، جامع البیان ج۲۲ م ۱۷۰ م ۱۷۰ وغیرہ میں ملیں گے۔ ہاں تو فی کے بجازی معنی موت کے ہیں حقیقی نہیں۔ (تاج العروس ج۲۰م ۱۳۰) میں ہے۔ ''معنی المجاز اور کته الوفاۃ ای الموت والمنیة و توفی اذا مات ''یعنی موت کامٹی بجازی ہے۔ اسی طرح (اساس البلاغن ۲۰۵ سا۲۲) میں ہے۔ (مفروات م ۵۵) میں بحق المان کی جائی ہے کہ حقیقی معنی چھوڑ کر جازی نہیں لیا جاسکا۔ جب کہ کوئی قریدند ہو ۔ تو فی کامٹی از زبان مرزا قادیانی کاب (براین س۲۵، خرائن جاس ۱۲۲) کا بیت ''انسسی ہو ۔ تو فی کامٹی از زبان مرزا قادیانی کاب (براین س۲۵، خرائن جاس ۱۲۲) کا بیت ''انسسی مقد کو پوری نعت دول گا اورا پی طرف مفاول گا کا درا تا دیانی راقم ہیں بہود یوں نے حضرت میسی کے کی کوئی وصلیب کا حیار سوچا تھا۔ فدانے کی کوئی دور کی کوئی دیا کہ میں کھی بچا بی گا اور تیراا پی طرف رفع کروں گا۔

(اربعین نمبر ۱۹ مرزائن ج ۱۱ م ۱۹۹۳)

 فیل المحان میں نہیں ہوا۔ فیل المحان میں المحان الم

ے کوچہ سے ہم <u>لکلے</u> زا قادیانی فرماتے ہیں کہ خاص لندن میں میں بلکہ چپیں ہزار خزیر لندن سے مفصلات

قادیانی کہتے ہیں کہ میرے زمانہ میں دنیا کی سب کے سامنے ہے۔ خود فرمایا کہ عیسائیت ملع گورداسپور کی مردم شاری ویکھئے۔ ۱۹۲۱ء میں ۲۳۳۰، ۱۹۳۱ء میں ۱۹۳۱، ۱۳۳۸ میں ۱۹۳۱، ۱۳۳۸ میں ۱۳۳۰ کے ناکل ہیں۔ جیسے پہلے گذر کے ناکل ہیں۔ جیسے پہلے گذر گذر کی میں ناملام کی حمایت میں وہ کام اور میں مرگیا تو سب گواہ اور میں مرگیا تو سب گواہ

, , 44 طرح (تذکرہ ص۱۱۱) رات کوایک اور عجیب الہام ہوا اور وہ یہ کہ: 'قبل للضید فائ انبی متو فیك قبل لا خیك انبی متو فیك ''یالہام بھی دو مرتبہ ہوا۔ اس کے معنی بھی دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو تیرا مور دفیض یا بھائی ہے۔ اس کو کہ دے کہ ہیں تیرے پر اتمام نعمت کروں گا۔ دو سرے معنی یہ ہیں کہ میں وفات دوں گا۔ معلوم نہیں کہ بیشخص کون ہے۔ اس قتم کے تعلقات کے کم وہیش کی لوگ ہیں۔ اس عاجز پر اس قتم کے الہامات اور مکاشفات اکثر وار دہوتے رہتے ہیں۔ ''اسی طرح (سراج منیر میں اس عاجز پر اس قتم کے الہامات اور مکاشفات اکثر وار دہوتے رہتے ہیں۔ ''اسی طرح (سراج منیر میں اس عاجز پر اس قتم ہو چکا ہے۔ اس کے اس وقت خوب معنی کھل چکا۔ بیالہام حضرت عیسی کواس وقت بعور سے ہوا تھا۔ جب یہود ان کے مصلوب کرنے کے لئے کوشش کر دہ ہے تھے اور اس جگہ ہجائے بعود کے ہودکوشش کر دہ ہے ہیں اور الہام کے یہ معنی ہیں کہ میں بختے ایک ذکیل اور لعنتی موقوں سے بچا وال گا۔ دیکھواس واقعہ نے سینی کا نام اس عاجز پر کیسے جسپاں کردیا ہے۔ ''یہ تین موقوں سے بچا وال گا۔ دیکھواس واقعہ نے سینی کا نام اس عاجز پر کیسے جسپاں کردیا ہے۔ '' بی تین حوالے آپ کے سامنے ہیں۔ جن سے معنی تو نی خوب کھل گیا۔ جب کہ آخری حوالہ سے معلوم ہوا کہ مرز آآخر تک سامنے ہیں۔ جن سے معنی تو نی خوب کھل گیا۔ جب کہ آخری حوالہ سے معلوم ہوا کہ مرز آآخر تک سیامنے ہیں۔ جن سے معنی تو نی خوب کھل گیا۔ جب کہ آخری حوالہ سے معلوم ہوا کہ مرز آآخر تک سے ایک میں۔ اس میں اور آخری حوالہ سے معلوم ہوا کہ مرز آآخر تک سے ایک میں۔ بیت سے امر آخری حوالہ سے معلوم ہو کہ مرز آآخر تک سے اس کی اور کہ میں۔ بیت سے ادر ہوگی بہت سے امر آخری حوالہ سے معلوم ہو کہ میں۔

سس روپے پے در پے آرہے ہیں۔ ہریک معمہ ہے جے کوئی ماں کا لال حل نہیں کرسکا۔ کھانا کب کھاتے۔ نماز کا کیا حساب تھا۔ دیگر ضروریات زندگی غرض صدبا کام ہیں سمجھ میں نہیں (ایک معمہ) ربویو ماہ تمبر ۱۹۰۶ء میں فرمایا۔ ''اب تک میرے ہاتھ پہایک لاکھ کے قریب انسان بدی سے تو بہ کر چکا ہے۔ تقریباً تین برس فرمایا کہ میرے ہاتھ پہ چار لاکھ انسان معاصی سے تو بہ کر چکے ہیں۔ (تجلیات الہیص ۵ بحزائن ج ۲س ۱۹۵۷ء مرقومہ ۱۹۰۵ء) انداز ہوگا ہے۔ ہو ہرسات منٹ بعد آتا ہے ادھر ۲۰۱۱ء تک تین لاکھ سے زیادہ نشان بھی آپ کے ہیں تو بتلا ہے جو ہرسات منٹ بعد آتا ہے ادھر ۲۰۱۱ء تک تین لاکھ سے زیادہ نشان بھی آپ کے ہیں تو بتلا ہے مرزا قادیانی بیعت کیے لیتے رہے۔ پیشا ب کا کیا انظام تھا۔ پھر الہا مات بھی۔ لفظ نزول کامعنی

اس کاحقیق معنی اوپر سے بیچا تر نے کے ہیں۔ گر مجازا آ مد کو بھی کہتے ہیں۔ دیکھتے نزول فرود آ مدن اور انزال فرود آ وردن (صراح) منتهی الارب میں بھی ایسے بی ہے۔ یعنی نیچ آ تا بمفردات میں ہے۔ 'النزول فی الاصل هو الانحطاط من علوه''یعنی نزول کا حقیق معنی اوپر سے بیچے آتا ہے۔

بیں۔ تا کہ ہرایک آ دی پڑھ کراپی عاقبہ خاص وعام پڑھ سکے للبذا کوئی اد فی فلا دیکھتے ہیں نہ کہ الفاظ کو۔

لفظ رفع كامعني

رفع ہے مرادامت قادیانیے رفع را

*مراحیں ہے۔''*رفع بـرداشتـن وھـو

او پر کوا شانا ہے۔ بخلاف وضع کے کداس کامع

ص١١٤) مِن ہے۔''والرفع في الاجس

المعانى على مايقضيه المقام "يين را

ہوتا ہےاوراعراض میں حسب موقع ومقام بتو

کے لئے مرادموت نہیں اور نزول حقیق ہےا

ساری مرزائیت کے کالب لباب ہے۔اس

وی اور در بارہ نزول بھی۔مرزا قادیانی کے

لفظ تو فی ہے۔وہ بھی بیان ہو گیا۔اب سنتے

مان پیعقیده کوئی چیزنبیس ملاحظه مون "اقال

نہیں جو ہارا بمانیات کی کوئی جزویا ہار۔ گوئیاں میں سے ایک پیش گوئی ہے۔جم

يەپىش كوئيال بيان نېيس كى كئيس تقى-اس

حضرات میں کوئی اویب میں

اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہوا۔''

اغتذار

. للإذا: حركت الى السماء بى مرادمو

میں صرف مسلمان ہوں (توضیح الرام سے 2ابنزائن

A OY

لفظ رفع كامعني

رفع سے مرادامت قادیانی رفع روح لیتی ہے اور بدان کی بے علمی اور جہالت ہے صراح میں ہے۔" رفع برداشتن وھو خلاف الوضع (ص ۲۰۰)" یعنی رفع کامعنی اور کواتھانا ہے۔ بخلاف وضع کے کہ اس کامعنی نہادن یعنی نیچ رکھنا ہے۔ (معباح میرمعری جا ص ۱۱۱) میں ہے۔" والد فع فی الاجسام حقیقة فی الحرکة والانتقال وفی المعانی علیٰ مایقضیه المقام" یعنی رفع جسموں میں حقیقت میں حرکت اورانقال کے لئے ہوتا ہے اوراعراض میں حسب موقع ومقام تو حضرت عینی علیہ السلام بھی جسم والے تھے۔

البندا: حرکت الی السماء ہی مراد ہوگی۔ جب تونی نزول ، رفع کامعنی واضح ہو چکا تو تونی کے لئے مراد موت نہیں اور نزول حقیق ہے اور رفع بھی حقیق ہی ہوا تھا۔ حیات سے علیہ السلام ہی ساری مرزائیت کے کالب لباب ہے۔ اس لئے جب ہم نے تمام وجوہ سے حیات عیسیٰ ٹابت کر دی اور در بارہ نزول بھی۔ مرزا قادیانی کے لئے کوئی جگہ نہیں رہی اور اس ساری بحث کا دارومدار لفظ تونی ہے۔ وہ بھی بیان ہوگیا۔ اب سنے کہ حیات سے کاعقیدہ ایمانیات میں ہے۔ گرمرزا کے بال یعقیدہ کوئی چیز نہیں۔ ملاحظ ہو: ''اوّل تو یہ جانا چا ہے کہ سے کہ کرون کاعقیدہ کوئی ایساعقیدہ نہیں جو ہمارا یمانیات کی کوئی جزویا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ بلکہ صد ہا پیش گوئیاں میں سے ایک پیش گوئی ہے۔ جس کو حقیقت اسلام سے کہ کے بھی تعلق نہیں۔ جس زمانہ تک اسلام کے کہ بھی تعلق نہیں۔ جس زمانہ تک اسلام کے کہ تاقص نہیں تھا اور جب بیان کی گئی تو سے ساسلام کے کہ کامل نہیں ہوا۔''

اعتذار

حضرات میں کوئی ادیب نہیں ہوں۔ محض جذبدد بنی کے پیش نظر چند باتیں پیش کی آ ہیں۔ تا کہ ہرایک آ دمی پڑھ کراپنی عاقبت کا فیصلہ کر سکے اور رسالہ مفت تقسیم کیا جار ہاہے۔ تا کہ ہر خاص وعام پڑھ سکے۔ لہذا کوئی اوبی غلطی پکڑنے سے کی زحمت گوارانہ کریں۔ حق شناس معانی کو د کیصتے ہیں نہ کہ الفاظ کو۔

تميمه

میں صرف مسلمان ہوں

(توضیح الرام ص ١٤ بزائنج ٣ ص ٥٩) پر فرماتے بیں کہ: "اگر بیاعتر اض پیش کیا جائے

من قبل للضيد فك انبي متوفيك من فيك المن متوفيك المحمن بهي دويس اليك توبيك جوتيرا فيمت كرون كار دوسر معن بي بي كه كان تات كم وبيش كي لوگ بيل من المعالمات الله من المعالم من كرد الله الموالم المعالم المعالم الموالم المعالم من المعال

معمد ہے جے کوئی ماں کا لال حل وریات زندگی غرض صد ہا کام ہیں میں میرے ہاتھ پدایک لا کھ کے کہ میرے ہاتھ پدچار لا کھانسان ۱۹۹۰مرقومہ ۱۵ ارج ۱۹۰۱ء) اندازہ ادات میں سومر تبدپیشا ہے۔ دونشان بھی آچکے ہیں تو ہتلا ہے۔ الہامات بھی۔

بازا آمد کوبھی کہتے ہیں۔ دیکھیئے میں بھی ایسے ہی ہے۔ یعنی نینچے طاط من علوہ ''یعنی نزول کا

قاد مانی رنگروث ' جو گورنمنٹ الیی مہریان ہواس کی جس قدر ' أيك وفعه مضرت عمر نے فر إیا كه اگر مجھ برخلافت كا بوجھ نه مول كما كريس خليفه نه بوتاتو والعثير موكر جنك (يورب) ''<sub>لارڈ</sub> چمییفوڑڈ نے میرے نام اپنی چیٹی

کیونک ثالع کیا ہے کہ آپ کی جماعت نے بہت مود موقع پرہمی میں نے فورا حکومت کی مدد کی اپنے چپوٹے (اخبارالمغنا بغیر پخواہ کے چھے ماہ کام کیا۔''

ابوبكركے جم پلیہ

وہ ج تمبارے کئے ابوبکروعمری فضیلت موجود ہے۔ جہال تم وصیت کر کے اپنے پیارے آ قا اور چونکه حدیثوں میں آیا ہے کہ سے موعود رسول کر م میں فن ہو کرخو درسول اکرم کے پہلومیں فن ہو گے ا (اخبارالغنز ہم پلہ ہونے کاموقع ہے۔" معجزوشق القمر

"أيك صاحب نے (مرزا قاديانی) -ہیں۔ فرمایا ہماری رائے میں ہے کہ وہ ایک قسم کا چشر معرفت مين لكوديا ہے-'' (اخبارب

قرآن میں قادیان کا نام

دور میمی مت سے الہام ہو چکات جكه بجصے يادآ يا ہے كہ جس روز وہ الهام فدكورہ بالا تھا۔ای روز مشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بینه کربا واز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں او انـزلـنـا قـريباً من القاديان "ويمرا میں تکھا ہوا ہے ....تب میں نے دل میں کھا

كمسيح كامثيل بهى نبى جائية - كيول كمسيح نبى تفاق انواس كالقل جواب يبى ب كرة في والفي کے لئے ہمارے سیدمولانے نبوت شرط نہیں فرمائی۔ بلکہ صاف طور پریمی کھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمان کے موافق شریعت فرقانی کا یا بند ہوگا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ظاہر كرے گا۔ بين مسلمان جوں اورمسلمانوں كا امام ہوں۔"

ایک معمه

" تیسری پیش گوئی بیتی کہ لوگ کثرت ہے آئیں گے۔ سواس کثرت ہے آئے کہ اگر ہرروز آیدن اور خاص وقتق کے مجمول کا اندازہ نگایا جائے تو کئی لا کھ تک اس کی تعداد پہنچتی ہے .....اب تک کئی لا کھانسان قادیان میں آ چکے ہیں اور اگر خطوط بھی اس کے ساتھ شامل کئے جائیں تو شایدا نداز ہ کروڑ تک پہنچ جائے۔''

(برابين احديدهم بنجم ص ٥٨٠٥٥ فرزائن ج ٢١ص ٢٨٠٥٠)

مرزا قادیانی نے ۱۸۸۰ء سے علمی و مذہبی زندگی کا آغاز کیا۔ جب کہ برامین احمد بیکا اعلان کیا اور ۱۹۰۸ء میں انقال موا گویاکل ۱۲سال بیمشغلدر با ظاہر ہے کہمرزا قادیانی کی تحریک نے بتدرج ترقی شروع کی ابتداء میں چندسال کام بلکار ہا۔ بعد کوفروغ ہوا۔ تاہم اگرکل سے ساوی مان لئے جائیں تو بھی مرزا قادیانی کے بیان کے مطابق خطوں اورمہمانوں کا روزانداوسط بلاناغدایک ہزار برتا ہے۔اگرحسب واقعدسال غیرمساوی مانے جائیں تو آخری سالوں کاروز انداوسط کی ہزار پرنا جائے۔خوب صاب ہے۔

سب پجھزندہ ہوا

'' حضرت مرزا قادیانی کے ذر بعداسلام زندہ ہوا۔قر آن کریم زندہ ہوا۔ محقظ کا نام زندہ ہوا۔ خداکی توحیدزندہ ہوئی۔ ہرئیکی زندہ ہوئی۔ ہرنبی زندہ ہوا۔ ہرراست باز نے و وہارہ حیات یا کی۔ پس حضرت مسیح موعود ( مرزا قادیانی ) کوئی معمولی انسان نہ تھے۔ آ پ نے رسولوں اور ان کی تعلیموں کو زندہ کیا ہے۔ پہلے سے نے تو بقول غیر احمدی چند ماچھیوں کو زندہ کیا ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں اس نے کیا کیا ہے۔ وہ کون ی خوبی اور کون سی صدافت ہے۔ جو کسی نبی میں یائی جاتی ہے۔ گرحضرت مرزا قادیانی میں نہیں۔''

(اخبار الفضل قاديان ج اانمبر ٩ ٨ص • المورخد ١٩٢٢ (مَي ١٩٢٢ء)

قاد ياني رنگروث

وروں روسے

''جوگورنمنٹ الیی مہر بان ہواس کی جس قدر بھی فرما نبرداری کی جائے تھوڑی ہے۔

ایک دفعہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر مجھ پرخلافت کا بوجھ نہ ہوتا تو میں مؤذن بنتا۔ اس طرح میں کہتا ہوں کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو والدیم ہوکر جنگ (یورپ) میں چلاجا تا۔'' (انوارخلافت م ۹۷) ہوں کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو والدیم ہوکر جنگ (یورپ) میں اس کا ذکر کیا کہ حکومت نے ایک

''لارڈ چمیسفوڑ ڈ نے میرے نام اپنی چھٹی میں اس کا ذکر کیا کہ حکومت نے ایک

کیونک شائع کیا ہے کہ آپ کی جماعت نے بہت مدودی ہے۔ پھر کابل کی اوائی ہوئی اور اس کیونک شائع کیا ہے کہ آپ کی جماعت نے بہت مدودی ہے۔ پھر کابل کی اوائی ہوئی اور اس موقع پر بھی میں نے فوراً حکومت کی مدد کی اپنے چھوٹے بھائی کوفوج میں بھیجا۔ جہاں انہوں نے بغیر شخواہ کے چیدماہ کام کیا۔'' (اخبار الفشل ج۲۲ نمبر ۱۹۵۱ موردد ۲۹مرود ۱۹۳۵ جوری ۱۹۳۵)

ابو بگر کے ہم پلیہ

د'آج ہم پلیہ

د'آج ہم پلیہ

موجود ہے۔ جہاں تم وصیت کر کے اپنے پیارے آقا اسے الموعود کے قدموں میں فن ہوسکتے ہو

موجود ہے۔ جہاں تم وصیت کر کے اپنے پیارے آقا اسے الموعود کے قدموں میں فن ہوسکتے ہو

اور چونکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ سے موعود رسول کریم کی قبر میں فن ہوگا۔ اس لئے تم اس مقبرہ

میں فن ہوکر خودرسول اکرم کے پہلومیں فن ہو گے اور تبہارے لئے اس خصوصیت میں ابوبکڑ کے

میں فن ہوکر خودرسول اکرم کے پہلومیں فن ہوگے اور تبہارے لئے اس خصوصیت میں ابوبکڑ کے

ہم پلہ ہونے کا موقع ہے۔ '' (اخبار الفضل قادیان ج انبر ۹۹س ۲ ، مور دی ۱۹۱۹ء)

مجرز مشق القمر

''ایک صاحب نے (مرزا قادیانی) سے پوچھاش القمر کی نسبت حضور کیا فرماتے بیں۔فرمایا ہماری رائے میں بیہ کے دوہ ایک قسم کا خسوف تھا۔ہم نے اس کے متعلق اپنی کتاب چشمہ معرفت میں کھودیا ہے۔'' (اخبار بدرقادیان نے یفبر ۲۰۱۹-۲۵ ۵، مورخت ۲۲ مرگل ۱۹۰۸ء)

قرآن میں قادیان کا نام

"اوریکی مت الهام موچکا ہے۔" انا انزلناه قریباً من القادیان "اس
جگہ جھے یادآ یا ہے کہ جس روزوہ الہام ندکورہ بالاجس میں قادیان میں نازل ہونے کا ذکر ہے ہوا
تعالی روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزاغلام قادر میرے قریب
میٹھ کربا واز بلندقرآن ن شریف پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا" انا
اندالنا قدیباً من القادیان "تو میں نے س کر بہت تجب کیا کہ قادیان کا نام قرآن شریف میں درج

ں کا اوّل جواب یہی ہے کہ آنے والے سے ۔ بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک کا پابند ہوگا اور اس سے زیادہ کچھنیں ظاہر ''

ہے آئیں گے۔ سواس کثرت سے آئے زہ لگایا جائے تو کئی لا کھ تک اس کی تعداد چکے ہیں اور اگر خطوط بھی اس کے ساتھ

سه بنجم ص ۵۸،۵۸ نزائن جام ۲۵،۵۸ میرا ایم کا آغاز کیا۔ جب که براین احمد میرکا میر مشغله رہا ظاہر ہے که مرزا قادیانی کی قام ہلکا رہا۔ بعد کوفروغ ہوا۔ تاہم اگر کل ایم بیان کے مطابق خطوں اور مہمانوں کا میرال غیر مساوی مانے جائیں تو آخری

ا ہوا۔ قرآن کریم زندہ ہوا۔ محیقات کا ا۔ ہرنی زندہ ہوا۔ ہر داست باز نے اکوئی معمولی انسان نہ تھے۔ آپ نے بقول غیراحمدی چند ماچھیوں کوزندہ کیا اورکون می صداقت ہے۔ جو کسی نبی

ن ج اانمبر ۹ ۸ص ۱ امور خد ۱۲ ارمنی ۱۹۲۴ء)

جائيں گے۔'' "گورز جزل کی چیش (تذكره ص بعدراارانشاءاللدا ہے۔ گیارہ دن یا گیارہ ہفتے یا کیا؟ یہی ہندسہ ۱۳.... "آجے پیشرف ''اس کتے کا آخر کا ہے۔ میں اسے دوادینے لگا ہول تو میری زیاد " افسو*ل صدافسوا* ''فيرمين''(lan و وفضل *الرحمان* \_ .....<u>اح</u> ''ہم نے وہ جہال ----1 "ايكاپاك ° کیاعذاب کا "رؤيا\_ايك ك برابرگزراتوآوازآ كي-"لعنة ا پڙي اس پر پڙي-" . ۲۲..... دوم تش فش

مكاشفات بدرج انبر۳۴) ایک كاغذو و كھ

''ایک امتحان ہے بعظ

ہے اور میں نے کہا تین شہروں کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مکہ مدینہ، قاديان ـ بيكشف تفاكري سال موئ مجهد كطلايا كيا تعا-" (ازالداد بام ص ۷۲، ۷۷، فزائن جسم ۱۳۹،۱۳۸) گول مول البهامات "بابوالبي بخش عابتا ہے كه تيراحض ديكھے ياكس اور ناياكى براطلاع یائے۔ تھے میں حیض نہیں بلکہوہ (حیض) بچے ہو گیا۔ جو بمز لداطفال اللہ کے ہے۔'' (تتر حقيقت الوي ص١٣٦، خزائن ج٢٢٥ (٥٨) ۳..... "میرا نام ابن مریم رکھا گیا اورعیسیٰ کی روح مجھ پر نفخ کی گئی اور استعاره کے رنگ میں حاملہ تھمرایا گیا۔ آخر کی مہینہ کے بعد جو (مدت حمل) دس مہینہ سے زیادہ نہیں۔ مجھے مريم ميني بنايا گيا- پس اس طور سے ميں ابن مريم تھمرا-'' (مشتى نوح ص ٢٨ ،خزائن جواص ٥٠) سسس مرزا قادیانی کاایک مریدقاضی یارتحدایی نریک نمبر ۳۲ موسومه اسلامی قربانی" میں لکھتا ہے۔" حضرت مسلح موعود (مرزا قادیانی) نے ایک موقع پراپی حالت بدظاہر فرمانی کہ کشف کی حالت آپ برطاری ہوئی ۔ گویا کہ آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طأفت كااظهارفر مايا\_'' "لبسترغيش" (تذكره ص ٣٩٩، البشريل ج٢ص ٨٨، بحواله البدرج ٣ نمبرا، تاريخ الهام٥ردمبر١٩٠٣م)غالبًامنكوحة سانى كوصال كى اميدب\_ ۵ ..... "نجد مرد کیما مول ادهرتو بی تو ہے ـ" (تذکره ص ۵۰۸)" زندگی کے فیشن سے دور جا پڑے ہیں۔''(۵۰۹)' تقیر عقریب سنا جاوے گا کہ بہت سے مفسد جومخالفیان اسلام بير - ان كاخاتمه بوجاو عكا- " (البشري ص ٩٠ ج٢، بحواله البدرج " نمبر ١١، ١٥ص ٢ كالم ٣) تعيين كوئي نہیں کی \_مطلب بی کہ جو نخالف مرے گا۔اے اس کی لپیٹ میں لیتے جاویں گے۔ " چوبدري رستم على " ( تذكره ص٥٣٢، البشري ج٢ص٩٢، بحواله الحم ج٩ أمبر١١) "زند گيول كا خاتمه" (تذكره ص ٥٤٤، البشري ج ٢ص١٠٠، بدرج اص٣١) كن كن كى زندگيوں كا خاتمه كب موكا كيميے موكا \_كوئى پية نہيں \_ د'لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے۔شیر خدانے ان کو پکڑ ااور شیر خدانے فتح

پائی۔امین الملک ہے سکھ بہادر۔' (تذکرہ ص ۲۷۲،البشری جسم ۱۱، بحالہ بدرج منبرے) المین الملک ہے سکھ بہادر۔' (تذکرہ ص ۲۰۰۷) تعیین کوئی نہیں۔ ۹ ..... و اللہ جور میں ایک بے شرم ہے۔' (تذکرہ ص ۲۰۰۷) تعیین کوئی نہیں۔

"اك امتحان ب بعض اس ميس كرے جائيس كے بعض چھوڑے (تذكره ص ٢٠١٧) جائيں گے۔'' '' گورز جزل کی پیش گوئیوں کے پورا ہونے کا وقت آ گیا۔'' .....! (تذكره ص ٢٣٨، البشري ج ٢ص ٥٥، حصداق البحواله الحكم ج ٣ نمبر ٢٠٠٠ بعد\_اا\_انشاءاللد\_(تذكره صابه) تشريح تفهيم نهيس مونى كماس كيامراد ہے۔ گیارہ دن یا گیارہ ہفتے یا کیا؟ یہی ہندسہ اا کا دکھایا گیا۔ (ص٢٦حواله يالا) "آجے بیشرف دکھائیں گے۔" (تذكره ص ٤٠٨، البشري ج٢ حصداص ١٨، بحواله الحكم ج٥ نمبر١٨) "اس کتے کا آخری دم" فرمایا میں نے کشف میں دیکھا کہ کوئی کما بیار (تذكره ص ۱۳۱۷) ہے۔ میں اسے دوادینے لگا ہوں تومیری زبان پر بیجاری ہوا۔ "إفسوس صدافسوس" (تذكره ص ١٩٨، البشري جهص ١٤، بحواله الحكم ج١١) ۵۱.... "فيرمين"(Fair Man)معقول آ دي-(تذكره ص١٨٨) .....14 «فضل الرحمٰن نے درواز ہ کھول دیا۔'' (تذكره ص ٥٠٩) .....12 دنهم نے وہ جہان چھوڑ ویا۔''(تذکرہ ص۵۳۳)کوئی روح کہتی ہے۔ .....11 (البشري ج ٢ص ٩٥، بحواله البدرسلسله جديدج انمبرا) "اك ناياك روح كي آواز آئي مين سوتے سوتے جہنم مين پڑگيا۔" (تذكره ص۵۳۵) "كياعذاب كامعامله درست ب-اگر درست بيتو كس حدتك" (تذكره ص ۵۲۸، البشري ج ۲ص ۹۷، بحواله بدرج انمبر۲) "رؤیا۔ایک عورت زین بہیمی ہے۔جومخالفاندرنگ میں ہے۔میں اس كرابر راتوآ وازآني ـ "لعنة الله على الكاذبين "ساته ي بالهام بوا-اس برآفت (تذكرهم، ٥٥٥ ، مكاشفات ص ٢١١ ، البدرج انمبروا) "עטו*ט געלט-*" ٢٢ ..... دو تش فشال مصالح العرب بامراد روبلان (تذكره ص١٢٥، مكاشفات بدرج انمبر٣٣) ايك كاغذ دكھائي ديااس پريكھا تھا۔

میں اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مکہ، مدینہ، یاتھا۔'' ازالہ ادہام س ۲۷،۷۷، نزائن جسم ۱۳۸،۱۳۸) رتیرا چیش دیکھے یا کسی اور ناپا کی پر اطلاع بمزلہ اطفال اللہ کے ہے۔'' (تیر حقیقت الوی س ۱۳۳، نزائن ج ۲۲ ص ۵۸۱)

شری ج م ۸۸، بحوالد البدرج ۳ نمبرا، تاریخ سبے۔ (تذکره ص ۵۰۸) (زندگی کے فیشن سے گاکد بہت سے مفسد جو مخالفان اسلام رالبدرج ۳ نمبر ۱۹، کام ۳ کالم ۳ ) تعیین کوئی بٹ میں لیتے جاویں گے۔ ۵، البشری ج ۲ م ۹۳، بحوالد الحکم ج ۴ نمبر ۱۳)

، ۵۵، البشر کی جهص ۱۰، بدرج اص ۳۹) ال-فیر خدانے ان کو پکڑا اور شیر خدانے فتح البشر کی جهص ۱۱۸، بحوالہ بدرج منبر ۲۵)

تذكره ص٤٠٤) تعين كوئي نبيل\_

ود اگر تمام آ دمی ناراض ہوں سے میکر خدا تنہارے ساتھ ہے۔وہ تم (براهین احمد میعاشید درجاشینمبر ۴میم ۱۵۴ خدا کی باتیں بدل نہیں سکتیں۔" ''اس کے بعد دوفقرے آنگریزی ہیں۔جن کے الفاظ کی صحت ہ انجى تك معلومنېيں اوروہ سە بېل- <sup>د د ہ</sup> ئى لو بو\_ آئى شيل گو\_ **بو**لارج پارٹی اوا وقت بعنی آج کے دن اس جگہ کوئی انگریزی خوان نہیں اور نہاس کے پور۔ (برامین احمد بیعاشیدور حاشینمبر ۱۹ ص کا لئے بغیر معنوں کے کھاہے۔'' حصرت مرزا قادیانی کی دورتگی حال بھی غضب کی تھی۔ایک ط افراتفري اورائے آپ کواس کا قاتل قرار دیتے ہیں اورا پے معیار صداقت میں جم کہ:''اگر مجھ سے ہزار کا بھی سرز وہوں مگر عیسائیت کا ستون بیخ وین ۔ كه ميں خدا كى طرف ہے نہيں بلكہ جھوٹوں كا جھوٹا ہوں۔'' (رسالہ دمورۃ خزائن جااص ابینا) پرفر ماتے ہیں کہ:'' وجال اکبریمی پاوری لوگ ہیں او (انجام آنخ ا بت ہے اور سے موجود کا کام ان کوتل کرنا ہے۔'' انابت ہے اور سے موجود کا کام ان کوتل کرنا ہے۔'' درمريم كابينا كشلياك بينيرام چندے كھن يادت بيس و '' حضرت سے کے ہاتھ میں سوائے مکر وفریب کے **پڑھ** ہیں۔'' '' (مميرانحا (ازالداد بام ص ۱۳۲۱، فزائن جسم ۱۲۷) پر فرماتے ہیں ہارے لئے انگریزی سلطنت کودورے لایا اور فی اور مرراک جو سکھ تقی گورنمنٹ برطانیہ کے زیرسا بیآ کرہم بھول مجنے اورہم پراورہا مبارک کورنمنٹ برطانیہ کے ہمیٹ شکر گذار ہیں۔'' ستارہ قیصر پیرتریاق القلوب می*ں تحریکرتے ہیں۔خلا* ے زیادہ کتا ہیں اوراشتہارات چھپوا کرمیں نے اس ملک اور ملاو كداسلام كي مقدس شهرون، مكه، مدينه، روم وتسطنطنيه، بلادشام، مكن قاشائع كئے-تيرے دحم كے سلسلہ نے آسان پرايک دحم

مک پر ہیں۔جس پر تیری نگامیں ہیں۔''

```
۲۳ ..... "ایک داندکس کس نے کھانا۔"
   (تذكره ص٥٩٥، البشري ج٢ص ١٠٤، بدرج٧)
                                  ٣٣ ..... "شر الذين انعمت عليهم"
   (تذكروص-۵۵۰)
                                                              خدائی کے دعوے
   (اربعین نمبر ۱۷ مرد ائن ج ۱۵ م ۱۳۱۳)
                                               " خدا کی مانند ہ''
  ٢ ..... دويس في خواب مين و يكها كه مين خدا مون مين في يقين كرليا كه مين
  (آئينه كمالات ص١٢٥ فزائن ج٥ص١٢٥)
                                                                      وبی ہوں۔"
  سم ..... "ديسوم يسأتسى ربك في ظلل من الغمام "اس ون باولول ميل تيرا
               خدا آئے گا۔ یعنی انسانی مظہر (مرزا قادیانی) کے ذریعیا پناجلال ظاہر کرے گا۔''
 (حقيقت الوي ص ۵۲ نزائن ج ۲۲ ص ۱۵۸)
 "انت منى بمنزلة اولادى "اےمرزاتو جھے مركى اولا وجيما
  (اربعین نمبر، م م ۱۹ بنزائن ج ۱۷ م ۴۵۲)
 ه..... " فدا تُكُلُّ كُوب " أنت منى بمنزلة بروزى " توجم سايا ب
 (سرورق آخیر بوبوج ۵نمبر۲، مارچ۲۰۱۹)
                                                        جيبا كهين بي ظاهر هو كيا-"
 ٢..... "أعطيت صفة الافناء والاحياء من رب الفعال مجهفدا كل
 سے مارنے اور زندہ کرنے کی صفت دی می ہے۔" (خطبہ الہامیص ۵۷،۵۵ بخز ائن ج٢ام الینا)

    ----- "انت منى بمنزلة توحيدى وتفريدى توجم عيمرى توحيدكى

 ( تذكرة الشهاد تين ص ٣ بنز ائن ج ٢٠ ص ٥ )
٨..... "انما امرت اذا اردت شيئاً ان تقول له كن فيكون ليخاك
                       مرزا تیری پیشان ہے کہ توجس چیز کو کن کہددے وہ فورا ہوجاتی ہے۔''
(حقیقت الوی ص۵۰۱ فزائن ج۲۲ ص۸۰۱)
مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ خدانے مجھے البام کیا کہ:" تیرے کھر ایک لڑکا
                 يداموكا-"كأن الله نزل من السماء" كويافدا آسانول عاتر آيا-"
(تذكروس ۱۳۹ه اشتهار ۲۰ رفروری ۱۸۸۷م)
```

دو اگرتمام آدی ناراض ہوں سے محرخداتمہارے ساتھ ہے۔وہ تمہاری مدد کرےگا۔ ( براین احمد بیعاشید درجاشینمبر ۴م ۵۵، خزائن جام ۲۲۱) خدا کی باتیں بدل نہیں سکتیں۔" ''اس کے بعد دونقرے انگریزی ہیں۔ جن کے الفاظ کی صحت بباعث سرعت الہام ا بھی تک معلوم نہیں اور وہ یہ ہیں۔ '' آئی لو ہو۔ آئی شیل گو۔ بولارج پارٹی اوف اسلام'' چونکہ اس وقت لینی آج کے دن اس جگہ کوئی انگریزی خوال نہیں اور نداس کے پورے معنی کھلے ہیں۔اس (برامین احدید عاشیدر ماشینبر مهم ۵۵۷ فزائن جام ۲۹۲) لئے بغیر معنوں کے لکھاہے۔"

افراتفري

حضرت مرزا قادیانی کی دورنگی چال بھی غضب کی تھی۔ایک طرف آنگریزوں کو دجال اوراپے آپ کواس کا قاتل قراردیتے ہیں اوراپے معیار صداقت میں جہال تک کہدگذرے ہیں که: ''اگر مجھے سے ہزار کا منصی سرز د ہوں مگر عیسائیت کا سنون بننے وین سے نہ اکھاڑ سکوں تو سیمجھو كه ميں خداكى طرف سے نہيں بلكہ جھوٹوں كا جھوٹا ہوں۔' (رسالہ دعوت قوم ملحق انجام آتھم ص ٢٥٠، خزائن جااص ایناً) برفر ماتے ہیں کہ " وجال ا کبریمی پادری لوگ ہیں اور یمی قرآن وحدیث نے انجام آمتے موعود کا کام ان کول کرتا ہے۔'' (انجام آمتے موعود کا کام ان کول کرتا ہے۔''

"مريم كابياً كشلياك بيندام چندے كھوزيادت بيس ركھا۔" " حضرت سے کے ہاتھ میں سوائے مکر وفریب کے پیچنیس تھا۔"

(ضميمه إنجام آئتم ص عبزائن ج الص ٢٩١)

(ازالداد بام ص ۱۳۲ ، خزائن جسم ص ۱۲۱) بر فرماتے میں کہ: "خدا ابر رحت کی طرح ہارے کئے انگریزی سلطنت کودورے لایا اور کنی اور مررائت جو سکھوں کے عہد میں ہم نے اٹھائی متھی گورنمنٹ برطانید کے زیرساید آ کرہم بھول مکتے اور ہم پراور ہماری ذریت پرفرض ہوگیا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیششکر گذاریں۔''

ستاره قيصرىية برياق القلوب مين تحرير تي بين خلاصه ملاحظه فرما تعين: " پچاس بزار سے زیادہ کتابیں اوراشتہارات چھپوا کرمیں نے اس ملک اور بلا داسلامی تمام ملکوں میں یہاں تک کهاسلام کےمقدی شیروں، مکه، مدینه، روم وقسطنطنیه، بلادشام بمصر، کابل، وافغانستان جہاں تک مكن تفاشائع كئے۔ تيرے رحم كے سلسلہ نے آسان پرايك رحم كاسلسله بياكيا۔ خداكي نگايي اس (ستاره قیصر پیرس،۸، نز ائن ج۱۵ ص۱۱۹،۱۱) مک پر ہیں۔جس پر تیری نگا ہیں ہیں۔''

ذكره ص ۵۹۵،البشرى ج٢ص ١٠٤، بدرج ٧) (تذكره ص۵۵۰)

(اربعین نمبر ۱۳ منزائن ج ۱۵ مس ۲۸ منزائن میں خدا ہوں۔ میں نے یقین کرلیا کہ میں (آئينه كمالات ص٥٢٥ فرزائن ج٥ص٥٢٥) للل من الغمام "أسون باولول من تيرا براينا جلال ظامر كرے كا۔" (حقیقت الوی ص ۵۴ بخزائن ج ۲۲ ش ۱۵۸)

ادی "اے مرزاتو مجھ سے میری اولا دجیسا (اربعین نمبرم م ۱۹ نزائن ج ۱۸ ۲۵۲) ی بمنزلة بروزی ''ترجمے سے ایہ اے (سردرق مخرر يويوج٥غبر٥، مارچ١٩٠١م) والاحياء من رب الفعال مجصضراكي خطبهالهامييس ٥٦،٥٥ نزائن ج١١ص ايضاً) دى وتفريدى توجمه عمرى توحيرى ( تذكرة الشباد تين ص٣ بخزائن ج٠١ص ٥) اً أن تقول له كن فيكون لعناك

(حقیقت الوحی ص۵۰ انزائن ج۲۲ص ۱۰۸) في مجھ الہام كيا كه: "تيرے كھرايك لڑكا نول سے اتر آیا۔"

وجاتی ہے۔''

( تذکره ص ۱۳۹ه اشتهار ۲۰ رفر وری ۱۸۸۷ و )



ک: "میری عمر کا بیشتر حصہ گور نمنٹ برطانیہ کی مدح وستائش بیس گذرااور بیس نے ان
کی خدمت کے لئے اپنی محبوب امت کوابدی غلامی کی تعلیم دی اور بیس نے یہاں تک کیا کہ غیر
مما لک بیس لا کھوں ٹریکٹ اور اشتہار وقا فو قا بھیج اور اگران کی مجموعی حیثیت کا اندازہ کیا جائے تو
بچاس الماریاں بھی ان کے لئے ناکافی ہی رہیں گی۔ " (تریاق القلوب ص ۱۵ ہزائن ج ۱۵ ص ۱۵۵)
اصل حقیقت

''افسوس کرا کٹر لوگ ایسے ہیں کہ ابھی شیطان کے پنجہ میں گرفتار ہیں۔ مگر پھر بھی اپنی خوابوں اور خوابوں اور الباموں پر بھروسہ کر کے اپنے ناراست اعتقادوں ناپاک فد ببوں کو ان خوابوں اور الباموں کو پیش الباموں کے ذریعہ فروغ دینا جا ہتے ہیں۔ بلکہ بطور شہادت ایسی خوابوں اور الباموں کو پیش کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اور بعض محض فضولی اور فخر کے طور پر اپنی خوابیں سناتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں کہ چند خوابیں یا البام جو ان کے نزدیک سے ہوگئے ہیں۔ ان کی بناء پر وہ اپنے تئیں اماموں یا پیشواؤں یا رسولوں کے رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ خرابیاں ہیں جو اس ملک میں بہت بڑھ گئ بیشواؤں میں بجائے دینداری کے بے جا تکبراورغرور پیدا ہوگیا ہے۔''

(حقیقت الوحی ص۲ بخزائن ج۲۲ص م)

ر سودائے مرزاص ۱۳، مصنفہ کیم علی )

(سودائے مرزاص ۱۳، مصنفہ کیم علی )

'' طرح طرح کے ایسے خیال ان کے دل میں آتے ہیں۔ جن کی کوئی حقیقت نہیں 
ہوتی ۔'' (تحقیقات ڈاکٹرشاہ نواز قادیانی، اسٹنٹ سرجن مندرجہ رسالہ ریویوقادیان بابت می ۱۹۲۷ء)

9۲



نید کی مدح وستائش میں گذرااور میں نے ان لی تعلیم دی اور میں نے یہاں تک کیا کہ غیر اگران کی مجموعی حیثیت کا اندازہ کیا جائے تو '' (تریاق القلوب م16 نزائن ج10 م100)

لان کے پنجہ میں گرفتار ہیں۔ گر پھر بھی اپنی متقادوں ناپاک ند ہموں کو ان خوابوں اور شہادت الی خوابوں اور البهاموں کو پیش خوابیں سناتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں یں۔ ان کی بناء پر وہ اسپنے تیش اماموں یا ترابیاں ہیں جواس ملک میں بہت بڑھ گئی رغرور پیدا ہو گیا ہے۔''

(حقیقت الوی من بخزائن ج۲۲ ص به)
فاسق اور فاجر اور زانی اور ظالم اور غیر
لیخوالے بھی ایسے دیکھے گئے ہیں کدان کو
ہے کہ بعض عورتیں جوقوم کی چوہڑی یعنی
انبول نے ہمارے روبر وبعض خواہیں
زانیے عورتیں اور قوم کے بخرجن کا رات
ہانے بیان کیں اور وہ پوری ہوگئیں اور
شاور اسلام کے بخت دخمن ہیں یعض
(حقیقت الوی من ۲۳ خت دخمن ہیں یعض
دم ہوتے ہیں ۔ مگر جب ان کی طویل

(سودائے مرزاص ۱۳ مصنفہ تکیم محرعلی) آتے ہیں۔جن کی کوئی حقیقت نہیں مرجہ رسالدر لو یوقادیان بابت مئی ۱۹۲۷ء) رضوان الدعليم كوبى تمام بزرگيوں كا حال قرار ديا۔ قرآن مجيد كى عظمت وشان كے جانے پيچا نے اوراكر گروہ تھا جو كہ انتہائى قابل تعظيم اور معيارى ايمان وعمل وتحقيرنا قابل برواشت حركت ہے۔ان سے كوئى جمسہ فضيلت كا مرى ہو۔ جوشمس ان كے مقام عالى كے خلاق موگا۔ان كے اس مقام كا تحفظ ہمارے ايمان اور غيرت موگا۔ان كے اس مقام كا تحفظ ہمارے ايمان اور غيرت مسكال مسلمان كا ايمان۔

ازواج مطهرات آیک خاص الناص عظمت وعفت کی ا
خودالله تعالی نے ان کو اور واجه امهاتهم (اله
مقام دین نے انتہائی مقدس قائم فرمایا ہے وان روحا
ہے للبنداان کا احترام واکر ام محیح مسلمان کے لئے آ
صورت میں نا قائل برداشت ہے۔ ایک حساس اور
کامسئل انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جس کے خلاف
کامسئل انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جس کے خلاف

کااحترام وعقیدت نهایت اجمیت کا حال ہے۔

سمجھتا ہے اور وہ اپنے تمام تر جذبات واحساسان خلاف بروے کار لائے گا۔ یمومن نہ توا پنے

اسی طرح نہ وہ سمجد پر کسی غیر کا تسلط برداشت کر
علیم، خطبہ، جنازہ، نہ سلمانوں کے قبرستان شا
نہ بب کے شعائز اور خصوصیات کا مسئلہ ہر فی مو

ادارہ کے ٹریڈ مارک کا مسئلہ ہے کہ قانونی طو

ادارہ کے ٹریڈ مارک کا مسئلہ ہے کہ قانونی طو

خاص کرمنظور شدہ اور رجشر ڈ ٹریڈ مارک قانونی طو

مام کی کاروباری ساکھ کوخطرہ ہوگا۔ جعل ساز کو

سامان بنا کر اسے اصل رہٹ پر فروخت کر

طور پراس ادارہ کو اپنا کیس عدالت شی وائر کا

الی طرح کوئی بھی نہ جب ال

## مسلم ذراهوشيار باش

## وفت كاتقاضاا ورضرورت

فطری اور طبعی طور پر ہرایک انسان میں ایک ایساجذبہ ہوتا ہے کہ جب اس کی ضروریات یا مفاد پرزد پرتی ہے، کوئی دوسرا انسان ان کو چھننے یا پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شخص ان کا دفاع کرتا ہے۔ عملاً یا قلباً ایعنی بس چلنے پرعملاً اور بالفعل کوشش کرتا ہے اور نہ چلنے پردل ہی میں مضطرب تو لازی ہوتا ہے۔ ورند شخص بے حس اور بے غیرت کہلاتا ہے۔ بیضروریات اور مفادات مادی ہوں یا غیر مادی یعنی نہ ہی یا نظریات ہوں۔ بلکہ بسا اوقات اپنے نظریات اور عقائد کے لئے بہ نسبت مادی مفادات کے ہیں زیادہ بڑھر کر شخص جذبہ کا ظہار کرگز رتا ہے۔ چاہے بینظریات وعقائد فی نفسہ غلط اورنا درست ہی کیوں نہ ہوں۔ ای طرح ایک پکا مسلمان ای اصول کے تحت اپنے نظریات اور عقائد کے گئے ہمدونت تیار رہتا ہے۔ مثلاً:

ا ...... استملمان کا نظریہ ہے کہ خدا ایک بی ہے۔اس کا کوئی شریک و ہمیم نہیں۔ یہ اس نظریہ کو دنیا میں بھیلانے اور عام کرنے کے لئے شب وروز محنت اور کوشش کرے گا۔ کفار ومشرکین کے خلاف ہمدتم کا جہاد کرے گا اور بیاس کے دین وابیان کا نقاضا ہے۔

سكتا\_ بلكه وصبح عقيده كى تروت كي كے لئے كوشاں رہےگا۔ سم ..... ايك صبح اور رائخ الاعتقاد مسلمان انبياء كرام عليم السلام كے بعد صحابۂ عظام

ایک کامل مسلمان کا ایمان ہے کہ ہمارے آقا و موٹی محمد رسول النظافیہ کی از واج مطہرات ایک خاص الخاص عظمت وعفت کی ما لک اور انتہائی حساس رفعت ومقام رکھتی ہیں۔ خوداللہ تعالی نے ان کو 'واز واجے امھاتھم (احزاب: ۲) ''فر مایا لہٰ فاجب ہماری مادی ما وَل کا مقام دین نے انتہائی مقدس قائم فر مایا ہے تو ان روحانی ماول کے تقدس وطبارت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ لہٰ ذاان کا احر ام واکر ام سے مسلمان کے لئے انتہائی حساس مسلمہ ہے۔ ان کی تو ہیں وحقیر کی بھی صورت میں نا قائل برداشت ہے۔ ایک حساس اور باغیرت مسلمان کے لئے ان کے تقدس واحر ام کا مسلمان ہمیت کا حال ہے۔ جس کے خلاف وہ ذرای حرکت بھی برداشت نہیں کر سکتے۔

اسس ای طرح ایک می الاعتقاداور حساس مسلمان کے لئے اپنی تمام شعائردی کی احترام وعقیدت نہایت ابھیت کا حاصل ہے۔ جس کی خلاف ورزی وہ اپنی ایمان کے لئے چینی کا حترام وعقیدت نہایت ابھیت کا حاصل ہے۔ جس کی خلاف ورزی وہ اپنی ایمان کے لئے چینی می حتا ہے اور وہ اپنی تمام تر جذبات واحساسات اور جد وجد کو اپنی شعائر دینی کی تو بین وتحقیر کے خلاف بروئے کار لائے گا۔ بیمومن نہ تو اپنی کھی پر کسی کا اجتماع بر داشت کرے گا اور نہ دیگر اسلامی اصطلاحات پر بھیے السلام علیم، خطبہ جنازہ، نہ سلمانوں کے قبرستان میں کسی دوسری کے خل برواشت کرے گا۔ و یہ بھی علیم، خطبہ جنازہ، نہ سلمانوں کے قبرستان میں کسی دوسری کے خل برواشت کرے گا۔ و یہ بھی ادارہ کے خل برواشت کرے گا ٹریڈ ہارک خوص کی ادارہ کی دوسرے ادارے کا ٹریڈ ہارک خوص کی کاروباری ساکھ کو خطرہ ہوگا۔ جعل سازی کا دروازہ کھل جائے گا کہ دوسر اادارہ باقص میٹریل کا کسیاں بنا کر اسے اصل دیٹ پر فروخت کر کے اصل ادارہ کے نقصان کا سبب سنے گا۔ لہذا قانونی طور پراس ادارہ کے فلاف ہرجانہ کا حقدار ہوگا۔ سامان بنا کر اسے اصل دیٹ پر فروخت کر کے اصل ادارہ کے فلاف ہرجانہ کا حقدار ہوگا۔ سادی کو دوسرے دادرہ کے فلاف ہرجانہ کا حقدار ہوگا۔ سامان بنا کر اسے اصل دیٹ پر فروخت کر کے اصل ادارہ کے فلاف ہرجانہ کا حقدار ہوگا۔ ادارہ کو فلاف ہرجانہ کا حقدار ہوگا۔ سامان بنا کر اسے اصل دیٹ بی فروخت کر کے اصل ادارہ کے فلاف ہرجانہ کا حقدار ہوگا۔ ادارہ کو فلاف ہرجانہ کا حقدار ہوگا۔ ادارہ کو فلاف ہرجانہ کا حقدار ہوگا۔ ادارہ کے فلاف ہرجانہ کا حقدار ہوگا۔ ادارہ کو فلاف ہرجانہ کا حقدار ہوگا۔ ادارہ کو فلاف ہرجانہ کا حقدار ہوگا۔

اش . . . . .

ررت.

ہذبہ ہوتا ہے کہ جب اس کی ضرور یات یا فی کو کو گائے کے دفاع کے دفاع کا دفاع کا دفاع کا دفاع کے دول ہی مسلم مسلم کے دل ہوں یا اور مقا کہ کے لئے بہ نسبت مادی مول یا ہوں کے لئے بہ نسبت مادی مول کے تحت این نفسہ غلط مول کے تحت این نفریات اور عقا کہ منال:

ہے۔اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں۔ بیہ روز محنت اور کوشش کرے گا۔ کفار بیان کا تقاضاہے۔

التعلیق الله تعالی کے سب سے ام بین تو یہ اس نظریدی تبلیغ ور و ہے آ آخرت میں سرخرہ ہونے کی کوشش فی نبوت کو ہر گز برداشت نہ کر ہے ذات اقد س کے ساتھ ہی دابستہ ل سے بھی اور جدو جہد سے بھی۔ مجید بی تمام خبرہ برکات کا حامل جید بی تمام خبرہ برکات کا حامل ساس کے سواکا کا تات میں کوئی

مليم السلام کے بعدصحابہ عظام

زوه نظريه اورعقيده قائم نبيس كر

استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا کہاں طمرح اس کے مذہبی حقوق مجروح ہوتے ہیں۔ مثلاً عدرائیوں کا: ہمی نشان صلب سے ماہیم سیح سرحہ وہ داسینز امر کریہ اتمہ استعا

مثلاً عیسائیوں کا نہ ببی نشان صلیب ہے یا اسم سے جودہ اپنے نام کے ساتھ استعال کرتے ہیں۔ اب دہ صلیب کا نشان دوسرے نہ بہب والوں کو اپنے نہ جب ہیں رہتے ہوئے استعال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس طرح سکھوں کے شعائر کا مسکلہ ہے۔ ہندوؤں یا بدھوں کے شعائر کا مسکلہ ہے۔ ہندوؤں یا بدھوں کے شعائر کا مسکلہ ہے کہ اس نہ بب والوں کی خصوصیت ہے اور اس نشان سے اس نہ بب کی شناخت ہوگی ۔ جن کے استعال کے تحت اس کی نہ ببی شناخت ہوتی ہے۔ اس طرح اہل اسلام کی خصوصیات ہیں۔ جن سے ایک مسلمان کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے۔ کوئی ہندو بھی اذائن نہ وے گا۔ نہ بی وہ مالی کا سیا اور نہ جانے گا اور نہ قرآن مجید کو این سے ایک مسلمان کی بیا۔ نہ بی وہ معبد کا لفظ یا بینارہ اور محراب کا استعال کرے گا۔ کونکہ یہ صوصیات نہ بہب اسلام کی ہیں۔ نہ بی وہ معبد کا لفظ یا بینارہ اور محراب کا استعال کرے گا۔ کونکہ یہ کونکہ یہ مسلمانوں کی خصوصیات اور دینی اصطلاحات ہیں۔

قادياني اورشعائر اسلام

مندرجہ بالا اصول کے تحت قادیانی جو کہ سراحنا غیر مسلم ہیں۔ جن کوتمام امت کے فقاوی نے اور تمام دنیا کی اعلیٰ عدالتوں نے کمل تحقیق کے بعد مسلم انوں سے الگ طبقہ قرار دیا ہے اور خود سر ظفر اللہ قادیانی نے کہدویا تھا کہ اگر قادیانی غیر مسلم ثابت ہوجا کیں تو پھران کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ جسے کوئی ہندویا سکھ کسی بھی مسجد کا متولی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اسی طرح قادیانی بھی کسی مسجد پر قابض یا لفظ مسجد یا صورت مسجد استعمال نہیں کر سکے گا کہ میدائل اسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہی ان شعائر کا افتیار کرنے کے مجاز اور مستحق ہیں۔

پس ہمارا اہل اسلام کا اور قادیا نیوں کا یمی جھگڑا ہے کہ وہ باو جود غیر مسلم قرار دیے جانے کے اسلامی شعائر واصطلاحات کے استعمال پر بصند ہیں اور مسلمان اس کی اجازت دیے کے کسی صورت میں روادار نہیں۔ بلکہ بیتو تھلم کھلامسلمانوں کے حقوق پر دست درازی اور ڈاکہ ہے۔ قادیا نیوں کو چاہئے کہ دیگر ندا ہے کی طرح وہ بھی اپنی اصطلاحات مرتب کر کے استعمال کریں۔ ہم اہل اسلام سے جھگڑا اور حق تلفی کا ارتکاب نہ کریں۔ پھر ہماراان کے ساتھ اس معاملہ میں کوئی تا میں کوئی تا میں کہ ہیں ہے اس میں کوئی تا میں کوئی تا میں میں کے اس بیاں ترکی ہیں بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اصل مسلمان ہی ہم ہیں۔ بیروا ہی اور نام کے است بیں ایعنی وہ ہمارے قدیمی نام پر بھی قابض ہور ہے ہیں جی کہ مرزا قادیا نی نے بھی لکھ دیا کہ: ''خدا نے میر ے مخالفوں کو یہودی ، عیسائی اور مشرک کہا ہے۔'' (مزول آسے

ص م حاشیہ بخزائن ج ۱۸ص ۳۸۲) اب بتا یے کہ اس ڈاکہ زنی کوکوا جب تمام دنیا کے مفتیان کرام اور اعلیٰ عدالتوں جب تمام دنیا کے مفتیان کرام اور اعلیٰ عدالتوں

جب ما رویا سے سین سیار کا دواقعنا قرآ قاد یا نیول کے عقائد کا بغور جائزہ کے کر فیصلہ کردیا کہ واقعنا قرآ ہے ۔ یہ قاد یانی مسلمان نہیں ہیں۔اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تو، ہمارانا م اور جمار ہے تمام شعار مخصوصہ استعال کررہے ہیں۔ بخا خصوصیت اور خصوصیت کی چیز استعال نہیں کرتے۔ یہی قادیا نہ مسئلہ کا حل ہے ہے کہ خود اہل اسلام ہی ہوشیار و

شعائر واصطلاحات کا کماحقہ تحفظ کریں تو پھرمسکدهل ہوگا۔
میدان کارزارگرم ہے۔ ہر ندہب ولمت والے، ہر طبقہ انسافی
ہیں۔اسی طرح آگرتمام مسلمان بھی بیدار ہوکرا پے حقوق
ایک دن میں حل ہوجا تا ہے۔ ہرایک مسلمان اپنے ندہب
ایک دون میں استعال کرنے میں استعال کرنے کی اجاز
ندہب اپنے ندہب کی خصوصیات کو استعال کرنے کی اجاز
ندہب اپنے ندہب کی خصوصیات کو استعال کرنے کی اجاز
میر جب قوم میں بے تو جبی ، بے حسی ، بے تو میں بے تو جبی ، بے حسی ، بے تو میں بو تو جبی ، بے حسی ، بے تو میں بو تی جبی اسمائل و عدالتی فیصلوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوسکتا ۔ جملا مسائل و عدالتی فیصلوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوسکتا ۔ جملا مسائل و عدالتی فیصلوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوسکتا ۔ جملا مسائل و عدالتی فیصلوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوسکتا ۔ جملا مسائل و عدالتی فیصلوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوسکتا ۔ جملا مسائل و عدالتی فیصلوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوسکتا ۔ جملا مسائل و عدالتی فیصلوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوسکتا ۔ جملا مسائل و عدالتی فیصلوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوسکتا ۔ جملا مسائل و عدالتی فیصلوں سے یہ مسئلہ حل ہوسکتا ہوسکتا ۔ جملا مسائل و عدالتی فیصلوں سے یہ مسئلہ حل ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ۔ جملا مسائل و عدالتی فیصلوں سے یہ مسئلہ حل ہوسکتا ہوسکتا ۔ جملا مسئل و عدالتی فیصلوں سے یہ مسئلہ حل ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ۔ جملا مسئلہ حل ہوسکتا ہ

عدالتی فیصلوں سے بیمسکدھ میں ہوسکدا۔ بھلامسا کی ہیں۔ بلکہ مسائل عامل ہونے اور انہیں اپنانے سے حل ویے اور انہیں اپنانے سے حل ویے اور انہیں اپنانے مسائل الگ ہیں اور تمام غداہب سے نمایاں اور قائق اس مسائل کو عملا و نیائے عالم کے سامنے ان کو قائم کی مسائل کو قائم کے سامنے ان کو قائم کی کو قائم کے سامنے ان کو قائم کے سامنے ان کو قائم کی کو قائم کی کو قائم کے سامنے ان کو قائم کی کو قائم کی کو قائم کی کو قائم کو قائم کی کو قائم کو قائم کے سامنے ان کو قائم کے سامنے ان کو قائم کو قائم

یاخوۃ الاسلام! ہم ملت اسلام قرار دیا ہے۔ ہمارامنصب اقوام عالم کی لہٰذا ہمیں اپنی اس پوزیش کو داخے اور امن وسکون اور عدل وانصاف فراہ ہمی آخرت میں اپنی ناکائی کے ا ص ٢٨ عاشيه فزائن ج١٨ص ٣٨٢) اب بتاييح كماس ذاكه زني كوكون برداشت كرے كا؟

جب تمام دنیا کے مفتیان کرام اور اعلیٰ عدالتوں نے اسلام کے اصل نظریات اور قاد یا نیوں کے عقا کدکا بغور جائزہ لے کر فیصلہ کردیا کہ واقعنا قرآن وحدیث اور اسلامی الٹر پچر کے تحت بہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں۔ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں توبیان لوگوں کی محض سینہ زوری ہے کہ جمارانام اور ہمارے تمام شعار مخصوصہ استعمال کررہے ہیں۔ بخلاف دوسرے کفار کے کہ وہ ہماری کوئی خصوصیت کی چیز استعمال نہیں کرتے۔ یہی قادیانیوں اور دوسرے کفار میں فرق ہے۔

مسئلہ کاحل ہے ہے کہ خود اہل اسلام ہی ہوشیار وبیدار ہوں اور اپنے عقائد ونظریات، شعائر واصطلاحات کا کما حقہ تحفظ کریں تو پھر مسئلہ کل ہوگا۔ آج کل تمام دنیا میں حقوق کی جنگ کا میدان کارزارگرم ہے۔ ہرند ہب ولمت والے، ہرطبقہ انسانی وغیرہ اپنے اپنے حقوق کا نعرہ لگارہ ہیں۔ اسی طرح اگرتمام مسلمان بھی بیدار ہوکر اپنے حقوق کے محفوظ کرنے کی کوشش کریں تو مسئلہ ایک دن میں حل ہوجا تا ہے۔ ہرایک مسلمان اپنے ند ہب اسلام کی تمام خط وخال کو محصے جان کر ان کوخود اپنالیں اور دوسر کوکسی بھی صورت میں استعمال کرنے کی اجازت ند یں۔ جیسے دوسراکوئی ند ہب ایپ خصوصیات کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر مسئلہ ل ہے۔

ترجب قوم میں بہتو جی، بے حس، بے پروائی اور بے غیرتی عام ہوتو پھر قباوی اور عدائتی فیصلوں سے بیمستا جل نہیں ہوسکتا۔ بھلا مسائل صرف قائل ہونے سے بھی بھی حل ہوئے ہیں۔ بلکہ مسائل عامل ہونے اور انہیں اپنانے سے طل ہوتے ہیں۔ لبندا ہمیں بھی اس بہلو پر توجہ دینے اور انہیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ تمام عالم سے ہمارے مسائل الگ ہیں اور تمام غدا ہو سے نمایاں اور فائق تر ہیں۔ لبندا ہمیں کسی کو کہنے کی بجائے خود مسائل کو عملاً دنیائے عالم کے سامنے ان کو فائق تر نمایاں طور پر براہین کی روشنی میں پیش ایے مسائل کو قیت اور سر فرازی ثابت کرنی چاہئے۔ دشمن سے اسپنے حقوق کے تحفظ کی بھیک مائلنا ایک مضحکہ خیز حرکت ہے۔

یا خوق الاسلام! ہم ملت اسلامیہ ہیں۔اللہ کریم نے ہمیں تمام جہان سے اعلی اور افضل قرار دیا ہے۔ ہمارا منصب اقوام عالم کی قیادت اور دہنمائی ہے نہ کہ ان کی غلامی اور در بوزہ گری۔ لہذا ہمیں اپنی اس پوزیشن کو واضح اور اجا گر کر کے اقوام عالم کو ان کی رشد و ہدایت، فلاح و بہود، امن و سکون اور عدل وافصاف فراہم کرنا جا ہے۔ تا کہ اللہ کریم کا منشاء اور مقصد پورا ہوور شہم خود بھی آخرت میں اپنی ناکامی کے خمد دار ہوں گے اور تمام انسانیت کی تباہی اور ناکامی کے بھی۔

کے مذہبی حقوق مجروح ہوتے ہیں۔
اللہ جودہ اپنے نام کے ساتھ استعال
الوں کو اپنے مذہب میں رہتے ہوئے
اللہ کے شعائر کا مسئلہ ہے۔ ہندوؤں یا
احت ہوتی ہے۔ اسی طرح اہل اسلام
پان ہوتی ہے۔ اسی طرح اہل اسلام
آخری نبی جائے گا اور نہ قرآن مجید کو
ہندوغیرہ کا استعال کرےگا۔ کیونکہ بیے
ہنارہ اور محراب کا استعال کرےگا۔

برسلم ہیں۔ جن کوتمام امت کے سلمانوں سے الگ طبقہ قرار دیا ہے ہوان کامتجدسے کیا جاسکتا۔ ای طرح قادیانی بھی کسی کہ سیاال اسلام کے ساتھ مخصوص

ہے کہ وہ باوجود غیرمسلم قرار دیئے ورمسلمان اس کی اجازت دیئے بھوق پر دست درازی اور ڈاکہ مطلاحات مرتب کر کے استعمال محرماراان کے ساتھ اس معاملہ مرملمان ہی ہم ہیں۔ یہ روا بی رہے ہیں جی کہ مرزا قادیا نی رمشرک کہا ہے۔' (نزول المسح اس کے لئے وہ تو جان کی بازی لگا دےگا۔گراسے اپنے سیاستدان ادر مپیکر کوایخ انا کے سارے اصول تو یاد میر کا کنات مالی کے احترام وتقدی کے تقاضے ذہمن تشین امور کا قطعاً کوئی علم نہیں قبر میں تین سوال اور حشر کے : ير بنصيب اور بنواانسان مساه هاء لا ادرى ہے جبیباا گلے جہاں میں منتقل ہوں گے، کچرحقیقت کح ية چلے گاتوسوال' مانقول في هذا الرجل''۔ پية چلے گاتوسوال' مانقول في هذا الرجل''۔ كُونَى أَنجِينُرَ مَّكَ كَاصَالِطِهِ مَفيدِنهِ هِوَّا - كُونَى سياسَ دا وَيَعْ مفیدنہ ہوگی۔وہاں وہ پھر بے بی کےعالم میں ہیے کہنے میری بدختی مجھے نہیں معلوم کہ بیاستی کون تھی۔ میں تو ہے۔ تجھے اپنے ڈیمارٹمنٹ کے ہیڈ کا پیتہ تھا۔ کالی کے ؟ لو۔ انجینئر نگ کے سی اعلی فرد کا نام پوچیلو، عدالر چف کانام بوچھلو۔سب سے برے صنعت کارکانا نہیں کہ اس عظیم ستی کا کیا تعارف ہے؟ تو پھراس قابل ديد موگي - گرتب كوئي تلاني وتدارك كاكوئي ہیں۔اس کا تعارف اوراس وقت حاصل ہوسکتا۔ مسلمانو! بوش كرو سنجعلوا ورتوجه كرو

مسلمانوا ہوش کرو بہمعلواور توجہ کرو آئے ہم تواسی سوال کا جواب اس دنیا ش فراہ انسانیت کو یاوکراؤ تا کہتم بھی پچ جاؤاور انسانیے تعفظ کے لئے سردھڑ کی بازی لگادیے ہو۔ اس کرواور ان کوفراہم کرو۔ اس کے حصول کے۔ شعار کی طرف میلی نگاہ ہے بھی ندد کھے۔ است ہمارے قرآن اور صاحب قرآن کے خلاف ہمارے قرآن اور صاحب قرآن کے خلاف کوئی انسان رحمت عالم اللہ کے وین کے شر اسے پیچ ہوکہ اگر میں نے معجد کی تو بین کی ، اذ کراٹے اور از واج مطہرات کے خلاف زبان

یا اخوة الاسلام! اینے منصب کو پہچانو تم آئے کس لئے تصاور کر کیارہے ہو؟ یا در کھو تم لوگ تمام انسانیت کی قیادت کے لئے آئے تھے۔ گرتم آستہ آستہ آستہ اپنا آپ گنوا بیٹے۔ ایے ' نفع ونقصان کی تمیزتم سے جاتی رہی۔اینے دوست اور دشمن کی بیجیان تمہاری نظروں سے اوجبل ہوگئ ۔ لہذا آج تم بھی انسانیت سے دوراقوام جیسے ہو گئے۔انانیت،مفادیسی اور مادہ برتی کے چکر میں خوب پھنس گئے۔اینے ذاتی نقصان پر توتم دوسرے مسلمان بھائی کے گلے پڑ جاتے ہو۔ گردین کے نقصان برتم انتہائی بے حس ادر غافل ہوجاتے ہو کہ گویا پرتمہاری ضرورت ہی نہیں۔ حالانکہ اصل ضرورت یہی تھی ۔ کوئی تو حید کے خلاف کہہ جائے ۔ قر آن کے خلاف برسی سے بدی حرکت کر جائے ۔گرتمہاراضمیرنہیں جا گتا۔ بھلامسلم ملک پاکستان کی گلیوں میں، نالوں میں، جو ہڑوں میں نہیں نہیں خودگھروں میں، مساجد میں، قرآن کی تو بین ہوجائے گرتمہاراضمیر مردہ بى ربتا بـــوه وراجى حركت مين نبيس آتا حالانكه بوناتويه جائة قاكدا كدايك واقعه بون برتمام عالم میں کہرام مچ جا تا۔صرف مسلم مما لک میں نہیں بلکہ غیرمسلم مما لک میں بھی احتجاج کی گونج پڑ جاتی۔ مجرم کو پید چلتا کہ میں نے بیر کت کردی ہے۔ آئندہ ہمیشہ بمیشہ کے لئے بیر کت بند ہو جاتی اور ہمیشہ کے لئے اس طرف سے سکون ہوجا تا ۔ تو بین رسالت علیہ کے ارتکاب کا تصور بھی دنیائے عالم میں نہ ہوتا۔ ہر بد بخت کو یقین ہوتا کہ ابھی عاشقان مصطفیٰ میں نہ ہوتا۔ ہر بیدار ہیں۔ اگرین نے بیرکت کی تو بھی اس کا روئل نا قابل برداشت موجائے گا۔مسلمانوں کے غیض وغضب كا مقابله اور غيرت وحميت كاسامنا ناممكن موكار بيسويية مى وه ابنى حركت بركنفرول كرليتا \_مرافسوس صدافسوس! قوم اس حالت مين موچكى بى كەمسلمان كهلان والى باغيرت وكيل اور جج يو چھتے ہيں كہ بتاؤ مجرم نے جرم كاار تكاب كس طرح اور كن الفاظ ميں كيا تھا؟ حالا نكمہ اگراس خبیث وکیل اور جج کے والد کو وہی الفاظ کو ئی کہدو ہے تو اس کی قوت برداشت بھی ختم ہو جائے۔ گروہ اس حقیقت کونہیں جانتا۔ ہائے افسوس صدافسوس۔ ماحول مسلمانوں کا ہوادرعشق ومحبت کی گونج خوب ہو پھرالی حرکات ہوں؟ بینا قابل فہم ہے۔ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ۱۰۰سال ہو گئے کہ ابھی تک مسلمان قوم مسئلہ ختم نبوت نہیں سمجھ کی۔ بڑے بڑے ورس تو کر لئے ، انجینئر بن مُكِّنه، ذاكثر بن كتنه، بروفيسر بن كئه، حج اورجسٹس بن كتے،صنعت كاراورسياست دان تو بن کئے ۔ گراسے بیمعلوم نبیں کہ ہمارے آقائے نامدا فلط کا مقام کیا ہے اوراس کا تقاضا کیا ہے۔ ج صاحب کوتو بین عدالت تو خوب یاد ہے۔ پردفیسرکوکلاس کے تواعداور آداب تو آتے ہیں۔اگر نہیں معلوم تو مقام مصطفیٰ علیہ معلوم نہیں ۔ایک صنعت کارکواییے نفع ونقصان تو خوب معلوم ہے۔

اس کے لئے وہ تو جان کی بازی نگا دے گا۔ مراہے اپنے ایمان کے تقاضے کی کوئی خبرنہیں۔ایک ساستدان اورسیکیرکواین انا کے سارے اصول تو یاد ہیں۔ سیاست تو خوب جانتا ہے مگراسے معلم كائنات الله كاحترام وتقدس كے تقاضے ذہن تشين نہيں۔اسے قبر وحشر ميس كام آنے والے امور کا قطعاً کوئی علم نہیں ۔ قبر میں تین سوال اور حشر کے یائج سوالوں کا کوئی پہنہیں ۔ موقع آنے پر يبنصيب اوربنواانسان مساء هاء لا ادرى "كسواكياكجكا؟ مُريدافراداس عالم دنيا ت جبیاا ملے جہاں میں نتقل ہوں گے، پھر حقیقت کی آئھ کھلے گی۔اس کواپنی حقیقی ضروریات کا ية عِلِي الوسوال مانقول في هذا الرجل "كجواب من كونى بهي ذاكر كام ندآ يكا-كوكى انجيئر عك كاضابط مفيدند موكا كوئى سياس داؤي كام ندآئ كا كوئى عهده اورسروس رتى ممر مفیدنہ ہوگی۔ وہاں وہ پھر بے بی کے عالم میں سیکنے پرمجور ہوگا۔ 'ها، ها، لا ادری ''توہائے میری بدیختی مجھے نہیں معلوم کہ ریستی کون تھی۔ میں تو دنیا میں ان چیزوں سے بالکل بے بہرہ تھا۔ تجےاہے ڈیار منٹ کے ہیڈ کا پہ تھا۔ کالج کے بریل کانام پوچھاو۔ اسمبلی کے پیکر کانام پوچھ لو۔ انجینٹر مگ کے کس اعلی فرد کا نام پوچھاو، عدالت کے چیف جسٹس کا نام پوچھاو۔ آری کے چیف کانام پوچھلو۔سب سے بڑے صنعت کارکانام پوچھلو۔ بیسب کھمعلوم ہے۔ گر تجھے معلوم نہیں کہ استعظیم ستی کا کیا تعارف ہے؟ تو پھراس ونت اس بدبخت اور بےنواانسان کی حالت قابل ديد بهوگي مرتب كوئى على في وقد أرك كاكوئى موقع نه بهوگا\_ جب كه بم ابھى دور دنيا مين بى ہیں۔اس کا تعارف اوراس وقت حاصل ہوسکتا ہے۔

یں۔ اس مار ان اور اس کروں میں ہور ہے۔ اس کے اس کورہ اعمال وافعال کے لئے نہیں مسلمانو! ہوش کرو، شبطواور توجہ کرو۔ اٹھو کہ ہم موجودہ اعمال وافعال کے لئے نہیں آئے۔ ہم توای سوال کا جواب اس دنیا میں فراہم کرنے کے لئے آئے تھے۔ ای کو یاد کر واور تمام انسانیت کو یاد کراؤ تا کہ تم بھی فی جا کا ورانسانیت بھی فی جائے۔ جیسے تم اپنے ذاتی مفادات کے شفظ کے لئے سردھڑ کی بازی لگادیتے ہو۔ اس سے کہیں بڑھ کرآ خرت کی ضروریات کا احساس کر واور ان کوفراہم کرو۔ اس کے حصول کے لئے ان تھک محنت کرو۔ کوئی شخص تم مراز کی طرف میلی نگاہ سے بھی ندد کی ہے۔ اسے پند ہو کہ میری آئی کھی پھوڑ دی جائے گی۔ کوئی فخص ممارے قرآن اور صاحب قرآن کے خلاف ادنی سے ادنی حرکت کرنے کی جرائت نہ کرسکے۔ کوئی انسان رحمت عالم بھی ہے دین کے شعائر کے خلاف زبان کھو لئے کی جرائت نہ کرسکے۔ کوئی انسان رحمت عالم بھی ہے دین کے شعائر کے خلاف زبان کھو لئے کی جرائت نہ کر سکے۔ اسے پند ہو کہ اگریس نے معلم رائے کے خلاف زبان یا قلم استعال کرنے سے قبل اس کے دعمل کا تصور کرام اور از داج مطہرات کے خلاف زبان یا قلم استعال کرنے سے قبل اس کے دعمل کا تصور کرام اور از داج مطہرات کے خلاف زبان یا قلم استعال کرنے سے قبل اس کے دعمل کا تصور کرام اور از داج مطہرات کے خلاف زبان یا قلم استعال کرنے سے قبل اس کے دعمل کا تصور کرام اور از داج مطہرات کے خلاف زبان یا قلم استعال کرنے سے قبل اس کے دعمل کا تصور کرام اور از داج مطہرات کے خلاف زبان یا قلم استعال کرنے سے قبل اس کے دعمل کا تصور کرام اور از داج مطہرات کی خوان نہاں یا قلم استعال کرنے سے قبل اس کے دعمل کا تصور کرام اور ان دائم مطہرات کے خلاف زبان یا قلم استعال کرنے سے قبل اس کے دعمل کور

ت اور دشمن کی پہچان تہماری نظروں سے اوجمل العاد كانت، مفاد رسى اور ماده رسى ك م دوسرے مسلمان بھائی کے گلے پڑجاتے ہو۔ ہوجاتے ہو کہ گویا بیتمہاری ضرورت ہی نہیں۔ - کمہ جائے۔قرآن کے خلاف بدی سے بری سلم ملك بإكستان كى كليون مين، نالون مين، ا،قرآن كى توين موجائے \_مرتبهاراضميرمرده يهوناتوبي چاہئے تھا كەايك واقعه ہونے پرتمام بلكه غيرسلم ممالك ميس بهي احتجاج كي كونج يز ۔ آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بیر کت بند ہو وقين رسالت الملكة كارتكاب كالقوريمي ى عاشقان مصطفي ميايية زنده اور بيدار بين رداشت ہوجائے گا۔مسلمانوں کے علیض دگا۔ بیسوچتے ہی وہ اپنی حرکت پر کنٹرول الله عند المان كهلان والي بي غيرت نس طرح ادركن الفاظ ميس كيا تفا؟ حالاتك به دے تو اس کی قوت بر داشت بھی ختم ہو مدافسوس ماحول مسلمانوں كا ہوادرعشق ماقیم ہے۔ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ١٠٠سال - بڑے بڑے کورس تو کر لئے ، انجینئر بن

، محمّع ،صنعت كاراور سياست دان توبن

، کامقام کیا ہے اوراس کا تقاضا کیا ہے۔

ل كقواعداورآ داب توآتة بين اكر

رکواپنے نفع ونقصان تو خوب معلوم ہے۔

مِم آئے کس لئے تصاور کرکیارہے ہو؟ یاور کھو

تع كرتم آستدآسته ابناآپ كوابيشي اپيغ

کے جرائت ہی نہ کرسے۔ اس کے جسم وجان عمل کے تصور ہی سے کانپ اٹھے اور وہ اپنے ارادہ بد سے باز آ جائے۔ ہاں ہاں بلکہ تمہارے ذمہ میدلازی بات ہے کہ تم ان مقدس شعائر کی عظمت تی الیے انداز سے دنیا عالم کے سامنے رکھتے کہ تمام اپنے اور غیران کا احترام کرنے والے بن جاتے۔ اپنے دین کے عقائد واصول عملی طور پر الیے طور پران کواپنا کیں کہ تمام افرادانسانی ہمارے اور ہمارے شعائر کے احترام وتقدس کے قائل ہوجا کیں۔ گرہم تو خودان کی حرکات بد میں ان کا تعاون وشمولیت کئے ہوئے ہیں۔ پھر وہ کیسے ان کا احترام کریں گے۔ وہ کیسے ان کا لحاظ کریں گے۔ یہ می نہ ہوگا۔

يا اخوة الاسلام!مندرجه بالاگزارشات سے شايد آپ اصل حقيقت با ي ي اس كر تمام عالم ہمارا مخالف اور دھمُن ہے۔ ہمارے عظیم دین اوراس کے نقدس کا دھمن ہے۔ وہ تو پہلے بھی اس کے مٹانے پر تلا کھڑا ہے۔اسے جب ہماری جانب سے ستی اور غفلت کا پید چلے گاتووہ مزید دلير ہوکراييغ مثن ميں فعالُ ہوجائے گا۔للبذااگر ہم جاہتے ہيں کہ ہم دنيا ميں اپناتشخص اوروجود برقر ارر تھیں بلکہ اسے تمام طبقہ بائے انسانی سے متاز اور نمایاں رکھیں۔ تمام اقوام کی قیادت اور رشدوہدایت فراہم کرنے کے منصب پرسرفراز ہوکر باوقارزندگی گزاریں تو ہمیں اسپے عظیم دین، اعلی اورمتاز تهذیب و کلیر کوسیح معنول میں پہلے اس پرخود کاربند ہونا پڑے گا۔ پھردنیائے عالم کواس کی دعوت دینا ہوگی محدرسول اللہ اللہ کا فیات کرا می کو ہرشعبہ زندگی میں سب سے عظیم را بنمااور بادى ثابت كرناموكا بيد يانيول وقت بيناره مجدت اشهدان محمد رسول الله "كى دلنواز آواز گونجی ہے۔اس طرح ہر قلب انسانی میں اس کی رفعت وعظمت محیط ہوجائے اور ہر انسان کے اعضاء وجوارح ہے ہی ذات اقدس کے ارشادات وفرمودات کے مطابق ہی حرکت وسكون اختيار كريں - ہرزبان آپ الله كى ہى عظمت وتقدس كے كن گائے - دنيا ميں كوكى مشن، کوئی تحریک، کوئی ادارہ آ پ اللہ کے خلاف متحرک نہ ہوتا، کہ جب ہم اس دنیا کے سفر کو پورا کر ك عالم برزخ ميس پنجيس تو" ماتقول في هذا الرجل "ك سنتى بى مارى زبان سے بلكه ہمارےجم وجان کے روئیں روئیں سے 'اشهد ان محمدا عبدہ ورسوله ''کی بی آ واز نکلے اور اس کے آ کے میدان حشر میں ہم نہایت سرخروئی ہے آ پہالی کے جسندے سلے ہی كر بول فدا كوش كرائ تل ملك مل آب الله كفر مان الدل "انا فرطكم على المدوض "كمطابق بم قبرسائعة بى سيدهة بالله كبى وامن رحت س وابسة موجائيس \_آ بيالله كحوض كوثر كاياني نصيب مو \_آ بيالله كي شفاعت كبرى نصيب

الفردوس میں جائینجیں۔ یہی ہم سب کا ہدف ہو۔ یہی ہمارا كنابون كومعاف فرما كرجمين ابنامقام يجحضے كي توفيق نصيب ایخضل دکرم سے عطاء فرما۔ 'انك عملي كل شدى ما اوررحت كربغيرهم بجونبين كركيت توهى مارى دهكيرى فر ونعم النصير. آمين وصلى الله تعالىٰ علىٰ خ وازواجه واهل بيته واتباعه إجمعين وسلم" جب قوم ثمود كاايك بدبخت پنيمبر كےمشن كونا أ يا اخوة الاسلام! قرآن كي عظمت وشان سي ۽ آ مددلیل آفتاب' ہے بھی نمایاں حقیقت ہے۔ پیرکتاب اثر وتا خیراورافادیت میں بےمثال ہے۔و کیھئے کتب سا ہوئی تھیں ۔گمران کی آ مدابتدائی اورایک خاص وقت او کتاب کال تمام انسانیت کے لئے اور ہمیشہ کے لئے کا ہے۔ یہ کتاب ہدی اپنے تعارف میں میکنا اور انو کھی ش ہے۔ نام، کام، زمانہ نزول، زبان وغیرہ کمل تعارف میر قرآ ن مجيدكا دعوى ہے' ذالك السكتاب ا لحاظے ہوسم کے شک وشبہ سے منزہ ہے۔ پھراس کی ا فرلما كن: "ان كنتم في ريب مما نزلنا: (البقره:٢٣)"احدنيائة انسانيت أكرتم الر ہدایت نامہ ہونے میں شک یار دد کرتے ہوتو الے <del>ف</del>ص سمى بھى زمانە ميس اس جيسا كلام توليے آؤ۔اورياور قیامت تک اس کی مثال اورنظیر پیش کرنے سے قام اس کی دعوت قبول کر کے سعادت مندی کا انعام حاصا تيار كرلو\_جس كالبندهن لكڑى يا گھاس چھونس ميل

والحجارة اعدت للكافرين (البقره:٢٤)":

آ گخرهایا: "يسئلونك احق هو

میلا ہواور بل صراط کی مخصن منازل سے بہسہولت گزر کر آپ ا

ان عمل کے تصور ہی ہے کانپ اٹھے اور وہ اپنے ارادہ بد مہیدازی بات ہے کہتم ان مقدس شعائر کی عظمت ہی سے کہ تمام اپنے اور غیر ان کا احترام کرنے والے بن در پرایسے طور پران کو اپنا ئیں کہتمام افر ادانسانی ہمارے فائل ہوجائیں۔ مگر ہم تو خود ان کی حرکات بدیس ان کا دہ کیے ان کا احترام کریں گے۔ وہ کیسے ان کا لحاظ

رشات سے شاید آپ اصل حقیقت پاچکے ہوں گے کہ عظیم دین ادراس کے تقدس کا دشمن ہے۔ وہ تو پہلے بھی مارى جانب سے ستى اور غفلت كاپية چلے گا تو وہ مزيد مذااگرہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اپناتشخص اور وجود اسے متاز اور نمایاں رکھیں۔ تمام اقوام کی قیادت اور راز ہوکر باوقار زندگی گزاریں تو ہمیں اپیے عظیم دین، لے اس پرخود کاربند ہوتا پڑے گا۔ پھرد نیائے عالم کواس ت گرامی کو ہرشعبہ زندگی میں سب سے عظیم راہنمااور مجدت اشهدان محمد رسول الله "كى انی میں اس کی رفعت وعظمت محیط ہو جائے اور ہر ی کے ارشادات وفرمودات کے مطابق ہی حرکت ماعظمت وتقدس كے كن كائے۔ دنيا ميں كوئى مشن، تحرک نه ہوتا، کہ جب ہم اس دنیا کے سفر کو بورا کر هذا الرجل "ك سنة بى مارى زبان سے بلكه بدان محمدا عبده ورسوله "كى اوار واز یت سرخروئی سے آپ میافتہ کے جمنڈے تلے ہی لِيهِ لَمْ رُدُّ بِيَنِيْكُ كُرُمان اقدَى 'انا فوطكم ، المعالية المعالية كادامن رحمت س و آپ آن کا شفاعت کبری نصیب

مواور بل صراط کی کشی منازل سے بہ ہولت گزر کرآ پیلی کے کی بی قیادت میں سیدھے جنت الفردوں میں جا پہنچیں۔ یہی ہم سب کا ہوف ہو۔ یہی ہمارا مقصود ہو۔ مولائے کریم، تو ہمارے گزاہوں کومعاف فرما کرہمیں اپنا مقام بچھنے کی تو فیق نصیب فرما اور بیتمام اعزاز واکرام بھی محفن اپنے فضل وکرم سے عطاء فرما ''انك علی کل شئی مقتدر ''اے مولائے کریم تیری توفیق اور رحت کے بغیر ہم پخوبیں کر سکتے ۔ تو بی ہماری دیکیری فرما ''انت مولائ نعم المولیٰ ونعم النصیر ، آمین وصلی الله تعالیٰ علیٰ خیر خلقه محمد وآله واصحابه وازواجه واهل بیته واتباعه إجمعین وسلم''

جب قوم ثمود کا ایک بد بخت پیغیبر کے مشن کونا کام کرنے کے لئے اٹھا

یا خوق الاسلام! قرآن کی عظمت وشان کی بیان وصاحت کی مختاج نہیں۔ ''آ فآب آ مدولیل آ فاب' ہے بھی نمایاں حقیقت ہے۔ یہ کتاب ہدئی اپنے تعارف، اپنی حقانیت، اپنے اثر وتا شیراورافا دیت میں بے مثال ہے۔ ویکھئے کتب سابقہ بھی دنیا کی راہنمائی کے لئے ہی نازل ہوئی تھیں۔ گران کی آ مدابتدائی اور ایک خاص وقت اور خاص حلقہ انسانیت کے لئے تھیں اور یہ کتاب کا مل تمام انسانیت کے لئے تعارف میں میٹا اور انوکھی شان رصتی ہے۔ اپنا ممل تعارف خود کر آئی ہے۔ یہ کتاب ہدئی این وغیرہ کمل تعارف خود کر آئی ہے۔ یہ کام، زمانہ زول، زبان وغیرہ کمل تعارف میں خوکھیل ہے۔

قراآن مجیرکادعوی ہے 'ذالك الكتاب لا ریب فیه (البقره:۲) ''كریه کاب ہر لحاظے ہرتم كے شك وشبہ سے منزه ہے۔ پھراس کی وضاحت وصراحت باربار کی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا كہ: ''ان كفتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله (البقره:۲۲) ''اے ونیائے انسانیت اگرتم اس كتاب كلاریب ہونے اور بے مثال دائی بدایت نامہ ہونے میں شک یا تر ددكرتے ہوتوائے فصحاً وبلغاً اور زبان آ وروائم سبل كركى جگہ كسى بھى زمانہ میں اس جیبا كلام تولے آؤر اور یاور کھو ہمارا چیلنے ہے كہ باوجود پورى عبد وجہد كے قیامت تک اس کی مثال اور نظیر پیش كرنے سے قاصر رہو گے۔ پھراگر واقعی یہ حقیقت ہے تو آؤ كہر اس کی وعوت قبول كر كے سعادت مندى كانعام حاصل كراو۔ اپنے آپ كواس دائى عذاب كے لئے تیار كراو۔ جس كا بندھن كرئى یا گھاس پھونس نہیں بلکہ پھر اور انسان ہوں گے۔ ''و قو دھا المناس والحجارة اعدت للكافرين (البقره: ۲۶) ''جو كداس کے منکروں کے لئے تیار كی تی ہے ہیا ہے ہو آن والے جن تاری گئی ہے۔

صفی اورایک سورت پیش کرنے سے سب کے سب عا ''ان الکتب عزیز لایاتیه الباه

من حکیم حمید (فصلت: ٤٢،٤١)" یناورنایاب تب ہے کہ ص کے ارقا تو دوراورنامکن بات ہے۔ یتو علیم حمید کی طرف

بكن هو آيات بينات في صدور الذ آيات بين جوكم الأعلم كسينون مين محفوظ بج يختم كروي تولاكهون كروزون سيناك ر رمضان المبارك مين نازل بوار جوكم: "بينه كلام بدايت كاصافي سرچشم اورشع باورق ايها الناس قد جاء تكم موعظة من د للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته ف

معومتين من بسيان "تبارك المذى انه زل المف (الفرقان:١)" ﴿ يَهِ لازوال كَمَّابِ بِإِيرَكَ

لئے نازل فرمائی۔ ﴾ فرمایا ''انسا انسزلسنداہ فسی القدد خیر من الف شہد'' (یعنی مرکزی دات) لیلتہ القدر میں اعاری! حامل ہے۔ یتواکی بزادمہیدے ہے۔

تویا"انیا اندلینان البقرآن "جاورلفظشهریمیای رسلم جرسیلخرمایا"قل رفت کوروکنیس سکتے آخ فیده "کانتیجیمی بتلادی منتیجاوردوسری میں ایم بیر توداع قرآن ا برت ہے؟ ''قل ای وربی انه لحق (یونس: ٥٠) ''آپ فر ادیجئے ہاں مجھے میرے دب کی است کے الفاظ، معانی، مفاہیم، عقائد ونظریات، اصول وضوالط سب کی برق ہے۔ اس کی وعوت قیامت تک چلتی رہے گی اور تم اے منکرو، اس کی چیش رفت روک نہیں سکتے \_اے تالفین ومعاندین تم اس کی تعلیمات کونا کا مہیں کر سکتے ۔

کفارکامطالبہ یہ تھا۔ 'اقت بقرآن غیر ھذا اوبدله (یونس:۱۰) ''کراے قرآن پیش کرنے والے آپ ذرااس کی تعلیم و تربیت میں زی پیدا کر لیجئے یا اس کو پکھ بدل و بیخے۔ ''قل ما یکون لی ان ابدله من تلقائی نفسی (یونس:۱۰) ''کراے مکرین قرآن بمبرارے خیالات درست نہیں ہیں کہ شاید بیقر آن میرا اپنا مرتب کردہ ہے۔ نہیں ہرگز نہیں سیس میں بھی عربی ہوں، تم بھی عربی ہو میں تمام کا نئات سے قسیح ہوں۔ لیکن بیقر آن میرا نہیں بلکہ بیمیرے پروردگارکا کلام ہے۔ میرارب بی تمام کا نئات سے عجیب اور تقلیم و بے مثال ہے۔ اس کا کلام بی بے مثال و بنظیر، اس کی نظیر لا نا ناممکن ہے۔ اچھاتم سارے عالم کے ذبان آور لی کراور جنات کو بھی ساتھ ملا کرکوشش کر دیکھ کو کہ اس جیسا کلام بناؤ۔ است کھلے چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو تہمیں اس کی دعوت کی طرف توجہ کرنی چاہئے۔

"قل لـ من اجتمعت الانسن والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا (بنى اسرائيل: ٨٩) " ﴿ كهدوكه اكرجن والس اس پراكشے بوجائيں كهوه اس قرآن جيها كوئى كلام بناليس تونيس بنائيس ك- عالم دومر كه مددگارين جائيں - ﴾

ا کے مکہ کے فسط و و بلغاء، تمام دنیا کے فسط او بلغاء تمام کا نتات کے عربی ادیو، اور لغت نویسو، اپنواور بے گانو، ایمان لانے والواور منکر و ، عقیدت مند واور معاند و بن ، عیسا نیو، بلحد واور معاندو، انسانو اور جنوا تم سب ل کر جہاں جا ہو اور جب جا ہو، اس کلام کی دس سور تیس یا ایک بی سورت بنا لاؤ۔ زبانی کہنا کہ اس جس یہ کی موثی، بیزیادتی ہوگئی۔ بیز کیب اسی جا اور بیا ہے۔ آسان بات ہے مگر اصل صورت یہی ہے کہتم اس جیسی ایک بی سورت بنالاؤ۔ مگر دنیا جانتی ہے کہ بیر ترآنی بات ہے مراسل صورت یہی ہے کہتم اس جیسی ایک بی سورت بنالاؤ۔ مگر دنیا جانتی ہے کہ بیر ترآنی و ووئی اور چینج جودہ سوسال سے چلا آ رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے اپنی بار مان کی، دنیا ہے عرب نے اس کے مقابلے بیں اپنی نفت اور عاجزی تسلیم کر لی۔ بعد کے طورین و مشرین نے اپنی فلست تسلیم کر لی۔ العد کے طورین و مشکرین نے اپنی فلست تسلیم کر لی۔ العد کے طورین و مشکرین نے اپنی فلست تسلیم کر لی۔ العد کے طورین اس میں گئیں گئی تر آن عظیم کی نظیر کا ایک لی۔ اقرب الموارداور المنج جیسی ہی معربی و کشنریاں تو وجود میں آسکیں گئیں گئی آن عظیم کی نظیر کا ایک

صفی اورایک مورت پیش کرنے سے سب کے سب عابر اورقاص ہوگئے قرآن نے اعلان کرویا۔ ''انه لکتب عزیز لایاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تغزیل

من حكيم حميد (فصلت:٤٢٠٤١)"

من حديم حميد رفصلت المناب الم

"تبارك الذى انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا (الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا (الفرقان: ١) " (يلازوال كاب بابركت پروردگارني بنده كامل پرتمام جهان والول كلي نازل فرمائي - )

فرمایا: 'انا اندلناه فی لیلة القدر ، وما ادراك ما لیلة القدر ، لیلة القدر ، لیلة القدر ، لیلة القدر خیر من الف شهر '' (یعنی م نے بیلاز وال و بِمثال کتاب (مضان المبارک کی مرکزی رات) لیلته القدر میں اتاری اور آپ کوکیا معلوم که لیلته القدر کس قدر عظمت وشان کی حال ہے۔ پہروافضل ہے۔ گ

گویا 'آن افزل خاه ''ضمیر کامرجی وبی 'شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن ''ہور رمضان کی برتری ویگرمپینوں القرآن ''ہوفرمایا: 'قل ای ورب انه لحق ''کریقر آن برق ہے۔ تم اس کی پیش برسلم ہے۔ پہلے فرمایا: 'قل ای ورب انه لحق ''کریا۔ 'ذالك المحتاب لا ریب رفت کوروک نہیں سکتے ۔ آخر میں مشکرین کا انجام بھی واضح کر دیا۔ 'ذالك المحتاب لا ریب فیہ ''کا بیج بھی بتلا دیا کہ سورہ نفر اور تبت کو اخیر میں اکٹھار کھا۔ ایک میں 'ذالك المحتاب ''کا بیج بھی بتلا دیا کہ سورہ نفر اور تبت کو اخیر میں اکٹھار کھا۔ ایک میں اس کے نمایاں مخالف، معاند اور شمن ابولہب کا ذکر ہے کہ بیخالفت کا انجام بیجہ اور دوسری میں اس کے نمایاں مخالف، معاند اور شمن ابولہب کا ذکر ہے کہ بیخالفت کا انجام ہے۔ تو وائی قرآن اور اس کی مخالفت کرنے والوں دونوں کا انجام ساسنے بالفعل پیش کردیا۔ ایک

: ۵۳) "آپ فر مادیجئے ہاں مجھے میرے دب کی ، مفاہیم ، عقائد ونظریات ، اصول وضوا بط سب ہے گی اور تم اے منکرو ، اس کی چیش رفت روک ہے کونا کا منہیں کر سکتے۔

غیر هذا اوبدله (یونس:۱۰) "کدا ک زبیت میں نری پیدا کر لیجئے یا اس کو کچھ بدل ائی نفسی (یونس:۱۰) "کدا ہے مکرین دیقر آن میرا اپنا مرتب کردہ ہے۔ نبیس ہرگز مام کا نتات سے قبیح ہوں۔ لیکن بیقر آن میرا ای تمام کا نتات سے بجیب اور ظیم و بے مثال لانانامکن ہے۔ اچھاتم سارے عالم کے زبان لداس جیسا کلام بناؤ۔ استے کھلے چیلنج کا مقابلہ

لجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن ظهیرا (بنی اسرائیل:۹۸) "﴿ کهدوکه ن جیماکوئی کلام بتالیس تونمیس بتاسکیس گے۔

عاء بلغاء تمام کا ئنات کے عربی ادیو، اور لغت رت مند واور معائد و، سیسائیو، طحد واور معاثدو، و، اس کلام کی دس سور تنس یا ایک بنی سورت بنا یا۔ یہ ترکیب الی چاہئے اور بیا یہے۔ آسان بی سورت بنالا کو مگر دنیا جائتی ہے کہ بیقر آئی ایک ہے۔ اس کے میر قرآئی مکر دنیا جائی ہے کہ بیقر آئی ایک میر بیائے عرب نے اس مدے طحد من و مکرین نے ابنی کلست تسلیم کر وجود ش آئی کی کی کار کا ایک وجود ش آئی کی کی کار کا ایک

نسصر الله "آ*ی طرح متعددآیات پیم تحریف* ')

ریا۔
اور ساتھ کچھٹوٹے پھوٹے جملے اپنی ط الله وید مشی المیك "جوکہ ضول شم كا كلام ہے الو بنا تا تھا۔ لیمنی اس نے وہ حرکت کی جو کسی اور و جو كه ہرزبان عربی، اردو، فاری میں چوں چول میں بھی تحریف کی۔ اس نے خدا كانام بلاش اور فضول اور بے معنی كلام كانام ونشان نہیں ہے اور اسب پھراس نے دو وئی كم

م بسد عرك وياكترآني

اس کے بعد علاء امت کو اور کریں کہ بیازی شی اپنے داوول اس کے اور والم اس کے داوول اس کے داوول اس کے داری سال میں اس خدا کا کلام ہے وہ آو نی روسہ خدا کا کلام ہے وہ آو نی روسہ وفرار ہوا۔ چنانچہ مولانا کی مرز اقادیانی کی تذایل مرز اقادیانی کی تذایل مرز اقادیانی کی تذایل مرز اقادیانی کی تذایل میں درگھے اپنی کی تامیل کی درگھے اپنی کی تامیل کی کی تامیل کی تامیل کی تامیل کی تامیل کی کی تامیل کی

كانجام الذحاء نصر الله "اورخالف ومعاندكا" تبت يدا ابي لهب" بوا-

یا اخوۃ الاسلام! مندرجہ بالا تفعیل کو دیکھئے اور قرآن کی عظمت اور شان کا اندازہ اگئے۔ اپنے آپ کو جنجھوڑ ہے کہ ہم اس عظیم حقیقت کے کہاں تک حقق ق ادا کررہے ہیں اور کہاں تک اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ مزید سننے! تمام امت کا فیصلہ اور عقیدہ ہے کہ: "القرآن کلام الله غیر مخلوق" کرآن خداکا کلام ہے، پڑلوق نہیں۔

امام احمد بن حنبل بناہ قیدوبندگی صعوبتیں برداشت کرتے رہے اور اس عقیدہ کی تقدد بق وصحت پر مہر جیت فرما کر آج تک امت کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں اور ان کے اس کا رنا ہے کود کھے کہ ہر جخص کی زبان سے بساختدان کے قل شرر حت اللہ علیہ کی پر عظمت دعا تکاتی ہے اور اس عقیدہ کو اجماعاً وا تفاقاً حز جال بنا کر مستقل طور پر علم کلام میں اور اس عظمت کے پیش نظر اس کے پیش نظر ان کے جنازے کے انوار کو کھی کا دور ان ان کی دیا ہوں اور ان کے جنازے کے انوار کو دیکھی کر اس دن ہیں ہرار غیر مسلموں نے ایمان قبول کیا تھا۔ ان کے جنازہ پر پرندوں نے سامیکیا۔

14

نے سر الله "ای طرح متعدد آیات میں تحریف کر کے انہیں اپنا الہام قرار دیا اور قبر بھی اپنے سر (حقیقت الوی من ۱۹۸۵-افزائن ۲۲۵ سال ۱۳۲۷) لیا۔ اور ساتھ کچھٹوٹے پھوٹے جملے اپنی طرف سے بھی کھسپر دیئے۔ مثلاً: ''یہ حصل ک

فضول اور بے معنی کلام کا نام ونشان نہیں ہے اور اس حرکت بدکوالحاد قرار دیا ہے۔ ا..... پھراس نے دعولی کیا کہ قران کی فصاحت کے بعد میری فصاحت کا نمبر۔ (بجنہ والنورص ۱۲۸ بحزائن ج۲ام ۲۳۳)

ا ...... کھر کہد دیا کر آن شریف خدا کا کلام اور میرے مندکی باتیں ہیں۔ (حقیقت الوجی ص۸۸ بخزائن ج۲۲ص ۸۷)

اس کے بعد علاءامت کو بھی للکارنے لگا کہ مجھ سے عربی نو لیک کا مقابلہ کرلو۔اب آپ توجہ کریں کہ بیاز کی شق اپنے دعووں میں کیسے کیسے ذکیل وخواراور کذاب ثابت ہواہے۔

مران کے شیخ امام شافعی نے اس دوران ان کی ن فی رہاہوں اور ان کے جنازے کے انوار کو ان کے جنازہ پر پرندوں نے سامیکیا۔ مت میں رخندا ندازی کرنے والے بوے ہے۔انہول نے اپنا کلام بنایا اور'' السفیسل وخرطوم طويل "قتم كم محكم خير بین کیا جو که مسیلمه پنجاب مرز اغلام احمد يايا كجھالفاظ كاحصه ياا پناجمله ملاكرالہام بى م*ر كر*دُاك دُالے مثلًا:"سبحان رسولاكما ارسلنا الىٰ فرعون أ اتبعوك فوق الذين كفروا الى ن ''د کھے اس نے انی متوفیک نقل کی الكاب كيا ـ وه بي مسطهـ رك من الله کامقام ہے۔اگلی آیت کو بھی ادھورا حكيم ٠ هو الذي ارسل رسوله مبدل لكلمته ، هيهات هيهات انا فتحنا لك مبينا • اذا جاء



اوریتو بے بھی جانتے ہیں کہ کلام فدکرہ۔اس کافعل بھی فدکر ہوگا۔ مگراس نے مونث لكاكرا بني تذكيل كرائي - كيونكه بيازلي محروم القسمت اور بدبخت انسان مرموقع برخوب ذكيل وخوار موايه اس في المان من قلت كلمة فيه "ويكيكم مؤنث بير مراس فيمير فرككودي حالاتك فيها حايئے تھا۔ای طرح بندہ نے بچھ عرصہ پیشتر مرزا قادیانی کی عربی دانی پرایک جاندار بحث کی تھی اوروہ مضمون مفت روزه ( دختم نبوت " ميس شائع بھي ہو چاہے اور قابل ديد ہے۔اس ميس اس كى عربي كے نمونے موجود ہیں۔جس سے روز روشن کی طرح واضح ہوجاتا ہے کے مرز اقادیانی ہر دعویٰ ہر بات اور ہر فعل میں سوفیصد فیل تھا۔فصاحت میں تو تذکیروتانیث کی تمیزے بھی عاری ہے۔واحد جع کے فرق يحروم الغرض مرزا قادياني هرطرح شقى اوربد بخت تقاراس كى بدبختيال بيشاريين بياز ليمحروم القسمت أنسان قرآن كي تويين اورتح يف كاجهي مرتكب بهوا قرآني نظريات وعقا كدمثلا ختم نبوت، حیات مسیح عظمت انبیاء وغیرہ کا پرنہایت کھلا وشمن ہے۔ بالخصوص تو ہیں مسیح میں اس نے حد کردی۔ کون ی شق ہے جس کا میمنکر نہ ہو۔ آپ کی عظمت شان ، ولاوت بلا پدر ، مجزات عظمیہ ،عظمت مریم بتول، نیز ہرایک چیز کا بیخبیث منکر ہے۔ پھرحد پیکر دی کہ خودسے علیہ السلام کامثیل بھی بن بیشا۔ بجيب انساني ذهانچه ہے۔ تو بين انبياء كرام عليهم السلام، صحاب عظام از واج مطبرات رضي الله عنهن \_ غرسيكة سى بھى محتر م شخصيت كى عظمت ونقدس اس كے قلب وزبن ميس بالكل نہيں ہے۔قران وحديث ائمروين علماءامت اورعام الل اسلام كي عظمت كابياز لي شقى كحلاد ثمن بير كردار اخلاق، ظام روباطن کا نہایت رؤیل اور محروم الخیرے۔ گویا ایک فیصد بھی انسانیت اس میں نہیں ہے۔ بلکہ تمام پیانوں میں بیمردوداز لی مقام زیرو سے بھی ڈاؤن ہے۔اللّٰد کریم تمام انسانوں کواس سے محفوظ رکھے۔علم وفکر سے یکسرمحروم عقل وزیری سے خالی ، کا تنات کا نہایت رذیل اورمحروم ترین انسانی ڈھانچہ ہے۔ تو جیسے قوم ثمود کا وہ بدبخت تھا کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کونچیں (بعجہ شقاوت) کام کردائی عذاب این اور قوم کے سرلیا۔ ویسے ہی بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کربیاس زماندمیں ظاہر ہوا۔جس کوصلیبی دشن نے کھڑا کیا ہے۔اس کی بدینتی اور شقاوت ومحرومی کا کوئی شخص انداز ہبیں کرسکتا۔جس نے خدا کے آخری اور برحق دین سے نکر لے کرا پنااورا پیے بیروکاروں کا بیڑا غرق كرديا ب- كائنات مين ايها كونى بدبخت ذليل نه موكا اللدكريم بمين مسلمانون كوايسي مكارون، د جالوں اور نوسر باز وں سے حض این فضل وکرم سے محفوظ فرمائے اور دین مصطفی ایف سے ہی وابستہ ر کھے قبر وحشر میں ہماری وابستگی سرورانبیا علیہ ہے ہی قائم ر کھے آمین! ہرخطیب کا فرض ہے کہ وه اين مقتديول كواس ضبيث فتنهد آگاه كرد "اللهم احفظنا من فتنة الدجال"



ال كافعل بھی ندكر ہوگا يگراس نے مونث نت انسان هرموقع پرخوب ذليل وخوار موا\_ - مراس فيمير ندكر لكودي - حالانك فيها اعربي دانى پرايك جاندار بحث كي تقي اوروه قابل دیدہے۔اس میں اس کی عربی کے اہے کەمرزا قاديانى بردعوى بربات اور ہر یزے بھی عاری ہے۔واحد جمع کے فرق ما كى بد بختيال بيشاريس-بياز لى محروم قِرْ آنى نظريات وعقائد مثلاً فتم نبوت، وص قوین سے میں اس نے صد کر دی۔ ات بلا پدر، معجزات عظمیه ،عظمت مریم ودسيح عليه السلام كامثيل بهى بن بييضابه ظام از واج مطهرات رضي الدعنهن\_ وذہن میں بالکل نہیں ہے۔قران زلی می کھلاد من ہے۔ کردار،اخلاق، انسانیت اس مین نبین ہے۔ بلکہ تمام کریم تمام انسانوں کواس سے محفوظ نهايت رذيل اورمحروم ترين انساني عليه السلام كي إذ مثني كو كونچيس ( بوجه بلكهاس سينجى كهين بوه كربيان فتى اور شقاوت ومحروى كا كوئى فتخص لے کراپنااوراپنے پیروکاروں کا بیڑا ېمىن مىلمانون كوايىيەمكارون، وردین مصطفی میلاند سے ہی وابستہ ۔آمین!برخطیب کافرض ہے کہ

ا من فتنة الدجال"

اعلان عام: ہراس شخص کوایک لا کھروپر یف**زانع** غلط ثابت کرےگا۔

خادم عالم چنانچیمرزاغلام احمدقادیانی مرئی مسیحت ونبود محبوث نمبر: اسسه "ایسانی احادیث میحد آی گاادروه چودهوی صدی کامجدد بوگا۔" (ممبدیر محبوث نمبر: ۲سسه "دچود بویں صدی کے قرآن سے ادلیاء کے مکاشفات سے بہایہ جبوت رینچا۔ قرآن سے ادلیاء کے مکاشفات سے بہایہ جبوت رینچا۔

جھوٹ نمبر ، ۱۰ سست ''احادیث میحد نبویداً ظہور سے ہے۔'' فسسس بیسب باتنی سو فیصد مجھو آ پہلیات نے کہیں بھی چودھوس صدی کالفظ استعال جیالاصرف ایک ہی حدیث (سیح یاضعیف) سے ج بازگاانعام دیا جائے گا۔ مجھوٹ نمبر : ۲۰ سست ''خدا کا کلام قرآ لا

سری نگر تشمیریں ہے۔'' نے ..... یہ کمی بالکل جموف اور قر' قرآن مجید ہے تی کا مرنا اور قبر کا سری نگر تشمیر میں دیا جائے گا۔ جموٹ نمبر: ۵..... ''قرآن بضر۔

جھوت جبر کا ہیں۔ رسول اللہ زمین میں فون کیا گیا۔آسان پران کے

ف...... دیکھئے کتی خبیث سی کہ آگر کوئی قادیانی جیالاقر آن شریف سے سی مرزاغلام احمدة دياني كرسائد (60) شابكار محوث

بسم الله الرحمان الرحيم!

جھوٹ كى بھى خرب ولمت ميں اچھى تكاه ئے بيس ديكھا جاتا ليكن دين حق ميں تو اسے منافى ايمان قرارديا كيا ہے۔ رب العالمين نے فرمايا: "لعنة الله على الكاذبين "اور رحمة اللعالمين نے فرمايا: "والكذب يهلك" كرجھوٹ ايك بلاكت خيز يارى ہے۔

اورتواورخودتمهارے مخاطب مرزا قادیانی بھی اس کی مذمت میں لکھتے ہیں کہ:
ا..... ''وہ مُخرجو ولدالز تا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔''
(شحدیق م ۲۰ نزائن ج ۲م ۳۸۷)

ا ...... '' جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے تم نہیں۔'' (اربعین ص۳۳ نمبر۳ بمزائن ج ۱ے اص ۷۰۶ بخندگولڑ وییص ۱۳ بمزائن ج ۱۵ ص ۵۹) س..... '' جموث بولنا اور گوہ کھانا ایک برابر ہے۔''

(حقیقت الوی ص ۲ ۲۰ بنزائن ج۲۲ص ۲۱۵ بنمیمه انجام آنهم ص ۳۵ بنزائن ج ااص ۳۲۳) ا...... " د حجموث بولناام الخیائث ہے۔''

فيصله: مرزا قادياني لكست بين كه:

"جب ایک بات میں کوئی جموع ثابت ہوجائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر
اعتبار نہیں رہتا۔"

مرزا قادیانی کے اس اصول سے ہم سو فیصد متفق ہیں۔ للڈا اب ذیل میں خود

مرزا قادیانی کے چند درجن جموٹ ہے کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو بچ ٹات کردے تو ایک لاکھ

روپینفقر حاصل کرے۔ ورنہ قادیا نیت پرصرف تین حرف (ل، بین، ن) بھیج کردائر ہ اسلام میں

آجائے۔ تاکہ آخرت کی تباہی سے محفوظ ہوجائے۔

مؤلف عبداللطيف مسعود خيرخواه قاديانيت خادم عالمى مجلس تحفظ ختم نبوت دُسكة شلع سيالكوث

چنانچ مرزاغلام احمقاد يانى مدى مسيحت ونبوت ككهة بيلك جھوٹ نمبر:ا..... ''ایہاہی احادیث صححہ میں آیا تھا کہ وہ سے موعود صدی کے سریر آئے گا اور وہ چودھویں صدی کا مجدد ہوگا۔'' (ضیمہ براین احمدیدے ۵ص ۱۸۸ بخزائن ج ۲۱م ۹۵۹)

جھوٹ نمبر:٢.... ''چود ہو يں صدى كر رئيج موعود كا آناجس قدر صديوں سے قرآن ساولياء كمكاشفات سى بإيةوت بنجام واجت بيان نبس "

(شبادت القرآن ص ٥٩ فزائن ج٢ ص ٢٥٣)

جھوٹ نمبر: ١٠٠٠ ''احادیث محجہ نبویہ لکار لکار کہتی ہیں کہ تیر مویں صدی کے بعد (أ ئينه كمالات ص ٢٠٠٠ فرنائن ج٥ص ٢٠٠٠) ظهورت ہے۔"

ف ..... بيرسب باتين سو فيصد جموك اور أتخضو علي بربتان عظيم بـ آ پ الله في المراجعين على جودهوي صدى كالفظ استعال مبين فرمايا - بمارا چينخ ب كرا كرك أو دياني بیالاصرف ایک بی حدیث (صیح یاضعیف) سے چودھویں صدی کا لفظ ٹابت کردے تواسے منہ ما نكاانعام دياجائے كا۔

جموث نمبر به ..... " فدا كاكلام قرآن شريف كواى ديتا ب كدوه مركيا اوراس كى قبر سری مرسمیر میں ہے۔" (حقیقت الوحی می ۱۰۱ نزائن ج۲۲ می ۱۰۳) ف ..... يجى بالكل جموث اورقرآن مجيد يربهتان بـــ الركوئي قادياني جيالا

قرآن مجید ہے سے کامرنااور قبر کاسری محر شمیر میں ہونا دکھاوے تواسے مبلغ دس ہزاررو پر نقد انعام دياجائے گا۔

جموث غمر: ٥ .... " قرآن بعرب وال فرماد باع كعيلى بن مريم (عليدالسلام) رسول الله زمين مين وفن كياكيا-آسان بران كيجهم كانام ونشان تبين-"

(تخفه كولز وريس ١٦٥ فزائن ج ١٩٥٧)

ف ..... د کھے کتی خبیث کپ ہے جو قرآن عیم کے ذمد گائی گئے۔ میراچینی ہے كدا كركوكي قادياني جيالاقرآن شريف سے مح كازين مين دفن مونا اورآسان في وكهاديو المر(60 ) شامکارجموٹ

مان الرحيم! لا نگاه سے نہیں و یکھا جاتا لیکن وین حق میں تو غْرُمَايَا: 'لَـعـنة الله على الكاذبين ''اور

موث ایک ہلاکت خیز بیاری ہے۔ ، بي الكالم المراسطة بي كد:

ں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔''

(شحدیق ص ۲۰ بزائن ج ۲ص ۲۸۷)

الماس ١٨٠٨، تخذ كواز وييم ١٣٠، خز ائن ج ١٨ص ٥٦) ارارے۔"

٢ جنميرانجام آتخم ص ٩٠٥ بززائن ج١١ص ٣٣٣)

مالت م ۲۸ ج کم وعداشتها دات ج ۱۳ م ۲۱) وجموث بولت بين- جب انسان حياء كو (اعِازاحدي مسم بخزائن جواص ١٠٩) ل جوجهوث ادرافتر اء کے ساتھ ہو۔'' (ضمِمه گواژومی<sup>ص ۹</sup> خزائن ج ۱۵°س•۵)

ئے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر چشمه معرفت ص ۲۲۲، نزدائن ج ۲۳۳ ص ۲۳۱) منتفق ہیں۔ لہذا اب ذیل میں خود ولی ان کو یچ خارت کردے تو ایک لا کھ ل بين ، ن ) بھيج كردائر ه اسلام ميں جوت بر السند بالمبدئ من المبدئ المراد زبان مبارک سے آپ نے فرمایا ہے تعیٰ صدی کا سراد غلب کے وقت ایک شخص پیدا ہوگا جوصلیب کوتو ڑےگا۔ا مریم رکھا۔''

حجوث نمبر: ۱۲ ...... '' قرآن شریف میر (تحریر)موجود ہے کہ وہ آخری مرسل جوآ دم کی صورت ضرور ہے کہ وہ چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو۔جیسا کہ

ف...... بيتمام بالتين سراسر بهتان او قاديانی جيالامع مرزاطا هر کهان کوسیح طابت کر کے منه حجوب نمبر:۱۳...... ''الله تعالی .....۔

م يجمي عن المعترين والآهاتو برهانكم'' الكاذبين المغترين والآهاتو برهانكم'' جموث نمبر: ١٣..... مرزا قادياني است

ہے کہ: ''میری وی مند رجہ براہین ص ۴۹۸ پر'' ہا پراس عاجز کورسول کر کے پکارا گیا ہے۔'' نی ..... بیقر آنی آیت ہے۔ا

مرزا کوثابت کردی تومیں اسے فی الفوردی ہزا پرلینت جمیع کر پکاسچامسلمان بن جائے۔ پرلینت جمیع کر پکاسچامسلمان بن جائے۔

حبوث نمبر: ۱۵..... ''چونکه خداته مسیح موعود آئے گا اور بعض یہودی صفت مسلما پے ہوں گے اور اس کی تخت تو ہین و تحقیر کریں مبلغ ۱ ہزارر و پیرِنقد انعام حاصل کرے۔ورند بصورت دیگر قادیا نیت پرصرف تین حرف بھیج کرسچا پکامسلمان بن جائے۔

ف سیست بید بات بھی سراسر قرآن مجید پر بہتان ہے کہ کوئی مرزائی مربی اسے قرآن مجید سے دکھا کرایک ہزاررو پی نقد انعام حاصل کر ہے۔ ورنہ مرزائیت سے تائب ہوکر سی العقیدہ مسلمان بن جائے۔

جھوٹ تمبر: کسب القہ ہے ۔۔۔۔۔ صریح طور پرمعلوم ہوتا ہے۔ بلکہ نام لے کربیان کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج سے مرادیورپ کی عیسائی قویس ہیں۔''

(چشمه معرفت ص ۷۵ نزائن ج ۲۳ ص ۸۳)

ف ...... کسی بھی سابقہ صحیفہ یا کتاب میں بیصراحت موجود نہیں ہے۔ حجموث نمبر: ۸...... '' قر آن شریف بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں بھی پی خبر موجود ہے کہ سے موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔'' (کشتی نوح ص۵، خزائن ج1اص۵)

جمود نمبر: ٩.... 'ایک مرتبه آنخضو و الله سے دوسر ملکوں کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہرایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں اور فرمایا: 'کان فی الله خد خبیدا اسود اللون اسمه کاهذا ''یعنی ہندوستان میں بھی ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ تھا اور تام اس کا کائن یعنی تنصیا جس کوکرش کہتے ہیں اور آپ سے بوجھا گیا کہ کیا زبان پاری میں بھی اجمد زبان پاری میں بھی اترا ہے۔ جبسا کہ دہ اس زبان میں فرما تا ہے۔ این مشت خاک راگر خشم چہ کم !''

(ضميمه چشمه معرفت ص ۱۰ نجزائن ج ۳۸۳ (۲۸۳)

ف ..... یدونوں باتیں سراسرآ مخصور الله پر محص بہتان ہیں۔کوئی قادیانی مربی معتبر کتاب سے قابت نہیں کرسکتا۔ ''هل من مبادذ''

جھوٹ نمبر: ۱۰۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''سوجاننا جاہئے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں تھا کہ علماء اسلام مہدی کی تکفیر کریں گے اور کفر کے فتو کے کھیں گے۔ چنانچہ یہ پیش گوئی آثار اوراحادیث میں موجود ہے۔'' (ضمیمہ انجام آتھم ص اانجزائن ج ااص ۲۹۵) ن ...... بیخالص بہتان اور افتر اء ہے کسی بھی حدیث میں بیہ بات نہ کورنہیں محض مرز اتادیانی کامن گھڑت جھوٹ ہے۔ دجل وفریب اور سیاہ جھوٹ۔

حجوث نمبر: السبب جناب قادیانی تحریر فرماتے ہیں کہ: ''سید دو عالم اللہ نے اپنی زبان مبارک ہے آپ نے بیٹی صدی کا سراور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ صلیب کے غلب کے وقت ایک فخص بیدا ہوگا جوصلیب کو قرڑے گا۔ ایسے فض کا نام آنخصرت اللہ نے سبح بن مریم رکھا۔'' (ضمیرانجام آتھم ص ابز ائن ج ااص ۱۸۵۵) مریم رکھا۔''

جھوٹ نمبر:۱۲..... ''قرآن شریف میں بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں بھی بینوشتہ (تحریر)موجود ہے کہ وہ آخری مرسل جوآ دم کی صورت پرآئے گا اور سے کے نام سے پکاراجائے گا

( سریر) مو بود ہے نہ دوہ اس کی اور اس کی اور اس کی است کی است کی است کے آخر میں پیدا ہوا۔'' ضرور ہے کہ وہ چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو۔ جیسا کہ آدم چھٹے دن کے آخر میں پیدا ہوا۔'' ( لیکچرلا ہورص ۳۹ بزائن ج ۲۲ ص ۱۸۵)

ف ...... بیتمام با تیں سراسر بہتان اور جھوٹ ہیں۔ ایک بھی ٹابت نہیں۔ ہے کوئی قادیانی جیالامع مرزاطا ہر کہان کو سیح ٹابت کر کے منہ مانگاانعام حاصل کرے۔

جوٹ نمبر :۳۱ ..... ''اللہ تعالیٰ .... نے بشر کے لئے آسان پرمع جسم جانا حرام کردیا (لیکچرلدھیانیں ۴۹۹، خزائن ج۴م ۴۹۰) ہے۔''

ني ..... يَجِي كُفُل فداتمالي بِهِ بَالناورافر اء جـ "فلعنت الله على الكاذبين المغترين والاهاتو برهانكم"

المحادبين المستوين والمستوين المستوين المستوين والمستوين المستوين والمستوين المستوين والمستوين المستوين والمستوين المستوين المست

پراس عاجز کورسول کرکے پکارا گیاہے۔'' نیسسے قرآنی آیت ہے۔اگر کوئی مرزائی اس کا مصداق کسی سابقہ تفسیر سے مرزا کو ثابت کردے تو میں اسے فی الفوردی ہزاررو پیے نفترانعام پیش کردوں گا۔ورندوہ قادیا نیت

رِلعنت بھیج کر پکاسچامسلمان بن جائے۔ جھوٹ نمبر: ۱۵..... ''چونکہ خداتعالی جانتا تھا کہ آخری زمانہ میں اس امت میں سے مسیح موعود آئے گااور بعض بہودی صفت مسلمانوں میں سے اس کو کا فرقر اردیں گے اور قل کے در یہ ہوں گے اور اس کی بخت تو ہیں وتحقیر کریں گے۔'' (نزدل اسسے صام بزنائن ج ۱۸ ص ۱۹۹) ورت ديگر قاديانيت پرصرف تين حرف بھيج كرسچا

۔۔۔۔۔ آخر زمانہ میں بوے بوے خوفٹاک نیزقر آن شریف میں کھلے کھلےطور پر سے موعود (تترجقیقت الوی ص۱۲ بخزائن ج۲۲ص ۳۹۹) مجید پر بہتان ہے کہ کوئی مرزائی مربی اسے صل کرے۔ورندمرزائیت سے تائب ہوکر صحیح

،....صرت طور پرمعلوم ہوتا ہے۔ بلکہ نام لے ،کی عیسائی قومیں ہیں۔''

. (چشمه معرفت ص 4۵، فزائن ج۳۲ ص ۸۳)

ییں بیصراحت موجو ذہیں ہے۔ کمہ تورات کے بعض محیفوں میں بھی یہ خبر موجود (مشتی نوح ص۵، خزائن ج۱۹ص۵) میاللہ سے دوسرے ملکول کے انبیاء کی نسبت

میں خدا تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں اور فرمایا: کاهذا ''لینی ہندوستان میں بھی ایک نبی گزرا اوکرش کہتے ہیں اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا کہ ہاں خدا کا کلام زبان پاری میں بھی اترا خاک را گرنہ خشم چہ کنم!''

ا چیکا (ضمیمه چشمه معرفت ص ۱ هزائن ج ۳۲ ص ۳۸۲) مالیکه برمحض بهتان میں \_ کوئی قادیانی مربی -''هل من مبارز''

یں کہ:''سوجاننا چاہئے کہ خداتعالیٰ کے علم کے فتو کے کھیں گے۔ چنانچہ یہ پیش گوئی آ خار (ضیمدانجام آئتم ص اانجزائن ج ااص ۲۹۵) حبوث نمبر:١٩..... ووليكفر ام كاقرآن مج

ف..... قرآن عنكال كردكمائيا

انعام حاصل کریں-حجوث نمبر: ۲۰..... مرزا قادیانی کہتے ?

ے''یا عیسیٰ انی متوفیك ورافعك الیٰ''<del>یج</del>

ن ...... اگر کوئی مرزائی مر بی بمع م دیومنه مانگاانعام پیش کیاجائےگا-

حجوث نمبر:۲۱..... "مضرت عيسلي أيك

پاس رہتا تھا۔جس کا خزا خی یبودااسکر بولمی تھا۔'' محضر مارس

ن ..... میمن سیاه جموث اورایک

والے کو د*س بڑار روپی*یفقد انعام پیش کی**ا جائے گا۔** عاقبت سنوار کی جائے۔

حموث نمبر:٢٢ ..... دو كسوف وخسوف

ن ...... بیرب جموث ہے۔ ہے کرام یا بلا واسطہ موافق اصول حدیث کے مجمع ثابہ جموے نمبر ۲۳۰...... ''اب دیکھوکیا

بد بخت بلید طبع مولوی کافر خمبرائیں محمالیوں میں ''

> ف ..... بیس محل م میں علائے امت کوگالیاں دے کما خودمرزا قادیانی ہی اپنوٹو جھوٹ نمبر: ۲۲۳ ہے۔

> > ليعذبهم وانت فيهم"

ف ..... بیرسب افتراء علی الله کی بدترین مثال ہے۔ الله تعالیٰ نے بھی بھی الیمی باتیں ارشاد نہیں فرمائیں۔

جھوٹ نمبر: ۱۲ اللہ نے صاف فرمادیا کہ: ' دعینی فوت ہوگیا اور آنخضرت کا اللہ نے اور استان کے خرستان کے گوائی دے دی کہ میں اس کومردہ روحول میں دیکھ آیا ہوں اور صحابہ نے اجماع کرلیا کہ سب نی فوت ہوگئے اور ابن عباس نے بخاری میں تونی کے معنی بھی موت کردیئے۔'

(زول أسيح ص٣٣ حاشيه فزائن ج١٨ص ٣٠)

ف ...... یا امورار بعی محض جموث اور بهتان بیں۔اللہ تعالی نے کہیں بھی نہیں فر ہایا کہ مات عیسیٰ یا توفی عیسیٰ بن مریم کے جوکوئی بیلفظ لینی مات یا توفی عیسیٰ بن مریم دکھادے اسے فی الفوردس ہزارروپی نفتد انعام دیا جائے گا۔

جموث نمبر ، ١٥ .... مرزا قادياني كادعوى بك.

ا ..... " " امام ما لك جيساعالم حديث وقرآن متى قائل ب كيسلي فوت هو مخته\_

٢ ..... امام ابن حزم جن كى جلالت عظمت شان فتاح بيان نبيس قائل وفات مي بين ـ

سسس امام بخاری جن کی کتاب بعد کتاب الله اصح الکتب ہوفات سے کے قائل ہیں۔

سسس اليابى فاصل ومحدث ومفسراين تيميدواين قيم جوابي وقت كامام بين حضرت عيلى عليه السائل كي وفات كة فاكل بين -

۵ ..... الیابی رئیس المحصوفین شیخ ابن عرفی صاف اور صریح لفظوں میں وفات کے قائل بیس ....۵ بیس ... ( کتاب البریس ۲۰۳ ماشیه بنز ائن ج۱۳ مسام ۱۲۱)

ن سسس میتمام دعومے محض جھوٹ اور بہتان کا پلندہ اور جل وفریب کا مجموعہ ہیں۔ ان میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوسکتا۔ سیج ثابت کرنے والے کومنہ ما نگاانعام دیا جائے گا۔ ہے کوئی قادیانی جیالایاٹا دئے؟

جھوٹ تمبر: ۱۸ ..... '' کتب سابقہ اورا حادیث نبو بیقائے میں لکھا ہے کہ سے موعود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عور توں کو بھی الہام ہوگا اور نا بالغ بچے نبوت کریں گے۔'' (مرورت الامام ۵۰ مزائن جسام ۲۵۵)

یے ۔ نسسس میمن قادیان کے چنڈوخانے کی گپ ہے۔ جے حقیقت کے ساتھ ذرا بھی واسط نہیں۔ ورندالہام والی عورتیں اور صاحب نبوت بچوں کے نام پیش کریں۔ ہے کوئی آ قادیانی جیالامرزاکی لاج رکھنے والا۔ جهوب نمبر:١٩..... «ليكهر ام كاقرآن مجيد مين ذكر-"

(سراج منیرص ۱۷ بخزائن ج ۱۴ص ۲۹) در تاریخ

ف...... قرآن سے نکال کردکھا ہے یا سابقہ کی تغییر کا حوالہ ہی چیش کر کے مندما نگا انعام حاصل کریں۔

مرزاقادیانی کتے ہیں کہ: ''براین احمدیش ۵۵۲ پر بدالہام ککھا جموف نمبر: ۲۰ .... مرزاقادیانی کتے ہیں کہ: ''براین احمدیش متوفیك و رافعك الی ''لعنی اعیسیٰ میں مجھے طبعی وفات دول گا۔'' بیا عیسیٰ انبی متوفیك و رافعك الی ''لعنی اعیسیٰ میں مجھے طبعی وفات دول گا۔'' (مراج منیر مراس بزدائن جاس ۲۳)

ف...... اگر کوئی مرزائی مر بی بمع مرزا طاہر براہین احمد بید میں اسی طرح کھا دکھا دیتو مندما نگاانعام پیش کیاجائے گا۔

جموت نمبر: ۲۱ ..... " حضرت عیسی ایک مالدار آدمی تھے۔ کم از کم ہزارروپیان کے پاس بتا تھا۔ جس کاخزا نجی بہودااسکر بوطی تھا۔ " (ایام الصلی صبح بہ ہزائن جہاص ۱۳۸۵)

فیسند میمن سیاہ جموف اور ایک الوالعزم نبی کی تحقیر ہے۔ اسے سیح طابت کرنے والے کو دس ہزار روپی نقد انعام پیش کیا جائے گا۔ ورنہ قادیا نیت پرصرف تین حرف بھیج کرا پی عاقب سنوار کی جائے۔

جمود نمبر:۲۲ ..... دو كسوف وخسوف والى حديث نهايت محيح ب-" (ايام السلح ص الما بنزائن جهاص ١٩٩)

في ..... يرسب جموت ہے۔ ہے کوئی قادیانی مع مرزاطا ہر جواس کو بواسطہ محدثین

کرام یابلا داسطه موافق اصول حدیث کے بیج ثابت کر کے مند مانگا انعام حاصل کرے۔ جھوٹ نمبر:۲۳..... ''اب دیکھو کہ آ ٹار صیحہ سے ثابت ہوگیا کہ سیح موعود کو تالائق بد بخت پلید طبع مولوی کا فرمخم رائیس کے اور د جال کہیں کے اور کفر کا فتو کی ان کی نسبت تکھا جائے میں۔''
(ایام العلم ص ۱۲۵، نزائن ج ۱۳۵ ص ۱۳۵)

ف ...... میرسبیمض کپ ہے کوئی ثبوت نہیں دیا جاسکتا۔ بلکہ بیتوان خرافات کی آثر میں علائے امت کوگالیاں دے کراپی عاقب تباہ کی گئی ہے۔ البذاجب بیہ بات ثابت نہیں ہو سکتی تو خودم زاقادیانی ہی اپنے فتو ہے کی بناء پر نالائق بد بخت اور پلید طبع ثابت ہوگیں۔

جھوٹ نمبر ۲۲۰..... ''میری (مرزا) نسبت بی خدائے نے فرمایاء اکسان الله المعذبهم وانت فیهم'' (ایاماصلی ص۱۵۱،نزائن جماص ۲۰۰۳)

ر ترین مثال ہے۔ اللہ تعالی نے مجھی بھی ایسی

مادیا که: ''عیسیٰ فوت ہوگیا اور آنخضرت اللہ اللہ کھتا ہے۔ کھ آیا ہول اور صحابہ نے اجماع کرلیا کہ سب کے معنی بھی موت کردیئے۔''

(زول المسيح صصه حاشيه بخزائن ج١٨ص ١٥٠) بهتان بيل - الله تعالى في كهيل بهي نهيس فرمايا يجوكونى ميد لفظ ليعنى مات يا توفى عيسى بن مريم كاكد

) ہے کہ: اقائل ہے کہ عیسیٰ فوت ہوگئے ۔ ان میان نہیں قائل وفات مسے ہیں۔ کے الکتب ہے وفات مسے کے قائل ہیں۔ ) قیم جواپنے وقت کے امام ہیں حضرت عیسیٰ

ف اور صریح لفظوں میں وفات کے قائل ناب البریدس ۲۰۳ عاشیہ بڑزائن ت ۱۳ ص ۲۲۱) نان کا پلندہ اور دجل وفریب کا مجموعہ ہیں۔ کے والے کومنہ ما نگاانعام دیا جائے گا۔ ہے

بٹ نبویلی میں کھا ہے کہ سے موعود کے اول کا بھی البام ہوگا اور نابالغ بچے نبوت فردرت الامام من منزائن جسام 20 من مردرت الامام 20 منزائن جسام 20 من کی گپ ہے۔ جسے حقیقت کے ساتھ ذرا ت بچوں کے نام پیش کریں۔ ہے کوئی میں اسلام کے سیح موعود کوموسوی مسیح کامٹیل طلم ا عین قرار دینا قرآن شریف کی تکذیب ہے۔'' نسسہ پیمرزا قاویانی کا فطر کی نہیں نے ہی حدیث یا کئی نفسیر میں کوئی عین غین ایک ہی مسیح کا ذکر ہے۔

جموت نمبر: ۲۸..... سوره فاتحد -وقت میں بیدعاء شامل کر دی گئی اور یہاں تک حدیث لاصلوه الا بالفاتحہ سے ظاہر ہوتا ہے -'' ف...... بیا قتباس قادیانی کی' حدیث کے نہیں بلکہ حسب عادت مرزا قادیانی

حدیث نے ہیں بلد سبب مادت کرو مہیم متیجہ حاصل کر لیا ہے۔ ویسے سورہ فاتحہ واقعیٰ پڑھے گامقندی کے ذیے استماع وانصات۔ واذ اقد افان انصتوا (مسلم) "اور" من آنجہانی کے الفاظ بھی غلط اور منہوم بھی غیرت جموئ نمبر: ۲۹..... جنابِ مزا

بنوت ، روس وفعہ شکست کھا کر پھر مجھ سے حدیثوں کی ر مند ہوتے ہیں۔''

اورتواور بیآ تقم کے مقابلہ ؟ پرمونگ دلتے رہے۔ آخرنام تولیا جائے آئے۔ آخر بے ہاکی اور ڈھیٹ پن کی ؟ جموث نمبر: ۳۰..... (مجموث ف ...... فرمایئے اس گپ اور بکواس کوکون تعلیم یا برداشت کرے گا۔ بیاعلان تو سید دو عالم اللہ تعلق کے بارہ میں ہے۔ جسے ہر مسلمان جانتا ہے۔ کیونکہ آپ ہی رہ تدلاعا کمین بناکر جسیم عیں۔ نیز مرزا قادیانی کی موجودگی میں تو آ زمائش ہی آتی رہی۔ بلکہ اس نے خود اپنے زمانہ میں زلزلوں اور طاعون وغیرہ کی چیش گوئی کر رکھی تھی۔ پھراب کس منہ سے بیہ بات کہدر ہا

(اربعین ص ۱ مبر سخزائن ج ۱ مس ۱۳۸۸) نسسس یہ مجھی محض قادیان کے چنڈو خانے کی نرالی گپ ہے۔ جس کا کوئی سرپیر نہیں۔ نہ قرآن میں کوئی الی بات ہے اور نیہ ہی احادیث میں ہے۔ کوئی قادیانی جیالایا ٹاؤٹ مح

یں عدر ہوں میں دن میں ہوئے ہوئے کا موجے میں ہوئے کی سے ثابت کر کے منہ ہا نگا انعام حاصل ِ مرزاطا ہر جوان امور کوقر آن مجیداور حدیث سے یاضعیف سے ثابت کر کے منہ ہا نگا انعام حاصل ِ کرے۔ورنہ مرزائیت پر تین صرف تین حرف (ل،ع،ن) بھیج کردین حق کوقبول کرلے۔

جھوٹ نمبر:۲۶ ..... مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''ابیا ہی جب مولوی غلام دیکیر قصوری نے کتاب تالیف کر کے تمام پنجاب میں مشہور کردیا تھا کہ میں نے بیطریق فیصلہ قرار دیا ہے کہ ہم دونوں (مولوی صاحب اور سرزا قادیانی) میں سے جوجھوٹا ہے وہ پہلے مرجائے گاتو کیا اس کوخرتھی کہ یمی فیصلہ اس کے لئے لعنت کانشا نہ ہوجائے گااوروہ پہلے مرکر دوسرے ہم مشر بوں کا منہ بھی کالاکرے گااور آئندہ ایسے مقابلات میں ان کے منہ پرمہر لگادے گااور برزل بنادے گا۔'' (ضیمہ تحد گولا ویش واعشیہ نزائن جمام میں ک

ف ..... میمض قادیانی گپ ہے۔ کیونکہ نہ تو مولا ناغلام دشکیرصاحب ؓ نے کوئی اس مضمون کی کتاب کسی اور نہ ہی وہ مرزا کی اس بڑے مصداق بنے۔ یہ سب جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ جوقادیانی کی سرشت اور طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔

جسٹ نمبر: 12 سس مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''قرآن شریف فرما تا ہے کہ یہ دونوں میں اسرائیلی وجمدیؓ) ایک دوسرے کاعین نہیں ہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن شریف

میں اسلام کے میں مود کوموسوی میں کا مثیل تظہرا تا ہے نہ عین ۔ پس محمدی میں مود کوموسوی میں کا عین قرار دینا قرآن شریف کی تکذیب ہے۔'' (تخذ گولز ویں ۱۹۳ بزرائن جام ۱۹۳) فیسس سے مرزا قادیا نی کا فطری جھوٹ ہے ور نہ قرآن مجید میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ۔ نہ ہی حدیث یا کسی تفییر میں کوئی عین غین کا مسئلہ ندکور ہے۔ بلکہ قرآن وحدیث میں صرف

ایک ہی سیح کا ذکر ہے۔ جمعوٹ نمبر: ۲۸..... سورہ فاتحہ کے متعلق مرزا قادیانی کصتے ہیں کہ:''نماز کے پینگ مناک میں کا کا میں میں کئیں اور کا سیکھی جدا ک

وقت میں بیدهاء شامل کردی گئی اور یہاں تک تاکیدی گئی کہ اس کے بغیرنماز نہیں ہوسکتی۔ جبیباکہ حدیث لاصلوہ الا بالفاتحہ سے ظاہر ہوتا ہے۔'' (تحفہ گوٹر ویس ۷۷، نزائن ج ۱۵ سر ۱۹۹۹) ف..... بیا قتباس قادیانی کی حماقت وجہالت کا کھلانشان ہے۔ کیونکہ بیالفاظ بی

ف ...... به افتاب قادیان کی جمات و جهات ه طالتان هم علی متعمدا کا حدیث کنیس بلکه حسب عادت مرزا قادیانی نے نوون گر کر من کذب علی متعمدا کا نتیجه حاصل کرلیا ہے۔ ویسے سورہ فاتحہ واقعی نماز میں لازی ہے۔ گر بحالت اقتراء صرف امام پڑھے گامقتری کے ذم استماع وانسات ہے۔ ''کما قال النبی صلی الله علیه وسلم واذ اقدرا فانصتوا (مسلم)''اور''من کان له امام فقراة الامام له قرآة''للندا تنجمانی کے الفاظ بھی غلط اور منہوم بھی غیر مجے۔

جھوٹ نمبر:۲۹ جناب مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''اس زمانہ کے بعض نادان کی دفعہ شکست کھا کر پھر مجھ سے حدیثوں کی روسے بحث کرنا چاہتے ہیں یا بحث کرانے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔'' (ضمیر تحقہ گولا ویص احاشیہ بخزائن جے اصادے

(مجموعه اشتهارات جسم ۳۵۰)

اورتواوریہ آتھم کے مقابلہ میں بھی چت ہوا۔ مولانا امرتسری تاوم مرگ اس کی چھاتی پرمونگ دلتے رہے۔ آخرنام تولیا جائے کہ بیصاحب فلاں جگہ فلال شخصیت کو واقعی شکست دے آئے۔ آخر بے باکی اور ڈھیٹ پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔

جھوٹ نمبر: ١٠٠ .... " بھر قرآن شریف کے بعد حدیثوں کا مرتبہ ہے۔ سوتقریباتمام

اور بکواس کوکون سلیم یا برداشت کرے گا۔ یہ اعلان تو مسلمان جانتا ہے۔ کیونکہ آپ ہی رمتہ للعالمین بنا کر ملمان جانتا ہے۔ کیونکہ آپ ہی۔ بلکہ اس نے خود اپنے ایس تو آزمائش ہی آتی رہی۔ بلکہ اس نے خود اپنے لوئی کررکھی تھی۔ پھر اب کس منہ سے بیہ بات کہدر ہا

نی لکھتا ہے کہ: ''لیکن ضرور تھا کہ قر آن شریف اور میں لکھا تھا کہ سے موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علاء ردیں گے۔اس کے قل کے فتوے دیئے جائیں گے رُد اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال امولو یوں نے اپنے ہاتھوں سے یوری کی۔''

مے ہیں کہ: '' قرآن شریف فرماتا ہے کہ بیہ عین نہیں ہیں۔ کیونکہ خدا تعالی قرآن شریف

(ضیمه تخذگواژ دید من احاشیه نزائن ج ۱۵س۵۲) کیونکه نه نو مولا ناغلام دشگیرصا حبؓ نے کوئی اس

لعصداق ہے۔ بیرسب جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔

حدیثیں تصریح کے ساتھ قرآن کریم کے بیان کے موافق ہیں اور ایک بھی ایسی حدیث نہیں جس میں پہلکھا ہوکہ وہی سے این مریم اسرائیلی نبی جس کوقرآن شریف مار چکا ہے (بالکل غلط،قرآن میں کہیں ان کی فویکی نہ کورنہیں ،کہیں مات عیسیٰ نہیں لکھا) جس پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ پھر دنیا میں آئے گا۔ ہاں بار بار بیلکھا ہے کہ ان اسرائیلی نبیوں کے ہمنام آئیں گے ..... ہاں بیر قابت ہوتا ہے کہ ان کے مثیل آئیں گے اور انہیں کے اسم سے موسوم ہول گے۔''

(ازالداوبام ص ۲۵، فزائن چسم ۳۹۳، ۳۹۳)

ف ...... ملاحظہ فرمائے جناب قادیانی کس طرح دھڑ لے اور بے ہاکی سے جھوٹ بول رہا ہے۔ ہمارا چیلئے ہے کہ اگر یہ صاحب واقعی مرز اغلام مرتفظی کے حلالی فرزند ہیں تو کسی ایک حدیث میں لکھاد کھادیں کہ صاحب انجیل اسرائیلی سے نہیں آئیس گے۔ بلکہ اسرائیلی نبیوں کے ہم نام مثلاً داؤد، سلیمان، کیکی، زکریا، سعیاہ ریمیاہ وغیرہ نام والے نبی آئیس گے۔ مریم کے فرزندنہیں آئیس گے۔ سے کوئی قادیانی ناؤٹ یا جیالا جو مردمیدان بن کراسیے قادیانی کی لاج رکھ سکے؟

جھوٹ نمبر: اللہ میں ''امام بخاری نے اس جگدائی صحیح میں ایک لطیف نکتہ کی طرف توجددلائی ہے کہ کم از کم سات ہزار مرتبہ توفی کالفظ آنخضرت اللہ کے مندسے بعثت کے بعد آخیر عمرتک نکلا ہے اور ہریک لفظ توفی کے معنی قبض روح اور موت تھی۔''

(ازالهاوبام ص ۸۸۸ فرزائن جسم ۵۸۵)

ف ...... امام بخاریؓ نے بید نکتہ بیان فرمایا ہے اور نداس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کوئی ثبوت نہیں مل سکتا ورنہ کوئی بھی قادیانی ٹاؤٹ کوشش کر کے اتنی تنتی پوری کر کے منہ ما نگا انعام حاصل کر لے۔

جھوٹ نمبر: ۳۲..... ''اللہ تعالی نے قرآن شریف میں بڑا فتہ عیسیٰ پرتی کا فتہ تھمرایا ہے اوراس کے لئے وعید کے طور پر بیپیش گوئی کی ہے کہ قریب ہے آسان وزمین بھٹ جاویں اور اس نے اپنے وعید کے طور پر فرمایا اس زمانہ کی نبیت طاعون اور زلزلوں وغیرہ حوادث کی چیش گوئی بھی کی ہے اور صریح طور پر فرمایا ہے کہ آخرز مانہ میں جب کہ آسان وزمین میں طرح کے خوفناک حوادث ظاہر ہوں گے۔وہ عیسیٰ پرتی کی شامت سے ظاہر ہوں گے۔' (ضمیر حقیقت الوی ص ۲۲ ہزائن ج۲۲ ص ۲۹۹،۲۹۸) عیسیٰ پرتی کی شامت سے ظاہر ہوں گے۔' (ضمیر حقیقت الوی ص ۲۲ ہزائن ج۲۲ ص ۲۹۹،۲۹۸) فیسلیٰ پرتی کی شامت سے قادیانی چنڈو خانے کی بے مثال کپ ہے۔قرآن مجید میں بزمانہ سی طاعون وزلز لہ وغیرہ کی کہیں بھی چیش گوئی اجمالا باصراحثاً فذکو زمیس۔

جھوٹ نمبر: ١٣١٣.... قادياني كذاب لكھتا ہے كه: "(كي دور كے متعلق) انہول نے

دردناک طریقوں ہے اکثر مسلمانوں کو ہلاک کیا اور ایک زبانہ دراز تک جو "
ان کی طرف ہے بہی کاروائی رہی اور نہایت بے رحمی کی طرز سے خدا کے
انسانی کے نخر ان شریر درندوں کی تلواروں سے گلڑ ہے گلڑ ہے کئے گئے اور پیم
عور تیں کو چوں اور گلیوں میں ذیح کئے گئے .....ان کے خونوں سے کو چے سم
دم نہ مارا۔ وہ قربانیوں کی طرح ذیح کئے گئے پرانہوں نے آ ہندگ۔ " (مجوء
دم نہ مارا۔ وہ قربانیوں کی طرح ذیح کئے گئے پرانہوں نے آ ہندگ۔" (مجوء
فرم نہ مارا۔ وہ قربانیوں کی طرح ذیح کئے گئے برانہوں نے آ ہندگ۔" (مجوء

کرمه میں اہل اسلام کو ہوئی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ گمرید ندکورہ مناظم جسمانی تشدد سے تو سابقہ پڑا۔ گمرین تشدیحض قادیانی شاخسانہ ہے۔ میکن بیانی اور بےاصل لاف وگزاف سے بھی پر ہیز نہیں کرسکتا۔

جموت نمبر بہس مرزا قادیانی آیت ان للذین یقا کے متعلق لکھتے ہیں کہ: '' یعنی خدانے ان مظلوم لوگوں کو جول کئے جا۔
اکا لے گئے فریادس لی اور ان کو مقابلہ کی اجازت دی گئی .....گر بھی می داخل ہیں ہوا ہے کہ اسلام میں داخل ہیں ہوا ہے کہ میٹروں کی طرح ذرخ کئے جاتے تھے لیکن افسوس کہ نبوت اور خلافت بھیڈ وں کی طرح ذرخ کئے جاتے تھے لیکن افسوس کہ نبوت اور خلافت جہاد کے بیحضے میں جس کی اصل جزآ ہت کر پر فرکورہ ہے ۔ لوگوں نے اور ناحق مخلوق کو تلوں کے مقوق اور ناحق مخلوق کو تلوں کے مقوق اور ناحق مخلوق کے حقوق اور ناحق مخلوق کے حقوق اور ناحق میں توالی عاجز انسان کو خدا بنا کراس قاور وقیوم کی حق تلفی کی گئی ......اا میں توالی عاجز انسان کو خدا بنا کراس قادر وقیوم کی حق تلفی کی گئی ......اا میں تام جہا در کھا۔'' د

اسلام کی عظمت اورامن عالم کا ضامن ہے۔کیسائیچرا چھال کراہے ابن اللہ کے ساتھ جوڑر ہاہے۔جس سے قرآن وحدیث اورامت مس ہورہی ہے۔ گراس د جال کوتو صرف انگلش ایجنٹی کی دھن سوار ہے شاطر د جالوں سے محفوظ فرمائے۔اگریمی بات ہے؟ تو اس کا کما ہے

جهوك نمبر: ٣٥ ..... جناب قادياني لكيف إي ك. وم

در دناک طریقوں سے اکثر مسلمانوں کو ہلاک کیا اور ایک ز مانہ دراز تک جو تیرہ برس کی مدت تھی۔ ان کی طرف سے یہی کاروائی رہی اور نہایت بے رحمی کی طرز سے خدا کے وفا دار بندے اور نوع انسانی کے فخران شریر درندوں کی تلواروں سے کلڑے کئے گئے اور میتم بچے اور عاجز اور سکین عورتیل کوچوں اور گلیوں میں ذرائے کئے گئے ....ان کے خونوں سے کو بے سرخ ہو گئے پرانہوں نے وم ند مارا۔ وہ قربانیوں کی طرح ذیج کئے سے انہوں نے آ ہندکی۔ ' (جموعداشتہارات جسم ٢٢٢) ف .... ملاحظ فرما ي جناب قادياني كتى جبالت كامظامره كرربا ب- اگرچهكم

مرمه میں اہل اسلام کو بری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ گرید مذکورہ مناظر پیش نہیں آئے۔ ان کو جسمانی تشدد سے تو سابقد برا مگر بی نقش محض قادیانی شاخساند ہے۔ بیکذاب بلاضرورت کذب بیانی اور بے اصل لاف وگز اف سے بھی پر ہیز نہیں کرسکتا۔

جموث نمبر ٢٣٠ ..... مرزا قادياني آيت اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا" م متعلق لکھتے ہیں کہ '' یعنی خدانے ان مظلوم لوگوں کو جو آل کئے جاتے ہیں اور ناحق وطن ہے نکالے گئے ۔ فریادس کی اوران کومقابلہ کی اجازت دی گئی .....گریر چکم مختص الزمان والوقت تھا۔ ہمیشہ کے لئے نہیں تھا۔ بلکداس زمانہ کے متعلق تھا۔ اسلام میں داخل ہونے والے بریوں اور بھیڑوں کی طرح ذبح کئے جاتے تھے۔لیکن افسوں کہ نبوت اور خلافت کے زمانہ کے بعداس مسئلہ جہاد کے سجھنے میں جس کی اصل جڑ آیت کر یمد فدکورہ ہے۔ لوگوں نے بڑی بڑی غلطیاں کھا کیں اورناحق مخلوق کوتلوار کے ساتھ ذبح کرنا دینداری کا شعار سمجھا گیاا ورعجیب انفاق ہے کہ عیسائیوں کو توخال كے حقوق كى نبيت غلطياں بريس اور مسلمانوں كو تخلوق كے حقوق كى نبيت يعنى عيسائى دين میں توایک عاجزانسان کوخدا بنا کراس قادرو قیوم کی حق تلفی کی گئی.....اورمسلمانوں نے انسانوں پر ناحق تلوار چلانے سے بن کی نوع حق تلفی کی اوراس کا نام جہادر کھا۔ "(مجوعداشتبارات جسم ٢٢٣) ف .... ملاحظة فرماية قادياني دجال كيسي الثي جال جل رباب مسئلة جهاد برجوكه اسلام کی عظمت اورامن عالم کا ضامن ہے۔کیسا کیچڑ اچھال کراہے عیسائیوں کے فتیج ترین مسئلہ ابن الله كيساته جوژر باب-جس عقرآن وحديث اورامت مسلمه كي شديد تن توجين وتحقير ہورہی ہے۔ گراس دجال کوتو صرف انگلش ایجنٹی کی دھن سوار ہے۔اللہ کریم ہرمسلمان کوالیہ شاطر دجالوں سے محفوظ فرمائے۔ اگریمی بات ہے؟ تواس کا کیا مطلب کمت جہاد کومنسوخ کر

جموث نمر: ٣٥ ..... جناب قادياني لكهة بين كد: " جا بوتو ميرى بات كولكور كمو ـ كد

وافق ہیں ادرایک بھی ایسی حدیث نہیں جس رآن شريف ارچاہ (بالكل غلط،قرآن ۱)جس پرانجیل نازل ہوئی تھی۔ پھر دینا میں كے ہمنام آكيں كے ..... بال يه ثابت بوتا موم ہول تھے۔"

ازالدادبام ص٥٨ مرزائن جهم ١٩٣٠ ١٩٣٠) س طرح دھڑ لے اور بے باکی سے جھوٹ غلام مرتفنی کے حلالی فرزند ہیں تؤسمی ایک الله أكيل كالماراتيلي ببيول كيم والے نی آئیں گے۔مریم کے فرزند نہیں بن كراية قادياني كى لاج ركه سكد؟ اجگها پی سیح میں ایک لطیف نکته کی طرف مثلاً بتعلیم کے منہ سے بعثت کے بعد آخیر

(ازالهاوبام م۸۸۸ نزائن جسوم ۵۸۵) ہاورنہاس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ رکے اتن گنتی پوری کرکے منہ مانگا انعام

ت کھی۔''

ريف من برا فتنعيس پرى كا فتنه مهرايا ب ہے آسان وزمین بھٹ جاویں اور گوئی بھی کی ہے اور صرت حور پر فرمایا کے خوفناک حوادث ظاہر ہوں گے۔وہ الوی ص ۱۲، فزائن ج ۲۲ ص ۹۹، ۱۹۹۸) ک ہے۔ قرآن مجید میں برمانہ سے

به: ' ( کی دور کے متعلق) انہوں نے

ف دنیاجهان میں کوئی الم تشمیر میں جانے کا تذکرہ ہو بیتو محض قادیالا قادیانی کی بے باکی کہ خود ہی لفظ یعنی کا لُومِ لعنة الله علی الکاذبین''

جھوٹ نمبر: ۳۹..... مرزاقا کہ: دملہمین کو مجھی اپنے الہام کے معنی خو الہام متشابہات میں سے ہے جو ہم راکتو بر شکر ریداور بیدالیا لفظ ہے کہ حمرت میں فا خدمت سے عاری اور قبل از مدت اپنے ت خدمت سے عاری اور قبل از مدت اپنے تیں م

نی سسد ملاحظ فرمائے رہیں کہ مجھ جیسے غیر معروف انسان کا شک قرار ہورہے ہیں کہ ملکہ معظمہ سے میرا نہ ہوسکا اور اسی دھن میں شکر بیکا کھیلاا

باتی رہی گمنامی کی بات ۱۸۸۴ تک براہین کے حوالہ سے سا آسان تک پہنچ چیک تھی۔ پھر دعو کی مجا میں دعو کی مسیحیت کی بناء پرآپ شم

میں رخوی یا بحیت اور مردہ کیسے؟

نیز ۱۹۳۰ میں آگھم کے اس وقت آپ ای کتاب کے حوال وا نگ عالم میں پھیلا بچکے تھے۔ پھر گمنا می کسی بیزست

خدمت میں پیش کر چکے تھے۔ کم کر کذب بیانی اور جھوٹ کی مثا اورکوئی جرأت نہیں کرسکنا۔ آج ہے بعد مردہ پریتی (مسیح پریتی) روز بروز کم ہوگی۔ یہاں تک کہنا بود ہوجائے۔'' (مجموعا شتہارات جمص ۲۰۰۷)

ف ...... یہ پیش گوئی بھی اس طرح کی ایک بھٹگی کی بڑے۔ جس طرح مرزا قادیانی کی مکہ دمدینہ کے درمیان ریل جاری ہونے اورخوداس کے وہاں مرنے کی پیش گوئی ہے۔ جمومے نمبر ۲۰۱۰ ..... مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:'' ایک دفعہ میں نے مولانا محمد حسین

میمض کپ نابت ہوئی۔نفرت کے بعد مرزا قادیانی کے نکاح میں کوئی ہوہ عورت تو کیا کوئی مردہ عورت بھی نہیں آئی ہے۔ کوئی قادیانی ٹاؤٹ جونفرت کے بعد مرزا قادیانی کے نکاح میں آنے والی ہوہ کی نشاندھی کر کے منہ مانگا انعام حاصل کرے ورنہ قادیا نہیت پرصرف تین حرف بھیج کرسیدھا دائرہ اسلام میں آجائے۔

جموث نمبر: سرزاقادیانی اپنی مدت دعوت کے متعلق لکھتے ہیں کہ: ''سواس البہام سے چالیس برس تک دعوت ثابت ہوئی ہے۔ جن میں دس دس کامل گزر گئے۔'' (نثان آسانی صرم البخر ائن جہم سرمیس)

ن سیست میرکتاب۱۹۹۲ء کی طبع شدہ ہے تو اس حساب سے مرزا قادیانی کی دعوت اس حساب سے مرزا قادیانی کی دعوت اس اور اس سال قبل از میعادی راہی ملک عدم ہو گئے تو معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا الہام با قاعدہ خود بھی جھوٹا نکلا۔ ویسے مرزا قادیانی کا سارا تا نابانا ہی محض محروفریب تھا۔ پھریہ بھی یا در ہے کہ مرزا قادیانی نے با قاعدہ بیعت ۱۸۸۹ء سے شروع کی تھی تو اس حساب سے ان کی دعوت ۱۹۲۹ء تک جانا چاہے تھی۔ لیکن بقضائے الہی سرکارانگلشیہ کے لواس حساب سے ان کی دعوت ۱۹۲۹ء تک جانا چاہے تھی۔ لیکن بقضائے الہی سرکارانگلشیہ کے لاؤلے اس میں جبری ریٹائر منٹ کا شکار ہوگئے۔ اپنے کذب وافترائے پر مہرلگا گئے۔ گویا کہ مزل مقصود پر چنینے سے قبل راستے میں دم تو ٹر گئے۔

مجھوٹ نمبر: ۳۸ ..... ''یاشارہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ جو کنز العمال میں ہے کہ بھوئنز العمال میں ہے کہ جھوٹ نمبر اللہ اسلام صلیب سے نجات پاکرا کیا۔ سرد ملک کی طرف بھاگ گئے تھے۔ یعنی کئمیر جس کے شہر مرد جود ہے۔''

(اشهارواجب الاظهار كلحق ببترياق القلوب ص٠١ بخزائن ج٥٥ ص٠٥٠)

لعنة الله على الكاذبين'

مرزا قادیانی جھوٹ کی پریکش کرتے ہوئے تحریفرماتے ہیں جھوٹ کی پریکش کرتے ہوئے تحریفرماتے ہیں کہ: دملہمین کو بھی اپنے الہام کے معنی خوداجتہادی طور پر کرنے پڑتے ہیں ....الیاہی ایک اور المام متشابهات میں سے ہے جوم را کتوبر ۱۸۹۹ء کو مجھے ہوااور دہ یہ ہے کہ قیصرہ ہند کی طرف سے شكريداوربيالفظ م كه جرت مين والتام كه مين توايك كوشنشين اور هرايك قابل پيند خدمت ے عاری اور قبل از مدت اپنتی مرده مجھتا ہوں ۔ میراشکرید کیسا۔''

(أيك الهامي پيش كوئى كااشهار للحق برترياق القلوب ص ٢ بخزائن ج ١٥٥٣ م٥٠٣)

ف ..... ملاحظ فرمائي جناب قادياني كي عياري اورمكاري! كيسے انجان بن رہے ر ہیں کہ جھے جیسے غیر معروف انسان کاشکریکیہا؟ حالانکہ دیگراپنے رسائل میں بار بارمضطرب و بے قرار ہور ہے ہیں کہ ملکہ معظمہ سے میری بے پناہ خدمات کے مقابلہ میں سادہ ساشکر پیکا اظہار بھی نہ ہوسکا اور اسی دھن میں شکرید کا گھیلالگا تو غیر معروف اور مردہ بن رہے ہیں۔

باقی رہی گمنای کی بات تو یہ بھی محض کپ ہے۔ آپ جناب نے تو ۱۸۸۰ء سے ١٨٨٢ تك برايين كے حوالہ سے سارے جہان بيل ادهم مچايا ہوا تھا۔ جس سے آپ كى شہرت آ سان تک پہنچ چکی تھی۔ پھر دعویٰ مجد دیت ومحد شیت پھر ۱۸۸۹ میں سلسلہ بیعت کا افتتاح ۱۸۹۱ء میں دعویٰ مسجیت کی بناء پرآپ شہر شہراور قربی قربیا بلیس کی طرح مشہور ہو بچکے تھے۔غیر معروف میں دعویٰ مسجیت کی بناء پرآپ شہر شہراور قربیا قربیا اللیس کی طرح مشہور ہو بچکے تھے۔غیر معروف

نیز ۹۳ء میں آتھم کے مقابلہ میں مناظرہ کر کے آپ بام شہرت پر پہنچ کچے تھے۔ نیز

اس وقت آپ ای کتاب کے حوالہ ہے انگریز کی حمایت میں 'پچاس الماریاں' کتابیں ککھ کر جار (ترياق القلوب ١٥ انزائن ج١٥ ص١٥) دا تك عالم من بهيلا يك ته-بهرگمنا می کینی؟ نیزستاره قیصریهاور تحفه قیصریه نامی دومستقل رسالے لکھ کرملکه برطانیه ک

خدمت میں پیش کر چکے تھے۔ کیااب بھی آپ غیرمعروف ہی رہے تھے؟ صاحب اس سے بڑھ کر کذب بیانی اور جھوٹ کی مثال ممکن ہے؟ جس کی جسارت صرف مرزا قادیانی ہی کر سکتے ہیں اوركوني جرأت نبيس كرسكنا-

وگی۔ یہاں تک کہ نابود ہوجائے۔''

(مجموعه اشتهارات ج ۲ص ۲۰۰۷)

اً کاایک بھٹگی کی بڑے۔جس طرح مرزا قادیانی وداس کے وہاں مرنے کی پیش گوئی ہے۔ لکھتے ہیں کہ:"ایک دفعہ میں نے مولانا محمد حسین

... یعنی ایک کنواری اور دوسری بیوه \_مطلب میرکه ایک باکرہ دوسری بیوہ ۔ تو باکرہ تو آ چی ہے۔ (ترياق القلوب ص ٣٣٠ ، نزائن ج١٥٥ ص ٢٠١)

بعد مرزا قادیانی کے نکاح میں کوئی بیوہ عورت تو ) ٹاؤٹ جونفرت کے بعد مرزا قادیانی کے نکاح احاصل كرے ورنه قاديانيت پرصرف تين حرف

في مدت دعوت كے متعلق لكھتے ہيں كه: "مسواس -جن میں دس دس کامل گزر گئے ۔''

(نثان آسانی ص۱۸ خزائن جهص ۲۷۳) رہ ہے تو ایس حساب سے مرزا قادیانی کی دعوت ۱۳۴ سال قبل از میعاد ہی راہی ملک عدم ہو گئے تو بُعونا نكلا ـ ويسے مرزا قادياني كاسارا تأنا بانا ہى نی نے با قاعدہ بیعت ۱۸۸۹ء سے شروع کی تھی ہے تھی۔لیکن بقضائے الٰہی سر کار انگلشیہ کے گئے۔اپنے کذب وافترائے پر مہرلگا گئے۔ گویا

مدیث سے ثابت ہے کہ جو کنز العمال میں ہے . ہر د ملک کی طرف بھاگ گئے تھے لیعنی تنمیر

لها دمنی بهتریاق القلوب ص ۱۰ خزائن ج۱۵ص ۲۰۰)

ے اور مرزا قاویانی اس کی نفی کرے 'کسعنة الله علم میں ڈال رہے ہیں۔ فرمایج اس سے بوھ کرکوئی بے با جھوٹ نمبر :۳۶س.... حیات موک<sup>ل</sup> کے متع حضرت مویٰ کی موت خود مشتبه معلوم ہوتی ہے۔ کیونگ ليخي كُه 'فيلا تبكن في مرية من لقائه ''اوراك قدوسيوں كے ساتھ خاند كعبہ كے فج كوآتے ہيں۔" اسي طرح (نورالقرآن ص٥٠ صداة ل بخزامً قراردیا ہے۔ ف...... ناظرين كرام! قادما نيول-

آیت کا وہ مفہوم بیان فر مایا ہے جو بیقادیانی لکھ رہا۔ نشان دیم ممکن ہے؟ بیتوسب محض کذب وافتراء ہے ہے کوئی قادیانی جیالا اورٹاؤٹ جوان مُ کر کے منہ ما نگاانعام حاصل کرے۔

حبوث نمبر ٢٨٠..... مرزا قادمانی ایک د ''حدیث میں ہے کہ مدعی مہدویت و

محدثین کے فیصلہ کے مطابق میں چود حدیث میں ہے کہ سے موعود کے وقت سر.... حدیث میں لکھا ہے کہ اس وقت سور

ہے دیکھا جاسکتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ سے موعودات امر .....۵ حدیث میں ہے کہ وہ دشق ہے مشر ..... Y

سم .....

اور حدیث میں لکھا ہے کہ سے موعو .....∠

اشاره ہے کہ اس زمانہ میں مدینہ کیا

ن..... يتمام امور بالكل خالص بہتان ہیں۔بالکل آخری نمبرنما

حبوب نمبر: ١٨ .... بهتان عظيم مرزا قادياني لكصة بين كه: "قرآن شريف في صريح لفظوں ميں حضرت عيسىٰ عليه السلام كى وفات كابيان فرماديا ہے اور آنخضرت فاقعہ نے صريح لفظوں میں حضرت عیسی کا ان ارواح میں داخل ہونا بیان فر مادیا ہے۔جواس دنیا سے گذر چکے ہیں اوراصحاب في تعلي تعلي اجماع كے ساتھ اس فيصله يرا تفاق كرليا كه تمام ني فوت ہو تي ميں۔ (ضميمه برابين احمديص ٢٠١ نزائن ج٣٥٥)

ف..... ناظرین کرام مندرجه بالانتیول باتین محض کذب وافتراء ہیں۔ان کا حقیقت کے ساتھ رتی بھر تعلق نہیں۔ نہ تو قرآن مجید میں کہیں مات یا تونی عیسیٰ کا لفظ مذکور ہے اور نہ ہی آنحضور علیہ نے مردہ روحوں میں داخلہ کی صراحت فرمائی اور نہ ہی صحابہؓ کے کسی اجماع میں کہیں وفات عیسوی کا تذکرہ ہے۔ بلکہ اس تمام واقعہ میں ایک وفعہ بھی ذکر سے یاان کی وفات کا کہیں صراحت تو کجا اشارہ بھی نہیں ہے۔ کوئی قادیانی جیالا جوقر آن یا حدیث یا اجماع صحابہ کے ضمن میں کوئی صراحت دکھلا کرمبلغ • اہزار روپید نقذانعام حاصل کرے۔

حصوت نمبر: ۲۱ ..... "امام بخاری نے اپناند بب یمی ظاہر کیا ہے۔ ( یعنی وفات سے) کیونکہ وہ اس کی تائید کے لئے ایک اور حدیث ہے۔''

(ضميمه براين احمديدج ۵ص ۲۰۰ خزائن ج۲۲ص ۳۷۸)

ف ..... میمن وجل وفریب ہے۔امام بخاری نے تو نزول میے کامستقل باب منعقد کیا ہے۔ جس کتحت صدیث ابو ہر رہ " والذی نفسی بیدہ لیو شکن ان ینزل فیکم ابن مسریم "لائے ہیں۔ پھراورا حادیث بھی لائے ہیں۔ بخلاف اس کے انہوں نے وفات سے کا کوئی باب منعقد نہیں فرمایا۔ پھروہ وفات سے کے قائل کیسے ہوسکتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ بیسب قادیانی برے بیسے وہ امام مالک کے ذمے بنظر بدلگاتے ہیں۔ایسے ہی بیاور کی اکابرین امت کے ذیمے بھی ایسے بے سرویا الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ ہے کوئی مائی کالال جوامام بخاری كاس باره ميں ان كا كوئى فيصله بإصراحت دكھا كرمنه ما نگاانعام حاصل كرے؟

جهوب نمبر: ۴۲...... مرزا قادیانی رقمطراز بین که: "دیمودخود یقیینا بیاعتقادنهیں رکھتے ستھے کہ انہوں نے عیسی کول کیا ہے۔'' (براہین پنجم س۲۰۱، فزائن ج۲۱م ۲۵۸) ف .... العیاذ بالله! فرمایئ اس سے برھ کرکوئی جھوٹ ہوسکتا ہے۔ کیونکہ خود

قرآن نظريديبودك صراحت فرمائي ب-" وقولهم انا قتلنا المسيح "كمم في يقينًا مسے کوئل کردیا ہے۔ گویا قرآن مجید یہود کا بخته عقیدہ نقل کرتا ہے کہ ہم نے سے کو یقینا قتل کردیا

ہاور مرزا قادیانی اس ک فی کرے 'لعنة الله علی الکادبین' کا طوق یا پھندہ اپنے گلے میں وال رہے ہیں۔ فرمایئے اس سے بڑھ کرکوئی ہے باکی کی مثال مل سکتی ہے؟

جھوٹ نمبر ۱۹۳ سے حیات مویٰ کے متعلق قادیانی صاحب کلصتے ہیں کہ: ''بلکہ حضرت مویٰ کی موت خود مشتبہ معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ان کی زندگی پر بیر آیت قر آئی گواہ ہے۔ لیمن کہ ''ف لا تکن فی مدید آمن لفاظہ ''اورایک حدیث بھی گواہ ہے کہ مویٰ ہرسال دس ہزار قد وسیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے جج کو آتے ہیں۔'' (تحد گوڑویی مہ بزائن جے کامی ۱۰۱) اس طرح (نورالقرآن می ۵۰ صداقل بزائن جے ۸می ۲۹) میں حیات موئی کو جزوا کیمان

قرارديا ہے۔

ن نظرین کرام! قادیانیوں سے دریافت سیجئے کہ اب تک کس مفسر نے اس آیت کا وہ مفہوم بیان فرمایا ہے جو بیقادیانی لکھ رہا ہے۔ نیز دس ہزار حاجیوں والی حدیث کی کہیں نشان دہی ممکن ہے؟ بیتو سب محض کذب وافتراء ہے جوقادیانی کی طبیعت ٹانیہ بن چکی تھی۔

ہے کوئی قادیانی جیالا اور ٹاؤٹ جوان مذکورہ امور کواصلی کتب تغییر وحدیث سے ثابت کر کے منہ مانگلانعام حاصل کرے۔

جھوٹ نمبر :۳۲ مرزا قادیانی ایک جگد کذب مرکب کانموندیوں پیش کرتے ہیں کہ: ا..... "دمدیث میں ہے کہ مدعی مہدویت وسیحیت و نبوت کے لئے کسوف وخسوف ہوگا۔

۲ ..... محدثین کے فیصلہ کے مطابق میں چودھویں صدی میں آیا۔

س ..... صدیث میں ہے کہ سے موعود کے وقت طاعون پڑے گا۔

سم ..... حدیث میں لکھا ہے کہ اس وقت سورج پرایک نشان طاہر ہوگا۔ چنانچہوہ اب دور بین سے دیکھا جاسکتا ہے۔

۵ ..... حدیث میں ہے کہ میج موعودای امت سے ہوگا۔ (اسرائیلی صاحب انجیل نہیں)

۲ ..... مدیث میں ہے کہ وہ دمشق ہوگا۔

ے..... اور صدیث میں لکھا ہے کہ سے موعود کے وقت اونٹنیاں بیکار ہوجا ئیں گی۔جس میں اشارہ ہے کہ اس زمانہ میں مدینہ کی طرف سے مکہ تک ریل کی سواری جاری ہوجائے گی۔'' (ضمیمہ برا بین احمد بیج ۵۵ ۱۱ بخز ائن ج ۲۸ سر ۱۲ بخض) کے ۔'' وضمیمہ برا بین احمد بیج ۵۵ سر ۱۱ بخز ائن ج ۲۸ سر مخفف صلاقیہ میں میکھنے مسلط تھیں۔

فی سیست می می الکل غیر ثابت اور حقیقت سے الگ بیں۔ آنخضرت علی کے پر خالص بہتان ہیں۔ بالکل آخری نمبرنمایاں ترین ہے۔ جس کو ہر فردانسانی جھٹلاسکتا ہے کہ اب تک رجہ بالا متنوں با تیں تحض کذب وافتراء ہیں۔ ان کا آن مجید میں کہیں مات یا تو فی عیسیٰ کا لفظ مذکور ہے اور ملمک صراحت فرمائی اور نہ ہی صحابہؓ کے کسی اجماع میں اتمام واقعہ میں ایک دفعہ بھی ذکر سے یا ان کی وفات کا کی قادیانی جیالا جوقر آن یا حدیث یا اجماع صحابہ کے پینفقرانعام حاصل کرے۔

ک نے اپنامہ بہب یہی ظاہر کیا ہے۔ ( یعنی وفات میے ) ق ہے۔''

(ضیر براہین احمدید ۵ م ۲۰۱ فردائن ج ۲۱ م ۲۷۸ میں ایس ایس میں ایس ایس کی استقل باب "والدی نفسی بیدہ لیو شکن ان ینزل حادیث بھی لائے ہیں۔ بخلاف اس کے انہوں نے وفات میں کے قائل کیے ہوسکتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ مینظر بیدلگاتے ہیں۔ ایسے ہی بیاور کی اکابرین تے رہے ہیں۔ بی بیاور کی اکابرین تے رہے ہیں۔ بی بیاور کی اکابرین تے رہے ہیں۔ بی بیاور کی اکابرین تے رہے ہیں۔ بیاری کارمنہ انگا انعام حاصل کرے؟

رقطراز بین کر: "يبودخود يقينا يداعقادنيس ركت (براين چم م ٢٠١ بزائن ٢٠١٥ مراين چم م ٢٠٠ بزائن ٢٥٦٥) ب س بره كركوكي جموث بوسكا ب- كونكه خود قولهم أنا قتلنا المسيح "كهم في تقيناً عقيد افل كرتا ب كهم في مس كويقيناً قتل كرديا کہ دیدینے کے درمیان رمل کا نام دنشان نہیں ہے۔ ہے کوئی قادیانی ٹاؤٹ جو بیڑا ہت کر کے منہ مانگا انعام حاصل کرے۔

(اربعین ص ۱ انمبر ۴ بخزائن ج ۱ اص ۲۳۲)

فسسس ملاحظہ فرمائیں اس ہوشیار وعیار مصنف کی چالا کی کہ کس طرح چالیس سے صرف ہم پرٹر خادیا۔ جبیبا کہ پہلے بھی پچاس کا وعدہ کر کے اور قیمت لے کرصرف پانچ حصوں پر نرخا دیا۔ اس ذات شریف سے پوچھے کہ تہمیں کس اہلیس نے مجبور کیا تھا کہ تم لیم لیم سے براہ کر کا مام ہی تبدیل کر کے دوسرا کوئی تام رکھ کر وعدہ خلافی کرو۔ پھراگر ایسا اتفاقا ہوگیا تو اربعین کا نام ہی تبدیل کر کے دوسرا کوئی تام رکھ لیتے۔ تاکہ جھوٹ کا الزام نہ آتا۔ پھر سب سے براہ کرفتیج بات پچاس نمازوں کی مثال دینا ہے جو کہ نہایت غیر معقول اور بددیا تی ہے۔ حالا نکہ اس کی اتباع تو بیشی کہ پانچ جلدوں کی رقم لے کر پچاس جلایں جلایں دیے۔ جس طرح خدا تعالی نے پانچ نمازیں ادا کرنے پر بچاس کا اثواب عطاء فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بیاتباع معکوس عقل و فکر اور دیا نہ تداری کے سراسر خلاف ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں کا مال ہمنم کر کے پھرانمی کو الو بنار ہے ہیں۔

جھوٹ نمبر: ۲۶ ہے۔ جناب قادیانی تحریفر ماتے ہیں کہ: ' فرض میرے وجود ہیں ایک حصہ اسرائیلی ہے اور ایک فاطمی اور میں دونوں مبارک پیوندوں سے مرکب ہوں اور احادیث اور آثار دیکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ آنے والے مہدی آخرالز مان کے متعلق یمی لکھا ہے کہ وہ مرکب الوجود ہوگا۔ ایک حصہ بدن کا اسرئیلی اور ایک حصہ محمدی۔'

(تخفه گولژ وبیص ۱۹ نزائن ج ۱۵ ص ۱۱۸)

ف ...... الیی ترکیب ا ونشان نہیں بیری می تقادیانی دجل وفریہ جموٹ نمبر: ۲۲ ..... کفر قدر نیک اور راست بازمقدس نجی گزر جاویں، سودہ میں ہوں ۔''العیاذ باللہ!

ف..... الملاحظة فرمائي جامع صفات مقدسين ہول۔ جب كه اورمن جانب اللي نبي تھے۔ وہ ظلی يا انہوں نے جہاد وقتال بھی كئے۔ حكمرا

طور پر مزاحت کی۔ گران صاحب ہ اور دجل وفریب کیا ہوسکتا ہے؟ ہیہ جہاد کے سرے سے منکر ہیں۔ حکوم

سر برای بھی میسرنے تھی۔ بت پرستی سابقین کانمونہ اور ترجمان کیسے ہو

جھوٹ نمبر: ۲۸ ..... خداتعالی کی میرے متعلق یہ وقی مق بیں کہ خداکا رسول تمام نبیول کے ہوں ۔ کیونکہ سورۃ کہف سے ٹا: مثالی طور پر میری نسبت پیش کو ہے جو دوصد یوں کو پالے اور می ہے۔ ہجری مشمی ، بکری ، وغیرہ علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین وال

ن سسه بیتمان نے مرزا کا نام ذوالقرنین رکھ

بالين كا ايك عظيم شامكار: "جناب مرزا قادياني ني رہ کیا تھا۔جیسا کہاس کے نام سے بی ظاہر ہے۔ مگر بھی پورے نداتر سکے۔ بلکہ صرف جار جھے لکھنے کے لیس رسالے لکھنے کا ارادہ تھا۔ مگر اتفا قاوہ زیادہ ہی

جاتا ہے۔ آئندہ کوئی رسالہ شائع نہ ہوگا۔جس طرح فرض کی تھیں۔ پھر تخفیف کر کے بجائے پیاس کے رب کریم کی سنت پرعمل کرتے ہوئے ناظرین کے

قرار دے دیتاہوں \_المخضر''

(اربعین ۱۲ نمبر۴، خزائن ج ۱۵ ص ۴۴۲)

وشیار وعیار مصنف کی حالا کی که کس طرح حالیس ا کا دعدہ کر کے اور قیمت لے کرصرف یا پچ حصول پر السابليس نے مجبور کيا تھا کہتم ليبے لمبےرسالے لکھ اربعین کا نام ہی تبدیل کر کے دوسرا کوئی نام رکھ ، بڑھ کرفتیج بات بچاس نمازوں کی مثال دینا ہے جو اں کی انتباع تو پیھی کہ یانچ جلدوں کی رقم لے کر نے پانچ نمازیں ادا کرنے پر پچاس کا ثواب عطاء فكراور ديانتداري كيسراسرخلاف ہے كەخواە مخواه

نی تحریر فرماتے ہیں کہ:''غرض میرے وجود میں ل مبارک پیوندول سے مرکب ہوں اور احادیث الےمہدی آخرالزمان کے متعلق یمی لکھاہے کہ رایک حصه محمدی "

(تخذ گولژ و بیش ۱۹ نزائن ج ۱۸ م ۱۱۸)

ف ..... ایسی ترکیب اور ایسے مرکب مهدی کا احادیث اور آثار میں کہیں نام ونشان نبیں \_ میحض قادیانی دجل وفریب کا انو کھاشا ہکا راورشا خسانہ ہے۔

جهوث نمبر: ٢٧ ..... كذاب اعظم لكصة بين كه: "اس زمانه مين خدان عالم كرجس قدرنیک اور راست بازمقدس نی گزر چکے ہیں ایک ہی شخص کے وجود میں ان کے نمونے ظاہر کئے جاويي،سووه مين ہوں۔''العياذ باللہ!

(برابین ۱۱۸،۱۱۷ برزائن ج۱۲ س ۱۱۸،۱۱۸)

ف ..... ملاحظة فرماييج كه قادياني كس قدر دجل وافتراء كاارتكاب كررما ب كهيس جامع صفات مقدسین ہوں۔ جب کہ بیمقام صرف خاتم الانبیا واللہ کا ہے۔ نیزیہلے انبیاء مستقل اورمن جانب الهی نبی تھے۔وہ ظلی یا متبع قتم کے نہ تھے۔ نیز ان پرشرائع بھی تازل ہوتی رہیں۔ انہوں نے جہاد وقال بھی کئے ۔ حکمرانیاں کیں، ہرشم کے تفروشرک اور گناہ اور برائی کے خلاف عملی طور پرمزاحت کی مگران صاحب میں بیکوئی بھی بات نہیں ہے تواس سے بڑھ کر تضاد کذب بیانی اور دجل وفریب کیا ہوسکتا ہے؟ بیصاحب اپنی نبوت کوظلی کہتے ہیں۔ غیرتشریعی بھی کہتے ہیں۔ جہاد کے سرے سے منکر ہیں۔ حکومت تو کجا اپنے محلّہ کی نمائندگی بھی میسر نہ تھی۔ اپنی برادری کی سربراہی بھی میسرنہ تھی۔ بت برس اورشرک اورفسق وفجور کے خلاف بھی جہادئہیں کیا۔ پھرانبیاء سابقین کانمونداورتر جمان کیے ہوگئے ۔ تج ہے کہ جو بات بھی کی خدا کی شم لا جواب کی۔

حجوث نمبر: ٢٨ ..... "الطرح خداتعالى نے ميرانام ذوالقرنين بھي رکھا۔ كيونكه خداتعالی کی میرے متعلق بیوی مقدس ہے۔''جری الله فی حلل الانبیا،''جس کے بیمعنے ہیں کہ خدا کارسول تمام نبیوں کے پیرائیوں میں بیرچاہتی ہے کہ مجھ میں ذوالقرنین کے بھی صفات ہوں۔ کیونکہ سورۃ کہف سے ثابت ہے کہ ذوالقر نمین بھی صاحب وحی تھا ....قرآن شریف میں مثالي طور پرميري نسبت پيش گوئي ہے۔اس امت كا ذوالقر نين ميں ہوں اور ذوالقرنين وه موتا ہے جو دوصد یوں کو پالے اور میرے لئے عجیب بات سے کمیں نے ہرسند کی دوصد یوں کو پایا ہے۔ ہجری ہشی، بکری، وغیرہ اور بعض احادیث میں بھی آیا ہے کہ آنے والے سے کا ایک سے بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا۔ لہذا میں بنص حدیث ذوالقرنین ہول۔"

(براین احدیدج ۵ص،۹،۱۹، نزائن ج۲اص ۱۱۱،۹۱۱ مخص) ف ..... بیتمام ندکوره امورمحض کذب وفتر اءاور مکر وفریب کا شاه کار میں - نه خدا نے مرزا کا نام ذوالقرنین رکھااور نہ حدیث میں ایسی کوئی بات ہے اور نہ ہی ذوالقرنین کا میمنہوم ف ...... نہ کورہ اقتباس بھی محط ہے۔ کیونکہ نہ تو قرآن وحدیث میں کہیں تیم! ''جامع الاساء'' ہستی کا کہیں اتہ پتہ ملتا ہے۔ آ مدمتو قع نہیں ہے۔ نہ ہی اب تک کوئی سا! اصطلاح کا کوئی نشان ملتا ہے اور ریم بھی کما! مہدی بن جائے۔ الغرض بیٹمام خرافات عزاز بلی کا خصوصی شاہ کا رہے۔ جن کا حقیقہ جھوٹ نمبر: ۵۔..... جناب ق

ابن العربی نے ایک پیش گوئی کی تھی۔ جو' نام سے موعود ہے'' چینی الاصل'' ہوگا۔ یع پیدا ہوگا۔ ایک لڑکی اس کے ساتھ ہوگی حدیث پینچی ہو۔ بہر حال مید میرے پیدا ہو سواکوئی ایسا پیدانہیں ہوا کہ وہ چینی الاصل

ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہو۔'' نے..... جناب قادیانی

العربی کی وہ پیش گوئی خود مرزا قادیانی اَ ہے جو کہ مرزا قادیانی کے حالات کے ا ہواہوگا۔اس کی زبان بھی چینی ہوگی او جاہل ہے۔ان کو ہرزبان میں''الہام' ہوتا۔ تا کہ ان کی چینی الاصل ہونے واسطہ؟ نیز وہ خلیفہ سے موجود ہونے کا بعدنسل انسانی پر عقر پھیلا ہے۔ بلکہ' وزندقہ کا مظہر ہے۔

جھوٹ نمبر:۵۲..... ٹابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی ہے۔ بلکہ یہ سب با تیں چنڈ و خانے کی گیس ہیں۔ پھر ذوالقر نین تو صاحب جہادتھا۔ مرزاوہ نہیں اس نے دنیا کے دونوں کنارے و کیھے۔ سفر کیا مگر مرزا ہندوستان کے کنارے بھی نہ دیکھ سکا۔ پھر اس نانہ میں دیگر انسان بھی تھے۔ وہ بھی دوصد یوں کو پانے والے تھے۔ وہ ذوالقر نین کیوں نہ بن گئے۔ جناب والاالی با تیں تو تھیٹر میں سخرے کرتے ہیں کوئی معقول انسان نہیں کرتے۔

میں گئے۔ جناب والاالی با تیں تو تھیٹر میں سخرے کرتے ہیں کوئی معقول انسان نہیں کرتے۔

میں گئے۔ جناب والاالی با تیں تو تھیٹر میں آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لئے مساجد کی طرف آن تخضرت قلیقہ کے بعد کوئی الیا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لئے مساجد کی طرف دوڑیں گئے تو وہ انجیل کھول دوڑیں گئے تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا اور جب لوگ عبادات کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گئے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا اور جب لوگ عبادات کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گئے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا اور شراب سے گا۔ اور سور کا گوشت کھائے گا (العیاذ باللہ) اور اسلام کے طال وحرام کی پرواہ نہیں رکھے گا۔ کیا کوئی عقل تجویر کر کئی ہے کہ اسلام کے لئے میں صیبت کا دن بھی باتی ہے۔ "

ف سس نظرین کرام اکفروزندقه کی حد ہوگئ۔ حرامزدگی کی انتہاء ہوگئ۔ ایسے کواسی مردود کی زبان گدی سے تھنجی کی جائے۔ پھر بھی تسلی نہیں ہوتی۔ ایسا ملعون انسان شاید ہی کی اس نے جنا ہو۔ اس گذاب سے پوچھئے کہ بیصفات وحالات کون تسلیم کرتا ہے؟ ہمارے قرآن وسنت کے مطابق تو وہ آ کراسی اسلام کی تبلیغ اور اتباع کریں گے ندگر جامیں جا کیں گے ندانجیل کی تلاوت، نہ بیت المقدس کو قبلہ بنا کیں گے۔ وہ تو خود اس خاتم الانبیا علیق کے متعلق پیش گوئی فرما گئے ہیں۔ پھروہ کیے تمہارے فدکورہ اعمال بجالا کیں گے۔ پھران کی انجیل میں ند شراب حلال نمیں سے ندخز ریو پھر یہ الزام دینا کہاں کی انسانیت ہے۔ اس خبیث انسانی ڈھانچے نے اس اقتباس میں ایک اولوالعزم نبی معظم علیہ السام کی زبر دست تو ہین کا ارتکاب کرے دائی لعت خرید لی ہے۔ ہیں اکورہ کی جنم کا سودا کر لیا ہے۔ پیچ کہا گیا ہے 'الذ افات الحیاء فافعل ماششت'

مجھوٹ نمبر: • ۵ ..... جناب قادیانی کہتے ہیں کہ: ''جب بن ہجری کی تیرھویں صدی ختم ہو چکی تو خدانے چود ہویں صدی کے سر پر مجھا پی طرف سے مامور کر کے بھجا اور آ دم سے لے کر آخر تک جس قدر نبی گزر چکے ہیں سب کے نام میرے نام رکھ دیۓ اور سب سے آخری نام میراعیسی موعود اور احمد اور محم محمود رکھا اور دونوں ناموں کے ساتھ بار بار جھے مخاطب کیا۔ ان دونوں ناموں کو دوسر لفظوں میں مسے اور مہدی کر کے بیان کیا گیا۔''

(چشه معرفت ص ۱۳۳ نزائن چ ۲۳۳ س ۳۲۸)

ف ...... ندکورہ اقتباس بھی محض کذب وافتر اء کا پلندہ ہے۔ دجل وفریب کا طومار ہے۔ کیونکہ ندتو قرآن وحدیث میں کہیں تیرھویں یا چودھویں صدی کا تذکرہ ہے اور نہ ہی کسی ایسی "مرھویں یا چودھویں صدی کا تذکرہ ہے اور نہ ہی کسی ایسی د' جامع الاساء'' ہستی کا کہیں اتہ پنہ ملتا ہے۔ کسی بھی کونے کھدر سے سے کسی ایسی فرات شریف کی آ بدمتو تع نہیں ہے۔ نہ ہی اب تک کوئی سابقہ نام کا ہمنام ہوا ہے اور نہ ہی کسی عیسی موعود یا محمر موعود اصطلاح کا کوئی نشان ملتا ہے اور یہ بھی کمال کی بات ہے کہ اتنی جامع الاساء والصفات ہستی پھر مہدی بن جائے۔ الغرض یہ تمام خرافات محض قادیان کے چنڈ و خانے کی گیسی ہیں یا جناب مزازیل کا خصوصی شاہکار ہے۔ جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسط کمی نہیں ہے۔

فسس جناب قادیانی کی بیرایک انمول اور بے نظیر مثالی گی ہے۔ دیکھئے ابن العربی کی وہ پیش گوئی خود مرزا قادیانی کی کتاب (تریاق القلوب ۱۵۸ منزائن ج۱۵ ۱۵ ۱۸ کی پر فدکور ہے جو کہ مرزا قادیانی کے حالات کے بالکل مخالف ہے۔ اس کے مطابق تو وہ خود پیدا ہی چین میں ہوا ہوگا۔ اس کی زبان بھی چینی ہوگی اور بیصا حب بنجا بی بولنے والے اور چینی کی ابجد سے بھی محض جابل ہے۔ ان کو ہر زبان میں ''الہام'' ہوا ہے۔ گر بھی چینی زبان میں ''الہام'' ہوا ہے۔ گر بھی چینی زبان میں ''الہام'' نہیں ہوتا۔ تاکہ ان کی چینی الاصل ہونے پر گواہی ہوسکے۔ لہذا اس کو ابن العربی کی پیش گوئی سے کیا واسط ؟ نیز وہ خلیفہ سے موعود ہونے کا مدعی نہ ہوگا اور نہ ہی مدعی مہدویت ونبوت پھر نہ ہی مرزا کے بعد نسل انسانی پرعقر پھیلا ہے۔ بلکہ شرح بیدائش افزوں تر ہے۔ لہذا فدکورہ بالا اقتباس محض الحاد وزندقہ کا مظہر ہے۔

جھوٹ نمبر:۵۲ ۔۔۔۔ جہ ب قادیانی لکھتے ہیں کہ: "اور خداتعالی نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف ہے ہوں اس قدرنشان دکھائے ہیں کہ اگروہ ہزارنی پر ل ہیں۔ پھر ذوالقرنین توصاحب جہادتھا۔ مرزاوہ نہیں فرکیا مگر مرزاہندوستان کے کنارے بھی ندد کیے سکا۔ پھر دوصد یول کی ندد کیے سکا۔ پھر دوصد یول کو پانے والے تھے۔ وہ ذوالقرنین کوں نہ بیانی لکھتے ہیں کہ: '' یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لئے مساجد کی طرف جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول جب کہ داللہ کی طرف کے کہا تا اور اسلام کے حلال وحرام کی کھائے گا (العیاذ باللہ) اور اسلام کے حلال وحرام کی کہا تھا تھی ہے۔'' ہے کہا سلام کے لئے یہ صعیبت کا دن بھی باقی ہے۔'' ہے کہا سلام کے دیں جب کے دن بھی باقی ہے۔'' ہے کہا سلام کے دیں جب کہا تھا تھی ہے۔'' ہے کہا تھا تھی ہے۔'' ہے کہا تھا تھی ہے۔'' ہے کہا سلام کے دیں جب کے دیں کے دیں جب کے دیں کے دیں جب کے دیں کے دیں جب کے دیں کے

زندقه کی حد ہوگئ۔ حرام دگی کی انتہاء ہوگئ۔ ایسے
۔ پھر بھی تسلی نہیں ہوتی۔ ایسا ملعون انسان شاید ہی کسی
یرصفات وحالات کون تسلیم کرتا ہے؟ ہمارے قرآن
وراتباع کریں گے نہ گرجا ہیں جا کیں گے نہ آئیل
وو تو خود اس خاتم الانبیا ہی اللہ کے متعلق پیش گوئی
ابحالا کیں گے۔ پھران کی انجیل میں نہ شراب حلال
ابحالا کیں گے۔ پھران کی انجیل میں نہ شراب حلال
ابت اس خبیث انسانی ڈھائی نے نے اس اقتباس
ست قبین کا ارتکاب کر کے دائی لعنت خرید لی ہے۔
ان خبیت مارے دائی لعنت خرید لی ہے۔
ان کہت میں میں در سے میں میں کہت کی در سے میں کر سے میں کی در سے میں کیا کی در سے میں کی در سے میں

نی کہتے ہیں کہ: ''جب س جری کی تیرھویں صدی بجھا پی طرف سے مامور کر کے بھیجا اور آ دم سے کے نام میرے نام رکھ دیئے اور سب سے آخری ول نامول کے ساتھ بار بار جھے مخاطب کیا۔ ان اگرکے بیان کیا گیا۔''

(چشمه معرفت ص ۳۱۳ ، خزائن ج ۳۲۸ ص ۳۲۸)

بھی تقسیم کئے جائیں توان کی بھی نبوت ثابت ہوسکتی ہے۔ 'العیاذ باللہ!

(چشمه معرفت ص ۱۳۲ بخزائن ج۳۲ ۲۳۳)

وغيره بهمي آ

یں۔کیالا

ندكورتبيس ك

یے ہوجا

کے دست

اينادينيا

ضروراله

لكهارب

القيمءاء

کے اقر

قائل ب

بحث

عنوا

*(از* 

ف ..... العياذ بالله! ثم العياذ بالله!! ايك طرف ادعائے نبوت كوكفر وارتدا دقرار دینااوردوسری طرف قاسم النو قبنا - کمال ورجه کی عیاری ہے ۔ پھرسابقہ نبیوں کی نبوت کی گواہی تو خودقر آن نے دے دی ہے۔ گرتیری نبوت خودتیری امت (مرزائی) نے بھی تسلیم نہیں کی۔ان میں سے بھی ایک گروہ سرے سے منکر نبوت ہے اور دوسرا بھی فی زمانہ تیری مہدویت ہی کے عنوان سے دعوت پیش کرتا ہے۔ نیز تیرے معجزات تو وہی گرے پڑے ۱۸۷ ہیں۔جن کوتو نے حقیت الوی میں درج کیا ہے۔ ص ٣٨٧،٣٨٦ بتلا يے معجزات بزار نبي پر کيسے تقسيم كرو كے اور اس سے کیا ثابت ہوگا۔ پھر کیا ایسے"لا یعنی معجزات" کسی بھی نبی کے ہوئے ہیں۔ آخر پھے شرم وحیاء جاہئے۔الغرض بیندتو معجزات ہیں اور نہ ہی ان کی تقسیم معقول ہے۔علاوہ ازیں آپ خود کہہ چکا ہے کہ میں نے ایس کوئی بات ہی نہیں کہی جس میں ادعائے نبوت کا شائبہ بھی ہو۔اب پہل تُحريرات كےخلاف دعوے كركے متناقض الكلام ہوكر كيوں ياگل بن رہاہے؟

جھوٹ نمبر:۵۳ ..... "اور خدانے میرے کئے بیجی نشان تھہرایا ہے کہ پہلے تمام نبیول نے سے موعود کے ظہور کے لئے جس زمانہ کی خبر دی تھی اور جو تاریخی طور پرمسے موعود کے ظہور

کے لئے مدت مقررتھی خدا نے ٹھیک ٹھیک مجھے ای زمانہ میں پیدا کیا۔''

(چشمه معرفت ص ۱۸ ام نزائن ج ۲۳ ص ۳۳۳)

ف ..... معاذ الله! بيتو بهتان عظيم بانبياء كرام ير، كمانهول في بقيدز ماندمرزا کے ظہور کی خبر دی تھی اور تاریخی حد بندی بھی ہوچکی ہو۔ بیدونوں باتیں نا قابل اثبات ہیں۔خدا نے مرزا قادیانی کوکوئی منصب نہیں دیا۔ سوائے دجال وکذاب کے، دعاوی مرزامحض ابلیسی چکر بازی ہے جوانگریز بہادر نے چلوائی تھی۔

جموث نمبر ٢٠٠٠ مرزا قادياني لكستا بكد: "مير عمقابل يرجومير عالف مسلمان مجھ گالیاں دیتے ہیں اور مجھے کافر کہتے ہیں بیابھی میرے لئے ایک نثان ہے۔ کیونکہ انہیں کی کتابوں میں بیاب تک موجود ہے کہ مہدی معبود جب ظاہر ہوگا تو اس کولوگ کا فر کمیں گے اوراس کوترک کردیں گے اور قریب ہوگا کہ علائے اسلام اس کوقل کردیں۔ چنانچہ ایک جگہ مجدد الف ٹانی اور این العربی نے بھی ایک مقام پریمی لکھاہے۔"

(چشمه معرفت ص ۱۹۹، خزائن ج ۲۲ ص ۳۳۳)

ي موسكتي ہے۔ "العياذ بالله!

(چشمه معرفت ص ۱۳، فزائن ج ۲۳ ص ۲۳۳) ذ بالله!! ایک طرف ادعائے نبوت کو کفر وارتد اد قرار جه کی عیاری ہے۔ پھر سابقہ نبیوں کی نبوت کی گواہی تو خود تیری امت (مرزائی) نے بھی تسلیم نہیں کی۔ان ہ ہے اور دوسرا بھی فی زمانہ تیری مہدویت ہی کے عجزات تو وہی گرے پڑے ۱۸۷ ہیں۔جن کوتو نے ۲۸ بتلایے معجزات ہزار نبی پر کیسے تقسیم کرو گے اور مخزات '' کی بھی نی کے ہوئے ہیں۔ آخر کھی شرم بى ان كى تقتيم معقول ہے۔علاوہ ازیں آپ خود كہہ اجس میں ادعائے نبوت کا شائبہ بھی ہو۔اب پہلی

م موكر كيول يا كل بن ربايج؟ نے میرے لئے سی می نشان تھہرایا ہے کہ پہلے تمام ئەكى خبردى تقى اور جوتارىخى طور پرسىچ موغود كے ظہور ى زمانە مىل بىيدا كيا\_''

(چشمه معرفت ص ۱۳۸ نزائن ج ۳۲ ص ۳۳۳) يم إنبياء كرام ير، كدانهول في بقيدز ماندمرزا چکی ہو۔ مید دنول باتیں نا قابل اثبات ہیں۔خدا دجال وکذاب کے، دعاوی مرزامحض ابلیسی چکر

کھتا ہے کہ:''میرے مقابل پر جومیرے مخالف ایں یہ میرے لئے ایک نثان ہے۔ کیونکہ مامعهود جب ظاہر ہوگا تو اس کولوگ کا فرنہیں مے ئے اسلام اس کول کردیں۔ چنانچہ ایک جگہ مجدد لکھاہے۔''

(چشمه معرفت ص ۳۱۹ فزائن جسهم ۱۳۳۸)

ف ..... صاحب بہادر جموث آپ کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہے۔ آپ کے مقائل صرف مسلمان ہی آپ کی مخالفت یا سب وشتم نہیں کرتے بلکہ دیگر اقوام مثلاً ہندو، آریہ، عیسائی وغيره بھي آپ كي خوب خبر ليتے ہيں۔ان كاذكر كيون نبيس كرتے۔وہ بھى آپ كے مخالف اور دشمن ہیں۔ کیاان سے پچھ لے کر کھالیا ہے؟ پھراہل اسلام کی کسی بھی کتاب میں کوئی ایسی حدیث یااثر ندکورنیں کہ سلمان امام مہدی کی تکفیر یا تفسیق کریں گے۔ان سے مخرف ہوکران کے قل کے در بے ہوجائیں گے۔ بلکہ احادیث رسول اللہ میں بالوضاحت مذکور ہے کہ اہل اسلام باصراران ۔ کے دست اقدس پر بیعت کر کے ان کی متابعت میں نمازیں ادا کریں گے، جہاد کریں گے۔ ان کو ا پنادینی اور د نیوی پیشوا قرار دیں گے۔ ہاں میکن ہے کہاس وقت کوئی قادیانی باتی رہ جائے تووہ ضروراس مہدی برحق کی مخالفت کرے گا۔ نیز مجدوالف ثانی یا ابن عربی نے کہیں بھی ایسانہیں كها\_ محض قاديانى چندوخانے كى انمول كب بے صحح ثابت كرنے والے كومنه ما نگاانعام-

جھوٹ نمبر: ۵۵ ..... مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ "تم نے س لیا کہ امام مالک، ابن القيم ، ابن تيميه اورامام بخارى اورديكرب شارفاضل اكابرين امت آئمه دين حضرت كي موت کے اقراری ہیں اور پھراس کے ساتھ ساتھ حدیث رسول الٹھانے کے مطابق وہ نزول سے کے بھی قائل ہیں۔اس طرح وہ دونوں ہاتوں (موت ونزول) کے قائل ہیں۔لیکن ان کی تفصیل خدا کے حوالے کرتے ہیں۔ پھران کے نالائق پیروکارآئے (معاذاللہ) جنہوں نے بلاعلم ہی اس مسلہ پر بحث ومجادله شروع كرديا اورخدا كے نيك بندوں كى تكفير كرنے لگے۔ ' (يعني مرزا قادياني)

(سرالخلافة م٠٥ ،خزائن ج٨ص ٣٧٨ ،٣٧٨)

ف ..... ندکوره بالا آئمه هدی کا قرار موت مسیح محض الزام باطل اور بدترین بهتان ہے۔ کیونکہ ان تمام اکابر نے بالاتفاق رفع جسمانی کی صراحت فرمائی ہے۔ اپنی کتب میں مستقل عنوان اور ابواب منعقد فرما كراس نظريه كورل طورير واضح فرمايا ہے۔ چنانچيمرز اقادياني بھي ان تمام حقائق كو بهليسليم كرتے تھے۔ تمام امت كا اجماع وا تفاق اس عقيده پرشليم كرتے تھے۔ جيسے (ازالهص ۵۵۷، فزائن جهص ۴۰۰، شهادت القرآن ص۲، فزائن ج۲ص ۲۹۸، لفوظات احدیدج ۱۰ اص ۳۰۰ اور چشم معرفت ص۸۳، فزائن ج۲۳ ص ۱۹) اس کے بعد ۱۹۸۱ء میں میفقیدہ بدل کر اور لفظ توفی کا مفهوم بدل کرخود بی دعویٰ مسجیت کرلیا ۔ دیکھئے مرز امحود کی کتاب (حقيقت الهوة ص ٢٨٦) حموث نمبر:٥٦ ..... مجدد العملا لته لكهت بين كه: " حاصل كلام بيه واكه الله تعالى كو

ادر کام نکالؤ' اور واضح ط کپ ثابت ہوئے۔ چا اور تمام اختلا فات اور ا فضاء قائم ہوجائے گی کوئی یہودی رہے گانہ صرف لمت اسلامیکا

گراهی صدسے برط میں آ گئے تواس نے شدی مقتدرا''لی

اسباب ومسبب کا سوساٹھ جعلی خدا زیادہ مصنوعی خد نیمیں فرمایا کہ:' مقدسین پہلے تو نبی کا نام نہیں رکا ضابطہ بدل دیا وعظ بھی سناتے میں ہے۔م خوب معلوم تھا کہ آخر ذیا نہ میں عیسائی بہت بگڑیں گے اور دوسر نے بسر پر سلمان بھی دین ہے کائی باغی ہوکرنئ نئی بدعات میں متفرق ہوجائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فتنوں کی اصلاح کے لئے ایک ایسے مرسل کومبعوث فر مایا جو ایک لحاظ سے عیسیٰ کا ہم نام تھا۔ تا کہ نصار کی کی اصلاح کرے اور آخضو تعلیف نے جیسے اس کو صفات عیسیٰ کرے اور مسلمانوں کی اصلاح کے لحاظ سے احمد ہے اور آخضو تعلیف نے جیسے اس کو صفات عیسیٰ کے مصوف قر اردیا ہے۔ حتیٰ کے اس طرح اپنی فرات اقدس کی صفات سے بھی متصف قر اردیا ہے۔ حتیٰ کہ اس کانام احمد رکھا تو گویا بید دونوں نام (عیسیٰ اور احمد) اس کو دونوں امتوں کی اصلاح کے اعتبار سے میسر ہوئے ہیں۔ تو بایں طور پر عیسیٰ موعود احمد ہے اور احمد موعود عیسیٰ ہے۔ اس راز بے مثال کو بھی نظر انداز نہ کرنا۔'' (سرالخلافی انداز نہ کرنا۔''

ف ...... ناظرین کرام ملاحظ فرمایئے کہ یہ کنی انوکھی اور بے مثال خرافات کا پلندہ ہے۔ جن کے مرتب کرنے اور بیان کرنے میں رتی مجر خداخونی ، شرافت و دیانت اور انسانیت کو محوظ نہیں رکھا گیا۔ اللہ تعالی نے اس راز کو کہیں بھی بیان یا وی نہیں فرمایا۔ نہ بی ان خرافات کی تا نمید کلام ختم المرسلین آلیا ہے ہے مکن ہے نہ سابقہ کتب وصحا نف اور نہ بی آئمہ ھدی اور صوفیاء متعلمین نے الیمی راز دار با تنس ظاہر کی ہیں۔ بلکہ اس اقتباس کی ایک ایک شق مرزا کے مراق وہسٹر یا کے کرشمے یا خیراتی شیرعلی اور مطھن لال کے وسوسے ہیں۔ اس لئے خود مرزا قادیانی نے کہد دیا کہ بیراز صرف اور صرف ہو ہے ہیں۔ اس لئے خود مرزا قادیانی نے سے دیا کہ بیران مراق میں مناشف ہوا ہے۔ دیکھنے (ازالہ ادبام ص ۵۵، خزائن جسم ص ۲۵۰ ) اس طرح بقول قادیانی حیات و وفات کا مسئلہ بھی صرف اور صرف ای پر منکشف ہوا دیا کہ میں فروا مت پر نہیں ہوا۔ (اتمام الجمد ص ۲۵۰ ) ودیگر کتب کثیرہ۔

(سرالخلافه ۲۸۳۵ نزائن ج۸ص ۲۸۳)

 اور کام نکالؤ' اور واضح طور پڑھل پیرا ہے۔ لہذا مرزا قادیانی کے سب دعوے محض چنڈو خانے کی سے ثابت ہوئے۔ چنانچانہوں نے خوداس ٹاکامی اپنی کا اعتراف بھی کرلیا تھا۔

(تمرحقيقت الوحي ص ۵۹ بززائن ج۲۲ص ۲۹۳)

اس کے برعکس جب حقیق میے تشریف لائیں گے تو باارشادصادق وامین آلیا ہے تمام فتنے اور تمام اختلافات اور محاذ آرائیاں ختم ہوکر چاردانگ عالم میں ایمان وتقوی واخوت و محبت ہی کی فضاء قائم ہو جائے گی۔ صرف دین اسلام اور پیغام مصطفی اللہ ہی آفاق عالم پر سایڈ گن ہوگا۔ نہ کوئی یہودی رہے گانہ کوئی ہندواور نہ عیسائی اور نہ ہی کوئی بہائی اور قادیانی نظر آئے گا۔ صرف اور صرف اسلام یہ کابی بول بالا ہوگا۔

جھوٹ نمبر : ۵۸ ..... جناب کذاب اعظم تحریفر ماتے ہیں کہ: ''جب عیسائیوں کی گراہی حدسے بڑھ گئ اور وہ تو ہیں رسالت میں بے باک ہو گئے تو خدا کا غضب اور غیرت جوش میں آ گئے تو اس نے مجھے فر مایا کہ: ''انسی جاعلت عیسیٰ بن مریم و کان الله علیٰ کل شئی مقتدرا''یعنی میں مجھے عیسیٰ ابن مریم بناتا ہوں۔''

(آئينه كمالات ص٣٢٧ خزائن ج٥ص اييناً)

ف ..... بیدالهام یا اس کامفهوم دیگر کتب قادیانی میں بھی ندکور ہیں۔گریہ اسباب ومسبب کارابطمشاہدہ کے سراسر خلاف ہے۔ حتیٰ کہ بیت التوحید (خانہ کعبہ) میں تین سوسا شھ جعلی خداؤں کی بوجا ہورہی تھی۔ ہندوستان میں ۳۲ کروڑ یعنی انسانی نفری ہے بھی زیادہ مصنوعی خداؤں کالاؤلٹکر بوجا جارہا تھا۔گراس وقت اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیا جائے کو بینیس فرمایا کہ:''انسی جاعلت ابراهیم خلیلا ، انبی جاعلت موسی ''کیونکہ یہ مقدسین پہلے تو حیدالی کے علم ردار اور پرچارک تھے۔گر بھی بھی سابقہ نبی کے نام پرموجودہ نبی کانام نبیس رکھا گیا۔ بلکہ ہر نبی کانام الگ تھا۔ تو پھر خدانے مرزا قادیانی کے متعلق کیوں اپنا ضابطہ بدل دیا۔ جب کہ جناب خود کی مقامات پر'' ولس تجد لسنة الله تبدیلا ''کا وظ بھی ساتے رہے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ قدم ودم کا چکر محن قادیان کے چنڈ و خانے کی مقامات پر'' ولئی تجد لسنة الله تبدیلا ''کا میں ہے۔ مراق وہ شریا کا کرشمہ ہے۔ اس کے نمائندہ جناب مضن لال اور نیچی وغیرہ کرشن قادیانی ہے۔ مراق وہ شریا کا کرشہہ ہے۔ اس کے نمائندہ جناب مضن لال اور نیچی وغیرہ کرشن قادیانی ہے۔ مراق وہ شریا کا کرشہہ ہے۔ اس کے نمائندہ جناب مضن لال اور نیچی وغیرہ کرشن قادیانی ہے۔ مراق وہ شریا کا کرشہ ہے۔ اس کے نمائندہ جناب مضن دل گی کررہے ہیں۔ حقیقت کیجہ جن نہیں۔

جهوث نمبر: ۵۹ ..... مرزا قادیانی رقیطراز بین که: "ایم عیسی بعض آثار مین مختلف

یں گے اور دوسر بے نمبر پر مسلمان بھی دین سے کافی گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فتنوں کی اصلاح کے باظ سے عیسیٰ کا ہم نام تھا۔ تاکہ نصار کی کی اصلاح محمد ہے اور آنحضو و تعلیہ نے جیسے اس کو صفات عیسیٰ مقصف قرار دیا ہے۔ حتیٰ اقد س کی صفات سے بھی متصف قرار دیا ہے۔ حتیٰ اور احمد ) اس کو دونوں امتوں کی اصلاح کے اعتبار مقد ہے اور احمد موعود عیسیٰ ہے۔ اس راز بے مثال کو مداور احمد موعود عیسیٰ ہے۔ اس راز بے مثال کو (سرالخلافہ مواد اس ہزائن جے مصر معاد کیسیٰ کے اس کا کو اللہ کیسیٰ کا کو اللہ کیسیٰ کا کو اللہ کیسیٰ کیسیٰ کے اس کا کو اللہ کیسیٰ کا کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیسیٰ کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیسیٰ کیسی

اسیئے کہ بیر کتی انو کھی اور بے مثال خرافات کا پلندہ
رتی مجرخداخونی، شرافت و دیانت اور انسانیت کو
ابھی بیان یا دحی نہیں فرمایا۔ نہ ہی ان خرافات کی
مکتب وصحا نف اور نہ ہی آئمہ هدی اور صوفیاء
مکتب وصحا نف اور نہ ہی آئمہ هدی اور صوفیاء
مکہ اس افتباس کی ایک ایک شق مرزا کے مراق
کے دسوسے ہیں۔ اسی لئے خود مرزا قادیانی نے
مواج۔ دیکھئے (ازالہ ادہام ص ۵۵، نزائن جساور
مسئلہ بھی صرف اور صرف اس پر منکشف ہاور

کھتا ہے کہ: ''مندرجہ بالا فتنہ نصاری اور فتنہ تصے۔لہذااللہ تعالیٰ نے مجھےان کے اختلاف کو یہی وہ امام اور پیشوا ہوں جو کہ موشین کے لئے قدم پر آیا۔''

(سرالخلافیس،۵۴ فزائن یا ۱۸۳۸) اور مراق پذیر ہوئے۔ بلکہ وہ مزید گمراہی میں اق واختلاف سے سبکدوش سے۔ بلکہ فتق زائے بے سری ست اندریز کے اصول''لڑاؤ معانی میں وارد ہوا ہے اور اکا ہر علماء کے نزویک اس میں وسعت ہے اور تجھے بخاری کی صدیث ہی کافی ہے۔ جس کی تشری وقصری امام زختری نے فرمائی ہے اور وہ صدیث ہے کہ: 'کل بندی آدم مسله الشید طبان یوم ولدت امله الا مریم وابنها عیسی ''نیعی ہر بچکو ہوفت پیدائش شیطان کچو کہ ویتا ہے۔ مگر مریم اور ان کے بیٹے سے اس سے محفوظ رہے۔ حالانکہ یفص قرآن کے خلاف ہے۔ 'ان عبادی لیس لك علیهم سلطان ''امام زختری لکھتے ہیں کہ عیری اور ان کی ماں سے مراو ہر پاک بازانسان ہے۔'' (مرالخلافی می 6 جزائن ج ۱۸ سے مراو ہر پاک بازانسان ہے۔' (مرالخلافی ۵ جزائن ج ۱۸ سے مراو ہر پاک بازانسان ہے۔' (مرالخلافی ۵ می 6 جزائن ج ۱۸ سے مراو ہر پاک بازانسان ہے۔' (مرالخلافی ۵ می اور اس سے مراو ہر پاک بازانسان ہے۔'

تبھرہ: اس والد میں مرزا قادیانی نے نہایت ہے باکی سے دجل وفریب سے کام لیا ہے۔ کوئکہ نہ تو کی اثر میں اسم عیسیٰ کے معنی متعدد وارد ہوئے ہیں اور نہ ہی کسی عالم نے اسے کثیر المعنی قرار دیا ہے۔ چنا نچے مرزا قادیانی کی تمام تر مغز ماری کے بعد صرف ایک ہی علامہ ذخشری کے فیر سلے۔ گرظالم نے ان کو بھی زبرد تی اپنی تائیس میں ذکر کر دیا ہے۔ اس وقت علامہ ذخشری کی تغییر کشاف میرے سامنے موجود ہے۔ اس میں مرزا قادیمانی کا یہ ڈھکوسلہ ہر گرنہیں ہے۔ بلکہ یہ آنجمانی کی روایتی دجالیت اور افتراء ہے۔ جب کہ امام زخشری یہ فرمارہ ہیں کہ حدیث ما من موید ولد الا المشیطان یمسه "اس کی صحت خداکو ہی معلوم ہے۔ (کیونکہ یہ فس قرآن سے متعارض ہے ناقل) بصورت صحت روایت کا معنی یہ ہوگا کہ ہر بچے کے متعلق شیطان اس کے افوا واضلال کی طمع وتو قع کرتا ہے۔ گرمریم وت کے متعلق اس نے تو قع نہیں رکھی۔ کوئکہ یہ دونوں معصوم تھے اور اس طرح ان کی طرح جوان کے مقام (عصمت) پر ہوگا۔ جسیا کہ فرمان اللی ہے: معصوم تھے اور اس طرح ان کی طرح جوان کے مقام (عصمت) پر ہوگا۔ جسیا کہ فرمان اللی ہے: "لا غو ندید م اجمعین الا عباد ک منہم المخلصین "لا غرفر ما ہے تغییر کشاف تحت آیت "وانی اعید ھا بلک و ذریتھا من المشیطن الرجیم"

یرعبارت اوراس کامفہوم ہے جوعلامہ زخشری نے ذکر کیا ہے۔ باقی رہامرزا قادیا فی کی فقل کردہ عبارت کہ فقال الزمخشری ان المراد من عیسی وامه کل له جل تقی کان علی صفته ما وکان من التقین المتورعین "(خزائن ۱۸۳۷م می می گرت ہے۔

(نوٹ از مرتب! افسوس جورسالہ ہمیں میسر آیا اس کا آخری ورق نہ تھا۔ یہاں پر مجور آبند کرنا پڑا۔)



ت ہے اور تحجے بخاری کی حدیث ہی روه صريت بيت كه: "كل بنى رابنها عيسىٰ ''يعني بر بچه كوبوقت ال مے محفوظ رہے۔ حالا نکہ بینص سلطان "امام زخشري لكھتے ہيں كه (ىرالخلافەص ۵۰ نزائن چېم ۲۷۷) بے باکی سے دجل وفریب سے کام لیا ، بین اورنه بی سی عالم نے اسے کثیر کے بعد صرف ایک ہی علامہ زخشری ہے۔اس وقت علامہ زمخشر ی کی تفسیر البيدة هكوسله برگزنهيس ہے۔ بلكه بير ل بيفر مارے بين كەحدىث ما من لوم ہے۔( کیونکہ یفص قرآن سے بیج کے متعلق شیطان اس کے اغوا نے تو قع نہیں رکھی ۔ کیونکہ یہ دونوں ت) پر ہوگا۔جیسا کہ فرمان البی ہے: ، "لعني هرياك بإزاورمقبول بإرگاه نظه فرمائية تفيير كشاف تحت آيت

نے ذکر کیا ہے۔ باتی رہا مرزا قادیانی عیسیٰ وامه کل له جل تقی ن "(فرائن ج ۸ص ۳۷۷)محض من

اس کا آخری ورق نه تھا۔ یہاں پر

مرزائيت كاالهاى بيلكوارثر

بسم الله الرحمان الرحيم! مرزائی خداکی مملی بوزیشن مرزائی خداکی مگریشن میں ازاد ڈ'زین بھی کھا

چونکہ ریکوئی غلیحدہ ہی ہستی ہے۔الہذاوہ 'روز ہمجی رکھتا ہے،افطار بھی کرتا ہے۔'' (البشریٰج مص اے، تذکرہ ص ۴۸۶ طبع ۳۰)

(ابسر من ۱۰ مان کا ۱۰ مان ۱۰ می می اور جا گنا بھی ہے۔ فلطی بھی کرتا ہے اور درتی بھی۔ '' ''نماز بھی پڑھتا ہے، سوتا بھی ہے اور جا گنا بھی ہے۔ فلطی بھی کرتا ہے اور درتی بھی۔'' (البشر کی جام ۲۵،۳۲۰م)

> حتیٰ کہاں نے مرزا قادیانی کی''بیعت بھی کررکھی ہے۔'' داور کا جسم ریں ہ

(البشريٰ ج٢ص١٤،٩٤، تذكره طبع ١١ص ٣٢٠)

منشى ياخدا؟

''وہ مرزا قادیانی کی تیار کردہ مسل پر بلاچون وچرا سرخ سیابی سے دستخط بھی کر دیتا ہے۔ گر بدا حتیا طی سے قلم جھاڑتے ہوئے مرزا قادیانی کے کپڑوں پر چھینئے بھی گرادیتا ہے۔ چنا نچراب وہ میں میاں عبداللہ کے پاس ہے۔' (حقیقت الوی سے مرزا قادیانی کے خدائی معاملات اور دعوی الوہیت مرزا قادیانی کے خدائی معاملات اور دعوی الوہیت

"مرزا قادیانی کوخدانے کہا کہا ہے شمس وقمرتو مجھسے ہے اور میں تجھسے۔"

(البشرى ج ٢ص١٠، تذ كره ص ٥٨٨)

"توجمے بمزار میری توحیداور یکائی کے ہے۔" (تذکرہ ۱۲۸)

"خدا تکلنے کو ہے۔" (البشری جام ۱۰۱، تذکرہ م ۲۰۱۳)

''تومیرے بروز جیسا ہے۔''
''تومیرے بروز جیسا ہے۔''
''آمع ہاولد کی اے میرے بیٹے من ۔''
(البشریٰ جاس ۴۹۹)

''اسمع یا ولدی اے میرے بیٹے ت ۔'' (البشریٰ ج اص ۲۹۹) ''آوائن فداتیرے اندراتر آیا۔'' (تذکر وص ۱۳۱۱ طبع ۳)

"خدا قاديان ش نازل بوگاء" (البشري جام ٥٦)

''تو ہمارے پانی (نطفہ) ہے ہے اور دوسرے لوگ خشکی ہے۔'' ( تذکر وص ۲۰۴) ''ہ سمان وزیمن تیرے ساتھ جیسے میرے ساتھ۔''

(حقیقت الوی ص ۷۵، نزائن ج۲۲ص ۷۸، تذکره ص ۲۳۲)

.

مرزا قادیانی نے فرمایا:' وعقا ئدرین جرائیل کے ذریعے حاص ''رسول کی حقیقت و ما

حاصل کرے۔'' حد

جیسی روح دیسے فر<u>شے</u> خدا بھیجا کرتے تھے۔

مسیله کذاب (مرزا آ

جس کانام''رجس''تھا۔ گر ہارے مرزا قادیا

. فرشة متعين <u>تقه ذيل</u> مي*ن مر*زا

نوٹ! یادرہے کہ پی<sup>آ</sup> مرزائی خدا کے نام

ا.....

س..... "ريناء

۳..... "أَكْرِي

۵..... "آواآ

مرزائی فرشتے ''بپی پیچی۔وت

ودمنص لال-"

''خیراتی صاحب ''شیرعلی''

مرزا قادیانی نے فرمایا: "حسب تصریح قرآن، رسول ای کو کہتے ہیں جس نے احکام وعقا كددين جبرائيل كي ذريع حاصل كئے مول ـ" (ازالداد بام ٥٣٣٥ بزائن جسم ٣٨٧) "رسول کی حقیقت و ماہیت میں بدامر واضح ہے کہ وہ دینی علوم کو بذر بعد جرائیل ماصل کرے۔" (ازالداوبام عمالا فزائن جسم ٢١٣) جیسی روح و یسفر شتے گریادر ہے کہ مرزا قادیانی کووی بلاش اور صاعقہ وغیرہ نامی خدا بھیجا کرتے تھے۔ مسلمہ کذاب (مرزا قادیانی کا چھوٹا بھائی) کے پاس صرف ایک فرشتہ وجی لاتا تھا۔ جس كانام" رجس" تھا۔ (البداية والنهلية ج٢ص٢٢) گر جارے مرزا قادیانی کے پاس وجی وغیرہ انے کے لئے کی دلیم اور ولایت کارکن فرشة متعين تصدويل مين مرزا قادماني كالهامي عمله كي تفصيل ويكهيئه نوث! یادر ہے کہ بیتمام باتی مرزائی کتب کے حوالہ سے درج ہیں بقید صفحہ۔ مرزائی خداکے نام "الصاعقب" (البشري ج٢ص٧٤، تذكره ص١٩٧٧) "خدائے یلاش۔" (تخفه کولژومیر ۲۹ ،روحانی خزائن ج ۱۵ س ۲۰۱) "ربنا عاج - مارا رب عابی ہے۔ اس کےمعنی ابھی تک معلوم نہیں (גוויט 200 הלויט בויט דר) "انگریزی خدا۔" (برابین ص ۱۸۰ بخزائن جاص ا ۵۷) سم.... "آ وائهن مرزاكاندراترنے والا" (كتاب البرييس، ٨ فزائن ج١٠١١) مرزائی فرشتے د میچی میچی ـ وقت پرروبیدلا نے والا -'' (هیقت الوی ۱۳۳۳ نزائن ۲۲۶ س ۳۳۷) ومنص لال ـ" (تذكره ص۲۵) "خيراتي صاحب" (ستاره قيصريم ٩٠، خزائن ج٥١٥ ا١٥٥) «شیرطی-" (ستاره قيصرييس٩٥ فزائن ج١٥ص٣٥٢)

ار مقتاہے، افطار بھی کرتاہے۔'' البشریٰ ج مس اے، تذکر ہ مس، ۲۲ طبع ۲۳ م ہے۔ فلطی بھی کرتاہے اور درستی بھی۔'' بشریٰ ج مس ۲۹، تذکر ہ مس، ۲۲، ۲۲۸) باہے۔'' کار جو مصر ار ور شابی طبع مصر سام کار

یٔ جسم ای،۹۷، تذکر هطیع سم ۳۲۰)

کہ اسرخ سیابی سے دستخط بھی کر دیتا کپڑوں پر چھنٹے بھی گرادیتا ہے۔ مالوی ص۲۵۵، نزائن ۲۲۲ص۲۹۷)

ہے ہے اور میں تجھ ہے۔'' (البشر کی ج مس ۱۰۰۸ نذ کرہ ص ۵۸۸) ( تذکرہ ص ۲۰۲) (البشر کی ج مص ۱۰۰۹ نذ کرہ ص ۲۰۴) ( تذکرہ ص ۲۰۴)

(تذکره ص۱۳ طبع ۳) (الشدیل براه ۱۷۸)

(البشريٰجاص٥٩)

(البشرىٰ جاص ۵۹) خشكى سے-" (تذكرہ ص ۴۰۲)

منزائن ج۲۲ص۸۵، تذكره ص۱۳۲)

"وانت خراب " " دا ژهون کوکیژا۔" قرآنی ضابطه ''وما ارسلنا من رس زبان میں بھیجاہے۔قول مرزا:''اور بیا كوئى ہواورالہام اس كوسى اورزبان م سابقہ قاعدہ کے مطابق أ پنجابی تھے۔گریہاں تومعاملہ بی الٹ پنجابی،عبرانی،عربی-تمام زبانیں اس شیطانی ہے۔ قرآن میں ہے''ان الد انعام ۱۲۲ كه شيطان اينے دوستول ك قابل غور بات بدہے کہ جب بیملہ میں برکھ ہوجانی جائے۔ای لئے مر كه بعض الهامات مجھے ان زبانوں! جيے آگريزي سنسكرت ياعبراني وغير بإوجوداس ترددآ ميزتعجه جبيانورات، انجيل اورقر آن كريم؛ پیرلکھا کہ:''اگر میں ا جاؤل-" (اقراری کفر)(اعجازام مجھے اسال کہتی رہی کہتو مسیح ہے تو

"نندار"

(تذكره ص١٢) ''انگریزی فرشته'' (تذكره ص٠٥٥) "ايل-" (تذكروص ٢٩) " دونامعلوم فرشتے۔" مرزا قادیانی کی بیاریاں (سيرت المهدى جاص ٣٨) "بدیضمی" (حيات احرنمبراة ل ٢٩) "رق\_" (سیرت المهدی جام ۲۲۲) «سل" (سيرت المهدى جاص١٦) "بسٹریا۔" (سيرت المهدى جاص ١٨٠١٧) ,وغشی-' (تذكروص الا١٠١٤) " ذيابطس-" (سیرت المهدی ج ۲۹ ۵۵) "مراق-" (تذكروس ۲۲، ۲۵،۵۲۵) «وسلسل البول-" (تذكره ص٢٢٦) «کثرت اسهال-" (تذكره ص ۱۱۸،۹۱۸) "מנגע בנו בית " "سخت ټولنج" (تذكره ص٣٢) " دردناك جلن-" (تذكره ص١٩٣) "دردگرده-" د جسم بكار ، قوى مضحل ، دل دُو بنا مسلوب القوى -" (تذكروس ١١٤) (تزكره ص١٢١١) " حالت مردى كالعدم-" (تذكروس ۲۰۹۰،۲۰۸) "خارش-" (تذكره ص٢٥٦) "کھانی کی تکلیف۔" (تذكروس ۵۳۰) "بيياب كى راه سےخون-(تذكره ص١١٨) "وماغی کمزوری-" (سيرت المهدى جاص ١١٠٩) "قے ودست، میفنہ

" (برت المهدى جاص ١٦٥) ( سرت المهدى جاص ١٦٥) ( سرت المهدى جاص ١٢٥) ( سرت المهدى جام ١٢٥) ( سرت المهدى جام ١٢٥) ( سرت المهدى جام ١٢٥) قرآ في ضابطه

"و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه "يعنى ہم نے ہررسول اس كى تو مى زبان ميں بھيجاہے۔ قول مرزا: "اوريہ بالكل غير معقول اور بيبوده امر ہے كه انسان كى اصل زبان تو كوئى بواور الہام اس كوكسى اور زبان ميں ہو۔ جس كوده سجھ بھى نہسكتا ہوكہ اس ميں تكليف مالايطاق ہے۔ "

(چشم معرفت ص ۹۹ بخزائن ج۲۲م ۲۱۸ سے "

سابقہ قاعدہ کے مطابق تو وی پنجابی زبان میں آنی جاہے تھی۔ کیونکہ مرزا قادیانی پنجابی سے مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے کہ وی ہرزبان میں آرہی ہے۔ اردو، اگریزی، فاری، پنجابی، عبرانی، عربی۔ تمام زبانیں استعال کی جارہی ہیں تو متیجہ بے نکلا کہ سارا سلسلہ رحمانی نہیں شیطانی ہے۔ قرآن میں ہے' ان المشید اطیدن لیدو حدون المی اولیاء هم لیجاد لو کم '' انعام ۱۲۲ کہ شیطان اپ دوستوں کی طرف وی کرتے ہیں۔ تاکہ وہ تم سے مباحث کریں۔ تو قابل غور بات ہے کہ جب بیٹملہ ہی خدائی اور سے دین سے الگ ہے تو پھر ہمیں تی اور جھوٹ قابل غور بات ہے کہ جب بیٹملہ ہی خدائی اور سے دین سے الگ ہے تو پھر ہمیں تی اور جھوٹ میں پر کھ ہو جانی چا ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی بھی جیران ہیں۔ فرمایا:''زیادہ تعجب کی بات ہیہ کہ بعض البمامات مجھان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے پچھے بھی مواقفیت نہیں ہوتی۔ میں کے معن البمامات مجھان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے پچھے بھی مواقفیت نہیں ہوتی۔ میں البمامات محمدان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے پچھے بھی مواقفیت نہیں ہوتی۔ میں جیسے انگریزی 'مناکرت یا عبرانی وغیرہ۔''

باوجوداس تردرآ میز تعجب کے میر بھی دعولی ہے کہ: '' جھے اپنی وی پرویسائی ایمان ہے جیسا تورات، انجیل اور قرآن کر کیم پر۔'' (اربعین نبریم، م) ۱۹ ہزائن ج ۱۵ میں ۱۹ میں ایک دم کے لئے بھی شک کروں تو کافر ہو گھرلکھا کہ: ''اگر میں (اپنی وی) میں ایک دم کے لئے بھی شک کروں تو کافر ہو

پر مھا کہ اس میں واپی وی کس ایک دم سے سے می سک مرون کو الامر ہو۔ اس ۱۹۳۸)

(اقراری کفر) (اعازاحدی مین نزائن ج۱۹ س۱۱ فنم )اس میں لکھاہے کہ خدا کی وتی مجھے اسال کہتی رہی کہ تو سیح ہے تو سیح ہے۔ گر مجھے یقین ندآیا۔ آئید کمالات میں دس سال لکھا

(تذكره ص١٢)

(تذكروص ۲۵۰)

(تذكره ص ٢٩)

(سيرت المهدى جاص ٣٨)

(حيات احمنبراة ل ص 29)

(سيرت المهدي ج اص ٢٣)

(سيرت المهدى جاص ١٧)

(سيرت المهدى جاص ١٨٠١)

(تذكره ص ١٤١٠١٤)

(سيرت المهدى ج ع ٥٥)

(تذكروص ۲۲۷،۵۲۵)

(تذكره ص٢٢٣)

(تذكروص ۱۹۰،۲۱۸)

(تذكره ص٣٢)

(تذكره ص٣٢)

(تذكره ص١٩٣)

(تذكره ص ١١٤)

سلوب القوىٰ ـ''

(تذكره ص١٢١)

(تذكره ص٢٠٣٠)

(تذكره ص٢٥٦)

(تذکروش۵۳۰)

(تذكره ص١١٢)

جا ڏل۔"

(سيرت المهدى جاص ١١٠٩)

مت نه موئی۔

سنا کہ ایک ملکہ

آکر (معاذ الله

رہا۔ پھر جھے ٹیر

ہونے کا بچود پر

موگئے ہیں۔ ا

بروزیوغیره<sup>ا</sup> آیت نازل

, حيض نهيس بلکا

می*ل گورت*:

- 02.. /

مکتبه فکر بـ کرتے۔

كذابوا

ہے۔

(آئینہ کالات اسلام ص ۵۵۱ ، نزائن ن ۵ ص ایفا)

مرزا قادیانی نے فرمایا کہ: ''آگر کوئی کلام مرجبہ یقین سے کم ہوتو وہ شیطانی کلام ہے۔

نہ کہ ربانی ۔''

(مزول آسے ص ۱۰۸ ہزائن ج ۱۸ ص ۱۸ میں کے الم الم مرجبہ بین کہ خدا کی طرف

''جوالہا مات ایسے کمز وراورضعیف الاثر ہوں۔ جولمہم پر مشتبہ رہتے ہیں کہ خدا کی طرف

"جوالبها مات ایسے کمزور اور ضعیف الاثر ہوں۔ جوالبم پر مشتبدرہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہیں یا شیطان کی سے ہیں یا شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں یا شیطان کی امیزش ہے۔''

اب دیکھئے (براہین ص ۵۵۹، نزائن جاص ۲۹۳) میں لکھا ہے۔''حوضعنا نعسا ابھی تک اس عاجز پراس کے معنی نہیں کھلے۔'' تو پھر وحی شیطانی ہوئی یا رحمانی؟ مرزا قادیانی کی وحی میں چونکہ ابہام بی ابہام ہیں۔لہذاوہ شیطانی ہوئی۔ مرزا قادیانی کی عیاری

سابقہ تمام مری نبوت والہام کے کلام نہایت ہی رکیک فضول قتم کے تھے۔ لہذا اس وجال نے ایک بچیب جال چلی کہ اکثر و بیشتر قرآنی آیات اپنی وحی میں داخل کرلیں یا پھراد بی کتب سے مثل مقامات وغیرہ سے سرقہ کیا۔ باقی اس کی خودا پی اختر ان عہے۔ وہ نہایت ہی رکیک نظر آتی ہے اور بھونڈی بھی ہے۔

مرزا قادیانی کی ہسٹری

مرزانلام احد ولد مرزا غلام مرتضی ساکن قادیان قریباً ۱۸۳۰ء کو پیدا ہوئے۔ آپ کا بھی بین عجیب وغریب جماقتوں کا مرقع تھا۔ دائیں بائیں کی تمیز نہتھی۔ نوجوانی بھی رتگیلی گزری۔ ۱۹ اور پر کچہری میں چپڑائی ہوئے۔ مختاری کا امتحان دیا۔ جس میں فیل ہوگئے اور ملازمت ترک کر کے خاندانی مقد مات کی پیردی میں مصروف ہوگئے۔ آپ نے تعلیم تمین حضرات سے حاصل کی۔ جن میں ایک غیر مقلد ایک خنی اور ایک شیعہ تھا۔ آخر کارروزگار کی تلاش کے لئے عیسائیوں اور آریوں سے مذہبی مباحثے شروع کئے۔ مگر ہر بارمنہ کی کھائی۔ باالآخر مولا نا محمد سین بیسائیوں اور آریوں سے میدان تالیف میں اترے۔ حتی کہ ۱۸۸۰ء میں ایپ حواریوں اور گھر والوں سے مشورے سے میدان تالیف میں اترے۔ حتی کہ ۱۸۸۰ء میں ایپ حواریوں اور گھر والوں سے مشورہ کرکے لدھیا نہ آ کر میجیت کا دعوی کی کرنے کا پروگرام بنایا۔ مگر مخالفت کے پیش نظر والوں سے مشورہ کرکے لدھیا نہ آ کر میجیت کا دعوی کرنے کا پروگرام بنایا۔ مگر مخالفت کے پیش نظر

ہمت نہ ہوئی۔ تاہم مجدویت کی بیعت شروع کردی گئی۔ اس دوران میں ایک شخص کریم بخش سے
سنا کہ ایک ملنگ گلاب شاہ نامی نے بیش گوئی کی تھی کہ عیسیٰ اب جوان ہوگیا ہے۔ لدھیانے میں
آ کر (معاذ اللہ) قرآن کی غلطیاں تکالےگا۔ آخرا یک منصوبہ کے تحت کھا کہ دوسال میں مریم بنا
رہا۔ پھر جھے میں عیسیٰ کی روح پھو کی گئ تو میں عیسیٰ سے حاملہ ہوگیا۔ دس ماہ محاملہ رہنے کے بعد عیسیٰ
ہونے کا بچہ دیا۔ اس طرح عیسیٰ ہوگیا۔ پھر ۱۹ ۱۹ء میں لدھیا نہ آ کر دعوی کی کیا کہ عیسیٰ بن مریم فوت
ہوسے ہیں۔ ان کی جگہ ان کامثیل آ نامراد ہے اور وہ میں ہوں۔ ''اللہ نے عیسیٰ بن مریم والی تمام
ہوسے ہیں۔ ان کی جگہ ان کامثیل آ نامراد ہے اور وہ میں ہوں۔ ''اللہ نے عیسیٰ بن مریم والی تمام
آیات میری طرف منتقل کر دی ہیں۔ ''

پھرکہا کہ عیسیٰ چونکہ نی بھی تھے۔ لہذا میں بھی ظلی طور پر نبی ہوں۔ ۱۹۰۱ء میں ظلی، بروزی وغیرہ نبوت کا دعویٰ کردیا کہ میرے الہام میں ''محمد رسول الله والذین معه '' آیت نازل ہوئی ہے۔ اس میں مجھے رسول پکارا گیاہے۔ لہذا میں رسول ہوں۔

(ایک غلطی کازالہ سس برخزائن ج ۱۸ ص ۲۰۰۷) دوران حمل بابواللی بخش نے مرزا قادیانی سے حیض دیکھنے کامطالبہ کیا تو فرمایا کہاب وہ حیض نہیں بلکہ بچہ بن گیا ہے۔ جواللہ کے بچوں جیسا ہے۔

(تمرحقيقت الوحيص ١٣٣١ نجزائن ج٢٣٥ (٥٨١)

اوران کے ایک مرید نے لکھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ میں نے کشفا دیکھا کہ میں عورت ہوں اوراللہ نے مجھ سے رجولیت کا اظہار فرمایا۔

فرمایا میرا اللہ اکے ساتھ ایک خفیہ تعلق بھی ہے۔ پھر بچہ ہونے کا درد شروع ہوا تو مریسیت نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا۔

(شتی نوح ص ۲۲، نزائن جواس ۵۰ مطفی)

دعویٰ نبوت کے دوران فتو کی تکفیر اور دیگر مباحثات کا خوب بازار گرم رہا۔ جس میں ہر مکتب فکر کے علاء نے خوب حصہ لیا۔ جس پر بھی مرزا سب کو بے نقط سناتے بھی مباہلہ کا چیلنی مکتبہ فکر کے علاء نے خوب حصہ لیا۔ جس پر بھی مرزا سب کو بے نقط سناتے بھی مباہلہ کا چیلنی کرتے۔

(انجام آتھم ص ۲۵ مزائن جااس میں نود ہی دعاء کی کہ اے اللہ مولوی ثناء اللہ مجھے کرتا کہ دیا۔ اللہ مولوی ثناء اللہ مجھے کے ذندگی میں نا بود کر دے۔ جس

(آئیندکالات اسلام صاهه بنزائن جه صابینا)

کوئی کلام مرتبهٔ یقین سے کم بوتو وه شیطانی کلام ہے۔

(نزول المسیح ص ۱۰۸ بنزائن ج ۱۸ ص ۱۸ میل المراب بول ۔ جوانیم پرمشتبر ہتے ہیں کہ خدا کی طرف بیت شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں یا شیطان کی (نزول المسیح ص ۱۱۱ بنزائن ج ۱۸ ص ۱۹۳)

نن جام ۱۲۲) میں لکھا ہے۔" حوقعنا نعسا ابھی تک روحی میں ایکی تک

کے کلام نہایت ہی رکیک فضول قتم کے تھے۔ لبذا اس ترقر آئی آیات اپنی وی میں داخل کرلیس یا پھراد بی باقی اس کی خود اپنی اختر اع ہے۔ وہ نہایت ہی رکیک

اساکن قادیان قریباً ۱۸۳۰ء کو پیدا ہوئے۔ آپ کا میں بائیں کی تمیز نہ تھی۔ نوجوانی بھی رنگیلی گزری۔ ہے۔ مختاری کا امتحان دیا۔ جس میں فیل ہوگئے اور میں مصروف ہوگئے۔ آپ نے تعلیم تین حضرات ہااورا یک شیعہ تھا۔ آخر کارروز گار کی حلاش کے لئے مکئے۔ گر ہر بارمنہ کی کھائی۔ بالآخر مولا نا محمد حسین ترے۔ حتی کہ ۱۸۸۰ء میں اپنے حواریوں اور گھر دعویٰ کرنے کا پردگرام بنایا۔ گرخالفت کے پیش نظر کرم خا ک ہوں بش

> مبهم الهامات دنسته

''ابیوی ایش-'' ''بسترعیش-''

بسرين-"آتش فشال-"

"جنازه"

'' دوشهتر نُوث م<u>م</u>

"لائف۔" "رشن الحمر ۔"

" ہوشعنا ہنعسا۔"

ر عثم عثم "، " معثم عثم "،

7111

" تبرامجه سے ایک

an what I will

will do.

" پھرانتہائی شد

"ارجيل،ارجيا •

"موت قريب

ر موناموتی لگ

کے نتیجہ میں مرزا قادیانی نے ۲۷ مرئی ۱۹۰۸ء بروز منگل بمرض وبائی ہیندلا ہور میں وفات پائی اور پھراس مثیل وجال اکبر کوزیرز مین وفن کر دیا گیا۔قطع دابد القوم الظالمین! مرزاغلام احمد قادیانی (باران وحی کے نرغہ میں) مثیل د جال اکبر (اسرائیلی)

(تمته حقیقت الوحی ص۸۵ نزائن ج۲۲ ص۵۲۲)

''آريون کابادشاه-''

(تذكره ٤٠٠٠)

''برہمن اوتار۔''

(تذكره ص ۲۲۳)

''مرزاغلام احدی ہے۔'' مرزا قادیانی کے دیگرنام

(لیکچرسیالکوشص۳۳ فرزائن ج ۲۰۹ ۲۲۹)

''رودرگوپال۔'' ''امین الملک ہے سنگھ بہادر۔''

(تذكره ص١٧٢)

منگن منت به عدیه "گورز جزل ب"

( تذکره ص ۳۳۳) (کیکچرسیالکوٹ ص ۳۳ بنزائن ج ۲۰مس ۲۲۸)

"و کرشن"

(تذكره ص ۱۳۱)

" كلمة الازل-"

(تذكره ص٤٧)

"غازی۔"

(اربعین نمبر ۲۵ منزائن ج ۱۵ ۱۳۱۳)

"ميكائيل"

(تذكره ص٢٦)

یے ت "حجراسود۔"

(تذكره ص٣٧)

"بيت الله''

(برابین ۹۷، فزائن ۱۲۵ س۱۲۷)

"کرم خاکی۔"

(تذکره ص۲۰۴)

" نطفهٔ خدار"

(تذكره<sup>ص</sup>۲۹۲)

''سلامتی کاشنراده-''

(تذكره ص۲۲۳)

" جم الثاقب''

( تذکره ص۱۱۲)

" حجمة الله القادر<u>"</u>

(حقیقت الوحی ص ۲ سے حاشیہ بنز ائن ج۲۲ ص ۷ سے)

"تمام نبيون كامظهر<u>"</u>"

(برابین ص ۹۷ فزائن ج۱۲ ص ۱۲۷)

''انسان کی جائے نغرت۔''

(كتاب البريين، ٨٨ نزائن ج١٠٣ اس١٠١)

"سوراخ دار برتن ـ"

## كرم فاكى جول مرے بيادے ندآ دم زاد جول ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(برابین س ۹۸ فرائن جا۲ س ۱۲۷)

مبهم الهامات

''ایبوی ایش'' (البشريٰج٢ص١٣٢، تذكره ص٤٢٢) "بسترعيش-" (البشري ج٢ص٨٨) "آ تش فشال " (البشريٰج ٢٩٠٠، تذكره ١٠٠٥) (نزول أسيح ص ٢٢٥، فزائن ج٨١ص ٢٠١) "جنازه<u>۔</u>" '' دوشهتر نوث گئے۔'' (البشري جهص ۱۰۰، تذكره ص ۵۹۷) "لائف" (البشري ج ٢ص ٢ - ١٠ تذكره ص ٥٩٣) "رش الخمر ۔" (البشرى ص٩٩) " بهوشعنا،نعسا۔" (אוויט רבם הליות הות ארד) دوغثم غثم غثم م م (تذكره ص ۱۳۱۹) "انت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق-"(براين ١٠٥٥ عاشيه تزائن ١٩٨٥)

'' تیرا مجھے ایک پوشیدہ تعلق ہے۔'' (براوین ص ۵۲۰ حاشیه بخزائن جاص ۲۲۸) I Love You. I shall help you. I can what I will

do. This is a enemy. We can what we will do.

" پھرانتائی شدت سے الہام ہوا۔جس سے بدن کانپ گیا۔"

(براین ۱۰ ۱۸۰ فزائن جاس ۱۵۲،۵۷۱) (البشري ج عن ١٨١١، تذكره ١٤٥٥)

"الرحيل،الرحيل<u>"</u>

(البشريٰ ج٢ص١٣٦، تذكره ص ٧٤٠)

"موت قريب ـ"

(ضميمه برا بن احديد حديثجم ص٥ بنز ائن ج٢١ص ١٥٧)

"موتاموتی لگر ہی ہے۔"

(تذكره ص ۱۱۱۱) (تذكره ص ۲۷) (اربعین نمبر ۱۵ مرزائن ج ۱۸ مس۱۱۱) (تذكره ص٢٦) (تذكره ص٣٦) (براين ص ٩٤ بزائن ج١٢ص ١٢١) (تذکره ص۲۰۱۷)

ل بمرض وبائي ميضه لا موريين وفات يائي اور

میں)مثیل دجال اکبر(اسرائیلی)

(تمرهقيقت الوي م ٨٥ بزرائن ج٢٢ م ٥٢٢)

(ليكچرسيالكوٺص ٣٣٠ خزائن ج ٢٢٩ ٢٢٩)

(ليکچرسيالکوٺص ۳۳، خزائن ج۲۰ص ۲۲۸)

(تذكره ص١٢٠)

(تذكره ۱۲۳)

(تذكره ص١٢٢)

(تذكره ص٢٣٢)

ع دابر القوم الظالمين!

(تذكره ص٤٩٦) (تذكره ص١٣٧)

(تذكره ص١١١)

قيقت الوحي ص ٢٢ حاشيه بنز ائن ج٢٢ ص ٧٦)

(براين س٤٥ بخزائن ج١٢٥ س١٢١)

(كتاب البرييس، ٨٨ نزائن ج١١٥٠)

سور نمنٹ کے دل میں خیا ''اے تیمرہ احديت ميں جھکتے ہیں اور ڪرتي ٻين-" ملكة وكثوربيكانور ''اے ملکہ مع ہے۔جوتیج موعود کے ظہو نورنازل كيابه كيونكه نورنور خوشامد كى انتهاء أنكريز كي غلا که:''وه انگریز کی حکومت کے احسانات کا تذکرہ شا "ايخ آپ ملاز مين اورد ين تعليم وا\_ پر در ده ہے اور نیک نامی م "بيامن جوا سكتاب-ندريندم نأ ا قبالؓ نے آ وونوں کے غدار ہیں۔ کم ب حیائی کامبی اقرار

رسالے ہیں۔ باقی ک

" بیضند کی آمد ہونے والی ہے۔" (البشريٰ ج٢ص١٣١، تذكره ص ٢٢٥) "برایک مکان سے خیر دعاء ہے۔" (کتاب البشری جمس ۱۹۳ ، تذکرہ ص ۱۹۳) ''اپنامکان کشاده کرلو۔''(چنده کی ایبل) کابہانہ۔ (تذكره ص۵۳) . "مينول كونى نبيل كهرسكداكدايي آئى جس نے ايبه مصلى على يائى۔" (البشرى جهس۵۵) "اس كے كا آخرى دم\_" (البشري جهص ۷۰) "وهكهر" (البشري ج عص ٩٥، تذكره ص ٥٣٣) انگریزی ایجنٹ "ميرى دعوت كى مشكلات ميں سے دحى اور رسالت اور سے موعود كا دعوىٰ تقال" (براین احدیدهد پنجم ص۵۰ نزائن ج۲۱ص ۲۸) "فدانے یہ پاک سلسلہ (مرزائیہ) اس گورنمنٹ کے ماتحت بریا کیا۔" (اشتهارواجب الاظهارص الملحقه نتزائن ج١٥ص ٢٢٥ وطخص) "بيمرزاتيرے وجود كى بركت سے دنيا ميں آيا۔" (ستاره قيمريي ٩ بخزائن ج١٥ص ١١٨) "(ملكهُ برطانيك) تيري بي ياك نيتول كي حج يك عدان جمه بهيجاء" (ستاره قيمريش ٩ بنزائن ج١٥ص ١٢٠) ''تیر بے نورنے میر بے نور کو کھینچا۔'' (ستاره قیصربیص۲ بززائن ج۵اص ۱۱ الخص) "میں اس گورنمنٹ کے لئے ایک تعویذ ہوں۔" (نورالحق اوّل سس خزائن ج ۸ س ۲۵) "جہاد کی حرمت اور انگریزی حکومت کی خدمت کے لئے پچاس الماریال کتابیں (ترياق القلوب ص ١٥ بخز ائن ج٥٥ ص ١٥٥) "جن كتابول مين مسيح موعودكى آ مداكهي ہے اس مين صريح تيرے عبدكى طرف اشارے پائے جاتے ہیں۔" (ستاره قيفريه ص ٤، خزائن ج١٥٥ ص ١١٤)

سورشن کے ول میں خیالات پیدا ہوجاتے ہیں۔'' (ستارہ قیمریس ۱۴ نزائن ج ۱۵ سام ۱۲۳) "اے قیصرہ وملکہ معظمہ ملکہ جمارے دل تیرے لئے دعاء کرتے ہیں اور حضرت احدیت میں جھکتے ہیں اور جاری روحیں تیرے اقبال اور سلامتی کے لئے خدا کے دربار میں سجدہ (تخذقيمريص ١٨ فزائن ج١٢م ٢٧٢) ڪرتي ہيں۔''

ملكهٔ وکٹورىيكانور

"اے ملکہ معظمہ ..... تیرے عہد سلطنت کے سوا اور کوئی بھی عبد سلطنت ایسانہیں ب جوسي موعود كظهور كے لئے موزوں موسوخدانے تير فررانی عهديس آسان سالي نورنازل كيا-كيونكه نورنوركوا ين طرف كهنيتا باورتار كي تاريكي كو-"

(ستارهٔ قیمره ص ۲ بخزائن ج۱۵ص ۱۱۷)

خوشامد كي انتهاء

اگریز کی غلامی اور اپن نمک طالی جنلانے کے لئے اپنی جماعت کونصیحت کرتے ہیں كه زوه الكريز كي حكومت كواييخ اولى الامريس شامل كرليس اوردل كي سجاني سي خطبهُ جمعه مين ان کے احسانات کا تذکرہ شامل کرلیں۔'' (تبلیغ رسالت ج عص ۱۹، مجموعه اشتہارات جسم ۲۱) "اين آ ي كوانكريز كاخود كاشته بودايان كيا ب-اين تمام مريدول مع سركارى ملازمین اور دین تعلیم والےسب کے متعلق فرمایا کہ بیالی جماعت ہے جوسر کارانگریزی کی نمک ( كتاب البريين ١٣٣١ فرزائن ج١٣٥٥) يروروه ہے اور نيك نامي حاصل كرده ہے۔" " پیامن جواس گور نمنٹ اگریزی کے زیرسایہ میں حاصل ہے۔ بیامن نہ مکمین ال سكات ب- ندمدينه من ناقسطنطنيه ميس " (زياق القلوب ص١٥، روحاني فزائن ج١٥م ١٥١) اقبال في ١٩٣٢ء من كها كه مرزائيت يهوديت كاح بدب مرزائي اسلام اور ملك دونوں کے غدار ہیں۔کیااب بھی ان کے انگریزی ایجنٹ ہونے میں کوئی کسر باتی رہ گئی ہے؟ مگر بِ حياني كابھي اقرار ہے۔خودلکھا كہ:" كھلے كھلے سے كامنكر بےشرم اور بے حياء ہے۔" (ست بچن ص ۲۰ بخزائن ج ۱۹ ص ۱۲۱)

نون! آگریزی ایجنی کے جوت کے لئے تحفہ قیصرید اورستارہ قیصرہ دوخصوصی

رسالے ہیں۔ باقی کچھ نہ کھ ہر کتاب میں میفرافات موجود ہیں۔

(البشري ج٢ص١٣٦، تذكره ص ٢٤٥) (كتاب البشري ج عن ١٢٣٠ تذكره ص ١٩٩٣) (تذكره ص۵۳) . ب نايهمم عالى-(البشري جهص۵۵) (البشري جسم 2) (البشري جيم ٩٥، تذكره ص٥٣٣)

براين احديدهم بجم ص٥٦ بزائن ج١١ص ١٨) ر زمنث کے ماتحت بریا کیا۔" ب الاظهار ص المحقد بنزائن ج ١٥ص ٢٢٥ فخص) ''\_يا آر (ستاره قيمرييس ٩ بخزائن ج١٥ص ١١٨) ا کی تحریک سے خدانے مجھے بھیجا۔"

ررسالت اورسیح موعود کا دعویٰ تھا۔''

(ستاره قيصرييط ٩ بخزائن ج١٥ص١٢) (ستاره قيصربيص ٢ ،خزائن ج١٥ص ١١ المخص) ل\_" (نورالحق اوّل سسم خزائن جهر من ۲۸ س فدمت کے لئے بچاس الماریاں کتابیں (ترياق القلوب م ١٥ فزائن ج ١٥٥ م ١٥٥) ہاں میں صریح تیرے عہد کی طرف (ستاره قيصريش ٤ بخزائن ج١٥ص ١١٤) رف سے ایک تیاری ہوتی ہے۔ ویسے ہی سرکارانگریزی کی انتهائی خوشانداورکاسه لیسی اورساتھ ہی بیجی دعویٰ ہے کہ: '' زمین کی سلطنتیں میرے نزدیک نجاست کی مانند ہیں۔'' ( کتاب البریس ۱۳۳۸ نزائن ج۱۳ ست کی مانند ہیں۔'' اب خود مرزاجی نجاست خور ہوئے کہ نہ؟ مرزائی غدار وطن ہیں

ایک موقع پرمرزابشرالدین خلیفه دوم نے اپناایک خواب بیان کیا کہ ان کے پاس گاندھی جی آئے ہیں۔ وہ مرزا قادیانی کے ساتھ ایک چار پائی پر لیٹنا چاہتے ہیں۔ (تیاری کرکے لیٹ گئے ) ذرای دیر کرکے اٹھ بیٹھے۔ اس سے نتیجہ نکالا کہ ہندومسلم اتحاد ہو جائے گا۔ یہ تقسیم عارضی ہے۔ اللہ سارے ہند کو ایک اسٹیج پر جمع کرنا چاہتا ہے اور سب کے گلے میں احمہ یت عارضی ہے۔ اللہ سازے ہند کو ایک اسٹیج پر جمع کرنا چاہتا ہے اور سب کے گلے میں احمہ یت (مرزائیت) کا جوا ڈالنا چاہتا ہے۔ ای لئے ہمارا الہامی عقیدہ ہے کہ پاکستان کا وجود عارضی ہے۔ اگر کچھ وقت کے لئے دونوں قومیں جدار ہیں۔ مگر بیرحالت عارضی ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ جلد دور ہوجائے۔ بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان ہے۔

(الفعنل ۵راپریل ۱۹۳۷ء) سیاور بات ہے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر رضا مند ہوئے تو خوثی سے نہیں بلکہ مجبوری سےاور پھرکوشش کریں گے کہ متحد ہوجا کیں۔ غداراین غدار

میرا والد مرزاغلام مرتضٰی گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیرخواہ آ دمی تھا۔ جن کو در بار میں گورنری کی کری ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے۔ (اشتہار واجب الاظہار کتاب البریص ۱۳ نیزائن ج۱۳ مسم مطنص)

عوام اور حکومت کے کان کھل جانے چاہمیں اور ان کوئ لینا چاہیے کہ قادیائی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ اگر بقائے اسلام اور بقائے ملک کے خواہش مند ہوتو اس ناسور کو تکالنا ہوگا۔ ہرکلیدی اسامی سے برطرف کر کے جبر أان کوائی حیثیت تسلیم کروائی جائے۔ پاکتان میں اصل تخ یب کاریمی لوگ ہیں۔ اس لئے ان کا محاسبہ بہت ضروری ہے۔



سہلیسی اور ساتھ ہی ہی جھی دعویٰ ہے کہ: ''زیمین ( کتاب البرییش سام جزائن جسام ۳۳۵)

ے نہاایک خواب بیان کیا کہ ان کے پاس
ب چار پائی پر لیٹنا چاہتے ہیں۔ (تیاری کرکے
تیجہ لکالا کہ ہندومسلم اتحاد ہو جائے گا۔ یہ تقسیم
سنا چاہتا ہے اور سب کے گئے میں احمہ یت
الہائی عقیدہ ہے کہ پاکستان کا وجود عارضی
۔ گریہ صالت عارضی ہے اور ہمیں کوشش کرنی
ساکھنڈ ہندوستان ہے۔

(الفضل ۱۹۳۷م يل ۱۹۳۷ء) پر رضا مند موسئ تو خوشی سے نبیس بلکہ مجبوری (الفضل ۱۸۴۵م ک ۱۹۴۷ء)

رش ایک وفاداراور خیرخواه آدی تفایجن کو ن کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے۔ لاظہار کتاب البریس ۱۳، خزائن جسام معطف ) ال اوران کوئن لینا چاہئے کہ قادیانی اسلام فائے ملک کے خواہش مند ہوتو اس ناسور کو اکواپن حیثیت تسلیم کروائی جائے۔ پاکستان بہبت ضروری ہے۔ ٣١....

.....12

.....IA

....19

.....۲• .....۲1

.....٢٢

۳۲....

.....۲r

.....t۵

.....Y

.....rz

.....rx

.....٢9

....٣٠

اس....ا

٣٠...٢

·....٣٣

بم سو .....

....۳۵

.....Y

.....٢٧

.....ዮአ

.....٣9

⊷ما.....

ام....

٣٠...

سإبم....

مرزا قادیانی کےانجام

(تذكروص ۵۹۳)

"اپ

"با•

£33

ş,,

"خ

د, کا

ŗ"

์ป"

į,"

۶",

د د بـ

**\***,>>

## مرزا قاديانى كرمك برقي شيطانى الهامات بسم الله الرحمان الرحيم! رجمانی اورشیطانی الهامات کے بارہ میں مرزا قادیانی لکھتا ہے: ''اور نیزیا درہے کہ خدا کے مکالمات ایک خاص برکت اور شوکت اور لذت اپ اندر رکھتے ہیں اور چونکہ خداسمی وکلیم ورجیم ہے۔اس کئے وہ اپنے متق اور راست باز اور وفا دار بندوں کوان کے معروضات کا جواب دیتاہے اور بیسوال وجواب کئی گھنٹوں تک طول پکڑ سکتے ہیں۔' (حقیقت الوی ص ۱۳۹ نزائن ج ۲۲ص ۱۳۲) شيطاني الهام كى علامت وماسوااس کے شیطان گنگا ہے۔ اپنی زبان میں فصاحت اور روائگی نہیں رکھتا اور کنگ کی طرح و قصیح اور کثیر المقدار با توں پر قا در نہیں ہوسکتا۔صرف ایک بد بودار پیرابیہ میں فقرہ دوفقرہ دل میں ڈال دیتا ہے۔اس کوازل سے بیتوفیق عی نہیں دی گئی کدوہ لذیذ اور باشوکت کلام کر سكى .... اورندوه بهت برتك چل سكتا ہے۔ كويا جلدى ميں تفك جاتا ہے۔ " (حقيقت الوحي ١٣٩٠،١٨٩ فزائن ج٢٢ص١١٨١١١) اب ای معیار پردرج ذیل قادیانی الهامات کوفٹ کرے حق وباطل کا فیصلہ فرما ہے۔ مرزا قادياني كے الہّامُ '' تین استرے بعطر کی شیشی۔'' '' (تذكره ص١٤٧) "كچكه ،كونين فولا د ـ بيه دوائے همزاد" (تذكره ص٤٩٢) ٠....٢ "والله والله مدها جويا أولان (تذكره ص٢٩٦) ۳.... " مشتیان چلتی مین تا ہوں کشتیاں۔" (تذكروص ١١٥) سم ..... "خطرناك." (تذكره ص۷۵۲) ۵.... ''ایک الہام جس کے اظہار کی اجازت نہیں۔'' (تذكره ص ۲۱۱۱) ٧..... (تذكره ص ۱۸۷) " تأكي آ كي ، تار آ كي ـ " .....∠ « تحفية الملوك\_" (تذكره ص ۲۹۹) .....٨ "أمين الملك حيستكم بهادر" (تذكره ص١٤٢) .....9 "خاكسار پيرمنف-" (تذكروص ۵۲۷) .....1+ "غلام احمر کی ہے۔" (تذكره ص۲۲۲) .....!! "عارت تومفت من تعك كي" (تذكره ص۱۲۵) .....11 " بلی کی طرح تیزالهام <u>"</u>" (تذكره ص١٢٦) ۱....۱۳ "اكك دانكسكس في كمايا-" (تذكره ص٥٩٥) .....17

"لائف"

.....1۵

٢١....

(تذكروص۵۹۵)

(تذكره ص۵۹۳)

يرتخ شيطاني انهامات

عمان الرحيم!

زيجة بين-''

مدى مين تھك جاتا ہے۔''

ہےدوائے ہمزاد۔"

ہاری اجازت نہیں۔''

```
"يبوداه اسكريوتي"
(تذكره ص ٢٩)
                            ثم عَثْم عَثْم -آے در دانینڈ ٹو گرلز۔''
کی ک
(تذكره ص۵۹۳)
                                                                 .....12
(تذكروس ٢٢)
                                                                 .....1٨
(برابين بنجم ص٥ فرزائن ج١٧ص ١٥٤)
                                       ''موتاموتی لگ رہی ہے۔
                                                                 .....19
                                           '' دوههتم نوٹ محئے''
(البشري ج ٢ص١٠٠ تذكره ص٥٦٦)
                                                                 ......Y•
                      · ' ، آش فشال ،مصالح العرب ،مسير العرب · ''
(تذكره ص ۵۶۳)
                                                                  .....۲1
                                              ''اييوسي اليثن ـ''
                                                                 .....tr
(البشريٰ ج٢ص١٣٢، تذكره ص٢٢٧)
                                              "بإمراد،ردبلات
(البشري ج٢ص٠٠١، تذكره ص٥٦٣، ٥٦٣٥)
                                                                ۳۲....
 (جم مكديس مري ع يامدينه يل - " (البشري ج عص ١٠٥ تذكره ص ٥٩١)
                                                                 .....۲r
" كرسى نوث ديكمومير _ دوستو" (البشري ٢٠٥٥ م ١٠٥)
                                                                 .....t۵
                                                "بشيرالدولهـ"
(البشري ج٢ص٠٠٠ تذكره ص٥٩٨)
                                                                 .....۲Y
                            ''عورتِ کی جاِل،ایلی ایلی کماسبقتانی''
(تذكره ص ۱۹۷)
                                                                 .....٢٧
                                              ''خدا نکلنے کو ہے۔'
                                                                 .....tA
 (البشريٰ ج٢ص١٠٥ تذكره ص٢٠١٧)
                                       ''کلیسا کی طاقت کانسخہ''
                                                                 .....r9
 (البشريٰج ٢ص١١، تذكره ص١١٥)
                                    " برمكان مي خيردعاء ب."
 (البشري جهص ١٦١، تذكره ص ٢٩١)
                                                                 .....٣٠
· بيتيرالدوله، عالم كباب، شادى خان ، كلمة الله خان ـ " ( تذكره ص ١٣٣١)
                                                                 ٣١....
                                                   "ممارك۔"
                                                                 ٣٢....
(البشري جهص۲۲۲، تذكره ص۲۸۳)
                                            " لا يُف آف بين -'
(البشري ج٢ص ١٢٨، تذكره ص١١٧)
                                                                ٣٣٠....
                                                 "راز کھل گیا۔"
                                                                ٣٠٠٠.
 (البشري ج ٢ص ١٣٩، تذكره ص١٤)
                     " بلاء دمشق ،سرك سرى ،ايك اور بلابر پا بهوئي."
  (تذكره ص١٤٧)
                                                                 ....۳۵
                                                " يوري ہو گئی۔''
                                                                 .....٣Y
 (البشريٰ ج٢ص ١٣٠، تذكره ص ١٤)
                                      "زلزلهاس طرف جلا كياية"
                                                                 .....٢٧
 (البشريٰج ٢ص١٣٠، تذكره ص١٥)
 "عبرت بخش سزاكين وي كيكي " (البشري جهس ١٣١، تذكره ١٢٧)
                                                                 .....۲۸
                                                                 ٣٩....
 (البشريٰ ج٢ص١١١، تذكره ص٧٥٥)
                                                                  ⊷ما.....
 (البشريٰ ج٢ص٨٨،تذكره ص٩٩٩)
                                      "شوخ شك لركابيدا موكار"
                                                                  ام....
 (البشريٰج ٢ص٩٥، تذكره ص٥١٣)
                                             "چوہدری رستم علی۔"
 (البشريٰج ٢ص٩٩، تذكره ص٥٣٢)
                                                                 ۳۲....
                                   ''تازەنشان،تازەنشان كادھكا_'
(البشرى جهص٩٥، تذكره ص٩٣٢)
                                                                سوم .....
                                         مرزا قادياتى كےانجام كےمتعلقہ الہام
 اصير سنفرخ لك يا مرزا-" (البشري عَرْسُ المُحَمَّد روس١٢٩)
 "جيفندكي آمدن بونے والى ب-" (البشرى جسم ١٣١١، تذكره م ٢٥٥)
```



AFF « کمن تکیه برعمرنا یا ئیدار . " ۳.... (البشري جسس ۱۳۱۱، تذكره ص ۷۵٦) ''زندگيون كاخاتمه يُ'' (البشريٰ ج٢ص١٠٦ تذكره ص٥٤٧) ۳.... "الرحيل ثم الرحيل موت قريب" (البشري جس ١٨١، تذكروص ٢٥٥) .....۵ ''بہت ہے حادثات کے بعد تیراحادثہ ہوگا۔'' (تذكره ص٥٢٢٥) ٣....٧ ''موت دروازه پر کھڑی ہے۔'' ''لا ہور میں ایک بےشرم ہے۔'' (البشري ج ٢ص٩٦، تذكره ص٥٣١) .....∠ (البشري ج٢ص١٣٦، تذكره ص٧٠٤) .....٨ "مناس داليكما خدا نال جا بيااك،" (البشري جهم ١٢٨ متذكره ص ٥٠٩) .....9 "شکارمرگ۔" (البشريٰ ج٢ص٩٩،تذكرهص٠٥٠) .....|• "اس كت كا آخرى دم ب." (تذكره ص ١١٨) ......!1 ''بعداارانشاءاللد'' (البشري جهص ۲۵، تذكروص ۴۰۱) .....17 "أيك ناياك روح كي آواز آئي مين سوتي سوتي جنهم مين پر گيا-" ۳ا.... (البشري ج ٢ص٩٥، تذكروص ٥٣٥) "پيٺ بيٺ گيا۔" (تذكروص ١٤٢) ۱....١٣٠ "ماتم كده-" (البشري جهض ۱۲۴، تذكره ص۷۵۲) .....14 ''ایک دم میں رخصت ہوا۔' دد … '' (البشري جوس ١١٠، تذكره ص١٢٢) .....14 (زول است ص ۲۲۵ فرزائن ج ۱۸ س۲۰۳) .....14 " مترین کا بیر اغرق ہوگیا۔" (البشري جهس ۱۲۱، تذكره ص ۲۸۳) .....1٨ (تذكروس٢٣١) ''وقت رسید۔'' ....19 ناظرين كرام!مندرجه بالإب مرويا وركثے يصفح الهامات كوملا حظه فرما كر فيصله يجيح كه بيالهامات بقول بالأمرز الله يانى رحماني بي شيطاني؟ قادياني كصدق وكذب كاايك فيقله كن معيار مرِزا قادیانی کالرکامرزابشراحدایم اے لکھتاتے کہ: "آپ منگل کے دن کو برامنوں مجھتے تھے ادر منگل کے دن بی فوت ہوئے۔" (سيرت المهدى حصداوّل ص٨، روايت تمبراا) متیجد: رب رجیم نے اپنے ہر بڑھ اوران بڑھ بندے برمرزا قادیانی کاباطل برست ہونا واضح كرنے كي لئے اس كومنكل كدن بى موت دى۔ تاكداس كاجھوتا ہوتاسب برواضح موجائے۔ مرزا قادیانی کاچڑی مارالہام ILIO\_PPLLMA\_RPYLKEZ\_KIR\_FZ\_M 11\_17\_177\_11\_14\_172\_172\_174\_1\_1-117\_172\_17\_1 111-11/21/21/21/21/21/21/21/21/21/24 rlimilaly\_ilrluiniliyuii\_mmz\_i\_mm\_z\_ta\_a\_im

4\_1\_M\_K\_1C\_1C

(خزائن ص ۱۹۰ ج. ۴ سانی فیصلیس ۳۵۰)



(البشريٰج٢ص١٣١، تذكره ص٧٥٧) (البشريٰ ج ٢ص ١٠٣، تذكره ص ١٥٤) \_"(البشريٰ جهم ۱۳۱۰، تذكره ص ۷۵۵) عاديثه وگا۔'' (تذكره ص٢٢٥) (البشري ج مص ۹۴، تذكره ص ۵۳۲) (البشريٰ جهاص ۱۲۱، تذكره ص ۲۰۷) 2-" (البشري جهس ۱۲۸، تذكره ص ۷۰۹) (البشريٰ ج٢ص٩٩، تذكره ص٥٣٠) (تذكره ص ١١٨) (البشريٰ ج ٢ص ٦٥، تذكره ص ١٨٨) میں سوتے سوتے جہم میں پڑ گیا۔" (البشري جهص ۵، تذكره ص۵۳۵) (تذكره ١٤٢٧) (البشريٰ ج٢ص١٨٠،تذكره ص٧٥٢) (البشري ج اص ١١٠، تذكره ١٢٢) (نزول أسيح ص ٢٢٥ بخزائن ج١٨ص ٢٠٣) (البشريل جهص ۱۲۱، تذكره ص ۲۸۳) (تذكره ص٢٦١) م البامات كوملاحظ فرما كرفيصله يجيح كه

سپار اے کہ:''آپ منگل کے دن کو بردامٹوں (سرت المبدی حصداؤل ۸،روایت نمبراا) ہدندے پر مرزا قادیاتی کاباطل پرست ہوتا اس کا جھوٹا ہوناسب پرواضح ہوجائے۔

۱۱-۱۵-۲۳-۱-۲۸ بر ۱۱-۱۲-۲۳-۱۱ ۱۱-۱۲ ۱۱-۱۲-۲۳-۱-۱-۱-۱ ۱۱-۱۲-۱-۱-۱-۱-۲-۱-۲ ای فیصلدس ۳۵۰)

-19(10) 1964 1. 1877 بسم الله الرحمن الرحيم! حموث کے متعلق مرزا قادیانی کافتوی لعنت ہے مفتری پر خدا کی کتاب میں عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں (براین احدیدج ۵ ص اا فزائن ج۱۲ ص۲۱) '' وه کنجر جوولدالز ناکهلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔'' (شحنة ص ۲۰ بخزائن ج ۲م ۳۸۷) " حجوث بولنامر مد ہونے سے کم نہیں۔ " (اربعین نمبر عص ٢٣، خزائن ج ١٥ص ١٠٠) '' حجموث بولناا درگوه کھا ناایک برابرہے۔'' (حقيقت الوح ص ٢٠٦، فرزائن ج ٢٢ص ٢٥٥، ضميرانجام آمقم ص ٢٠٥، فرزائن ج ١١٥س٣٣٣) "جموث ام الخبائث ہے۔" (تبلغ رسالت ج عص ٢٨، مجموع اشتهارات ج عص ١٨) فيصله: "جب ايك بأت من كولى جمونا ثابت موجائة فيمر دوسرى باتول مين بقى (چشم معرفت ص۲۲۲ فزائن ج۲۲۳ (۲۳۱) اس براعتیار نبیس رہتا۔'' مرزا قادیانی کے اس اصول ہے ہم سوفیصد منفق ہیں۔ مگراب ذیل میں مرزا قادیانی کے چند جموث درج کئے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو بچ ثابت کرے تو ہر حوالہ پرملغ ایک سوروپیہ نقد انعام حاصل کرے۔ورنہ قادیا نیت ترک کر کے دائرہ اسلام میں شامل ہوجائے۔ حق وبإظل كاتأسان فيصله ۲۲ بزارر وببینفذانعام، جوان حواله جات کوغلط ثابت کرے۔ " قرآن شریف بلکه تورات کے بعض صحیفوں میں بھی موجود ہے کہ ت (کشتی نوح ص۵، فزائن ج۱م ۵) موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔'' اسس فرقرآن شريف مين اشاره ہے كمت موعود (وه سے جس كة في كاوعده كيا كياب ) حضرت عيلي عليه السلام كى طرح جودهوي صدى مين ظاهر موكا - ايسابى احاديث ميحمد میں آیا ہے کہ وہ سیح موعود صدی کے سریر آئے گااوروہ چودھویں صدی کامجد د ہوگا۔'' (براین احدیدج ۵ س۸۸۱، فزائن ج۱۲ ص ۲۵۹) نوا! چودھويں صدى كالفظ كسى حديث مين نہيں ہے۔ بيمرامر جھوت ہے۔ سر الله المراب بياكرت عيلى عليه السلام (معاذ الله) شراب بياكرت تصريحي يارى

ك وجهت يا پرانى عادت كى بناء بر-"

( نشتی نوح ص ۲۵ بخز ائن ج۹اص ۱۷)

مسسس " مجھی بخاری میں ہے کہ جب امام مہدی آئیں عے تو آسان سے آواز

آ عَكُلُ كُم هذا خليفة الله المهدئ (شهادت القرآن ص ۳۳ فزائن ج٢ ص ٣٣٧) ۵ ..... "احادیث نبویه میں لکھا ہے کہ سے موعود کے ظہور کے وقت انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتو ل کوبھی الہام شروع ہوجائے گا اور نابالغ بیچے نبوت کریں گے اورعوام الناس روح القدس سے بولیس کے۔'' (ضرورت الامام ۵، خزائن جسام ۵۷۸) ٢ .... " "اس سے پہلے صدم اولياء نے گواہی دی كه چودهوي صدى كامجد ديج موعود ہوگا اورا حادیث صحیحہ نبویہ پکار پکار کرکہتی ہیں کہ تیرھویں صدی کے بعد ظہوم شیع ہے۔' (آئینه کمالات ص ۳۳۰ فزائن ج ۵ س ۳۳۰) نوك! مسيح موعوداور چودهويں صدى كالفظ كهيں بھى نہيں \_ " آ ارادرا حادیث میں مهدی معبود کی یمی نشانی تھی که پہلے اس کوز ورشور (ضمیمهانجام آنهم ص ۳۸ بخزائن ج ۱۱ص ۳۲۳ فخص) ے کا فرتھ ہرایا جائے گا۔'' " فعی بخاری میں صاف لفظول میں لکھا ہے کہ آنے والاسیع موعود اس امت میں سے ہوگا۔'' (ضميمهانجام آمختم ص ٣٨ فزائن ج ١١٥ ٣٢٢) " قرآن شریف اور احادیث میں پیش گوئی ہے کہ سے موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے د کھا ٹھائے گا۔ وہ اس کو کا فرقر اردیں گے۔'' (اربعین ص ۱ حصه ۳ فزائن ج ۱ ص ۲ م م) ''اولیاء گذشتہ کے کشوف نے اس بات رفطعی مہر لگادی کہ وہ چودھویں صدى كرر بديدا موكا اور نيزيك بنجاب يل موكاء " (العين ج ٢٥ ٢٣٠ بزائن ج١٥ ١١٥) اانسس " محیح بخاری اور محیح مسلم اور انجیل اور دانی ایل اور دوسرے نبیول کی کتابوں میں جہاں میرا ذکر کیا گیا ہے وہاں میری نسبت نبی کا لفظ بولا گیا ہے اور بعض نبیوں کی كتابول مين ميرى نسبت بطور استعاره فرشته كالفظآ كيا باوردانيال في كتاب مين ميرانام (اربعین ج ۲۳ م ۲۵ فزائن ج ۱۵ مس۱۱۲ ماشیه) میکائیل(خدا کی مانند)رکھاہے۔'' نوث! بالكل غلط ب- ثابت كيجئ جس كے ديكھنے كے لئے بہت سے بنيوں نے بھي خواہش كي تھي۔" (اربعين جهم ١٦، خزائن ج ١٥ ص٢٢٨) ١١٠٠٠٠ " حديث بخارى مين اشاره بيك : "امامكم منكم" بيعنى جب سيح نازل بوگا تو تمهیں دوسر نے فرقوں کو جو دعویٰ اسلام کرتے ہیں۔ بعلی ترک کر بتاریٹ کا۔'' (اربعین جسم ۲۸ فزائن ج ۱۷ ص ۱۷) نوف: بالكل غلط ب-اج تك كى محدث في معنى بين كئد

ن الرحيم!

ما کی کتاب میں

اس کی جناب میں

ی کے بھی جیموں میں بھی موجود ہے کہ ت (کشی نوری ۵، فرائن جاماص۵) ہے کہ سے موجود (وہ سے جس کے آنے کا وعدہ یں صدی میں ظاہر ہوگا۔ ایسا بی احادیث میحیہ وہ چودھویں صدی کا مجد دہوگا۔'' (براہیں احمد یہ جامی ۱۸۸ فرائن جا۲می ۳۵۹) کی میں نہیں ہے۔ یہ اسر جموث ہے۔ معاذ اللہ) شراب پیا کرتے تھے۔ کسی بیاری معاذ اللہ) شراب پیا کرتے تھے۔ کسی بیاری بامام مہدی آئیں گے تو آسان سے آواز

```
ما المساس " " تخصوط الله نظر ما یا که مندوستان میں ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ
  تھااوراس کا نام تھیا تھا۔جس کوکرش کہتے ہیں۔" (چشم معرفت من انجزائن جمع من المجزائن جمع من المجزائن جمع من المج
                                           نوٹ! میمی بالکل جموث ہے۔
  ۵۱..... "جم مكه ميس مرين مج يامدينه ميس" (البشري جهس ۱۰، تذكره س ۱۹۵)
                    نون! يهمى جموث لكلا _ كونكه مرزا قادياني لا موريس مر --
  ١٢..... "ايكميرى وحى يه: "هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين
 الحق ليظهره على الدين كله "(براين ص ٢٩٨) "اس مين صاف طور ير مجهد رسول يكارا
  (أيك غلطي كاازاله ص الجزائن ج ١٨ص ٢٠٦)
                               " حالانكه وبإن اس آيت كود وباره ميح لكها ہے۔"
 ا ..... دور آن شریف میں تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ ہے۔ مکہ، مدینہ،
  (ازاله او بام ص ٧٤ حاشيه ، فزائن جسام ١٣٠)
                                                                       قاديان-"
 " تخضرت الله عصوال مواكر قيامت كب آئ كى تو فرمايا كرآج
                              ک تاریخ سے سوبرس تک تمام بنی آ دم پر قیامت آجائے گا۔''
 (ازالداوبام ص٢٥١ فرزائن جهم ٢٢٧)
           "قرآن شريف خداكى كماب اورمير ، مندكى باتيس بين-"
 (حقیقت الوی ۱۸۰ فرائن ۲۲۳ م۸۸)
 ٢٠ ..... " د يكهوز مين ير برروز خدا كے حكم سے ايك ساعت ميں كروڑ باانسان مر
 جاتے بیں اور کروڑ ہااس کے ارادہ سے پیدا ہوجاتے ہیں۔ ' (کشی نوح س سے برائن جواس اس)
                                                  نوث! نا قابل تنكيم-
      ٢١ .... "" ان يكى تخت اتر يرتيراتخت سب ساور بجمايا كيا-"
(حقيقت الوحي ص ٨٩ خزائن ج٢٢ص ٩٢)
٢٢ ..... " " ميں خداكى را بول ميں سے آخرى راه بول اور ميں اس كورول ميں
(كشتى نوح ص ٥٦ بزرائن ج ١٩ص ٢١)
                                                            ے آخری نور ہوں۔"
ف ..... اس حواله مين ختم نبوت كالحمل انكار ب- دوسر الفظول مين خود خاتم
                                    الانبياء بن راج "فلعنة الله على الكاذبين"
مورہے ہیں۔ لہذاان کے لیے بھی دعویٰ کے متعلق سوچنا نضول ہے۔اس بناء پر ہم تمام قادیا نیوں کو
                     مرزائيت سے قوبركر نے اور سي اسلام قبول كرنے كى دعوت ديت إلى-
```